

شادی بیاہ کے مسائل جہیز،
حق مہر طریق نکاح اور رقصتی
جن ورتوں سے نکاح جائز نہیں
رضاعت یعنی بچول کو دُودھ پلانا
زوجیت کے حقوق طلاق دینے
کا حقیجے طریقہ طلاق رجعی
طلاق بائن طلاق مغلظہ
عامہ کی طلاق ضلع تنسیخ نکاح
حاملہ کی طلاق ضلع تنسیخ نکاح
مامردی بیوی کا حکم عدت
بروَرش کا حق نان ونفقہ طلاق
بروَرش کا حق نان ونفقہ طلاق
بروَرش کا حق نان ونفقہ طلاق





حضرت بولاً محد لوسف شريانوي منه بيسف رتيب وتري حضرت مولانا سعينا حرال ليوري منه بيسف



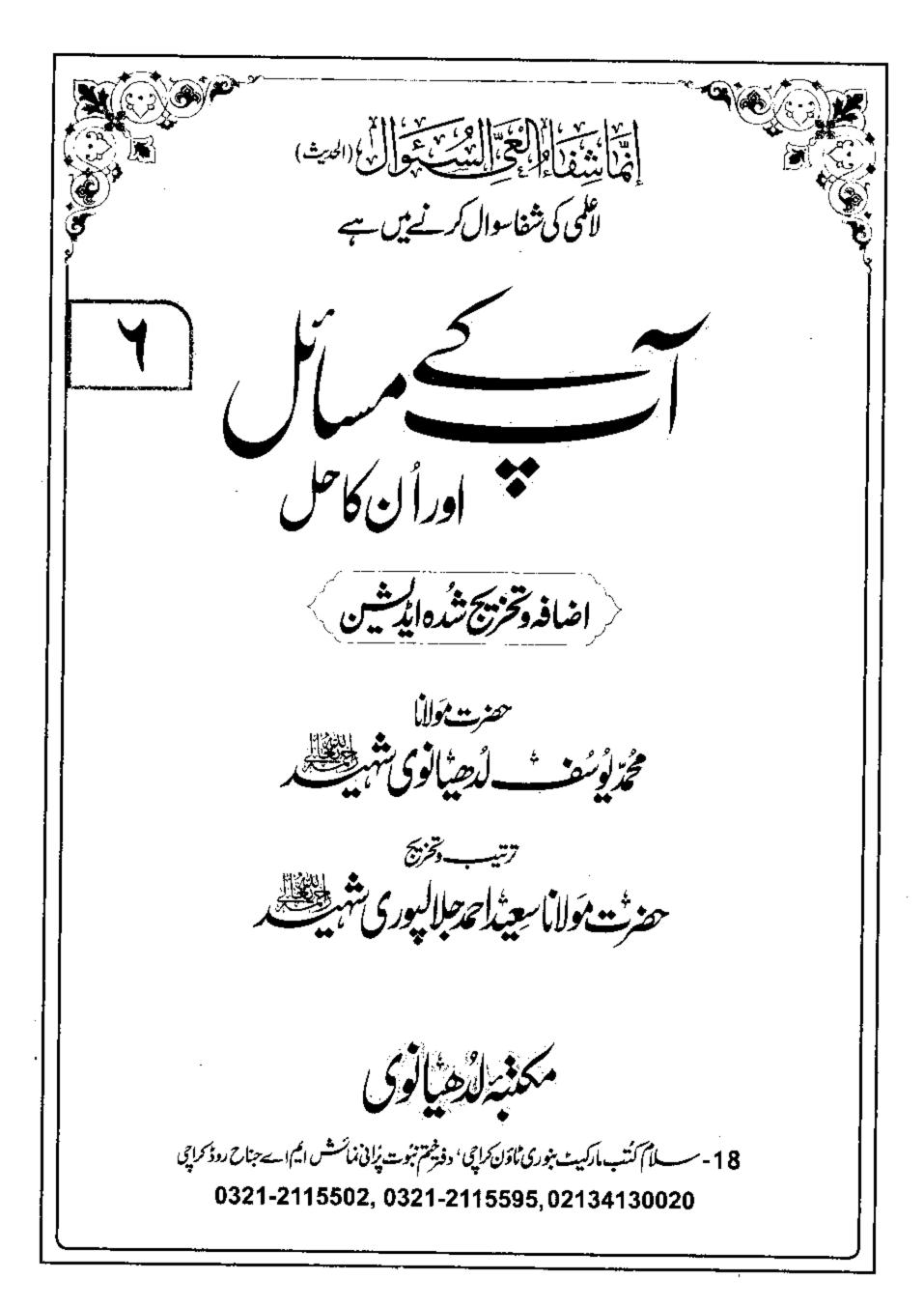

#### جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هيس

۔ پیکتاب یااس کا کوئی حصہ سی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جا سکتا۔

#### كالي رائث رجسر يش نمبر 11721

سے کے مال کاحل جسال اسکی مسال

نام کتاب

: حَدِثْ وَلاَا مُحْدِلُونِيْفُ لُدُهِيْ الْوَى شَهِيكَ د

مصنف

حضرت مولانا سعينا الحد اليورى شهيسيسك

ترتيب وتخزيج

منظوراحدمپوراجيوت (ايدُودکيٺ بالُ کورٽ)

قانونی مشیر

: 19/19

طبع اوّل

: مئى اا• ٢ء

اضافه وتخريج ثئده اليشين

: محمد عامر صديق

کمپوز نگ

<sup>3</sup> شمس پرنٹنگ پریس

برنثنگ

محتبها وعبالوي

18 - سللاً كُتُب اركيث بنورى او ان كراچى دفتيم بنورى او ان كراچى دفتيم بنوت بران فائتشس ايم اسي جناح رو دو كراچى

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

# فهرست

# شادی بیاہ کے مسائل

## شادی کون کرے اور کس ہے؟

| نکاح کرنا کب فرض، واجب اور کب حرام ہے؟                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بیوه اور رنڈ واکب تک شادی کر سکتے ہیں؟                                                                |
| شادی کے لئے والدین کی رضامندی                                                                         |
| کیالژ کوں کی طرح لڑکی کی رضا مندی ضروری نہیں؟                                                         |
| شادی میں لڑکی کی رضامندی                                                                              |
| شادی کے سلسلے میں لڑک ہے إجازت لینا                                                                   |
| شادی کے وقت لڑ کے کی طرح لڑ کی کی بھی رضا مندی معلوم کر نی جیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| والدكے ببندكرده رِشتے كواگر بيٹانه مانے تو كياتھم ہے؟                                                 |
| لڑ کے ہڑئی کی اِ جازت کے بغیر نکاح کی حیثیت                                                           |
| جس جگهازی راضی نه هو، کیا اُس جگه والدین اُس کارشته کریجتے ہیں؟                                       |
| لڑ کی کی شادی میں اُس کی رضامندی ضروری ہے،تو پھروالدین کی بات ماننے کامشورہ کیوں؟                     |
| کیالز کی اپنے لئے رشتہ پیند کر سکتی ہے؟                                                               |
| مرد، نیک اورا حچیی عورت کی طلب کرتے ہیں ، کیاان کا بیمل صحیح ہے؟                                      |
| نیک عورت کا نیک شخص ہے شادی کا اِظہار کرنا                                                            |
| نیک شخص سے شادی کی خواہش کرنا کیسا ہے؟                                                                |
| کیا حضرت خدیجۂ نے خودحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش کی تھی؟                                 |
|                                                                                                       |

| ٦٢               | کڑے یاکڑی کی سیرت کیسے معلوم کی جائے؟                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٩٣               | شادی کےمعاملے میں والدین کا حکم ماننا                          |
| ዛሮ               | والدین اگرشادی پرتعلیم کوتر جیح ویں تواولا دکیا کرے؟           |
| ٩٥               | شادى مين والدين كى خلاف شرع خوا بشات كالحاظ ندكيا جائے         |
| ۵۲               | لڑ کی اورلڑ کے کی کن صفات کوتر جیج وینا جائے؟                  |
| ۲۲               | مرداورعورت کی عمر میں تفاوت ہوتو نکاح کا شرعی تھم              |
| 44               | شادی کے لئے'' شیو' کروانا                                      |
|                  | شادی میں قابلِ ترجیح چیز کون ی ہو؟                             |
| ر پڑھی کامسی ہے؟ | والدصاحب کے کہنے پراُن پڑھ عورت سے شادی کرلوں ماا پنے طور ہ    |
| ۲۷               | لڑ کیوں کے دشتے میں غلط شرا بط لگا کر دہر کرنا ؤ رست نہیں      |
| ٠٨               | لڑ کی کی غلط صفات بیان کر کے رشتہ کرنا                         |
| ۲۸               | کیااب شادی نه ہونا، نیک رشتهٔ تھکرانے کی نحوست کی وجہ سے ہے؟ . |
| 44               | جوان اولا دکی شادی نه کرنے کا وبال                             |
| 44               | دِین کے کام کے لئے شادی نہ کرنا                                |
|                  | جسمانی ونفسیاتی طور پر بیمارلژ کی کی شادی                      |
| ۷٠               | لڑ کیوں کی شادی نہ کرنا اُن ہے محبت نہیں ظلم ہے!               |
| 41               | . (6                                                           |
| 41               | بایرده لژیوں کی شادی آ زاوخیال مردوں ہے کرنا                   |
| ۷۴               | لڑ کیوں کی وجہ ہےلڑ کوں کی شادی میں دیر کرنا                   |
|                  | اگروالدین ۲۵ سال سے زیادہ عمروالی اولا دکی شادی نہ کریں؟       |
| ۷۳               | لڑ کی گی شادی قر آن ہے کرنے کی کوئی حیثیت نہیں                 |
| ۷۳               | لڑ کیوں کی <b>قر آ</b> ن ہے شادی                               |
|                  | نومسلم کڑی ہے شادی کرنا                                        |
|                  | کیامیں ملازمت پیشار کی ہے شادی کرسکتا ہوں؟                     |
|                  | عورت کا بیاری کی بناپرشادی نه کرنا گناه تونهیں؟<br>            |
| ۷٦,              |                                                                |

| ۷٦                  | کیا شادی نہ کرنے والی عور تیں بھی روز ہے رکھیں؟                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                     | کیا شادی نه کرنا إنسان کی تقدیر میں شامل ہے؟                          |
|                     | کیا جوڑے آسانوں پر بنتے ہیں؟                                          |
| 44                  | مال ودولت کے لئے شادی کرناشرعا کیسا ہے؟                               |
| ۷۸                  | جائیدادے جھے مانگنے کے خوف ہے بیٹیوں کی شادی نہ کرنا                  |
| ۷۸                  | مرنے کے بعد نکاح کی حیثیت ، نیز جنت میں بھی وُنیا کی بیوی ملے گی؟.    |
| ىعذور پيدا ہوتے ہيں | ڈاکٹروں کا بیکہنا کہ قریبی رشتہ داروں کی آپس میں شادی ہے بیجے ذہنی ہ  |
| ۸٠                  | بھائی کہنے والی لڑ کی ہے نکاح جائز ہے، اِظہار محبت جائز نہیں          |
|                     | منگ                                                                   |
|                     | <b>ی</b>                                                              |
| Ar                  | متکنی کا ثبوت احادیث ہے ہے،شادی ہے بل دونفلوں کا خبوت نہیں            |
| AT                  | عذر کی وجہ ہے منگنی تو ژنا                                            |
|                     | منتكنى كاتوزنا                                                        |
| AF                  | نا بالغ كى متكنى                                                      |
| ۸۳                  | کیا بغیرعذ رِشرعی مثلنی کوتو ژنا جائز ہے؟                             |
| ۸۴                  | منگنی تو ژناوعده خلافی ہے منگنی ہے نکاح نہیں ہوتا                     |
| ۸۳                  | نکاح سے پہلے منگیتر سے ملنا جائز نہیں                                 |
| جازت نہیں           | جسعورت سے نکاح کرنا ہو،اس کوایک نظرد کیھنے کے علاوہ تعلقات کی ا       |
| ۸۵                  | شادی ہے پہلےلڑ کی ہاڑ کے کا ایک دُ وسرے کود کھنا                      |
| ۸۵                  | نکاح سے پہلے اگر منگیتر ہے جنسی تعلق قائم کرلیا تواس کا کیا کفارہ ہے؟ |
| A1                  | **                                                                    |
| ۸۷                  | •                                                                     |
| ۸۷                  | منتكنى كامسئله                                                        |
|                     | فر آن گود میں رکھ کررشتے کا وعدہ لینے سے نکاح نہیں ہوتا، بیصرف وعدہُ  |
| ۸۸                  | ڑکی کی شادی فاسق مرد ہے کرنے والے والدین گنا ہگار ہوں گے              |
| Λ9                  | ز کا دِین دارنه ہوتو کیام <sup>تنگ</sup> نی تو ژ <del>سکتے ہیں؟</del> |

| 9+                     | بیوی پامنگیتر کااپنے خاوند کوقر آن پڑھا نا                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9 •                    | منگنی اور نکاح میں فرق                                               |
| 9+                     | ا پی بیٹی کا پیغام نکاح دینا                                         |
| 91                     | بینک میں کام کرنے والے منگیتر سے شادی کرنا                           |
| ے؟                     | رِ شوت لینے والے سے شادی کرنی جاہئے یا ملک سے باہرر ہے والے۔         |
|                        |                                                                      |
| وررُ خصتی<br>وررُ خصتی | طريقِ نكاح ا                                                         |
| 97                     |                                                                      |
| ٩٢                     | نکاح میں ایجاب وقبول اور کلمے پڑھانے کا کیامطلب ہے؟                  |
| 94                     | نکاح کے وفت کلمے، دُرود وغیرہ پڑھانا                                 |
|                        | نکاح ہے پہلے تین کلمے پڑھنا                                          |
| ٩١٠                    | دُ ولها كا'' قبول ہے''ایک ہارکہنا، نیز دُ ولها كاصرف دستخط كرنا      |
| ۹۳                     |                                                                      |
| ٩٣                     | مجبوری میں ایجاب وقبول سے کیا نکاح ہوجا تاہے؟                        |
| ٩۵                     | نکاح کے لئے ایجاب وقبول ایک مرتبہ بھی کافی ہے                        |
| ٩۵                     |                                                                      |
|                        | لڑ کے کی غیرحاضری میں والد کا اُس کی طرف سے ایجاب وقبول کرنا         |
|                        | لڑ کی ہلڑ کے کا ٹیلی فون پر اِیجاب وقبول کرنا<br>ملب م               |
|                        | نیلی فون پر نکاح کی شرعی حیثیت<br>مرا                                |
|                        | ئىلى فون پرنكاح كرنا<br>                                             |
| 94                     | بحالت ِمجبوری ٹیکی فون پر نکاح کی شرعی حیثیت<br>مار ن                |
|                        | ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا<br>دیر سے میں میں میں میں است میں میں است |
|                        | لڑ کی کے دستخط اورلڑ کے کا ایک ہار قبول کرنا نکاح کے لئے کا فی ہے    |
|                        | تکاح کے لئے فارم کی کوئی شرط <sup>نہی</sup> ں                        |
| ٥٥                     | نکاح کے لیئے دستخطاصر ور می نہیں                                     |

| 99    | کیا وُ ولہا کو ایجاب وقبول کروانے والا ہی وُلہن ہے اِ جازت لے؟                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99    | نکاح نامے پرنکاح سے بل ہی لڑکی ہاڑ کے کے دستخط کروالینا ، نیز لے پا لک لڑ کی کے ساتھ اپنی ولدیت لکھنا |
| ( • • | لڑ کی کے صرف دستخط کر دینے سے اجازت ہو جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
|       | لڑ کی سے قبول سے بغیر نکاح نہیں ہوتا                                                                  |
| I+I   | صرف نکاح نامے پردستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ گوا ہوں کےسامنے ایجاب وقبول ضروری ہے               |
| f•r   | بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا                                                                         |
| I+Y   | شرعی گواہ کے بغیر نکاح ہوا ہی نہیں                                                                    |
|       | ہوہ ہے اُس کی اولا دکی گوا بی میں نکاح کر لیا تو جائز ہے                                              |
|       | یک زُ وسرے کوشو ہراور بیوی کہنے سے نکاح نہیں ہوتا                                                     |
|       | نکاح خواں اورایک ذوسر ہے خص کو نکاح کا گواہ بنا نا                                                    |
| 1•14  | بالغ لڑ کے کا نکاح اگرلڑ کی گواہوں کی موجود گی میں قبول کر لے تو جائز ہے                              |
| ۱۰۵   | بالغ لڑ کی اگرا نکار کر دیے تو نکاح نہیں ہوتا                                                         |
| J•Y   | گو نگے کی رضامندی <i>س طرح معلوم کی جائے</i> ؟                                                        |
|       | نكاح ميں غلط ولديت كا اظهار                                                                           |
|       | قر آن مجید پر ہاتھ رکھ کربیوی ماننے سے بیوی نہیں بنتی                                                 |
| ۱۰۷   | غدا کی کتاب اورخدا کے گھر کو چی میں ڈالنے سے نکاح نہیں ہوتا                                           |
| 1•∠   | نکاح اور زخصتی کے درمیان کتنا وقفہ ہونا ضروری ہے؟                                                     |
| 1•4   | خصتی کتنے سال میں ہونی چاہئے؟<br>                                                                     |
| I•A   | خصتی میں تأخیر کا وَ بال <i>ئس بر</i> ہوگا؟                                                           |
| ۱•۸   | نکاح پڑھانے کا سمجھ طریقہ                                                                             |
| 1+4   | کون نکاح پڑھانے کا ابل ہے؟                                                                            |
|       | فاضی صاحب کا خودشا دی شده ہو نا ضروری نہیں                                                            |
| 1+9   | لکاح کی زیاد واُجرت لینے والے نکاح رجسر ارکی شرعی حیثیت                                               |
| 11+   | کاح خواں کی فیس جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| 11∙   | کاح پڑھانے والے کو بجائے اُجرت کے ہدیہ دینا جائز ہے                                                   |

### بغیرولی کی اجازت کے نکاح

| 111         | و کی کی رضا مندی صرف پہلے نکاح کے لئے ضروری ہے                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111         | باپ کی غیرموجودگی میں بھائی لڑکی کا ولی ہے                                                       |
| 117         | والد کے علاوہ سب گھروالے راضی ہوں تو بالغ لڑکی کے نکاح کی شرعی حیثیت                             |
| 114         | '' ولی''اپنے نابالغ بہن بھائیوں کا نکاح کرسکتا ہے کیکن جائیدا ونہیں ہڑپ کرسکتا                   |
| 1111        | ولی کی اجازت کے بغیر <i>اژ</i> کی کی شادی کی نوعیت                                               |
|             | والدياداداكے ہوتے ہوئے بھائی ولی نہيں ہوسکتا                                                     |
| ۱۱۲۰        | بغیر گواہوں کے اور بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا                                           |
| IIΔ         | لڑ کے کے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح                                                            |
|             | ولی کی اجازت کے بغیراغواشدہ لڑکی ہے نکات                                                         |
|             | عائلی قوانین کے تحت غیر کفومیں نکاح کی حیثیت                                                     |
| 114         | ا پی مرضی سے غیر کفومیں شادی کرنے پر مال کے بجائے ولی عصبہ کواعتر اض کاحق ہے                     |
| 114         | ولدالحرام سے نکاح کے لئے لڑکی اور اس کے والدین کی رضامندی شرط ہے                                 |
| 112         | اگروالدین کورٹ کے نکاح سے خوش ہول تو نکاح سیج ہے                                                 |
|             | والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح سرے ہے ہوتا ہی نہیں، جا ہے وکیل کے ذریعہ ہویا عدالت میں           |
|             |                                                                                                  |
|             | نكاح كاوكيل                                                                                      |
| }9          | لڑ کے کی عدم موجود گی میں وُ وسرافخص نکاح قبول کرسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
|             | وُ ولها کی موجودگی میں اس کی طرف سے وکیل قبول کرسکتا ہے                                          |
|             | ،<br>دُ ولها کی غیرموجودگی میں نکاح                                                              |
| <b> </b>  * | شو ہرا وربیوی الگ الگ ملک میں ہوں تو تجدید نکاح <sup>س</sup> طرح کریں؟                           |
|             | کیاایک بی شخص لڑکی بلڑ کے دونوں کی طرف ہے قبول کرسکتا ہے؟<br>                                    |
|             | یا ہے ۔<br>بالغ لڑ کے ہلڑ کی کا نکاح ان کی اجازت پر موقوف ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|             | ب میں میں میں ہے۔<br>نکاح نامے برصرف دستخط                                                       |
|             | ا جنبی اور نامحرؑ م مردوں کولڑ کی کے پاس وکیل بنا کر بھیجنا خلاف غیرت ہے                         |
|             |                                                                                                  |

### نابالغ اولاد كانكاح

| (PP                                   | هم بهین می شاوی                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trr                                   | بچین میں کئے ہوئے نکاح کی شرعی حیثیت                                                                           |
| 1FF                                   | بچین کا نکاح کس طرح کیا جائے؟                                                                                  |
| Ira                                   | نا ہانغ لڑکی کا نکاح اگر والد ، والد ہ زند ہ ہونے کے باوجود بڑا بھائی کردے تو کیا والدرَ ۃ کرسکتا ہے؟          |
| ira                                   | نا بالغ لڑ کے باڑی کا نکاح جائز ہے                                                                             |
| 1 <b>r</b> Y                          | ہالغ ہوتے ہی نکاح فورأمستر دکرنے کا اِختیار                                                                    |
| 174                                   | نا یالغی کا نکاح اور بلوغت کے بعد اِختیار                                                                      |
| 174                                   | باپ دا دا کےعلاوہ دُ وسرے کا کیا ہوا نکاح لڑکی بلوغت کے بعد ضخ کرسکتی ہے                                       |
| ITA                                   | نا ہا کنے لڑکی کا نکاح اگر باپ کر دے تو بلوغت کے بعدا ہے فننج کا اخترار نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ITA                                   | بچین کے نکاح کے ننخ ہونے یانہ ہونے کی صورت                                                                     |
| ین                                    | والدنے نابالغ لڑکی کا نکاح ذاتی منفعت کے بغیر کیا تھا تو لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد ختم کرنے کا اختیار نہا       |
|                                       | كفووغيركفو                                                                                                     |
| 1f** *                                | کفوکا کیامفہوم ہے؟                                                                                             |
| ۱۳۰۰ •                                | فلسفهٔ کفوو غیر کفوکی تفصیل                                                                                    |
|                                       | شادی میں'' برابری'' کی شرط ہے کیا مراد ہے؟                                                                     |
| ırr                                   | غیروں میں لڑ کیوں کی شاوی ندکر ناا گر چپه چھی رہ جائمیں                                                        |
| ırr                                   | جس رشتے پر والدراضی نہ ہوں اُس کا کیا تھم ہے؟                                                                  |
| ırr                                   | یا لغ لڑ کے اور لڑ کی کی بینند کی شادی                                                                         |
| IPF                                   | اگراہیۓ خاندان میں نیک عورت نہ ملے تو کیا ؤوسرے خاندان میں شادی کرسکتا ہے؟                                     |
| IF#                                   | غیر کفومیں نکاح باطل ہے                                                                                        |
| <u> ۳۴</u>                            | غیر برا دری میں شا دی کر نا شرعاً منع نہیں                                                                     |
| ms                                    | ر شتے میں برا دری کی پابندی ضروری نہیں                                                                         |
| 1FY                                   | بے جوڑ ریشتے والا نکاح بغیروالدین کی إجازت کے جائز نہیں                                                        |
| 1 <del>1</del> A                      | عا قلہ بالغہ با کرہ کاولی کی اِجازت کے بغیر کفومیں نکاح کرنا                                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | عا فله بالغه بالغرة 6 وق في أنجازت ہے بھير تقويل نقال عربا                                                     |

| I <b>r</b> Z | عورت کے ذوسرے نکاح میں اگر والدین شریک نہ ہوں تو نکاح کی شرعی حیثیت                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IF4          |                                                                                       |
| 1r4          | والدین کی إجازت کے بغیرلڑ کی کے نکاح کی شرعی حیثیت                                    |
| IFA          | غیر کفومیں نکاح والدین کی اجازت کے بغیرنہیں ہوتا                                      |
| IFA          | لڑکی کاغیر کفوخاندان میں بغیراجازت کے نکات منعقد نہیں ہوتا                            |
|              | جا ہت میں خفیہ شادی کرنا غلط ہے                                                       |
| 1F9          | خفیه شادی کی شرعی حیثیت                                                               |
|              | کیالڑ کی خفیہ نکاح کر سکتی ہے؟                                                        |
| II. •        | سیدباپ، دادااگراہے نابالغ لڑ کے کا نکاح پٹھان موجی کی لڑی سے کردیں تو کیا تھم ہے؟     |
| ۱۳ •         | سندلز کا ندملنے کی وجہ ہے سندلڑ کیوں کوشاوی ہے محروم رکھنا                            |
| IMI          | کیاسیّد بالغ لڑ کا پٹھان مو چی کی لڑ کی ہے والدین کی رضا مندی کے بغیر نکاح کرسکتا ہے؟ |
| 16" (        | غیرسیّدار کی کوسیّدگھرانے میں '' مدیہ' کے طور پر جھوڑ ناحرام ہے۔                      |
| 1671         | سیدکا نکات غیرسیدے                                                                    |
|              | سیّدکاغیرسیّد ہے نکاح کرنے کا جواز                                                    |
| 16°F         | ستدلز کی غیرسندلڑ کے سے خفیہ شاوی کا بعدم ہے                                          |
|              | عقیدے کے لحاظ ہے جن سے نکاح جائز نہیر                                                 |
| (rr          |                                                                                       |
| 16°F         | شو ہر کے مرتد ہونے سے نکاح فنخ ہو گیا، بیوی و وسری جگہ نکاح کرسکتی ہے                 |
|              | مسلمان لڑکی کاعیسائی لڑ کے سے شادی کرنا                                               |
| اسم          | سیٰلڑ کی کا نکاح شیعه مرد ہے ہیں ہوسکتا                                               |
| ıra          | شیعہ لڑکی ہے نکاح کس طرح ہوسکتا ہے؟                                                   |
| IFY          | شيعه اورى كا آپس ميں رشته جا ئزنبيں ہوسكتا                                            |
| ۱۳۷          | قادیانی عورت سے نکاح حرام ہے، الیم شادی کی اولا دبھی ناجائز ہوگی                      |
|              | قادیا فی لڑ کے ہے مسلمان لڑ کی کا نکاح جائز نہیں                                      |
| 151          | قاد یانی کی بیوی کامسلمان رہنے کا دعویٰ غلط ہے                                        |

| iar                   | مسلمان کا قادیانی لڑکی ہے نکاح جائز نہیں ،شرکا وتوبہ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10r                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرات کا شرعی تھم ۱۵۳ | قادیانی لڑکی ہے شادی کرانے والے والدین اور شاوی میں شرکت کرنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 157                   | جس لڑکی پر قاویانی ہونے کا شبہ ہواُس ہے نکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اه۵                   | قادیانی یا ذوسرے غیرمسلموں ہے شادیاں کرنے اوراس میں شرکت کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rairai                | ايك شبه كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 154                   | اگراولا دے غیرمسلم ہونے کا ڈر ہوتو اہلِ کتاب سے نکاح جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 104                   | کیاغیرمسلموں کی اپنے طریقوں پر کی ہوئی شادیاں دُرست ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 104                   | اہلِ کتاب عورت ہے نکاح جائز ہے ، تواہلِ کتاب مرد سے نکاح کیوں جائز نہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IAA                   | غیرمسلم ممالک میں شہریت کے حصول کے لئے عیسائی عورت سے نکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14+                   | نصرانی عورت ہے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IYI                   | كر چين يوى كى نومسلم بهن سے نكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                     | 1 7 1/2 1 <sup>14</sup> 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ار ہے؟<br>ا           | کن عورتوں ہے نکاح جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الاہے؟<br>۱۹۲         | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                     | كياأيا م مخصوص ميں نكاح جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ואר                   | کیا اُیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>نا جائز حمل والی عورت ہے نکاح کرنا<br>نا جائز حمل کی صورت میں نکاح کا جواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ואר                   | کیا اُیا م مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>نا جائز حمل والی عورت ہے نکاح کرنا<br>نا جائز حمل کی صورت میں نکاح کا جواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | کیا آیا م مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>نا جائز جمل والی فورت ہے نکاح کرنا<br>نا جائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>زنا کے جمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>نا جائز تعلقات والے مردو عورت کا آپس میں نکاح جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | کیا اُیا م مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>ناجائز خمل والی مورت میں نکاح کرنا<br>ناجائز خمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>زنا کے حمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>ناجائز تعلقات والے مردو عورت کا آپس میں نکاح جائز ہے۔<br>ناجائز نعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ                                                                                                                                                                                    |
| TYP                   | کیا آیا م مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>ناجائز حمل والی فورت سے نکاح کرنا<br>ناجائز حمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>زنا کے حمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>ناجائز تعلقات والے مردوعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے<br>ناجائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ<br>زانیے کی بھانجی سے زانی کا نکاح کرنا                                                                                                                                                |
|                       | کیا آیا م مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>نا جائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا<br>نا جائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>زنا کے جمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>نا جائز تعلقات والے مردوعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے<br>نا جائز نعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ<br>زانیہ کی بھانجی سے زانی کا ٹکاح کرنا<br>نا جائز تعلقات والے مرد،عورت کی اولا دکی آپس میں مشادی                                                                                  |
| TYP                   | کیا آیا م مخصوص میں نکاح جائزہے؟  نا جائز حمل والی عورت ہے نکاح کرنا  نا جائز حمل کی صورت میں نکاح کا جواز  زنا کے حمل کی صورت میں نکاح کا جواز  نا جائز تعلقات والے مردوعورت کا آپس میں نکاح جائزہے  نا جائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ  زانیے کی بھائجی ہے زائی کا نکاح کرنا  نا جائز تعلقات والے مرد،عورت کی اولا دکی آپس میں شادی  نا جائز تعلقات والے مرد،عورت کی اولا دکی آپس میں شادی  برکار دیور بھاوج کی اولا دکا آپس میں نکاح |
| 14r                   | کیا آیا م مخصوص میں نکاح جائزہے؟  نا جائز حمل و الی عورت سے نکاح کرنا  نا جائز حمل کی صورت میں نکاح کا جواز  زنا کے حمل کی صورت میں نکاح کا جواز  نا جائز تعلقات والے مردوعورت کا آپس میں نکاح جائزہے  نا جائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ  زانیے کی بھائجی سے زانی کا نکاح کرنا  نا جائز تعلقات والے مرد،عورت کی اولا دکی آپس میں سادی  برکار دیور بھاوج کی اولا دکا آپس میں نکاح  برکار دیور بھاوج کی اولا دکا آپس میں نکاح            |
| TYP                   | کیا آیا م مخصوص میں نکاح جائزہے؟  نا جائز حمل والی عورت ہے نکاح کرنا  نا جائز حمل کی صورت میں نکاح کا جواز  زنا کے حمل کی صورت میں نکاح کا جواز  نا جائز تعلقات والے مردوعورت کا آپس میں نکاح جائزہے  نا جائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ  زانیے کی بھائجی ہے زائی کا نکاح کرنا  نا جائز تعلقات والے مرد،عورت کی اولا دکی آپس میں شادی  نا جائز تعلقات والے مرد،عورت کی اولا دکی آپس میں شادی  برکار دیور بھاوج کی اولا دکا آپس میں نکاح |

| 172          | سو <u>تیلے چ</u> یا کی مطلقہ سے نکاح ڈرست ہے                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194          | سوتیلی والیدہ کے شوہر کے بوتے ہے رشتہ جائز ہے                                                   |
|              | سوتیلی مال کی بیٹی ہےشا دی جائز ہے                                                              |
| 174          | سوت <mark>نلی والدہ کی بہن ہے شادی کر نا</mark>                                                 |
|              | سوتیلی مال کے بھائی ہے نکاح جا ئز ہے                                                            |
|              | بھائی کی سوتیلی بیٹی ہے نکاح جائز ہے ۔                                                          |
|              | بہن کی سوتیلی لڑکی ہے نکاح کرنا                                                                 |
| (14          | سوتیلے والد کا بیٹے کی ساس سے نکاح جائز ہے                                                      |
| ح جائز ہے    | یتیم لڑ کے سے اپنی لڑکی کا نکاح کرنے کے بعد اس کی ماں سے خود اور اس کی بہن سے اپنے لڑ کے کا نکا |
| 149          | باپ مبیٹے کاسگی بہنوں ہے نکاح جائز ہے لیکن ان کی اولا دکانہیں                                   |
| 14 •         | سمرهی ہے نکاح جائز ہے                                                                           |
| 14•          | بہنوئی کے سکتے بھائی کی لڑی ہے شاوی جائز ہے                                                     |
| ١८•          | جیٹھ سے نکات کب جائز ہے؟                                                                        |
|              | دو سکے بھائیوں کی دوشگی بہنوں ہے اولا د کا آپس میں رشتہ                                         |
|              | لے پا لک کی شرعی حیثیت                                                                          |
| 141          | بٹی کے شوہر کی بٹی ہے نکاح کرنا                                                                 |
| ١٧١          | لے یا لک لڑی کا نکاح حقیقی لڑے ہے جائز ہے                                                       |
| 1 <b>∠</b> ۲ | بیوی کے پہلے شو ہر کی اولا دیسے شو ہر کی پہلی بیوی کی اولا دکا نکاح جائز ہے                     |
| 147          | پہلی بیوی کیلڑ کی کا نکاح وُ وسری بیوی کے بھائی ہے جائز ہے                                      |
| 127          | سابقهاولا دکی آپیس میں شاوی جائز ہے                                                             |
| 127          | والدہ کی چپاز ادبہن ہے شادی جائز ہے                                                             |
| 124          | والده کی پھوپھی زاداولا د ہے شادی                                                               |
| 144          | ر شیتے کی بھانجی ہے شاوی جائز ہے                                                                |
|              | ر شتے کے ماموں ، بھانجی کا نکاح شرعاً کیساہے؟                                                   |
| 1 <b></b>    | سو تیلے ماموں کی یوتی ہے نکاح                                                                   |
|              | ۔<br>خالہ کے نواہے ہے نکاح جائز ہے                                                              |

| 121 | خاله زاد بها نجی سے شادی                                |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 124 | پھوپھی زاد ہے نکاح جائز ہے                              |
| 141 | يھو پھی زاد کی بیٹی ہے نکاح جبکہ وہ رشتے میں بھانجی ہو  |
| 124 |                                                         |
| 120 | پھوپیھی زاد بہن کی لڑ کی ہے نکاح جائز ہے                |
| 120 | والدہ کی ماموں زاد بہن ہے نکاح جائز ہے                  |
| 140 | مجیتیج اور بھانچ کی بیوہ ،مطلقہ سے نکاح جائز ہے         |
| 144 | تبقیم کی بیوہ سے نکاح جائز ہے، مگر بیٹے کی بیوہ سے نہیں |
| 144 | بیوی کے مرنے کے بعد سالی سے جب جا ہے شادی کرسکتا۔       |
| 127 | مرحومہ بیوی کی پھو پھی سے نکاح جائز ہے                  |
| 122 | بھائی کی بیوی کی پہلی اولا دے شاوی ہوسکتی ہے            |
| 144 | دادی کی بھانجی سے شادی جائز ہے                          |
| 122 | باپ کی پھوپھی زاد بہن ہے نکاح جائز ہے                   |
| 144 |                                                         |
| 14A |                                                         |
| IZA | بیوہ چی ہے نکاح جائز ہے                                 |
| 141 | تایازاد بہن کے لڑکے سے نکاح جائز ہے                     |
| 141 | تایازاد بین سے نکاح جائز ہے                             |
| 149 | تایازا د بھائی کی لڑکی ہے شادی جائز ہے                  |
| 14  | چپازاد بھائی کی لڑ کی ہے شادی کرنا                      |
| 149 |                                                         |
| 149 | والدکے ماموں زاد بھائی کی نواس سے شادی جائز ہے          |
| IA+ | رشتے کے بیتیجے سے شادی جائز ہے                          |
| IA+ | والدکی چپازاد بہن ہے نکاح جائز ہے                       |
| IA+ |                                                         |
| IA* | ماموں کی لڑکی کے ہوتے ہوئے خالہ کی لڑکی سے نکاح         |

| HAT                                                  | سالی کے لڑنے ہے اپنی بہن کی شادی کرنا                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IA1                                                  | <u>ہینے</u> کی سالی سے نکاخ کرنا                                                                                                                                                                                          |
| ہے نکاح کرلیا ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ۔۔۔<br>ممانی کی بیٹی سے نکاح عائز ہے اگر چہ بعد میں اس نے وُ وسرے بھا نجے ۔۔<br>بیوہ ممانی ہے نکاح کرنا جائز ہے اگر وہمحرَم نہ ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |
| A1                                                   | بیوہ ممانی ہے نکاح کرنا جا کڑے اگر وہ محرَم نہ ہو                                                                                                                                                                         |
| IAT                                                  | ماموں کی سانی ہے شادی کرنا                                                                                                                                                                                                |
| IAT                                                  | منہ بولی بیٹی یا بہن شرعاً نامحرَم ہےاس سے نگات جائز ہے                                                                                                                                                                   |
| IAF                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
| IAT                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
| IAT                                                  | پھوپھی یا بہن کہدد ہے ہے نکاح ناجا ئزنبیں بوجا تا                                                                                                                                                                         |
| IAT                                                  | بغیر صحبت کے منکوحہ عورت کی بیٹی ہے نکاح                                                                                                                                                                                  |
| ح جا ئرنہیں<br>ع جا ئرنہیں                           | جن عور توں ہے نکار                                                                                                                                                                                                        |
| IAF                                                  | باپ شریک بہن کے لڑ کے سے نکاح جا ئزنہیں                                                                                                                                                                                   |
| 1AM                                                  | بھانجی ہے نہ ح باطل ہے،علیحدگ کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں                                                                                                                                                                   |
| 1/40                                                 | سگی بھانجی ہے نکاح کو جا ترجم جھنا کفرہے                                                                                                                                                                                  |
| 1A1                                                  | بھانجے کی لڑ کی ہے نکاح جا ئرنبیں                                                                                                                                                                                         |
| IAY                                                  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                      | سوتیلی بہن کی لڑ کی ہے نکاح جا ئر نہیں                                                                                                                                                                                    |
| JA1                                                  | سوتیکی بہن کی لڑ کی ہے نکاح جا ئرنبیں<br>سوتیلی بہن کی بیٹی ہے نکاح جا ئرنبیں                                                                                                                                             |
| IA1                                                  | سوتیلی بہن کی میں ہے نکاح جا ئزنبیں<br>                                                                                                                                                                                   |
| IA1                                                  | سوتیلی بہن کی میں ہے نکاح جا ئزنبیں<br>                                                                                                                                                                                   |
| 1A1                                                  | سوتیلی بہن کی میں ہے نکاح جا ئر نہیں<br>ماں کی سوتیلی بہن سے شادی جا ئر نہیں                                                                                                                                              |
| 1A1                                                  | سوتیلی بہن کی میں ہے نکاح جائز نہیں<br>ماں کی سوتیلی بہن ہے شادی جائز نہیں<br>سوتیلی خالہ ہے شادی جائز نہیں                                                                                                               |
| 1A1                                                  | سوتیلی بہن کی بیٹی ہے نکاح جائز نہیں<br>مال کی سوتیلی بہن سے شادی جائز نہیں<br>سوتیلی خالہ ہے شادی جائز نہیں<br>سوتیلے والد سے نکاح جائز نہیں<br>سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام ہے                                              |
| 1A1<br>1A2<br>1A2<br>1A3                             | سوتیلی بہن کی بین ہے نکاح جائز نہیں<br>ماں کی سوتیلی بہن سے شادی جائز نہیں<br>سوتیلی خالہ سے شادی جائز نہیں<br>سوتیلے والد سے نکاح جائز نہیں<br>سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام ہے<br>سوتیلی ماں سے نکاح کرنے والے کی شرعی حیثیت |
| 1A1<br>1A2<br>1A2<br>1A3                             | سوتیلی بہن کی بین ہے نکاح جائز نہیں<br>ماں کی سوتیلی بہن سے شادی جائز نہیں<br>سوتیلی خالہ سے شادی جائز نہیں<br>سوتیلے والد سے نکاح جائز نہیں<br>سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام ہے<br>سوتیلی ماں سے نکاح کرنے والے کی شرعی حیثیت |

| IA9   | جسعورت کو گھر آبا دکرلیا ہو، اُس کی پہلی اولا دیے جھی بھی نکاح جائز جہیں                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19+   | سو تیلی پھوپھی ہے شاوی جا ئرنہیں                                                                |
|       | دوسو تیلی بهنول کوایک نکاح میں رکھنا جائز نہیں                                                  |
| 191   | خالہ اور بھانجی ہے بیک وقت نکاح حرام ہے                                                         |
| 191   | بیوی کی بھانجی ہے نکاح بیوی کے ہوتے ہوئے جائز نہیں                                              |
| 191   |                                                                                                 |
| jar   | بیوی کی نوای ہے بھی بھی نکاح جائز نہیں                                                          |
| 197   | باپ کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہوسکتا خواہ رُخصتی نہ ہوئی ہو                                        |
| 191"  | داماد پرساس، مان کی طرح حرام ہے                                                                 |
| 191"  | پھوپھی اور میں جمع کرنا جا ترنہیں                                                               |
| 196   | ہوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح فاسد ہے                                                         |
| 19°   | یوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح فاسد ہے<br>بیوی کی موجودگی میں اس کی سوتیلی جیجی نکاح جائز نہیں |
|       | ا یک وقت میں دو بہنوں ہے شادی حرام ہے                                                           |
| 194   |                                                                                                 |
| 190   | دوبہنوں سے شادی کرنے والے کی وُ وسری بیوی کی اولا د کا تھم                                      |
| 194   | جس لڑ کے اورلڑ کی کا باپ ایک ہو، اُن کا آپس میں نکاح جائز نہیں                                  |
| 194   | دو بہنوں ہے شادی کرنے والے باپ بیٹے کی اولا د کا نکاح آپس میں وُ رست نہیں                       |
| 194   | ماں شریک بہن بھائیوں کا نکاح آپس میں جائز نہیں                                                  |
|       | تکاح پرتکاح کرنا                                                                                |
| 194   | ئىسى ۋوسر _ كى منكوحە _ نى كاح نېيىل بد كارى ب                                                  |
| 194   | نکاح پر نکاح کوجائز سمجھنا کفرہے                                                                |
| 19A   | نکاح پر نکاح کرنے والاز تا کا مرتکب ہے                                                          |
|       | ئسى دُوسرے كى منكوحہ سے نكاح جا ئزنہيں                                                          |
| 199   | لڑ کی کی لاعلمی می <b>ں نکاح کا ت</b> ھم                                                        |
| F • • | حصوث بول کرطلاق کافتوی کینے والی عورت <b>ذوسری جگه شاوی نہیں کرسکتی</b>                         |

| <b>F</b> •1                             | نکاح پرنگائ کرنااوراس ہے معلق و وسرے مسائل                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| راہ ہے نکاح                             | جبروإكم                                                     |
| T • 17                                  | نکات میں اڑ کے لڑکی پر زبروتی نہ کی جائے                    |
| * *   *   · · · · · · · · · · · · · · · | بالغ افراد کاخوف کے ذریعے زبردتی نکاح کا شرع تھم            |
| T • 17                                  |                                                             |
| r • ۵                                   | کیاوالدین بالغالز کی کی شادی زبردتی کر کیلتے ہیں؟           |
| r+3                                     | قبیلے کے رسم ورواج کے تحت زبردسی نکاح                       |
| r • 4                                   | بادِلِ نخواستهزبان ہے اقرار کرنے ہے نکاح                    |
| r•4                                     | رضامند نہ ہونے والی لڑکی کا بیبوش ہونے پرانگو نھالگوا نا    |
| ۲+۲                                     | بالغاركي نے نكاح قبول نہيں كيا تو نكاح نہيں ہوا             |
| T+Y                                     | مار پیپ کربیہوش کی حالت میں انگوٹھا لگوانے ہے نکاح نہیں ہوا |
| r•∠                                     | بالغ لڑ کی کا نکات اُس کی اِجازت کے بغیر دُرست نہیں         |
| r.4                                     | ز بردسی کیا گیا نکاح نہیں ہوا                               |
| ې بوچائے گا                             | اگر کسی لڑکی نے مار پیٹ کے ڈرے نکاح میں ہاں کر دی تو نکار م |
| ے س طرح جان چھڑ اسکتی ہے؟               | عورت سے زبردی نکاح کرنا کیساہے؟ نیزعورت ایسے خص ہے          |
| r • 4                                   | عا قلبه بالغه لركى كاز بروتى نكاح                           |
| r • 9                                   | و قسم کی دے کرشادی کرنے کا گناہ کس پر ہوگا؟                 |
| r • 4                                   | •                                                           |
| rı+                                     | بالغ اولا د کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کرنا              |
| rı+                                     | دھوکے کا نکاح صحیح نہیں                                     |
| FII                                     |                                                             |
| ۲۱۱                                     | •                                                           |

وٹاسٹا کی شادی میں اگرایک کا شوہر جنسی بیار ہوتو کیا کیا جائے؟

رقم اور پیدا ہونے والی لڑکی دینے کی شرط پر رشتہ دینا ......

وٹے سٹے کی شادی اوراس کامعنی

| ثاوی کرنا | ا بی بہن کا گھربسانے کے لئے بہنوئی کی بہن سے ش |
|-----------|------------------------------------------------|
|-----------|------------------------------------------------|

## رضاعت يعنى بچوں كودُ ودھ بلا نا

| ria          | رضاعت کا تبوت                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| rio          |                                                                          |
| riy          | رضاعت کے بارے میں عورت کا قول ونا قابلِ اعتبار ہے                        |
| r12          | لڑ کے اورلڑ کی کو کتنے سال تک وُودھ پلانے کا تھم ہے؟                     |
| r14          | ینچے کے کان میں وُ ووجہ ڈالنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی                    |
| *12          | اگررضاعت کاشبہ ہوتواحتیاط بہتر ہے                                        |
| rıA          | مدّ ت رضاعت کے بعد اگر وُ ووج پلایا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی               |
| riA          | بیں سال کے لڑے کو دُودھ پلانے ہے وہ بیٹانہیں ہے گا                       |
| r19          | شیرخوارگی کی مدّت کے بعد دُودھ بینا جائز نہیں                            |
| r19          | يوى كا دُودھ پينے كا نكاح پراثر                                          |
| r14          | دُوسِ ہے کے لئے پہلے کا وُودھ چھڑا ناجا نزہے                             |
| rr•          | ۷-۸ سال کی عمر میں وُ ودھ پینے ہے رضاعت ثابت نہیں ہوتی                   |
| rr•          | بڑی بوڑھی عورت کا بچے کو چپ کرانے کے لئے پتنان منہ میں دینا              |
| ا بج كا نكاح | م و لئے ہوئے بچے کوایک سال تک چھاتی نگانے والی عورت کی بچی سے اس         |
|              | " الله عمعافى ما تك لون كا" كيني عدر ضاعت كى حرمت ساقطنيس موگ            |
| rrr          | حرمت رضاعت كاثبوت دوكوا بول سے بوتا ہے                                   |
| rrr          | وس سال بعددُ ووه پینے سے حرمت ِرضاعت ثابت ہونے کا مطلب                   |
|              | اگر دوائی میں وُود ھۇال كريلا يا تواس كائتكم                             |
| ۲۲۳ ۲۲۳      | وُود صلى الله عالى عورت كى تمام اولا درُود صينة واله كه كالم حرام موجاتى |
|              | رضاعی بہن ہے نکاح                                                        |
|              | رضاعی عورت کی تمام اولا و دُود ه پینے والے کے رضاعی بہن بھائی ہیں        |
| rrr          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |
|              | شادی کے بعدساس کا زُووھ پلانے کا دعویٰ                                   |
|              | ·                                                                        |

| rr1    | جس نے خالہ کا وُ ووھ پیا فقط اس کے لئے خالہ زاداولا دمحرَم ہیں ، باقی کے لئے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rry    | رضاعی بھائی کے سکتے بھائی ہے شادی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rry    | پھوپھی کا ڈودھ چینے والے کے بھائی کا نکاح پھوپھی زادے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rr4    | رضاعی بھائی کی سگی بہن اور رضاعی بھانجی ہے عقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | بھا کی کی رضاعی بہن سے نکاح جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | رضاعی باپ کی لڑکی ہے نکاح جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | رضاعی بہن ہے شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | دُ و دھ شریک بہن بھائی کا نکاح کرنے والے والدین گنا ہگار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | ڈودھ پلانے والی کی لڑکی ہے نکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | دُ ووه شريك بهن كا نكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | رضاعی بہن کی سطی بہن ہے شادی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | بزی بہن کے ساتھ دُودھ پینے والے ماموں زاد کی بہن سے نکاح جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | ۔<br>وو ھ شریک بھائی کے ساتھ اس کی سگی بہن کی شاوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | بضاعی بیٹی ہے نکاح نہیں ہوسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr •   | . marka ∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rr1    | ን / <del>"</del> ሚ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rrı    | and the second s |
| rr1    | بضاعی چیااور میجی کا نکاح جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | ووھ شریک بہن کی بیٹی ہے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rrr    | ضاعی والدہ کی بہن ہے نکاح جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | یضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سَلَتْ | ۔ ید کی والدہ نے جمچے سے اپنی جس بہن کوؤودھ پلایا ، اُس کی لڑ کی سے زید کا نکاح نہیں ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | یضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rrr    | • · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrr    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | ضاعی ماں بیٹی کی اولا د کا آپس میں نکاح<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| rra                           | دُود ھٹر یک بہن کی بنی کے ساتھ دُود ھٹر یک کے بھائی کا نکاح جائز ہے                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| rrs                           | دُ ودھ پینے والی لڑکی کا نکاح دُ ودھ پلانے والی کے دیوراور بھائی ہے جائز نہیں      |
| rra                           | دُود هشر يك بهن كى دُود هشريك بهن سے نكاح جائز ہے                                  |
| rrs                           | دادی کا وُووھ پینے والے کا تکاح چیا کی بیٹی سے جائز نہیں                           |
| rmy                           | دادی کا وُودھ پینے ہے چچااور پھو پھی کی اولا دے نکاح نہیں ہوسکتا                   |
| rm4                           | کیا دادی کا دُود مد پینے والی لڑکی کا نکاح چیاؤں اور پھوپھیوں کی اولا دے جائزہے؟   |
| rr2                           | دا دى كا ۇودھ چىنے والے كا تكاح اپنے چچاكى اولا دسے جائز نہيں                      |
| rr∠                           | دادى كا دُودھ پينے والے كا تكا ح الينے جياك لاكى سے جائز نبيس                      |
| r#                            | دادى كا دُودھ پينے والے كا تكات يھو يھى كى الركى سے كرنا                           |
| ے دیا تو حرمت ثابت ندہوگی ۲۳۸ | اگر دا دی کے بپتان میں وُ ووھ نہو، بلکہ صرف بہلانے کے لئے بیچے کے مندمیں بپتان د ۔ |
| rma                           | جسعورت كا دُودھ بيا ہواُس كى يوتى ہے نكاح جائز نہيں                                |
| rr4                           | والدنے جس عورت کا دُووھ پیا ،اولا د کا نکاح اُس عورت کی اولا دے جا ترنہیں          |
| rra                           | نواہے کو دُودھ پلانے والی کی پوتی کا نکاح اس نواہے سے جائز نبیس                    |
| rr 4                          | حِيمو ٹی بہن کو دُود ھ <b>پلا دیا توان کی اولا د کا نکاح آپس میں ج</b> ائز نہیں    |
| ۲۴ •                          |                                                                                    |
| *f* •                         | •                                                                                  |
| *   *                         | •                                                                                  |
| rr1                           | -                                                                                  |
| rr1                           | نانی کا دُودھ پینے والے کا نکاح اپنی خالہ کی لڑکی سے جائز نہیں                     |
| rr1                           |                                                                                    |
| rrr                           | رضاعی خالہ کی ؤوسرے شوہر ہے اولا دہمی رضاعی بھائی بہن ہیں                          |
| rrr                           | الیں لڑکی سے نکاح جس کا وُودھ شوہر کے بھائی نے پیا ہو                              |
| rrr                           | نانی کا دُووھ پینے والے کے بھائی کا نکاح خالہ زاد بہن سے جائز ہے                   |
| rrr                           | مر دوعورت کی بد کاری ہے ان کی اولا د بھائی بہن نہیں بن جاتی                        |
| ٣٣٣                           |                                                                                    |
| rrr                           | بہن کے شوہر کی اولا د جو ذوسری بیوی ہے ہو، اُس سے شادی کرنا                        |

| ۲۳               | بیوی،شوہر کا حجموٹا دُودھ پی لے تو کیارضاعت ٹابت ہوگی؟                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| حرمت کے مسائل    | خون دیئے سے                                                                            |
| rra              | ا ہے لڑ کے کا نکاح الیی عورت ہے کرنا جس کواس نے خون دیا تھا                            |
| rra              | جس عورت کوخون دیا ہو،اس کےلڑ کے سے نکاح جائز ہے                                        |
| rrs              | بہنوئی کوخون دینے سے بہن کے نکاح پر کچھاٹر نہیں پڑتا                                   |
| rra              | شو ہر کا اپنی بیوی کوخون وینا.                                                         |
| ب <i>هيز</i>     | 7.                                                                                     |
| r/m              | موجوده دورمیں جہیز کی لعنت                                                             |
| rr2              | جهيز کی قباحتیں                                                                        |
| rr2              | ,                                                                                      |
| rra              | جهزار کی کاحق ، یاسسرال کاحق ؟                                                         |
| rrq              | کیا جہیز دیتا جائز نہیں؟                                                               |
| rrq              |                                                                                        |
| ra.              | · ·                                                                                    |
|                  | مطلقه کاسامان واپس نه کرناظلم ہے                                                       |
| ہے منع کرنا      | •                                                                                      |
| rar              |                                                                                        |
| ror              |                                                                                        |
| rar              |                                                                                        |
| والی کا شرعی تھم | •                                                                                      |
|                  | جبیز کا جوسامان استعال ہے خراب ہوجائے ،اس کا شوہر ذ مہدارتیں<br>حب ن رکھی میں میں میں۔ |
| r۵۵              |                                                                                        |
| raa              |                                                                                        |
| raa              |                                                                                        |
| raa              | چهنرکامسئله                                                                            |

| سمی کی ہمدردی کے لئے ڈوسری شادی کرنا                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |
| دُ ومری شادی کروں یانبیں؟<br>                                                                |
| بیوی اگر حقوقی زوجیت ادانه کریے تو دُوسری شادی کی إجازت ہے                                   |
| حپارشاد یوں پر پابندی اور مساوات کا مطالبہ                                                   |
| لا پټاشو هر کاځکم                                                                            |
| کیا گمشدہ شو ہر کی بیوی وُ وسری شادی کر سکتی ہے؟                                             |
| گمشدہ شوہرا گرمدت کے بعدگھر آ جائے تو نکاح کا شرع تھم                                        |
| جسعورت كاشو ہرغائب ہوجائے وہ كيا كرے؟                                                        |
| شو ہر کی شہادت کی خبر پر عورت کا دُوسرا نکاح صحیح ہے                                         |
| لا پتاشو ہر کی ہیوی کا دُوسرا نکاح غلط اور نا جائز ہے                                        |
| لا بتا شوپر کاتھم                                                                            |
| شو ہرا گرلا پتا ہوجائے اور جار پانچ سال کے بعد عورت ؤوسرے سے شادی کرلے تو کیا تھم ہے؟<br>    |
| اگرشو ہر کا کئی سال ہے کچھ پتانہ ہوتو عورت کیا کرے؟                                          |
| لڑ کی کا شوہرا گر پچتیں سال ہے لا پتا ہوتو کیا کیا جائے؟                                     |
| امريكامين رہنے والاا گرنكاح كركے واپس نه آئے توكيا كريں ؟                                    |
| لا پتاشو ہر کا تھکم ، نیز بیوی کب تک اِنتظار کرے؟                                            |
| حق مهر                                                                                       |
| مېرِ معجّل اورمېږموَ جل کی تعریف                                                             |
| مېرِ فاظمى كى وضاحت اورا دائيگىمېر ميں كوتا ہيال                                             |
| شرى مهر كانغين كس طرح كيا جائے ؟                                                             |
| '' مېرِ فاظمی'' کے کہتے ہیں؟ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی د گیر صاحبز ادیوں کا مبر کتنا تھا؟ |
| مېرِ مَجْل ،موَ جَل کی اگر شخصیص نه کی گئی ہوتو کونسامراد ہوگا؟                              |
| زیادہ مہرر کھنے پرلوگ بُراکیوں مناتے ہیں؟ جبکہ اسلام نے زیادہ کی حدمقرر نہیں کی؟             |
| بتیں روپے کوشری مہر سمجھناغلط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| مہرنکاح کے وقت مقرر ہوتا ہے اس سے پہلے لینا بردہ فروش ہے                                     |

| r^^      | برادری کی تمینی سب کے لئے ایک مہر مقرر نہیں کر علق             |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| د ې      | برا دری کامقرّر کرده پانچ سونفترا وردس بزاراُ دهارمبر دُ رسین  |
| r/4      | •                                                              |
| rA9      |                                                                |
| rq.      |                                                                |
| ra       |                                                                |
| r9+      | · _                                                            |
| rq+      | •                                                              |
| r91      | •                                                              |
| rqı      | <u></u> '                                                      |
| r91      | ,                                                              |
| rgr      | ,                                                              |
| rgr      |                                                                |
| rgr      |                                                                |
| r9r      | •                                                              |
| rar      |                                                                |
| ہوتا ہے؟ |                                                                |
|          | وُ ولها کی رضامندی کے بغیر پچھیٹر ہزارروپے مہرر کھ دیا جا۔     |
| rar      |                                                                |
|          | یہ کہہ کرمہرزیا دہ رکھنا کہاڑی معاف کردے گی 'نیکن کڑی مع       |
| 1        | ایک لا کھ مہرر کھنا ، نیزلڑ کے کی اِ جازت کے بغیر مکان لڑ کی ۔ |
| r90      |                                                                |
| r9Y      |                                                                |
|          | مبوپر جموٹے الزامات لگانے والوں پرحق مہرونان ونفقہ کا دا       |
| r94      | ,                                                              |
| r92      | اگر زخصتی ہے قبل طلاق دے دی تو آ دھامبرلازم آئے گا             |

| سے معاف کروا کر قبصنہ کرلیس تواس کی کیا حیثیت ہے؟ ۲۹۷ | اگرمہرکے نام ہے رقم لے کروالدین جیب میں ڈال لیں ، یا بیٹی۔          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| r99                                                   | شوہراگرمرجائے تواس کے تر کہ سے مہراُ دا کیا جائے گا                 |
| r99                                                   | عورت کے انتقال کے بعداس کے سامان اور مہر کا کون حق دار ہے           |
| P*+1                                                  | طلاق کے بعدعورت کے جہز کاحق دارکون ہے؟                              |
| P* +1                                                 |                                                                     |
| ٣+٢                                                   | حق مہرعورت کس طرح معاف کرسکتی ہے؟                                   |
|                                                       | بیوی اگر لاعلمی میں مہرمعاف کردے تو شوہر کو جا ہے کہ کچھ ہدیہ کر    |
| ٣٠٣                                                   | کیا بیوی اگرمهرمعاف کردیت تو پھر بھی دینا ہوگا ، وگرنہ زِنا ہوگا؟ . |
| ۳ +۳                                                  | مہرمعاف کرویہے کے بعدلڑ کی مہر وصول کرنے کی حق دار نہیں             |
| ۳ • ۳                                                 | بیوی اگر مهرمعاف کردی توشو هر کے ذمہ دینا ضروری نہیں                |
| ** + (*                                               | مرض الموت مين فرضى حق مهر لكھوا نا                                  |
| f™ + ſΥ                                               | جھکڑے میں بیوی نے کہا'' آپ کومبر معاف ہے' تو کیا ہوگا؟              |
| r.a                                                   | تعلیم قرآن کوحق مهر کاعوض مقرّر کرناهیج نہیں                        |
| r·a                                                   |                                                                     |
| r•1                                                   | شروع ہی سے مہراً دانہ کرنے کی نبیت کرنا گناہ ہے                     |
| ٣•٦                                                   | مؤجل الوقت مہرا گرشو ہردیے سے إنكاري ہوتو كيا كرے؟                  |
| ₩• <u>∠</u>                                           | مهر، کھیتوں، باغات کی شکل میں مقرر کر کے ادانہ کرنا                 |
| T+4                                                   | شادی کے وقت مہر معاف کروانے کی نبیت دُرست نہیں                      |
| ن وليمه                                               | وعورية                                                              |
|                                                       | مسنون ولیمے میں فقراء کی شرکت ضروری ہے                              |
| ۳۰۹                                                   | •                                                                   |
| ست ہے                                                 | •                                                                   |
| ۳•۹                                                   |                                                                     |
| m1+                                                   |                                                                     |
| <b>1</b> "1•                                          | وليمه كب تك كرسكتة بين؟                                             |
|                                                       |                                                                     |

| mi•                           | ولیے کی دعوت عقیقے کے نام سے کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۱                           | نكاح، وليمه وغيره سنت كے مطابق كس طرح كيا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۶۰                            | کیاصرف مشروبات ہے سنت کے مطابق و لیمے کی ادائیگی ہوجاتی۔                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۱۱                           | شادی کے دِن لڑ کے اورلڑ کی والوں کامل کر کھانے کا اِنظام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| پڅر پیدنااور کھانا کھلانااا ۳ | شادی کے موقع پرلڑ کی والوں کا الڑ کے والوں سے چیے لے کر سامان                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لیاہے؟                        | ا گرذر بعير آمد في معلوم نه بوتو أس كے بان شادى وغيره كا كھانا كھانا                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mir                           | گانے بجانے والی و لیمے کی دعوت میں شریک ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * I**                         | لڑ کی والوں کا کھانے کی دعوستہ کرنااورغر ہاءکو بھی بلانا                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| T"   T"                       | لڑکی والوں کی طرف ہے شادی کھانے کی دعوت قبول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rir                           | نکاح کے وفت کڑی والوں کا وعوت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rir                           | بی کے نکاح اور زخصتی پر دعوت کا اِنتظام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۱۳                           | نكاح اورز خصتی كے موقع برسارے رشته داروں كو كھانا كھلانا                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| إنسب                          | ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mia                           | حمل کی مرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mia                           | حمل کی مرتب<br>نا جا تزاولا دصرف مال کی وارث ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rn                            | حمل کی مزت<br>نا جا تز اولا دصرف ماں کی وارث ہوگی<br>''لعان'' کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rn                            | نا جا تزاولا دصرف مال کی دارث ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIN                           | نا جائز اولا دصرف مال کی وارث ہوگی<br>'' لعان'' کی وضاحت<br>نازیباالزامات کی وجہ سے لعان کا مطالبہ<br>شادی کے چھ مہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچہ شوہر کاسمجھا جائے گا                                                                                                                                                         |
| TIN                           | نا جائز اولا دصرف مال کی وارث ہوگی<br>'' لعان'' کی وضاحت<br>نازیباالزامات کی وجہسے لعان کا مطالبہ                                                                                                                                                                                                                             |
| FIY       FIX       FIX       | نا جائز اولا دصرف مال کی وارث ہوگی<br>'' لعان'' کی وضاحت<br>نازیباالزامات کی وجہ سے لعان کا مطالبہ<br>شادی کے چھ مہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچہ شوہر کاسمجھا جائے گا                                                                                                                                                         |
| ۳۱۲<br>۳۱۷<br>۳۱۸<br>۳۱۸      | نا جائز اولا دصرف ماں کی دارث ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۱۲                           | نا جائز اولا دصرف مال کی دارث ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۱۲                           | نا جائز اولا دصرف مال کی وارث ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۱۲                           | نا جائز اولا دصرف مال کی وارث ہوگی۔ '' لعان'' کی وضاحت ناز بہالزامات کی وجہ سے لعان کا مطالبہ شاوی کے چیم مہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچے شو ہرکا سمجھا جائے گا۔۔ نا جائز بچیکس کی طرف منسوب ہوگا؟۔۔۔۔ نا جائز بچیکس کی طرف منسوب ہوگا؟۔۔۔۔۔ نز وجبیت ۔ نر وجبیت ۔ بیوی کے حقوق مقدم ہیں؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| بیوی بچوں کے حقوق ضائع کرنے کا کیا کفارہ ہے؟<br>                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پيوي اوراولا ديرظلم                                                                                     |
| شو ہر کا ظالمان طرزِ عمل اور اُس کا شرق تھم                                                             |
| جسعورت كاشو ہر ۱۰ اسال سے ندأ ہے بسائے اور ندطلاق دے وہ عورت كيا كرے؟                                   |
| گھرے نکالی ہوئی عورت کا نان ونفقہ نہ دینے والے ظالم شوہر سے کیاسلوک کیا جائے؟                           |
| کیابدکردارشو ہرکی فرمانبرداری بھی ضروری ہے؟                                                             |
| شو هر کو بداً خلاتی و بدزبانی کی إجازت!                                                                 |
| عورت کا ملازمت کرنا ، نیزشو ہر کے لئے عورت کی کمائی کا اِستعال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| بیوی کوڈ رانے دھمکانے اور میکے چھوڑنے والے شوہرے متعلق شرع تھم<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| غيرشريفانه فطرت                                                                                         |
| شوہراگر درس قرآن کے لئے باہر نہ جانے دیں تو کیا کروں؟                                                   |
| اولا د کے اولا دہونے ہے اِ نکار کرنے والے کا شرعی تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| بدکاری کا اِلزام لگانے والے شوہر سے نجات کا طریقہ<br>پی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می          |
| شکی مزاج ، تنگ کرنے والے شو ہر کے ساتھ نباہ کا وظیفہ<br>۔ یہ روی سے سے ساتھ نباہ کا وظیفہ               |
| شو ہر کا غلط طرزِ عمل عورت کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| عورت کا شوہر کونام لے کر پکارنا                                                                         |
| بچوں کے سامنے اپنے شو ہرکو'' أبا'' کہد کر پکار نا                                                       |
| ہوی کواپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا<br>کر مدید کھی میں مدید کھی کے مدید کھی کا مدید کھی ہے۔        |
| کیاخلاف شرع کاموں میں بھی مرد کی اِطاعت ضروری ہے؟<br>سرور معرب میں میں میں میں کا تابہ ہے۔              |
| کیاعورت اپنے شو ہرکو کری بات ہے منع کر شکتی ہے؟<br>* مسام نیچ                                           |
| شو ہر ہے انداز گفتگو<br>ھے مرب قطعہ تعامی میں میں میں میں                                               |
| شو ہر، بیوی کو دالدین سے قطع تعلق کرنے پرمجبور نہیں کرسکتا<br>مریف سرچکا سے میں دیس سے سے ت             |
| ہوی شو ہر کے حکم کے خلاف کہاں کہاں جا سکتی ہے؟<br>مریب میں مصل اور سریار مصرف                           |
| والدین، بھائیوں سے ملنے کے لئے شوہر سے اِ جازت لینا<br>کی میں میں میں میں میں میں میں میں این ا         |
| مبهوکووالدین کی ملاقات ہے روکنا<br>همری میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                          |
| شوہر کی إجازت کے بغیر والدین سے ملنا                                                                    |

| کیا شوہرا بنے والد کے کہنے پر بیوی کووالدین سے ملنے ہے منع کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والدہ کے گھر جانے ہے منع کرنے والے شوہر کی وفات کے بعد والدہ کے گھر جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عورت کواپی تنخواه شو ہر کی اِ طلاع کے بغیرا پیے رشتہ داروں پرخرچ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اگر شو ہر، بیوی کے تنخواہ نہ دینے پر ناراض ہوتو عورت کا شرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بیوی کی شخواه پرشو هر کاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شوہر کی کمائی ہے اُس کی اِ جازت کے بغیر پیسے لینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عورت شوہر سے بتائے بغیر کتنے پیسے لے سکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| شوہر کی اجازت کے بغیر خرج کرنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| یوی ہے ماں کی خدمت لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شو ہر کے والدین کی خدمت کی اِسلام میں کیا حیثیت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اگر بیوی کے لئے علیحدہ گھر اُس کاحق ہے ،تو پھروالدین کی خدمت کیے ہوگی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مبوكوسسراورساس كے ساتھ كس طرح چين آنا جا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| میاں بیوی میں اِختلاف پیدا کرنا دُرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانا ممنا و کبیرہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عورت کا مبرادانه کرنے اور جہیز پر قبضه کرنے والے شوہر کا شرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ین ازی بیوی کا گناه کس پر ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بنمازی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نماز نہ پڑھنے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک میں اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک میں اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک میں اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک میں اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک میں اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے سلوک ہے تو اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے تو اور پردہ نہ کرنے اور پردہ نہ کرنے والی عورت ہے تو اور پردہ نہ کرنے والی میں اور |
| معمر بلوپریشانی کاحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شوہر گھر کاخرچ بہن کود سے یا بیوی کو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| میاں بیوی کارشتہ اتنا کمزور کیوں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| یوی کاشو ہر کوقا بوکرنے کے لئے تعویذ گنڈے کروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا بنی پیند کی شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کیا شو ہرمجازی خدا ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نا فرمان بیوی کا شرعی حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نا فرمان بیوی سے معاملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| P/4         | حقوق زوجیت ہے محروم رکھنے والی بیوی کی سزا                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ra          | شوہرکوہم بستری کی اِ جازت نہ دینے والی بیوی کے ساتھ معاملہ                    |
| ra.         | باری کی وجہ ہے صحبت نہ کر سکنے والی عورت ہے شو ہر کا مطالبہ غلط ہے            |
| هم ہے؟      | شوہرا ولا دچا ہتا ہوئیکن ہوی ندچاہے اور مباشرت سے انکار کردے تو شرعاً کیا تھ  |
| rai         | كياسسرال والے داما دكو، گھر داما د بننے پر مجبور كر سكتے ہيں؟                 |
|             | بدسلوکی کرنے والے سسر کے ساتھ کیا سلوک کرنا جاہے؟                             |
| rar         | ساس اور بہوکی لڑائی میں شو ہر کیا کر ہے؟                                      |
| mar         | ساس اپی بہووں ہے برابر کام لے ، ایک کوؤوسری پرتر جیج نہ دے                    |
| ror         | ساس سے ناراض ہوکر میکے جانے والی بیوی ہے کیا معاملہ کیا جائے؟                 |
| raa         | والده كوتنك كرنے والى بيوى سے كيامعاملد كيا جائے ؟                            |
| raa         | آپاپ شوہر کے ساتھ الگ گھر لے کردہیں                                           |
| ra2         | ہروقت شوہر سے لڑائی جھکڑا کرنے والی بیوی کا شرعی تھم                          |
| <b>m</b> 04 |                                                                               |
| <b>MON</b>  | کیاعورت کے ذمے بستر صحیح کرنا ، گھر کی صفائی ، کپڑے استری کرنانہیں ہے؟        |
| rax         | بیوی الگ کھر کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر میں اِستطاعت نہیں تو کیا کرے؟            |
| ردي         | اگرشو ہرکوالگ گھر لینے کی اِستطاعت نہ ہوتو گھر میں کوئی الگ جگہ اُس کوخصوص کم |
|             | بوی کے لئے الگ مکان سے کیا مراد ہے؟                                           |
| FY•         | جس کااپنا گھرنہ ہو، وہ بیوی بچوں کوکہاں رکھے؟                                 |
| PYI         | بیوی کوعلیحدہ گھر لے کردینا شوہر کی ذمہداری ہے                                |
| r11         | اگر اِستطاعت کے باوجود شوہر بیوی کوالگ گھر لے کرندد ہے تو گنا ہگار ہے         |
| ryr         | علیحده ر بائش بیوی کاحق ہے، اُس کا بیحق دینا جا ہے                            |
| mam         | کیابیوی کاشو ہرکویہ کہنا کہ: '' پہلے گھرخریدلو، پھر مجھے لے جانا'' دُرست ہے؟  |
| mym         | شو ہر کی غیر حاضری میں عورت کا اپنے میکے میں رہنا، نیز الگ گھر کا مطالبہ کرنا |
| mar         | بہوسے نامناسب روبیہ                                                           |
| mar         |                                                                               |
| r46         | كيامرداني بيوى كوزبردتى اينے پاس ركھ سكتا ہے؟                                 |

| •                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P10                                                                                                                     | وُ وسری بیوی سے نکاح کر کے ایک کے حقوق اوا نہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P11                                                                                                                     | دو بیو بوں کے درمیان برابری کا طریقتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PYY                                                                                                                     | ایک بوی اگراین حق سے دستبردار موجائے تو برابری لازم نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| #4Z                                                                                                                     | بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے تو شادی جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>74</b>                                                                                                               | میاں بیوی کے خوشکوار تعلقات کاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r-14                                                                                                                    | جيون سائقي کيسا ہونا جا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٧١                                                                                                                     | ا گرشو ہر کسی بیاری کی وجہ ہے بیوی کے حقوق اداند کر سکے تو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>747</b>                                                                                                              | بیوی کے حقوق ادانہ کرنا محناہ کبیرہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| m2r                                                                                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| m2r                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mar .                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r2r                                                                                                                     | محریلوزندگی کے مختن مراحل کاحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حنهيل رثه يا ع                                                                                                          | · /·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                         | کن چیزوں سے نکار '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                         | من چیز وں سے نگار<br>شوہر ہوی کے حقوق ندا دا کرے تو نکاح نہیں ٹو شالیکن جاہئے کہ طلاق دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٧٦                                                                                                                     | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۷٦<br>۳۷٦                                                                                                              | شوہر بیوی کے حقوق ندا دا کرے تو نکاح نہیں ٹو نٹا لیکن چاہئے کہ طلاق دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۷۲<br>۳۷۲<br>۳۷۷                                                                                                       | شوہر بیوی کے حقوق ندا داکر ہے تو نکاح نہیں ٹو نمالیکن جا ہے کہ طلاق دے۔<br>شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۷۲<br>۳۷۲<br>۳۷۷                                                                                                       | شوہر بیوی کے حقوق نداداکر ہے تو نکاح نہیں ٹوٹمالیکن چاہئے کہ طلاق دے<br>شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا<br>عناہ سے نکاح نہیں ٹوٹما<br>فارم میں '' میں شادی شدہ نہیں ہوں'' لکھنے کا شادی پراٹر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FZY       FZY       FZZ       FZZ                                                                                       | شوہر بیوی کے حقوق ندادا کر ہے تو نکاح نہیں ٹو شالیکن چاہئے کہ طلاق دے۔ شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا سناہ سے نکاح نہیں ٹو شا فارم میں '' میں شادی شدہ نہیں ہوں'' لکھنے کا شادی پراَ ٹر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FZY       FZY       FZZ       FZZ                                                                                       | شوہر بیوی کے حقوق ندا واکر ہے تو نکاح نہیں ٹو ٹنا لیکن چاہئے کہ طلاق دے شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FZY       FZY       FZZ       FZZ       FZZ                                                                             | شوہر بیوی کے حقوق ندا واکر ہے تو نکاح نہیں ٹوشائیکن چاہئے کہ طلاق دے شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا م<br>عناہ سے نکاح نہیں ٹوشا<br>فارم میں'' میں شاوی شدہ نہیں ہول'' لکھنے کا شاوی پرائڑ۔۔۔۔<br>قرآن اُٹھا کر کہنا کہ'' میں نے دُوسری شاوی نہیں کی''اس کا نکاح پرائر ۔۔۔۔<br>کیا ڈانس کر نے سے نکاح ٹوٹ جا تا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FZY       FZZ       FZZ       FZZ       FZA       FZA                                                                   | شوہر بیوی کے حقوق ندا واکر ہے تو نکاح نہیں ٹوشائیکن چاہئے کہ طلاق دے شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا م<br>عناہ سے نکاح نہیں ٹوشا<br>فارم میں'' میں شاوی شدہ نہیں ہول'' لکھنے کا شادی پرائڑ۔۔۔۔<br>قرآن اُٹھا کر کہنا کہ'' میں نے دُوسری شادی نہیں گی' اس کا نکاح پرائر۔۔۔۔<br>کیا ڈانس کرنے ہے نکاح ٹوٹ جا تا ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FZY       FZZ       FZZ       FZZ       FZA       FZA                                                                   | شوہر بیوی کے حقوق نداداکر بے تو نکاح نہیں او شاکیان چاہئے کہ طلاق دے شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا ۔۔۔ گاح نہیں او شا<br>گناہ سے نکاح نہیں او شا<br>قارم میں ' میں شادی شدہ نہیں ہوں' ککھنے کا شادی پرائز ۔۔۔ قارم میں کہنا کہ ' میں نے دُوسری شادی نہیں گی' اس کا نکاح پرائز ۔۔۔ کیا ڈانس کرنے سے نکاح ٹوٹ جا تا ہے؟ ۔۔۔ بیوی کو بہن کہد سے نکاح نہیں ٹوشا ۔۔۔ بیوی کو بہن کہد سے نکاح نہیں ٹوشا ۔۔۔ بیوی اگر خاوند کو بھائی کہد دیتے تکاح نہیں ٹوشا ۔۔۔ بیوی اگر خاوند کو بھائی کہد دیتے تکاح نہیں ٹوشا ۔۔۔ بیوی اگر خاوند کو بھائی کہد دیتے تکاح نہیں ٹوشا ۔۔۔ بیوی اگر خاوند کو بھائی ' کہنا ۔۔۔ بیوی قصد آیا ہوا شوہر کو ' بھائی' کہنا ۔۔۔۔ بیوی قصد آیا ہوا شوہر کو ' بھائی' کہنا ۔۔۔۔ بیوی قصد آیا ہوا شوہر کو ' بھائی' کہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                    |
| FZY       FZZ       FZZ       FZZ       FZA       FZA       FZA                                                         | شوہریوں کے حقوق نداداکر بے تو نکاح نہیں ٹوٹنا لیکن چاہئے کہ طلاق دے شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا ۔۔۔ گاح نہیں ٹوٹنا ۔۔۔ گاح نہیں ہوتا ۔۔۔ گاح نہیں ٹوٹنا ۔۔۔ گارم میں 'میں شادی شد ونہیں ہوں ' تکھنے کا شادی پرائڑ ۔۔۔ قرآن اُٹھا کر کہنا کہ' میں نے دُوسری شادی نہیں گی' اس کا نکاح پرائر ۔۔۔ کیا ڈانس کرنے ہے نکاح نہیں ٹوٹنا ۔۔۔ یوی کو بہن کہد دینے سے نکاح نہیں ٹوٹنا ۔۔۔ یوی اگر خاوند کو جھائی کہد دینے تو نکاح نہیں ٹوٹنا ۔۔۔ یوی اگر خاوند کو بھائی کہد دینے تو نکاح نہیں ٹوٹنا ۔۔۔ یوی اگر خاوند کو بھائی 'کہتا ۔۔۔ تھید ایا ہوا شوہر کو' بھائی' کہتا ۔۔۔ تھی ہور اور بیوی کا ایک دُوسر ہے کو بہن بھائی کہنے سے نکاح پرائڑ ۔۔۔ شوہراور بیوی کا ایک دُوسر ہے کو بہن بھائی کہنے سے نکاح پرائڑ ۔۔۔ شوہراور بیوی کا ایک دُوسر ہے کو بہن بھائی کہنے سے نکاح پرائڑ ۔۔۔ ۔۔۔ سوہراور بیوی کا ایک دُوسر ہے کو بہن بھائی کہنے سے نکاح پرائڑ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ سوہراور بیوی کا ایک دُوسر ہے کو بہن بھائی کہنے سے نکاح پرائڑ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔ |
| FZ1     232       FZ2     FZ2       FZA     FZA       FZA     FZA       FZA     FZA       FZA     FZA       FZA     FZA | شوہر بیوی کے حقوق نداواکر ہے تو نکاح نہیں ٹو ٹنالیکن چاہئے کہ طلاق دے۔ شوہر کے پاگل ہونے ہے نکاح ختم نہیں ہوتا گناہ سے نکاح نہیں ٹو ٹنا فارم میں '' میں شادی شدہ نہیں ہوں'' تکھنے کا شادی پرائڑ ۔۔۔۔۔ قرآن اُ ٹھا کر کہنا کہ'' میں نے دُوسری شادی نہیں کی''اس کا نکاح پرائڑ ۔۔۔۔ کیا ڈالس کرنے ہے نکاح ٹہیں ٹو ٹنا بیوی کو بہن کہد دینے سے نکاح ٹہیں ٹو ٹنا بیوی اگر خاوند کو جھائی کہد دین و نکاح نہیں ٹو ٹنا تصدایا سہوا شو ہرکو'' بھائی'' کہنا قصدایا سہوا شو ہرکو'' بھائی'' کہنا شوہراور بیوی کا ایک دُوسر ہے کو بہن بھائی کہنے ہے نکاح پرائڑ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ٣٨٠         | ا پنے کو بیوی کا والد نا ہر کرنے سے نکاح نہیں ٹو ٹا                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | بيوى كو" بيڻي" كهه كر يكارنا                                                                   |
|             | سالی کے ساتھ زنا کرنے ہے نکاح نہیں ٹو ٹنا                                                      |
|             | لڑ کی کا نکاح کے بعد کسی ؤوسر ہے مرد ہے محوِخواب ہونا                                          |
| <b>"</b> AI | بیوی کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے کا زکاح پرا ٹر                                                  |
| rai         | ہوئ کا دُووھ چنے ہے حرمت ٹابت نہیں ہوتی                                                        |
| TAT         | نا جائز حمل والی عورت کے نکاح میں شریک ہونے والوں کا تھم                                       |
| rar         | كيادا رُحى كانداق أزانے سے نكاح نوٹ جاتا ہے؟                                                   |
| <b>"</b>    | میاں ہوی کے الگ رہنے ہے نکاح نہیں ٹوشا                                                         |
| rar         | الله تعالیٰ کو یُر ابھلا کہنے والی عورت کے نکاح پراَٹر                                         |
| ۳۸۳         | '' میں کا فرہوجا وَں گی'' کہنے والی عورت کا نکاح ٹوٹ گیا ہتجد بیدِ ایمان کر کے دوبارہ نکاح کرے |
| ٣٨٥         | مرتد ہونے والے کے نکاح کی حیثیت                                                                |
|             | '' میں کا فرہوں'' کہنے سے نکاح پر کیا اثر ہوگا؟                                                |
| PAY         | دُ وسری شادی کے لئے جھوٹ بو لنے ہے نکاح پراٹرنہیں پڑتا                                         |
| <b>"</b> A1 |                                                                                                |
| ۳۸ <u>۷</u> |                                                                                                |
| raa         | . <b>44</b>                                                                                    |
| raa         |                                                                                                |
| raa         | _                                                                                              |
| ٣٨٩         | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        |
| ٣٨٩         |                                                                                                |
| <b>**9*</b> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                          |
| m4+         |                                                                                                |
| m41         |                                                                                                |
| mq1         | _                                                                                              |
| P91         | جسعورت کے ہیں بیچے ہوجا ئیں کیا واقعی اس کا نکاح ٹوٹ جا تاہے؟                                  |

|                                                                                          | جھوٹی بچی کو ہاتھ لگ جانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اس کی اولا د کا نکاح شرعاً کیساہے؟                                                       | اگرکسی عورت کوشہوت ہے چھولیا تو اُس سے اُس کی اولا دے اس مرد کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r 9r                                                                                     | بیٹی کےساتھ زِنا کرنے والے مخص سے نکاح کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ز د یک                                                                                   | محر مات ابدیہ سے نکاح کر کے محبت کرنے والے کی سزاا مام اعظم کے خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mam                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rqr                                                                                      | بیٹی کے سر پر دویٹے کے اُوپر سے بوسہ دینے سے حرمت ِمصاہرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۹۳                                                                                      | ساس کوشہوت ہے ہاتھ لگانے سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی                                                                 | سمسى عورت كے مقام خاص پر ہاتھ لگانے باايك دُوسرے پرستر كھولئے.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                          | نا جائز تعلقات والى عورت كى نركى سے نكاح جائز نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                          | حرمت مصاہرت کے لئے شہوت کی مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ن مساس                                                                                   | شادی کے متفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| maz                                                                                      | گھر ہے دُ ورر ہنے کی مدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| m92                                                                                      | گھر سے دُ ورر ہنے کی مدّت<br>لڑکی کے نکاح کے لئے چیسے ما تگئے والے والدین کے لئے شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| m92<br>m92<br>m9A                                                                        | گھرسے دُوررہنے کی مرّت<br>لڑکی کے نکاح کے لئے چیسے ما تگئے والے والدین کے لئے شرقی تھم<br>لڑکی والوں سے دُولہا کے جوڑے کے نام پر چیسے لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul><li>٣٩∠</li><li>٣٩∠</li><li>٣٩∧</li><li>٣٩∧</li></ul>                                | گھرسے ؤوررہنے کی مرت<br>لڑکی کے نکاح کے لئے چیسے ما تگنے والے والدین کے لئے شرقی تھم<br>لڑکی والوں سے ڈولہا کے جوڑے کے نام پر چیسے لینا<br>شادی میں تخنہ دینا شرعاً کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| max       max       max       max       max       max       max                          | گھرسے دُوررہنے کی مرّت<br>لڑکی کے نکاح کے لئے چیسے مانگئے والے والدین کے لئے شرقی تھم<br>لڑکی والوں سے دُولہا کے جوڑے کے نام پر چیسے لینا<br>شادی میں تخددینا شرعاً کیسا ہے؟<br>لڑکے والوں ہے ''معمول'' کے نام کے چیسے لینے کی رسم فہیجے ہے                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>٣٩∠</li> <li>٣٩٨</li> <li>٣٩٨</li> <li>٣٩٩</li> <li>٣٠٠</li> </ul>              | گھرسے دُورر ہنے کی مدت<br>لڑکی کے نکاح کے لئے پیسے ما تکنے والے والدین کے لئے شرقی تھم<br>لڑکی والوں سے دُولہا کے جوڑے کے نام پر پیسے لینا<br>شادی میں تخد دینا شرعاً کیسا ہے؟<br>لڑکے والوں ہے ''معمول'' کے نام کے پیسے لینے کی رسم فتیج ہے<br>شادی کے موقع پر رِشتہ داروں کی طرف سے تھا کف دینا                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>٣٩∠</li> <li>٣٩٨</li> <li>٣٩٨</li> <li>٣٩٩</li> <li>٢٠٠</li> <li>٢٠٠</li> </ul> | گھرے دُورر ہنے گی مدّت<br>لڑکی کے نکاح کے لئے چینے ما تگنے والے والدین کے لئے شرقی تھم<br>لڑکی والوں سے دُ ولہا کے جوڑے کے نام پر چینے لینا<br>شادی میں تخفہ دینا شرعاً کیسا ہے؟<br>لڑکے والوں ہے ''معمول''کے نام کے چینے لینے کی رسم فہیج ہے۔<br>شادی کے موقع پر رِشتہ دارول کی طرف سے تھا کف دینا۔<br>رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے دُ ولہا کو تخفے تھا کف دینا۔                                                                                                      |
| r92       r9λ       r99       r***                                                       | گھر سے دُورر ہے کی مدّت<br>لڑکی کے نکاح کے لئے چیے مانگئے والے والدین کے لئے شرعی تھم<br>لڑکی والوں سے دُولها کے جوڑے کے نام پر چیے لینا<br>شادی میں تخفہ دینا شرعاً کیسا ہے؟<br>لڑکے والوں ہے'' معمول'' کے نام کے چیے لینے کی رسم قبیج ہے<br>شادی کے موقع پر رِشتہ داروں کی طرف سے تھا نف دینا<br>رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے دُولها کو تخفے تھا نف دینا<br>دُولها کوغیر محرَم عور توں کا دیکھنا جا ترنہیں                                                           |
| rq∠       rq∧       rqq       r++       r++       r++                                    | گھر سے وُ ورر ہنے کی مدّت<br>لڑکی کے نکاح کے لئے ہیںے مانگنے والے والدین کے لئے شرقی تھم<br>لڑکی والوں سے وُ ولہا کے جوڑے کے نام پر پیسے لینا<br>شادی میں تخفہ دینا شرعاً کیسا ہے؟<br>لڑکے والوں ہے'' معمول''کے نام کے پیسے لینے کی رسم فہیج ہے<br>شادی کے موقع پر رشتہ داروں کی طرف سے تو الہا کو تخفے تحا کف دینا<br>رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے وُ ولہا کو تخفے تحا کف دینا<br>دُ ولہا کو غیر محرَم عور توں کا دیکھنا جا تر نہیں                                   |
| r9∠       r9Λ       r99       r++       r++       r++       r++       r++                | گھرسے دُورر ہے کی مدّت<br>لڑکی کے نکاح کے لئے چیے مانگئے والے والدین کے لئے شرعی تھم<br>لڑکی والوں سے دُولہا کے جوڑے کے نام پر چیے لینا<br>شادی میں تخفہ دینا شرعاً کیما ہے؟<br>لڑکے والوں ہے'' معمول''کے نام کے چیے لینے کی رسم قبیج ہے<br>شادی کے موقع پر رشتہ داروں کی طرف سے تحاکف دینا<br>رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے دُولہا کو تخفے تحاکف دینا<br>دُولہا کو غیر محرَم عورتوں کا دیکھنا جا تُرنہیں<br>نیونہ کی رسم<br>شادی میں ہندوانہ رُسوم جا تُرنہیں          |
| r92       r9A       r99       r***       r***       r***       r***       r***           | گھرسے وُ ورر ہے کی مدت  الڑکی کے نکاح کے لئے پہنے ما نگئے والے والدین کے لئے شرق تھم  الڑکی والوں سے وُ ولہا کے جوڑے کے نام پر پہنے لینا  شادی میں تحفہ دینا شرعا کیسا ہے؟  الڑکے والوں ہے '' معمول'' کے نام کے پہنے لینے کی رسم قبیج ہے  شادی کے موقع پر رِشتہ داروں کی طرف سے وُ ولہا کو تخفے تحا کف دینا  وُ ولہا کو غیر محرَم عورتوں کا دیکھنا جا تزنہیں  نیونہ کی رسم مورتوں کا دیکھنا جا تزنہیں  شادی میں ہندوانہ رُسوم جا تزنہیں  شادی میں ہندوانہ رُسوم جا تزنہیں |
| r92       r9A       r99       r***       r***       r***       r***       r***           | گھرسے دُورر ہے کی مدّت<br>لڑکی کے نکاح کے لئے چیے مانگئے والے والدین کے لئے شرعی تھم<br>لڑکی والوں سے دُولہا کے جوڑے کے نام پر چیے لینا<br>شادی میں تخفہ دینا شرعاً کیما ہے؟<br>لڑکے والوں ہے'' معمول''کے نام کے چیے لینے کی رسم قبیج ہے<br>شادی کے موقع پر رشتہ داروں کی طرف سے تحاکف دینا<br>رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے دُولہا کو تخفے تحاکف دینا<br>دُولہا کو غیر محرَم عورتوں کا دیکھنا جا تُرنہیں<br>نیونہ کی رسم<br>شادی میں ہندوانہ رُسوم جا تُرنہیں          |

| جس شادی میں فرعولی بتجا ہوں اس میں شرکت کرنا ہماری کے موقع پر وف بتجا ہوں اس میں شرکت کرنا ہماری کے موقع پر وف بتجا نااور ترتم کے ساتھ گانا شرعاً کیسا ہے؟ ہماری کے موقع پر گورون کا طبلہ بجا نااور کیت گانا ہماری کے موقع پر گورون کا طبلہ بجا نااور کیت گانا ہماری شادی کی شرکت کے مقت قرآن کا سامیہ کرنا ہماری شدہ میں شادی کے مصر سے سکرنا ہماری شدہ میں شادی کے مرحم اس شادی کے مصر جانا ند موم جھتا ہماری شدہ میں شامی کا مرحم کی شرعی میشیت ہماری شادی کی درم می شرکت کر میں شامی کے مصر جانا ند موم جھتا ہماری کے برائی کے مرحم کی شرعی میشیت ہماری کے برائی کے مرحم کی شرعی کی مرحم کی کہ کی کہ مرحم کی کہ کہ کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳+۳ <sub></sub> | شادی کے موقع پراٹر کی والوں کا دُولہا کوشا پنگ کرا نارسم ہے  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| شادی کے موقع پر وقف بوانا اور تر نم کے ساتھ گا تاہیں ہے؟  شادی کے موقع پر وقوں کا طبلہ بجانا اور گیت گا تاہیں ہے؟  جسشادی میں گائے گائے ہوں اُس کاح کی شرعی حیثیت ہے۔  جسشادی میں گائے گائے ہوں اُس کاح کی شرعی حیثیت ہے۔  جسشادی میں گائے گائے ہوں اُس کاح کی شرعی حیثیت ہے۔  جاملہ عورت پر زخصتی کے وقت قرآن کا سابیر کا نا ہوں کا اُس کے گھر جانا ند موس مجھتا ہے۔  ہوں ہوائی ان کی رہم کی شرعی حیثیت ہے۔  ہوں کا اُس کی رہم کی شرعی حیثیت ہے۔  ہوں کا اُس کی رہم کی شرعی حیثیت ہے۔  ہوں کا شوہ پر کے گھر جانا ند موس مجھتا ہے۔  ہوں کا شوہ پر کے گھر جانا ند موس کے موس کی سابی کہ ہوا کا دراس کی شرعی حیثیت ہے۔  ہوں کا شوہ پر کے گھر جانا کہ کہ ہوا کا کہ ہوا ک |                 |                                                              |
| شادی کے موقع پر خورت کا طبلہ بجانا اور گیت گانا۔ مہ من شادی کی موقع پر خورت کے جارہ ہوں اُس نکاح کی شرع حیثیت عوامہ خورت ہے جو سے ہوں اُس نکاح کی شرع حیثیت عوامہ خورت ہے جو ہوں اُس نکاح کی شرع حیثیت عامہ خورت ہے جو ہوں کا سالہ بروجا ہے تو والد کا اُس کے گھر جانا المرم مجھنا مادی شدہ دیٹی عالمہ ہوجا ہے تو والد کا اُس کے گھر جانا المرم مجھنا منادی کی درم کی شرع حیثیت الانکا ہیدا ہونے نے پر فضول اور بداعتقا در سیس در موقع ہور کے گھر جانا کہ موج ہوں کہ کہ موج ہوں کہ ہوں کہ ہور کے گھر جانا کہ موج ہور کے کہ موج ہور کی کہ موج ہور کہ ہور کے کہ موج ہور کہ کہ ہور کے کہ موج ہور کہ کہ ہور کہ کہ کہ ہور کہ کہ کہ ہور کہ کہ کہ ہور کہ کہ کہ ہور کے کہ ہور کہ کہ کہ کہ ہور کہ کہ کہ کہ ہور کہ کہ کہ ہور کہ کہ کہ کہ ہور کہ کہ کہ کہ کہ ہور کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہور کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہور کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                              |
| جس شادی میں گانے گائے جارہے ہوں اُن تکاح کی شرقی حثیت ۔ ۵۰ ۳ عاملہ عورت پر زخصتی کے وقت قر آن کا سالہ کرنا ۔ ۵۰ ۳ عاملہ عورت سے محبت کرنا ۔ ۵۰ ۳ عاملہ عورت سے محبت کرنا ۔ ۵۰ ۳ عاملہ عورت کے در میان شادی ۔ ۵۰ ۳ عاملہ عورت کے در میان شادی ۔ ۵۰ ۳ شادی شدہ بیٹی عاملہ ہوجا سے تو والد کا اُس کے گھر جانا نہ موم مجھنا ۔ ۲۰ ۳ شادی شدہ بیٹی عاملہ ہوجا سے تو والد کا اُس کے گھر جانا نہ موم مجھنا ۔ ۲۰ ۳ شادی کا شوبر کے گھر جانا کہ موم کے شرق عشیت ۔ ۲۰ ۳ شادی کا شوبر کے گھر جانا کہ مورت کرنے شوبر کے گھر جانا کہ مورت کی نوامر ڈولی سے کر کا اور اس کی شرقی حیثیت ۔ ۵۰ سے کہ معشادی کی نارخ مقرد کرتے وقت کی رسوات ووٹوں کا لڑھی کے گھر جانا ۔ ۵۰ سے شادی کی نارخ مقرد کر رسوات ووٹوں کا لڑھی کے گھر جانا ۔ ۵۰ سے شادی کی موقع پر اچھے کہڑے پہنا لڑھی کے اوٹار کر بہنا اور مہندی لگانا ۔ ۵۰ سے شادی کے موقع پر ماجھے کہڑے پہنا لڑھی کے تین بھر بھر اور کی کی تین تین ، چار جوزئے کہڑے بنوانا ۔ ۵۰ سے شادی کے موقع پر ماجھے کہڑے پہنا لڑھی کے تین تین ، چار جوزئے کہڑے بنوانا ۔ ۵۰ سے شادی کے موقع پر ماجھے کہڑے بہنا لڑھی کے تین تین ، چار جوزئے کہڑے بنوانا ۔ ۵۰ سے شادی کے موقع پر ملزی کے اوٹار پر پرشتہ بار بار لؤٹے تو کیا کریں ؟ شادی کے موقع پر خلزی کے اوٹار پر پرشتہ بار بار لؤٹے تو کیا کریں ؟ ۔ ۳۱ سے شادی کے موقع پر خلزی کے مورت کے رفتار پر شتہ بار بار لوٹے تو کیا کریں ؟ ۔ ۳۱ سے شادی کی دوجہ ہے خل کو ضائع کرنا جاکڑے ہے ۔ ۱۳ سے کہا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |
| عوامت پر زفستی کے وقت قرآن کا سابیر کرتا  عوامت پر زفستی کے دوسیان شادی  دوسیوروں کے درسیان شادی  درسیان شادی سرجی کی مرسم کی شرع دیشیت  درسیان شادی کی تاریخ کی مرسی کرتا بنیز قولی فیر ترسول کا افسان شادی کی بارات لے جاتا شرعا کیسیا ہے؟  درسیان کی تاریخ مقرقر کرتے وقت کی ترسومات و دوس طرف کے کرتا اور اس کی شرعی حیثیت  مرسیان کی بارات لے جاتا شرعا کیسا ہے؟  درسیان کی بارات لے جاتا شرعا کیسا ہے؟  ہرا کی کی بارات کے جاتا شرعا کیسا ہے؟  ہرا کی کی بارات کے جاتا شرعا کیسا ہے؟  ہرا کی کے موقع پر انتھے کیئر نے بہنما اور کیوں کا زیور بہنما اور مہندی لگانا  ہرا کی کے موقع پر مقرقر کی امور ہوں تو تو ایہا کیا کر ہے۔  شادی کے موقع پر مقرقر کی اُسور ہوں تو تو ایہا کیا کر ہے؟  شادی کے موقع پر خال فی شرعیت باربار ٹوٹے تو کیا کریں؟  شادی کے موقع پر خال فی شرعیت ہوں تو کہا کہا ہوں ہوتہیں تا تا؟  سادی کی دوسی کی وجدے خمل کو ضافت کر کہا جاکر ہے؟  کیا کی موردی کی وجدے خمل کو ضافت کر کہا جا کر ہے؟  کیا کی موردی کی وجدے خمل کو ضافت کر کہا جا کر ہے؟  کیا کی موردی کی وجدے خمل کو ضافت کر کہا جا کر ہے؟  کیا کی موردی کی وجدے خمل کو ضافت کر کہا جا کر ہے؟  کیا کی موردی کی وجدے خمل کو ضافت کر کہا جا کر ہے؟  کیا کی موردی کی وجدے خمل کو ضافت کر کہا جا کر ہے؟  کیا کی موردی کی وجدے خمل کو ضافت کر کہا جا کر ہے؟  کیا کی موردی کی وجدے خمل کو ضافت کر کہا جا کر ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                              |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | <b>A</b>                                                     |
| شادی شده بینی حاملہ ہوجائے تو والد کا اُس کے گھر جانا نہ موم مجھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٠٢             | عامله عورت سے صحبت کرنا                                      |
| شادی شده بینی حاملہ ہوجائے تو والد کا اُس کے گھر جانا نہ موم مجھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٠٠١            | دوعیدوں کے درمیان شادی                                       |
| ۱۳۰۷ کو وجرائی کی رسم کی شرعی حشیت  الزگا پیدا ہونے پر نفسنول اور بد اعتقاد رسیس  دلاکا پیدا ہونے پر نفسنول اور بد اعتقاد رسیس  دلاک کا شوہر کے گھر چل کر جانا کیسا ہے؟  ولاہن کا شوہر کے گھر چل کر جانا کیسا ہے؟  عورت کی زخستی فو ولی میں کرنا ، نیز فو ولی غیر محرَموں کا انتخانا ،  ہم ہم میں اور خور کی میں کرنا ، نیز فو ولی غیر محرَموں کا انتخانا ،  ہم ہم میں اور کو روف کی میں کرنا ، نیز فو ولی غیر محرَموں کا انتخانا ،  ہم ہم شادی کی بارات لے جانا شرعا کیسا ہے؟  ہم ہم شادی کی موقع پراچھے کیڑ ہے پہننا لڑکیوں کا زیور پہننا اور مہندی لگانا ،  ہم ہم شادی کے موقع پر انتھے کیڑ ہے پہننا لڑکیوں کا زیور پہننا اور مہندی لگانا ،  ہم ہم شادی کے موقع پر شرکی اور لڑکیوں کا تین تین ، چار جوار جوڑ ہے کیڑ ہے ہوانا ،  شادی کے موقع پر مکان کی زیباکش و آرائش کرنا ،  ہم ہم ہماری کے اور پر پرشتہ باربارٹو نے تو کیا کریں؟  اگر مودی ہوا نے کے اونکار پر پرشتہ باربارٹو نے تو کیا کریں؟  اگر مودی ہوا نے کے اونکار پر پرشتہ باربارٹو نے تو کیا کریں؟  اگر مودی ہوا نے کے اونکار پر پرشتہ باربارٹو نے تو کیا کریں؟  اگر مودی ہوا نے کے اونکار پر پر شتہ باربارٹو نے تو کیا کریں؟  اگر مودی ہوا نے کے اونکار پر پرشتہ باربارٹو نے تو کیا کریں؟  اگر کی کے موقع پر خلا نے شرکیک بھری فور کیا گئی ہوں تو کیا کیا جائے؟  اگر کی کہوری کی وجہ ہے کہل کو ضائع کر کا جائز ہے گئی ہوں تو کیا کہا جائے؟  کیا کی جوری کی وجہ ہے کہل کو ضائع کر کا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                              |
| لڑکا پیدا ہونے پر فضول اور بداعتقا ورسمیس ۔ ۷۰ م<br>دلہن کا شو ہر کے گھر چل کر جانا کیا ہے؟<br>عورت کی زخصتی ڈولی میں کرنا، نیز ڈولی غیر محر موں کا اُٹھانا ۔<br>عورت کی زخصتی ڈولی میں کرنا، نیز ڈولی غیر محر موں کا اُٹھانا ۔<br>شادی کی بارات لیے جانا شرعا کیا ہے؟<br>شادی کی موقع پر ایسے چھے کپڑے پہننا لڑکیوں کا زیور پہننا اور مہندی لگانا ۔<br>شادی کے موقع پر ایسے چھے کپڑے پہننا لڑکیوں کا زیور پہننا اور مہندی لگانا ۔<br>شادی کے موقع پر خرکان کی زیبائش و آرائش کرنا ۔<br>شادی کے موقع پر غیر شری اُ مور ہوں تو ڈولہا کیا کرے؟<br>شادی کے موقع پر غلاف شریعت بار بار ٹوٹے تو کیا کریں؟<br>شادی کے موقع پر خلاف شریعت بار بار ٹوٹے تو کیا کریں؟<br>شادی کے موقع پر خلاف شریعت ہوں تو کیا کہا جاتا ہے؟<br>شادی کے موقع پر خلاف شریعت کا مہوں تو کیا کہا جاتا ہے؟<br>کیا کی کی وجہ ہے شل کو خیا تھی تھی تھی تھی تو کہیں تو نہیں آتا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                              |
| دلبن کا شوہر کے گھر جل کر جانا کیسا ہے؟  ولبن کا شوہر کے گھر جل کر مبانا کیسا ہے؟  ولبن اورڈ و کی اس کرنا، نیز ڈولی غیر محرَموں کا اُٹھانا ہے۔  ہورت کی زخصتی ڈولی میں کرنا، نیز ڈولی غیر محرَموں کا اُٹھانا ہے۔  ہم مثادی کی تاریخ مقرر کرتے وقت کی رُسومات دونوں طرف ہے کرنا اور اس کی شرعی حیثیت ہم ہم ہم اُٹھادی کی بارات لیے جانا شرعا کیسا ہے؟  ہم ہوان کے موقع پر انتھے کپڑے پہننا لڑکیوں کا زیور پہننا اور مہندی لگانا ہو ہم ہم شادی کے موقع پر مکان کی زیبائش کو اُٹھوں کا زیور پہننا اور مہندی لگانا ہو ہو ہم شادی کے موقع پر مکان کی زیبائش و آر اکش کرنا ، چارچار خوانی ہو ہو ہو ہو گھر و کہا ہم ہوں تو کیا کہا جانا ہی ہونا ہو گھر کے بینوانا ہم ہوں تو کیا کہا جانا ہی ہونا ہو گھر کے بینوانا ہو گھر کے بینوانا ہو گھر کی موقع پر مکان کی زیبائش و آر اکش کرنا ہو گھر کیا گیا جانا ہو گھر کے بینوانا ہو کہا گھر کی ہونے ہو گھر کی ہونے ہو گھر کی ہونے کی ہونا تھر کی ہونے کی کہا ہوں تو کیا کہا جانا ہو گھر کی ہونے کرنا جائز ہے؟  ہم کیا کی مجبوری کی وجہ ہے حمل کوضائع کرنا جائز ہے؟  ہم کی کیا کی مجبوری کی وجہ ہے حمل کوضائع کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •               | · · ·                                                        |
| در جی اورڈ ولی میں کرنا، نیز ڈ ولی غیر محرَموں کا اُٹھانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                              |
| عورت کی زخصتی ؤ ولی میں کرنا، نیز ؤ ولی غیر محرَموں کا اُٹھانا ۔ ۔ ۔ ۳ م<br>شاد کی کی تاریخ مقرر کرتے وقت کی رُسومات دونوں طرف ہے کرنا اور اس کی شرقی حیثیت ۔ ۔ ۳ م<br>شاد کی کی موقع پر ایجھے کپڑے پہننا لڑکیوں کا لڑکی کے گھر جانا ۔ ۳ م<br>شاد کی کے موقع پر ایجھے کپڑے پہننا لڑکیوں کا زیور پہننا اور مہندی لگانا ۔ ۳ م<br>شاد کی کے موقع پر انکے اور لڑکیوں کا نین تین ، چار چار جوڑے کپڑے بنوانا ۔ ۳ م<br>شاد کی کے موقع پر غیر شرقی اُمور ہوں تو وُ واہما کیا کرے؟<br>شاد کی کے موقع پر غیر شرقی اُمور ہوں تو وُ واہما کیا کرے؟<br>شاد کی کے موقع پر غلاف شریعت کا م ہوں تو کیا کریں؟ ۔ ۱۵ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٠٧             | •                                                            |
| شادی کی تاریخ مقررکرتے وقت کی رُسومات دونو ل طرف ہے کر تا اور اس کی شرعی حیثیت ہے۔ ہم ۳۸ شادی کی بارات لے جانا شرعاً کیسا ہے؟  ہارات میں شامل رشتہ دار مردوں اورعورتوں کا لڑکی کے گھر جانا ۴۰۹ شادی کے موقع پراجھے کپڑے پہننا لڑکیوں کا زیور پہننا اور مہندی لگانا ۴۰۹ شادی کے موقع پر لڑکے اور لڑکیوں کا تین تین ، چارچار جوڑے کپڑے بنوانا مالادی کے موقع پر مکان کی زیبائش وآرائش کرنا ۴۰۹ شادی کے موقع پر غیر شرکی اُمور ہوں تو وُ ولہا کیا کرے؟  شادی کے موقع پر غلاف پر شریت بار بارٹوٹے تو کیا کریں؟  شادی کے موقع پر خلاف پر شریت بار بارٹوٹے تو کیا کریں؟  شادی کے موقع پر خلاف پر شریت کے موت کیا کہا گیا جائے؟  شادی کے موقع پر خلاف پر شریک نہ ہونا قطع رحی میں تو نہیں آتا؟  ہوری کی وجہ ہے ممل کو ضائع کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r+4             | عورت کی رُخصتی ڈولی میں کرنا، نیز ڈولی غیرمحرَموں کا اُٹھانا |
| شادی کی بارات لے جانا شرعاً کیسا ہے؟  ہارات میں شامل رشتہ دار مردوں اورعورتوں کالڑی کے گھر جانا  ہادی کے موقع پرا چھے کپڑے پہنمالڑ کیوں کا زیور پہنمااور مہندی لگانا  ہوں ہے موقع پراٹر کے اور لڑکیوں کا تین تین، چارچار جوڑے کپڑے بنوانا  ہادی کے موقع پر مکان کی زیبائش و آرائش کرنا  ہادی کے موقع پر غیر شرعی آمور ہوں تو زولہا کیا کرے؟  ہادی کے موقع پر خلاف شریعت ہار بارٹوٹے تو کیا کریں؟  ہادی کے موقع پر خلاف شریعت کام ہوں تو کیا کریں؟  ہادی کے موقع پر خلاف شریعت کام ہوں تو کیا کریں؟  ہادی کے موقع پر خلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟  ہادی کے موقع پر خلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟  ہادی کے موقع پر خلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟  ہادی کے موقع پر خلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                              |
| ارات میں شامل رشند دارمر دوں اور عورتوں کالڑی کے گھر جانا میں موقع پرا چھے کپڑے بہننالڑکیوں کا زیور بہننا اور مہندی لگانا ہوں ہوتے پرا چھے کپڑے بہننالڑکیوں کا زیور بہننا اور مہندی لگانا ہوں ہوتے پر مکان کی زیبائش و آرائش کرنا ہادی کے موقع پر مکان کی زیبائش و آرائش کرنا ہادی کے موقع پر مکان کی زیبائش و آرائش کرنا ہادی کے موقع پر غیر شری اُمور ہوں تو دُولہا کیا کرے؟  مرمود کی بنوانے کے اِنگار پریشتہ بار بارٹوٹے تو کیا کریں؟  شادی کے موقع پر خلاف شریعت کا مہوں تو کیا کیا جائے؟  شادی کے موقع پر خلاف شریعت کا مہوں تو کیا کیا جائے؟  ہوری کی وجہ سے ممل کو ضائع کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                              |
| شادی کے موقع پراچھے کپڑے پہنالڑ کیوں کا زیور پہننااور مہندی لگانا ۔ ۳۰۹<br>شادی کے موقع پرلڑ کے اورلڑ کیوں کا تین تین، چارچار جوڑے کپڑے بنوانا ۔ ۳۰۹<br>شادی کے موقع پر غیر شرعی اُمور ہوں تو دُولہا کیا کرے؟<br>شادی کے موقع پر غیر شرعی اُمور ہوں تو دُولہا کیا کرے؟<br>آگر مودی بنوانے کے اِنکار پر رشتہ بار بارٹوٹے تو کیا کریں؟<br>شادی کے موقع پر خلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟<br>شادی کے موقع پر خلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | <b>4</b> .                                                   |
| شادی کے موقع پرلڑ کے اورلڑ کیوں کا تین تین ، چارچار جوڑ ہے کپڑے بنوانا ۔ ۹۰ ۳ شادی کے موقع پر مکان کی زیبائش و آرائش کرنا ۔ ۹۰ ۳ شادی کے موقع پر عمکان کی زیبائش و آرائش کرنا ۔ ۹۰ شادی کے موقع پر غیر شرعی اُمور ہوں تو دُولہا کیا کر ہے؟ ۔ گرمودی بنوانے کے اِنکار پر رشتہ ہار ہارٹو ٹے تو کیا کریں؟ ۔ ۱۰ شادی کے موقع پر خلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟ ۔ ۱۰ شادی کے موقع پر خلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟ ۔ ۱۰ شادی میں شریک نہ ہونا قطع رحی میں تو نہیں آتا؟ ۔ ۱۱ سے کیا کسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے؟ ۔ اسکانسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے؟ ۔ اسکانسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے؟ ۔ اسکانسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے؟ ۔ اسکانسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے؟ ۔ اسکانسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے؟ ۔ اسکانسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے؟ ۔ اسکانسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے؟ ۔ اسکانسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے؟ ۔ اسکانسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے؟ ۔ اسکانسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے؟ ۔ اسکانسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے؟ ۔ اسکانسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے؟ ۔ اسکانسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے؟ ۔ اسکانسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائے ہے ۔ اسکانسی مجبوری کی وجہ سے حمل کو ضائع کرنا جائے ہوں تو کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                              |
| شادی کے موقع پرمکان کی زیبائش و آرائش کرنا ۔ ۱۹۰۳ شادی کے موقع پرمکان کی زیبائش و آرائش کرنا ۔ ۱۹۰ شادی کے موقع پرغیرشری اُمور ہوں تو دُولها کیا کر ہے؟ گرمودی بنوانے نے اِنکار پریشتہ بار بارٹوٹے تو کیا کریں؟ شادی کے موقع پرخلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟ ویڈیوفلم والی شادی میں شریک نہ ہونا قطع رحمی میں تونہیں آتا؟ کیاکسی مجبوری کی وجہ سے حمل کوضا کئے کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                        |
| شادی کے موقع پرغیرشری اُمور ہوں تو دُولها کیا کرے؟ گرمودی بنوانے کے اِنکار پریشتہ بار بارٹوٹے تو کیا کریں؟ شادی کے موقع پرخلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟ دیڈیو لو الی شادی میں شریک نہ ہوناقطع رحی میں تو نہیں آتا؟ کیا کسی مجبوری کی وجہ ہے حمل کوضا کئے کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                      |
| گرمودی بنوانے کے اِنکار پریشتہ بار بارٹوٹے تو کیا کریں؟<br>شادی کے موقع پرخلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟<br>ویڈیولم والی شادی میں شریک نہ ہونا قطع رحمی میں تونہیں آتا؟<br>کیا کسی مجبوری کی وجہ ہے حمل کوضا کئے کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                              |
| شادی کے موقع پر خلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟<br>ویڈیولم والی شادی میں شریک نہ ہوناقطع رحمی میں تونہیں آتا؟<br>کیاکسی مجبوری کی وجہ ہے حمل کوضائع کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | _                                                            |
| ویڈیوللم والی شادی میں شریک نہ ہوناقطع رحمی میں تونہیں آتا؟<br>کیاکسی مجبوری کی وجہ سے حمل کوضا کع کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |
| کیاکسی مجبوری کی وجہ ہے حمل کوضائع کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                              |

| ۳۱۳    | دولڑ کوں یا دولڑ کیوں کی ایک ساتھ شاوی نہ کرنے کامشورہ               |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
|        | غلطی ہے ہیویاں بدل جانے کا شرقی تھم                                  |
|        | غلطی ہے ہیو یوں کا تباولہ                                            |
|        | لاعلمی <b>میں بہن سے شاوی</b>                                        |
|        | غلط شادی ہے اولا دیے قصور ہے                                         |
|        | کیا ناجا تز اولا دکوبھی سز اہو گی ؟                                  |
|        | وُ ولہا کا وُلہن کے آنچل پرنماز پڑھناا ورایک وُ وسرے کا جھوٹا کھا نا |
|        | شادیوں میں اِسراف اور فضول خرچی کی شرعی هیشیت                        |
|        | دُ ولہا اور دُلہن کے اُو پر پیالہ محما کر پینا جا ہلا نہ رسم ہے      |
|        | کیا وُ واہا کومہندی لگانے سے نکاح نہیں ہوتا ؟<br>                    |
|        | شادی یا دُ وسرے موقع پرمردوں کو ہاتھ پرمہندی لگا نا<br>              |
|        | رہندی کی رسم شرعا کیسی ہے؟<br>                                       |
| ٠٢٠    | نا پہندیدہ رشتہ منظور کرنے کے بعدلڑ کی ہے قطع تعلق صحیح نہیں         |
| ۱۲۳    | شو ہر کی موت کے بعداز کی پرسسرال والوں کا کوئی حق نہیں               |
|        | نا فر مان ہیٹے سے لاتعلقی کا اعلان جائز ہے ،کیکن عاق کرنا جائز نہیں  |
| rrr    | يک دُ وسرے کا جھوٹا دُ ووھ چينے ہے بہن بھائی نہيں بنتے               |
|        | کیا بیوی اپنے شو ہر کا حجمونا کھا ٹی سکتی ہے؟                        |
| /* F M | عمل کے دوران نکاح کا تھم                                             |
| 4 rm   | نا جائز جمل والى عورت سے نكاح جائز ہونے كى تفصيل                     |
| ۳۲۳    | سرّت میں نکاح                                                        |
| ۳۲۴    | ہ تت میں نکاح<br>سلے شو ہر کوچھوڑ کر ؤ دسر ہے مرد سے نکاح کرنا       |
|        | ہینک ملازمین کی اولا دے شاوی کرنا کیسا ہے؟<br>                       |
|        | گرلز کی کے والدین کے پاس طلاق کے کاغذات نہ ہوں تو ؤوسرے نکاح کا تھم  |
|        | .ولا کھ کی خاطر طلاق دینے والے شوہرے ووبارہ نکاح نہ کریں             |
| ۲۲۶    | كياغير إسلامي لباس إستعال كرنے والى عورت سے نكاح جائز ہے؟            |

# طلاق دینے کا سیح طریقہ

| rr2             | طلاق دینے کا شرق طریقه                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| rrA             | طلاق کس طرح دینی حیاہئے؟                                                          |
| rta             | طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اور عورت کوطلاق کے وقت کیا دینا جائے؟                  |
| ~rq             | طلاق دینے کا صحیح طریقه                                                           |
| ۴۳۰             | •                                                                                 |
|                 | رخصتی ہے بل طلاق<br>رُحصتی ہے بل طلاق                                             |
| ۲۳۲             |                                                                                   |
| אין א           | ر خصتی ہے بل ' تمین طلاق ویتا ہوں'' سینے کا تھم                                   |
| rry             | ' زخصتی ہے قبل اگر تین طلاقیں دے دیں تو کیا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے؟                |
| rm4             | اگر زخصتی ہے بل تبین طلاقیں دے دیں تو اَب کیا کرے؟                                |
|                 | طلاق رجعی                                                                         |
| rrs             | طلاقِ رجعی کی تعریف                                                               |
| <u>۳۳۹</u>      | کیا طلاق رجعی کے بعدز جوع کے لئے نکاح ضروری ہے؟                                   |
| ۳ <b>۳</b> ۹    | ایک طلاق کے بعدا گرایک ماہ ہے زیادہ گزرجائے تو کیا زجوع جائز ہے؟                  |
| ۴۳٩             | '' میں تم کو تیھوڑ تا ہوں'' کے الفاظ سے طلاقِ رجعی واقع ہوگئی                     |
|                 | رجسڑی کے ذریعے بھیجی گئی طلاق اگرواپس کردی جائے ، بیوی تک نہ پہنچے تو کیا تھم ہے؟ |
| ۰۳۴ •           | اگر غضے میں ایک طلاق دے دی تو کیاوا قع ہوگئی؟                                     |
| <b>~~~</b>      | ا گرا یک طلاق دی تو دو باره اِ زدواجی تعلقات قائم کرسکتا ہے، کوئی کفار دنبیں      |
| <u> የ</u> የተ    | كيا" وهميرے گھرہے چلی جائے'' كے الفاظ سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟                     |
| rr!             | اگرایک طلاق دی ہوتو عدّت کے اندر بغیر نکاح کے قربت جائز ہے                        |
| ~~r             |                                                                                   |
| ~~ <del>~</del> | " میں نے تم کوعرصدایک ماہ کے لئے ایک طلاق دی' ' کا تھیم                           |
| ~~~             | غصے میں طلاق لکھ دینے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، کا غذعورت کو دینا ضروری نہیں        |

| <b>~</b> ~ ~ ~ | کیا طلاق کے بعد میاں ہوی اجبتی ہوجاتے ہیں؟                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₩₩             | عاملة عورت سے زجوع كس طرح كيا جائے ؟                                                                                     |
| ۳۳۵            | ایک یا دوطلاق دینے سے مصالحت کی مختجائش رہتی ہے                                                                          |
| ۳۳۵            | کیاد ومرتبه طلاق دینے کے بعد کفارہ دے کرعورت کواپنے گھر میں رکھ سکتا ہے؟                                                 |
| <u> </u>       | طلاق دے کرز جوع کرنے والے کوکتنی طلاقوں کاحق باقی ہوگا؟                                                                  |
| <u> </u>       | ىبلى طلاقيں كالعدم ہونے كا آپ كاإستدلال غلط ب                                                                            |
| ٣٣٧            | ز بانی کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے تحریر ضروری نہیں                                                                          |
| <u> </u>       | زبانی طلاق کافی ہے تجریری ہونا ضروری نہیں                                                                                |
| <b>ኖኖለ</b>     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                  |
| ۳۳۹            | کیا دوطلاق دینے والاضخص ساڑھے تین مہینے کے بعدعورت کو د دبارہ اینے گھر بساسکتا ہے؟                                       |
| ۳ <b>۳۹</b>    | دوطلاقیں دے دیں اور تیسری نہ دی تو دوہی واقع ہوں گی                                                                      |
| ۳۵+            | '' اگر میں جا ہوں تو تم کوطلاق دے وُ وں' اور' میں نے تم کوطلاق دی' کہنے کا شرعی تھم                                      |
| •              | '' میں نے تم کوطلاق دے دی ہےا یک'' وُ وسرے اور تیسرے دِن بھی یہی کیے اور کے کہ'' ایک ما ہ بعد دُ وسری ہوجائے گ           |
|                | تو کتنی طلاقیں ہوں گی ؟                                                                                                  |
|                | طلاق بائن                                                                                                                |
| rar            | طلاق بائن کی تعریف                                                                                                       |
| rar            | بیوی سے کہنا کہ'' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے'' کی شرعی حیثیت                                                           |
| ۳۵۳            | کیا'' آج ہےتم میرےاُوپرحرام ہو''کےالفاظ سے طلاق واقع ہوجائے گ؟                                                           |
| ۳۵۳            | '' مجھ پر حلال دُنیاحرام ہوگ'' کہنے ہے طلاق؟                                                                             |
| ۳۵۵            | "<br>اگرکسی نے کہا:''تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ ، میںتم کوطلاق لکھ کربھجوا دُوں گا''تو کیااس کی بیوی کوطلاق ہوجائے گ؟    |
| ۳۵۵            | ڈرانے کے لئے پیکہا کہ' تو آزاد ہے' توایک طلاق واقع ہوگئی                                                                 |
| ۳۵٦            | آئندہ زمانے کی نیت سے کہنا:'' میں شہیں طلاق ویتا ہول' نیز' جاچلی جااپی مال کے گھر مجھے معاف کر''                         |
|                |                                                                                                                          |
| <b>MDY</b>     | '' نکل جاؤ، جلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں'' کہد کر والد کے ساتھ بیوی کو بھیج دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                |                                                                                                                          |

| '' تومیرے نکاح میں نہیں رہی'' کے الفاظ سے طلاق کا تھم<br>''                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| '' یہ میری بیوی نبیں'الفاظ طلاقِ کنامیے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              |
| '' میراتم ہے کوئی واسط نہیں'' کہنے سے طلاق بائن واقع ہوگئی                                                                                   |
| '' میں نے تمہیں فارغ کرویا'' کے الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوگئی                                                                                |
| یوی کو کہنا کہ'' تو اپناحق مہر لے لے اور بس اب تو فارغ ہے میری طرف ہے'' کا نکاح پر اثر                                                       |
| '' جلی جا، تجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ،تو فارغ ہے''                                                                                          |
| والد کا کہنا کہ:'' تمہاری والدہ ہے شرعی تعلق ختم ترابیا ہے'' کہنے سے طلاق بائن ہوگئی                                                         |
| '' آج ہے تم مجھ پرمیری ماں اور بہن ہو' کے الفاظ ہے طلاقِ بائن ہوگئی                                                                          |
| وُ وسری بیوی کے کہنا:'' میرااس عورت (پہلی بیوی) ہے کوئی تُعلق نہیں ہے''                                                                      |
| طلاق مغتظه                                                                                                                                   |
| تين طلاقيں دينے والا اب كيا كرے؟                                                                                                             |
| تين طلاق كأتكم                                                                                                                               |
| تین طلاق کے بعدرُ جوع کامسئلہ                                                                                                                |
| حلاله شرعی کی تشریح                                                                                                                          |
| حلاله شرعی اور حلاله غیر شرعی کی تعریف                                                                                                       |
| شرعی حلاله اور زِ نامیں فرق                                                                                                                  |
| تین طلاق کے بعد ہمیشہ کے لئے تعلق ختم ہوجا تا ہے                                                                                             |
| ا گرکسی نے '' میں تہہیں طلاق دیتا ہوں'' کہا تو اُس کی بیوی کوطلاق واقع ہوگئ                                                                  |
| دوطلاق کے بعد کہنا:'' آج کے بعد میرااور تیرا کو کی واسط نہیں'' کے الفاظ ہے کتنی طلاقیں ہوئیں؟                                                |
| تین طلاق ہے متعلق شریعت کورٹ کا قانون غلط ہے۔<br>تین طلاق سے متعلق شریعت کورٹ کا قانون غلط ہے۔                                               |
| " میں اپنی بیوی کوطلاق ،طلاق ،طلاق رجعی ویتا ہوں'' کا تھم                                                                                    |
| تىن بارطلاق كاكوئى كفارة بيس                                                                                                                 |
| کیا مطلقه ، بچوں کی خاطرات گھر میں رہ <sup>سک</sup> تی ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
| '' نا فرمان شوہر'' کے طلاق دینے کے بعد بیوی دو بارہ اُس کے پاس کیسے رہے؟                                                                     |
| ے روں وہ روے میں دھیے ہے۔ دریوں روبارہ ہاں ہے ہے۔<br>جنے جوان ہونے کے بعد مطلقہ کا اپنے شوہر کے گھر رہنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                                                                                                                                              |

| ۳ <u>۷</u> ۳.     | کیا تنین طلاق کے بعد بچوں کی خاطرائ گھر میں عورت روسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳ <u>۷</u> ۳.     | '' میں نےتم کوآ زاد کیااورمیرے ہے کوئی رشتہ تمہارانہیں ہے'' تین دفعہ کہنے ہے کتنی طلاقیں ہوں گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳ <u>۷</u> ۳.     | تین طلاق والے طلاق ناہے ہے عورت کولاعلم رکھ کراس کوساتھ رکھنا بد کاری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳ <b>۷</b> ۵.     | تین طلاقیں دینے کے بعدا گرشو ہرساتھ رہنے پرمجبور کریے توعورت عدالت کے ذریعے طلاق لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ر دے م            | تمین طلاق کے بعدا گرتعلقات قائم رکھے تو اس دوران پیدا ہونے والی اولا دکی کیا حیثیت ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۷۲.              | رُ جوع کے بعد تبسری طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣44.              | حبوث موٹ کہنا کہ'' میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٧٧,              | طلاقیں منہ ہے نکا لینے اور لکھ کر بچاڑ و ہینے سے بھی ہو جاتی ہیں ،لہندا تبین طلاقیں واقع ہو گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۷۸.              | خود ہی تبین طلاقیں اپنے ہاتھ ہے ککھ کر پھاڑ وینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳ <b>۷</b> ٩.     | # # · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳ <b>۷</b> ۹.     | تمن طلاق کے بعد میاں بیوی کا ایکھے رہنا جاروں اُئمیہ کے نز دیک بدکاری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳ <b>۸</b> +.     | تین طلاق کے باوجودای شوہر کے پاس رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rai,              | تین طلاق کے بعد شوہر کے پاس رہنے والی کی تائید میں خط کا جواب<br>" سنت میں سنت میں سنت میں میں سنت کے اس میں میں خط کا جواب سنت کے بعد شوہر کے باس کے اس کے بعد شوہر کے پاس کے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAT.              | تین طلاق کے بعدا یک ساتھ رہنے والول ہے کیا معاملہ کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAT.              | بیک وقت تین طلاق دینے سے تین ہی ہوتی ہیں تو پھر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے واقعے کا کیا جواب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAM.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ዮለሮ               | تین طلاق کے تین ہونے پرصحابہ کے اِجماع کے بعد کسی کے چیلنج کی کوئی حیثیت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <mark>ሮ</mark> ለሮ | ایک لفظ سے تین طلاق کا مسئلہ صرف فقدِ فلی کانہیں بلکہ اُ مت کا اِجماعی مسئلہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸۵.              | کیانصِ قرآنی کے خلاف حضرت عمرؓ نے تین نشستوں میں طلاق کے قانون کوایک نشست میں تین طلاقیں ہوجانے میں بدل دیا؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۸۸               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸۸               | طلاق نامه خود لکھنے سے طلاق ہو جاتی ہے جاہے دستخط نہ کئے ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۴۸۸               | شو ہرنے طلاق دے دی تو ہوگئی ،عورت کا قبول کرنا نہ کرنا ،شرط نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳ <b>۸</b> ۹      | and the second s |
| <b>۴۹۰</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r 91              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۹۲               | عالت ِحیض میں بھی طلاق ہوجاتی ہے۔<br>عالت ِحیض میں بھی طلاق ہوجاتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| اگر کوئی زبانی تمن طلاق و یے کے بعد یوی کو تنگ کر ہے تو ہیری کیا کرے؟  ہری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اورا سے طلاق واقع تبیں ہوئی ۔  ہری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اورا س کا ہوا ہ ۔  ہری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اورا س کا ہوا ہ ۔  ہری طلاق کے واقع ہونے پر ای ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟  طالہ کر وانے کے بعد زبر دی طلاق کے ہوئی طلاق کی شرعی حثیت ۔  ہری سے ذبر دری طلاق کے ہوئی طلاق کی شرعی حثیت ۔  ہری طلاق والے کا غذ پر شوہر سے زبر دی طلاق کا شرعی حثیت ۔  ہری طلاق والے کا غذ پر شوہر سے زبر دی وقع کہ کہوئی کہو جاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ۔  ہری طلاق والے کا غذ پر شوہر سے زبر دی وقع ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ۔  ہری طلاق ہری خربر کی طلاق ہے ، تین وفعہ کہنے وقع ہوجاتی ہوگئیں ۔  ہری طلاق ہے کہ طلاق ہے ، تین وفعہ کہنے وقع ہوجاتی ہوگئیں ۔  ہری طرف سے آزاد ہو، جوچا ہوئر وہ یہاں سے دفع ہوجاتی ہوگئیں ۔  ہری کے شہیں آزاد کیا'' تین وفعہ کیجے والے کے نکاح کا شرعی کھیا۔  ہری کے شہیں آزاد کیا'' تین وفعہ کیجے والے کے نکاح کا شرعی کھیا۔  ہری کے شہیں آزاد کیا'' تین وفعہ کیجے والے کے نکاح کا شرعی کھیا۔  ہری کے شہیں آزاد کیا'' تین وفعہ کیجے والے کے نکاح کا شرعی کھیا۔  ہری کے شہیں آزاد کیا'' تین وفعہ کیجے والے کے نکاح کا شرعی کھیا۔  ہری کے شہیں آزاد کیا'' تین وفعہ کیجے والے کے نکاح کا شرعی کھیا۔  ہری کے شہیں آزاد کیا'' تین وفعہ کیجے والے کے نکاح کا شرعی کھیا۔  ہری کے شرعی کے آزاد ہو کیا کے نکاح کا شرعی کھیا۔  ہری کے شرع کیا گیا'' کے نکاح کا شرعی کھیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اگرونی زبانی تین طلاق و بینے کے بعد بیوی کوتنگ کر ہے تو بیوی کیا کر ہے؟  تین طلاق کھوکراڑ کے سے زبر دی د تخط کروا نے سے طلاق واقع نہیں ہوئی ۔  جری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اورائس کا جواب کیا زبروتی اسلامے کے دور پر لی ہوئی طلاق اورائس کا جواب کیا زبروتی اسلام کے بعد زبردتی طلاق لیمنا اورائس کی شرقی حشیت طالد کروانے نے بعد زبردتی طلاق لیمنا اورائس کی شرقی حشیت کیا جو بر سے زبردتی لی ہوئی طلاق کی شرقی حشیت کیا جو میں کے ذریعے زبردتی لی ہوئی طلاق کی شرقی حشیت کیا جو میں کے ذریعے زبردتی طلاق کے دشخط لے لیقو طلاق کا شرکی عمی کیا جو ایک ہوجاتی ہے؟  کیا عمود اس کے خاتم نیر شوہ ہر سے زبردتی دشخط کروا نے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا شمن طلاق میں زبردتی کلصوائر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا شمن طلاق سے تراد کیا '' میں خوجا ہوئرو، بیاں سے دفع ہوجا کہ'' کی مرتبہ کہنا ہوئی ہوگئیں ۔ ۵۰۰ شوہر کا کہنا کہ '' میں خیج علی ہو اور کردیا ہے، وہ میرائیوں انظار کررہی ہے؟'' کا شرق تھی طلاقیں واقع ہوئیں؟ '' میں خیج علی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئیں۔ ۵۰۰ شوہر کا کہنا کہ'' میں خیج علی ہوئی گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو                                                                                                                                                                        | اگرونَ زبانی تین طلاق و یہ نے بعد بیوی وقت کر سے تو بیوی کیا کرے؟  ہم ہم کی طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اورا نہ عاطاق واقع نہیں ہوئی ۔  ہم جہری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اورا نہ کا جواب ۔  ہم کی طلاق کے دور پر کی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  ہم کا زبروتی اسلح کے زور پر کی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  ہم کی زبروتی طلاق کے ہوئی طلاق کی شرقی حشیت ۔  ہم کی اور میں خوال کے اللہ کہ والے کہ اور کی طلاق کی شرقی حشیت ۔  ہم کی اور میں طلاق کے دونی طلاق کے شرع کے خوال کی شرقی حشیت ۔  ہم کی اور میں طلاق کے دونی طلاق کے دونی کہ طلاق کا تھم ہوجاتی ہوجاتی ہے؟  ہم کی طلاق میں زبروتی ککھوا کر پڑھوا نے سے طلاق واقع ہوگئی؟  ہم کی میں کے خوال کو ایک کی طلاق میں واقع ہوگئی؟  ہم میں کی طلاق سے آزاد ہو، جو چا ہوئرو، یباں سے دفع ہوجاتی کی مرتبہ کہنا ۔  ہم میں کے خیمیں آزاد کیا' تین وفعہ کلسے والے کے نکاح کا شرقی تھم کی اورا کے سے میں طلاقیں واقع ہوگئی کے مرتبہ کہنا گرائی کی مرتبہ کہنا ۔  ہم میں نے جمہیں آزاد کیا' تین وفعہ کلسے والے کے نکاح کا شرقی تھم کی اسلاق کیں واقع ہوگئی کے مرتبہ کہنا گرائی کی مرتبہ کہنا کے نور والے کے نکاح کا کہنا کہ کرتا ہوں''' میں کی خوالی کے نکاح کی کا کو کی کیا گوئی جانے کئی طلاقیں واقع ہو گیں؟ ۔  ہم میں نے تجمیع کے دو کرتا ہوں''' میں تجھے اللہ کے بعد میاں یہ کی کا تعلق جانہ کی مرتبہ کرنا ہوں'' میں کی خوالی کے دور ویا'' کی مرتبہ کیا گوئی جانو کی کا تعلق جانو کی کا تعلق جانو کیں۔ اس کے بعد میاں یہ کی کا تعلق جانو کی گرائی گر | اگرون زبانی تین طلاق دینے کے بعد بیوی وقت کر ہے تو بیوی کیا کرے؟  ہم میں طلاق کید وقتی ہونے پر اعتراض اور آس کا جواب  ہجری طلاق کے دوتی ہونے پر اعتراض اور آس کا جواب  ہجری طلاق کے دوتر پر لی ہوئی طلاق واتی ہجوبتی ہے؟  ہجری طلاق کے دوتر پر لی ہوئی طلاق واتی ہجوبتی ہے؟  ہجری طلاق کے ذوتر پر تی المعالق کی شرعی حیثیت  ہجری کے ذوتر ہوتی لی ہوئی طلاق کی شرعی حیثیت  ہجری کے ذوتر ہوتی لیا ہوئی طلاق کی شرعی حیثیت  ہجری کا مورت شوہر ہے ذریر دی طلاق کی شرعی حیثیت  ہجری کے ذریر دی طلاق کے دیتر ہوئی لیات کی شرعی حیثیت  ہجری کا مورت شوہر ہے ذریر دی طلاق کے اتبی ہوجاتی ہے؟  ہجری طلاق والے کا غذر پشوہر ہے ذریر دی دیتو اگر دوانے ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  ہجری کی طلاق کی زیر دی کھوائر پر خوانے ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  ہجری کا مجاب کی مرتبہ کہنا کہ اللہ ہے دو ہم اللہ ہیں واقع ہوجاتی کی مرتبہ کہنا ہے کہ ہوجاتی ہے۔  ہجری کا مجاب کی انہوں نوجی ہو ہوجو ہا ہوئر وہ بیاں ہے دفع ہوجاتی کی مرتبہ کہنا کہ شرعی تعلق والے کے ذکاح کا شرعی تعلق والے کے ذکاح کا شرعی تعلق المات ہوں انہوں واقع ہوئی ہوگئیں۔  ہمری کے بیات کے بیات کے ایوں انہوں انہوں انہوں کی تعلق ہو ہائی ہے۔  ہمری کا مجاب کی '' میں مجھے طلات و بیا ہوں انہوں انہوں کہنا ہوں انہوں ہو ہوگئیں۔  ہمری کا مجاب کی '' میں مجھے طلاق و بیا ہوں انہوں انہوں کہنا ہوں انہوں ہوئیں۔  ہمری کا مجاب کی '' میں مجھے طلاق و بیا ہوں '' میں مجھے آزاد کردیا ہوں '' کیشی میں نے تجھے تھوڈ دیا'' بیطلاق کے افاظ ہیں ،اس کے بعد میاں بیدی کا تعلق جائر نہیں۔  ہمری طال بیت فلال کو ۔ ویا ہوں '' میں خود کہنا ہوں '' میں مجھے آزاد کردیا ہوں '' میں کھے تازوں کی کھوٹ کی انگوں ہو گئی ہوں '' میں کھے تازوں کردیا ہوں '' میں کھے تازوں کی تعلق جائر کو بیا ہوں '' میں کھے تازوں کردیا ہوں '' میں کھے تازوں کی تعلق جائر ہوں '' میں کھے تازوں کو تعلق جائر ہوں '' میں کھے تازوں کو تعلق جائر ہوں '' میں کھے تازوں کو تعلق جائر ہوئی کی تعلق جائر ہوں کی تعلق ہو انہوں '' میں کھے تازوں کو تعلق ہو تا ہوں '' میں کھے تازوں کو تعلق ہوئی کے انہوں '' میں کھے تازوں کی تعلق ہوئی کے کئی سے تازوں کو کہ کے کئی طال تیں ویا ہوئی کے کا معلق ہوئی کے کئی سے تازوں کی کو کھوں کے کئی کو کھوں کی کھوٹ کے کئی کو کھوں کے کئی کو کھوں کی کھوٹ کے کئی کو کھوں کی کھوں کی کھ | ہم میں اسلاق کے دائر ہوتی میں اسلاق کے اسلامی کو تک کر ہے تو ہوئی کیا کر ہے؟  ہم میں طلاق کی دائر کے سے زرد تی و خط کر دانے سے طلاق واقع نہیں ہوئی ۔ ۱۹۵۵ میں مولان کے دائر ہوتی ہوئی ہوئی اوراس کا جواب ۔ ۱۹۵۵ میں مولان کے دائر ہوتی طلاق کے دائر ہوتی طلاق اوراس کی شرقی حیثیت ۔ ۱۹۵۹ میں مولان کے اسلام کو اسلام کی شرقی حیثیت ۔ ۱۹۵۹ میں مولان کے اسلام کو اسلام کی شرقی حیثیت ۔ ۱۹۵۹ میں کو در تی فلاق کی شرقی حیثیت ۔ ۱۹۵۹ میں کو در تی فلاق کی شرقی میشیت ۔ ۱۹۵۹ میں کو در تی فلاق کی شرقی حیثیت ۔ ۱۹۵۹ میں کو در تی فلاق کی شرقی حیثیت ۔ ۱۹۵۹ میں کو در تی فلاق کی در تی تی فلاق کی در تی تی نواز کی در تی کا شرق کی در تی کی خلاق کی در تی تی فلاق کی در تی تی تی فلاق کی در تی تی نواز کی در تی تی نواز کی در تی تی نواز کی در تی تی فلاق کی در تی تی فلاق کی در تی تی نواز کی در تی تی تی تی نواز کی در تی تی تی تی تی تی تی در تی تی تی تی در تی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طلاق غصتے با                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تمین طلاق کھرکڑ کے سے زبر د تق و مشخط کروانے سے طلاق و اقع تبییں ہوئی۔ جبری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اورائس کا جواب کیاز بردتی اسلمے کے زور پر لی ہوئی طلاق و اقع ہوجاتی ہے؟ صلا کہ کروانے کے بعد زبر د تی طلاق این اورائس کی شرقی حیثیت کیا عورت شوہر سے زبر د تی طلاق کے شرقی حیثیت کیا عورت شوہر سے زبر د تی طلاق کے شرقی حیثیت کیا عورت شوہر سے زبر د تی طلاق کے سے طلاق و اقع ہوجاتی ہے؟ کیا طلاق و الے کا غذ پر شوہر سے زبر د تی د شخط کروانے سے طلاق و اقع ہوجاتی ہے؟ کیا عمی طلاق سے د برد تی کھوائم پر شوانے سے طلاق و اقع ہوجاتی ہے؟ کیا عمی طلاق سے د برد تی کھوائم پر شوانے سے طلاق و اقع ہوگئی؟ کیا تمین طلاق سے د برد تی کھوائم پر شوانے سے طلاق و اقع ہوگئی؟ کیا تمین طلاق سے تین و فعہ کہنے ہوجاتی ہوگئیں مرتبہ کہنا ہو کہ ہوجاتی ہوگئیں کیم میری طرف سے آزاد ہو، جوجا ہو کرو، یہاں سے دفع ہوجا و ''کی مرتبہ کہنا ہو گئیں۔ میری طرف سے آزاد ہو، جوجا ہو کرو، یہاں سے دفع ہوجا و ''کی مرتبہ کہنا کہ'' میں نے آزاد ہو، جوجا ہو کرو، یہاں سے دفع ہوجا و ''کی مرتبہ کہنا کہ'' میں نے آزاد ہو، جوجا ہو کرو، یہاں سے دفع ہوجا و ''کی مرتبہ کہنا کہ'' میں نے آزاد ہو، جوجا ہو کرو، یہاں سے دفع ہوجا و ''کی مرتبہ کہنا کہ'' میں نے آزاد ہو، جوجا ہو کرو، یہاں سے دفع ہوجا و ''کی مرتبہ کہنا کہ'' میں نے آزاد ہو، جوجا ہو کرو، یہاں سے دفع ہوجا و ''کی مرتبہ کہنا کہ'' میں نے آزاد ہو، جوجا ہو کرو، یہاں سے دفع ہوجا و ''کی مرتبہ کہنا کہ'' میں نے آزاد ہو، جوجا ہو کرو، یہاں سے دفع ہوجا و ''کی مرتبہ کہنا کہ'' کی مرتبہ کہنا کہ'' میں نے آزاد کرو یا ہو، دیمرا کیوں! نظار کررہ ہے ج''کا شرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تمن طلاق کلی کرلڑ کے سے زبرد تی و سخط کروانے سے طلاق واقع تبیس ہوئی۔ جبری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اورا ئس کا جواب میاز بردتی اسلعے کے زور پر لی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ ملائہ کروانے کے بعد زبردتی طلاق لین اوراس کی شرعی حیثیت ملائہ کروانے کے بعد زبردتی طلاق کی شرعی حیثیت کیا عور سے شوہر سے زبردتی طلاق کی شرعی حیثیت کیا عور سے شوہر سے زبردتی طلاق کے استخط کے لیے وطلاق کا تھم ہوجاتی ہوجاتی ہے؟ کیا علاق تی وزبردتی طلاق کے دستی طلاق کے استخط کے اوقع ہوجاتی ہے؟ کیا تمین طلاقیں زبردتی کھوائر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہوجاتی ہے؟ کیا تمین طلاقیں زبردتی کھوائر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہوگئی ہے؟ میں طلاقی زبردتی کھوائر وہ جوجا ہوئرو، بیباں سے دفع ہوجاتی کئی مرتبہ کہنا موسی نے تہیں آزاد کیا'' میں مقبط اور کے داکاتی کا شرعی کھیا۔ موسی نے تہیں آزاد کیا'' میں فقید کھنے والے کے ذکاتی کا شرعی کھیا۔ موسی نے تہیں آزاد کیا'' میں مقبط طلاق و بتاہوں''' میں عقبے آزاد کرتا ہوں'' میں خقبے علیحد و کرتا ہوں''' میں مقبط طلاق و بتاہوں''' میں مقبط طلاق و بتاہوں''' میں مقبط کے علیمہ وائی کا شرعی تھی طلاقیں واقع ہو کہوں'' میں مقبط کے علیمہ وائی کہو کیا گائی کا شرعی تھی علیہ قبیل واقع ہو کہوں جانے کا شرعی کہو تھیا گئی واقع ہو کہوں جانے کہوں گئی کھی کہو تھی طلاقیں واقع ہو کہوں جانے کئی طلاقیں واقع ہو کہوں جانے کئی کیا تھی کھی علیہ کرتا ہوں''' میں مقبط کے علیہ کے کئی طلاقیں واقع ہو کہوں''' میں مقبط کے علیہ کے کئی طلاقیں واقع ہو کہیں؟ میں مقبط کے استحداد کیا میں کہو کے ان کرتا ہوں''' میں مقبط کے ساتھ کے مقبلہ کے کئی طلاقیں واقع ہو کہیں؟ میں مقبط کے استحداد کیا میں کرتا ہوں'' میں مقبط کیا کہ کرتا ہوں'' میں مقبط کے ساتھ کیا کہ کرتا ہوں'' میں مقبط کے استحداد کیا کہ کرتا ہوں'' میں مقبط کیا کہ کرتا ہوں''' میں مقبط کے استحداد کیا کہ کو کرتا ہوں'' میں مقبط کیا کہ کرتا ہوں'' میں مقبط کے کہوں کے کہو کیا کہ کرتا ہوں'' میں مقبط کیا کہ کرتا ہوں'' میں مقبط کے کہو کرتا ہوں'' میں مقبط کے کرتا ہوں کرتا ہوں'' میں مقبط کے کہو کرتا ہوں کرتا ہ | تمن طلاق کلورکرائے کے ذربرد تی و متخط کردانے سے طلاق واقع تبییں ہوئی۔ جبری طلاق کے واقع ہونے پراعتراض اورا نہیں کا جواب کیاز برد تی اسلامے کے زور پر لی ہوئی طلاق واقع ہوج تی ہے؟ طالہ کردانے کے بعد زبرد تی طلاق لینا اوراس کی شرق حیثیت پولیس کے ذریعے زبرد تی طلاق لینا اوراس کی شرق حیثیت کیا عور سے ذریعے زبرد تی طلاق کے ساتھ کی شرق حیثیت کیا عور سے ذریرد تی طلاق کے ساتھ کی شرق حیثیت کیا عور سے ذریرد تی طلاق کے ساتھ کی شرق حیثیت کیا علاق والے کا گفتہ پر شوہر سے زبرد تی دسخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ کیا عمین طلاقیں زبرد تی کھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ کیا عمین طلاقیں زبرد تی کھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟ درج تی طلاق سے نہیں خوابہ ہوئی واقع ہوگئی؟ درج تی طلاق ہے ، تین دفعہ کہنے دولی ہوجا ہوئی کئی مرتبہ کہنا ہوں ہوجا ہوئی کئی مرتبہ کہنا کہ سے تی میں طلاقیں وقعہ ہوجا ہوئی کئی مرتبہ کہنا کہ شرک کہنا ہوں'' تین دفعہ کسے دولی کے انگار کی میں کے تعلقہ والے کے نکاح کا شرح تیکھی اسے دولی ہوجا ہوئی کئی مرتبہ کہنا کہ شرک کہنا ہوں'' تین دفعہ کسے دولی کے انگار کی تعلقہ کی دولی کہنا کہ تی میں خوابہ کو ان میں کہنے کئی طلاقیں واقع ہو کئی ؟ دیمن کے تعلیم دولی کا بھورا ہوں'' تین میں کھیے آزاد کرتا ہوں'' کہنے کئی طلاقیں واقع ہو کئی ؟ نہیں کہنے علیمدہ کرتا ہوں''' میں کھیے طلاق ویں باس کے بعدمیاں یوں کا تعلق جا نرشیں کے تیکھے چھوڑ دیا'' میں کھیے تی خوابہ کو نہیں کے تعلقہ کے خوابہ کی کا الفاظ میں ،اس کے بعدمیاں یوں کا تعلق جا نرشیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تمن طلاق کلید کراڑے نے زبردتی و متخط کردانے سے طلاق واقع تبیس ہوئی۔ جبری طلاق کے واقع ہوئے پراعتراض اورا نہی کا جواب عبری طلاق کے واقع ہوئے پراعتراض اورا نہی کا جواب عبری طلاق کے بعد زبردتی طلاق لینا اوران کی شرق حثیت ہوئیس کے ذریعے زبردتی طلاق لینا اوران کی شرق حثیت ہوئیس کے ذریعے زبردتی طلاق کے ہوئی طلاق کی شرق حثیت ہوئیس کے ذریعے زبردتی طلاق کے کئی ہوئی طلاق کی شرق حثیت ہوئیس کے ذریعے زبردتی طلاق کے کہوئی ہوئی طلاق کی سے جہ ہوجاتی ہے؟ ہوئی زبردتی طلاق کے دختی کے لیتو طلاق کا گئی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ ہوئیس کے فرید کی نہیں اور کئی کہوئی ہوئی گئی ہوئی طلاق ہیں دو تع ہوں گئی ہوئی طلاق ہیں دو تع ہوں گئی ہوئی طلاق ہیں دو تع ہوں گئی ہوئی کہا ہمائی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گئی ہوئی کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تمن طلاق کور کرائے سے زبرد تی و و تو کر او نے سے طلاق واقع تبییں ہوئی۔ جہری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اورائس کا جواب جبری طلاق کے داور پر لی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  علالہ کروانے کے بعد زبرد تی طلاق لیا اورائس کی شرقی حیثیت  علالہ کروانے کے بعد زبرد تی طلاق لیا اورائس کی شرقی حیثیت  کیا عورت شوہر سے زبرد تی طلاق لے کئی ہے؟  کیا عورت شوہر سے زبرد تی طلاق لے کئی ہے؟  کیا علاق والے کا غذبہ شوہر سے زبرد تی حکالی قرائے ہوجاتی ہے؟  کیا علیات والے کا غذبہ شوہر سے زبرد تی و تتخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تاہی فال ایس زبرد تی کھوائس پر حوالے نے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  ہوجاتی ہی میں خرائی کی مورت میں واقع ہوجاتی ہوگئی؟  ہوجاتی ہی مورت کھوائس پر حوالے ہوجاتی ہوگئی؟  ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوگئی؟  ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجا ہوگرو، بیاں سے دفع ہوجاتی ہی کئی مرتبہ ہیں ہوگئیں۔  ہوجہاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئیں۔  ہوجہاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوگئیں۔  ہوجہاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوگئی ہوگئیں۔  ہوجاتی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئیں۔  ہوجہاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئیں۔  ہوجہاتی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوگئیں۔  ہوجہاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوگئیں۔  ہوجہاتی ہوگئی | طلاق کے گو                                                                                                                                                                       |
| تین طلاق ککھ کراڑ کے سے زیر د تق د متخط کروانے سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ جبری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اورائس کا جواب کیا ذیر د تق اسلحے کے زور پر لی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ صلاکہ کروانے کے بعد زیر د تق طلاق این اورائس کی شرقی میشیت عاد کہ کروانے کے بعد زیر د تق طلاق کی شرقی میشیت کیا عورت شوہر سے زیر د تق طلاق لیا تاورائس کی شرقی میشیت کیا عورت شوہر سے زیر د تق طلاق لیا تحق ہے؟ کیا علاق والے کا غذیر شوہر سے زیر د تق د شخط کروانے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ کیا طلاق والے کا غذیر شوہر سے زیر د تق د شخط کروانے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ کیا تمین طلاقی ن زیر د تق کھوائر ہز شوانے سے طلاق واقع ہو گئی؟ کیا میں ذیر د تق کھلاق ہے، جین د فعہ کہنے ہوجائی ہوگئی ہو جاتی ہو گئی  | تین طلاق کی کورٹر کے سے زیردی و متخط کروانے سے طلاق واقع نہیں ہوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تین طلاق کاکھ کرلڑ کے سے زیر دی دیخظ کروانے سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ جبری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اوراس کا جواب جبری طلاق کے دور پر لی ہوئی طلاق اوراس کا جواب حال کردوانے کے بعد زیر دی طلاق لینا اوراس کی شرقی حیثیت حال کہ کردانے کے بعد زیر دی طلاق لینا اوراس کی شرقی حیثیت کیا عورت شوہر سے زیر دی طلاق کی اخری طلاق کی شرقی حیثیت کیا عورت شوہر سے زیر دی طلاق کی شرقی حیثیت کیا علاق والے کا غذیر شوہر سے زیر دی وسخط کے لیو طلاق کا تھی ہوجاتی ہے؟ کیا طلاق والے کا غذیر شوہر سے زیر دی وسخط کر دوانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ کیا علی قبی زیر دی کلھوائر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟ کیا عمل طلاقیں زیر دی کلھوائر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟ د موجاتی ہوگئیں د موجاتی ہوگئیں کرنے سے تنی طلاقیں واقع ہوگئی؟ د موجاتی ہوگئیں کے دور کے سے مقبی طلاقیں وقع ہوجاتی ہوگئیں سے دہ موجاتی ہوگئیں ہوگئیں سے دہ موجاتی ہیں تنہیں ترکی طلاقیں واقع ہو کیں ؟ موجاتی ہوگئیں ہوگئیں سے تنہیں خوجاتی ہوگئیں؟ دیس نے تنہیں کی طلاق کے الفاظ ہیں ، اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق جائر نہیں کیتھے چھوڑ دیا'' میں میں مقبی طلاق کے الفاظ ہیں ، اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق جائر نہیں ۔ دیس نے تنہی طلاقی کے الفاظ ہیں ، اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق جائر نہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تین طان آلکھ کرلڑ کے سے زیر دی و سخط کروانے سے طابق واقع نہیں ہوئی۔ جبری طابق آلکھ کرلڑ کے سے زیر دی و کو کی طابق واقع نہیں ہوئی۔ جبری طابق کے دو تریخ ہونے پر اعتراض اورائس کا جواب ہو جاتی ہے؟  عالہ کردانے کے بعد زیر دی طابق ایسنا اورائس کی شرقی حیثیت ہو جاتی ہے کہ ہم کا لائے ہو جاتی ہوئی طابق کی شرقی حیثیت ہوئی ہوئی طابق کی شرقی حیثیت ہے کہ ہم کیا حورت شو ہر سے زیر دی طابق لے کئی ہے گئی ہے کہ ہم کیا حورت شو ہر سے زیر دی طابق لے کئی ہے گئی ہے کہ ہم کیا حورت شو ہر سے زیر دی طابق لے کئی ہوئی طابق کی دستون ہوئی گئی ہوئی طابق کی دستون ہوئی ہوئی اللہ ہوئی کی دیر دی طابق کی دستون ہوئی گئی ہوئی طابق کی دستون ہوئی گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تمن طان آلکھ کرلا کے سے زبرد تی و تخط کروا نے سے طان واقع نہیں ہوئی ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ۔ ۱۹۵۵ ـ ۱۵۵۵ ـ ۱ | اگرکوئی زبالی                                                                                                                                                                    |
| جبری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اورا س کا جواب ہوتی ہوتی ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جبری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اورائس کا جواب ہجری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اورائس کا جواب ہجری طلاق کے بعدز بردی طلاق الینا اورائس کی شرقی دیثیت طلاکہ روانے کے بعدز بردی طلاق لینا اورائس کی شرقی دیثیت ہولیس کے ذریعے زبردی طلاق لینا اورائس کی شرقی دیثیت ہولیس کے ذریعے زبردی طلاق لیے سے سے ہے ہم ہولی زبردی طلاق کے دینی طلاق لیے سے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ ہولی زبردی طلاق کے دینی طلاق سے نیز کو تعظیم کو اقع ہوجاتی ہے؟ ہولی زبردی طلاق سے زبردی دینی سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ ہوئی طلاق سے زبردی تکھوائر پر شوانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ ہوئی طلاق سے میں زبردی تکھوائر پر شوانے سے طلاق واقع ہوگئی ؟ ہوئی افغاظ استعمال کرنے سے کسٹی طلاقیں واقع ہوئی ؟ ہوئی افغاظ استعمال کرنے سے کسٹی طلاقیں واقع ہوئی ؟ ہوئی سے نہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کہتے ہوئی کا شرق تھم ہوئی سے نہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کیا ہوئی کا شرق تھم ہوئی کہتے ہیں نے آزاد کو ایک ہوئی کا شرق تھم ہوئی کہتے ہیں نے آزاد کو ایک ہوئی کا شرق تھم ہوئی کہتے ہوئی ہوئی ہوئی کا انہوں انتظار کر رہی ہے؟'' کا شرق تھم ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے ہوئی زاد کرتا ہوں''' میں مجھے طلاق ور قع ہوئیں؟'' میں مجھے علیحدہ کرتا ہوں''' میں مجھے طلاق ور تا ہوں''' میں مجھے طلاق ور تا ہوں''' میں مجھے علیحدہ کرتا ہوں''' میں مجھے طلاق ور تا ہوں''' میں مجھے طلاق ور تا ہوں''' میں مجھے شازاد کرتا ہوں''' میں مجھے علیحدہ کرتا ہوں''' میں مجھے علیحدہ کرتا ہوں''' میں مجھے طلاق ور تا ہوں''' میں مجھے شازاد کرتا ہوں''' میں مجھے طلاق ور تا ہوں''' میں جھے تازاد کرتا ہوں''' میں مجھے طلاق ور تا ہوں''' میں جھے آزاد کرتا ہوں'' کہنے سے کتی طلاقیں واقع ہوئیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جبری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اورائس کا جواب ہے۔ ہم علاق ہونے کا طلاق واقع ہونے ان ہوتی طلاق ہے؟ ۔ ١٩٥ ہم طلالہ کروانے کے بعد زبردی طلاق لیمنااوراس کی شرق حشیت طلالہ کروانے کے بعد زبردی طلاق لیمنااوراس کی شرق حشیت ہے؟ ۔ ١٩٥ ہم کیا عورت شوہر ہے زبردی طلاق کی شرق حشیت ہے؟ ۔ ١٩٥ ہم کیا عورت شوہر ہے زبردی طلاق لے کو طلاق کے شرق کے ہوجاتی ہے؟ ۔ ١٩٥ ہم کیا طلاق والے کا غذ پر شوہر ہے زبردتی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ ۔ ١٩٥ ہم کیا طلاق والے کا غذ پر شوہر ہے زبردتی تعطاق واقع ہوجاتی ہے؟ ۔ ١٩٥ ہم کیا طلاق والے کا غذ پر شوہر ہے زبردتی تعطاق واقع ہوگئی؟ ۔ ١٩٥ ہم کیا شافاظ استعمال کرنے سے تعنی طلاقیں واقع ہوگئی؟ ۔ ١٩٥ ہم کیا طلاق ہے ہوجاتی ہوگئیں ۔ ١٩٥ ہم کیا میں نہری طلاق ہے ہوجاتی ہوگئیں ۔ ١٩٥ ہم کیا ہوگئیں ۔ ١٩٥ ہم کیل کیا تعلق ہو کیل ؟ ۲۰۵ ہم کیا تعلق ہو کیل ؟ ۲۰۵ ہم کیا تعلق ہم کیل کیا تعلق ہم کیا تعلق والے کے الفاظ ہیں ، اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق ہم کرتا ہموں ''' میں مجھے طلاق ویہ تاہموں ''' میں مجھے آز ادار کرتا ہموں ''' میں مجھے تاز ادار کرتا ہموں ''' میں مجھے طلاق ویہ تاہم کیا گھی کا تعلق ہم کرتا ہموں ''' میں مجھے طلاق ویہ تاہم کیا کہ بعد میاں کیا تعلق ہم کرتا ہموں ''' میں مجھے طلاق ویہ تاہم ہماں کے بعد میاں بیاں کے بعد میاں کیا تعلق ہماں کیا تعلق ہماں کے بعد میاں کیا تعلق ہماں کے بعد میاں کیا تعلق ہماں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرنا کے بعد میاں کیا کرنا کے بعد میاں کیا کہ کیا کہ کرنا کے کہ کرنا کے کہ کیا کہ کرنا | جبری طلاق کے واقع ہونے پر اعتر اض اورائس کا جواب ہے۔ ہم کا زیروتی اسلعے کے زور پر لی ہوئی طلاق اورائس کا جواب ہے۔ ؟ معلان کے ایدر زیرتی طلاق لیمنا اوراس کی شرق حشیت مالا کہ روانے کے بعد زیروتی لی ہوئی طلاق کی شرق حشیت ہے۔ ؟ ہو سے زیروتی لی ہوئی طلاق کی شرق حشیت ہے۔ ؟ ہو ہم کی حوارت شو ہر ہے زیروتی لی ہوئی طلاق کی شرق حشیت ہے۔ ؟ ہو ہم کی ویرون شروتی طلاق کے ویخ طلاق کے تخط کے لیو طلاق کا تھم کی اور وی طلاق کے ویخ طلاق کے ویخ طلاق کا تھم کی ایمنا کی  | جری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اورا سرکا جواب ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تين طلاق لك                                                                                                                                                                      |
| کیاز بردتی اسلے کے زور پر لی ہوئی طلاق واقع بوج تی ہے؟  عالد کر دانے کے بعد زبر دی طلاق اید نااوراس کی شرعی حیثیت  ہولیس کے ذریعے زبردتی لی ہوئی طلاق کی شرعی حیثیت  کیاعور ت شوہر ہے زبردتی طلاق لے کئی ہے؟  کیاعور ت شوہر ہے زبردتی طلاق لے کئی ہے؟  کیاطلاق والے کاغذ پر شوہر ہے زبردتی دسخط کروانے ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا شمن طلاقیں زبردتی کھوا کر پڑھوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  کیا شمن طلاقیں زبردتی کھوا کر پڑھوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  کیاشی الفاظ استعال کرنے ہے تئی طلاقیں واقع ہوگئی؟  ** میں خاری کی مرتب کیا ہی دوری ہو ہو ہو کہ واقع ہوگئی؟  ** میں خسمیں آزاد کیا'' تین دفعہ کھے والے کو کائی کاشری تھی۔  ** میں خسمیں آزاد کیا'' تین دفعہ کھے والے کے نکائی کاشری تھی۔  ** میں نے شہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کھے والے کے نکائی کاشری تھی۔  ** میں نے شہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کھے والے کے نکائی کاشری تھی۔  ** میں نے شہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کھے والے کے نکائی کاشری تھی۔  ** میں نے شہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کھے والے کے نکائی کاشری تھی۔  ** میں نے شہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کھے والے کے نکائی کاشری تھی۔  ** میں نے شہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کھے والے کے نکائی کاشری تھی۔  ** میں نے شہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کھے والے کے نکائی کاشری تھی۔  ** میں نے شہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کھے والے کے نکائی کاشری تھی۔  ** میں نے شہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کے وہ یورا کیوں اِنظار کر رہی ہے؛'' کاشری تھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کیاز بردتی اسلعے کے زور پر لی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  حاللہ کروانے کے بعد زبردتی طلاق لینااوراس کی شرقی حثیت  پلیس کے ذریعے نہ بردتی لی ہوئی طلاق کی شرقی حثیت  کیاعورت شو ہر سے زبردتی طلاق لیے کئی ہوئی حثیت  کیاعورت شو ہر سے زبردتی طلاق لیے کہ متحظ کے لیقو طلاق کا تحکم ہوجاتی ہے؟  کیاطلاق والے کا غذیر شوہر سے زبردتی دستخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمین طلاقی واردتی کھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟  میں منظم اللہ تعلقہ الفاظ استعال کرنے سے کتی طلاقیں واقع ہوگئی؟  میں نے مہیں آزاد کیا'' میں وفعہ کیسے والے کو تکاری کا شرق تھی۔  میں نے مہیں آزاد کیا'' میں وفعہ کیسے والے کو تکاری کا شرق تھی۔  مورک کی ہوئی تا زاد کورد یا ہے، وہ میرا کیوں انتظار کردری ہے؟'' کا شرق تھی طلاقیں واقع ہو کیں۔  مورک کی ہوئی تھی ہوئی تیں وفعہ کیسے والے کو تکاری کا شرق تھی۔  مورک کی ہوئی تیں نے آزاد کورد یا ہے، وہ میرا کیوں انتظار کردری ہے؟'' کا شرق تھی طلاقیں واقع ہو کیں؟  مورک کرتا ہوں''' میں نے آئے آزاد کردیا ہے، وہ میرا کیوں انتظار کردری ہے؟'' کا شرق تھی طلاقیں واقع ہو کیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کیاز بردتی اسلحے کے زور پر لی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  علالہ کروانے کے بعد زبردتی طلاق لیمنا اور اس کی شرعی میشیت  پولیس کے ذریعے زبردتی طلاق لیمنا اور اس کی شرعی میشیت  کیاعورت شوہر سے زبردتی طلاق لیمنی علی ہوئی طلاق کی شرعی میشیت  کیاعورت شوہر سے زبردتی طلاق لیمنی ہوئی ہوجاتی ہے؟  کیاطلاق والے کا غذیب شوہر سے زبردتی و شخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیاطلاق والے کا غذیب شوہر سے زبردتی و شخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیاطلاق الیمنا اللہ قبی زبردتی ککھوا کریز سوالے سے طلاق واقع ہوگئی؟  دردتی طلاق سنتعال کرنے سے کئی طلاقیں واقع ہوگئی؟  در میں طلاق سنتعال کرنے سے کئی طلاقیں واقع ہوگئی؟  در میں طرف سے آزاد ہو، جوجا ہوگرو، بیبال سے دفع ہوجاد ''کن مرتبہ کہنا ہوں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کیاز بردتی اسلے کے زور پر لی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  طلالہ کروانے کے بعدز بردتی طلاق لیناوراس کی شرمی حشیت  ہولیس کے ذریعے زبردتی طلاق کے مشخص ہے ہے۔  کیا عور سے شوہر سے زبردتی طلاق کے مشخص ہے ہے۔  اگر بیوی زبردتی طلاق کے دسخط کے لیے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا طلاق والے کا غذ بر شوہر سے زبردتی دسخط کر دوانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا شمن طلاق میں زبردتی ککھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا شمن طلاق میں زبردتی ککھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  در ردتی طلاق ہیں زبردتی ککھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟  ہوہ ہوہ ہوہا ہوں کہ خال ہوں ہے۔ تین دفعہ کہنے ہوں گئی ہوہا کہ ہوگھا گوہا کہ ہوہا کہ ہو کہ ہو کہ ہوگوں کے ہوہا کہ ہو کہ ہوہا کہ ہوہا کہ ہوہا کہ ہوہا کہ ہوہ ہوگوں کے ہوہا کہ ہوہا کہ | کیاز بروتی اسلامی کے زور پر لی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  عال اسرکروانے کے بعد زیردتی طلاق لینااوراس کی شرقی حشیت  ہولیس کے ذریعے زیردتی طلاق لیمائوراس کی شرقی حشیت  کیا عورت شوہر ہے زیردتی طلاق کے دسخط لے لیو طلاق کا شرقی حشیت  اگر بیوی زیردتی طلاق کے دسخط لے لیو طلاق کا تکم  کیا طلاق والے کا غذیر شوہر ہے زیردتی دسخط کے واقع ہوجاتی ہے؟  کیا طلاق والے کا غذیر شوہر ہے زیردتی دسخط کروانے ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا عمن طلاقیں زیردتی کھوائر پڑ عوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  کیا میں طلاقی زیردتی کھوائر پڑ عوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  در جری طلاق  الم ہوری طرف ہے تا زودہو، جو چاہوئرو، یہاں ہے دفع ہوجائی'' کی مرتبہ کہنا  الم ہیں نے شہیں آزاد کیا'' تین وفعہ کھیے والے کے زفاج کا گری تھی۔  الم میں نے شہی علیحہ و کرتا ہوں''' میں تجھے طلاق ویتا ہوں''' میں تجھے آزاد کرتا ہوں'' کہنے میں طلاقیں واقع ہوئیں۔  الم میں نے تجھے چھوڑ دیا'' عطلاق کے الفاظ ہیں ،اس کے بعد میاں یوی کا تعلق جائز نہیں ہے تھے طلاق ہیں۔ ویتا ہوں''' میں ذعہ کھیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جبرى طلاق                                                                                                                                                                        |
| پولیس کے ذریعے زبردتی لی ہوئی طلاق کی شرق حشیت  کیا عورت شوہر ہے زبردتی طلاق لے کئی ہے؟  اگر یوی زبردتی طلاق کے دینخط لے لیو طلاق کا تقلم  کیا طلاق والے کا غذیر شوہر ہے زبردتی دینخط کروانے ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا طلاق والے کا غذیر شوہر ہے زبردتی دینخط کروانے ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمین طلاقیں زبردتی کھوا کر پڑھوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  ہوم میری طلاق ستعال کرنے ہے کتی طلاقیں واقع ہوبا گئی ہو گئیں ہوگئیں  ہوم میری طرف ہے آزاد ہو، جو چاہو کرو، یہاں ہے دفع ہوجاؤ' کئی مرتبہ کہنا ہے۔  ہوم نے شہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کھے والے کے نکاح کا شرق تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | پولیس کے ذریعے زبردتی لی ہوئی طلاق کے شیعت کے جہ سے کہا ہوجاتی ہے۔ کہ سے کہا ہوجاتی ہے۔ کہ سے کہا ہوجاتی ہے۔ کہ سے کیا عورت شوہرے زبردتی طلاق لے کے قطال ق کا تختل ہے۔ کہ سے کیا طلاق والے کا غذیر شوہرے زبردتی دستخطار والے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ کہ سے کیا طلاق والے کا غذیر شوہرے زبردتی دستخطار والے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ کہا تمین طلاق میں زبردتی کھوا کر پڑھوا نے سے طلاق واقع ہوگئی؟  ہم میں طلاق سے میں کہا ہو ہوجا ہوکرو، یہاں سے دفع ہوجا وک کئی مرتبہ کہنا ہے۔ کہ میری طرف سے آزاد ہو، جوجا ہوکرو، یہاں سے دفع ہوجا وک کئی مرتبہ کہنا ہے۔ کہ میری طرف سے آزاد ہو، جوجا ہوکرو، یہاں سے دفع ہوجا وک کئی مرتبہ کہنا ہے۔ کہ میری طرف سے آزاد ہو، جوجا ہوکرو، یہاں سے دفع ہوجا وک کئی مرتبہ کہنا ہے۔ کہ کئی طلاقی واقع ہو کی گئی گئی ہو ہوگئی گئی طلاقی واقع ہوگئی گئی ہو ہوگئی گئی ہو ہوگئی گئی ہو ہوگئی گئی ہوگئی گئی ہوگئی گئی ہوگئی گئی ہوگئی ہوگئی گئی ہوگئی گئی ہوگئی ہوگئی گئی گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی گئی ہوگئی ہوگئ | پولیس کے ذریعے زبردتی کی ہوئی طلاق کی شرقی حشیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | پولیس کے ذریعے نہ بردئی لی ہوئی طلاق کی شرق حشیت  ہولیس کے ذریعے نہ بردئی لی ہوئی طلاق کی شرق حشیت  ہولیس کے ذریعے خلاق کے دستخط کے لیتو طلاق کا تعلم ہوجاتی ہے؟  ہوجاتی نہ بردئی طلاق سے دہتخط کے لیتو طلاق کا تعلم ہوجاتی ہے؟  ہوجاتی ہوجاتی ہے کہ معلاق ہوجاتی ہوگئی؟  ہوجاتی ہوجاتی ہوگئی ہوجوبا ہو کہ ہوجاتی ہوگئی؟  ہوجاتی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوجوبا ہوگرہ ہوجا ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوجوبا ہوگرہ ہوجوبا ہوگرہ ہوجا ہوگرہ ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوجاتی ہوگئی ہوجوبا ہوگرہ ہوجوبا ہوگرہ ہوجا ہوگرہ ہوجاتی ہوگئی ہو | پولیس کے ذریعے زبر دی طلاق لے کئی جوئی طلاق کی شرعی حیثیت کیا عورت خوبر سے زبر دی طلاق لے کئی ہے؟ ۔ مج ہم کیا عورت خوبر سے زبر دی طلاق لے کئی ہے؟ ۔ مج ہم کیا طلاق والے کا غذبر پشوبر سے زبر دی دیخوا کر دانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ ۔ مج ہم کیا طلاق والے کا غذبر پشوبر سے زبر دی دیخوا کر دانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ ۔ مج ہم کی خلاق اللہ بھی زبر دی کھوا کر بز شوا نے سے طلاق واقع ہوگئی؟ ۔ مج ہم خلاق اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی دائے سے میں طلاقی ہوجاتی ہوجاتی ہے؟ ۔ مج ہم خلاق ہے ہوجاتی ہوگئی ہم بھی ہوجاتی ہوگئی ہم ہم کے ہوجاتی ہوگئی ہم ہم کے ہو ہوجاتی ہوگئی ہم ہم کے ہوگئی ہم ہوگئی ہم ہم کے ہوگئی ہم ہوگئی ہم ہوگئی ہم ہم کے ہوگئی ہم کے کہنے ہم کے ہوگئی ہم کے ہوگئی ہم کے کہنے ہم کے ہوگئی ہم کے ہوگئی ہم کے کہنے ہم کے ہوگئی ہم کے کہنے ہم کے ہوگئی ہم کے ہوگئی ہم کے ہوگئی ہم کے کہنے ہم کے ہوگئی ہم کے کہنے ہم ک | کیاز بروتی                                                                                                                                                                       |
| کیا عورت شوہر سے زبر دی طلاق لے کئو کئی ہے؟  اگر بیوی زبر دی طلاق کے دسخط لے لیو طلاق کا تکم  کیا طلاق والے کا غذ پر شوہر سے زبر دی دسخط کروا نے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمین طلاقیں زبر دی تکھوا کر پڑھوا نے سے طلاق واقع ہوگئی؟  در دی طلاق سنعال کرنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوگئی؟  کتلف الفاظ استعال کرنے سے کتنی طلاقیں واقع ہول گئ؟  د آزاد کرتا ہوں' صرح کے طلاق ہے، تمین وفعہ کہنے سے تمین طلاقیں ہوگئیں ۔ ۵۰۰  د تم میری طرف سے آزاد ہو، جو چاہو کرو، یہاں سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ۔ ۵۰۰  د میں نے تہ ہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کھنے والے کے زکاح کا شرع تھم کے شخہ کے اگر کرتا کہنا کہ '' کا شرع تھم کے ۔ ۵۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کیاعورت شوہر سے زبر د تی طلاق لے کتو طلاق کا تھم ۔ ؟ ہو ہو گاتی ہے؟ ۔ ہو ہو گاتی ہو ہو ہو گاتی ہو ہو گاتی ہو ہو ہو گاتی ہو ہو گاتی ہو گاتی ہو گاتی ہو ہو گاتی ہو گاتی ہو گاتی ہو گاتی ہو گاتی ہو گاتی ہو ہو گاتی ہو گاتی ہو گاتی ہو ہو گاتی ہو ہو گاتی ہو ہو گاتی گاتی گاتی گاتی گاتی گاتی گاتی گاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کیا عورت شوہر ہے زبر دی طلاق لے کئی ہے؟  اگر یوی زبر دی طلاق کے دشخط لے لیو طلاق کا تھم  کیا طلاق والے کا غذیر شوہر ہے زبر دئی دشخط کروانے ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمین طلاقیں زبر دئی تکھوا کر برختی دشخط کروانے ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمین طلاقیں زبر دئی تکھوا کر برختوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  در دی طلاق ہے کہ میں طلاقیں واقع ہوگئی؟  ہوم کا خوالی ہے کہ تمین وفعہ ہو ہو ہوگئی واقع ہوگئی ہوجائی کی مرتبہ کہنا ہوگئیں ہوجائی کئی مرتبہ کہنا تراد کہا کہ دور ہوجا ہوگرو، یہاں ہے دفع ہوجاؤ'' کی مرتبہ کہنا ہوگئی ہوتا ہوگئی ہ | کیا عورت شوہر ہے زبردتی طلاق لے کتو طلاق کے بہت ہے؟  اگر یوی زبردتی طلاق کے دشخط لے لیے طلاق کا تئم ۔ اللہ ہوجاتی ہے؟  کیا طلاق والے کا غذیر شوہر ہے زبردتی دشخط کروانے ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمین طلاقیں زبردتی تصوائر بز حوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  ربردتی طلاق ہیں زبردتی تصوائر بز حوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  وہم میری طلاق ہے میں طلاق ہے وقع ہوئی ہوگئی؟  د تراد کرتا ہوں' صرت طلاق ہے ، تمین وفعہ کہنے ہے تمین طلاقیں ہوگئیں ۔ ۵۰۰ ۔ ۵۰ ۔ ۵۰ ۔ ۵۰ ۔ ۵۰ ۔ ۵۰ ۔ ۵۰ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کیا عورت شو ہر سے زبر دی طلاق لے کئو طلاق کے جہ سے اگر میوی زبر دی طلاق لے کہ دخلے لے لئو طلاق کا تھم سے الگر میوی زبر دی طلاق کے دخلے لے لئو طلاق کا تھم سے اللہ میں زبر دی کلھوا کر بر زخلو النے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمین طلاقیں زبر دی لکھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟  کیا تمین طلاقیں زبر دی لکھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟  در دری طلاق سے معالی کرنے سے کتنی طلاقیں واقع ہولئی؟  در میں کا طرف سے آزاد ہو، جو جا ہوکر وہ بیباں سے دفع ہوجا کا ''کنی مرتبہ کہنا ہوں'' میں کہتے میں واقع ہو کہیں؟  در میں کے تمین میں نے اسے آزاد کردیا ہے، وہ بیرا کیوں انتظار کر رہی ہے؟'' کا شرئی تھم سے کئی طلاقیں واقع ہو کیں؟  در میں کے تعلقہ میں میں نے اسے آزاد کردیا ہے، وہ بیرا کیوں انتظار کر رہی ہے؟'' کا شرئی تھم سے کئی طلاقیں واقع ہو کیں؟  در میں نے تعلقہ جھوڑ دیا'' میں منتج طلاق دیا ہوں'' کہتے میں مال کے بعد میاں بیوی کا تعلق جا ترفییں سے بھاگ جا'''' میں نے تہمیں '' میں فلاں بنت فلاں کو ۔۔ دیا ہوں'' میں دیے کھی طلاق دے دی ہو تیہاں سے بھاگ جا''' میں نے تہمیں '' میں فلاں بنت فلاں کو ۔۔ دیا ہوں'' میں نے تھے طلاق دی کہتے طلاق دے دی ہو تیہاں سے بھاگ جا''' میں نے تہمیں '' میں فلاں بنت فلاں کو ۔۔ دیا ہوں'' میں نے تھے طلاق دی ''' میں نے تھے طلاق دے دی ہو تیہاں سے بھاگ جا''' میں نے تہمیں نے تھے طلاق دی ''' میں نے تھے طلاق دے دی ہو تیہاں سے بھاگ جا''' میں نے تہمیں '' گھر سے نکلو، میں نے تھے طلاق دی ''' میں نے تھے طلاق دے دی ہو تیہاں سے بھاگ جا''' میں نے تہمیں نے تھی طلاق دے دی ہو تیہاں سے بھاگ جا''' میں نے تہمیں نے تھی طلاق دی ''' میں نے تھی طلاق دے دی ہو تیہاں سے بھاگ جا''' میں نے تہمیں نے تھی طلاق دی ''' میں نے تھی طلاق دے دی ہو تھوں کے باز کی سے نے تھی طلاق دی ''' میں نے تھی طلاق کے دی ہو تھی کے بالے کی کو تھوں کے باز کی سے تھی کے باز کی کو تھوں کے باز کر بیا کے کو تھوں کے باز کی کو تھوں کی کو تھوں کے باز کے باز کی کو تھوں کے باز کی کو تھوں ک | حلاله كرواب                                                                                                                                                                      |
| اگریوی زبردی طلاق کے دسخط لے لیو طلاق کا تئم میں اسلامی والے اسلامی والے اسلامی والے کا غذ پر شوہر سے زبر دئی دسخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمن طلاقیں زبردی کھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟  دردی طلاقی فیصر نہردی کھوا کر نے سے کئی طلاقیں واقع ہوگئی؟  میران کے ساتھ الفاظ استعال کرنے سے کئی طلاقیں واقع ہول گئی؟  میری طرف سے آزاد ہو، جو چا ہوکرو، یہاں سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا میں کئی مرتبہ کہنا میں وقعہ ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا میں ازاد کیا'' تین وفعہ کھنے والے کے نکاح کا شرعی تکم میری کرنے سے آزاد کو دیا ہو کہ وہ میراکیوں اِنتظار کرد ہی ہے؟'' کا شرع تکم کے میں نے آئی او کردیا ہے، وہ میراکیوں اِنتظار کرد ہی ہے؟'' کا شرع تکم کے میں نے آئی او کردیا ہے، وہ میراکیوں اِنتظار کرد ہی ہے؟'' کا شرع تکم کے میں نے آئی او کردیا ہے، وہ میراکیوں اِنتظار کردی ہے؟'' کا شرع تکم کے میں نے آئی اورکردیا ہے، وہ میراکیوں اِنتظار کرد ہی ہے؟'' کا شرع تکم کے میں نے آئی اورکردیا ہے، وہ میراکیوں اِنتظار کرد ہی ہے؟'' کا شرع تکم کے میں نے آئی اورکردیا ہوں اِنتظار کردی ہے؟'' کا شرع تکم کیری کے ایک کے ایکا کے کا شرع کی کھور کے کہنا کے کا شرع کی کھور کے کہنا کے نہ کی کر تیا ہوں اِنتظار کردیا ہے، وہ میراکیوں اِنتظار کردیا ہوں اُنتظار کی کو کیوں کے کا میار کی کردیا ہوں کے دو کم کردیا ہوں اُنتظار کردیا ہوں اُنتظار کو کیا کی کردیا ہوں اُنتظار کی کردیا ہوں کے کہ کو کردیا ہوں اُنتظار کیوں اُنتظار کردیا ہوں کی کردیا ہوں کی کردیا ہوں کو کردیا ہوں کی کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کی کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کی کردیا ہوں کی کردیا ہوں کر | اگر بیوی زبردتی طلاق کے دستخط لے لے تو طلاق کا تھم ۔ ۱۹۸ کیا تمن طلاق والے کاغذ پر شو ہر ہے زبردتی دستخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمن طلاق والے کاغذ پر شو ہر ہے زبردتی دستخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  زبردتی طلاق اللہ فیس زبردتی کھوائے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  ہم میں طلاق ستعال کرنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہولی گا؟  ہم میری طرف ہے آزاد ہو، جو جا ہوکرو، بیبال ہے دفع ہوجائی 'کی مرتبہ کہنا ۔ ۵۰۰ ۔ ۵۰ ۔ ۵۰ ۔ ۵۰ ۔ ۵۰ ۔ ۵۰ ۔ ۵۰ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اگر بیوی زبردتی طلاق کے دستخط لے لیتو طلاق کا تعلم ۔ ۱۹۸ کیا طلاق والے کا غذ پر شوہر سے زبردتی دستخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ ۔ ۱۹۸ کیا تعمن طلاقیں زبردتی تکصوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟ ۔ ۱۹۸ کیا تعمن طلاقیس زبردتی تکصوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟ ۔ ۱۹۹ مختلف الفاظ استعال کرنے سے کتنی طلاقیں واقع ،وں گی؟ ۔ ۱۹۸ مختلف الفاظ استعال کرنے سے کتنی طلاقیں واقع ،وں گی؟ ۔ ۱۹۸ میری طرف سے آزاد ہو، جو جا ہو کرو، بیباں سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ۔ ۱۹۸ میری طرف سے آزاد ہو، جو جا ہو کرو، بیباں سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ۔ ۱۹۸ میری طرف سے آزاد ہو، جو جا ہو کرو، بیباں سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا شرع تھم میری طرف سے آزاد کرد یا ہے، وہ میراکیوں انتظار کرد ہی ہے؟'' کا شرع تھم اللہ تیں واقع ہو کیں؟ ۔ ۱۹۸ میں سے تجھے چھوڑ دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعدمیاں یوی کا تعلق جا ترنہیں ۔ ۱۹۸ میں سے تعلق دور دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعدمیاں یوی کا تعلق جا ترنہیں ۔ ۱۹۸ میں سے تعلق کو دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعدمیاں یوی کا تعلق جا ترنہیں ۔ ۱۹۸ میں سے تعلق کو دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعدمیاں یوی کا تعلق جا ترنہیں ۔ ۱۹۸ میں سے تعلق کو دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعدمیاں یوی کا تعلق جا ترنہیں ۔ ۱۹۸ میں سے تعلق کو دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعدمیاں یوی کا تعلق جا ترنہیں ۔ ۱۹۸ میں سے تعلق کو دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعدمیاں یوی کا تعلق جا ترنہیں ۔ ۱۹۸ میں سے تعلق کو دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعدمیاں یوی کا تعلق جا ترنہیں جو تور دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعدمیاں یوی کا تعلق جا ترنہیں جو تعلق کو دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعدمیاں یوی کا تعلق جا ترنہ کیاں کو تعلق کے دور دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعدمیاں یوی کا تعلق کو تعلق کو تعلق کے دور دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعدمیاں یوں کا تعلق کو تعلق کیاں کے دور دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعدمیاں ہیں کو تعلق کیاں کیاں کو تعلق کو تعلق کے دور کیا کو تعلق کے دور کیا کے دور کیاں کیاں کیاں کو تعلق کیاں کیاں کو تعلق کے دور کیا کو تعلق کیاں کے دور کیاں کیاں کیاں کو تعلق کیاں کو تعلق کیاں کیاں کیاں کو تعلق ک | اگر بیوی زبردتی طلاق کے و شخط لے لیقو طلاق کا تھم میں اسلاق واقع ہوجاتی ہے؟ میں طلاق والے کاغذ برشو ہر سے زبردتی دستخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ کیا تمین طلاقیس زبردتی کھوا کر برخ سوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟ میں ختلف الفاظ استعال کرنے سے کتی طلاقی واقع ہوگئی؟ میں مجمع الفاظ استعال کرنے سے کتی طلاقی واقع ہول گی؟ میں موجوع ہو کر وہ بیاں سے دفع ہوجاؤ'' کی مرتبہ کہنا ہوں'' میں مری طرف ہے آزاد کرتا ہوں'' میں وہ سے ہو کہ ان کی مرتبہ کہنا ہوں'' کی مرتبہ کہنا ہوں'' کی مرتبہ کہنا ہوں'' کی مرتبہ کہنا کہ میں وہ ہو جاوائی کو ہوگئی کا شرع تھم میری طرف ہے آزاد کرتا ہوں'' میں نے تھے جاوڑ دیا'' میں تھے طلاق دیتا ہوں'' '' میں تھے آزاد کرتا ہوں'' کہنے سے کتی طلاقیں واقع ہو کیں؟ میں اسلام ہوں کا تعلق جائز نہیں ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵ | اگر بیوی زبردتی طلاق کے دستخط لے لیے طلاق کا تھم ۔ کیا طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ ۔ کیا طلاق والے کا غذ پر شوہر ہے زبردتی دستخط کروانے ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ ۔ کیا طلاق والے کا غذ پر شوہر ہے زبردتی دستخط کروانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟ ۔ کیا تھی طلاق ستعال کرنے ہے کتی طلاق میں واقع ہوئی ؟ ۔ کیا تھی الفاظ استعال کرنے ہے کتی طلاقیں واقع ہوں گی؟ ۔ کیا تھیا الفاظ استعال کرنے ہے کتی طلاقیں واقع ہوں گی؟ ۔ کیا تھیا الفاظ استعال کرنے ہے کتی طلاقیں واقع ہوں گی؟ ۔ کیا تھی کہ ہو ہو گئیں ۔ کہ دی تھی ہو ہو گئیں ہوگئیں ۔ کہ دی کی طرف ہے آزاد ہو، جو جا ہو کرو، یہاں ہے دفع ہوجاؤ'' کی مرتبہ کہتا ۔ کہ دی ہوں کے تعلق والے کے نکاح کا شرکی تھی ہوا گو'' کیا ہم کا شرکی تھی ہوا تھی واقع ہو کیں؟ ۔ کہ دی سی کتھے غلیدہ کرتا ہوں'' میں مجھے علیدہ کرتا ہوں'' میں مجھے غلیدہ کرتا ہوں'' میں مجھے غلیدہ کرتا ہوں'' میں مجھے غلیدہ کرتا ہوں'' میں مجھے خلاق میں ان الفاظ ہیں ،اس کے بعد میاں یوی کا تعلق جا ترنہیں ۔ کہ جھوڑ دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں ،اس کے بعد میاں یوی کا تعلق جا ترنہیں ہو گئی ہوئیں۔ ۔ کہ میں فلال بنت فلال کو ۔ دی تا ہوں'' میں نے مجھے طلاق دی''' میں نے تھے طلاق دے دی ہو میہاں سے بھا گو جا'''' میں نے تھے طلاق دی''' میں نے تھے طلاق دی'''' میں نے تھے طلاق دی '''' میں نے تھے طلاق دی دی ہے تھی اس میں نے تھے اس میں نے تھے میں اس میں کے اس میں کے تھی کے اس میں کے تعلید کیا ہوں کے تعلید کیا ہو کے تعلید کے تعلید کی کیا ہو کیا ہو کی کی کے تعلید کی کے ت | بولیس کے ذ                                                                                                                                                                       |
| کیا طلاق والے کاغذ پرشو ہر ہے زبردی دستخط کروائے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمن طلاقیں زبردی تکھوا کر پڑھوائے سے طلاق واقع ہوگئی؟  زبردی طلاق سند عال کرنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوگئی؟  ختلف الفاظ استعال کرنے سے کتنی طلاقیں واقع ہول گی؟  ' آزاد کرتا ہوں' صریح طلاق ہے، تمن دفعہ کہنے سے تمن طلاقیں ہوگئیں ۔ ۵۰ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کیا تمن طلاق والے کاغذ پر شوہر سے زبر در تی دستخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمن طلاقیں زبر دی تکھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟  زبر دی طلاق  زبر دی طلاق  نبر دی طلاق  نبر دی طلاق ہوجائی ہوگئی؟  میں انفاظ استعال کرنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟  د آزاد کرتا ہوں 'صری کے طلاق ہے ، تین دفعہ کہنے سے تمن طلاقیں ہوگئیں ہو۔  د تم میری طرف سے آزاد ہو، جو جا ہو کرو، یہاں سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ہوں ہو ہو گئیں وفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شری تھم میری طرف سے آزاد کرتا ہوں ' تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شری تھم میرک کا شری تھم میں سے آزاد کردیا ہے، وہ میرا کیوں اِنظار کردہی ہے؟'' کا شری تھم میں واقع ہو کیں؟  مری کے علیحدہ کرتا ہوں ''' میں مجھے طلاق ویتا ہوں ''' میں مجھے آزاد کرتا ہوں'' کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہو کیں؟ میں عربہ کیں جو سے سے سے سے سے کتنی طلاقیں واقع ہو کیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کیا تمن طلاق والے کاغذ پر شوہر ہے زبروئی دسخط کروانے ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمن طلاقیں زبردئی کھوائر پڑھوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  زبردئی طلاقی زبردئی کھوائر پڑھوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  مجنلف الفاظ استعال کرنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہول گئی؟  ** آزاد کرتا ہوں' صریح طلاق ہے، تین وفعہ کہنے ہے تین طلاقیں ہوگئیں ۔ ۵۰۰  ** تم میری طرف ہے آزاد ہو، جو چا ہوکرو، بیبال ہے وفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ۔ ۵۰۰  ** میں نے تمہیں آزاد کیا'' تین وفعہ کھنے والے کے نکاح کاشری تھم ۔ ۵۰۱  ** میں نے تھے چھوڑ دیا'' میں تھے طلاق دیتا ہوں'' میں تھے آزاد کرتا ہوں'' کہنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہو کیں؟؟ ۔ ۵۰۳  ** میں نے تھے چھوڑ دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں یوی کا تعلق جائز نہیں ۔ ۵۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کیا طلاق والے کاغذ پر شوہر ہے زبرد تی دخط کروانے ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمن طلاقیں زبرد تی کھوا کر پڑھوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  ورد تی طلاقیں زبرد تی کھوا کر پڑھوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  ورد تی طلاق سنتعال کرنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہوگئی؟  ورد تی طلاق سنتعال کرنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہوگئی واقع ہوگئیں۔  ورد کی طرف ہے آزاد ہو، جو جا ہوگرو، یہاں ہے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ہوگئیں۔  ورد کی طرف ہے آزاد ہو، جو جا ہوگرو، یہاں ہے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ہوگئیں۔  ورد کی سری طرف ہے آزاد ہو، جو جا ہوگرو، یہاں ہے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ہوگئی ہوگئیں۔  ورد کی سری خیا ہوگئی ہ | کیا طمان والے کاغذ پر شوہر سے زبر دئی دستی کے سوالات واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمن طلاقیں زبر دئی کھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟  زبر دی طلاق سین المان کے سے کئی طلاقیں واقع ہوگئی؟  در دی طلاق سین المان کے سے کئی طلاقیں واقع ہوگئی؟  در از ادکرتا ہوں' صرح طلاق ہے، تمین وفعہ سینے سے تمین طلاقیں ہوگئیں۔  در از ادکرتا ہوں' صرح طلاق ہے، تمین وفعہ سینے سے تمین طلاقیں ہوگئیں۔  در تم میری طرف ہے آز اوہ ہو، جو چاہو کرو، یباں سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ہوں' میں خرجہیں آز اوکیا'' تمین وفعہ کی ایک کاشری تھی۔  در سین کے سین کے ایک کار اوکیا'' تمین وفعہ طلاق ویتا ہوں'' میں کھے آز اوکرتا ہوں'' کہنے سے کئی طلاقیں واقع ہو کیں؟ ۔۔ ۵۰۳۔  در میں نے تھے چھوڑ ویا'' یمیں میں تھے طلاق ویتا ہوں''' میں کھے آز اوکرتا ہوں'' کہنے سے کئی طلاقیں واقع ہو کیں؟ ۔۔ ۵۰۳۔  در میں نے تھے چھوڑ ویا'' یوطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں یوی کا تعلق جائز نہیں۔  در میں فلاں بنت فلاں کو ۔۔۔۔ ویتا ہوں'' تمین وفعہ کھی طلاق و سے دی ہو یہاں سے بھاگ جا''' میں نے تہمیں۔  در میں فلاں بنت فلاں کو ۔۔۔ ویتا ہوں'' تمین وفعہ کھی طلاق و سے دی ہو یہاں سے بھاگ جا''' میں نے تہمیں۔  در میں فلاں بنت فلاں کو ۔۔۔ ویتا ہوں'' تمین وفعہ کھی اور اس سے بھاگ جا''' میں نے تہمیں نے تہمیں نے تہمیں نے تھے طلاق وی ''' میں نے تھے طلاق وی ن '' میں نے تھے طلاق وی '' ن میں نے تہم سے اس کے بعالے جان کے اس کے | کیاعور ت                                                                                                                                                                         |
| کیا طلاق والے کاغذ پرشو ہر ہے زبردی دستخط کروائے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمن طلاقیں زبردی تکھوا کر پڑھوائے سے طلاق واقع ہوگئی؟  زبردی طلاق سند عال کرنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوگئی؟  ختلف الفاظ استعال کرنے سے کتنی طلاقیں واقع ہول گی؟  ' آزاد کرتا ہوں' صریح طلاق ہے، تمن دفعہ کہنے سے تمن طلاقیں ہوگئیں ۔ ۵۰ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کیا تمن طلاق والے کاغذ پر شوہر سے زبر در تی دستخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمن طلاقیں زبر دی تکھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟  زبر دی طلاق  زبر دی طلاق  نبر دی طلاق  نبر دی طلاق ہوجائی ہوگئی؟  میں انفاظ استعال کرنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟  د آزاد کرتا ہوں 'صری کے طلاق ہے ، تین دفعہ کہنے سے تمن طلاقیں ہوگئیں ہو۔  د تم میری طرف سے آزاد ہو، جو جا ہو کرو، یہاں سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ہوں ہو ہو گئیں وفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شری تھم میری طرف سے آزاد کرتا ہوں ' تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شری تھم میرک کا شری تھم میں سے آزاد کردیا ہے، وہ میرا کیوں اِنظار کردہی ہے؟'' کا شری تھم میں واقع ہو کیں؟  مری کے علیحدہ کرتا ہوں ''' میں مجھے طلاق ویتا ہوں ''' میں مجھے آزاد کرتا ہوں'' کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہو کیں؟ میں عربہ کیں جو سے سے سے سے سے کتنی طلاقیں واقع ہو کیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کیا تمن طلاق والے کاغذ پر شوہر ہے زبروئی دسخط کروانے ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمن طلاقیں زبردئی کھوائر پڑھوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  زبردئی طلاقی زبردئی کھوائر پڑھوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  مجنلف الفاظ استعال کرنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہول گئی؟  ** آزاد کرتا ہوں' صریح طلاق ہے، تین وفعہ کہنے ہے تین طلاقیں ہوگئیں ۔ ۵۰۰  ** تم میری طرف ہے آزاد ہو، جو چا ہوکرو، بیبال ہے وفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ۔ ۵۰۰  ** میں نے تمہیں آزاد کیا'' تین وفعہ کھنے والے کے نکاح کاشری تھم ۔ ۵۰۱  ** میں نے تھے چھوڑ دیا'' میں تھے طلاق دیتا ہوں'' میں تھے آزاد کرتا ہوں'' کہنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہو کیں؟؟ ۔ ۵۰۳  ** میں نے تھے چھوڑ دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں یوی کا تعلق جائز نہیں ۔ ۵۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کیا طلاق والے کاغذ پر شوہر ہے زبرد تی دخط کروانے ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمن طلاقیں زبرد تی کھوا کر پڑھوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  ورد تی طلاقیں زبرد تی کھوا کر پڑھوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟  ورد تی طلاق سنتعال کرنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہوگئی؟  ورد تی طلاق سنتعال کرنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہوگئی واقع ہوگئیں۔  ورد کی طرف ہے آزاد ہو، جو جا ہوگرو، یہاں ہے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ہوگئیں۔  ورد کی طرف ہے آزاد ہو، جو جا ہوگرو، یہاں ہے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ہوگئیں۔  ورد کی سری طرف ہے آزاد ہو، جو جا ہوگرو، یہاں ہے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ہوگئی ہوگئیں۔  ورد کی سری خیا ہوگئی ہ | کیا طمان والے کاغذ پر شوہر سے زبر دئی دستی کے سوالات واقع ہوجاتی ہے؟  کیا تمن طلاقیں زبر دئی کھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟  زبر دی طلاق سین المان کے سے کئی طلاقیں واقع ہوگئی؟  در دی طلاق سین المان کے سے کئی طلاقیں واقع ہوگئی؟  در از ادکرتا ہوں' صرح طلاق ہے، تمین وفعہ سینے سے تمین طلاقیں ہوگئیں۔  در از ادکرتا ہوں' صرح طلاق ہے، تمین وفعہ سینے سے تمین طلاقیں ہوگئیں۔  در تم میری طرف ہے آز اوہ ہو، جو چاہو کرو، یباں سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ہوں' میں خرجہیں آز اوکیا'' تمین وفعہ کی ایک کاشری تھی۔  در سین کے سین کے ایک کار اوکیا'' تمین وفعہ طلاق ویتا ہوں'' میں کھے آز اوکرتا ہوں'' کہنے سے کئی طلاقیں واقع ہو کیں؟ ۔۔ ۵۰۳۔  در میں نے تھے چھوڑ ویا'' یمیں میں تھے طلاق ویتا ہوں''' میں کھے آز اوکرتا ہوں'' کہنے سے کئی طلاقیں واقع ہو کیں؟ ۔۔ ۵۰۳۔  در میں نے تھے چھوڑ ویا'' یوطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں یوی کا تعلق جائز نہیں۔  در میں فلاں بنت فلاں کو ۔۔۔۔ ویتا ہوں'' تمین وفعہ کھی طلاق و سے دی ہو یہاں سے بھاگ جا''' میں نے تہمیں۔  در میں فلاں بنت فلاں کو ۔۔۔ ویتا ہوں'' تمین وفعہ کھی طلاق و سے دی ہو یہاں سے بھاگ جا''' میں نے تہمیں۔  در میں فلاں بنت فلاں کو ۔۔۔ ویتا ہوں'' تمین وفعہ کھی اور اس سے بھاگ جا''' میں نے تہمیں نے تہمیں نے تہمیں نے تھے طلاق وی ''' میں نے تھے طلاق وی ن '' میں نے تھے طلاق وی '' ن میں نے تہم سے اس کے بعالے جان کے اس کے | ا گربیوی زیر                                                                                                                                                                     |
| کیا تمین طلاقیں زبرد تی تکھوا کر برخوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟  زبرد تی طلاق  برد تی طلاق  ہوم کے خلف الفاظ استعال کرنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟  ' آزاد کرتا ہوں' صریح طلاق ہے، تمین وفعہ کہنے سے تمین طلاقیں ہوگئیں ۔ ۵۰۰  ' تم میری طرف سے آزاد ہو، جو جا ہوکرو، یہاں سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ۔ ۵۰۰  ' میں نے تمہیں آزاد کیا'' تین وفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرق کھم ۔ ۵۰۱ ۔ ۵۰۱ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ۔ ۵۰۲ ـ ۵۰۲ ـ ۵۰۲ ـ ۵۰۲ ـ ۵۰۲ ـ ۵۰۲ ـ ۵ | کیا تمن طلاقیں زبرد تی تکھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟  ربردتی طلاق  نبردتی طلاق  فقف الفاظ استعال کرنے سے کتنی طلاقیں واقع ہول گئ؟  '' آزاد کرتا ہوں' صریح طلاق ہے، تمین دفعہ کہنے سے تمین طلاقیں ہوگئیں  '' تم میری طرف سے آزاد ہو، جو چاہو کرو، یباں سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا  '' میں نے تمہیں آزاد کیا'' تمین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرع تھم  '' میں نے تمہیں آزاد کیا'' تمین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرع تھم  موہرکا کہنا کہ'' میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وومیرا کیوں اِنظار کررہی ہے؟''کا شرع تھم  موہرکا کہنا کہ نے تنے سے فقے طلاق دیتا ہوں''' میں تھے آزاد کرتا ہوں'' کہنے سے کتی طلاقیں واقع ہو کیں؟ میں موہوں کی جے اُن اوکرتا ہوں'' کہنے سے کتی طلاقیں واقع ہو کیں؟ میں موہوں کا میں کھے ازاد کرتا ہوں'' کہنے سے کتی طلاقیں واقع ہو کیں؟ میں موہوں کی کھا تھی کی کھی اُن کی کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کے کا کہنا کہ کا خوا کی کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کیا تمن طلاقیں زبرد تی کلموا کر پز هوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟  زبرد تی طلاق ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کیا تمن طلاقیں زبردی کھوائر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟  ربردی طلاق  موجو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کیا تمن طلاقیں زبردی کھوائر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟  ربردی طلاق  نبردی طلاق  نبردی طلاق  منظف الفاظ استعال کرنے سے تبنی طلاقیں واقع ہوگئی؟  د آزاد کرتا ہوں 'صری طلاق ہے، تبن وفعہ کہنے سے تبن طلاقیں ہوگئیں  د تم میری طرف سے آزاد ہو، جو چا ہو کرو، یبال سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا  د تم میری طرف سے آزاد کیا'' تین وفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرع تھم  د تم میر کا طرف سے آزاد کردیا ہے، وہ میراکیوں اِنتظار کررہی ہے؟''کا شرع تھم  علام کے علیحدہ کرتا ہوں''' میں مجھے طلاق ویتا ہوں''' میں تجھے آزاد کرتا ہوں'' کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟  عہد میں نے تجھے چھوڑ دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں یوی کا تعلق جائز نہیں  عہد کی میں نے تجھے چھوڑ دیا'' میطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں یوی کا تعلق جائز نہیں  عہد کی میں نے تجھے طلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں یوی کا تعلق جائز نہیں سے بھاگ جا''' میں نے تہہیں  دیمیں فلاں بنت فلاں کو سے نکلوں میں نے تجھے طلاق وی'' نمیں نے تجھے طلاق وے دی ہوئیہاں سے بھاگ جا''' میں نے تہہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| زبردی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | زبردی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | زبردتی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | زبردتی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | زبردی طلاق مردی طلاق مردی طلاق سنعال کرنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ مردی طرف سے آزاد ہو، جو چاہو کرو، یبال سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا مردی طرف سے آزاد ہو، جو چاہو کرو، یبال سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا مردی طرف سے آزاد ہو، جو چاہو کرو، یبال سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا مردی طرف سے آزاد ہو، جو چاہو کرو، یبال سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا مردی طرف سے آزاد کو، تین دفعہ کیصف والے کے نکاح کا شرع تھم مردی کا کہنا کے'' میں نے آزاد کردیا ہے، وہ میرا کیوں اِنظار کررہی ہے؟''کا شرع تھم مردی کی طلاقیں واقع ہو کیں؟ مردی کی تعلق جائز نہیں کتھے طلاق ویتا ہوں''' میں کتھے آزاد کرتا ہوں'' کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہو کیں؟ مردی کی تعلق جائز نہیں نے کتھے طلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں یوی کا تعلق جائز نہیں مردی کی اس فلال بنت فلال کو سے دیا ہوں'' تین دفعہ کی سے کتھے طلاق وی نہیں نے کتھے طلاق وی کہنے کی میں نے کتھے طلاق وی نہیں نے کتھے طلاق وی دی ہو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تھی طلاق وی نہیں نے کتھے طلاق وی نہیں نے کتھے طلاق وی دی ہو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تھی میں نے تھی طلاق وی نہیں نے کتھے طلاق وی نہیں نے کتھے طلاق وی نہیں نے کتھے طلاق وی دی ہو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تھی سے نہیں کے کتھے طلاق وی نہیں نے کتھے طلاق وی کہنے کی میں نے کتھے طلاق وی نہیں نے کتھے طلاق وی کہنے کی میں نے کتھے طلاق وی نہیں نے کتھے طلاق وی نہیں نے کتھے طلاق وی نہیں ہے کتھی سے نہیں کے کتھی سے نہیں نے کتھے طلاق وی نہیں نے کتھی سے نہیں ہو نہیں ہو نہیں ہے کتھی سے نہیں ہو ن | كيا تمن طلا                                                                                                                                                                      |
| عنقف الفاظ استعال کرنے سے لئی طلاقیں واقع ہوں گی؟  ' آزاد کرتا ہوں ''صرتے طلاق ہے، تین دفعہ کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں  ' تم میری طرف سے آزاد ہو، جو جا ہوکرو، یہاں سے دفع ہو جا و'' کئی مرتبہ کہنا  ' میں نے تمہیں آزاد کیا'' تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کاشر عی تھم  موہر کا کہنا کہ' میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میرا کیوں اِنظار کررہی ہے؟'' کاشر ع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مختلف الفاظ استعال کرنے سے تئی طلاقیں واقع ہوں گی؟  " آزاد کرتا ہوں 'صریح طلاق ہے، ٹین دفعہ کہنے سے ٹین طلاقیں ہوگئیں  " میری طرف ہے آزاد ہو، جو چا ہو کرو، یباں سے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا  " میں نے تہہیں آزاد کیا'' تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرع تھم  " میں نے تہہیں آزاد کیا'' تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرع تھم  " میں کے تھے کی کہنا کے '' میں نے اسے آزاد کردیا ہے، وو میراکیوں اِنظار کررہی ہے؟'' کا شرع تھم  " میں کھنے علیحدہ کرتا ہوں'' '' میں کھنے طلاق ویتا ہوں'' '' میں کھنے آزاد کرتا ہوں'' کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہو کیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مختلف الفاظ استعال کرنے سے تئی طلاقیں واقع ہوں گی؟  '' آزاد کرتا ہوں 'صرتے طلاق ہے، تین دفعہ کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں ۔ ۵۰۰ '' تم میری طرف سے آزاد ہو، جو جا ہوکرو، یہاں سے دفع ہو جا و'' کئی مرتبہ کہنا ۔ ۵۰۱ '' میں نے تہمیں آزاد کیا'' تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرعی تھم ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ شوہر کا کہنا کہ'' میں نے آنے ازاد کر دیا ہے، وہ میرا کیوں اِنتظار کر رہی ہے؟'' کا شرعی تھم طلاق ہو تیں ہوں ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ | عُتَلَف الفاظ استعال كرنے ہے تئى طلاق يں واقع ہوں گى؟  * آزاد كرتا ہوں 'صريح طلاق ہے، تمن دفعہ كہنے ہے تمن طلاقيں ہوگئيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عنظف الفاظ استعال کرنے سے تنی طلاقیں واقع ، ول گی؟  * آزاد کرتا ہوں 'صریح طلاق ہے ، تین دفعہ کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں ۔ ٥٠٠  * تم میری طرف سے آزاد ہو، جو جا ہو کرو، یبال سے دفع ہوجاؤ' کئی مرتبہ کہنا ۔ ٥٠٠  * میں نے تہہیں آزاد کیا' تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرق تھم ۔ ١٠٥ شوہر کا کہنا کہ '' میں نے آئے اور کردیا ہے ، وو میراکیوں انتظار کر رہی ہے؟'' کا شرق تھم ۔ ٥٠٢ ۔ ٥٠٣ شوہر کا کہنا کہ '' میں خصے علاق ویتا ہوں' '' میں تجھے آزاد کرتا ہوں' کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ ۔ ٥٠٣ '' میں نے تجھے چھوڑ دیا' یہ طلاق کے الفاظ ہیں ،اس کے بعد میاں یوی کا تعلق جا ترنہیں ۔ ٥٠٣ ۔ ۵٠٣ ۔ ۵٠٣ ۔ ۵٠٣ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ ۵۰۳ ۔ | ز بردی طلاق                                                                                                                                                                      |
| 'تم میری طرف ہے آزاد ہو، جو چا ہو کرو، یہاں ہے دفع ہو جا و'' کئی مرتبہ کہنا<br>'میں نے تہہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کیھنے والے کے نکاح کا شرعی تھم<br>شوہر کا کہنا کہ'' میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میراکیوں اِنظار کررہی ہے؟'' کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "تم میری طرف ہے آزاد ہو، جو جا ہو کرو، یبال ہے دفع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ کہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " تم میری طرف ہے آزاد ہو، جو چاہو کرو، یہاں ہے دفع ہو جاؤ" کئی مرتبہ کہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " تم میری طرف ہے آزاد ہو، جو چا ہو کرو، یبال ہے دفع ہوجا ک'' کی مرتبہ کہنا ۔۔۔ ۵۰۱۔ '' میں نے تنہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کھنے والے کے نکاح کاشر گی تھم ۔۔۔ '' کاشر گی تھم ۔۔۔ کتی طلاقیں واقع ہو کیں ؟ ۔۔۔ ۵۰۲۔ '' میں مجھے طلاق دیتا ہوں'' '' میں مجھے آزاد کرتا ہوں'' کہنے ہے کتی طلاقیں واقع ہو کیں ؟ ۔۔۔ ۵۰۳۔ '' میں نے تھے چھوڑ دیا'' پیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں ہوی کا تعلق جائز نہیں ۔۔۔ گھے چھوڑ دیا'' پیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں ہوی کا تعلق جائز نہیں ۔۔۔ گھے تھوڑ دیا'' پیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں ہوی کا تعلق جائز نہیں ۔۔۔ گھی فلال بنت فلال کو ۔۔۔ دیتا ہوں'' تین دفعہ لکھنا ۔۔۔ ۔۔۔ میں فلال بنت فلال کو ۔۔۔ دیتا ہوں'' تین دفعہ لکھنا ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ '' میں فلال بنت فلال کو ۔۔۔ دیتا ہوں'' تین دفعہ لکھنا ۔۔۔ ۔۔۔ '' میں فلال بنت فلال کو ۔۔۔ دیتا ہوں'' تین دفعہ لکھنا ۔۔۔ دیتا ہوں '' تین دفعہ لکھی ہوں کینا ہوں ۔۔۔ دیتا ہوں '' تین دفع | ''تم میری طرف ہے آزاد ہو، جو جا ہو کرو، یبال ہے دفع ہوجا ک'' کی مرتبہ ہنا ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مختلف الفاظ                                                                                                                                                                      |
| 'میں نے تمہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کیھنے والے کے نکاح کاشری تھم<br>شوہر کا کہنا کہ'' میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میرا کیوں اِنظار کررہی ہے؟'' کاشری تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | '' میں نے تہبیں آزاد کیا'' تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کاشری تھم۔<br>شوہر کا کہنا کے'' میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میرا کیوں اِنظار کررہی ہے؟'' کاشری تھم۔<br>'' میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں'''' میں تجھے طلاق دیتا ہوں''' میں تجھے آزاد کرتا ہوں'' کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " میں نے تہیں آزاد کیا" تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرع تھم۔<br>شوہر کا کہنا کے" میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میرا کیوں اِنظار کررہی ہے؟" کا شرع تھم۔<br>" میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں"" میں تجھے طلاق ویتا ہوں"" میں تجھے آزاد کرتا ہوں" کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہو کیں؟<br>" میں نے تجھے چھوڑ دیا" پیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں ہوی کا تعلق جائز نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ' میں نے تہبیں آزاد کیا' تین وفعہ لکھنے والے کے نکاح کاشری تھم۔<br>شوہر کا کہنا کہ' میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میرا کیوں اِنظار کررہی ہے؟''کاشری تھم۔<br>'' میں مجھے علیحدہ کرتا ہوں''' میں مجھے طلاق ویتا ہوں''' میں مجھے آزاد کرتا ہوں' کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟<br>'' میں نے مجھے چھوڑ دیا'' یہ طلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں ہوی کا تعلق جائز نہیں۔<br>'' میں فلال بنت فلال کو۔۔۔۔ ویتا ہوں' تمین دفعہ لکھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "میں نے تہیں آزاد کیا" تین دفعہ کیھنے والے کے نکاح کاشر کی تھے۔<br>شوہر کا کہنا کے" میں نے اُسے آزاد کر دیا ہے، وہ میراکیوں اِنظار کر رہی ہے؟" کاشر کی تھے۔<br>"میں مجھے علیحدہ کرتا ہوں"" میں مجھے طلاق دیتا ہوں"" میں مجھے آزاد کرتا ہوں" کہنے ہے کتی طلاقیں واقع ہو کیں؟<br>"میں نے مجھے چھوڑ دیا" پیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں ہوی کا تعلق جائز نہیں۔<br>"میں فلال بنت فلال کو ۔۔۔۔ دیتا ہوں" تین دفعہ کھیا ق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا"" میں نے تہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دو سورس                                                                                                                                                                          |
| شوہر کا کہنا کے 'میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میرا کیوں اِنتظار کررہی ہے؟'' کا شرعی حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شوہر کا کہنا کے 'میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میرا کیوں اِنظار کرری ہے؟'' کا شرع حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>''میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں''' میں تجھے طلاق دیتا ہوں''' میں تجھے آزاد کرتا ہوں'' کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شوہر کا کہنا کے'' میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میرا کیوں اِنظار کر رہی ہے؟'' کا شرقی تھم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شوہر کا کہنا کے میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میراکیوں اِنظار کرری ہے؟''کاشری تھم۔ میں تخصے علیحدہ کرتا ہوں'''میں تخصے طلاق ویتا ہوں'''میں تخصے آزاد کرتا ہوں'' کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ ۔۔۔ ۵۰۳۔ ''میں نے تخصے چھوڑ دیا' بیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں ہوی کا تعلق جائز نہیں۔ ''میں فلال بنت فلال کو۔۔۔۔ ویتا ہوں' تین دفعہ لکھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شوہر کا کہنا کہ '' میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میراکیوں اِنظار کررہی ہے؟''کاشری تھم<br>'' میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں''' میں تجھے طلاق دیتا ہوں''' میں تجھے آزاد کرتا ہوں'' کہنے سے کتی طلاقیں واقع ہوئیں؟<br>'' میں نے تجھے چھوڑ دیا'' پیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں ہوی کا تعلق جائز نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>'' میں فلال بنت فلال کو۔۔۔۔۔ ویتا ہوں' تمین دفعہ لکھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ازادری                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں" " میں تجھے طلاق دیتا ہوں" " میں تجھے آزاد کرتا ہوں" کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں" " میں تجھے طلاق دیتا ہوں" " میں تجھے آزاد کرتا ہوں" کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟<br>" میں نے تجھے جھوڑ دیا" بیطلاق کے الفاظ ہیں ،اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں''' میں تجھے طلاق دیتا ہوں''' میں تجھے آزاد کرتا ہوں' کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟<br>" میں نے تجھے چھوڑ دیا' پیطلاق کے الفاظ ہیں،اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں۔<br>" میں فلال بنت فلال کو ۔۔۔ دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں'' میں تجھے طلاق ویتا ہوں'' میں تجھے آزاد کرتا ہوں' کہنے سے کتی طلاقیں واقع ہوئیں؟ ۵۰۳<br>" میں نے تجھے چھوڑ دیا' پیطلاق کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میاں ہوی کا تعلق جائز نہیں<br>" میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں" " میں تجھے طلاق دیتا ہوں" " میں تجھے آزاد کرتا ہوں" کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں" " میں تجھے طلاق دیتا ہوں" " میں تجھے آزاد کرتا ہوں" کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟<br>" میں نے تجھے جھوڑ دیا" بیطلاق کے الفاظ ہیں ،اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں''' میں تجھے طلاق دیتا ہوں''' میں تجھے آزاد کرتا ہوں' کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟<br>" میں نے تجھے چھوڑ دیا' بیطلاق کے الفاظ ہیں،اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>" میں فلال بنت فلال کو ۔۔۔۔ دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں''' میں تجھے طلاق دیتا ہوں''' میں تجھے آزاد کرتا ہوں' کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟<br>"میں نے تجھے چھوڑ دیا' پیطلاق کے الفاظ ہیں،اس کے بعد میاں ہوی کاتعلق جائز نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>"میں فلال بنت فلال کو ۔۔۔۔۔ دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ''تم میری طر                                                                                                                                                                     |
| سی سے محدہ خرما ہوں ' میں سے طلاق دیا ہوں ' میں سے آراد فرعا ہوں سہے سے محالا میں واسے ہو ہی ؟ عوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | '' میں نے تجھے جھوڑ دیا'' پیطلاق کے الفاظ ہیں ،اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق چائر نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا<br>'' گھر سے نکلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تمہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | '' تم میری طر<br>'' میں نے تنہ                                                                                                                                                   |
| نها و کم و سای به سری ایران از ایران در ایران د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . • معن رقال المدرور و قال الكرير المساور و المساور و الكرير الكرير المساور و الكرير الكرير المساور و الكرير ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' گھرے نکلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے،تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تمہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | '' تم میری طر<br>'' میں نے تمہ<br>شوہر کا کہنا کہا                                                                                                                               |
| میں نے تھے چھوڑ دیا '' پیطلاق کے الفاظ ہیں ،اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق جائز جہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " على مقال المنظمة قال الكورية من "المعلى عبد لكونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' تم میری طر<br>'' میں نے تمہ<br>شوہر کا کہنا کہا<br>'' میں مجھے عل                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 • P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' کھرےنگلو، میں نے مجھے طلاق دی''،'' میں نے مجھے طلاق دے دی ہے،تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تمہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' تم میری طر<br>'' میں نے تہہ<br>شوہر کا کہنا کہا<br>'' میں کچھے علیہ<br>'' میں نے کچھے                                                                                         |
| ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' مین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' کھرےنکلو، میں نے تحجیے طلاق دی''،'' میں نے تحجیے طلاق دے دی ہے،تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے حمہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طلاق دی ہتم چکی جاؤ'' کہنے ہے تین طلاقیں ہو گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | '' تم میری طر<br>'' میں نے تہہ<br>'' میں کچھے علا<br>'' میں نے کچھے<br>'' میں فلاں ہے''<br>'' میں فلاں ہے''                                                                      |
| ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا<br>' گھر سے نکلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تمہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | '' گھرے نکلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے،تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تمہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1° 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ''تم میری طر<br>''میں نے تہہ<br>"وہر کا کہنا کیا<br>''میں کچھے علیہ<br>''میں فلاں ہے<br>''میں فلاں ہے<br>''گھر سے نکا                                                            |
| ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا<br>' گھر سے نکلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تمہیں<br>للاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | '' گھر سے نکلو، میں نے تخصے طلاق دی''،'' میں نے تخصے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تمہیں<br>طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | طلاق دی ہتم چکی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طلاق دی ہتم چکی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہو گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | طلاق کے الفاظ تبدیل کردیئے سے طلاق کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ''تم میری طر<br>''میں نے تہہ<br>''میں کچھے علیہ<br>''میں کچھے علیہ<br>''میں فلاں ج<br>''گھرے نکا<br>طلاق دی ہم                                                                   |
| ' میں فلاں بنت فلاں کو ۔۔۔ دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا ۔۔۔ دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا''،' میں نے تہہیں ۔<br>'گھر سے نکلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تہہیں ۔۔۔ ملاق دی بتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں ۔۔۔ ملاق کے انفاظ تبدیل کردینے سے طلاق کا تھم ۔۔۔ ملاق کے انفاظ تبدیل کردینے سے طلاق کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | '' گھرے نکلو، میں نے تجھے طلاق دی'''' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا''' میں نے تمہیں طلاق دی ہم<br>طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں طلاق کے افعاظ تبدیل کردیئے سے طلاق کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے ہے تین طلاقیں ہو گئیں<br>طلاق کے الفاظ تبدیل کردیئے سے طلاق کا تھم<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہو گئیں<br>طلاق کے الفاظ تبدیل کردیئے سے طلاق کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | طلاق کے الفاظ تبدیل کردیئے سے طلاق کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ''تم میری طر<br>''میں نے تہہ<br>"میں بچھے علا<br>"میں نے بچھے<br>"میں نے بچھے<br>"میں فلال بڑ<br>"میں فلال بڑ<br>طلاق دی ہم<br>طلاق دی ہم<br>طلاق کے الفا                        |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کھر سے نکلو، میں نے مجھے طلاق وی'''' میں نے مجھے طلاق دے دی ہے،تویہاں سے بھاگ جا'''' میں نے تمہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تم میری طر                                                                                                                                                                       |
| الله الله كله كله في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' گھرےنگلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے،تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تہہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ''تم میری طر<br>''میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کیا<br>''میں سخصے عل                                                                                                                 |
| میں نے تھے چھوڑ دیا '' پیطلاق کے الفاظ ہیں ،اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " معنى فالان منه جو فالان كور مر - اسول <sup>44</sup> تعنى مرفه لكون ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 2 - P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' گھرےنگلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے،تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تہہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ''تم میری طر<br>''میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کیا<br>''میں سخصے عل                                                                                                                 |
| الله الله كله كله في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' گھرےنگلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے،تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تہہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ''تم میری طر<br>''میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کیا<br>''میں سخصے عل                                                                                                                 |
| میں نے تھے کیھوڑ دیا'' بہطلاق کےالفاظ ہیں ،اس کے بعد میاں ہوئ کالعلق جائز جینیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - <b>↑ → 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' گھرےنگلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے،تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تہہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ''تم میری طر<br>''میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کیا<br>''میں سخصے عل                                                                                                                 |
| 3. mlm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' ملس قال بيد هو قال بأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' گھرےنگلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے،تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تہہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ''تم میری طر<br>''میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کیا<br>''میں سخصے عل                                                                                                                 |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' متین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' تم میری طر<br>'' میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کہا                                                                                                                                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' متین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' تم میری طر<br>'' میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کہا                                                                                                                                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' متین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' تم میری طر<br>'' میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کہا                                                                                                                                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' متین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' تم میری طر<br>'' میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کہا                                                                                                                                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' متین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 'میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '' تم میری طر<br>'' میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کہا                                                                                                                                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۔ یں تے تھے چھور دیا نیے طلاق کے الفاظ ہیں، آگ کے بعد میاں ہیونی کا مسی جائز ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' متین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 'میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '' تم میری طر<br>'' میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کہا                                                                                                                                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | '' میں نے جھے چھوڑ دیا'' پیطلاق کے الفاظ ہیں ،اس کے بعد میاں بیوی کالعلق جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' متین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 'میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '' تم میری طر<br>'' میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کہا                                                                                                                                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | '' میں نے جھے چھوڑ دیا'' پیطلاق کے الفاظ ہیں ،اس کے بعد میاں بیوی کالعلق جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' متین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 'میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '' تم میری طر<br>'' میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کہا                                                                                                                                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سیل نے کہا چھوڑ دیا پیطلاق کے الفاظ ہیں،اس کے بعدمیاں بیوی کالعلق جائز ہمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' متین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' تم میری طر<br>'' میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کہا                                                                                                                                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - a-r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' متین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 'میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '' تم میری طر<br>'' میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کہا                                                                                                                                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' متین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 'میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '' تم میری طر<br>'' میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کہا                                                                                                                                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 10 1 20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' متین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' تم میری طر<br>'' میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کہا                                                                                                                                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' متین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 'میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '' تم میری طر<br>'' میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کہا                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " منس فان رويه فان رکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '' گھرےنگلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے،تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تہہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ''تم میری طر<br>''میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کیا<br>''میں سخصے عل                                                                                                                 |
| ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا<br>' گھر سے نکلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تمہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | '' گھرےنکلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے،تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تمہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ''تم میری طر<br>''میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کیا<br>''میں مجھے علے<br>''میں فلاں با<br>''مگھرے نکا                                                                                |
| ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا<br>' گھر سے نکلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تمہیں<br>للاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | '' گھر سے نکلو، میں نے تخصے طلاق دی'''' میں نے تخصے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تہہیں<br>طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ''تم میری طر<br>''میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کے<br>''میں تجھے علے<br>''میں فلاں با<br>'میں فلاں با<br>طلاق دی ہم                                                                  |
| ' میں فلال بنت فلال کو دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا<br>' گھر سے نکلو، میں نے تجھے طلاق دی''،'' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا''،'' میں نے تمہیں<br>للاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | '' گھر سے نکلو، میں نے تخصے طلاق دی'''' میں نے تخصے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا'''' میں نے تہہیں<br>طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طلاق دی ہتم چکی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہو گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | طلاق دی ہتم چکی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہو گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ''تم میری طر<br>''میں نے تہ<br>شوہر کا کہنا کے<br>''میں تجھے علے<br>''میں فلاں با<br>''میں فلاں با<br>طلاق دی ہم                                                                 |
| ' میں فلاں بنت فلاں کو ۔۔۔ دیتا ہوں' تین دفعہ لکھنا<br>' گھر سے نکلو، میں نے تخصے طلاق دی''' میں نے تخصے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا''' میں نے تہہیں<br>ملاق دی ہتم چلی جاؤ' کہنے سے تین طلاقیں ہو گئیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | '' گھرے نکلو، میں نے تجھے طلاق دی'''' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا'''' میں نے تمہیں طلاق دی ہم<br>طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے ہے تین طلاقیں ہو گئیں<br>طلاق کے الفاظ تبدیل کردیئے سے طلاق کا تھم<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہو گئیں<br>طلاق کے الفاظ تبدیل کردیئے سے طلاق کا تھم<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طلاق کے الفاظ تبدیل کردیئے سے طلاق کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ''تم میری طر<br>''میں نے تہہ<br>"میں بچھے علا<br>"میں نے بچھے<br>"میں نے بچھے<br>"میں فلال بڑ<br>"میں فلال بڑ<br>طلاق دی ہم<br>طلاق دی ہم<br>طلاق کے الفا                        |
| 'میں فلال بنت فلال کو ۔۔۔۔ دیتا ہول' 'تین دفعہ کھنا ۔۔۔ دی ہے ، تو یہال ہے بھاگ جا' '' میں نے تمہیں ۔ گھر ہے نکلو، میں نے تجھے طلاق دی ' '' میں نے تمہیں ہے ۔ کہ طلاق دی ہم چلی جاؤ' کہنے ہے تین طلاقیں ہوگئیں ۔۔۔ کہ للاق دی ہم چلی جاؤ' کہنے ہے تین طلاقیں ہوگئیں ۔۔۔ کہ للاق کے افغاظ تبدیل کردیتے ہے طلاق کا تھم ۔۔۔ کہ دعمہیں طلاق کا فظ کہا '' دیتا ہول' نہیں کہا، اس کا تھم ۔۔۔ کہ دعمہیں طلاق ' کا لفظ کہا '' دیتا ہول' نہیں کہا، اس کا تھم ۔۔۔ کہ دعمہیں طلاق ' کا لفظ کہا '' دیتا ہول' نہیں کہا، اس کا تھم ۔۔۔ کہ دعمہیں طلاق ' کا لفظ کہا ' دیتا ہول' نہیں کہا، اس کا تھم ۔۔۔ کہ دعمہیں طلاق ' کا لفظ کہا ' دیتا ہول' نہیں کہا، اس کا تھم ۔۔۔ کہ دعمہیں طلاق ' کا لفظ کہا ' دیتا ہول' نہیں کہا، اس کا تھم ۔۔۔ کہ دیکھیل کے دعم کے دعم کے دعم کے دول کے دیکھی کے دعم کے دیل کے دیکھیل کے دیل کہا تھا کہا کہ دیل کہ دیل کہ دیل کے دیل کے دیل کہ دیل کہ دیل کے دیل کہ دیل کہ دیل کہ دیل کے دی | " گھر سے نکلو، میں نے تجھے طلاق دی"،" میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا"،" میں نے تہ ہیں طلاق دی ہتم چلی جاؤ" کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں ۔ ۵۰۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔ ۵ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے ہے تین طلاقیں ہو گئیں<br>طلاق کے الفاظ تبدیل کردیئے سے طلاق کا تھم<br>' تہہیں طلاق' کا لفظ کہا'' دیتا ہوں' نہیں کہا،اس کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے ہے تین طلاقیں ہو گئیں<br>طلاق کے الفاظ تبدیل کردیئے سے طلاق کا تھم<br>' تتہیں طلاق' کا لفظ کہا'' دیتا ہوں' نہیں کہا،اس کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | طلاق کے الفاظ تبدیل کردیئے سے طلاق کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ''تم میری طر<br>''میں نے تہ<br>"میں کچھے علے<br>''میں کچھے علے<br>''میں نے کچھے<br>''میں فلال ہے<br>''میں فلال ہے<br>طلاق دی ہم<br>طلاق کے الفا<br>رحمہ ہیں طلاق<br>''تمہیں طلاق |
| رف ہے آزاد ہو، جو جا ہو کرو، یہاں ہے دفع ہو جاؤ'' کئی مرتبہ کہنا<br>ہیں آزاد کیا'' تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرعی تھم<br>۔'' میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میراکیوں اِنتظار کررہی ہے؟'' کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رف ہے آزاد ہو، جو چاہو کرو، یہاں ہے دفع ہوجائ' کئی مرتبہ کہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رف ہے آزاد ہو، جو جا ہوکرو، یبال ہے دفع ہوجا ک''کی مرتبہ کہنا میں آزاد کیا''تین دفعہ کھنے والے کے نکاح کاشری تھم میں آزاد کیا''تین دفعہ کھنے والے کے نکاح کاشری تھم میں آزاد کیا'' تین دفعہ کھنے والے کے نکاح کاشری تھم میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میراکیوں اِنظار کررہی ہے؟''کاشری تھم میں ساتھ ہوئیں؟ میں تھے تھی واقع ہوئیں؟ میں تھے تھی تھی چھوڑ دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں،اس کے بعدمیاں بیوی کا تعلق جائز نہیں میں کے تعدمیاں بیوی کا تعلق جائز نہیں میں ہوگئے جھوڑ دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں،اس کے بعدمیاں بیوی کا تعلق جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رف ہے آزادہو، جو جاہوکرو، یہاں ہے دفع ہوجاؤ'' کی مرتبہ کہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رف سے آزادہو، جو جاہو کرو، یہاں ہے دفع ہو جاؤ''کی مرتبہ کہنا ۔۔۔ ۵۰۰ ہیں آزاد کیا''تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کاشری تھم ۔۔۔ ۵۰۲ ہیں آزاد کیا''تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کاشری تھم ۔۔۔ ''کاشری تھم ۔۔۔ ''کاشری تھم ۔۔۔ کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ ۔۔۔ ۵۰۲ ہیں کہنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ ۔۔۔ ۵۰۳ ہیں کھے جھوڑ دیا''یطلاق کے الفاظ ہیں،اس کے بعد میاں ہوی کا تعلق جائز نہیں ۔۔۔ ۵۰۳ ہیت فلال کو ۔۔۔ دیتا ہوں''تین دفعہ لکھنا ۔۔۔ مقال کو ۔۔ دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جا''' میں نے تمہیں ہے۔ کتنے طلاق وی ''' میں نے تمہیں نے تمہیں نے تمہیں ہے۔ کتا کہ اس کے بعد طلاق وی ''' میں نے تمہیں ہے۔ تو یہاں سے بھاگ جا''' میں نے تمہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |

| ۵.۲.                                         | ا ہے قلم سے تمن طلاقیں تحریر کردییے سے تمن واقع ہو تمکیں ،اگر چہ عورت تک نہ بینی ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۷                                          | بیوی ہے کہا کہ' بھائی کے ساتھ چلی جائے اور تہہیں طلاق دیتا ہوں' کے الفاظ پانچے بچدد فعہ کہنے ہے کتنی طلاقیں ہوئیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵٠۷                                          | شو ہرنے'' ایک طلاق ہے آپ کو'' کہا ، کچھ دنوں بعد کہا:'' آپ کوایک اور دوطلاق ہے' تو تین طلاقیں ہوگئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵٠۷                                          | شو ہرنے اسٹامپ ہیپر پر طلاق لکھ دی تو طلاق واقع ہوگئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵٠۸                                          | تین د فعه طلاق دینے سے تین طلاقیں ہوجا کیں گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵•۸                                          | طلاق کے بارے میں پاکستان ٹیلی دیرون کے'' مفتی اعظم'' کے فتوے کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۱۰                                          | طلاق نامے کی رجشری ملے بیاند ملے بیاضا کع ہوجائے ، سبرحال جتنی طلاقیں لکھیں ، واقع ہو گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۱۱                                          | تین طلاق کے بعداُسی خاوندہے دوبارہ نکاح کے لئے حلالے کی سزاعورت کو کیوں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۱۲                                          | کیا تین طلاق کے بعد وُ وسرے شوہر سے شادی کرناظلم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۱۳.                                         | کیا شدید ضرورت کے وفت حنفی کا شافعی مسلک پڑمل جا ئز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | شو ہر کو خلیل شری ہے نکاح کرنے کے بعد دوبارہ تین طلاقوں کاحق ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ے فاف                                        | مہلی بیوی کوخودکشی سے بچانے کے لئے تین طلاق کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | الاشفاق على أحكام الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۱                                          | الاشفاق علی اُ حکام الطّلاق<br>مسئله طلاق میں دورِحاضر کے متحبد دین کے شبہات اورا یک مصری علامہ کی طرف ہے ان کا شافی جواب<br>ا:کیارجعی طلاق سے عقدِ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | مسئله طلاق میں دورِ حاضر کے متحبز دین کے شبہات اورایک مصری علامه کی طرف ہے ان کا شافی جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۳۳.                                         | مسئله طلاق میں دورِ حاضر کے متحبذ دین کے شبہات اورا یک مصری علامہ کی طرف ہے ان کا شافی جواب<br>ا:کیارجعی طلاق سے عقدِ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۳۲<br>۵۳۷.                                  | مسئله طلاق میں دورِ حاضر کے متحبد دین کے شبہات اورا یک مصری علامہ کی طرف ہے ان کا شافی جواب<br>انسکیارجعی طلاق سے عقدِ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟<br>۲:سطلاقی مسنون اورغیر مسنون کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۳۳.<br>۵۳۷.<br>۵۷۵.                         | مسئلہ طلاق میں دورِحاضر کے متجد دین کے شہبات اورایک مصری علامہ کی طرف ہے ان کا شافی جواب<br>ا:کیار جعی طلاق سے عقد نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟<br>۲:طلاق مسنون اور غیر مسنون کی بحث<br>۳: چیف کی حالت میں وی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔<br>۲: ایک لفظ سے تین طلاق دینے کا تھم                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۳.<br>۵۳۷.<br>۵۷۵.                         | مسئلہ طلاق میں دورِ حاضر کے متحبۃ دین کے شبہات اورا یک مصری علامہ کی طرف ہے ان کا شافی جواب<br>ا:کیار جعی طلاق سے عقدِ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟<br>۲:طلاق مسنون اور غیر مسنون کی بحث<br>۳:جیف کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔<br>۲:ایک لفظ سے تین طلاق دینے کا تھم                                                                                                                                                                   |
| 644.<br>646.<br>646.                         | مسئلہ طلاق میں دورِحاضر کے متجد دین کے شہبات اورایک مصری علامہ کی طرف ہے ان کا شافی جواب<br>ا:کیار جعی طلاق سے عقد نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟<br>۲:طلاق مسنون اور غیر مسنون کی بحث<br>۳: چیف کی حالت میں وی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔<br>۲: ایک لفظ سے تین طلاق دینے کا تھم                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۳.<br>۵۳۷.<br>۵۷۵.<br>۵۸۹.                 | مسئلہ طلاق میں دورِ حاضر کے متجد دین کے شہبات اورا یک مصری علامہ کی طرف ہے ان کا شافی جواب ا:کیار جعی طلاق سے عقد نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟  ۲:طلاق مسئون اور غیر مسئون کی بحث  ۳:جیف کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔  ۳:ایک لفظ سے تین طلاق دینے کا تھم  ۵:تین طلاق کے بارے میں حدیث این عباس ٹر بحث ۲:طلاق کو شرط پر معلق کرنا اور طلاق کی قشم اُٹھا نا                                                                             |
| ۵۳۳.<br>۵۳۷.<br>۵۷۵.<br>۵۸۹.<br>۵۹۵.         | مسئلہ طلاق میں دورِ حاضر کے متجۃ دین کے شہبات اور ایک مصری علامہ کی طرف ہے ان کا شافی جو اب<br>1: کیار جعی طلاق سے عقدِ نکاح ٹوٹ جا تا ہے؟<br>۲: طلاق مسنون اور غیر مسنون کی بحث<br>۳: بیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے<br>۲: بیا لہ نگی طلاق کے بارے میں حدیثِ ابنِ عباسؓ پر بحث<br>۲: طلاق کو شرط پر معلق کر نا اور طلاق کی قسم اُٹھا نا۔<br>ک: کیا بدگی طلاق کا واقع ہو نا صحابہ و تا بعین کے درمیان اختلافی مسئلہ تھا؟  |
| ۵۳۳.<br>۲۵۵.<br>۵۵۵.<br>۵۸۹.<br>۵۹۵.<br>۲۰۳. | مسئلہ طلاق میں دورِ حاضر کے متجد دین کے شہرات اورا یک مصری علامہ کی طرف سے ان کا شافی جواب ا:کیار جعی طلاق سے عقدِ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟  ۲: طلاق مسئون اور غیر مسئون کی بحث ۳: جیف کی حالت میں دک گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ ۲: ایک لفظ سے تین طلاق و سے کا تھم ۵: تین طلاق کے بارے میں حدیث این عباس پر بحث ۲: طلاق کو شرط پر معلق کرنا اور طلاق کی قشم اُٹھانا۔ ک: کیا بدی طلاق کا واقع ہونا صحابہ ڈتا ایعین کے درمیان اختلاق مسئلہ تھا؟ |

#### طلاق معلق

| A1A          | عَلاقِ مَنْ عُمْسَلُهُعَلاقِ مَنْ عُمْسَلُهُ                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y(Y          | طلاق اورشرط بیک وقت جملے میں ہونے سے طلاق معلق ہوگئی                                                              |
| ٧١٧          | '' اگر پانی کےعلاوہ تمبارے بنگلے پر کوئی چیز کھاؤں تو مجھ پرمیری بیوی طلاق'                                       |
| ۱۱۷          | '' اگر میں نے اپنے بھائی کی کوئی مالی خدمت کی تو میری بیوی مجھ پر طلاق'' کی شرعی حیثیت                            |
| 41A          | اگر کسی نے کہا: '' اگر میں نے فلال کام کیا تو میری بیوی مجھ برطلاق ہے' پھر قصدا کام کرلیا تو ایک طلاق رجعی ہوگی ۔ |
| 11A          | '' اگر جیے نبیں لئے گئے تو میری بیوی مجھ پر طلاق ہے'' کا کیا تھم ہے؟                                              |
| **A          | '' بھائی کو کھانا دِیا تو طلاق دے ذوں گا'' کہنے کا شرعی حکم                                                       |
| 719          | '' اگر میں فلاں کام کروں نو مجھ پرعورت طلاق'' کا حکم                                                              |
| YF •         | '' جس روزمیری بیوی نے ان کے گھر کا ایک لقمہ بھی کھایا ای دن اس کوتین طلاق' کے الفاظ کا حکم                        |
| 4r+          | '' اگر والدین کے گھر گئی تو طلاق سمجھنا''                                                                         |
| 4rt          | سگریٹ چینے کوطلاق ہے معلق کیا تو چینے سے طلاق ہوجائے گ                                                            |
| 4F1          | '' آئندہ یہ بات منہ سے نکالی تو تخصے طلاق' کے الفاظ کا شرعی حکم                                                   |
| 4rr          | '' اگر بھائی ہے بات کی تو تمہیں طلاق' کینے کا نکاح پر اُٹر                                                        |
| YFF          | '' میری بات نه مانی تو میں تمہیں آ زاوکر دوں گا'' کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی                                     |
| 4rr          | طلاق ِمعلق كووايس لينے كااختيار نبيس                                                                              |
| Yrm          | کیا دوطلا قیں دینے کے بعد طلاقی معلق واقع ہو عمق ہے؟                                                              |
| Yrr          | '' اَگرتم مبمان کے سامنے آئیں تو تین طلاق''                                                                       |
| 4F/r         | '' خط ملتے ہی عمل نہ کیا تو تبسری طلاق' ان الفاظ ہے کیا طلاق واقع ہوگئی؟                                          |
| ጓ <b>ተ</b> ሾ | '' میں زید کوٹھیک چار ماہ بعد بیرو پے نہ دُ وں تو بیوی تین طلاق'' کا تھم                                          |
| ٩٢٥          | '' میں اگر دو دِن کے بعد تمہاری رقم نہ دُوں تو میری بیوی پر تین شرطیں طلاق ہو'' کہنے سے طلاق کا حکم               |
| 4rs          | '' اگر دُوسری شادی کی توبیوی کوطلا <b>ت</b> ''                                                                    |
| ארץ          | '' جب تک تمہارے بہن بہنوئی گھر میں رہیں گے جمہیں طلاق رہے گ''                                                     |
| YFY          | سامان نہ لینے پرطلاق کی شم کھائی تو کون سی طلاق ہوئی؟                                                             |
| 4r∠          | شو ہر کا بیوی ہے کہنا کہ'' اگر آپ اُن لوگول (بہن بہنوئی ) کے گھر گئیں تو طلاق دے دُول گا'' کی شرعی حیثیت          |

| لیا حکم ہے؟                                           | شوہرنے کہا:'' اگر بہنوئی ہے کی تو تجھ کوطلاق'' مجروہ اُسے بہنوئی کے گھرلے گیا تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہوجائے گ'' کہنے کاشری تھم ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۸                 | " اگرتم بہن کے بہتے کے لئے تنئیں ، یا اگرتم قدم گھرے باہر نکالوگی تو تمہیں طلاق ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YrA                                                   | اگر بھائی کے گھر آنے سے طلاق کو معلق کیا تو اُب کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| YrA                                                   | غیرشادی شدہ اگر طلاق کل کی شم کھالے تو کیا شادی کے بعد طلاق ہوجائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YF9                                                   | '' اگر باب کے گھر گئیں تو مجھ پرتین طلاق' کہنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ل تو تمين طلاق'                                       | " اپنی بہن کی شادی ہے پہلے یہاں آؤگی تو پکی آ جاؤگی ،اوراگراپنی بہن ہے بولوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yr                                                    | " اگرتو و ہال گی تو تجھ کوایک، دو، تمن طلاق' کینے کا نکاح پراَثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                       | رِشتہ دینے سے طلاق کو معلق کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YP1                                                   | '' اگرتم اس پڑوس کے گھر میں گئیں تو مجھ پر تین شرطوں پر طلاق ہوگی''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4P1                                                   | " اب اگر ہم یہاں آئیں تو تہ ہیں طلاق ہے ' کہنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       | حامله کی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .گ ؟                                                  | '' میں تجھے طلاق دیتا ہوں''کے الفاظ حاملہ بیوی ہے کہے تو کیا طلاق واقع ہو جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | حمل کی حالت میں دومر تبه طلاق کے الفاظ کہے، پھردو دِن بعد تین مرتبہ کہا:'' حمّٰہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       | کن الفاظ ہے طلاق ہوجاتی ہے؟ او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | کن الفاظ ہے طلاق ہوجاتی ہے؟ او کا سے طلاق ہوجاتی ہے؟ او کا سے طلاق ہوجائی ہے؟ او کا سے طلاق ہوجائے گا ہے۔ سے طلاق ہوجائے گا ہے۔ سے ساتھ کا سے سے ساتھ کا سے سے ساتھ کا سے سے ساتھ کا سے سے ساتھ کا سے سے ساتھ کا سے ساتھ کا سے ساتھ کا سے ساتھ کا |
| yra                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4ra                                                   | طلاق اگر حرف 'ت' كساته لكهي جائے ، تب بهي طلاق ہوجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4ma                                                   | طلاق اگر حرف 'ت' کے ساتھ لکھی جائے ، تب بھی طلاق ہوجائے گی۔<br>طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں۔<br>والداگر بیوی کوطلاق دینے پر إصرار کریں تو کیا کیا جائے؟<br>ٹیلی قون پرطلاق دی تو واقع ہوگئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4ma<br>4ma<br>4ma<br>4ma<br>4ma                       | طلاق اگر حرف 'ت' کے ساتھ لکھی جائے ، تب بھی طلاق ہوجائے گی۔۔۔۔۔۔<br>طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں<br>والداگر بیوی کوطلاق دینے پر إصرار کریں تو کیا کیا جائے؟<br>ٹیلی قون پرطلاق دی تو واقع ہوگئی۔۔۔۔۔۔<br>فون پرطلاق دے دی تو واقع ہوجائے گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4ma<br>4ma<br>4ma<br>4ma<br>4ma                       | طلاق اگر حرف 'ت' کے ساتھ لکھی جائے ، تب بھی طلاق ہوجائے گی۔<br>طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں۔<br>والداگر بیوی کوطلاق دینے پر إصرار کریں تو کیا کیا جائے؟<br>ٹیلی قون پرطلاق دی تو واقع ہوگئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4ma<br>4ma<br>4ma<br>4ma<br>4ma                       | طلاق اگرحرف' ت' کے ساتھ کامھی جائے ، تب بھی طلاق ہوجائے گ<br>طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں<br>والداگر بیوی کوطلاق دینے پر إصرار کریں تو کیا کیا جائے؟<br>ٹیلی قون پرطلاق دی تو واقع ہوگئی<br>فون پرطلاق دے دی تو واقع ہوجائے گ<br>طلاق کے الفاظ بیوی کوستا ناضروری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4ma<br>4ma<br>4ma<br>4ma<br>4m4<br>4m4                | طلاق اگرحرف' ت' کے ساتھ کامھی جائے ، تب بھی طلاق ہوجائے گ<br>طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں<br>والداگر بیوی کوطلاق دینے پر إصرار کریں تو کیا کیا جائے؟<br>ٹیلی قون پرطلاق دی تو واقع ہوگئی<br>فون پرطلاق دے دی تو واقع ہوجائے گ<br>طلاق کے الفاظ بیوی کوستا ناضروری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 486       486       486       487       487       487 | طلاق اگر حرف 'ت' کے ساتھ لکھی جائے ، تب بھی طلاق ہوجائے گ<br>طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں<br>والداگر بیوی کوطلاق دینے پر إصرار کریں تو کیا کیا جائے؟<br>ٹیلی فون پرطلاق دی تو واقع ہوگئ<br>فون پرطلاق دے دی تو واقع ہوجائے گ<br>طلاق کے الفاظ بیوی کوستا ناضروری نہیں<br>" ٹھیک ہے میں تمہیں تین دفعہ طلاق دیتا ہوں ، تم بچی کو مار کر دیکھاؤ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 486       486       486       487       487       487 | طلاق اگرحرف' ت' کے ساتھ کھی جائے ، تب بھی طلاق ہوجائے گ<br>طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں<br>والداگر بوی کو طلاق دیتے پر إصرار کریں تو کیا کیا جائے؟<br>ٹیلی قون پرطلاق دی تو واقع ہوجائے گ<br>فون پرطلاق دے دی تو واقع ہوجائے گ<br>طلاق کے الفاظ بیوی کو سنا ناضروری نہیں<br>" ٹھیک ہے ہیں تہیں وفعہ طلاق دیتا ہوں ہتم بچی کو مار کر دِ کھاؤ''<br>طلاق زبان ہے ہو لئے ہے یا تکھنے ہوتی ہے، دِل میں سوچنے ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔<br>طلاق زبان ہے ہو لئے ہے یا تکھنے ہوتی ہے، دِل میں سوچنے ہے نہیں ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 46° •                 | طلاق کی مثال دیتے ہوئے کہنا:'' میں طلاق دے رہا ہوں ، جانتھے طلاق ہے' کا شرع تھم                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4(* *                 | طلاق دینے والے کی نقل اُ تاریے ہے طلاق نہیں ہوئی                                                  |
| ¥/r' +                | تصور میں بیوی سے جھٹرتے ہوئے طلاق دینا                                                            |
| 461                   | ز بانی طلاق کے بعد شرعاً تحریری طلاق کی ضرورت نہیں                                                |
| YCT                   | نشے کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے                                                               |
| 4rr                   |                                                                                                   |
| YCT                   | اگر ہے اِختیار کسی کے منہ ہے لفظ'' طلاق''نکل گیا تو طلاق واقع نہیں ہوتی                           |
| ۳۳۳                   | غضے میں طلاق ہونے یا نہ ہونے کی صورت                                                              |
| 464                   | كيا باگل آ دى كى طرف سے اس كا بھائى طلاق دے سكتا ہے؟                                              |
| Yer                   | '' میں کورٹ جار ہاہوں'' کے الفاظ سے طلاق کا حکم                                                   |
| ياطلاق واقع ہوگئ؟ ٢٣٣ | شو ہر کا کیسٹ میں کہنا کہ' میں وُ وسری کیسٹ میں تنہیں طلاق دے رہا ہوں' اور پھر نہ دے تو ک         |
| ארירי                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                             |
|                       | بلانیت ِطلاق این بیوی سے کہنا کہ:'' اگرتم نے میری والدہ کی خدمت ندکی میا بچوں کو کسی وجہ سے ڈانٹر |
|                       | نا بالغ شو ہر کی طلاق کا شرعی حکم                                                                 |
| YMY                   | کیا ماہرِنفسیات کے مطابق جو'' جنون کا مریض''ہواُس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ؟                        |
| <u> </u>              | کیاسرسام کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے؟                                                              |
|                       | خواب میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی                                                               |
| ٧٣٧                   | '' کاغذ دے دُوں گا'' کہنچے سے طلاق نہیں ہوتی                                                      |
| 4°4                   |                                                                                                   |
| ۲۳۷                   |                                                                                                   |
| ٦٣٨                   |                                                                                                   |
| ٦٣٨                   |                                                                                                   |
| 7°A                   |                                                                                                   |
| <u> </u>              |                                                                                                   |
| ٦٣٩                   |                                                                                                   |
| Y/4                   | طلاق نامه خود نبیس مکھا، یاا پی مرضی ہے اُس پر دستخط نبیس کئے تو طلاق کا حکم                      |

#### خلع

| 40+   | مسلم کے گئے ہیں؟                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16+   | طلاق اور خلع میں فرق                                                                                          |
| 101   | جھوٹ بول کرخلع <u>لینے</u> کی شرعی حیثیت                                                                      |
|       | خلع کا مطالبه، نیز خلع میں طلاق کیا ضروری ہے؟                                                                 |
| 10m   | ا گرعورت کودس سال سے نان ونفقہ ند ملے اور شو ہر کسی ؤ وسری عورت کے پاس رہے تو عورت کیا ؤ وسری شاوی کرسکتی ہے؟ |
| 40°   | ظالم شوہر کی بیوی اس سے خلع لیے سکتی ہے                                                                       |
| ۱۵۳   | نلط بیانی ہے خلع لینے کے بعد دُوسرا نکاح کرنا                                                                 |
| 10°.  | فلع کی شرا نط پوری کئے بغیرا گر کسی عورت نے دُ وسری جگہ نکاح کیا تواس کی حیثیت                                |
| 100   | ا گرعورت عدالت میں طلاق کا دعویٰ دائر کرے اور شو ہر حاضر نہ ہوتو عدالت کے فیصلے کی شرعی حیثیت                 |
| 104   | عدالت نے اگرخلع کا فیصلہ شو ہر کی حاضری کے بغیر کیا تو عورت دوبارہ اس شو ہر کے پاس رہ سکتی ہے                 |
| ۱۵۷   | شوہر کی نہ مان کر چلنے والی عورت اگر عدالت سے یک طرفہ تلع لے لیے تو خاوند کو جا ہے کہ طلاق دیدے               |
| YAA   | عدالتی خلع کے بعدمیاں بیوی کا اِستھے رہنا                                                                     |
|       | شو ہر کی مرضی کے بغیر عدالت کا طلاق دینا                                                                      |
|       | اگر بیوی نے کہا کہ' مجھے طلاق دو' تو کیااس سے طلاق ہوجائے گی؟                                                 |
| 104   | عورت كے طلاق مائلنے ہے طلاق كائقكم                                                                            |
| 404   | عدائت ہے خلع کینے کا طریقہ                                                                                    |
|       | عورت کے خلع کے دعوے میں شو ہرا گرعدالت میں حاضر ہوتار ہااور فیصلہ عورت کے حق میں ہو گیا تو خلع وُ رست ہے      |
|       | شوہرا گر معطقت ہوتو عدالت ہے رُجوع کر ناسی ہے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
|       | نشہ کرنے والے شوہر سے طلاق کس طرح لی جائے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
|       | شو ہرا گر متعنت ہوتو عدالت کاخلع صحیح ہوگا                                                                    |
|       | اگر شوہر نہ لڑکی کو بسائے اور نہ طلاق وخلع دے تو عدالت کا فیصلہ دُرست ہے                                      |
|       | طلاق دے کر مکر جانے والے شوہر سے خلع لیناؤرست ہے                                                              |
|       | عورت ، ظالم شوہر سے خلاص کے لئے عدالت کے ذریعے خلع لے                                                         |
| 44m., | فلع ہے طلاقی بائن ہو جاتی ہے                                                                                  |

| 121                                                     | ۔<br>زخصتی ہے قبل تنتیخ نکاح کی صحیح شکل اورعدت                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 722                                                     | عدالت کے غلط فیلے سے پہلا نکاح متاثر نہیں ہوا                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 744                                                     | عدالت کی طرف ہے کیے طرفہ طلاق کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444                                                     | عدالت کی یک طرفه نتیخ نکاح کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | کیاعدالت منینخ نکاح کر علق ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YZA                                                     | پاگل شو ہر سے طلاق کس طرح لی جائے؟<br>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 149                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ہو نکتی ہے؟                                             | حقوق ادانه کرنے اورخرچه نه دینے والے شوہرے کس طرح کلوخلاصی                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٠٨٠                                                     | شوہرڈ هائی سال تک خرچہ نہ دے ، بیوی عدالت میں اِستفا شکرے<br>دیارہ                                                                                                                                                                                                                                 |
| YA1                                                     | کیا قیملی کورٹ کے نیصلے کے بعد عورت وُ دسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4VI                                                     | ا اگر کسی مخف نے پانچ یا چھشادیاں کرلیں تو پہلی ہو یوں کا کیاتھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                               |
| 4Ar                                                     | عدالت سے منتخ نکاح کے بعد بیوی سے تعلقات قائم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YAY                                                     | والدین کے ناحق طلاق کے حکم کو مانتا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         | طلاق سے ممکر ج                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| پانے کا حکم                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| انے کا تھم<br>۱۸۴<br>۱۸۴                                | شوہرطلاق دے کرمگر جائے توعورت کیا کرے؟<br>شوہر کے مگر جانے پرعورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرنا ضروری۔<br>طلاق دینے کے بعدیہ کہنا کہ" میں پاگل تھا''اس کا پچھ اِعتبار نہیں                                                                                                                          |
| انے کا حکم<br>۱۸۴۰                                      | شوہرطلاق دے کرمگر جائے توعورت کیا کرے؟<br>شوہر کے مگر جانے پرعورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرنا ضروری۔<br>طلاق دینے کے بعد بیکہنا کہ'' میں پاگل تھا''اس کا پچھ اِعتبار نہیں<br>طلاق کا إقرارنه کرنے والے شوہر کے ساتھ بیوی کار ہنا                                                                  |
| انے کا حکم<br>۱۸۴۰                                      | شوہرطلاق دے کرمگر جائے توعورت کیا کرے؟<br>شوہر کے مگر جانے پرعورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرنا ضروری۔<br>طلاق دینے کے بعدیہ کہنا کہ" میں پاگل تھا''اس کا پچھ اِعتبار نہیں                                                                                                                          |
| انے کا حکم<br>۱۸۴۰                                      | شو ہر طلاق دے کر ممکر جائے تو عورت کیا کرے؟ شو ہر کے ممکر جانے پرعورت کے لئے طلاق کے گواہ چیش کرنا ضروری نے طلاق دینے کے بعد بیکہنا کہ'' میں پاگل تھا''اس کا پچھ اِعتبار نہیں طلاق کا إقرارنہ کرنے والے شو ہر کے ساتھ بیوی کا رہنا شو ہرا گرطلاق کا إقرار کرے ، تو بیوی اور ساس کا اِنکار فعنول ہے |
| انے کا تھم<br>۱۸۴ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | شو ہر طلاق دے کر ممکر جائے تو عورت کیا کرے؟ شو ہر کے ممکر جانے پرعورت کے لئے طلاق کے گواہ چیش کرنا ضروری نے طلاق دینے کے بعد بیکہنا کہ'' میں پاگل تھا''اس کا پچھ اِعتبار نہیں طلاق کا إقرارنہ کرنے والے شو ہر کے ساتھ بیوی کا رہنا شو ہرا گرطلاق کا إقرار کرے ، تو بیوی اور ساس کا اِنکار فعنول ہے |

#### عذرس

| 149         | عدّت قرش ہےاور عدّت کے دوران نکاح ہیں ہوتا                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4A4         | عدّت کا کیامقصد ہے؟                                                                                         |
| 44+         | طلاق شدہ عورت کی عدت تنین حیض ہےاور بیوہ کی عدت حیار ماہ دس دِن کیوں ہے؟                                    |
| <b>19•</b>  | طلاق کے بعد عدت ضروری ہے                                                                                    |
| 49+         | دُ وسرے شوہر سے عدت کے دوران نکاح کرنے والی عورت پہلے شوہرے رُجوع کیسے کرے؟                                 |
| Y91         | عدت کس برواجب ہوتی ہے؟                                                                                      |
| 491         | عدت كي غروري أحكام                                                                                          |
| 44F         | وفات کی عدت                                                                                                 |
|             | کیاعورت عدت کے دوران بناؤ سنگھار کرسکتی ہے؟ نیز کپڑے کیسے پہن سکتی ہے؟                                      |
| کے پروے میں | عدّت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی مدّت کتنی اور کب سے شار ہوگی؟ نیز عدّت کے اور عام دِنوں کے                 |
| 49m         | کیا فرق ہے؟                                                                                                 |
| 49F         | تمین ماہواری ختم ہونے کے بعد نکاح صحیح ہے، ماہواری گزرنے میں لڑکی کی بات معتبر ہوگ                          |
| ۳۹۴         | ·                                                                                                           |
|             | عورت کی عدّت کتنے دِن ہوتی ہے؟ نیز عدّت گزار کرختم دِلا نااوراُوپرِ دِن گزارنا                              |
|             | ا یک طلاق کی عدّت گزرنے کے بعدا گرؤ وسری طلاق دے دی تو کیا پھر بھی عدّت ہوگی؟<br>                           |
|             | کیاایک طلاق کے بعد بھی عدت ہوتی ہے؟<br>سیا                                                                  |
|             | سات سال ہے علیحدہ رہنے والی عورت کوطلاق ہو جائے تو گنٹی عدّت ہے؟<br>                                        |
|             | عورت کا حج کا قریمہ نکلنے کے بعدوہ بیٹے کے پاس وُ وسرے شہرگنی تو شوہر کا اِنتقال ہوگیا ،اب وہ عدت کہاں گزار |
| 194         | د وران عدت سفر کرنا دُ رست تبین<br>سهری                                                                     |
|             | نا تجھی کی وجہ ہے عدت پوری نہ کر سکی تو اِستغفار کرے                                                        |
| 19A         | نفاس کے بعدا بیک سال تک حیض نہ آئے والی کوا گر نفاس کے بعد طلاق ہوگئی تو عدّت کتنی ہوگی ؟<br>سیسترین        |
|             | یچ کی ہیدائش سے ایک دن یا چند گھنٹے قبل طلاق والی کی علات<br>۔                                              |
|             | جس کے مخصوص دِنو ل میں بے قاعد گی ہود ہ عدّت کس حساب ہے گزار ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 199         | پچإس ساله عورت کی عدت کتنی ہوگی ؟                                                                           |

| ¥99      | رخصتی ہے قبل بیوہ کی ع <b>رت</b>                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|          | حامله کی عدت                                                            |
| ۷**      | پچاس ساله بیوه عورت کی عدّت کتنی ہوگی ؟                                 |
| ۷٠٠      | کیا شہید کی ہیوہ کی بھی عدت ہوتی ہے؟                                    |
| ۷+1      | رخصتی ہے جل تنیخِ نکاح کا فیصلہ ہو گیا تو عورت پرعدّت نہیں              |
| ۷٠١      | رخصتی ہے پہلے طلاق کی عد <sup>ست</sup> نہیں                             |
| ۷•۱      | طلاق کی عدت کے دوران اگر شوہر اِنقال کر جائے تو کتنی عدّت ہوگی؟         |
| ∠•٢      | کیا ہے آسراعورت عدّت گزار ہے بغیر نکاح کرسکتی ہے؟                       |
| ۷۰۳      | گمشده شو هر کی عدت کب شروع هو گل                                        |
| ۷۰۳      | خلع کے فیصلے کی صبح اگر ما ہواری شروع ہوئی تو وہ عدّت میں شارنہیں ہوگی  |
| ۷۰۴      | كياجاريانج سال يه شوېر ي عليحده ريخ والي عورت پرعدت واجب نبيس؟ .        |
| ۷•۴      | نابالغ بچی کے ذمہ بھی عدت ہے                                            |
| ۷۰۴      | اگرعورت كوتين طلاق دينے كے بعد بھى اپنے پاس ركھا تو عدّت كاشرى تھم      |
| ۷۰۵      | عورت اینے شوہر کے گھر میں عدّت گزار ہے گی                               |
| ۷•۵      | مطلقہ عورت کا شو ہر کے گھر رہنا کیسا ہے؟                                |
| 4+4      | ,                                                                       |
| ۷•۲      | بیوہ ،مرحوم کے گھر عدت گزارے                                            |
|          | حرام کاری کی عدّت نہیں ہوتی                                             |
| ۷+۷      | عدت کے دوران عورت کی چوڑیاں اُتارنا                                     |
| ۷۰۷      | عدّت کے دوران ظلم سے بیچنے کے لئے عورت وُ وسرے مکان میں منتقل ہوسکتی ہے |
| ۷٠۸      | تنہاعورت عدّت کس طرح گزارے؟                                             |
| ۷+۸      | کیاعدت کے دوران عورت ضروری کام کے لئے عدالت جاسکتی ہے؟                  |
| ∠•٩      | عدت کے دوران ملازمت کرنا                                                |
| 4+9      | عدّت کے دوران گھر کے قریب دِینی درس سننے جانا                           |
| ∠•٩      | جس کوملا زمت ہے چھٹی نہلتی ہووہ عد <i>ت کس طرح گز</i> ارے؟              |
| <u> </u> | اگرسسرال دالےشو ہرکے گھرعدت پوری نہ کرنے دیں توعورت کیا کرے؟            |

| ۷۱۰                                                           | دورانِ عدت بياري كاعلاج جائز ہے                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ∠1•                                                           | عدت کے دوران ہیتال کی نوکری کرنا                                               |
| ۷۱۱                                                           | ڈاکٹر نی اور ماسٹر نی کس طرح عدت گزاریں؟                                       |
| ۷۱۱                                                           | عدّت کے دوران اپنے یا بچوں کے علاج کے لئے سپتال جاناؤرست ہے                    |
| Z11                                                           | عدت کے دوران عورت اگر گھرہے ہا ہرنگلی تو کیا حکم ہے؟                           |
| ۷۱۱                                                           | عدت کے دوران عورت ضرورت کے لئے دِن کو گھر سے نگل سکتی ہے                       |
| 41°                                                           | عدّت نه گزار نے کا گناه کس پر ہوگا؟                                            |
| ∠IF                                                           | عورت کاعدت نہ گزارنا کیسا ہے؟                                                  |
| ۷۱۳                                                           | ہرا کی ہے کھل مل جانے والی بیوی کا تھم                                         |
| í                                                             | طلاق کے متفرق مسائل                                                            |
|                                                               |                                                                                |
| ۷۱۳                                                           | جب تک سوتیلی مال کے ساتھ جیٹے کا زِنا ٹابت نہ ہو، وہ شوہر کے لئے حرام نہیں     |
|                                                               | مطلقہ بیوی کا انتقام اس کی اولا دیسے لینا سخت گنا ہ ہے                         |
| ۷۱۵                                                           | اگر بہوسسر پرزنا کا دعویٰ کر ہے تو حرمت مصاہرت!                                |
| ۷۱۵                                                           | کیا بیٹا باپ کی طرف ہے ماں کو طلاق دے سکتا ہے؟                                 |
| ∠13                                                           | كيا" تيرى دارهى شيطان كى دارهى ہے "كہنے دالے كى بيوى كوطلاق بوجائے گى؟         |
| ∠10                                                           | سن کے پوچھنے پر شوہر کہے کہ'' میں نے طلاق دے دی ہے'' کیا طلاق ہوجائے گی        |
| ۷۱۲                                                           | نکاح وطلاق کے شرعی اُ حکام کو جہالت کی روایتیں کہنے والے کا حکم                |
| ۷۱۷                                                           | طلاق ما سنگنے والی عورت کوطلاق نہ دینا گناہ ہے                                 |
| ئے گی؟                                                        | سوتیلے باپ سے کہنا کہ' میں تمہاری لڑکی کوطلاق دیتا ہوں'' کیااس سے طلاق ہوجا    |
| پر پہلی بیوی کوطلاق دینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | پہلی بیوی کی اِ جازت ہے ؤوسری شادی کرنے والے کا پہلے سسرال کے مجبور کرنے       |
| ZIA                                                           | جوان عورت ہے شادی کر کے پہلی بوڑھی بیوی کوطلاق دینااوراولا دکوعاق کرنا         |
| نا برگار تونبیس ہوگا؟                                         | بیوی اگرشو ہر کے پاس مکہ میں رہنے کے لئے تیار نہ ہوا ورطلاق دین پڑے تو شو ہرگن |
| ∠19                                                           | طلاق دینے کے بعد حج وعمرے کا وعدہ کس طرح پورا کروں؟ نیز مکان کا کیا کروں؟      |
| ∠19                                                           | شو ہرکی نا فرمان اور ساس ،سسر کوشک کرنے والی بیوی کوطلاق دیتا                  |
| ۷۲۰                                                           | طلاق نامے پر کونسلر کی تصدیق کے بغیر عورت کا ؤ وسری شادی کرنا                  |

| 2r1                    | طلاق شدہ عورت ہے تعلق رکھنے والے شو ہر کا شرعی تھکم                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                        | کیا تین طلاق کے بعد تعلق ختم ہو گیا ہے؟ مبر کتنااوا کرنا ہوگا؟ نیز و |
| 2rr                    |                                                                      |
| ير وَرش كاحق           |                                                                      |
| ۷۲۳                    |                                                                      |
| 4rr                    |                                                                      |
| 2rr                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                              |
| 27°                    | •                                                                    |
| 2 r r                  |                                                                      |
| ZTY                    |                                                                      |
| ۷۲۹                    | بچسات برس کی عمرتک مان کے پاس دے گا                                  |
| ى كو پر قرش كاحتى نبيس | بیوہ اگر ذوسری شادی ایسی جگه کر لیتی ہے جو بچوں کا نامحرَم ہے تو اُس |
| احق ہے؟                | کیا ہوہ بچوں کو لے کر دُ وسری جگہ جاسکتی ہے؟ نیزیوہ کا مکان پر کیا   |
| 2rA                    | گور لئے ہوئے بچے کو حقیق بچے کے حقوق حاصل نہیں ہوتے                  |
| <u>۲۲۹</u>             | لے پالک کا شرقی تھیم                                                 |
| باطرف کرنامیچنهیں      | لے یا لک کی نسبت مقیقی باپ کے بجائے پروَیش کرنے والے ک               |
| ∠r9,                   |                                                                      |
| ۷۳۰                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |
| ۷۳۱                    | يتيم کي عمر کی حد کيا ہے؟                                            |
| نان ونفقته             |                                                                      |
| 2rr                    | <del>-</del>                                                         |
| ۷۳۲                    | نے کاخرچہ باپ کی حیثیت ہے اُس کے فر مے لازم ہے                       |
| ۷۳۳                    | شوہر کے گھرندر ہنے والی بیوی کا نان ونفقہ کس کے ذہبے ہے؟             |
| ذ مے تیں ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۳۳   | بچوں سمیت شو ہر کی مرضی کے بغیر میکے بیٹھنے والی کا خرچ شو ہر کے     |
| ۷۳۳                    | بلاوجہ ماں باپ کے ہاں جیٹھنے والی عورت کا خرچہ خاوند کے ذرمہ میں     |

| 2F6          | یجے کے اخراجات                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2 <b>r</b> r | مطلقہ عورت کے لئے عدت میں خوراک ور ہائش کس کے ذمہ ہے؟             |
| ۲۳۳          | عدّت کے دوران مطلقہ عورت کا نان ونفقہ شوم کے ذہبے                 |
| ۷۳۵          | كيا حارسال ہے بچے كاخر چ ادانه كرنے والے سے نسب ثابت نہيں ہوگا؟   |
| ۷۳۵          | طلاق دینے والامطلقہ کو کیا کیجھ دیے گا؟ اور بچہ کس کے پاس رہے گا؟ |
| ۷۳۶          | بیوی کا نان ونفقه اورا قارب کے نفقات                              |
| ۷۳٦          | عدت کے دوران بیوہ کاخر چہتر کے ہے منہا کرنا                       |
| ZrZ          | تین طلاق کے بعدعد ت کے دوران مطلقہ کا نان نفقہ شوہر کے ذہے ہے     |
| Z#Z          |                                                                   |
|              | عائلي قوانين                                                      |
| 2ra          | قرآن کا قانون اور دوشادیاں                                        |
|              | کیا پاکستان کے عاکلی قوانین میں طلاق کا قانون دُرست ہے؟           |
|              | عائلی قوانین کا گناه کس پر ہوگا؟                                  |
| 471          | خلاف اسلام قوانمين ميں عوام كيا كريں؟                             |
| ۷۳۵          | خلع کی شرعی حیثیت اور بهاراعدالتی طریقهٔ کار                      |
| ۷۳۵          | محتر مد حلیمداسحاق صاحبه کامضمون: "خلع کے لئے شوہرکی رضامندی"     |
| ∠₹٩          | عدالتي خلع کې تر د يدېږ اعتراض کا جواب                            |

يسمير اللوالرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شادی بیاہ کے مسائل

# شادی کون کرے اور کس ہے؟

#### نکاح کرنا کب فرض ، واجب اور کب حرام ہے؟

سوال:..مسلمان مرداورعورت پرکتنی عمر میں شادی کرنی واجب ہے؟ میں نے سنا ہے کہاڑی کی عمر ۱۹ سال ہوا درلڑ کے کی عمر ۲۵ سال تواس وقت ان کی شادی کرنی جا ہے۔

جواب:...شرعاً شادی کی کوئی عمر مقرر نہیں ، والدین بیچ کا نکاح نابالغی میں بھی کر سکتے ہیں ، اور بالغ ہوجانے کے بعداگر شادی کے بعداگر شادی کے کا نکاح نابالغی میں بھی کر سکتے ہیں ، اور بالغ ہوجانے کے بعداگر شادی کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو شادی کرنا واجب ہے ، ورنہ کسی وفت بھی واجب نہیں ، البتہ ماحول کی گندگی ہے یاکدامن رہنے کے لئے شادی کرناافضل ہے۔ (۲)

در مختار وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر نکاح کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہوتو نکاح فرض ہے، اگر غالب گمان ہوتو نکاح واجب ہے(بشرطیکہ مہراور نان ونفقہ پر قادر ہو)،اگریقین ہو کہ نکاح کر کےظلم و ناانصافی کرے گاتو نکاح کرناحرام ہے،اورا گرظلم و

(۱) وللولى ..... إنكاح الصغير والصعيرة جبرًا ولو ثيبًا ...... ولزم النكاح ... إلخ (الدر المختار مع الرد المتار ج:٣ ص: ٢٦ طبع ايج ايم سعيد كراچى). أيضًا: قال أبو جعفر: ولسائر الأولياء تزويج الصغار ويتوارثان بذالك. قال أحمد: أما الأب والجد فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن لهما أن يزوجا الصغار، إلّا شيء يُحكى عن عثمان البتّى ...... ودليل الكتاب ينقضي ببطلانه وهو قوله تعالى: والمنتى يئسن من الحيض من نسانكم إن ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر والمنتى لم يحضن، فقضى بصحة طلاق الصغيرة، وأوجب العدة عليها إذا كانت مدخولًا بها، والطلاق لا يقع إلّا في عقد صحيح، ومن جهة السنت صلى الله عليه وسلم تزوّج عائشة رضى الله عنها وهي صغيرة، زوجها أباه أبوبكر. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٢٩٣،٢٩٢، كتاب النكاح، طبع دار السراج).

(٢) وأما صفته فهو أنه في حالة الإعتدال سُنَّة مؤكدة، وحالة التوقان واجب، وحالة خوف الجور مكروه. (عالمگيرى ج: ١
 ص:٢٦٨ طبع رشيديه كوئنه). أيضا: بدائع الصنائع ج: ٢ ص:٢٢٨، كتاب النكاح، طبع ايچ ايم سعيد كراچي.

ناانصافی کاغالب گمان ہوتو نکاح کر نامکر و وتحریمی ہے،اورمعتدل حالات میں سنت مؤکد و ہے۔ (''

#### بیوه اور رنڈ واکب تک شادی کر کتے ہیں؟

سوال:...بيوه عورت اوررندُ وامردكس عمرتك وُ وسرايا تيسرا نكاح كرسكته بين؟

**جواب:...جب تک اس کی ضرورت ہو،اور جب تک میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت ہو، بہر حال شریعت میں** دُ وسرے اور تبسرے نکاح کا حکم وہی ہے جو پہلے نکاح کا ہے۔

#### شادی کے لئے والدین کی رضامندی

**سوال:...میرے دالدین میری شادی کرنا جاہتے ہیں بلیکن ایک دایی جگہ جو مجھے پسندنہیں ، درحقیقت میں اپنی چچاز ۱۱ بہن** سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں ،اب آپ ہے گزارش ہے کہ مجھے کتاب وسنت کی روشنی میں کوئی مشور ہ دیں ، کیامیں والدین کی بات تشکیم کرلوں یا آئبیں مجبور کروں؟

**جواب:...والدین کوهم ہے کہ وہ شادی کرتے وقت اولا دے جذبات اور خواہش کوتر جے دیں، ادھراواا د کو چاہئے کہ** ' والدين تک اپن خواهش تو پېنچادي کيکن اپن خواهش اور رائئ پر والدين کي صوابد يد کوتر جي دير ، يونکه ان کا تجربه بھي زياد و ۽ اور شفقت بھی کامل ہے، وہ جوا بخاب کرتے ہیں سوچ سمجھ کر ہی کرتے ہیں ، الا ماشاء اللہ۔

تمیرامشورہ آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش والدین تک پہنچادیں ،اگروہ بخوشی راہنی ہوجا ٹیس تو بہت بہتر ،ور نہ آپ اپنا خیال دِل سے نکال دیں۔والدین کی صوابہ یدکوتر جیج دیں اور اس کے لئے اِستخارہ بھی کریں۔

### کیالژکوں کی طرح لڑکی کی رضا مندی ضروری نہیں؟

سوال: ..بعض اوقات ایبا ہوتا ہے کہ والدین لڑکی کی مرضی کےخلاف اس کی شادی کردیتے ہیں ،لڑکی کی رضامندی کو ضروری نہیں مجھتے ، جبکہ لڑکوں کی رضامندی کا پورا پورا خیال رکھا جا تا ہے ، حالا تکہ ہمارے نمرہب میں وونوں کی رضامندی ضروری ہے۔میرے خیال میں لڑکی کی رضامندی اَشد ضروری ہے، کیونکہ گھرعورت ہی ہے بنتا ہے۔آپ ان سوالوں کے جواب شرعی نقط اُنظر

<sup>(</sup>١) (ويكون واجبًا عند التوقان) فإن تيقن الزنا إلّا به فَرض نهاية وهذا ان ملك المهر والنفقة، وإلّا فلا إثم بتركه بدائع (و) يكون (سنة) مؤكّدة في الأصح (الي قوله) حال الإعتدال ..... (ومكروهًا لخوف الجور) قال الشامي أي تحريمًا، فإن تيقنه حرم ذلك. (در مختار مع رد المحتار، كتاب النكاح ج:٣ ص:٤). أيضًا: بدائع الصنائع ج:٢ ص:٢٢٨، كتاب النكاح (٢) أيضًا ١٢

 <sup>(</sup>٣) قبال المملاعبة على القبارئ في شيرحه: والتنخصين المطلوب بالنكاح لا يحصل إلا بالرغبة في المنكوحة. (مرقاة شرح) مشكواة ج:٣ ص:١١٣ طبع بمبتى).

جواب: لزک کی رضامندی معلوم کرنااوراس کالحاظ رکھنا بڑاضروری ہے،اگر چیمو ہانٹریف خاندانوں کی بچیاں اپنے والدین پر اعتاد کیا کرتی ہیں، کیونکہ والدین اپنی پک کے لئے بہتر رشتے کا اِنتخاب کرنا جا ہتے ہیں، تاہم لڑکی کا زجحان ضرور معلوم سرنا جاہئے۔

#### شادی میں لڑ کی کی رضامندی

سوال:...میری ایک بہن جس کا رشتہ میری چھوبھی صاحبہ جو کہ بیوہ بھی ہیں ،اینے لڑ کے لئے مانگ رہی ہیں \_میر ہے والدصاحب نے میری پھوپھی جب بیوہ ہوئمیں اور گھر کی و کیھ بھال کرنے والانہیں تھا،ان کی دکھیے بھال کی ،ان کی ایک لڑکی کی ایخ بھتیج سے شادی کردی جو تا حال بھو پھی صاحبہ کے گھر ہی رہتا ہے، ماشاءاللہ ان کے پانچ بیجے ہیں بلیکن بھو پھی صاحبہ کے ساتھ ہی رہتے ہیں،ان کا کھانا پینامشتر کہ ہے۔ پھوپھی صاحبہ کا ایک لڑ کا ،ایک لڑ کی ہے،نیکن نہاس بہن نے اس بھائی کے لئے سوجا ، نہ بہنوئی نے اس کے لئے سوچا کہ اس کا بھی گھر ہے، اس کی شادی کا انہوں نے بھی سوچا تک نبیں۔میرے والدصاحب نے بھوپھی صاحبہ کے لڑ کے کا ایک دوجگہ رشتہ کیا ، ایک لڑکی فوت ہوگئی ، ووسری کا رشتہ نوٹ گیا۔لڑ کاسمجھ دار ہے ، مزدوری کر کے اپنی مال کا پہیٹ پالتا ہے ، کیکن ایک آئکھ سے قدرتی طور پربچین ہے محروم ہے،جس کی وجہ ہے کوئی لڑکی اس کو پہندنہیں کرتی۔اب اس صورتِ حال میں، میں نے اپنے والدصاحب کومشورہ دیا کہ آپ نے بچپن سے ان کی پر ؤرش کی ، میں اپنی جھونی بہن کا رشتہ اس کو دینا جا ہتا ہوں ، والد صاحب مان گئے ، لیکن اب میری بہن جو عمر میں اس سے سات یا آنھ سال جھوٹی ہیں ، اس بہشتے سے راضی نہیں ہیں۔میری بہن نے کہا کہآج میری امی زندہ ہوتیں تو وہ بھی یہ فیصلہ نہ کرتیں جو بھائی اور ہاپ کررہے ہیں ،اگر آپ زبردی اس ہے کر دیں گے تو قیامت میں آپ کواس نا اِنصافی کا حساب دینا ہوگا۔ هولا ناصاحب ایس نے بیفیلہ بیوہ اور پیٹیم کوسا منے رکھ کر کیا، پھرمیری کوشش ہے کہ میں اس پتیم لز کے اورا پی بہن کی دیکھ بھال بھی خود کروں گا۔ پچھلوگ تہتے ہیں کہ بیہ بہت اچھا فیصلہ کیا،لڑ کی کی عقل تم ہوتی ہے، وہ بعد میں نھیک ہوجائے گی۔ کچھ کہتے ہیں کہ لڑ کی کی رضامندی اوّل شرط ہے۔مولا نا صاحب! قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب ویں کہ کیا الیںصورت ِحال میں لز کی کی رضامندی لا زمی ہے؟ کیا واقعی میرااور والدصاحب کا فیصلہ میری بہن کے ساتھ نا اِنصافی ہے؟ کیا واقعی اس بارے میں بازیری ہوگی؟ کیا واقعی خدا کے سامنے مندرجہ بالا حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ ناانصافی ہے؟ شایدآ یہ کے جواب سے کوئی بہتری نکل آئے اور میری بہن بھی مطمئن ہوجائے؟

جواب:...آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، اور والدصاحب کا فیصلہ بھی بجا ہے،لیکن مِشتالا کی کی رضامندی کے بغیر نہ کیا

(۱) قال أبو جعفر: ولا ينبغى للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغ الصحيحة العقل حتى يستأذنها، فإن سكتت كان ذالك إذنها بالقول، وإن أبت لم يجز تزويجه إياه ..... ومن جهة السُّنة ..... عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البكر، لاتفاق الجميع على أن السكوت لا يكون إذنا إلا في البكر خاصة. (شرح مختصر المطحاوي ج: ٣ صنعت المراد المسلمية بيروت).

جائے'، البتہ آپلوگلز کی کواُونچ نیج سمجھا کراوراس کا اَجروثواب بتا کرراضی کرلیس تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے،کین اگرلز کی وِلى طور پررضامندند ہوتو آپ زبروتی نہ کریں ،اگر زبروتی کریں گےتو بلاشبہ باز پُرس ہوگی۔

#### شادی کے سلسلے میں لڑکی ہے إجازت لینا

سوال:...اسلام میں شادی کے سلسلے میں لڑکی ہے اجازت لینے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آج کل عام طور پرلڑ کیاں دین دارلڑ کے پیندنہیں کرتیں،اسلام کے دیئے ہوئے اختیار سے غلط فائدہ اُٹھاتا،کہاں تک ڈرست ہے؟

جواب:..شریف گھرانوں کا دستوریہ ہے کہ والدین بہتر سمجھ کر جہاں رشتہ تجویز کردیتے ہیں، وہ قبول کر کیتی ہیں۔ بہر حال لڑ کی کے علم میں ضرورآ نا جاہئے کہ فلاں جگہاں کا رشتہ تجویز کیا جار ہاہے ،اگروہ اس پرراضی نہ ہوتو و ہاں نہیں کرنا جا ہئے ۔ <sup>(۲</sup> جولز کیاں دِین دار یہ شنتے کو تحض اس کے دِین دار ہونے کی وجہ سے ناپسند کرتی ہیں، وہ دراصل دِین کو ناپسند کرتی ہیں، میں اليي لر كيون كومسلمان نبيل مجصةًا، " والله اعلم!

### شادی کے وقت لڑ کے کی طرح لڑکی کی بھی رضا مندی معلوم کرنی جا ہے

سوال:... آج کل لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو لڑکوں ہے تو ان کی مرضی اور پیندضرور پوچھی جاتی ہے، کیکن لڑکی ہے اس سلسلے میں بالکل بھی کیچینیں بوچھا جاتا، لڑکا اگر دس جگہ ہے اِ نکار کر دیتا ہے تو کوئی بات نبیں ، اس کے لئے تلاش جاری رہتی ہے۔جبکہ اڑک کی شادی جہاں جو جا ہتا ہے کر دی جاتی ہے،اس سے اس کی مرضی بالکل بھی نہیں پوچھی جاتی ۔اور یہ بات میں نے ان گھرانوں میں زیادہ دیکھی ہے جونماز روزے کے پابند ہوتے ہیں ،اور نہایت دین دار ہوتے ہیں۔جبکہ جولوگ دین سے بالکل دُور ہیں، وہ با قاعدہ لڑکی ہے بھی ای طرح مرضی معلوم کرتے ہیں،جس طرح کہ لڑکے ہے معلوم کی جاتی ہے۔ اس طرح جولڑ کی بیچاری ساری عمرنمازروزے کی یابندرہتی ہےاوراپنی زندگی اسلام کےمطابق گزارتی ہےتو جب اس ہے بغیر پوچھے اس کی زندگی کا فیصلہ کردیا جا تا ہے تو وہ بیضر ورسوچتی ہے کہ کیا ہمارا ندہب ایسا ہی ہے کہ ہمیں ہماراحق بھی نہ دیا جائے؟ تو مولا ناصاحب! یہ بات بتائمیں کہ جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں، کیاوہ نھیک کرتے ہیں؟ اورا بیک لڑ کی شادی اگر اس کی مرضی یو چھے بغیر نہیں کر دی جائے اور ذہنی طور پر وہ

<sup>(</sup>١) لَا يَجُوزُ لَلْوَلِي إِجِبَارِ البِكُرِ البَالغَةِ عَلَى النَكَاحِ. (هِدَايَة، كتابِ النَكَاحِ ج لـلـرجـل أن يـزوج ابـنتـه البكر البالغ الصحيحة العقل حتى يستأذنها، فإن سكتت كان ذالكـ إذنها بالقول، وإن أبت لم يجز تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت قلا جواز عليها، ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البكر، لاتفاق الجميع على أن السكوت لا يكون إذنًا إلَّا في البكر خاصةً. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص الرازي ج: ٣ ص:٢٤٨،٢٤٤ كتاب النكاح).

<sup>(</sup>۲) و یکھیے منج گزشتہ جاشہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٣) والإستهزاء على الشريعة كفر لأن ذلك من امارات التكذيب. (شرح عقائد أض: ٢٢)، طبع مكتبه خير كثير كراچي).

ا ہے آپ کو و ہاں سیٹ نہ کر سکے تو اس طرح جو اس کی زندگی تباہ ہوگی ، تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟

جواب: ... جس طرح شادی کے سلسلے میں لڑ کے کی رائے معلوم کی جاتی ہے، اس طرح لڑکی کی رائے بھی ضرور معلوم کرنی چاہئے ، یہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے۔ اس لئے جولوگ لڑکی کی رضا مندی کونظراً نداز کرتے ہیں، وہ گنا ہگار میں۔ ایک اعتبار سے لڑکی کی رضا مندی لڑکے سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہیوی، شوہر کے مزاج کے مطابق نہ ہوتو شوہر طلاق دے کربھی اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کرسکتا ہے، جبکہ لڑکی کو خلع لینے کے لئے عدالت میں جانا ہوگا، جو ہرایک کے بس کی بات نہیں۔ بہر صال لڑکی کی رضا مندی کے بغیراس کو رشتہ از دواج میں باندھ دینا گناہ ہے۔ (۱)

### والدكے بيندكرده رِشتے كواگر بيٹانه مانے تو كياتكم ہے؟

سوال: ... ایک باپ این لا کی شادی این پسند ہے کرنا چاہتا ہے، جبکہ لاکا چاہتا ہے کہ اس کی شادی وُ وسری جگہ ہو، لاکا مسلسل اِ نکار کرتا ہے اور اس جگہ شادی نہ کرنے کی مشادی ہے کہا تھا ہے ۔ کیا اِ نکار کرنے ہے لاکا گنا ہگار تو نہیں ہوگا؟ باپ کہتا ہے: والدین کی ہر بات اولا دکو ماننی چاہئے۔ جبکہ لاکا کہتا ہے: زندگی مجھے گزارنی ہے اور اسلام میں اولاد کے بھی حقوق ہیں، نہ کہ صرف والدین کے۔

جواب:..اس شم کے معاملات میں باپ کوبھی اولا دی رضامندی کھوظ رکھنی چاہئے۔(۲) لڑ کے ،لڑکی کی اِ جازت کے بغیر نکاح کی حیثیت

سوال:...ہمارے گاؤں کا بیا یک عام دستور ہے کہ جب کوئی رشتہ طے ہوتا ہے تو اس سلسلے میں لڑکے اور لڑکی کے رضامند ہونے کا لحاظ کوئی نہیں رکھتا، بلکہ والدین خود بی جہاں چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے رشتہ طے کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح زبر دتی نکاح کروا دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

جواب: ..لڑے اورلز کی کی رضامندی ضرورمعلوم کرنی جاہئے۔ چونکہ بمارے معاشرے میں بیچے والدین پر اعتماد کرتے بیں اور والدین زندگی کے نشیب وفراز کو بچول کی نسبت زیادہ سمجھتے ہیں ،اس لئے بچوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں مجھی جاتی ،نیکن جہاں

(۱) ولا يجوز نكاح أحد بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا ... إلخ وفتاوي عالكميرى، كتاب النكاح ج: ١ ص: ٢٨٤) قال أبو جعفر: ولا ينبغى للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغ الصحيحة العقل حتى يستأذنها، فإن سكتت كان ذالك كإذنها بالقول، وإن أبت لم يجز تزويجه إياه، قال أحمد: يُحتج فيه من جهة الظاهر بقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ...... ومن جهة السُّنة ..... عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تُستَأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البكر. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٢٧٨، ٢٧٨، طبع بيروت).

(٢) ولَا تـجــر البـالـغــة البـكـر عــلــي الـنـكــاح ...... ولا الحر البالغ. (الدر المختار مع الرد المحتار ج:٣ ص:٥٨، أيـضًا عالمگيري، كتاب النكاح ج: ١ ص:٢٨٤. أيضًا: شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٢٤٩ لـ ٢٤٩، طبع بيروت). والدين کو بچول پر ،اور بچول کووالدين پر اعتماد نه بو ، و ہاں بچون کی رائے ضرور ليني حياہے۔ (۱)

### جس جگهار کی راضی نه ہو، کیا اُس جگہ والدین اُس کارشتہ کر سکتے ہیں؟

سوال:...اگرلز کی کاکہیں ہے رشتہ آئے اور والدین اس کی شادی وہاں کرنا جا ہے ہیں، جبکہ لڑکی اس کے لئے تیار نہ ہو، اور دہ یہ جھتی ہے کہ وہ خوش نہیں رہ عمتی ہتو وہ والدین ہے اِ نکار کرنے کاحق رکھتی ہے یانہیں؟ وُ وسری صورت میں کوئی ایسارشتہ آئے جو لڑ کی کو پسند ہے،اور وہ لڑ کی کےمعیار کا ہو،تو کیالڑ کی رہے کہ سکتی ہے کہ مجھے بیرشتہ منظور ہے؟ اس صورت میں والدین پر کیا ذ مہ داری

، جواب :... بالغ لڑکی کا عقد اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوسکتا، اس لئے لڑکی اپنی پیندونا پیند کا إظہار کرسکتی ہے،اور إظهار کی ضرورت ہوتوا ہے کرنا جا ہے ۔

لڑ کی کی شادی میں اُس کی رضامندی ضروری ہے، تو پھر والدین کی بات ماننے کا مشوره کیوں؟

سوال:..محترم بزرگ! ۱۳ ارتمبر بروزِ جمعه کا اخبار پڑھا،جس میں ایک لڑی نے آپ ہے بغیر اِ جازت لڑکی کے نکات کے مسئلے کے بارے میں پو چھاتھا،مولا ناصاحب! آپ نے اس دُ کھ بھرے خط کا جواب آخر میں بیددیا کہ اگر آپ کے والدین بعند ہیں تو اس کوتفتریرِ اللی سمجھ کرقبول کرلیس ،اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت عطافر مائیں گے۔مولانا صاحب!اللہ رَبّ العزّت اور رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بالغ لڑک کی پیند کی اجازت دی ہے، یہاں تک کہاڑ کی کی مرضی نہ ہوتو نکاح بھی نہیں ہوتا۔ پھریہ والدین کی ضد اورز بردی کیسی؟ بیسراسظلم ہے، جبکہ نتائج بعد میں لڑکی کے لئے تکلیف دہ ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی لڑکی نے گزار نی ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی اس لڑکی کی طرح وُ کھیالڑ کی ہوں ،میرے محترم بزرگ! آپ ہے میری گزارش ہے کہ کتاب وسنت کی روشنی میں جواب دیں ، کیونکہ رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد ہے کہ:'' حق اور اِنصاف کی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔''

ا:...میرے والدمحتر م زمین حاصل کرنے کی خاطر میری شادی ایک ایسے خص ہے کر دینا جائے ہیں جس کا اخلاق احجمانہیں

١١) گزشته صفح کاحواله تمبرا ملاحظه و ـ

<sup>(</sup>٢) لا ينجنوز لبلنولسي إجبنار البنكبر البناليخية عبلي النكاح، فإذا استأذنها الولى فسكتت أو ضحكت فهو إذن. (هداية ج:٢ ص: ٣١٣). ولا يجوز نكاح أحد بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثبًا ... إلخ. (فتاوي عبالكميري، كتاب النكاح ج: ١ ص:٢٨٤). قال أبو جعفر: ولَا ينبغي للوجل أن يزوج ابنته البكر البالغ الصحيحة العقل حبَّى يستأذنها، قإن سكتت كان ذالك كإذنها بالقول، وإن أبت لم يجز تزويجه إياه، قال أحمد: يُحتج فيه من جهة الظاهر بـقـوله تعالىٰ: ولَا تكسب كل نفس إلَّا عليها ..... ومن جهة السُّنَّة ..... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تُستَأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البكر. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٢٤٨، ٢٤٨، طبع بيروت).

ہے، جو بےروزگار ہے، منکراور اِحسان فراموش بھی ہے، کیونکہ والدمحترم ہمیشہ ان پر اِحسان کرتے چلے آئے، جس کے صلے میں انہوں نے ظلم کے سوا پچھ نددیا۔ اس کے باوجود جبرگی انہاد کیھئے کہ اباجی نے جرگے میں موجود تمام مردوں ہے کہا کہ:'' تم کیسے مردہو کرلڑ کی ہے ایک بات بھی نہیں منواسکتے ؟''مطلب بیتھا کہ اگر نرمی ہے نہ مانے تو زبردی کی جائے۔

اند کیا یہ سودے ہازی نہیں ہے؟ کیا ہے لاکی برظلم نہیں ہے؟ جبکہ والدمختر موین اسلام کے بارے میں تغییر پرتھے ہوئے ہیں، اور سب مسائل معلوم ہیں، اور جانتے ہیں کہ و صرول برظلم کرنے والاخودا پی ذات برظلم کرتا ہے اور بینی تو بہس ہوتی ہے۔

اللہ بین ہوج کرکہ اس کی بیٹیاں ظلم سے بچیں گی اور سکھ ہے رہیں گی، لیکن اس کی بیٹیوں پربھی و بی ظلم و برایا گیا، کیا ہے بات صحیح نہیں ہے؟

ایک ، یہ بی ہوج کرکہ اس کی بیٹیاں ظلم سے بچیں گی اور سکھ ہے رہیں گی، لیکن اس کی بیٹیوں پربھی و بی ظلم و برایا گیا، کیا ہے بات صحیح نہیں ہے؟

ایک ، یہ بین ہوج کرکہ اس کی بیٹیاں ظلم سے بچیں گی اور سکھ ہے رہی کی بیٹیوں پربھی و بی ظلم و برایا گیا، کیا ہے بات صحیح نہیں ہے؟

ایک ، یہ بین کی اس کی بیٹیاں فلم سے بیٹیں گی اور سکھ ہے و بین گئی کہ میری مرضی کے خلاف زیر دہتی میرے والد کے والد نے نکاح کردیا ، وہ لڑکی شکا بیت نے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی مرضی معلوم کی تھی ۔ آخری چوتھار شتہ حضر سے بیٹی کا تھا اور پھر حضر سے فاطمہ ہے اپنی مرضی معلوم کی تھی ۔ آخری چوتھار شتہ حضر سے بیٹی کا تھا اور پھر حضر سے فاطمہ ہے اپنی مرضی معلوم کی تھی ۔ آخری چوتھار شتہ حضر سے بیٹی کا تھا اور پھر حضر سے فاطمہ ہے نیان فرمادی جو کہ ہاں میں تھی ۔

ہیں۔ بیسب رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے کیا کہ ان کی اُمت اس پڑمل کرے، پھر آ پ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تقدیرِ اللی سمجھ کراس ظلم کو قبول کرلیا جائے؟ اس ظلم کوروکا کیوں نہیں جاتا؟ اس لئے نا کہ یہ بیٹیوں کا معاملہ ہے، ایک کمزور ہستی کا معاملہ ہے، یہ مظلوم کی آ ہوں اور سسکیوں کوکوئی سننے والانہیں؟ لڑکوں ہے اس کی مرضی معلوم کی جاسکتی ہے تو بیٹیوں کواس حق سے کیوں دستمبر دار کر دیا جاتا ہے؟

۵:... پیند، ناپیند کاحق عورت کورَ بّ العزّت نے دیاہے، پھروہ اینے حق کو استعال کیوں نہیں کرستی ؟

۲:...میرے محترم بزرگ! دِینِ اسلام میں ذات پات، اُونِج نیج نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پھر دِ شتے صرف ذات کے لئے کیوں ٹھکرا دیئے جاتے ہیں؟ بیٹیوں کارشتہ خاندان میں ہی دیاجا تاہے، چاہے لڑکے کا اخلاق انجھانہ ہو،صوم وصلوٰۃ کا پابند نہ ہو، بے روزگار ہو محترم بزرگ!اب آپ ہی بتاہے ! ہم لڑکیاں کس سے إنصاف مانگیں؟

لڑکوں سے اس کی پیند ونا پیند کوتر جیج دی جاتی ہے، یہ کیما اِنصاف ہے؟ کیونکہ بیٹے والدین کا سہارا ہوتے ہیں، اس لئے لڑکے کی رائے کومقدم رکھا جاتا ہے، اس لئے نا کہ وہ بیٹا ہے، لڑکا ہے۔ محتر م بزرگ! آپ سے گزارش ہے کہ تمام سوالات کا ایک ایک کرکے جواب و بیجئے، تا کہ میرے والدمحتر م جیسے اور بھی والدین آپ کے جواب کو پڑھیں اور ان کے داوں میں بیٹیوں کے لئے نرمی پیدا ہو سکے ۔ اس کے ساتھ میرا خط بھی شائع سیجئے گا۔ آپ سے ایک اور گزارش ہے، بلکہ التجا ہے کہ آپ بیٹیوں کے حقوق پرایک مفصل کالم لکھئے۔

آخر میں میری اپل ہے وُنیا کے والدین ہے کہ خدارا! بیٹیوں کواس ایک حق سے محروم ندکریں جوزب کعبہ نے اسے ویا

ہے، بیٹیاں تو بے بس ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں۔

2:...الله تعالى نے مال كا زيبه اور اس كا درجه بلندر كھا ہے، حديث مباركه ہے كه ايك صحابي، رسول الله صلى الله عليه وسلم ك پاس آئے اور فرمایا کہ یارسول اللہ! مجھ پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا: تیری ماں کا! صحابی نے تین باریمی سوال ذہرایا اورآپ نے تینوں مرتبہ ' مال' کالفظ استعال فرمایا۔ آخر چوتھی بارآپ نے فرمایا: تمہارے باپ کابھی ہے۔ اس صدیث کے بیان کرنے کا مقصدیہ ہے کہ جب مال کا زتبہ اس قدر بلند ہے تو پھر بیٹی کے شادی کے متعلق ماں ہے مشورہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیا ہا ہے بیٹی کو مال کی اولا دنہیں سیجھتے ؟ میرے والدمحتر م نے ای جان ہے مشورہ لئے بغیران لوگوں کوخود بلایا اور کہا کہ بیآپ کی چیز ہے، جب عابیں ہاتھ پکڑ کر لے جائیں ،میری طرف ہے اِجازت ہے۔کیا شریعت میں اس طرح کرنے کی اِ جازت ہے؟ میرے محترم بزرگ! میری ماں وہ ہستی ہے جنہوں نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے ہرممل سے ہمیں نیکی کی راہ دِکھائی ، ہماری خوشی اور سکھے کی خاطر ا ہے ہرآ رام کوختم کردیا۔ مگروالدمحترم نے ای جان ہے مشورہ نہ لیا۔ کیاا باجی کواپیا کرنا جا ہے تھا؟ جس طرح میں اباکی بیٹی ہوں ، ای طرح اپنی مال کی بھی بیٹی ہوں، مال وُنیا کے تمام وُ کھ برداشت کر علق ہے، مگر اولا د کا وُ کھ وہ بھی برداشت نبیں کر علق میرے محترم بزرگ!رحمة للعالمين حضرت محمصلي الله عليه وسلم نے فرمايا كه:'' كوئى كام شروع كرنے ہے پہلے گھر والوں ہےمشور ہ كرليا كرو\_' والد محترم کہتے ہیں کدمیں نے بیٹی کو کھلایا، پلایا، پڑھایا، اس کی ضروریات پوری کیں، مجھے حق ہے کہ جہاں جیا ہوں اس کی شادی کروں۔ جواب:..اس بی کومیں نے شرعی مسئلہ تو پہلے بتادیا تھا کہ عاقلہ بالغہ کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا کہ مسئنہ لکھنے کے بعد میں نے بچی کو ذاتی مشورہ و یا تھا، اورمشورہ'' تھکم''نہیں ہوتا، نہاس کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔مشورے کی وجہ بیھی کہ جو لڑکیاں والدین کے خلاف بغاوت کر کے اپنا نکاح خود کر کیتی ہیں ،ان کوآئندہ زندگی میں بے شارا کجھنیں پیش آتی ہیں۔( مجھے بے شار خطوط کی روشی میں اس کا بڑی حد تک تجربہ ہے ) اور اگر لڑکی'' تن بدرضا'' کے طور پراینے والدین کے فیصلے کو دِل سے تبول کر لیتی ہے تو حق تعالی شانہ اس کے لئے برکتوں کے درواز ہے کھول دیتے ہیں۔الغرض!اس بچی کو جو پچھ لکھا تھااس کی خیرخواہی کے طور پر لکھا تھااور بطورِمشورہ لکھا تھا۔ میں نہیں سمجھا کہ میں نے بیمشورہ دے کرحق وإنصاف کے خلاف کیسے کیا...؟ (اگر میرایہ خیرخوا ہانہ مشورہ واقعی حق وإنصاف كےخلاف ہو،تومیں اللہ تعالیٰ ہے معافی كاخواستگار ہوں )۔

اب میں آپ کے سوالوں کا جواب لکھتا ہوں ، (چونکہ آپ نے میرے اس مشورے کوبھی ، جومیں نے اس بچی کو دِیا تھا ، حق و إنصاف کے خلاف سمجھا ہے ، اس لئے میں آپ کوکوئی مشور ہ بھی نہیں وُ وں گا)۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هويوة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: إن سكتت. وعن أبى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر البتيمة فى نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. (سنن أبى داؤد ج: ١ ص:٢٨٥، كتاب النكاح، باب فى الإستنمار، طبع ايسج ايسم سعيد). لا يجوز للولى إجبار البكر البالغة. (الهداية ج: ٢ ص:٣١٣، طبع شركت علميه ملتان). أيضًا: ولا تجبر بكر بالغة على النكاح أى لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق ج: ٣ ص:١١٨)، طبع بيروت، أيضًا: شرح مختصر المطحاوى ج: ٣ ص:٢٤٩ ت ٢٤٥، كتاب النكاح، طبع بيروت).

ا:...آپ کے والدصاحب کا ایک ایسے مخص سے رشتہ تجویز کرنا جس کوآپ پیندنہیں کرتیں ، قطعاً غلط ہے ، اور جرگے ہے جو کچھآپ کے والدصاحب نے کہا ، وہ بھی شرعاً غلط اور گناہ ہے ، ان تمام افر ادکو جواس زبر دی میں ملوث ہیں ، تو ہہ کرنی چاہئے۔ (۱) ۲:...آپ کی مرضی کے خلاف رِشتہ تجویز کرنا بلا شبطلم ہے ، اور اگر آپ کے والدصاحب کا اس رہتے ہیں کوئی ذاتی مفاد ہے ، توظلم وَرظلم ہے کہا پی ذاتی غرض کے لئے اولا دکی زندگ تباہ کرنا تقاضائے شرافت وانسانیت کے بھی خلاف ہے۔

سند..مشوره اورتقدیرِ اللی کی بات تو اُو پرلکھ چکاہوں ،گراتی بات مزید لکھتا ہوں کہ اگر تقدیرِ اللی پررضا مندی ہوتو رضا میں شکایت نہیں رہتی ،اورجس شخص کوشکایت ہو، وہ تقدیرِ اللی پرراضی ہی نہیں ہوا۔ بہرحال! جس خاتون نے کسی وجہ ہے بھی ظلم برواشت کیا ،اس برمزید ظلم ڈھانا رَ ذالت کی بات ہے۔ آنخصرت صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ بجة الوداع میں اُمت کو جہاں اور بہت می قیمتی وصیتیں!رشادفر مائی تھیں، وہاں بطور خاص مورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی تھی:

'' عورتول کے معاطم میں اللہ ہے ڈرو! تم نے ان کو اللہ کا عہد دے کرلیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا واسطہ دے کراہے۔''
واسطہ دے کرا پنے گھروں میں لا ڈالا ہے۔''
اور بہت می احادیث میں ارشاد ہے کہ:'' میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔''<sup>(7)</sup>
اور بہت می احادیث میں ارشاد ہے کہ:'' میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔''<sup>(7)</sup>
آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بے شارتا کیدی اُ حکام کے باوجود، اگر کوئی فخص اپنی بیوی پریااپی بیٹیوں پرظلم رّ وارکھتا ہے، تو وہ خدار سول کا مجرم ہے۔

اللہ استان کے دوطریقے ہیں: ایک یہ کہ جن لوگوں کے دوطریقے ہیں: ایک یہ کہ جن لوگوں کے دوطریقے ہیں: ایک یہ کہ جن لوگوں ک نے یہ بات لازم کی گئی ہے کہ وہ لڑکوں کی رضامندی معلوم کرے ان کی شادی کریں، وہ خود انصاف پڑمل پیرا ہوں، اور آنخضرت صلی انشہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات ہے سرتا بی کرے اپنے لئے دوزخ نیزیدیں، (اکثر شریف گھر انوں میں یہی ہوتا ہے)۔ و دسری صورت یہ ہے کہ اگر والدین اپنی خود غرضی کی وجہ ہے انصاف و بنے پر آمادہ نہ ہوں، تو اس کے سوااور کیا مشورہ و یا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا معالمہ بارگا و اللہ میں پیش کرے۔ شخ سعدیؒ نے ایک طویل قصد کھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ بیار ہوااور اطباء نے تبویز کیا کہ اگر ان صفات کے بنچ کا فلاں عضو اِستعمال کیا جائے تو بادشاہ کو شفا ہو کئی ہے، اس کے سواکو کی علاج نہیں۔ چنا نچ شاہی تھم پر ان صفات کا بچہ تلاش کیا گیا اور بہت سے اِنعامات کا لا کے دے کر، بنچ کو والدین ہے خریدلیا گیا۔ علائے شرع سے فتو کی بوچھا گیا تو وہ ہس انہوں نے بتایا کہ بادشاہ کی قبتی جان بی ہوئے نے کہا کہ: بادشاہ سلامت! بنچ کی دھا طت والدین کیا کرتے ہیں، لیکن میر ب

<sup>(</sup>١) "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ" (المائدة: ٢).

 <sup>(</sup>٢) فـاتـقـوا الله في النساء! فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... إلخـ (أبو داؤد ج: ١ ص:٢٦٣،
 كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) .... واستوصوا بالنساء خيرًا! فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا! (بخارى، باب الوصاة بالنساء ج: ٢ ص: ٩ ١٤٤، طبع نور محمد كراچي).

والدین نے مجھے ذینوی مال ومقام کے لائج میں فروخت کردیا ہے۔ پھر علائے شرع سے انصاف کی توقع کی جاتی ہے، علاء نے بادشاہ کی جان کی جان بی جان کی بیار کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی بیار کی بارگاہ باقی رہ گئی۔ میں بیسوچ کر ہندا کہ کیا اللہ تعالی اس حالت میں بھی جَبَد میں میرے تمام سہارے ٹوٹ چکے ہیں، مجھے ہلاکت سے بچاسکتے ہیں؟ بادشاہ اس بیچ کی بات سے بہت متأثر ہوا اور اس نے کہا کہ: میں مروں یا جیوں ، مگراس بیچ کو قربان نہ کیا جائے۔ بادشاہ کو اِنعام واکرام کے ساتھ رہا کردیا اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ بادشاہ کو اِنعام واکرام کے ساتھ رہا کردیا اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ بادشاہ کو وانعام واکرام کے ساتھ رہا کردیا اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ بادشاہ کو اِنعام واکرام کے ساتھ رہا کردیا اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ بادشاہ کو اِن بیاری سے فورا شفا ہوگئی۔ (۱)

۵:...میں نے کب کہا ہے کہ وہ اپناحق استعال نہیں کر علق؟ یا اس کونہیں کرنا جا ہے؟ اگر وہ بیحق استعال کرنے کی ہمت رکھتی ہے تو اُسے ضرور بیچق اِستعال کرنا جا ہے۔

۲:...ا چھارِ شقد اگر برادری سے باہر ملتا ہے تو ای کو اِختیار کرنا چاہے' اورلاکی کی پیندونا پیندکا لحاظ رکھنا تو جیسا کہ اُو پرلکھ دِکا ہوں ، خروری ہے۔لڑکی کی مرضی کے خلاف زبردی کرنے والے ظالم اور خائن ہیں۔ بہت سے لوگ لڑکوں کی شادی میں اس کی پیند ونا پیندکا لحاظ نہیں رکھتے ، یہ بھی زیادتی ہے۔اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ہے کہ والدین اپنی اولا دیے لئے بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کریں ، اور اولا دی کرخورداری ہے ہے کہ والدین کی تجویز کو اپنی تجویز پرتر جے دیں ، لیکن بیاس صورت میں ہے جبکہ والدین نے ذاتی اغران ومفادات سے بالاتر ہوکر اولا دے لئے رشتہ تجویز کیا ہو۔

ے:..لڑکیوں کا ولی تو شریعت نے باپ کو بنایا ہے، لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشادِ گرامی ہے کہ:'' عورتوں ہے ان کی بیٹیوں کا رِشتہ طے کرنے میں مشورہ لیا کرؤ' (ابوداؤد ص:۲۸۵)۔ اس لئے کسی لڑکی کا رشتہ طے کرتے ہوئے اس کی ماں کو ہااکل

<sup>(</sup>۱) باب اوّل حکایت:۲۳، مکستان سعدی۔

 <sup>(</sup>۲) وفي شرح السُندة روى أن رجلًا جآء إلى الحسن وقال: إن لي بنتًا وقد خطبها غير واحد، فمن تشير على أن أزوجها؟
 قال: زوجها رجلًا يشقى الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص:٣٠٣. طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح النيب حتى تستامر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: إن سكتت. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة فى نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. (سنن أبى داؤد ج: ١ ص: ٢٨٥، كتباب النكاح، باب فى الإستنمار، طبع اليج ايم سعيد). لا يجوز للولى إجبار البكر البالغة. (الهداية ج: ٢ ص: ٣١٨، طبع شركت علميه ملتان). أيضًا: ولا تجبر بكر بالغة على النكاح أى لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١١٨، طبع ببروت، أيضا: شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٢٠٤ ت ٢٠٤٩، كتباب النكاح، طبع بيروت). وأيضًا: والسُّنَة أن يستأمر البكر وليها قبل المنكاح ....... وإن زوجها بغير استئمار فقد أخطأ السُّنَة وتوف على رضاها، وهو محمل النهى فى حديث مسلم لا تنكح الأيم حتى تستأدن ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٢١، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمروا النساء في بناتهنَّ. (أبو داؤد ج: ١ ص:٢٨٥).

نظراً ندازکردینا شریعت کےخلاف ہے۔عورتوں کواپی بیٹیوں کے وہ حالات معلوم ہوتے ہیں جوان کے باپ کومعلوم نہیں ہوتے ،اور وہ ان کی پہند و ناپہند کے علاوہ اپنی بیٹی کے مزاج ہے بھی واقف ہوتی ہیں ، ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مخص کے ساتھ میری بیٹی کا نبھا وَہوسکتا ہے ،اورایسے مخص سے نہیں ہوسکتا۔اس لئے ان سے مشورہ لینے کا تھم فر مایا گیا ہے۔ (۱)

### كيالركى اليخ لئے رشتہ پسند كرسكتى ہے؟

سوال:...کیا ایک مسلمان لڑکی ایپے شوہر کا خود اِنتخاب کرسکتی ہے؟ اس مسئلے میں ایک لڑکی کے حقوق ، فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بنی کے لئے اس کے شوہر کے اِنتخاب میں والدین کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟

اگرا کیسکڑ کی اپنے شوہر کے اِنتخاب میں والدین کی مرضی کے خلاف اپنی رائے پرزور دیتی ہے تو اس کے والدین کو کیا کرنا جاہئے؟

جواب: .. مشرقی روایت یہ ہے کہ بچے بچیوں کے رشتے کا اِنتخاب والدین کرتے ہیں، اورلز کیوں کا اپنے لئے رشتوں کا اپناب معیوب سمجھا جاتا ہے۔ شریعت نے والدین پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ رشتوں کا اِنتخاب کرتے وقت لڑکیوں کی پسندونا پسندگو بھی ملوظ رکھیں، جس رشتے کولڑ کی ناپسند کرتی ہو محض اپنی انا کی وجہ ہے لڑکیوں پر مجور نہ کریں۔ اورلڑ کیوں پر میہ پابندی عائد کی ہے کہ وہ ایسے رشتے کا اِنتخاب نہ کریں جو والدین کے لئے عار کا موجب ہو۔ (۳)

### مرد، نیک اوراجھی عور، ت کی طلب کرتے ہیں، کیاان کا بیمل صحیح ہے؟

سوال :... میں نے اکثر جگہ پڑھا ہے کہ مردامچھی عورت کی طلب کرتے ہیں اور نیک بیوی جاہتے ہیں ، اکثر اپنی پسند کی شادی بھی کرتے ہیں ، کیونکہ وہ مرد ہیں ، کیا یہ ٹھیک کرتے ہیں؟

جواب:...نیک اورا چھے جوڑے کی خواہش دونوں کو ہے،اور پسند کی شادی بھی دونوں کرتے ہیں۔ میں تواس کا قائل ہوں کہا پنے بزرگوں کی پسند کی شاوی کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) أى شاوروهن وذالك من جهة إستطابة أنفسهن، وهو ادعى للألفة وخوفًا من وقوع الفتنة والوحشة بينهما إذا لم يكن برضاء الأم، إذا البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن أرعب ربعا علمت من حال إبنتها المنافي عن أبيها أمرًا لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح. (حاشية نمبر ۵، سنن أبي داؤد ج: ١ ص:٢٨٥، أيضًا جامع الأصول ج: ١١ ص:٣١٥ شرح الغريب).

<sup>(</sup>٢) محمَّز شته صَغْحِ كاحوالهُ نَبِر ٣ ملاحظه و.

<sup>(</sup>٣) الإكلفاء جمع كفو بمعنى النظير لغة والمراد هنا المماثلة بين الزوجين في خصوص أمور أو كون المرأة أدنى وهي معتبرة في النكاح لأن المصالح انما تنتظم بين المتكافئين عادة، لأن الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس بخلاف جانبها لأن الزوج مستفرش فلا يغيظه دناءة الفراش. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٤ فحسل في الأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

## نیک عورت کا نیک شخص ہے شادی کا إظهار کرنا

سوال:...اگرآج ایک نیک مؤمن عورت کسی نیک شخص سے شادی کی خواہش کرے، تواس میں کوئی کر ائی تونہیں ہے؟ جبکہ عورت اپنی خواہش کرے، تواہش میں کوئی کر ائی تونہیں ہے؟ جبکہ عورت اپنی خواہش بیان نہ کر علتی ہو، تو کیا کر ہے؟ کیونکہ اگر بیان کرتی ہے تو والدین کی ، بھائیوں کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اگر والدین کی بات مانے تواپنے آپ کوعذاب میں مبتلا کرتا ہوگا؟

جواب:...اس کی صورت بہ ہے کہ خود یا اپنی سہیلیوں کے ذریعے اپنی والدہ تک اپنی خواہش پہنچادے،اور یہ بھی کہہ دے کہ میں کی بے دین سے شادی کرنے کے بجائے شادی نہ کرنے کوتر جیح وُوں گی ،اوراللّٰہ تعالیٰ ہے وُ عابھی کرتی رہے۔

### نیک شخص سے شادی کی خواہش کرنا کیساہے؟

سوال :..کیاعورت اپنے لئے اچھے نیک شو ہر کی خواہش نہ کرے؟ عورت کسی ایسے مخص کو پسند کرتی ہے اور اس سے عزّت سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی حرکت عورت کوزیب نہیں دیتی ، جبکہ مرداینی خواہش پوری کرسکتا ہے۔

جواب:... میں لکھ چکا ہوں اکٹر لڑکیاں کس مختص کو نیند کرنے میں دھوکا کھالیتی ہیں ،اپنے خاندان اور کئے ہے پہلے ک جاتی ہیں ،ان کی محبت کا ملمع چند دِنوں میں اُتر جاتا ہے ، پھر نہ وہ گھر کی رہتی ہیں ، نہ گھاٹ کی ۔اس لئے میں تمام بچیوں کو مشورہ ویتا ہوں کہ شادی دستور کے مطابق اپنے والدین کے ذریعے کیا کریں ۔

### كيا حضرت خد يجري في خود حضور صلى الله عليه وسلم عن نكاح كى خوابش كي هي؟

سوال:...میں نے اکثر جگہ کتابوں میں پڑھا کہ حضرت خدیجہؓ نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ دسلم سے نکاح کی خواہش کی تھی جو کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی تھی ۔ جواب:...جی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### لڑ کے بالڑ کی کی سیرت کیسے معلوم کی جائے؟

سوال:...اسلام صورت سے زیاد و سیرت و کیمنے کو کہتا ہے، آپ یہ بتایئے کہ جب تک انسان کے ساتھ رہانہ جائے ، کچھ وقت نہ گزارا جائے ، اس کی سیرت کا کیسے انداز وہو؟ یا یہ کہ یہ لڑکا اس لڑکی ، اور یہ لڑکی اس لڑکے کے لئے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے، یہ کیسے معلوم ہو؟ ظاہر ہے آس پاس کے لوگ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں ، یا غلط اطلاع دے سکتے ہیں ، یہ تمام زندگی کا معاملہ ہوتا ہے ، اس لئے آپ بتا ہے کہ اس سلسلے میں لڑکے یا لڑکی کو کوئی معلومات حاصل کرنے کا حق اِسلام نے دیا ہے؟

(۱) وحدّثها ميسرة عن قول الراهب وعن المكين، وكانت لبيبة حازمة فبعث إليه تقول: يابن عمّى! إنّى قد رغبت فيه لقرابتك وأمانتك وصدقك وحسن خلقك، ثم عرضت عليه نفسها. (تاريخ الإسلام للذهبي ج: ١ ص:٣٣، طبع بيروت). جواب: .. بڑے ،لڑکی کی سیرت کا اندازہ اس کے اخلاق وعادات سے ہوسکتا ہے ، اور اپنا اِطمینان حاصل کرنے کے لئے جہاں تک ہوسکے ، حالات معلوم کرنے کاحق ہے۔

### شادی کے معاملے میں والدین کا حکم ماننا

سوال: بعض گھرانوں میں جبکہ اولا د بالغ ، سمجھ داراور پڑھ لکھ جاتی ہے لیکن والدین اپنی خاندانی روایات کو نبھانے کی خاطر یا پھر دولت، جائیداد کی خاطر اولا دکوجہنم میں جھونک ویتے ہیں، بغیران کی رائے جانے ان کی زندگی کے فیصلے کردیتے ہیں، بیشک اولا د کا فرض ہے کہ مال باپ کی فرما نبر داری واطاعت کرے، لیکن کیا خدانے اولا دکواس قدر بے بس بنایا ہے کہ وہ والدین کے غیراسلامی فیصلے جو کہ ان کی زندگی کے متعلق کئے جاتے ہیں، ان پر بھی خاموش تماشائی بن کراپی زندگی ان کے حوالے کردیں؟ کیا اولا دکو یہ جن نبیں کہ وہ اپنی زندگی کا بیا ہم فیصلہ خود کر سکے؟

جواب: .. شریعت نے جس طرح اولا د کے ذمہ والدین کے حقوق رکھے ہیں، ای طرح والدین کے ذمہ اولا د کے حقوق بھی رکھے ہیں ، اور جو بھی ان حقوق کو نظراً نداز کرے گااس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا۔ 'مثلاً شادی کے معالمے میں اولا د کی رضامندی

(۱) قال تعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا، إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أبّ ولا تنهرهما وقبل لهما قولًا كريمًا. واخفض لهما جناح اللل من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيرًا" (بني إسرائيل: ٢٣٠٢٣). وقبال بعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا" الآية (العنكبوت: ٨). وفي الحديث: عن أبي أمامة رضى الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله! ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك أو نارك. (ابن ماجة ص: ٢٠٠). وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا لله في والدين أصبح له بابان مفتوحان من النار، إن كان مفتوحان من النار، إن كان واحدًا فواحدًا، ومن أصبح عاصيًا لله في والدين، أصبح له بابان، مفتوحان من النار، إن كان واحدًا قواحدًا، وإن ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! وان ظلماه! (مشكوة ص: ٢١٣). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قال: بلي يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ... إلخ. (جامع ترمذي جنه عنه منه عنه منه منه عدهلي).

(۲) وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذى على النباس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم، وعبدالرجل راع على مال سيّده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته متفق عليه. (مشكوة ج: ۲ ص: ۳۲۰، ۳۲۱، کتاب الإمارة). ۱۹۰ (س - عائشة رضى الله عنها) أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبى زوّجنى من ابن أخيه، ليرقع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت: إجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله عليه وسلم فاخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فعجل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله! قد أجزت ما صنع أبى، ولسكن أردت أن أغلم الناس أن ليس للأبآء من الأمر شيء، وفي نسخة السماع أردت أن أغلم أللنساء من الأمر شيء؛ وفي نسخة السماع أردث أن أغلم أللنساء من الأمر شيء؟ أخرجه النسائي. (جامع الأصول في أحاديث الرسول إلابن أثير الجزرى ج: ١١ ص: ٣٢٣، طبع بيروت).

لازم ہے،اگر دالدین کی غیرمناسب جگہ رشتہ تجویز کریں تو اولا دکو اِ نکار کاحق ہے، اوراگر وہ اپنی ناگواری کے باوجودمحض والدین کی رضاجوئی اوران کے احترام کی بناء پراس کوہنسی خوشی قبول کر لے اور پھر نبھا کر دِکھادے تو اللہ تعالیٰ کے نز دیکے عظیم اجر کی مستحق ہے،'' لیکن اگر وہ قبول نہ کرے تو والدین کواس پر جرکرنے کا کوئی حق نہیں۔

### والدین اگرشادی پرتعلیم کوتر جیح دیں تو اولا دکیا کرے؟

سوال:...میرے والدین اگر چہ ہم سب کو ہڑی محنت اور توجہ سے تعلیم حاصل کروار ہے ہیں، کیکن انہوں نے ریسوج رکھا ہے کہ سب بچھ تعلیم ہی ہے، بیں اگر چہ بہت چھوٹا ہول کیکن میری بہنیں ہیں، جنھیں اعلی تعلیم ولوائی جارہی ہے، لیکن میرے والدین کو ذرابھی ان کی شادی کی فکر نہیں جبکہ وہ خود ہوڑھے ہور ہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کا زمانہ کتنا خراب ہے، اور میں ابھی بہت چھوٹا ہوں اور جب میں بڑا ہوں گا تو اس وقت تک میری بہنیں او چڑعرکی ہوچکی ہوں گی، پھر تو رشتہ ملناہی مشکل ہوگا، جبکہ اس وقت رہتے ہیں، جبکہ میں جاتا ہوں میری بہنیں ان رشتوں اس وقت نہ میں ہے تال معول کرتے رہتے ہیں، جبکہ میں جاتا ہوں میری بہنیں ان رشتوں پرخوش ہیں۔ آگر والدین کو اپنی فرمہ داریوں کا حساس نہیں ہے تو کیا اولا وکو بیچی حاصل ہے کہ وہ سول میرج کرلیں؟ جبکہ دونوں ہی مسلمان ہیں اوراسلام میں یہ بات جائز بھی ہے۔

جواب :... آئ کل اعلیٰ تعلیم کے شوق نے والدین کواپے اس فریضے ہے غافل کررکھا ہے۔ لڑکوں اورلڑ کیوں کی عمر کالیٰ اور یونے سے غافل کررکھا ہے۔ لڑکوں اورلڑ کیوں کی عمر کالیٰ اور جب وقت گزرجا تا ہے تو ماں باپ کی آئکھیں کھلتی ہیں۔ مجھے اس طرح کے بینکٹر وں خطوط موصول ہو چکے ہیں کہلڑ کی کی عمر ۳۰ ۳۰ ہرس کی ہوگئ ، کوئی رشتہ نہیں آتا اور جو آتا ہے وہ بھی دیکے داکھ کر چپ سادھ لیتا ہے۔ کوئی تعویذ ، وظیفہ اور عمل بتاؤ کہ بچوں کی شادی ہوجائے۔ لڑکی پڑھی کھی قبول صورت اور تگھڑ ہے، مگر رشتہ نہیں ہو پاتا ، وغیرہ وغیرہ دخدا جانے گئے خاندان اس سلاب میں ؤوب بھے ہیں اور کتے لڑکے لڑکیاں غلط راستے پرچل نکلی ہیں ، اس لئے آپ نے جو لکھا ہے ، وہ ایک ولخراش حقیقت ہے ، حدیث میں ہے کہ:

<sup>(</sup>۱) والسُّنَّة أن يستامر البكر وليها قبل النكاح ...... وإن زوجها بغير استئمار فقد أخطأ السُّنَة، وتوقف على رضاها، وهو محمل السهى في حديث مسلم: لَا تنكح الأيم حتَّى تستأمر ولا تنكح البكر حتَّى تستأذن ... إلخ. (البحر الوائق ج:٣ ص. ١٢١، كتاب المنكاح، باب الأولياء والأكفاء). ولا تجبر البالغة البكر على النكاح ... إلخ. وفي الشامية: ولا الحر البالغ ... إلخ. (الدر المختار مع الرد اختار ج:٣ ص:٥٨ طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>۲) أنّ جارية بكرًا أتَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صليحة عليه وسلم، أخرجه أبو داؤد. (جامع الأصول ج: ١١ ص: ٣١٣، طبع بيروت). لا ينجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل، كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري، كتاب النكاح ج: ١ ص: ٢٨٤، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنّة وإن كان واحدًا فواحدًا. (مشكوة ص: ١٣٨، باب البر والصلة، القصل الثالث).

"عن أبى سعيد وابن عباس رضى الله عنهما قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فاذا بلغ فليزوجه، فان بلغ ولم يزوجه فأصاب الما فانما اثمه على أبيه."

ترجمہ:... مصرت ابوسعیداور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ....... جب اولا دبالغ ہوجائے اور والدین ان کے نکاح سے آنکھیں بند کئے رکھیں، اس صورت میں اگراولا دکسی غلطی کی مرتکب ہوتو والدین بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔''

باتی رہایہ موال کواگر والدین غفلت برتیں تو کیالز کالز کی خودا پنا نکاح بذر بعہ عدالت کر سکتے جیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دونوں ہر حیثیت سے برابر ہوں تو یہ نکاح صحیح ہوگا، ورنہ ہیں۔ البتائر کے کاکسی جگہ خود شادی کر لینا تو کوئی مسئلہ ہیں، لیکن لڑکی کے لئے مشکل ہے، بہر حال اگر لڑکی خود شادی کرنا چا ہے تو اس کو بیلی فظر کھنا ضروری ہوگا کہ جس لڑکے سے وہ عقد کرنا چا ہتی ہے، وہ ہر حیثیت سے لڑکی کے جوڑکا ہو، اس کوفقہ کی زبان میں ''کفو' کہتے ہیں۔ (۱)

#### شادی میں والدین کی خلاف شرع خواہشات کالحاظ نہ کیا جائے

سوال:...میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، وہ کہتا ہے کہ براہِ راست نکاح پڑھادیا جائے، کیکن والدہ بھند بیں کہ پہلے چھوٹی منگنی اور اس کے بعد نکاح مع رُسوم کے ہوگا۔گھر کی ممارت کوسجا دے اور چراغاں بھی کرنا جا ہتی ہیں، کیونکہ پھران کا کوئی بیٹانہیں، بتاہیئے والدہ کی جھوٹی خواہشات کا احتر ام کیا جائے یا سنت مجمدی کی اطاعت کی جائے؟

جواب:...سنت کی پیروی لازم ہے،اور والدہ کی خلاف شریعت خواہشات کا پورا کرنا ناجا ئز ہے، گروالدہ کی ہےاد بی نہ کی جائے ،ان کومؤ ذبانہ لیجے میں مسئلہ مجھایا جائے۔

### لڑکی اورلڑ کے کی کن صفات کوتر جیح وینا جا ہے؟

سوال:...جس وفت رشتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ بات مشاہدے میں ہے کہ لڑکیوں کواس طرح ویکھا جاتا ہے جیسے بھیڑ بمریوں کوعید کے موقع پر دیکھا جاتا ہے، کیا بینچ طریقہ ہے؟ دُوسری بات بیددیکھنے میں آئی ہے کہ جا ہے لڑکی ہویالڑکا،اس سلسلے میں

 <sup>(</sup>۱) فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي، والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نقسه ومالًا فلا. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ۳ ص: ۵٦، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) ان الـمرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء، وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح بخلاف جانب الرجل فإنه إذا تزوّج بنفسه مكافئة له أو لا فإنه صحيح لازم. (رد المحتار ج:٣ ص:٥٥).

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يؤمن أحدكم حتّى يكون هواه تبعًا لما جنت به. (مشكواة ص:٣٠ باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". (مشكواة ص: ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) كما قال تعالى: "فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَتِ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا" (الإسراء:٣٣).

معاملہ تجارتی بنیادوں پربھی ہوتا ہے،مثلاً: لز کا کتناامیر ہے؟ ( جا ہے حرام ہی کما تا ہو )،لڑکی کتنا جہیز لائے گ؟ ( جا ہے حرام آید نی کا کیوں نہ ہو )،اس سلسلے میں اُحکام اسلامی کیا ہوں گے؟

جواب:..اسلام کاتھم یہ ہے کہ دشتہ کرتے وفت لا کے اورلڑ کی دونوں کی دین داری اورشرافت وامانت کوتر جیجے دی جائے۔ جولڑ کا حرام کما تا ہو،اس سے وہ لڑ کا احجما ہے جورز قِ حلال کما تا ہوخواہ مالی حیثیت سے کمزور ہو۔ اور جولڑ کی دین دار ہو،عفیفہ ہو،شو ہر کی فرمانبردار ہو،وہ بہتر ہےخواہوہ جہیز ندلائے یا کم لائے۔

مرداورعورت كي عمر مين تفاوت هوتو نكاح كاشرع حكم

سوال:...اگرمرداورعورت کی عمرول میں تفاوت ہو،توان کا نکاح سیحے ہے یا غلط؟

جواب:... شریعت میں میاں اور بیوی کے درمیان عمر کے فرق کی کوئی قید نہیں ہے، البتہ دِینی اور ذہنی مطابقت اور إز دواجی حقوق کی ادائیگی شرط ہے۔

#### شادی کے لئے 'شیو' کروانا

سوال:...والدین کہتے ہیں کہتم شیوکرو،شادی کے بعدداڑھی رکھ لینا، کیااییا کرلوں؟

جواب:.. توبہ! توبہ! والدین کہیں جہنم میں چھلانگ لگا دو، تو لگادو گے؟ جہاں خدا کی نافر مانی ہوتی ہو، وہاں والدین کی اطاعت جائز نہیں۔ اور جوشادی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر کی جائے ، وہ شادی نہیں مرگ ہے ...!

#### شادی میں قابلِ ترجیح چیز کون سی ہو؟

سوال:...اسلام کی زوسے شادی کے متعلق کیا تھم ہے؟ اور کن باتوں کو پیشِ نظرر کھ کر وُ دسری جگہ رشتہ طے کرنا چاہئے؟ کیا سیّد فیملی میں صرف سیّد ہی شادی کر سکتے ہیں؟ برائے مہر بانی میری اور میری طرح بے شارلوگوں کے لئے اس سوال کا جواب بہت اہم اور ضرورت کا حامل ہے۔

<sup>(</sup>۱) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض. (مشكواة ص:٢٦٤، كتباب المنكباح، الفصل الثاني، وجامع الأصول ج: ١١ ص:٣١٥، طبع بيروت). أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكع المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. (مشكواة ص:٢٦٤، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وفي شرح السنة روى ان رجلًا جاء إلى الحسن وقال: ان لي بنتًا وقد خطبها غير واحد، فمن تشير على ان أزوجها؟ قال: زوجها رجلًا يتقى الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وان أبغضها، لم يظلمها. (مرقاة شرح مشكواة ج:٣ ص:٣٠٣ طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكواة ص: ٩ ١٣). وعن النواس بن سمعان: قال: قال رسول الله صلى الله عله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكواة ص: ١ ٣٢) كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

جواب:...نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں اِرشاد فر مایا:'' شادی حیار چیز دل کے لئے کی جاتی ہے:عورت کے مال،حسب ونسب،حسن وخوبصورتی اور دِین کی وجہ ہے، پس تم دِین کوتر جیح دو۔'' سیّد خاندان میں غیرسیّد کا نکاح ہوسکتا ہے۔ بہرحال دِین دارکوتر جیح دینا جا ہے، جا ہے خاندان میں، جا ہے غیرخاندان میں ۔ (۱)

## والدصاحب کے کہنے پراُن پڑھ مورت سے شادی کرلوں یاا پنے طور پر پڑھی کھی ہے؟

سوال:...میں وین مدرے کا طالب علم ہوں ، میرے والدصاحب میرا نکاح میرے بچا کی بینی ہے کرنا چاہتے ہیں ، لیکن میں سے اِ نکار کردیا ہے ، کیونکہ اس لڑکی میں نہ وُنیوی تعلیم ہے نہ وین ، بلکہ ناظر و بھی نہیں پڑھی ہوئی۔ میرا اِ رادہ ہے کہ ستقبل میں ہر آن ، ہرگھڑی وین کی محنت کروں ، جبکہ والدصاحب کی بات مانے میں یہ اِ رادہ پورا ہونا مشکل نظر آتا ہے ، کیونکہ اولاو کی تربیت میں مال کا بہت دخل ہے ، اورشر فی پردہ اپنے گھر میں جاری کرنا بھی مشکل بن جائے گا۔ دُوسری طرف مجھے ایک ایک لڑکی نکاح کے لئے مل رہی ہے جو کہ مدرسے میں خالہ پڑھر ہی ہے ، اوراس کا گھرانہ بھی بہت وین دار ہے ، لیکن میرے والدصاحب اس پر رامنی نہیں ہیں ، والدصاحب کی اس ناراف کی پر میں گنہگار ہوسکتا ہوں یانہیں ؟

جواب: ... میرے بھائی! تہارے جذبات بہت ایتھے ہیں، اللہ تعالیٰتم کو نیکی عطافر مائے۔ میرے خیال ہیں تہارے والد صاحب کی رائے زیادہ صحیح ہے، وہ کسی آن پڑھاڑی ہے تہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، دین کی ضروری تعلیم کی با تیں تم ان کو بتا سکو گے۔ دین مدرسے میں یا اسکول کالج میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں تو دوسال کا بچے تھا جب میری والدہ کا انتقال ہوا، لیکن میرا خیال ہے وہ مرحومہ شاید قرآن مجید بھی نہیں پڑھی ہوئی تھیں۔ ہمارے حضرت عارف باللہ ڈواکٹر عبدالی عارفی قدس سرؤ فرمایا کرتے تھے: "جو وہ مرحومہ شاید قرآن مجید بھی نہیں پڑھی ہوئی تھیں۔ ہمارے حضرت عارف باللہ ڈواکٹر عبدالی عارفی قدس سرؤ فرمایا کرتے تھے: "خیتے بڑے برے آدمی تہمیں نظرآ کیں گے، وہ آن پڑھ ماؤں کی گود میں پلے ہیں، آج کی پڑھی کھی عورتوں نے بھی کسی بڑھا تھا؟ جہم دیا ہے؟ "اوراککھنا تو بے ادبی ہوگی ،لیکن حضرات اُمہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہان نے کس مدرسے میں یا اسکول میں پڑھا تھا؟ میں بچیوں کو پڑھانے کا مخالف ہوں کہ کسی آن پڑھ بچی کو خود پڑھایا ہے،لیکن اس بد دِما غی کا مخالف ہوں کہ کسی آن پڑھ بچی کو کو لور خوایا ہے،لیکن اس بد دِما غی کا مخالف ہوں کہ کسی آن پڑھ بچی کو کو کو دور چھایا ہے،لیکن اس بد دِما غی کا مخالف ہوں کہ کسی آن پڑھ بچی کسی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں، والسلام۔

### لڑ کیوں کے رشتے میں غلط شرا نظ لگا کر دہر کرنا وُ رست نہیں

سوال:...میری عمر ۲۷ سال ہے، ۲۱ سال کی عمر ہے مختلف افراد کے کی رہتے آ بچے ہیں، مگر میرے والدین کا بیانہ
بہت اُونچاہے، وہ چاہے ہیں کہ لڑکا بی اے، ایم اے بو، اوروس پندرہ ہزاررو پے تنخواہ پاتا ہو، وغیرہ وغیرہ ۔اب کچھ دِنوں ہے ایسے
افراد کے رہتے آرہے ہیں جو مجھ ہے وگئی عمر کے ہیں۔اب ایک صاحب کا رشتہ آیا ہے، جو مجھ ہے وگئی عمر کے ہیں، یہ نمازی،
شریف اور پڑھے لکھے ہیں، میرے والدین عمر کی وجہ ہے انہیں منع کررہے ہیں۔ ہیں اس رشتے پر رضا مند ہوں، صرف والدین کی

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. (مشكونة ص:٢٦٤، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

ناراضی کی وجہ سے خاموش ہوں۔ آ پ سے میرا سوال بیہ ہے کہ ہمارے مذہب میں شادی کے وفت کن کن ہاتوں کا خیال ضروری ہے؟ جب لڑ کا اورلڑ کی دونوں راضی ہوں تو لڑ کا اورلڑ کی کو گھر بٹھا کر رکھنا کیسا ہے؟ ماں باپ صرف اس لئے راضی نہیں ہیں کہ ؤنیا والوں کو کیا منہ دِکھا کمیں گے؟

جواب:..آنخضرت صلی الله علیه و کم نے حضرت علی رضی الله عنه سے فرمایا تھا کہ:'' علی! جب رشتہ جوڑ کامل جائے تو رشتہ کرنے میں تانخیر نہ کرنا۔''' آپ نے جوصورتِ حال لکھی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسال اگریہ رشتہ نہ کیا گیا تو پھر وقت ای گزر جائے گا، اس لئے میں آپ کے والدین کومشورہ ؤوں گا کہ لمبے چوڑے مطالبات کو چھوڑ کریشتہ کرنے کی کوشش کریں، اور مناسب سے مناسب جویشتہ بل سکے، اس میں تانخبر نہ کریں۔

#### لڑکی کی غلط صفات بیان کر کے رشتہ کرنا

سوال:...ایک بزرگوارنے اپنی لڑک کے رشتے کے وقت بیظا ہر کیا تھا کہ لڑکی بی اے پاس ہے،شادی ہوجانے پرمعلوم ہوا کہ لڑکی سوائے باتوں کے کوئی اِمتحان پاس نہیں ہے۔الی صورت میں قصور ماں باپ کا ہے یالڑکی کا؟ شرعی لحاظ سے اس کا کیا رّ دِعمل ہونا جاہئے؟

جواب:...انہوں نے جھوٹ بول کرغلط کیا ہے ،قصور والدین کا ہے ،لڑکی کانبیں۔اگرلڑ کی نیک اورشریف ہے تو بی اے کی پنخ کوئی ضروری نبیں۔

### کیااب شادی نه ہونا، نیک رشتہ محکرانے کی نحوست کی وجہ ہے ہے؟

سوال: ... میں ہومیو پہتے کی واکٹرنی ہوں، سیرت وصورت کے اعتبار سے اللہ نے جھے قابلِ بسند بنایا ہے، گراس کے باوجود تقریباً چھاہ میں تین جگدر شنے لگ کرچھوٹ گئے ۔ جس سے بہت پر بیٹان ہوں ۔ سہیلیاں فداق اُڑاتی ہیں، جس کی وجہ سے جھے اور وہنی اُ بحصن رہتی ہے۔ اُزراہ کرم آ ب اس کا کوئی حل بتا دیں ۔ ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کرنا ضروری سمجھر رہی ہوں کہ ۱۹۸۵ء میں میری خالہ نے جھے اپنے لڑکے کے لئے بسند کیا تھا، لڑکا ہر اِعتبار سے قابلِ بسند ہے، لیکن تبلیغی جماعت سے خسلک رہنے کی وجہ سے انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور محض داڑھی کی وجہ سے میں نے انہیں ٹھکراد یا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے ہے، بلکہ میری بھا بھی بھی اب محصطعند دیتی ہے کہ سنت پر چلنے والے لڑکے کو جو تھکرائے، اُسے ایسی تھی پر بیٹانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا، اور شاید ہوائی کی کوئی صورت بتا دیں۔ ویسے میں اپنی نظمی پرنادم ہوں اور تو بہ کرتی ہوں کہ آئندہ حضورصلی اللہ علیہ وہلم کی سنت کو معمولی چر نہیں سمجھوں گی۔ آخر میں آ پ سے گزارش ہے کہ دُ عافر مادیں کہ میری خالہ دو بار دور شختے کے لئے رضا مند ہوجائیں، کوئکہ اب میر سے والدین بھی بہت پر بیٹان نظر آ تے ہیں۔

<sup>(</sup>١) عن عملي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا على! ثلاث لَا تؤخرها: الصلوة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدتُ لها كفوا. رواه الترمذي. (مشكواة ص: ١٢، باب تعجيل الصلاة، الفصل الثاني).

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی سنت کوحقارت سے تھکرانا صرف گناہ بیں، بلکہ تفریب اس کے بعد آپ کیا توقع رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا؟ اس سے تو بہ کر لیجئے ، اور اگر خالہ زاد آپ کو پہند ہے تو اس رشتے کومنظور کر لیجئے ، نہایت باعث برکت ہوگا، إن شاء اللہ!

#### جوان اولا د کی شادی نه کرنے کا وبال

سوال:... جب اولا دجوان ہوکر پچیس یاتمیں برس کی عمرتک پہنچے اور ہمارے معاشرے کی مصنوعی اقدار (مثلاً: اعلیٰ تعلیم کلمل نہ ہونا ، ذاتی مکان ، سامانِ آ رائش ، جہیز وغیرہ کا اِنتظام نہ ہونا ) کی وجہ ہے شرعی نکاح وعقد کا انتظام نہ کیا جائے ، اور پھر جوان اولا دے گناہ سرز دہوجائے تواس کی ذمہ داری کس پرعا کہ ہوتی ہے ، والدین پریااولا دیر ؟

(۲) جواب: ...گناہ تو گناہ کرنے والے پرہے،مگروالدین اس گناہ کا سبب سے ہیں ،اس لئے و دبھی اس گناہ میں حصہ دار ہیں۔

### وین کے کام کے لئے شادی نہرنا

سوال:...موجودہ حالات میں جبکہ مسلمان وین سے وُور ہیں اور کلے کے الفاظ تک سے واقف نہیں ہیں، ان کی حالت جانوروں سے بدتر ہورہی ہے، بھائی بہن کے رشتے کا تقرس تک نہیں رہا، میں ایسے حالات میں وین کی محنت میں پوری جان، پورے مال اور پورے وقت کو لگا نا ضروری سجھتا ہوں، مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں اپنی پوری زندگی وین کے کام میں لگا وُوں اور شادی نہ کروں تو دین کے کام میں اِنتہائی مصروف ہونے کی وجہ سے کیا شریعت مجھاس کی اِ جازت ویتی ہے؟

جواب:...اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو شادی کرنا واجب ہے، ورندمتحب ہے، ''اگر شہوت کا غلبہ نہیں تو شادی کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔لیکن ایبانہ ہو کہ جب شادی کا وقت تھا، تب آپ نے کی نہیں ، اور جب بعد میں ضرورت پیش آئی تو آپ کو رشتہ نہیں ملتا۔

<sup>(</sup>۱) فيفي الشامية نقلاً عن المسايرة كفر الحنفية بالفاظ كثيرة .... أو استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه ... إلخ. (فتاوئ شامي ج: ٣ ص: ٢٢٢، طبع ايچ ايم سعيد كراچي). وفي البحر: وباستخفافه بسنة من السنن. (ج: ٥ ص: ١٢١، طبع بيروت). والحاصل أنه إذا استخف بسنة أو حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم كفر. (البزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص: ٣٢٨، الفصل الثاني، طبع رشيدية).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي سعيد وابن عباس قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدّبه فإذا بلغ فليزوّجه
فإن بلغ ولم يزوجه فاصاب إثمًا فإنما إثمه على أبيه. (مشكوة ص: ٢٤١، باب الولى في النكاح واستيذان المرأة).

<sup>(</sup>٣) وأما صفته فهو أنه في حالة الإعتدال سُنّة مؤكدة، وحالة التوقان واجب، وحالة خوف الجور مكروه. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص:٢٦٤ طبع رشيديه). وفي الدر المختار: (ويكون واجبًا عند التوقان) فإن تيقن الزنا إلّا به فرض، نهاية. وهذا إن ملك المهر والنفقة والّا فلا إثم بتركه. (و) يكون (سُنّة) مؤكدة في الأصح ...... حال الإعتدال ... إلخ. (الدر المختار مع الرد المحتار ج:٣ ص:٥٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي، أيضًا: البحر الوائق ج:٣ ص:٥٥، ٨٦ كتاب النكاح، طبع بيروت).

### جسمانی ونفسیاتی طور پر بیمارلژ کی کی شادی

سوال:..میری لزی جسمانی اورنفسیاتی طور پر بیار ہے، کیااس کی شادی کرناٹھیک ہے؟

جواب:..اس کے لئے ڈاکٹروں ہے مشورہ کیا جائے کہ شادی کے بعداس کی صحت نھیک ہوجائے گی یانہیں؟ اگر ٹھیک ہونے کی تو تع ہوتو شادی کردی جائے ، ورنداس غریب کی دجہ ہے دُ دسرے آ دمی کومصیبت میں مبتلا کیوں کیا جائے ...؟

سوال :...کیا دُوسری بچیوں کی شادیاں فورا کردی جائیں یابزی کے ساتھ مشروط رکھیں؟

**جواب:...** وُوسری بچیوں کی شادیوں کا فورا اِنتظام کرنا چاہئے ، ورنہ اندیشہ ہے کہ بڑی کی کیفیات ہے وہ بھی متأثر عائیں۔

### لڑکیوں کی شادی نہ کرنا اُن سے محبت نہیں ظلم ہے!

سوال: ... ہم دو بھائی اور چار بہیں ہیں ، ہمارے ماں باپ اس وقت وُ نیا ہیں نہیں ہیں ، میرے بوئے ہمائی کی ہوی اور چھ

ہے ہیں ، جبکہ میری صرف ہوی ہے ، چار سال میری شادی کو ہوئے ہیں۔ جناب عالی! ہمارے ماں باپ ہم ہے بہت مجت کرتے

ہے ، ہمارے گھرے ماحول کو ایسا بنایا تھا کہ ہم چے بہن بھائی ایک وُ وہرے ہے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ باپ تو بہت پہلے وفات

پانچے ہیں ، کین ہماری والدہ صاحباً گست ہے 199ء میں فوت ہو چی ہیں۔ ہماری بہنوں کے لئے باہر ہاور درشت داروں میں ہے رشتے

پانچے ہیں ، کین ہماری والدہ صاحباً گست ہے 199ء میں فوت ہو چی ہیں۔ ہماری بہنوں کے لئے باہر ہے اور دشت داروں میں ہے رشتے

پانچے ہیں ، کین ہماری والدہ صاحباً گست ہے 199ء میں اور برای بہن جو کہ عرصہ دراز سے بہار ہو، وفکار کرتے رہے ۔ ایک

پانچ ہیں اپنی مال کے ساتھ اکمیا ہیٹھا تھا تو میری ماں نے بھے ہماکہ کو ہماری جہن بہت پیاری جی بہن ہم ان کی شادیاں نہیں کراتے ۔ تو

میں نے اپنی ماں سے بو چھا کہ آپ کی کیا مرض ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بہت اچھی باعت ہے کہ بھائی بہنوں کے درمیان آئی محبت ہو۔

میں نے اپنی ماں سے بو چھا کہ آپ کی کیا مرض ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بہت آچھی باعت ہے کہ بھائی بہنوں کے درمیان آئی محبت ہو۔

والدہ صاحبہ کے اس جواب سے ہیں بھی خاموش ہوگیا، کین جب میں اردگردؤ نیا کود بھتا ہوں تو اور بات ہے ، لوگ تو بہنوں کی شادی

میں ہو ساتھ کی تنصیل بیان فرماد ہی کیا اور گیا تو کیا کہ عمل میں ، میں نے کئی کتابوں میں پڑ ھا کہ نکاح سنت رسول الشعلی اللہ علیہ میا ہے ۔ تی کل میں اس مسئلے کے لئے بہت پر بیثان ہوں کہ آ یہ غلاد راستے پر تو نہیں جا رہے؟ مہر بائی کر کے قرآن وسنت کی رو

جواب:...بہنوں کی شادی نہ کرناسراسرظلم ہے اور گناہ ہے، اور بیمحبت نہیں، بلکہ عداوت ہے...! (۱)

<sup>(</sup>١) عن أبي هويوة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. (مشكلوة ص:٢٦٤، أيضًا جامع الأصول ج:١١ ص:٣٦٥).

#### ا گرکسی لڑکی کا دِین داررشته نه آئے تو وہ کیا کرے؟

سوال:...اگرکسی لڑکی کونمازی یا اِسلامی تعلیمات برعمل کرنے والاشخص یا رِشته نه مطیقة کیاوہ بے دِین یعنی ظاہر میں مسلمان ہو، جبکہ اسلام پڑمل نہ کرتا ہو، ایسے خص کا رِشتہ قبول کرلینا چاہیے؟

جواب:... بے دِین اور بے نمازی ہے رِشتہ ہیں کرنا چاہئے ،کس نیک، دِین دار کارِشتہ تلاش کرنا چاہئے۔ (۱) سوال:... کیاا ہے شخص کارِشتہ قبول کر لینا چاہئے جو کہ شریف ہو، لیکن حرام پیشہ اِختیار کئے ہوئے یااس کی حرام آ مدنی ہو؟ جواب:... جب اس کی آمدنی حرام کی ہوگی تواپی بیوی کو بھی حرام ہی کھلائے گا۔

سوال:...اسلام والدین کولڑ کے یالڑ کی کے نکاح میں کہاں تک دخل اندازی کی اجازت دیتا ہے؟ کیا وہ صرف دوست کی حیثیت ہے مشورہ دیں، یاتمام معاملات میں اپنی مرضی رکھ سکتے ہیں؟

جواب:..لڑ کے،لڑ کی کا نکاح والدین ہی کیا کرتے ہیں ، یہی شریف خاندانوں کا طریقہ ہے،اورای کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔لیکن اسلام والدین پریہ پابندی عاکد کرتا ہے کہ وہ لڑ کے اورلڑ کی کی رضامندی وخواہش کومقدم ہمجھیں ،ان کی رضامندی کے بغیر عقد نہ کریں۔

#### بایرده لژ کیوں کی شادی آ زادخیال مردوں ہے کرنا

سوالی: ...ہم لوگ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ، خدا کا شکر ہے کہ زندگی اچھی گزررہی ہے ، لیکن وُنیا کی نظروں میں تو ظاہر ہے کہ ہم غریب ہیں ، وُسری بات یہ کہ ہم الحمد للہ پردے کو اُپنائے ہوئے ہیں ، اور آپ تو جانتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں غریب لڑکیوں اور خاص کر باپردہ لڑکیوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ جیسے وہ کسی اور وُنیا کی مخلوق ہوں۔ خیر! ہمیں اس کی کوئی پروا نہیں ، اللہ ہم پردم فرمائے ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دشتوں کی طرف ہے بہت پریشان ہیں ، پہلے تین بہنوں کے مشیس ، اللہ ہم پردم فرمائے ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دشتوں کی طرف ہے بہنوں کی عمری نظنے لگیس تو ایسے گھر انوں میں ہی رشتے ملے کر دیئے ۔ والد صاحب نے رشتہ ملے کرتے وقت شرط رکھی تھی کہ میری بیٹیاں پردہ نہیں تو ڈیں گی ، جو انہوں نے تبول کر لی ، اور بالآخر شادیاں ہو گئیں ، لیکن آپ خود سوچے جب گھر کے ماحول میں اس قدر آزادی ہو کہوئی لڑکی چادر تک انہوں نے احول میں اس قدر آزادی ہو کہوئی لڑکی چادر تک ناوڑھتی ہو، ایسے ماحول میں پردہ قائم رکھنا مشکل کام ہے۔ بہر حال اللہ میری بہنوں کو ہمت دے ، اس ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ ناوڑھتی ہو، ایسے ماحول میں پردہ قائم رکھنا مشکل کام ہے۔ بہر حال اللہ میری بہنوں کو ہمت دے ، اس ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ ناوڑھتی ہو، ایسے ماحول میں پردہ قائم رکھنا مشکل کام ہے۔ بہر حال اللہ میری بہنوں کو ہمت دے ، اس ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ ناوڑھتی ہو، ایسے ماحول میں پردہ قائم رکھنا مشکل کام ہے۔ بہر حال اللہ میری بہنوں کو ہمت دے ، اس ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ

<sup>(</sup>١) عن أبـى هـريـرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب البكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لَا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض\_ رواه الترمذي\_ (مشكّوة ص:٢٦٤، أيضًا جامع الأصول ج: ١١ ص:٣٦٥٪).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستامر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله! وما إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة (أى الباكرة) في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. (سنن أبى داؤد ج: ١ ص:٢٨٥، كتاب النكاح). ولا تجبر البكر البالغة على النكاح ...... ولا الحر البالغ. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص:٥٨، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

ہے ہارے بہت سے جاننے والے ایسے ہیں جو بہت نیک لوگ ہیں ،اس قد رنیک کدان کے یہاں اتنا بخت پر دہ ہے کہ عورتوں کوکوئی برقع میں بھی بھی بھی بھی ہی آزادانہ پھرتے ہوئے نہیں و کیھ سکتا ،اور شریعت کے تمام قوا نین کی پابندی ہوتی ہے۔لیکن مسکلہ یہ ہے کہ وہ سب بہت امیر لوگ ہیں ،اس لئے وہ لوگ جب اپنے ہیؤں کی شادیاں کرتے ہیں تو آمیروں اس کی بیٹیوں سے ہی کرتے ہیں۔ برائے کرم موایا نا صاحب! جھے بتا ہے کہ کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ غریبوں کی بیٹیاں صرف اپنی غربت کے باعث ایسے گھر انوں میں بیا ہی جانے پر مجور جوں جہاں وہ اللہ کے دین کی پابندی نہ کر پائیں؟ جبکہ صاحب حیثیت لوگ صرف صاحب حیثیت لوگوں ہے ہی رہے جوزتے چلے جو جو ہوں جہاں نیک شریف با پر دہ لڑکیاں موجود ہوں ، کیا ہمیں بیچی نہیں کہ ہم بھی تمام عراللہ کے دین پر قائم رہ سکین ہمیں ایک وقت پر مجور آ ایسی جگہ جانا پڑتا ہے جہاں ہماری تو قع سے بہت مختلف ماحول ماتا ہے ، آخراس میں سی کا قصور ہے؟ ہم کس سے انصاف مانگیں؟

جواب:...آپ کی میتحریرتمام دین دارلوگول کے لئے تازیانۂ عبرت ہے! بہرطال اپنے معیار کے شریف اور دِین دار گھرانوں کو تلاش کر کے دشتے گئے جائیں، بلکہا گر کوئی غریب مگر شریف اور دِین داررشتال جائے تو اس کو بڑے بیٹ والے لوگول پر ترجیح دی جائے۔اس نوعیت کے مسائل تقریباً تمام والدین کو چیش آتے ہیں، اور ہیں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے ہیں دِین داری کی میہ قیمت بہت معمولی ہے۔ حق تعالیٰ شانۂ ایسے تمام والدین کی خصوصی مددفر مائیں۔

#### لڑ کیوں کی وجہ ہے لڑکوں کی شادی میں دہریکر نا

سوال:...اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں،ان کی شادی وغیرہ کے سلسلے میں ان کے بھائیوں کوطویل فہرستِ انظار میں نتقل کر دیا جا تا ہے،جس کے باعث ان کی عمرین نکل جاتی ہیں یا کافی دیر ہوجاتی ہے۔کیاازروئے اسلام بیطریقہ جائز تصوّر ہوگا؟اور بیکہاس دوران اگر خدانخواستہ کوئی فرد گناہ کی طرف راغب ہو گیا،اس کا و بال کس پر ہوگا؟

جواب:...شرعی تھم ہیہ ہے کہ مناسب رشتہ ملنے پرعقد جلدی کردیا جائے تا کہ نوجوان نسل کے جذبات کا بہاؤ غلط زخ کی طرف نہ ہوجائے ،ورنہ والدین بھی گناہ میں شریک ہوں گے۔ ہاں!رشتہ ہی نہ ملتا ہوتو والدین پر گناہ نبیں۔ (۲)

#### اگروالدین ۲۵ سال یے زیادہ عمروالی اولا د کی شادی نہ کریں؟

سوال:...اگر دالدین اولا د کی شادی نه کریں اور ان کی عمریں ۲۵ سال ہے بھی تجاوز کرگئی ہوں تو کیا وہ اپنی مرضی ہے شادی کر کھتے ہیں؟اس طرح کہیں والدین کی نافر مانی تونہیں ہوجائے گی؟

جواب:...الیی صورت میں اولا دکو جائے کہ کسی ذریعہ ہے والدین کو إحساس دِلائیں اور ان کو اولا دکی شادی کرنے پر

<sup>(</sup>١) كمما في حديث أبي سعيد وابن عباس: فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمًا فإنما إثمه على أبيه. (مشكوة ص: ٢٤١، باب الولى في النكاح واستيذان المرأة، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>٣) كما قال تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا الَّا وُسُعَهَا" (البقرة: ٢٨٦).

رضامند کریں بلیکن اگر والدین اس کی پروانہ کریں تو اولا داپنی شادی خود کرنے میں حق بجانب ہے۔

لڑکے کاکسی جگہ خودشادی کر لینا تو کوئی مسئلہ نہیں 'لیکن لڑک کے لئے مشکل ہے، بہر حال اگرلڑ کی بطورِخودشادی کرنا چا ہے تو اس کو بیلموظ رکھنا ضروری ہوگا کہ جس لڑکے ہے وہ عقد کرنا چاہتی ہے، وہ ہر حیثیت ہے لڑکی کے جوڑ کا ہو، اس کوفقہ کی زبان میں'' کفو'' کہتے ہیں۔''

#### لڑ کی کی شادی قرآن ہے کرنے کی کوئی حیثیت نہیں

سوال: ... میراتعلق سندھ کے خوش حال زمیندارگھرانے ہے ہے، والدصاحب دولت منداورزمیندار سے، اس لئے بھین نازفتم ہے گررا۔ والدہ کی وفات والدصاحب کی زندگی میں ہوگئی، میرے ایک بڑے ہوائی اور ایک چھوٹی بہن کے علاوہ والدکی اور حقیقی اولا ذہیں۔ والدصاحب کی وفات عارضہ قلب کی بنا پر ہوئی، اس وقت میری شادی کا بند وبست تلاش رشتہ میں والدصاحب کی وفشت کی ہوئی تھی۔ انتقال کے بعد بڑے بھائی نے تعن ماہ بعد مملی طور پر تلاش رشتہ کا سلسلہ بند کردیا اور اپنے واقف کا رول کو سط کوشش کی ہوئی تھی نہ بات مجھے ذہن شین کرائی کہ تمہارا وشتہ بھائی نے قر آن ہے کردیا ہے۔ اس سے پیشتر میری تایاز او بہن کا رشتہ بھی قر آن سے کردیا ہے۔ اس سے پیشتر میری تایاز او بہن کا رشتہ بھی قر آن سے کردیا ہے۔ اس سے پیشتر میری تایاز او بہن کا رشتہ بھی قر آن سے کردیا ہے۔ اس سے پیشتر میری تایاز او بہن کا رشتہ بھی قر آن سے کردیا ہے۔ اس سے پیشتر میری تایاز او بہن کا رشتہ بھی قر آن سے کردیا ہے۔ اس سے پیشتر میری تایاز او بہن کا رشتہ بھی قر آن سے خواہشات کا تدارک فد ہب کی خودسا فتہ پابند ہوں اور کھن اپنی دولت کی تقسیم کو بچانے کے لئے بھائی نے پوشش کی ہے۔ میں نے خواہشات کا تدارک فد ہب کی خودسا فتہ پابند ہوں اور کھن اپنی دولت کی تقسیم کو بچانے کے لئے بھائی نے ویوشش کی ہے۔ میں اپنی دولت کی تعیم کو بچانے کے لئے بھائی نے مضاف اور کھری سند پر رسول الند صلی الند علیہ وہ کی کی تعام کے مطابق رشتہ کا ذولت کی تعیم کر بات کردی، کیونکہ قر آن سے شادی طے پا پیکی سند پر رسول الند صلی الند علیہ وہ کی ہیں ہو تھی اس کے بعد ہے بھی پر سمائی نے بھی پر سمائی اور معاشرتی پابندیاں لگا دیا ہیں، جمھے ہو آن

ا: ... كما مجھے بھائى كى بات تسليم كركينى جا ہے اور عمر بحرشادى ندكر سكنے پر خاموش رہنا جا ہے؟

۲:...کیااسلام میں قرآن ہے شادی کا کوئی قانون ہے؟ یا پیمخش نوجوان بیٹیوں، بہنوں کی وراثت ( دولت ) کومخش گھر کی دولت کو گھر میں رہنے کے لئے قرآن کے نام پر ذھو تگ رچا کر بچانے کی چالبازی نہیں ہے؟

سن قرآن سے شادی کی بناپراگر مجھ سے کوئی گناہ نفسانی ہوجائے تواس کا ذمہ دار کون ہوگا؟

<sup>(</sup>۱) "فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ" (النساء:٣). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من توضون دينه وخلقه فزوّجوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٢٦٠، طبع قديمي). (٢) ان السمرأة إذا زوجت نفسها من كفو لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفو لا يلزم أو لا يصح بخلاف جانب الرجل فإنه إذا تزوّج بنفسه مكافئة له أو لا فإنه صحيح لزم. (رد المحتار ج:٣ ص:٨٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

س:... مجصاس مليله مين قانوني إقدام كرناجا بيع؟

۵ :... دِینِ اسلام ،قرآن سے شادی کے قانون کو کیا درجہ دیتا ہے؟

۲:.. قرآن ہے شادی کے قانون سے تارک ہونے پر میں کس حد تک گنا ہگاراور شریعت مجمدی کی مجرم قراریا وَں گی؟ جواب:.. '' قرآن ہے شادی'' کالفظ میں نے پہلی بارآپ کی تحریر میں پڑھا، بیخالص جاہلانہ تصور ہے، اسلامی شریعت میں اس کی کوئی تنجائش نبیں۔ آپ عاقلہ، بالغہ ہیں، اگر بھائی آپ کی شادی کرنے پرراضی نبیس تو آپ اپنے عزیز وں کے ذریعے اپنے جوز کارشتہ تلاش کر کے خودعقد کر عتی ہیں۔

آپ کے والدمرحوم کی جائیداد میں آپ دونول بہنول کا حصہ بھائی کے برابر ہے،اس جائیداد کے جار جھے کئے جائیں، تو دو ھے بھائی کے،اورایک ایک حصد دونول بہنوں کا ہے،اور بہن نے خواہ شادی کی ہویانہ کی ہو، دونول صورتوں میں وہ اپنے حصر وراشت کی حق دارہے۔

عام حالات میں شادی کرنامر داورعورت دونوں کے لئے سنت ہے،لیکن اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو فرض ہے۔ ( )

#### لڑ کیوں کی قرآن <u>س</u>ے شادی

سوال:..بعض حضرات لڑکیوں کوئی وجوہات ہے بٹھا کر،آخر میں قر آن شریف کے ساتھ نکاح کرواتے ہیں، کیاا یہا کرنا قر آن وسنت کے منافی نہیں ہوگا؟ اور بلاشرعی عذر کے لڑکی کی شاوی نہ کروا نا جا تزہے بانہیں؟

جواب :..قرآن کے ساتھ نکاح کے کوئی معنی نہیں ، بیخالص بے ہودہ رسم ہے۔اور بغیر عذرِ شرعی کے لڑکیوں کی شادی نہ کر تا گناہ بھی ہے اور اولا دکو گندگی میں دھکیلنا بھی۔ (۲)

# نومسلم الرکی ہے شادی کرنا

سوال:...میرالز کاکوریامی مقیم ہے، وہ وہاں کی ایک غیرمسلم لڑکی ہے شادی کرنا جا ہتا ہے، وہ لڑکی مسلمان ہونا جا ہتی ہے، بلکہ وہ گزشتہ ماہ مسلمان ہوگئی ہے، اور اس میں اس کے والدین کی خوشی بھی شامل ہے، اسلام قبول کرنے ہے قبل وہ کوریا کی مسجد میں جاتی تھی اوراب بھی جاتی ہے جبلیغی جماعت جاتی ہے تو میرالڑ کا اور وہ نصرت بھی کرتی ہے، گویا دِین سے دِلچیسی رکھتی ہے، ایسی صورت میں مجھ سے میرالز کا شادی کے لئے اِجازت طلب کررہاہے، مجھے کیا کرنا جا ہے؟ میں اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں۔

<sup>(</sup>١) (ويكون واجبًا عند التوقان) فإن تيقن الزنا إلّا به فرض، نهاية. وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلّا فلا إثم بتركه، بدائع. (و) يكون (سُنَّة) مؤكدة في الأصح حالة الإعتدال (درمختار ج:٣ ص:٤، طبع سعيد كراچي، أيضًا: عالمگيري ج: ا ص:٢٦٤، طبع بلوچستان، ايضا: البحر الرائق ج:٣ ص:٨٥، ٨١، كتاب النكاح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في التوراة مكتوب: من بلغت إبنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوّجها فأصابت إثمًا فإثم ذلك عليه. (مشكواة ص: ٢٤١، باب الولى في النكاح، الفصل الثالث).

جواب:..اس میں پریشانی کی کیابات ہے،اگروہ لڑکی برضا ورغبت مسلمان ہوگئی ہے،اور تبلیغ میں بھی حصہ لیتی ہے، تواس سے نکاح سیح ہے،آپاس کونکاح کی اجازت و رے دیں، اِن شاءاللہ آپ کے لڑکے کے لئے بھی فائدہ ہوگا، واللہ اعلم! کیا میں ملازمت بیشہ لڑکی سے شا دی کرسکتا ہوں؟

سوال: ... عرض یہ ہے کہ میراشادی کا سلسلہ چل رہا ہے، میں گورنمنٹ ملازم ہوں ،اور میری تخواہ چار ہزاررہ ہے ماہانہ ہے جو کہ آج کل کے حالات کے کواظ ہے کم ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں ملازمت پیشائری ہے شادی کروں ، تا کہ آسانی ہے گزارہ ہو سکے۔ حضرت صاحب! یہاں میں آپ ہے ایک مسئلہ بوچھنا چاہتا ہوں ، پچھالوگ کہتے ہیں کہ ملازمت کرنے والی لڑکیوں کے کریکٹر تھیک نہیں ہوتے ،بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانچوں اُنگلیاں برابرنہیں ہوتیں۔ برائے مہر بانی میر سال مسئلے کا جواب دیں کہ میں جس لڑکی ہے شادی کرنا چاہتا ہوں ، وہ بھی گورنمنٹ ملازم ہے،لوگوں کے بیانات سے میں بہت پریشان ہوں ،جس کی وجہ سے کوئی فیصلہ کرنے میں ناکام ہوں ،میری مدد کریں ،کیا آپ اِستخارہ کردیں گے؟

جواب:...میں کسی کے لئے اِستخارہ تو نہیں کرتا، البتہ'' بہتی زیور'' میں مسنون اِستخارہ لکھا ہوا ہے، اس کی لوگوں کونفیحت کرتا ہوں ،اوروصیت کرتا ہوں کہ کوئی کارخیر اِستخارۂ مسنونہ کے بغیرنہ کریں ، کیونکہ حدیث میں ہے:

"ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله" (مشكوة ص: ۵۳) " دمن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله" (مشكوة ص: ۵۳) " بين آدم كى برختى كى علامت بيب كدوه الله تعالى سے إستخاره كرنا چھوڑ دے۔ "

جس الرکی سے تم نکاح کا اِرادہ کرتے ہو، اس کے بارے میں اِستخارہ بھی کرلو، اور اس کے کروار کے بارے میں بھی اِطمینان کرلو۔ وُنیا کا کھانا پینا اور یہاں کی عیش وعشرت آ دمی کے پیشِ نظر نہیں رہنی چاہئے، بلکہ آ دمی یہاں اپنی آ خرت کو بنانے کے لئے آیا ہے، یہاں کی دوروز ہ زندگی سے اگر آ خرت بن گئی تو بڑی سعادت ہے، اور اگر خدانخواستہ یہاں کی جھوٹی عیش وعشرت سے آخرت بین کی تو بڑئی ، تو یہ سب سے بڑی جمافت وشقاوت ہے۔ اس لئے صوفیاء کہتے ہیں کہ: "اللہ نیا یوم، ولنا فیھا صوم" لیمن" وُنیا ایک دِن ہے، اور ہم نے اس میں روزہ رکھ لیا ہے۔"

الله تعالی ہمیں آخرت کی کامیا بی نصیب فرمائے اور ڈنیامیں بھی ہماری کفایت فرمائے۔

# عورت کا بیاری کی بنابرشادی نه کرنا گناه تونهیس؟

سوال:...جارامسکدیہ ہے کہ میری دوست شادی کرنائیں چاہتی، و وقر آن شریف پڑھتی ہے اور پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے، وہ بچپن سے بیار ہتی ہے، تھوڑے دِن ٹھیک رہتی ہے، پھردوبارہ بیار ہوجاتی ہے، وہ کہدو بی ہے کداس کا دِل نہیں مانتا کہ وہ شادی کرے، جبکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کنواری لڑکی کا گھر پر بیٹھنا جا تزنبیں، جبکہ سورة النساء میں ہے کہ سب مردوعورت کو نکاح کرنے کا تھم دیا ہے، سوائے ان کے جس کا کوئی خاص سبب نہ ہو، آ ہے بتا تمیں کیا میری دوست گھر پر بیٹھ سکتی ہے؟

جواب:...شادی کرنااس صورت میں ضروری ہے جب کہ شادی کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، ورندسنت ہے، بشرطیکہ شادی کے حقوق ادا کر سکے،اورا گرحقوق ادانہ کر سکے تو شادی کرنا دُوسروں کوخواہ مخواہ پریشان کرنا ہے۔ پس بیصا حبہ جن کا سوال میں ذِکر کیا گیا ہے اپنی بیاری یا ذہنی کیفیت کی وجہ ہے شو ہر کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہیں تو وہ معذور ہیں ،ان پرشادی نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں۔

# '' خدا کی شم شادی نہیں کروں گا'' کہد یا تو اَب کیا کیا جائے؟

سوال:...میرے بڑے بھائی کی متنی میری خالہ زاد بہن ہے آٹھ سال سے طے ہے، پچھلے دِنوں خاندانی رجش کی بنا پر بڑے بھائی سے بھائی کی متنی میری خالہ زاد بہن سے آٹھ سال سے طے ہے، پچھلے دِنوں خاندانی رجش کی بنا پر بڑے بھائی نے غضے میں آکر میہ کہد یا کہ:'' خدا کی شم ! قرآن مجید کی شم ! میں یہاں شادی نہیں کروں گا۔''اب چونکہ خاندانی رجش و رئی ہے، اور بڑے بھائی نے چونکہ دو تسمیں کھائی تھیں، الہٰ ذاقرآن وسنت کی روشنی میں مشادی سے قبل اس کا کیا'' کفارہ''اداکرنا پڑے گا؟

جواب: بستم تو ڑنے کا کفارہ شم تو ڑنے کے بعد ہوتا ہے، پہلے نہیں۔ آپ کے بھائی نے جہاں شاوی نہ کرنے کی شم کھائی تھی ،اگروہاں شادی کرلیں گے تو تشم ٹوٹ جائے گی ،اس شادی کے بعد شم تو ڑنے کا کفارہ ادا کریں۔ (۲)

# کیاشادی نه کرنے والی عورتیں بھی روز ہے رکھیں؟

سوال:... آج کل خوا تین میں نوکری کرنے کارواج ہے، اور شادی کا تصوّراور فکر کم ہوتی جارہی ہے۔ جیسے مردوں کے لئے تھم ہے کہ اگر کفالت کر سکے تو شادی کرے، ورنہ گناہ سے بہتے کے لئے روزے دکھے، عورت کے لئے کیاتھم ہے؟ جواب:... عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اُمورِ خانہ داری کے لئے پیدا کیا ہے، اور ان کے نان و نفقے کا خرج مردوں کے ذہے ہے۔ اور ان

# کیاشادی نه کرنا اِنسان کی تقدیر میں شامل ہے؟

سوال:...کیا شادی کا ہونا یا نہ ہونا (خصوصاً لڑ کیوں کی) اس تقذیر میں شامل ہے جو لکھی جا چکی ہے یا اس میں إنسان ک

<sup>(</sup>۱) وأما صفته فهو أنه في حالة الإعتدال سُنة مؤكدة، وحالة التوقان واجب، وحالة كوف الجور مكروه. (فتاوئ عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٦٤، طبع ببلوچستان). وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٧ (طبع سعيد كراچي) ويكون واجبًا عند التوقان فإن تيقن الزنا إلّا به فوض، وهذا ان ملك المهر والنفقة وإلّا فلا إلم بتركه، بدائع. ويكون سُنة مؤكدة في الأصح حالة الإعتدال. (٢) والمنعقدة ما يبحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وإذا حنث في ذلك لزمته الكفّارة لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللّغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. (هداية ج: ٢ ص: ٣٥٨، طبع شركت علميه ملتان). (٣) وقون في بيوتكنّ ...... وفيه المدلّالة على ان النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج. (أحكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ٣٠٨، طبع سهيل اكيدًمي لاهور). (٣) والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرًا فقيرًا أو كانت امرأة بالغة فقيرة ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٨٣).

كوشش كالجمى وظل ہے؟

جواب: الزكوں اورلز كيوں كى شادى تقترير ميں لكھى ہے، اور جو تقتریر ميں لکھا ہے اس كےمطابق ہوتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### کیاجوڑے آسانوں پر بنتے ہیں؟

سوال: ... کیا جوڑے آسانوں پر بنتے ہیں؟ اور شادی میں قسمت کا کتناعمل دخل ہوتا ہے؟

جواب:...حضور صلی الله علیه وسلم کی حدیث شریف کے مطابق جوڑوں کا فیصلہ الله تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کیکن اس کی وجہ ہے کوشش ترک نہیں کرنی جا ہے۔ (۲)

#### مال ودوات کے لئے شادی کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...میرے والدین گزشتہ دوسالوں میں اِنقال کر بچکے ہیں، ہم چار بہن بھائی ہیں، دونوں بہنوں کی شادی ہو پھی ہے، والدین نے کوئی زیادہ جائیدا دنہیں جھوڑی تھی، میں اور بڑا بھائی غیرشادی شدہ ہیں، میرے بھائی سائیل پر پلاسٹک کی تھیلیاں فروخت کرتے ہیں، میں بے دوزگار ہوں، بیتمام میرامخترسا تعارف تھا۔

مسئلہ میہ کہ میں اکثر آخبار میں ضرورت رشتہ کے اِشتہارات پڑھتا ہوں ،ان اِشتہارات میں اکثر ایسے اِشتہارات آتے ہیں کہ لڑی جو کہ معمولی نقص کا شکار ہے اتنی جائیداد کے ساتھ رشتہ مطلوب ہے، یا بیتیم لڑی ہیں لاکھ کی واحد وارث کے لئے رشتہ علی ہات کیا بیجا کڑے واحد وارث کے لئے رشتہ علی ہات کیا بیجا کڑے ؟

سا:...اگر میں اس نیت سے شادی کروں کہ وقتی طور پر مد دبطور قرض لیتا ہوں اور آ ہستہ آ ہستہ والیس کردوں گا، جا ئز اصل میہ ہے کہ میں نمبر ساشرط پر شادی کرنا جا ہتا ہوں ، آ پ مجھے بتادیں کہ کیا میرا نکاح جا ئز ہوگا یانہیں؟ اور ہاتی صور توں کی بھی وضاحت فرمادیں۔

جواب:...نکاح تو آپ کا جائز ہوگا ،اوراس پر پچھ گناہ نہیں۔لیکن ایسے اِشتہارات پربعض اوقات بڑاوھو کا ہوتا ہے ،بس یہ و کمچہ لینا ضروری ہے کہ آپ کوئی ایساقدم نداُ ٹھا کیں کہ پھرساری عمر پشیمانی ہو۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۱) باب الإيمان بالقدر، الفصل الأوّل، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ... إلخ. (مشكواة ص: ١٩)، باب الإيمان بالقدر، الفصل الأوّل، طبع قديمي كراچي).

# جائیدادے جسے مانگنے کےخوف سے بیٹیوں کی شادی نہ کرنا

سوال:..بعض حفزات اپنی بیٹیوں کو ثنادی ہے اس لئے محروم رکھتے ہیں کہ جائیداد، میراث وغیرہ میں ہے حصہ مانگے گی، یا بیوُ رست ہے؟

جواب: ... بیمی جابل رسم ہے،جس کی قرآنِ کریم اوراحادیث شریفہ میں اِصلاح کی می ہے۔ (۱)

# مرنے کے بعد نکاح کی حیثیت، نیز جنت میں بھی وُنیا کی بیوی ملے گی؟

سوال :...کیامرنے کے بعد شوہراور بیوی کارشتہ قائم رہتا ہے؟ اورای شرعی رشتے کے باعث اگر دونوں یوم قیامت بخشے گئے توالک ساتھ جنت میں بحثیت میاں بیوی ساتھ رہیں گے؟ میرے خسر کہتے ہیں کہ نکاح مرنے کے ساتھ ہی ختم ہوجا تا ہے۔

جواب:...إمام قرطبی "المت فرص " میں لکھتے ہیں کہ:" جومسلمان مورت کی مسلمان مرد کے عقد میں رہی ، وہ جنت میں ای بیوی ہوگی۔روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اساء رضی اللہ عنہا کوان کے شوہر حضرت زبیر بن موام رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مارا، بیٹی نے باپ سے شکایت کی ،حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بیٹی! صبر کر، کیونکہ زبیر نیک آدمی ہیں ، مجھے تو تع ہے کہ جنت میں بھی تم دونوں میاں بیوی رہو گے۔

اگر عورت نے شوہر کی وفات کے بعد وُ وہراعقد کرلیا تو ایک قول میہ ہے کہ وہ جنت میں آخری شوہر کے پاس ہوگی۔ حضرت طفیہ رضی اللہ عند نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تھا کہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی رہے (بشر طبیکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جمع فرمادیں) تو میرے بعد اور شادی نہ کرنا، کیونکہ عورت جنت میں آخری شوہر کے پاس ہوگی۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ اُم الدردارضی اللہ عنہا کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا بیغام بھوایا، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ابوالدرداء نے آخضرت میں اللہ علیہ وسلم کا یہ إرشاد قال کیا تھا کہ ' عورت جنت میں آخری شوہر کے پاس ہوگی' اور ابوالدرداء نے مجھ سے کہا تھا کہ آگر تو جنت میں میری ہوگی در ابوالدرداء نے بھی سے کہا تھا کہ آگر تو جنت میں میری ہوگی در ہنا جاتی ہے تو میرے بعد اور شادی نہ کرنا۔

حضرت أممّ المؤمنین ، أممّ حبیبه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے بیمسئلہ دریافت کیا تھا کہ یارسول الله! وُنیا ہیں ایک عورت کی بعد دیگرے دوشو ہر تھے، مرنے کے بعد دہ سب جنت میں جمع ہو گئے، اب بیعورت کس شو ہر کے پاس ہوگی ۔ خوش خلقی و نیا وآخرت دونوں کی خیر کے پاس ہوگی ۔ خوش خلقی وُنیا وآخرت دونوں کی خیر وہرکت کوسمیٹ لے گی۔

اورایک قول میہ ہے کہ اگر وُنیا میں کسی عورت کے کئی شوہر ہے ہوں تو اس کو اِختیار دِیا جائے گا کہ ان میں ہے جس کو جا ہے

<sup>(</sup>١) "يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلدُّكُر مِثُلُ حَظِّ الْأَنْتَيَيْنَ" (النساء: ١١)

پندکرکے'(تذکرہ من:۲۰۵۱،۵۲۰)۔ (۱)

امام قرطبی کی اس تصری سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد اگر چہ دُنیوی اُ دکام کے اِعتبار سے نکاح ختم ہوجاتا ہے، کین اگر میال ہوی دونوں جنتی ہوں تو اِن شاء اللہ جنت میں میاں ہوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ اور جس خاتون کو ایک سے زیادہ شوہروں کے پاس ہوگی ، یاان میں جوسب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا اس کے پاس ہوگی ، یااسے اِختیار دیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) ابن وهب عن مالک أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج عليه حتى عوتب في ذالك قال: وغضب عليها وعلى ضرتها فقد شعر واحدة بالأخرى ثم ضربها ضربًا شديدًا، وكانت الضرة أحسن القاء وكانت الضرق أرسل القاء وكانت الضرب بها أكثر فشكت إلى أبيها أبي بكر فقال لها: أي بنية! اصبري فإن الزبير رجل صالح ولعله أن يكون زوجك في الجنّة.

ولـقــد بـلغنى أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في الجنة. قال أبوبكر بن العربي: هذا حديث غريب ذكره في أحكام القرآن لـه، فهان كـانـت الـمـرأة ذات أزواج فقيل: إن من مات عنها من الأزواج أخراهن له. قال حذيفة لِامرأته: إن سرّك أن تكوني زوجتي في الجنة إن جعلنا الله فيها لَا تنزوجي من بعدي، فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا.

وخطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء فأبت وقالت: سمعت أبا الدرداء يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المرأة لآخر أزواجها في الجنّة، وقال لي: إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي من بعدي).

وذكر أبوبكر النجاد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا عبيد بن إسحاق العطار، حدثنا سنان بن هارون، عن حميد، عن أنس أن أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله! المرأة يكون لها زوجان في الدنيا، ثم يموتون ويجتمعون في الجنة، لأيهما تكون، للأوّل أو للآخر؟ قال: (لأحسنهما خلقًا كان معها يا أم حبيبة!) ذهب حسن الخلق بخير المدنيا والآخرة وقيل: انها تخير إذا كانت ذات أزواج (التذكرة للقرطبي ص: ٥٦٠، ١٢٥، باب إذا ابتكر الرجل إمرأة في الدنيا كانت زوجته في الآخرة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) حدثتنا عائشة رضى الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة رضى الله عنها قالت؛ فتكلمت أنا فقال: أما ترضين أن تكونى زوجتى في الدنيا والآخرة؟ قلت: بلى والله! قال: فأنت زوجتى في الدنيا والآخرة. (المستدرك للحاكم ج:٣ ص:٠١ م فضائل عائشة عن لسان ابن عباس، طبع دار الفكر بيروت، أيضًا: صحيح ابن حبان ج:٠١ ص:١١١ م طبع بيروت، فتح البارى ج:٠١ ص:١١١ م خنو العمال ج:١١ ص:١١١ م عبروت).

ا کیک اور حدیث میں ہے کہ:'' نا اُنشہ جنت میں میری بیوی ہے' (طبقات ابن سعد ج: ۸ مس: ۲۶)۔ <sup>(۱)</sup>

# ڈاکٹروں کا بیکہنا کہ قریبی رشتہ داروں کی آپس میں شادی سے بیچے ذہنی معذور بیدا ہوتے ہیں

سوال:... ہمارے ملک اور معاشرے میں بیروان رہا ہے کہ شادی بیا ہول کے سلسلے میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں،
یعنی خالد، ماموں، چاچا، تایا، پھوپھی کے گھرانوں کو ترجی دی جاتی ہے۔ خاندان کے ہزرگ اکتھے ہوتے ہیں اوران پڑمل درآ ہد والدین
نوائے نواسیوں کے لئے ان رشتہ کے گھروں ہے لڑکے لڑکیوں کو نتخب کرکے ان کی نشاندہ می کردیتے ہیں، اوران پڑمل درآ ہد والدین
کے لئے بھی خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ بیان کے خاندان کے سربراہوں کا فیصلہ ہے۔ ایسے فیصلے اکثر حالات میں کامیاب بھی ہوتے
ہیں۔ اقل: تو یہ کہ آپس کے رشتہ داروں کے گھروں کا ماحول میساں ہوتا ہے اور بیاہ کرجانے والی لئے کیاں سسرال میں جاکر اجنبیت
محسوس نہیں کرتیں۔ دوم: یہ کہ لڑکیوں کے والدین کو اپنی لڑکیوں کے رشتوں کے لئے اِنظار نہیں کرنا پڑتا اور گھر بیٹھے ان کی یہ شکل حل
ہوجاتی ہے۔ لیکن اب نیا شوشہ یہ چھوڑا جارہا ہے کہ نزد کی رشتے کی شادیوں کے نتیج میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ '' ایب نارل'' یا
خدانخواستہ ذہنی اور جسمانی معذور ہوتے ہیں۔ چنانچ اب بیا ندیشہ ہائے دراز کالے اور یو نیورش کی طالبات کومتا کر کررہا ہے اور چند
خدانخواستہ ذہنی اور جسمانی معذور ہوتے ہیں۔ چنانچ اب بیا ندیشہ ہائے دراز کالے اور یو نیورش کی طالبات کومتا کر کررہا ہے اور چند

جواب:..اس مفروضے سے خوف زدہ ہوکرلڑ کیوں کا ان شادیوں سے إنکارکردینا، حماقت ہے۔اس لئے کہ ایسے رشتے صدیوں سے (بلکہ شاید ماقبل تاریخ سے ) ہوتے چلے آئے ہیں اور بھی کوئی غیر معمولی صورت حال پیدائہیں ہوئی۔اس کے برعکس میرے علم میں بہت ی مثالیں ہیں کہ بچوں کی شادیاں باہر کی گئیں اور جسمانی ونفسیاتی مسائل اُ بھر آئے۔وراصل جدید تعلیم وتبذیب فیرے ہم سب کو'' ذہنی مریف'' بناویا ہے،صدیوں کے تجربات محض توہمات کی بنا پر جھٹلائے جارہے ہیں۔الغرض شرعا اس میں کوئی قباحت نہیں۔

# بھائی کہنے والی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اِظہار محبت جائز نہیں

سوال:...میراایک دوست ب، جس کوایک لزگ سے محبت ہوگئی، مگر افسوس کی بات یہ کداس نے ابھی تک ان سے
اظہارِ محبت کیا بی نہیں ، اور لڑک کو پتا بی نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک دن اس لڑک نے میرے دوست سے ایک چیز طلب
کی ، جب انہوں نے اس کو دہ چیز دِی تو لڑکی نے اپنی سہیلیوں کو میرے دوست کے سامنے اس کا نام لے کرکہا کہ کتنا اچھا بھائی ہے۔
اس کے بعدوہ میرے پاس آئے اور مجھے سارا قصہ سنایا اور کہنے لگا کہ: '' کاش! میں اس کو پہلے بی بتا دیتا' میں نے کہا فکر
نہیں کرو، عالموں سے مشورہ کر لیتے ہیں اور تہا را مسئلہ ضرور طل ہوجائے گا۔ میں اپنے دوست کی مدد کے لئے آپ کے پاس یہ خطاکھ کر
آپ سے یہ سوال پوچھنا چا بتا ہوں کہ اب اس کالڑکی ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا جا کز ہوگا یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) عن مسلم البطين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة زوجتي في الجنّة. (طبقات ابن سعد ج: ٨ ص: ٣٦، بحث عائشة، طبع دار صادر، بيروت).

۲:...ان دونول کا'' نکاح جائز ہوگایانہیں؟

جواب:...نامحرم لڑکی ہے اِظہار محبت حرام ہے۔

٢:.. شرعى قاعد \_ \_ كياجائة نكاح جائز ب\_

اگریدلز کااس لڑکی کو جا ہتا ہے تو اس ہے اظہارِ محبت کرنے کے بجائے اس کے گھر رشتے کا پیغام بھجوائے ،اگراس کے گھر والے مان جائیں تو ٹھیک، ورندایسی محبت برلعنت بھیجے۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن بريدة عن أبيه رفعه قال: يا على! لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. (ترمذى ج: ٢ ص: ١٠١، طبع دهلى). جب تامحرَم محرت كوقصداً و كيمنا جائزتين تواظها يرمجت كهال جائز بوگا؟ أيضًا: عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما توكت بعدى في الناس فتنة أضرً على الرجال من النساء. (ترمذى ج: ٢ ص: ٢٠١، طبع قديمي).

# منگنی

# منگنی کا ثبوت احادیث ہے ،شادی سے بل دونفلوں کا ثبوت نہیں

سوال:...منگنی کرنا کیا اَ حادیثِ نبوی سے ثابت ہے یا نبیں؟ اور جب ہمارے ہاں کسی آدمی کا نکاح ہوا ہو، نکاح کے بعد دولہا کودورکعت نفل ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں، یہ بھی کیاا حادیثِ نبوی سے ثابت ہے یانبیں؟

جواب:...''مثلی''رشتہ ما سنگنے کو کہتے ہیں،اس کا ثبوت تو اُحادیث میں موجود ہے۔ ہاتی جورسمیں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں،ان کا کوئی ثبوت نہیں۔نکاح کے بعد دور کعتیں پڑھوانے کا بھی ثبوت نہیں، ویسے شکرانے کے طور پر آ دمی پڑھ لے تو اس کی اِحازت ہے۔

#### عذركي وجهسية متكني توثرنا

سوال:..کسی لڑکی کے والداور والدہ اپنی لڑکی کی متلق کسی وجہ ہے ختم کرنا چاہیں تو کیا وہ شرعاً اس کا حق رکھتے ہیں؟ کیونکہ والدین نے متلفی تو سوچ بچار کے بعد کی تھی ،لیکن اب بوجہ مجبوری کے وہاں اِرادہ نہیں ہے۔

جواب:...''مثلیٰ' رشتے کے وعدے کا نام ہے' وعدہ کر کے مکر جانا ،اگر بغیر کسی شدید مجبوری کے ہوتو نہایت بُری بات ہے،اوراگر کسی عذر کی وجہ سے ہوتو جائز ہے،اس لئے اگر و ہاں رشتہ کرنا کسی وجہ سے مناسب نہ ہوتو ان کوعذر کر وینا جا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) وعن جابىر قبال: قبال رسبول الله صبلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه الى نكاحها فليقعل. رواه أبوداؤد. (مشكونة ص:٢٦٨).

 <sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار (ج:٣ ص:٢١، طبع سعيد كراچي) كتاب النكاح: وإن للوعدِ فوعد. وفي الشامية (ص:١١) لو قال: هـل أعطيتنيها، فيقبال: أعبطيت، إن كان المجلس للوعد فوعد، وإن كان للعقد فنكاح. أيضًا: كفايت المفتى ج:٥ ص:٣٨ تا ٥، طبع دار الإشاعت كراچي، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٤ طبع رشديد.

<sup>(</sup>٣) "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولُا" (بنى إسرائيل: ٣٣). عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كدب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. (صحيح بخارى ج: ١ ص: ١ ، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، طبع قديمى كتب خانه، مشكّوة ج: ١ ص: ١ ١ باب الكبائر وعلامات النفاق، طبع قديمى كراچى). الخلف فى المنافق، طبع قديمى كتب خانه، مشكّوة ج: ١ ص: ١ ١ باب الكبائر وعلامات النفاق، طبع قديمى كراچى). الخلف فى الموعد حرام ...... إذا وعبد الرجل أخاه ومن نيته أن نفى لم يف، فلا إثم عليه، وقيل: عليه فيه بحث فإن أمر "أوفوا الوعد حرام ..... إذا وعبد الرجل أخاه ومن نيته أن نفى لم يف، فلا إثم عليه، وقيل: عليه فيه بحث فإن أمر "أوفوا بالمعقود" مطلق في حمل عدم الإثم فى الحديث على ما إذا منع مانع من الوفاء. (شرح الأشباه والنظائر ج: ٣ ص: ٢٣٣، كتاب الحظر والإباحة، طبع إدارة القرآن).

#### منگنی کا تو ژنا

سوال:..اٹرکی کی جب مثلنی ہوجاتی ہے اور پھر وہ مثلنی کوتو ڑنا جاہتی ہے،تو کیالڑ کے کواتنا اِختیار ہوتا ہے کہ دہ لڑکی کوطلاق دے یا نکاح بی نہیں ہوا؟لڑکی اپنی مرضی ہے اورشادی کر سکتی ہے؟ لڑکا تپجھ بھی نہیں کہدسکتا یا مثلنی سے نکاح ہوجاتا ہے؟ جواب:..مثلنی ہے نکاح نہیں ہوتا مثلنی کے بعد رشتہ تو ڑنا تو نہیں جائے ،لیکن اگراس کی ضرورت پیش آجائے تو طلاق کی

جواب:..مثلنی سے نکاح نہیں ہوتا مثلنی کے بعد رشتہ تو ڑنا تو نہیں جا ہے ،لیکن اگر اس کی ضرورت پیش آ جائے تو طلاق کی ضرورت نہیں ہاڑ کی والے بھی مثلنی تو ڈسکتے ہیں۔ (۱)

# نابالغ كىمنگنى

سوال:...ایک لڑی کی منتنی پانچ سال کی عمر میں اس کے پچازاد کے ساتھ کردی گئی، بعد میں لڑکے نے ذوسری جگہ منتنی کرلی بلڑی کی عمراس وقت ہارہ سال ہے اوروہ نا بالغ ہے ، کیا کرنا جا ہئے ؟

جواب: .. بڑی کے بالغ ہونے تک کوئی کارروائی ندگی جائے ، بڑی کے بالغ ہونے کے بعداڑی کی رضامندی معلوم کی جائے ، اوراس کی رضامندی کے مطابق رشتہ طے کیا جائے۔ اس کئے معدہ ہے ، چونکہ لڑکے نے وُ وسری جگہ منگنی کرلی ہے ، اس کئے ممثلی فتم سمجی جائے ، واللہ اعلم!

# کیا بغیرعذ رِشرعی منگنی کوتو ژنا جائز ہے؟

سوال:...رشتہ یا متلنی طے ہوجانے کے بعد کسی شرعی عذر کے بغیر منسوخ یا توڑ دینا شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ جواب:...متلنی ، وعد و نکاح کا نام ہے، اور بغیر عذر کے وعدہ پورا نہ کرنا گناہ ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی علامتوں میں شارفر مایا۔ '' ہاں! اگر اس وعدے کے پورا کرنے میں کسی معقول مصرّت کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتو شاید

<sup>(</sup>۱) و کیکئے سلحۂ گزشتہ حاشیہ نمبر ۳۔

<sup>(</sup>٢) روى عن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. راعلاء السنن ج: ١١ ص: ٢٤ كتباب المنكاح، طبع إدارة القرآن كراچي). وفي البحر ج: ٣ ص: ١٢١ كتباب المنكاح، باب الأولياء والأكفاء: والسنّة أن يستأمر البكر وليها قبل النكاح ...... وإن زوجها بغير إستئمار فقد أخطأ السُنّة وتوقف على رضاها، انتهى. وهو محمل النهى في حديث مسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأدن ... إلخ.

 <sup>(</sup>٣) قال في شرح الطحاوي: لو قال أهل أعطيتنيها ان كان المجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح اهـ. (ردانحتار ج:٣)
 ص: ١ ان طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. (بخارى ج: ١ ص: ١٠ كتاب الإيمان، طبع نور محمد كراچي).

التدتعالي مؤاخذه نه فرمائيس به (۱)

# منگنی توڑنا وعدہ خلافی ہے منگنی سے نکاح نہیں ہوتا

# نکاح سے پہلے منگیتر سے ملنا جا تر نہیں

سوال:...ایک صاحب فرمار ہے تھے کہ:'' منگیتر ہے ملا قات کرنا، اس سے ٹیلیفون وغیرہ پر بات کرنا اور اس کے ساتھ گھومنا پھرنا تھرنا تھرنا تھرنا تھرنا ہے۔'' میں نے ان صاحب ہے عرض کیا کہ:'' یہ تو ہمار ہے معاشر ہیں عام ہے، اس کوتو کوئی بھی ٹر انہیں ہمستا۔'' پھرمیر ہے جواب کا وہ صاحب واضح جواب نہ دے سکے، جس کی دجہ ہے میں اُنجھن میں پڑ گیا کہ کیا واقعی بیر سے خواب نہ دے سکے، جس کی دجہ ہے میں اُنجھن میں پڑ گیا کہ کیا واقعی بیر سے جواب نہ دے سکے، جس کی دجہ ہے میں اُنجھن میں پڑ گیا کہ کیا واقعی بیر میں ہے؟ جواب نہ دے سے بہلے منگیتر کا تھم بھی وہی ہوگا جوغیر مرد کا ہے کہ عورت کا اس کے جواب نہ دیں ہے۔ لہذا نکاح سے پہلے منگیتر کا تھم بھی وہی ہوگا جوغیر مرد کا ہے کہ عورت کا اس کے دو سے بہلے منگیتر کا تھی ہے۔ بہلے منگیتر کی جس میں بیر دیں ہے۔ بہلے منگیتر کی دو سے بیر دیں ہوگا ہو خیر مرد کا ہے کہ عورت کا اس کے دو سے بیر دیں ہوگا ہو خیر مرد کا ہے کہ عورت کا اس کے دو سے بیر دیں ہوگا ہو خیر مرد کا ہے کہ عورت کا اس کے دو سے بیر دیں ہوگا ہو خیر مرد کا ہے کہ عورت کا اس کے دو سے بیر دیں ہوگا ہو خیر مرد کا ہے کہ عورت کا اس کے دو سے بیر دیا تھی ہوگا ہو خیر میر دیا ہے کہ عورت کا اس کے دو سے بیر دیں ہوگا ہو خیر مرد کا ہے کہ عورت کا اس کے دو سے بیر دی ہوگا ہو کی ہوگا ہو خیر مرد کا ہے کہ عورت کا اس کے دو سے بیر دی ہوگا ہو کی ہوگا ہو کیا ہو کی ہوگا ہو کیا ہو کی ہوگا ہو کے دو سے بیر دی ہوگا ہو کی ہوگا ہو کی ہوگا ہو کی ہوگا ہو کیا ہو کی ہوگا ہو کیا ہو کی ہوگا ہو کیا ہو کیا ہو کی ہوگا ہو کیا ہو کی ہوگا ہو کی ہ

ساتھ اِختلاط جائز نہیں۔ اور آپ کا بیکہنا کہ:'' بیتو ہمارے معاشرے میں عام ہے، کوئی پُرانہیں سمجھتا''اقر لیومسلم نہیں، کیونکہ شریف معاشروں میں اس کونہایت پُراسمجھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں معاشرے میں کسی چیز کا رِواج ہوجانا کوئی دلیل نہیں، ایسا غلط رِواج جو

<sup>(</sup>۱) قال العلامة العينى: (إذا وعد أخلف) نبه على فساد النية لأن خلف الوعد لَا يقدح إلّا إذا عزم عليه مقارنًا بوعده اما إذا كان عازمًا ثم عرض له مانع أو بدا له رأى فهذا لم توجد فيه صفة النفاق ويشهد لذلك ما رواه الطبراني بإسناد لَا بأس به في حديث طويل من حديث سلمان رضى الله عنه. (عمدة القارى ج: ١ ص: ٢٢١، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) ديكھنے ص: ٨٢ حاشينمبر٦۔

<sup>(</sup>٣) ويكفيّ ص: ٨٢ حاشية نمبر٣.

<sup>(</sup>٣) وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء) أى غير الحرمات على طريق التخليمة أو عللى وجمه التكشف ... إلخ. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج:٣ ص: ٣٠٩، كتباب النكاح، باب النظر، طبع بمبئي).

شریعت کے خلاف ہو بخو دلائقِ اصلاح ہے۔ ہمارے کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں لڑ کیاں غیرلڑ کوں کے ساتھ آزا دانہ گھومتی پھرتی ہیں ، کیااس کو جائز کہا جائے گا...؟

# جس عورت سے نکاح کرنا ہو،اس کوایک نظر دیکھنے کے علاوہ تعلقات کی اجازت نہیں

سوال:...شادی سے بل ایک و سرے کو چاہنے والے لڑکی اورلڑ کے کے تعلقات آپس میں کیے ہونے چاہئیں؟ بعنی ایک وُ وسرے سے میل جول مابات چیت کر سکتے ہیں الیکن کوئی غیراخلاقی حرکت کے مرتکب نہ ہونے پائمیں۔ایسی صورت میں ان کاملن کیا شرکی حیثیت رکھتا ہے؟

چواب:..جسعورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہواس کوایک نظرد کھے لینا جائز ہے، خواہ خودد کھے لیک معتمد عورت کے ذریعہ اطلمینان کرلے، اس سے زیادہ '' تعلقات' کی نکاح سے قبل اجازت نہیں، ندمیل جول کی اجازت ہے نہ بات چیت کی، اور نہ خلؤت و تنہائی گی۔ نکاح سے قبل ان کا ملنا جلنا ہجائے خود'' غیرا خلاقی حرکت' ہے۔

# شادی سے پہلے لڑکی ہاڑ کے کا ایک وُ وسرے کود کھنا

سوال:...کیاشادی ہے پہلےلڑ کی لڑ کے کو، یالڑ کالڑ کی کود کھے تھے ہیں؟اگر ہاں تو ظاہر ہے کہ دونوں آپس میں نامحرَم ہوتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اِ نکار بھی ہوسکتا ہے؟

جواب:...نکاح سے پہلے دونوں کوایک وُ وسرے کود مکھے لینے کی اِ جازت ہے،لیکن لڑ کی کےمعاملے میں بہتر یہ ہے کہ لڑکے کی قابلِ اِعتمادخوا تین اس کود کھے لیس۔

# نکاح سے پہلے اگر منگیتر ہے جنسی تعلق قائم کرلیا تواس کا کیا کفارہ ہے؟

سوال:...میری شادی دس سال پہلے پاکستان میں ہوئی تھی ،اورمیری بیوی لندن سے نئ نئ گئ تھی ،اورہم دونوں کے گھر بھی نزدیک تھے،اورشادی سے پہلے ایک وُ وسرے کو ملنے اور باتیں وغیرہ کرنے کا ٹائم مل جاتا تھا، اور شادی سے پہلے میری عمر تقریباً میں

<sup>(</sup>١) عن أبسي مسعيد النحدوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكواة ص:٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) لو اكتفى بالنظر إليها بمرة حرم الزائد لأنه ابيح للضرورة فيتقيد بها. (رداغتار ج: ٢ ص: ٣٥٠، طبع سعيد كراچى).
(٣) الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أخرى كراهة تحريم اه. (شامى ج: ٢ ص: ٣٦٨). أيضًا: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلا لا يبيتن رجل عند إمرأة ثيب إلّا أن يكون ناكحها أو ذا محرم. (مشكوة ص: ٢٦٨). وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء (أى غير المحرمات على طريق التخلية أو على وجه التكشف ... إلخ. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج: ٣ ص: ٢٠٩، كتاب النكاح، باب النظر، طبع معشى.

<sup>(</sup>٣) لو اكتفى بالنظر إليها بمرة حرم الزائد لأنه ابيح للضرورة فيتقيّد بها. (شامي ج: ٢ ص: ٥ ٣٠، فصل في النظر والمس).

بائیس سال کی تھی، اور میری ہیوی میرے ہے جارسال چھوٹی تھی۔ اور آپ کو و معلوم ہونا چاہئے کہ شادی ہے پہلے آ دمی تھوڑا سانا دان ہوتا ہے، اور اس نا دانی کی وجہ ہے شادی ہے پہلے بین او پہلے میں اپنی ہیوی ہے طا اور باتوں باتوں میں گناہ کر ہینے۔ جیسا کہ ہم دونوں کو علم تھا کہ ہم بہت جلدشادی کرنے والے ہیں تو پھوٹی قرائیس پڑتا، تو وہ گناہ کرتے وقت پھو خیال نہ آیا کہ اس کا پھوائر پڑے گا۔ اور بعد میں شادی ہوگئی اور شادی ہوگئی اور شادی کے سات ماہ بعد میرے گھر بیٹا ہوا، گر پیدا ہونے ہے پہلے وہ مرچکا تھا، یعنی مردہ حالت میں پیدا ہوا۔ اور میرے اس گناہ کرنے ہیں ہوئی اور شادی ہوگئی اور شادی ہوگئی اور شادی ہوگئی تھی اور اس لئے سات ماہ بعد بچہ ہوا۔ تو پوچھنا ہے کہ آیا کہ اب ہمارا نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اب میرے گھر تین نیچ ہیں اور اُب ہیں پاکستان سے آیا ہوں تو وہاں پر تو کوئی احساس نہیں ہوا، گر یہاں پر آک جائز ہیں ہوا، اور اب جبکہ تین نیچ ہی ہو چکے آگر آپ کے مسائل و غیرہ پڑھر کر میرا دِل کا نپ گیا ہے، اور سوچتا ہوں کہ شاید ہمارا نکاح نہیں ہوا، اور اب جبکہ تین نیچ ہی ہو چکے آگر تو میں کہا کہ وہاں کہ تی ہوگئی ہیں ہو بھی ہو تھی ہی کہا کہ کوئی جواب دیں تو میں آپ کا بے حدمشکور ہوں گا۔ آگر کوئی کھارہ اور اُکر نے ہا ہوں کہ بیار کے مہر بانی جلدی جواب دیں، کوئکہ پہلے ہی بہت دیر ہوگئی ہوں کہ اور اُب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا، پائیس کہ اس گناہ کی جمعے معانی بھی ملے گی یائیں؟ دِن رات بہت پریشان رہتا ہوں، مون نہیں رہا۔

جواب:...آپ نے نکاح ہے تبل جو گناہ کیا، وہ بہت بڑا گناہ تھا، اس کے لئے آپ اور آپ کی اہلیہ اللہ تعالیٰ ہے خوب توبہ کریں، بار بار معافی مائٹیں، اللہ تعالیٰ معاف فر مادیں گے۔ باتی اس کا آپ کے نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑا، آپ کے نکاح کے بعد کی تمام اولا د آپ کی جائز اولا د ہے، ان کی بہترین تربیت کریں اور ذہن سے وساوس نکال دیں۔ گناہ کے کفارے کے لئے پچھے صدقہ کردیں۔

# منگنی میں با قاعدہ ایجاب وقبول کرنے سے میاں بیوی بن جاتے ہیں

سوال:... ہمارے یہاں رسم ہے کہ مُنگنی کی رات وعوت ہوتی ہے اور مولوی کولڑ کے والے لاتے ہیں اور مجلس میں باقاعدہ
ایجاب وقبول ہوتا ہے۔ اور بعد میں پچھ مدّت گزر نے کے بعد شادی کے وقت پھرا بجاب وقبول ہوتا ہے اور زُصتی ہوتی ہے۔ کیا پہلے
ایجاب وقبول سے نکاح منعقد ہوتا ہے یانہیں؟ اگر شادی اور مُنگنی کے در میان کوئی جھگڑ اہوتو بغیر طلاق کے تفریق ہو عتی ہے یانہیں؟
اگر مُنگنی والے ایجاب وقبول کے بعد دونوں میں سے کوئی فوت ہوگیا تو کیا ایک و وسرے سے اپناحق ورا شت لے سکتے ہیں یا
منہیں؟ ہمارے یہاں یہ بھی رسم اور رواج ہے کہ مُنگنی والے ایجاب وقبول کے بعد لڑکی کے والدین پھر و وسری جگر مُنگنی نہیں کر سکتے ، لیکن

<sup>(</sup>١) "يَسَايها النفين الهنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا، عسلى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنّت تجرى من تحتها الأنهر" (التحريم: ٨). وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلّا التوبة قال تعالى: يَغِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسُرَقُوا عَلَى انْفُسِهِمُ لَا نَفُسِهُمُ وَلَا حَمْدِ اللهِ عَمْدَة الطحاوية ص:٣١٤، طبع مكتبه سلفيه لَاهور).

 <sup>(</sup>۲) وصح نكاح حبلي من زني لا حبلي من غيره أي الزاني لثبوت نسبه ...... لو نكحها الزاني حل له وطؤها إتفاقًا والولد
 له. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ٩ ٩) طبع ايج ايم سعيد كراچي).

یہ بات ہے کہ اگر از کامنگنی کے بعدا پی منگیتر کے پاس آیا تو بہت لعن طعن کرتے ہیں۔

جواب:..اگرمنگی کی دعوت کے موقع پر با قاعدہ نکاح کا ایجاب وقبول کرایا جا تا ہے اوراس پر گواہ بھی مقرز کئے جاتے ہیں تو یہ منگئی درحقیقت نکاح ہے، اور شادی کے معنی رُخصتی کے ہوں گے۔اس لفے لڑکا اورلڑ کی منگئی والے ایجاب وقبول کے بعد شرعاً میاں بوی ہوں گے، اور ان پرمیاں ہوجائے تو ایک وُ وسرے کے بوی ہوں گے، اور ان پرمیاں ہوجائے تو ایک وُ وسرے کے وارث ہوں گے، اور اگر منگئی کے موقع پر نکاح کا ایجاب وقبول منہیں ہوں گے۔ اور اگر منگئی کے موقع پر نکاح کا ایجاب وقبول منہیں ہوتا، صرف والدین سے وعدہ لیا جاتا ہے تو بین کا ح ہیں ،اس پر نکاح کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ (۳)

منگنی کے وقت والدین کے ایجاب وقبول کرنے سے نکاح ہوجا تاہے

سوال:..شادی سے پہلے متکنی کی جاتی ہے، متکنی میں دُ ولہا اور دُلہن کی غیر موجودگی میں نکاح پڑھ دیا جاتا ہے، رواج کے مطابق دُ ولہا اور دُلہن کے والدصاحب اپنی بنی دُ ولہا کے والدصاحب کو مطابق و ولہا اور دُلہان کے والدصاحب کو الدصاحب کو الدصاحب کو الدصاحب کے دالدصاحب دُلہن کو اپنے بینے کے اس کے بینے کے دو جیت میں وے دیتے ہیں، اور بیالفاظ تین بارا داہوتے ہیں اور دُ ولہا کے والدصاحب دُلہن کو اپنے بینے کے لئے تین بارقبول کر لیتے ہیں، کیا نکاح ہوگیا؟ ابشادی کے بعد کا نکاح لازمی ہے یانہیں؟

جواب:... عنی کے وقت ایجاب وقبول کے جوالفاظ سوال میں لکھے گئے ہیں، ان سے نکاح ہوجا تا ہے، ' دو ہارہ نکاح ادر ایجاب وقبول کی ضرورت نہیں۔

متكنى كامسئله

سوال:... ہمارے بہت ہی قریبی عزیز ہیں، ان کا ایک اُلجھا ہوا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ان کی منتنی ہوگئی ہے، اور ان کے گھر والوں کے زور پر جبکہ لڑکے کی مرضی نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہے ایک لڑکی کو چاہتے ہیں، جسے گھر والے بسندنہیں کرتے ، اور لڑکے نے

(۱) وينعقد بالإيجاب والقبول حتى يتم حقيقة في الوجود (الى قوله) يسمى باعتباره عقدًا شرعًا ويستعقب الأحكام. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٨، طبع بيروت).

(۲) وأما أحكامه (النكاح) فحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الماذون فيه شرعًا كذا في فتح القدير وملك الحبس وهو صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز ووجوب المهر والنفقة والكسوة عليه وحرمة المصاهرة والإرث من الجانبين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٤٠، كتاب النكاح، الباب الأوّل، طبع بلوچستان).

(٣) لو قال: هنل أعطيتنيها ان كان المحلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فالنكاح ... الخ. (در مختار مع رد المحتار ج: ٣)
 ص: ١٢ ا، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) وينعقد بالإيجاب والقبول حتى يتم حقيقة في الوجود. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٨١، طبع بيروت). أيضًا: فإن استأذنها هو أى الولى ..... أو وكيله أو رسوله أو زوّجها وليها وأخبرها رسوله أو فضولي عدل فسكتت ..... فهو إذن ... إلخ (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ٥٩). أبضًا: بصح التوكيل بالنكاح. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٩٣). أيضًا: رجل بعث أقوامًا لنخطبة إمرأة إلى والدها فقال الأب: زوجت وقيل عن الزوج واحد من القوم لا يصح النكاح وقيل يصح النكاح وهو الصحيح وعليه الفتوى. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٩٨)، طبع بلوچستان).

استخارہ بھی کرلیا تھا، مگر گھر والوں کونہیں معلوم ۔اب مسئلہ بیہ ہے کہاس حالت میں نکاح اگر ہو گیا تو جائز ہے؟ برائے کرم قرآن وسنت کی روشنی ہے آگاہ فرمائے ، یا در ہے کہاڑ کامنگنی پرخوش نہیں ۔

جواب:...ا كرار كا نكاح كوتبول كرك كاتو نكاح صحيح بوكا، والله اعلم!

### قرآن گود میں رکھ کررشتے کا دعدہ لینے سے نکاح نہیں ہوتا، بیصرف وعدہُ نکاح ہے

سوال:...ہمارے گاؤں میں ایک شادی شدہ مرد کے لئے اس کے گھر والوں نے کسی وُ وسر مے خض ہے رشتہ ما نگا ہے، جو
اس نے انکار کردیا، پھرانہوں نے کہا کہ اگرتم رشتہ دو گے تو پہلی ہوی کوطلاق دے دیں گے، کیونکہ اس سے ناچاتی ہے، وہ نہ ما نا ہائز کے
والوں نے قرآن مجید لے کراس کی گود میں رکھ دیا اور کہا کہ تم رشتہ دو تو ہم اس لڑکی کی طلاق وے دیں گے۔اس آ دی نے قرآن پاک
کی وجہ سے رشتے کی ہامی بھرلی، جس پر بینا دم ہے، وُ وسری شادی کے لئے قانونی اجازت بھی نہیں لی گئی۔مسئلذاس صورت میں بیہ
در پیش ہے کہ کیا بیآ دمی رشتہ دینے کا پابند ہے اور اس لڑکی کو طلاق ہوگئی؟ اور کیا قرآن مجید کا ایسا استعال شریعت میں جائز ہے؟ کیا
صورت ہوگی؟ کیاوہ رشتہ دینے کا پابند ہے اور اس لڑکی کو طلاق ہوگئی؟ اور کیا قرآن مجید کا ایسا استعال شریعت میں جائز ہے؟ کیا

جواب: ...صرف کسی کی گود میں قرآن رکھ دینے ہے شم نہیں ہوجاتی ۔ بہر کیف!اگرآپ نے رشتہ دینے کی صرف ہامی ہمرائ تھی تو بین کا ح نہیں بلکہ وعد ہ نکاح ہے۔ اوراگرآپ رشتہ نہیں دینا چاہتے تو اس میں صرف وعد ہ خلافی ہوگی ، اوراگرآپ نے شم اُنھا کر ہامی بھری تھی تو اس میں صرف وعد ہ خلافی ہوگی ، اوراگرآپ نے شم اُنھا کر ہامی بھری تھی تو اس میں میں تو ایک استعمال اُنھا کہ ہامی بھری تھی تا ہوگا۔ تر آن کریم کو ایسی ہاتوں کے لئے استعمال کرنا نُر ایک رشتہ دینے کا یابند نہیں ، اوراس کری کو طلاق نہیں ہوئی۔ (۵)

#### لڑ کی کی شادی فاسق مرد ہے کرنے والے والدین گنا ہگار ہوں گے

سوال:...مولا ناصاحب! میری ایک سبیلی ہے، جس کی نسبت بچپپن ہی ہے اس کے کزن سے طے ہوگئی تھی۔اب تمام خاندان وانے شادی پرزوروے رہے ہیں، مگر میری سبیلی کہتی ہے کہ لڑ کے میں یہ کری عادتیں ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے اور زِنا کرتا ہے۔ وہ بہت فکر مند ہے، کیونکہ والدین کے سامنے اِنکارنہیں کرسکتی ،کوئی وظیفہ بتا کیں کہ اس کے ہونے والے شوہر سے رہے او تیں حجوث جا کیں۔

<sup>(</sup>١) وينعقد بالإيجاب والقبول ...إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) لأن اليمين عبارة عن تحقيق ما قصده من البر في المستقبل نفيًا أو إثباتًا. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) وينعقد أيضًا (إلى قوله) هل أعطيتنيها ان المحلس للنكاح وان للوعد فوعد. (در مختار مع رد المحتار ج:٣ ص:١٢).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "لَا يُوَّاخِدُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي آيُمائِكُمُ وَلَكِنُ يُؤَاخِدُكُمُ بِمَا عَقَّدَتُمُ الآيُمانَ فَكَفُرَتَهُ اللهُ بِاللَّغُو فِي آيُمائِكُمُ وَلَكِنُ يُؤَاخِدُكُمُ بِمَا عَقَّدَتُمُ الآيُمانَ فَكَفُرَةُ الْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنُ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ آهُلِيْكُمُ اَوْ كِسُوتُهُمُ اَوْ تَحَوِيْرُ رَقَبَةٍ، فَمَنُ لَمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاّةِ آيَّامٍ، ذَلِكَ كَفْرَةُ آيُمائِكُمُ اَوْ كِسُوتُهُمُ اَوْ تَحَوِيْرُ رَقَبَةٍ، فَمَنُ لَمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاّةِ آيَّامٍ، ذَلِكَ كَفْرَةُ آيُمائِكُمُ اِذَا حَلَفُتُمْ، وَاحْفَظُوا الْمَائِدَةُ: ٨٩).

<sup>(</sup>٥) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٣م، طبع بلوچستان).

جواب:...ده اپنی دالده کو بتادین ،الیی جگهرشته بین بونا جائے ،اس کے دالدین گنام گار بوں گے۔ (۱) کڑکا دِین دارند ہوتو کیامنگنی تو م سکتے ہیں؟

سوال:... ا: ہماری ایک بین ہے، ہمارے گھرانے کو الحمد للہ وین دار کہہ سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی متلنی ایک وین دارلڑ کے ہے بجائے ایک و نیا دارلڑ کے ہے کرتے تو ان کی اولا و إن شاء اللہ حافظ قر آن اور بائمل عالم ہوتی، اس کے برعکس ان کے گھر میں ٹی وی، وی می آراور ہرطرح کی لغویات ہیں، جس کی وجہ ہماری بیٹی کے ہماری بیٹی کے امال بھی خراب ہول گے۔ مجھے بیخوف دامن گیرہے کہ اس دشتے کے ذمہ دارہم ہیں، تو کیا آخرت میں ہماری بیٹی کے متوقع گناہوں کی فرمدوری جگہ کا انتخاب کیا جارہا ہے، کیا اس متوقع گناہوں کی فرمدوری جگہ کی جارہ ہیں جارہ ہیں۔ اگر ہیں تو اُزراہ کرم مجھ کو ضرور مطلع فرمائیں۔

سوال ۳:...اورشری کھاظ ہے رہتے کے سلسلے میں کیا چیزیں دیکھنا ضروری ہیں کہ جن کا خیال رکھا جائے؟ سوال ۳:...کیامنگنی وعدے کے خمن میں ہے؟ اگرنہیں تو کیا اس کوختم کر سکتے ہیں؟ اور اگر میں ختم کروں تو گنہگار تو نہ ہوں گی؟

جواب:... اندیتو ظاہر ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ایک ایسے لڑکے ہے کریں گی جو دین ہے بہرہ ہے تو متوقع گنا ہول کا دبال آپ پر بھی پڑے گا،اور قیامت کے دن ان گنا ہول کا خمیازہ آپ کو بھی بھگتنا ہوگا۔ قر آنِ کریم اورا حادیث شریفہ میں بیٹم کا دریعہ بنے ،اس کواس نیکی میں برابر کا حصہ مطے گا،اور نیکی کرنے والے کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی ،اور جو محف کسی گناہ اور کہ ائی کا ذریعہ بنے گا،اس کواس گناہ میں بھی برابر کا حصہ ملے گا،اور گناہ کرنے والوں کے بوجھ میں کوئی کی نہیں ہوگی ۔ (۲)

جواب ۲ :...رشتہ جو برز کرتے ہوئے والدین خود ہی بہت ی چیز ول کولمح ظار کھتے ہیں،حسب ونسب، مال دمتاع اور ذریعہ معاش کے علاوہ اخلاق وکر دار کو بھی ظوظ رکھا جاتا ہے،شریعت نے اس بات پرزور دیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی دین داری کو بطور خاص معاش کے علاوہ اخلاق وکر دار کو بھی طوز خاص معاش کے حسب معاش کے حسب معاش کے حسب معاش کے دعشرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت سے اس کے حسب

<sup>(</sup>۱) روى عن ابن عباس أن جازية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. راعلاء السنن ج: ۱۱ ص: ۲۷، كتاب النكاح، طبع إدارة القرآن كراچي). وفي البحر ج: ۳ ص: ۱۲۱ كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء: والسنة أن يستأمر البكر وليها قبل النكاح ..... وإن زوّجها بغير استشمار فقد أخطأ السنة وتوقف على رضاها انتهى. وهو محمل النهى في حديث مسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح المبكر حتى تستأذن.

<sup>(</sup>٢) عن بلال بن الحارث المزنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احيى سنة من سنتى قد اميتت بعدى فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإلهم مشل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم. رواه الترمذى (مشكوة ج: ١ ص: ٣٠، باب الإعتصام بالكتاب والسنة).

ونسب،اس کے حسن و جمال، مال ومتاع اور دِین کی خاطر نکاح کیاجا تا ہے،تم دِین دارکوحاصل کرنے کی کوشش کرو۔ (۱) جواب سا:...منگنی وعدہ ہے، اورا گرلز کا دِین دار نہ ہوتو اس رہتے کوشتم کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔

# بيوى يامنگيتر كااپنے خاوند كوقر آن پڑھانا

سوال:...بیوی یامنگیتراپنے خادنداَن پڑھ کو قرآن شریف پڑھا سکتی ہے؟ جواب:...بیوی شوہرکو پڑھا سکتی ہے، نکاح سے پہلے منگیتر کے لئے پڑھانا جائز نہیں۔(۲)

# متكنى اورنكاح ميں فرق

سوال: ... آج کل مثلنی کی رسم کے اندرلز کا اورلز کی کے خاندان کے چیدہ چیدہ افراد جمع ہوتے ہیں، با قاعدہ مشائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اورخوب زوروشور سے مثلنی کی رسم کا جرچا کیا جاتا ہے، اورا تگوشمیاں ایک وُوسر ہے کو پہنائی جاتی ہیں، جو کہ ایک قتم کا إعلان ہے، اور انگوشمیاں ایک وُوسر ہے کو پہنائی جاتی ہیں، جو کہ ایک قتم کا اعلان ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ ذکاح بھی اِعلان ہی کو کہا جاتا ہے، خطبے کی حیثیت مسنون ہے، بعد میں اگر فریقین کی آپس میں بنی نہ ، وتو لاک والے یا کوئی بھی انگوشی بھینک دیتے ہیں جو کہ رشتے کے تم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو سوال بدہ کہ جب نکاح اِعلان کا نام ہوتی اور کی مورہ صورت میں نکاح ہوجانا چاہئے ، اوراس کے ختم کے لئے طلاق ہونی چاہئے ، جبکہ یہاں ہرلڑ کے کی طرف سے طلاق نہیں ہوتی اور لڑکی وُوسری جگہ شادی کر لیتی ہے، تو بیشادی کرنا سے جے یانہیں؟

جواب:...منگنی اور نکاح میں فرق ہے۔''منگنی'' نام ہے رشتہ تجویز کردینے کا ، اور'' نکاح'' نام ہے إیجاب وقبول کے ذریعے دونوں کے درمیان عقد کردینے کا۔ منگنی کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ جب تک با قاعدہ ایجاب وقبول نہیں ہوجا تا دونوں میاں بیوی نہیں۔اس لئے آپ کامنگنی کو نکاح کے قائم مقام سجھنا غلط ہے۔ (۵)

# ا پنی بیٹی کا پیغام نکاح دینا

سوال: .. آنخضرت صلى الله عليه وسلم كه دور مين آپ نے خود اپنى بينى كاپيغام نكاح ديا، كياموجود و دور مين بھى والداپى بينى

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. (مشكوة ص:٢٦٤، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٢) قال في شرح الطحاوى: لو قال: هل اعطيتنيها؟ إن كان الجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح. (درمختار مع رد المتار ج: ٣ ص: ١٢). فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير وأما الشر فيستحب إخلافه وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. (فتح الباري ج: ١ ص: ٩٠، طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٣) ولا ينكلم الأجنبية إلا عجوزًا عطست أو سلمت فيشمتها ويرد السلام عليها وإلّا لا. وفي الشامية: أي وإلّا تكن عجوزًا بل شابة لا يشمتها. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣ ٣٩، فصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>٣) ويعنقد أي النكاح أي يبثت ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد المحتار ج:٣ ص: ٩).

 <sup>(</sup>۵) قبال في شهرح البطيح اوى: لو قال: هل اعطيتنيها؟ إن كان المجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح. (رد المحتار ج: ٣
 ص: ١١، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

كاپيغام نكاح دے كتے ہيں؟

جواب:..دے کتے ہیں!

# بینک میں کام کرنے والے منگیتر سے شادی کرنا

سوال:... پچھلے دو تمن ہفتوں ہے'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں بینک کے بارے میں سوالات آرہے ہیں ،اس سے پتا چلا کہ بینک میں کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہ حرام اور ناجا ئز ہوتی ہے۔

ابھی حال ہی میں میری منگنی ہوئی ہے، میرے منگیتر بینک میں کام کرتے ہیں، آپ کے کالم کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ بینک کی تخواہ حرام ہوتی ہے، کیکن سے پتامنگنی کے بعد چلا ہے۔ مولا ناصاحب! آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں رشتے کتنی مشکلوں سے ملتے ہیں، دو بہنوں کو چھوڑ کرمیری منگنی ہوئی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری سخھ میں ہے تہیں آ رہا کہ میں کیا کروں؟ پھرسوچا کہ کیوں نہ آپ ہی سے مشورہ ما نگا جائے ، مولا ناصاحب! اپنی بٹی سمجھ کوئی مشورہ دیں کہ بیمنگنی بھی نہ ٹوٹے اور کوئی حل نکل آئے۔

الف: ...اگر فرض کریں کہ شادی ہوجائے تو کہ کی میں آنے والی چیزیں میں بعد میں اِستعال کرسکتی ہوں کنہیں؟

ب: ...اگر بیشادی ہوگئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟

ج: .. شاوی کے بعدوہاں کا کھانا بینا مجھ پرحلال ہوگایا حرام؟

د:...میرے گھروالے ان کے گھرجائیں ،میری خاطراوراَ خلاقی طور پربھی وہاں یکھانہیں کھانا پڑے تو؟ ھ:...اگرمیری سسرال والے ہمارے گھر یکھ لائیں یا مجھے یکھدے کرچائیں تو؟

جواب:...آپ شادی کرلیں،اورشادی کے بعدا پے شوہرکوآ مادہ کریں کہ وہ مجھے اس کی تدبیر معلوم کریں، اِن شاءاللہ ان کواچھی تدبیر بتا دُوں گا۔اس وفت تک آپ اللہ تعالیٰ ہے دُعا واِستغفار کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ دُنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرما ئیں اور تمام پریشانیوں اور آفتوں ہے محفوظ رکھیں۔

## رِ شوت لینے والے سے شادی کرنی جا ہے یا ملک سے باہررہے والے سے؟

سوال:...میرے لئے دویہ شتے آئے ہیں، ایک شخص باہر ملازمت کرتا ہے، وہ صرف سال میں پندرہ دِن کے لئے ملئے آسکتا ہے، اور مجھے بقیہ عرصے بھنائی کے گھر رہنا پڑے گا،خرچہ وہ بھیج گا۔ دُوسرافخص سرکاری افسر ہے، لیکن وہ رِشوت لیتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ دہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھے گا۔ میں ذہنی مریضہ ہوں، اِحساس محروی کا شکار ہوں، کسی کے بغیر کہیں آ جانہیں سکتی۔ آنجناب میری رہنمائی فرما کیں۔

جواب:...میرے خیال میں وُ دسرا رشتہ بہتر ہے، جبکہ اس کے ساتھ طے کرلیا جائے کہ دہ صرف حلال کی کمائی (خواہ وہ تھوڑی ہو) سے آپ کا نان ونفقہ دیا کرے۔اِستخارہ بھی کرلیں ،اِن شاءاللّٰدرشتہ بہتر رہے گا۔

# طريقِ نكاح اوررُ محتى

#### نكاح كامسنون طريقه

سوال:...نکاح کاطریقه کیا ہے؟ زمانه بدلنے کے ساتھ بہت ی باتیں بدلی ہیں، کیا وہ طریقه جو ہمارے بیارے نبی صلی اللّه علیه دسلم کے زمانے میں تھا، وہی طریقه دُرست ہے یا کہ کوئی باتیں ایس ہیں کہ جواگر شاملِ نکاح کر لی جائیں تو جائز ہیں؟

جواب:...نکاح کاسنت طریقه وه بے جوآنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت فاطمة الزہراء رضی الله عنها کے نکاح میں اختیار فرمایا۔اس کا خلاصه مولا تاشبلی نعمانی نے 'سیرۃ النبی صلی الله علیہ وسلم'' میں حسب ذیل الفاظ میں قلم بند فرمایا ہے:

'' حضرت علی نے خواہش ظاہر کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے پاس مہراً واکرنے کو پچھ ہے؟ ہولے: ایک گھوڑا اور زرہ کے سوا پچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا: گھوڑا تو لڑائی کے لئے ضروری ہے، زرہ کو فروخت کرڈالو۔ حضرت عثمان نے ہہ ۴۸ ورہم پر خریدی اور حضرت علی گئے نے قیمت لاکر آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی، آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو تھم دیا کہ بازار سے خوشبولا کی ،عقد ہوا، اور آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز ہیں ایک پلنگ اور ایک بستر دیا۔" اِصابہ' میں لکھا ہے کہ'' آپ بازار سے خوشبولا کیں ،عقد ہوا، اور آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز ہیں ایک پلنگ اور ایک بستر دیا۔" اِصابہ' میں لکھا ہے کہ'' آپ نے ایک جاور، دوج کیاں اور ایک مشک بھی دی۔''اور یہ عیب اِ نفاق ہے کہ یہی دو چیزیں عمر بھران کی رفیق رہیں۔

نکاح کے بعدرسم عروی کا وقت آیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنہ ہے کہا کہ ایک مکان لے لیں، چنانچہ حارث بن نعمان کا مکان ملا اور حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہ ؓ کے ساتھ اس میں قیام کیا'' (سیرۃ النبی صلی الله علیہ وسلم ج:۲ م:۳۲۸ طبع کراچی)۔

## نکاح میں ایجاب وقبول اور کلمے پڑھانے کا کیامطلب ہے؟

سوال:..کافی عرصہ پہلے ایک دوست کی شادی میں شرکت کی ، نکاح کے وقت نکاح خواں نے لڑکے ہے تبول کے بعد پہلے تین کلے پڑھائے ، پھر دُعا کی۔ پہلے ایک اور دوست کی شادی میں شرکت کی ، وہاں پرمولوی صاحب نے لڑکے ہے تمن مرتبہ قبول کرانے کے بعد دُعا کر دی اور کلے نہیں پڑھائے ، الہٰذا یہ تحریر فرما کیں کہ کلے پڑھنے والا نکاح سمجے تھایا کہ بغیر کلے کے؟ نیز قبول وا یجاب کے معنی بھی بتاہے۔
قبول وا یجاب کے معنی بھی بتاہیے۔

جواب:...نكاح كے لئے ايجاب و قبول شرط ہے، يعنی ايك طرف ہے كہا جائے كہ: "میں نے نكاح كيا" اور دُوسرى طرف

ے کہا جائے: '' میں نے قبول کیا''۔ ایجاب وقبول ایک بار کافی ہے، تین بار کوئی ضروری نہیں، اور کلمے پڑھانا بھی کوئی شرط نہیں، گر آج کل لوگ جہالت کی وجہ سے کفر کی باتنمیں بکتے رہتے ہیں، اس لئے بعض مولوی صاحبان کلمے پڑھادیے ہیں تا کہ اگر لڑک نے ناوانی ہے بھی کلمہ کفریک دیا ہوتو کم ہے کم نکاح کے وقت تو مسلمان ہوجائے۔

# نکاح کے وقت کلمے، دُرودوغیرہ پڑھانا

سوال:...ہمارے ہاں شاوی بیاہ میں بعض اوقات تو کوئی قاضی بہت ہے کلے،کلمات، وُرود وغیرہ پڑھا تا ہے، اور بعض قاضی مختصرا ورجلد نکاح کرادیتے ہیں،آپ بیہ بتا کمیں کہ ایک مسلمان کے لئے نکاح کن کلموں،کلمات سے ہوجا تا ہے؟ اورکن کے بغیر نہیں ہوسکتا؟

جواب:...نکاح ایجاب و قبول سے ہوجاتا ہے، خطبداس کے گئے سنت ہے، دوگواہوں کا ہونااس کے گئے شرط ہے۔ قاضی صاحبان جو کلے پڑھاتے ہیں وہ پچھ ضروری نہیں، غالبًا ان کلموں کا رواج اس لئے ہوا کہ لوگ جہالت کی وجہ سے بسااوقات کلمات کفر بک وسیح ہے معلوم نہیں ہوتا کہ کلمہ کفرزبان سے کہ کر اسلام سے خارج ہورہ ہیں۔نکاح سے پہلے کلے پڑھاد یے جاتے ہیں تاکہ خدانخواست ایسی صورت پیش آئی ہوتو کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجا کیں تب نکاح ہو۔ بہر حال نکاح سے پہلے کلے پڑھان کوئی ضروری نہیں اورکوئی کری بات بھی نہیں۔

## نکاح سے بہلے تین کلے پڑھنا

سوال: ...اگرایک مخص کا نکاح ہور ہا ہوتو کیا اُس مخص ہے پہلے تین کلے بوچساضروری ہیں؟

جواب:...نکاح کے لئے کلے ہوچھنا شرطنہیں۔ مولانا صاحبان شایداس لئے پوچھتے ہوں سے کہ آج کل یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ معلوم نہیں کہ اسلامان بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ جہالت کی وجہ کلمہ کفر بک دیتے ہیں،اس لئے مولوی صاحبان نکاح سے پہلے کلمہ پڑھادیتے ہوں گے تاکہ لڑکا کم از کم نکاح سے پہلے مسلمان تو ہوجائے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) (وينعقد) متلبسًا (بإيجاب) من أحدهم (وقبول) من الآخر. (درمختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٩، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٢) وينعقد أي النكاح أي يثبت ويحصل انعقاده بالإيجاب والقبول. (رد المتارج: ٣٠ ص: ٩).

 <sup>(</sup>٣) ويندب إعلانه وتقديم خطبة. (در مختار مع رد المتار ج: ٣ ص: ٩، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٣) وشرط (حضور) شاهدین حرین أو حر وامرأتین مكلفین سامعین كلامهما ... الخـ (در مختار مع رد اغتار ج:٣)
 ص: ٢١ كتاب النكاح، أيضًا: هداية ج:٢ ص: ٢٠٣، كتاب النكاح، طبع شركت علمیه ملتان).

<sup>(</sup>٥) ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول ...إلخ. (شامي ج:٣ ص: ٩، كتاب النكاح، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤).

 <sup>(</sup>۲) وفي تبيين الحارم ..... والإحتياط أن يجدد الجاهل إيمانه كل يوم ويجدد نكاح امرأته عند شاهدين في كل شهر مرّة أو مرّتين. (شامي ج: ١ ص: ٣٢)، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

#### وُ ولہا کا'' قبول ہے''ایک بارکہنا ، نیز وُ ولہا کاصرف دستخط کرنا

سوال:...زمانے سے بیدد کچتا آیا ہوں کہ نکاح خواں وُلہن سے إجازت ملنے کے بعد وُولہا ہے بھی وکیل اور گواہان کی موجود گی میں نکاح کوقبول کرواتے ہیں ،اوریہ تین بارؤ ہراتے ہیں ،گمرابھی ایک شاوی میں شرکت کا موقع ملاتو وہاں میں نے دیکھا کہ نکاح خوال نے وُلہن ہے ا جازت ملنے کے بعد پہلے خطبہ پر صااوراس کا مطلب بیان کیا ، پھرلوگوں ہے وُ ولہاا وروُلہن کا نام لے کر کہا کہ بینکاح ان کے درمیان ہور ہاہے، بیا کہنے کے بعد انہوں نے صرف وُ ولہا ہے دستخط کر دایا مگر ان سے روایت کے مطابق ایجاب وقبول نہیں کروایا جو کہ سب کے لئے ایک انوکھا تھا۔ برائے مہر بانی قر آن وسنت کی روشنی میں سیجے طریقنہ نکاح کا کیا ہے؟ اوریہ نکاح ہوا یانبیں؟ جواب مرحمت فر مائیں ،نوازش ہوگی۔

جواب: الزکی سے تو اِجازت کی جاتی ہے کہ فلال لڑ کے کے ساتھ استے مہر کے عوض اس کا نکاح کیا جار ہاہے ، اورلڑ کے سے بدکہا جاتا ہے کہ فلال لڑکی کا نکاح اتنے مہر کے عوض تم سے کیا جاتا ہے، یہ ' ایجاب' ہوا، اورلڑ کا اس کو قبول کرتا ہے، یہ ' قبول'' ہوا۔ایجاب وقبول کے بغیرصرف دستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا،اور ایجاب وقبول کے الفاظ کومسرف ایک بارکہنا کافی ہے، تین بار وُ ہرانے کی ضرورت نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## کیامرداورعورت بغیرمولوی کے نکاح جدید کر سکتے ہیں؟

سوال:...کیا نکاح جدیدکسی مولوی ہے ہی پڑھوا یا جائے جیسا شادی کے موقع پر ہوتا ہے؟ اگر ہم یہ جیا ہیں کہ کسی کے علم میں یہ بات نہ آئے تو آپس میں ہی ایجاب وقبول کر سکتے ہیں؟ یا پھرکسی ایک فرد کے سامنے خواہ وہ عورت ہو یا مرد کر سکتے ہیں؟ اور مہر بھی مترركرنا ہوگا؟

جواب:...دوعاقل وبالغ گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرلیا جائے اور پچھ مہربھی مقرّر کرلیا جائے ،بس ہوگیا نکاح ، نہ میاں جی کو بلانے کی ضرورت اور نہ دعوت کی ۔ (۲)

#### مجبوری میں ایجاب وقبول سے کیا نکاح ہوجا تاہے؟

سوال :... چند دِنوں پہلے میں نے سنا کہمرواورعورت کسی مجبوری میں نا قابل برداشت حالت میں ہوں تو وہ دونوں ایک وُ وسرے کو قبول کرلیں تو نکاح کی ضرورت پیش نہیں آتی ہیکن ہم نے جو پچھ پڑھاہے اس کی رُوسے نکاح لا زمی ہے۔

(١) وينعقد بالإيجاب والقبول. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤). وأما رُكنه فالإيجاب والقبول كذا في الكافي. والإيجاب ما يتلفظ به أوَّلًا من أيّ جانب كان والقبول جوابه هكذا في العناية. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٦٧، طبع بلوچستان).

(٢) وينعقد بالإيجاب والقبول (الي قوله) عند حُرّين أو حُرّ وحُرّتين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٥). وأيضًا: ثم المهر واجب شرعًا ابانة لشرف الحل. (البحر الرائق ج:٣ ص:٣١ ا ، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة بيروت). جواب:..آپ نے غلط سنا ہے، نکاح کے بغیروہ بدکار ہوں گے۔ (۱)

# نکاح کے لئے ایجاب وقبول ایک مرتبہ بھی کافی ہے

سوال:...ایک بڑی مبحد کے قاضی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں وہ'' قبول ہے'' صرف ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، جبکہ ؤوسری تمام مساجد میں تین مرتبہ قبول کرایا جاتا ہے، بہت ہے مسلمانوں کا خیال ہے کہ ایک مرتبہ کہنے سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ تین مرتبہ" قبول ہے" كہنا پڑتا ہے۔

جواب:..ایک مرتبه ایجاب وقبول ہے بھی نکاح ہوجا تا ہے، تین مرتبہ دُہرا نامحض پِخْتَگی کے خیال ہے ہوتا ہوگا۔

#### الگ الگ شہروں میں اورمختلف گوا ہوں سے ایجاب وقبول تہیں ہو تا

سوال:..میری شادی اس طرح ہوئی کہ میں اپنے گاؤں میں تھی اور وہ لڑ کا (جو اَب میراشو ہرہے ) کراچی میں مقیم تھا، ہم آپس میں اُنہیں سکتے تھے، چنانچے میرے شوہرنے مجھے لکھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ، بروض ہیں ہزارروپے مہرے، اگر قبول ہوتو فارم پردستخط کردیں۔اس فارم پرمیرے شوہر کے دستخط اور دو گواہوں کے دستخط تھے۔ادھر میں نے بھی اس فارم پر دستخط کئے اور میری دوسہیلیوں اورایک مردکو (جومیری سہیلی کا بھائی تھا) کواہ کیا،ان ہے بھی دستخط لئے، بعد میں میرے شوہرآئے اورہم جیپ جاپ کراچی آ مجئے۔اب جبکہ ہماری اولا دبھی ہوگئی ہے،میرے والدین کہتے ہیں کہتمہارا نکاح غلط تھا۔ یہ بتا ہے کہ جن حالات میں ، میں تھی اور جیسے ہم نے وُوردوالگ مقامات پرروکرنکاح کیاہے، دِل ہے ہم نے قبول کیا،تو کیایہ نکاح سیحے نہ تھا؟ بعد میں بہر حال ہم نے یہ بھی كرليا كەسول كورث محيئا ورومال قاعدے كے مطابق سب بچھ كرليا ، مگر كيااس سے پہلے ہم مياں بيوي ' حرام' ' كے مرتكب ہوئے ؟ جواب:...آپ کا نکاح وُرست نہیں تھا،اس لئے کہ نکاح میں ایجاب وقبول ایک ہی مجلس میں ہونا جائے۔ اور مزید بیر کہ نکاح کے گواہ دُ ولہااور وُلہن دونوں کے مشتر کہ ہونے جا ہئیں، جبکہ یہاں نہ تو ایجاب وقبول زبانی ہوا اور نہ ایک مجلس میں ہوا ، اور گواہ بھی مشتر کہ نہیں تھے، بلکہ شوہر کے گواہ کرا چی میں تھے اور آپ کے گواہ گاؤں میں تھے۔سول کورٹ میں جا کر آپ نے شرق ضا بطے کے مطابق شادی کرلی ہے تو آپ میاں بیوی ہیں، جبکہ اس سے بل آپ دونو ل حرام کے مرتکب ہوئے، خدا سے مغفرت طلب کریں۔ یہاں میہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ آپ کے سوال ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والدین اس نکاح میں شریک نہیں

<sup>(</sup> ا ) عـن ابـن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينةٍ ...... وأيضًا: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السرِّء وإذا لم يحضرهما غيرهما فهو نكاح السر فلا يجوز. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:245، كتاب النكاح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد المحتار ج:٣ ص: ٩، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد المحلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف المحلس لم ينعقد. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٣، كتاب النكاح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) وشرط حضور شاهدین أی پشهدان علی العقد. (شامی ج:٣ ص: ٢١، کتاب النکاح، طبع سعید کراچی).

ہوئے ، درنہ پہنے ' نخیہ نکاح' 'کرنے کی اور بعد میں سول کورٹ جاکرنکاح کرنے کی ضرورت پیش کیوں آتی ؟ سواییا نکاح جو والدین کی اِجازت کے بغیر کیا جائے اس کا تھم یہ ہے کہ اگر لڑکا ہر اِعتبار ہے لڑکی کے جوڑکا ہوتب تو نکاح سیجے ہے ، ورنہ سیجے نہیں ، خواہ عدالت میں کیا گیا ہو۔ پس اگر آپ کے شوہر آپ کے جوڑ کے ہیں تو سول کورٹ میں جو نکاح کیا گیا وہ سیجے ہے ، اور اگر آپ کے شوہر کم تر حیثیت کے مالک ہیں تو سول کورٹ والا نکا ہے نہیں ہوا، والدین کی اِجازت کے ساتھ دو بارہ نکاح کیا جائے۔ (۱)

#### لڑکے کی غیرحاضری میں والد کا اُس کی طرف سے إیجاب وقبول کرنا

سوال:...اگراڑکا ملک سے باہر ہوتو کیا لڑ کے کا باپ لڑ کے کی غیر موجودگی میں اس کی مرضی کو جانے ہوئے نکاح کے وقت قاضی کے سامنے یہ کہر کر '' مجھے اپنے لڑ کے کے لئے اس لڑکی کا رشتہ منظور ہے'' اپنے لڑکے کا نکاح کرسکتا ہے؟ کیا نکاح کے وقت لڑکا فون پر اپنی مرضی قاضی کے سامنے بیان کرسکتا ہے؟ اگر بیرونِ ملک مقیم لڑکا کسی شخص کو نکاح کے لئے اپنا وکیل مقرر کردے اور ووقفس اس لڑکے کی طرف سے ایجاب وقیول کرلے تو کیا نکاح ہوجائے گا؟

جواب:...اگرلڑکے کا والدلڑکے کی اِ جازت کے ساتھ اِ پیجاب وقبول کرلے تو یہ اِ پیجاب وقبول لڑکے کی طرف ہے سمجھا جائے گااور نکاح صبحے ہوگا۔

۲:...اورا گرلڑ کے نے إجازت نبیں دی تھی ،اس کے باوجودلڑ کے کے دالد نے لڑکے کی طرف سے ایجاب وقبول کرلیا ،اور اطلاع ملنے پرلڑ کے نے اس کور د نبیس کیا ، بلکہ قبول کرلیا تو نکاح ہوجائے گا۔ (۳)

":...اورا گرلڑ کے نے ٹیلی فون پر نکاح خوال کواپی رضامندی بتادی اور پھر کسی شخص نے لڑ کے کی طرف ہے وکیل بن کر ایجاب وقبول کرلیا تو بھی نکاح ہوگیا۔

# لڑ کی ہڑ کے کا ٹیلی فون پر ایجاب وقبول کرنا

سوال:...ایک ماہ قبل ایک آشنالزی سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے ایک وُ وسرے کوکہا کہ ہم فلاں پسر فلاں استے حق مہر کے عوض آپ کوقیول ہیں؟ ای طرح اس محتر مہ نے بھی پیلفظ وُ ہرائے کہ ہم فلاں بنت فلاں آپ کی زوجیت کے طور پرآپ کوقبول ہیں۔ اور بیالفاظ تین بارو ہرائے گئے اور اس کے بعد حقِ زوجیت تو اَ دانہیں کیا ہیکن اب اس کے والدین اس کی شادی کہیں وُ وسری جگہ کررہے ہیں ، ہرائے مہر بانی بتا کمیں اسلام کی زوسے بیقیولیت نکاح کہلائے گی یانہیں؟

جواب:... ٹیلی فون پراس سم کی آ وارہ گفتگو سے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کا شریفانہ طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کے والدین سے

ان المرأة إذا زوجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفؤ لا يلزم. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٨٣).

<sup>(</sup>٢) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٩٣، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٣) رجل زوّج رجلًا إمرأة بغير إذنه فبلغه الخبر فقال: نعم ما صنعت أو بارك الله لنا فيها، أو قال: أحسنت أو أصبت كان إجازة كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩٩، طبع بلوچستان).

رشتے کی مانگ کی جائے ،وہ راضی ہوں تو مجلس نکاح میں گواہوں کے زوبرونکاح کا اِیجاب وقبول کیا جائے۔(۱)

## ئىلى فون ىرىكاح كى شرعى حيثيت

سوال:...کیا ٹیلی فون پرنکاح جائز ہے؟ ہمارے ایک عزیز نے جواپی بیٹی اور وُ وسرے گھر والوں کے ساتھ یہاں مقیم ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح ٹیلی فون پر پاکستان میں پڑھوایا ہے، جبکہ لڑکا اور نکاح خواں پاکستان میں ٹیلی فون پر موجود تھے۔ نکاح پاکستان میں رجسر بھی ہوگیا ہے، کیا نکاح شرعی طور پر ہوگیا؟

جواب:... ٹیلی فون پر ایجاب وقبول نہیں ہوتا' البتہ ٹیلی فون پراگر نکاح خواں کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ فلاں لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے مہر پرکر دے ،اور وہ اس ہدایت کے مطابق نکاح کرادے تو نکاح ہوجائے گا۔ (۲) مال م

## تیکی فون برنکاح کرنا

سوال:...میرا بھائی کوریا میں رہتا ہے،اس کےسسرال دالے ٹیلی فون پر نکاح کر کےلڑ کی کوکوریا بھجوا نا چاہتے ہیں، کیا ٹیلی فون يركيا كيا نكاح منعقد موكا؟

ون پرمیا میں مسر ہوں ۔ جواب: ...بڑکا بذریعہ ٹیلی فون کے باخط کے ،کسی آ دمی کواپٹی طرف سے نکاح کا دکیل مقرر کردے ،اور وکیل اس کی طرف سے ایجاب وقبول کر ہے ،بس نکاح ہوجائے گا۔خودلڑ کے سے ٹیلی فون پر ایجاب وقبول کرانے سے نکاح نہیں ہوگا، '' واللہ اعلم!

# بحالت ِمجبوری نیلی فون پرنکاح کی شرعی حیثیت

سوال: ... کیا حالت مجبوری میں تمام بروں کی رضامندی ہے ٹیلی فون پر نکاح ہوسکتا ہے؟ اور کیا باہم ملاپ ہے پہلے تجدیدِ ب نکاح کی ضرورت نہیں؟

۔ جواب:... نیلی فون پر نکاح نہیں ہوسکتا۔ اگر دُور ہونے کی وجہ سے لڑکا خود مجلسِ نکاح میں نیآ سکتا ہو، تو وہ اپنی طرف سے

<sup>(</sup>١) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد الجلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف الجلس لم ينعقد. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٩ كتاب النكاح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) شرائـط الإيـجـاب والـقبول فمنها إتحاد الجلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف الجلس لم ينعقد. (البحر الوائق ج:٣ ص:٨٣، كتاب النكاح، طبع بيروت). وشرط حضور شاهدين جرين أو حر وحريتين مكلفين سامعين قولهما معًا. (در مختار ج:٣ ص:٣٠٦، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٣) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد المجلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلفا المجلس لم ينعقد. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٩، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۵) شرائط الإيجاب والقبول، فمنها إتحاد المحلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف المحلس لم ينعقد. (البحر ج:٣ ص: ٩ ٨، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت).

سی کودکیل بنادے،اوروکیل اس کی طرف ہے ایجاب وقبول کرنے۔ <sup>(۱)</sup>

#### ملی فون پر نکاح نہیں ہوتا

سوال:... ٹیلی فون پر نکاح ہوتا ہے یا نہیں؟ میرا بھائی امریکا میں ہے اور اس کی جہاں شادی کی بات چل رہی تھی تو لڑکی والوں نے اچا تک جلدی کرنا شروع کر دی۔لڑکا تنی جلدی نہیں آ سکتا تھا ،اس لئے فوری طور پر ٹیلی فون پر نکاح کرنا پڑا ، ابھی رُخصتی نہیں ہوئی ہے ، بہت سے نوگ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا۔

جواب:...نکاح کے لئے ضروری ہے کہ ایجاب وقبول مجلس عقد میں گواہوں کے سامنے ہو، 'اور ٹیلی نون پریہ بات ممکن نہیں ،اس لئے ٹیلی فون پرنکاح نہیں ہوتا۔اوراگرائی ضرورت ہوتو ٹیلی فون پریا خط کے ذریعہ لڑکا پی طرف ہے کسی کو وکیل بنادے اور وہ وکیل بنادے اور وہ وکیل لڑکے کی طرف نے ایجاب وقبول کرلے۔ 'چونکہ آپ کی تحریر کردہ صورت میں نکاح نہیں ہوااس لئے اب زخصتی ہے پہلے اور وہ وکیل لڑکے کی طرف کے ایجاب وقبول کر لیا جائے۔

# لڑی کے دستخط اورلڑ کے کا ایک بارقبول کرنا نکاح کے لئے کافی ہے

سوال:...ایک دن میری ہمشیرہ کا اور دُوسرے دن میری کزن کا نکاح ہوا، جس میں محلّہ کے إمام صاحب نے نکاح پڑھایا، مگر وُولہا ہے دومرتبہ پوچھا:'' تتہمیں قبول ہے؟'' مگر دُلہن ہے صرف ایک دستخط کرائے، استفسار پر جواہا فرمانے لگے کہ شریعت میں ایک مرتبہ پوچھنا ہوتا ہے دُوسری مرتبہ گوا ہوں کی تمل کے لئے ہوتا ہے۔ آپ ہماری وَ ہنی ضلش کو دُور فرمادیں، کیابی نکاح دُرست ہوئے ہیں؟

جواب:...صرف ایک دفعہ کے'' قبول ہے'' سے بھی نکاح ہوجاتا ہے، اورلڑ کی نے جب دستخط کردیئے تو مگویا اپنی رضامندی ہے مولوی صاحب کووکیل بنادیا،اس لئے نکاح سیجے ہے۔ <sup>(۳)</sup>

# نکاح کے لئے فارم کی کوئی شرط نہیں

سوال:...اگرکوئی لڑکی ایک ایسے نکاح نامے پردستخط کردہے جو کہ اصل نہ ہو، بلکہ فوٹو اسٹیٹ ہو، اور اس پر گواہان اور وکلاء کے دستخط پہلے سے موجود ہوں ، اور اس کے پاس اس وفت لڑکے کے سواکوئی موجود نہ ہو، واضح رہے کہ لڑکے نے بھی اس کے سامنے دستخط کردیئے ہیں۔سوال میہ ہے کہ کیا نکاح ہوگیا؟ اس فعل کی دینی وقانونی حیثیت کیا ہے؟ نیز اگر وہ نکاح نامہ اصلی ہوتا تو صورت حال کیا ہوتی ؟

<sup>(</sup>١) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) شـرائـط الإيـجاب والقبول: فمنها إتحاد الجلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو آختلف الجلس لم ينعقد. (البحو الرائق ج:٣ ص:٨٩)ـ وشرط (حضور) شاهدين. (در مختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٨)ـ

 <sup>(</sup>۳) يصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضره الشهود. (عالمگيري ج: ۱ ص:۲۹۳، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) والعلم للوكيل بالتوكيل (الي قوله) ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج: ٧ ص: ٣٠٠).

جواب:..نکاح، ایجاب و تبول کا نام ہے۔ پس جب تک مجلمِ نکاح میں گواہوں کے سامنے نکاح کا ایجاب و قبول نہ ہو، محض نکاح نامے پر دستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ مجلمِ نکاح میں ایجاب و قبول کرنے کے بعد خواہ نکاح نامے پر دستخط نہ کئے جاکمیں ، نکاح ہوجا تا ہے۔ یا اگر گواہوں کے سامنے دستخط نہ کئے جاکمیں تب بھی نکاح صحیح ہے۔ (۱)

#### نکاح کے لئے دستخطاضروری نہیں

سوال:...میرے نکاح نامے میں میری بیوی کے دستخط کے بجائے ان کے کسی رشتہ دارنے دستخط کر دیئے ، بیوی ہے صرف یو جما گیا تھا ، کیا بیدنکاح صحیح ہے؟ اگرنہیں تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟

جواب: ... بیوی نے نکاح منظور کرلیا تو نکاح سیح ہوگیا، رشتہ دار کے بجائے اپنی بیوی کے دستخط کرالیں۔ (۱)

# كيا وُولها كو إيجاب وقبول كروانے والا ہى وُلهن سے إجازت لے؟

سوال: ... میں نکاح خوال بھی ہوں، عام طور پر دُلہن کے وکیل اور دوگواہ مقرر کئے جاتے ہیں، اور وہ دُلہن سے إیجاب کرکے آتے ہیں، اور پھر نکاح خوال دُولها کو نکاح پڑھا تاہے، بھول کراتاہے، ہم نے ہمیشہ ای طرح ہوتے ویکھاہے، اور اُب خود بھی اسی طرح پڑھا تا ہوں ۔ مگر پچھانوگوں نے مجھے ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ اس میں لکھا ہے کہ جو دُلہن کو ایجاب کرائے وہی دُولها کو قبول کرائے، وکیل کی اِجازت کانی نہیں ہے۔ برائے مہر پانی اس سلسلے میں صحیح طریقۂ کار کی وضاحت فرمادیں۔ نیز کسی کتب فقہ کا حوالہ بھی دے دیں تو بہتر ہوگا۔

جواب: ...اٹر کی کا ولی مجلس میں موجود ہوتا ہے ، ولی خود اِ جازت لے لے اورلڑ کی کے دستخط کروائے ، ولی کی اِ جازت کافی ہے۔

# نکاح نامے برنکاح ہے جل ہی لڑ کے کے دستخط کروالینا

سوال:...میں ایک عجیب اُلجھن میں گرفتار ہوں ، وجہ بیہ ہے کہ بیرے بھائی کے بے اولا دہونے کے پیش ِنظر میں نے اپنی بی ان کو دے دی ، میرے شوہرامر یکا میں مقیم تھے، لہذا مجھے بھی امر یکا جانا پڑا ، میری بیٹی میرے بھائی کے گھر پڑھ کھی کر جوان ہوئی ، انگلے ماہ اس کی شادی ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ مجھے پاکستان آکر یہ بتا چلا کہ میرے بھائی نے میری بیٹی کی ولدیت میں میرے

<sup>(</sup>١) ويستعقد بالإيسجاب والقبول عند حُرّين أو حُرّ وحُرّتين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤، أيضًا: درمختار ج:٣ ص:٩، كتاب النكاح، طبع ايچ ايم سعيد كراچي، طبع مؤسسة الرسالة بيروت).

<sup>(</sup>٢) ويسعقد أى ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول (الى قوله) عند حُرِّين أو حُرِّ تين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) والعلم للوكيل بالتوكيل (الى قوله) ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ٠ ٣٠).

شوہر کے نام کی جگہ اپنے نام کا اِستعال کیا ہے، اور تمام سر تیفلیٹس وغیرہ پر بھی میر ہے بھائی نے اپنے نام کوبطور ولدیت استعال کیا ہے۔میری بیٹی کی شادی بھی عنقریب ہے، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ چھٹیوں پر پاکستان آئی ہوں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ولدیت بدل لینے ہے کوئی گناہ لازم تونہیں آتا؟ برائے مہر بانی اس سلسلے میں پچھ وضاحت فرمادیں۔ اور دُوسری بات اس سے بھی زیادہ پریشانی کی معلوم ہوتی ہے کہ ابھی میری لڑکی کے نکاح میں ایک ماہ ہے، اور میرے پاکستان چینچ سے پہلے بی لڑکے والوں نے نکاح نامے برمیری بیٹی سے دستخط کروا گئے ہیں، جبکہ با قاعدہ نکاح ابھی نہیں ہوا ہے۔

جواب:..نسب کا بدلنا اور ولدیت غلط لکھنا حرام ہے۔ تاہم مجلسِ نکاح میں جب تمام لوگوں کومعلوم ہے کہ فلا ل لڑکی کا نکاح ہور ہا ہے تو نکاح سیحے ہوجائے گا۔ نکاح سے پہلے وُلہن کے دستخط کرانا ، نکاح کے لئے گویا اُس کی منظوری لینا ہے ، اس لئے اس سے نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑے گا ، مگر عام طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد دستخط کرائے جاتے ہیں۔

# لڑکی کے صرف دستخط کر دینے سے اجازت ہوجاتی ہے

سوال: ... پندرہ دن پہلے میری شادی ہوئی تھی ، نکاح کے وقت وکیل نے مجھ سے نکاح نامے پرصرف دستخط کرا گئے ، یہیں پوچھا کہ'' آپ کو فلاں لڑکا قبول ہے؟'' اب میں بہت پر بیثان ہوں کہ آیا صرف دستخط کرنے سے نکاح ہوجاتا ہے یا وکیل کی طرف سے پورا جملہ بھی اوا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اور کیا لڑکی کو بھی تمین مرتبہ منہ سے '' بولنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ دستخط کرنے سے بھی نکاح ہوجاتا ہے بشرطیکہ لڑکی پر جبرنہ کریں اور وہ اپنی مرضی سے کرے۔ یہ بات میں واضح کر دول کہ نکاح نامے پر دستخط میں نے کئی دباؤیا زور دینے پرنہیں بلکہ اپنی مرضی ،خوشی اور ہوش وحواس میں کئے تھے۔

جواب:..اٹری کی طرف سے نکاح کی اجازت دی جاتی ہے،اور بغیر جبر واکراہ کے دستخط کردیئے سے بھی اجازت ہوجاتی (۲) ہے، اس لئے نکاح سیجے ہے، دستخط کرنے کے بعدلڑکی کا تمین ہارمنہ ہے'' قبول ہے'' کہناضروری نہیں۔

#### لڑ کی کے قبول کئے بغیر نکاح نہیں ہوتا

سوال:...ایک لڑکا اورلڑکی آپس میں بہت پیار کرتے تھے اور دونوں کا شادی کا بھی ارادہ تھا، جب بیسب بچھلڑکی کے والدین نے والدین نے لڑکی کی شادی و وسرے لڑکے سے کرادی۔ جب لڑکی کا نکاح ہونے لگا تو لڑکی نے وکیلوں اور کواہوں کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ ان جھوٹی گواہی سے اور کواہوں کے ساتھ سیٹ کردیا، ای جھوٹی گواہی سے

<sup>(</sup>۱) ..... من ادعى إلى غير أبيه أو تولى إليي غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولًا عدل. (سنن ابن ماجة ص:٩٣ اطبع كراچي). وأيضًا: من انتسب إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. (كنز العمال ج: ٢ ص:٩٣ احديث رقم:١٥٣٠٩).

 <sup>(</sup>۲) ولو كان الشهود يعرفونها وهي غائبة فذكر الزوج إسمها لا غير وعرف الشهود أنه أراد به المرأة التي يعرفونها جاز النكاح كذا في محيط السرخسي. إعالمگيري ج: ١ ص:٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) والعلم للوكيل بالتوكيل .....ويثبت العلم إمّا بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ١٣٠).

مولوی صاحب نکاح پڑھوالیا۔اب بتا ہے کہ یہ نکاح جائز ہے یا تاجائز ہے؟ اوران دونوں میاں بیوی کی اولا دجائز ہوگی یا نہیں؟
جواب:...عا قلہ بالغازی کا نکاح کو قبول کر نا ضروری ہے، بغیراس کے نکاح نہیں ہوتا۔ آپ کی تحریر کر دہ صورت میں لڑکی نے زبان نے نکاح کی اجازت بھی نہیں دی اور نکاح ہونے کے بعداس کو مستر دکر دیا، تو یہ نکاح نہیں ہوا۔ البتہ نکاح کے بعدا گراڑ کی نے زبان سے اس نکاح کو مستر دنہیں کیا تھا بلکہ خاموش ربی تھی اور پھر جب لڑکی کو زخصت کیا گیا تو وہ چپ چپ رُخصت ہوگئی اور جس شخص سے اس کا نکاح کیا گیا تھا اس کو میاں بیوی کے تعلق کی اجازت دے دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے والدین کے کئے ہوئے نکاح کو عمل قبول کرلیا، البندا نکاح سے ہوگیا اور اولا دبھی جائز ہے۔ (\*)

صرف نکاح نامے پردستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول ضروری ہے

سوال: ..مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ ہے ہم نے کورٹ میں شادی کا فیصلہ کیا، اور ہم دونوں کورٹ گئے اور کورٹ کے باہر جوٹا کیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے صلف ناسے کے فارم پر نکاح ناسٹائپ کروایا اور میں نے دستخط کے ، جبکہ میرے شوہر نے دستخط کیر اس نے اس کے بارے میں کہا: '' میں مجسٹریٹ کے دستخط کے بعد دستخط کروں گا اور تہہیں مجسٹریٹ کے سائٹ حاف دینا پڑے گا، میں نے ایک وکس سے کے سامن حلف دینا پڑے گا، میں فاموش ہوگئی، ووسرے دن کہنے گئے کہ: '' تم کو کورٹ نہیں جانا پڑے گا، میں نے ایک وکس سے بات کرلی ہو وہ فیس لے کر مجسٹریٹ کے سائٹ کروا کر لے آئے اور کہنے گئے کہ: '' اب تم میری ہوگئی ہو، ہوگئی ہو، ہوگ کے حقوق اوا کرو۔'' میں نے کہا کہ بیتو کوئی نکاح نہیں ہوا۔ کہنے گئے کہ: '' تم نے دوگوا ہوں کے سامنے دستخط نہیں ہوئے کردیے ، بینی دوگوا ہوں کے سامنے اقرار کرلیا، اس لئے نکاح ہوگیا ہے۔'' وہ دوگواہ نا کہت سے جبکہ ان دونوں کے دستخط نہیں ہوئے ہوگیا ہے۔'' وہ دوگواہ نا کہت سے جبکہ ان دونوں کے دستخط نہیں ہوئے کہ نکاح ہوگیا ہے۔'' وہ دوگواہ نا کہت سے جبکہ ان دونوں کے دستخط نہیں ہوئے کہ نکاح ہوگیا ہے۔'' وہ دوگواہ نا کہت ہوئی ہوں کہ نکاح نہیں ہوا، وہ کہتا ہے کہ نکاح ہوگیا ہے۔

جواب:...جوصورت آپ نے لکھی ہے اس ہے نکاح نہیں ہوا، نکاح میں فریقین کی طرف ہے گواہوں کے سامنے ایجاب وتبول ہوا کرتا ہے، جونیں ہوا۔ اب تک آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ناجا ئز کیا، آئندہ حرام سے بیخے کے لئے با قاعدہ نکاح کر لیجئے۔

 <sup>(</sup>۱) ولا ينجوز للولني إجبار البكر البالغة على النكاح. (فتح القدير ج:٣ ص: ١١١) طبع دار صادر، بيروت). ويتعقد بإيجاب من أحدهم رقبول من الآخر. (درمختار ج:٣ ص: ٩) كتاب النكاح، طبع سعيد كواچي).

 <sup>(</sup>٢) أو إستأذنها في معير فردت ثم زوجها منه فسكتت جاز على الأصح بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت: رضيت حيث لا يجوز لأن العقد باطل بالرد. (فتح القدير ج:٣ ص: ١٤٤ )، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) ويسعقد بالإيجاب والقبول (الى قوله) عند خُرَين أو خُرَ وخُرَتين. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٥، طبع بيروت). ولا يستعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين. (هداية ج:٢ ص:٣٠١، كتاب النكاح، طبع شركت علميه). وفي الهندية (ج: ١ ص:٢٦٨) كتاب النكاح: ومنها سماع الشاهدين كلامهما معًا، هكذا في فتح القدير.

#### بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہو تا

سوال:...میری ایک دوست اپنی مرضی ہے ایک لڑکے ہے شادی کرنا چاہتی تھی ، وہ لاکا بھی اسے خلوص دِل ہے چاہتا تھا، دونوں بالغ تھے لیکن اس کام کے لئے حالات سازگار نہیں تھے، اس لئے دونوں نے رمضان کی ستا کیسویں شب قرآنِ کریم پر ہاتھ رکھ کرایک دُوسرے کے جسم کواپنے لئے حلال کرلیا، اوراب ای دن کے بعد ہے وہ دُنیا والوں سے جھپ کر ہا قاعدہ از دواجی زندگی گزاررہے ہیں۔ میں آپ سے بیمعلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کتاب وسنت میں کہیں اس قسم کا نکاح جائز ہے یا وہ زنا کاری کے مرتکب ہورہ ہیں؟

جواب:...نکاح کے لئے دوگواہول کے سامنے اِیجاب وقبول کرنا شرط ہے۔ جوصورت آپ نے لکھی ہے، اس سے نکاح نہیں ہوا، بلکہ وہ فعلِ حرام کے مرتکب ہیں، انہیں جا ہے کہ اس فعلِ حرام سے تو بہ کریں اور والدین کی اجازت سے با قاعدہ نکاح کرلیں۔

## شرعی گواہ کے بغیر نکاح ہوا ہی نہیں

سوال:...میرے والدمیرے بچپن میں ہی فوت ہوگئے، اس لئے میں اب تک اپنی والدہ کی زیر کفالت رہی ہوں۔ تقریباً سواد وسال قبل میں نے اپنی والدہ کی إجازت اور رضامندی ہے ایک مردسے بالمشافہ نکاح کا ایجاب وقبول کیا، نکاح کے گواہ ایک مرداورا یک عورت (میری والدہ) ہیں۔ حق مبرایک ہزاررہ پیمقررہوا جو کہ میرے شو ہرنے بروفت اُ داکر دیا۔ کیا بینکاح منعقد ہوچکا ہے یانہیں؟

جواب:... بینکاح نہیں ہوا، کیونکہ نکاح میں دومردوں کا، یا ایک مردادردوعورتوں کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ اس لئے ایک مرداورا یک عورت کی موجودگی میں جونکاح کیا گیا، وہ نکاحِ فاسد ہے۔

سوال ...ا بیخ شوہر کے مسلسل تقاضوں کے باوجود میں نے کسی قتم کا تعلق قائم نہیں کیا،اس کی وجہ کوئی ناراضگی وغیر ونہیں

(۱) قال أبو جعفر: ولا نكاح إلا بشهود أحرار، مسلمين، بالغين شاهدين أو أكثر أو رجل وامرأتين، قال أحمد: لا نكاح إلا بشهود، روى عن عمر رضى الله عنه وعبدالله بن عباس رضى الله عنهما من غير مخالف لهما من الصحابة. (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:٢٣٣، كتاب النكاح، طبع دار السراج، بيروت).

(۲) عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتى يُنكحن أنفسهن بغير بينة ...... وأيضًا: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر وإذا لم يحضرهما غيرهما، فهو نكاح السر فلا يجوز. (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:٢٣٥، كتاب النكاح، طبع دار السراج، بيروت).

(٣) وشرط حضور شاهدين حُرِّين أي يشهدان على العقد. (شامى ج:٣ ص: ٢١). وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار بألفاظ مختلفة في نفى النكاح بغير شهود، وروى عن على، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وجابر، وأنس بن مالك، وأبى موسى الأشعرى، وابن عمر، وأبى سعيد، وأبى هريرة كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بشاهدين بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. (شرح مختصر الطحاوى ص:٢٣٣، كتاب النكاح، طبع دار السراج، بيروت).

ہے۔ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ زن وشوہر کے تعلقات قائم رکھنے کے لئے کم از کم چار ماہ میں ایک بارتعلق قائم کرنا ضروری ہے، ورنہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۲۲ کے تحت یہ 'ایلاء'' ہے اور چار ماہ کی مدّت گز رجانے کے بعد خود بخو دطلاق واقع ہوجاتی ہے اور نکاح باقی نہیں رہتا۔ آپ بیفرمائیں کہ کیا واقعی چار ماہ میں ایک بارتعلق قائم کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اور یہ کہ مندرجہ بالاصورت میں ہمارا نکاح ابتک قائم ہے یا ٹوٹ چکا ہے؟

جواب: ... آپ کا نکاح ہوا ہی نہیں ، اس کے ٹوٹے یا باتی رہے کا کیا سوال ہے ... ؟ ویسے اگر چار مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ میاں بیوی کی '' مقاربت'' نہ ہوتو نکاح نہیں ٹوشا۔ سورہ بقرہ کی جس آیت کا حوالہ آپ نے دیا ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہریہ میاں بیوی کی دوہ چار مہینے یا اس سے زیادہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، تویہ '' ایلاء'' کہلاتا ہے ، اور اس کا تھم یہ ہے کہ یا تو شوہر چار مہینے گزر نے سے بہلے اپنی قشم توڑ دی اور بیوی سے مقاربت کر لے ، ورنہ چار مہینے گزر نے کے بعد اس کے تم کھانے کی وجہ سے طلاق واقع ہوجائے گی۔ لیکن اگر شوہر نے ایسی منہ کھائی ہوتو خواہ کتے ہی عرصے تک میاں بیوی نہیں ، طلاق نہیں ، موتی۔

## بیوہ ہے اُس کی اولا دکی گواہی میں نکاح کرلیا تو جائز ہے

سوال: ... میں ایک وُ ورا فنادہ گاؤں کا باشندہ ہوں، میں نے وہاں ایک بیوہ سے ایجاب وقبول اور حق مبرمقزر کرکے اس کے تین جوان بالغ بیٹوں اور بیٹی جو کہ بالغ ہے، ان کی گوائی میں نکاح کرلیا، اور اپنی بیوی کو لے کرکرا چی آگیا ہوں۔ نکاح کے لئے میں نے مولوی کونییں بلایا، کیونکہ فساو کا اندیشہ تھا۔ آپ فرما کیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا مجھے دو بارہ مولوی سے نکاح پڑھوانے کی ضرورت ہے؟

جواب: ...جوصورت آپ نے کھی ہے،اس کے مطابق نکاح ہو گیا، دوبارہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں۔ (۱)

# ایک دُ وسرے کوشو ہراور بیوی کہنے سے نکاح نہیں ہوتا

سوال: ... میں اپ ول میں خوف خدا اور اس کے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتی ہوں، پچھ عرصہ پہلے میری ایک ایسے لڑکے سے بات ہوئی تھی جس کی نیت میں فتور اور دھو کے بازی تھی۔ اس بات کاعلم مجھے اور میرے والدین کو آب ہوا۔ مسکلہ یہ ہی نیس نے دومر تبدا سے پچھ کو گوں کے سامنے شوہر کہا تھا، اور اس نے بھی ایک مرتبہ بچھے اپنی ہوی کہا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنا کہنے سے میر ااس سے نکاح ہوگیا؟ اگر ہوگیا تو مجھے اس سے نجات کیسے ملے گی؟ کیا اس حالت میں میر اس اور کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ کیا اس کو تمین مرتبہ اس کے منہ پر بھائی کہنے سے میں آزاد ہوجاؤں گی؟ میں قرآن اور خدا کے حضوراس کو بھائی مان چکی ہوں، میں بہت پریشان ہوں اور آپ سے التجاکر تی ہوں کہ آپ مجھے اس سے نجات کی کوئی ترکیب بتادیں، خدا آپ کو اس کا آجرد ہے گا۔

<sup>(</sup>١) وإذا قال الرجل لِامرأته: والله لَا أقربك، أو قال:والله لَا أقربك أربعة أشهر فهو مول ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ١٠٣٠، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٢) ويحصل انعقاده بالإيجاب والقبول. (شامي ج:٣ ص: ٩، كتاب النكاح، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

جواب:..نکاح کے لئے ضروری ہے کہ گواہوں کے سامنے لڑکے اور لڑکی کا ایجاب وقبول کرایا جائے، خواہ اصالۃ یا وکالۃ ۔ بغیرنکاح کے مختص شو ہراور بیوی کہدد ہے میاں بیوی نہیں بن جاتے۔اس لڑکے کے ساتھ آپ کے نکاح کا ایجاب وقبول نہیں ہوا،اس لئے وہ لڑکا آپ کا شو ہرئییں ،اور نہ اس سے گلوخلاصی کی ضرورت ہے۔آپ وُ وسری جگہ جہاں جا ہیں ، نکاح کر سمتی ہیں۔ نکاح خوال اور ایک و وسر مے خص کو نکاح کا گواہ بنانا

سوال:...میرے پڑوی والی میری سیلی ہے، میرا نکاح اس طرح ہوا کہ نکاح والے وِن میر ہے شوہر شام کوایک مولوی صاحب کے ساتھ آئے، میری سیلی اوراس کا شوہر بھی ساتھ تھے، اس طرح میں، میراشوہر، میری سیلی اوران کے شوہر، چارآ دمی اور ایک مولوی صاحب نے ہمارا نکاح پڑھایا، بھرمٹھائی سب کو وِی، گواہوں کے نہونے کی وجہ سے گواہوں کے نہونے کی وجہ سے گواہوں کے نہونے کی وجہ سے گواہوں کے دستخط نہیں ہوئے، ہم دونوں میاں بیوی نے وستخط کئے تھے، خدااور رسول خداکو گواہ بنا کر نکاح کیا۔ میری سیلی کہنے گی کہتم دونوں نے دستخط کرد ہے، ہم نکاح ہوگیا، ہم لوگ شامل ہوگئے، دستخط نہیں کریں گے گواہوں کی جگہ۔ مگر نکاح کے بعد مٹھائی کھا کروہ لوگ مبارک بادد ہے کر چلے گئے۔ کیااس طرح بغیر گواہوں کے ہمارا نکاح ہوگیا ہے؟

جواب:...جب آپخود دونوں موجود تھے، تو مولوی صاحب اور سیلی کا شوہر دوآ دی گواہ بن گئے،لہٰذا نکاح سیحے ہو گیا۔ ''' بالغ لڑ کے کا نکاح اگرلڑ کی گوا ہوں کی موجو د گی میں قبول کر لے تو جا ئز ہے

<sup>(</sup>۱) ولا ينبعقند نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين تحرّين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين ...إلخ. (هداية ج:۲ ص: ٣٠٥، كتاب النكاح، طبع شركت علميه، شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص: ٢٣٣ تا ٢٣٦، طبع بيروت). (٢) وشرط حضور شاهدين تحرّين ..... أى يشهدان على العقد. (شامى ج:٣ ص: ١٢،، طبع ايچ ايم سعيد كراچي، أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ص: ٢٣٣، كتاب النكاح، طبع بيروت).

نکاح ہوگیا؟ کیابالغ لڑکالڑ کی سے زوبروگواہان اقرار لیمالازی ہے یاوالدین نابالغوں کی طرح ان کی طرف سے بھی بغیران سے رسمی اِجازت لئے اِیجاب وقبول کر کتے ہیں؟

جواب:...وہ نکاح جودونوں نابالغوں نے اپنے والدین کی وساطت سے کئے، وہ توضیح ہیں۔ اور بالغ لڑ کے نے إیجاب کیا، گرلڑ کی کی طرف سے قبول نہیں ہوا، یہ نکاح صیح نہیں۔ 'جب ایجاب وقبول ہوگا تو نکاح صیح ہوگا۔

#### بالغ لڑکی اگرا نکار کردے تو نکاح نہیں ہوتا

سوال: ...میری ایک سبیلی کے والدین نے بچین ہی میں یعنی تین چارسال کی عمر میں اس کے بچا کے لڑکے ہے اس کی بات کی تھی ، نکاح وغیرہ کچھنیں ہوا اور ابھی تک لڑکی کوکئی علم نہیں تھا ، اب وہ بالغ ہو بچگ ہے اور وہ اپ بچیا کے لڑکے کو پسند نہیں کرتی بلکہ اس سے نفرت کرتی ہے اور لڑکی کے والدین کو بھی اس کا علم ہے ، لیکن اس کے باو جو دو الدین ابنی جھوٹی غیرت اور زبان کی وجہ ساس کی شاد ک پر زبر دی کرتے ہیں اور اسے راضی کرتے ہیں ، لیکن وہ کسی قیمت پرتیار نہیں۔ اب والدین کتب ہیں کہ جیسا بھی ہو ہم اس کی شاد ک کریں گے یعنی زبر دی ہو کیا یہ نکاح ہوجائے گا جبکہ لڑکی لڑکے کو ول سے نہ مانے اور کسی کے قرر کی وجہ ہے وہ زبان سے بال کرد ہے ، ول اس کا نہ چاہے؟ کیا اسلام میں لڑکی کو اپنی رائے کا حق نہیں ؟ اور اگریہ نکاح نہیں ہوتا اور شادی کے بعد یہ اپنے شو ہر ہے ماتی ہوتو اس کا گہرگارکون ہوگا والدین یا لڑکی ؟

جواب:...اگرلز کی نے زبان ہے'' ہاں'' کہدری تو نکاح ہوجائے گا ،اوراگر پوچھنے پر خاموش رہی تب بھی ہوجائے گا'' اوراگر اِ نکارکردیا تو نہیں ہوگا۔' اسلام میں لڑکی کی رائے کا احترام ہے اور اس کی منظوری کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔' اور والدین کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ لڑکی کی رائے کو کھوظ رکھیں اور اپنی مرضی کو اس کی مرضی پرٹھو نسنے کی کوشش نہ کریں ،لیکن اگرلزگی اپنی خواہش کے خلاف محض والدین کی عزت کی خاطر والدین کی تجویز پر ہاں کردے تو نکاح ہوجائے گا۔ (1)

(٢) ويستعقد ملتبسًا ببإيسجاب من أحسدهما وقبول من الآخر. قوله ينعقد أى النكاح أى يثبت ويحصّل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (شامي ج:٣ ص: ٩ ، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>۱) ولــلولي إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبًا ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أيًا وجدًا. (در المختار مع الرد المحتار ج:٣ ص:٢٩٢، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) ان الولى لو استأذنها في رجل معين فقالت يصلح أو سكتت ثم لما خرج قالت: لا أرضى ولم يعلم الولى بعدم رضاها فزوجها فهو صحيح (البحر الرائق ج:٣ ص: ١١٩ باب الأولياء والأكفاء). عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تشكيح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله! ما إذنها! قال: إن سكتت، ويدل عليه حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صُماتها عباس فهذا الأخبار كلها تدل على أن تزويج البكر لا يجوز بغير إذنها. (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص: ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) وقيد بالسكوت لأنها لو ردته ارتد (البحر ج:٣ ص:١١١). عن أبي موسى الأشعرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتتُ فقد أذنتُ وإن أنكرت لم تزوج. (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:٢٨٠).

<sup>(</sup>۵) ولا تجبر بكر بالغة على النكاح أي لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها. (البحر ج:٣ ص:١١٨).

<sup>(</sup>٢) وينعقد بالإيجاب والقبول. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٥، طبع بيروت).

# گونگے کی رضا مندی کس طرح معلوم کی جائے؟

سوال:...ا بکائر کی پیدائش کونگی، بهری، نابینا ہے، یعنی ندد کھے علی ہے، ندمن سکتی ہے اور ند بول سکتی ہے۔ اب وہ جوان ہوگئ اس کی شادی کا مسئلہ ہوا، تو اس کی رضا مندی کیسے پتا ہلے گی؟

جواب:... کونگا اِشاروں کے ذریعے اپنی رضاً مندی و ناراضی کا اظہار کرسکتا ہے، اور اِشاروں سے اس کو بات سمجھائی

#### نكاح ميس غلط وليديت كااظهار

سوال:...ایک مخص نے ایک لڑکا گودلیا، جب لڑ کے کی شادی ہوئی تو اس مخص نے جس نے لڑکا گودلیا ہے، نکاح نامے پر لڑ کے کی اصل ولدیت کے بجائے اپنانام ککھوا دیا، جبکہ لڑکے کا اصل والدبھی نکاح کے وقت موجود تھا، سوال یہ ہے کہ کیا لڑکے کا نکاح

جواب:...غلط ولدیت نبیس کھوانی چاہئے تھی، تا ہم اگر مجلسِ نکاح کے حاضرین کومعلوم تھا کہ فلاں لڑکے کا نکاح ہور ہائے تو نکاح ہوگیا۔

# قرآن مجید ہر ہاتھ رکھ کر بیوی ماننے سے بیوی تہیں بنتی

سوال:... میں ایک لڑکی ہے محبت کرتا ہوں ، اتن محبت کہ میں نے زُ وحانی طور پراسے اپنی بیوی مان لیا ہے ، اور پھے عرصہ پہلے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کراہے اپنی بیوی ماناہے،آپ بتاہیئے کہ کیا وہ لڑکی ایسا کرنے سے میری بیوی ہوگئی؟ا گرنہیں تو کیا کہیں اور شادی کرتے وقت مجھےا ہے طلاق دیتا ہوگی یااس کی کوئی عدّت وغیرہ کرنی ہوگی؟

جواب:..قرآنِ کریم پر ہاتھ رکھ کر بیوی ماننے ہے بیوی نہیں ہوجاتی۔ چونکہ قرآنِ کریم پر ہاتھ رکھنے ہے دونوں کا نکاح نہیں ہوااس لئے اس لڑکی کا نکاح وُوسری جگہ جائز ہے۔اورآ پہمی والدین کی خواہش کےمطابق شاوی کر سکتے ہیں۔البتة قرآ نِ کریم پر ہاتھ رکھ کرآپ نے جوشم کھائی تھی وہ ٹوٹ جائے گ<sup>وس)</sup> لہٰذا نکاح کے بعد دونوں اپنی شم کا کفارہ ادا کردیں۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>١) وكما ينعقد بالعبارة ينعقد بالإشارة من الأخرس إن كانت إشارته معلومة، كذا في البدائع. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢٤٠، طبع بلوچستان، أيضًا: بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٣١، فصل أما ركن النكاح، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) ولم يـذكـروا اسـم أبيـه إن كـان الـزوج حـاضـرًا وأشـاروا إليه جاز. (خانية على هامش الهندية ج: ١ ص:٣٢٣، طبع بلوچستان، أيضًا: إمداد الأحكام ج: ٢ ص:٢٢٦، كتاب النكاح، طبع دارالعلوم كراچي).

<sup>(</sup>٣) بل يحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد المتارج: ٣ ص: ٩).

<sup>(</sup>٣) ولًا ينخفي أن النحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينًا وقال ابن عابدين: أما في زماننا فيمين وبه ناخذ ونأمر ونعتقد. (در مختار مع رد الحتار ج: ٣ ص: ٢ ١ ١٠ طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>۵) اگراڑی نے بھی مشم کھائی ہےتو، ورنہ فقالز کے پر کفارہ ہوگا۔ ۱۳

# خدا کی کتاب اور خدا کے گھر کونیج میں ڈالنے سے نکاح نہیں ہوتا

سوال: بین بنگله دلیش میں رہتی تھی ، ہمارا چھوٹا ساخاندان تھا، وہ سب جنگ میں مارا گیا، میں نے ایک گھر میں نوکری
کرلی، وہاں ایک ڈرائیور تھا، بہت شریف خاندانی اور پڑھالکھا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی کرلیتے ہیں، ہم دونوں نے بیہ
فیصلہ کیا کہ خدا کی کتاب اور اللّٰد کا گھرہے ، اس کے سامنے کھڑے ہوکر ہم نے خدا کے سامنے وعدہ کیا کہ:'' اے اللہ! ہم دونوں کا نکاح
تبول فرما۔'' پھر ہم دونوں نے از دواجی زندگی بسر کرنا شروع کردی۔ ہمارایہ نکاح جائز ہے یانہیں؟ اگر نہیں ہوا ہے تو وہ طریقہ ہتلا کیں
کہ کی طرح سے ہمارا نکاح ہوجائے۔

جواب:...آپ نے جس طرح نکاح کیا ہے،اس طرح نکاح نہیں ہوتا، دومسلمان عاقل بالغ گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرنا ضروری ہے،موجودہ حالات میں تو آپ دونوں غلط کاری میں جتلا ہیں۔اگر آپ کسی عالم کے پاس جانے سے بھی شریاتے ہیں تو کم از کم دومسلمان عاقل بالغ گواہوں کو بٹھا کران کے سامنے نکاح کا ایجاب وقبول کر لیجئے، اورمہر بھی مقررکر لیجئے۔ (۱)

#### نکاح اور رُحصتی کے درمیان کتنا وقفہ ہونا ضروری ہے؟

سوال:...کسی لڑکی کے نکاح اور زُفعتی میں زیادہ ہے زیادہ کتنا وقلہ جائز ہے؟ بشرطیکہ کوئی معقول شرعی عذر موجود نہ ہو، صرف جہیز وغیرہ کے انتظامات کامسئلہ ہو۔

جواب:...شریعت نے کوئی کم ہے کم وقفہ تجویز نہیں کیا ، البنہ جلدی رُفعتی کی ترغیب دی ہے، اس لئے جہیز کی وجہ ہے رُفعتی کوملتوی کرنا غلط ہے۔

# رُخصتی کتنے سال میں ہونی جا ہے؟

سوال:..باڑی کی رُخصتی کر دی جاتی ہے جبکہ اڑکے کی عمر صرف ۱۱ سال الڑی کی عمر ۱۳ یا ۱۵ سال ہوتی ہے ،اس عمر میں رُخصتی کے انتہائی تباہ کن نتائج دیکھنے میں آئے ہیں ، جن کی تفصیل یہاں ممکن نہیں۔ آپ مہر بانی فرما کریہ بتا ہے کہ اتنی کم عمر میں رُخصتی جائز ہے؟

 <sup>(</sup>۱) وينعقد بالإيجاب والقبول (اللي قوله) عند حُرّين أو حُرّ وحُرّتين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الرائق ج:٣ ص:٩٣).
 (٢) ثم المهر واجب شرعًا ابانة لشرف المحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٥٢) كتاب النكاح، باب المهر، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن على بن أبى طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا على! ثلاث لَا تؤخرها: الصلوة إذا انت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفوا. (ترمذى، باب تعجيل الجنازة ج: ١ ص:٢٠٦). وقد صرحوا عنه بان الزوجة إذا كانت صغيرة لا تعليق الوطىء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه، والصحيح أنه غير مقدور بالسن بل يفوض إلى القاضى بالنظر إليها من سمن أو هزال. (رد المحتار ج:٢ ص:٥٣٩، باب القسم، أيضًا: عالمگيرى ج: ١ ص:٢٨٤، طبع بلوچستان).

رُخصتی میں تأخیر کا وَ بال کس پر ہوگا؟

سوال:...اگر کسی لڑکی کا نکاح کردیا جائے اور اس کو زخفتی کے اِنتظار میں تمین سال تک گھر میں بٹھائے رکھا جائے توشری قانون کے تحت کوئی مجبوری بھی نہ ہو چھش بیہ بہانہ بنایا جائے کہ ہم چونکہ قانون کے تحت کوئی مجبوری بھی نہ ہو چھش بیہ بہانہ بنایا جائے کہ ہم چونکہ وُھوم دھام سے زخفتی کرانے کا اِرادہ رکھتے ہیں ،اس لئے رقم حاصل ہوگی تب زخفتی کریں گے۔مزید بیجی بتائے گاکہ نکاح کے بعد کتنے عرصے میں زخفتی کرواد بنی جائے ؟

جواب:...رُخصتی کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا،لیکن نکاح کے بعد رُخصتی میں بلاوجہ تاُخیر نہیں ہونی جائے۔' اور شاوی یا رُخصتی میں دُھوم دھام کرنا، ناجا کز ہے،اور یہ بہت ہے محرّمات کا مجموعہ ہے،اس سے تو بہ کرنی جا ہئے۔''' مرب میں میں مصحیحہ کا مصحیحہ کا میں مصحیحہ کا مصحیحہ کا مصحیحہ کا مصحیحہ کا مصحیحہ کا مصحیحہ کا میں مصحیحہ کا

### نكاح يرمان كالفيح طريقته

سوال: ... میں نکاح خواں ہوں ، اوراس طرح نکاح پڑھا تا ہوں: ایک وکیل ، دوگواہان مقرر کر کے ان کولڑی کے پاس بھیج
دیتے ہیں، وہ وکیل دوگواہوں کے رُو ہر دمقررہ حق مہر کے ساتھ شوہر کا نام لے کر اِجازت اور ساتھ میں دشخط لے لیتے ہیں۔ ان کے
آنے کے بعد میں وکیل سے تین مرتبہ معلوم کرتا ہوں کہ آپ نے لڑی سے اِجازت لے گیا؟ پھر گواہوں سے کہتا ہوں کہ آم لوگ گواہ ہو
کدلڑی نے تمہارے سامنے اِجازت وی ہے؟ وہ گواہ کہتے ہیں: بی ہاں لڑی نے اِجازت وے دی۔ پھر میں وکیل سے کہتا ہوں کہ تم
اپنی وکالت مجھے دے دو، یعنی بی کی طرف سے اِجازت نامہ، میں نکاح پڑھاؤں، وکیل اِجازت دے دیتا ہے۔ پھر میں اس طرح
ایجاب وقبول کراتا ہوں، لڑکے کا نام لے کر متوجہ کرتا ہوں، پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ مثل : شبیراحمہ ولد بشر احمد صاحب، مسمات
شکیلہ بنت کمال اللہ بن کو میں اپنی وکالت میں دوگواہوں کے رُو ہر وہ بی خی مہر ۵۰ مرد پے کے آپ کا نکاح کردیا ہے، آپ نے اس کو
اپنے نکاح میں قبول کیا؟ وہ کہتا ہے: ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ اس طرح تین مرتبہ کہلوا تا ہوں۔ آیا اس طرح نکاح سے ہوا؟ یعنی شریعت کے مطابق ؟ اگر خدا نخواست شریعت کے مطابق نہیں ہوا تو پھر آپ صبح طریقہ تحریفر ما کیں، تا کہ آئو کندہ اس کے مطابق نکاح پڑھا یا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد وابن عباس قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فيحسن اسمه وادبه فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوّجه فأصاب إثمًا فإنما إثمهُ على أبيه. (مشكرة ص: ٢٤١). ايضًا صَّى َ كُرْتَتِمَاشِيمُبِر٣ــ (٢) اليَشَاــ

 <sup>(</sup>٣) وكره كل لهو أى كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعة
 كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور ... إلخ (شامى ج: ١ ص: ٩٥ ه، كتاب الحظر والإباحة).

جواب:... جب لڑکی کا ولی موجود ہے تو اس کی اِ جازت کا فی ہے، اس سے کہد دیا جائے کہ وہ نکاح نامے پر دستخط کرا لائے۔ ہاں کی جگہاڑکی کی اِ جازت پرتر قدیمو، وہاں گواہوں کامقرر کرنا دُوسری بات ہے۔

### كون نكاح يرهان كاابل يع؟

سوال:..مشہور شاعر فیض احمد فیض کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بھینجی یا بھانجی کا نکاح خود بطور "
"قاضی" پڑھایا تھا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیاا لیک عام مسلمان جس کے پاس قاضی وغیرہ کی مسند نہ ہو، کیا وہ نکاح پڑھا سکتا ہے؟ (اس زمانے میں جبکہ شادی کے اِخراجات آسان سے با تیس کررہے ہیں، اگر اِنسان خود ہی بیفریضہ انجام دے لے، تو کتنے ہی جھمیلوں اور اِخراجات سے پچسکلوں اور اِخراجات سے پچسکلوں اور اِخراجات سے پچسکلوں اور اِخراجات ہے۔

جواب:...نکاح اِیجاب وقبول کا نام ہے،اگرلڑ کا لڑکی اِصالۃ یا وکالۃ گواہوں کی موجودگی میں اِیجاب وقبول کرلیس تو نکاح ہوجائے گا۔اگرلڑ کی کا والدلڑ کے ہے یوں کہہ دے کہ:'' میں نے اپنی لڑکی مسماۃ فلاں کا نکاح بعوض اتنے روپے مہر کے تجھ ہے کیا'' اورلڑ کااس کوقبول کرلے تو نکاح ہوجائے گا۔ البتہ نکاح خواں کامسلمان ہونا ضروری ہے۔ (۳)

### قاضى صاحب كاخودشادى شده مونا ضرورى نهيس

سوال: ... کبا کاح پڑھوانے کے لئے قاضی صاحب کا خودشادی شدہ ہوتا ضروری ہے؟ جواب: ..نہیں۔

### نكاح كى زياده أجرت لينے والے نكاح رجسر اركى شرعى حيثيت

سوال:...ہمارے ہاں ایک نکاح خواں درجسٹرار ہیں، وہ لوگوں سے ہر نکاح کی رجسٹریشن ونکاح خوانی پر ۰۰۵روپے لیتے ہیں،اوراگرکوئی مطلوبہرقم نہ دیتو زبردی پراُئر آتے ہیں۔کیاشرعاً بیجائز ہے؟ کیااس قدرفیس نکاح خوانی سیحے ہے؟اور بیسجد کے إمام وخطیب بھی ہیں،توان کی إمامت کا کیاتھم ہے؟

جواب:...رجشرار کی فیس تومتعین ہے، وہ اوا کر دی جائے ، اور نکاح خوانی کی اُجرت اگر وہ اس قدر زیادہ ما نگتا ہوتو اس

<sup>(</sup>١) والعلم للوكيل بالتوكيل (الى قوله) ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب اليه. (البحر الواثق ج: ٤ ص: ٣٠٠).

 <sup>(</sup>۲) لا تشرط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل وإنما ينبغي أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد المؤكل إياها. (شامى ج:٣ ص:٩٥، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:٩). ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٩٣، كتاب النكاح). قالوا إذا زوّج ابنته البكر البالغة بأمرها وبحضوتها ومع الأب شاهد آخر صح النكاح ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦٨، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) وشرط في الشهود أربعة أمور: الحرية، والعقل، والبلوغ، والإسلام، فلا ينعقد ..... بحضرة الكفار في نكاح المسلمين لأنه لا ولاية لهاؤلاء ... إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٩٥، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت).

سے تکاح ہی نہ پڑھوایا جائے۔

نکاح خوال کی فیس جا ئرنہیں

سوال:...دریافت طلب مئلہ بیہ کہ نکاح خواں (قاضی ) کے لئے گورنمنٹ کی جانب سے نکاح پڑھانے کی فیس مقرّر ایک سے مقرّرہ فیس سے بیزائد حاصل شدہ رقم جائز ہے یا باز؟

جواب:...شرعاً نکاح پڑھانے کی فیس جائز نہیں۔ (۱)

تکاح پڑھانے والے کو ہجائے اُجرت کے مدید وینا جائز ہے

سوال:...نکاح پڑھانے والے مولوی کو اُجرت دینا اور لینا کیساہے؟
جواب:...بطور ہدیداُس کو پچھادے دیا جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) لا تصع الإجارة ..... لأجل الطاعة ...إلخ الأصل ان كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الإستنجار عليها. (شامى ج:٢ ص:٥٥، مطلب في الإستنجار على الطاعات، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

# بغیرولی کی اجازت کے نکاح

## ولی کی رضامندی صرف پہلے نکاح کے لئے ضروری ہے

سوال:...ایک لڑی کواس کے شوہر نے طلاق دے دی ،اس نے عدت کے بعد تایازاد بہن کے لڑکے سے نکاح کیا ،اس نے بھی طلاق دے دی ،اورعدت گزرنے کے بعد اس نے پہلے شوہر سے نکاح کرلیا ، دوبارہ نکاح میں لڑکی کے دشتہ دارشامل نہ ہوسکے ، کیونکہ مرف مال رامنی تھی مے موجھائی شامل نہ ہوں اور گواہ میں کوئی وُ وسرے شامل ہوں تو نکاح ہوجا تا ہے یانہیں ؟

جواب: ... جومورت آپ نے لکھی ہے اس کے مطابق پہلے شوہر سے نکاح میچے ہے، خواہ بھائی یارشتہ داراس نکاح بیں شامل نہ ہوئے ہوں ، تب بھی یہ نکاح میچے ہے۔ اولیاء کی رضا مندی پہلی بار نکاح کے لئے ضروری ہے، اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کے لئے ضروری نہیں ، کیونکہ وہ ایک باراس شوہر سے نکاح پر رضا مندی کا اظہار کر بچکے ہیں۔ بلکہ اگر لڑکی پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتو اولیاء کواس سے روکنے کی قرآن کریم میں ممانعت آئی ہے۔ اس لئے اگر بھائی راضی نہیں تو وہ گنہگار ہیں ، لڑکی کا نکاح پہلے شوہر سے میچے ہے۔

## باپ کی غیرموجودگی میں بھائی لڑکی کا ولی ہے

سوال: ... جب مسلمان کے گھر میں لڑی جوان ہوجائے اور اس کے لئے مناسب رشتے بھی آتے ہوں لیکن لڑی کے ماں بالکل باپ بعند ہیں کہ ہم لڑی کا بیاہ نہیں کریں گے اور اس کے کہ خلاف لڑی کا برنا بھائی کہتا ہے کہ بہن کی شادی کردین چا ہے لیکن ماں بالکل نہیں مانتی کہ میں بٹی کی شادی نہیں کرنے وُوں گی اور لڑکی گھر پر بیٹھی رہے گی۔ اس شمن میں لڑکی کے ماں باپ پر کیا ذمدواری عائد ہوتی ہے؟ اور لڑکی کا بھائی اصرار کرتا ہے کہ لڑکی کی شاوی ضرور ہوگی ،لیکن ماں باپ نہیں مانتے ،تو اَب لڑکی کے بھائی کا خاموش رہنا بہتر ہے یا کہتی ہے اس فرض کو پورا کرنے کی کوشش جاری رکھنی چا ہے؟

<sup>(</sup>۱) قبال الله تبعالي: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال في المظهرى: المخاطب به الأولياء (الى قوله) وفي لفظ الأزواج تجوز على جميع التقادير فإنه إطلاق بناء على ما كان أو على ما يؤول إليه. (والتفصيل في التفسير المظهري ج: ١ ص: ٢ ٣١).

جواب: الزک کے بھائی کا موقف صحیح ہے ، والدین اگر بلاوجہ تأخیر کرتے ہیں تو گنبگار ہیں۔ اور اگر باپ نہیں صرف ماں ہے تو لڑکی کا ولی حقیق بھائی ہے ، وولڑ کی کی رضامندی ہے وقلد کر اسکتا ہے ، ماں کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ والدكے علاوہ سب گھروا لے راضی ہوں تو بالغ لڑ کی کے نکاح کی شرعی حیثیت

س**وال:...ایک عاقل بالغ لژگی کا نکاح بو،اوراس نکاح پراس کاوالدرضامند نه بو،اور باقی تمام ابل خانه رضامند بول ،اور** اس کے والد کی غیرموجود گی میں اس کے بھائی اس کا نکاح کر دیں ، جبکہ خودلڑ کی بھی رضا مند ہوتو اس حال میں نکاح ہوجائے گا پانہیں؟ مہر بانی فر ماکر قرآن وحدیث کی روشنی میں ہمیں اس مسئلے ہے آگاہ کریں۔

جواب ن اگرائر کی عاقلہ بالغہ ہے اور رشتہ موزوں ہے تو اپنے بھائی کو نکاح کا وکیل بناسکتی ہے، بھائی کا کیا ہوا نکاح سیح بوگا<sup>، (۳)</sup> والله اعلم!

## '' ولی''اینے نابالغ بہن بھائیوں کا نکاح کرسکتا ہے لیکن جائیدادہیں ہڑی کرسکتا

سوال:...اولا دکا'' ولی''باپ ہوتا ہے، باپ کی وفات کے بعد بڑا بھائی'' ولی'' ہوگا، میںسب سے چھوٹا بھائی ہوں ،شادی شدہ ہوں اور پانچ بچے بھی ہیں، والد کی وفات کے بعد ہے میراسب ہے بڑا بھائی اورسب ہے بڑی بیوہ بہن اس حد تک'' ولایت'' جگاتے رہے ہیں کہ پوری وراثت ( جائیداد ) پر قابض ہیں۔میری بیوی بچوں کوآنے بہانے جھڑے کھڑے کرے ایک سال ہے زائد عرصہ ہوا میرے سسرال بھجوانے پرمجبور کر دیا۔ شایداس کا گناہ مجھ پر بھی ہو کہ مارپیپ کاظلم بیوی پر میں نے کیا۔میری بڑی بہن اور بڑے بھائی کی تو قعات میرے سسرال والوں ہےان کےلڑکوں کے رشتوں کے لئے ہیں،جس دباؤ کے سبب مجھ ہے بھی اپنی بیوی پر سختی کراتے ہیں،میرے بڑے بھائی بہن کی بیٹیاں جوان ہیں، کیا مجھان کی بات ( حکم ) ماننا چاہئے؟ کیا میرا بھائی بڑا ہونے کے سبب شرع "ولى" بے كماس كى براجيمى يرى بات ميں مان لوں؟

<sup>(</sup>١) عن على بن أبي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا على! ثلاث لَا تؤخوها: الصلوة إذا ائت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجـدت لهما كفوا. (ترمذي، باب ما جاء في تعجيل الجنازة ج: ١ ص:٢٠٦). أيـضًا: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في التوراة مكتوب: من بلغت إبنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوّجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه. (مشكوة ص: ٢٤١). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، إن لَا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. (مشكوة ص:٢٦٤، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) الولى في النكاح العصبة بنفسه بلا توسطة أنثى على ترتيب الإرث. قال الشامي: يقدم الأب ثم أبوه ثم الأخ الشقيق. (در مختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٤٦، باب اولي، أيضًا: هداية ج:٢ ص:٣١٦، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) نَفَذُ نَكَاحٍ حُرَّةً مَكَلَفَةً بلا ولي لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة ولهذا كان لها التصرف في الممال ولها إختيار الأزواج وانما يطالب الولى بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة. (البحر الرائق ج:٣ ص:١١١، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت، أيضًا: شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٢٥٨ ، ٢٤٣٤، كتاب النكاح، مسألة جواز نكاح المرأة بغير أمر وليها، طبع سروت).

جواب:..'' ولی''ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نابالغ بہن بھائیوں کا نکاح کرسکتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ جائیداد پر قابض ہوکر بیٹھ جائے یا اپنے بھائی کی بیوی کوسسرال بھجوا دے۔ آپ اپنے بھائی سے الگ رہائش اختیار کریں اور اپنی بیوی کوائیے یاس رکھیں۔

### ولی کی اجازت کے بغیرلڑ کی کی شادی کی نوعیت

سوال:..محترم! کیا دِینِ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک بالغ لڑ کی اپنی پسند کے مطابق کسی لڑ کے ہے شادی کر سکے، جبکہ والدین جبرا کسی وُ دسری جگہ جا ہے ہوں ، جہاں لڑ کی تصور ہی نہ کر سکے اور مرجانا پسند کرے؟

جواب: .. بڑی کا والدین سے بالا بالا نکاح کرلینا شرافت و حیا کے خلاف ہے، تاہم اگر اس نے نکاح کرلیا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ لڑکا اس کی برادری کا تھا اور تعلیم ، اخلاق ، مال وغیرہ میں بھی اس کے جوڑ کا تھا، تب تو نکاح صیح ہوگیا، والدین کوبھی اس پرراضی ہونا چاہئے ، کیونکہ ان کے لئے یہ نکاح کسی عار کا موجب نہیں ،اس لئے انہیں خود ہی لڑکی کی چاہت کو پورا کرنا چاہئے۔

دُوسری صورت بہے کہ وہ لڑکا خاندانی لحاظ ہے لڑگ کے برابر کانہیں (اس میں بھی پچھنفصیل ہے)، یا ہے تواس کی برادری کا ، مگر عقل وشکل ، مال ودولت ، تعلیم اورا خلاق و مذہب کے لحاظ ہے لڑگی سے گھٹیا ہے ، تواس صورت میں لڑکی کا اپنے طور پر نکاح کرنا شرعاً لغواور باطل ہوگا ، جب تک والدین اس کی اِ جازت نہ دیں۔ آج کل جولڑکیاں اپنی پسند کی شادیاں کرتی ہیں ، آپ و کھے لیجئے کہ وہ اس شرعی مسئلے کی رعایت کہاں تک کرتی ہیں ...؟

## والديا دا دا كے ہوتے ہوئے بھائی ولی ہیں ہوسكتا

سوال:...میں نے اپنی مرضی سے غیر برادری کے ایک فخض سے جو تبول صورت ،صحت مند و دولت مند ہے، تعلیم میں مجھ سے کم ہے،اس نے ایک ہزارمیراحق مہریا ندھاہے، والدین سے جھپ کرنکاح کرلیا۔میرے بھائی نے جو بالغ ہے،میری طرف سے

شرکت کی۔ کیابیدنکاح باطل ہے یاضح ہے؟ کیونکہ وہ اب مجھ سے ملنا جا ہتا ہے مگر ابھی تک میں انکار کررہی ہوں؟ جواب:...اگر آپ کے والدیا دادا زندہ ہیں اور انہوں نے اس پر رضا مندی ظاہر نہیں کی ہے تو نکاح باطل ہے۔ اور اگر باپ دا داموجو دنہیں تو آپ کے بھائی ولی ہیں اور بھائی کی شرکت کی وجہ سے نکاح صبح ہے۔ (۲)

بغیر گواہوں کے اور بغیرولی کی اجازت کے زکاح نہیں ہوتا

سوال:... بیں ایک کنواری ، عاقل ، بالغ ، خنی ، بی مسلمان لزکی ہوں ، بیں نے ایک لڑکے سے خفیہ نکات کرلیا ہے ، نکات اس طرح ہوا کہ لڑکے نے مجھ سے تین بارکہا کہ اس نے مجھے بہ عوض پانچ سور و پیدن مہر شرعی محدی کے بموجب اپنے نکاح میں لیا ، میں نے تینوں بارقبول کیا۔ اس ایجا ب وقبول کا کوئی و کیل ، کوئی گواہ نہیں ۔ کسی مجبوری کے تحت ہم نکات کی تشہیر بھی نہیں جا ہے ۔ کیا شرعا یہ نکاح منعقد ہوگیا کہ نہیں ؟ اگر نہیں ہوا تو کیسے ہوگا ؟ براہ کرم آپ کا جواب خالصتاً فقد کی زوسے ہونا جا ہے ۔

**جواب:... بینکاح دو دجہ سے فاسد ہے، اوّل بی** کہ نکاح کے تیجے ہونے کے لئے دو عاقل بالغ مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری شرط ہے،اس کے بغیرنکاح نہیں ہوتا،حدیث میں ہے:

"البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن من غير بينة." (البحرالرائق ج: ٣ ص: ٩٥) ترجمه:..." وه عورتين زائيه بين جو گوابون كے بغيرا پنا نكاح كر ليتي بين ـ."

(مَثَكُوْةَ شُرِيفِ، البحرالرائق ج:٣ ص:٩٣)

دُوسری وجہ یہ ہے کہ والدین کی اطلاع واجازت کے بغیر خفیہ نکاح عمو ما وہاں ہوتا ہے جہاںلڑ کا ،لڑ کی کے جوڑ کا نہ ہو۔اور الیم صورت میں والدین کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے، چنانجے حدیث میں ہے کہ:

"عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل."

(مشكوة شريف ص:۲۷۰)

ترجمہ: " بس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا،اس کا نکاح باطل ہے،اس کا نکاح باطل ہے،اس کا نکاح باطل ہے،اس کا نکاح باطل ہے۔'' (مشکوۃ شریف، البحرالرائق ج: ۳ ص:۱۱۸)

(١) الولى في النكاح العصبة بنفسه بلا توسطة انثى على ترتيب الإرث. قال الشامى: يقدم الأب ثم أبوه ثم الأخ الشقيق. (در مختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٧٧، باب الولى، أيضًا: هداية ج:٢ ص:٧ ٣١، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٢) وإن الممفتى به رواية المحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد. (البحر الرائق ج:٣ ص:٣/ ا طبع بسروت). وإذا زوجت الممرأة نفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينهما لأنها ألحقت العار بالأولياء. (المبسوط للسرخسى ج:٥ ص:٣٥، باب الأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت). وفي الدر المختار (ج:٣ ص:٥١، طبع سعيد كراچي) كتاب النكاح: ويفتلي في غير الكفو بعدم جوازه أصلًا وهو المختار للفتوي لفساد الزمان.

بہرحال آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ دونوں الگ ہوجا ئیں، اوراگرمیاں بیوی کاتعلق قائم ہو چکا ہے تو اس کڑکے کے ذمہ آپ کامقرر کر دہ مہریا نچے سورو پیدلازم نہیں، بلکہ اس کے ذمہ مبرشل لازم ہے۔ مبرِشل سے مرادیہ ہے کہ اس خاندان کی کڑکیوں کا جتنا مہرعمو مارکھا جاتا ہے اتنا دِلوایا جائے۔ بہرصورت آپ دونوں الگ ہوجا کیں اور تو بہکریں۔

### لڑ کے کے والدین کی اجازت کے بغیرنکاح

سوال:...ایک لڑکا،لڑکی کو ببند کرتا ہے، اور اپنے گھر والوں سے رشتہ مانگنے کے لئے کہتا ہے، گر گھر والے بحض اس لئے لڑکی کا رشتہ نہیں چاہتے کہ وہ اُو نچے گھر انے سے تعلق نہیں رکھتی، حالا نکہ لڑکی ہر طرح سے شریف ہے، پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے۔ کیا شریعت کی رُوسے میشاوی جا تزہے؟ یعنی الیم شاوی میں لڑکی کے گھر والے شامل ہوں گے، گرلڑ کے والے نہیں۔ جواب:...اگرلڑکی کے والدین رضا مند ہوں تو نکاح جا تزہے،لڑکے کے والدین کی رضا مندی کوئی ضروری نہیں۔ (۲)

### ولی کی اجازت کے بغیراغواشدہ لڑکی سے نکاح

سوال:...کسی شخص نے کسی بالغداڑ کی کواغوا کر کے دو گواہوں کی موجود گی میں مہرمقرر کر کے نکاح کرلیا ہے ، جبکہ یہ نکاح دونوں کے والدین ورشتہ داروں کے لئے بدنامی کا باعث ہے ، نیز دونوں ہم کفوبھی نہیں ، کیا یہ نکاح ہوایانہیں؟

جواب:...وُوسرے اَئمہ کے نز دیک تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ، اور ہمارے اِمام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ، اور ہمارے اِمام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک کفو میں تو ہوجا تا ہے اور غیر کفو میں دور دایتیں ہیں ، فتو کی اس پر ہے کہ نکاح نہیں ہوتا۔ ''اس لئے اغوا شدہ لڑکیاں جوغیر کفو میں والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کر لیتی ہیں ، جاروں فقہائے اُمت کے مفتیٰ بہتول کے مطابق ان کا نکاح فاسد ہے۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) ويجب مهر المثل في نكاح فاسد. (در مختار مع رد المحتار ج:٣ ص: ١٣١، البحر الرائق ج:٣ ص: ١٩٩، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) والتُحرَّة مهر مثلها الشرعي مهر مثلها اللغوى أي مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها لا أمّها ان لم تكن من قومه كبنت عمد
 (الدرالمختار ج:٣ ص:١٣٤) باب المهر، أيضًا: هداية ج:٢ ص:٣٣٣، طبع شركت علميه ملتان).

الرجل فإنه إذا تزوّج بنفسه مكافئة له أو لا فإنه صحيح لازم. (رد المتارج: ٣ ص: ٨٥، باب الولى).

<sup>(</sup>٣) ان المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٤ فصل في الأكفاء طبع دار المعرفة). أيضًا: نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولى، وله الإعتراض في غير الكفؤ، وروى الحسن عن الإمام عدم جوازه، وعليه فتوى قاضى خان، وهذا أصح وأحوط، والمختار للفتوى في زماننا. (مجمع الأنهر ج: ١ ص:٣٨٨ باب الأولياء والأكفاء، طبع دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>۵) أختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط؟ فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولى، وانها شرط في الصحة. وفي رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهرى: إذا عقدت المسرأة نكاحها بغير ولى وكان كفوًا جاز، وفرق داوُد بين البكر والثيب فقال: بإشتراط الولى في البكر وعدم إشتراط في المسرأة نكاحها بغيد لابن رُشد ج: ٢ ص: ٢، ٢ كتاب النكاح، الفصل الأوّل في الأولياء، طبع المكتبة العلمية لاهور باكستان، أيضًا: الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٢ ص: ٨٢، طبع بيروت).

### عائلی قوانین کے تحت غیر کفومیں نکاح کی حیثیت

سوال:...حکومت پاکستان کے عالمی قوانین کی زوہے ایک بالغداز کی اورلڑکا عمر سر ٹیفکیٹ اور کورٹ سر ٹیفکیٹ حاصل کر کے ، بغیروالدین ورشتہ داروں کی رضامندی کے غیر کفو میں نکاح کر سکتے ہیں ، بیان کا قانون ہے، آیا ایسا نکاح سیحے ہوگا یانہیں؟ جواب:... عالمی قوانمین کی کی دفعات اسلام کے خلاف ہیں ، اور غیراسلامی قانون کے مطابق عدائتی فیصلہ شرعی نقطہ نظر سے کا لعدم متصوّر ہوتا ہے ، اس لئے ایسے نکاحوں کا بھی وہی تھم ہے جو اُو پر ذکر کیا گیا ہے۔ (۱)

## ا بنی مرضی سے غیر کفومیں شادی کرنے پر مال کے بجائے ولی عصبہ کواعتر اض کاحق ہے

سوال:...مارچ ۱۹۸۷ء کے ڈائجسٹ میں مضمون' شادی کیوں' کے مطابعے کا موقع ملا، دورانِ مطالعہ یہ سیکہ نظرے گزرا کہ نوواگر اپنی مرضی ہے شادی کرلے تو نکاح ہوجاتا ہے، لیکن اگر اس کی مال یا ولی وارث اور سر پرست کو اس نکاح پر کفو کا اعتراض ہے کہ اپنے جوز میں شادی نہیں ہے تو اسلامی عدالت میں اس کا دعویٰ سناجائے گا۔ اوراگر حقیقت میں بیثابت ہوجائے کہ اس لاکی نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف غیر کفو میں شادی کی ہے تو قاضی اس نکاح کوفنے کردے گا۔ اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ فلام الروایہ کا بیم سیکہ غیر مفتیٰ ہہ ہے، علماء میں سے متأخرینِ اَ حناف نے اس کے خلاف فتویٰ ویا ہے، اب مفتیٰ ہم بیم ہے کہ اگر بالغ لزک ولی عصبہ کی رضا کے بغیر غیر کفو میں نکاح کر ہے تو وہ نکاح اصلا منعقد ہی نہیں ہوتا، اس کی تفصیلات کتب فقہ وفتا وی میں موجود ہیں۔

وُوسری بات اس میں قابل تھیجے ہے ہے کہ مال کواس صورت میں ظاہرالروایہ کے مطابق نہ اِعتراض کاحق ہے اور نہ ہی اس ک عدمِ رضامعتبر ہے ،تومضمونِ ندکور میں مال کالفظ قابلِ حذف ہے ،سیجے ہیہ کہ صرف ولی عصبہ کوغیر کفو میں نکاح کرنے پر ظاہرالروایہ کے مطابق حق ِ اعتراض حاصل ہے۔ اور یہ بات پہلے عرض کی جانچی ہے کہ متاخرینِ اُحناف نے اس مسئلے میں روایت حسن عن اب حنیفہ کو مفتی بہ قرار دیا ہے۔

جواب:... جناب کی پینقید محیح ہے، غیر کفو میں ولی کی إجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، لہٰذاایبا نکاح کالعدم اور لغو تصور کیا جائے گا،اس کو فنح کرانے کے لئے ولی کوعدالت کا درواز و کھنکھٹانے کی ضرورت نہیں۔ بہی مفتیٰ بیقول ہے۔ اور بیمی محیح ہے کہ مال ولی نہیں،عصبات علی التر تیب ولی ہیں،مضمون نگار کوان دونوں مسکوں میں سہو ہواہے۔

نوٹ:..عصبان دارتوں کوکہاجا تا ہے جن کا دراثت میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہوتا بلکہ حصے دالوں کے حصے ادا کرنے کے بعد جو مال باتی رہ جاتا ہے وہ ان کودے دیا جاتا ہے، اور بیعصبات علی التر تبیب جار ہیں :

<sup>(</sup>١) إن المرأة إذا زوَّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء، وإن زوَّجت من غير كفؤ لَا يلزم. (رد المتارج:٣٠ ص:٨٨).

 <sup>(</sup>٢) ان المفتى به رواية الحسن على الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى ولم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا
 بعده. (البحر الرائق ج:٣ ص:٢٨ ١ ، كتاب النكاح، باب الأولياء، طبع دار المعرفة).

<sup>(</sup>٣) والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الإنفراد يحرز جميع المال. (سواجي ص: ٣، طبع ايچ ايم سعيد).

ا:..ميت كفروع يعني بينا، پوتا، ينچ تك \_

٢:...ميت كأصول يعن باب مادادا، يردادا أو يرتك ..

m:... باپ کی اولا دلیعنی بھائی ، بھتیجے ، بھتیجوں کی اولا د۔

۳:...دادا کی اولا در یعنی چیا، چیا کےلڑ کے، پوتے۔ (۱)

یمی عصبات علی الترتیب لڑکی کے نکاح کے لئے اس کے ولی ہیں۔ (۲)

## ولدالحرام سے نکاح کے لئے لڑکی اور اس کے والدین کی رضامندی شرط ہے

سوال:...ایک مخض نے شادی شدہ عورت اغوا کی تھی ، جب اس نے عورت اغوا کی تھی تو اس کا کوئی بچہ و غیرہ نہ تھا ، اور نہ ہی وہ حاملہ تھی۔ اس عورت کے اغوا کے دوران ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوا اور ان کی پیدائش کے بعد اغوا کنندہ کا عقدِ نکاح کیا گیا اور پہلے خاوند نے طلاق و سے دی اوراغوا کنندہ کو شرع طور پر تعزیر دی گئی۔ اب اصل مسئلہ بیے ہے کہ جو بچہ اغوا کے دوران پیدا ہوا ہے ، کیا اس لڑکے کا ایک نہایت شریف اور پیتم لڑکی سے نکاح کرنا جا مُزہے؟ حالانکہ وہ اغوا کنندہ کے نکاح کرنے سے پہلے پیدا ہوا ہے۔

جواب:..بڑکی اورلڑکی کےاولیاءاگراس نکاح پرراضی ہوں تو نکاح ہوسکتا ہے،اوراگران میں سے کوئی ایک راضی نہ ہوتو صحیح نہیں۔۔ ح صحیح نہیں۔۔

## اگروالدین کورٹ کے نکاح سے خوش ہوں تو نکاح سیجے ہے

سوال: الزكارلزكى كى حيثيت كے برابر ہے، لڑكى كے والدين اس نكاح سے خوش ہيں ، ليكن بي نكاح كورث كے ذريعہ ہوا ہے، تو كيابي نكاح مجے ہے؟

جواب: سیح ہے، بشرطیکہ نکاح کی دیگرشرا نط کولمحوظ رکھا گیا ہو۔

(١) يبحوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر (الى قوله) ما أبقت الفرائض أى جنسها، وعند الإنفراد يحرز جميع المال بجهة واحدة، ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جدّه ويقدم الأقرب فالأقرب منهم بهذا الترتيب ...إلخ. (الدر المختار مع ردالحتار ج:٢ ص:٣٠٠).

(۲) الولى في النكاح ..... العصبة بنفسه وهو من يتصل بالميت ..... بلا توسطة أنثى ..... على ترتيب الإرث ... الخدر المختار مع رد انحتار ج:٣ ص:٣٤، باب الولى، أيضًا: هداية ج:٣ ص:٣١٣، طبع شركت علميه ملتان).

(٣) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح النيب حتى تستامر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله! ما إذنها؟ قال: أن تسكنت. ويدل عليه حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها ...... فهذه الأخبار كلها تدل على أن تزويج البكر لا يجوز بغير إذنها. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٢٨، كتباب المنكاح، طبع دار السراج، بيروت). وفي البدائع الصنائع (ج: ٢ ص: ١٨ النوج طبع سعيد كراچي) كتاب النكاح: لأن في الكفاءة حقًا لمالأولياء لأنهم ينتفعون بذالك ...... ولو كان التزوج برضاهم يلزم حتى لا يكون لهم حق الإعتراض. وأيضًا في الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٢٤ طبع مكتبة حقانية.

والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں، جاہے وکیل کے ذریعہ ہویا عدالت میں

سوال:...اگرلڑکا،لڑکی اپنی رضامندی ہے شادی کرنا جاہتے ہوں، والدین آ ڑے ہوں اورلڑ کی ،لڑ کا کورٹ نہ جا سکتے ہوں تو کیاکسی وکیل کے پاس جا کردوگوا ہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد کیا جاسکتا ہے؟

جواب:...عام طور پرایسے نکاح جن میں والدین کی رضامندی شامل نہ ہو، یا والدین کے لئے ہتک عزت کے موجب ہول وہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتے ،خواہ وکیل کے ذریعے ہے ہوں یاعدالت میں ہوں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فتكاحها باطل، فتكاحها باطل. (مشكّوة ص: ٢٤٠، باب الولى في النكاح واستيذان المرأة، الفصل الثاني). ان المفتى به رواية الحسن على الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى ولم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٨١ كتاب النكاح، باب الأولياء، طبع بيروت). وفي الدر المختار (ج:٣ ص: ٥١، طبع سعيد كراچي) كتاب النكاح، باب الأولياء، طبع جوازه أصلًا وهو المختار للفتوئ لقساد الزمان.

# نكاح كاوكيل

## لڑ کے کی عدم موجود گی میں دُ وسراشخص نکاح قبول کرسکتا ہے

سوال: ...کیالڑے کی عدم موجود گی میں اس کا والدیا وکیل لڑ کے کی جانب سے نکاح قبول کرسکتا ہے؟ جبکہ ہمارے علاقے میں ایساعام کیا جاتا ہے، بعد میں وولڑ کے ہے قبول کروالیتا ہے۔

جواب: ...کسی وُ وسرے کی جانب سے وکیل بن کر ایجاب و قبول کرناضیح ہے۔ اب اگراڑ کے نے اس کو' نکاح کا وکیل' بنایا تھا تب تو وکیل کا ایجاب و قبول خوداس لڑ کے کی طرف ہے ہی سمجھا جائے گا، بعد میں لڑ کے سے قبول کرانے کی ضرورت نہیں۔ اور اگراڑ کے نے وکیل مقرز نہیں کیا تھا، کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر بی وکیل بن گیا اور اس نے لڑ کے کی طرف سے ایجاب و قبول کرلیا تو اس کا کیا ہوا نکاح لڑ کے کی اجازت پرموقوف ہے، اگر لڑکا اس کو برقر ارر کھے تو نکاح سے ہوگا، اور اگر مستر دکرد ہے تو نکاح ختم ہوگا۔ (۱)

## دُ ولہا کی موجودگی میں اس کی طرف سے وکیل قبول کرسکتا ہے

سوال:...اگرکوئی شخص اپنے نکاح کے وقت موجود ہوا وروہ نکاح کی مجلس میں نہ بیٹھے تو اس شخص کا نکاح اس کا بھائی یا کوئی سرپرست اس کی طرف ہے وکیل بن کرقبول کرسکتا ہے؟

جواب:...اگرکوئی مخص اس کی طرف ہے دیل بن کر قبول کر لے تو نکاح ہوجائے گا۔ <sup>(۳)</sup>

### دُ ولہا کی غیرموجود گی میں نکاح

سوال:...صوبه سرحد کے دیبی علاقوں میں شادی کے موقعوں پر عام طور پریدد کیھنے میں آیا ہے کہ وُ ولہا کی غیرموجودگی میں

 <sup>(</sup>۱) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضره الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۹۳ كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>۲) قال: وتنزوينج العبد والأمّة بغير إذن مولاهما موقوف فإن أجاز المولى جاز وإن ردّة باطل وكذلك لو زوّج رجل امرأة بغير رضاه وهذا عندنا فإن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز انعقد موقوفًا على الإجازة. (هداية ج: ۲
 ص: ٣٢٢، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) ويصبح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضره الشهود كذا في التتارخانية. (عالمكيرى، الباب السادس في الوكالة، كتاب النكاح ج: ١ ص: ٢٩٣). ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الإصالة، ينعقد بها بطريق النيابة بالوكالة والرسالة، لأن تصرف الوكيل كتصرف المؤكل. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٣١، فصل في ركن النكاح).

نکاح پڑھایا جاتا ہے،اور دُولہا کی جگہاں کا بھائی یا دوست وغیرہ اِیجاب وقبول کےالفاظ اس طرح اداکرتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کے لئے بیاڑ کی قبول کرلی۔کیابیۂ کاح جائز ہے؟

جواب: ..کسی کی طرف ہے وکیل بنا کر ایجاب وتبول صحیح ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### شو ہراور بیوی الگ الگ ملک میں ہوں تو تجدیدِ نکاح کس طرح کریں؟

سوال:..اگرکوئی نکاح کے ایک سال بعدا پنا نکاح دوبارہ کرنا چاہے، اور مردا یک ملک میں اور عورت وُوسرے ملک میں ہو
تو کیا بیصورت ہو سکتی ہے کہ اس عورت ہے مرد خط کے ذریعے معلوم کرلے کہ میں اپنا اور تمہارا نکاح کررہا ہوں، اگروہ اِجازت ویدے
کہ میری طرف ہے آپ وکیل مقرر کرلیں یا خودا گرصرف فاوند کو اتنا بتادے کہ میری اِجازت ہے، نکاح پڑھ لیس، تو اگر شوہر بیوی کی
طرف سے خود وکیل مقرر کرے اور اس مہر پر جتنا پہلے تھا، نکاح پڑھ لے تو کیا نکاح ہوجائے گا؟ نیز اگر منہ ہے ایک بات نکل جائے،
جس سے نکاح تو ن جائے اور اِ کیان جاتارہے، تو اگر بیوی پاس نہ ہو بلکہ کسی وُ وسرے ملک میں ہوا وروہ خط کے ذریعے یا ٹیلی فون کے
ذریعے اِ جازت دے کہ تم نکاح دوبارہ پڑھ اور و کیل بھی خود مقرر کر لو، تو کیا بیوی کی اس اِ جازت پرنکاح ہوجائے گا؟

جواب:...اگرنکاح کی تجدید کی ضرورت ہوتو ہوئ سے ٹیلی فون پریا کسی اور ذریعے سے رابطہ قائم کر کے دریا فت کیا جاسکتا ہے،اگروہ اِ جازت دیدے تو نکاح کی تجدید تھے ہے، شوہراس کی طرف سے دکیل بھی ہوجائے گا۔

## کیاایک ہی شخص لڑکی ہاڑ کے دونوں کی طرف سے قبول کرسکتا ہے؟

سوال:...اگر کسی شادی میں لڑکی کا باپ نکاح میں کہے کہ:'' میں لڑکی کے والد کی حیثیت ہے اپنی لڑکی کا نکاح فلاں لڑک سے کرتا ہوں''پھر کہے کہ:'' لڑکے کے سر پرست کی حیثیت ہے میں قبول کرتا ہوں'' تمین بار کہے تو کیا نکاح ہو گیا یا کہ نہیں؟

جواب: ... جو خص لڑ کے اور لڑکی دونوں کی جانب ہے وکیل یا ولی ہو، اگر وہ یہ کہدد ہے کہ:'' میں نے فلاں لڑکی کا فلاں لڑکے سے نکاح کردیا'' تو نکاح ہوجا تا ہے۔ ''یعنی اس بات کی بھی ضرورت نہیں کہ ایک باریوں کہے کہ:'' میں فلاں لڑکی کا فلال لڑکے سے نکاح کرتا ہوں'' ، اور ڈوسری باریوں کہے کہ:'' میں اس لڑکے کی طرف ہے تبول کرتا ہوں'' ، اور تین بار دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ،صرف ایک بارگوا ہوں کے سامنے کہدد ہے ہے نکاح ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>١) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٩٣، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة).

<sup>(</sup>٢) إمرأة وكلت رجلًا أن ينزوجها من نفسه فقال: زوجت فلانة من نفسي، يجوز وإن لم تقل قبلت كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩٥، طبع بهلوچستان). وللوكيل أن يزوج مؤكلته من نفسه، والمراد بالوكيل، الوكيل في أن ينزوجها من نفسه لم يجز. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٣١)، ينزوجها من نفسه لم يجز. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٣١)، كتاب النكاح، فصل بعض مسائل الوكيل والفضولي، طبع دار المعرفة بيروت).

 <sup>(</sup>۳) (ویتولی طرفی النکاح واحد) بإیجاب مع القبول فی خمس صور کان کان ولیا أو وکیلا من الجانبین. (در مختار مع رد المحتار ج: ۳ ص: ۹ ۹ ، کتاب النکاح، باب الولی، طبع ایچ ایم سعید کراچی).

## بالغ لڑ کے ہاڑی کا نکاح ان کی اجازت پرموقوف ہے

سوال: .. ارئے کی عرتقریا ہیں بائیس سال ہے، اڑک کی عمراً مخارہ تا ہیں سال ہے، دونوں عاقل بالغ شری اعتبار ہے خود
مخار ہیں ، ان کا نکاح اس طرح کرایا گیا ہے کہ اڑک اور اڑک کے باپ کومولوی صاحب نے اس طور سے ایجاب و تبول کرایا کہ اڑک کے
باپ سے مولوی صاحب نے پوچھا کہ: '' تم نے اپنی اڑکی بیوض حق مہران صاحب کے بیٹے کے نکاح میں دی ؟''انہوں نے جواب دیا
کہ: '' میں نے دی!''لڑکے کے باپ سے پوچھا کہ: '' تم نے اپنے اڑک کے واسطے قبول کی ؟''انہوں نے کہا: '' قبول کی!''اس کے
بعد اڑکا اور اڑکی ہر دو کے والدین نے اپنے بچوں کو اس نکاح سے مطلع نہیں کیا ، اب اڑکا علیحد ہ زندگی بسر کر رہا ہے ، اس نکاح کی شری
حیثیت کیا ہے؟ نکاح ہوایا نہیں؟

جواب:... بینکاح تو ہوگیا، مگرلڑ کے اورلڑ کی دونوں کی اجازت پرموتوف رہا،اطلاع ہونے کے بعد اگر دونوں نے تبول کرلیا تھا تو نکاح سیح ہوگیا،اوراگران میں سے کسی ایک نے انکار کر دیا تھا تو نکاح ختم ہوگیا۔ (۱)

#### نکاح نامے برصرف دستخط

سوال: ...وکیل ادر گواہان لڑی کے پاس گے اور موجودہ قوانین کے مطابق صرف نکاح نامے کے رجسٹر پرلڑی کا دستخط لے لیا، وکیل نے لڑی سے کوئی بات نہ کہی، نہ لڑکے کا نام لیا، نہ مہر کی رقم بتائی، نہ خود کو وکیل گردانا، نہ نکاح پڑھانے کی اجازت کی، صرف دستخط لے کرنکاح خوال کے پاس لوٹ آئے، اور دونوں گواہوں نے بھی صرف دستخط کرتے ہی دیکھا، سنا بچھ بھی نہیں، اور ایسی ہی حالت میں نکاح خوال نے بھی بغیر گواہوں سے دریافت کئے نکاح پڑھادیا اور لڑی بھی رُخصت ہوکرسسرال چلی گئی، کیا شرعاً نکاح ہوگیا؟ اور اگر نہیں ہواتو کیا صورت حال سامنے آئے گی؟

جواب:..نکاح کے قارم میں بیساری تفصیلات درج ہوتی ہیں جنمیں پڑھ کرلڑ کی نکاح کی منظوری کے دستخط کرتی ہے،اس لئے نکاح کے بچے ہونے میں کوئی شبنہیں۔(۲)

### اجنبی اور نامحرَم مردوں کولڑ کی کے پاس وکیل بنا کر بھیجنا خلا فیے غیرت ہے سوال:...ہارے یہاں رواج ہے کہ جب کی گھر میںلڑ کی مثلنی کی جاتی ہے تو دیں ہیں آ دمی یا کم وہیش لڑ کے کے گھر

(۱) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٨٤، كتاب النكاح). وفي البحر: والسُّنَة أن يستامر البكر وليها قبل النكاح ......... وإن زوجها بغير إستئمار فقد أخطأ السُّنَة، وتوقف على رضاها، انتهلى. وهو محمل النهى في حديث علم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، فهو بيان السُّنة للإتفاق على أنها لو صرحت بالرضا بعد العقد نطقًا فانه يجوز. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١١١) كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت). (٢) والعلم للوكيل بالتوكيل (اللي قوله) ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ١٣٠).

والوں کی طرف سے لڑکی والے کے گھر جاتے ہیں، ساتھ ہی کانی مقدار میں مضائی وغیرہ اور لڑک کے لئے کئی جوڑے کیڑے اور
جوتے ، انگوشی لڑکی کو پہناتے ہیں، جوتھوڑی دیر کے بعدا تارد ہے ہیں۔ اس کے بعدلڑ کے والوں کی آید ورفت خلاف معمول کس تکلف
کے بغیر رہتی ہے۔ پھر شادی ہے دو چاردن پہلے لڑکی کو پچھ مستورات لڑکے کے گھر ہے آکر مایوں بشھاتی ہیں اور لڑکی کے والدین لڑک
کے لئے جہیز وغیرہ بناتے ہیں۔ غرض مدعا ہے کہ بیسب با تیں ہوتی ہیں اور لڑکی کو اپنے رشتے اور نسبت کا پورا پوراعلم ہوتا ہے اور وہ
تمام معاطمے میں خاموش رہتی ہے۔ اور ان تمام باتوں کو لڑکی منظور کرتی ہے ، اس کی صاف دلیل میہ کو لڑکی کسی بات پر انکار نہیں کرتی
تو بوقت نکاح بعض حضرات لڑکی کے پاس اجازت کے لئے دوگواہ ہیسجے ہیں جو کہ غیر محرم ہوتے ہیں اور غیر محرم عورتوں میں بلا تبجک
جاتے اور لڑکی سے اجازت نکاح اور وکیل کا سوال کرتے ہیں ، اکثر و بیشتر لڑکی خورنیس بولتی ، پڑوس والی عورتوں میں سے کوئی عورت کہ۔
جاتے اور لڑکی نے فلاں کو وکیل مقرر کیا ہے ، جبکہ لڑکی کا باب ، بھائی ، چپاوغیر و کھل میں موجود ہوتے ہیں ، بعض اوقات ایسے نام بھی وکالت کے لئے ساسنے آتے ہیں جن کی وئی اُتر ہی موجود گی میں وکالت جائز بھی نہیں ہوتی ، کیا یہ سب کچھ جائز ہے ؟

جواب:...اجنبی اور نامحرَم لوگوں کا لڑک کے پاس إجازت کے لئے جانا خلاف غیرت ہے۔معلوم نہیں لوگ اس خلاف غیرت وحیارہم کو کیوں سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں؟ باب لڑکی کا ولی ہے، وہی اس کی جانب سے نکاح کرنے کا دکیل اور مجاز بھی ہے، البتہ رشتہ طے کرنے اور مہر وغیرہ کے سلسلے میں لڑک سے مشورہ ضرور ہونا چاہئے ، اور بیمشورہ لڑکی کی والدہ اور ووسری مستورات کے ذریعے ہوسکتا ہے۔ اور آج کل تو نکاح کے فارم ہیں تمام اُمور کا إندراج ہوتا ہے، نکاح کے فارم پردسخط کرنے سے لڑکی کی اجازت بھی معلوم ہوجاتی ہے، اس لئے اجنبی نامحرَم اَشخاص کو دُلہن کے پاس بھیجنے (اور ان کے دُلہن سے بے جابانہ ملنے) کی رسم قطعاً موتو ف کردین چاہئے۔شادی کی تیاری کے باوجود کنواری لڑکی کا اس پرخاموش رہنا اس کی طرف سے اجازت ہے۔

<sup>(</sup>١) الولى في النكاح العصبة بنفسه بلاتوسطة انثى على ترتيب الإرث. قال ابن عابدين: يقدم الأب ثم أبوه ...إلخ. (رداغتار ج:٣ ص:٤٧، باب الولى، أيضًا: هداية ج:٢ ص:١١، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) وهُو السُّنَّة بأن يقول لها قبل النكاح فلان يخطبك أو يذكرك ...... واستحسن الرحمتي ما ذكره الشافعية من أن السُنَّة في الإستنذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأمّ بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها. رشامي ج:٣ ص:٥٨، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

## نابالغ اولا د کا نکاح

## بچین کی شادی

سوال:...والدنے اپنو فرزند کا نکاح (بچپن میں) کردیا تھا، ابلاکا، لاکی کولانے پر صامند نہیں ہے، تو طلاق کی نوبت آتی ہے یا نہیں؟ واضح رہے بچپن کی شادی اور جوان آدمیوں کی مثلی بالکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ مثلی میں بھی چالیس بچاس آدمی آتی ہیں، ایک دُوسرے کو دینے کا إقر ار ہوتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس طرح بچپن کی شادی میں چند مہمانوں کو إقر ار (جو کہ والدین کی طرف ہے ہوتا ہے، بعینہ اس طرح جس طرح کہ لوگ آج کل مثلیوں میں کرتے ہیں) کے بعد کھانا کھلایا گیا۔ جس طرح مثلی میں کہمانی والی کارروائی نہیں ہوتی، بعینہ اس طرح بچپن کی شادی میں بھی اس نکاح پر ثانوی کارروائی بکھائی پر ھائی، الغرض فارم وغیرہ کر کرنا نہیں ہوتا۔ اس طرح والدین کی رضامندی میں بین کاح ہوا، اگر چہواہ بھی ہیں، مگر اس سے زائد گواہ مثلی پر ہوتے ہیں، اور پھرم و جہمتی اور بچپن کی شادی اور نکاح کی نوعیت بالکل ایک جیسی ہے۔ ابلاکی کہتی ہے کہ جی میں تو نہیں جاتی گھروالوں کو کہتی ہے کہ جی میں تو نہیں جاتی ہوا کریں؟ طلاق کہتی ہے کہ جی میں تو نہیں جاتی ہوں کریں کریا کہ اس کار کریا تھا، آپ چلے جا کیں۔ اور اگر لاکی آنے کے لئے تیار ہے تو لاکا لانے کے لئے تیار نیار کی اس نکاح کو کیا کہ میں کہ وجہے کوئی اہمیت ہی نہیں اور طلاق کی بھی ضرورت نہیں؟

۲:...کیاوالدین کا بحین میں اولا د کااس طرح نکاح کرنا شریعت کی رُوسے جائز ہے جو کہ بعد میں اِختلاف ورُشمنی کا سب بنآ ہے؟

جواب: ... بجین کی شادی اگر اس طرح ہو کہ اس میں نکاح کا ایجاب و تبول ہو، اور مہر مقرر کیا جائے ، اور لڑکی اور لڑکے کے والدین نے بطورِ وکیل ایجاب و قبول کیا ہو، تو شرعی نکاح ہوجائے گا۔'' بعد میں بغیر طلاق کے علیحد گی نہیں ہو سکتی۔

۲:..بعض اوقات الیی ضرورتیں اور مصلحتیں سامنے آتی ہیں کہ والدین بچوں کی نابالغی کی حالت میں شادی کر دینا چاہجے ہیں ،اس لئے شرعاً بچپن کی شادی جائز ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الإصالة، ينعقد بها بطريق النيابة بالوكالة والرسالة، لأن تصرف الوكيل كتصرف المؤكل. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۲۳۱، كتاب النكاح، فصل في ركن النكاح، طبع سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>۲) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبًا ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا وجدًا ...إلخ. (در مختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٧، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

## بجین میں کئے ہوئے نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:..جن بچیوں کا نکاح دوماہ کی عمر یا دوسال کی عمر میں کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اِیجاب وقبول کے وہ قابل تو نہیں، جس کی جگداس کے والدین یا کوئی وُ دسراسر پرست کرتا ہے۔ لڑک کے بالغ ہونے پراس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے جبکہ لڑکی کواوراس کے ور شدکواکب بید شتہ قبول نہیں؟

جواب: ... نابالغ بچی کا نکاح اگروالد نے کیا ہوتو لڑکی کے بالغ ہونے کے بعداس کوفٹخ کرنے کا اِختیار نہیں، بلکہ وہ نکاح پکا ہے۔ یہی تھم ہے جبکہ نکاح والد کے بجائے دادانے کیا ہو۔ اور اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور دشتہ دار نے نکاح کرایا تھا تو لڑکی کو بالغ ہوئے ہوئی ہوائی مجلس میں وہ بالغ ہوئی ہوائی مجلس میں اِعلان ہونے کے بعداس کا اِختیار ہوگا کہ نکاح کور کھیا نہ رکھے، کیکن شرط یہ ہے کہ جس مجلس میں وہ بالغ ہوئی ہوائی مجلس میں اِعلان کردے کہ میں اس نکاح کونامنظور کرتی ہول، واللہ اعلم!

## بچین کا نکاح کس طرح کیاجائے؟

سوال:...جارے ہاں عام طور پر بیرواج ہے کہاڑ کے اورلڑ کی کارشتہ بچین میں ہی طے کردیا جاتا ہے،اور بجین کے نکاح کی ورج ذیل مختلف صور تیں ہوتی ہیں:

ا:..بڑے اور لڑکی کے بجائے دونوں کے والدین إیجاب و تبول کر لیتے ہیں۔

٣:...نابالغ لڑ كے اورلڑ كى سے نكاح كے فارم پردستخط كروائے جاتے ہيں۔

سان...خطبهٔ نکاح کے بعد دونوں کو پانی بلا دیا جا تاہے۔

معلوم بيكرنا ہے كەكياان صورتوں ميں نكاح ۇرست ہوگا يانہيں؟

جواب:...نکاح کی جوتین صورتیں لکھی گئی ہیں،ان میں ہے دُوسری اور تیسری تو بالکل مہمل ہیں۔البتہ پہلی صورت سیجے ہے، بشرطیکہ لڑکا اورلڑ کی دونوں بالغ نہ ہوں، اگر بالغ ہوں تو ان کی رضامندی لیناضروری ہے،اورا گروہ راضی نہ ہوں تو نکاح نہیں ہوگا۔

(١) وينجنوز لكناح النصغير والصغيرة إذا زّوجهما الولى بكرًا كانت الصغيرة أو ثيبًا والولى هو العصبة ..... فإن زوّجهما الأب أو النجند ينعنني النصغير والصغيرة فلا خيار لهما بعد بلوغهما ..... وإن زوّجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الأب أو النجندي النصغير والصغيرة فلا خيار لهما بعد بلوغهما ... إلخ (هذاية ج: ٢ ص: ١ ٢ ١٣، ٤ ٣، طبع شركت علميه ملتان).

(۲) إذا بـلـغـت وهـي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بد من الفسخ في حال البلوغ أو العلم فلو سكتت ولو قليلا
 بطل خيارها. (شامي ج:٣ ص:٣٤، باب الولي).

(٣) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبًا ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا وجدًا ...إلخ. (در مختار مع رد المحتار ج:٣ ص: ٢٢، باب الولى، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

(٣) والسُّنَة أن يستأمر البكر وليها قبل النكاح ..... وإن زوجها بغير استنمار فقد أخطأ السُّنَة وتوقف على رضاها، التهلى. وهو محمل النهى في حديث مسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فهو بيان السُّنَّة، للإتفاق على أنها لو صوحت بالرضا بعد العقد نطقًا فإنه يجوز. (البحر الوائق ج:٣ ص: ١٢١، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

## نابالغ لڑکی کا نکاح اگر والد، والدہ زندہ ہونے کے باوجود بڑا بھائی کردے تو کیا والدرَۃ کرسکتاہے؟

سوال:... کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ:

ا:...ایک نابالغ لڑی جس کا والد، بھائی، والدہ زندہ ہیں، اس لڑی کو جو نابالغ ہے والدی رضامندی کے بغیر بھائی نکاح کر کے دے سکتاہے یانہیں؟

٢:...والدكونكاح كاعلم مونے پر، والدنكاح كورّة كرسكتا ہے؟ ياوه لاكى كے حدِ بلوغت كا إنتظار كرنے كا يابند موگا؟

س:...کیاوہ نابالغ لڑکی بالغ ہونے پراپنے نکاح کورَ ۃ کرنے کا اعلان کرسکتی ہے؟ اور بھائی یا ماموں یا دیگررشتہ دارکواُ پناولی تشکیم نہ کرتے ہوئے اپنے والد، والدہ کواپنے نکاح کومستر دکرنے سے آگاہ کرنا ہی کافی ہوگا؟

جواب:... ا:... اگرلزگی کا والد نِنده ہواور موجود ہوتو والد ہی لڑگی کا ولی ہے، اس کی رضامندی کے بغیرلزگی کا بھائی اس کا فاح نہیں کرسکتا، اگر بھائی نے نکاح کردیا تو والد کی اجازت پرموقوف رہے گا، اگر والد نے اس کوتبول کرلیا تو نکاح صحیح ہوگیا اور اگر اس نے مستر دکردیا تو وہ نکاح ختم ہوگیا۔ (۱)

٢:...رَة كرسكتاب، جبيما كداُ وبرلكها كيا-

":...اگروالدنے اس کوتیول کرلیا تو بالغ ہونے کے بعداڑی کو اِختیار نہیں، بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ گویا والدنے خود بینکاح کیا اور نا بالغ بچی کا جو نکاح اس کے باپ نے کیا، اس میں لڑکی کو بلوغ کے بعد اِختیار نہیں ہوتا۔ اورا کر بھائی کا کیا ہوا نکاح والدنے رَ دّ کردیا تھا تو وہ اس وقت ختم ہوگیا، بالغ ہونے کے بعداڑکی کواس کے رَ دّ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ (۳)

### نابالغ لڑ کے بلڑ کی کا نکاح جائز ہے

سوال:...عرض بیہ کہ ہماری برداری میں لڑ کے یالڑی ابھی جار پانچ سال کے بھی نہیں ہوتے کہ ان کی شادی کردی جاتی ہے، جب وہ جوان ہوتے ہیں توان کی شادی کردے ہیں جبکہ ہے، جب وہ جوان ہوتے ہیں توان کی رفعتی کردیتے ہیں۔ لڑ کے یالڑ کی کی طرف سے ایجاب وقبول ان کے والدین کرتے ہیں جبکہ لڑ کے یالڑ کی کی رضامندی نہیں ہوتی ۔اس طرح کی شادیاں ہمارے اسلام میں جائز ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة والولى العصبة بترتيب الإرث ... الخ. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ٢٦ )، طبع بيرويق). واما إذا كنان أحدهما أقبرب من الآخر فبلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إذا غاب غيبة منقطعة ... إلخ. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ١٢٨ كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

 <sup>(</sup>٢) قبان زوّجهما الآب أو الجديعني الصغير والصغيرة فلاخيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرئ وافر الشفقة فيلزم
 العقد بمباشرتهما (هداية ج:٢ ص:٣١٤، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>m) الفضولي لو باع الصبي ماله ...... أو تزوّج ..... توقف على إجازة الولي. (شامي ج: m ص: ٩٤، باب الولي).

جواب:...نابالغ لڑ کے ،لڑ کی کا نکاح ان کے ولی کے ایجاب وقبول کے ساتھ سیجے ہے ، اور بالغ ہونے کے بعد باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح کومستر دکرنے کا اختیاران کونبیں۔ <sup>(1)</sup>

### بالغ ہوتے ہی نکاح فورأمستر دکرنے کا اِختیار

سوال:..کیانابالغ لڑکی کا نکاح نابالغ لڑ کے سے ہوجاتا ہے، جبکہ وہ دونوں استے جھوٹے ہوتے ہیں کہ اپنی والدہ کا دُودھ پی رہے ہوتے ہیں؟ بعض خاندانوں میں ایسے نکاح کارواج عام ہے، اور اس نکاح کے تمام فرائض لڑکی کی ماں اورلڑ کے کا باپ انجام دیتا ہے، کیا بینکاح شریعت کی رُوسے جائز ہے؟

جواب: ... نابانعی میں بچوں کا تکاح نہیں کرنا چاہئے ، بلکدان کے بالغ ہونے کے بعدان کے زبخان کا لخاظ کرتے ہوئے کرنا چاہئے۔ تاہم بعض اوقات والدین آزراہِ شفقت ای میں بھلائی و یکھتے ہیں کہ نابانعی میں بچے کا عقد کرویا جائے۔ اس لئے شریعت نے نابانعی کے نکاح کوبھی جائز رکھا ہے۔ پھراس میں یتفصیل ہے کہ اگر تکاح باپ یا دادانے کیا ہوتو بچوں کو بالغ ہونے کے بعد افتیار نہیں ، بلکہ لڑکا اگر اس رشتے کو پندئیس کرتا تو طلاق دے سکتا ہے، اورا گرلڑی پندئیس کرتی تو طلع لے سکتی ہے۔ اورا گر باپ یادادائے علاوہ کسی اور نے نابالغ کا نکاح کردیا تھا تو بالغ ہونے کے بعدان کو اس نکاح کے رکھتے یا مستر دکرنے کا افتیار ہے، گراس کے لئے بیضروری شرط ہے کہ جسم میں وہ بالغ ہونے ہوں ، ای مجلس میں بالغ ہوتے ہی اس کو مستر دکردیں۔ اورا گر بالغ ہونے کے بعد فورا ای مجلس میں ناخ کو مستر دئیس کیا ، بعد میں اس کو مستر دئیس کر سے ہے۔

(۱) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبا ولزم النكاح ولو بغين فاحشن أو بغير كفر إن كان الولى أبا وجدًا. (در مختار مع رد المحتار ج: ۳ ص: ۲۲، باب الولى، طبع ايچ ايم سعيد كراچى). (قوله ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد بشرط القضاء) أى للصغير والصغيرة إذا بلغا وقد زوجا ...... بخلاف ما إذا زوجهما الأب والجد فإنه لا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأى وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما كما إذا باشرا برضاهما بعد البلوغ. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۱۲۸ ، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

(٢) لو فعل الأب أو الجدعند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ (رد انحتار ج:٣ ص: ٢٨). وفي البحر الولى، طبع سعيد كراچي). وفيه أيضًا: وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ (رد المحتار ج:٣ ص: ٢٨). وفي البحر الرائق (ج:٣ ص: ١٢٨) كتباب السنكاح، باب الأولياء والأكفاء (طبع دار المعرفة، بيروت): (قوله ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد بشرط القضاء) أي للصغير والصغيرة إذا بلغا وقد زوجا أن يفسحا عقد النكاح الصادر من ولي غير أب ولا جد بشرط قضاء القاضي بالفرقة ...... بخلاف ما إذا زوجهما الأب والجد فإنه لا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأى وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما .. إلخ.

(٣) زولًا يستند إلى آخر الجلس) ...... إذا بلغت وهي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بد من الفسخ في حال البلوغ أو العلم فلو سكتت ولو قليلًا بطل خيارها ولو قبل تبدل الجلس. (رد المتارج ٣) ص: ٢٣، باب الولي).

### نا بالغی کا نکاح اور بلوغت کے بعد اِختیار

سوال: ... ہمارے گاؤں میں نکاح کا ایک طریقہ رائے ہے، جو کہ کم وہیش ہی پایاجاتا ہے، وہ یہ کہ لڑکا اور لڑکی ابھی چھوٹی عمر کے ہی ہوتے ہیں یعنی بالکل نابالغ بیجے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین ان نابالغ بیجوں کے نکاح کا آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ میری آپ ہے گزارش میہ ہے کہ کیا یہ نکاح اسلام میں جائز ہے؟ ہماری مقامی زبان میں اسے'' جابہ قبولہ'' کہتے ہیں، کیونکہ میں نے کتاب میں بڑھا ہے کہ نکاح میں لڑکے اور لڑکی کا رضا مند ہونا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ جبرا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر یہ جابہ قبولہ جائز ہے تو اس کی شرائط کیا ہیں؟ اور یہ معاہدہ کون کرسکتا ہے؟ نیز بالغ ہونے پرلڑکے اور لڑکی کی رضا مندی نہ ہوتو ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اور اس معاہدہ لیعنی جابہ قبولہ کا شریعت کی زوسے نام کیا ہے؟

جواب:...نابالغی کا نکاح جائز ہے۔ پھراگر باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور نے کرادیا تھا تو بالغ ہونے کے بعد لڑکی کواختیار ہوجائے ہوگا کہ دوہ اسے رکھے یامنز دکر دے، مرشرط یہ ہے کہ جس مجلس میں لڑکی بالغ ہوائ مجلس میں اعلان کردے، ورند نکاح لازم ہوجائے گا اور بعد میں مستر دکرنے کا اِختیار نہیں ہوگا۔ اور باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح کومستر دکرنے کا اِختیار نہیں، اِلَّا یہ کہ داختی طور پریہ نکاح اولادی رعایت وشفقت کی بنا پرنہیں بلکہ کسی لالچ کی بنا پر کیا ہو۔ (۵)

## باپ دا دا کےعلاوہ دُ وسرے کا کیا ہوا نکاح لڑکی بلوغت کے بعد فننخ کرسکتی ہے

سوال: ...مساة زینب کا نکاح مسی زید ہے اس وقت منعقد ہوا جب زینب بالغ نبیں تھی، چنانچے زینب کی طرف ہے زینب کے ماموں نے قبول کیا، دوسال بعدزینب بالغ ہوگئ، بلوغت کے ساتھ ہی زینب نے اس نکاح کوشنج کرڈالا، اس صورت میں مساۃ زینب کے لئے شرعاً وقانو نا دُوسرے شوہر کے نکاح میں جانے کا جواز ہے یانہیں؟ جانے میں عذت کا مسئلہ طے ہوگا کہ نہیں؟

جواب:...نابالغ بچی کا نکاح اگراس کے باپ دادا کے علاوہ کمی اور نے کردیا ہوتو اس بچی کو بالغ ہونے کے بعد إختيار

<sup>(</sup>۱) وللمولى إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبا۔ (درمختار ج:۲ ص:۲۱، بـاب المولى). قال أبو جعفو: ولسائر الأولياء تزويج الصغار ويتوارثان بذالك ........... ومن جهة السُّنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج عائشة رضى الله عنها، وهي صغيرة زوجها إياه أبوبكر. (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:١٩٢، ١٩٣، كتاب النكاح، طبع دار البشائر الإسلامية). (۲) وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ. (رد المحتار ج:٣ ص:١٨، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچي، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٢٨) ما ١٨٠، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچي، أيضًا:

 <sup>(</sup>٣) فلو سكتت ولو قليلًا بطل خيارها ولو قبل تبدل المجلس. (رد المحتار ج:٣ ص:٤٣).

<sup>(</sup>٣) لمو فعل الأب أو النجمة عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٦٨) بــاب الولى، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٨؛ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۵) أو عرب من الأب سوء الإختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعًا. (رد المحتار ج: ٣ ص: ١٤، باب الولي).

ہے،خواہ اس نکاح کو برقر ارد کھے یامستر دکر دے۔ چونکہ زینب نے بالغ ہونے کے فور ابعد اس نکاح کو، جواس کے ماموں نے کیا تھا، مستر دکر دیا، اس لئے بیڈ نکاح فنخ ہو گیا،لڑکی دُوسری جگہ عقد کرسکتی ہے، چونکہ ماموں کا کیا ہوا نکاح زخصتی ہے پہلے ہی کا لعدم ہو گیا، اس لئے لڑکی کے ذمہ عدت بھی نہیں۔ (۲)

## نابالغ لڑی کا نکاح اگر باپ کرد ہے تو بلوغت کے بعدا سے فننخ کا اختیار نہیں

سوال:...ایک نابالغ لڑکی کا نکاح اس کے والد نے کردیا تھا، پھراس کا والد نوت ہوگیا، و ولڑکی اپنی والد ہ کے ساتھ رہتی ہے، یبال تک کہ اب بانغ ہے، اب لڑکے والے اصرار کرتے ہیں کہ لڑکی ہمارے ہاں زخصتی کردوئیکن لڑکی کی ماں اور لڑکی نہیں مان رہی ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اور لڑکے والے چھوڑ نہیں رہے، اب عدالت میں لڑکے سے طلاق ولوائی جائے یا لڑکی کو بھیج کر پھروہ خود بخو د طلاق و سے یا مہروا پس کرکے طلاق کی جائے؟

جواب: ... جب نابالغ کا نکاح اس کے والد نے کردیا اور نکاح گواہوں کے سامنے ہوا تو یہ نکاح برقرار ہے، اور لڑکے والے اپنے مطالبے ہیں جن بجانب ہیں، اور لڑکی اور اس کی والدہ کا انکار سے خیس باب اگر لڑکی وہاں آباد نہیں ہونا جا ہتی تواس کے شوہر سے طلاق لے لئے ، اور اگر شوہر مہم عاف کرنے کے بدلے میں طلاق وینا جا ہتا ہے تو مہر چھوڑ ویا جائے ۔ لڑکے کو بھی جا ہئے کہ جب لڑکی اس کے گھر آبادہ ونا نہیں جا ہتی تو خواہ تخواہ اس کوروک کر گنبگار نہ ہو، بلکہ خوش اُسلو بی سے طلاق وے کرفادغ کروے۔ بہر حال جب تک لڑک سے طلاق نے کی طلاق ہی طلاق ہی کی ایک شکل ہے ) تب تک یہ نکاح قائم ہے مجھ لڑکی کے یالڑکی کی والدہ کے انکار کرد ہے سے نکاح فنے نہیں ہوگا، اور لڑکی و مری جگہ عقد کرنے کی مجاز نہیں ہوگا۔ (۳)

## بجین کے نکاح کے نئخ ہونے یا نہ ہونے کی صورت

سوال:...ایک لڑی کے بچپن میں باپ نے ایک شخص کو عام طریقے سے کہددیا تھا کہ میں نے اپنی لڑکی تمہارے لڑ کے کو

<sup>(</sup>١) ويكفئ ص:١٢٦ حاشي نمبر٧-

 <sup>(</sup>۲) قال تبعالي: "يسايها البذين المنبوا إذا نبكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسّوهن فما لكم عليهن من عدّة تعتبدونها" (الأحزاب). قال: ويبطلق غير المدخول بها متى شاء، لأنه ليس عليها عدة فيعتبر طلاقها للعدة. (شرح مختصر الطحاوى ج:۵ ص: ۳۹، كتاب الطلاق، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) لو فعل الأب أو الجدعند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ. (د المحتار ج: ٣ ص: ١٨، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچى). قال أبو جعفر: ومن وقع بينه وبين زوجته شقاق فله أن يطلقها على جُعُلٍ ياخذه منها بعد أن لا يتجاوز به ما أعطاها، وإن كان النشوز من قبله، لم ينبغ له أن ياخذ منها شيئًا ....... قال أحمد: الأصل في ذالك قول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا ممّا اليتموهن شيئًا إلّا أن يخافا ألّا يقيما حدود الله، فإن خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به قاقتضى ظاهر الآية جواز خلعها عند الخوف أن لا يقيما حدود الله على الكثير والقليل ... إلخ . (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٣٥٣، كتاب النكاح، مسألة الخلع، طبع بيروت).

دے دی۔اب لڑکی نے بالغ ہونے کے بعد عدالت میں بیان دیا ہے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی ،اس صورت میں پہلا نکاح ہوا یانہیں؟

جواب:...' میں نے اپی لڑکی تمہار سے لڑکے کو دے دی' کے الفاظ بھی'' رشتے کا وعدہ' بیعیٰ مثلیٰ کے لئے ہولے جاتے ہیں، اور بھی نکاح کے ایجاب وقبول کے لئے ، اب فیصلہ طلب چیز ہے کہ بیالفاظ لڑکی کے والد نے س حیثیت سے کہ بتے؟ اس کا فیصلہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ:

الف: ... جس مجلس میں بیالفاظ کے گئے اگر وہ مجلس لڑ کے یالڑ کی کے نکاح کے منعقد کی گئی تھی ، قاضی کو بھی بلایا گیا تھا ، گواہ بھی بلائے گئے تھے ،مہر بھی مقرر کیا گیا تھا ،اورلڑ کے لڑکی کے والدین نے اپنے بچوں کی طرف سے وکیل بن کر ایجاب وقبول بھی کیا تھا تو یہ '' نہوا۔ بالنع ہونے کے بعدلڑ کی کواس کے تو ڑنے کا اِختیار نہیں'' اور اس کا عدالت میں دیا ہوا بیان بھی بے کل ہے ، اب اس کا حل بیہے کہ لڑکے سے باقاعدہ طلاق کی جائے۔

ب:...دُ وسری صورت یہ ہے کہ جس موقع پر بیالفاظ کیے گئے تھے، نہ وہ نکاح کی مجلس تھی ، نہ مبر کا ذکر تھا ، نہ گواہ تھے تو'' میں نے اپنی لڑکی تمہار بے لڑکے کو دے دی'' کے الفاظ محض وعد ہُ نکاح یا مثلنی شار ہوں گے ، اس لئے لڑکی کا وہاں شادی کرنے سے انکار سمجے ہے ، کیونکہ جب ان الفاظ سے نکاح ہی نہیں ہوا ، تو لڑکی کوعدالت میں جاکر بیان دینے کی ضرورت نہیں ۔ (۲)

والدنے نابالغ لڑکی کا نکاح ذاتی منفعت کے بغیر کیا تھا تو لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد ختم کرنے کا اختیار نہیں

سوال:...' الف' نے اپنی بچی کی بچپن ہی میں وکیل بن کر'' ب' سے متنی اور با قاعدہ نکاح کیا ہگر بوجہ نابالغ ہونے کے رُفعتی ۱۲ – ۱۳ سال تک ممکن نہ تھی ہگر جب نہ کورہ لڑکی جوان ہوگئی اور سجھ دار ہوگئی تواس نے'' ب' سے رشتے کو پسند نہیں کیا اور صاف انکار کرگئی ، تو کیا اس صورت میں لڑکی اس نکاح کوختم کر سکتی ہے یا کہ نہیں ؟ ختم کر سکتی ہوتو محض زبان سے یا عدالت سے رُجوع لڑکی کے لئے اُزروئے شریعت ضروری ہے؟

جواب:...اگر باپ نے اپنے کسی ذاتی مفاد کے لئے بید نکاح نہیں کیا تھا تو لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد نکاح فٹخ کرنے کا اختیار نہیں'، اگروہ اس گھر میں آباد نہیں ہونا چاہتی تو اپنے شو ہرسے ضلع لے سکتی ہے۔ (\*)

 <sup>(</sup>١) لو فعل الأب أو الجدعند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ. (رد انحتار ج:٣ ص:٦٨).

 <sup>(</sup>٢) لو قال هل اعطيتنيها فقال اعطيت إن كان المحلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح. (رد المحتار ج: ٣ ص: ١١).

 <sup>(</sup>٣) ولزم النكاح ولو بغين فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا وجدًا لم يعرف منهما سوء الإختيار. (در مختار مع رد اغتار ج:٣ ص:٢٢، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچى، أيضًا: هداية ج:٣ ص:٢١ ص:٣١٤، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) "قَـاِنُ خِـفُتُمُ آلَا يُقِيْمَا حُدُّوُدَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيُهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ" (البقرة: ٢٢٩). وفي شرح مختصر الطحاوى (ج:٣ ص:٣٥٣) كتاب النكاح: فاقتضى ظاهر الآية جواز خلعها عند الخوف أن لَا يقيما حدود الله على الكثير والقليل.

## كفووغيركفو

### کفوکا کیامفہوم ہے؟

سوال:...کیالژ کااورلژ کی سوِل میرج کر سکتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ'' اگر دونوں ہر حیثیت ہے برابر ہوں ،تو نکاح صحیح ہے ،ورنہ ہیں۔'' آپ'' ہر حیثیت ہے برابر'' کی وضاحت کریں۔

جواب:...''لڑکا ہر حیثیت ہے لڑگی کے برابر ہو' اس ہے مرادیہ ہے کہ دِین ، دیانت ، مال ،نسب ، پیشہ اور تعلیم میں لڑکا ، لڑگی ہے کم تر نہ ہو۔ (۱)

### فليفة كفووغير كفوكي تفصيل

سوال:...دوایک سوال کے جواب میں نکاح کی بابت آپ نے جو پچھ فرمایا، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ بالغ لڑکا اورلڑک کا نکاح ان کے والدین کی مرضی کے خلاف ان کی عدم موجودگی میں صرف اس صورت جائز ہوگا جب دونو ساڑ کا اورلڑک ، ہرادری ، تعلیم ، اخلاق ، مال ، عقل وشکل میں (آپ کے الفاظ میں ) ہم پلہ ہوں ۔ قبلہ! جبال تک اخلاق کی بات ہے وہ تو قابل فہم ، باتی باتیں میری ناقص عقل میں نہیں آتمیں ۔ میں نے اب تک تو یہی پڑھا اور سنا ہے کہ غر ہب اسلام میں کسی عربی کو مجمی پراور گور ہے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں ، اور مسلمانوں کی حیثیت و مرتبہ کا تعین صرف تقوئی ، ایمان و اخلاق اور نیک اعمال سے ہوگا ، نسل ، ہرادری ، وجاہت ودولت سے نہیں ۔ اور جب یہ بات ہے تو بالغ مردوعورت کے نکاح کے لئے ذکورہ بالا شرائط مثلاً : عقل وشکل ، مال ، ہرادری وغیرہ کی کیا شخوائش باتی رہ جاتی ہے؟ (خواہ یہ نکاح والدین کی مرضی کے مطابق نہ ہو) ۔ حضور والا! اگر پچھاس پروشی ڈالیس تو بھھ کے مطابق نہ ہو) ۔ حضور والا! اگر پچھاس پروشی ڈالیس تو بھھ کے مطابق نہ ہو )۔ حضور والا! اگر پچھاس پروشی ڈالیس تو بھھ کھی اُبحض دُ ور ہوجائے ۔

جواب:... جناب نے '' اسلامی مساوات' کے بارے میں جو پچھتح ریفر مایا ہے، و و بالکل وُ رست اور بجاہے۔ اسلام کسی کو کسی پر نخر کی اجازت نہیں ویتا، نہ رنگ ونسل ، عقل وشکل اور برا دری یا مال کومعیارِ فضیلت قرار ویتا ہے۔ لیکن اس پر بھی غور فر ماسیے کہ '' نکاح''اس مقدس رشتے کا نام ہے جو نہ صرف زوجین کو بلکہ ان کے تمام متعلقین کو بھی بہت سے حقوق وفر ایک کا یا بند کرتا ہے، اور ان

(١) والكفاءة تبعتبر نسبًا فيقريش أكفاء والعرب أكفاء وحرية وإسلامًا وأبوان فيهما كالآباء وديانة ومالًا وحرفة لأن هذه الأشياء يقع بها التفاخر فيما بينهم فلا بد من إعتبارها. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٣٩)، فصل في الأكفاء، طبع دار المعرفة، بيروت، أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص: ٢٥٣، كتاب النكاح، مسألة وجوه الكفاءة).

تمام حقوق وفرائض کی ادائیگی نەصرف میاں بیوی کی کمل پیجہتی ادرہم آ جنگی پرموقوف ہے بلکہ دونوں طرف کے اہلِ تعلق کے درمیان باہمی اُنس واحترام کوبھی جاہتی ہے۔

اس مختصری وضاحت کے بعد اب میں مسئلہ لکھتا ہوں۔ ایک اعلیٰ ترین خاندان کا فرد، اپنی فرشتہ سیرت اور حور شائل صاحب زادی کاعقداس کی رضامندی ہے کسی نومسلم جش کے ساتھ کردیتا ہے تو اِسلام نہ صرف اس کو جائز رکھتا ہے، بلکہ اسے وادِ تحسین دیتا ہے۔ بیتو ہوا اِسلام کا اُصولِ مساوات۔

اب لیجے وُوسری صورت: کہ ایک شریف اور اعلیٰ خاندان کی لڑکی صرف اپنے جوثی عشق میں کسی ایسے لڑکے ہے نکاح کر لیتی ہے، جو حسب ونسب، عزّ وشرف، دِین وتقویٰ علم وفضل، مال و جاہ کے لحاظ ہے کسی طرح بھی اس کے جوڑکا نہیں، اور یہ عقد واللہ بن اور اقرباکی رائے کے علی الرغم ہوتا ہے، تو چونکہ رشتہ از دواج میاں بیوی کو دو بکر یوں کی طرح باندھ دینے کا نام نہیں، بلکہ اس کے بچھ حقوق و فرائض بھی ہیں، اور اسلام بید کھی تا ہے کہ ان حالات میں اس مقدس دشتے کے نازک ترین حقوق اپنی تمام وسعوں کے ساتھ اور انہیں ہوسکیس میں، اور اسلام بید کھی ہیں اور اولیاء کی رضامندی کے بغیر اسلام اس بے جوڑعقد کو، ناروا قرار دیے کر ان تمام فتنوں اور لڑائی جھکڑ وں کا دروازہ بند کر دینا چاہتا ہے، جو اس بے جوڑعقد کے نتیج میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر جناب ان معروضات پر توجہ فرمائیں گئو جھے تو تع ہے کہ اسلام کا دینِ فطرت ہونا بھی آپ پرکھل جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفو إن كان الولى أبًا وجدًا لم يعرف منهما سوء الإختيار. (در مختار مع رد انحتار ج:٣ ص:٢٦ ما ١٠ (١ ٢٨ باب الأولياء والأكفاء: بخلاف ما إذا زوجها الأب والجد، فإنه لا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأى، واقرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما. أيضًا: هداية ج:٣ ص:١١٧. (٢) ان المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٠) من الأكفاء، طبع دار المعرفة، بيروت).

### شادی میں ' برابری' کی شرط سے کیا مراد ہے؟

سوال:...'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کے کالم میں ایک سوال شائع ہوا تھا: کیا اسلام میں پیند کی شاوی کی اِجازت ہے؟ جواب ہاں میں تھا، ظاہر ہے فریقین اگر راضی ہوں تو پیند کی شادی کی بالکل اِجازت ہے، گرساتھ ہی دو ہا تیں بھی تکھی تھیں کہ والدین کی رضامندی اور ہم پلہ ہونا ضروری ہے،اس سلسلے میں پچھوضا حت درکار ہے۔

والدین کی رضامندی تو بہتر اور سعادت مندی ہے، اور سجھ دار والدین پیند کے معاملے میں بلا وجہ رُکاوٹ نہیں بنے،
لوگ ٹھیک ہوں تو والدین کے یاسر پرست کے علاوہ کی اور کو مداخلت کاحت بھی نہیں ہے، گرآج کل والدین و یسے ہی اولاو کی شادی کی فکر نہیں کرتے، شادی کے ساتھ بے شار لواز مات اور شرا لطاعا کد کردیتے ہیں، نہ وہ پوری ہوتی ہیں، نہ شادی کی نوبت آتی ہے۔
عجیب حالت ہے۔ ایسے میں کیا ہو؟ اِسلام میں تو فکاح کی بڑی تاکید ہے۔ وُ وسرا سوال سے ہے کہ ہم پلدسے کیا مراد ہے؟ رہن ہون مطرز واُطوار کے لحاظ سے ہم پلہ یا حسب نسب کے لحاظ سے ہم پلہ؟ اسلام میں تو ذَات، رنگ، نسل، زبان اور دولت کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے، سب برابر ہیں، اس لئے اس کی وضاحت درکار ہے۔ ویسے لوگ طبیعت کی نیکی اور شرافت ، مجھ داری، کہ دہاری کو زیادہ دول کے کھتے ہیں۔

کیا ہم پلہ ہونا ایک ترجیحی چیز ہے یا لازمی شرط ہے؟ اگر ہم پلہ نہ ہوتو نکاح نہ ہوگا یا ہوجائے گا؟ ایک اورسوال ہے ہے کہ فریقین کی عمر کی بھی کوئی شرط ہے یاان کی اپنی رضا ہے کہ دونوں فریق راضی ہوں؟ کچھلوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر کا فرق فریقین میں زیادہ ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا۔ای طرح کچھلوگ ایک ہے زائد شادی کرنے کوغلط مفہوم دے کر اِسلام پرِمعترض نظر آتے ہیں۔

جواب:...والدین اگر سجھ دار ہوں تو وہ اولا دکی خانہ آبادی پرخوش ہوتے ہیں۔ بے مقصد نکتہ چینیاں کرنا احمق لوگوں کا کام ہے۔شریف والدین کسی کی اولا و پر نکتہ چینی نہیں کرتے ،اگر پرشتہ مناسب معلوم ہوتو ہاں کردیتے ہیں، ورنہ خاموثی اختیار کر لیتے ہیں۔ ۲:... برابری میں بہت می چیز وں کولمحوظ رکھا جا تا ہے، برا دری کوبھی ، پیشے کوبھی اور وُ وسری بعض اور چیز وں کوبھی ،لیکن بیشر ط صرف اس لئے ہے کہ والدین کو عار نہ ہو، ورنہ ایک مسلمان کا وُ وسرے مسلمان کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے۔ (۱)

امام زین العابدین ،حضرت حسین رضی الله عنه کے صاحبزادے ہیں ، انہوں نے اپنی باندی کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کرلیا ، اور اپنے غلام کو آزاد کیا ، اپنی کسی عزیزہ کا اس کے ساتھ نکاح کردیا ، اس وقت کے بادشاہ نے ... جو غالبًا ہشام بن عبدالملک تھا...
اس پر اعتراض کیا کہ آپ قریش کے متاز ترین فرد ہیں ، آپ نے باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرلیا ، اور آپ کی عزیزہ قریش کے اس پر اعتراض کیا گذاری ہیں ، آپ نے غلام کو آزاد کر کے اس کا نکاح ان سے کردیا ۔حضرت نے جواب ہیں تحریر مایا: "لَقَدْ کَانَ

(۱) (قوله والكفاءة تعتبر نسبًا فقريش اكفاء، والعرب اكفاء، وحرية واسلامًا، وأبوان فيهما كالآباء وديانة ومالًا وحوفة لأن هذه الأشياء يقع بها التفاخر فيما بينهم فلا بد من اعتبارها. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۱۳۹، باب الأولياء والأكفاء). وفيه أيضًا: وإنما يطالب الزوج بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة ولذا كان المستحب في حقها تفويض إليه. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۱۵ ا، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

لَکُمُ فِیٰ دَسُولِ اللهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ '،آنخضرت سلی الله ملیه وسلم نے صفیہ ؓ کوآ زاد کیااوراس سے نکاح کرلیا،اورزید بن حارثہؓ ہے جو کہ غلام تھے،اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحشؓ کا نکاح کردیا۔ (۱)

## غیروں میں لڑکیوں کی شادی نہ کرناا گر چیبیٹھی رہ جائیں

سوال:...ہمارے ہاں میہوتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی غیروں میں نہیں کرتے ،اوربعض تو کہتے ہیں کہ چاہے ہماری لڑکیاں ہیٹھی رہ جا کیں ،ہم ان کی شادی غیروں میں نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں اتنی قابل اور اچھی لڑکیاں والدین کے ای فعل کی وجہ ہے ہیٹھی ہوئی ہیں ،اوران کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوگئ ہیں۔ کیا والدین کا یفعل وُرست ہے؟ کیا شادی کے معاملے میں ذات پات کی کوئی قید ہے؟ جووالدین اس طرح کرتے ہیں ،ان کے بارے میں کیا شرعی تھم ہے؟

جواب:... برادری میں شادی کرنے میں پیچھ صلحتیں تو پیشِ نظر ہوتی ہیں، گمراس معالمے میں اتنا تشدّ دکرنا کہ برادری سے باہر خواہ کتنا ہی اچھا رشتہ ہو، طے نہیں کیا جاتا، یہ جاہلانہ حرکت ہے، اور اس کے نتیج میں بچیوں کے رشتے نہ ہونا نہایت افسوسناک بات ہے۔

## جس رشتے پر والدراضي نه ہوں اُس کا کیا تھم ہے؟

سوال:...میں ایک لڑکی ہے شادی کرنا جا ہتا ہوں ، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا جا ہتی ہے ، اس کی منگنی ہو چکی ہے ، کین وہ میری وجہ سے منگنی تو ڑنے کے لئے تیار ہے۔میری والدہ راضی ہیں ،کین والد کسی صورت میں راضی نہیں ہیں۔ میں میمن ہوں اورلڑ کی مہاجر ہے ،آنجناب سے مشورہ درکار ہے کہ کیا کیا جائے ؟

جواب:...میں اس لڑ کی ہے شادی کامشورہ نبیس ویتا۔

## بالغ لڑ کے اور لڑکی کی پیند کی شادی

سوال:...کیابالغ لڑکااورلڑ کی اپنی پسند ہے شادی کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے باہمی رضامندی ہے نکاح کرلیا تو کیا یہ زَہے؟

### **جواب: ...اگر برابری اورخاندانی وقار کوخوظ رکھا جائے تو ہوجائے گا**، البتہ ماں باپ کو ناراض کر کے شادی کرنا ندامت

(۱) وقال سفيان بن عيينة: كان على بن الحسين يقول ...... وذكروا أنه زوج أمه من مولى له وأعتن أمه فتزوجها فأرسل إليه عبدالملك يلومه في ذالك، فكتب إليه: (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرًا) وقد أعتق صفية فتزوجها، وزوج مولاه زيد بن حارثة من بنت عمّه زينب بنت جحش. (البداية والنهاية جند صند عند على بن الحسين، طبع مكتبة دار الفكر، بيروت).

(٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، ان آلا تفعلوا
 تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٢٦٤، كتاب النكاح، الفصل الثاني).

(٣) إن السمرأة إذا زوجت نفسها من كفو لزم على الأولياء. (شامى ج:٣ ص:٨٥، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچى،
 أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:١١، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت.

اورمستقل مصيبت كاباعث ہوتا ہے۔

اگراپنے خاندان میں نیک عورت نہ ملے تو کیا دُوسرے خاندان میں شادی کرسکتاہے؟

سوال:... جب آ دمی کو اپنے لئے خاندانی اور نیک عورت شادی کے لئے نہ ملے تو کیا وہ اپنے خاندان کے ملاوہ کسی وُ وسرے خاندان کی عورت ہے شادی کرے؟ یا بالکل ہی نہ کرےگا؟

جواب:...خاندان ہے باہر جہاں ملے، کرلے۔ (۱)

## غیر کفومیں نکاح باطل ہے

سوال:...اگرایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ذوسرے کو پہند کرتے ہیں، اورلڑ کی والوں کا یہ قانون یارواج ہے کہ وہ خاندان سے یابراور ک سے باہرلڑ کی نہیں دیتے ،اور جس لڑ کے کولڑ کی پہند کرتی ہے وہ غیر براور کی کا ہے،اور تعلیم ،اخلاق اور مالی حیثیت میں لڑکی سے کم نہیں ہے اور وہ دونوں گھر والوں سے جھپ کرشادی کر لیتے ہیں تو کیا یہ نکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب:...اگرلڑ کا ہرطرح لڑکی کی حیثیت کے برابر کا ہے کہاڑ کی کے وارثوں کواس نکاح سے کوئی عاربیس لاحق ہوتی تو نکاح صحیح ہے۔

سوال:...اگر باپ دادااور بھائیوں کی غیرموجود گی میں نکاح باطل ہےتو شریعت کےمطابق اس نکاح کی اہمیت کیا ہے جو والدین سے جھپ کرکرتے ہیں، یعنی کورٹ میرخ؟

جواب:...ا گر عَومِيں ہوتو جا تز ہے، اور غیر کفومِیں ہوتو باطل ہے۔ (۳)

## غير برادري ميں شادی کرنا شرعاً منع نہيں

سوال: بعض مسلمان برادریاں اپنے سواہر ذوسری مسلمان برادریوں میں شادی بیاہ کرنا بدمنزلہ حرام کے مجھتی ہیں۔ براہ مہر ہانی تحریر فرمائے کہ ان کا بیغل شرعی لحاظ ہے کیسا ہے؟ اس قتم کے ایک نکاح کی ایک ایسے صاحب شدید مخالفت کررہے ہیں جن

<sup>(</sup>١) عن أنس قبال: قبال رسول الله صبلتي الله عليه وسبلم: من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهّرا فليتزوّج الحرائر. (مشكواة ص:٢٦٨). وأيضًا: عن أبني هنزينرة قبال: قبال رسنول الله صبلتي الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. (مشكواة ص:٢٦٤، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٢) ان السرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء. (رد انحتار ج:٣ ص:٥٥، بــاب الــولــى، طبع ايج ايم سعيد كراچي، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص.١١٠ ا، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

رس) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) وإن زوّجت من غير كفو لا يلزم أو لا يصح. (رد المحتار ج:٣ ص:٨٥، بــاب الـولــي، طبع سعيد كراچى). وفي البحر الـرائــق: وان المفتلي به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولي ولم يرض به قبل العقد. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٨٠١٣٤ باب الأولياء والأكفاء).

کے والد کے نکاح میں غیر براوری کی دوخوا تین تھیں اور بیٹے کے گھر میں بھی غیر براوری کی خاتون ہے، ان صاحب کی اس مخالفت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:...برادری کے محدود دائرے میں شادی بیاہ کرنے پر بعض برادریوں کی طرف ہے جوزور دیاجا تا ہے اور بعض دفعہ اس پر ہرجانہ یا بائیکاٹ تک کی سزادی جاتی ہے، بیتو شرعاً بالکل غلط ہے اور حرام ہے۔ لڑکی اور اس کے والدین کی رضامندی ہے فوسری اسلامی برادریوں میں بھی نکاح ہوسکتا ہے اور اس میں شرعاً کوئی عیب کی بات نہیں ، اور اگر ڈوسری برادری کالڑ کا نیک ہواور اپنی برادری میں ایسار شتہ نہ ہو، تو غیر برادری کے ایسے نیک رہتے کو ترجیح دینی جائے۔ (۱)

## رشتے میں برادری کی پابندی ضروری نہیں

سوال: ... ہمارے معاشرے میں آج کل لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ کی گھروں میں موجود ہے، ہمارے ہاں بیرواج ہے کہ لڑکیوں کی شادی خاندان یا برادری، قبیلے ہے باہر بشتہ نہیں دیا جاتا۔ اکثر لڑکوں کے شادی نا برادری، قبیلے ہے باہر با قبیلے دیا جاتا۔ اکثر لڑکوں کے ساتھ بھی تقریباً بی مسئلہ ہوتا ہے، تاہم لڑکوں کی شادیاں عام طور پران کی پہند سے خاندان سے باہر، یا قبیلے ہے باہر کردی جاتی ہیں، (یا وہ خود بغاوت کر لیے ہیں جے اکثر بعد میں قبول کرلیا جاتا ہے)۔ اگر سی لڑکی کا خاندان سے باہر، یا قبیلے سے باہر پشتہ بھی آجائے تو سخت ناراضکی کا اِظہار کیا جاتا ہے اور بی ظاہر کیا جاتا ہے کہ خت بدنا می ہوگی، برادری میں ہم مند و کھانے کے قابل ندر ہیں گے، خاندان، برادری اور قبیلے والے اکثر لڑکی کو شک کی نگاہ ہے دیکھنے گئے ہیں، لڑکی کا جینا مشکل کردیے ہیں، لڑکی کو ایسنہیں ہوتا۔ لڑکیوں کی عمر گھر اگر پہند ہوا ور پشتہ بھی نہایت اچھا ہو، تب بھی رشتہ نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ لڑکوں کے ساتھ عام طور پر ایسانہیں ہوتا۔ لڑکیوں کی عمر گھر بھا کر ضائع کردی جاتی ہے، بیکن برادری، خاندان یا قبیلے سے باہر پشتہ نہیں دیا جاتا، بلکہ برادری سے باہر کی دوتی، و مثنی میں تبدیل ہو جو جاتی ہے۔

کیا دالدین کا برادری ہے باہر رشتہ نہ دینے کا بیمل جائز ہے؟ کیا ندکورہ بالاطر زِممل اِختیار کرنے والے دالدین کے ذیبے کوئی گناہ نبیں؟

جواب:...رشتے میں برادری کی ایس پابندی کہ برادری سے باہر کا رشتہ خواہ کتنا ہی اچھااور دِین دار ہو، تب بھی اس کو معیوب سمجھا جائے ،قطعاً جاہلا نہنخوت ہے،اورایسے والدین سخت گنا ہگار ہیں۔

سوال:...کیااسلام کڑکی کواس بات کی اِ جازت دیتا ہے کہ ندکورہ بالا حالات اگر پیدا ہوں اور مناسب رشتہ موجود ہوتو لڑکی خودوالدین کی مرضی کے بغیر شادی کر لے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) قبال رسول الله صبلي الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع (مشكونة ص: ۱۹ ). أيضًا: عن عبدالله بن أبي أولى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزل الوحمة على قوم فيهم قاطع رحم (مشكوة ص: ۳۲، باب البو والصلة). (۲) كما في حديث أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين. (مشكونة ص: ۲۷، كتاب النكاح، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خاته كراچي).

جواب:...اگرلڑکا،لڑکی کے جوڑ کا ہو،جس کی وجہ ہے بیہ پشتہ والدین کے لئے عاراور ذِلت کا موجب نہ ہو،تو جوان لڑکی والدین کی اِ جازت کے بغیر عقد کر سکتی ہے، اور اگرلڑ کا،لڑکی ہے کمتر حیثیت کا ہو،جس کی وجہ ہے بیہ پرشتہ والدین کے لئے عاراور ذِلت کا موجب ہو،تو والدین کی رضا مندی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

### بے جوڑر شنے والا نکاح بغیروالدین کی إجازت کے جائز نہیں

سوال: ... ۲۳ راگت کے جمعالیہ یشن میں آپ کا ایک جواب جو آپ نے نکاح کے بارے میں دیا، پڑھ کرایک اُلجھن ی و ماغ میں ہو کی اور میں آپ کو خط لکھنے پر مجبور ہوگئی۔ میراسوال ہے ہے کہ آپ نے کافی عرصے پہلے کی کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ نکاح صرف دو عاقل و بالغ افراد کی موجودگی میں اپنے آپ ایجاب وقبول کرنے ہے بھی ہوجا تا ہے ، کسی مولوی کی بھی ضرورت نہیں ۔ آپ کے اس جواب میں بھی ہو بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ جودوگواہ ہیں وہ صرف مرد ہوں یا عورت بھی ہو بھتی ہو ہو گئی کہ جودوگواہ ہیں وہ صرف مرد ہوں یا عورت بھی ہو بھتی ہو گئی کہ جودوگواہ ہیں وہ صرف مرد ہوں یا عورت بھی ہو بھتی ہو گئی کہ اور آب کی نہیں ہوتا۔ ایک بی سئلے پر آپ کے دوجواب مجھ جیسی کم فہم کے لئے ایک اُلم بھتی بیدا کر رہے ہیں۔

جواب:...عاقل بالغ دوگواہوں (دومرد، یا ایک مرداور دوعورتوں) کی موجودگی میں ایجاب وقبول کرلیں تو نکاح ہوجا تا (۳) شرطیکہ لڑکی کے والدین اس نکاح پر رضامند ہوں۔اس لئے دونوں مسئنے اپنی اپنی جگہ بیں۔ والدین کی رضامندی کے بغیر اگرلڑکی بے جوڑاورغیرموزوں جگہ نکاح کرلیتی ہے،تو بینکاح نہیں ہوگا،خواہ مولوی نے پڑھایا ہو، یاعدالت میں پڑھایا گیا ہو۔ (۳)

### عا قلہ بالغہ باکرہ کا ولی کی إجازت کے بغیر کفومیں نکاح کرنا

سوال:...عاقلہ بالغہ باکرہ لڑکی اپنے کفو میں دادا، چیا، ماموں، بھائی، والدہ، خالہ کی اجازت کے بغیرا پی مرضی ہے نکاح کرسکتی ہے یاوہ ان ندکورہ پرشتہ دار دں میں ہے کسی کے فیصلے کی شرعاً یا بند ہے؟

جواب: ...شریف زادیاں اپنے اولیاء کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کیا کرتیں، تاہم اگرکسی عاقلہ بالغاز کی نے کفومیں

<sup>(</sup>١) إن السمرأة إذا زوّجت نفسها من كفو لزم على الأولياء. (شامى ج:٣ ص:٨٨، باب الكفاءة، طبع سعيد كراچي). وإذا زوجت السمرأة السالغة الصحيحة العقل بغير أمر وليها، فالنكاح جائز، وإن كان كفوًا لها لم يكن للأولياء أن يفرقوا بينهما. (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:٢٥٥، كتاب النكاح، طبع دار السراج، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح (شامى ج:٣ ص:٨٣، باب الكفاءة). وإذا زوجت المرأة نفسها من غير
 كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينهما لأنها ألحقت العار بالأولياء. (المبسوط للسرخسى ج:٥ ص:٢٥، باب الأكفاء، طبع دار
 المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول ...إلخ. ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حُرِّين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٠٥، ٣٠١، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) فيان حاصله إن المرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفؤ لَا يلزم أو لا يصح. (رد انحتار ج:٣ ص:٨٨ باب الكفاءة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

نکاح کرلیا جیما کرآپ نے لکھا ہے ، تو نکاح ہوجائے گا۔ (۱)

## عورت کے دُوسرے نکاح میں اگر والدین شریک نہ ہوں تو نکاح کی شرعی حیثیت

سوال: ..محمر بلوحالات کے پیش نظرطلاق کا شبہ تھا،معلومات حاصل کرنے پر بھی بات واضح نہیں ہوئی ،لہٰذا آخرت کو مدِنظر ر کھتے ہوئے طلاق کو بالفعل عمل میں لا کرشری حلالہ کی مسورت اختیار کی تنی ۔ گواہوں میں مرد کی طرف سے ماموں زاد بھائی نے عورت کی گواہی دی،مرد نے حلالہ کرنے والے کی گواہی دی، جبکہ وُ وسری بار نکاح میں ماموٰں زاد بھائی اور اس کا دوست گواہ ہتھے۔ جمعہ ۲۳ راگست کے'' جنگ'' کےمطابق دونوں کے والدین حیات ہوں اورشر یک نہ ہوں تو اس نکاح کی شرعی حیثیت نہیں ، متذکرہ بالا صورت ِحال کے حوالے ہے آنجناب إرشا دفر مائيں کہ والدين کی عدم موجودگی ميں نکاح ہوا يانہيں؟

جواب: ... جس مخص ہے دُوسرا نکاح کیا گیا، کیا وہ مورت کے جوڑ کا تھا؟ لیعنی اگر والدین اس ہے نکاح کرتے تو ان کے کئے عار کا باعث تو نہ ہوتا؟ اگر میخض ایسا تھا جواُ و پر میں نے ذکر کیا تو والدین کی اِ جازت کے بغیر نکاح سیحے ہوگیا، اور اگر ایسانہیں تھا تو

## اگرکسی عورت کا کفونہ ہوتو کیاوہ غیر کفومیں نکاح کرسکتی ہے؟

سوال:...اگرکسی عورت کا کوئی باپ، وا دا اور کوئی رشته داراً زفتم عصبه نه به و، تو کیا وه عورت کسی غیر کفوے تکاح کرنے میں آزاد ہے کہ بیں؟

جواب:...اگراس کا کوئی ولی ہی نہیں تو آ زاد ہے۔

### والدین کی إجازت کے بغیرلڑ کی کے نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:...ایک لڑی ایک لڑے کے ساتھ و وسرے شہر میں جا کرنگاح پڑھوالیتی ہے، جبکہ اس میں نداڑ کے کے ماں باپ منہ لڑی کے والدین یا ولی شامل ہوتے ہیں۔ آپ برائے مہر بانی قر آن وسنت کی روشنی میں صا در فر مائیں کہ آیا بیز نکاح ہو گیا یا نہیں؟ میں

<sup>(</sup>١) إن المرأة إذا زوَّجت نفسها من كفأٍ لزم على الأولياء. (شامي ج:٣ ص:٨٣، باب الكفاءة). نفذ نكاح حُرّة مكلفة بلا ولى لأنهيا تبصيرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة، ولهٰذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج وانسما يسطالب الولى بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة ولذا كان المستحب في حقها تفويض الأمر إليه. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١١٤ باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) إن الممرأة إذا زوَّجت نفسها من كفؤ لـزم عـلـي الأولياء، وإن زوَّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامي ج:٣ ص: ۸۳ باب الكفاءة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) وإن لم يكن لها ولى فهو أي العقد صحيح نافذ مطلقًا إتفاقًا ... الخ. وفي الشامية: (قوله مطلقًا) أي سواء نكحت كفوا أو غيره (قوله إتيفاقًا) أي من القائلين برواية ظاهر المذهب والقائلين برواية الحسن المفتى بها. (رد اغتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٥٨، باب الولى، طبع سعيد كراچي).

نے آپ ہی کے اخبار کے رسالے میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ اسلام اس کی اِ جازت نہیں دیتا،اوراس طرح یہ نکاح نہیں ہوا، جبکہ'' بہثتی زیور'' میں بھی یہ ککھاہے کہ اس طرح نکاح نہیں ہوتا۔

جواب:...ایسا نکاح جو والدین سے بھاگ کرخفیہ کیا جاتا ہے، عموماً غیر کفو میں ہوتا ہے، شرعی فتو ہے کی رُوسے ایسا نکاح منعقد بی نہیں ہوتا، اورالی لڑ کیاں ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو ہر بادکر لیتی ہیں۔

### غیر کفومیں نکاح والدین کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا

سوال: ... کیا کوئی مسلمان بالغ لڑکی اپنے والدین کی مرضی کے بغیرا پنی پسند کی شاوی کرستی ہے یانہیں؟

جواب: الزکی کا نکاح تو دالدین ہی کوکر ناچاہئے اور ان کولز کی کی پیند کا لحاظ ضرور رکھنا چاہئے۔ لڑکی کا والدین سے بالا بالا نکاح کرلینا حیا کے خلاف ہے اور اگرلز کا کم ترحیثیت کا مالک ہوتو ایسا نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔ (۲)

### لڑکی کاغیر کفوخاندان میں بغیراجازت کے نکاح منعقد نہیں ہوتا

سوال:...ایک لڑی نے والدین کی رضامندی کے بغیر کورٹ سے مختارنامہ نے کراپنے سابقہ ڈرائیور سے شادی کر لی۔
ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ نکاح صحیح ہے یا والد کوننخ کرنے کاحق ہے؟ جبکہ لڑکی میمن خاندان کی ہے، لڑکا پڑھان ہے۔ عادات واخلاق
کے اغبار سے لڑکی والے اورلڑ کے والوں میں بڑا فرق ہے، مالی اغتبار سے بھی لڑکے کی پچھ حیثیت نہیں ہے، لڑکی کواپنی حیثیت کے
مطابق خرچہ بھی نہیں دے سکتا۔ والدین کا خیال ہے کہ موجودہ نکاح غیر قانونی اور غیر شری ہے، لڑکی والوں کے خاندان پر بدنما دائ ہے، جبکہ لڑکے کی ایک بیوی پہلے سے موجود بھی ہے، اب کیا صورت ہوگی؟

جواب: ... اگرلڑ کے اور لڑکی کے درمیان نسب کے اعتبار ہے ، مال کے اعتبار ہے ، دین کے اعتبار سے یا پیٹیے کے اعتبار سے جوڑ نہ ہوتو والدین کی رضامندی کے بغیر کیا گیا نکاح شرعاً سیح نہیں ہے ، اور دونوں کے درمیان تفریق کرادینا واجب ہے۔ نہ کورہ سوال میں چونکہ پیشداور مال کے اعتبار سے لڑکا ، لڑکی ہم پلے نہیں ہیں اس لئے نکاح منعقد نہیں ہوا۔ دونوں کے درمیان علیحد گی ضروری ہے۔ لڑکی اور لڑکا اگر علیحدگی پر رضامند نہیں تو لڑکی کے والدین کوشرعاً قانونی و عدالتی کاروائی کرنے کاحق ہے۔ بہر حال لڑکی کی رضامندی پر والدین کی مرضی کے خلاف غیر خاندان میں جو نکاح ہوا وہ صحیح نہ ہوا۔ (۳)

<sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فـنكاحها باطل، فنكاحها باطل. (مشكوة ص:٣٤٠). وإن زوّجت من غير كفوّ لا يلزم أو لا يصح. (شامى ج:٣ ص:٨٥، باب الكفاءة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) ان السمفتلي به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد. (البحر الرائق ج:٣)
 ص:١٣٤ باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة، بيروت.

<sup>(</sup>٣) الضأ-

### جا ہت میں خفیہ شاوی کرنا غلط ہے

سوال:...ایک لڑکے،لڑکی نے چاہت میں شادی کرلی، دونوں کے والدین کوعلم نہیں، بعد از اں لڑکی کے چچانے پولیس کے ذریعےلڑکی واپس منگوائی اور بیہ کہہ کراس کا وُ دسرا نکاح کر دیا کہ پہلا نکاح نا بالغی میں ہوا تھا۔اب آگرلژ کا ثبوت پیش کرے کہ جب میں نے نکاح کیا تھا تو لڑکی بالغ تھی ،تو ایسی صورت میں کون سا نکاح ضیح ہوا، پبلایا وُ دسرا؟

جواب:..لڑکی اگراہنے اولیاء کی اجازت کے بغیرغیر کفو میں شادی کرناچا ہے تو بیزنکاح نہیں ہوتا'،' والدین کے علم کے بغیر جوشادیاں کی جاتی ہیں وہ عموماً ایسی ہی ہوتی ہیں۔اس لئے صورت ِمسئولہ میں پہلانکاح غلط تھا، دُوسرامیجے ہے۔

## خفیه شادی کی شرعی حیثیت

سوال:...مبری بنی نے ایک شادی شدہ مرد سے خفیہ شادی کی ہے، اُس شخص کی پہلے سے تین ہویاں اور بیج بھی ہیں۔
مجھے علم نہیں تھا کہ میری بٹی نے خفیہ نکاح کرلیا ہے۔ جب جمھے معلوم ہوا تو میں نے اس کی سخت مخالفت کی ، میں بہت پریشان ہوں ،
جب سے میں نے اخبار میں شخ الاز ہرشخ محد طنطا وی کا فتو کی پڑھا ہے کہ'' خفیہ شادی جرم ہے''اس شخص نے ابھی تک اپنے خاندان والوں پرمیری بٹی کے ساتھ شادی کو ظاہر نہیں کیا ہے، نہ بھی اپنے گھر والوں کے پاس لے کرگیا ہے، ایک فلیت میں رکھا ہوا ہے۔ میں وہ کیفیت بیان نہیں کرسکتا کہ جب لوگ مجھ سے بٹی کے بارے میں طرح طرح کے سوال کرتے ہیں ، سخت ذہنی اذبت اور کرب میں مبتل ہو جا تا ہوں ، اگر بٹی کو طلاق دِلوا دُوں تو حرام کاری کی مرتکب تونہیں ہوگی ؟ اور کیا یئے ل دُرست ہوگا ؟

جواب:...جولڑ کیاں اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر خفیہ شادی کرلیتی ہیں،شرعاً ان کا نکاح نہیں ہوتا، بلکہ وہ زِنا ک مرتکب ہیں۔ اورآپ نے جوشیخ الاز ہر کافتو کی نقل کیا ہے،وہ سیح ہے۔

## کیالڑ کی خفیہ نکاح کرسکتی ہے؟

سوال: ... حضور سے ایک فوری اور اہم مسئلہ دریافت طلب ہے۔ دوبائغ مرداور عورت جو پختہ عمر کے ہیں، عام رائج طریقے سے ہٹ کرنکاح کر سکتے ہیں یانہیں؟ صورت رہے کہ خاتون اپنے والدین کے بغیرعلم کے تنہا یا کسی ہیلی یا بہن کے ساتھ نکاح خواں رجسٹرڈ) (جس مردکو جا ہتی ہے) کے حضور میں جاکر نکاح پڑھوا سکتی ہے؟ رجسٹر پردستخط دونوں کے ہی ہوں سے اور گواد نکاح خواں ہوں سے ۔ کیا یہ بالکل غیرشری تو نہیں ہوگا؟ سول میرج یا کورٹ میں جاکر شوہراور بیوی بن جانا تو غیرشری ہے، خاتون اپنی حیثیت سے خود کھیل ہے اور دوعرصہ سے اچھی طازمت کرتی ہے، گروالدین سے نکاح پوشیدہ رکھنا ضروری ہے، اور اس صورت میں نکاح سے خود کھیل ہے اور دوعرصہ سے اچھی طازمت کرتی ہے، گروالدین سے نکاح پوشیدہ رکھنا ضروری ہے، اور اس صورت میں نکاح

<sup>(</sup>۱) دېكھيمەنچە گزشتە جاشيەنمبر۲\_

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللّتي يُنكحن أنفسهن بغير بينة ...... وأيضًا: نهى النبي صلى الله عباد عن نكاح السر، وإن لم يحضرهما غيرهما، فهو نكاح السر فلا يجوز. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣) ص:٢٣٥، كتاب النكاح، طبع بيروت).

#### غيرشرى تونهيس ہوگا؟

جواب:...خفیہ نکاح عمو فا غلط ہوتا ہے ... بلاً ماشاء اللہ ... اس لئے عقل کی بات تو یہ ہے کہ نکاح علی الاعلان کیا جائے اور والدین کی اجازت ورضامندی کے ساتھ کیا جائے۔ ورنہ بہت کی بے لطفیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ والدین کی اجازت کے بغیر نکاح صحیح ہے ، بشرطیکہ کفو (برابری) میں ہو (یعنی لڑکا ہر حیثیت سے لڑکی کے جوڑ اور برابر کا ہو کہ اس سے نکاح کرتا والدین کے لئے عار کا موجب نہ ہو) اور مبرش مقرر کیا جائے (یعنی جتنا مہر اس خاندان کی لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے)۔ اور اگر بیدونوں شرطیس نہ پائی جا کہیں تو والدین کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد بی نہیں ہوتا۔

سیّد باپ، دا دا اگرایے نابالغ لڑ کے کا نکاح بیٹھان موچی کی لڑکی سے کردیں تو کیا تھم ہے؟
سیّد باپ، دا دا اگرایے نابالغ لڑکے کا نکاح بیٹھان پیشموچی کی لڑکی ہے کردیا تو جائز ہوگایا نہیں؟
سوال:..سیّد باپ، دا دانے اپنے نابالغ لڑکے کا نکاح ایک پٹھان پیشموچی کی لڑکی ہے کردیا تو جائز ہوگایا نہیں؟
جواب:...اگرلڑکی اور اس کے دالدین راضی ہیں تو جائز ہے۔

### ستدلز كاندملني وجهب سيستدلز كيول كوشادي سيمحروم ركهنا

سوال:...ہمارےسیّدحفزات اکثر لڑکیوں کوسیّدوں میں رشتہ طے نہ ہونے کی وجہ سے غیرسیّدلڑکوں کے ساتھ نکاح نہ کرواکرشاوی ہےمحروم رکھتے ہیں ،کیا بیدؤ رست ہے؟ اگرنہیں تو کیا غیرسیّدلڑکوں کےساتھ نکاح دِلوانے میں کوئی شرعی عذرتو حاکل نہیں ہے؟

جواب:... بیرِداج ہے کہ لڑکی غیرسیّد کونہیں دیتے ،خواہ لڑکا کتنا ہی نیک ہو،اورخواہ لڑکی کوساری عمر بٹھا نا پڑے۔ بیرِواج خانص جابلی نخوت پرمبنی ہے،ادر جاہلیت کے اس بت کو إسلام نے تو ڑا ہے۔

(۱) إن النصرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لـزم عـلى الأولياء، وإن زوّجت من غير كفؤ لّا يلزم أو لَا يصح. (شامى ج:٣ ص:٨٣ باب الكفاءة). وفي المبسوط (ج:٥ ص:٢٥، طبع بيروت) باب الأكفاء: وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينهما لأنها ألحقت العار بالأولياء.

(٢) وإذا تـزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها، فللأولياء الإعتراض عليها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يتم لها مهر
 مثلها أو يفارقها. (الهداية ج:٢ ص: ٣٢١، فصل في الكفاءة، طبع شركة علمية).

(٣) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة جبرًا ولو ثيبًا ...... ولزم النكاح ولو بغين فاحش بنقص مهرها، وزيادة مهره أو زوجها بنير كفي إن كان الولى المزوج بنسه أبًا أو جدًا ..... لم يعرف منهما سوء الإختيار مجانةً وفسقًا. (الدر المختار ج:٣ ص:٩٥، ٢٢، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

(٣) كان على الحسين يقول ...... لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر
 الله كثيرًا، وقد أعتق صفية فتزوجها، وزوج مولاه زيد بن حارثة من بنت عمه زينب بنت جحش. (البداية والنهاية ج: ٩
 ص: ١٠٨، ذكر على بن الحسين، طبع دار الفكر).

## کیاسید بالغ لڑکا پھان موجی کی لڑکی سے والدین کی رضا مندی کے بغیر نکاح کرسکتا ہے؟

سوال: ... کیاستد بالغ لڑکا اپنا خود نکاح ایک پٹھان موچی کی لڑکی ہے کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے کہ نہیں؟ اگر چہدونوں کے والدین راضی نہیں ہیں، اورلڑ کی بالغہ عاقلہ ہے اور میٹرک پاس ہے۔

جواب ... اگراڑی کے والدین راضی نہیں ہیں ، توبی نکاح سیح نہیں۔ (۱)

غیرسیداری کوسیدگھرانے میں'' ہدیہ' کے طور پر چھوڑ ناحرام ہے

سوال: ... چند دوستوں، بلکہ اکثر سیّد خاندانوں کے بڑے بڑے لوگوں ہے بھی سنا ہے کہ ایک عام (مسلمان) لڑکا سیّد لڑکی ہے شادی نہیں کرسکتا، اور عام لڑکی (مسلمان) سیّدلڑکے ہے شادی کرسکتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کرسکتی۔ یہ بھی دیکھنے ہیں آیا ہے کہ بعض لوگ اپنی لڑکی یا بیٹی کو' ہدیہ' کے طور پرسیّدگھرانے لے جاتے ہیں، تو گھر میں اگر سیّدلڑکا موجود ہے تو ہدیہ والی لڑکی ہے۔ شادی کرتا ہے، اور اگر موجود نہیں تو بے چاری لڑکی سیّدگھرانے کی طاز مدبن جاتی ہے، اور ای طریقے ہے وہ شادی ہے بھی نی جاتی ہے اور زندگی تباہ ہوجاتی ہے، کیا یہ سب کھواسلام میں موجود ہے؟

جواب:...غیرسیّدار کے کی سیّدار کی ہے شادی جائز ہے۔ اور غیرسیّدار کی کو' ہدیے 'کے طور پرسیّد گھرانے میں چھوڑ دینا (۳) حرام ہے۔

### ستدکا نکاح غیرستیہ ہے

سوال:...ہمارے ملک پاکستان میں پچھا پیسے لوگ ہیں جوسیّد ہیں، وہ دُوس ہے گھر انوں بعنی اہلسنّت والجماعت وغیرہ کے ہاں یا جواہلسنّت ہیں سیّد خاندان کے ہاں شادی کر لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟اس کی تفصیل بیان کریں۔

جواب: ...اٹر کی اور اس کے والدین کی رضامندی سے ہرمسلمان کے ساتھ نکاح سیح ہے،خواہ لڑکی اعلیٰ ترین شریف خاندان کی ہواورلڑ کا فرض سیجئے نومسلم ہو۔ کیکن اگر والدین بیز کاح لڑکی کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں یالڑکی والدین کی اجازت کے بغیر کر کیتی ہے تو جا ترنہیں۔ (۵)

 <sup>(</sup>۱) وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامى ج:٣ ص:٨٨، كتاب النكاح، باب الكفاءة).

 <sup>(</sup>۲) وقبال سفيان بن عييسه كنان على بن الحسين يقول ..... وذكروا أنه زوج أمه من مولى له وأعنق أمه فتزوجها.
 (البداية والنهاية ج: ٩ ص: ١٠٨) طبع مكتبة دار الفكر).

 <sup>(</sup>٣) هـ و عـقــد يرد على ملک المتعة قصدا أى النكاح عند الفقهاء والمراد بالعقد مطلقًا نكاحًا كان أو غيره مجموع إيجاب
أحــد المتكلمين مع قبول الآخر. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٥ كتــاب الـنكاح). أيضًا: ولو قال وهبت بنتى لخدمتك وقبل
الآخر لا يكون نكاحًا كذا في الذخيرة. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٤٠، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) ولـزم الـنـكـاح ولـو بـغيـن فـاحـش بـنـقـص مهرها وزيادة مهره أو زوجها بغير كف، أو إن كان الولى المزوج أبًا وجدًا
 ..... لم يعرف منه سوء الإختيار ـ (درمختار ج:٣ ص:٢٢ باب الولى، أيضًا: هداية ج:٣ ص:٢١ ص اسم ملتان).

 <sup>(</sup>۵) لَا ينفذ عَقد الولى عليها بغير رضاها. (البحر الرائق ج:٣ ص:٩٠١ أ). وأن المفتى به رواية الحسن على الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به. (البحر الرائق ج:٣ ص:٣٤١ طبع بيروت).

### سیّد کاغیرسیّد ہے نکاح کرنے کا جواز

سوال:...ایک مسئلہ'' سیّد قوم کی خاتون کا نکاح غیرسیّد ہے ہوسکتا ہے'' پڑھا۔ ہمارے یہاں پرایک شاہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خود حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم سیّد نہ ہتھے، بلکہ'' سیّد'' آل حسنؓ دحسینؓ کہلاتی ہے۔ آپ ذراتفعیل ہے اس مسئلے کی وضاحت فرمادیں۔

جواب:...جس طرح ان شاہ صاحب کے زویک حضور صلی الله علیہ وسلم سیّد نہ تھے، ای طرح حفرت علی رضی الله عنہ بھی سیّد نہ ہوئے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ سیّدہ تھیں، ان سیّدہ کا نکاح آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے غیر سیّد سے کیا، بلکہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی جاروں صاحب زادیاں سیّدہ تھیں، ان کے نکاح غیر سیّدوں سے ہوئے۔ پھر حضرت کا رضی الله عنہ کی ساری صاحب زادیوں کے نکاح غیر سیّد وال سے ہوئے۔ اگر شاہ صاحب کے زو کیک آج کی سیّدزادیاں حضرت فاطمہ رضی الله عنہ کا ادلاد سے زیادہ مقدس ہیں تو میں ان کومسلمان ہی تصور نہیں کرتا۔ اور آج تک کسی امام وفقیہ نے بینیں کہا کہ سیّدزادی کا نکاح غیر سیّد سے نہیں ہوسکتا۔ شاہ صاحب کوشاید معلوم نہیں کہ امام زین العابدین نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح اپنے ایک آزاد کردہ غلام سے کیا تھا۔ ()

## سیدلڑ کی کی غیرستدلڑ کے سے خفیہ شادی کا تعدم ہے

سوال: ... میں اور مشاق ایک و صرے سے محبت کرتے ہیں ، مشاق نے میرے گھر رشتہ بھیجا مگر میرے گھر والوں نے سے
کہدکرا نکار کرویا کہ ہم سیّد ہیں ، باہر شادی نہیں کریں ہے۔ ہم نے مایوں ہوکر علیحدگی میں پانچ آ دمیوں کی گواہی میں سادے کا غذات
پر نکاح نامہ لکھ کرا پجاب و قبول کیا اور شیرین تقشیم کی اور کورٹ میں جانے کو فرصت پر ٹال ویا۔ مگر اب صورت ِ حال ہے کہ چند وجوہ کی
ہنا پر کورٹ نہ جائے تو ہمارا سابقہ نکاح کافی ہے یانہیں؟

جواب: ... سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ لڑی سید ہے اور لڑکے کا تعلق کسی غیر قربیثی خاندان ہے ہے، پس اگر لڑکا قربیثی نبیں تو وہ سید لڑکی کا'' کفو''نہیں، بیعنی خاندانی اعتبار ہے برابر نہیں۔ ایبار شتہ والدین کی اجازت سے تو ہوسکتا ہے، لیکن جب والدین تاخوش ہوں تو نکاح صحیح نہیں۔ چونکہ بین کاح سرے ہے ہوا ہی نہیں، اس لئے آپ دونوں میاں بیوی نہیں ہے ، اور اگر آپ کورٹ جاکر نکاح کر لیس سے والدین کی اطلاع واجازت کے بغیر بین کاح جب بھی نہیں ہوگا۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) وقال سفيان بن عيينة: كان على بن الحسين يقول ....... وذكروا أنه زوج أمه من مولى له، وأعتق أمه فتزوجها.
 (البداية والنهاية ج:٩ ص:٩٠١، على بن الحسين، طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>٢) وان السفطى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به (البحر الرائق ج:٣) ص: ١٣٤ فيصل في الأكفاء طبع دار المعرفة بيروت). نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولى، وله الإعتراض في غير الكفو، وروى الحسن عن الإمام عدم جوازه، وعليه فتوى قاضي خان، وهذا أصح وأحوط والمختار للفتوى في زماننا. (مجمع الأنهر ج: ١ ص: ١٨٨، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

# عقیدے کے لحاظ ہے جن سے نکاح جائز نہیں

### مسلمان عورت کی غیرمسلم مروسیے شادی حرام ہے، فوراً الگ ہوجائے

سوال:...کیاایک مسلمان عورت کسی مجبوری کی وجہ ہے یا ہے آسرا ہونے کی وجہ ہے کسی عیسائی مرد کے ساتھ شادی کرسکتی ہے؟ جبکہ اس عورت کی پہلے کسی مسلمان آدمی سے شادی ہوئی تھی اوراس عورت کی ایک لڑک بھی ہے، اوراَ ب عیسائی مرد ہے بھی دو بچے ہیں، کیا مسلمان عورت، عیسائی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اپنا ند ہب تبدیل کرسکتی ہے یعنی مسلمان سے عیسائی ہو سکتی ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کی کیا مزاہے؟

جواب: ...کسی مسلمان عورت کی غیرمسلم ہے شاوی نہیں ہوسکتی'' اس کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ اس عورت کو چاہئے کہ اس شخص ہوراالگ ہوجائے اورا۔ پے گناہ ہے تو بہ کرے، اور جن لوگوں نے اس شادی کو جائز کہا ہے وہ بھی تو بہ کریں اورا پے ایمان اور نکاح کی تجدید کریں ، اور کسی مسلمان کا عیسائی بن جانے کا ارادہ کرنا بھی کفر ہے ، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں۔

## شوہر کے مرتد ہونے سے نکاح فنخ ہوگیا، بیوی دُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے

سوال:...میری عمر ۳ سمال ہے،میرے والد پی آئی اے میں ڈرائیور تھے جو کہ اب ریٹائز ہو گئے ہیں،میراایک بھائی جو
کہ ابھی زیرتعلیم ہے،میری والدہ ول کی مریضہ ہے،میری شادی والدین کی رضامندی سے میرے بھوپھی کے بینے سے اِنڈیا میں
ہوئی ہے،میرے شوہر کا نام سعید شیخ ہے،جس سے میرے دولا کے ہیں، بڑے لڑکے کی عمر ۱۳ سال اور چھوٹے کی عمر ۱۱ سال ہے،
میرے شوہر نے اب ہندو فدہب اپنالیا ہے، اور اِنڈیا کی تحریک شوشنا جو کہ ہندوتح یک ہے، اس میں شامل ہوگیا ہے،شراب بینا، جوا

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: "وُلَا تُنْكِحُوا الْمُشُوكِيْنَ حَتَى يُؤْمِنُوا" (البقرة: ۲۲۱). وفي البدائع (ج: ۳ ص: ۳۲۵) كتاب النكاح (طبع دار الكتب العلمية): ومنها إسلام الوجل إذا كانت الموأة مسلمة، فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر، لقوله تعالى: ولَا تنكحوا المشركين حتَّى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع مؤمنة في الكفر ... إلخ. (أيضًا: فتاوى هندية ج: ١ ص: ٢٨٢، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) والأصل ان من اعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر، وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيا كفر. (ردانحتار ج:٣ ص:٣٢٣، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) وفي الحيط من رضى بكفر نفسه فقد كفر أي إجماعًا. (شرح فقه أكبر ص: ٢٢١ طبع لاهور).

کھیٹااور عورتوں کو گھر میں لانا، قرآن کو بھاڑ کر زمین پر ڈال کر شراب ڈال کر اَطراف ناج ناج کر یے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارااللہ میرا کچھ نہیں بگا ڈسکنا، اور یہ کہ جب بیس مرجاؤں تو مجھ کو جلانا۔ مولانا صاحب! یہ مجھے ناجائز کا موں کے لئے کہتا ہے اور اپنے ہندو دوستوں کو گھر میں لاکر مجھ سے کہتا ہے کہ میں ان سے غلط تعلقات قائم کروں۔ جب بیسب ماننے سے اِنکار کرتی ہوں تو مجھے بہت مارتا ہے اور سگریٹ سے جلاتا ہے۔ ان سب باتوں کی خبر میرے والدین کو ہوئی تو میری والدہ اِنڈیا آ کر مجھے اور بچوں کو پاکستان نے آئی، مجھے سگریٹ سے جلاتا ہے۔ ان سب باتوں کی خبر میرے والدین کو ہوئی تو میری والدہ اِنڈیا آ کر مجھے کوئی خرج، نہ خط، کچھ بھی نہیں بھیجنا پاکستان آئے ہوئے کہ ساتھ کوئی خرج، نہ خط، کچھ بھی نہیں بھیجنا ہے، میں گھر کے قریب ایک فیکٹری میں کام کر کے اپنے بچوں کی کھالت کرتی ہوں۔ مولانا صاحب! قرآن اور سنت کی روشن میں میرا ایس خص کے ساتھ نکاح ہوئی ہوگی ہوں۔ مولانا ساحب! قرآن اور سنت کی روشن میں اور مجھے ایس خص کے ساتھ نکاح ہوگی ہوگیا ہے؟ (میرے شوہر نے گھر میں مندر بنالیا ہے اور بدھ کو پوجار وزجیج شام کرتے ہیں اور مجھے نماز روزے کی بھی چیزی اجازت نہیں ہے)۔

جواب:...جودا تعات سوال میں لکھے ہیں ،اگر شیح ہیں تو شوہر کے مرتد ہوجانے کے بعد نکاح ننخ ہو چکاہے، اور چونکہ اس عرصے میں عدت ختم ہو چک ہے،اس لئے آپ اگر چاہیں تو وُوسری جگہ شادی کرسکتی ہیں ، پہلے شوہر کے ساتھ اب کو کی تعلق نہیں رہا۔ مسلمان لڑکی کا عبیسائی لڑ کے سے شادی کرنا

سوال:...ایک ہفت روزہ رسالے کی ایک قریبی إشاعت میں ایک مسئلہ شائع ہوا تھا، جس میں سائل کا سوال بہ تھا:
"ہارے اس مسئلے کاحل کیا ہے کہ میرے بھائی کی بیٹی نے ایک عیسائی نوجوان کے ساتھ تعلقات اُستوار کرلئے ، بعد میں لوگوں کے
مشورے ہے اس عیسائی نوجوان ہے اس کی شادی کردی گئی ، ایس صورت میں جبکہ وہ مخص بدستوراً بھی عیسائی ہے ، کیا بیشادی جائز
ہے؟"اور جواب بیدیا گیا تھا:" اہل کتاب کے ساتھ شادی جائز ہے۔" آنجناب سے دریافت یہ کرنا تھا کہ آیا بیس سکر جے ہے؟
جواب نیس بوعتی ہے اور بیسکلہ کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی کسی غیر سلم مرد سے نہیں ہو سے گئی ہی بیشر ط ہے کہ وہ عورت ساتھ شادی جواب ناس میں بھی بیشر ط ہے کہ وہ عورت سے ساتھ شادی کرے" اس میں بھی بیشر ط ہے کہ وہ عورت

<sup>(</sup>۱) وارتداد أحدهما (الزوجين) فسخ فلا ينقص عددًا عاجل بلا قضاء. (درمختار ج:٣ ص:٩٣ ١). وفي الفتاوى الهندية (ج: ١ ص:٣٣٩) الباب العاشر في نكاح الكفار: إرتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق في الحال قبل الدخول وبعده ... الخ.

 <sup>(</sup>٢) ولا يجوز تزوّج المسلمة من مشرك ولا كتابي. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٢). ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا ينجوز إنكاح المؤمنة الكافر، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر. (بدالع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٤١، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وكل من يعتقد دينًا سماويًا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم عليه السلام وشيث، وزَبور داود عليه السلام فهو من أهل
 الكتاب، فتجوز مناكحتهم. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨١، طبع رشيديه).

واقعی الل کتاب ہو بھی ، ورندا گروہ ملحداور بے دِین ہوتو اس سے شادی جائز نہیں۔ وُوسری شرط بیہے کہ اپنی اولا دیے بگڑ جانے اور بے دِین ہوجانے کا اندیشہ نہ ہو، ورند شادی جائز نہیں۔ <sup>(۴)</sup>

### سى لركى كانكاح شيعهمرد يضبين موسكتا

سوال: ... کیاسی لڑکی کا نکاح غیرسنی بعنی شیعه مرد کے ساتھ ہوسکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟

جواب: ... جو محص کفریہ عقیدہ رکھتا ہو، مثلاً: قرآنِ کریم میں کی بیشی کا قائل ہو، یا حضرت عاکشہ رضی الله عنہ برتبہت لگاتا ہو، یا حاصل ہو، یا حضرت علی رضی الله عنہ کوصفات اُلو ہیت ہے متصف مانتا ہو، یا بیا عقادر کھتا ہوکہ حضرت جبر ملی علیه السلام علمی ہے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم پر دحی لے آئے تھے، یا کسی اور ضرورت وین کا مشکر ہو، ایبا شخص تو مسلمان ،ی نہیں، اور اس سے کسی سی عورت کا لکا ح درست نہیں۔ شیعہ اثناعشریہ تر قبل این کے قائل ہیں، تمین چارا فراد کے سواباتی پوری جماعت صحابہ رضی الله عنہ کو (نعوذ بالله ) کافر و مسلمان میں ، اور اپنے اُئمہ کو انبیائے کرام علیہم السلام سے افضل و برتر سیجھتے ہیں، اس لئے وہ مسلمان نہیں اور ان سے مسلمانوں کارشتہ نا تا جائز نہیں۔ شیعہ عقائد ونظریات کے لئے میری کتاب 'شیعہ سی اختلاف اور صراط مستقیم' و کھی کی جائے۔

### شیعہ اوکی سے نکاح کس طرح ہوسکتا ہے؟

سوال:...اگرشیعه ند هب سے تعلق رکھنے والی لڑکی دِ لی طور پر سیح اسلام کو پسند کرتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے خوف سے

(۱) تحکیم الامت حفرت مولانااشرف علی تفانوی نورالله مرقده فرماتے ہیں:اگرعورت کتابیا یعنی یبودیه،نصرانیه وغیره ہوتواس ہے مسلمان مرد کا نکاح دو شرطوں کے ساتھ ہوسکتا ہے،اوّل بیا کہ دہ تمام اقوام پورپ کی طرح صرف نام کی عیسائی اور درحقیقت لا مذہب ( دہریہ ) نہو، بلکہ اپنے نہ ہی اُصول کو کم از کم مانتی ہو،اگر چیمل میں خلاف بھی کرتی ہو۔

دُوسرى شرط يہ كدو اصل سے يہوديدونفرانيه بو، إسلام سے مرتد ہوكر يہود بت ونفرانيت إضياره كى ہو، جب بيدونوں شرطيس كى كتابيكورت ميں پائى جا كيں تواس سے نكاح مجے ومنعقد ہوجاتا ہے، كين بلا ضرورت شديده اس سے بھى نكاح مكروہ ہے، اور بہت سے مفاسد پر مشتل ہے، اس لئے حضرت محر فاروق رضى الله عند نے اپنے عبد خلافت ميں مسلمانوں كوكتابيكورتوں سے نكاح كرنے كومنع فرماديا تھا، اور جب عبد فاروتى ميں، كه زمانة فيرتھا، ايسے مفاسده وجود تے، تو آئ كل جس قدر مفاسد ہوں كم بيں۔ (المحيلة الناجزة، رسالة عم الازوواج مع اختلاف الازواج ص: ١٠١٠، طبع دارالا شاعت كراچى، أيضًا: فقت القديو ج: ٢ ص: ٣٠١، فصل في الخرمات، طبع دار صادر، بيروت).

(٢) وإنسما كمانٌ غيضبه (أي غضب عمر رضي الله عنه) لخلطة الكافرة بالموامن، وخوف الفتنة على الولد لأنه في صغره الزم لأمه. (فتح القدير ج:٢ ص:٣٤٢، كتاب النكاح، فصل في الحرمات، طبع دار صادر، بيروت).

(٣) لَا شَكَ فَى تَكَفَير من قَذَف السيّدة عائشة رضى الله تعالى عنها أو أنكر صحبة الصديق أو اعتقد الألوهية فى على، أو ان جبريل جبريل غلط فى الوحى. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٣٤). وبهنذا ان الرافضى إن كان ممن يعتقد الألوهية فى على، أو أن جبريل غلط فى الوحى، أو كان ينكر صحبة الصديق، أو يقذف السيّدة الصديقة، فهو كافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٣١، كتاب النكاح، فصل فى الحرمات). وفى البحر الرائق (ج: ٣ ص: ١١١، طبع دار المعرفة، بيروت) كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ويكفر من أراد بغض النبى صلى الله عليه وسلم ....... بقذف عائشة رضى الله عنها من نساله صلى الله عليه وسلم فقط، وبإنكاره صحبة أبى بكر رضى الله عنه.

شادی سے پہلے واضح طور پر اسلام قبول کرنے کے بجائے اپنی ہونے والی نندہے بیکہتی ہے کہ میں سسرال آ کر اہلسنت کے ذہب کو اختیار کرلول گی ، کیااس کابیه اقرار نکاح کے مجمع ہونے کا جواز پیدا کرتا ہے؟

جواب:... مراول کی ' کا کوئی امتهار نہیں ،اگروہ اہلِ حق کے مذہب کو قبول کر لے تو قبول کیا جائے گا۔

سوال:..بڑے کے دالدین میے نکاح کرنے پر بصند ہیں اورمعلوم ہونے کے باوجود شیعہ سی مسئلے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے،توالییصورت میں بعض رشتہ داروں کی رائے ہیہے کہاڑ کی کا بظاہر نکاح کروا کے زخصتی کے بعد اینے سسرال میں لا کرلڑ کے کے حوالے کرنے سے پہلے لڑکی ہے با قاعدہ إسلام قبول کروا کردو بارہ نکاح منعقد کیا جائے ،جس پرلڑ کی بھی بخوشی راضی ہو،تو کیا بیصورت

جواب: ... جي بان! اگرايسا موجائ توضيح ہے كەلا كى مسلمان موجائے اور دوبار واس كا نكاح كياجائے۔ سوال:...اگرنکاح سے پہلے لڑکی اپنی ہونے والی نند کے سامنے خفیہ طور پر اِسلام قبول کر لے تگر فی الحال والدین کے ؤَر ے وہ والدین کے سامنے اپنے معمولات شیعہ ند ہب کے مطابق کرے ، جو کہ صرف دکھلا وا ہوتو کیا الی صورت میں نکاح سیح ہوگا؟ جواب:..تيم بـ

### شيعهاورسي كاآيس ميں رشتہ جائز نہيں ہوسكتا

سوال:... ہمارے شہر ڈریرہ اِساعیل خان میں چونکہ'' شیعہ ٹی'' برادری کے نکاح اکثر ہوتے رہتے ہیں، اس سلسلے میں آ ب ململ وضاحت کریں تا کہ تفصیلا معلوم ہو جائے کہ یہ نکاح اسلامی نقط *د نظر میں کس حد تک* جائزیا نا جائز ہے؟ یا یوں کہیں کہ ہوسکتا

جواب:..شیعہ اثناعشری کے عقائد اللِ سنت ہے بالکل مختلف ہیں ،ادران کے تین عقیدے تواہیے ہیں کہ ان کے بعد کسی تاُومِل کے ذریعے بھی ان کومسلمان نہیں سمجھا جا سکتا ،اور نہان سے اسلامی برتا و کیا جا سکتا ہے۔

اقرل:...ان كابيعقبيده كه حضرات خلفائ راشدينٌ ..نعوذ بالله...منافق ومرتد اور ظالم وغاصب يتهے، اور آيات كريمہ: "إنَّ الَّـذِيْنَ ارُتَكُوا عَلَى اَدُبَارِهِمُ" اور "إنَّ الَّـذِيْنَ كَفَرُوًا وَصَدُّوًا عَنْ سَبِيُلِ اللهِ وَشَآقُوا الرَّسُولَ مِنَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى" ان كحق من نازل موتير.

دوم:...ان کا پیعقیدہ ہے کہ موجودہ قرآن تحریف شدہ ہے اوراس میں اُول بدل کردی گئی ہے۔

سوم:...ان کاعقبیدهٔ إمامت که باره امام، انبیائے کرام کی طرح معصوم اورمفترض الطاعت ہیں، اوروہ تمام انبیائے کرام

ان تینوں عقیدوں کی تشریح میں اپنی کتاب'' إختلاف أمت اور صراط متنقیم'''' میں اور اینے رسائے' ترجمہ فرمان علی پر

<sup>(</sup>١) اختلاف أمت اورصراط متنقيم ص:٢٨٢١، شيعة في إختلاف له طبع مكتبه لدهيانوي له

ا یک نظر'' میں کر چکا ہوں ، ان کو ملاحظہ فر مالیا جائے۔ اور بیر ظاہر ہے کہ ان عقائد کے لوگوں سے رشتہ ناطہ جائز نہیں ہوسکتا ، اس لئے سی لڑکی کا نکاح شیعہ عقائدر کھنے والوں سے سیح نہیں ، بلکہ باطل اور کا لعدم ہے۔

# قادیانی عورت سے نکاح حرام ہے، ایسی شادی کی اولا دہھی ناجائز ہوگی

سوال:..کیافر ماتے ہیں علائے دِین اس مسئلے کے متعلق کہ کیا کسی قادیا نی عورت سے نکاح جائز ہے؟ جواب:...قادیا نی زندیق اور مرتد ہیں ،اور مرتد ہ کا نکاح نہ کسی مسلمان سے ہوسکتا ہے ، نہ کسی کا فرسے اور نہ کسی مرتد ہے۔ '' ہدایہ' میں ہے:

.... اعلم أن تنصرفات المرتدعلي أقسام نفاذ بالإتفاق كالإستيلاء والطلاق .... وباطل بالإتفاق كالنكاح والذبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة له." (مِنه ج:٢ ص:٥٨٣)

ترجمه:... "جاننا چاہئے کہ مرتد کے تصرفات کی چندفتمیں ہیں، ایک قسم بالا تفاق نافذ ہے، جیسے: استیلاء اور طلاق۔ وُوسری قسم بالا تفاق باطل ہے، جیسے: نکاح اور ذبیحہ، کیونکہ یہ موقوف ہے ملت پر اور مرتدک کوئی ملت نہیں۔''

#### در مختار میں ہے:

"ولاً يسلح (أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا) من الناس مطلقًا وفي الشامية (قوله مطلقًا) أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا."
مطلقًا) أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا."

ترجمہ:..'' اورمرتد یامرتد ہ کا نکاح کسی انسان ہے مطلقاً سیح نہیں ، یعنی نہ سلمان ہے ، نہ کا فر ہے اور مرتد ہے ۔''

فآوی عالمگیری میں مرتد کے نکاح کو باطل قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:

"فلا يجوز له أن يتزوج امرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية ولا حرَّة ولا مملوكة." (قاوي عالكيري ج:٣ ص:٥٨٠)

ترجمہ:...'' پس مرتد کواجازت نہیں کہ وہ نکاح کرے کسی مسلمان عورت سے، نہ کسی مرتد ہ ہے، نہ وہ نکاح کرے کسی مسلمان عورت سے، نہ کسی مرتد ہ ہے، نہ فرق عورت سے، نہ آزاد سے اور نہ باندی ہے۔'' فقیشافعی کی متند کتاب'' شرح مہذب' میں ہے:

"لا يصح نكاح المرتد والمرتدة لأن القصد بالنكاح الإستمتاع ولما كان دمهما مهدرًا ووجب قتلهما فلا يتحقق الإستمتاع ولأن الرحمة تقتضى ابطال النكاح قبل الدخول فلا ينعقد النكاح معها."

(شرع مهذب ١٤:٥ ص: ٢١٣)

ترجمہ:..' اور مرتد اور مرتدہ کا نکاح صحیح نہیں، کیونکہ نکاح ہے مقصود نکاح کے فوائد کا حصول ہے۔ چونکہ ان کا خون مباح ہے اور ان کاقتل واجب ہے، اس لئے میاں بیوی کا استمتاع محقق نہیں ہوسکتا، اور اس لئے بھی کہ تقاضائے رحمت یہ ہے کہ اس نکاح کورخصتی ہے پہلے ہی باطل قرار دیا جائے ،اس بنا پر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔''

فقربلی کے مشہور کتاب المغنی مع الشرح الكبير "ميں ہے:

"والمرتدة يحرم نكاحها على أى دين كانت الأنه لم يثبت لها حكم أهل المدين الذي انتقلت اليه في اقرارها عليه ففي حلها أوللي." (النخي مع الشرح الكبير ج: ٢ ص:٥٠٣)

ترجمہ:..' اور مرتد عورت سے نکاح حرام ہے خواہ اس نے کوئی سادِین اختیار کیا ہو، کیونکہ جس دِین کی طرف وہ نتقل ہوئی ہے اس کے لئے اس دِین کے لوگوں کا تھم ثابت نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ اس دِین پر برقر اررکھی جائے ، تو اس سے نکاح کے حلال ہونے کا تھم بدرجہا وُلی ٹابت نہیں ہوگا۔''
ان حوالہ جات سے ٹابت ہوا کہ قادیانی مرتد کا نکاح سیح نہیں ، بلکہ باطل محض ہے۔

سوال:...اولا دکی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟

جواب:...جباُ وپرمعلوم ہوا کہ بینکاح سیح نہیں تو ظاہر ہے کہ قادیا نی مرتدہ سے پیدا ہونے والی اولا دبھی جائز اولا دنہیں ہوگی ،البتۃ اُوپر جوصور تیں اس شخص کے مسلمان ہونے کی ذکر کی گئیں ،اگر وہ صور تیں ہوں تو بیڈ' شبہ کا نکاح'' ہوگا ،اوراس کی اولا دجائز ہوگی ،اور بیاولا دمسلمان باپ کے تابع ہوتو مسلمان ہوگی۔

سوال:...اس مخص ہے معاشرتی تعلقات روار کھنا جائز ہے یانہیں؟ جےعلاقے کے لوگ مختلف اواروں میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی بیوی قادیانی ہے۔لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اس کا ندہب اس کے ساتھ ہے،ہمیں اس کے ندہب سے کیالینا؟ بیہ ہمارے مسائل حل کراتا ہے۔تو اَزروئے شریعت اس کا کیاتھم ہے؟

جواب: ... بیخض جب تک قادیانی عورت کوعلیحده نه کرد ہے اس وقت تک اس سے تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ جولوگ نم ہب سے بے پرواہ وکرمحض وُنیوی مفادات کے لئے اس سے تعلقات رکھتے ہیں، وہ بخت گنهگار ہیں، اگر انہیں اپناا بمان عزیز ہادر اگروہ قیامت کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت کے خواسٹگار ہیں تو ان کوتو بہ کرنی چاہئے، اور جب تک میخص اس قادیانی مرتدہ کوعلیحدہ نہیں کردیتا اس سے تمام معاشرتی تعلقات منقطع کر لینے چاہئیں، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے:

"لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَلُو كَانُوْا ابْآ ءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمُ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ، أُولَـيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَايَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُلُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ، أُولَـيْكَ حِزْبُ اللهِ، اَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ."
(الجادل:٢٢) ترجمہ:... جولوگ اللہ براور قیامت کے دن پر (پوراپورا) ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ الیے فخصوں سے دوسی رکھتے ہیں جواللہ اوراس کے رسول کے یہ خلاف ہیں ، گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا ہمائی یا کنے ہی کیوں نہ ہوں۔ان لوگوں کے دِلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان شبت کردیا ہا اوران ( قلوب ) کو اینے فیض سے توت دی ہے (فیض سے مراد نور ہے) اوران کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے یئے نہریں جاری ہوں گی ،جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے ،اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے ،یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے خوب من لوکہ اللہ ہی کا گروہ فلاح یانے والا ہے۔' (ترجمہ: عیم الامت تعانویؒ)

سوال:...اورا گرکسی کویہ شبہ ہو کہ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو دینِ اسلام سے پھر جائے ، لیعنی پہلے مسلمان تھا بعد میں نعوذ باللہ کافر ہوگیا ،اس لئے جوشخص پہلے مسلمان تھا پھراس نے مرزائی ند ہب اختیار کرلیا وہ تو مرتد ہوا ،لیکن جوشخص بیدائش قادیانی ہووہ تو مرتد نہیں ، کیونکہ اس نے اسلام کوچھوڑ کرقادیانی کفراختیار نہیں کیا بلکہ وہ ابتداء ہی سے کافر ہے ، وہ مرتد کیسے ہوا؟

جواب:...اس شبر کا جواب سے بے کہ ہر قادیانی'' زِندیق'' ہے، اور'' زِندیق' وہ مخص ہے جواسلام کے خلاف عقائدر کھتا ہو، اس کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرتا ہواور تا ویلات باطلہ کے ذریعہ اپنے عقائد کوعین اسلام قرار دیتا ہو۔ اور'' زِندیق' کا حکم بعینہ مرتد کا ہے۔البتہ'' زِندیق' اور'' مرتد' میں یفرق ہے کہ مرتد کی تو بہ بالا تفاق لائق قبول ہے' اور زِندیق کی تو بہ کے قبول کئے جانے یا نہ کئے جانے میں اختلاف ہے۔ اس ایک فرق کے علاوہ باقی تمام اَ حکام میں مرتد اور زِندیق برابر ہیں۔اس لئے قادیانی مرزائی خواہ پیدائش مرزائی ہوں یا اسلام کوچھوڑ کر مرزائی ہے ہوں ، دونوں صورت میں ان کا حکم مرتد کا ہے۔

### قادیانی لڑ کے سے مسلمان لڑکی کا نکاح جا ترجہیں

سوال:..مسلمان لڑکی (جانتے ہوئے بھی )اگر قادیانی لڑکے کے مستحد میں مبتلا ہوکراس سے شادی کی خواہش ظاہر کرے، اس صورت میں لڑکی اپنے ندہب پر رہے اور لڑ کا اپنے ندہب پر ، ٹکاح جائز ہوگا یانہیں؟ اگر لڑکی شادی کر لیتی ہے تو آخرت

<sup>(</sup>۱) إن الزّنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى ابطان الكفر فلا ينافي إظهاره الدعوئ. (رد المحتار ج:٣ ص:٣٣٣ باب المرتد، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>۲) وكل مسلم إرتد فتوبته مقبولة إلا جماعة من تكررت ردته (درمختار ج: ۳ ص: ۲۳۱ باب المرتد، طبع سعيد).
(۳) والشانى يفيد الزندقة، فبعد أخذه لا تقبل توبته إتفاقًا فيقتل، وقبله اختلف في قبول توبته، فعند أبي حنيفة تقبل فلا يقتل وعند بقية الأتمة لا تقبل ويقتل حدًا. وفي الشامية: وحاصل كلامه أن الزنديق لو تاب قبل أخذه، أي قبل أن يرفع إلى الحاكم، تقبل توبته عندنا وبعده لا إتفاقًا وورد الأمر السلطاني للقضاة بأن ينظر في حال ذالك الرجل إن ظهر حسن توبته يعمل بقول أبي حنيفة والا فبقول باقي الأتمة، وأنت خبير بأن هذا مبنى على ما مشى عليه القاضى عياض من مشهور مذهب مالك وهو عدم قبول توبته وأن حكمه حكم الزنديق عندهم، وتبعه البزازي كما قدمانه عنه، وكذا تبعه في الفتح، وقد علمت أن صريح مذهبنا خلافه كما صرح به القاضى عياض وغيره. (الدر المختار مع رد المتار ج: ۳ ص: ۲۳۵، ۲۳۲، باب المرتد، مطلب مفهم في حكم ساب الأنبياء، طبع ايج ايم سعيد).

میں کن لوگوں میں شامل ہوگی؟

جواب:...قادیانی مرتد ہیں'' ان سے نکاح نہیں ہوگا۔ لڑکی ساری عمر زِنا کے گناہ میں مبتلا رہے گی جیسے کسی کھے کے عشق میں مبتلا ہوکراس ہے شادی کرلے۔

سوال:..شادی کے لئے لڑی کی معاونت وحمایت کرنے والے کے لئے (جبکہ قادیانی لڑکا اُزخود شادی کرنے ہے کئی ہار اِنکار کرچکا ہو)اوراہے عاشق لڑکی کی میملی وغیرہ نے کسی طور پر رضا مند کیا ہو، جس میں لڑکی کے مذہب تبدیل کرنے کے إمکانات کو رَوْنہیں کیا جاسکتا،اورخودلڑکی کے لئے شریعت میں سزاکی حد کیا ہے؟ کیا لڑکی جبکہ مسلم گھرانے کی ہے اورغیر مسلم لڑکے ہے شادی کا ارادہ کرنے کے شرعی جرم میں اور معاونت کرنے والے بھی واجب القتل نہیں ہیں؟

جواب:..غیرمسلم کے ساتھ شادی کو جائز سمجھنا کفر ہے، لڑک کی معادنت وحمایت کرنے والوں نے اگراس شادی کو جائز سمجھاتوان کو ایک اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے۔ (۳)

سوال:... بات چیت طے ہونے بیخی منتنی وغیرہ ہونے پر قادیانی لڑے یامسلم لڑک کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے مشتر کہ طور پر تقسیم کی گئی مشائی کھانا اور انہیں مبارک بادوینا جائز ہے یانہیں؟ اگر مشائی کھا سکتے ہیں اور مبارک بادوے سکتے ہیں تو کیوں؟ جبکہ ذکاح ہی جائز نہ ہوا اور بیا یک نا جائز فعل کی ابتدا کے شگون میں تقسیم کی گئی ہو۔

**جواب:**...مٹھائی کھانا اورمبارک باودینا بھی رضا کی علامت ہے، ایسےلوگوں کوبھی اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جاہئے۔<sup>(ہ)</sup>

سوال:...اس سلسلے کی مضائی کو جائز قرار دینے کے لئے میرے ایک دوست نے دلیل دی کہ ہندوستان میں لوگ (مسلمان) اپنے ہندو پڑوی کے یہاں شادی وغیرد کی تقریبات میں شرکت کرتے تھے اور کھاتے تھے۔میرانظریہ یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کی آپس کی شادی ہوتی تھی،ایک ہی مذہب کا معاملہ تھا۔لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان لڑکی بھی اب مرتد ہوگئی یا ہوجائے گی،البذایہ

<sup>(</sup>١) إذا لـم يعرف أن محمدًا آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات. (الأشباه والنظائر ج: ٢ ص: ٩١ كتاب السير، بـاب الـردة، طبـع إدارة الـقـرآن). أيـطُــا: وإن أنـكـر بـعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٢١١، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) فلا يجوز له أن يتزوّج إمرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية ولا خرّة ولا مملوكة. (فتاوئ عالمگيرى ج:٣ ص:٥٨٠).
 (٣) من اعتقد الحرام حلالًا (الى قوله) فإن كان دليله قطعيا كفر. (رد المحتار ج:٣ ص:٣٢٣، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (درمختار ج:٣ ص:٣٣٤، كتاب الجهاد، باب المرتد، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۵) إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه واستحسنه ورضى به كان كافرًا. (مرقاة المفاتيح ج:۵ ص:۳، باب الأمر بالمعروف، طبع أصبح المطابع، بسمبني). أيضًا: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح.
 (درمختار، كتاب الجهاد، باب المرتد ج:٣ ص:٢٣٤، طبع سعيد).

ایک مرتد اور زندیق میں اضافے پر یالز کی کے فد جب تبدیل کرنے ، اسلام سے پھر جانے کی خوشی میں منصائی ہوگی۔ نیزیہ بھی بتا کمیں کہ جنھوں نے منصائی کھائی اوراس فعل پرلڑ کی لڑ کے کو (منگنی کے بندھن میں بندھنے پر ) مبارک باد دی ، اب وہ کیا کریں؟ اگر انہوں نے اُن جانے میں ایسا کیا ، اگر انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ بینا جائز فعل ہے ایسا کیا ، اب وہ کیا کریں؟

چواب:...غیر مسلموں کی آپس کی شادی میں مبارک بادوینے کا تو معمول رہا ہے، لیکن کسی مسلمان لڑکی کا عقد کسی غیر مسلم سے کردیا جائے یا... نعوذ باللہ ... کسی مسلم لڑکی کو مرتد کر کے غیر مسلم ہے اس کی شادی کردی جائے تو اس صورت میں کسی مسلمان کو بھی مبارک باد پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، بلکہ غیرت مند مسلمانوں میں ایسے خبیث جوڑے کو صفحہ بستی سے منادینے کی مثالیس موجود ہیں۔ بہر حال جولوگ اس میں ملوّث ہوئے جی ان کو تو بہ کرنی چا ہے اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چا ہے۔ (۱)

### قادیانی کی بیوی کامسلمان رہنے کا دعوی غلط ہے

سوال:... ہمارے علاقے میں ایک خاتون رہتی ہیں، جو بچوں کو ناظرہ قرآن کی تعلیم ویتی ہیں، نیز محلّہ کی مستورات تعویذ گنڈے اور وینی مسائل کے بارے ہیں موصوفہ سے رُجوع کرتی ہیں۔لیکن باوثو ق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا شوہر قادیا نی ہے، موصوفہ سے دریافت کیا گیا تو اس نے میر موقف اختیار کیا کہ اگر میراشو ہر قادیا نی ہے تو کیا ہوا، میں تو مسلمان ہوں، میراعقیدہ میرے ساتھ اور اس کا اس کے ساتھ ، اس کے عقائد سے میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ سے دریافت کرنا مطلوب ہے کہ:

ا: ...كسى مسلمان مردياعورت كاكسى قاديانى ندبب كے حامل افراد سے زَن وشو ہر كے تعلقات قائم ركھنا كيسا ہے؟

ا:... ئى سلمان مرديا تورت كا من اديان مدہب الے المراد سے دن وصو ہر الے تعلقات قائم رکھنے کی شرقی حیثیت کیا ہے؟

جواب:... اہلِ محلّہ کے شرقی معاملات میں ان خاتون ہے رُجوع کرنا، نیز معاشرتی تعلقات قائم رکھنے کی شرقی حیثیت کیا ہے؟

جواب:... کسی مسلمان خاتون کا کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں ہوسکتا، "نہ قادیا نی ہے، نہ کسی وُ وسر سے غیر مسلم سے، اور نہ کو نَی مسلمان خاتون کسی قادیا نی ہے گھر رہ سکتی ہے، نہ اس سے میاں بیوی کا تعلق رکھ سکتی ہے۔ بی خاتون جس کا سوال میں ذکر کیا گیا، اگر اس کو بی مسلم معلوم نہیں تو اس کو مسئلہ بتادیا جائے ، مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اسے چاہئے کہ وہ ورحقیقت خود بھی قادیا نی ہے، محض ہولے اگر وہ مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی برستور قادیا نی کے ساتھ رہتی ہوتے ہوئے گئر وہ ورحقیقت خود بھی قادیا نی ہے، محض ہولے ہوئے کہ اس سے قطع تعلق کریں اور اس سے بھی وہی سلوک کریں جوقادیا نی مرتد وں سے کیا جاتا ہے۔ اس سے بچوں کوقر آن کریم پڑھوانا، تعویذ گذے لینا، کریں اور اس سے بھی وہی سلوک کریں جوقادیا نی مرتد وں سے کیا جاتا ہے۔ اس سے بچوں کوقر آن کریم پڑھوانا، تعویذ گذے لینا،

<sup>(</sup>۱) مخزشته صغے کا حاشیہ نمبر ۵ ملاحظه ہو۔

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "وَلَا تُنكِحُوا الْمُشَرِكِيْنَ حَتَى يُؤْمِنُوا" (البقرة: ٢٢١). أيضًا: ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتَى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٤١، كتباب النكاح، فصل في عدم نكاح الكافر المسلمة، طبع ايج ايم سعيد). أيضًا: لا يجوز للمرتد أن يتزوّج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة أصلية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨٢).

دِینِ مسائل میں اس ہے رُجوع کرنااوراس ہے معاشر تی تعلقات رکھناحرام ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### مسلمان کا قادیائی لڑ کی ہے نکاح جائز جہیں ہشر کا ءتو بہ کریں

سوال:...ہمارےعلاقے میں ایک زمین دار کی قادیانی کے گھر شادی ہوئی ،گرؤولہامسلمان ہونے کا دعویدار ہے ، ان کا شرعاً نکاح ہواہے یانہیں؟اوردعوت ولیمہ میں شریک لوگوں کا نکاح برقرار ہے یانہیں یا گنہگار ہیں؟ آئندہ شریک ہوں یانہیں؟

جواب:...قادیانیوں کا تھم مرتد کا ہے، ان کی تقریبات میں شریک ہونااورا پی تقریبات میں ان کوشریک کرنا جائز نہیں۔' جولوگ اس معالمے میں چیٹم یوشی کرتے ہیں، قیامت کے دن خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے،اورآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی اور عمّاب کے مورد ہول گے۔ قاد یا نیوں سے رشتہ نا تا جائز نہیں، اگر وہ لڑکی مسلمان ہوگئی ہے تو تکاح سیجے ہے، اور اگرمسلمان نبیس بلکہ قادیانی ہے تو نکاح باطل ہے، جس طرح نسی سکھ اور ہندو سے نکاح جائز نبیس ، ای طرح نسی قادیانی ہے بھی جائز نہیں۔اس محض کولا زم ہے کہ قادیا نی عورت کوا لگ کرد ہے، جولوگ ان کے نکاح میں شریک ہوئے ہیں وہ گنہگار ہیں ان کوتو بہ کرتی عاہیے،آئندہ ہرگزابیانہ کریں۔

### قادیانی لڑکی ہے شادی اور اُن ہے میل جول رکھنا

سوال:...میرے شوہر کے سکے چیاز اونے قاویانی لڑکی ہے شاوی کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے لڑکی کومسلمان کر کے نکاح کیا ہے۔اس شادی میں ان کے والدین کی رضامندی شامل نہیں تھی ،اس لئے انہوں نے خود ہی بیشادی کی۔نکاح کی تقریب میں کوئی رشتہ دارشامل نہیں تھا، جبکہ ویسے میں میرے سسر (یعنی تایا) نے شرکت کی تھی۔

شادی کےسات آٹھ ماہ بعد والدین ہے سکے ہوگئی اور بیا ہے والدین کے گھر آ گئے بلزگی کا اپنے قادیانی والدین کے گھر آنا جانا ہے، بلکہ اب ان کے دو بیٹے ہیں اور بچوں کی ولا دت میکے میں ہی ہوئی ہے، اور وہ وہاں سے سوام ہینہ گز ارکرآئی ہیں۔اب آپ ے یہ بوچھناہے کہ:

#### ان...آیایه نکاح دُرست ہے؟ (جبکراز کی کا قاویا ٹی میکے میں آنا جانا ہے)۔

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ قال تعالى: ''فَلَا تَقُعُدُ بَعُدُ الدِّكُوك مَع الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ'' (الأنعام: ١٨) وقال تعالى: ''لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدً اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓا ابُآءَهُمُ اوْ أَبْنَآءَهُمُ اَوْ اِخُوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتُهُمُ '' (المحادلة:٢٢).

<sup>(</sup>٢) إذا لم يعرف أن محمدًا آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات. (الأشباه والنظائر ج:٢ ص: ١٩ كتاب السير، باب الردة، طبع إدارة القرآن). أيضًا: وإن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها. (شامي ج: ١ ص: ٥٢١).

 <sup>(</sup>٣) وهذا يدل على ان علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك وما لا يجوز على الله تعالى إذا لم يمكنًا انكاره. (أحكام القران للجصاص ج:٣ ص:٢، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) فلا يشزوّج الممرتبد مسلمة ولا كتابية ولا مرتدة ولا يتزوّج المرتدة مسلم ولا كافر ولا مرتد. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٢٥٩، طبع دار المعرفة، بيروت).

۲:...اگرنبیں تو جن لوگوں نے شادی میں شرکت کی تھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ کیاوہ گنا ہگار ہیں جبکہ وہ لڑکے کے والدین کی درخواست پرشامل ہوئے تتھے کہ ان کا کہنا تھا کہ کہیں ہمارا بیٹا بالکل ہی خاندان سے الگ نہ ہوجائے ( جبکہ لڑکے کے والدین خود شریک نہیں تھے )۔

س:...اب جبکہ لڑکا اپنے والدین کے گھر بمعہ فیملی ہے تقیم ہے تو اس کے والدین کے گھر آنا جانا یا ان سے میل ملاپ جائز ہے؟

ہے:...اگرلڑکا الگ رہتا ہے،لیکن والدین سے ملتا ہے تو ہم لوگوں کا اس کے والدین سے میل جول جائز ہے یا ناجائز؟ ۵:...کیامسلمان اپنے قادیانی والدین ، بہن ہمائی وغیرہ سے اس طرح میل جول رکھ سکتا ہے؟ کیا بیدؤرست ہے یا اس سے ایمان متاثر ہوتا ہے؟ آیا جائز؟ جیسا کہ اس لڑکی نے رکھا ہوا ہے۔

جواب:...ا:...اگر بیلز کی بدستور قادیانی ہے تو کسی مسلمان ہے گئی قادیانی کا نکاح جائز نہیں۔ اورا کریلڑ کی مسلمان ہوگئ ہے تو اس کا اپنے قادیانی والدین کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں۔ (۱)

۲:...اگرلڑ کی مسلمان ہوگئی تھی تو نکاح میں شرکت جائز ہے، ورندتمام شریک ہونے والے گنا ہگار ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں مے۔

سننداس مسئلے کا مدار بھی لڑکی کے مسلمان ہونے پر ہے ، اگر لڑکی واقعثاً مسلمان ہے تو ان لوگوں کے گھر بیس آنا جانا سیجے ہے ، ورنہ نا جائز ہے۔

٣:..اس كاجواب بهى أو يرآ چكا ہے۔

۵: ...کسی سیچ مسلمان کا جواللداورالله کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، قادیانی مرتد وں کے ساتھ تعلقات رکھنا حرام ہے۔ د

قادیانی لڑکی ہے شادی کرانے والے والدین اور شادی میں شرکت کرنے والے حضرات کا شرع تھم

. سوال:...کی سال قبل ایک شادی میں شرکت کی تھی ، پچھ عرصہ بعدمعلوم ہوا کہ ماں باپ اور چنداَ عزّا کی ملی بھگت سے

 <sup>(</sup>١) ولا ينصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحد من الناس مطلقًا. (قوله مطلقًا) أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا، وهو تأكيد لما فهم
 من النكرة في النفي. (رد المحتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٢٠٠ قبيل باب القسم، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) قال تعالَى: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَآذُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَوُ كَانُوْا ابْآءَهُمُ اَوْ ابْنَآءَهُمُ اَوْ ابْخُونَهُمُ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ...." (الجادلة:٣٢).

 <sup>(</sup>٣) وهذا يبدل عبلي ان عبلينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك وما لا يجوز على الله تعالى إذا لم يمكنا انكاره. (أحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص:٣، طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>سم) الينيأ-

وہ شادی غیرمسلم یعنی قادیا نیوں میں کی گئی ،ا ب معلوم بیکر نا ہے کہ اس شادی میں جولوگ نا دانستہ شریک ہوئے ،ان کی اب کیا ذ مہداری ہے؟

مال باب اوروہ لوگ جنہوں نے دانستداییا کیا،ان کے ساتھ میرا کیارویہ ہونا چاہئے؟

اس الركى سے جواولا و پيدا ہورى ہے،اس كوكيا كما جائے؟

جواب :...جن لوگول کولز کی کے غیرمسلم ہونے کاعلم نہیں تھا، وہ تو گنہگارنہیں ہوئے ،اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔

اور جن لوگول کوعلم تھا کہ لڑکی غیرمسلم ہے، اور ان کو قادیا نیوں کے عقا کد کاعلم نہیں تھا، اس لئے ان کومسلمان سمجھ کرشریک ہوئے ، وہ گنامگار ہیں ، ان کوتو بہ کرنی جا ہے۔ (۱)

اور جن لوگوں کولڑ کی کے قادیانی ہونے کاعلم تھا،اوران کے عقائد کا بھی علم تھا،اور وہ قادیانیوں کوغیر مسلم بجھتے تھے، گریہ مسئلہ معلوم نبیس تھا کہ مسلمانوں اور قادیانیوں کا آپس میں نکاح نبیں ہوسکتا،وہ بھی گنا ہگار ہیں،ان کوتو بہ کرنی چاہئے اوراللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہئے۔

۔ اور جن لوگوں کولڑ کی کے قادیانی ہونے کا بھی علم تھا، اور ان کے عقائد بھی معلوم تھے، اس کے باوجود انہوں نے قادیا نیُوں کو مسلمان سمجھا اور مسلمان سمجھا اور مسلمان سمجھا کہ بھی شرکت کی ، وہ ایمان سے خارج ہوگئے، ان پرتجدید ایمان اور تو ہے بعد تجدید نکاح لازم ہے۔ ا

۔ قادیا نیون کا تھم مرتد کا ہے، مرتد مرد ہو، یا عورت، اس سے نکاح نہیں ہوتا، اس لئے اس قادیانی لڑکی سے جواولا وہوگی وہ ولدالحرام شار ہوگی۔

### جس لڑکی برقادیانی ہونے کا شبہ ہواً سے نکاح کرنا

سوال:...زیدایک ایسی لڑکی ہے شادی کرنے کا خواہش مندہ جس کے مسلمان ہونے پرشبہ ہے، ان کے آباء واجداد کے پچھلوگ قادیا نی فرقے ہے تعلق رکھنے پرشبہ ہے۔اسلامی رُوسے اس شبہ کی موجودگی میں اس شادی کی کیا حیثیت ہوگی؟ نیز اگر بیا صحیح نہیں ہے تواس کا گناہ و و بال کس کے ذہے ہوگا؟ اس لڑکے پریااس کے والدین پر؟

<sup>(</sup>۱) قبال تعالى: يَبَايها اللهن المنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا. (التحريم: ۸). عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد قبوحًا بشوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. قال النووى في شرح مسلم تحت هذا الحديث: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة. (صحيح مسلم مع شرح النووى ج: ۳ ص: ۳۵۳، طبع قديمي). (۲) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) تنبيه: وفي البحر، والأصل أن من اعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر، وإن كان لعينه، فإن
 كان دليله قطعيًا كفر، وإلّا فلا. (ود الحتار ج:٣ ص:٣٢٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

 <sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه اختلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح ... الخد
 (درمختار ج:٣ ص:٢٣٤، كتاب الجهاد، باب المرتد).

جواب:...اگرلزگی واقعتا قادیانی ہے تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، کڑکا اور والدین دونوں گنا ہگار ہوں گے۔اوراگر زید مسلمان کئے بغیر شادی کرتا ہے اور بیعقیدہ رکھتا ہے کہ بیشادی جائز ہے ، تو وہ دائر ہُ اِسلام سے نکل گیا۔ ایسے خص اور خاندان سے دیگرلوگوں کو تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ (۳)

# قادیانی یا دُوسرے غیرمسلموں سے شادیاں کرنے اوراس میں شرکت کا شرعی تھم

سوال:...ایک مسلم خاندان کے والدین اور خاندان کے تمام افراد جو دولت کے نشے میں اپنے آپ کو ایڈوانس ٹابت کرنے کے جوش میں بہتلا ہیں، اپنی رضامندی سے ایک لڑک کی شاوی ایک قادیانی اور دُوسرے بھائی نے اپنی لڑک کی شادی دُوسرے غیر مسلم سے رچائی۔اس خاندان کے افراداور دوستوں نے بیجانتے ہوئے کہ بید دونوں لڑکے غیر مسلم ہیں، بڑے شوق سے شرکت کی۔ غیر مسلم سے رچائی۔اس خاندان کے افراداور دوست جنہوں نے اللہ کے اُدکام کاعلم رکھتے ہوئے اس کا فراندا قدام کی ہمت افزائی کی ،کافرنہیں ہوگئے اوران کے فکاح نہیں تُوٹ گئے؟

جواب:...بینکاح قطعاً منعقدنہیں ہوئے '' جنہوں نے اس نکاح کوحلال سمجھا، وہ دائر وَ اسلام سے خارج ہو گئے ، انہیں تجدید ایمان اورتجدید نکاح کرنا ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

سوال:...جولوگ اب بھی اس خاندان کی ہرتقریب میں ان کے کافرانداقدام سے واقفیت رکھتے ہوئے مسلسل شرکت

(۱) ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدًا من الناس مطلقًا أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا. (رد المحتار مع الدر المختار ج:٣
 ص: ٢٠٠ قبيل باب القسم، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٢) لأنه إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة المفاتيح شرح مشكّوة المصابيح ج: ٥ ص: ٣، باب الأمر بالمعروف، طبع أصح المطابع، بمبئي).

(٣) قال تعالى: "لَا تَجِدُ قُومًا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ يُوَآدُونَ مَنُ حَآدُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوُ كَانُوْا ابْآءَهُمْ اَوْ ابْنَآءَهُمْ اَوْ ابْحُوانَهُمْ اَوْ الْحُوانَهُمْ اَوْ الْحُوانَهُمْ اَوْ الْحُوانَهُمْ الْحَادِلَ عَلَى أَن علينا ترك مجالسة الملحدين وساتر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك وما لَا يجوز على الله إذا لم يمكنا انكاره. (أحكام القرآن ج:٣ ص:٣، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

(٣) وَلَا يَصَلَحُ أَن يَنكَحُ مُرتَد أو مرتّدة أُحد من الناس مطلقًا. (قوله مطلقًا) أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا. (رد انحتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٢٠٠ قبيل باب القسم، طبع ايج ايم سعيد).

(۵) والأصل: ان من إعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لا يكفر، وإن كان لعينه، فإن كان دليله قطعيًا كفر.
 (رد المحتار ج: ٣ ص: ٣٣٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

(٢) ما يبكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه إختلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح ... الخ.
 (درمختار، كتاب الجهاد، باب المرتد ج:٣ ص:٣٣٤).

(2) وفي مجمع الفتاوئ: نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل. وفي الشامية:
 أي فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب ... إلخ. (رد المحتار مع الدر المختار، قبيل باب الحضائة ج: ٣ ص: ٥٥٥).

كرتے ہيں ، كافرنبيں ہو گئے؟ اور ان سب كاحشر كے دِن كياحشر ہوگا؟

جواب:... بدترین لوگ ہیں ، الله درسول کے ساتھان کا کوئی تعلق نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:... میں اس خاندان والوں میں سے تھا، اس کا فرانداقدام کے بعد ہی میر سے گھر والوں نے رشتہ منقطع کرلیا، اوران کے محلے والوں نے بھی ان خاندان والوں سے ملنا جلنا مجھوڑ دیا، چونکہ اس خاندان کے افراد عربیانیہ تاکی کوجدید ہونے کی علامت سمجھتے ہیں، اس لئے انہوں نے کفر کو اسلام پرتر جیح دی۔ آپ بتاکیں جومسلمان اس خاندان سے رابطہ یا دوئتی برقر ارر کھے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوجائے گا؟

جواب :..ان سے ہرطرح کے تعلقات منقطع کرنالازم ہے مسلمانوں کوان سے بائیکاٹ کرنا جا ہے۔

#### ایک شبه کا جواب

سوال: ... حضرت زینب رضی الله عنها کا نکاح ابوالعاص بن ابوالرئیج سے ہوا جو کافر تھا، حضرت اُمّ کلثوم رضی الله عنها کا پہلا نکاح عتبیہ سے ہوا جو کافر تھا، ہر سدمتذکرہ دختر ان پہلا نکاح عتبیہ سے ہوا جو کافر تھا، ہر سدمتذکرہ دختر ان رسالت ما بسطی الله علیہ وسلم کا نکاح پہلے کافروں سے کیول ہوا؟

جواب:...اس وقت تک غیر مسلموں سے نکاح کی ممانعت نہیں آئی تھی ، بعد میں اس کی ممانعت ہوگئ۔ ' عتبہ نے اپنے باپ ابولہب کے کہنے پر حضرت رُقید رضی اللہ عنہا کو ، اور عتبیہ نے حضرت اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ چنانچہ بعد میں ان دونوں کا عقد کیے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے ہوا ، ' اور حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے بعد

 <sup>(</sup>١) الأنه إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكره ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج:٣)
 ص:٥ باب الأمر بالمعروف، طبع أصح المطابع، بمبئي).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "لَا تَـجِـدُ قَوْمًا يُـوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوُمِ الْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدٌ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَالُواْ ابْآءَهُـمُ أَوْ اَبْنَآءَهُمُ..." (الجادلة: ٣٢).

 <sup>(</sup>٣) ....... وجدنا نكاح المشركات قد كان مباحًا في أوّل الإسلام إلى أن نزل تحريمهن. (أحكام القرآن للجضاص
 ج: ١ ص:٣٣٥، باب نكاح المشركات، طبع سهيل اكيلمي، لَاهور پاكستان).

<sup>(</sup>٣) وتنزوج زينسب أبو العاص بن الربيع ...... وأما رقية فكان قد تزوجها أوّلًا ابن عمه عتبة بن أبي لهب، كما تزوج أختها أخوه عتيبة بن أبي لهب، ثم طلقاهما قبل الدخول بهما بغضة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله (تبت يدا أبي لهب الآية) وبعد فتزوج عشمان بن عفان رضى الله عنه رقية وهاجرت معه إلى أرض الحبشة ..... ولما أن جائه البشير بالنصر إلى المدينة وهو زيد بن حارثة وجدهم قد ساؤوًا على قبرها التراب، وكان عثمان قد أقام عليها بمرضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب له بسهمه وأجره، ولما رجع زوّجه بأختها أمّ كلثوم أيضًا، ولهذا كان يقال له خوالنورين، ثم ماتت عنده في شعبان سنة تسع ...إلخ. (البداية والنهاية ج:٣ ص: ١ ٣٢، فصل في ذكر أولاد رسول الله عليه وسلم، طبع قديمي كتب خانه).

اسلام لے آئے تھے۔

# اگراولا دے غیرمسلم ہونے کا ؤرہوتو اہلِ کتاب سے نکاح جا ئزنہیں

سوال :... یہاں جرمنی میں اکثرمسلمان لڑ کے غیرمسلم لڑ کیوں کے ساتھ شادی کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے پیپر میرج کررکھی ہے۔قرآن وسنت کی رُوسے بتا نمیں کہان کا بیغل جا رُزہے؟

چواب:...اگروہ لڑکیاں اہلِ کتاب ہیں تو ان سے نکاح جائز ہے، بشرطیکہ یہ اندیشہ نہ ہو کہ ان کی غیرمسلم ہو یوں کی وجہ سے اولا دغیرمسلم بن جائے گی ،اگر ایسااندیشہ ہوتو ہرگز نکاح نہ کیا جائے ، ورنہ اپنی اولا دکوکفر کی گود میں دھکیل کر گنہگار ہوں مے۔ (۳)

### کیاغیرمسلموں کی اینے طریقوں پر کی ہوئی شادیاں وُرست ہیں؟

سوال:...مسلمانوں میں مرة جدطریقہ برائے ادائیگی زوجیت کے لئے اوّلین شرط'' نکاح'' ہے، اب غیر مسلموں کی شادی
اور ان کے اِیجاب وقبول کا طریقہ غیر اِسلامی ہے، اس نا طے کیا وہ تمام غیر مسلم صریحاً حرام کاری اور بدکاری کے مرتکب نہ ہوئے؟
جبکہ وہ غیر مسلم ہونے کا عذاب تو بھکتیں ہے، لیکن کیا نہیں اس کے علاوہ اپنی زندگی میں ہونے والی بے قاعد گیوں کی سزا ملے گی؟
جواب:... ہرقوم میں شادی بیاہ کا خاص طریقہ رائے ہے، ایک غیر مسلم جوڑا جس نے اپنے ند ہب کے مطابق نکاح کیا ہو،
جب تک مسلمان نہیں ہوجائے، تب تک تو ظاہر ہے کہ ہم ان پر اِسلامی قانون لاگوکرنے کے مجازئہیں، اور ندان کے ند ہبی معاملات
میں مداخلت کر سکتے ہیں، بلکہ '' وہ جانیں اور ان کادِین' کے اُصول پڑمل کیا جائے گا۔

(۱) وذكر ابن إسحاق أن أبا العاص أقام بمكة على كفره واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش، فلما قفل من الشام لقيته سرية فأخذوا ما معه وأعجزهم هربًا وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار بها فاجارته ........... قال (أى أبو العاص) فاني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، والله ما معنى عن الإسلام عنده ألا تخوف ان تظنوا أني إنما أردت أن آكل أمو الكم قلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول ولم يحدث شيئًا. (البداية والنهاية ج:٣ ص:٣٣٢، فصل في فضل من شهد بدرًا من المسلمين، طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) قال تعالى: "وَالْمُحُصَنْتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبُلِكُمُ" (المائدة:٥). (وصح نكاح كتابية) وإن كره تنزيها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي، واعلم ان من إعتقد دينًا سماويًا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داؤد فهو من أهل الكتاب، فتجوز منكاحتهم وأكل ذبائحهم. (رد المحتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٣٥، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، طبع سعيد، أيضًا: عالمگيري ج:١ ص:١١، فصل في المحرمات، طبع سعيد، أيضًا: عالمگيري

(٣) والأولى أن لا يتزوج كتابية ...... وفي الحيط: يكره تزوج الكابية الحربية، لأن الإنسان لا يأمن أن يكون بينهما ولد، فينشأ على طبائع أهل الحرب، ويتخلق باخلاقهم، فلا يستطيع المسلم قلعه عن تلك العادة. (البحر الرائق ج:٣ ص:١١١، كتاب النكاح، فصل في الحرمات، طبع دار المعرفة، بيروت، أيضًا: أحكام القرآن للجصاص ج:٢ ص:٢٣١، باب تزوج الكتابيات، طبع سهيل اكيلمي).

اورا گراییا غیرمسلم جوڑامسلمان ہوجائے توبید یکھا جائے کہان کا نکاح ایبانونہیں جوشری قانون کے لحاظ ہے ممنوع ہے؟ مثلاً کسی نے اپنی محرَم سے نکاح کر رکھا تھا، تو اسلام لانے کے بعدان کے درمیان علیحدگی کرادی جائے گی، اوراگراییا نکاح شرعا ممنوع نہیں تواس نکاح کو برقر ار رکھا جائے گا۔ <sup>(۲)</sup>

ر ہایہ کہ غیرمسلم اِسلامی دستور کےخلاف نکاح کرتے ہیں ،ان کوان اُمور پر بھی عذاب ہوگا؟اس کا جواب یہ ہے کہ بیساری بے قاعد گیاں کفر کا شعبہ ہیں ،اور کفر پر ہونے والے عذاب میں یہ بے قاعد گیاں اَ زخود شامل ہوں گی ، واللّٰدائلم!

اہلِ کتاب عورت سے نکاح جائز ہے، تو اہلِ کتاب مرد سے نکاح کیوں جائز نہیں؟

سوال:...ایک مسلمان مرد کتابیہ عورت ہے تو شادی کرسکتا ہے، لیکن کیا ایک مسلمان عورت بھی اہلِ کتاب مرد ہے ای
طرح شادی کر لینے کی مکلف ہے؟ اگرنہیں تو اس کی کیا وجو ہات ہیں؟ کیا نکاح کے بعدوہ اپنے اپنے ندہب پر قائم رہ سکتے ہیں؟ اس
صورت میں ان کی اولا دکا غدہب کیا ہوگا؟ اگر اولا دمسلمان بن کر رہنا گوارا نہ کر بے تو اس کاممناہ کس پر ہوگا؟ کیا وہ میاں ہوی کی
حیثیت سے اپنے اپنے غدہب پر قائم رہ کرزندگی گزار سکتے ہیں؟

جواب: ...مسلمان مرد کا اہلِ کتاب کی عورتوں ہے نکاح جائز ہے ، کیکن مسلمان عورت کا نکاح کسی غیرمسلم مرد ہے جائز نہیں ،خواہ دہ اہلِ کتاب میں ہے ہو۔ اس کی وجو ہات بڑی معقول ہیں ،ضرورت ہوتو اس کی تفصیل کسی عالم ہے زبانی سمجھ لیجئے۔

غیرمسلم ممالک میں شہریت کے حصول کے لئے عیسائی عورت سے نکاح کرنا

سوال:...کوئی مسلمان اپنی مسلمان بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دُوسرے غیرمسلم ملک میں صرف ملازمت کی خاطر نیسائی عورت ہے شادی کرسکتا ہے کنہیں؟ اور ابیا کرنے کی شکل میں اس کا پہلا نکاح کیسا ہوگا، باقی رہے گا؟ وہ مسلمان (عورت) اس کے لئے حلال ہوگی؟ اور اس مسلمان شخص کا اِیمان باقی رہے گا؟ اور اس کی کمائی ، دولت مسجد میں لگانا کیسا ہوگا؟

طبع دار صادر). ويجوز للمسلم نكاح الكتابية ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨١).

<sup>(</sup>۱) ولو كانا ..... محرمين أو أسلم أحد المحرمين أو تراقعا إلينا وهما على الكفر فرَق. (درمختار ج:٣ ص:١٨٦، باب نكاح الكافر، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر. (تنوير الأبصار، باب نكاح الكافر، ص: ١٨٣).
 (٣) وحمل تنزوج الكتابية، لقوله تعالى: والمحصنت من الذين أوتوا الكتب، أى العفاف من الزنا، بيانًا للندب، لا أن العفة فيهن شرط. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١١٠)، فحمل في المحرمات، طبع دار المعرفة، بيروت، أيضًا: فتح القدير ج:٣ ص: ٣٤٢،

<sup>(</sup>٣) ولا يجوز تزوج المسلمة من مشرك ولا كتابي. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٨١). ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر ...... والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة في عمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١ ٢٤٢، ٢٤٢، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:... پہلے ہے مسلمان بیوی کا نکاح میں ہونا تو عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کرنے ہے مانع نہیں، البتہ چند دیگر وجوہ کی بناپرالی شادی ناجا کزہے۔

اقرانی الل کتاب کی جن عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، ان سے مرادوہ الل کتاب ہیں جودا زالاسلام کے شہری ہوں، جن کو'' ذِی'' کہاجا تا ہے، دا زُالکفر کے باشند ہے مراد نہیں، لہذا اِسلامی مملکت کی ذِی عورتوں سے، جبکہ وہ اہل کتاب ہوں، نکاح کی اِجازت ہے، گر مکر وو تنزیجی ہے۔ اور جو اہل کتاب دا زُالحرب میں رہتے ہیں، ان کی عورتوں سے نکاح مکر دو تح کی ہے، (اور مکر و و تح کی ہونے کی وجہ سے تح کی، حرام کے قریب ہونے کی وجہ سے ناجا مُز کہلاتا ہے)۔ لہذا یہ نکاح منعقد تو ہوجائے گا، مگر مکر دو تح کی ہونے کی وجہ سے ناجا مُز کہلاتا ہے)۔ لہذا یہ نکاح منعقد تو ہوجائے گا، مگر مکر دو تح کی ہونے کی وجہ سے ناجا مُز کہلاتا ہے)۔ لہذا یہ نکاح منعقد تو ہوجائے گا، مگر مکر دو تح کی ہونے کی وجہ سے ناجا مُز ہوگا، اور ایسا کرنے والا گنام گار ہوگا۔ (۱)

ٹانیا:...اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کے سیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ واقعتا اہل کتاب ہوں بھی بھن نام کے عیسائی، یہودی نہوں۔ '' ج کل کے بہت سے یہود ونصار کی صرف نام کے یہودی، عیسائی جیں، ورندواقع کے اعتبار سے وہ قطعاطحد ہوتے ہیں، وہ نہ کسی کتاب کے قائل ہیں، نہ کسی نبی کے، نہ دین وخدہب کے، اگر ایسی عیسائی عورت ہو جو صرف تو می طور پر عیسائی کہلاتی ہے، واقعتاطحداور لادین ہو، اس کے ساتھ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اور ایسا جوڑ اشرعی نقطہ نظر کے لحاظ سے بدکاری و نے ناکاری کا مرتکب شار ہوگا۔ ('')

ٹالٹاً: ...کی مسلمان نے اہلِ کتاب کی عورت سے شادی کی ہوتو شری قانون کے لحاظ سے اولاد مسلمان شار ہوگی، کیکن دیار غیر میں عیسائی عورتوں سے جوشادیاں رچائی جاتی ہیں، ان سے بیدا ہونے والی اولا داپی مال کا ند ہب اِختیار کر لیتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے میہ جوڑا مطے کر لیتا ہے کہ آ دھی اولا دشو ہرکی ہوگی اور آ دھی بیوی کے ند ہب پر ہوگی، اگر ایسی شرط لگائی جائے تو ایسی شادی کرنے والامسلمان میشرط لگاتے ہی مرتد ہوجائے گا، کیونکہ اس نے اپنی اولا دے کا فر ہونے کو گوار اکر لیا

<sup>(</sup>۱) وإذا تزوّج المسلم كتابية حربية في دار الحرب جاز ويكره. (عالمگيرى ج:۱۰ ص: ۲۸۱). وما ذكر عنه (أى ابن عمر) من الكراهة يدل على أنه ليس على وجه التحريم كما يكره تزوج نساء أهل الحرب من الكتابيات. (أحكام القرآن للجصاص ج: ۱ ص: ٣٣٣، باب نكاح المشركات، طبع سهيل اكيدُمي). أيضًا: ويجوز تزوج الكتابيات، والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلّا لضرورة وتكره الكتابية الحربية إجماعًا لإفتتاح باب الفتنة. (درمختار ج:٣ ص:٣٥).

 <sup>(</sup>۲) (وصبح نكاح كتابية) وإن كره تنزيها (مؤمنة بنبي) موسل (مقرة بكتاب) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلها (قوله مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي، واعلم أن من اعتقد دينًا سماويًا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث، وزبور داؤد، فهو من أهل الكتاب، فتجوز منكاحتهم. (رد المحتار على الدر المختار ج:٣٠ ص:٣٥، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) لَا يبجوز نكاح الجوسيات ولَا الوثنيات، ويدخل في عبدة الأوثان عبدالشمس والنجوم، والصور التي استحسنوها والسمعطلة، والزنادقة، والباطنية، والأباحية، وكل مذهب يكفر به معتقده كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨١ كتاب النكاح، القسم السابع الهومات بالشرك). تغميل كيك الاظهو: معارف القرآن ج:٣ سورة الماكمة ص:٣٩،٣٨ اور ٢٣١٣٠.

<sup>(</sup>٣) فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه. (هداية ج:٢ ص:٢ ١٣٠٣، باب نكاح أهل الشرك.).

اوراک پررضامندی دے دی،اورکس کے کفر پرراضی ہونا بھی کفرے۔ لہٰذاالیی شرط لگاتے ہوئے ہی میخص اِیمان سے خارج ہوکر مرتد ہوجائے گا،اوراس کی پہلی بیوی نکاح سے خارج ہوجائے گی۔ (۲)

رابعاً:... ہمارے بھولے بھالے نو جوان امر یکا وغیرہ کی شہریت حاصل کرنے اور روٹی کمانے کا ذریعہ پیدا کرنے کی خاطر عیسائی عورتوں کے چکر میں تو پڑجاتے ہیں، لیکن ان مما لک کے قانون کے مطابق چونکہ طلاق کا حق مرد کے بجائے عورت کو حاصل ہے، لہٰذا الی عورتیں جن کے جال میں ہمارے بھولے بھالے نو جوان بھنے تھے، ان کوطلاق دے کر، گھریار بھی اور اولا دپر بھی قیمند کرلیتی ہیں، اور بیشو ہرصا حب "خیسر المدُنیا وَ الْاِنْجُونَة" کا مصداق دونوں جہان میں راندہ درگاہ ہوجاتا ہے۔ چونکہ فقہ کا قاعدہ ہے: "المعووف کالمشروط" یعنی جس چیز کا عام رواج اور عرف ہو، اس کوالیا ہم جھناچا ہے کہ گویا عقد کے وقت اس کی شرط رکھی گئی تھی، لہٰذا ان مما لک کے عرف کے مطابق کویا ہے خص اس شرط پر نکاح کر رہا ہے کہ عورت جب چاہے اس کوطلاق دے کر بجن پول پر قبضہ کر لے۔

ان وجوہات کی بنا پر غیرممالک میں مسلمان نو جوانوں کا عیسائی عورتوں سے شادی کرنا ناجا کز ہے۔ اور دُوسری وجہ کی بنا پر
نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اور تیسری وجہ چونکہ موجب کفر ہے، اس لئے اس صورت میں اس کا پہلی ہوی ہے نکاح فننج ہوجائے گا۔ اور
چوشی وجہ میں بھی اندیشہ کفر ہے۔ البتہ اگر کوئی کفر بیشر طنہیں رکھی گئی تھی اور نہ معروف تھی ، تو پہلی ہوی اس کے نکاح میں رہے گی ، تمریہ
شخص عیسائی عورت سے نکاح کرنے کی بنا پر گنا ہگار ہوگا۔ ہلاا ما عندی ، واللہ أعلم ہالصواب!

#### نصرانی عورت سے نکاح

سوال:..نساری خودی تعالی کے قول: "وَ لَا فَقُونُوا فَلْنَهُ" ہے مشرک ہیں،اورمشرک عورتوں ہے نکاح جائز نہیں،
جیسا کہ إرشادِ اللّٰہ: "وَ لَا فَنْکِحُوا الْمُشْرِ کُتِ" بیں اس کی تقریح ہے، پھرنساری کی عورتوں ہے نکاح کیوں جائز ہے؟ جس
وقت قرآن اُترا تھا اس وقت بھی قرآن کے مطابق وومشرک تھے، لہذا یہ کہنا کہ پہلے ان سے نکاح جائز تھا، اور اب ناجائز ہے، پھھ
معقول نہیں معلوم ہوتا۔

جواب:...بہت سے اللِ علم کو یکی اِشکال چیش آیا، اور انہوں نے کتابیات سے نکاح کوعام مشرکین کے ساتھ مشروط کیا، الکن محققین کے زدیک کتابیات کی حلّت "وَلَا تَنْکِحُوا الْمُشْرِ کُتِ" کے قاعدے سے متنتی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وفيه (أي في النظهيرية) ان الرضاء بكفر غيره أيضًا كفر. (شرح فقه أكبر ص:٢١٨، طبع مجبتاتي، دهلي). أيضًا: والرضا بالكفر كفر. (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية ج:٣ ص:٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار ج:٣ ص:٣٣٤، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) وأما الآية فهى في غير الكتابيات من المشركات لأن أهل الكتاب وإن كانوا مشركين على الحقيقة للكن هذا الإسم في متعارف الناس يطلق على المشركين من غير أهل الكتاب، قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ...... فصل بين الفريقين في الإسم على أن الكتابيات وإن دخلن تحت عموم إسم المشركات بحكم ظاهر اللفظ للكنهن خصصن عن العموم لقوله تعالى: والمحصنة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١ ٢١، كتاب النكاح).

سوال:...آپ نے فرمایا کہ بحققین کے زدیک کتابیات کی صلت "وَ لَا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکْتِ" کے قاعدے سے مشکیٰ ہے،اس جواب سے سلی بیں ہوئی۔

جواب:...مطلب میر کہ نصرانیات کا'' مشرکات' ہونا تو واضح ہے، اس کے باوجود ان سے نکاح کی اِجازت دی گئی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ''وَ لَا تَنْکِحُوا الْمُشْرِ کُتِ''کا تَکم کنابیات کے لئے نہیں، غیر کتابیات کے لئے ہے۔

كرسچين بيوى كى نومسلم بهن سے نكاح

سوال:... میں ایک کر پین عورت ہوں ، میرا شو ہر میری بہن کو بھگا کر اوکاڑ و لے گیا ، جبکہ وہ لڑکی بھی عیسائی ہے ، دونوں مسلمان ہوئے اور نکاح کر لیا۔ جبکہ میرے چھے جی میں ، نہ مجھے طلاق دی اور نہ تایا۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ کا نہ جب اسلام شرگ طور پراس کی کیا اجازت و یتا ہے کہ دونوں بہنوں سے نکاح جائز ہے ، اور دونوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے ، جبکہ ایک عیسائی ہوا ور دُوسری مسلمان ؟ تفصیل سے جواب دیں ، میرامقدمہ عدالت میں چل رہا ہے۔

جواب:..بشرعاً دوبہنوں کونکاح میں جمع کرناجا کرنہیں۔ اورعیسائی (اہلِ کتاب) میاں بیوی کے جوڑے میں سے اگر شوہر مسلمان ہوجائے تو نکاح باتی رہتا ہے، لہٰذا آپ کا نکاح بدستور باتی ہے، جب تک کہ اس نے طلاق نہ دی ہو۔ اور جب تک آپ کا نکاح باتی ہے، وہ آپ کی بہن سے نکاح نہیں کرسکتا۔ عدالت کا فرض ہے کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کرادے، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) حرمت عليكم امهاتكم ...... وأن تجمعوا بين الأختين إلَّا ما قد سلف. (النساء: ٢٣).

<sup>(</sup>٢) وإذا أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما لأنه يصح النكاح إبتداءً فلان يبقى اولى. (هداية ج:٢ ص:٣٣٤، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك).

# کن عورتوں ہے نکاح جائز ہے؟

### کیااً یام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟

سوال:...بہت ہے لوگوں ہے سنا ہے کہ اُ یام مخصوص میں عورت کا نکاح نہیں ہوتااورا گر ہوبھی جائے تو بعد میں دوبارہ نکاح پڑھا نا پڑتا ہے، آپ بیربتا کیں کہ کیا اُ یام مخصوص میں نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب:..نکاح ہوجا تاہے، مگرمیاں بیوی کی سیجائی سیجے نہیں۔ رُخصتی ان اَیام سے ختم ہونے ہے بعد کی جائے گی۔

#### ناجا تزجمل والىعورت ين نكاح كرنا

سوال:...ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کیا، جس سے حمل تھہر گیا۔ حمل تھہر نے کے فوراً بعد دونوں نے نکاح کرایا، شرعی طور سے بیہ بتا ہے کہ بچہ حلال کا ہوگا یا حرام کا ؟ اور دونوں کا نکاح قبول ہوگا کہ نہیں؟ اگر ہوگا تو کس طرح ؟

جواب:... بیر بچه چونکه نکاح سے پہلے کا ہے،اس لئے بیتو صحیح النسب نہیں،تمریہ نکاح صحیح ہے، پھرجس کاحمل تھاا گرنکاح بھی ای سے ہواتو صحبت جائز ہے،اورا گرنکاح کسی وُ وسرے سے ہواتو اس کو ضع ِحمل تک صحبت نہیں کرنی جا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### ناجا ئز جمل كى صورت ميں نكاح كاجواز

سوال:...ایک لڑکی کے ناجائز تعلقات تھے اور عملاً ناجائز حمل تھبر گیا، اب ندکورہ آ دمی اس لڑکی ہے نکاح کرنا جا ہتا ہے، حمل کی صورت میں نکاح جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) "وَيَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ أَذًى فَاعْتَوِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ، فَإِذَا تَطَهُرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنُ عَنِي مَا بَين سرة خَيْثُ أَمَرَكُمُ الله" (البقرة: ۲۲۲). أيضًا: ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها كما في البحر ...... يعني ما بين سرة وركبة ... الخد (رد المحتار ج: اص: ۲۹۲، طبع ايج ايم سعيد كراچي). قال والعوارض المانعة عن الوطء مع ثبوت النكاح (الى قوله) أحدها الحيض. (النتف في الفتاوي ص: ۸۸ ا ، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>۲) وصح نكاح حبلي من زني لا حبلي من غيره أى الزني للبوت نسبه ...... وإن حرم وطؤها حتى تضع ...... (فروع) لو نكحها الزاني حل له وطؤها إتفاقا والولد له ولزمه النفقة. (قوله: وصح نكاح حبلي من زني) أى عندهما وقال أبو يوسف لا يصح، والفتوى على قولهما ...... (قوله والولد له) أى إن جاءت بعد النكاح بستة أشهر مختارات النوازل. فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح، لا يثبت النسب. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٨، ٣٩ كتاب النكاح، مطلب مهم في وطء السراري، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...نکاح نواس ہے بھی جائز ہے جس کاحمل ہےاورکسی وُ وسرے سے بھی ،گر جس کاحمل ہے وہ نکاح کے بعد صحبت بھی کرسکتا ہے ،وُ وسرے سےاگرنکاح ہوتو اس کو وضع حمل تک صحبت کرنے کی اجازت نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### زنا کے حمل کی صورت میں نکاح کا جواز

سوال:...آپ سے ایک عورت نے بیسوال کیا تھا: '' میرا نکاح ہوا تو غیرآ دمی کاحمل پیٹ میں تھا، اس نکاح کے بعد سات سال ہو چکے ہیں اور دو نیچ بھی ہیں، خدا کے واسطے مولا ناصاحب آپ بتلا یئے کہ میں کیا کفارہ اداکروں؟''جواب میں آپ نے فرمایا تھا:'' آپ کا نکاح جونا جا نزجمل کی حالت میں ہوا ، سے تھا۔''

مولانا صاحب! عرض ہے کہ آپ کا مندرجہ بالا جواب کس فقہ کے مطابق ہے؟ کس ایک کتاب کا حوالہ دیجئے ، میں بے حد ممنون ومفکور ہوں گا۔ کیونکہ بعض علمائے کرام کے مطابق غیرآ دمی سے حالمہ عورت کا نکاح نہیں ہوسکتا ،صرف زانی مرد سے ہوسکتا ہے ، اورا گرحالمہ عورت سے نکاح نہیں ہوسکتا یا ہوسکتا ہے تو بھر بیوہ یا مطلقہ عورت کا نکاح بھی حالمہ کی صورت میں ہوسکتا ہے یانہیں؟ جواب: ... میں نے جو مسئلہ لکھا ہے وہ فقدِ خفی کی تقریباً ساری بڑی کتابوں میں موجود ہے ، درمختار میں ہے :

"وصح نكاح حبلي من زني ... وان حرم وطؤها حتى تضع لو نكحها الزاني حل الدوطؤها الفاقاء" (درمخارم من ۳۸ منع جديد)

اور فناوی عالمکیری میں ہے:

"وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: يجوز أن يتزوج امرأة حاملًا من الزنا ولا يطوها حتى تضع وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يصح، والفتوى على قولهما كذا في المحيط "
في المحيط "

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ فتی بہ تول کے مطابق حالمہ کا نکاح زانی اورغیرزانی دونوں سے ہوجاتا ہے، فرق بیہ کہ وضع حمل سے پہلے زانی محبت کرسکتا ہے اورغیرزانی نہیں کرسکتا۔ جس خاتون نے مسئلہ بوچھاتھا اس کا کیس کی سال پُر انا تھا، اس لئے اس کو صرف نکاح سے جہلے زانی محبت کر سکتہ بتادیا محلقہ عورت کا مسئلہ بتادیا محلقہ عبار نہیں تھا، اس لئے اسے ذکر نہیں کیا محبار بیوہ یا مطلقہ عورت کا مسئلہ بتادیا محبور نا معادت میں ہے، اور عدت میں نکاح جا ترنہیں '' بخلاف اس مسلم کے جوزنا سے ہو، اس کی کوئی عدت میں جا درعدت میں ہے، اور عدت میں نکاح جا ترنہیں '' بخلاف اس مسلم کے جوزنا سے ہو، اس کی کوئی عدت

<sup>(</sup>۱) تخزشة منج كاماشية نبر۲ ملاحظه دور

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "وَأُولَكُ الْآخُمَالِ آجَلُهُنَّ أَنْ يُطَغِّنَ حَمُلَهُنَّ" (الطلاق: ٣). أيضًا: فصل: ومنها أن لَا تكون معتدة الغير لقوله تعالى: ولَا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتب أجله، أى ما كتب عليها من التربص ولأن بعض أحكام النكاح حالة العدة قائم فكان النكاح قائمًا من وجه ...... وسواء كانت العدة عن طلاق أو عن وفاة ... إلخ و (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢١٨)، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد).

نہیں،اس کئے کہ عدت حرمت نسب کے لئے مقرر کی گئی ہے اور حمل زنا کی کوئی حرمت نہیں۔ تعجب ہے کہ علائے کرام کواس مسئلے میں كيول إشكال بيش آيا\_

#### ناجائز تعلقات والےمرد وغورت کا آپس میں نکاح جائز ہے

سوال:...کسیعورت کے ساتھ کسی مرد کے ناجائز تعلقات ہوجائیں تو اس کے بعد اس عورت اور مرد کے درمیان نکاح ہوسکتا ہے مانبیں؟ اگر نکاح ہوسکتا ہے تو کیا سابقہ تعلقات کی بناپر گناہ اس کے سرر ہیں گے مانبیں؟

جواب:...نکاح ہوسکتا ہے، سابقہ تعلقات کا وبال ان پر بدستورر ہے گا اور ان سے توبہ و استغفار لازم ہے، نکاح کے بعد ایک دُوسرے کے لئے حلال ہوں گے۔

### ناجائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ

سوال:... دیوراور بھابھی میں ناجائز تعلقات تھے، پھر دیور نے بھابھی کی جھوٹی بہن سے شادی کر لی ، پھربھی ان دونوں میں ناجا تز تعلقات رہے،اب جبکہ بھابھی کالڑ کا بڑا ہےاور دیور کی لڑ کی چھوٹی اور دونوں جوان ہیں،تو شادی کے لئے کہا جار ہاہے کہ دونوں کی شادی ہوجائے۔اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا اس لحاظ ہے میشادی ہوسکتی ہے کہبیں؟لیکن مجھے بیٹبیں معلوم کہ بھابھی ہے دیور کی کوئی اولا دہے یانہیں؟ کیکن دیوراور بھابھی میں تقریباً ۵ اسال ہے تعلقات منقطع ہیں۔

جوا**ب**:...جائزے۔

### زانید کی بھا بھی ہے زائی کا نکاح کرنا

سوال:...ا قبال اورشامین کے آپس میں جنسی تعلقات تھے، اور رشتے میں دونوں دیور بھابھی ہیں، اب شامین اپنے دیور ا قبال کے لئے اپنی منگی بھانجی کا رشتہ ما تک رہی ہے، کیا یہ رشتہ جائز ہوگا؟ اگر إقبال ، اللہ کے سامنے بچی تو بہرے ، تو کیا اس کی تو بہ قبول ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>١) لَا تُنجب العدة على الزانية وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في شرح الطحاوي. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٢١). وعلى هذا يخرج ما إذا تزوج إمرأة حاملًا من الزنا أنه يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد للكن لَا يطؤها حتَى تضع ...... لهما أن المنع من نكاح الحامل حملًا ثابت النسب لحرمة ماء الوطؤ، ولا حرمة لماء الزنا بدليل أنه لا يثبت به النسب قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإذا لم يكن له حرمة لًا يمنع جواز النكاح إلّا أنها لًا توطأ حتى تضع ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٦٩، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۲) الضار

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَأَحِلْ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" (النساء:٣٣). أيضًا: وفي الشامية: ويحل لأصول الزاني وفروعه اصول المزني بها وفروعها. (رد المحتار، فصل في المحرمات ج:٣ ص:٣٢ طبع ايج ايم سعيد كراچي).

#### جواب: ... اقبال كاشابين كى بهانجى سے نكاح بوسكتا ہے، الله تعالى كے سامنے توبه كرے، والله اعلم!

### نا جائز تعلقات والےمرد ،عورت کی اولا دکی آپس میں شادی

سوال:...' الف' نامی پندرہ سولہ سال کے نوجوان لڑکے کے'' ن' نامی شادی شدہ عورت سے ناجائز تعلقات اُستوار ہوجاتے ہیں، جور شتے میں' الف' کی بھابھی ہوتی ہے، آٹھ نوسال تک تعلقات رہے، پھر'' الف' کو ہوش آیا، اوراس نے توبہ کی۔ اس عرصے میں'' ن' کے ہاں اس کے شوہر سے جار بچے پیدا ہوئے ، اس کے بعد طلاق ہوگئی۔'' ن' نے وُوسری شادی کر لی اوراس سے بھی طلاق ہوگئی، پھراس نے تیسری شادی کر لی۔'' الف' نے بھی شاوی کر لی اور اس کے اب پانچ بچے ہیں، اب'' ن' کا بیٹا سے بھی طلاق ہوگئی، پھراس نے تیسری شادی کر لی۔'' الف' کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، آنجنا بشریعت کی روشن میں بتا کیں کہ بینکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ جواب: ... بینکاح شیح ہے، واللہ اعلم!

#### بد کار دیور بھاوج کی اولا د کا آپس میں نکاح

سوال:...ایک شخص نے ایک عورت ہے بدکاری کی ،اس پرشری گواہ موجود نہیں ، وہ اس کی بھا بھی تھی ،اس کے کئی سال بعد اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے ہے کر دیا ،اب اس کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہو گیا ہے ، کیا یہ نکاح صحیح ہے اوراولا د کا کیا تھم ہے؟ اور اس میں جن لوگوں کو علم تھاا وراس میں شریک ہوئے کیا ان لوگوں کا نکاح باتی رہے گا؟

جواب:...ان دونوں کی بدکاری کاان کی اولا دکآ پس میں رشتوں کے جائز ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا،لبندایہ نکاح صحیح ہے۔ سیج ہے۔

### بد کارچچی تبطینیج کی اولا د کا آپس میں نکاح

سوال:... چی اور بھتیج کے درمیان تقریباً دوسال ناجائز تعلقات رہے، اس عرصے میں کوئی لڑکا یالڑ کی نہیں ہوئی، اس کے بعد تعلقات منقطع ہو گئے، اب چی اور بھتیج کے بچے ہیں، کیاان دونوں کی اولا دمیں رشتے ہو سکتے ہیں؟ جواب:...ہو سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) "وَأَحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ" (النساء: ۲۳). وقال عطاء: أحلَّ لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم. (أحكام القرآن للجضاص ج: ۲ ص: ۱۳۹ قبيل باب المهور، طبع سهيل اكيدًمي. أيضًا تفسير مظهرى ج: ۲ ص: ۲۲، طبع كوئشه). (۲) وينحل لأصول النزاني وفروعه أصول المزنى بها وفروعها. (شامى ج: ۳ ص: ۳۲ فيصل في المحرمات، أيضًا: البحر الوائق ج: ۳ ص: ۳۲ في المحرمات، أيضًا: البحر الوائق ج: ۳ ص: ۲۰ في المحرمات، أيضًا: البحر

<sup>(</sup>٣) أويتحمل الأصبول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٠٨) فيصل في اغرمات، طبع دار المعرفة بيروت، أيضًا: رد انحتار ج:٣ ص:٣٢، فصل في اغرمات).

<sup>(</sup>٣) ويبحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزنى بها وفروعها. (رد المتارج:٣ ص:٣٣ فيصل في المحرمات). وفي البحر الوائق (ج:٣ ص:١٠٨) وأراد يبحرمة المصاهرة الحرمات الأربع ...... ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها.

#### ماں بیٹی کاباب بیٹے سے نکاح

سوال:...زیدنے اپنے بیٹے کی شادی اپنی سالی کی بیٹی ہے کردی، کچھ عرصہ بعد زید کی بیوی فوت ہوگئی، اس کے بعد زید نے اپنے بیٹے کی ساس یعنی اپنی سالی ہے نکاح کرلیا، اب ماں اور بیٹی ایک ہی گھر میں ساس اور بہواور ساتھ ساتھ ماں اور بیٹی کی حیثیت سے زندگی بسر کررہے ہیں، کیا یہ جائزہے؟

جواب:...جائزے،آپ کوناجائز ہونے کاشبہ کیوں ہوا...؟ (۱)

### بیوی اوراس کی سوتیلی مال کونکاح میں جمع کرنا جائز ہے

سوال:..خسر کی بیوی جواپنی زوجه کی حقیقی مال نہیں ہے ،خسر کے انقال کے بعد پہلی منکوحه کی زندگی میں اس بیوہ سے نکاح کرنا شرعا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب:...الیی دوعورتوں کو نکاح میں جع کرنا جائز نہیں کہ ان دونوں میں ہے کی کواگر مردفرض کرلیا جائے تو دونوں کا نکاح نہ ہو سکے، مثلاً: دو بہنیں، خالہ بھائجی، بھو بھی اور جیتی ہے۔ اس اُصول کوسا منے رکھ کرغور سیجئے کہ ایک لڑکی اور اس کی سوتیلی مال کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لڑکی کومر دفرض کرلیا جائے تو اس کا نکاح سوتیلی مال کے ساتھ نہیں ہوسکتا، لیکن اگر سوتیلی مال کو مردفرض کرلیا جائے ( تو اس صورت میں چونکہ وہ سوتیلی مال نہیں ہوسکتی اس لئے ) لڑکی سے اس کا عقد جائز ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی اور اس کی سوتیلی والدہ کوا کی نکاح میں جو کرنا جائز ہے۔ اس لئے خسر کی بیوہ سے جو بیوی کی سوتیلی مال ہے بیوی کی موجودگ میں نکاح جائز ہے۔ اس کے خسر کی بیوہ سے جو بیوی کی سوتیلی مال ہے بیوی کی موجودگ میں نکاح جائز ہے۔ ( میں کا حالت کے سرکی بیوہ سے جو بیوی کی سوتیلی مال ہے بیوی کی موجودگ میں نکاح جائز ہے۔ ( میں ا

(۱) وقال عطاء: أحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم ... إلغ. (أحكام القرآن للجضاص ج: ۲ ص: ۱۳۹ ، سورة النساء: ۲۳ قبيل باب المهور، طبع سهيل اكيدمي لاهور). قالوا: ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج إبنه أمها أو بنتها لأنه لا مانع وقد تزوج محمد بن الحنفية إمرأة وزوج إبنه بنتها. (البحر الوائق ج: ۳ ص: ۱۰۵ ، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، طبع دار المعرفة، أيضًا: فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۱۳، طبع دار صادر، بيروت).

(٢) لا يبجوز الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا لا يجوز له أن تتزوّج بالأخرى. (خلاصة الفتاوى ج: ٢ ص: ٢ طبع كوئشه). (قوله وبين إمرأتين أية فرضت ذكرًا حرم النكاح) أى حرم الجمع بين إمرأتين إذا كانتا بحيث لو قدرت إحداهما ذكرًا حرم النكاح بينهما أيتهما كانت المقدرة ذكرًا كالجمع بين المرأة وعمّتها، والمرأة وخالتها، والجمع بين الأم والبنت نسبًا أو رضاعًا لحديث مسلم ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٠٠٠)، فصل في المحرمات، طبع دار المعرفة).

(٣) وقيد بقوله "أيَّة فرضت" لأنه لو جاز نكاح إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو إمرأة إبنها فإنه يجوز الجمع بينهما عند الأئمة الأربعة وقد جمع عبدالله بن جعفر بين زوجه على وبنته ولم ينكر عليه أحد وبيانه أنه لو فوضت بنت الزوج ذكرًا بنأن كان ابن الزوج لم يجز له ان يتزوج بهنا الأنها موطؤة أبيه، ولو فوضت المرأة ذكرًا لجاز له ان يتزوج ببنت الزوج لأنها بنت رجل أجنبي ... إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٥٠١ ، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، طبع دار المعرفة، بيروت).

### سوتیلے چیا کی مطلقہ سے نکاح وُرست ہے

سوال:...میرے سوتیلے بھائی نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور میرے بیٹے کے ساتھ الزام نگایا، اور میرے بیٹے نے اس عورت سے شادی کرلی ہے، کیا بیزکاح جائز ہے؟

جواب :.. سوتیلے چپا کی مطلقہ سے نکاح وُرست ہے، جبکہ عدت ختم ہونے کے بعد کیا جائے۔ (۱)

### سوتیلی والدہ کے شوہر کے بوتے سے رشتہ جائز ہے

سوال:...ہم اپنی بہن کی شادی اپنی سوتیلی والدہ یعنی والدصاحب کی پہلی بیوی کے پہلے شوہر کے پوتے سے کر سکتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو آپس میں ان کا کوئی رشتہ نہ ہوگا ، ویسے وُ نیا والے پھوپھی بھی کہتے ہیں۔ جناب کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جواب:...جائز ہے۔

# سوتیلی ماں کی بیٹی ہےشادی جائز ہے

سوال:...زید کے والدوُ وسری شادی کرتے ہیں ، زید کی وُ وسری والدہ اپنے ساتھ ایک لڑکی لے کرآتی ہیں ، جوان کے پہلے شوہر سے ہے ، زید میں اورلڑ کی میں کو کی خونی رشتہ نہیں ہے ، کیا زیداس لڑکی سے شاوی کرسکتا ہے؟ جواب:...جی ہاں! کرسکتا ہے۔

### سوتیلی والدہ کی بہن ہےشادی کرنا

سوال:...' الف' نے اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد بچوں کی موجودگی میں دُوسری شادی'' ب' سے کرلی، جبکہ بچے شیرخوارگ ( دُووھ پینے ) کی عمر سے نکل بچکے تھے، آپ سے پوچھنا ہے کہ کیاان بچوں میں سے کوئی اپنی دُوسری ماں یعن'' ب' کی سگی بہن سے شادی کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:...اگراس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نکاح سے مانع نہ ہوتو سوتیلی ماں کی سگی بہن سے نکاح کرسکتا ہے، بلکہ اس سے

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَأَحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ" (النساء:٢٣). وفي أحكام القرآن للجضاص: قال عطاء: أحلّ لكم ما وراء ذوات الحارم من أقاربكم. (أحكام القرآن للجضاص ج:٢ ص:٣٩ طبع سهيل اكيدْمي).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

البحر الرائق ج: ۳ ص: ۱۰۵، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، أيضًا: فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۲، فصل في المحرمات، أيضًا: فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۲، فصل في المحرمات، أيضًا: فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۲، فصل في المحرمات، طبع دار صادر بيروت).

بڑھ کریہ کہ سوتیلی مال کی منگی بیٹی سے نکاح کرسکتا ہے جو پہلے شو ہر سے ہو۔ (۱)

### سوتیلی ماں کے بھائی سے نکاح جائز ہے

سوال:...کیالڑی ایک ایسے شخص ہے شری طور ہے نکاح کرسکتی ہے جواس لڑی کی سوتیلی ماں کا سگا بھائی ہو؟ جواب: ... سوتیلی ماں کے بھائی سے نکاح جائز ہے، واللہ اعلم۔ (م

# بھائی کی سوتیلی بیٹی سے نکاح جائز ہے

سوال:..منیرکا نکاح ایسی بیوه عورت ہے ہوا جواپنے سابقہ مرحوم خاوند کی ایک لڑ کی ساتھ لا گی ، کیا قر آن وسنت کی رُ و ہے منیرے سکے چھوٹے بھائی کا نکاح اس لڑک سے ہوسکتا ہے؟

جواب:...بوسكتابي

### بہن کی سونتلی لڑکی ہے نکاح کرنا

سوال:...میرے ایک چیاز ادبھائی ہیں،ان کی شادی تقریباً ۱۸ سال پہلے ایک خاتون ہے ہوئی،ان ہے ان کی دو بچیاں میں ،تقریباً آٹھ سال بعدمیرے چیاز او بھائی کی بیوی کا انقال ہو گیا ،اس کے بعدانہوں نے میری بہن ہے شاوی کرلی ،اس وقت ان کی بڑی لڑکی کی عمر تقریباً ۱۳ سال تھی اور چھوٹی ۹ سال کی ۔اب جبکہان کی بڑی بٹی کی عمر تقریباً ۱۹ سال ہے اور میں ان سے شادی کا خواہش مند ہوں مگر چندرشتہ دار کہتے ہیں بیشادی حرام ہے، جبکہ دونوں بچیاں اپنی دادی کے پاس رہتی ہیں اورانہوں نے میری بہن کے ساتھ زیادہ تعلقات بھی نہیں رکھے،میری عمرتقریباً ۲۲ سال ہے اور پورے گھروالے اور میری بہن اورلژ کی کے والد بھی رضامند

جواب:..اس لاکی کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) وقـد قـدمـنـا قويبًا أنه لَا بأس أن يتزوج الرجل إمرأة، ويتزوج إبنه أمها أو بنتها لأنه لَا مانع، وقد تزوج محمد بن الحنفية إمـرأة وزوج إبنه بنتها. (فتح القدير ج: ٢ ص:٣٩٣، طبـع دار صادر، بيروت، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٥٠١، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "وَأُحِلُ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" (النساء:٣٣). قال.عبطاء: أحلَّ لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص: ١٣٩).

وأحل لكم ما وراء ذالكم. أي: ما عدا من ذُكرن من المحارم، هُن لكم (٣) قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم ملال، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٣٠، سورة النساء: ٢٣، طبيع مكتبه رشيديه كوئنه، أيضًا: أحكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>س) الينأر

### سوتیلے والد کا بیٹے کی ساس سے نکاح جائز ہے

سوال: پندروز پہلے پنجاب کے ایک گاؤں سے میرے دوست کا خطآیا، جس میں اس نے بتایا ہے کہ گاؤں میں ایک نکاح اس طرح ہونے والا ہے کہ جسے گاؤں کی اکثریت قبول کرنے سے انکار کررہی ہے۔ زید کے والد کا انقال ہوگیا تو اس کی والدہ نے وُ وسرا نکاح کرلیا، اسی دوران مال کے بطن سے ایک پئی بھی پیدا ہوئی، کچھ دنوں بعد زید نے کسی بیوہ کی لڑکی سے شادی کرلی، عنقریب زید کا سونیلا والد فدکورہ بیوہ یعنی زید کی ساس سے نکاح کرنے والا ہے۔ آپ یہ بتا ہے کہ کیا بینکاح شریعت میں جائز ہے یا ناجائز؟ عین مکن ہے گاؤں کا شخص جو کہ زمین وارکہلاتا ہے آپ کا جواب س کراستفادہ کر سکے اور اگر کسی گناہ کے سرز دہونے کا امکان ہے تو بھے۔

جواب:...زید کے سوتیلے والد کا زید کی ساس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔<sup>(۱)</sup>

یتیم لڑ کے سے اپنی لڑکی کا نکاح کرنے کے بعداس کی ماں سے خوداوراس کی بہن سے اپنے لڑکے کا نکاح جائز ہے

سوال:...ایک شخص نے ایک نوجوان یتیم ہے اپن لڑکی کا نکاح کردیا، پھراس لڑکے کی والدہ سے اپنااورلڑکے کی بہن سے اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوالیا، بیزنکاح کیسار ہا؟

جواب: معج ب،اس من آب كوكياإ شكال ب...؟

# باب بیٹے کاسگی بہنوں سے نکاح جائز ہے کیکن ان کی اولا د کانہیں

سوال:..زیدنے ہندہ سے شادی کی ،جس سے تین بچسلیمہ،نسیمہ اور عابد پیدا ہوئے ، بعد میں ہندہ کا انقال ہوگیا تو زید نے سلمٰ سے دُوسری شادی کر لی ، اس عرصے میں زید کا بیٹا عابد بھی جوان ہوگیا ، اس کے رشتے کی تلاش ہوئی توسلمٰی کی بہن طاہرہ سے زید کے بیٹے عابد کی شادی کردی گئی ، اس طرح سلمٰی اور طاہرہ دونوں سکی بہنیس زیدا در عابد سکے باپ بیٹے کے گھر میں بیویاں بن سکس اس صورت میں ان کی اولا دول کے درمیان رشتہ داری کی کیا نوعیت ہوگی ؟ اور خود عابد کی اولا دشری صدود میں کیا نوعیت رکھتی ہے؟ اور ان سے شادی کرنے والے کیا کہلا کمیں سے ؟ کیا شری صدود میں بید شتے سمجے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم ....... وأحل لكم ما وراء فالكم. أى: ما عدا من ذُكرن من المحارم، هن لكم حلال، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۲۳۰، سورة النساء: ۲۳، طبع مكتبه رشيديه كوئله، أيضًا: أحكام القرآن للجصاص ج: ۲ ص: ۱۳۹، طبع سهيل اكيلمي لاهور). وفي الفتاوى الشامية (ج: ۳ ص: ۱۳) باب الحرمات: قال الخير الرملي: ولا تحوم بنت زوج الأم ...... ولا أم زوجته الإبن ولا بنتها، ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. (۲) مرشر مفح كاما شيرتم الما طاحظه بو

جواب:... باپ اور بینے کا نکاح دوسگی بہنوں سے سیجے ہے، مگر باپ اور بینے کی اولا دوں کے درمیان رشتہ نہیں ہوسکتا۔<sup>(۱)</sup>

#### سرهی سے نکاح جائز ہے

سوال:...اگر کوئی عورت سرھی ہے شادی کرلے تو اَزروۓ شریعت بیا قدام کیسا ہے؟ جائز ہے یا ہاعث ِشرم؟ نیز ایسے لوگوں سے ملنا جلنا چاہئے یانہیں؟ آگاہ فر مائیس کہ شریعت کی زوسے بین کاح ٹھیک ہوایانہیں؟

جواب:..سمرهی اگرعورت کا نامحرَم ہے تو اس سے نکاح کر لینا جائز اور سیح ہے، اور اس میں کوئی بات لائقِ شرم نہیں ، نہ ان لوگوں سے میل ملا قات ترک کرنے کی کوئی وجہ ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### بہنوئی کے سکے بھائی کی لڑکی ہے شادی جائز ہے

سوال:...کیامیرے بہنوئی کے سکے بھائی کالڑکی سے میرے سکے بھائی کارشتہ جائز ہے؟ جواب:...جائز ہے۔ جواب:...جائز ہے۔

#### جیٹھ سے نکاح کب جائز ہے؟

سوال:..کیاجیٹھےنکاح جائزہ؟

جواب :.. شوہر نے طلاق دے دی ہو یاس کا انقال ہوگیا ہو، تو عذت کے بعداس کے بڑے بھائی سے نکاح جائز ہے۔

### دوسکے بھائیوں کی دوسکی بہنوں سے اولا دکا آپس میں رشتہ

سوال:...زیداور بکردو بھائیوں کودوسگی بہنیں بیابی گئیں، زید کالڑکا ہے، بکر کیلڑ کی ہے، بکر کے ذہن میں ہے کہ زیداس لڑکی کارشتہ مانظے گا، زید کہتا ہے کہ دوسکے بھائیوں کو دوسگی بہنیں بیابی گئی ہوں تو ہم نے پڑھااور بزرگوں سے سناہے کہ انہیں اپنے بچوں کی شادیاں آپس میں نہیں کرنی چاہئیں کیونکہ ان کی اولا دٹھیک ٹھاک پیدائہیں ہوتی (خدانہ کرے)۔ ہمارا نہ ہب اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) أسباب التحريم أنواع: قرابة، مصاهرة ........ (قوله قرابة) فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والاخوات وان نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات. (رد المحتار، فصل في الحرمات ج:٣ ص ٢٨) وأما بنت زوجة أبيه أو إبنته فحلال ...... وفي الشامية: قال الخير الرملي: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه، ولا أم زوجة الأب ولا بنتها. (رد المحتار مع الدر المختار ج:٣ ص: ١١، كتاب النكاح، باب في الحرمات، طبع سعيد، أيضًا: فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧٤ كتاب النكاح، باب في الحرمات، طبع سعيد، أيضًا:

 <sup>(</sup>٣) قبال تنعالى: "وَأَحِلُّ لَكُمْ مًّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ" (النساء: ٣٣). وفي البحضاص: قال عطاء: أحلَّ لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم. (أحكام القرآن للجضاص ج: ٣ ص: ١٣٩ طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>٣) ايشاً والدبالا ـ نيز: لا يمجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذلك المعتدة سواء كانت العدّة عن طلاق أو وفاة . (فتاوى هندية ج: ١ ص: ٢٨٠، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السادس، طبع رشيديه) ـ

جواب: ... شرعی نقطے سے بیربات بالکل غلط ہے۔

### لے یا لک کی شرعی حیثیت

سوال:...زید کے ہاں اولا دنییں ہے،اس نے محمود سے بیٹی کود لے لی، زید کامحمود سے کوئی رشتہ نہیں ہے،اب زید کے ہال وولا کی جوان ہوجاتی ہے،آپ بتا کیں کہ وولا کی زید کے لئے محرّم ہے یاغیر محرّم؟ وہ اس لڑک سے شادی کرسکتا ہے یانویں؟

جواب:...شریعت میں'' لے پالک'' بنانے کی کوئی حیثیت نہیں ، و ولڑ کی اس کے لئے نامحرَم ہے اور اس سے عقد بھی (۱) زہے۔

### بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے نکاح کرنا

سوال:...ہاری کمپنی کے ایک ڈرائیورعبداللہ نے اپنی گی بٹی کا نکاح ایک شخص ہے کیا تھا، اس شخص کی پہلے ہے ایک بٹی موجودتھی ، اس طرح عبداللہ اس لڑکی کا نا نا ہوا ، اب عبداللہ اس لڑکی یعنی اپنی سوتیلی نوائی کی بٹی ہے شادی کرنا چاہتا ہے ، صالا تکہ دونوں کی عمروں بیس بھی کافی فرق ہے ، عبداللہ ایک صحت مند آ دمی ہے اور پیسے والا بھی ہے ، وہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی میری سگی نوائی کی بیٹی نہیں ہے ، اس لئے بیس اس سے شادی کرسکتا ہوں۔

جواب:...نکاح تو جائز ہے، کیکن مناسب ہے بھی یانہیں؟اس کودونوں فریق جانبے ہوں گے۔

### لے یا لک اوک کا نکاح حقیقی لڑ کے سے جائز ہے

سوال:...اگرکوئی شخص کسی اورلز کی کو لے کرپال لے تواس لڑکی کی حیثیت اس شخص کے سکتے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگی؟اگروہ نامحرَم قرارپاتی ہے تواس کے ساتھ نکاح بھی جائز ہونا چاہئے؟اس طرح تواکیک گھر میں ساتھ ساتھ رہنا بھی مناسب نہیں۔

جواب:...بیاڑی اس مخص کی اولا د کے لئے نامحرَم ہے اوراس کےلڑکوں سے اس کا نکاح سیحے ہے، کہٰذاان کا بے پردہ ایک ساتھ رہنا بھی جائز نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: "وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمُ اَبُنَآءَكُمُ، ذَلِكُمُ قَوَلُكُمُ بِاَفُواهِكُمُ" (الأحزاب: ٣). وقال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرًا زوجن على الكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، الآية. قد حوت هذه الآية أحكامًا ...... والثاني ان البنوة من جهة المتبنى لَا تمنع جواز النكاح. (أحكام القرآن للجضاص ج: ٣ ص: ١ ٣٦ سورة الأحزاب، قبيل باب الطلاق قبل النكاح، طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٢) قبال تبعمالي: "وَأَحِلُ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" أي ما عدا من ذكرن من المارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص: ٢٣٠، سورة النساء:٢٣، طبع رشيديه كوتشه).

<sup>(</sup>٣) الينبأحوالد بالانمبرا، ٢-

 <sup>(</sup>٣) قال تىعالى: "وَلَا يُسْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابْآئِهِنَّ أَوْ ابْآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابْآئِهِنَّ أَوْ ابْآئِهِ أَنْ ابْآئِهِنَ أَوْ ابْآئِهِنَ أَوْ ابْآئِهِنَّ أَوْ ابْآئِهِ أَلْعَالَ اللهِ الْمُعْولَلِيهِنَّ أَوْ ابْآئِهِ أَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِيقِيقَ أَوْ ابْآئِهِ أَلْمُ اللهِ اللهِيقَ أَوْ ابْآئِهِ أَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِيقَ أَوْ ابْآئِهِ أَلْمُ اللهِيقَالُ اللهُ اللهُ اللهِيقَالُ اللهُ اللهِيقَالُ اللهُ الللهُل

# بیوی کے پہلے شوہر کی اولا دے شوہر کی پہلی بیوی کی اولا دکا نکاح جائز ہے

سوال:...زید کے والدین زید کی شادی چپاز ادبہن ہے کرنا جا ہتے ہیں ،صورتِ حال بیہے کہ چپا کے فوت ہونے کے بعد زید کے والدصاحب نے بچی سے نکاح کرلیاتھا،اب چی بھی فوت ہو چکی ہیں،ان کی اکلوتی بٹی ہے،زید کے والدصاحب جا ہے ہیں کہ اب وہ اپنے جینے (زید) کی شادی اس لز کی ہے کریں۔مولا ناصاحب!براو کرم بیہ بتائیں کہ کیا بیشادی ہوسکتی ہے یانہیں؟ جواب:... بچازاد بہن سے نکاح جائز ہے، اگر چاڑی کی والدہ لڑکے کے والد کے نکاح میں ہو، بیوی کے پہلے شوہر کی اولا دے شوہر کی بہلی بیوی کی اولا دکا نکاح جائز ہے۔

کہنگی بیوی کی لڑکی کا نکاح وُ وسری بیوی کے بھائی سے جائز ہے

سوال:...ایک فخص کی پہلی بیوی ہے ایک لڑ کی ہے اور وُ وسری بیوی کا ایک بھائی ہے، اور وہ دونوں بالغ ہیں ، کیا ان دونوں کانکاح جائزہے؟

جواب:...جائزے۔<sup>(۲)</sup>

### سابقہ اولا دکی آپس میں شاوی جائز ہے

سوال:...زید،جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اس کی ایک اولا و ہے (لڑکا یالڑکی) اس طرح ہے ایک بیوہ ہے اور اس کی بھی ایک اولا دے (لڑ کا یالڑ کی ) میدونوں لیعنی زیداور بیوہ شادی کر لیتے ہیں ،ابسوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ آیاان دونوں کی جوسابقہ اولا دیں ہیں ان کی آپس میں بالغ ہونے پرشادی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جبکہ زید کے بیچے نے اس بیوہ کا دُود ھ<sup>بھی ن</sup>ہیں پیا۔ جواب:...سابقہ اولا دوں کی شادی آپس میں جائز ہے۔

### والده کی چیازاد بهن سے شادی جائز ہے

سوال:...کیا کوئی مخص اپنی والدہ کی چیا کی بیٹی ہے شادی کرسکتا ہے؟ کچھلوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبیں کرسکتا کیونکہ ایک ظرح سےلڑ کی ہلا کے کی خالہ بن جاتی ہے، پچھ کہتے ہیں کہبیں بیشادی ہوسکتی ہے، کیونکہلڑ کی خالہ بیس ہوتی ۔ جواب:..اگراورکوئی مانع نہ ہوتو والدہ کے چیا کی بیٹی سے نکاح جائز ہے، وہ رشتے کی خالہ ہے، حقیقی خالہ ہیں۔

<sup>(</sup>١) وتحل بنات العمات والأعمام. (رد الختار، كتاب النكاح، فصل في الحرمات ج:٣ ص:٢٨، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) قول تعالى: "وَأَحِلُ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ" وقال عطاء: أحلَ لكم ما وراء ذوات الحارم من أقاربكم ..... قال أبوبكر: هو عام فيسما عبدا المحرميات في الآينة وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص: ١٣٩، سورة النساء:۲۳، طبع سهیل اکیڈمی). (۳) أیضًا. (۳) أیضًا.

#### والده کی پھوپھی زاداولا دیسے شادی

سوال:...ا پی والدہ کی سگی پھوپھی کی بیٹی یا بیٹا یعنی والدہ کے پھوپھی زاد کزن یعنی اپنی خالہ یا ماموں ہے کیا شادی جائز پانہیں؟

جواب:...والده کی پھوپھی کی لڑکی اورلڑ کے سے نکاح جا تزہے۔

### رشتے کی بھانجی سے شادی جائز ہے

سوال:...میرے گھروالے میری شادی کرنا جاہتے ہیں،جس لڑی سے شادی کررہے ہیں وہ لڑی میرے تایا کی لڑی کی بیٹی ہے،جس سے میری شادی ہوگی وہ لڑکی رشتے میں میری بھانجی گئتی ہے، کیا بیشادی ہوسکتی ہے؟

جواب:...جس طرح تایا کی لڑک سے نکاح جائز ہے،ای طرح اس لڑکی کی لڑک یعنی تایا کی نوای ہے بھی جائز ہے۔

# رشتے کے ماموں ، بھانجی کا نکاح شرعاً کیساہے؟

سوال:...میں اپنے بینے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی کی بیٹی ہے کرناچا ہتی ہوں ، بیآ پس میں ماموں بھانجی بھی ہیں رشتے ہے۔ جواب:...آپ کے بیٹے کی شادی بہن کی بیٹی سے جائز ہے، شرعا کوئی ممانعت نہیں ، اور رِشتے کے ماموں بھانجی ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ (' '

### سوتیلے ماموں کی بوتی سے نکاح

سوال:... جہاں میں اپنا یشتہ کرنا چاہتا ہوں، وہ لاکی میری رشتہ میں ماموں زاد سوتیلی بھانجی گلتی ہے۔قصہ یوں ہے کہ میرے نانانے دوشادیاں کی تھیں، پہلی بیوی میں ہے ایک لڑکا ہوا جومیرے بڑے ماموں ہیں،اور پھی عرصہ بعد میری سوتیلی نانی فوت ہوگئی، چھلا کیاں اور دولڑکے پیدا ہوئے، پھر بڑکالڑکی کی شادی ہوگئی اور اس کی ایک لڑکی پیدا ہوئی، یعنی میرے سوتیلے ماموں کی پوتی پیدا ہوئی، بیوی کی وفات کے فوری بعد میرے نانانے وُوسری شادی کر لی تھی،اس طرح وُوسری بیوی سے میری ای پیدا ہوئی۔ جواب:..سوتیلے ماموں کی پوتی ہے اس کا عقد جائزہے۔ (")

<sup>(</sup>۱) مخزشته صفح کا حاشیه نمبرا الماحظه بور

<sup>(</sup>٢) وتحل بنات العمَّات والأعمام. (رد المحتار ج:٣ ص:٢٨، قصل في المحرمات).

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: "وَأَحِلُّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ" ..... وقال عطاء: أحلَّ لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم ..... قال أبوبكر: هو عام فيما عدا المحرمات في الآية وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص: ١٣٩، سورة النساء: ٢٣، طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حواله بالا-

#### خالہ کے نواہے سے نکاح جائز ہے

سوال:...میری ایک مگل خالہ ہے،ان کا سگانو اسہ ہے،وہ میر ابھانجا ہوا،تو کیا خالہ اور بھانجے کا نکاح جائز ہے؟ جواب:...خالہ کا نواسہ رشتے کا بھانجا کہلاتا ہے، سگا بھانجانبیں،اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح خالہ کے لڑکے سے نکاح ہوسکتا ہے، ای طرح خالہ کے نواسے سے بھی ہوسکتا ہے۔

### خالهزاد بھانجی سےشادی

سوال:...میرے گھروالے جہاں میری شادی کرنا چاہتے ہیں اس لڑکی کے والدمیرے والدصاحب کے چھازا و بھائی ہیں اوراس کی والدہ میری سکی خالہ زاد بہن ہیں ، کیا بیشادی ہوسکتی ہے؟ اور بیشادی جائز ہے یانہیں؟

جواب:...بلاشه جائزے۔

### پھوپھی زاد سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرا دوست جواپی پھوپھی زاد بہن کی گڑی ہے نکاح کر چکا ہے، نکاح کورٹ میں کیا تھا، کیونکہ گھر والے خلاف تنے، نکاح کروانے میں میرابھی ہاتھ ہے، گر پچھلوگ کہتے ہیں کہ بینکاح اسلام میں جائز نہیں،لیکن نکاح سے پہلے میں نے علاوے معلوم کیا تھا،علاو نے میر شروگا،تو کیا بیرشتہ علاوے معلوم کیا تھا،علاو نے میر مرہوگا،تو کیا بیرشتہ جائز نہیں تو سارا گناہ میر سے سرہوگا،تو کیا بیرشتہ جائز نہیں؟

جواب:... پیوپمی زادے نکاح جائزے،اس کی لڑک ہے بھی مائزے۔ (\*) پھوپھی زاد کی بیٹی سے نکاح جبکہ وہ رشتے میں بھانجی ہو

سوال:...کیامیری پھوپھی زاد کی بٹی ہے میرا نکاح جائز ہے؟ جبکہ میں رشتے میں اس کا ماموں گلما ہوں۔ جواب:...پھوپھی زاد کی بٹی ہے نکاح جائز ہے،آپ اس کے رشتے کے ماموں ہیں، مگر سکے ماموں نہیں۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَأَحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ" وقال عطاء: أحلَ لكم ما وراء ذوات اغارم من أقاربكم ..... قال أبوبكر: هو عام فيسما عبدا المحرمات في الآية وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للجصّاص ج:٢ ص: ٣٩ )، سورة النساء: ٣٠، طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٢) وتحل بنات العمَّات والأعمام والخالَات. (رد الهتار ج:٣ ص:٢٨).

<sup>(</sup>۳) اييشآحوالدبالار

<sup>(</sup>۳) اليناً-

<sup>(</sup>۵) الينأر

### پھوپھی زاد بہن کی پوتی سے نکاح

سوال:...میں جس جگہ رشتے کا خواہش مند ہوں وہ لڑکی میرے والدصاحب کی سگی بھانجی کے لڑکے کی لڑکی ہے ،اس سے میرارشتہ ہوسکتا ہے کنہیں؟

جواب:... بیلا کی آپ کی پھوپھی زاد بہن کی پوتی ہوئی، شرعاً بیر شتہ محرمیت کانہیں، اس لئے آپ کا رِشتہ اس سے ہوسکتا ہے۔ (۱)

### پھوپھی زاد بہن کی لڑ کی سے نکاح جائز ہے

سوال:...وُور کے بِیشتے کی پھوپھی زاد بہن کی لڑکی ہے نکاح جائز ہے؟ شادی ہوسکتی ہے یانہیں؟ جلداز جلد جواب ہے نواز کر پریشانی ہے نجات دِلا ئیں ،عین نوازش ہوگی۔

جواب: سکی پھوپھی زاداور خالہ زاد بہن بھائی کی لڑکی ہے نکاح جائز ہے۔

### والده کی ماموں زاد بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرےگھر الےمیری جس جگدشادی کی بات کررہے ہیں وہ میری والدہ کی ماموں زاد بہن ہے،اس طرح وہ رشتے میں میری خالدہوئیں،کیاایی خالدہے میرا نکاح ہوسکتاہے؟

جواب:...صرف سکی خاله یارضاعی خاله ہے شادی نہیں ہو سکتی '' باتی رشتوں کی اس طرح کی خالہ ہے نکاح وُرست (\*) ہے۔

### تجتبج اور بھانج کی بیوہ ،مطلقہ سے نکاح جائز ہے

سوال:...جس طرح بحتیجا یا بھانجا اپنے چپااور ماموں کی بیوہ یا مطلقہ (اپنی چچی یاممانی) کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں،ای طرح ایک چچایا ماموں بھی اپنے بھیتیجے یا بھانجے کی بیوہ یا مطلقہ عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَأُحِلُّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ" وقال عطاء: أحلّ لكم ما وراء ذوات الهارم من أقاربكم ...إلخ. (أحكام القرآن للجضاص ج: ٢ ص: ١٣٩ طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>٢) الصاًد

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: "حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّتكم وخلّتكم" (النساء:٣٣). وفي شرح مختصر الطحاوي
 (ج:٣ ص: ٩ ا٣) كتاب النكاخ: والرضاع مثل النسب في ذالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يُحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تحرم العمّات والخالات ..... (قوله رضاع) فيحرم به ما يحرم من النسب. (رد المحتار ج:٣ ص: ٢٨ فصل في الحرمات).
 فصل في المحرمات).

<sup>(</sup>۴) اینآماشینبرا۔

جواب: ...جي بال كريحة بين، بشرطيكه كوئي اور رشته محرميت كانه بو- (١)

# تجینیج کی بیوہ سے نکاح جائز ہے، مگر بیٹے کی بیوہ سے نہیں

سوال:...زیدکا چی (چیا کی بیوی) کے ساتھ نکاح تو چیا کے فوت ہونے کے بعد جائز ہے، کیازید کے مرنے کے بعد زید کا چیااس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو زید کا باپ اپنے بھائی کے فوت ہونے پراس کی بیوہ سے نکاح کی صورت میں مویا بن بهوے نکاح کامر تکب موجا تاہے۔

جواب: ... بینیج کی بیوہ سے نکاح جائز ہے، عمر بیٹے کی بیوہ سے نکاح جائز نہیں، چونکہ اس صورت میں اس کے بھائی کی بیوی بیٹے کی بھی بیوہ ہے،اس لئے اس کا بھائی کی بیوہ سے نکاح وُرست نہیں ہوگا۔

### بیوی کے مرنے کے بعد سالی سے جب جاہے شادی کرسکتا ہے

سوال: ... کیایہ بات وُرست ہے کہ سالی سے شادی کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ بیوی کے انقال کے ۳ ماہ ۲۰ ون بعد کی جائے ،ورنہ حرام ہوگی؟

جواب: بنہیں! شوہر پرالی کوئی پابندی نہیں، البتہ بیوی کوطلاق دینے کی صورت میں جب تک اس کی عدمت نہیں گزر جاتی اس کی بہن سے نکاح نہیں کرسکتا۔ " بیوی کے انقال سے نکاح فوراً ختم ہوجاتا ہے، اس لئے بیوی کی وفات کے بعد جب بھی ع ہے سالی سے نکاح کرسکتا ہے، اس کے لئے کی مدّت کی یابندی شرط نبیں۔ (۵)

### مرحومہ بیوی کی پھوچھی سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے دوست کی بیوی کا انتقال ہو گیاہے، اور میرے دوست کے خاندان والے اس کی شادی بیوی کی پھوپھی ے کرنا جا ہے ہیں، کیا بیجا تزہے کہ پھوپھی ساس کے ساتھ شادی کرے؟

<sup>(</sup>٢٠١) قال تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" (النساء:٢٣)، أي ما عدا ما ذكرن من الحارم هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٣٠، طبع رشيديه، أيضًا: تفسير نسفى ج: ١ ص: ٣٣٨، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) حرم تــزوجه أمه ....... وإمرأة أبيه وابنه وان بعدا ...... وأما حليلة الإبن فبقوله تعالى: وحلَّتل أبنآ نكم الذين من أصلبكم ...إلخ. (البحر الرائق مع الكنز ج:٣ ص:٩٩ تا ١٠١، طبع دار المعرفة، بيروت). وتحرم موطوأت آباءه وأجداده (اللي قوله) وموطوأت أبنائه وأبناء أولَاده. (رد المحتار، فصل في المحرمات ج:٣٠ ص:٢٨).

<sup>(</sup>٣) ولَا يجوز أن يتزوّج أخمت معتدته سواء كانت العدة عن طلاق رجعي أو باتن أو ثلاث ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٨٩، كتاب النكاح، مطلب وقت الدخول بالصغيرة).

<sup>(</sup>٥) إذا ماتت امرأة الرجل فتزوّج بأختها بعد يوم جاز. (خلاصة الفتاوي ج: ٢ ص: ٤).

جواب:...بیوی کے مرنے کے بعد بیوی کی پھوپھی ،اس کی خالہ اوراس کی بہن ہے تکاح جائز ہے۔ (۱)

# بھائی کی بیوی کی پہلی اولا دے شادی ہو عتی ہے

سوال:...میرے بھائی نے ایک بیوہ خاتون ہے نکاح کیا،ان خاتون ہے ایک لڑکی پہلے شوہرے تھی،اب میرے بھائی سے بھی ماشاءاللہ دو بچے ہیں، ظاہر ہے کہ دونوں بچے تو میرے سکے بھتیج ہوئے اور اس رشتے سے پہلے شوہر سے جولا کی ہے وہ میری مجیتی ہوئی ،مسکدیہ یو چھنا ہے کہ آیا میں اس لڑکی ہے (جو پہلے شوہرے ہے) شادی کرسکتا ہوں؟

جواب:...آپ کے بھائی کی بیوی کی پہلی اولا دے آپ کی شادی میں کوئی شرعی رُکا دے نہیں۔ (۲)

### دادی کی بھا بھی سے شادی جائز ہے

سوال: ... کیا دادی کی جھوٹی بہن کی بنی سے نکاح جائز ہے؟ جواب:...جائزے۔<sup>(۳)</sup>

### باپ کی پھوچھی زاد بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے دالدی سکی پھوپھی کی لڑک کے ساتھ میرا نکاح جائز ہے یا ناجائز؟ مجھے نورا بتائیں مہر ہانی ہوگی ،اورمیرا اس لاک کے ساتھ کیارشتہ بناہے؟

جواب:... باپ کی پھوپھی زاد بہن سے نکاح جائز ہے۔ <sup>(\*)</sup>

### رشتے کی پھوچھی سے نکاح جائز ہے

سوال:...بشیراورنصیردونوں بھائی ہیں، زیدبشیر کے پوتے ک کنصیر کی لڑی ہندہ ہے کرنا جا ہتے ہیں جو کہ ایک رشتے سے زید کی پھوپھی نکتی ہے۔ ہماری برادری کے بہت ہے لوگوں کا اعتراض کے کہ بیشادی جائز نبیس، حالانکہ رضاعت کا بھی کوئی رشتہ

#### جواب:..ایک بھائی کے بوتے کا زوسرے بھائی کی لڑی سے نکاح ہوسکتا ہے، بدرشتہ شرعاً أرست ہے، كوئى قباحت

<sup>(</sup>١) قبال تبعالي: "وَأَحِلُّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ" ...... وقال عطاء: أحل لكم ما ورآء ذوات المحارم من أقاربكم ...... قال أبوبكر: هو عام فيما عدا الحرمات في الآية وفي الشنة النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للجصاص ج:٢ ص: ۱۳۹، سورة النساء، طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(&</sup>lt;sup>m</sup>) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) إذا ماتت امرأة الرجل فتزوّج بأختها بعد يوم جاز. (خلاصة الفتاوي ج:٢ ص:٤، كتاب النكاح، الفصل الثاني، فيمن يكون محلًا للنكاح وفيما ألا يكون، طبع رشيديه كوئثه).

نہیں <sup>(1)</sup>ڑی ہڑ کے کی تھی پھوپھی نہیں کہ اِشکال ہو۔

# پھو پھی کے انتقال کے بعد پھو پھاسے نکاح جائز ہے

سوال:... جناب میری ہمشیرہ کا ۲ برس ہوئے انتقال ہوگیا، وہ بےاولا دخمیں، کیا بیہ جائز ہے کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح اپنے بہنوئی ہے کرؤوں؟

جواب:...جائزے۔

### بیوہ چی سے نکاح جائز ہے

سوال:...ایک شخص نے ایک غیر سلم عورت کومسلم کر کے اس سے شادی کی ،اس عورت سے اس شخص کے جار بچے ہوئے ، پھروہ شخص انتقال کر گیا۔اس شخص کے مرنے کے دوسال بعد بچوں کے مستقبل کی خاطر اس شخص کے سکے بھیتیج نے اس عورت سے شادی کرلی ،کیاا سلام کی رُوسے میں شادی جا رُزہے؟

جواب: .. شوہر کا بھتیجاعورت کامحرَم نہیں ،اس سے نکاح جائز ہے ، بشرطیکہ کوئی اور رشتہ محرمیت کا نہ ہو۔

### تایازاد بهن کے لڑکے سے نکاح جائز ہے

سوال:...کیا تایازادبہن کے لڑے ہے شادی ہو عتی ہے؟ کیونکہ وہ لڑ کارشتے میں لڑکی کا بھانجا ہوتا ہے،ان دونوں کارشتہ خالہ بھانے کے کا ہوا۔

جواب:...تایازادبہن کے لڑے ہے نکاح جائز ہے، وہ سگا بھانجانہیں۔

### تایازاد بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے والدین میری شادی میرے تایا کی لڑکی سے کرنا جاہتے ہیں، میں آپ سے معلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ آیا اسلام میں تایازاد بہن سے نکاح جائز ہے یانہیں؟

جوا**ب**:...جائزے۔

<sup>(</sup>۱) قبال تبعالني: "وَأَحِلْ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ" أي ما عدا من ذكرن من المحارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٢٣٠، سورة النساء، طبع رشيديه كوئثه، أيضًا: تفسير نسفي ج:١ ص:٣٨٨، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣ و ٥) وتحل بنات العمَّات والأعمام. (رد الحتار، فصل في المحرمات ج:٣ ص:٢٨).

تایازاد بھائی کیلڑ کی سے شادی جائز ہے

سوال: ... کیا تایازاد بھائی کی لڑی سے شادی ہوسکتی ہے؟

جواب:...جائزے۔<sup>(۱)</sup>

چیازاد بھائی کی لڑکی ہے شادی کرنا

سوال:... چپازا د بھائی کی لڑ کی ہے شادی جائز ہے؟ جواب:... سکے چپاہلینجی کارشتہ جائز نہیں، 'رشتے کے چپاہلینجی کا جائز ہے۔

چیا کی یوتی سے نکاح جائز ہے

سوال:...ایک داوا کی اولا د،سات بھائیوں نے آپس میں لڑ کے لڑکیوں کا نکاح کیا ہسٹی مسلم کی اہلیہ چھازا دبہن ہے،اب مسلم اپنے بھائی کی مثلنی اپنے سالے کی لڑکی یعنی چھا کے لڑکے کی لڑکی سے کرنا چاہتا ہے، جبکہ چھا کی بیٹی مسلم کی منکوحہ ہے،جس کا بھائی مسلم کا سالا ہوا،اس کی بیٹی سے اپنے بھائی کا نکاح کرنا کیسا ہے؟ جبکہ بیفروق رشتے سے چھابھیتی ہوتے ہیں،کین بیرشتہ حقیق نہیں محض ددھیالی رشتہ ہے،آیاان کا آپس میں نکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب:... چپازاد بھائی کی بیٹی ہے مسلم کے بھائی کا نکاح جائز ہے ( یعنی چپا کی پوتی ہے نکاح وُرست ہے ) ہمسلم کے چپازاد بھائی کی بیٹی مسلم کی حقیقی بھیتی نہیں ، بلکہ رشتے کی بھیتی ہے ،حقیقی بھیتی سے نکاح منع نہیں ہے۔ (")

والدکے ماموں زاد بھائی کی نواس سے شادی جائز ہے

سوال:...والد کے ماموں زاد بھائی کی لڑکی کی لڑکی ہے شادی جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ رشتے کے حساب سے میری بھانجی ہوئی۔

<sup>(</sup>۱) قبال تبعالي: "وَأَحِلُ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ" أَى ما عدا ما ذكون من المحارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۲۳۰، سورة النساء، طبع رشيديه كوئثه، أيضًا: تفسير مدارك ج: ۱ ص: ۳۳۸، طبع دار ابن كثير).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم ...... وبنات الأخ وبنات الأخت، الآية (النساء:٢٣). الهرمات بالنسب وهن الأمهات والبنات والعمّات والخالات وبنات الأخ. (عالمكبري ج: ١ ص:٢٤٣، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: "حرمت عليكم امهتكم وبناتكم وأخوتكم وعمَّتكم وخلَّتكم وبنات الأخ" الآية (النساء: ٢٣). فتحرم
 بنات الإخوة والأخوات. (رد اغتار، فصل في اغرمات ج:٣ ص: ٣٨).

<sup>(4)</sup> ایعناً حاشینمبرا ملاحظه و .

جواب:...والد کے مامول زاد بھائی کی نواس سے نکاح جائز ہے۔ (۱)

#### رشتے کے بھینچے ہے شادی جائز ہے

سوال:...میرے خالہ زاد بھائی کے لڑکے ہے میرا نکاح جائز ہے کہ ناجائز؟ جبکہ بچھے اس سے شادی کرتے ہوئے شرم ہی محسول ہوتی ہے۔

جواب:...خالدزاد بھائی کاڑے سے تکاح جائز ہے۔

#### والدكى جيازاد بهن ہے نكاح جائز ہے

سوال:...والدصاحب کی جیاز ادبہن سے نکاح جائز ہے یانہیں؟ جواب:...ايخوالد کی چياز ادبهن ہے نکاح جائز ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### والدكى مامول زادبهن سے شادی جائز ہے

سوال:...والد کے ماموں کی بیٹی ہے شادی ہوسکتی ہے؟ جواب:...اگرکوئی اور پشته محرمیت کانبیس تو جائز ہے۔ <sup>(\*)</sup>

#### ماموں کی لڑکی ہے ہوئے خالہ کی لڑکی سے نکاح

سوال:..ایک صاحب کے ہاں اپنے ماموں کی بجی پہلے ہی اس کی زوجیت میں ہے،آیاوہ پہلی بیوی کی موجودگی میں بوجہ مجبوری ؤ وسری شاوی اپنی خاله کی لاکی ہے کرسکتا ہے کہبیں؟

جواب:...ماموں کی لڑکی کی موجودگی میں خالہ کی لڑکی سے نکاح ذرست ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) قبال تعالى: وأحل لكم ما ورآء ذالكم الآية، قال عطاء وغيره: أحل لكم ما ورآء ذوات انحاره من أقاربكم. (أحكام القرآن للجصاص، سورة النساء:٢٣، ج:٢ ص:٣٩، طبع سهيل اكيـدْمـي، أيضًا: تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٢٣٠، سورة النساء، طبع رشيديه كوئثه، أيضًا: تفسير مدارك للإمام النسفي ج: ١ ص:٣٨٨، طبع دار ابن كثير، بيروت، لبنان).

<sup>(</sup>٢) وتحل بنات العمَّات والأعمام والخالَات. (رد اغتار، فصل في اغرمات ج:٣ ص:٢٨).

<sup>(</sup>٣) ايعنا حاشي نمبرا للاحظه و-

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشيه تمبرا للاحظه بو-

<sup>(</sup>٥) فليحفظ هذا الأصل: وحرم الجمع زالي قوله) بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى. (شامي، كتاب النكاح، قصل في الحرمات ج: ٣ ص: ٣٨، طبيع اينج ايم سعيد كراچي). حرم الجمع بين إمراتين إذا كانتا بحيث لو قدرت إحداهما ذكرًا حرم النكاح بينهما أيتها كانت المقدرة ذكرًا. (البحر الراثق ج:٣ ص:٣٠١، كتاب النكاح، وفصل في اغرمات، طبع دار المعرفة، بيروت).

### سالی کے لڑے ہے اپنی بہن کی شادی کرنا

سوال:...ایک آ دمی اپنی بیوی کی برزی بهن کے لڑے ہے اپنی بہن کی شادی کرناچا ہتا ہے،اییا کرنا کیساہے؟ جواب:...جائز ہے۔

#### بینے کی سالی سے نکاح کرنا

سوال:...جارے شہر میں ایک معزز آ دمی نے اپنی شادی اینے لڑکے کی سالی کے ساتھ کی ہے، اور اس آ دمی کے دُوسرے لڑکے کے گر لڑکی کی چھوپھی ہے، یعنی شادی سے پہلے اپنے لڑکے کی عورت کا خسر تھا اور جس سے شادی کی اس کا خالوتھا، کیا بیانکاح دُرست سے بانہیں؟

جواب:...اگرلڑ کا پہلی بیوی سے تھا تو ؤوسری بیوی کی بہن سے اس کا نکاح جائز ہے ،اورلڑ کی کی پھوپھی کے ساتھ ذوسرے لڑ کے کا نکاح بھی جائز ہے۔

## ممانی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے اگر چہ بعد میں اس نے دُوسرے بھانجے سے نکاح کرلیا ہو

سوال: میری ایک بیوہ ممانی ہے اس کی پھی بنیاں ہیں ، ان میں سے کسی بنی ہے شادی کرنا مجھ پر جائز ہے؟ اگر جائز ہے
تو پھریہ تا ہے کہ اب جبکہ میری ممانی نے میرے بھائی ہے شادی کرلی ہے تو اس کے بارے میں قرآن وسنت ِرسول کے مطابق مجھے
بنادیں کہ اب اس کی بنی ہے میری شادی جائز ہے یا نا جائز؟ کیونکہ اب میری ممانی کہتی ہے کہ اب میں آپ کی بھا بھی بن گئی ہوں اس
لئے میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کرتی ، حالا نکہ وہ لڑکی میری منگیتر ہے۔

جواب:...آپ کی ممانی کی وہ لڑکی جوآپ کے ماموں کی اولا دہے،اس کے ساتھ آپ کا نکاح سیجے ہے۔ ''ممانی کے آپ کے بھائی کے نکاح میں آ جانے ہے کوئی فرق نہیں پڑا۔

## بیوہ ممانی سے نکاح کرنا جائز ہے اگروہ محرَم نہ ہو

سوال: ... کیا سعیدا پنی بیوه ممانی سے نکاح کرسکتا ہے؟ جواب: ... ممانی اگر غیرمحرَم ہوتواس سے نکاح ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) "وَأُجِلُّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" (النساء:٣٣). وفي تـفسير النسفي (ج: ١ ص:٣٨) تـحت هذه الآية: أي ما سوى الحرمات المذكورة.

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) وتحل بنات العمَّات والأعمام والخالات والأخوال. (رد الحتار، فصل في الحرمات ج: ٣ ص: ٢٨).

<sup>(</sup>٣) قبال تعالى: "وَأُحِلُّ لَكُمُ مَّا وَزَآءَ ذَلِكُمُ" (النساء:٢٣). أي ما عدا ما ذكرن من المحارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٢٣٠، طبع رشيديه كوئته).

#### ماموں کی سالی ہے شادی کرنا

سوال:..زید جا ہتا ہے کہ اس کی شادی فلال لڑکی ہے ہوجائے ،لیکن سب سے بڑی مشکل میہ ہے کہ وہ لڑکی زید کے ماموں کی سالی ہے، آپ قر آن وسنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں کہ آیا شریعت کی رُوسے ان دونوں کی آپس میں شادی ہوسکتی ہے کہ نہیں؟ خاص طور پراس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ دولڑکی زید کے ماموں کی سالی اور زید کی ممانی کی سگی (مچھوٹی) بہن ہے۔

جواب:...شادی توباپ کی سالی ہے بھی ہوسکتی ہے،اگر کوئی اور مانع نہیں ہو، ماموں کی سالی ہے کیوں نہ ہوگی؟ اور خود ماموں کی بیوہ سے ہوسکتی ہے تواس کی بہن ہے کیوں نہ ہوگی...؟ <sup>(۱)</sup>

منه بولی بیٹی یا بہن شرعاً نامحرَم ہے اس سے نکاح جائز ہے

سوال:...اگرکسی کی کوئی بہن یا بیٹی نہ ہواور وہ کسی کومنہ بولی بیٹی یا بہن بنالے تو کیا شریعت اس سے نکاح کی اجازت یتی ہے؟

جواب:...منه بولی بہن یا بٹی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ،شرعاً وہ نامحرَم ہے ادراس سے نکاح جائز ہے۔

کسی لڑکی کو بہن کہہ دینے ہے وہ حرام نہیں ہوجاتی

سوال:...اگرایک بالغ لڑکا کے کہ:'' جب تک میرے والدصاحب میرے لئے نیا گھرند بنائیں اس وقت تک مجھ پر بیوی بہن ہے''اب اس لڑکے نے شادی کی ہےتو یہ عورت اس کی بیوی ہوگئی یانہیں؟

جواب:...نکاح سے پہلے کسی لڑکی کو بہن کہنے ہے وہ لڑکی حرام نہیں ہوجاتی ،اس لئے نکاح سیحے ہے،اور بیاڑ کی اس کی بیوی بن گنی اور بیوی کو بہن کہدد ہے ہے بھی بیوی حرام نہیں ہوجاتی ۔

محض بھائی یا بہن کہنے سے نامحرَم، بھائی بہن ہیں بن سکتے

سوال:...میرے ماموں کی لڑکی جو کہ مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے اور میں بھی اس کو اپنی بہن کا درجہ دیتا ہوں ، پچھ دنوں سے ہمارے رشتے کی بات چل گئی ہے ،اس لئے قرآن مجید کی روشن سے حوالہ دیجئے کہ بید شتہ قابلِ قبول ہے؟ جبکہ ہم دونوں اب تک بھائی بہن ہی کی طرح ایک و صرے کے ساتھ رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳ ملاحظه مو په

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: فلما قطى زيد منها وطرًا زوجنكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم، الآية، قد حوت هذه الآية أحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص: ٣٦١، هذه الآية أحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص: ٣٦١، سورة الأحزاب، طبع سهيل اكيدُمى).

<sup>(</sup>٣) ولو قبال لهما: أنبت أمّني لَا يبكنون منظباهمًا وينبغي أن يكون مكروهًا ومثله أن يقول: يا ابنتي ويا أختى ونحوه. (فتاوئ عالمگيري، الباب التاسع في الظهار ج: ١ ص:٣٠٥، طبع رشيديه).

جواب:...ماموں زاد،خالہ زاد، پھوپھی زاد، چیازادے نکاح جائز ہے،ادر نامحرَم کو بھائی بہن بنالینے ہے بچے کچے کے بھائی بہن ہیں بن جاتے۔

#### پھوپھی یا بہن کہہ دینے سے نکاح نا جائز نہیں ہوجا تا

سوال:...میں حیدرآ باد میں رہتی ہوں ، ہمارے ہمسائے میں ایک صاحب ہیں ان کی بیوی ہے دوئی کی بنا پر میں ان کے گھر آتی جاتی تھی ، ان کے نیچے مجھو پھو پھو کھو کھا کہ ان ہے اور میں ان کو بھائی کہتی تھی ، مگرانہوں نے شایدایک دو بار مجھے بہن کہا ہو ور نہیں ۔ چارسال قبل ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا ، جبکہ میر ہے شو ہر کا انتقال دس ما قبل ہوا ہے۔میراکوئی بچنہیں ، عدت ختم ہوتے ہی میرے ہمسائے کے نکاح کے لئے پیغام آنے شروع ہوگئے ،اگر میں نکاح کرلوں تو جائز ہوگا یانہیں؟

جواب:...بچوں کے آپ کو پھوپھی کہنے ہے یا آپ کے ان صاحب کو بھائی کہدد سینے سے نکاح ناجا ترنبیں ہوگیا،اس لئے آپ عقد کر سکتی ہیں۔

#### بغیر صحبت کے منکوحہ عورت کی بیٹی ہے نکاح

سوال:...ایک شخص نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا،لیکن زخمتی نہیں ہوئی، (یعنی ہمبستری نہیں ہوئی)،اس سے پہلے وہ بیوہ عورت نے نکاح کیا،لیکن زخمتی نہیں ہوئی، اس بیوہ کی لڑکی سے نکاح کرسکتا ہے؟ بیوہ عورت نہوں کی لڑکی سے نکاح کرسکتا ہے؟ جواب نہ جس عورت سے صرف نکاح ہوا ہو،صحبت نہ کی ہو،اس کی طلاق یا موت کے بعداس کی لڑکی سے نکاح وُرست ہے، لقو له تعالیٰ: "فَاِنْ لَمْ نَکُونُواْ دَخَلُتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ۔ " (انساء: ۲۳)۔ (م

<sup>(</sup>١) وتحل بنات العمَّات والأعمام والخالَات والأخوال. (رد الحتار، فصل في الحرمات ج:٣ ص:٢٨).

<sup>(</sup>٢) مخزشة صفح كاحاشيه نمبر۴ ملاحظه و ا

 <sup>(</sup>٣) وفي تفسير المدارك تحت هذه الآية: قالا حرج عليكم في أن تتزوجوا بناتهن إذا فارقتموهن، أو متن. (تفسير مدارك ج: ١ ص:٣/٤، طبع دار ابن كثير، بيروت).

## جن عورتول ہے نکاح جائز نہیں

#### باب شریک بہن کے لڑ کے سے نکاح جائز نہیں

سوال: ...میرے ابانے پہلے شادی کی، جھ بیچے پیدا ہوئے، پھر پہلی ہوی کوطلاق دے دی، پھر میرے ابانے ابنی سکی خالہ کی لڑکی سے دُوسری شادی کی ، اس ہے بھی چھ بیچے ہیدا ہوئے، پھر پہلی ہوی کی لڑکی کی شادی دُوسری بیوی کے بھائی سے کردی۔ اب وہ میرے ماموں اور ممانی بھی گئتے ہیں، اور سوتیل بہن بہنوئی بھی۔ ان کا ایک لڑکا ہے اب ہم ایک دُوسرے کو بہت چاہتے ہیں، ہم ایک دُوسرے کے ماموں بھو پھی زاد بہن بھائی بھی ہیں اور خالہ بھانے بھی ہیں، کیا ہم دونوں کی آپس میں شادی ہوسکتی ہے؟

جواب:...آپ کی سوتیلی بہن، جو رہتے میں آپ کی ممانی بھی لگتی ہیں اس کے لڑکے ہے آپ کا عقد نہیں ہوسکتا، کیونکہ بی لڑکا آپ کا بھانجا ہے، اور خالہ بھانج کا عقد نہیں ہوسکتا۔ (۱)

## بھانجی سے نکاح باطل ہے، علیحدگی کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں

سوال: ... میراایک گہرادوست ہے، اس نے ابنی حقیق بھانجی سے شادی کرلی ہے، یہ اس طرح کہ میرادوست سلیم اوراس کی بہن شاہدہ ایک ماں کی اولاد ہیں، شاہدہ اور ہیں ہیں، جبکہ باپ الگ تھے، شاہدہ کی شادی کے بعد نوراں پیدا ہوئی اور جب وہ جوان ہوئی توسیم کو پند کرنے گئی، سلیم بھی چا ہے لگا ادر خود کو عاقل و بالغ ظاہر کر کے شادی کرلی۔ میرادوست کہتا ہے کہ یہ شادی جائز ہے، کیونکہ ہم نے نکاح کی سے بھی جائز ہے، ہم نے حرام نہیں کیا۔ جبکہ شری کی اظ سے یہ نکاح ہوائی نہیں ہے۔ نوراں کہ کہتی ہے کہ جب نکاح نہیں ہوا تو طلاق کیسی ؟ یہ الگ رہ اور نکاح کہتی ہے کہ جب نکاح نہیں ہوا تو طلاق کیسی ؟ یہ الگ رہ اور نکاح کہتی ہے کہ جب نکاح نہیں کر سے تھی طلاق دے دے بی الگ رہ اور نکاح کر الے میں زبردی تھوڑی رکھ رہا ہوں۔ آپ یہ بتا کی جب تک دہ طلاق نہیں کر سے مانا جانا جائز ہے یا نہیں ؟ اوران لوگوں کے یہاں کا کھانا چینا ، ان سے ملنا جانا جائز ہے یا نہیں؟ اسلام کی رُوسے کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "حرمت عليكم أمهتكم ..... وبنات الأخ وبنات الأخت" الآية (النساء:٢٣). وفي الدر المختار : أسباب التحريم أنواع: قرابة مصاهرة، رضاع ... الخ. وفي الشامية : (قوله قرابة) كفروعه ...... وفروع أبويه فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات ... الخ.. (ردالحتار على الدر المختار، فصل في الحرمات ج:٣ ص:٢٨).

جواب: ... آپ کے دوست کا پی بھانمی سے نکاح قرآنِ کریم کی نفی قطعی سے باطل ہے، اوراس کوحلال اور جائز بہجھنے والا
کافر ومرتد ہے۔ یہ نکاح نہیں ہوا، نہ طلاق کی ضرورت ہے، کیونکہ طلاق کی ضرورت نکاٹ کے بعد ہوتی ہے، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو
طلاق کے کیامعنی؟ البتہ چونکہ بید دونوں میاں ہوی کی حیثیت سے ملاپ کر چکے ہیں اس لئے آپ کے دوست پر لازم ہے کہ وہ اپنی
زبان سے بیالفاظ کہد دے کہ ہیں نے اس کو الگ کیا '' اور یہ کہ کر دونوں فوراً الگ ہوجا کیں اور نعل بدسے تو بہ کریں اور دونوں اپنی
ایمان کی بھی تجدید کریں'' جب تک وہ تو بہ کر کے الگ الگ نہیں ہوجا تے ان سے مسلمانوں کا سابرتا وَجائز نہیں۔ (۵)
سکی بھانجی سے نکاح کو جائز سمجھنا کفر ہے

سوال: ... میر نے ایک سکے ماموں ہیں جو کہ عمر میں مجھ ہے ۱۰ سال بڑے ہیں، انہوں نے بچھے ایک بزرگ کا دھوکا دیا اور
کہا کہ ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماموں کی سگی بھانجی سے شادی ہو کتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے مجھ کو بے دتو ف بنا کر مجھ سے شادی
کرلی۔ میں انٹر کی طالبہ ہوں، مجھے ان کی دھوکا بازیوں کا بعد میں علم ہوا، انہوں نے مجھ سے اپنا ٹکائ نامہ بھی تکھوالیا ہے، اب میں بے
حد پریشان ہوں، میری سجھ میں نہیں آر ہا کہ اب میں کیا کروں؟ میرے گھروا لے یعنی امی ابا، بہن بھائی اس بات سے بے خبر ہیں، میں
نے کہا کہ ماموں بیتو گناہ ہے تو کہنے لگے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، بیجا کڑے۔ اب مجھے ذرابی بھی بتادیں کہ اگریہ ناچا کڑے، گناہ ہے تو

جواب:...ماموں بھانجی کا نکاح قرآنِ کریم کی نفر قطعی ہے جرام ہے، جو شخص اس کو جائز کیے جیسا کہ آپ کے بدقماش ماموں نے کہا، وہ کا فرومر تد ہے۔ اس کو چاہئے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اس کفرے تو برکرے۔ آپ کو لازم تھا کہ آپ ان سے کہتیں کہ کسی متند عالم کا فتوی لاؤ حب میں اس شادی کے لئے تیار ہو سکول گی۔ بہر حال یہ نکاح نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ آپ اپ والدین کو اس کی اطلاع کر دیں۔

قال تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَا تُكُمُ وَيَنَاتُكُمُ وَاَخُوتُكُمْ وَعَمْلُتُكُمْ وَجْللتُكُمُ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْأَخِتِ" (النساء:٣٣).

<sup>(</sup>٣) من اعتقد الحرام حلالًا (الى قوله) فإن كان دليله قطعيا كفر. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٢٣، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) المتاركة في القاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كخليت سبيلك أو تركتك. (رد المحتار، مطلب في النكاح
 الفاسد ج:٣ ص:١٣٣، البحر الرائق، باب العدّة ج:٣ ص:١٣١).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار ج:٣ ص:٢٣٤، باب المرتد).

<sup>(</sup>٥) "فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ الدِّكُورَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ" (الأنعام: ١٨).

<sup>(</sup>٢) اليغاً حاشية نبرا لما حظه بور

<sup>(</sup>٤) الصّاحاشي نمبر ٢ ملاحظه جو-

 <sup>(</sup>٨) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وما فيه إختلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (درمختار ج: ٣)
 ص: ٢٣٧ باب المرتد).

#### بھانج کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں

سوال:...کریم بخش کی بڑی بہن کا ایک ہی لڑکا ہے، جس نے غیر خاندان میں شادی کی ہے، جس سے اس کی ایک لڑکی ریحانہ ہے، اس کی ایک لڑکی ریحانہ ہر کیم بخش کے بھانچ کی لڑکی اور بڑی بہن کی پوتی ہے۔مولا ناصاحب! کیا قانونِ خداوندی کے تحت لڑکی ریحانہ اور کریم بخش کا نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟

جواب:... بھانجے کی لڑ کی ہے نکاح جا ئزنہیں ، وُ وسر کے نقطوں میں جس طرح بہن سے نکاح حرام ہے ،ای طرح بہن کی اولا داوراولا دکی اولا دیے بھی نکاح حرام ہے۔

#### سوتیلی بہن کی لڑ کی سے نکاح جا تر نہیں

سوال:...مسئلہ بیہ کے سوتیلے بھائی کی شادی سوتیلی بہن کی لڑکی سے ہوسکتی ہے؟ بعنی سوتیلے ماموں اور بیجیتی کا نکاح اسلام کی رُو سے جائز ہے یا نا جائز؟ کیچھلوگ کہتے ہیں کہ شادی ہوجاتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہوسکتی ہے۔ میں اس سلسلے میں بڑا پریشان ہوں ، خدارا جواب دے کرشکر میرکا موقع دیں۔

جواب:...سوتیلی بہن کی لڑ کی ہے نکاح جا ترنبیس قر آنِ کریم میں اس کومحرَ مات میں شار کیا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## سوتیلی بہن کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں

سوال: .. کیازیدایی سوتلی بهن کی بنی سے نکاح کرسکتا ہے؟

جواب:..جس طرح سوتیلی بهن ہے نکاح نہیں ہوسکتا،ای طرح سوتیلی بھانجی ہے بھی نہیں ہوسکتا۔ (n)

### ماں کی سوتیلی بہن ہے شادی جا ئزنہیں

سوال:...میری ایک خالہ ہے جو کہ اسپنے باپ کی طرف سے میری ماں کی سوتیلی بہن ہے، یعنی میری والدہ اوراس خالہ ک ماں ایک تھی ، جبکہ میرے نانا کی وفات کے بعد نانی نے وُوسری شادی کی جس سے بیخالہ پیدا ہوئی ، کیا ایسی خالہ سے میری شادی جائز ہے؟

جواب:...خالہ سے شادی جائز نبیں ، جا ہے کی شم کی خالہ ہو، جا ہے صرف ماں کی جانب سے، یاباپ کی جانب سے۔ (°)

 <sup>(</sup>١) فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات. (رد المحتار، فصل في المحرمات ج:٣ ص:٢٨).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰ تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ، تعم ما كانت منها لأب أو لأم أو لهما. (تفسير مظهرى ج: ٣) ص: ٥٦).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخُوتُكُمْ وَعَشْتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ اللَّحِ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ اللَّحِ وَبَنَاتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالنساء : ٣٣).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

#### سوتيلى خاله ہے شادی جائز نہیں

سوال:...کیازیدگی شادی اس کی سوتیلی خالہ سے اور زید کی بہن کی شادی اس کے سوتیلے ماموں ہے ہوسکتی ہے؟ جبکہ زید کے نانا توسکے ہیں لیکن نانی سوتیلی ہیں۔

جواب:..بوتیلی خالدا در سوتیلے ماموں ہے بھی نکاح ای طرح حرام ہے جس طرح حقیق خالدا در حقیق ماموں ہے۔ ('' سوتیلے والد سے نکاح جا تر نہیں

سوال:...رضیہ کی والدہ کی شادی پچنیں سال پہلے ہوئی تھی ،اور ایک سال بعدرضیہ نے جنم لیا، لیکن جب رضیہ کی عرد س سال ہوئی تو اس کے والدین میں پچھنا چاتی پیدا ہوگئی، جس سے رضیہ کے والد نے رضیہ کی والدہ کو طلاق دے دی ،اوررضیہ کو مہر کی جگہ والدہ کے الدہ کو لکھ کر دے ویا۔ پچھ عرصہ گزرا تو رضیہ کی والدہ نے اپنے سے پندرہ سال کم عمراؤ کے سے شادی کر لی، رضیہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ دہتی رہی ایکن خدا کو پچھ منظور نہ تھا، اس لئے و وسری شادی بھی کا میاب ندرہی اور طلاق ہوگئی، اس وقت رضیہ کی عمر ۳ سال ہے اور اس کے سوتیلے باپ کی عمر ۳ سال ہے۔ رضیہ کا خیال ہے کہ وہ اس آ دمی سے شادی کر لے جبکہ در شتے سے وہ رضیہ کا سوتیلا باپ لگنا تھا، کی روشنی میں بنا ہے کہ کیارضیہ کا نکاح اس آ دمی سے ہو سکتا ہے؟
کی روشنی میں بنا ہے کہ کیارضیہ کا نکاح اس آ دمی سے ہوسکتا ہے؟

جواب:...سونیلا باپ ہمیشہ کے لئے باپ رہتا ہے،خواہ لڑکی کی والدہ مرگنی ہویا اسے طلاق دے دی ہو۔ رضیہ کا نکاح اس کے سوتیلے باپ سے نہیں ہوسکتا ،سونیلا باپ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح سگاباپ حرام ہے۔

## سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام ہے

سوال:..زیدنے ایک طلاق یا فتہ عورت سے شادی کی تھی ، طلاق یا فتہ عورت کے ساتھ پہلے گھر ہے ایک لڑکی تھی ، زید کے اس عورت سے پانچ بچے بھی ہوئے ، لیکن وہ مرگئی ، نوت ہوگئی ، زید کی زوجہ کی پہلے گھر سے جولڑ کی تھی ، زید اس سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں ؟ اس مسئلے کا قرآن وصدیث کی روشن میں جواب ہے معکور فرمائیں۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمُّهَاتُكُمُ (الى قوله) وَخَلَتُكُمُ" (النساء:٣٣). وفي العالمگيرية: وأما الخالَات فخالته لأب وأمَّ وخالته لأب وخالته لأمَّ. (عالمگيري، المحرمات بالنسب ج: ١ ص:٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمُّهُ لَكُمُ وَالَى قولُه) وَرَبَّسَنِكُمُ الْبَى فِي حُجُوْرِكُمْ مِّن يِّسَآيْكُمُ الْبَى دَخَلَتُمْ بِهِنَّ" (النساء: ٣٣). أيطًا: بنيات الزوجة وبنات أولادها وإن سفلن بشرط الدخول بالأم كذا في الحاوى القدسي، سواء كانت لابنة في حجره أو لم تكن كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان. (عالمگيرى ج: اص: ٣٤٣). وحرم المصاهرة بنت زوجته الموطوءة أى سواء كانت في حجره أى كنفه ونفقته أو لا. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٠، فصل في الحرمات، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...یهزید کی سوتیل بنی ہے،اس سے زید کا نکاح جائز نہیں۔وہ عورتیں جن سے نکاح کرناحرام ہے،قر آنِ کریم میں چوتھے پارے کے آخر میں ان کوشار کیا گیا ہے،اس میں سوتیلی بنی بھی شامل ہے۔ مہر حال زید کواس خیال ہے بھی تو بہ کرنی چاہئے۔ سوتیلی مال سے نکاح کرنے والے کی شرعی حیثیت

سوال:...ہارے علاقے میں ایک شخص احمہ بخش مغل رہتا ہے، جونماز بھی ہا قاعدگ سے پڑھتا ہے، اپ والد کے فوت ہونے کے بعدا پی سوتیلی مال (جواس کی عمر سے تقریبا چارسال بڑی ہے) سے نکاح کرلیا، کوئی نہیں جانتا کہ یہ نکاح کہاں ہوا؟ ان لوگوں نے مشہور کردیا کہ ہم میاں بیوی ہیں، جبکہ احمد کے والد سے اس عورت کے سات بچے بھی ہوئے، جوموجود ہیں، بڑے بچے اس شخص کو'' بھائی' اور چھوٹے نیچ'' ابو' کہدکر پکارتے ہیں۔ شناختی کارڈ فارم میں ابھی تک ماں بیٹا لکھا ہوا ہے، اس واقعے کودی سال کا عرصہ کر رچکا ہے۔ یہ سوال ایک عرصے سے لوگوں کے ذہوں میں گردش کررہے ہیں، متعدد باراس بارے میں معلوم کیا گیا، سال کا عرصہ کر رچکا ہے۔ یہ سوال ایک عرصے سے لوگوں کے ذہوں میں گردش کررہے ہیں، متعدد باراس بارے میں معلوم کیا گیا، سال کا عرصہ کر رچکا ہے۔ یہ سوال آپ کی خدمت میں چیش کررہا ہوں ، اس اُ مید پر کہ آپ اس مسئلے کو شیح طریقے سے واضح بیان کر س گے۔

ا:...آیاان کارپرشتہ سے یا غلط؟ اوران کی دِینِ اسلام میں کیا حیثیت ہے؟

جواب:... بيرشته جائز نهيس، بيد دنول واجب القتل بين،اگر إسلامي حکومت بهوتی توان کوتل کراديتي \_ <sup>(۱)</sup>

٢:... كياان لوگوں كے ساتھ ميل جول ، كھانا چينا جائز ہے؟

جوّاب:... ہرگز جائزنبیں۔<sup>(۲)</sup>

النا .. قرآن وحديث كي روشني مين ان كا كيامقام هي؟

جواب:... باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کاحرام ہونا قرآنِ کریم میں ذِکر کیا گیاہے، اس کو جائز سیحھے والا مرتد اور واجب نقتل ہے۔

<sup>(</sup>١) "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُ تُكُمُ ..... وَرَبَّنِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُوْرِكُمْ مِّنُ يِّسَآئِكُمُ الْتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ " (النساء: ٢٣).

<sup>(</sup>۲) عن البراء بن عازب قال: بينما أنا أطوف على إبل لى ضلت إذا أقبل ركب أو قوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة ، فاستخرجوا منها رجلًا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس (أى نكح) بهامر أة أبيه عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمى ومعه راية فقلت له: اين تريد افقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح إمر أة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله (سنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ٢٥٦، باب في الرجل يزني بحريمه، كتاب الحدود) وفي الحاشية نمبر ٢: قوله: فأمرني أن أضرب عنقه يستنبط منه ان نكاح الحارم يوجب الكفر والإرتداد ولهذا حكم عليه السلام بقتله، كذا قال مولانا رفيع الدين الدهلوي "تفصيل كك الاعترام: بذل الجهود ج: ٥ ص: ١٥١، كتاب الحدود، طبع المكتبة البحيوية، سهارنهور.

<sup>(</sup>٣) فلا تقعد بعد الذكراى مع القوم الظَّلمين.

<sup>(</sup>٣) حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم، الآية (النساء: ٢٣).

<sup>(</sup>۵) ايضاً حواله تبرا۔

#### جس عورت ہے جس ہو چکی ہے ،اُس کی اولا دشو ہر پرحرام ہے

سوال:...زید نے ہندہ سے جب شادی کی تو ہندہ خلع یا فتہ تھی اور سابقہ شوہر سے اس کے بچے بھی ہے، جوشادی کے بعد بجائے اپنے سے باپ کے ساتھ رہنے کے، اپنی ماں کے ساتھ رہنے گئے۔ چند سال کے بعد سابقہ شوہر سے ہندہ کی بڑی لڑکی کے اپنے سوتیلے باپ یعنی زید کے ساتھ تعالت اُستوار ہوگئے، ہندہ نے ان تعلقات کا علم ہوتے ہی اپنے تعلقات زید ہے تم کر لئے اور طلاق حاصل کرلی۔ اب زید ہندہ کی بڑی لڑکی یعنی اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہندہ سے بھی زید کے اپنے بچے طلاق حاصل کرلی۔ اب زید ہندہ کی بڑی لڑکی یعنی اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہندہ سے بھی زید کے اپنے بچے ہیں، کیا الی صورت حال میں ندہب اسلام فقد خفی کی رُوسے اس شادی کی اِ جازت و یتا ہے یا نہیں؟

جواب:...جسعورت سے نکاح کے بعد صحبت ہوگئی ہو،اس کی اولا دمرد پراس طرح حرام ہو جاتی ہے جس طرح کہاپئی اولا دحرام ہے، بیمسئلہ قر آنِ کریم میں ندکور ہے،اوراس میں کسی فقہ کا اِختلاف نبیس۔ <sup>(۱)</sup>

### سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہے

سوال:...زید کے والدزوجہ کے اِنقال کے بعدا پی سالی کی ٹڑک کے ساتھ عقدِ ٹانی کرتے ہیں، لڑکی کی عمر ۱۸ برس کی اور زید کے والد کی ستر سال نے بدا پی سوتیلی مال کو نہ مال کہتا ہے، اور نہ مال اس کو بیٹا کہتی ہے۔ دوسال کے بعد زید کے والد کا اِنقال موجا تا ہے، زید کی سوتیلی مال زید سے عقدِ ٹانی کی خواہش مند ہے، کیا یہ نکاح ہوسکتا ہے؟ تمام معاملہ آپ کے جواب تک زُکار ہے گا۔ جواب:...سوتیلی مال کا نکاح سوتیلے بیٹے ہے بھی اس طرح حرام ہے جس طرح حقیقی مال کا۔ (۲)

## باب مرجائے تو تب بھی سوتیلی ماں سے نکاح جا تر نہیں

سوال:...ایک مولانا کے مطابق ایک بیٹا اپن سوتیلی مال سے اس وقت نکاح کرسکتا ہے جب اس کا باپ مرجائے ، بشرطیکہ اس کی سوتیلی ماں کی اس کے باپ سے کوئی اولا دنہ ہو۔

جواب:...یمسئلہ می قرآنِ کریم کی نفسِ قطعی کی رُوسے غلط ہے'' ایسا کہنے والاقرآنِ کریم کامشراور کا فرہے۔'' جس عورت کو گھر آ با دکر لیا ہو ، اُس کی پہلی اولا دستے بھی بھی نکاح جا ٹرنہیں سوال:... آج سے پانچ سال قبل میرے شوہر کا اِنقال ہوگیا ، اس کی طرف سے میری ایک لڑکی ہوئی ، میرے شوہر کے

<sup>(</sup>١) "وَرَبَنْئِكُمُ الْتِيُ فِي حُجُورِكُمُ مِّنُ نِسَآئِكُمُ الْتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ" (النساء:٣٣). وفي تفسير النسفي تحت هذه الآية: الربيبة من المرأة المدخول فيها حرام على الرجل. (تفسير نسفي ج: ١ ص:٣٣١، طبع دار ابن كثير، بيروت). (٢ و ٣) "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكْحَ ابْسَآوُكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ" (النساء:٢٢).

<sup>(</sup>٣) أنكر آية من كتاب الله أو عاب شيئًا من القرآن .... غير مؤوّل كفر. (شرح فقه اكبر ص:٢٠٥). والأصل ان من إعتقد الحرام حلالاً، فإن كان حرامًا ..... لعينه، فإن كان دليله قطعيًا كفر، والا فلا. (رد اغتار ج:٣ ص:٢٢٣، باب المرتد).

اِنقال کے تین سال بعد کسی مجبوری کے لئے میں نے وُ وسری شادی کرلی،اس وقت میری لڑکی کی عمر ۱۳ سال تھی ،میری شادی کو اُب دو سال ہو گئے،اب اس کی عمر ۱۳ سال ہے۔اب کہنا ہیہ ہے کہ اس کا وُ وسرا باپ میری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے بھی چھوڑ نا نہیں چاہتا، کہتا ہے دونوں کو رکھوں گا،تو کیا خدا کی طرف سے جائز ہے؟ میں اس کو بیکتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دو، پھر یہ شادی ہو سکتی ہے،تو آپ مجھے بیہ بتا ہے کہ میرے طلاق لے لینے سے بیشادی جائز ہو جاتی ہے یانہیں؟

جواب:...جسعورت کونکاح کر کے گھر میں آباد کرلیا ہو،اس کی لڑکی مرد کی اولا دکی طرح ہوجاتی ہے،اورجس طرح اپنی سگی لڑک سے نکاح کا کوئی شریف آ دمی تصوّر بھی نہیں کرسکتا، اسی طرح بیوی کی لڑک سے نہ نکاح ہوسکتا ہے اور نہ کوئی شریف آ دمی ایسا سوچ سکتا ہے۔آپ کا بیہ کہنا غلط ہے کہ'' مجھے طلاق دے دو تب بیشادی ہوسکتی ہے''نہیں! بلکہ وہ اگر آپ کو طلاق دیدے تب بھی نہیں ہوسکتی۔ (۱)

#### سوتیلی پھوپھی ہےشادی جائز نہیں

سوال:...' ق'نے پہلی شادی کے کافی عرصے بعد دُوسری شادی کی ،مسئلہ یہ ہے کہ'' ق' کی پہلی بیوی کے بیٹے کے بیٹے کی شادی اس کی دُوسری بیوی کی بیٹی سے جائز ہے کہ نہیں؟ یعنی'' ق' کے بوتے کی شادی اس کی بیٹی سے جائز ہے یانہیں؟ حالانکہ رشتے میں لڑکی ،لڑکے کی سوتیلی پھوپھی ہوتی ہے اورلڑ کا سوتیلا بھتیجا۔وراصل پریشانی بیہ ہے کہ بید دونوں شادی کرنا جا ہے ہیں اور ہم سب کے خیال میں کتاب وسنت کی روشنی میں بیسب جائز نہیں ،آپ جلداز جلد ہمیں اس کا جواب دیں تا کہ دونوں کو سمجھایا جا سکے۔
حواب:...جس طرح سگی پھوپھی ہے نکاح جائز نہیں ،ای طرح سوتیلی پھوپھی ہے بھی جائز نہیں۔ (۲)

## دوسوتیلی بہنوں کوایک نکاح میں رکھنا جائز نہیں

سوال:...میرا دوست زیدا پی بیوی کی موجودگی میں اس کی سوتیلی بہن (سالی) سے نکاح کا خواہش مند ہے، ( دونوں بہنوں کی ماں ایک ہی ہے تکر باپ سوتیلے ہیں ) کیا دوسوتیلی بہنیں ایک نکاح میں روسکتی ہیں؟ جبکہ حالات بھی ایسا کرنے پرمجبور کرتے ہوں۔

جواب:...دوبېنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہوسکتیں ،خواہ دونوں تکی ہوں یاباپ شریک ہوں یا ماں شریک ۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهِ تُكُمُ ..... وَرَبَّيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُوْرِكُمْ مِّنَ يِّسَآئِكُمُ الْتِي وَخَلَتُمْ بِهِنَّ" (النساء:٣٣).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمُّهَٰتُكُمُ (الى قوله) وَعَمَّتُكُمُ" (النساء: ٣٣). وفي تَفُسير النسفى (ج: ١ ص: ٣٣) حرمت عليكم امهاتكم ...... وعماتكم من الأوجه الثلالة. وفي الهندية: وأما العمَّات فثلاث عمّة لأب وأمّ وعمّة لأب وعمّة لأب وعمّة لأب الثالث).

<sup>(</sup>٣) "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمُّهَا تُكُمُ (اللي قوله) وَأَنُ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْفَيْنِ" سواء كانت لأب أو لأمَّ أو لهما من النسب. (تفسير مظهري ج: ٢ ص: ٢٤٢ سورة النساء، وهكذا في العالمگيرية ج: ١ ص: ٢٤٧، كتاب النكاح، الباب الثالث).

## خالہ اور بھائجی سے بیک وفت نکاح حرام ہے

سوال:...جارے والدمحترم نے ہماری والدہ سے شاوی کے ٹی سال بعد ہماری والدہ کی بڑی بہن کی بٹی سے خفیہ طور پر نکاح خوال سے رشتے کی نوعیت کا اظہار کئے بغیر شاوی کرلی ہے۔ براہ کرم وضاحت فرمائیں کہ آیا شریعت کی رُوسے" خالہ" اور " معانجی" سے بیک وقت اس طرح نکاح جائز ہے؟ اور آیا ہماری نی والدہ جور شتے کے اعتبار سے ہماری خالہ کی بٹی ہے، مال کی حیثیت حاصل کرسکتی ہے؟

جواب:...آپ کی والدہ کی موجود گی میں بینکاح جائز نہیں، بلکہ احادیث کی رُوسے حرام اور ممنوع ہے، آپ کے والدمحتر م نی دُلہن کوفوراً الگ کردیں، بینکاح نہیں، زناہے۔اور آپ کے والد کے حق میں اندیشتہ کفرہے، اس لئے ایمان کی تجدید کرے آپ ک والدہ سے بھی دوبارہ نکاح کریں۔

## بیوی کی بھانجی ہے نکاح بیوی کے ہوتے ہوئے جائز نہیں

سوال:...سالی کی لڑکی ہے شادی کرنا جا ئز ہے کہ ہیں؟ جبکہ پہلی بیوی کی ماں کی طرف ہے تو بھانجی ہے تگر باپ کی طرف ہے نہیں۔

جواب:..سالی کاٹر کی بیوی کی بھانجی ہوتی ہے، خالہ اور بھانجی بیک وفت ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہوسکتیں '' ہال بیوی کوطلاق دے دی ہواور اس کی عدّت بھی ختم ہوگئ ہو، یا بیوی مرجائے تو اس کی بھانجی سے نکاح ہوسکتا ہے۔ بھانجی خواد مال باپ دونوں کی طرف ہے ہو، یا ایک کی طرف ہے ،سب کا ایک ہی تھم ہے۔

## بیوی کی موجودگی میں اس کی بھانجی ہے نکاح کر لینا جا تزنہیں

سوال:... ہمارے خاندان میں ایک مخص نے اپنی بیوی کی بہن یعنی سالی کی بٹی سے دُوسری شادی کر لی ہے، جبکہ اس شخص

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ (الى أن قال) وَ أنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ" قال القاضى: والتحقت به بالسُّنَة والإجماع حرمة المجمع بين امرأة وعمّتها وامرأة وخالتها. (التفسير المظهرى ج: ٢ ص: ١٣ سورة النساء). وفي شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٣٣٠ كتاب النكاح: مسألة: تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها ....... وذالك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة، لا تنكح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها .. إلخ. أيضًا بخارى ج: ٢ ص: ٢١٧، كتاب النكاح، والفتاوى الهندية ج: ١ ص: ٢٧٨، كتاب النكاح، الباب الثالث.

 <sup>(</sup>٣) من اعتقد الحرام حلالًا (الى قوله) إن كان دليله قطعيًا كفر. (رد انحتار ج: ٣ ص: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (ج٣ ص:٢٣٤، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٤٣). قال: وكذالك (أى الجمع بين) المرأة وعمّتها وخالتها، وذالك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة: لا تنكح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها ... إلخ. (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:٣٣٠، كتاب النكاح).

کی پہلی ہوی زندہ حیات ہے، ابھی پچھلوگ ایسا کرنا جائز اور پچھنا جائز خیال کرتے ہیں۔ آپ شرعی لحاظ سے ایسا کرنے کو جائز یا نا جائز کا فیصلہ دے کرشکر میکا موقع دیں ، تا کہ ہم اس شک وشبہ سے نجات حاصل کریں۔

جواب: ... بیوی کی موجودگی میں اس کی بھانجی کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا'' بیوی کوطلاق دے دی ہواور اس کی عدت بھی گزرگئی ہو، یا بیوی کا اِنتقال ہوگیا ہوتو اس کی بھانجی ہے نکاح ہوسکتا ہے۔ جس شخص نے بیوی کی موجودگی میں سالی کی بیٹی ہے شادی کر گئی ہو، یا بیوی کا اِنتقال ہوگیا ہوتو اس کی بھی ہے نکاح ہوسکتا ہے۔ جس شخص نے بیوی کی موجودگی میں سالی کی بیٹی ہے شادی کر لی ہے، اس نوج کہ اس نعل ہے تو ہرے اور اس کرلی ہے نورا علیحہ گی اِختیار کر ہے۔ اور اس کے نورا علیحہ گی اِختیار کر ہے۔

## بیوی کی نواسی ہے بھی بھی نکاح جا ئزنہیں

سوال:...زیدا پی منکوحه کی سگی نوای کو نکاح میں لا نا چاہتا ہے، شریعت محمد میہ کی رُوسے بیہ نکاح حلال ہے یانہیں؟ زید کی زوجہ تا حال حیات ہے۔

جواب:..جس طرح اپنی بٹی اور بٹی کی بٹی حرام ہے،ای طرح بیوی کی بٹی اور نوای بھی بمیشہ کے لئے حرام ہے،البذازید کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی سگی نوای سے نکاح کرے، نہ بیوی کی زندگی میں اور نہاں کے مرنے کے بعد۔(\*) باپ کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہوسکتا خواہ رُحصتی نہ ہوئی ہو

سوال:...ایک مخص نے جو پہلے بھی شادی شدہ تھا، ایک لڑی سے نکاح کیا،لیکن رُخصتی سے پہلے فوت ہوگیا،اس کی اولا د جوان ہے اور وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہے ( یعنی اس مخص کالڑکا اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے ) کیا اس لڑکی اورلڑ کے کے درمیان نکاح ہوسکتا ہے؟ قرآن وسنت کی روشن میں اس مسئلے کاحل فرما کیں۔

جواب:...جس لڑک ہے باپ نے نکاح کیا ہو،خواہ زخصتی نہ ہوئی ہو، اس سے اولاد کا نکاح جائز نہیں، کیونکہ باپ کی منکوحہ نص ِقرآن کی رُوسے حرام ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يجمع بين المرأة وعمّتها ولَا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. (مشكواة ص:٢٤٣، باب المحرمات، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) قَالَ تَعَالَى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمُّهَتُكُمُ (الَّي قُوله) وَرَبَّئِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُوْرِكُمُ" ويشتمل الربائب بعموم المجاز أو بالقياس بنيات أبنياء النوجات وبنات بناتهنّ وإن سفلن. (تفسير مظهري ج: ١ ص: ٢٠). وفي الهنديية: القسم الثاني المحرمات بالصهرية: وهي أربع فرق (إلى قوله) والثانية: بنات الزوجة وبنات أولادها وإن سفلن بشرط الدخول بالأمَّ كذا في الحاوي القدسي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧٣، كتاب النكاح، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٣) قَال تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ابْنَاوَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" (النساء: ٢٢). قال القاضى: والصحيح عندى ان المراد بالنكاح في هذه الآية العقد دون الجماع. (تفسير المظهرى ج: ٢ ص: ٥٣). أما منكوحة الأب فتحرم بالنص، وهو قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح أبآؤكم من النساء، والنكاح يذكر ويراد به العقد سواءً كان الأب دخل أو لا، لأن إسم النكاح يقع على العقد والموطئ فتحرم بكل واحد منهما على ما نذكر ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢١٠، كتاب النكاح، فصل وأما الفرقة الرابعة، طبع ايج ايم سعيد).

#### داماد پرساس، ماں کی طرح حرام ہے

سوال:...ایک آ دمی کی بیوی مرگئی تو وه اپنی بیو وساس کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

## پھو پھی اور مینجی کو نکاح میں جمع کرنا جا ئز نہیں

سوال:...میں نے بیوی کی اجازت ہے اس کی جینے ہے نکاح کرلیا، اس ہے دو بچے بھی ہو گئے، دونوں بیویاں اکٹھی رہتی ہیں، ان میں کوئی لڑائی جھکڑ انہیں۔میرے علم میں نہیں تھا کہ بیوی کی موجودگی میں اس کی جینے ہے ایک حدیث کی زوسے نکاح نہیں ہوسکتا۔کیا بیحدیث واقعی مصدقہ ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتا کمیں کہ کیا کرنا جائے؟

جواب:...پھوپھی اور بیٹنجی کواور خالہ اور بھانجی کوایک نکاح میں جمع کرناحرام ہے،اس پر بہت می احادیث موجود ہیں، اور صحابہؓ، تابعین اوراً نمہ ہدی کا اس پر اِجماع ہے، اس لئے آپ نے اپنی بیوی کی بیٹنجی سے جو نکاح کیا وہ نکات باطل ہے۔ آپ اس سے تو بہ بیجئے اورا پی دُوسری بیوی کوفوراً الگ کرد بیجئے۔

(۱) فيحرم على الرجل أم زوجته بنص الكتاب العزيز، وهو قوله عزّ وجلّ: وأمهات نسائكم، معطوفًا على قوله عزّ وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، سواء كان دخل بزوجته أو كان لم يدخل بها عند عامة العلماء ....... وروى عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نكح الرجل إمرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها قله أن يتزوج إبنتها، وليس له أن يتزوج الأم وهذا نض في مسئلتين. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۲۵۸، كتاب النكاح، وأما النوع الثاني). وتثبت حرمة المصاهرة بالنكاح الصحيح دون الفاسد كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۷۳).

(٢) (قوله: وبين إمرأتين أية فرضت ذكرًا حرم النكاح) أي حرم الجمع بين إمرأتين إذا كانتا بحيث لو قدرت إحداهما فلي ذكرًا حرم النكاح بينهما، أيتهما كانت المقدرة ذكرًا ...... وقيد بقوله: "أية فرضت" لأنه لو جاز نكاح إحداهما على تقدير مشل المرأة وبنت زوجها أو إمرأة إبنها فإنه يجوز الجمع بينهما عند الأئمة الأربعة، وقد جمع عبدالله بن جعفر زوجة على وبنته، ولم يشكر عليه أحد، وبيانه أنه لو فرضت بنت الزوج ذكرًا بأن كان ابن الزوج لم يجز له أن يتزوج بها، لأنها موطوءة أبيه، ولو فرضت المرأة ذكرًا لجاز له أن يتزوج ببنت الزوج لأنها بنت رجل أجنى. (البحر الرائق ج:٣ ص:٣٠١، ١٠٥)

(٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها.
 (صحيح بخارى ج:٢ ص:٢١٤، باب لا تنكح المرأة على عمّتها).

(٣) والتحقت به بالسُّنَّة والإجماع حرمة الجمع بين إمرأة وعمَّتها وامرأة وخالتها. (التفسير المظهري ج: ٢ ص: ٢٢).

(۵) نعم في البزازية قولين أن نكاح انجاره باطل أو فاسد والظاهر أن المراد بالباطل ما وجوده كعدمه (الى قوله) وفسر القهستاني هنا الفاسد بالباطل. (رد انحتار، مطلب في النكاح الفاسد ج: ٣ ص: ١٣٢).

### بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح فاسد ہے

سوال:...ایک هخف اپی سالی کو دھوکے ہے عدالت نے گیا، عدالت میں جا کر جرا ایک بانڈ (فارم) پر دستخط کرائے اور عدالت میں نکاح کرلیا، کیا بیمکن ہے کہ بیک وقت دوہبنیں ایک ہی شخص کے نکاح میں رہیں؟اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: بیوی کی موجودگی میں سالی ہے نکاح فاسد ہے ، کیونکہ دو بہنوں کوایک شخص بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ قرآنِ کریم اور صدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے ، اور باجماع اُمت دو بہنوں کوایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔
لہذا اس شخص کولازم ہے کہ سالی کو علیحدہ کردے ، اور بیٹے فل جب تک سالی سے علیحدگی اختیار نہ کر لے تب تک بیوی سے از دواجی تعلق حرام ہے۔

## بیوی کی موجودگی میں اس کی سو تبلی مینجی ہے بھی نکاح جا تر نہیں

سوال:...زید کی بیوی کا ایک ما در زادسو تیلا بھائی ہے، یعنی زید کا سو تیلا سالا ہوا ، اب سوال یہ ہے کہ اس سو تیلے سالے ک لڑکی زید کے نکاح میں شرعی طور پر آسکتی ہے؟ جبکہ زید کی بیوی مجمی موجود ہے۔

**جواب:...بیوی کی موجودگی بین اس کی تبیتی ہے نکات نہیں ہوسکتا ،خواہ سکے بھائی کی بیٹی ہویاسو تیلے بھائی کی۔ (۳)** سوال:...اگرزید کی موجودہ بیوی فوت ہوجا ئے یا طلاق ہوجائے تو پھرزید کا سالا جس کا ذکراُو پر کے سوال بیں کیا گیا ہے ، اس کی لڑکی زید کے نکاح میں آسکتی ہے یانہیں ؟

جواب:...بیوی کوطلاق ہوجائے اوراس کی عدت بھی ختم ہوجائے یا بیوی مرجائے تواس کی بھیتی سے نکاح جائز ہے۔

#### ایک وقت میں دو بہنوں سے شادی حرام ہے

سوال:...ایک هخص نے اپی بیوی کی بہن سے نکاح کیا،تو کیا شرعاً بیک وفت دوسگی بہنوں سے نکاح جائز ہے؟ کیا وُ وسری بہن سے نکاح کرنے کے بعد پہلی بہن کا نکاح رہے گایا وُ وسری بہن کا نکاح نہ ہوگا؟ایسے ناجائز نکاح میں شرکت کرنے والوں اور

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمُّهُ اللَّي أَن قال) وَأَنْ تَجُمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ" (النساء: ٢٣). أما في الحديث: أن أمّ حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله انكح أختى بنت أبي سفيان ..... (قال عليه السلام) فلا تعرض على بناتكن ولا أخواتكن. قال الحشي: الجسمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع. (الصحيح للبخاري، باب قوله وأن تجمعوا بين الأختين ... إلخ ج: الصناك).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها.
 (بخارى ج:٢ ص:٢١٦، باب لا تنكح المرأة على عمّتها).

<sup>(</sup>٣) كيونكمابكوكي وجرمت بيس ري ، قال تعالى: "وأجل لَكُمُ مَّا وَزَآءَ ذَلِكُمْ" (النساء:٣٣).

حصہ لینے والوں پر کوئی یا بندی عائد ہوتی ہے یانبیں؟

جواب:...بیک وفت دوبہنوں کونکاح میں جمع کرنا شرعاً ناجائز وحرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' تم پرحرام کردیا گیادو
بہنوں کوایک نکاح میں جمع کرنا''' وُوسری بہن کا نکاح ہوا بی نہیں' اس لئے پہلی بیوی کا نکاح ہاتی ہے۔ جولوگ دیدہ و وانستہ اس
ناجائز نکاح میں شریک ہوئے وہ بحت گنهگار ہوئے ، ان کوچاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے تو بہو اِستغفار کریں ، البتہ جولوگ لاعلمی کی بنا پرشریک
ہوئے ان پرکوئی گناہ نہیں۔ '''

بیوی کی بہن سے شادی نہیں ہوتی ،اگر مرد جائز سمجھتا ہے تو کفر کیااور پہلانکاح کالعدم ہوگیا

سوال: مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز جنھوں نے عرصہ سات سال قبل شادی کی تھی، اور جس لڑکی سے انہوں نے شادی کی تھی اس کی ایک بڑی بہن تھی، وہ بھی شادی شدہ اور سات بچوں کی ماں تھی، پچھٹر سے بعد یہ انکشافات ہونے گئے کہ وہ حضرت ای بڑی بہن کو پہند کرنے گئے اور اس مورت نے اپنے پہلے شو ہر سے اس وجہ سے علیحد کی اختیار کرلی، اب دونوں آزادی سے طخ بھی گئے، اور اب معلوم ہوا ہے کہ ان دونوں نے نکاح بھی کرلیا ہے، پوچھٹا یہ ہے کہ آیاان کایہ نکاح جا تز ہے یا ناجا تز؟ کیونکہ یس نے کسی سے سنا تھا کہ دُوس نے نکاح کے بعد ان کی پہلی ہوی بھی نکاح سے خارج ہوگئی، شرع طور پرکیا یہ بچ ہے؟ کیا دو تگی بہنوں سے نکسی سے سنا تھا کہ دُوس سے نکاح کے بعد ان کی پہلی ہوی بھی نکاح سے خارج ہوگئی، شرع طور پرکیا یہ بچ ہے؟ کیا دو تگی بہنوں سے ایک وقت میں نکاح جا تز ہے یا دونوں سے حرام ہور ہا ہے؟

جواب:...ا یک بہن کی موجودگی میں دُوسری بہن سے نکاح نہیں ہوتا،اس لئے دُوسری بہن سے جوان صاحب نے نکاح رہا یہ ہوتا ہاں لئے دُوسری بہن سے جوان صاحب نے نکاح رہا یہ بناح فاسد ہے، اس کی بہلی بیوی اس کے نکاح میں ہے، لیکن اگر اس نے دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا جائز اور حلال سمجما تھا تو میخص اسلام سے خارج ہوگیا۔ (د) تھا تو میخص اسلام سے خارج ہوگیا۔ اور اس کا پہلا نکاح بھی کا لعدم ہوگیا۔

دوبہنوں سے شادی کرنے والے کی دُوسری بیوی کی اولا د کا حکم

سوال:...کیاایک مسلمان مرد کے لئے بیک وقت دوسگی (حقیق) بہنوں سے نکاح جائز ہے؟ اوراگر کسی صاحب نے اپنی پہلی بیوی کی زندگی میں اپنی سگی سالی ہے نکاح کر لیا ہوتو کیاان دونوں کے بطن سے پیدا ہونے والی اولا د جائز ہوگی؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ (اللَّي قوله) أَنْ تُجْمَعُوا بَيْنَ الْآخُتَيْنِ" (النساء:٣٣).

 <sup>(</sup>٢) وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد. (عالمگيري، كتاب النكاح، المرمات بالجمع ج: ١ ص:٢٧٧).

 <sup>(</sup>٣) "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٣) "لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا" (البقرة: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد. (عالمگيري، الحرمات بالجمع ج: ١ ص:٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حلالًا (اللي قوله) إن كان دليله قطعيًا كفر. (رد اغتار ج:٣ ص:٢٢٣، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٤) وارتداد أحدهما فسخ عاجل بلاقضاء. (درمختار، باب النكاح الكافر ج:٣ ص:٩٣ ، طبع سعيد).

جواب:...بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا شرعاً نا جائز دحرام ہے،اگر کسی نے نکاح کرلیا اور اولاد بھی ہوگئ تو دونوں بہنوں کی اولا دجائز اور ثابت النسب ہوگی ، پہلی بہن کی اولا دتو نکاح سجے میں پیدا ہوئی اس لئے اس کا نسب ثابت ہے،اور ڈوسری بہن کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے یہ نکاح فاسد ہے، اس کا تکسب ہے، اس کا تکم ہیہ ہے کہ اس نکاح فاسد کی وجہ سے اولا دبیدا ہوئی وہ ثابت النسب ہے، کہ اس نکاح فاسد کی وجہ سے اولا دبیدا ہوئی وہ ثابت النسب ہے، کہ وہ نکاح مدعدت واجب ہے اور مرد کے ذمہ پورام ہردینا واجب ہے۔ دونوں کے درمیان تفریق کی اباب ایک ہو، اُن کا آبس میں نکاح جائز نہیں

سوال:...زیدنے دوشادیاں کیس، پہلی بیوی کالز کا اور دُوسری بیوی کےلڑ کی، جبکہ ان کا باپ ایک ہے اور ماں دو ہیں، کیا ان کا نکاح جا نزہے؟ جبکہ انہوں نے دُودھ بھی اپنی اپنی ماں کا پیاہے۔

جواب: ... جباڑے اورلڑ کی دونوں کا باپ ایک ہے تو وہ دونوں بہن بھائی ہوئے ،ان کا نکاح کیے ہوسکتا ہے ...؟ (\*) دو بہنول سے شادی کرنے والے باپ بیٹے کی اولا دکا نکاح آپس میں وُرست نہیں

سوال:... جمعہ ۶۹ / اپریل کومسئلہ لکھاتھا کہ دو بہنوں کا ایک باپ اور بیٹے سے نکاح جائز ہے ، اور آپ نے جواب میں لکھا تھا کہ جائز ہے ، تو اگر ان کی اولا دیں آپس میں شادی کرسکتی ہیں آیا بیدؤرست ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو کیا اس کے بارے میں ذرا وضاحت ہے بتائمیں۔

جواب :...ان کی اولا دکا نکاح آپس میں نہیں ہوسکتا، کیونکہ اولا دے درمیان رشتہ چیا ہجیتیج کا ہوگا۔ (۵)

#### ماں شریک بہن بھائیوں کا نکاح آپس میں جائز نہیں

سوال:...ایک بیوہ (ملمٰی) کا ایک بیٹا ہے، ملمٰی نے دُوسری شادی کرلی ، دُوسرے شوہر سے ملمٰی کی ایک لڑکی پیدا ہوئی ، ایک مولا نا کا کہنا ہے کہ اس عورت (ملمٰی) کے پہلے شو ہر سے جولڑ کا اور دُوسرے شو ہر سے جولڑ کی پیدا ہوئی ان دونوں کا نکاح آپس میں جا مُزہے ، گویا ایک عورت سے جنم لینے کے باوجود باپ کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے ان کا نکاح آپس میں جا مُزہے۔

جواب:..مولاناصاحب نے کوئی اورمسئلہ بیان کیا ہوگا ،جس کوآپ نے سمجھانہیں سلمی کالڑ کا اورلڑ کی تو دونوں ماں شریک بہن بھائی ہیں ،ان کا نکاح کس طرح ہوسکتا ہے؟ اور کوئی عالم دِین اس کا فتو کی کیسے دیے سکتا ہے...؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ (اللَّي قوله) وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ" (النساء:٢٣).

 <sup>(</sup>٢) الشكاح الصبحيح وما هو في معناه من النكاح الفاسد والحكم فيه أنه يثبت النسب من غير دعوة. (عالمگيري، الباب
الخامس عشر في ثبوت النسب ج: ١ ص: ٥٣٦).

 <sup>(</sup>٣) وإن تـزوّجهـما فـي عقـدتين فنكاح الأخيرة فاسد ويجب عليه ان يفارقها (الى قوله) فإن فارقها بعد الدخول فلها المهر ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل وعليها العدّة ويثبت النسب. (عالمگيرى، الحرمات بالجمع ج: ١ ص:٢٤٧).
 (٣) "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَمَّهَـتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَأَخُوتُكُمُ" (النساء:٢٣). الحرمات بالنسب ...... وأما الأخوات فالأحت لأب وأمَّ، والأحت لأب، والأحت لأب، والأحت لأب، والأحت لأم .. إلخـ (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهُ تُكُمُ وَبَنَّاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ" (النساء:٢٣).

# نكاح پرنكاح كرنا

#### مسی وُ وسرے کی منکوحہ سے نکاح ، نکاح نہیں بدکاری ہے

سوال:...میرے دو بچے ہیں، ۱۳ سال قبل شادی ہوئی تھی ، مجھ سے پہلے میری بیوی کی شادی ایک وُ وسر مے فض سے ہوئی تھی ، ای شخص کوایک مقدمے میں ۱۹ سال سزائے قید ہوگئے تھی ، دوسال کے بعد میں نے اس کی بیوی سے عدالت میں نکاح کرلیا، جبکہ پہلے شوہر نے ابھی تک طلاق نہیں دی۔ اُس سے بھی میری بیوی کے جار بچے ہیں۔ اب اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کرویا ہے کہ مجھ پہلے شوہر نے ایک سے قرآن کی روشنی میں بتاہے کہ مید میری بیوی ہے یا پہلے شوہر کی؟ یا اب ہم کیا کریں؟

جواب:...یو ظاہر ہے کہ جب بیرعورت پہلے ایک شخص کی منکوحہ ہے اوراس نے طلاق نہیں دی تو بیرعورت اُسی کی بیوی ہے، اور بیر مسئلہ ہر عام و خاص کومعلوم ہے کہ جوعورت کسی کے نکاح میں ہواس سے دُوسرے کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ اس لئے بیرعورت آپ کی بیوی ہے، آپ اس کوعلیحدہ کر دیں، اور وہ عدت گزار کر پہلے شوہر کے پاس جلی جائے یا پہلے شوہر سے بیری ہوں ہے، آپ اس کوعلیحدہ کر دیں، اور وہ عدت گزار کر پہلے شوہر کے پاس جلی جائے یا پہلے شوہر سے مطلاق لے لی جائے، اور عدت گزر نے کے بعد آپ اس سے دو بارہ سے کا نکاح کریں۔

#### نکاح برنکاح کوجائز سمجھنا کفرہے

سوال: ...ایک عورت جس کے شوہر عرصہ بندرہ سال سے انڈیا میں رہتے ہیں ، اس عورت نے پاکستان میں کسی دُوسر کے شخص سے نکاح کرلیا ہے ، جبکہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے ، اس میں بھی کنی اشخاص شامل تھے جبکہ دُوسری مرتبہ نکاح پر بھوا یا اور ان لوگوں کو علم بھی ہے کہ نکاح میں شامل ہونے والوں کا نکاح ٹوٹ گیا لوگوں کو علم بھی ہے کہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے ، اس کے متعلق بھی یہی سنا ہے کہ نکاح میں شامل ہونے والوں کا نکاح ٹوٹ گیا ہے ۔ کیا میشادی دُرست ہے؟ کیا ان لوگوں کا نکاح فنخ ہوگیا؟ اور اگر شوہر لا پہتہ ہوجائے تو کتنے عرصے کے بعد عورت نکاح کرے؟ یا

<sup>(</sup>١) اما نكاح منكوحة الغير (الي قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد المتارج: ٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>۲) بيتب بجب تاكح ثانى كويمعلوم نه بوكه بيخورت متكود بي اوراگراس كمتكود بون كم كي باوجود نكاح كرليا، تو أب نكاح بحى باطل اور على عدت بحى واجب نيس قال في البحر: لو تنزق ج بسامر أة الغير عالما بذلك و دخل بها لا تجب العدة عليها حتى لا يحرم على النزوج وطوها وبه يفتى والى قوله) نعم لو وطنها بشبهة وجب عليها العدة وحرم على الزوج وطوها ورد انحتار، مطلب فيما لو زوج المولى أمّة ج ٣٠ ص ٥٠٠ وفيه أيضًا: أما نكاح منكوحة الغير ومعتدة فالدخول فيه لا يوجب العدة ان علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد المحتار، مطلب في النكاح الفاسد ج ٣٠ ص ١٣٢١).

علم بھی ہوا در شو ہرطلاق نددیتا ہوتو بھی عورت کتنے عرصے کے بعد نکاح کرسکتی ہے؟

جواب:...جوعورت کسی کے نکاح میں ہوجب تک وہ اسے طلاق نددے اور اس کی عدّت ندگز رجائے ڈوسری جگہاں کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ اس کو جائز سمجھ کر ڈوسرے نکاح میں شریک ہونے والے اسلام سے خارج ہوگئے، ان کولازم ہے کہ توبہ کریں اور اینے ایمان و نکاح کی تجدید کریں۔

جسعورت کا شوہرلا پنہ ہوگیا ہواس کو چاہئے کہ عدالت ہے رُجوع کرے، عدالت میں اپنے نکاح کا شوت اور شوہر کی گھٹدگی کا شبوت ہیں گرے۔ اس شبوت کے بعد عدالت اس عورت کو مزید چارسال انظار کرنے کا تھم دے، اور اس دوران اس کے گھٹدگی کا شبوت ہیں گوٹش کرے، اگر اس عرصے میں شوہر کا سراغ نیال سکے تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کر دے۔ اس فیصلے کے بعد عورت کی کوشش کرے، اگر اس عرصے میں شوہر کا سراغ نیال سکے تو عدالت اس کی موت کی عدت (چار مہینے دس دن) پور کرے، عدت پوری ہونے کے بعد می عورت و دسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، بعد عورت و دسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، کین جب تک عدالت سے اس کے لاپید شوہر کی موت کا فیصلہ نہ کر الیا جائے ، عورت و دسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔

جوشو ہرنہ تواپی ہوی کوآباد کرتا ہو، نہاہے طلاق دیتا ہو، وہ عورت عدالت ہے رُجوع کرے اور عدالت تحقیق وتفتیش کے بعد شو ہر کو تھم دے برکہ وہ یا تو دستور کے مطابق ہوی کوآباد کرے، یا اے طلاق دے دے، اگر وہ کسی بات پر بھی آ مادہ نہ ہوتو عدالت، شوہر یا اس کے دکیل کی موجودگی میں'' فنخِ نکاح'' کا خود فیصلہ کر دے، اس فیصلے کے بعد عورت عدت گزارے، عدت کے بعد عورت وُ دسری جگہ نکاح کر سکے گی۔ '''

#### نکاح برنکاح کرنے والازنا کامرتکب ہے

سوال:...جارے محطے میں ایک لڑکی ہے جس کا نکاح والدین نے اپنے کسی رشتہ دار سے تقریباً ۸ سال کی عمر میں کیا تھا، اب اس لڑکی کے والدین نے کسی اور رشتہ دار ہے دوبارہ نکاح کرایا ہے (وہرا نکاح ہے)، نکاح کے اُوپر نکاح کرایا گیا ہے، بتا کمیں کہ کیا بیدنکاح وُرست ہے؟ اگر نہیں تو پھر بیزنا ہے، اگر زنا ہے تو اس کی شریعت محمدید کے مطابق سزاوی چاہئے یا اس میں کچھ معانی بھی ہے؟

جواب: ... برکی کا جونکاح آٹھ سال کی عمر میں کیا گیا تھا وہ سیح تھا، اب اگر اس لڑک کو پہلے شوہر سے طلاق نہیں ہوئی تو دُوسر سے نکاح کے غلط اور باطل ہونے میں کیا شک ہے ... ؟ اور اگر بیاڑ کا اور لڑکی جنسی تعلق قائم کریں سے تو اس کے زنا اور خالص زنا ہونے میں کیا شبہ ہے ... ؟ باتی شرعی سر اتو تمام حالات کی تحقیق کر کے جرم کی نوعیت کے مطابق شرعی عد الت ہی جاری کرسکتی ہے۔

 <sup>(</sup>۱) اما نكاح منكوحة الغير (الى قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد المحتار، مطلب في النكاح الفاسد ج: ٣ ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حلالًا (الي قوله) إن كان دليله قطعيًا كفر. (رد المحتارج: ٣ ص:٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (شامي ج:٣ ص:٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) وكم اله: "الحيلة الناجزة" للتهانوي ص: ٥٩.

<sup>(</sup>۵) اييناحوالىنبرار

## کسی وُ وسرے کی منکوحہ ہے نکاح جا ترنہیں

سوال:...میرانکاح مساۃ فلال بنت فلال ہے ہوااورتقریباً ایک سال رہا،اوراس سے ایک لڑکا بھی ہوا، مکرلڑکی کامعلوم ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اوراس کا آ دمی انڈیا پی زندہ ہے اوراس نے اب تک طلاق نبیں دی۔لہٰذا مجھے کو جب پتا چلاتو ہیں نے اسے طلاق دے دی،اب میں دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہول،اگروہ پہلے شوہرسے طلاق لے لیے کیا وہ مجھ پرجائز ہوگی؟

جواب:... پہلے شوہر سے طلاق ہوجائے اور اس کی عدت بھی گزرجائے ، تو آپ سے نکاح ہوسکتا ہے۔ آپ کوتو معلوم نہیں تھا کہ اس کا پہلے سے نکاح موجود ہے ، اس لئے آپ تو گناہ گار نہیں ہوئے ، تمراس لڑکی کوتو معلوم تھا کہ اس کا پہلا شوہر نے ندہ موجود ہے ، اس لئے وہ گناہ گار ہوئی ، اس کواس سے تو بہ کرنی جا ہے۔

## لڑ کی کی لاعلمی میں نکاح کا تھکم

سوال:...ایک لڑی جس کا والد تقریباً دس سال پہلے وفات پاچکا ہے اور اس کی والدہ نے اس کا رشتہ اپنے رشتہ داروں میں
کیا، منتنی وغیرہ کی رسم ہوئی، پچھ عرصہ بعد والدہ کسی لا پلی کی وجہ سے منتنی تو ڈکر رشتہ دُوسری جگہ کرنا چاہتی تقی تو لڑکی نے انکار کردیا کہ
میں اپنی عزّت سرِعام نیلام نہیں کروں گی۔ اسے دھم کمیاں دی گئیں، مارا پیٹا بھی مگر لڑکی برابر اِنکار بی کرتی ربی، اور آخر کا را یک دن
زبردتی نکاح نامے پروسخط کے بجائے (نشان) انگو فعالگوالیا، جس کا لڑکی کوکوئی علم بی نہ تھا، لڑکی پڑھی کسی تھی، رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی
متھی، اب جبکہ عیدالاضیٰ کے بعد رخصتی کرنا چاہتے تھے تو لڑکی اپنے پہلے والے رشتہ داروں کے پاس آگی اور وہاں آگر کورٹ میں صلف
نامہ کھمواکر نکاح کرلیا ہے، کیونکہ پہلے والے نکاح کا تو لڑکی کوکوئی علم بی نہ تھا، نہ بی اس نے قبول کیا تھا، اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی
ڈالیس کہ کیا پہلے والانکاح تھا پنہیں؟

جواب: ...اگراڑی پڑھی تھی تق نکاح نامے پراس کا انگوٹھا کیے آلوالیا گیااوراس کوعلم کیے نہیں ہوا؟ یہ بات تحقیق طلب ہے۔اگر تحقیق سے تابت ہوجائے کہ لڑکی کو واقعی نکاح کئے جانے کاعلم نہیں تھا، نداس نے نکاح کو قبول کیا تو وہ نکاح نہیں ہوا۔ اورا کر مار پہیٹ کر صرف و سخط کرائے گئے، یا انگوٹھا لگوالیا گیا، جبکہ لڑکی اس نکاح پر رضا مند نہیں تھی تب بھی نکاح نہیں ہوا۔ الہٰ ذالرکی کا وہ نکاح ، جواس نے پہلی منگی کی جگہ کیا سمجھ ہے۔ (")

<sup>(</sup>١) اس لَتَ كراس صورت من كوئي وجر مت أيس، قال تعالى: "وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" (النساء: ٣٣).

 <sup>(</sup>۲) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا فإن فعل ذلك فالنكاح
 موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز وإن ردته بطل كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٤).

 <sup>(</sup>٣) ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ. (در مختار، كتاب النكاح، باب الولى ج:٣ ص:٥٨، طبع
 ايج ايم سعيد كراچى).

<sup>(</sup>٣) ان المرأة إذا زوّجت نفسها من كفو لزم على الأولياء. (رد المتار، باب الكفاءة ج:٣ ص:٨٣).

## حجوث بول كرطلاق كافتوى لينے والى عورت ؤوسرى جگه شادى نہيں كرسكتى

سوال: ...ميرے دوست' ف' کی شادی ايک سال قبل اس کی چياز ادبين' ن' ہے ہوئی ، جو که اعلی تعليم يافتة اور ايک ا چھے ادارے میں اعلیٰ پوسٹ پر کام کرتی ہے، جبکہ 'ف' ایک کلرک کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ بیشادی 'ف' اور' ن' کی باہمی رضامندی اور پسند کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی مرضی ہے ہوئی تھی۔ شادی کے پچھ عرصہ بعد پیسہ، رو پییاور اعلیٰ معیار کا مسئلہ '' ن'' اور '' ن'' کے گھر والول کی طرف ہے شروع ہوا۔'' ف'' کی آ مدنی محدودتھی ،اس لئے و ولڑ کی اوران کے گھر والول کی خواہش کے مطابق سامانِ آ رائش وزیبائش فراہم نہ کرسکا۔اس پر'' ن'' ناراض ہوکرا ہے والدین کے گھر چلی گئی، جب'' ف'' نے'' ن'' ہے زجوع کیا تو '' ن' نے کہا کہ: آپ ابھی اپنی تعلیم مکمل کریں اور اپنے اعلیٰ معیار کو بڑھا نمیں۔ اور کہا کہ: آپ امتحان سے فارغ ہوجا نمیں تو پھر میں آپ کے پاس آؤں گی۔'' ف''اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا،اسی دوران'' ن' نے ایک خط دارالا فقاء کے نام ارسال کیا جس کا جمن یہ ہے کہ:'' میرے شوہرنے مجھے مارپیٹ کرگھرے نکال ویااور نکالتے وقت بیالفاظ بار بار کہے: جاؤمیں نے تہمیں آزاد کیا۔''جس پر مولا نا صاحب نے فتویٰ ویا کہ:'' اگر آپ کے شوہر نے بیرالفاظ بار بار کہے تو طلاق ہوگئی، اور آپ ایک ؤوسرے کے لئے حرام ہو گئے۔'' یہ فتوی حاصل کرنے کے بعد' ن' نے علاقے کے چیئر مین پنچایت تمینی کو درخواست دی کہ مجھے اس فتویٰ کی زوے طلاق ہو چکی ہے،لہذا مجھےمہر دِلوایا جائے اور ساتھ ہی عدت کے اخراجات بھی۔ پنچایت سمیٹی کے سمن پر'' ف'' نے حاضری وی تو چیئر مین نے '' ف' ے حقیقت دریافت کی تو'' ف' نے حلفیہ بیان دیا کہ میں نے نہ تو'' ن' کو گھر سے نکالا اور نہ ہی ایسے الفاظ کے۔اس پر طے یا یا کہ'' ن'' کو پنچایت تمیٹی کے سامنے حاضر کیا جائے اور دونوں کے بیان قلم بند ہوں گے ۔گھر'' ن'' چیئر مین بنچایت تمیٹی کے سامنے حاضر نہ ہوئی۔ جنابِ والا! میرا دوست اس مسکے کی وجہ ہے بہت پریثان ہے، آپ ہے گزارش ہے کہ آپ قر آن وسنت ہے اس کی رہنمائی کریں:

> الف: ... کیالڑکی کی غلط بیانی ہے لیا ہوافتو کی قابل قبول ہے؟ ب: ... کیااس فتو کی کی رویے طلاق ہوگئی؟

ج: .. قرآن وسنت کی روشنی میں غلط بیانی ہے فتوی حاصل کرنے والے کی کیا حیثیت ہے؟

دن کیالڑ کی اس فتویٰ کے بعد ؤوسری شادی کرسکتی ہے؟

جواب: ... مفتی کا جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے، مفتی کواس سے غرض نہیں ہوتی کہ سوال میں واقعات میجے بیان کئے گئے ہیں یا غلط؟ بیتحقیق کرناعدالت کا کام ہے۔ آپ نے جو کہانی لکھی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت طلاق دینے کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہراس سے انکار کرتا ہے۔ میال بیوی کے درمیان جب یہ اختلاف ہوتو بیوی اگر دو ثقدا ورقا بل اعتبار گواہ پیش کرد ہے جو صلفا شہادت ویں کہ ان کے سامنے شوہر نے طلاق دی ہے تو عورت کا دعویٰ درست سلیم کیا جائے گا، اور اگر طلاق پر دو گواہ چیش نہ کرسکے تو شوہر سے صلفاً پوچھا جائے کہ اس نے طلاق دی ہے یانہیں؟ اگر وہ صلفاً کہے کہ اس نے طلاق نہیں دی تو عورت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا اور شوہر کی یہ

بات سیح ہوگی کہاں نے طلاق نہیں دی۔ آپ کے مسئلے میں چونکہ بیوی کے پاس گواہ نہیں ،لنبذااس کا دعویٰ قابلِ اعتبار نہیں ،وہ بدستور اینے شوہر کے نکاح میں ہے ، دُوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔

### نکاح برنکاح کرنااوراس سے متعلق دُوسرے مسائل

سوال:...میری عمر ۳۲ سال ہے اور میں ایک پڑھی کامی خاتون ہوں ، میں گورنمنٹ اسکول میں بحثیت معلّمہ کے فرائض انجام دے رہی تھی کہ میری زندگی میں بہت بڑا سانحہ پیش آیا۔ میں نے آئ تک اپنی زندگی کے متعلق بھی سوچا بھی نہیں تھا، میرے تین بھائی ہیں، اور ہم دو بہنیں ہیں، ایک بہن کی شادی تقریباً ۴ سال قبل ہوئی، دُوسری میں ہوں، میری باجی عمر میں ہما سال بڑی ہیں، اور تنوں بھائی جھے ہے چھوٹے ہیں۔ تو عرض کررہی تھی کہ میں نے بھی بھی زندگی کے متعلق سوچا تک نہ تھا کہ کیا ہوگا؟ کیسے گزرے گی؟ حالانکہ تعریف اپنی نہیں کرنی چا ہے ، تو بہتو بہ کر کے عرض کرتی ہوں کہ خدانے شکل دسورت الی دی ہے کہ آئ تک در کھنے والے رشک کرتے ہیں اور سیرت بھی ایس تھی کہ اس پورے علاقے میں لوگ میری مثالیں دیا کرتے تھے۔ مگر یہاں مسئلہ میر انہیں اس معاشرے کا تھا کہ میرے ماں باپ کے پاس جہیز کے نام پرویئے کے لئے اتنا پچھنیں تھا کہ کی کہ شرشہ آتا، ایسے دشتے آتے جو معیار پر پورے نہ ہو سکتے تھے۔

تھیک چوتھے دن بیعنی کم مارچ ۱۹۸۴ء کومیرے گھر والوں کوملم ہو گیا ، میں نوکری کرتی تھی نیکن میرے گھر والوں نے زبردی

<sup>(</sup>١) ويسال القاضى المدعى عليه عن الدعوى فيقول انه ادعى عليك كذا فماذا تقول ... إلخ. فإن أقرَّ فيها أو أنكر فيرهن المدعى قضى عليه بلاطلب المدعى وإلا يبرهن حلفه الحاكم بعد طلبه. (رد اغتار، كتاب الدعوى ج:٥ ص:٥٣٨).

جھے مادا پیٹا، گردن پر چھری رکھ کر سار مارچ ۱۹۸۳ء کو میر استعفیٰ کھوا کر میرے دستخط کرا کر میری نوکری ختم کرائی، پھر میرے شوہرے ۵ کہ مارچ ۱۹۸۴ء کو طلاق ناسے پر دستخط کرائے، جھے معلوم نہیں کیے کرائے ، میں اس دن سے گھر پر ہوں ، نوکری ختم ہوگئ ہے ، ہمارا نکاح صرف ۸ دن رہا، میں ان دنوں سے تھم خداوندی کے تحت عدت کے دن گھر پر گزار رہی ہوں ۔ میرے والدین اور ہھائیوں کا کہنا ہے کہ کورٹ سے نکاح کوئی نکاح نہیں ہوا۔ حالانکہ میں نے بیدنکاح ، خوثی اورا پنی مرضی سے کیا تھا، اس میں کسی شم کا جبریا تشد و نہیں تھا۔ والد صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے ایک مولوی سے یو چھا ہے تو انہوں نے اورا پنی مرضی سے کیا تھا، اس میں کسی شم کا جبریا تشد و نہیں تھا۔ والد صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے ایک مولوی سے یو چھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ میرج کوئی شادی نہیں ہوئی ، اس لئے اس کا نکاح فوری کہیں بھی ہوسکتا ہے ، کیان میں نے بید لیل و سے کر گھر والوں کو قائل کیا گلاتی کی شادی شادی میں ہوئی ہوں کو طلاق کی ضرورت کیوں چیش آئی ؟ بھائی نے طلاق کی نقل با قاعدہ کورٹ میں نکاح نامے کے ساتھ مسلک تک کرائی ہے اورائی نقل کو سلم حاسب سے دفتر میں جمع کرائی ہے۔ میں دن دات روتی رہتی ہوں اور میر اول میں نئیس کرتا کہ جھے طلاق ہوئی ہو، جو بچھ میرے ساتھ ہوا ہے خدا کسی و شمن کے ساتھ بھی نہ کرے ، آمین میں میرے دو بہن میں میں مدرجہ ذیل سوالات آئی مورک ہے ہیں، اُمید ہے کہ آپ نم میران موار سوالوں کا جواب و سے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب و سے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب و سے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب و سے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب و سے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب و سے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب و سے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب و سے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب و سے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب و سے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب و سے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب و سے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب و سے کی کو کو بی کی کو کی کو کی میں کو میک کیک کی کو کی کو کو بھوں کے کو کو بھی کو کو بی کی کو کو بی کو کی کو کو بی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو

سوال:...کیا کورٹ میرج کے طریقے پرنکاح جائزے؟ جس میں تمام شری تقاضے پورے کئے محتے ہوں؟ جواب:...اگراڑ کا اوراڑ کی جوڑ کے ہوں توبیدنکاح سیج ہے، ورنہیں۔(۱)

سوال: کیا صرف زبروسی طلاق نامے پروستخط کرالینے سے طلاق ہوجاتی ہے یازبان سے طلاق کا لفظ تین بارنکا گئے ہے ہوتی ہے؟

جواب:...اگرطلاق نامیکی اور نے لکھا ہوا ورز بردتی اس پردستخط کرائے جا کیں تو اس سے طلاق نہیں ہوتی '' اوراگر طلاق نامیخود شوہر نے لکھا ہو، کا الفاظ اوا کئے ہول تو طلاق ہوجاتی ہے۔ طلاق کا میخود شوہر نے لکھا ہو، کیا زبان سے طلاق کے الفاظ اوا کئے ہول تو طلاق ہوجاتی ہے۔

سوال:...ہوسکتا ہے کہ زبان ہے بیدالفاظ نہ کہے ہوں اور طلاق نامہ پر دُوسروں کے کہنے پر دستخط کردیئے ہوں ، ایسی صورت ِ حال چیش آئی ہوتو کیا طلاق ہوگئی یانہیں؟

<sup>(</sup> إ ) ان السمرأة إذا زوّجت نـفسها من كفؤ لزم على الأولياء، وإن زوّجت من غير كفؤ لَا يلزم أو لَا يصحـ (رد المحتار، كتاب النكاح، باب الكفاءة ج:٣ ص:٨٣، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته وكتب فلانة بنت فلان طالق، لا تطلق إمرأته. (خلاصة الفتاوئ، كتاب الطلاق ج: ۲ ص: ۹۱).

 <sup>(</sup>٣) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لَا تخلو اما إن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق،
 فكما كتب هذا يقع الطلاق، وتلزمها العدة من وقت الكتابة. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٨).

 <sup>(</sup>٣) ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرهًا فإن طلاقه صحيح. وفي البحر: إن المراد الإكراه على التلفظ
 بالطلاق. (شامي، مطلب في الإكراه إلخ ج: ٣ ص: ٢٣٥).

جواب:..اگراپی خوشی سے دستخط کئے ہوں تو طلاق ہوجائے گی'' زبر دی دستخط لینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ (۲) سوال:...میرے گھروالے عدت کے دنوں کے اندر دُوسری جگہ نکاح کرنا چاہتے ہیں ، کیاوہ جائز ہوگا؟ جواب:...آپ کے مسلے کی تین صورتیں ہیں:

ا:...جونکاح آپ نے والدین کی اجازت کے بغیر کیا تھا اگر وہ غیر کفو میں تھا تو وہ نکاح نہیں ہوا، مگر چونکہ نکاح کے شبہ میں محبت ہوچکی ہے،اس لئے عدت لازم ہے، چنانچہ عدت سے پہلے دُ وسرا نکاح ہرگز جائز نہیں۔

۲:...اوراگر پہلا نکاح کفو میں ہوا تھا اُورطلاق نائے پرزبردی دستخط لئے سمئے تھے،تو چونکہ طلاق نہیں ہوئی، اس لئے پہلا نکاح ہاتی ہے،لہٰدا دُوسرا نکاح نہیں ہوسکتا۔ (۵)

سا:...اوراگر پہلانکاح کفو میں ہوا تھا ،اورطلاق بھی صحیح طریقے ہے لی گئی تھی تو طلاق کی عدّت گزار تالا زم ہے ،عدّت پوری ہونے ہے پہلے دُ وسرا نکاح نہیں ہوسکتا۔ (۱)

سوال:...میرے کمروالے دُوسری جگہ جو نکاح کرنا جاہتے ہیں وہ ان لوگوں کو پہلے نکاح کا ہرگزنہیں بتارہے ہیں ، کیا یہ بائزہے؟

جواب:... پہلی اور تیسری صورت میں عورت پر عدت لازم ہے اور عدت سے پہلے وُ وسرا نکاح ہرگز جائز نہیں ، بہر حال آپ کے والدین جہاں آپ کا عقد کرنا چاہتے ہیں ان کواس تمام صورت حال سے آگاہ کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ نا دانستہ اس حرام میں جنال نہ ہوں ، اور وُ وسرے نکاح کا سوال ہی غلط ہے۔ جتلانہ ہوں ، اور وُ وسرے نکاح کا سوال ہی غلط ہے۔

سوال:..عدت كى مدت كتناعرصه بيك سناب ١٠٥٥ ون ب، كيابيدُ رست ب؟

جواب:...طلاق کی عدت تمن حیض ہے، تمن بارایام سے پاک ہونے سے عدّت بوری ہوجاتی ہے، تمن ماہ دس دن عدّت نہیں۔

<sup>(</sup>۱) كو استكتب من آخر كتابًا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتاها وقع إن أقرّ الزوج أنه كتابه. (رد اغتار، مطلب في الطلاق بالكتابة ج:٣ ص:٢٣٤، ٢٣٤، طبع إيج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) فلو اكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق. (شامي، مطلب في الإكراه الخ ج:٣ ص:٣٢٦).

<sup>(</sup>۵) أيضا.

<sup>(</sup>٤) قَالَ تَعَالَى: "وَالْمُطَلِّقَتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُونَهِ" (البقرة: ٢٢٨).

## جروإكراه ينكاح

#### نکاح میں لڑ کے لڑکی پرزبردسی نہ کی جائے

سوال:...زیدکا نکاح ایس جگه کیا جار ہاہے کہ نہ تو زیداس سے رضامند ہے اور نہ ہی زید کا والدراضی ہے،صرف والد ہ زید اس پر إصرار کررہی ہیں ،الیی صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...جبزیدر شنے پرراضی نہیں ہے تواس پر جبر واکراہ سیح نہیں ، ورنہ آج اس نے اگر نکاح کا بیجاب وقبول کر بھی لیا توکل جب موافقت نہ ہوگی تو طلاق دے دے گا۔

## بالغ افراد کاخوف کے ذریعے زبردسی نکاح کاشرع تھم

سوال:... بالغ افراد کاان کی مرضی کے بغیر زبردتی یا خوف کے ذریعے نکاح کیا جائے تو نکاح ہوجائے گایا نہیں؟ جواب:... بغیر رضامندی کے نکاح نہیں ہوگا، اور زبردتی کرنے والے گنا ہگار ہوں گے۔البتۃ اگر د باؤمیں آکراس نے قبول کرلیا تو نکاح ہوجائے گا ہگراس طرح د باؤ دُرست نہیں ،اورایی شادیاں یا ئیدار بھی نہیں ہوتیں۔ (۱)

## بجین کی منگنی کی بنیاد برز بردستی نکاح جائز نہیں

سوال:...ایک لڑی جس کی عمر تقریباً چھ سال تھی ،اس کی مثلنی کی گئی ،اب وہ جوان ہے اور میٹرک پاس ہے ،اب وہ شادی سے انکار کرتی ہے ،شادی ہے ،اس کے ماں باپ نے لڑ کے والوں کو منع کر دیا کہ لڑکی رضا مندنہیں ہے ،لڑکے والے راضی نہیں ہور ہے ہیں اور عدالت تک پہنچنا جا ہے ہیں ، زبروتی شادی کرنا جا ہے ہیں ،آپ اس کا جواب قرآن وسنت کی روشنی میں دیں ،مشکور ہوں گا۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هويرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا تُنكح الأيّم حتَّى تستأمر، ولَا البكر حتَّى تستأذن، قالوا: يـا رسـول الله! كيف إذنهـا؟ قال: أن تـــكت. أخرجه الجماعة إلّا الموطأـ (جامع الأصول ج: ۱۱ ص: ٣١٠، الفرع الثاني في الإستنذان والإجبار، طبع مكتبه دار البيان، بيروت.

 <sup>(</sup>۲) وينعقد بإيجاب وقبول. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤، كتاب النكاح). وإن استأذن الولى البكر البالغة فسكتت فذلك إذن منها، وكذا إذا مكنت الزوج من نفسها بعد زوجها الولى فهو رضا ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٧).

جواب:...اگرلڑ کی وہاں رضا مندنہیں تو اس کی رضا کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا،'' بید شتہ ختم کر دینا چاہئے ،اورلڑ کے والوں کو بھی اس پر اِصرارنہیں کرنا چاہئے ،عدالت میں پہنچ کر کیا کریں گے...؟

#### کیاوالدین بالغه لزکی کی شادی زبردستی کر سکتے ہیں؟

سوال:...والدین نے لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کردی ،لڑکے نے لڑکی کوخوش رکھنے کی کوشش کی ،لیکن لڑکی کے ول می ول میں لڑکے کی جگہ نہ بن سکی ،تو اس سلسلے میں لڑکے کو کیا کرنا جا ہے؟ براہ مہر بانی اس کا جواب شریعت کی رُوسے ارسال فرما کیں۔

جواب:...عاقلہ بالغدلا کی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کرنا جائز نہیں'' اگر لڑکی نے والدین کے کہنے کی وجہ سے نکاح منظور کرلیا تھا تو نکاح تو ہوگیا،'کیکن چونکہ دونوں میاں بیوی کے درمیان اُلفت پیدائہیں ہو کی اس لئے لڑکے کوچاہئے کہ اگر لڑکی خوش نہیں تواسے طلاق دے کرفارغ کردے۔

#### قبیلے کے رسم ورواج کے تحت زبردسی نکاح

سوال: ... سیعورت کا نکاح قبیلے کے رسم ور ان کاسہارائے کرزبردی کرانے سے نکاح ہوجا تاہے؟ جواب:...اگرعورت نے تبول کرلیا تو نکاح ہوجائے گا، ورنہیں۔

#### بادِلِ نخواسته زبان ہے اقرار کرنے سے نکاح

سوال:...اگرلزی کمی مخف سے نکاح کرنانہیں جاہتی، والدین کی عزت اورا پی عزت کا خیال کر کے بھری محفل میں اقرار کر لے، جبکہ وہ دِل سے نہ جاہتی ہوتو کیا بینکاح وُرست ہے؟ جواب:...اگراس نے زبان سے اقرار کرلیا تو نکاح صحیح ہے۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) قوله ولا تنجير بكر بالغنة على النكاح أي ولا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الوائق، باب الأولياء والأكفاء ج:٣ ص:١١٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) قالت (أى عائشة) سالتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، تستأمر. قالت عائشة: فقلت له: إنها تستحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذالك إذنها إذا هى سكتتُ. (جامع الأصول ج: ١١ ص: ٣٦٢، الفرع الشانى في الإستئذان والإجبار). ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لإنقطاع الولاية بالبلوغ. (رد المحتار على الدر المحتار، كتاب النكاح، باب الولى ج: ٣ ص: ٥٨).

 <sup>(</sup>٣) لَا يَجُوزُ نكاح أَحَدُ على بالغة (اللي قولهُ) بغير إذنها ..... فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز.
 (عالمگيري، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء ج: ١ ص:٢٨٤، طبع رشيديه كوئشه).
 (٣) أيضًا.

<sup>(</sup>۵) عن أبي هويرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جدٌّ وهزلهنّ جدّ: النكاح، والطُّلاق والرجعة وسنن أبي داوُد، باب في الطلاق على الهزل ج: ١ ص:٣٠٥، طبع ايج ايم سعيد).

## رضامندنه ہونے والی لڑکی کا بیہوش ہونے پرانگوٹھا لگوانا

سوال:...ایک از کی جس کی عمر تقریبا ۱۹ سال ہوگی ،اس کی شادی ایک ۳ سال سے زیاو ،عمر کے مخص ہے ہوئی ،اس مخص کی پہلی ہیوی سے بھی اولا دھی جواس از کی ہے بھی زیاو ہ عمر کی تھی ، نکاح کے وقت جب اڑک سے اجازت نامے پر دستخط کروانے گئے تو اس نے انکار کردیا ، کیونکہ لڑکی اس شادی پر تیار نہ تھی ، وہ مسلسل رور وکر انکار کر رہی تھی ، اور روتے روتے بیہوش ہوگئی ، اور بیہوثی کی مالت میں اجازت نامے پر انگو ٹھا لگوایا گیا ، لیعنی گواہوں نے ہاتھ پکڑ کر لگایا۔ آپ قرآن وسنت کی روشی میں بتا کیں کہ کیا بی نکاح ہوگیا؟اگرنہیں توان کو کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...نکاح کے لئے لڑکی کا اجازت دینا شرط ہے، آپ نے جو واقعات نکھے ہیں اگر وہ سیجے ہیں تو اس لڑکی کی طرف سے نکاح کی اجازت ہی نہیں ہوئی ،اس لئے نکاح نہیں ہوا۔ <sup>(۱)</sup>

### بالغاركى نے نكاح قبول نہيں كيا تو نكاح نہيں ہوا

سوال:...ہمارے ند مب اسلام میں ہر بانغازی کو پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے، اگر ماں باپ بالغاز کی کا نکاح کسی لڑ کے سے زبر دئتی اس کی مرضی کے خلاف کر دیں توبید نکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب:...اگر بالغه لڑکی نے نکاح قبول نہیں کیا بلکہ نکاح کاس کراس نے انکار کردیا تو نکاح نہیں ہوا، اوراگر دالدین کی عزّت دآبر دکا خیال کر کے اس نے انکارنہیں کیا بلکہ خاموش رہی ، نکاح قبولِ کرلیا تو نکاح سیحے ہوگیا۔ <sup>(۲)</sup>

## مار پیپ کر بیہوشی کی حالت میں انگوٹھالگوانے سے نکاح نہیں ہوا

سوال:...ایک ازی جس کی عمر ۱۵ سال ہے اس کے والد کو الگ کمرے میں بند کر کے اور لڑکی کو دُوسرے کمرے میں بند کرکے لڑکی سے اجازت نامے پردستخط کروانے لگے تو اس نے انکار کردیا، کیونکہ وہ دِلی طور پر رضامند نہتی ہاڑکی کو مارا پیٹا گیا جس سے لڑکی بہوش ہوگئی اور بیہوشی کی حالت میں انگوٹھالگوایا گیا، کیا یہ نکاح ہوگیا؟ اگر نبیس تو کیا کرنا چاہئے؟

<sup>(</sup>۱) قوله و لا تجبر بالغة على النكاح أى و لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق، باب الأولياء والأكفاء جـ ٢٠ ص ١٨٠ ). تيز به و كمالم ش الكوش الكوش الكوش الكوش أو لمصيبة فاجأته في حال عليه الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله. (رد المحتار، مطلب في طلاق المدهوش جـ ٣٠ ص ٢٣٣). فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله. (رد المحتار، مطلب في طلاق المدهوش جـ ٣٠ ص ٢٣٣). (٢) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز وإن ردّته بطل، كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء ج: ١ ص ٢٨٤، طبع رشيديه).

#### بالغ لڑ کی کا نکاح اُس کی اِجازت کے بغیر وُرست نہیں

سوال:...والدنے میری مرضی کے بغیرمیرا نکاح کسی ہے کردیا، کیابی نکاح وُرست ہے؟

جواب:... بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اِجازت کے بغیر نہیں ہوتا، اور اگر کر دیا جائے تو اس کی اِجازت پر موقوف رہتا ہے۔ آپ نے نکاح کاعلم ہونے کے بعداس کوقیول کرلیا تھا تو نکاح سیجے ہوگیا، اور اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوا۔ (۳)

#### ز بردستی کیا گیا نکاح نہیں ہوا

سوال:... بجھے اغواکرنے کے بعد مجھ سے زبردتی نکاح کیا گیا کہ نہ تو میر سے والداس وقت موجود تھے، اور نہ میں راضی تھی، بڑھایا تو بلکہ میں مسلسل اِ نکارکرتی رہی، لیکن انہوں نے زبردتی مجھ سے دستخط لے لئے اور قاضی صاحب کوبھی وسم کی دی کہ اگریہ نکاح نہ پڑھایا تو جان سے ماردیں مجے۔اس کے بعد میں اس لڑکے کے ساتھ بچھ دن رہی، لیکن اس نے سوائے مار پیٹ کے اور پچھ نہ کیا جوایک بیوی کے ساتھ ہونا جا ہے ، کیا بیدنکاح مجھے ہوا؟

مجواب: .. شرعاً يه نكاح نبيس مواجم بإك صاف موء اينا نكاح وُ وسرى جكه كرسكتي مو، والله اعلم!

### ا گرکسی لڑکی نے مار پبیٹ کے ڈرسے نکاح میں ہاں کردی تو نکاح ہوجائے گا

سوال:...مولاناصاحب! نکاح کے بارے میں آپ ہے بیمعلوم کرنا ہے کدا کرکسی لڑی کونکاح کے لئے زبردی مار پیف، تشدد سے راضی کیا جائے اور وہ لڑی مار پیف کی وجہ سے ہال کردے، کیکن بعد میں اِنکار کرے اور اسے دِل سے بید یشتہ قبول نہ ہو، تو کیا بینکاح جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) لَا يَجُوزُ نَكَاحُ أَحَدُ عَلَى بِالْغَةَ (الَّي قُولُه) بغير إذنها. (عالمگيري، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء ج: ا. ص:٢٨٧). أيضًا: ولَا ينعقد بالكتابة من الحاضرين فلو كتب تزوّجتك فكتبت قبلت لم ينعقد هكذا في النهر الفائق. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٧٠، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) من اختبل عقبله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله. (رد
 اغتار، كتاب الطلاق، مطلب في طلاق المدهوش ج:٣ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا فإن فعل ذلك فالنكاح
 موقوف على إجازتها، فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل، كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) وينعقد بإيجاب وقبول وضعا للمضى (البحر الرائق، كتاب النكاح ج:٣ ص:٨٥). لَا يبجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا .... فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٤، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء، طبع رشيديه).

جواب:...عاقلہ بالغہ کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا' کیکن اگر اس نے ایجاب وقبول کے وقت ہاں کر دی تو نکاح ہوجائے گا۔ نکاح کے معاملے میں والدین کالزی پرزبر دہی اور تشدّہ جا ئر نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک عاقلہ بالغہ لڑکی کا نکاح اس کے والد نے اپنے بھیتیج سے کر دیا تھا، اور بیر شتہ لڑکی کونا پہندتھا، اس لڑکی نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ، آپ نے اس کے والد نے اپنے تائم رکھنے یا رَدَّ کرنے کا اختیار دیا، اس نے کہا کہ میر ہے والد نے جو کیا، میں اس کو جا مُزرکھتی ہوں ، مگر میں نے کو گوں کو بیبتانا چاہا ہے کہ والدین کو عاقلہ بالغہ لڑکی کا زبروتی نکاح کرنے کا کوئی اِختیار نہیں (جامع الاصول ج: ۱۱ ص: ۳۶۳)۔ (۳)

عورت سے زبردی نکاح کرنا کیساہے؟ نیزعورت ایسے خص سے کس طرح جان چھڑ اسکتی ہے؟

سوال: ...عرض ہے کہ ایک شخص کسی و وسرے کے گھر سے لڑکی اُٹھالیتا ہے، اور اسے پانچ چھ مہینے اپنے ساتھ زبروی رکھ لیتا ہے، اور اس کے ساتھ تکاح کرتا ہے۔ محترم رکھ لیتا ہے، اور اس کے ساتھ تکاح کرتا ہے۔ محترم مولوی صاحب! قرآن وسنت کی روشن میں کیا یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اگر شیح ہے تو کیسے؟ اور اگر نہیں تو کس طرح؟ تفصیل سے جواب دے دیں۔

جواب:...والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور یہاں تو لڑکی کی رضامندی بھی نہیں پائی گئی ،اس لئے نکاح نہیں ہوا۔

سوال:...اگرعورت اس نکاح ہے! نکار کر ہے اور طلاق لینا جا ہے تو قر آن وسنت کی روشنی میں اس کا طریقۂ کار کیا ہے؟ جواب:... بین نکاح ہی نہیں ہوا، اس لئے طلاق کی ضرورت نہیں ،لیکن اگر نکاح نامے کے فارم پرعورت کے دستخط لئے گئے تھے تو اس شخص کو مار کر طلاق کے الفاظ اس ہے لکھوائے جا کمیں اور زبانی بھی کہلوائے جا کمیں۔

 <sup>(</sup>۱) لا تنجير بالغة عملى المنكاح أى لا ينقذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق ج:٣ ص:١١١) كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء) لا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح. (هداية ج:٣ ص:٣١٣، كتاب النكاح).
 (٢) ينعقد بالإيجاب والقبول ... إلخ. (عالمگيرى ج:١ ص:٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) صيت كالفاظ يهين: عن عائشة رضى الله عنها أنّ فَنَاةَ دَحَلَتُ عليها، فقالت: إن أبي زوجني من إبن أخيه، ليرفع بي خسيستَه، وأنا كارهمة، قالت: إجلسي حتّى ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله! قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعُلِمَ الناس فأخيرته، فارسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله! قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعُلِمَ الناس أن لله المرشىء؟ (جامع الأصول في أحاديث الرسول ج: ١١ ص: ٣٢٣، طبع دار البيان، رقم الحديث: ١٥ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) ان المسرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لـزم عـلى الأولياء، وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصحـ (شامي ج:٣ ص:٨٨، كتاب النكاح، باب الكفاءة، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا، فإن فعل ذالك فالنكاح موقوف على إجازتها، فإن أجازته جاز، وإن ردته بطل، كذا في السواج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٤).

#### عا قله بالغه لاکی کاز بردستی نکاح

سوال:...اگرکسی مسلم بالغ لڑکی کا نکاح اس کی إجازت کے بغیر جھوٹا نکاح کیا جائے اور جرا زخصت کیا جائے تو کیا ہیہ نکاح جائز ہے؟ اگرنہیں تو کیا گواہوں اور اس میں وُ وسرے شریک لوگوں کے لئے قیامت کے روز خدا کی طرف نے کون میں را وجزاہے؟

جواب:...عاقلہ بائغہ لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا، ''اگر فرضی نکاح کر کے لڑکی کوزبردی زخصت کردیا گیا تو بیساری عمر کا نِیا ہوگا،اور جولوگ جانتے ہو جھتے اس بدکاری میں معاون ہوئے،ان سب پراس کا وَ بال پڑے گااوران کی نسلیس گڑجا کمیں گی۔

## وهمکی دے کرشادی کرنے کا گناہ کس پر ہوگا؟

سوال:...ایک مخص نے اپنے بھائی کے لئے ایک لڑکی کا رشتہ مانگا اور دھمکی دی کہ اگر رشتہ نددیا محیا تو اس کے علین نتائج برآ مد ہوں محے ۔لڑکی والوں نے مجبور آرشتہ دے دیا۔لڑکا جو بیارتھا، ایک بینے کی پیدائش کے بعد فوت ہو گیا، اب لڑکی کی ساری زندگی جس کرب ہے گزرے گی، کیا اس کی سز ااس آ دمی کو ملے گی جس نے دھمکی دے کر رشتہ کرایا تھا؟

جواب:..اس طرح کی دهمکی دینا گناه کبیره ہے،اس کی سزااس کو دُنیا میں السکتی ہے، آخرت میں تو ملے گی ہی۔

## بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کےخلاف کرنے کی شرعی حیثیت

سوال:...ایک آدمی نے اپنی کنواری ، عاقل ، بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف اوراس کی بلااِ جازت کردیا ، زخصتی سے قبل لڑکی نے اس نکاح کورَ قر کر کے اپنا با قاعدہ نکاح کچھ دن بعد اپنی پسند کے مسلمان ، عاقل ، نو جوان لڑ کے سے کرلیا اور اس کے ساتھ رہنے گئی ، سوال بیہ ہے کہ:

ا:...كياميةُ وسرا تكاح غلط موا؟

٢:... كيا لر كل رُحد قائم كي جائے گي؟

سا:...شریعت کے نقطۂ نظر سے لڑک کے بالغ ہونے کی عمر کا تعین کیا ہے؟ نیزلڑک کی پیند کا لڑکا معاشی ، معاشرتی ، رہن سہن اور ذات پات میں کسی طرح بھی لڑکی والوں ہے کم نہیں ہے۔ لڑک کے باپ ، بھائی ( ولی ) قبائلی عصبیت کی بنا پراس کی مرضی کی شادی کے خلاف ہیں۔ برائے مہر بانی شرعی نقطۂ نظر سے تفصیلی جواب مرحمت فرما ہیئے۔

جواب: ... نکاح کے لئے لاکی کا (جبکہ وہ بالغ ہو) رضامند ہونا شرط ہے، اور اس کے ساتھ اس کے والدین کا راضی ہونا

<sup>(</sup>١) لَا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح. (هداية ج:٣ ص:٣١٣). الينا والسابق.

مجھی لازم ہے۔اس لئے اگر کسی لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی ئے بغیر کردیا گیا تو وہ نکاح نہیں ہوگا،'' اورا گرلڑ کی نے والدین کی ا جازت کے بغیرنکاح کرلیا تو وہ نکاح بھی مشکوک ہے۔ (۲)

#### بالغ اولا د کا نکاح اس کی رضا مندی کے بغیر کرنا

سوال:...کیابالغ اولا دکی شادی اس کی بغیررضامندی کے والدین کریجتے ہیں یانہیں؟ کیونکہ زندگی اولا دیے گز ارنی ہے نہ كەدالدىن نے ـ

جواب:... بالغ اولا د کی رضامندی نکاح کے لئے شرط ہے،اس لئے والدین کے لئے بیرجا ئزنہیں کہ بالغ اولا و کواس کی مرضی کے خلاف پرمجبور کرے ،لیکن اگر بالغ لڑ کے اورلڑ کی نے اپنی خواہش کے خلاف والدین کی تجویز کو قبول کرلیا اور اس کی منظوری دے دی تو نکاح ہوجائے گا، اورا گرلاکے یالز کی نے نکاح کو قبول نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ (۳)

#### دهو کے کا نکاح شیخ تہیں

سوال:...ميرےايك دوست كى بہن كا نكاح ميرے دوست نے زبردست دباؤكى وجهےايك ايسے مخص ہے كردياجوكه سن طور پر بھی موز ول نہیں تھا۔ نکاح کے وقت لڑکی کی عمر گیارہ سال تھی اور اسے بیہ کہدکر کہ بیز مین کے کاغذات ہیں نکاح نامے پر وستخط کرائے گئے (ان دنوں میں لڑکی کے والد کا انتقال ہوا تھا اور زمین کی ٹرانسفر کا مسئلہ تھا)، یو چھنا یہ ہے کہ اگر بیز نکاح ہو گیا تو اب اس لڑکی کوکیا کرنا جاہئے؟ کیونکہ وہ اس شادی کے لئے قطعی طور پر تیار نہیں ہے۔ جواب:... بینکاح نبیس ہوا، کار کی اپناعقد جہاں جا ہے کرسکتی ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتّى تستأمر، ولا البكر إلّا بإذنها، قالوا: يا رسول الله! وما إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. (سنن أبي داؤد ج: ١ ص:٢٨٥، كتاب النكاح، بـاب في الإستثمار، أيضًا: جامع الأصول ج: ١١ ص:٣٢٣٪). ولا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح. (هداية ج:٢ ص:٣١٣٪).

<sup>(</sup>٣) کیونکہ والدین کی اطلاع وا جازت کے بغیر نکاح عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں لڑ کا اکڑ کی کے جوڑ کا نہ ہو، اورانسی صورت میں والدین کی ا جازت کے بغيرنكاح باطل ب، چنانچيصريت ش ب: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. (مشكُّوة ص:٢٤٠، البحر الرائق ج:٣ ص:١١٨).

<sup>(</sup>٣) - وفي روايـة لأبسي داؤد والتـرمـذي والـنـسـاتـي: أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليتيمة تُستَأمر في نفسها، فإن صَمَتُتُ فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، (فلا جواز عليها) أراد بقوله: فلا جواز عليها أي: لَا ولَاية عليها لغير أبيها، وحيث هي يتيسمية قبد منات أبنوهنا، فبلا يسجبوها على النكاح أحد إذا أبت. (جامع الأصول ج: ١١ ص: ٣١١، النفرع الثاني في الْإستشذان والْإجبار). أيضًا: إنكاح الأخ والعم من غير كفؤ فإنه لَا يجوز بالْإجماع، لأنه ضرر محض. (رد المحتار، كتاب النكاح، مطلب مهم هل للعصبة تزويج الصغير ...إلخ ج:٣ ص: ١٨، طبع ايچ ايم سعيد).

#### بیوہ کا نکاح اس کی مرضی کےخلاف جائز نہیں

سوال: ... کیاشر عاعدت و فات کے اندر ہوہ کا نکاح یا نکاح کا پیغام دیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اور کیاعدت کے بعد ہیوہ کی مرضی کے خلاف نکاح کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ جبکہ مورت کی مرضی نہو۔

جواب:...عدت کے اندرنکاح نہیں ہوسکتا، بلکہ عدت کے دوران نکاح کا پیغام دینا بھی حرام اور ممنوع ہے۔ عدّت کے بعد عورت کا نکاح وُرس کے شوہر والوں کو یاکسی اور کو یہ قن بعد عورت کا نکاح وُ وسری جگہ کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ عورت بھی راضی ہو،اس کی مرضی کے خلاف اس کے شوہر والوں کو یاکسی اور کو یہ قن نہیں پہنچتا کہ ذبر دی اس بیوہ کا نکاح کرائے۔

#### نابالغه کا نکاح بالغ ہونے کے بعددوبارہ کرنا

جواب:... پہلا نکاح اگر گواہوں کی مرجودگی میں ہوا تھا تو وہ تھے تھا، 'اور وُ دسرا غیرضر دری اور لغو۔ پہلا نکاح رجسٹر ڈنہیں ہوسکتا تھا، شایداس وجہ سے دوبارہ کرایا گیا ہو،کیکن ان کومبر میں اضافے کاحق نہیں تھا۔

### وٹاسٹا کی شادی میں اگرایک کاشو ہرجنسی بیار ہوتو کیا کیا جائے؟

سوال: ..عرض بدہے کہ تقریباً ایک سال ہوا ہے میری شادی ہوئی ہے، اور وہ شادی و ٹاسٹا کی شادی ہے، ہم یہ جانتے ہی

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَالَّـذِيْـنَ يُقَـوَقُـوُنَ مِـنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يُتَرَبُّطْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّعَشُرًا". وقال تعالى: "وَلَا جُنَاحَ عَـلَيْـكُـمُ فِيْـمَـا عَـرُّضُتُـمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءَ أَوْ اَكْنَنْتُمْ فِى اَنْفُسِكُمُ، عَلِمَ اللهُ اَنْكُمُ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا إلّا اَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مُعْرُولًا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ اَجَلُهُ" (المبقرة: ٢٢٣، ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. (سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب في الثيب ج: ١ ص:٣٩٣، طبع ايج ايم سعيد). اليِّمَا كُرْشَتْرَعاشِينْبِرا، ٣ طاحظة و.

 <sup>(</sup>٣) ويمحصل إنعقاده بالإينجاب والقبول. (رد المحتار ج:٣ ص: ٩، كتباب النكاح). وشرط حضور شاهدين. (در مختار مع رد المحتار ج:٣ ص: ٢١، كتاب النكاح، طبع سعيد).

ہیں کہ وناسٹا کی شاوی میں بہت مصیبتیں ہوتی ہیں،میری شاوی کے پہلے چھ ماہ بڑی خوشی کے گزرے،ہم وونوں میاں بیوی بالکل نھیک ٹھاک اپنی زندگی گزارر ہے تھے،اور آنے والی زندگی کے لئے منصوبے بنار ہے تھے کہاتنے میں میری بہن جو کہ میرے وٹاسٹا میں بیابی ہوئی ہے،آئی اور کہا کہ میرا خاوند نیار ہے جنسی طور پر ،اوراس کے بعد میر ےسسراورساس بھی مجھ سے کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے ، میں اینے سسرال میں نہیں رہوں گی۔اس پرمیری بیوی کا والدیعنی میراسسرآ یا اوراینی بیٹی کو گھر لے کر چلا گیا ،اوراس نے کہا کہ اگرآ پ کی بہن ہمارے گھر میں نہیں رہتی تو میری بٹی بھی آ پ کے گھر میں نہیں رہے گی ۔اس پر میں نے اپنی بہن ہے یو چھا کہ آ پ نے ریہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تو اس نے کہا کہ میرے میاں نے مجھے قرآن کا واسطہ دیا تھا کہ میراراز ، راز ہی رکھنا ، میں بیار ہوں اورعلاج کروار ہاہوں، میں سیحے ہوجا دُن گا۔ چھے مہینے ہو گئے ہیں، وہ سیجے نہیں ہوا، بلکہ شراب وغیرہ بی کر مجھےاذیتیں دیتا ہے اوراس پر اس کے مال اور باپ بھی مجھے ہے اچھا سلوک نہیں کرتے ، وہ بھی ذراذ رای بات پر مجھے سے لڑتے رہتے ہیں ، آخر مجھے سے برداشت نہیں ہوا، اور میں میہ باتیں آپ کو بتاری ہوں۔اس پر میں نے اسپے رشتہ داروں سے یو چھا کہ اب کیا کرنا جا ہے؟ تو انہوں نے جواب ویا کہ بھئ جمیں اس بات کا پہلے ہی ہے علم تھا کہ لڑ کا جنسی طور پر بیار ہے اور شادی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کی پہلے شادی اپنی پھوپھی ک لڑکی ہے ہوئی تھی اور تقریباً دوسال تک شادی رہی ،اس کے بعداس کی بیوی پھوپھی کی لڑکی نے اس سے طلاق نے لی تھی اور کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی ، کیونکہ یہ بہار ہے۔ پھراس لڑکی کی ؤوسری جگہ شادی ہوگئی اور اس سے اب اس لڑکی کے پاس دو یج ہیں۔اتنے عرصے میں ایک دفعہ میں اپنی بیوی ہے بھی ملاا دراس سے بوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تواس نے کہا کہ میں ماں باپ کی لاج رکھوں گی ،جس طرح میرے ماں باپ کہیں گے، میں ای طرح کروں گی۔اور مجھے کہتی تھی کہ اگر بات فیصلے تک پہنچ جائے تو مجھے فیصلنہیں دینا،اوراگر ہو سکے تو آپ بن کہ اوھ بھیج دیں اور میں آپ کے ہاں چلی جاتی ہوں۔اتنے میں میرےسرال میں ہی میری بیوی کواللہ تعالیٰ نے ایک بھول تی بی دی۔ میں آ بے سے درخواست کرتا ہوں کہاس ساری کہانی کا آ ب کو پتا چل چا ہوگا کہ میں اس کہانی میں کتنا پریشان ہوں ، کیونکہ میں اپنی بیوی ہے اور بیوی مجھ ہے بہت پیار کرتی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے بچہمی دے ویا ہے،میرا فیصلے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو فیصلہ دُوں ،اگر مجھے کسی مجبوری کی بنا پر فیصلہ دینا پڑ جائے تو کیا میں گناہ کروں گا؟ کہانی ساری آپ کے سامنے ہے کہ میرے سرنے بولا ہے کہا گرآپ اپنی بہن بھیجیں گے تو ہم اپنی بیٹی بھیج ویں گے،وگر نہیں۔ فیصلہ ہوا تو دونوں طرف کا ہوگا۔ ایک تو یہ بتانا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تو گناہ کروں گا اور فیصلے کے بعد کیا میں بچی لےسکتا ہوں یانہیں؟ میں پریشان ہوں ،آپ اس کا کوئی حل مجھے بتائیں۔

جواب:...آپ کے سسر کا یہ مطالبہ غلط ہے، جب ان کالڑ کا بیوی کاحق ادائیں کرسکتا تو شرعاً اس کے ذیبے لازم ہے کہ اپی بیوی کوآ زاد کرے۔اس غریب کو بین آپ کی بہن کوروک رکھنا اور طلاق ندوینا حرام ہے۔ ۲:...جب آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش نہیں ، تو آپ کے سسر صاحب کا اپنی بیٹی (آپ کی بیوی) کی طلاق

 <sup>(</sup>١) لأن النحق ثابت لها في الوطى ..... ولم يصل إليها تبين أن العجز بآفة أصلية ففات الإمساك بالمعروف وجب عليه التسريح بالإحسان. (هداية ج:٢ ص: ٢١ م) كتاب الطلاق، باب العنين وغيره).

كامطالبه كرنانا جائز ٢٠٠ خروه اپني بيني كونا كرده گناه كى سزا كيوں دينا جا ڄتا ہے؟

سن... بہتریہ ہے کہ آپ کی بیوی اپنے گھر میں آباد ہواور آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کوخوش اُسلوبی کے ساتھ فارغ کردے، تا كەدوگھرېر باد نەبھوں، آپ كے دونوں خاندان والوں كو چاہنے كە آپ كے سسركواس پر آماد ه كريں، اور كوئى البي صورت نكاليس كە آپ کی بیوی کوطلاق نه ہو۔

٣:...اگر خدانخواسته دونول طرف ہے چھوٹ چھڑاؤ تک نوبت پنچے تو صرف ایک طلاق دے دیں، بعد میں معاملہ ٹھنڈا ہوجائے اور آپ کی بیوی اور اس کے والدین آباد کرنے پر راضی ہوجا ئیں تو (عدت کے اندر زُجوع ہوسکتا ہے، تجدیدِ نکاح کی ضرورت نہ ہوگی ،اورعدت گزرجانے کے بعد ) دوبارہ نکاح کرلیاجائے۔ <sup>(()</sup>

> ۵:... بچی کوفی الحال اس کی ماں کے پاس رہنے دیں ، ہوسکتا ہے کہ یہ بچی دونوں کے ملاپ کا ذریعہ بن جائے۔ رقم اور پیدا ہونے والی لڑ کی دینے کی شرط پر پیشتہ دینا

سوال:...ایک عورت کا نکاح ایک شخص ہے ان شرا نظر پر ہوا کہ مبلغ سولہ ہزار رو بے دیے گا ، بوقت ِ نکاح آتھ ہزار ،ا گرلز کی پیدا ہوئی تو وہ لڑ کی بھی دے گا، جب لڑ کی بیدا ہوئی تو اس ہے لڑ کی ماتھی ،اس شخص نے لڑ کی دینے ہے انکار کیا تو اس نے قتم اُٹھا کر کہا کہ اگرلژ کی نہیں دیتے تومبلغ چالیس بزاررویے دیں ،حالانکہ یہ فیصلہ طے نہیں ہواتھا، کیا دفت نکاح لکھ کردینا جائز ہے یانہیں؟اورلژ کی پیدا ہونے سے پہلے اسے شرا کط پردے دینا کیا بروے شرع کیساہے؟

جواب:...'' لڑی بھی دےگا'' مراد غالبًا یہ ہے کہ لڑی کا پرشتہ بیوی کے میکے والوں کودے گا ،اگریبی مراد ہے تو یہ شرط باطل اور جاہلانہ شرط ہے،اس سے توبہ کی جائے۔اس کے ذھے صرف بیوی کا مہر ہے، اوراس کی مالک بھی بیوی ہے، میکے والے اس کے ما لک نہیں۔ ' اور بعد میں لڑکی نہ دینے پر جو جالیس ہزار کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ بھی باطل ہے۔ تعجب ہے کہ مسلمانوں میں ایسی جابلی رسميس يائي جاتي ہيں...! بہرحال ان بدر سموں ہے تو بہ کرئی جا ہے۔

 <sup>(</sup>١) والطلاق الرجعي لا يحرّم الوطى ..... وإذا كان الطلاق باثنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد إنقضائها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>٣) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمَّى أو مهر المثل حتّى ألا يسقط منه شيء ...إلخـ (عالمگيري ج: ا ص:٣٠٢). وفي التفسير المظهري (ج:٢ ص:٢٢١) ولـماكان الصداق عطية من الله تعالى على النساء صارت فريضة وحقًا لهن على الأزواج، ونظرًا إلى هذا قال قتادة: فريضةً ـ

ولماكان الصداق (٣) واثنوا النساء صدقتهن ننحلة: أي مهورهن قال الكلبي وجماعة: هذا خطاب للأولياء عطيـة مـن الله تـعالى على النساء صارت فريضةً وحقا لهن على الأزواج. (تفسير مظهري ج: ٢ ص: ٢٢٠، ٢٢١). أيضًا: عـن أبـي صـالح قال: كان الرجل إذا زوج إبنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذالك، ونزل واتُوا النساء صدقتُهن نحلة. رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٩١، سورة النساء، طبع رشيديه).

#### وٹے سٹے کی شاوی اور اس کامعنی

سوال:...دواَشخاص'' الف''اور'' ب' کی ایک دُوسرے کی بہن سے نسبت طے ہے،اوردونوں جوڑے باہم شادی کرنے پر نه صرف رضا مند بلکه خواہش مند بھی ہیں ،لیکن معلوم ہوا ہے کہ اسلام اس قتم کی (وٹاسٹا کی شادی) کی اِ جازت نہیں دیتا، پو چھنا ہے ہے کہ آیا پیشادی واقعی وٹاسٹا کی شادی ہے؟

جواب:...حدیث میں و نے سے کی جس شادی کو'' شغار'' فرمایا گیا ہے، اس کی صورت ہے ہے کہ عورت کو'' مہر'' قرار دِیا جائے، اس لئے سوال میں و نے سٹے کی جوصورت ندکور ہے، حدیث پاک کی ممانعت اس کو شامل نہیں۔ وٹاسٹا کی شادی جس میں دونوں نکاح الگ الگ ہوں، اور دونوں کا مہر جدا جدا رکھا جائے ، جائز ہے۔ البتہ دُوسری خرابیوں کی وجہ سے اگر بیصورت نا مناسب سمجھی جائے تو دُوسری بات ہے۔

### ا بنی بہن کا گھر بسانے کے لئے بہنوئی کی بہن سے شادی کرنا

سوال:...دوا شخاص زیداور برباہم رشتہ دار ہیں۔ زید، بکر کی بہن ہے باہمی رضامندی ہے شادی کرنا چاہتا ہے، اور ہردو
کی خواہش ہے کہ بکر بھی زید کی بہن ہے شادی کر ہے، اوراس معالم میں بکر پرخاندان کی طرف ہے دباؤ بھی ہے۔ حالا نکہ بکر، زید کی
بہن سے شادی کرنے پر دِل سے رضامند نہیں ہے، لیکن چونکہ خاندان میں بکر کی بہن کے لئے زید کے علاوہ کوئی موزوں رشتہ موجود
نہیں ہے اور بکر کوڈ رہے کہ اگروہ زید کی بہن کا یشتہ تبول نہیں کرتا تو اس کی بہن کا گھر نہ بس سے گا، اس لئے وہ اپنی بہن کا گھر بسانے کی
خاطر زید کی بہن کا یشتہ تبول کرلیتا ہے۔ کیا اس صورت میں یہ نکاح جائز ہوں گے؟ اور اگر نہیں تو کس جوڑے کا نکاح متاثر ہوگا؟
جواب :... یہی خرابی ہے جس کی طرف او پر کے جواب میں اِشارہ کیا گیا تھا۔ نکاح تو دونوں جائز ہوں گے، کیکن سوال
یہ ہے کہ جب بکر، زید کی بہن سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو اس کو کیوں مجبور کیا جاتا ہے ...؟

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح إمنية البرجيل وينتكب إبنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق. (سنن أبي داوُد ج: ١ ص:٢٨٣، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) وينعقدُ بالْإيجابُ والقبول. (البحر الرائق، كتاب النكاح. ج:٣ ص:٨٤، طبع دار المعرفة، بيروت).

## رضاعت يعنى بچوں كورُ ودھ بلانا

#### رضاعت كاثبوت

سوال:...میری،میرے ماموں کی لڑکی کے ساتھ منتنی ہوئی ہے،میری والدہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو وُودھ پلایا تھا،اورکسی وفت کہتی ہیں نہیں۔میرا،میرے ماموں کی لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب:...رضاعت کا ثبوت دوعادل مردول یا ایک مرداور دوعورتول کی شبادت ہے ہوتا ہے۔ پس جب آپ کی والدہ کو بھی یقین نہیں اور دُودھ بلانے کے گواہ بھی نہیں تو رضاعت ثابت نہ ہوئی ،اس لئے نکاح ہوسکتا ہے،البتہ اس نکاح سے پر بمیز کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو بہتر ہے۔

### عورت کے دُودھ کی حرمت کا حکم کب تک ہوتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) (و) الرضاع حجته (حجة المال) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين (الى قوله) وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة، الظاهر لا كما في الشهادة بطلاقها. (در مختار مع رد المتار، كتاب النكاح، باب الرضاع ج:٣ ص:٣٢٣).

میں ذال دیااور وہ چاہئے ہم سب نے پی لی ہے۔ اب دونوں میاں بیوی بخت پر بیٹان ہوئے تو انہوں نے ایک عالم صاحب ہے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا، تمام واقعات سننے کے بعداس عالم صاحب نے بتایا کہتم دونوں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اور اَب تم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے کسی صورت میں بھی نہیں رہ سکتے ، کیونکہ تمہاری بیوی ابتمہاری رضاعی ماں بن چکی ہے، اب یہ بیوی تم پر حرام ہے۔

لہٰذااب آپ اس مسئلے پر قر آن وسنت کے مطابق روشی ڈالیس کہ کیا واقعی ان دونوں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا؟ کیاان دونوں میاں بیوی کے مابین طلاق ہوگئی؟ کیا اب یہ عورت اپنے میاں پرحرام ہے؟ کیا رُجوع کرنے سے دو بارہ نکاح ہوسکتا ہے؟ کیا حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب:..عورت کے ذورہ ہے حرمت جب ٹابت ہوتی ہے جبکہ بیجے نے دوسال کی عمر کے اندراس کا دُورہ پیا ہو۔ 'بڑی عمر کے آ دمی کے لئے دُورہ ہے حرمت ٹابت نہیں ہوتی ، نہ عورت رضاعی ماں بنتی ہے،للنداان دونوں میاں بیوی کا نکاح قائم ہے۔اس عالم صاحب نے مشکد قطعاً غلط بتایا ،ان دونوں کا نکاح نہیں ٹوٹا ، 'اس لئے نہ حلالہ کی ضرورت ہے، نہ دو ہار د نکاح کرنے کی ،اور نہ کسی کفارے کی ،اطمینان رکھیں۔

### رضاعت کے بارے میں عورت کا قول ، نا قابلِ اعتبار ہے

سوال:...مرے پچازاد دو بھائیوں کے لڑکا اور لڑکی (جوآپس میں رضائی بہن بھائی بتائے جاتے ہیں) نے نکاح کیا،
جسمولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا،اس کو بعد میں بتایا گیا کہ معاملہ تو ایباہ، مولوی صاحب نے جوابا کہا کہ تین آ دمیوں کی شہادت
ہیں کرو کہ ید دُودھ ہیا گیا ہے، لڑکا اور لڑکی کے والدین کے والدین کے ساتھ فتوئی باں کا دُودھ نہیں ہیا
ہیں اور خاندان کے چنداور بھائیوں نے اس دوران اس بات پر لڑک اور لڑکی کے والدین کے ساتھ فتوئی لے کر قطع تعلق کیا،
چونکہ تین شہادتیں ہمارے پاس نہیں تھیں۔ البتہ جس عورت کا دُودھ ہیا گیا تھا، چونکہ لڑکی کے والد نے دُوسری شادی کی اور پہلی عورت
ہونکہ تین شہادتیں ہمارے پاس نہیں تھیں۔ البتہ جس عورت کا دُودھ ہیا گیا تھا، چونکہ لڑکی کے والد نے دُوسری شادی کی اور پہلی عورت
عالی ہوئی ہے، اس لئے وہ اپنے والدین کے ہاں رہائش پذیر ہے، ہم تین آ دمی اس عورت کے پاس چلے گئے اور اس کے طالات معلوم کے تو اس عورت نے طلہ پڑ ھا اور کہا کہ میں نے اس لڑکے کو دُودھ پلایا ہے، اور اس کے خاوند کا کہنا ہے کہ چونکہ میر ب
اس عورت کے ساتھ تعلقات دُوسری شادی کی وجہ سے اچھوٹ اور تین گواہ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، اس لئے گزارش
اب چونکہ یہ بات مشکوک ہوئی ہے کہ عورت کے بولتی ہے یا جھوٹ اور تین گواہ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، اس لئے گزارش
اب کو جہ سے انتقام لیا جائز؟

 <sup>(</sup>۱) باب الرضاع: هو مص ثدى ادمية (الى قوله) في وقت مخصوص هو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهو
 الأصح، فتح، وبه يفتى. (درالمختار مع رد المحتار ج: ۳ ص: ۲۰۹، كتاب النكاح، باب الرضاع)\_
 (۲) مص رجل ثدى زوجته لم تحرم. (در مختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الرضاع ج: ۳ ص: ۲۲۵).

جواب:...رضاعت کے ثبوت کے لئے دوگواہوں کی چیٹم دید شہادت ضروری ہے،صرف دُودھ پلانے والی کا یہ کہنا کہ: '' میں نے دُودھ پلایا ہے'' کافی نہیں۔ اس لئے صورت ِمسئولہ میں نکاح سیج ہے اوراس عورت کا قول نا قابلِ اعتبار ہے۔

## لڑ کے اور لڑکی کو کتنے سال تک دُودھ بلانے کا حکم ہے؟

سوال:... بیچکودُ ودھ پلانے کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں لڑک کو پونے دوسال اورلڑ کے کودوسال ک عمر تک دُ ودھ پلانے کا حکم ہے، کیا دونوں کودوسال تک دُ ودھ پلانے کا حکم ہے، یا دونوں کی مدّت کے درمیان فرق ہے؟

جواب:...دونوں کے لئے پورے دوسال دُ ودھ پلانے کا تھم ہے، دونوں کا دُ ودھ پہلے چیٹرادینا بھی جائز ہے،اگراس کی ضرورت ومصلحت ہو۔ بہرحال دونوں کی مدتبے رضاعت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

# بچے کے کان میں وُ ودھ ڈالنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی

سوال:...نیچے کے کان میں وُ ودھ ڈالنے سے رضاعت ثابت ہوگی یانہیں؟ جواب:..اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

### اگررضاعت كاشبه موتواحتياط بهتر ہے

سوال:...ایک عورت نے اپنی ہی ایک خواہرزادی کو وُدوھ پلایا، اس کا اس عورت نے خود اقرار بھی کیا اور دوسال تک بھر پورانداز میں اس کوشلیم بھی کیا۔خاندان کے بقیہ افراد نے بھی اس کوشلیم کیا، لیکن اچا تک اس بچی کے دشتے کے لئے بیان کوعلفا تبدیل کیا، اس عورت نے اقراراس انداز میں کیا کہ:" یہ بچی بھے بہت پسند ہے، میں اپنے بچے سے اس کا رشتہ کردی تی مگراس نے میرا وُدھ بیا ہے۔"بعدازاں اس کے شوہر کے بھائی کے لئے اس دشتے کی بات چلی تو اس عورت نے اپنا بیان تبدیل کرلیا کہ اس نے میرا وُدھ بیا ہے۔"بعدازاں اس کے شوہر کے بھائی کے لئے اس دشتے کی بات چلی تو اس عورت نے اپنا بیان تبدیل کرلیا کہ اس نے میرا وُدوھ بیا نے کا اس عورت کا رشتے کے حصول کے لئے بیان تبدیل کرنا جا کڑ ہے؟ جو اب خواب نہ میں میں ہوتا ہے، جھن وُدوھ بلانے والی کو ل پر اعتاد کر کے یہ یقین کیا جا تار ہا کہ فلال بیجے نے فلال کے سے نہیں ہوتا ہے، میں جبکہ ایک عرصے تک وُدوھ بلانے والی کے قول پر اعتاد کر کے یہ یقین کیا جا تار ہا کہ فلال بیجے نے فلال

 <sup>(</sup>۱) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين (الى قولة) وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة،
 الظاهر لاً، كما في الشهادة بطلاقها. (درمختار مع رد المحتار، باب الرضاع ج:٣ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "وَالُولِلاَثُ يُرْضِعْنَ اَوُلَدَهُنَّ حَوُلَيُنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ..... قَانْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا" (البقرة:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) ولا يثبت بالإقطار في الأذن (إلى قوله) وإن وصل إلى الجوف والدماغ. (عالمگيرى، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).
 (٣) ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات لأن شهادة النساء ضرورية فيما لا إطلاع للرجال عليه والرضاع ليس كذالك، وإنما يثبت بما يثبت به المال. (اللباب ج: ٢ ص: ١٤٤)، كتاب الرضاع، طبع قديمي).

عورت کا دُودھ ہیاہے،اس کے بعداس عورت کا اپنے إقرارہے إنحراف شک وشبه کا موجب ہے،اس لئے اس بچی کا نکاح اس عورت کے دیورے کرنا خلاف اِحتیاط ہے،لہٰذانبیں کرنا جاہتے،جیسے کہ حضورِ اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' جس چیز کے بارے میں تمہیں شک ہواس کوترک کردو۔''(۱)

## مدت ِرضاعت کے بعدا گر دُودھ بلایا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی

سوال: سلمی اورعقیله دوسگی بہنیں ہیں ،سلمی کالز کاصغیر حسین جب چھسال کی عمر کا تھا، اس وقت عقیلہ کےلڑ کے کہیر کی عمر ہو ماہ تھی ،عقیلہ نے ایک جج اپنا وُ ودھ دوا میں ملا کرصغیر حسین کو پلایا تھا، اس کے بعد عقیلہ کے جارلڑ کےلڑ کیاں اور پیدا ہو کمیں ،عقیلہ کا چوتھا لڑ کا کرار حسین جوان ہو گیا جبکہ صغیر حسین کی لڑ کی جمیلہ جوان ہوگئی ، اور انڈیا میں دونوں کا نکاح کرویا گیا،فتوی دیجئے کہ صغیر حسین کی لڑ کی جمیلہ اورعقیلہ کے لڑکے کرار حسین کا آپس میں نکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب:... چیسال کے بچے کو ُ ووھ پلانے ہے حرمت ثابت نہیں ہوتی'،' اس لئے صغیر حسین کی لڑ کی ہے عقیلہ کے لڑ کے کا نکاح صحیح ہے۔

## بیں سال کے لڑکے کو دُودھ بلانے سے وہ بیٹانہیں ہے گا

سوال:...کیا کوئی عورت کسی بڑے لڑ کے کوعمر ہیں سال وُ ودھ شریک کر کے اپنا ہیٹا بنا سکتی ہے؟ بیدوُ ودھ ہیا لی میں گائے کے وُ ودھ میں ملاکر دِیاجا تاہے،مقصد صرف رشتے ناتے بڑھا ناہے۔

جواب:... دُودھ کایشتہ صرف بچے کے شیرخوارگ کے زمانے میں دُودھ پینے ہے قائم ہوتا ہے۔ اور شیرخوارگ کا زمانہ دو سال ہے، (اور حفرت إمام ابوصنیفہ کی ایک روایت کے مطابق اڑھائی سال ہے)۔ اس مدت کے بعدا کر بچ بھی دُودھ پیئے تو دُودھ کا رضاعت) ٹابت نہیں ہوتا۔ اس لئے ہیں برس کے آ دمی کو دُودھ پلانے ہے وہ بیٹانہیں ہے گا،اور شیرخوار بچے کے علاوہ کی کو دُودہ پلانے ہے وہ بیٹانہیں ہے گا،اور شیرخوار بچے کے علاوہ کی کو دُودہ پلانے ہے وہ بیٹانہیں ہے گا،اور شیرخوار ہے کے علاوہ کی کو دُودہ پلانے ہے وہ بیٹانہیں ہے گا،اور شیرخوار ہے کے علاوہ کی کو دُودہ پلانے ہے وہ بیٹانہیں ہے گا،اور شیرخوار ہے کے علاوہ کی کو دُودہ پلانے ہے وہ بیٹانہیں ہے گا،اور شیرخوار ہے کے علاوہ کی کو دُودہ پلانے ہے دہ بیٹانہیں ہے گا،اور شیرخوار ہے کے علاوہ کی کو دُودہ پلانے ہے دہ بیٹانہیں ہوتا۔ (م

 <sup>(</sup>۱) عن الحسن بن على قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. (مشكواة، باب
 الكسب وطلب الحلال ص: ٢٣٢، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم كذا في الهداية. (عالمگيري، كتاب الوضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) ويثبت التحريم في المدة فقط. (شامي ج: ٣ ص: ١١١).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَالُوالِداتُ يُرُضِعُنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوُلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنُ آرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" (البقرة:٣٣٣). '

<sup>(</sup>٥) ثم مدّة الرضاع ثلاثون شهرًا عند أبي حنيفة وقالًا سنتان. (هداية ج: ٢ ص: ٣٥٠، كتاب الرضاع).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

<sup>(4)</sup> ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والإنتفاع به بغير ضرورة حرام. (شامي ج:٣ ص: ١١١).

## شیرخوارگی کی مدّت کے بعد وُ ودھ بینا جا ئرنہیں

سوال:... کیا کوئی بالغ شخص کسی عورت کا دُووھ پینے پر اس عورت کا بیٹا شار ہوگا یانبیں؟ لیعنی رضاعت کا اعتبار زمانة شیرخوارگی پر کیاجائے گایا کہ وُ ووجہ پر؟ کیونکہ ہمارے محلے میں ایک گھر ایسا ہے جہاں و ولوگ اپنے جس نوکر کو گھر میں آنے کی اجازت دینا چاہتے ہیں تواسے عورت کا وُودھ کیجھ مقدار میں پلا دیا جاتا ہے۔مزید برآں اگر بالغ شخص کووُ ودھ بلانے پر رضاعت کا مسکہ پیدا نہیں ہوتا تو پھرشو ہر کااپنی بیوی کا وُودھ پینے کے متعلق قر آن وسنت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...رضاعت صرف شیرخوارگی کے زمانے میں ٹابت ہوتی ہے،جس کی مدّت سیحے قول کےمطابق دوسال ہے،اور ا کے تول کے مطابق اڑھائی سال ہے'۔ شیرخوارگی کی ندکورہ بالا مدّت کے بعد دُودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ، نہاس پر حرمت کے اَ حکام جاری ہوتے ہیں۔ شیرخوارگی کی مدّت کے بعداینے بچے کوبھی وُ ووھ پلا ناحرام ہے۔ ای طرح نسی عورت کا وُ ووھ سسی بڑی عمر کے لڑ کے کو پلانا حرام ہے۔ اس لئے آپ نے اپنے محلے کے جس گھر کا ذِکر کیا ہے! ن کا تعل نا جائز ہے۔ ہیوی کا وُودھ بینا بھی حرام ہے، مگراس سے نکاح نہیں ٹو ثما۔ <sup>(۵)</sup>

### بیوی کا دُودھ پینے کا نکاح پراثر

سوال:...اگرخاوندجوانی کے جوش میں اپنی بیوی کا دُووھ ٹی لے توالیں صورت میں ان کا نکاح باتی رہے گایائہیں؟ جواب:... بیوی کا دُودھ پیناحرام ہے، اس سے تو بہ کرنی جاہئے ،لیکن نکاح نہیں ٹو ثنا، (<sup>2)</sup> واللہ اعلم!

## دُوسرے بیچے کے لئے پہلے کا دُودھ چھٹرانا جائز ہے

سوال:..قرآن میں ہے کہ بچے کو دویا ڈھائی سال تک دُودھ پلایا جائے ،اگر دُوسرا بچہ پیدا ہوتو اس صورت میں کیا كرنا حايية؟

 <sup>(</sup>۱) في باب الرضاع: وهو مص من ثدى آدمية (إلى قوله) في وقت مخصوص هو حولًان ونصف عنده وحولًان فقط عندهما وهو الأصح. فتح. وبه يفتلي. (در مختار مع رد الحتار ، باب الرضاع ج: ٣ ص: ٢٥٩).

 <sup>(</sup>٢) فإذا مضت مدة الرضاع على الخلاف لم يتعلق بالرضاع تحريم ولم يقطم. (اللباب، كتاب الرضاع ج: ٣ ص: ٦٣ ١). (٣) ولم يبح الإرضاع بعد مدته الأنه جزء آدمي والإنتفاع به بغير ضرورة حرام على الصحيح، شرح الوهبانية. (شامية، باب

الوضاع ج: ٣ ص: ١ ١١، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

۵) مص رجل ثدى زوجته لم تحرم. (شامية، باب الرضاع ج:٣ ص:٢٢٥).

<sup>(</sup>١) ايعناً حاشية تمبر ٣ ملاحظه و-

<sup>(</sup>٤) ايضاً حاشه نمبره ملاحظه بور

جواب:...دو وهائی سال بچ کو دُوده پلانے کی آخری متت ہے، اس سے پہلے بھی دُوده چھزایا جاسکتا ہے۔ وُوسرے نچ کی صورت میں پہلے نیچ کا وُ درھ چھز الیاجائے اور باہر کا وُ ودھ پلایا جائے۔ (۱)

## ۷-۸ سال کی عمر میں وُ ودھ پینے ہے۔ مضاعت ثابت نہیں ہوتی

س**وال** :...میری والدہ نے میری خالہ کا وہ دُود ھے جو کہ وہ ت<u>چین</u>ئنے کے لئے دیا کرتی تھیں ،تقریباً کے - ۸ سال کی عمر میں پی لیا تھا ، جس کا میری خالد کوقطعی علم نہیں تھا،اب آپ بیفر ما ئیں کہ آیا میرا خالہ زاد بھائی میری والدہ کا ؤودھ شریک بھائی ہے یانہیں؟ اور بیا کہ میری بہن کی شادی میرے خالدزاد بھائی ہے ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...رضاعت کی مدّت دوسال (اورایک قول کے مطابق اڑھائی سال) ہے، 'اس مدّت کے بعد رضاعت کے اَ حکام جاری نہیں ہوتے'' کلبذا ۷ – ۸ سال کی عمر میں وُ ودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ،اس لئے آپ کی بہن کاعقد خالہ زاد

### بڑی بوڑھی عورت کا بیچے کو جیپ کرانے کے لئے بیتان منہ میں دینا

سوال:... ہمارے وطن میں رواج ہے کہ جب گھر کی عورتیں کام کاج میں لگ جاتی ہیں اور چھوٹے بیچے جب رونا شروع کردیتے ہیں توان کو خاموش کرنے کے لئے گھر کی معمرترین خاتون دُودھ پلا ناشروع کردیتی ہے، جبکہ اس عورت کا دُودھ نبیس ہوتا۔ کیا اس سے یہ بچیاس کی اولا دبن جاتا ہے؟ بیصورت بھی یوں بھی چیش آ جاتی ہے کہ پڑوس کی کوئی عورت کسی کام کو جاتی ہے تواپنا شیرخوار بچەمعمرعورت كےسپر دكر دیتى ہے كەسنجال كرر كھے،اليى صورت میں بيچے كے رونے پرمعمرخاتون دُودھ پلا دیتی ہے حالانكه دُودھ ہوتا نہیں ہے، کیااس طرح یہ بچہاس عورت کا بچہ بن جاتا ہے؟

جواب :...جنعورتوں کوزیادہ عمر ہونے کی وجہ ہے دُود ھنہیں آتاصرف بچوں کو خاموش کرانے کی غرض ہے بچوں کو گود میں لیتی ہیں تو اس سے وہ بچے ان کی اولادنہیں بنتے ، ئیونکہ اولا د بننے کے لئے شرط ہے کہ وُودھ پیا جائے ، اور انعورتوں کے وُودھ کا اِمکان ہی نہیں۔ <sup>(س</sup>

<sup>..</sup> وقالًا سنتان لأن أدني مدة الحمل ستة أشهر فبقي للفصال حولًان (٢٠١) ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرًا قال في النفسج: وهو الأصح، وفي التصحيح عن "العيون" وبقولهما ناخذ للفتوي ...إلخ. (اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص: ٦٣ ) ، كتاب الرضاع، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) ويثبت التحريم في المدة فقط. (در مختار على هامش رد المتار، باب الرضاع ج:٣ ص: ١ ١١).

<sup>(</sup>٣) إمرأة كانت تعطى ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين القمتها قديي ولم يعلم ذلك إلّا من جهتها جاز لِابنها أن يتزوّج بهذه الصبية. (رد انحتار، باب الرضاع ج:٣ ص:٢١٢). وفيه: المراد بالمصّ الوصول إلى الجوف من المنفذين. (رد المحتار ج:٣٠ ص: ٢٠٩، طبع ايج ايم سعيد).

# گود لئے ہوئے بچے کوایک سال تک چھاتی لگانے والی عورت کی بچی سے اس بچے کا نکاح

سوال:...ا یک خاتون جس کے ہاں تقریباً پندرہ سال سے ولا دت نہیں ہوئی، تو اس خاتون نے اپنے کو بہلانے کے لئے ایک سال کا بچہ گودلیا ( یعنی بنچ کی پیدائش سے سال پورا ہونے تک بچہ کو سینے سے لگائے رکھا ) اور دوسال بعداس خاتون کے ہاں بچی کی ولا دت ہوئی، اب بلوغت کے بعد بچہاس خاتون کی بچی سے نکاح کا خواہش مند ہے، کیا اَزْرُ و کے شرع بیز نکاح جائز ہے یانہیں؟ جبکہ اس خاتون کو علم نہیں بچے کو وُدودھ اُٹر اہے یانہیں؟ مال بنچ کو بہلانے کے علاوہ بازار کا دُودھ بچے کو پلاتی تھی۔

جواب:... یہ بات تو اس خاتون ہی کومعلوم ہو سکتی ہے کہ بیچے کی شیرخوارگ کے زمانے میں اس کا دُودھ اُتر ا تھا یانہیں؟ دُودھ پینے بیچے کو جب چھاتی ہے ہٹایا جاتا ہے تو عام طور ہے دُودھ اس کے منہ میں محسوس کیا جاتا ہے، اور بعض ادقات منہ کے باہر بھی لگ جاتا ہے، جس عورت نے سال بھر بیچے کو چھاتی ہے لگائے رکھاوہ ہی بہتر جان سکتی ہے کہ دُودھ اُتر اتھا یانہیں اُتر اتھا؟اگراہے یقین ہوکہ نہیں اُتر اتھا تو اپنی بیٹی کا نکاح اس بیچے ہے کرسکتی ہے، ورنہ اِحتیاط یہ ہے کہ نکاح نہ کیا جائے، واللہ اعلم!

## "الله على ما تك لول كا" كہنے سے رضاعت كى حرمت ساقط بيس ہوگى

سوال:... میری ایک دوست ہے، اس کی مال کے کزن نے میری دوست کا اپ والدین کے ذریعے رشتہ مانگا۔ پہلے تو انہوں نے ہال کی، گر بعد میں بیدرشتہ اس کئے طفیمیں ہوسکا کہ لڑکی کی مال نے جوابے اس کزن سے تقریباً بارہ تیرہ سال بڑی ہے، اپنی کی وریار کی چاتی کا وُ ودھ پیا تھا، اب رشتے دار کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے بھی جومیری دوست کی مال سے بارہ تیرہ سال چھوٹا ہے، اس نے بھی پیا تھا، یعنی کہ لڑکے نے بھی بیات بھیلائی ہے اور اگر ہے بھی ہوت اس نے، اس نے بھی پیا تھا، یعنی کہ لڑکے نے بھی بیات بھیلائی ہے اور اگر ہے بھی ہوت اس میں میرا کیا تصور؟ اور وہ میری کہتا ہے کہ ہیں کہ مولا تا ہے مشورہ نہیں لوں گا، وہ جھے مایوس کریں گے، میں صدق ول سے خدا سے معانی ما نگ لوں گا، اور شادی اس لڑکی سے بی کروں گا۔ جبکہ میری دوست نے جھے کہا ہے کہ تم اخبار کے ذریعے معلوم کرو، کیونکہ اگروہ میری مال کے ساتھ یا بعد میں وُ ودھ شریک ہوا تھا، اس لحاظ سے میرا ماموں لگتا ہے، کونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ چاہے ہی کہ بھی ہوجائے، میری مال کے ساتھ یا بعد میں وُ ودھ شریک ہوا تھا، اس لحاظ سے میرا ماموں لگتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ چاہ ہی ہوجائے، شادی اس کی ساتھ یا بعد میں وُ ودھ شریک ہوا تھا، اس لحاظ سے میرا ماموں لگتا ہے، کیونکہ وہ کی کہیں؟

جواب: ... بڑے نے اور لڑی کی ماں نے اگر واقعی ایک عورت کا دُودھ پیا ہے، اور گواہوں کی شہادت ہے اس کا ثبوت ہے، تو دونوں کا نکاح نہیں ہوسکتا ۔ دو گواہوں کی شہادت ہے ایک بات کا ثبوت نہیں محض افواہ ہے تو اس کا إعتبار نہیں، نکاح ہوسکتا ہے۔ تو دونوں کا نکاح نہیں ہوسکتا ۔ دو گواہوں کی شہادت ہے ایک بات کا ثبوت نہیں محض افواہ ہے تو اس کا إعتبار نہیں، نکاح ہوسکتا ہے۔ باتی لڑکے کا یہ کہنا کہ: '' میں مولا نا ہے مشورہ نہیں کروں گا، خدا ہے معانی ما تگ لوں گا' یہ اس کی نامجھی ہے، جو چیز اللہ اور رسول نے حرام کی ہے، وہ معانی ما تکنے سے حلال تو نہیں ہوجائے گی ...!

<sup>(</sup>١) أَنَّ اللهُ حرَّم مِن الرضاعة ما حرَّم مِن النسب. (مشكواة ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين. (شامي ج:٣ ص:٢٢٣، باب الرضاع).

### حرمت رضاعت كا ثبوت دوگوا ہوں سے ہوتا ہے

سوال :... میں چھوٹا تھا تو میری والدہ صاحبہ وفات پا گئیں،اس کے پچھ عرصے کے بعد میرے والدصاحب بھی فوت ہوگئے اور دادی صاحب کے رحم و کرم پر پر قورش ہوتی رہی، اب میں جوان ہوں اور پڑھا لکھا ہوں، اب میری شادی میری سب ہے بڑی فالہ کی بٹی کے ساتھ ہونا قرار پائی تھی، چونکہ ان کے ساتھ میراڈ بل رشتہ ہے، یعنی دہ میرے تا یاصاحب کے گھر میں ہیں، یعنی دہ میری تائی بھی ہو میرے تا یا تو اس رشتے کے لئے راضی تھے، گرمیری فالد کا خیال میری دُوسری فالد کے بیٹے کے ساتھ ہے۔
کیمن جب میرے تا یا نے صاف کہد دیا کہ بیشادی صرف میرے ساتھ ہوگی، تو چند ون فاموش رہے کے بعد میری نائی صاحبے نے بیشن جب میرے تا یا سے بھوٹے ماموں کے ساتھ دُودھ بیا ہے، اس لئے بیشادی نہیں ہو گئی، دواس پر حرام ہے۔ جبکہ اس فور مجادی کہ بیش کوئی گواہ نہیں ہے۔ میں نے اور تا یاصاحب نے ان سے بو چھا کہ بتاؤ کس کے سامنے دُودھ پلایا ہے؟ کوئکہ جب حیری ولادت ہوئی تھی، میرے تا یاصاحب بہاں موجود تھے، مگر نائی صاحب کی ایک بی رَٹ ہے کہ میں نئی صاحب نے ان کا دُودھ پیا ہے۔ جبکہ اس کے میری ولادت ہوئی تھی، میرے تا یاصاحب بہاں موجود تھے، مگر نائی صاحب کی ایک بی رَٹ ہے کہ میں نئی صاحب نے ان کا دُودھ پیا ہے۔ جبکہ اس کے حتی میں کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اور تا یاصاحب نے والدین بھی فوت ہو بھی ہیں، تو آب ایسی صورت میں نائی صاحب نے زبائی دعوں سے میں مثلی ختم کر دوں؟ میر بائی فرما کر اس مسئلی کا میں ہیں۔ تو آب ایسی صورت میں نائی صاحب نے زبائی دے سے میں مثلی ختم کر دوں؟ میر بائی فرما کر اس مسئلی کا میں۔

جواب:..صرف دُودھ پلانے والی کا بید دعویٰ کہ میں نے دُودھ پلایا ہے، کافی نہیں، بلکہ دو گواہوں کا ہونا شرط ہے، اگر دُودھ پلانے کے گواہ نہیں، تومحض نانی کے کہنے ہے حرمت ثابت نہیں ہوگی، اس لئے بینکاح جائز ہے۔ بیتو ہوا مسئلہ! لیکن میرامشورہ بیہ ہے کہ آپ اس جگہ شادی نہ کریں، دُومری جگہ کرلیں۔

#### دس سال بعد وُ ودھ چینے سے حرمت ِ رضاعت ثابت ہونے کا مطلب

سوال: ... آپ نے بیفر مایا تھا کہ کس بچے نے شیرخوارگ کی مدت میں کسی عورت کا دُودھ بیا ہوتو وہ اس عورت کا رضائی بینا ہوا ، اور اس عورت کے بعد وُودھ بیا ہوتو وہ رضاعت کے حکم میں نہیں ہوا ، اور اس عورت کے بعد وُودھ بیا ہوتو وہ رضاعت کے حکم میں نہیں آتا۔ مگر ایک مولوک صاحب نے جھے بتایا کہ: ''نہیں ، چاہے وُودھ بھی بھی کیوں نہ بیا ہو ، وہ وُودھ پینے والا یا والی نے جس عورت کا وُودھ بیا ہا اس کے رضائی بیٹا یا بیٹی ہو گئے''۔ میں نے انہیں '' بہتی زیور'' از مولا نا اشرف علی تھا نوی کا حوالہ دیا اور آپ کے فیصلے کے ودھ بیا ہا اس کے مطابق ایک لڑکا ہے اور ایک لڑک ، دونوں ہے آگاہ کیا تو انہوں نے اس کے مسئلہ نہر ہما ، چوتھا حصد صفح نمبر اا ۲ کا حوالہ دیا ، اس کے مطابق ایک لڑکا ہے اور ایک لڑک ، دونوں نے ایک بی میں بیا ہو ، یا ایک نے پہلے ، وُوسرے نے کی برس نے ایک بی نوا میں نکاح نہیں ہوسکتا ، خواہ ایک بی زیانے میں بیا ہو ، یا ایک نے پہلے ، وُوسرے نے کی برس کے بعد ، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ آپ بخو بی جانے ہیں کہ ای میں ہی ہی ہے کہ وُودھ پیانے کی مدت اِمام اعظم کے فتو کی کے بعد ، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ آپ بخو بی جانے ہیں کہ ای میں ہی ہی ہے کہ وُودھ پیانے کی مدت اِمام اعظم کے فتو کی کے بعد ، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ آپ بخو بی جانے ہیں کہ ای میں ہی ہی ہے کہ وُودھ پیانے کی مدت اِمام اعظم کے فتو کی کے بعد ، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ آپ بخو بی جانے ہیں کہ ای میں ہی ہی ہے کہ وُودھ پیانے کی مدت اِمام اعظم کے فتو کی کے بعد ، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ آپ بخو بی جانے ہیں کہ ای میں ہے جم کہ وُودھ پیانے کی مدت اِمام اعظم کے فتو کی کے بعد ، دونوں کا ایک ہی حکم ہو بیا ہے کو ایک میانہ کی حکم ہو بیا ہے کو بی مورث کی مدت اِمام اعظم کے بیا ہے کو بیا ہو کو بیا ہے کی مدت اِمام اعظم کے بیا ہو کی مدت اِمام اعظم کے بیا ہو کی مدت اِمام اعظم کے بیا ہو کو بیا ہے کی ہو کی مدت ایا ہو کیا ہو کی مدت ایا ہو کی مدت ایا ہو کی کی مدت ایا ہو کی مدت ایا ہو کی مدت ایا ہو کی کی مدت ایا ہو کی مدت کی بیا ہو کی مدت کی بیا ہو کی کی مدت کی بیا ہو کی کی کی کو بیا ہو کی کی کو کی کی مدت کی کو کو کے کی کو کی کو بیا ہو کی

<sup>(</sup>۱) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين (اللي قوله) وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؟ النظاهر لا، كما في الشهادة بطلاقها. (شامي ج: ٣ ص: ٢٢٣، كتاب النكاح، باب الرضاع). أيضًا: ولا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. (هداية ج: ٣ ص:٣٥٣).

بموجب زیادہ سے زیادہ ڈھائی سال ہے،اگراس کے بعد وُودھ بیا ہوتو اسعورت کی نڑ کی سے نکاح وُرست ہے۔آپ سے گزارش ہے کہ'' بہشتی زیور'' کےاس مسئلہ نمبر ہما کی وضاحت فرماد ہیجئے۔

جواب:.. '' بہتی زیور' کے اس مسئلے کا مطلب ہیہ کہ لا کے اور لا کی دونوں نے مدت رضاعت کے اندر وُودھ پیا ہو، خواہ لا کے نے دس سال بعد پیا ہو۔ خلاصہ بیہ کہ حرمت توائی خواہ لا کے نے دس سال بعد پیا ہو۔ خلاصہ بیہ کہ حرمت توائی وقت ثابت ہوگی جبکہ لڑکے اور لڑکی دونوں نے اپنی اپنی شیر خوارگی کی مدت میں وُودھ پیا ہو۔ البتہ بیشر طنہیں کہ دونوں نے ایک ہی وقت میں وُودھ پیا ہو۔ البتہ بیشر طنہیں کہ دونوں نے ایک ہی وقت میں وُودھ پیا ہو۔ اور اگر دونوں نے یا ان میں سے ایک نے مدت رضاعت (وُھائی سال) کے بعد وُودھ پیا توائی سے حرمت ثابت نہ ہوگی ، بلکہ دونوں کا نکاح جائز ہوگا۔

اگردوائی میں وُ ودھ ڈال کر پلایا تواس کا حکم

سوال:...ایک عورت نے ایک بیچ کودوائی میں اپنا دُودھ ڈال کر پلادیا ،اب اس کارشتہ اس عورت کی اولا د کے ساتھ جائز ہے یانہیں؟اس مسورت میں کہ دُودھ غالب ہو۔

جواب:...جائزنہیں۔<sup>(۳)</sup>

سوال:...اس صورت میں کہ دوائی وُ ودھ پرغالب ہو؟ جواب:...جائز ہے۔

سوال:...اس صورت میں کہ دوائی اور دُودھ دونوں برابر ہوں؟

جواب:...جائزنبيں۔<sup>(۵)</sup>

# دُود ہالے والی عورت کی تمام اولا ورُود ہے بینے والے کے لئے حرام ہوجاتی ہے

سوال:...میرے چھوٹے بھائی نے بچین میں ہماری ممانی کا دُودھ پیا ہے، اب ان کی دونوں لڑکیوں سے ہم دونوں بھائیوں کی شادی کی بات چیت طے پائی ہے، میں نے بھائی کے سلسلے میں ان سے اختلاف کیا، جہاں تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے وہ یہ کہ کسی عورت کا دُودھ کی لینے کے بعداس کی لڑکیوں سے دُودھ پینے والے لڑکے کا نکاح جائز نہیں ہے۔ کیکن ان کا (میرے

 <sup>(</sup>١) ولا فرق في التحريم بين الرضاع الطارئ والمتقدم كذا في المحيط. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) إذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع التحريم كذا في الهداية. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) ولو خلط لبن المرأة بالماء أو بالدواء أو بلبن البهيمة فالعبرة للغالب، كذا في الظهيرة. (عالمكيريه، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) لو اختلط اللبن بما ذكر يعتبر الغالب فإن كان الغالب الماء لا يثبت التحريم (الى قوله) وكذا إذا كان الغالب هو الدواء. (البحر الرائق، كتاب الرضاع ج:٣ ص:٢٢٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٥) ولو استويا وجب ثبوت الحرمة الأنه غير مغلوب، كذا في البحر الرائق. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: اص:٣٣٣، طبع رشيديه، أيضًا: البحر الرائق، كتاب الرضاع ج: ٣ ص:٢٢٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

بزرگوں کا )استدلال میہ ہے کہ دُووھ پیتے ہوئے جس کے حصے کا دُووھ پیاہو، وہی اس کے لئے جائز نہیں ، بعد کی یا پہلے کی اولا د سے نکاح ہوسکتا ہے۔ ہماری رہنمائی کر کے ہم پر احسان کریں ،عین نوازش ہوگی۔

جواب :...جس بچے نے شیرخوار گی کے زمانے میں کسی عورت کا دُودھ پیا ہووہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے،اوراس عورت كى اولاد،خواد پہلےكى ہو يابعدكى ،اس بچے كے بهن بھائى بن جاتے ہيں۔ اس لئے آپ كى رائے سيح ہے،آپ كے بھائى كا نکاح آپ کی ممانی کی لڑک ہے جائز نہیں،آپ کے بزرگوں کا خیال غلط ہے۔

#### رضاعی بہن سے نکاح

سوال:...میری ایک رشته دارلز کی (پھوپھی کی نواس ) نے میرے ایک بھائی کے ہمراہ میری ماں کا وُودھ بیا تھا ،تو کیااس لڑی کا نکاح میرے ووسرے بھائی ہے جو کہا ڈل الذکر بھائی ہے بڑا ہے، ہوسکتا ہے؟

جواب:..اس لڑکی کا نکاح آپ کی والدہ کی اولا دمیں ہے کسی لڑکے ہے نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۲)</sup>

# رضاعی عورت کی تمام اولا دوُ ودھ پینے والے کے رضاعی بہن بھائی ہیں

سوال:...ایک لڑے نے اپنی پھوپھی کا دُودھ پیا،اس کے ساتھ اس کی بجی بھی دُودھ پیتی تھی، بیتومعلوم ہے کہ اس لڑ کے کی اس لڑکی ہے شادی نہیں ہوسکتی ، کیونکہ و ہ دونوں بہن بھائی بن گئے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس عورت کے بعد کی بچیوں ہے اس لڑ کے کی شادی ہو عتی ہے یا نبیں؟

جواب:...اس عورت کی تمام اولا داس کے رضاعی بھائی بہن ہیں<sup>، ا</sup>لبندا اس عورت کی کسی لڑ کی ہے اس کی شادی

### شادی کے کئی سال بعدرضاعت کا دعویٰ کرنا

سوال:..بنشی فتح محمہ نے اپنی لڑکی کا نکاح اپنے حقیقی پھو پھی زاولڑ کے شبیراحمہ کے ساتھ شریعت ِمطہرہ کے مطابق کرویا۔ یبی نہیں بلکہ رسم ورواج کے مطابق با قاعدہ شادی کی گئی، شادی کے وقت فتح محمد کی پھوپھی بقیدِ حیات تھیں، ان کی زندگی میں بیشادی سرا نجام یا ئی۔علاو دازیں فتح محمد کی بھوپھی ،شادی کے بعدسات سال تک زندہ رہی ، نیز فتح محمد کی پھوپھی کی و فات کے بعد بھی فتح محمد

<sup>(</sup>١) يبحرم عبلي البوضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (الي أن قال) فالكل إخوة الرضيع وأخواته. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) ولَا يتزوَّج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت لأنه أخوها ولا ولد ولدها لأنه ولذ أخيها. (هداية ج:٢ ص: ١٣٥١).

<sup>(</sup>٣) يبحره على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعًا حتى أن الموضعة لو ولدت من هذا الرجل ..... فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) عن على ..... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكوة ص:٢٤٣، باب انحرمات).

ک لڑی سسرال کے گھر مزید پانچ سال تک خاوند کے گھر قیام پذیر رہی ،اس دوران لڑی کے چار ہے بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ عرصہ ہوا فتح محمد کا لڑی ایک مہلک بیاری ہیں بہتلا ہوکر اپا بچ ہوگئی ، ایس صورت حال کو دیکھتے ہوئے لڑی کے سسراوراس کے جیٹے حشمت علی نے اپانچ بیارلڑی سے چھٹکا را حاصل کرنے اور طلاق دینے کے لئے ایک سوچا سمجھا منصوبہ بنایا اور کہنا شروع کردیا کہ فتح محمد کی پھوپھی نے بچپن میں فتح محمد کوائی نا وُور دید بلایا تھا ، اس لئے فتح محمد کی لڑگی کا فتح محمد کی پھوپھی کے لڑکے کے ساتھ نکاح ناجا کڑا ورشر بیت کے خلاف ہوا ہے ، اس لئے اپنے لڑکے شہیر احمد کا نکاح فائی کرنے میں جن بجانب ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ فتح محمد کوائی کا حقیق سراور جیٹھ حشمت علی اپنے دعوے کے مطابق فتح محمد کوائی کی پھوپھی کا دُور دید بلانا شرعی حیثیت سے فابت نہیں کرسکے ، آج تک ان کے جیٹھ حشمت علی اپنے دعوے کے مطابق فتح محمد کوائی کی پھوپھی نے دُور دید بلائے دیکھا ہے ، ان کے دعوت میں کسی مردیا عورت نے بطور گواہ کے بیان نہیں دیا کہ ہم نے فتح محمد کوائی کی پھوپھی نے دُور دید بلائے دیکھا ہے ، ان کا دعوی دُور دید بلائے کا مرف ذبائی ہے۔

کیاان کے زبانی دعوے پرنکاح ناجائز ہوسکتا ہے؟ جیسا شرع شریف کا تھم ہے قرآن وحدیث کی روشنی میں تحریر فریا کر ممنون فرمائیں۔

ان بہافتے محمد کی پھوپھی کے خاونداور پھوپھی کے لڑکے حشمت علی کا فتح محمد کی لڑک سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے ناجائز حربہ اِستعال کرنا جرم نہیں؟اگران کا بیہ اِقدام شرق طور پر جرم ہے توا سے مجرموں کی شرق طور پر کیاسزا ہوگی؟ جواب: بہ حشمت علی کا دعویٰ شرعاً ،عرفا اوراً خلاقاً غلط اور بے بنیاد ہے ،نرے دعوے سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی۔ (۱) ۲: بہ شبیرا حمد کو نکاح ٹانی کا شرعاً حق حاصل ہے ، لیکن اس مقصد کے لئے جھوٹی کہانی تراشنا ناجائز اور حرام ہے ، ایسے مجرموں کی سزانکو بی طور پر اللہ تعالی کے یہاں سے کمتی ہے۔

### شادی کے بعدساس کا وُودھ پلانے کا دعویٰ

سوال:...میرے شوہر نے میری ماں کا دُودھ پیا تھا اور میری شادی کوتقر ببالا سال ہورہ ہیں ،اور ۱ اسال سے بیسئلہ میرے لئے عذاب بنا ہوا ہے۔میری ماں کہتی ہیں کہ: '' تیرے شوہر نے میرا دُودھ تیرے اُورٹیس پیا تھا بلکہ بڑے بھائی کے ساتھ پیا تھا''،اور بھی کہتی ہیں کہ: '' دُودھ نیس بیا تھا بلکہ میں اس کو بہلا نے کے لئے دے دیا کرتی تھی ، دُودھ نیس ہوتا تھا۔'' یا درہے کہ جب میری ماں نے میرے شوہر کودُودھ پلایا تھا اس وقت ان کی کود میں بھی بچے تھا جو کہ دُودھ پیتا تھا اور وہ میرے بڑے بھائی تھے۔

جواب:... صرف آپ کی والدہ کا دعویٰ تو قابلِ تبول نہیں، بلکہ رضاعت کا عبوت دو تقدمر دوں یا ایک مرداور دوعورتوں ک شہادت سے ہوتا ہے۔ پس اگر دُودھ پلانے کے کواہ موجود ہیں تو آپ دونوں میاں بیوی نہیں بہن بھائی ہیں، اور اگر کواہ نہیں ہیں تو

 <sup>(</sup>۱) والرضاع حجمه حجمة الممال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين (الى قوله) وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؟
 الظاهر لا لتضمنها حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى كما في الشهادة بطلاقها. (در مختار، باب الرضاع ج:٣ ص:٣٢٣).
 (٣) "فَالْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْتَ وَرُبِغَ" (النساء:٣).

<sup>(</sup>۳) اليناحوالةمبرار

دُ ووھ بلانے كا دعوى غلط ہے اور نكاح صحح ہے۔

## جس نے خالہ کا وُودھ پیافقط اس کے لئے خالہ زاداولا دمحرَم ہیں، باقی کے لئے ہیں

سوال:...ایک عورت نے اپنی ہمشیرہ کے بڑے بچے کو دُودھ پلایا ہے، اب وہ خواہش مند ہے کہ اپنے چھوٹے لڑ کے کی شادی اپنی بہن کی چھوٹی نجی ہے کہ اپنے چھوٹے لڑ کے کی شادی اپنی بہن کی چھوٹی نجی سے کردے، کیکن بعض علاء صاحبان نے ممنوع فر مایا ہے۔ کیا آپ کی نظر میں ان کا بیرشتہ ہوسکتا ہے؟ جواب:...جس لڑکے نے اپنی خالہ کا دُودھ بیا ہے، اس کا ذکاح اس خالہ کی کسی لڑکی سے نہیں ہوسکتا، اس کے علاوہ دونوں بہنوں کی اولا دکے رہتے آپس میں ہو سکتے ہیں۔ (۱)

### رضاعی بھائی کے سکے بھائی سے شادی کرنا

سوال: ...گزشته جمعة المبارک (۱۱ مرک) کو" آپ کے مسائل اور اُن کاطل" میں آپ نے ایک سوال کاجواب دیا ہے،
سوال کاعنوان تھا: "تمام اولا درضا کی بہن بھائی ہیں" اس میں آپ نے جواب دیا کہ: "اس عورت کی تمام اولا داس کے (یعنی
دُودھ پینے والے بچ کے ) رضا می بہن بھائی ہیں، لہٰذا اس عورت کی کسی لڑکی ہے اس کی شادی جائز نہیں۔" اور جس بات کی میں
وضاحت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اس لڑکے کا کوئی بڑا بھائی ہو، تو کیا اس عورت کی کسی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوگئی ہو، کو کیا اس عورت کی کسی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوگئی ہو، کو کی بڑا بھائی ہو، تو کیا اس عورت کی کسی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی اس لڑکے ( دُودھ پینے والے ) کی کسی
بھی رضا کی بہن بھائیوں میں شامل ہے؟ اور کیا اگر اس عورت کا کوئی لڑکا ہوتو اس کی شادی اس لڑکے ( دُودھ پینے والے ) کی کسی
بہن ہے ہوسکتی ہے؟

جواب:... بیلا کااس عورت کارضا می بیٹا ہے، للمذااس کی شادی اس عورت کی کسی لڑکی سے نہیں ہوسکتی۔ گراس لڑکے کے وُور ہے کہ اس عورت کی کسی لڑکی سے نہیں ہوسکتی۔ گراس لڑکے کے وُور ہے بھائی جنہوں نے اس عورت کا وُور ھنہیں بیا، ان کی شادی اس عورت کی لڑکیوں سے جائز ہے۔ اس طرح اس عورت کے لڑکوں کی شادی اس وُور ھیلینے والے لڑکے کی بہنوں سے جائز ہے۔ (۳)

# پھوپھی کا دُودھ پینے والے کے بھائی کا نکاح پھوپھی زادے جائز ہے

سوال:...ہم پانچ بھائی ہیں، دو بھائی مجھ سے بڑے ہیں، میری پھوپھی کی پانچ بیٹیاں ہیں، میرے بڑے بھائی نے بجین میں پھوپھی کی بڑی بیٹی کے ساتھ وُ ووھ پیا تھا۔ میری والدہ اور پھوپھی دونوں نے اپنے شو ہروں ہے اجازت نہیں لی تھی۔اب میں پھوپھی کی تیسری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا جا ہتا ہوں، کیا بیڈکاح جائز ہے؟

جواب:...آپ کا پھوپھی کی لڑکی سے نکاح جائز ہے۔جس بھائی نے اپنی پھوپھی کی لڑکی کے ساتھ وُ ووھ پیاہے،اس کا

<sup>(</sup>۱) ينحرم عبلي الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (الى قوله) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وفيه أيضًا: وتحل أخت أخيه رضاعًا. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) وتحل أخت أخيه رضاعا. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٣٣، كتاب الرضاع، طبع رشيديه).

نکاح پھوپھی کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ جائز نہیں۔ (۱)

## رضاعی بھائی کی سگی بہن اور رضاعی بھانجی ہے عقد

سوال: ...ایک عورت جس کا دُوده " ت نے پیا ہے،اوراس عورت کا دُوده " ن نے بھی بیا ہے، " ت کی عرتقریباً ۳ مسل ہے، جبکہ " ج ن کی عرتقریباً ۵ مسل ہے، جبکہ " ج ن کی عرتقریباً ۵ مسل ہے، جبکہ " ج ن کی عرتقریباً ۵ مسل ہے، جبکہ " ج ن کی عرتقریباً ۵ مسل ہے، جبکہ " ج ن کی عرتقریباً ۵ مسل ہے، جبکہ " ج ن کی عرتقریباً ۵ مسل ہے، جبکہ " ت ن دونوں رضا می بہن بھائی ہو گئے ہیں، دُوده کے چینے ہے، کیا پیدشتہ شریعت کے مطابق ٹھیک ہے یا غلط؟ رشتہ ہوایا نہیں؟
سوال :... ۲: ایک عورت جس کا دُوده " من ن نے بیا ہے اور اس عورت کا دُوده " ج ن نے بھی بیا ہے، اب مسلہ ہے کہ " من کی چھوٹی بہن کارشتہ ما تگ رہے ہیں، اڑکی والے کہتے ہیں کہ پیرشتہ نیس ہوسکتا، کیونکہ اڑکی کا بھائی " ج " اور اڑکا اس کے لئے ایک ہی عورت کا دُوده پیا ہے۔
"من" نے ایک ہی عورت کا دُوده پیا ہے۔

جواب:...'ت' کی بینی' ج' کی رضاعی بھانجی ہے،ان دونوں کاعقدنہیں ہوسکتا۔'' جواب:... ۲:رضاعی بھائی کی سگی بہن ہے نکاح جائز ہے،اس لئے'' ص' کا نکاح'' ج'' کی بہن ہے ہوسکتا ہے۔''

### بھائی کی رضاعی بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...رمناعی بہن میرے اُوپر نکاح میں لیٹا شریعت کی رُوسے جائز نہیں ہے،لیکن میراجو بھائی ہے اس پر کیسا ہے؟ بھائی میرے سے یا تو پہلے پیدا ہوئے ہوں یا میرے بعد جو بھائی پیدا ہوجائے اس پرنکاح میں لیٹا کیسا ہے؟

جواب:..رضاعی بهن بنے کی تین صورتیں ہیں:

ا:...اس لڑی نے آپ کی والدہ کا دُووھ پیاہو،اس صورت میں وہ آپ کی والدہ کی رضاعی بیٹی اور آپ کی اور آپ کے سب بھائی بہنوں کی رضاعی بہن ہوئی،اس لئے آپ کے سی بھائی کارشتہ بھی اس سے جائز نہیں۔

۳:...آپ نے اس لڑی کی ماں کا وُودھ ہیا ہو، اس صورت میں اس کی ماں آپ کی رضائی ماں ہوئی اور اس کی اولا دآپ کے رضائی ہوئے، اس لئے آپ کا نکاح اس کی کسی لڑک سے جائز نہیں، لیکن آپ کے حقیق بھائیوں کا نکاح اس کی لڑکیوں (آپ کی رضائی بہنوں) سے جائز ہے۔
(آپ کی رضائی بہنوں) سے جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) وكمل صبيين إجتمعا على لدى امرأة واحدة لم يجز لأحدهما أن يتزوّج بالأخرى هذا هو الأصل، لأن أمّهما واحدة فهما أخ وأخت. (هداية ج:٢ ص: ١٣٥١، كتاب الرضاع، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>۲) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) وتحل أخت أخيه رضاعًا. (البحر الرائق، كتاب الرضاع ج:٣ ص:٣٣٧).

 <sup>(</sup>٣) يتحرم عبلى الرضينع أبنواه من الرضاع وأصولهما وقروعهما من النسب والرضاع (الى أن قال) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأخواته (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>۵) أيضًا.

<sup>(</sup>٢) الينأعاشينبر٣ ملاحظهو\_

سن...آپ اوراس لڑکی نے کسی تیسری عورت کا دُودھ ہیا ہے،اس صورت میں وہ عورت آپ دونوں کی رضاعی ہاں ہوئی، آپ دونوں رضاعی بہن بھائی ہوئے،آپ کے حقیقی بھائیوں کا نکاح اس لڑکی سے جائز ہے۔

## رضاعی باب کی از کی سے نکاح جا ترجیس

سوال:...سعودی عرب میں چیش آنے والے ایک واقعہ (۲۱ برس تک بہن ہوی رہی ،سعودی علاء نے اس شادی کو ناجائز قرار دیا) ،اس بیان کے مطابق زید نے اپنی چی کا دُودھ بیااوراس کی وہ چی وفات پاگئی ،اس کے پچانے دُوسری شادی کی ، دُوسری چی کی بیٹی سے زید نے شادی کی ، چونکہ سعودی علاء نے اس شادی کو ناجائز قرار دیا ،حنفی عقید ہے میں اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ چوا ب نسب دُوسری لڑکی بھی اس کے پچاسے تھی ،اس کا بچا'' رضا گی باپ' تھا، اور باپ کی اولا د بہن بھائی ہوتے ہیں ، چوا ب نسب دُوسری لڑکی بھی اس کے پچاسے تھی ،اس کا بچا'' رضا گی باپ' تھا، اور باپ کی اولا د بہن بھائی ہوتے ہیں ، اس کئے بیلڑکی اس کی رضا تی بہن تھی ''اسعودی علاء نے جوفتو کی دیا ہے وہ تھے ہے اور چاروں ندا ہب کے علاء اس پر متفق ہیں ۔ رضا عی بہن ہے ۔ مشاوی

سوال:...میری اہلیہ کے بھائی کے گھر ایک بڑی کی ولا دت ہوئی ، پڑی کی ولا دت کے چند ہفتے بعد میری اہلیہ نے اس بڑی کو اپنا وُ دوھ پلایا ، بڑی نے مشکل سے ایک یا دوقطرے وُ ووھ پیا ہوگا ، اور صرف ایک دفعہ ہی ایسا ہوا۔ اب مسئلہ بیہ ہے کہ میں اپنے بڑے بیٹے کی شادی اپنی اہلیہ کے بھائی کی لڑکی ہے کرنا جا ہتا ہوں ، آپ حدیث اور شریعت کی زُ و کے مطابق بتا کمیں کہ یہ نگاح جائز ہے یانہیں ؟

جواب:...آپ کی اہلیہ نے اپنے بھائی کی جس پڑی کو ڈودھ پلایا ہے وہ اس پڑی کی رضائی والدہ بن گئیں ،اوریاڑ کی آپ کے لڑکے کی رضائی بہن ہے ،اور رضائی بہن بھائی کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہے۔ کہٰذا آپ اپنے لڑکے کی شاوی اس لڑکی ہے نہیں کر سکتے۔

### دُود هشريك بهن بھائى كا نكاح كرنے والے والدين گنا ہگار ہيں

سوال:...کیا شریعت میں وُودھ شریک بہن بھائیوں کا نکاح جائز ہے؟ اگرنہیں تواپسے والدین کے بارے میں کیا تھم ہے جوجانتے ہوجھتے اپنی لڑکی کا نکاح اس کے وُودھ شریک بھائی ہے کرادیں؟

جواب:...جس طرح سکے بہن بھائیوں کا نکاح نہیں ہوسکتا،ایسے ہی وُودھ شریک بہن بھائیوں کا نکاح بھی نہیں ہوسکتا، ایسے والدین سخت گنا ہگار ہیں،اییا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا،اگر کرلیا گیا تو زِندگی مجر دِْنا کاری کے مرتکب ہوں گے۔ (\*)

<sup>(</sup>۱) تخرشته منج کا حاشیه نمبراو ۱۱ ملاحظه دو ـ

<sup>(</sup>۲ و ۳) يـحرم عـلـى الرضيـع أبـواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمگيرى، كتاب الرضاع ج: ۱ ص:۳۴۳، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. (سنن أبي داوُد ج: ١ ص:٢٨٧). عن على ...... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكواة ص:٢٧٣، باب الحرمات).

### دُودھ بلانے والی کی لڑکی سے نکاح کرنا

سوال:... میں اپنے ماموں کی لڑکی ہے شادی کرنا جا ہتا ہوں، لیکن جس وقت میری والدہ شادی کی بات کرنے گئی،
میرے ماموں نے بتایا کہ میں شیرخوار تھا، میری والدہ بیارتھیں، میری ممانی نے میرے ماموں سے بوجھے بغیر مجھے ایک بار وُودھ
بلادیا تھا۔اس وقت وہ لڑکی جس سے میری شادی ہونے والی ہے، وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، وہ لڑکی پانچ بچوں کے بعد پیدا ہوئی، کیا
بیدا کا جہوسکتا ہے؟

جواب:...اگر واقعی تم نے شیرخوارگی میں اپنی ممانی کا وُودھ پیا ہے تو آپ کی رضاعی بہن ہے، اور بہن سے شادی نہیں ہوسکتی ۔ <sup>(۱)</sup>

#### دُوده شريك بهن كا نكاح

سوال:...محمد عارف جھوٹا اور عبدالوارث بڑا، دونوں سکے بھائی ہیں، اور نسیم اختر ایک لڑی ہے، جس نے محمد عارف کے ساتھ دُودھ پیا ہے، کیانسیم اختر کا نکاح محمد عارف کے بڑے بھائی عبدالوارث کے ساتھ ہوسکتا ہے؟

جواب:...اگرنتیم اختر نے محمد عارف کے ساتھ اس کی والدہ کا وُ ووھ پیا ہے تو وہ عبد الوارث کی بہن ہے ، اس سے عبد الوارث کا ناح جا ئزنہیں۔ اور اگر محمد عارف اور نیم اختر نے کسی اور عورت کا وُ ووھ پیا ہے تو عبد الوارث سے اس کا نکاح جا ئزنہیں۔ اور اگر محمد عارف اور نیم اختر نے کسی اور عورت کا وُ ووھ پیا ہے تو عبد الوارث سے اس کا نکاح جا ئزنہے۔

## رضاعی بہن کی سگی بہن سے شادی کرنا

سوال:...میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میں جس لڑکی ہے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے والد کے چچا کی بیٹی ہے۔میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑکی کی برٹی بہن کومیری والدہ نے وُ ووجہ پلایا تھا، وہ بہن اس لڑک سے بیس سال برٹی ہے۔اس صورت میں میری شادی اس لڑکی ہے ہوسکتی ہے یانہیں؟ جس سے میں شادی کرنا جا ہتا ہوں،اس کومیری والدہ نے وُ ووجونیس پلایا تھا۔

جواب:..جس لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ،اگر آپ کی والدہ نے اس لڑکی کو دُودھ نہیں پلایا اور نہ کو کی دُوسری وجہ محرمیت کی ہے تو اس سے شادی کرنا یقیناً جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن على ...... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. الحديث. (مشكواة ص:٣٤٣). يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميقا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وقروعهما من النسب والرضاع جميعًا. (عالمكيرى ج: ١ ص:٣٣٣). (٣) وكل صبيين إجتمعا على ثدى إمرأة واحدة لم يجز الأحدهما أن يتزوّج بالأخرى، هذا هو الأصل لأن أمّهما واحدة فهما أخ وأخت. (هداية ج: ٢ ص: ١ ٣٥، كتاب الرضاع).

### برسی بہن کے ساتھ وُ ووھ پینے والے ماموں زاد کی بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے ماموں کے بڑے بیٹے نے میری بڑی بہن کے ساتھ میری ماں کا دُودھ پیا، کیا میرے ماموں کے اس لڑکے کی اس سے چھوٹی بہن یعنی میرے ماموں کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ میری شادی ہو عمق ہے؟ ص

جواب:...آپ کااپنی مامول زاد بہن کے ساتھ نکاح سیح ہے۔<sup>(۱)</sup>

## دُ ودھ شریک بھائی کے ساتھ اس کی سگی بہن کی شادی

سوال:...میں نے اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ اس کی مال کا دُودھ پیا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ اس کڑکے کی شادی کرار ہے ہیں، جس نے اور میں نے دُودھ پیا، کیااس کڑکی کے ساتھ یہ شادی جائز ہے؟ جواب:...اس کڑکے کے ساتھ آپ کی بہن کی شادی جائز ہے۔ (۲)

### رضاعی بیٹی سے نکاح نہیں ہوسکتا

سوال:...اگرکسی بچی کو دُودھ پلا دیا جائے، بعد میں دُودھ پلانے والی عورت مرجائے تو مرنے والی عورت کا خاوند دُودھ پینے والی لڑکی سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:... بیلزگی اس عورت کے شوہر کی رضاعی بیٹی ہے،اس سے نکاح جائز نہیں۔ (۳)

### رضاعی بہن کی حقیقی بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میری متلنی میرے چپا کی لڑک سے میرے والدین کرنا چاہتے ہیں، تمر جولڑکی میرے نکاح میں لانا چاہتے ہیں اس کی بڑی بہن نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری ماں کا وُودھ پیا، تمر نہ تو میں نے اور نہ میرے کسی بہن بھائی نے میری چجی کا وُودھ پیا، کیامیری شادی جائز ہوگی یانا جائز؟ میری تسلی فرمائے۔

جواب:...جس لڑکی نے آپ کی والدہ کا دُووھ پیاہے،اس کا نکاح تم بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ جائز نہیں، وہ آپ کی رضاعی بہن ہے، گرجس لڑکی ہے آپ کارشتہ تجویز کیا گیاہے وہ رضاعی بہن کی حقیقی بہن ہے،اس سے آپ کا نکاح جائز ہے۔

<sup>(</sup>٢،١) ويجوز أن يتزوّج الرجل بأخت أخيه من الرضاع. (هداية ج:٢ ص: ٣٥١، كتاب الرضاع).

 <sup>(</sup>٣) ولبن الفحل أي الرجل من زوجته المرضعة إذا كان لبنها منه يتعلق به التحريم، وهو ان ترضع المرأة صبية فتحرم هذه
 الصبية على زوجها، أي زوج المرضعة. (اللباب ج:٢ ص:١٣٢) ، كتاب الرضاع).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: حرمت عليكم امهاتكم ..... وأخواتكم من الرضاعة (النساء:٢٣).

<sup>(</sup>٥) وتحل أخت أخيه رضاعًا. (البحر الرائق، كتاب الرضاع ج:٣ ص:٣٢٧).

# حقیقی بھائی کارضاعی بھانجی سے نکاح جائز ہے

سوال:...زیدنے ٹریا کا دُودھ پیاہے، زید کا ایک بھائی جس کا نام ثاقب ہے، ٹریا کی ایک بیٹی جس کا نام عندلیب ہے، عندلیب کی بیٹی کوٹر کے ساتھ زید کے بھائی ٹاقب کا نکاح شرعاً جائزہے؟

جواب:...آپ کے سوال میں زید، ٹا قب کا حقیق بھائی ہے، اور کوثر ، زید کی رضاعی بھانجی ہے، اور حقیق بھائی کی رضاعی بھانجی سے نکاح جائز ہے۔

## رضای مجھتی ہے نکاح جائز نہیں

سوال:...ہندہ وشاہدہ دوسگی بہنیں ہیں، ہندہ بڑی اور شاہدہ چھوٹی، ہندہ نے شاہدہ کی لڑکی زینب کو آیامِ رضاعت میں دُودھ پلایا،اب ہندہ اپنی بہن شاہدہ کی لڑکی زینب کا نکاح اپنے حقیقی ویور یعنی شوہر کے حقیقی بھائی بھرسے کرنا چاہتی ہے، کیا بیشرعاً جائز ہے؟

جواب: ... شاہدہ کی لڑکی زینب کا نکاح ہندہ کے حقیقی دیور بکر سے جائز نہیں ، کیونکہ زینب ہندہ کے شوہر کی رضا می لڑکی اور شوہر کے بھائی بکر کی بھتیجی ہے۔ نو اَز رُوئے شرع جس طرح نسبی بھتیجی سے نکاح حرام اور ناجائز ہے، ای طرح رضا می بھتیجی سے بھی ناجائز ہے۔ (۱)

## رضاعی جیااور مجھتنجی کا نکاح جائز نہیں

سوال:...میراایک لژکاہے،جس کی شادی میں اپنی جیجی ہے کرنا جا ہتا ہوں۔مسکلہ یہ ہے کہ جیجی جس بھائی ہے ہے،اس بھائی نے بچپن میں میری اہلید کا دُودھ پیا تھا، کیااس صورت میں لڑکالڑ کی کی شادی جائز ہوگی؟

جواب:...اس لڑے اورلڑ کی کا نکاح نہیں ہوسکتا، کیونکہ لڑے کی والدہ آپ کے بھائی کی رضاعی ماں ہے، اوراس بچی کی رضاعی دادی ہے، تو لڑکا اورلڑ کی کا نکاح ایسا ہوگا جیسے بچااور میتجی کا نکاح۔

## دُود هشريك بهن كى بيٹي سے نكاح

سوال:...کیاوُ ودھ شریک بہن کی بیٹی سے نکاح جائز ہے؟ جواب:...جائز نہیں، وہ حقیقی بھانجی کی مثل ہے۔

<sup>(</sup>١) "واحل لكم ما وراء ذلكم" (النساء:٣٣).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. (سنن أبي داوُد، باب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ج: ١ ص:٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) يتحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

### رضاعی والدہ کی بہن ہے نکاح جائز نہیں

سوال:...ایک نوجوان نے اپنی بھابھی کا بچپن میں دُووھ پیا، اب جوان ہے اور اپنی بھابھی کی نوجوان بہن کے ساتھ شادی کرنا جا ہتا ہے، کیا شرعی لحاظ ہے تھیک ہے کہ بیں؟

جواب:... بھابھی اس کی رضاعی ماں اور اس کی بہن اس کی رضاعی خالہ ہے، اور جس طرح نسبی خالہ ہے نکاح جائز نہیں ، ای طرح رضاعی خالہ ہے بھی نکاح جائز نہیں۔اس لئے اس نوجوان کی شادی اس بھابھی کی بہن سے نہیں ہوسکتی۔ <sup>(1)</sup>

### رضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں

سوال:...میری بیوی نے میری چھوٹی بہن کو دُودھ پلایا،اب مسئلہ بیہ ہے کہ کیا میری چھوٹی بہن کی شادی میری بیوی کے بھائی (میرےسالے)سے ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:..اس ؤودھ پلانے کی وجہ ہے آپ کی بیوی آپ کی چھوٹی بہن کی رضائی ماں بن گی اور آپ کے سالے آپ کی چھوٹی بہن کی رضائی ماں بن گئی اور آپ کے سالے آپ کی چھوٹی بہن کے رضائی ماموں بن مجے ، جس طرح نسبی رہتے کے ماموں اور بھانجی کے درمیان نکاح جائز نہیں ، اس طرح رضائی رہتے کے ماموں اور بھانجی کے درمیان نکاح جائز نہیں ۔ (۱)

زید کی والدہ نے بیچے سے اپنی جس بہن کودُودھ بلایا، اُس کی لڑکی سے زید کا نکاح نہیں ہوسکتا

سوال:...زیدگی والدہ نے زیدگی خالہ کے منہ میں بذر بعہ چمچا ہے وُ ودھ کے چند قطرے اس وفت ڈال دیئے جب وہ ایک دن گی تھی ، تا کہ ان کاحلق تر ہوجائے۔ زیدگی تانی عین اس وقت صاحب فراش تھیں۔ تو زید کا رِشتہ اس کی خالہ زاد ہے ہوسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ...زیدی خالداس کی رضاعی بهن بن گئی،اس لئے اس خالد کی لڑی سے زید کا عقد نہیں ہوسکتا۔ (۳)

## رضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں

سوال:...مسئلہ یہ کہ ہمارے محلے میں کسی عورت نے اپنی پڑوئن کی بیٹی کو وُودھ پلایا تھا، یا و ولڑ کی جس نے وُودھ پیا تھا، وہ شادی شدہ ہوگئ ہے، جس سے اسے ایک اولا دلیعنی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب اس بیٹی کا نکاح اس لڑ کے سے ہور ہاہے، جس لڑک نے اس کی والدہ کے ساتھ وُودھ بیا ہے، کیا بیڈکاح جا مُزہے؟

جواب:..رمناعی ماموں بھانجی کا نکاح نہیں ہوسکتا،جس طرح حقیقی ماموں بھانجی کانہیں ہوسکتا۔ <sup>(\*)</sup>

<sup>(</sup>۱) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرَّم من الرضاع ما حرَّم من النسب. (جامع الترمذي ج: ا ص:۲۱۷، باب ما جاء ما يحوم من الرضاع، مشكولة، باب الحرمات ص:۲۷۳).

 <sup>(</sup>٣) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٤٠) اليناحوالة بمراء الملاحظة بور

# بهن كا دُوده يينے والى لاكى سے نكاح جا ترتبيں

سوال:...میری حقیقی ماموں زاد بہن کی پیدائش کے وقت میری عمر کوئی جاریانچ سال تھی ، میری حقیقی بڑی بہن نے میری ماموں زاد بہن کو تین یا جا رمر تنبدا پنا ؤودھ ملوایا ،اب ہم دونوں ہی بڑے ہو گئے ہیں ، کیا میں بڑی ماموں زاد بہن سے نکاح كرسكيا موں؟

جواب:...بیلزگ آپ کی رضاعی بھانجی ہوئی ،اس سے نکاح جائز نہیں۔(۱)

# وُودھ پینے والی کی اولا دکا نکاح ،وُودھ پلانے والی کی اولا دیے جائز بہیں

سوال:... الف 'نے اپنی بھانچی کواس کی والدو کی بہاری کے دوران کچھ عرصہ تک وُودھ پلایا ،اس طرح '' ب' الف' کی ہمانجی ہونے کے ساتھ ساتھ رضاعی بیٹی بھی بن گئی۔اب معلوم بیکرنا ہے کہ کیا'' الف'' کے بچوں کا'' ب' کے بچوں کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ جبکہ ان کا تعلق فقیر حنفیہ سے ہے۔ واضح رہے کہ اب' ب' کے بیج بھی جوان ہو گئے ہیں اور شادی کے قابل ہیں۔ یہاں میہ مجى وضاحت كردول كه كچىمولوى حعزات نے ان كے نكاح كونا جائز قرار دِيا ہے، جبكه كچىمولوى حضرات كا كہنا يہ ہے كه ' ب ' كے بچوں کا'' الف'' کے مرف ان بچول سے نکاح جا رُنہیں ہے جو کہ'' ب' کے ساتھ وُ ودھ شریک تھے۔

جواب:...جب آپ لکھتے ہیں کہ: ' ب' رضاعی بیٹی بن گئی، تو خودسو چئے کہ ماں بیٹی کی اولا د کا نکاح ہوسکتا ہے؟ یا کہیں آپ نے ہوتے و یکھا ہے؟ پھرسوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ...؟

### رضاعی ماں بیٹی کی اولا دکا آپس میں نکاح

سوال:...مولانا صاحب! سب سے پہلے میں آپ کا تہدول سے شکریدادا کرنا جا ہتا ہوں کہ آپ نے میرے سوال کو روز نامہ'' جنگ'' کے جمعہ ۲۸ رجون کے شارے میں بعنوان'' سوال یو جھنے کی ضرورت کیوں؟'' شائع فرمایا، اور وہ سوال وجواب بينقا:

" سوال: ... "الف" بي بما تحي كواس كى والدوكى بيارى كے دوران كچه عرصه تك دُودھ يلايا اس طرح ''ب'،'' الف'' کی بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی بیٹی بھی بن گئی۔ اب معلوم بیکر تا ہے کہ کیا "الف" كے بچوں كا" ب" كے بچوں كے ساتھ نكاح جائز ہے؟ جبكہ ان كاتعلق فقر حنفيہ سے ہے۔ واضح رہے كہ اب'' ب' کے بیچ بھی جوان ہو مسے ہیں اور شاوی کے قابل ہیں۔ یہاں میبھی وضاحت کردول کہ پچھ مولوی حضرات نے ان کے نکاح کو ناجائز قرار دیا ہے، جبکہ کچھمولوی حضرات کا کہنا ہے ہے کہ "ب کے بچول کا

 <sup>(</sup>١) يمحرم عملى الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع ..... فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٣، كتاب الرضاع، طبع رشيديه).

'' الف'' كے صرف ان بچوں ہے نكاح جائز نہيں ہے جو كه'' ب' كے ساتھ وُ ووھ شريك تھے۔ جواب:...جب آپ لکھتے ہیں کہ:'' ب' رضاعی بیٹی بن گئی،تو خودسو چیئے کہ ماں بیٹی کی اولا د کا نکاح

ہوسکتا ہے؟ یا کہیں آب نے ہوتے ویکھاہے؟ پھرسوال ہو چھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ...؟"

م کو کہ مذکورہ بالاسوال تا خیرے شائع ہوااوروہ انہونی ہوگئی جس کے لئے سوال یو جیما گیا تھا بگراس بات کی تفیدیق ہوگئی کہ ندکورہ نکاح نا جائز ہے۔ دراصل بیدوا قعہ ہمارے پڑوی میں ہوا تھا،جس کی مخالفت نہصرف تمام پڑوسیوں نے دیے الفاظ میں کی تھی، بلکہ محلے کی مسجد کے خطیب صاحب نے بھی واضح طور پراس نکاح کوغیر شرعی قرار دے کر نکاح پڑھوانے سے اِ نکار کر دیا۔ نہ صرف ہیہ، بلکہ انہوں نے رہی فرمایا کہ جو مخص بینکاح پڑھائے گا اور جو مخص اس نکاح کی تقریب میں بیٹھے گا، ان لوگوں کا نکاح فٹنج ہوجائے گا۔ عمرلڑ کےلڑ کی کی ماؤں نے ہث دھرمی کا مظاہرہ کر کے نہصرف و نے سٹے میں اپنی اولا د کی شادیاں کروائمیں ، بلکہ چھوٹے بچوں کی منگنیاں بھی کرڈالیں۔ابمعلوم بیکر ناہے کہ ان کا نکاح پڑھوانے والےمولو یوں کے نکاح کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ بیرواضح کر دوں کہ و نے سے کی شادی میں ایک جوڑے کا نکاح کراچی میں غیرمحلّہ کی مسجد کے نکاح خواں اور ایک جوڑے کا نکاح متحدہ عرب إمارات میں ہواہے،اس طرح دونوں نکاح خوال حضرات حقیقت ِ حال سے بے خبر تھے۔

جواب:... جب نکاح خوانوں کوخبر ہی نہیں تو ان کا کیا گناہ؟ بیلڑ کےلڑ کیوں کی ماؤں کا کیا دھرا ہے،اس لئے نکاح پڑھنے ہے بھی بینکاح نہیں ہوئے ، بیدونوں بدستور بے نکاح رہیں گےاور نہ ناکے مرتکب ہوں گے۔ جوخیر سے ماں بیٹی ہیں ، چونکہ رضاعی ماں بیٹی کی اولا دوں کا نکاح آپس میں نہیں ہوسکتا ،ان دونو *ں لڑ کےلڑ کیو*ں کا فرض ہے کہ فوراً علیحد گی اِختیار کرلیس اورتو ہہ کریں ۔ <sup>(1)</sup> سوال:... نذکورہ نکاح کی تقریب میں شرکت کرنے والےلوگوں کی اِ زدواجی حیثیت بیرُ وئے شریعت کیا رہ گئی ہے؟ اور اب انبیں کیا کرنا ہوگا؟

**جواب:..جن لوگوں کوان دونوں کا رشتہ معلوم تھاا دریہ سئلہ بھی معلوم تھا کہ رضاعی ماں اور رضاعی بیٹی کی اولا دکا آپس میں** تکاح نہیں ہوتا ،ان کو جائے کہا ہے ایمان اور نکاح کی تجدید کریں۔ اور جن کومعلوم نہیں تھاوہ معذور ہیں۔

سوال:..علاقے کے خطیب صاحب کے منع کرنے پر ہم ان کے نکاح کی تقریب میں نہیں گئے ،گر پڑوی ہونے کی وجہ سے نکاح کے بعد منعقد ہونے والی شادی کی تقریب میں چند منٹوں کے لئے گئے تنے ،آپ شریعت کی رُوسے بتائے کہ ہمارے نکاح ک حیثیت کیارہ گئی ہے؟

جواب :...ايسے لوگوں كى تقريب ميں بھى نہيں جانا جا ہے تھا، بہر حال آپ كا إيمان ونكاح تو ضائع نہيں ہوا،كين آپ نے احصالبين كيا،اس يراستغفار كرنا جائية.

<sup>(</sup>١), عن على ..... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكواة ص:٣٤٣).

 <sup>(</sup>٣) لأنه إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة قلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج: ٩ ص:٣٢٨ طبع إمدادية). أيضًا: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (شامي ج:٣ ص:٣٣٧، باب المرتد).

سوال: .. بحثیت ایک مسلمان کے ہم پر کیا ذمہ داریاں عاکد ہوتی ہیں؟ کیا ہم متلنی کرنے والے جوڑے کو نکاح سے روک سكتے ہيں؟ شادى شده جوڑ ہے كوشريعت كى رُوسے كيسے اس ناجائز نكاح كوفتم كرنے كوكہيں؟

جواب:..نکاح ہواہی نبیں ،اس کے ختم کرنے کا کیاسوال؟اگران کوروکنا آپ کے بس میں ہے تو ضرور رو کنا چاہئے۔

دُود ھشریک بہن کی بیٹی کے ساتھ دُودھ شریک کے بھائی کا نکاح جائز ہے

سوال:...ہندہ (لڑکی)کے ساتھ زیدنے ہندہ کی ماں کا وُ دوھ زمانۂ رضاعت میں پیا ہواوراَب ہندہ کی بیٹی کے ساتھ زید كے چھوٹے بھائى كا تكاح موسكتا ہے؟ بوجدرضاعت كے بندوحرمت ميں تونبيں؟

جواب:... ہندہ ، زید کی رضاعی بہن اور اس کی بیٹی زید کی رضاعی بھانجی ہے ، اور رضاعی بھانجی سے رضاعی ماموں کے حقق دری بھائی کا نکاح جائزہے۔''

وُودھ پینے والی لڑکی کا نکاح وُودھ پلانے والی کے دیوراور بھانی سے جائز جہیں

سوال:...زید کی بیوی کا ایک لڑ کی نے بچین میں وُودھ ٹی لیا تھا، کیا اب اس لڑ کی کا نکاح اس شخص کے جھوٹے بھائی یعنی وُ وو چالنے والی کے دیورہ یازید کی بیوی کے بھائی ہے جائزہ یانہیں؟ نیزان ہے اس بچی کا کیارشتہ بنمآہے؟

جواب:... و ودھ بلانے والی کا بھائی اس لڑک کا ماموں ہے اور اس کا د بورلڑ کی کا پچاہے، اس لئے ان دونوں سے اس کا

### دُودھ شریک بہن کی دُودھ شریک بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میری ایک چپاز ادبهن ہے اور وہ میری وُ ودھ شریک بہن بھی ہے ، ہمارے محلّہ کی ایک وُ وسری لڑ کی ہے وہ میری چپازاد بہن کی دُودھ شریک بہن ہے،آپ بتا کمیں کہ کیامیرا چپازاد بہن کی دُودھ شریک بہن سے نکاح جا ئزہے؟ جواب:...وُود هِ شریک بمین کی وُود هِ شریک بمن سے نکاح جائز ہے،اگروہ آپ کی وُود هِ شریک بمین نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

# دادی کا دُودھ پینے والے کا نکاح چیا کی بیٹی سے جائز جہیں

سوال:... بیں اپنی دادی کا وُوو ہے بھی بھی بی لیا کرتا تھا (پیٹ بھر کرنہیں ویسے ہی )،جس کی کہ میرے داوانے بھی اجازت دے دی تھی ،اب میری متلنی میرے چیا کی بیٹی ہے ہوگئی ہے تو کیااس سے میرا نکاح جائز ہوگااور بیشادی ہو عتی ہے؟

<sup>(</sup>١) وتحل أخت أخيه رضاعًا. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) گزشته منعی کا حاشیه نمبرا للاحظه و ب

 <sup>(</sup>٣) وتبحل أخت أخيه رضاعًا (اللي قوله) وهو ظاهر. وفي الشامية: (قوله وهو ظاهر) كان يكون له أخ رضاعي رضع مع بنت من امرأة أخرى . (ود المتار مع الدر المختار، باب الرضاع ج:٣ ص:١١٠ طبع سعيد).

جواب:... بینکاح جائز نہیں، آپ اس لڑ کی کے رضا می چیاہیں۔<sup>(۱)</sup>

# دادی کا وُ ودھ چینے سے چیااور پھوپھی کی اولا دینے نکاح نہیں ہوسکتا

سوال:...میرابچہجس کی عمرتقریبا ۳ سال ہے، اپنی دادی یعنی میری دالدہ کا ؤودھ پیتا ہے، کیونکہ اس کی امی نے وُ دسرا بچہ ہونے پردُودھ چھڑاد یا تھا،اس کے اس کی دادی نے صرف بہلاوے کے لئے اس کواہیے سینے سے چمٹالیااوراَب جبکہوہ ماشاءاللہ تین سال کا ہے اس کی بیعادت پختہ ہو چک ہے اور وہ ہمیشہ داوی سے چہٹ کرہی سوتا ہے۔اس لئے آپ برائے مہر ہانی مجھے بیر بتاد بیجئے کہ اس کا ایسا کرناکس حد تک جائز ہے؟ اور کیا اس بچے کا بیعل میرے اور اس کے رشتوں کے درمیان حاکل تو نہ ہوگا؟ اُمید ہے جلد از جلد میری پریشانی وُورفر ما نمیں سکے۔

جواب:...جس بچے نے دوسال (ادرایک تول کے مطابق ڈھائی سال) کے اندراندرسمی عورت کا دُودھ پیا ہو وہ اس عورت کارضا کی بیٹابن جاتا ہے، اوراس کا نکاح دُودھ پلانے والی کی اولاد، یا اولاد کی اولا دے نہیں ہوسکتا۔ ۴ پس اگر آپ کے بیچے نے اپنی دادی کا وُودھ ڈھائی سال کے اندر پیا ہے تو اس کا نکاح اس کے چپاؤں اور پھوپھیوں کی اولا و سے جائز نہیں، اور اگر جھا تیوں میں وُود ھنبیں تھا تھن بہلانے کے لئے ایسا کیا گیا تواس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ (<sup>س)</sup>

# کیا دا دی کا وُودھ پینے والی لڑکی کا نکاح چچاؤں اور پھوپھیوں کی اولا دیے جائز ہے؟

سوال:...میں نے بچین میں ایک دفعہ اپنی داری کا دُورھ پیاتھا،میری داری کی سب سے چھوٹی اولا دلیعنی میرے سب سے مچھوٹے چیا بھی مجھے سے تقریباً جاریا گیج سال بڑے ہیں ،ان کے بعد میری دادی کے کوئی اورلڑ کا یالڑ کی نہیں ہوئی۔ میں نے بہت سے علماء سے سنا ہے کہ کسی عورت کی اولا وہونے کے بعد اگر دوسال کے اندراس عورت کا وُودھ پیا جائے تو اس کے بچوں سے رضا عی بھائی بہن کارشتہ ہوتا ہے، دوسال کے بعد پینے ہے رضاعی بھائی بہن کارشتہ نہیں ہوتا، اس لئے میں پوچھنا جا ہتی ہوں کہ کیونکہ میری دادی کی سب سے چھوٹی اولا دمجھی مجھ سے تقریباً جاریا گج سال بڑی ہے تو آپ بیہ بتا نمیں کہ میں اپنے چچاؤں اور پھو پھیوں کی رضا می بہن ہوں مانبیں؟ اور میراان کے لڑکوں سے رشتہ ہوسکتا ہے مانبیں؟

جواب:...اگراس وقت آپ کی دادی کی جیماتیوں میں ؤود صفحا تو آپ اپنی دادی کی رضاعی بیٹی اور چیاؤں اور

<sup>(</sup>١) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (الى قوله) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولَادهم أولَاد إخوته وأخواته. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) ويثبت التنحريم في المدة فقط. (رد انحتار مع الدر الدر المختار، كتاب الرضاع ج:٣ ص: ١١١). وفيه: هو حولان ونصف عنده وحولًان فقط عندهما وهو الأصح. (أيضًا ج:٣ ص:٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. (سنن أبي داوُد ج: ١ ص: ٢٨٠، كتاب النكاح، باب ما يحرم من الرضاعة).

<sup>(</sup>٣) إمرأة تعطى تديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلّا من جهتها جاز لِابنها أن يتزوّج بهذه الصبية. (رد المتار، باب الرضاع ج: ٣ ص: ٢١٢).

## دادى كا دُودھ يىنے دالے كا نكاح اپنے جياكى اولا دسے جائز نہيں

سوال:...ہم سات بھائی ہیں،میراسب سے چھوٹا بھائی ابھی بچہ ہے،جس کا نام صبیب ہے، قدرت نے مجھے بھی بیٹا عطا کیا ہے،میری والدہ صاحبہ نے میرے بیٹے کومیر ہے بھائی کے ساتھ اپنا ؤووھ پلایا ہے۔کیامیر ابیٹااب اسپے وُوسرے کس چھا کے گھر سے شادی کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:...آپ کا بیٹاا پی دادی کا رضا می بیٹااوراس کی اولا د کا رضا می بھائی بن گیا،اس لئے کسی چیااور بھوپھی کے گھر اس کارشتہ نہیں ہوسکتا۔

## دادى كا دُود هيني والے كا نكاح اسے جيا كى لاكى سے جا ترجيس

سوال: بہم سات بہن بھائی ہیں، جن میں سب سے بڑا میں ہوں، اور سب سے چھوٹی میری بہن ہے۔ بچپن میں فیری میں فیری میں مال نے میر کالا کے کو (یعنی اپنے بوتے کو) وُ دوھ پلایا۔ میری بیوی نے بھی میری سب سے چھوٹی بہن کو وُ دوھ پلایا۔ بعد میں میں نے اپنے ای لاکے کا نکار \* اپنے تیسرے بھائی کی لاکی سے کردیا، جو کہ جھے سے چھوٹا ہے، اور میری چھوٹی بہن سے بڑا ہے۔ آیا یہ نکاح صبح ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟

جواب:...بینکاح جائز نہیں، کیونکہ آپ کا بیاڑ کا جس نے آپ کی ماں کا دُووھ پیاہے، وہ اپنی دادی کارضا می بیٹاہے، اور آپ کی ماں کی اولا د کارضا می بھائی ہے۔اس کا عقد آپ نے جس لڑکی ہے کیا ہے، وہ اس کی رضا می بیٹی ہے۔جس طرح نسبی بیٹی کا نکاح نہیں ہوسکتا، ای طرح رضا می چیا بیٹی کا بھی نہیں ہوسکتا ("" آپ نے جو نکاح کیا ہے، وہ نکاح نہیں ہوا، اگرز خصتی نہ ہوئی ہوتو دونوں کا عقد دُوسری جگہ کردیں،طلاق کی ضرورت نہیں۔اوراگر خدانخواستہ زخصتی بھی کردی ہے تب بھی دونوں علیحد کی اختیار کرلیں۔

## دادى كا دُودھ يىنے دالےكا نكاح چوچى كى لاكى سےكرنا

سوال:...عبدالرحمٰن نے سوتے میں اپنی دادی کا دُودھ پی لیا تھا، کیونکہ دادی نے اپنے پوتے بیعنی عبدالرحمٰن کواپنے پاس سلایا ہوا تھا، جب اس کی دادی جاگ گئیں تو دادی نے اپنے پوتے کو ہٹادیا، اب عبدالرحمٰن کا نکاح زاہدہ سے جو کہ عبدالرحمٰن کی پھوپھی

<sup>(</sup>۱) يبحرم عبلي الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاغ (إلى قوله) فالكل إخوة الرضيع وأخواته (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) العراد بالمص الوصول إلى البحوف. (ده المعتار، باب الرضاع ج:٣ ص: ٢٠٩). نيز آكنده منح كا ماشي نمبر ٢ ديمس -

<sup>(</sup>m) الينا، نيز كزشة مفح كا حاشي نبر سوريمين.

<sup>(</sup>س) اليناً-

کاڑی ہے، ہوسکتا ہے یانبیں؟ اوراس طرح اگرزاہدہ اپنی تانی کا وُوھ پی لیتی اورعبدالرحمٰن نہ پیتا تو پھر بھی نکاح ہوسکتا ہے یا نہیں؟ یا گردونوں نے ہی پیا ہوا ہو؟

جواب:...دونوں صورتوں میں عبدالرحمٰن اور زاہدہ کا نکاح نہیں ہوسکتا ،اورعبدالرحمٰن کا نکاح اس کے چیاؤں اور پھو پھیوں کی اولا دمیں کسی لڑکی ہے بھی نہیں ہوسکتا۔ <sup>(1)</sup>

اگر دادی کے بیتان میں وُ ووھ نہ ہو، بلکہ صرف بہلانے کے لئے بیچے کے منہ میں بیتان وے دیا تو حرمت ثابت نہ ہوگی

سوال:... پچھے دِنوں آپ کے کالم میں پڑھا کہ ایک بچہ اگر اپنی دادی کا دُودھ پیٹے تو اس کا نکاح بچاز ادادر پھوپھی زاد

بہنوں سے نہیں ہوسکتا۔ اس ضمن میں یہ وضاحت بھی مطلوب ہے کہ اکثر دادی عمر کے اس دور میں ہوتی ہے کہ اس کے پیتانوں میں

دُودھ نہیں ہوتا، (میرے خیال میں) اس صورت میں کہ دادی کے آخری نیچے کی عمر بھی ہیں سال سے زیادہ ہوچکی ہے، کین نیچے کے

رونے کی دجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دادی پوتے کو خاموش کرنے کے لئے اس کے منہ میں تو پیتان دے دے جبکہ دُودھ نہ آرہا ہو، اس
صورت میں بھی کیا مندرجہ بالاسئلہ ہوگایا اس کا اطلاق نہ ہوگا؟

جواب:...اگرداوی کی جھاتیوں میں دُووھ نہو، یوں ہی بچے کو بہلانے کے لئے ایسا کیا گیا تو اس سے حرمت ٹابت نہیں ہوتی ،اورمندرجہ بالامسکے کااس پر اطلاق نہیں ہوگا۔

## جس عورت کا دُودھ پیاہواُس کی پوتی سے نکاح جا ئزنہیں

سوال:... بیری شادی کو عرصه دس سال ہو گئے ہیں، میرے فادند میرے پھوپھی زاد ہیں، جب وہ ایک سال کے سختوان کی والدہ فوت ہوگئی، اور میری دادی ان کو اپنے ساتھ گھرلے آئیں۔ اور تقریباً دوسال تک اپنا وُودھ پلایا۔ یا یوں کئے کہ جب روتے سختو دادی اپنا وُودھ مند ہیں وُالتی، کیونکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس وقت وُودھ نہیں آتا تھا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب وُودھ نہیں آتا تھا تو دوسال تک کیا پیتے رہے؟ اور وُودھ مند ہیں وُالنے کے بعد چپ بھی کرجاتے تھے۔ فرض کریں اگر وُودھ نہیں آتا تھا، مرف چوستے ہی تھے تو بھی کیا نکاح جائز ہے؟ کیونکہ ہمار ایشتہ پچااور سنجی کی ابتا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر وُودھ پیتے تھے تو کیا ہمارا نکاح جائز ہیں؟ جھے اس بات کاعلم ابھی دی سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر دی سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر دی سال سے ہمری ہیں بہت پریشان ہوں ، اگر نکاح جائز نہیں تو آب اس کا کیا حل ہے؟

 <sup>(1)</sup> يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>۲) إمرأة كانت تعطى ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين القمعها ثديي ولم يعلم ذلك إلا
 من جهتها جاز لإبنها أن يتزوّج بهاذه الصبية. (شامي ج:٣ ص:٢ ١ ٢ ، باب الرضاع).

جواب:...اگردادی کا دُودھ تھا تب تو آپ دونوں کا رشتہ جائز نہیں، اوراگر دُودھ نہیں تھا، یونہی بچے کو بہلانے کے لئے اس کے مندیں دُودھ دے دیا کرتی تھیں تو رشتہ جائز ہے۔ بہر حال اس کی تحقیق یا تو دادی ہے ہو سکتی ہے یا اس زیانے کے لوگوں ہے، اس کے مندیں دُودھ دے دیا کرتی تھیں تو رشتہ جائز ہے۔ بہر حال اس کی تحقیق یا تو دادی ہے ہوت نہ ہوتو خواہ اگر آپ کے شوہ رنے واقعی آپ کی دادی کا دُودھ ہیا ہواور اس کا تھی جوت مہیا ہوجائے تو علیحدگی اِختیار کرلیس، اگر تھی جوت نہ ہوتو خواہ مند بڑیں۔

## والدنے جس عورت كا دُودھ پيا،اولا د كا نكاح أس عورت كى اولا دے جا ئزنہيں

سوال:...والدہ کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ ہے چھوٹے بھائی کومیری بھابھی نے وُودھ پلایا تھا۔ان کے اِنقال کے بعد چھوٹا بھائی بھابھی کو بھابھی کو بھابھی کا بھی اِنقال کے بعابھی کی بعد چھوٹا بھائی بھابھی کو بال کا درجہ دیتا تھا۔ پچھ عرصہ پہلے بھابھی کا بھی اِنقال ہوگیا،اب چھوٹے بھائی اپنے بیٹے کے لئے بھابھی کی بیٹی ہوئی، دونوں نے ایک ہی مال کا وُودھ پیا ہے،اس لحاظ ہے وہ لڑکی جھوٹے بھائی بھوپھی ہوئی،کیااسلام کی رُوسے بید شتہ جائزہے؟

جواب:...چھوٹے بھائی نے اپنے لڑ کے کے لئے جس لڑکی کا پشتہ ما نگاہے، وہ لڑکی اس لڑکے کی رضاعی پھوپھی ہے، اس لئے اس لڑکے کا پشتہ اس لڑکی ہے نہیں ہوسکتا۔ (۲)

## نواسے کو وُودھ بلانے والی کی بوتی کا نکاح اس نواہے سے جائز نہیں

سوال:...میری اہلیہ نے اپنے نو اسے کو بچپن میں دُووھ پلایا ہے ،'لیکن اب اس کی شادی اپنی پوتی ہے کرانا جا ہتی ہے ،تو کیا بینکاح جائز ہوگایانہیں؟

جواب: ... آپ کی اہلیہ نے جس نوا سے کو دُووھ پلایا ہے وہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا، اور اس کی اولا دکا بھائی بن گیا، اس کے لڑکوں کی اولا دکا رضائی بن گیا، اور جس طرح حقیق بھینجی یا بھانجی سے نکاح نہیں ہوسکتا اس طرح میں اولا دکا رضائی ہوسکتا اس طرح حقیق بھینجی یا بھانجی سے نکاح نہیں ہوسکتا اس لئے آپ کی اہلیہ کا پی پوتی کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح کرنا سیجے نہیں۔

# جھوٹی بہن کو ُ ودھ بلا دیا توان کی اولا د کا نکاح آپس میں جائز نہیں

سوال:...دوسگی بہنیں ہیں، ایک شادی شدہ ہے اور ایک چھ ماہ کی ،کسی مجبوری کے تحت بڑی بہن چھوٹی بہن کو اپنا دُودھ پلادیت ہے، چھوٹی بہن بھی اب بال بچے دار ہے، اب وہ اپنی بڑی بہن کے لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کرتا جا ہتی ہے، کیاوہ شریعت کی رُوسے ایسا کرسکتی ہے؟ جبکہ دونوں خاندان راضی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) إمرأة كانت تعطى ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين القمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلّا من جهتها جاز لِابنها أن يتزوّج بهلاه الصبية. (شامي ج:٣ ص:٢١٢، باب الرضاع).

<sup>(</sup>٢) عن على ..... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من التسب. الحديث. (مشكونة ص:٣٤٣، باب المومات).

<sup>(</sup>٣) أيضا.

جواب:...جب بڑی بہن نے چھوٹی بہن کو دُودھ پلایا تو چھوٹی بہن رضاعی بٹی بن گئی، اور بڑی بہن کی اولا داس کے رضاعی بہن بھائی بن مجئے۔جس طرح سکے بہن بھائیوں ہے اس کی اولا د کا رشتہ نبیں ہوسکتا، اس طرح رضاعی بہن بھائیوں ہے بھی نہیں ہوسکتا۔ (۱)

# نانی کا دُودھ پینے والے لڑ کے کا نکاح ماموں زاد بہن سے جا ترجہیں

سوال:...میری مال نے میر ، بھا نج کو دُودھ پلایا اور میں ان کی کڑی کی شادی اسپے بھا نجے سے کرنا چاہتا ہوں ، کیا بیرشتہ جا تزہے؟

جواب:...جس لڑکے نے آپ کی والدہ کا وُووھ پیاہے وہ آپ کا رضا کی بھائی ہے، اس ہے آپ کی لڑکی کا نکاح جائز نہیں۔

# نانی کا دُودھ پینے والی اڑکی کے بھائی کی شاوی خالہ کی بیٹی سے جائز ہے

سوال:...میرے اموں نے میری امی کا دُودھ پیا تھا اور میری بین نے میری نائی کا دُودھ پیا تھا، اس حساب سے ہم سب رضا کی بین بھائی ہوئے ، اب مسئلہ سے کہ میری خالد کی ایک لڑی ہے، جس کی شادی میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، پچھ لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ شادی ہو سکتی ہوگئی ہے۔ آپ قر آن وسنت کی روشن سے بتا کمیں کہ یہ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟

جواب:..آپ کی جس خالہ کی لڑکی ہے آپ شادی کرنا جا ہے ہیں ،اس نے یااس کی لڑکی نے آپ کی امی کا وُود ھے ہیں ہیا ، نداس لڑکی نے اپنی نانی کا وُودھ ہیا ہے ،اس لئے اس لڑکی ہے آپ کی شادی جا تزہے۔

## نانی کا وُودھ پینے والے کا نکاح اپنی خالہ یا ماموں زاد بہن سے جائز نہیں

سوال:... بیرے بوے بیٹے نے اپنی نانی لیعن میری امی کا میری چیوٹی بہن کے ساتھ دُووھ پیاہے، اس کی شادی میں اپنی مجھلی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں ،کوئی کہتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے ،کوئی کہتا ہے کہ ناجائز ہے۔ آپ قر آن وسنت کی روشنی میں اس کاتفصیلی جواب دے دیں۔

جواب:...آپ کے جس لڑکے نے اپنی تانی کا دُودھ پیاہے، وہ اپنی تانی کا رضا کی بیٹا بن کمیا، اس لئے اس کا نکاح اپنے کسی ماموں یا خالہ کی لڑکی ہے بیس ہوسکتا۔

(٣٠٢،١) يبحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (إلى قوله) فالكل إخوة الرضيع وأخواته. (عالمكيرى، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣). عن على أنه قال: يا رسول الله! هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال له: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. (مشكوة، باب الحرمات ص:٢٤٣، طبع قديمي، أيضًا: ترمذي ج: ١ ص:١٦، طبع قديمي)

## نانی کی بوتی سے شادی جس کونانی نے دُودھ بلایا ہو

سوال:...ہم اپنے بھائی کی شادی اپنی نانی کی پوتی ہے کرنا چاہتے ہیں،لیکن نانی کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی پوتی کو دُودھ پلایا ہے، کیا پیشادی جائز ہوگی؟

جواب:...اگر چدا یک عورت کے کہنے ہے رضاعت ابت نہیں ہوتی ، کیکن اِحتیاط کا تقاضایہ ہے کہ نانی کی بات کوسیح سمجھا جائے اور بیر شتہ نہ کیا جائے ، واللہ اعلم!

# نانی کا وُودھ پینے والے کا نکاح اپنی خالہ کی لڑ کی ہے جا تر نہیں

سوال:...میریلز کے حامد خان نے اپنی سب سے چھوٹی خالہ کے ساتھ اپنی نانی کا دُودھ پیاتھا،اب اگر حامد خان کا رشتہ اس کی سب سے بڑی خالہ کی لڑکی سے کرویا جائے تو اس میں کوئی حرج تونہیں؟

جواب:...اگر چه بردی خاله نے اس کے ساتھ ،اس زیانے میں ؤود ہے ہیں ہیا، تمرییا تو اس نانی کا تھا ،اس اعتبار سے بردی خالہ رضاعی بہن بن گنی ،اوراس کی کڑکی بھانجی بن گئی ،اس وجہ سے نکاح ناجا تز ہوگا۔

# ايك دفعه خاله كا وُود صيبينے والے كا خاله زادسے نكاح جا تزنہيں

سوال:...زید نے چیداہ کی عمر میں ایک بارتقریباً تمن منٹ اپنی فالدکا دُودھ پیا تھا۔اب زید نے اپنی ای فالدکی لڑکی ہے جس کا اُس نے دُودھ پیا تھا، بزرگوں کے منع کرنے کے باوجود کچھلوگوں کے تعاون سے نکاح کرلیا ہے۔زیداورلڑکی کے فائدان کے تمام لوگ سی خفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔زید کا کہنا ہے کہ میں نے اورلڑکی نے دُوسرے مسلک کے مسئلے بڑمل کر کے بینکاح کیا ہے، اور بقول زید کے اہلِ حدیث یا شافعی مسلک میں پانچ باردُودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔اب سوال بیہ کہ کہا بینکاح جا رُزے؟ جبکہ ہم لوگ بن ، حنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔اس نکاح کے بعد زیداورلڑکی اور وہ لوگ جنہوں نے نکاح میں تعاون کیا ہے،کی شری حیثیت کیا ہوگی؟ نوٹ: لڑکی کی عمراس وقت ۲۲ سال اور زیدگی عمر ۲۵ سال ہے۔

جواب:... بینکاح باطل ہے، جیسے کوئی شخص اپنی سکی بہن سے عقد کرلے .. بغوذ باللہ...۔ اس شخص پر لازم ہے کہ فور آ تو بہ کرے اور اپنی بہن کو الگ کردے، ورندساری عمر بہن سے بدکاری کا ؤبال اس کی گردن پردہے گا، اوراندیشہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔

جولوگ اس باطل نکاح میں شریک ہوئے ، وہ بھی شدید گناہ میں جتلا ہوئے ، اس سے تو بہ کریں اور اس مخص کوعلیحد گی پر مجبور کریں۔

<sup>(</sup>١) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين. (شامي ج:٣ ص:٣٢٣، باب الرضاع).

 <sup>(</sup>۲) مخرشته صفح کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائے۔

 <sup>(</sup>٣) واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وانها واجبة على الفور. (روح المعانى ج: ٢٨ ص: ٥٩ اطبع بيروت).

### رضاعی خالہ کی وُ وسرے شوہرے اولا دہھی رضاعی بھائی بہن ہیں

سوال:...میری خالہ جان نے دوشادیاں کیں، وہ ابھی پہلے شوہر کے گھر میں آباد تھیں جب مجھے دُودھ پلایا، اور پھرمیری اس خالہ کا وہ شوہر وفات پا گیا۔ اور پھر خالہ جان نے حالات ہے تنگ آ کر ؤوسری شادی کرلی اور اس شوہرہے بیٹی پیدا ہوئی ، اب میرے والدین اور میری خالہ جان آپس میں رشتہ کرنا جاہتے ہیں، یعنی خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کرنا جاہتی ہیں تو کیا یہ نکاح

جواب:..جس خالہ نے آپ کو دُودھ پلایا ہے اس کی لڑکی ہے آپ کا نکاح جائز نہیں۔ (۱)

### الیم لڑ کی سے نکاح جس کا دُودھ شوہر کے بھائی نے پیاہو

سوال:... میں نے پچھلے سال اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے لڑ کے سے کردیا جس کے بڑے بھائی نے میری لڑکی کا دُودھ بیا ے،اب مجھے پریشانی ہے کہ آیابینکات سمجھ ہوایا نہیں؟

جواب:...بینکاح سیح ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں۔

## نانی کا وُودھ پینے والے کے بھائی کا نکاح خالہزاد بہن سے جائز ہے

سوال:...میری مثلنی میرے خالہ زاد ہے ہوئی ، اور میرے جیٹھ نے میری نانی کا وُودھ پیا ہے ، جس کی وجہ ہے وہ میرے ماموں بھی ہوئے ، مجھے آپ سے بیہ پوچھنا ہے کہ آیا میری شادی میرے خالہ زاد سے ہوسکتی ہے یانہیں؟ جس ہے میری شادی ہوگ انہوں نے میری نانی کا ؤود ھنہیں پیانگران سے بڑے بھائی نے ؤودھ پیاہے۔

جواب: .. جس لڑے نے آپ کی ناتی کا دُود صِّبیل پیااس سے نکاح جائز ہے، اس کا بڑا بھائی آپ کا رضاعی ماموں ہے اوررضا کی اموں کے حقیق بھائی سے نکاح وُرست ہے۔

## مردوعورت کی بدکاری ہے ان کی اولا دیھائی بہن جہیں بن جاتی

سوال:...میرے بچپن کے دوست'' خ'' کی سچھ عرصہ پہلے اپنے مرحوم والد کے دوست کی بینی کے ساتھ شاوی ہوئی تھی ، چندروز پہلے مجھ پرایک تنگین انکشاف ہواہے، ایک مخض نے جو'' خ'' کے والد کے ساتھ لو ہے کا کاروبار کرتا تھا، مجھے بتایا ہے کہ' خ'' کے والد نے اپنی جواتی میں اپنے اس و وست کی بیوی سے بدکاری کی تھی ،جس کی جی سے اب' خ'' نے شاوی کی ہے۔ اس بدکاری کا

 <sup>(</sup>١) يمحرم عملى الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من التسب والرضاع. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ا ص:٣٢٣، طبع رشيديه كوتنه).

<sup>(</sup>٢) فيحرم من الرضاع ما يبحرم من النسب إلَّا أمَّ أخيه من الرضاع فإنها لَا تحرم. (ود المحتار، باب الرضاع ج:٣ ص: ١ ١ ٢ ، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>س) كوئى وجرحمت بيس-"واحل لكم ما وراء ذلكم" (النساء: ٣٠٠).

علم صرف ان دونوں کوتھا۔ اس کا کہنا تھا کہ' خ' کے باپ نے اسے بتایا تھا کہ ہوسکتا ہے کہ اس کے دوست کی بیٹی دراصل اس کی ہو،
اور پھرا ہے منع بھی کردیا تھا کہ اس بات کاعلم کسی کونہ ہونے دے، ورنہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس عورت کا پچھ عرصہ کے بعد انتقال
ہوگیا،'' خ'' کے والد کے انتقال کے بعد اس بیو پاری کا ان کے خاند ان سے کوئی تعلق ندر ہا اور'' خ'' کی شادی کا بھی اسے کوئی علم نہ
تھا۔ وہ آدی'' خ'' کو یہ بات بتا دیتا چا ہتا تھا لیکن میں نے اسے فی الحال ایسا کرنے سے منع کردیا ہے۔ اب آپ براہ کرم نہ بی نقط نظر
سے بتا ہے کہ کیا کیا جائے؟

جواب:...ان دونوں کا نکاح شرعاً سیح ہے۔اوّل تواس بیو پاری کے بیان سےاس کہانی پراعتا دکرنا ہی گناہ ہے۔ دوم مرد ومورت کی بدکاری ہےان کی اولا د بھائی بہن نہیں بن جاتی ،اولا د کا نکاح آپس میں جائز رہتا ہے۔

## باپ كودُ ودھ پيتے بيچ كاحجوڻا بينا

سوال: بہجھلوگ کہتے ہیں کہ باپ اپناس بچے کا جو کہ اپنی ماں کا دُودھ پیتا ہے، بچے کا بچاہوا جھوٹانہ تو پچھ کھاسکتا ہے اور نہ لی سکتا ہے۔ جو بنچے ماں کا دُودھ پیتے ہیں وہ پچھ کھا تو سکتے نہیں، گروہ گلاس سے پانی اور دُودھ وغیرہ اکثر پیتے ہیں، اور گلاس میں کچھ نہ پچھ نے جاتا ہے تو وہ بچاہوا پانی یا دُودھ باپ لی سکتا ہے یانہیں جبکہ بچہ اپنی ماں کا دُودھ بھی پیتا ہے؟

جواب:... باپ اگر دُودھ پیتے بچے کا جھوٹا کھا پی لے تو اس میں کو ئی حرج نہیں ۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ پچھنیں کھا پی سکتا، ہے۔

## بہن کے شوہر کی اولا دجو دُوسری بیوی ہے ہو،اُس سے شادی کرنا

جواب:...زید کا نکاح بہنوئی کی وُ دسری بیوی ہے ہونے والی اولا دسے ہوسکتا ہے۔زید کے بھانے نے وُ دسری بیوی کا جو وُ دوھ بیا ہے ،اس سے زید کے حق میں رضاعت کا مسئلہ پیدائیں ہوا۔ زیدا پنے بھانے کی رضاعی بہن سے نکاح کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "إذ تـلـقـونـه بـالسـنتـكـم وتـقـولـون بـافواههكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم" (النور:١٥).

<sup>(</sup>٢) ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٠١، فصل في الحرمات).

بیوی، شوہر کا جھوٹا دُودھ نِی لے تو کیارضاعت ثابت ہوگی؟

سوال:...اگر بیوی،شو ہر کا جھوٹا دُودھ، پانی، کھا نااِستعال کرلے تو کیاوہ شو ہر کی دُودھ شریک بہن بن جاتی ہے؟ جواب:...نہیں! رضاعت کا تھم صرف عورت کے دُودھ سے متعلق ہے، وہ بھی اس وفت جبکہ دونوں بچوں نے شیرخوارگ کے زمانے میں بیا ہو۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) وهو مصّ لدى آدمية (الى قوله) في وقت مخصوص هو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهو الأصح. (شامى ج: ٣ ص: ٢٥٩، باب الرضاع، طبع ايج ايم سعيد).

# خون دینے سے حرمت کے مسائل

این لڑکے کا نکاح ایسی عورت سے کرنا جس کواس نے خون دیا تھا

سوال:...زیدنے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کی بیٹی کو جبکہ وہ بہت چھوٹی تھی ،اس کے بیار ہونے پر اس کواپنا خون ویا تھا،اب زید بیرچا ہتا ہے کہ اس کے کڑکے کی شادی اس کڑکی ہے ہوجائے ، کیا بیرجا تزہے ؟

جواب: ..خون دینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ،اس لئے اس لڑی سے نکاح جائز ہے۔ (۱)

جس عورت کوخون دیا ہو،اس کے لڑ کے سے نکاح جائز ہے

سوال:...ایک لڑی نے ایک بوڑھی عورت کوخون دیا ہے، اب اس عورت کالڑ کا اس لڑ کی سے شادی کرتا جا ہتا ہے، شادی ہوسکتی ہے انہیں؟

جواب:...ہوسکتی ہے،خون دینے ہے حرمت ٹابت ہیں ہوتی۔ (۲)

بہنوئی کوخون دینے سے بہن کے نکاح پر چھا ترنہیں پر تا

سوال:..زیدنے اپنی سکی بہن کے شوہر یعنی اپنے بہنوئی بکر کو بیاری میں اپنا خون دیا ، یعنی اب بکر کے جسم میں اس کے سکے سالے کا خون داخل ہو گیا ، کیا اس سے بکر کا اپنی بیوی سے نکاح باطل ہوجائے گا؟ جواب:...اس سے نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ (۲)

### شو هر کااپنی بیوی کوخون دینا

سوال:...میرےایک عزیز کی بیوی سخت بیار ہوئی ،اس کوخون کی ضرورت بھی ،کسی رشتہ دار بہن بھائی کا خون اس کےخون سے نہ ملا ، محر خاوند کا خون اس گروپ کا نکلا جولگا دیا گیا ،اب لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہیں رہا۔ جواب:..لوگ غلط کہتے ہیں ،وہ بدستورمیاں بیوی ہیں۔

(١٦٠) (ونظيره) مص رجل ثدى زوجته لم تحرم. (شامى ج:٣ ص:٢٢٥، جبيوى) اُوده پينے حرمت ابت أيل اوق تو الله الله من خون وسيئے سے الله الله من شخص الله عن الله من الله عن الله من الله عن ال

#### جهيز

#### موجوده دورمين جهيز كىلعنت

سوال:... فی وی پروگرام' 'تفہیم دِین' میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مقرّر نے غیرمشر وط طور پر جہیز کو کا فراندرسم اور رسم بدقرار دیا۔

> ا:...کیا قرآن دسنت کی رُوسے جہیز کو کا فراندرسم اور رَسم بد کہنا سیجے ہے؟ ۲:...کیاحضورصلی الله علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا تھا؟

جواب: " جہیز ان تحا نف اور سامان کا نام ہے جو والدین اپنی پی کو رُخصت کرتے ہوئے دیتے ہیں۔ پیر محت و محبت کی علامت تھی، بشر طیکہ نمود و نمائش سے پاک ہواور والدین کے لئے کسی پریشانی واذیت کا باعث نہ بنآ ہو، کین مسلمانوں کی شامت اعمال نے اس رحمت کو زحمت بنادیا ہے۔ اب لڑ کے والے بڑی ڈھٹائی سے بید کیھتے ہی نہیں بلکہ پوچھتے بھی ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا؟ ورنہ ہم رشتہ نہیں لیس سے۔ اس معاشرتی بگاڑ کا بتجہ ہے کہ غریب والدین کے لئے بچیوں کاعقد کرتا و بال جان بن گیا ہے۔ فرما ہے ! کیا اس جہیز کی لعنت کو "کا فراندسم" اور" رسم بد" ہے بھی زیادہ ہخت الفاظ کے ساتھ یا دنہ کیا جائے ...؟

آپ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت فر مایا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادیوں
کو جہزد یا تھا؟ جی ہاں! دیا تھا،کیکن کسیرت کی کتاب میں یہ پڑھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چبیتی بیٹی خاتونِ جنت حضرت
فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کو کیا جہز دیا تھا؟ دو چکیاں، پانی کے لئے دومشکیزے، چبڑے کا گداجس میں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی،
ادر ایک چادر۔ کیا آپ کے یہاں بھی بیٹیوں کو بھی جہز دیا جاتا ہے ...؟ کاش! ہم سیرت نبوی کے آئینے میں اپنی سیرت کا چبرہ
سنوارنے کی کوشش کریں۔

 <sup>(</sup>١) الجهاز ما زقت المرأة بها إلى زوجها من الأمتعة ...إلخ. (قواعد الفقه ص:٣٥٥).

<sup>(</sup>۲) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا عثمان ثنا حماد ثنا عطاء بن السائب عن أبينه عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسما زوّجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من ادم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين. (مسند أحمد ج: ١ ص: ٥٠٩ ، سيرة النبي صلى ص: ١٠٩ من المحتب الإسلامي). تعميل كي الكاندها المحتب الإسلامي). تعميل كي الكاندها المصطفى للكاندها وي ج: ١ ص: ٢٠٩ ، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لشبلي نعماني ج: ١ ص: ٣١٠ من ٣٢٨.

### جهيزكى قباحتين

سوال:..لڑکی کو والدین کی طرف سے جہیز دینا سنت ہے یانہیں؟ خواہ جہیز تھوڑا ہو یا موجودہ زمانے کے اعتبار ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا۔

جواب:...والدین کی طرف سے لڑکی کو جوتحفہ دیا جاتا ہے اسے '' جہیز'' کہتے ہیں ،اورا پی حیثیت کے مطابق والدین بٹی کو کچھ نہ پچھ دیتے ہیں۔پس اگر نمود ونمائش کے بغیر والدین بٹی کواپی حیثیت کے مطابق کچھ دیں توبیہ بلاشبہ سنت ہے۔لیکن ہمارے دور میں جس جہیز کا رواج ہے ، وہ سنت نہیں ، بلکہ بدعت ِ سیرے ہے ، جو بہت ہی قباحتوں کا مجموعہ ہے۔

اوّل: الرحے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے، اور ان کا بیمطالبہ شرعاً جبر وظلم ہے۔

دوم:... چونکہ لڑکی کے والدین کومعلوم ہے کہ اگر بھاری مقدار میں جہیز نہ دیا گیا تو بٹی کوسسرال میں نظرِ حقارت ہے دیکھا جائے گااورا سے ساس نندوں کے سوسو طعنے سننے ہوں محے، اس لئے خواہ ان میں جہیز دینے کی سکت ہو، یا نہ ہو، وہ اس کا انتظام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ فلاہر ہے کہ جہیز کے بارے میں بیذ ہنیت سرا سرجا ہلیت ہے۔

سوم: ..اڑی والے جہنری وجہ سے لڑی کو بٹھائے رکھتے ہیں، یہ بھی سراسرظلم ہے۔ چہارم: ... جہنر کے لئے بسااوقات سودی قرضے لئے جاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ پنجم: ...اس جہنری با قاعدہ نمائش ہوتی ہے، یہ ریا کاری ہے۔

ششم :...اس جہیز کے رواج کی وجہ ہے بہت ہے والدین اپنی بچیوں کا عقد نہیں کر سکتے ،اور ندان کا رِشتہ آتا ہے۔ ان وجوہ سے معلوم ہوا کہ موجودہ دور میں جہیز کے نام ہے جولعنت ہم پرمسلط ہے، بیسنت نہیں۔

#### جهيز كى شرعى حيثيت

سوال:...اسلام میں جہزی کیا حیثیت ہے؟

جواب: .. الرکی کو دیا جانے والا جہیز والدین کی طرف سے لڑکی کا تخذہ ہے، اس لئے اگر والدین بغیر جبر واکراہ کے اور بغیر نمود ونمائش کے لڑکی کو تخذ دیتے ہیں، تو اس کے نا جائز ہونے کی کوئی وجہ ہیں۔ اور لڑکی کو جہیز دیتے ہوئے نمود ونمائش کرنا، اپنی حیثیت سے زیادہ اِستمام کرنا، یا یہ جھنا کہ جہیز دینے کے بعد لڑکی کا درا ثت میں کوئی حق نہیں رہا، قطعاً غلط اور حرام ہے۔ (۳)

<sup>(1)</sup> ألَّا لَا يحل مال امرىء مسلم إلَّا بطيب نفس منه. (مسند أحمد ج: ٥ ص: ١١٣).

<sup>(</sup>٢) "وَاَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا" (البقرة: ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، طبع جديد.

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة رواه ابن ماجة ورواه البيهقي (مشكوة ص:٢٦٢) وفي حاشية المشكوة: وجه المناسبة أن الوارث كما انتظر وترقب وصول الميراث من مورثيه فخاب في العاقبة لقطعه كذالك يخيب الله تعالى آماله عند الوصول إليها والفوز بها، والله أعلم طيبي . (مشكوة ص:٢٦٢ حاشيه نمبر ٨، باب الوصايا).

### جهيزلر كى كاحق ، ياسسرال كاحق؟

سوال:...جہیزی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ بیسوال ۱۱ راگست ۱۹۸۹ء کی اِشاعت میں آپ ہے کسی نے کیا تھا، جس کا جواب آپ نے بیدویا تھا کہ:" جہیزاس تخفے کا نام ہے جووالدین کی طرف سے لڑکی کو دیا جا تا ہے، اگر والدین اپنی خوش ہے اس لڑکی کو گھودیتا جا جی رہ نوگ کی حددیتا جا جی رہ نوگ کی حددیتا جا جیں ، تو کوئی حرج نہیں۔ جہیزلزگ کی ملکیت ہوتا ہے ،لڑک کے سسرال والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔"

آپ کے درج بالا جواب سے بینظاہر ہوتا ہے کہ والدین اپنی خوشی ، رضا اور مرضی سے اپنی بیٹی کو بچھ وینا جا ہیں، تو وے سکتے ہیں۔ لیکن سوال بیہ کے کرڑے لیعنی سسرال والوں کی طرف سے والدین کواس بات پر مجبور کرنا اور مطالبہ کرنا کہ جہیز میں فلاں فلاں چیز ہونی ہونا جائے ، کہاں تک دُرست ہے؟ اور جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ لڑکی والوں کو جہیز کی فہرست وے دیتے ہیں کہ بیہ چیز ہونی چاہئے ، یا دُولہا کی طرف سے مطالبات چیش کرو ہے جاتے ہیں کہ اس کے لئے موٹر سائنگل، گھڑی یا دُوسری چیز میں ہونا چاہئیں۔ اس کے لئے کیا تھم ہے؟ کیالڑ کے (دُولہا) کوان مطالبات کاحق ہے؟

جواب:...جب معلوم ہو چکا کہ جہیزاس تخفے کا نام ہے جو والدین کی طرف سے لڑکی کو دِیا جا تا ہے ، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لڑکے والوں کی طرف سے اس کا مطالبہ جا ئزنہیں۔ پھر یہ جہیز تخفہ نہیں رہے گا ، بلکہ غصب اور ڈاکا بن جائے گا۔اور اگر والدین چار و ناچاراس طرح کے جہیز کا اِنتظام کر بھی دیں ، تب بھی لڑکے والوں کے لئے وہ شرعاً حلال نہیں۔ (۱)

سوال:... دُوسرے آپ نے نہ کورہ سوال کے جواب میں اِرشاد فر مایا ہے کہ' جیزلز کی کی ملکت ہوتا ہے ، لڑکی کے سرال والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔' اس سلیلے میں آپ سے یہ نو چھنا ہے کہ جوسرال والے لڑکی کی ملکت (جیز) کواپئی ملکت جھتے جیں ، اس کو بلا اِجازت اِستعال کرتے ہیں ، یا اس کی مرضی کے خلاف اور اس سے پو چھے بغیرا کھر بالجبراس جہیز کے سامان کو جو بہولاتی ہے ، اپنی بخی کے جیز میں دے وہتے ہیں ، اوروہ لڑکی جو اس کی مالکتھی ، کچھ کہ نہیں سکتی ، کیونکہ اگر اِنکار کرے گی یا مزاحت کرے گو تو اس کو بہت کر بے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا ، ہوسکتا ہے طلاق تک نوبت آجائے ، اس لئے وہ اپنا گھر قائم رکھنے کی خاطر خاموش ہوجاتی ہے ، ایکن وہ وہ لیا گھر قائم رکھنے کی خاطر خاموش ہوجاتی ہے ، لیکن وہ وہ لیا گھر تائم رکھنے کی خاطر خاموش ہوجاتی ہوجاتی ہو ہو گئی ہو اس کی نیز کورے و یا جائے ۔ اور اگر ایسا اس کے ساتھ بالجبر کیا جا تا ہے ، تو وہ کہتی ہے کہ' میں ایک بھی چیز دیے کی اجازت نہیں دُوں گی اورخوداس کے نوب ہو کہتی ہے کہ' میں ایک بھی چیز دیے کی اجازت نہیں کہ دوں گی اورخوداس کے گھر جا کر اس کا حساب لوں گی ، اور نے ندگی بھرمعاف نہیں کہ دسلمان کا مال دُوسرے سلمان براس وقت سے چھین کر دُوسروں کو دیا مجیا ہے اس کا استعال جائز ہے؟ جبہ حدیث شریف ہیں ہے کہ مسلمان کا مال دُوسرے معانی پرحرام ہے ، تو کیا بہرام کی مرتب تک وہ خوداس کی اجازت نہ دے۔ یعنی بلا اِجازت ایک بھائی کا مال دُوسرے بھائی پرحرام ہے ، تو کیا بہرام ہے نہ ہو گئی نہ ہوئی ؟

<sup>(</sup>١) ألَّا لَا يحل مال امرىء مسلم إلَّا بطيب نفس منه. (مسند أحمد ج: ٥ ص: ١١٣).

جواب: ...کسی کی ملکیت پر بغیراس کی إجازت کے قبضہ جمالینا شرعاً حرام ہے۔ اس لئے سسرال والوں کو نہ تو اپنی بہو کی رضامندی کے بغیراس کا استعالی جائز ہے، نہاس کے سامان کو اپنی لڑکی کے جہیز میں دے ڈالنا ہی جائز ہے، بلکہ بیشر عاظلم وجور ہے، اورعرفاً کمینٹی اور ز ذالت ہے، مرنے کے بعداس کا خمیاز و بھکتنا ہوگا۔

سوال:...ای متم کی ایک اور صورت بیہ ہے کہ اگر کسی وجہ ہے پچھنا چاتی ہوگئی یاسرال والے لڑکی کواس کے میکے چھوڑ آئے ، اور اَب وہ اگرا پٹی کوئی چیز مائلتی ہے تو بیلاگ اس کے اِستعال کی چیز یں بھی نہیں دیتے ، بلکہ اس کا تمام سامان حتی کہ زیوراور کپڑ ابھی خود اِستعال کرتے ہیں ، مگر اس کواس کی اپنی کوئی چیز نے جانے کی اِجاز سے نہیں دیتے ، حتی کہ طلاق کے بعد بھی اس کے تمام سامان پر قابض رہتے ہیں ، اور باوجود اس کے مطالبے کے اس کے حوالے نہیں کرتے ، مجبور ہوکر وہ لڑکی عدالت کا درواز ہ کھئل میں ہے ، تو وہ عدالت میں صاف محرجاتے ہیں کہ یہ تمام سامان اس کا نہیں ، ہمارا ہے۔ ایسے ظالم اور جھوٹے لوگوں کے لئے کیا گئل ہے ؟ اور ان کا حشر کیا ہوگا ؟

جواب:..قرآنِ کریم میں طالموں اور جھوٹوں پرلعنت آئی ہے،اس لئے ایسےلوگ وُ نیاوآ خرت میں ملعون ہیں۔ (۲) کیا جہیز وینا جائز نہیں؟

سوال:...شادی بیاہ کے سلسلے میں بعض لوگ جہیز کوبی ناجائز قرار دیتے ہیں، حالا نکہ میرا خیال بیہ کہ جہیز بجائے خود غلط نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کا گھر پرخق ہے کہ جب وہ گھر سے رُخصت ہوتو اس کے عزیز وا قارب، والدین ویشتہ داراً ہے تحالف وغیرہ دیں ۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی صاحبزا دیوں کی شادی کے وقت ضروریات کی چیزیں اس وقت کے لحاظ ہے ان کو دی تھیں، پس اپنی استطاعت سے زیادہ قرض اُدھار لے کرلوگوں کو دیکھاوے کے لئے زیادہ سے زیادہ وینا، یہ غلط ہے، لیکن لڑکی کوشادی کے وقت گھرسے ضروریات کی اشیاء مہیا کرنا، تحالف وغیرہ وینا غلط ہیں۔ اس بارے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں؟

چواب:..لڑی کو رُخصت کرتے وقت اپنی ہمت ووسعت کے مطابق تخفے تحا نف اور جہیز دینا شرعاً صحیح ہے، تمرکڑ کے والوں کی طرف ہے جہیز کا مطالبہ کیا جانا اورلڑ کی والوں کانمود ونمائش کے لئے اپنی ہمت واستطاعت ہے بڑھ کر دینا، جا رُنہیں ۔ (۲)

## ا پی حیثیت کے مطابق لڑکی کے لئے جہز خریدنا

سوال:...جہیز کے طور پراپی حیثیت کے مطابق لڑکی کے لئے گھر کا سامان وغیرہ خرید ناجائز ہے یانہیں؟ جواب:...نمود ونمائش کے بغیرا بی پکی کوکوئی کچھ دینا چاہے تو کون روکتا ہے؟ اور جہیز کولڑ کی سے زیادہ ضروری سجھ کراہمیت

 <sup>(</sup>١) "ولاً تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" (البقرة: ١٨٨). لا يسجموز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. (قواعد الفقه ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٣) "آلًا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظُّلِمِيْنَ" (هود: ١٨). "لَعُنَتَ اللهِ عَلَى الكَّذِبِيْنَ" (آل عمران: ١٢).

<sup>(</sup>٣) ألَّا لَا يَحَلَ مَالَ أَمْرَىء مُسَلَّمَ إِلَّا بَطِيبَ نَفْسَ مَنْهُ. (مُسْنَدُ أَحْمَدُ ج: ٥ ص: ١١٣ طبع بيروت).

دینا محض نمود و نمائش کے لئے حرام ہے۔

### جهيز ہے متعلق سوالات وجوابات

سوال:...آپ نے لکھاہے کہ جہیز پرسسرال والوں کا کوئی حق نہیں اور بیاڑی کی ملکت ہے۔لیکن سسرال والے اس کواپئی ملکت سمجھتے ہیں ، اور طعنے وے دے کر بہو کا دِل چھلنی کردیتے ہیں کہ یہ چیز ستی ہے، یہ معمولی ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز نہیں ہے۔اس رویے اوراس قتم کی باتوں کاسسرال والوں کوکتناحق ہے؟

جواب:...جب جہیز پرسسرال والول کا کوئی حق نہیں، تو ایسے طعنے جوآپ نے ذکر کئے ہیں، یہ بھی کمینگی اور ز ذالت ہے، اور قر آنِ کریم میں طعن دشنیع کرنے والوں کے لئے ہلاکت کی وعید فر مائی گئی ہے۔

سوال:... کھروہ تحاکف جو دُلہن کواس کے ماں باپ کے علاوہ اس کے دوست، رفتے دار، احباب یا جہاں وہ پڑھاتی ہے،
وہاں کے ساتھی اور شاگر دوغیرہ جو کچھ دیے ہیں، وہ سب س کی ملکیت ہے؟ یقیناً وہ بھی لڑکی کا ہے، لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بیسب
ہمارا ہے، کیونکہ شادی کے موقع پر دیا گیا اور تخفے ہیں ملا ہے۔ جبکہ اس لڑکی کا موقف ہے کہ نہ صرف یہ، بلکہ وہ تمام اشیاء بھی جولڑکی کو
سسرال کے رشتے داروں، دوستوں، پڑوسیوں حق کہ خودسسرال والوں نے دی ہوں، وہ سب لڑکی کی ملکیت ہیں، وہ اس کو بھی چھینے
کے حق دارنیں، کیونکہ جو پچھلڑکی کودے دیا گیا، وہ اس کا ہے، اور اس سے واپس لینے کی اِ جازت نہیں۔

جواب:..لڑی کاموقف سیح ہے،شادی کے موقع پرلڑی کو جو تنحا نف بھی دیئے، وہ سبلڑی کی ملکیت ہے،سسرال دالوں کااس پرکوئی حق نہیں۔

سوال:...آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ بیا کھر انوں میں ہوتا ہے، طلاق یا ناچاتی کی صورت میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ لڑکی اپنی مہر سے دستبردار ہوجائے اور لڑکے والوں کی طرف سے دیئے سمامان (زیور اور کپڑے) وغیرہ تک واپس کروے، اور اس کے عوض اپنا جہیز لینے کے لئے اپنے وُ وسرے حق یعنی مہرکو چھوڑ دیں؟ اگروہ مجبوراً مہر چھوڑ دیلی ول سے معاف نہ کرے تواس کا قبال کس پر ہوگا؟ اور کیا یہ فیصلہ وُ رست ہے کہ لڑکی کو دیا ہوا سامان واپس لیس؟ جبکہ یہ فعل ایسا ہے جسے کہ اور اس کو پھر چاٹ لے۔

جواب: ..اٹرکی اینے گھر آباد ہوگئی اور میاں بیوی کے در میان تنہائی ہوگئی تو اس کا پورا مہر شوہر کے ذیے لازم ہو گیا۔ اس

<sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، طبع جديد، دار الإشاعت كراجي.

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المومن بالطعان ولا باللعان ... الخد (مشكواة، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم ص: ۱۳ ).

٣) كل أحديعلم ان الجهاز للمرأة إذا طلّقها تأخذ كله وإذا ماتت يورث عنها. (شامي ج٣٠ ص١٥٨).

<sup>(</sup>٣) وتجب عند وطء أو خلوة صحت من الزوج. (شامي ج:٣ ص:١٠٢).

مہر کوز بردئتی معاف کرانا بھی ظلم اور حرام ہے۔ لڑ کے والوں کی طرف سے لڑ کی کو جو پچھے دیا جاتا ہے، اگر وہ محض اِستعال کے لئے ہے، اس کی ملکیت نہیں ، تواسے واپس لے سکتے ہیں۔ (۲)

## مطلقه کا سامان واپس نه کرناظلم ہے

سوال: ... یہ بات کی مفروضے کی بنیاد پرنہیں کہتی ہوں ، بلکہ یہ واقعہ میری ایک دوست کے ساتھ پیش آچکا ہے۔ ان لوگوں
نے اس کو دھو کے سے گھر بھیجے ویا اور اس کا تمام سامان جھیا لیا، اس کو طلاق دیے ہوئے بھی پانچ سال ہو چکے ہیں، لیکن کوئی چیز واپس نہیں کرتے ، اس لڑکی کا کہنا ہے کہ یہ مال وسامان اس نے بری محنت مشقت ہے جمع کیا تھا، اور اس کے والد نے اپنی جائز اور محنت کی آمر نی سے پیٹ کاٹ کر بنایا تھا، لبذا وہ اس فراڈ کو بھی معافی نہیں کرے گی کہ اس کو دھو کا دے کر اس کا تمام سامان چھین لیا، اس کو طلاق کا داغ لگایا، اور اس کے سامان پر قابض ہو گئے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ نوگ میر اسامان استعمال کریں تو ان کے لئے حرام ہو، اگر ان کر وں میں نماز پڑھیں تو خدا ان کی نماز قبول نہ کرے ، اگر ان بر تنوں میں کھانا کھا کر روزہ رکھیں تو ان کا روزہ نہ ہو۔ میرے بستر پر سوئیں تو ان کی نماز پڑھیں اس کا دِل اس قدر وُ کھی ہے کہ وہ ان کو بدؤ عاد بتی ہے اور کہتی ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی ایک ایک بین کیا بین مظلوم کو دِلوادی جا نمیں گی ، اور اگر اس کے بار تو مظلوم کو اوادی جا نمیں گی ، اور اگر اس کے بار تی مظلوم کے گناہ اور اگر وہ چیز ندرے سکا ، اس کے بدلے اس کی نیکیاں مظلوم کو دِلوادی جا نمیں گی ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں ، تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جا نمیں گی ۔

جواب:... بیتمام مضامین صحیح ہیں۔حرام کا کپڑا پہن کرنماز پڑھی جائے تو وہ بھی تبول نہیں ہوتی۔ آپ نے جس لڑکی کا قصہ لکھا ہے، ایسے بےشار واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ جب آ دمی میں ایمان، شرافت اور حیاباتی ندر ہے تو وہ سب پچھ کرگز رتا ہے، لیکن مرنے کے بعد آٹکھیں کھلیں گی، اورایسے رَوْ بِل لوگ وُنیا میں بھی راحت وسکون کا سانس نہیں لے سکتے۔

سوال:... و ین دار کہتے ہیں، اوران کی والدہ اوگوں کی ہیں جواہے آپ کوشریف اور دِین دار کہتے ہیں، اوران کی والدہ اوگوں کو اللہ کا کہ اوگوں کی ہیں جواہے آپ کوشریف اور دِین دار کہتے ہیں، اور کردی، اوگوں کو اللہ کا کہ کا کہ اور دِین دار کہتی ہیں، جبکہ بہوکو طلاق دیئے پانچ سال ہو گئے، بیٹے کی وُ وسری شادی کردی، مزید جہز ل کیا، مگراس مجبور اور غریب کے جہز پر ابھی تک قابض ہیں، اور سب میں مشہور کردھا ہے کہ ہم نے پہلی بہوکا سب سامان واپس کردیا۔ لوگ ان کو نیک اور سچا سبحصتے ہیں اور اس ریا کاری سے ناواقف ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برکس ہے۔ ایسے بے مل واعظوں اور دیا کار جموٹے لوگوں کا انہا م کیا ہوگا؟

جواب:..ایسے ریا کارجولوگوں کے حقوق غصب کر کے بھی پارسائی کا دعویٰ رکھتے ہیں،جہنم میں وُ وسرے گنہگاروں کے

<sup>(</sup>١) أَلَا لَا يَحَلُ مَالَ امْرَىءَ مُسَلِّمِ إِلَّا بَطِيبَ نَفْسَ مَنْهُ. (مُسْنَدُ أَحَمَدُ جَ: ٥ ص: ١١٣).

 <sup>(</sup>٢) وإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته شيئًا عند زفافهما منها ديباج فلما زفت إليه أراد أن يسترد من امرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٤، كتاب النكاح، الباب السابع).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله تعالى له صلوة ما دام عليه ... إلخ. (مشكواة ص: ٢٣٣)، كتاب البيزع، الفصل الثالث).

لے بھی تماشائے عبرت ہوں سے،اللہ تعالیٰ بناہ میں رکھے...!(۱)

### لڑ کی یالڑ کے کا جہیز ہے اِ نکار کرنا ، نیز اپنے سر پرستوں کوخرا فات ہے منع کرنا

سوال:...كيالزكا يالزكى جہز لينے ہے اپنے والدين كو إنكاركر كيتے جيں؟ مثال قائم كرنے كو ياكسى بعى وجہ ہے، يا جهز كا معامله والدين پر چمور دينا جائے؟

جواب:.. آج کل کے نام نہاد جہزے تخی کے ساتھ منع کرنا جا ہے۔

سوال:..برکی ان تمام رسموں کا خاتمہ کرنا جا ہے اور بیخواہش رکھے کہ اس کی شادی میں بیخرا فات نہ ہوں جس سے اللہ ناراض ہوبلیکن کڑے والے نہ مانیں اور بیرسمیس کریں ،تو ممنا ہگارکون ہوگا؟

جواب :.. بہتر توبہ ہے کہ ایس جگہ رشتہ کیا ہی نہ جائے جہاں خلاف شرع رسیس ہوتی ہوں لیکن اگر مجبوری ہوتو لڑکی کوان رسموں کے خلاف ٹاپسندید کی کا اِظہار کردیتا جا ہے ،اگراس کے باوجود کرتے ہیں تو وہ خود گنا ہگار ہوں گے۔

سوال:..خرافات اورغلط رسمیں جو که اسلام کے منافی ہیں،جس کی شادی ہورہی ہو، وہ اگر اپنی شادی میں بیرسمیس نہ کرنا جاہے تو والدین یاسر پرست کواس سے منع کرنے کاحق اِسلام کی ژوہے رکھتاہے یانہیں؟ یابید کہ کرنے والا نہ جا ہتا ہوا وروالدین کریں تو گنامگاركون موگا؟

جواب:..غلط رسموں سے منع کرنے کا لڑ کے اور لڑ کی کوخت ہے، اگر اس کے باوجود والدین کرتے ہیں تو وہ گنا ہگار ہوں مے الیکن جن غلط رسموں کا تعلق اڑ کے یالڑ کی کی اپنی ذات سے ہو، ان کو ہر گزنہ کرنے دیں۔ (۲)

#### جہیز کا سامان ساس ہسسر کو اِستعال کرنا ،مطالبے پر بہوکونہ دینا

سوال:...جوسامان ہیوی کو جہیز کی شکل میں ملاتھا، اس کا بہت ساحصہ شوہر کے والدین کے گھر رکھا ہوا ہے، کیونکہ شادی ہوکر لڑی شوہر کے والدین کے گھر مخی جمر بعد میں شوہر کارو بار کی وجہ سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کراچی منتقل ہو گیا۔ بیوی کا إصرار ہے کہ اس کے جہیز کا سامان جو کہ تمہارے والدین کے گھریرہے، وہ مجھے لاکر دو۔شوہر کا کہنا ہے کہ میں اس لئے لا کرنہیں دیتا کیونکہ کہیں اس ہے میرے والدین کی دِل آزاری نہ ہو، جبکہ اس کے متبادل میں تنہیں نئی چیزیں دِلوا دیتا ہوں۔اس سے قطع نظر بیوی کا بیکہنا ہے کہ شوہر کے گھرے کوئی بھی ان کے بہاں نہآئے ،خاص طور پرشو ہر کے والدین ۔

<sup>(</sup>١) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكواة ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، و ذلك أضعف الإيمان. (الصحيح المسلم ج: ١ ص: ١٥، ياب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ... إلخ، طبع قديمي).

ا:...جہز کے سامان کے بارے میں شوہر کاعمل کیسا ہے؟

٢:.. يوى كاجبير كسامان كے بارے مس مطالب كيسا ب؟

سن بیوی کابیمطالبه که شوہر کے یہاں سے کوئی ندآ ئے ،کیسا ہے؟

٧: .. شو ہر کوان حالات میں کیا کرنا جا ہے؟

٥:...الي يوى كے بارے من كياتكم ع؟

۲:... شوہر کی کمائی میں بیوی کے والدین، بہن بھائیوں اور دیگر پشتہ داروں، اس طرح شوہر کے والدین، شوہر کے بہن بھائیوں اور پشتہ داروں کا کوئی حق ہے یانہیں؟

ے:...کیا بیوی کا بیطر زعمل اس کے ماں باپ کے علم میں لایا جائے؟

٨ ... كياشو مربيدواضح طور يربيوى كوبتادے كماسے بيوى كتمام طرز عمل كاعلم موچكا ہے؟

جواب:...جہیز کا سامان جوعورت کواس کے میکے کی طرف ہے ملتاہے ، وہ صرف بیوی کاحق ہے ، وہ اگر اِ جازت دے تواس کا اِستعال کر تاضیح ہے ، ورندا یک سوئی کا اِستعال کرتا بھی جا تزنبیں ۔ <sup>(۱)</sup>

بیوی کامطالبہ جہز کے سامان کے متعلق اُوپر لکھ دیا ہے۔

بیوی کاری کالیہ کمشوہر کے والدین میں سے کوئی بھی یہال نہ آئے ، سیح نہیں۔ والدین کو اپنے بیٹے سے ملنا چاہئے ، البتہ بیوی اگر نہ ملنا جا ہے تو اس کی مرضی ہے ،لیکن اس کا بیمل شریعت کے خلاف ہوگا۔

جہیز کے سامان برساس وسسر کا کتناحق ہے؟

سوال:...کیاساس اورسسرلزگی سے جہیز میں ماں باپ کا دیا ہوا سامان اِستعال کرنے کا شری حق رکھتے ہیں؟ بعض سسرالی تو اس کواپناحق گردانتے ہیں۔

جواب:...جہزار کی کاحق ہے، نداس کے شوہر کا ، نداس کے والدین کا ، مرمشتر کہ کھر میں استعمال کی چیزوں میں میرا تیرا نہیں ہوتا ، گھر میں اِستعمال کی چیز کو بھی اِستعمال کرتے ہیں۔

ا پناسا مان اِستنعال نه کرنے وینے والی بہوؤں کا کیا کریں؟

سوال:...ایک سوال جس کاعنوان "جبزلاکی کاحق پاسسرال کاحق" ۸ رخمبر ۱۹۸۹ء کی اشاعت میں آپ سے "زاہدہ رشیدہ" صاحبے نے کیا تھا، اس بارے میں محترمہ نے آپ سے متعدد سوالات کے اور اس سے پہلے بھی جبیز کے بارے میں آپ سے کسی

<sup>(</sup>۱) ألّا لَا يتحل مال امرىء مسلم إلّا بطيب نفس منه. (مسند أحمد ج:۵ ص:۱۱۳). أيضًا: لَا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ص:۱۱۰).

الوجهز إبنته وسلمه إليها ليس له في الإستحسان إسترداده منها وعليه الفتوئ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٤).

نے سوالات کئے تھے، جن کا ذِکر'' زاہدہ رشیدہ'' صاحبہ نے آپ سے اپنے سوالوں میں کیا ہے۔ جس کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کے جہزار کی ملکیت ہوتا ہے بسسرال والوں کااس سے کوئی تعلق نہیں۔

میں بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا جا ہتی ہوں ،لڑ کی جب ماں باپ کے کھر سے سسرال جاتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں اپنے جہیز میں نہیں لاتی ، بلکہ وہ اپنی ضرورت کی زیادہ تر چیزیں سسرال والوں کی ہی اِستعال کرتی ہے، تو جب بہوا پے سسرال والول کی ہر چیز بلاجھجمک، بلاروک ٹوک استعال کرتی ہےتو سسرال والوں کو کیوں حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بہو کی چیزیں یعنی جہیز ک چیزیں استعال کرعیں؟ بہوکا جہیز صرف سنجال ،سنجال کے دکھنے کے لئے ہی ہوتا ہے؟

جواب: بنہیں، صرف سنجال کرر کھنے کے لئے نہیں ہوتا، وہ بھی استعال کے لئے ہوتا ہے، اور اس کا اِستعال لڑکی کی ا جازت ہے سسرال والوں کو بھی جائز ہے۔ "نفتگواس میں نہیں، بلکہ اس سوال میں ہے کہ وہ ملکیت کس کی ہے؟ لڑکی کی ملکیت ہے یا سسرال والوں کی؟ میں نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ وہ لڑکی کی ملکیت ہے،سسرال والوں کا اس ملکیت ہے کوئی تعلق نہیں۔

### اینے سامان کی حفاظت اورسسرال کے سامان کی حفاظت نہ کرنے والی کا شرعی حکم

سوال:...عام طور پرزیادہ تر بہوئیں اپنے جہیزی چیزیں ؤ دسروں کو اِستعال کے لئے دینا تو در کنارخودا پنے اِستعال میں بھی نہیں لاتیں ،اپنے جہیز کی ہر چیز کوسلیقے ہے رکھنا کہ نہیں خراب نہ ہوجائے یا ٹوٹ نہ جائے ،اگر کوئی چیز خراب ہوجائے یا ٹوٹ جائے تو اُلٹاسسرال والوں پر اِلزام نگانا کہ انہوں نے میری چیز خراب کردی۔ اورسسرال کی تو ہر چیزلڑ کی ہے تکلفی سے اِستعال کرتی ہے،کسی چیز کی پروائبیں ہوتی کہ کوئی چیز کیے پڑی ہے اور کہاں پڑی ہے؟ اگر پرواہے تو صرف اپنے جہیز کی ہے کہاس کونہ پچھ نقصان ہوجائے، تومولاناصاحب! آپائی" بہوؤں" کے بارے میں کیا کہیں گے؟

**جواب:..ایسی بہوؤں کو کم ظرف ہی کہا جاسکتا ہے! وہ جیسے اپنی چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں ،انہیں سسرال کی چیزوں کی** بھی ای طرح حفاظت کرنی جاہے۔اوراپن چیزاگر اِستعال ہےخراب ہوجاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے تواس کی پروانہیں کرنی جاہے۔ الڑی جس گھر میں (سسرال میں) آتی ہے، وہ اس کا اپنا گھرہے، اور اِستعال کی چیزیں مہیا کرناسسرال والوں کے ذہبے ۔ اس کئے وہ بلاتکلف اِستعال کرنے میں حق بجانب ہے، اور اگر سسرال والوں کی طرف ہے کسی چیز کے اِستعال پریابندی ہے تو لڑکی کو بغیر ا جازت کے اس کا اِستعال کرنامیجے نہیں ہوگا۔ ای طرح لڑکی کے جہیز کا سامان ہے، اگر لڑکی کی طرف ہے اس کے اِستعال پر یابندی نہ ہوتو سسرال والوں کے لئے اس کے اِستعمال میں کوئی مضا نقہ نہیں الیکن وہ زبردی اپنی چیز سمجھ کر اِستعمال کرنے کے مجاز نہیں۔

جہیز کا جوسامان استعمال ہے خراب ہوجائے ،اس کا شوہر ذمہ دارہیں

سوال:...جبیز کی مسہری اور گدامیاں ہوی کے مشتر کہ استعال میں ٹوٹ پھوٹ مگئے ،شوہر پورے نقصان کی تلافی کرے یا صرف اپنے جھے کی؟ (۱) مخزشتہ صنعے کا حاشیہ نمبرا دیکھیں۔

جواب:...جہزی جو چیزیں جس حالت میں ہیں وہ عورت کاحق ہے، کیکن استعال سے جونقصان ہو، وہ شوہر سے وصول نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ یہ استعال عورت کی اجازت ہے ہوا ہے۔

### جہیزی نمائش کرنا جا ہلانہ رسم ہے

سوال:...ہمارے قبیلے کا بیرواج ہے کہ مال ہاپاڑی کوجوجہیز دیتے ہیں اے سرِعام دِکھاتے ہیں جس میںعورت کے کپڑے بھی دِکھائے جاتے ہیں،اور یہال بہت سے مرد بھی جہیز دیکھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔کیاعورت کے کپڑے اور زیور نامحرَموں کوسرعام دِکھانادِینِ اسلام میں جائزہے؟

جواب:..بڑی کودیئے جانے والے جہز کا سرِعام وکھا نا جا ہلی سم ہے، جس کا منشامحض نمود ونمائش ہے۔اورمستورات کے زیوراور کپڑے غیرمردوں کو دکھانا بھی ٹری رسم ہے، شرفا یکواس سے غیرت آتی ہے۔

#### لز کی کوجہیز میں چھآ بیتی وینا

سوال:...ایک شادی میں دیکھا کہ لڑک کے باپ جہیز میں قرآن شریف کی چھآ بیتیں دینے پر اِصرار کر رہے تھے اور فر ما رہے تھے کہ بیر(آن دی ریکارڈ)تحریری طور پرنوٹ کیا جائے۔کیاکسی کتاب میں حدیث سے بیہ بات ثابت ہے؟

جواب: ... 'بسنا، ندو یکها، اورایها کوئی مسئله حدیث سے ثابت نہیں۔

### ا بنی جائیداد میں سے حصہ نکا لنے کی نبیت سے بکی کوجہزر ینا

سوال:...اگر والدین اپنی جائیداد میں ہے حصہ نکالنے کی نیت ہے اپنی پکی کے لئے جہیز کا اِنتظام کرتے ہیں تو یہ جائز ہے یانہیں؟

جواب:...جائیداد کا حصہ تو والدین کے مرنے کے بعد ملے گا، زِندگی میں جو پچھے دِیا جائے وہ میراث کا حصہ نہیں،اور پھر خرج تو لڑکوں کی شادی پربھی اُٹھتا ہے،صرف لڑکیوں ہی کے بارے میں کیوں...؟

#### جهيزكامسئله

سوال:... ماں باپ کی طرف ہے لڑکی کو جہیز میں جو چیزیں (زیور، کپڑے، فرنیچروغیرہ) دی جاتی ہیں، وہ لڑکی کی ملکیت ہوتی ہیں یالڑ کے کی؟

جواب:...والدین جہزمیں جو چیزیں اپنی بیٹی کودیتے ہیں ، وہ بیٹی کی ملکیت ہوتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) كل أحد يعلم ان الجهاز للمرأة إذا طلّقها تأخذه كله. (رد الحتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج:٣ ص: ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) أما الذي بعث أبو المرأة إن كان هالكا لم يرجع على الزوج بشيء (الى قوله) وإن بعث من مال البنت البالغة برضاها لَا يرجع الأنه هبة أحد الزوجين للآخر ولَا رجوع فيها. (خلاصة الفتاوي، الفصل الثاني عشر في المهر ج:٣ ص:٣٢).

سوال:..اسی طرح شادی کے موقع پرسسرال کی طرف سے جوزیور، کپڑے وغیرہ لڑکی کو دیئے جاتے ہیں، وہ س کی ملکیت میں شار ہوتے ہیں ہڑکی کی یالڑ کے کی؟

جواب:..بسسرال کی طرف ہے بہوکو جو چیزیں دی جاتی ہیں ،اس پرعرف کا اِعتبار ہے ،اگرعرف ہے کہ دہ اُڑ کی کو مالکانہ حقوق کے ساتھ دی جاتی ہیں ،تو وہ لڑکی کی ہیں ،اورا گرصرف اِستعال کے لئے دی جاتی ہیں تو لڑکے کی ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### عورت كاحقِ ملكيت اورايين مال ميں تصرف كرنا

سوال:... پاکتان کی معاشرت میں شادی کے بعد عورت کی ملکیت کی (اور لائی ہوئی) چیزوں کوشو ہراور سرال دالے اپنے تصرف میں سمجھتے ہیں، بلکہ بیچاری عورت کو بیتک اختیار بھی بہت کم رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت یا دسائل شرق سے حاصل کئے ہوئے مال کوستحق اقر با کے ساتھ سلوک یا صدقہ خیرات میں اپنی مض مرضی سے اِستعال کرسکے۔ کیا شادی کے بعد ایک بیوی صدودِ شریعت میں کمائے ہوئے اپنے مال بیسے کی مالک نہیں؟

جواب:...شریعت کی زُوسے مرداورعورت کی ملکیت الگ الگ ہے، جو چیزیں عورت اپنے میکے سے لاتی ہے وہ اس کی ملکیت ہیں اور جو مال خوداس نے حلال اور جا نزطریقے سے کمایا ہو، یا شوہر نے یا کسی عزیز نے اس کو مخفے کے طور پر دِیا ہو، اس کی بھی عورت مالک ہے۔

گھریں اِستعال کی جانے والی چیزیں خواہ مرد کی ملکیت ہوں یاعورت کی ،ان کو گھر کے تمام اُفراد اِستعال کیا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ بہی ہوتی ہے کہ بیوی کی طرف ہے'' میری تیری'' کا سوال نہیں ہوا کرتا ،اس لئے اگر سسرال والے ان چیزوں کو اِستعال کرتے ہیں تو اس کی وجہ بہی ہوتی ہے کہ بیوی کی طرف ہے ان کے اِستعال کی اِجازت ہوتی ہے۔ تاہم اگر عورت اس معالمے میں بخل ہے کام لیتی ہے، تو اس کی چیز اس کی اِجازت کے بغیر اِستعال کرنا جائز نہیں۔ (۲)

عورت کواپینے مال میں سے صدقہ وخیرات کرنے کا پوراحق ہے، تاہم اس کوشو ہر کے مشورے سے صدقہ وخیرات کرنی جاہئے۔

### ڈلہن کو تھا نف ملنااوراس پر کس کاحق ہے؟

سوال:..ایکسوال کے جواب میں جمعہ کے اخبار میں تکھاتھا کہ دُلہن کاغیر مردوں سے سلامی لینارِ شوت ہے، میں یہ معلوم کرنا جا ہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح دُلہن کو باری لائن لگا کرتو غیر مردنہیں دیکھتے، ہاں البتہ عورتیں تخفے کی جگہ اکثر پیسے دیتی ہیں، اسی طرح دیور وغیرہ جو کہ نامحرَم ہیں وہ اپنی مرضی سے اگر سونے کی یا کوئی بھی چیز دیں تو اسے لینا کیسا

<sup>(</sup>١) والمعتمد البناء على العرف ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:١٥٤ ، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية).

<sup>(</sup>٢) لَا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذند (قواعد الفقه ص: ١١٠).

ے؟ کیونکہ نہ لینے یااسے خیرات وغیرہ کرنے سے بہت بدمزگی ہوتی ہے، یہاں تک کہ لوگ زُلہن کا جینا حرام کردیتے ہیں، کیونکہ چیز دینے کے بعد بھی لوگ اس پرنظر ضرور رکھتے ہیں، اور پھر تو صرف لڑائی کا بہانہ ہاتھ آ جا تا ہے۔ آج کل عقل تو کوئی استعال کرتانہیں ہے۔ای طرح ایک اور زُخ یہ بھی ہے کہ دُلہن کی بہنیں اپنے بہنوئی ہے" نیگ" کی صورت میں پیسے لیتی ہیں، وہ پیسے لینا کیساہے؟ جبکہ اس میں کوئی بیہودہ حرکت نہ کی جائے؟

جواب: بیورتیں اگر تخفے کے طور پر دیں اور واپس لینے کی توقع ندر کھیں تولینا جائز ہے، ورنہیں۔ دیوروغیرہ عزیز جو تامحرُم ہوں ، ان سے پر دہ کیا جائے۔ عزیز داری کے طور پر کوئی ہدید ہیں تولے سکتے ہیں ، مگر ضروری نہ سمجھا جائے۔

### جہزریس کاحق ہے؟

سوال:...میری شادی اکتوبر ۱۹۹۳ ء میں ہوئی ، زندگی اچھی طرح گز رہی تھی ، نہ جھے کوئی شکایت تھی ، نہ بیوی کو جھ سے ۔ پھر ۲۷ برجنوری کولڑ کی گھر والے ضد کر کے اس کو اسپنے ساتھ حیدر آباد لے کر گئے ، اس کے جانے پر میرے علاوہ میرے گھر کا کوئی فر دراضی نہیں تھا۔ مؤرخہ ۲۸ برجنوری کو واپسی پر ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوگیا، جس میں بیوی کے علاوہ تین آ دمی اور زخی ہوئے ، میری بیوی تو آٹھ دن تک ہوش میں نہیں آئی اور اس حالت میں اس کا اِنتقال ہوگیا۔ اب اس کے گھر والے جہیز کا سامان واپس ما گگ رہے ہیں ، اس سلسلے میں آپ کی رائے معلوم کرنی ہے کہ قانون کی رُوے اور شریعت کی رُوے ان کا سامان ما تکنے کاحق بنتا ہے؟

جواب:...آپ کی مرحومہ بیوی کواس کے میکے والوں نے جوسامان دیا تھا،اور جو پچھاس کے سسرال والوں نے یاان کے عزیزوں نے اس کو دیا تھا، وہ سب اس کا ترکہ ہے۔ اس طرح اگراس کا مہراً دانہیں کیا گیا تو وہ بھی اس کے ترکے میں شامل ہے۔ الغرض وہ تمام چیزیں جومرحومہ کی ملکیت میں تھیں اب اس کا ترکہ ہے جواس کے شرعی وارثوں پرتقسیم ہوگا۔

اگر شادی شدہ لڑی فوت ہوجائے اور اس کی اولا د نہ ہوتو اس کے ترکے کا نصف اس کے شوہر کا ہے، اور نصف اس کے والدین کا۔ اس لئے ندکور و بالا چیز د س کا آ دھااس کے والدین کو پہنچا دیں اور آ دھاخو در کھ لیس۔

### ار كى كو ملنے والے تخفے شحا كف اس كى ملكيت ہيں يا شو ہركى؟

سوال: الري كوجومان باب نے تخفے تحا كف ديئے تنے ووكس كى ملكيت بيں؟ ان كى حق واراز كى ہے ياشو ہر؟

<sup>(</sup>١) وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساءا فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت! متفق عليه. (مشكواة، باب النظر إلى المخطوبة وبيّان العورات ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلَّقها تأخذ كله وإذا مانت يورث عنها ... إلخ. (شامي ج: ١ ص:٥٨ ١).

<sup>(</sup>٣) "وَلَكُمْ بِصْفُ مَا قَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنْ وَلَكَ" (النساء: ١١).

### طلاق کے بعد جہیز کا سامان اور خرچہوا پس لینا

سوال: ...طلاقیں ہونے سے پہلے ایک معاہدہ ہوا کہ لڑکا طلاقیں بھی دےگا اور جہیز کے سامان کی قیمت اور شادی خرچہ بھی ادا کرتا ہوگا ، جبکہ جبیز کی قیمت سے تقریباً دوگنا اُوپر لگائے گئے ہیں ، اورلا کے کازیور عورت کے پاس ہے ، طے یہ ہوا کہ لا کے والے جہیز وشادی خرچ کی قیمت ادا کریں گے ، جبکہ لڑکی والے زیورات واپس کردیں ہے ، جب زیور کی قیمت لگائی گئی تو مارکیٹ سے کم اس معاہدے میں ہزورلز کی والوں نے یہ قیمت لگائی ہے ، اورلا کے والوں سے جبراً یہ سب پھے کروایا ہے ، اورزیادتی کر کے پھے رقم ان پر معاہدے میں ہزورلز کی والوں نے یہ قیمت لگائی ہے ، اورلا کے والوں سے جبراً یہ سب پھے کروایا ہے ، اورزیادتی کر کے پھے رقم ان پر دائی ہے ۔ اُذرُ و کے شریعت لڑکے والے رقم دینے کے ذمے وار ہیں؟

جواب:...جہیز کی واپسی لڑکی کاحق ہے،جس حالت میں وہ سامان ہے، واپس کردیا جائے،اس کی قیمت لینااور شادی کا خرچہ دصول کرناان کے لئے حلال نہیں۔ قبرا درحشر میں جب کسی کا مال ناحق کھانے کا اس سے مطالبہ ہوگا تو پولیس والے اس کی کوئی مد ذہیں کریں گے، بلکہ دہ خود بھی پکڑے ہوئے آئیں گے۔

#### شادی کے موقع پر دیئے گئے زیورات

سوال:...میری بیٹی کوطلاق ہو پھی ہے، جوزیوراور دیگراشیاءسسرال دالوں نے تھنے میں دی تھیں، یامیرے داماد نے میری بیٹی کو مَری میں دیا تھا،شرعی طور پر دونوں صورتوں ں میں ان زیورات ہرمیری بیٹی کا کیاحق بنتا ہے؟

جواب:..صورتِ مسئولہ میں جوزیورات لڑکی کے سسرال والوں نے تخفے میں دیئے تھے، وہ تو لڑکی کی ملکیت ہیں ، اس طرح وہ سامان جوشوہر نے بیوی کوبطور ملکیت کے دیا تھا، مثلاً عورت کے اِستعال کی چیزیں ، کپڑے، جوتے اور دیگر سامان وہ سب عورت کوملیں گے۔

<sup>(</sup>۱) قلت: ومن ذلك ما يبعثه إليها قبل الزفاف في الأعياد والمواسم من نحو ثياب وحلى، وكذا ما يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دنانير صبيحة ليلة العرس ويسمى في العرف صبحة فإن كل ذلك تعورف في زماننا كونه هدية. (ود انحتار، مطلب فيما يرسله إلى الزوجة ج:٣ ص:١٥٣). وفيه أيضًا: المختار للفتوى ان يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية. (ود المحتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج:٣ ص:١٥٤).

<sup>(</sup>٢) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرى، إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٠ طبع قدايسمى). عن أبى موسلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القراى وهي ظالمة. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٣٣). عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) وإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته شيئًا عند زفافها منها ديباج فلما زفت إليه أراد أن يسترد من المرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٤، كاب النكاح، الباب السابع).

#### طلاق کے بعد جہیز کا سامان کس کا؟

سوال:...میری بھافی کی شادی کچھ عرصقبل ایک فحض ہے ہوئی، اس شادی کو بشکل سات ماہ کا عرصہ گزرا کہ اس نے اپنے گھروالوں کی بار بارشکایات جو کہ خط، ٹیلی فون اور دی خطوط کے ذریعے بارسال کئے تھے، شک آکر میری بھافی کو تین طلاقیں ارسال کردیں۔ پیطلاق اس نے کیسٹ میں بھر کر ارسال کیس ۔ کیسٹ کو میری ممانی لائی اور میری چھوٹی بمشیرہ کولا کردی، جے ان لوگوں نے سنا۔ اب آپ سے بیم و قربانہ عرض ہے کہ اس طلاق ناسے کی شرق حیثیت کیا ہے؟ کیا اس طرح سے طلاق ہوگئی ہے؟ بیزلو کی کا مہراور ویگر کھر بلوسامان جو کہ دیگر سامان جولاکی کو ماں باپ کی جانب سے شادی کے موقع پر دیا جاتا ہے، مثلاً چندتو لے سونا، کپڑا، برتن اور دیگر کھر بلوسامان جو کہ فالعی لڑی کے نام ہے، ان تمام اشیاء کے بارے میں بھی قرآن وسنت کی روشنی میں بتا کیس کہ ان پرلڑ کی کا حق ہے یا نہیں؟ جواب: ...اگر محمداً بوب نے طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے اوا کے جی تو تین طلاق واقع ہوگئیں۔ ۔ کہ جواب: ...اگر کی کا پورا مہر شو ہر کے ذمے لائر کے میکے والوں نے دیا تھا، وہ لڑی کی ملیت ہے، اس کا واپس کر نا سرال والوں کا فرض ہے، موران کا اس سامان کے دینے سے اِن کام کرنا حرام اور گناہ کہرہ ہے۔ (\*)

#### طلاق کے بعد بیوی کا جہبراور نان نفقہ

سوال: ... میری شوہر نے اپنے بھائی اور بھاوج کے کہنے میں آکر مجھے طلاق دے دی ہے، گرمیرازیور، جس میں کچھ گفٹ بھی شامل ہیں وہ اور نان نفقہ وغیرہ دینے سے انکاری ہیں، میں نے فتو کی بھی لے کران کو دیا، گرمیر ہے جیٹھ یہ تمام چیزیں دینے سے منع کررہے ہیں۔ وہ اس فتو ہے کو بھی ماننے ہے انکار کررہے ہیں۔ قرآن دسنت کی روشن میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جو اب: ... آپ کا جو تن بنتا ہے، جو کہ بنوری ٹاؤن کے فتوے میں کھا ہوا ہے، وہ آپ کو ملنا چاہئے۔ اگر وہ آپ کو آپ کا تن کہ فتوے میں کھا ہوا ہے، وہ آپ کو ملنا چاہئے۔ اگر وہ آپ کو آپ کو تنہیں دیتے تو حشر میں اللہ تعالیٰ وِلوا مُمیں میں۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) أما تـفسيـره شـرعًا فهو رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص، كذا في البحر الرائق، وأما ركنه فقوله أنت طالق ونحوه، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٨، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٢) والمهر يتأكد بأحد معان ثلالة الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتّى لَا يسقط منه شيء إلّا بالإبراء من صاحب الحق، كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذ كله ... الخ. (شامى ج:٣ ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبِطِلِ" (البقرة: ١٨٨).

<sup>(</sup>۵) لَا يجوز الأحد أن ياخذ مال أحد بلا سبب شرعى. (قواعد الفقه ص: ١٠٠). عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم: لتُوكن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٥٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

# ۇ وسرى شادى

#### دُ وسری شادی حتی الوسع نہ کی جائے ،کرے تو عدل کرے

سوال:...کیا پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دُوسری شادی کرسکتا ہوں؟ آیااں میں بیوی کی رضامندی ضروری ہے یا کہ شرعاً ضرورت نہیں؟اس بارے میں جواب تفصیل ہے دیں۔

جواب:... دُوسری شادی کے لئے پہلی بیوی کی رضامندی شرعاً شرط نہیں۔ کیکن دونوں بیویوں کے درمیان عدل و مساوات رکھنا ضروری ہے۔ چونکہ عورتوں کی طبیعت کمزور ہوتی ہے اور گھر بلو جھکڑا فساد ہے آ دمی کی زندگی اجیرن ہوجاتی ہے،اس لئے عافیت اس کے عافیت اس کے ددُوسری شادی حتی الوسع نہ کی جائے ،اوراگر کی جائے تو دونوں کوالگ الگ مکان میں رکھے اور دونوں کے حقوق برابراداکر تارہے،ایک طرف جھکا دُاور ترجیحی سلوک کا وبال بڑائی خت ہے، صدیت شریف میں ہے کہ:

" جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان برابری نہ کریے تو وہ قیامت کے دن الی حالت میں آئے گا کہ اس کا آوھادھر ساقط اور مفلوج ہوگا۔" (مشکلو آٹریف ص:۲۷۹)

#### دُوسری شادی کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...بروزِ جمعہ ۱۷ اکو برمحتر مدروبینہ شاہین کا سوال پڑھا جس کا عنوان دُوسری شادی ظلم یا عدل تھا۔ محتر م مولا نامحمہ بوسف لدھیانوی صاحب! میر اتعلق ایک ایسے خاندان ہے ہے جس کے مرد چار چارشادیاں کرتے ہیں۔ میرے والدمحتر م نے خود چارشادیاں کی ہیں، چونکہ ان کی نئی ہیوی ہم سے ملنایا ہماری کسی طرح کی بھی اِمداد پسندنہیں کرتی ،اس لئے آج ہم پوری دُنیا ہیں رُسوا ہیں۔ والدہ کے پاس ایک مکان تھا، جس کی مدد ہے ہم اپنا خرچہ چلار ہے ہیں۔ آپ یقین مانیں دئ سال کے عرصے میں انہوں نے ہمیں ایک بیسے نہیں دیا، جبکہ وہ خودا کی کروڑ ہی شخص ہیں۔ میرے نزدیک دُوسری شادی سراسظلم ہے۔اب آپ اس بات کا فیصلہ خود

<sup>(</sup>١) "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ البِّسَآءِ مَثْنَى وَقُلْتُ وَرُبِغَ، فَإِنْ خِفْتُمْ آلَا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً" (النساء: ٣).

 <sup>(</sup>۲) يجب أن يعدل فيه أي في القسم بالتسوية في البيتوتة وفي الملبوس والمأكول ... الخـ (الدر المختار مع رد الحتار ج:٣
 ص:٢٠٢، باب القسم، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه
 ساقط رواه الترمذي وغيره (مشكوة، باب القسم ص: ٢٤٩).

ا چھی طرح کر سکتے ہیں۔اور پہی نہیں، میں نے بہت ہے مردوں کو یہی پچھ کرتے دیکھا ہے۔ وُ دسری شادی کے بعدنہ پہلی بیوی کی پروا رہتی ہے، نہ بچوں کی ،اب آپ خود فیصلہ کریں کیا میں نے پچھ غلط سوچا ہے؟

جواب:...اسلام نے جہال مردکوا یک سے زائدشادیوں کی اِجازت دی ہے، وہاں اس پر یہ پابندی بھی عائد کی ہے کہ اپنی بویوں کے درمیان اور اولا و کے درمیان عدل وانعماف کر ہے۔ اگر وہ ایک طرف جھکا ؤکرے گا اور پہلی بیوی کے یاس کی اولا و کے حقوق واجبادانہیں کر ہے گا، تو وہ خدا تعالیٰ کا بھی مجرم ہوگا، اور جن افراد کے حقوق ضائع کر رہا ہے، ان کا بھی مجرم ہوگا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے ول میں ایمان پیدا کیا جائے اور قبراور حشر کی پکڑکا اِحساس اُ جاگر کیا جائے۔ اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ اس کو الل محقوق کے دو تا واکر نے برمجبور کر ہے۔

#### ۇ *وسرى* شادى كى شرعى حيثىيت

سوال:... آج کل فلموں ، اخباری مقالوں میں اکثر اسلام میں دُوسری شادی کی اِ جازت کا بلاواسطہ نما آٹر ایا جارہا ہے ، اور بیتا تُرویا جاتا ہے کہ فلال محفق نے دُوسری شادی کر کے گویا پہلی بیوی کے حقوق پر ڈاکا ڈالا ، یا بالفاظِ دیگرظلم کیا۔ اکثر پہلی بیوی رُوشھ عنی اور میکے چلی گئی اور مطالبہ کیا کہ یا تو دُوسری کو طلاق دویا مجھے ، میں دُوسری کو برداشت نہیں کرتی۔ اور اس طرح قرآنی آ بت کا نما آق اُڑا تی ہے۔ اس کے لواحقین اکثر دُوسری کو ملاق دویا مجھے ، میں دُوسری کو برداشت نہیں کرتی۔ اور اس کے لواحقین کا رَدِّ عمل اسلام کے آحکا مات کی رُوح سے نکراتا تو نہیں؟ اور ایسا کرنے سے وہ مسلمان کہلانے کی مستحق ہے؟ اور اس کے لواحقین کی بے جا حمایت اسلام کی رُوح کے منانی تو نہیں؟

۲:..مسلمان اُمراء غیرعورتول سے اندرون اور بیرونِ ملک راہ ورسم پیدا کرتے ہیں، اس طرح نِه نا کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی جائز منکومیں ان کے اس عمل سے واقف ہوتے ہوئے بھی انہیں وُ وسری شاوی کی ترغیب نہیں دیتیں، اور حرام کاری سے نہیں بچاتیں،اس سلسلے میں پچھروشنی ڈالیں۔

۔ جواب: بین تعالی شانۂ نے مردکو جارتک شادیاں کرنے کی اِجازت دی ہے۔ اوراس اِجازت میں بہت کے کہتیں کمحوظ ہیں۔ تاہم مرد پریہ یابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ ہیویوں کے درمیان عدل اور مساوات کا برتا وَکرے، اور جو محض عدل نہ کرے، اس کے

<sup>(</sup>١) "قَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ البِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْتُ وَرُبِغَ، فَإِنْ خِفْتُمُ آلَا تَعْدِلُوا فَواجِدَةً" (النساء:٣). عن أبي هريرة عن النبي صـلـى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وغيره. (مشكواة، باب القسم ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) عن النعمان بن بشير أنّ أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما، فقال: أكل ولمدك تحلت مثله؟ قال: لا! قال: فارجعه. وفي رواية ...... قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ... إلخ. (مشكوة ص: ٢١١، باب العطايا).

 <sup>(</sup>٣) "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْتَ وَرُبِغَ، فَإِنْ خِفْتُمُ آلًا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً" (النساء: ٣).

لئے بخت وعید آئی ہے۔ لیکن غیر قوموں کے اِختلاط کی وجہ ہے مسلمانوں نے اس معاملے میں اِفراط وتفریط کردگی ہے، اوریہ اِفراط وتفریط کردوں اورعورتوں کی صورت میں ہیویوں کے وتفریط مردوں اورعورتوں کی جانب ہے ہے۔ چنانچہ مردیہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ وُوسری شادی کرنے کی صورت میں ہیویوں کے حقوق صحیح طور پراَ دانہیں کرسکے گا، نہ دونوں کے درمیان عدل کرسکے گا، محض لطف اندوزی کے لئے وُوسرا نکاح کر لیتا ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا نکاح خفیہ طور پراَ دانہیں کرسکے گا، نہ دونوں کے درمیان عدل کرسکے گا، محض لطف اندوزی کے لئے وُوسرا نکاح کر لیتا ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا نکاح خفیہ طور پرکیا جا تا ہے، جس سے بہت می قباحتیں جنم لیتی ہیں، دینی بھی، اخلاقی بھی اور معاشرتی بھی ۔ یہ صورت حال قابل اِصلاح ہے اور ایسی حالت میں وُوسری شادی کرنا خاند آبادی کے بجائے" خانہ بربادی" کا ذریعہ بن جا تا ہے، اور ایسامخض اپنے تاب اور ایسامخش اے۔ یہ وہ کرنا خاند آبادی کے بجائے" خانہ بربادی" کا ذریعہ بن جا تا ہے، اور ایسامخش ا

اُدھر ہمارے معاشرے میں وُ وسری شادی کو مطلقا ایک عاراورعیب کی چیز بجھ لیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض حالات میں غیرشری جنسی اِختا طاکو تو برداشت کر لیا جاتا ہے، لیکن دُوسری شادی کا نام سنتا بھی گوارانہیں کیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ بیتم خداوندی پر اعتراض ہے، گویا یہ سلمان کہلانے والے اللہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ'' آپ نے جومردوں کو چارتک شادیاں کرنے کی اِجازت دی ہے، ہماراول و دِ ماغ اس تھم کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے۔'' آپ نے جس صورت حال کا ذِ کر کیا ہے، اس کا خشا بھی بھی ہے کہ دُوسری ماراول و دِ ماغ اس تھم کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے۔'' آپ نے جس صورت حال کا ذِ کر کیا ہے، اس کا خشا بھی بھی ہے کہ دُوسری شادی کو بذات خودا کی نظرید اِسلامی نقطہ نظر سے حجے نہیں، مثاری کو بذات خودا کیک بنا اُستی نظر سے اسلامی نقطہ نظر سے حجے نہیں، اوراس غلط فکری ہی کا نقیجہ ہے کہ بہلی بیوں اپنا گھر خود ہر باد کر لیتی ہے، مشیکے میں جا بیٹھتی ہے اور ساری زندگی کی خواری مول لے بیٹھتی ہے، مگرا ہے گھر شر یفانہ طور پر آبادی کو قبول نہیں کرتی ۔ اور بعض اوقات اس کی وجہ سے فتنہ وفساد، لا آئی جھڑ ہے اور آئی جھڑ ہے اور آئی میں اس کے عزیز داقر با بھی و ین و ذیا بھی ہر باد کر لیتی ہے اور و ین کو بھی غارت کر لیتی ہے۔ اور اور کو بھی اس کے عزیز داقر با بھی و ین و ذیا گئی ہر بادی مول لے لیتے ہیں۔ اس افراط و تفریط کے جو اسے حکے مرد لوگ ، محض معاشقہ کی وجہ سے دور میں شادی کا ارادہ نہ کریں، بلکہ لینے شعر ورت کے دور می شادی کر ایر جو تباحیں مرتب ہو کئی میں ان پڑور کر کے دُوسری شادی کا ارادہ نہ کریں، بلکہ لینے شعر ورد سے مور اس پر اس شدید شوری کی وہ بے میں دورے ہے۔

الغرض! وُومری شادی کومطلقا ایک عیب تفتور کرنا اِسلام کے مزاج کے خلاف ایک جابلی تصور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کی نفی کرنا ہے جن کی بناپر اِسلام میں چار تک شادیاں کرنے کی اِجازت دی گئی ہے۔

۲:... وُ وسرے سوال میں آپ نے جو پچھ لکھا ہے، یہ بھی دراصل اس غیر اِسلامی تصور کا شاخسانہ ہے کہ وُ وسری شادی ..نعوذ باللہ... نِها ہے بھی بدتر ہے۔ یورپ اور مغربی ممالک میں وُ وسری شادی ممنوع ہے، مگر عورتوں اور مرووں کے غیرقانونی اور غیرا خلاتی اِختلاط پرکوئی پابندی نہیں۔ ہماری اعلیٰ سوسائٹ پر بھی اسی ذہنیت کی چھاپ ہے، دہ وُ وسری شادی کوتو عیب سجھتے ہیں اور ایسا

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط رواه الترمذي وغيره (مشكواة، باب القسم ص: ٢٤٩).

کرنے والے کومجرم تصوّر کرتے ہیں، لیکن غیرشری جنسی اِختلاط ان کی نظر میں کوئی پُر انی نہیں ، ایسے لوگوں کے لئے زم سے زم جولفظ اِستعال کیا جاسکتا ہے وہ'' ذہنی اِرتداد'' ہے ، ان کواس ذہنیت سے توبہ کرنی چاہئے۔

# وُوسری شادی کر کے پہلی بیوی سے قطع تعلق کرناحرام ہے

سوال:...ایک محفی شادی شده جس کے تین بیچ ہیں، دُوسری شادی کا خواہش مند ہے، پہلی ہوی ہے شروع ہی ہے ذہنی ہم آ ہنگی نہیں ہے، جس کی وجہ ہے گھر ہیں سکون نہیں ہے، دُنیا کی نظر ہیں دونوں ساتھ رہتے ہیں گر تین سال ہے دونوں ہیں علیحد گی ہو چکی ہے، اس عرصے ہیں اس محفی کو ایک الی کا کی ہے جس میں ایک انچھی اور گھر بلو ہوی کی تمام خوبیاں موجود ہیں اور وہ اس لڑک ہے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ باتی زندگی سکون ہے گزار سکے۔ (اس محفی کی شادی ۲۰ برس کی عمر میں خاندانی و باؤکے تحت ہوئی تھی ) ہے مخفی صاحب حیثیت ہے اور دونوں ہو بول کی فرمدواری اُٹھا سکتا ہے اور خرچہ برداشت کرسکتا ہے۔ اب مسئلے لڑکی کا ہے کہ وہ مندر جہ خفی صاحب حیثیت ہے اور دونوں ہو بول کی فرمداری اُٹھا سکتا ہے اور خرچہ برداشت کرسکتا ہے۔ اب مسئلے لڑکی کا ہے کہ وہ مندر جہ ذیل وجو ہات کی بنا پر کوئی فیصلہ کرنے ہے قاصر ہے۔ مہر بانی فرما کر آپ بتا ہے کہ کیا دُوسری ہوں جو (عام طور پر لوگوں کی نظر میں بُری وقتی واقع ہے) اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی پہلی ہوی کا '' حق مارنے'' کی وجہ سے مجرم تصور کی جائے گی؟ کیا ہمارا نہ ہب ایک صورت میں دُوسری شادی کی اجازت دیتا ہے؟

جواب:...وُوسری شادی میں شرعاً کوئی عیب نہیں' کیکن پہلی ہیوی کے برابر کے حقوق اداکر ناشو ہر کے ذمہ فرض ہے، اگر
وُسری شادی کر کے پہلی ہیوی سے قطع تعلق رکھے گا تو شرعاً مجرم ہوگا۔ البتہ بیصورت ہو سکتی ہے کہ وہ پہلی ہیوی سے فیصلہ کرلے کہ میں
تہارے حقوق اداکر نے سے قاصر ہوں ، اگر تمہاری خواہش ہوتو میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں ، اور اگر طلاق نہیں لینا چاہتی ہوتو
حقوق معاف کردو۔اگر پہلی ہوگی اس پر آ مادہ ہوکہ اسے طلاق نہ دی جائے وہ اپنے شب باشی کے حقوق چھوڑ نے پر آ مادہ ہوتو اس کو
خرج دیتا رہے، شب باشی اس کے پاس نہ کرے۔اس صورت میں گنہگار نہیں ہوگا۔ کیم بھی جہاں تک ممکن ہودونوں ہویوں کے
درمیان عدل ومساوات کا برتا و کرنالازم ہے۔

# ایک سے زائد شادیوں کے لئے عدل وانصاف قائم رکھنا ضروری ہے

سوال:...کیااسلام نے وُوسری شادی کی اِ جازت یا وُوسری شادیوں کی اِ جازت' نظریة ضرورت' کے تحت دی ہے اور وہ

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْتُ وَرُبِغَ فَانْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً" (النساء:٣)\_

 <sup>(</sup>٢) يبجب وظاهر الآية أنه فرض نهر. وفي الشامي: فإن قوله تعالى: فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدة، أمر بالإقتصار على
 الواحدة عند خوف الجور فيحتمل أنه للوجوب. (شامي ج:٣ ص: ١٠٠، كتاب النكاح، باب القسم).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان يميل لاحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه ماثل. (سنن نسائي، كتاب عشرة النساء ج:٢ ص:٩٣).

 <sup>(</sup>٣) كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة كان يقسم منهن لثمان ولاً يقسم لواحدة، قال غير عطاهي سودة وهبو أصبح أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقها فقالت له: امسكني قد وهبت يومي لعائشة.
 (مشكواة ص:٢٨٠). أيضًا: ولو تركت قسمها ..... أي نوبتها لضرتها صح. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٠١).

بھی اِنصاف ہے مشروط؟ یا برخلاف اس کے مردا بی مرضی کا خود مالک ہے؟

جواب:...'' نظریۂ ضرورت'' کی اِصطلاح تو پاکستان میں اِیجاد ہوئی ہے، جس کی تعبیر ہر مخص اپنی خواہش کے مطابق کرسکتا ہے۔ حق تعالیٰ شانۂ نے ...جو اِنسانی فطرت کے خالق ہیں...مردکو چارتک شادیوں کی اِجازت دی ہے، تاہم اُسے پابند کیا ہے کہا گراس کے نکاح میں ایک سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے درمیان تر از و کے تول سے عدل و اِنصاف قائم رہے، کسی ایک کی طرف کراگر ہی جھکا کو اِختیار نہ کرے ، اور کسی کے ساتھ ترجیحی سلوک روا، نہ رکھے، اور اگر وہ میزانِ عدل کو قائم نہیں کرسکتا تو ایک پر اِکتفا کرے ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو تف و ہیو یوں کے درمیان برابری نہیں کرتا وہ قیامت کے دن ایس حالت میں آئے گا کہا س کا کہا وختک ہوگا۔ (۱)

دوبیو بوں میں برابری کا حکم

سوال:...اگر دُومری شادی کر لی جائے اور پورا عدل نہ ہوسکے، یعنی خرچہ تو پورا دِیا جائے ،لیکن اوقات میں کمی جیشی ہوجائے تو شریعت کیا تھم دیتی ہے؟

جواب:...اگر بیوی اپنے حقوق معاف کردی تو دو بیو یوں میں برابری نہ کرنا جائز ہے، (جبکہ خرچ کے معالمے میں برابری ضروری ہے)۔اوراگر بیوی اپنے حقوق معاف نہ کرے تو ایک رات ایک کے پاس اور دُوسری رات دُوسری کے پاس رہنا ضروری ہے۔اس میں رعایت نہیں۔

#### دوبیوبوں کے درمیان عدل وانصاف کس طرح؟

سوال:...ایگی منفس نے وُ وسری شادی کی اوراس کی نیت بہی تھی کہ دونوں ہو یوں کے درمیان عدل و اِنصاف کروں گا،اور شریعت کے مطابق حقوق کی اوائی کروں گا،کین بدشمتی ہے پہلی ہوی نے میرے اس عزم کو خاک میں ملاویا اور ہروفت الرقی جھڑ تی رہتی ہے اور کسی صورت میں مجھے حقوق کی اوائی کرنے ہیں کرنے ہیں گئی ہے اور کہتی ہے کہ وُ وسری ہیوی کو چھوڑ و، جب میں تہمارے ساتھ رہوں گی۔اس صورت میں، میں کیا کروں؟ کس طرح دونوں کے درمیان عدل قائم کروں؟ برائے کرم تفصیل ہے جواب مرجمت فرمائیں تا کہ پہلی ہوی شریعت کے مطابق مجھے سے معاملہ کرے، میں چھوڑ نائبیں چا ہتا، بلکہ دونوں کے درمیان عدل قائم کرنا چا ہتا ہوں،اس حق تلفی کا فرمہ دارکون ہوگا؟

جواب:...دو بیو بوں کے درمیان عدل کا قائم رکھنا ہرز مانے میں مشکل ترین کام رہا ہے۔ ہمارے اس دور میں ، جبکہ طبیعتیں

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه ساقط. رواه الترمذي. (مشكواة ص: ٢٧٩، باب القسم).

<sup>(</sup>٢) ولو تركت قسمها بالكسر أي نوبتها لضِرتها صح. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٠١).

<sup>(</sup>٣) ويقيم عند كل واحدة منهن يومًا وليلة للكن إنما تلزمه التسوية في الليل، حتّى لو جاء للأولى بعد الفروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٠٤).

کزور، دِین داری کم ،حوصلے پست ،مشکلات اور مواقع زیادہ ہیں ، یہ چیز گویا ناپید ہے۔ یہی دُنیا کاوہ بل صراط ہے جوتکوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ بار کیا ہے۔ آپ نے عدل وإنعیاف قائم کرنے کے جذبے سے اس" کار خیز"کا بیڑا اُٹھایا، لیکن آپ کواس سے پہلے کسی صاحب تجربہ سے مشورہ کرلینا جا ہے تھا کہ آپ پر کہیں" نیکی ہر باد، گناہ لازم"کامضمون تو صادق نیس آئے گا۔ بہر حال اب جبکہ آپ یہ کو وگرال اسر پراُٹھا بچے ہیں ، آپ کے لئے اِستقامت کی دُعاکرتے ہوئے چند مشورے عض کرتا ہوں:

ا:...دونوں بیویوں میں ہے کسی کوطلاق ندد بیجے ، بلکہ معالطے کوسلجھانے کی ہرمکن کوشش سیجے۔

۲:... بہلی بیوی اگر میکے بیٹھی ہے تواس کومنانے کی ہرممکن کوشش سیجئے (لیکن طلاق کی شرط پرنہیں) ،اورا گروہ کسی طرح مان کر نہ دے ، تواس کواس کے حال ہرچھوڑ دہیجئے ،اور اِنظار سیجئے کہاہے کب عقل آتی ہے۔

سان۔۔دونوں کوالگ الگ مکان دیجئے ، دونوں کے پاس باری باری رات رہا کریں ادراس کا ابہتمام والتزام کر لیجئے کہ دونوں میں سے کسی کے پاس دُوسری کی بات نہیں کیا کریں ہے ، نہ کسی سے دُوسری کے تن میں کوئی بات سنیں مے۔دونوں کے ساتھ میل برتا وُ اور دیگرتمام تعلقات کا نے کے تول برابری کریں ،اور کسی کے ساتھ کسی تشم کا کوئی ترجیحی تعلق روا ، ندر کھیں۔

ہم:... شوہر کوطعن وشنیع کے تیروں سے چھلنی کرناعورتوں کا خاص وصف ، اوران کی خصوصی ادا ہے ، اورعورت اس اسلے کے ساتھ ہمیشہ سلے رہتی ہے ، اور وہ ایسے شکو فے چھوڑ اکرتی ہے کہ آ دمی پکھل کر رہ جا تا ہے۔حضرت حاتم اصمُ کا قول ہے:

" نیک عورت دین کاستون ، گھر کی رونق اور طاعت الہی میں مرد کی مددگار ہوتی ہے، اور مخالف عورت معمولی بات پراپنے خاوند کے دِل کوگلادی ہے، اور اس کے نز دیک وہنس کی بات ہوتی ہے۔"

آ دمی کی سوختہ جگری کے لئے ایک بیوی کے تیرونشتر کی بارش ہی کیا پچھ ہوتی ہے، جبکہ چشم بددُور! آپ نے اس مقصد کے لئے دوعد دخوا تین کی'' خدمات' حاصل کر لی ہیں، اب آپ کو بہاڑی استقامت کا مظاہر ہ کرنا ہوگا، اب نازک مزاتی اور زودر نجی کو خیر دوعد دخوا تین کی'' خدمات' حاصل کر لی ہیں، اب آپ کو بہاڑی استقامت کا مظاہر ہ کرنا ہوگا، اب نازک مزاتی اور زودر نجی کو خیر باد کہد دیجئے، ورندآ پ کا گھر میچ وشام معرکہ کارزار کا منظر پیش کیا کرے حضرت شفیق بخی اپنی اہلیہ سے فرمایا کرتے تھے:

میر باد کہد دیجئے، ورندآ پ کا گھر میے ممدومعاون ہوں، اور تو میرے مخالف ہوتب بھی ہیں اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔''

آپ کی زندگی کاسب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے، کیونکہ عورت اگر بدگوئی کی مریضہ ہوتو کوئی علاج اس کے لئے کارگرنہیں ہوتا۔ حضرت ایاس بن معاویة کا قول ہے:

> '' مجھے دو چیزوں کی دوامعلوم نہیں، پیشاب کو بند کرنے والی ،اور پُری عورت۔'' اس لئے آپ آئندہ کے لئے بیفکر ہی ترک کردیں کہ آپ اپنی اس اہلیہ محتر مدکی اِصلاح فرماسکیس سے۔ اب ایک دوگز ارشات ان محتر مات کی خد مات میں پیش کرتا ہوں:

ا:...عورتوں کی بیر کمزوری ہے(اور بڑی حدتک بیطبعی چیزہے) کہ سوکن کا وجودان کے لئے نا قابلِ برداشت ہوتاہے، کیکن جس طرح ہم عقل وشرع کے نقاضے کی وجہ ہے اور بہت ی نا کوار یوں کو برداشت کرتے ہیں، ایک نیک خاتون کا فرض ہے کہ دہ اس نا گواری کو بھی طوعاً وکر ہا برداشت کرے اور اپنے کمر کاسکون اور لطف بر بادنہ کرے۔کسی عورت کے لئے سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرنا

شرعاً جائز توں ،آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا إرشادِ گرامی ہے:

"کوئی عورت اپنی بہن (لیعنی اپنی سوکن) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے، تا کہ جو پچھاس کے پیالے میں ہے، اسے اپنی طرف اُنڈیل لے، اسے جا ہے کہ دہ نکاح کرلے جواس کا مقدر ہے وہ اس کول جائے گا۔" (۱) ہے، اسے اپنی طرف اُنڈیل لے، اسے جا ہے کہ دہ نکاح کرلے جواس کا مقدر ہے وہ اس کول جائے گا۔" (۱) ہے، اسے جا ہے کہ دہ نکاح کر اے جواس کا مقدر ہے وہ اس کول جائے گا۔" (۱) ہے، اسے جا ہے کہ دہ نکاح تا ہے۔ اس کا مقدر ہے وہ اس کول جائے گا۔ " (۱) ہے کہ دہ نکاح تا ہے کہ دہ نکاح تا ہے کہ دہ نکاح تا ہے۔ اس کے بیالے میں اس کی مقدر ہے وہ اس کول جائے گا۔ " (۱) ہے کہ دہ نکاح تا ہے کہ دہ نکام تا ہے کہ دہ نکاح تا ہے کہ نکاح تا ہے کہ دہ نکا تا ہے کہ دہ نکاح تا ہے کہ دہ نکا تا ہے کہ دہ نکام تا ہے کہ نکام تا ہے کہ دہ نکام تا ہے کہ نکام تا ہے کہ دہ تا ہے کہ دہ نکام تا

اور سیح بخاری کی حدیث میں ہے:

''کی عورت کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنی بہن ( یعنی اپنی سوکن ) کی طلاق کا مطالبہ کر ہے۔''( ) اس لئے آپ کی اہلیہ طلاق کا مطالبہ کر کے نہ صرف اپنی بہن پرظلم کر رہی ہیں، بلکہ خود بھی ایک فعل حرام کا اِر تکاب کر کے اینے لئے دوزخ خریدرہی ہیں۔

۲:..قرآنِ کریم میں نیک عورتوں کے بارے میں فرمایا کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما نبردار ہوتی ہیں۔ اورا حادیث شریفہ میں بھی میں میں نیک عورتوں کے بارے میں فرمایا کیا ہے کہ اگر عورت میں چیھ صلتیں ہوں تو وہ نہایت صالح ہے: میں بھی میں میں میں میں میں ہوں تو وہ نہایت صالح ہے: استمازی کی ابند ہو، ۲ - شوہر کی تابعد ارہو، ۳ - اپنی زبان کوفیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے، ۵ - وُنیاوی سازوسامان سے بے رغبت ہو، ۲ - تکلیف پر صبر کرنے والی ہو۔

حضرت عبداللہ بن مبارک کا اِرشاد ہے کہ:'' عورتوں کا فتنہ ونساد جس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے ، یہ ہے کہا پیے شو ہروں کے لئے قطع رحمی کا سبب بنتی ہیں ،اورا پیے شو ہروں کو ذلیل کا موں اورر ذیل چیشوں کا محتاج کرتی ہیں۔''

ان إرشادات كی روشنی میں آپ كی اہليہ كوا يک مسلمان خانون كا كر دار اَ داكر نا چاہئے اور انہيں نی شادی ہے جو ذہن صدمہ پہنچاہے، اس كواللہ تعالیٰ كی رضا کے لئے بر داشت كرنا چاہئے، شادى ہوجانے كے بعد اَب طلاق كا مطالبہ نہايت ب جاچيز ہے، اس بے جا إصرار كے ذريعے وہ اپنے مقام ومرتبہ كو اُونچانہيں كر رہى ہيں، بلكہ خدا ورسول كی نظر میں بھی اور لوگوں كی نظر میں بھی اپنی كم حوصلگی كا مظاہرہ كر رہى ہيں، میں ان كومشورہ دُوں گا كہ وہ موجودہ حالات كے ساتھ مجھونة كريں اور امن وسكون كے ساتھ اپنا گھر آ بادكريں ۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تسأل المرأة طلاق أختها تستفرغ صحفتها ولتتكح فان لها ما قدر لها. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٢٤١، باب إعلان النكاح والخطبة والشرط).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها ... إلخ. (صحيح بخارى ج: ۲
 ص: ۵۷۳، باب الشروط التي لا تحل في النكاح).

<sup>(</sup>m) فالصَّلَحْت قَنْتُ خفظت للغيب بما حفظ الله (النساء: mm).

 <sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلّت الخمس وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنّة شاءت. رواه أبو نُعيم في الحلية. (مشكّوة ص: ٢٨١).

### اسلام میں مرد بیک وفت کتنی شادیاں کرسکتا ہے؟

سوال:...اسلامی شریعت میں مروبیک وقت کتنی شادیاں کرسکتاہے؟

جواب:..مردا گرخرچہ پانی اُٹھاسکتا ہو، اور بیویوں کے حقوق بھی برابراُ دا کرسکتا ہو،کس کے ساتھ کمی وزیادتی نہ کرے، تو بیک وفت چارشادیاں کرسکتاہے ،اوراگران میں ہے کوئی ایک فوت ہوجائے تو پھر چوتھی کرسکتاہے ، کویا بیک وفت چارر کھ سکتا ہے۔" اسلام میں جارے زائد شادیوں کی اجازت جہیں

سوال:...مجھے کسی معاحب نے بتایا ہے کہ شریعت ِ اسلام میں جارے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے؟

جواب:...جن صاحب نے آپ کویہ بتایا کہ اسلام میں چارے زیادہ شاویوں کی اجازت ہے، اس نے بالکل غلط کہا ہے۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى شاوياں بلاشبه چارينے زائد تھيں ، تمريه مرن آپ صلى الله عليه وسلم كى خصوصيت تھى ، آپ صلى الله عليه وسلم کے علاوہ کسی محانی ، تابعی ، امام ،محدث اور بزرگ کو چار ہے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں اور نہ کسی نے کی ہیں <sup>(۳)</sup> ان **مساحب** نے بیہ بات بالكل غلط اومهمل كهي ہے۔

### عورت کتنی شاد بال کرسکتی ہے؟

سوال: ...اسلام میں مردتو جارشادیاں کرسکتا ہے اور عورت کتنی کر سکتی ہے؟ جواب:...شرعاً دعقلاً عورت ایک ہی شوہر کی بیوی روسکتی ہے، زیاد و کی نہیں۔ <sup>(س)</sup>

## کیامرد کی طرح عورت بھی ایک ہے زائد شادیاں کرسکتی ہے؟

سوال:... پاکستان ٹی وی اورفلموں کی نکاح یافتہ مسلم ادا کارہ عارفہ صدیقی نے ٹی وی رسالے میں انٹرویو میں یہ بیان دیا ہے کہ اسلام میں اگر مردکوچار ہیویاں کرنے کی اِ جازت ہے تو پھرعورت کو بھی پندرہ مرد کرنے کی اِ جازت ہونی جا ہے ،عورت ایک مردکو روزانہ دیکھ دیکھ کر بور ہوجاتی ہے۔

جواب:...اسلام میں مردکو جارشاد ہوں کی اِجازت ہے،البتدسب کے حقوق کیساں ادا کرنا لازم ہے۔اورعورت عقلا

<sup>(</sup>١) وللحر أن يتنزوّج أربعًا من الحرائر والإماء وليس له أن يتزوّج أكثر من ذلك لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه. (هداية ج: ٢ ص: ١ ٣١، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٢) وأما ما ابيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته. (تفسير القرطبي ج: ۵ ص: ١٤).

<sup>(</sup>٣) إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. (تفسير القرطبي ج: ٥ ص: ١٤).

<sup>(</sup>٣) اما نكاح مشكوحة الغير (الي قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد المتار، مطلب في النكاح الفاسد ج:٣ ص:١٣٢). أيضًا: لَا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره ...إلخ. (عالمگيري ج:١ ص:٢٨٠).

وشرعا ایک ہی شوہر کی ہوسکتی ہے، ایک سے زیادہ کی نہیں۔ اور جس صاحبہ نے پندرہ شوہروں کی إجازت طلب کی ہے، اسے کہددیا جائے کہ بیا دکام مسلمان عورتوں کے لئے ہیں، ان صاحبہ کو اگر اس تھم شرقی پر إطمینان نہیں، تو اسے کسی ہے إجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی خواہش کی تسکین کے لئے پندرہ چھوڑ بچاس شوہر رکھا کرے! جب آ دمی کو دین وایمان اور شرم وحیاسے واسطہ ندر ہے، تو جومنہ میں آئے کہ سکتا ہے، اور جو جی میں آئے کر سکتا ہے: '' بے حیاباش، ہر چہ خواہی کن' (جب تمہیں شرم وحیانہ ہو، تو جو جی جا ہے کرو) حدیث کے الفاظ ہیں۔ (۲)

### سترسالہ مخص کے لئے دُوسری شادی کی إ جازت

سوال:...ایک • کے سال مخص نے بیوی کے اِنقال کے بعد دُوسری شادی کرلی ، پچھانوگوں کو اِعتراض تھا کہ عمر کے اس جصے میں شادی مناسب نہیں ، جبکہ دیگر معاشروں میں اس کی اِ جازت ہے ، کیا اسلام نے اس کی اِ جازت دی ہے؟

جواب:...نکاح تو آ دمی جب جاہے کرسکتا ہے،اور بیڈکاح ضروری نہیں کہ جنسی خواہش کے لئے ہو، بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیاری کی حالت میں بیوی خدمت کرے گی۔

### اینے آپ کو کنوارا ظاہر کر کے دُ وسری شادی کرنا

سوال:...میرے بہنوئی نے شادی کے جار دِن بعد خاموثی ہے دُوسری شادی کر لی،جس میں انہوں نے اپنے دوستوں کو محواہ بنایا، دُوسرے نکاح تاہے میں انہوں نے اپنے آپ کوغیر شادی شدہ ظاہر کیا۔ جبکہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی (بینی میری بہن) سے نکاحِ ثانی کی اِ جازت بھی نہیں لی، کیاریہ نکاح جا کزہے؟ نیزحق مہر وغیرہ اواکرنا ہوگایانہیں؟

جواب:...نکاح میں گواہ وغیرہ موجود نتے، اس لئے بیوی کی اِجازت کے بغیر اور کنوارا ظاہر کرنے کے باوجود نکاح تو ہوگیا۔اب اس کوچھوڑنے کی وجہ سے جومبر وغیرہ لازم ہوگا،اس کواَ داکرنا ہوگا۔ غلط کام کا انجام اس طرح خراب ہوتا ہے۔البتداس حجوث پرانبیں گناہ ہوگا،شرعاً وُومرا نکاح جا مَز ہے، کیونکہ شرعاً وُومری شادی کے لئے پہلی بیوی سے اِجازت کی ضرورت نیس۔

### دوشاد بوں والے سے ایک بیوی کا بیمطالبہ کہ "مسی ایک کا ہوکرر ہو" غلط ہے

سوال:... الف 'نے اپنی پہلی بیوی کی إجازت سے دُوسرا نکاح کیا، اس عہد کے ساتھ کدوہ اپنی پہلی بیوی اور اس کے

<sup>(</sup>١) لَا يجوز للرجل أن يتزرّج زوجة غيره ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٨٠).

<sup>(</sup>۲) عن أبي سعود قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... إذا لم تستحى فاصنع ما شئت. (سنن أبي داوُد ج: ۲ ص:٣٠٥، كتاب الأدب، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) والمهر يتأكد بأحد معان اللالة: الدخول والخلوة الصحيحة ..... لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلّا بالإبراء من صاحب الحق. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "فَانْكِخُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِسَآءِ مَثْنِي وَلَلْتُ وَرُبِغَ" (النساء: ٣).

بچوں کا ہرطرہ سے خیال رکھے گا اور تمام ذمہ داریاں پوری کرے گا، جبکہ دُوسری ہیوی نے بھی پہلی کی موجودگی میں ' الف' کو بخوشی قبول کیا، جس کا إندراج با قاعدہ نکاح نامے میں کیا گیا۔ وونوں کے گھر علیحدہ ہیں، دونوں سے بچے ہیں، گرشادی کے چند ماہ بعد ہی حالات ایسے پیدا کردیئے گئے کہ ' الف' صرف بی دُوسری ہوی کا ہوکردہ گیا، پھر بھی کسی حد تک پہلی ہوی اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھا تا رہا، تا ہم چندسال بعد مزید حالات بگڑے اور ' الف' کے اپنی پہلی ہوی سے از دواجی تعلقات تو منقطع ہو ہی گئے، گربات بہال تک پہنے بھی ہے کہ دُوسری ہوی کو ہی بھی گوارانہیں کہ ' الف' اپنی پہلی ہوی کے علاج معالیح کا خیال کرے یا اے کہیں اپنی سال تک پہنے بھی ہو بی کہ دوسری ہوی کو ہمیشہ عزت دی ساتھ لے جائے۔ جبکہ پہلی ہوی کہ میں اپنی زبان پر حرف شکاءت نہیں لائی اور اس نے'' الف' کی دُوسری ہوی کو ہمیشہ عزت دی ہے، اور اپنی کہ بھی کوں کو ہمیشہ عزت دی کے مور دور کی ہور کی کا مطالبہ ہے کہ کہ اور اس کے مور کر دہو۔ جھے قرآن وسنت کی روشنی میں اس کا تھی کہ پلوسکون سے رہنا چاہتا ہے گر دُوسری ہوی کا مطالبہ ہے کہ کسی ایک کے موکر دہو۔ جھے قرآن وسنت کی روشنی میں اس کا تھی ہور سے ساتھ کے موکر دہو۔ جھے قرآن وسنت کی روشنی میں اس کا تھی ہوں گئی ہوگی ہوگی کے موکر دہو۔ جھے قرآن وسنت کی روشنی میں اس کا تھی ہوں ہے۔ ۔

جواب:..جس مخص کی دو بیویاں ہوں ،شرعا اس پر بیفرض عائد کیا گیا ہے کہ دہ دونوں کے ساتھ برابری کا برتا ؤ کرے ،اور بیر برابری چند چیز دں میں ہے:

ا:..جتنی را تیں ایک کے گھر رہے، آئی ہی وُ دسری کے گھر رہے۔

۲:... جتنا خرچ ایک کودیتا ہے، اتناہی دُوسری کودے، (بچوں کی کی بیشی ہے اس پر کی بیشی ہوسکتی ہے، تمریویوں کا خرج برابر رکھے )۔

سا:...دونوں کے ساتھ میل برتا ؤمیں مساویا نہ سلوک کرے، بیہ جائز نہیں کہ ایک کے ساتھ تو امچھا سلوک ہو، اور دُوسری کے ساتھ بُرا،ان دونوں عورتوں کا بھی فرض ہے کہاہیے ساتھ شو ہر کے ترجیحی سلوک کا مطالبہ نہ کریں۔ <sup>(۱)</sup>

حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کی دو ہویاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ عدل وانصاف کے مطابق مساویا نہ سلوک نہ کرے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا آ دھادھڑ خشک ہوگا۔ (۲)

جوعورت اپنے شوہر کو برابری کے سلوک ہے منع کرتی ہے، وہ قیامت کے دن ظالموں کی صف میں اُٹھائی جائے گی، اوراس ہے و وسری سوکن کے ساتھ ہے اِنصافی کا بدلہ دِلا یا جائے گا، اور وہ ''لعن قائلہ علی الظلمین'' کا تمغہ حاصل کرے گی۔ وُنیا کی چند روزہ جھوٹی راحت کے لئے آخرت کا دروناک عذاب خرید لینا ہے عقلی ہے، ان دونوں عورتوں پرلازم ہے کہ شوہر کے سامنے ایک وُدسری کی اُرائی نہ کریں، ایک وُدسری کی جنگ عزت نہ کریں، ایک دُدسری پرحسد نہ کریں، ورنہ اپنے ساتھ اپنے شوہر کی جھی عاقبت پر باد کریں گی۔

<sup>(</sup>۱) ومسما ينجب عملى الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهنّ فيما يملكه والبيتوتة عندها للصحبة والموانسة لَا فيما لَا يملك وهو الحب والجماع، كذا في فتاويٰ قاضيخان. (عالگميري ج: ١ ص:٣٠٠، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه ساقط. (مشكواة ص: ٢٤٩)، باب القسم، طبع قديمي كتب خانه).

### وُوسری شادی کے لئے پہلی ہوی سے إجازت لینا شرعاً کیسا ہے؟

سوال:..فقیر فلی کر و سے ایک شخص کو دُوسری شاوی کے لئے ہیوی سے اِ جازت کینی ضروری ہے؟ کیا موجودہ ملکی قوانین کی رُوسے دُوسری شادی کے لئے پہلی ہیوی سے اِ جازت کینی ضروری ہے؟ اور اس قانون کی خلاف ورزی کی کیاسز امقرر ہے؟ یعنی قیداور جرمانہ وغیرہ۔

جواب:..شرعاً وُرسری بیوی کرنے کے لئے پہلی بیوی سے اِجازت لیٹا ضروری نہیں، البتہ ایوب خان کی شریعت جو ہمارے ملک میں'' عاملی قوانین'' کی شکل میں نافذ ہے، وہ پہلی بیوی کی رضا مندی کوشرط تفہراتی ہے، اور ایوب خانی شریعت کی خلاف ورزی کرنے پرسزا ہوسکتی ہے۔

#### بیار بیوی کے ہوتے ہوئے مجبوراً دُوسری شادی کرنا

سوال:... بیری شادی ایک سیّدہ خاتون ہے عرصہ دس سال پیشتر ہوئی تھی۔شادی کے فوراً بعد ہے لے کرآئ تک وہ خاتون مختلف بیار یوں بیں جب جس بیں عورتوں والی بیاری سرفہرست ہے،جس کا علاج ہزاروں روپے لگا کر کرا تا رہا ہوں ، بالآخر براآ پریش کروانا پڑا، نہتو پہلے کوئی بچہ ہوا ہے اور اب تو بچے والی بات ہی ختم کردی گئی ہے۔ ایک آئھ کا آپریش ہو چکا ہے، دُوسری کا بھی ہوگا میچے وکھا آپریش ہو چکا ہے، دُوسری کا بھی ہوگا میچے وکھا آپریش ہو چکا ہے، دُوسری کی ہے۔ ایک آئھ کا آپریش ہو چکا ہے، دُوسری کی بھی ہوگا میچے وکھا آپریش ہو چکا ہے، دُوسری کی ہوا ہے۔ بھی کی نے سیّدہ خاتون سے شادی کرنے پرڈرایا، آپ سے جھیائی گئی تھیں۔ طویل عرصے سے عجب اُبھنوں میں گزارہ ہور ہا ہے۔ بھی کی نے سیّدہ خاتون سے شادی کرنے پرڈرایا، آپ سے اوردیگر ملائے کرام ہے معلوم کیا تو اس بات کو کوئی اہمیت ندوی گئی۔ خاتون صاحبہ کو بیں نے خود بہت سمجھایا کہ دُوسری شادی کرنے وہ بھے تا کہ دونوں کوسکون حاصل ہو، اللہ پاک کوئی خوتی ہمیں بھی ضرور دے گا۔ گرخاتون صاحبہ وائے رونے کے اورخود کئی کر لینے کے اور کی خوشی ہیں ہے۔ بہن بھائی ہیں، سب اُلٹ سمجھاتے ہیں۔ بہن بھائی ہیں، سب اُلٹ سمجھاتے ہیں۔ بہن بھائی ہیں، سب اُلٹ سمجھاتے ہیں۔ بہن معائی ہیں، سب اُلٹ سمجھاتے ہیں۔ بہن معائی ہیں، اور بری گئی خوتی سے ان کوئی واسطہ ہیں۔ بھے کیا کرنا چا ہے؟ کیا ہوی صاحبہ کو بغیر بنا ہے شادی کرلوں؟ اور اگر ایسا کرنے باتر کیا ہوئی ہیں۔ بیات می باتیں آپ تیں آپ کو کھے بھی نہیں سے جواب کھود ہیں۔

جواب:...اسمحترمہ سے فیصلہ کرلیں کہ یا تو وہ وُوسری شادی کی اِجازت دے دیں،آپ ان کے حقوق بھی بدستوراَ دا کرتے رہیں گے،اگروہ اس پرراضی نہیں تو طلاق لے لیس۔ان دوراستوں کے سواتیسراراستہ کیا ہوسکتاہے...؟

### سی کی ہمدردی کے لئے وُوسری شادی کرنا

سوال:... میں بال بیجے دار ہوں اور خوش خرم ہوں ، پُرسکون زندگی اللہ کے فضل سے گزر رہی ہے ، کیا کسی کی ہمدر دی میں وُ دسری شادی کرسکتا ہوں؟ مجھے کیا تر تیب قائم کرنا ہوگی؟ جواب:...وُوسری شادی کی شرعاً اِ جازت ہے، کیکن اس زمانے میں دُوسری شادی راحت وسکون کو ہر باد کرنے والی ہے، اس کئے'' کسی کی ہمدردی میں'' آپ کواپناسکون ہر باد کرنے کامشور ہنیں دُو**ں گا۔** 

#### دُ وسری شا دی کروں یانہیں؟

سوال: ... بین دُوسری شادی کرناچا ہتا ہوں ، ایک صاحب ہیں ان کی ایک لڑکی مطلقہ اور ایک بہو ہوہ ہے، انہوں نے ایک مرتبہ إشارة مجھ ہے کہا" جو بھی پسند ہو" لیکن حضرت! میرے والدصاحب کسی وجہ ہان صاحب کو پسند نہیں کرتے ۔ میں آج یہ ہوج رہا تھا کہ جاکر ان سے کہوں کہ اب میری شخواہ چار ہزار ہوگئی ہے، اب آپ میرا دُوسرا نکاح پڑھادیں۔ حضرت! یہاں یہ بھی عرض کردوں کہ میرا ذاتی مکان نہیں ہے، میں کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں اور والدین اور دو چھوٹے بہن بھائی بھی زیر کھالت ہیں۔ حضرت! اب آپ یہ مشورہ دیں کہ میں دُوسری شادی کروں یانہیں؟ میری ہوی کہتی ہے کہ میں ای محبت کو قسیم نہیں کر سکتی۔

جواب:... وُوسری شادی شرعاً جائز ہے، لیکن آج کے طبائع کمزور ہیں، حدودِ شرعیہ کی پابندی نہ آپ کی پہلی ہوی ہے ہو سے گا ، نہ وُوسری ہے، نہ خود آپ ہے، اور نہ آپ کے والدین ہے، اور صدودِ شرعیہ کی پابندی نہ ہونے کی وجہ ہے سب گنام گار ہوں گے۔ اس لئے میرامشورہ یہ ہے کہ وُوسری شادی کا خیال دِ ماغ سے نکال دیں۔ آپ نے اس ناکارہ کے ساتھ اپنی جمبت کا ذِکر کیا ہے، اس کے جواب میں بہی عرض کروں گا جو حدیث میں آیا ہے، یعنی اللہ تعالی آپ ہے مجبت فرمائے، جبکہ آپ نے محض اس کی خاطر مجمد ہے۔ اس کے جواب میں میصورہ بھی اس محبت کی بنا پر ہے۔

#### بیوی اگر حقوق زوجیت ادانه کرے تو دُوسری شادی کی اِ جازت ہے

سوال: بیشری نقطۂ نظرے آدی کن حالات میں دُوسری شادی کرسکتا ہے؟ اگر ہوی کی مسلسل تین سال ہے خاموثی ہواور بنی آدم کوعورت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کیا وہ ہیوی ہے اِ جازت یا مرضی لئے بغیر دُوسری شادی کرسکتا ہے؟ اگروہ اپنی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بجائے گناہ کے گڑھے میں گرنے کے دُوسرا نکاح کرلے اور پہلی ہیوی ہے اِ جازت بھی نہیں لے تو اس کی شری حیثیت کیا ہوگی؟ شو ہر ہیوی کوا پنی ضرورت کے لئے بلوائے اور وہ نہ آئے ، اس حیثیت کیا ہوگی؟ شو ہر ہیوی کوا پنی ضرورت کے لئے بلوائے اور وہ نہ آئے ، اس پر ہیوی کے لئے کیا اُدکام ہیں؟ اور کیا شو ہر کوالی صورت میں بغیر ہیوی کی اِ جازت کے دُوسرا نکاح کرنے کا حق حاصل ہے؟

جواب:...شرعاً دُوسری شادی کے لئے پہلی بیوی کی إجازت لینا ضروری نبیں، اور اگر عدالت سے منظوری لے لی جائے کہ میری بیوی تمین سال سے حقوق زوجیت ادائبیں کرتی، للبذا مجھے دُوسری شادی کی اِجازت دی جائے تو بیرقانون کے بھی خلاف نہ ہوگا،اس حالت میں دُوسری شادی ضرور کر لیتی جائے۔

#### حارشاد يوں بريابندي اور مساوات كامطالبه

سوال: ... گزشته دنوں کراچی میں عورتوں کے عالمی دن کے موقع پرمختلف ساجی تظیموں کی جانب سے تقاریب منعقد ہو کیں،

جن میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ:'' ایک سے زیادہ شادیوں پر پابندی عائد کی جائے اور عورتوں کومردوں کے مساوی درا ثت کا حق حاصل ہونا جا ہے۔ای طرح شادی اور طلاق میں عورتوں کومردوں کےمساوی حقوق حاصل ہونے جا ہئیں۔''

ا:....اسلامی نقطهٔ نگاه سے ان مطالبات کی کیا اہمیت ہے؟

٢:....ايسے مطالبے كرنے والے شرعى نقطة نگاہ بسے كيا اب تك وائر واسلام ميں داخل ہيں؟

سا: .....رسول الله صلى الله عليه وسلم ك أحكامات كانداق أزان والول اورآب صلى الله عليه وسلم ك أحكامات ك خلاف آوازاً تھانے والول کی اسلام میں کیاسز اے؟

جواب:..ان بے جاری خواتین نے جن مطالبات آپ نے مل سے ہیں، ید دعویٰ کب کیا ہے کہ وہ اسلام کی ترجمانی کررہی ہیں، تا کہآپ بیسوال کریں کہ وہ دائر ۂ اسلام میں رہیں یانہیں؟ رہا بیکہ اسلامی نقطۂ نظر سے ان مطالبات کی کیاا ہمیت ہے؟ بیہ ایک ایساسوال ہے جس کا جواب ہرمسلمان کومعلوم ہے۔کون نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرد کو بشرطِ عدل حیار شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔'عورت کو چارشو ہر کرنے کی اجازت اللہ تعالی نے تو کجا؟ کسی او نی عقل ونہم کے تھی سے بھی نہیں دی۔اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے وراثت اورشہادت میں عورت کا حصہ مرد سے نصف رکھا ہے، اور طلاق کا اختیار مردکودیا ہے، جبکہ عورت کوطلاق ما تکنے کا اختیار دیا ہے، طلاق وینے کانہیں۔ اب فرمانِ الہی سے بڑھ کراسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کون کرے گا؟ الله تعالیٰ کاشکر ہے کہ مسلم معاشر ہے میں بڑی بھاری اکثریت الیی باعفت،سلیقہ منداوراطاعت شعارخوا تین کی رہی ہے جنھوں نے ا ہے گھروں کو جنت کانمونہ بنار کھاہے، واقعثا حورانِ بہتتی کوبھی ان کی جنت پررشک آتا ہے،اور یہ پا کبازخوا تین اینے گھر کی جنت کی حكمران ہیں،اوراپنی اولا داورشو ہروں کے دِلول پرحکومت کررہی ہیں۔نیکن اس حقیقت سے بھی ا نکارنہیں کیا جاسکتا کہ بعض گھروں میں مرد بڑے ظالم ہوتے ہیں اوران کی خواتین ان سے بڑھ کر بےسلیقہ اور آ داب زندگی سے نا آ شنا۔ ایسے گھروں میں میاں بیوی کی '' جنگ ِ اَنا'' بمیشہ بریارہتی ہے اور اس کے شورشرابے ہے ان کے آس پڑوس کے ہمسایوں کی زندگی بھی اجیرن ہوجاتی ہے۔معلوم ایسا ہوتا ہے کہ'' عورتوں کے عالمی دن'' کے موقع پر جن بیگات نے اپنے مطالبات کی فہرست پیش کی ہے، ان کا تعلق بھی خواتین کے ای طبقے ہے ہے جن کا گھر جہنم کانمونہ پیش کررہا ہے،اوراس کے جگر شگاف شعلے اخبارات کی سطح تک بلند ہورہے ہیں،اوروہ غالبًا اپنے ظالم شوہروں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کررہی ہیں ، اور چونکہ بیانسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ وہ وُ وسروں کومجسی اسپختا کرتا ہے اس لئے اپنے گھروں کوجہنم کی آ گ میں جلتے ہوئے دیکے کریہ بیگات مجھتی ہوں گی کہ جس طرح وہ خودمظلوم ومقہور ہیں ، اور ا پنے ظالم شوہروں کے ظلم سے تنگ آ چکی ہیں، کچھ یہی کیفیت مسلمانوں کے دُوسرے گھروں میں بھی ہوگی ،اس لئے وہ برعم خودتمام

 <sup>(</sup>١) "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمنكم" (النساء: ٣).
 (٢) "يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الانثيين" (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٣) "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" (البقرة:٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اليتموهنّ شيئًا إلّا أن يخافًا ألّا يقيما حدود الله، فإن خفتم آلًا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" (البقرة: ٢٢٩)..

مسلم خواتین کی طرف سے مطالبات چیش کر رہی ہیں۔ حالانکہ بیان کی'' آپ بین'' ہے،'' جگ بین' نہیں۔ سوالی خواتین واقعی لائقِ رتم ہیں، ہرنیک دِل انسان کوان سے ہمدردی ہونی چاہئے، اور حکومت سے مطالبہ کیا جانا چاہئے کہ ان مظلوم بیگات کوان کے درندہ صغت شوہروں کے چنگل سے فورانجات دِلائے۔

میں ایسے مطالبے کرنے والی خواتین کومشورہ دُوں گا کہ وہ اپنی برادری کی خواتین میں یے تر یک چلائیں کہ جس شخص کی ایک بیوی موجود ہواس کے حبالہ عقد میں آنے کو کسی قیمت پر بھی منظور نہ کیا کریں ، ظاہر ہے کہ اس صورت میں مردوں کی ایک سے زیادہ شادی پرخود بخو دیا بندی لگ جائے گی اوران محترم بیگات کو حکومت سے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔

رہا طلاق کا اختیارتو اس کاحل پہلے ہے موجود ہے کہ جب بھی میاں ہوی کے درمیان اُن بن ہونورا خلع کا مطالبہ کردیا جائے ، فلالم شوہر خلع نہ در ہے تو عدالت خلع و نواد ہے گی ، ہبر حال اس کے لئے حکومت سے مطالبے کی ضرورت نہیں۔ رہا مردوعورت کی برابری کا مسئلہ! تو آج کل امر یکا بہا دراس مساوات کا سب سے بڑا علمبر دار بھی ہے اور ساری و نیا کا اکیلا چودھری بھی ، یہ مطالبہ کرنے والی خوا تنین امر کی ابوان صدر کا گھیراؤ کریں اور مطالبہ کریں کہ جب سے امر یکا مہذب و نیا کی برادری میں شامل ہوا ہے آج تک اس نے ایک خاتون خانہ کو بھی امر یکی صدارت کا منصب مرحت نہیں فرمایا ، لہذا فی الفور امریکا کے صدر کلنشن صدارت کے منصب سے اپنی اہلیہ خواتین خانہ کہ خواتی کی خوصت کے دزراء اور ارکانِ دولت بھی اپنی اپنی بیکات کے حق میں و شہر دار ہو جا تھیں ، اس طرح امریکی حکومت کے دزراء اور ارکانِ دولت بھی اپنی اپنی بیکات کے حق میں و شہر دار کی خوصت کے دراء اور ارکانِ دولت بھی اپنی اپنی بیکات کے حق میں و شہر دار کی خوصت کے لئے المیت کی میں ہور کے دراء دول کی میں منصب پرنہیں لیا جائے گا ہا کہ مردون کی مساوات کی خواتین کو میں کو اس کی میں دول میں کو میں کہ جن کی میں میں جو اپنی کی دون کی مساوات کی میں دولت کی بہادر سے ہو۔ آگر ان معز زخوا تین نے اس معر کے کو سرکر لیا تو و نیا میں عورت اور مرد کی برابری کی ایک ہوا چلے گی کہ ان خواتین کو اخبارات کے اور ان سیاہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ۔ اللہ تعالی ان خواتین کے حالی زار پر حم فر ہا کیں ۔

# لا پټاشو ہر کا حکم

## کیا گمشدہ شو ہر کی بیوی وُ وسری شادی کرسکتی ہے؟

سوال:...میری ایک رشته دار ہیں، بہت عرصہ پہلے ان کی شادی ہوئی، اولا دہیں چار بچے ہیں، کوئی دس سال پہلے ان کے شوہر گھر سے چلے گئے اور جا کر دُوسری شادی رچالی۔ تاہم وہ ایک سال تک اپنی اس پہلی بیوی کے پاس بھی آتے رہے لیکن پھروہ اچا تک اپنی دُوسری بیوی کے ساتھ کہیں غائب ہو گئے، جس دفتر میں وہ ملازمت کرتے تھے، وہاں سے ملازمت بھی چھوڑ دی۔ انہیں غائب ہو نے نوسال سے اُو پر ہو گئے ہیں، اب وہ کہاں غائب ہیں؟ کسی کو پچھ پانہیں۔ بیہ تک معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں یانہیں؟ اب ہم چاہے ہیں بیمختر مددُ وسری شادی کرلیں، کیا شرعاً ایسا جا کڑے؟

جواب: ...اس مسئلہ میں مالکی مسئل پرفتو کی دیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عورت عدالت میں دعو کی کرے ، اقرانا شہاوت سے شابت کرے کہ اس کا نکاح فلال شخص ہے ، پھر شہادت ہے بیٹا بت کرے کہ وہ اسنے عرصے ہفقو دالخبر ہے ، اور اس نے اس عورت کے نان ونفقہ کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ عدالت اس کی شہادتوں کی ساعت کے بعداسے چارسال انتظار کرنے کا تھم دے اور اپنے ذرائع سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے اور چارسال کے عرصے میں اگر شو ہر ندآ ہے تو عدالت اس کے فنخ نکاح کا فیصلہ کرے۔ اس فیصلے کے بعد عورت عدت گزارے ، عدت کے بعد وہ فروس جگہ نکاح کو فیصلہ کے بعد عورت کہ مزید چارسال کے انتظار کی ضرورت نہیں تو عورت کی شہادتوں کے بعد وہ فوری طور پر فنخ نکاح کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ تاہم عدالت کے سامنے شہادتیں بھی کر کا ور مدالت کے سامنے شہادتیں ہوسکتا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) زوجیه فقود کے لئے مالکیے کے زو کیے مفقود کی زوجیت سے ملیحدہ ہونے کی داڑالاسلام میں تو بیصورت ہے کہ عورت قاضی کی عدالت میں مراقعہ کرے اور بذریعی شہادت شرعیہ بیٹا بت کرے کہ میرا نکان قلال شخص ہے ہوا تھا (اگر نکاح کینی گواہ موجود نہ ہوں تواس معالمے میں شہادت بالتسائح ہمی کافی ہے، لیخی شہرت عام کی بنا پر بھی شہادت دی جاسکتی ہے، (کے حافی السمنت فی للباجی الممالکی ہے: ۵ ص: ۲۰۳ کت باب الافضیة) (فروع) و أصا النکاح ففی العتبة عن سمعنون، قال جل أصحابنا يقولون فی المنكاح، إذا استنشر خبرہ فی الحبران ان فلاقا نزوج فلانة و وجه فلان ... بالغی اس کے بعدگواہوں سے اس کا مفقودولا پاہونا ثابت کرے، بعدازاں قاضی فلانة و سمع المؤفاف فله ان یشهد أن فلانة و وجه فلان ... بالغی اس کے بعدگواہوں سے اس کا مفقودولا پاہونا ثابت کرے، بعدازاں قاضی خود محمد خود میں مفقود کی تغیش و تلاش کرے، اور جب پالئے ہے ، ایوی ہوجائے تو عورت کو چارسال کے مزر یہ انتظار کا تھم کرے، بھرا تران چارسال کے اندر بھی مفقود کی تاب ہونے کے بعد چار ماہ دس دن عذرت و فات مفقود کی بانہ چارہ کی مفتود کی باخت کے بعد چار ماہ دس دن عذرت و فات گرار کورت کو دور مفقود، طبح دار الاشاعت )۔

گرار کورت کود وسری جگد نکاح کرنے کا اختیار ہوگا۔ (المحیلة الناجزة کلتھانوی س: ۲۲، سیم زوج مفقود، طبح دار الاشاعت )۔

(باتی الملے منع میں)

## كمشده شوہرا كرمةت كے بعد كھر آجائے تو نكاح كاشرى تھم

سوال:...میراشو ہر مجھے سے تقریباً ۱۳ سال تک بالکل عائب اور لا پار ہا، اور ای ۱۳ سال کے عرصے میں اس نے نی شادی ک ،اب ۱۳ سال کے بعد مجھ سے ملنے آیا ہے، آیا اس طویل جدائی کی وجہ ہے میرا نکاح ٹوٹ گیایانہیں؟ مجھے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے یا وہی پُر اتا نکاح کافی ہے؟ واضح رہے کہ شوہرنے مجھے کوئی طلاق وغیرہ نہیں دی۔

جواب:...وہی پُرانا نکاح باتی ہے، نئے نکاح کی ضرورت نہیں۔<sup>(1)</sup>

#### جسعورت کا شوہرغا ئب ہوجائے وہ کیا کرے؟

سوال:...میری شاوی دوسال پہلے ہوئی تھی ،میراشو ہر بیاری کی دجہ ہے ایک رات بھی میرے ساتھ نہیں گز ارسکا، اور دو مہینے بعد بیاری کی حالت میں نہ جانے کہاں چلا گیا؟ جس کا آج تک کوئی پتانہیں چلا۔ میں دوسال سے والدین کے گھررہ رہی ہوں اوراً ب دہ میری شادی کہیں وُوسری جگہ کررہے ہیں ،تو آپ برائے کرم میری اس ذوسری شادی کے بارے میں تکھیں ، یعنی کیا طریقة كارہوناجاہئے؟

جواب:... بيتو ظاہر ہے كەجب تك يہلے شوہر سے طلاق نہ ہو ياعدالت يہلے نكاح كے فنخ ہونے كا فيصلہ نہ كرے ، وُوسرى جگہ منکوحہ کا تکاح نہیں ہوسکتا<sup>(۲)</sup> آپ کے مسئلے کاحل بیہ ہے یہ آپ عدالت ہے زجوع کریں ،اپنا نکاح گواہوں کے ذریعہ ثابت کریں اور پھر میں است کریں کہ آپ کا شوہر لا پند ہے۔عدالت جارسال تک اپنے ذرائع سے اس کی تلاش کرائے ، نہ ملنے کی صورت میں فسخ نکاح کا فیصلہ دے دے (اورا گرعد الت حالات کے پیشِ نظراس ہے کم مدّت کا تعین کرے تواس کی بھی گنجائش ہے ) فسخِ نکاح کے فیصلے

(بقيماشيم في كرشته)......و في فتوى العلامة سعيد بن صديق الفلاتي مفتى المالكية بالمدينة المنورة زادها الله شرفًا: فالمفقود في بـلاد الإسـلام فـي غيـر مجاعة ولا وباء إن لم ترض زوجته بالصبر إلى قدومه فلها أن ترفع أمرها إلى الخليفة أو القاضي أو من يـقوم مقامهما في عدمهما ليتفحّصُوا عن حال زوجها بعد ان تثبت الزوجية وغيبة الزوج والبقاء في العصمة إلى الآن وإذا ثبت ذالك عندهم كتبوا كتبابًا مشتملًا ...... فإذا انتهى الكشف ورجع إليه الرسول وأخبره يعدم وقوفه على خبره، فالواجب أن ينضرب لنه أجل أربع سنين للحر وسنتان للعبد وهلذا التحديد محض تعبد يفعل عمر بن الخطاب وأجمع عليه الصحابة ...... واللي جميع ما سبق أشار خليل بقوله ...إلخ. (الحيلة الناجزة ص:٢٠،١١، ١١) الجواب من العلامة سعيد، طبع دار الإشاعت كراچي).

وفي فتويُّ العلامة الفاهاشم رحمه الله مفتى المالكية بالمدينة المنوّرة: أما السوّال الرابع ........ فجوابه ما في شرح الندرديس وعبندالباقي والخرشي وغيرهاء ان المفقود انما يؤجل لإمرأه ما دامت نفقتها وإلا طلقت بعدم النفقة المسوَّال النخامس ...... فجوابه ..... إن ضرب الأجل لِامرأة المفقود انما هو إذا دامت نفقتها من ماله ولم تخش العنت والزنا وإلَّا فلها التطليق بعدم النفقة أو لخوف الزنا. (الحيلة الناجزة ص:٣٣ ١ ، ٢٣ ١ ).

(١) تقصيل كے لئے ملاحظ بو: الحيلة الناجزة ص: ١٨، ١٢ واليس مفقود كأ حكام .

 (۲) اما نيكاح مشكوحة الغير (الى قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد المتار، مطلب في النكاح الفاسد ج:٣ ص:١٣٢). أيضًا: لَا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذّلك المعتدة. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٠).

کے بعد آپ شوہر کی وفات کی عدّت ( چارمہینے دس دن ) گزاریں ،عدّت ہے فارغ ہونے کے بعد دُوسری جگہ عقد کرسکتی ہیں۔ ('' شوہر کی شہادت کی خبر پرغورت کا دُوسرا نکاح جیج ہے

سوال:...جارے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، ١٩٦٥ء کی جنگ میں ایک بھائی لڑائی پر گیااوراس کی بیوی وُوسرے بھائی کے پاس رو گئی، جنگ ختم ہونے کے بعداس کے بھائی کا کوئی پتانہ لگاا ورحکومت یا کستان نے اس کے گھر کے بیتے پراس کی شہادت کی اطلاع دے دی۔ پچھ عرصے کے بعد وُ وسرے بھائی نے اپنی بھابھی یعنی بھائی کی بیوی کے ساتھ شادی رحیا لی ،اس طرح دونوں زندگی گزارنے لگے۔ا ۱۹۷ء کی جنگ کے بعد ذوسرا بھائی جس کا حکومت نے شہادت کا تاردیا تھا، واپس گاؤں کوآیا،کیکن گداگری کے لباس میں، کیونکہا ہے معلوم ہوگیا تھا کہ بھائی صاحب نے میری بیوی کے ساتھ شادی کی ہے۔وہ گدا گری کے لباس میں گاؤں میں پھر کر چلا کیا ،اس کے بعداس کا پتانہیں چلا ، بھائی نے بہت تلاش کیا ،کہیں نہیں ملا۔اوراَ بھی پتا چلا ہے کہ وہ کرا چی شہر میں ہے ،توایسے میں شرعی تھم کیا ہے کہاس کی بیوی جو کہاس کے وُوسرے بھائی کے نکاح میں ہاوراس کی اولا دجو وُوسرے بھائی ہے بہوئی ہے کیا تیج ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے؟ اگرنہیں ہوا تو بچے ترامی ہیں یا حلالی؟ کیونکہ یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ دُوسرا بھائی ابھی زندہ ہے اور کراچی میں ہے۔

جواب:... جب اس بھائی کے شہید ہونے کی اطلاع حکومت کی طرف سے آگئی تو عدّت کے بعد اس کی بیوی دوبارہ نکاح كرنے كى مجازتھى ،اس لئے وہ نكاح سيح تھا،اوراولا دہمى جائز ہے۔رہايدكہ بھائى گداگرى كےلباس ميں آيا تھا، ميحض افوابى بات ہے جس کا یقین نبیس کیا جاسکتا، جب تک کسی قطعی ذر بعد سے بیمعلوم ند ہوجائے کہ وہ شہید نبیس ہوا، ابھی تک زندہ ہے،اس وقت تک اس کی بیوی کا وُ وسرا نکاح سیجے قر اردیا جائے گا ،اورا گرقطعی طور پر بیثابت ہوجائے کہ پہلا شو ہرزندہ ہے تب بھی وُ وسرے نکاح ہے جو بیچے ہیں وہ حلالی ہیں، پہلے شو ہرکونق ہوگا کہ وہ اپنی بیوی واپس لے لے، یااس کوطلاق دے کر فارغ کردے، اس صورت میں عدت کے بعددُ وسرے شوہرے دوبارہ نکاح کردیاجائے۔(۲)

### لا پتاشو ہر کی بیوی کا وُ وسرا نکاح غلط اور نا جائز ہے

سوال:...میرے ایک دوست نے شادی کی اور شادی کے بعدوہ بیرون ملک چلے گئے،تقریباً چارسال ہے نہان کا کوئی خط آیا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی حال احوال کچھ پتہ چلتا ہے کہ زندہ ہیں یا کہنہیں۔ ادھراس کی بیوی کی ماں اور بھائیوں نے اس کی

 <sup>(</sup>۱) و یکھے: حیلہ ناجزہ للتھانوی ص:۱۲.

 <sup>(</sup>٢) سئل عن امرأة لها زوج غائب فجاء رجل إليها وأخبرها بموت زوجها فقعلت هي وأهل البيت ما تفعل أهل المصيبة من إقامة التعزية واعتدت وتزوّجت بزوج آخر ودخل بها، ثم جاء رجل آخر وأخبرها أن زوجها حي وقال: أنا رأيته في بلد كذا. كيف حال نكاحها مع الثاني؟ وهل يحل لها أن تقوم معه؟ وماذا تفعل هي وهذا الثاني؟ فقال: إن كانت صدقت المخبر الأول لم يسمكنها أن تصدق المخبر الثاني ولَا يبطل النكاح بينهما ولهما أن يقرا على هذا النكاح. (عالمكيري، كتاب الشهادات، الباب الثاني عشر، ج:٣ ص: ٥٣٠، طبع رشيديه كوئثه). أيضًا: حيله ناجزه ص: ٢٧، طبع دار الإشاعت كراچي.

دُ وسری شادی کرادی اوراس دوران اس کے دو بچ بھی ہیں، پہلے والے شوہر کے ماں باپ نے بھی بیٹے کومر دہ سمجھ کراس کے ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی کی۔اور یہ بھی یا در ہے کہ لڑکا ہیرون ملک فوج میں ہے تا ہم آج تک نہاس کا کوئی خطآ یا اور نہ ہی حکومت کی طرف ہے کوئی ایسی چیز آئی جس ہے اس کی موت کا پیتہ چل سکے۔

> سوال:.. قرآن وحدیث کی روشی میں بتا ئیں کہ بیشادی ہوسکتی ہے؟ جواب: بنہیں۔(۱)

جواب:...ده پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، دُوسرا نکاح اس کا ہوا ہی نہیں۔

سوال:... ٣: كيااس طرح كرنے سے پہلانكاح ثوث جاتا ہے؟

جواب: ... پہلانکاح باتی ہے، وہنیں ٹوٹا۔

سوال:... ٣: اگرنو ث جا تا ہے توعد ت کتنے دن بینہ جانا جا ہے؟

جواب: ... جب تكاح باقى بيتوعدت كاكياسوال ...؟

مسئلہ: ... جوفض لا پیتہ ہواس کی موت کا فیصلہ عدالت کرسکتی ہے ، محض عورت کا یا عورت کے گھر والوں کا بیسوچ لینا کہ وہ مرگیا ہوگا اس سے اس فحض کی موت ثابت نہیں ہوگی ، اس لئے بیعورت بدستورا پنے پہلے شو ہر کے نکاح بیس ہے ، اس کا دُوسرا نکاح فلط اور ناجا کڑے ، ان دونوں کوفوراً علیحدگی اختیار کرلینی چاہئے ۔ عورت کولا زم ہے کہ عدالت بیں پہلے شو ہر سے اپنا نکاح ثابت کرے ، اور اس پھر بیٹا بت کرے کہ است عرصے سے اس کا شو ہر لا پیتہ ہے ، اس کے بعد عدالت اس کو چارسال انظار کرنے کی تلقین کرے اور اس عرصے بیس شو ہر فل جائے تو ٹھیک ، ورنہ عدالت اس کی عرصے بیس شو ہر فل جائے تو ٹھیک ، ورنہ عدالت اس کی موت کا فیصلہ کرے ، شو ہر کی موت کی عدت گڑ ارے ، عدت شر موت کا فیصلہ کرے ، شو ہر کی موت کی عدت گڑ ارے ، عدت شم ہونے کے بعدعورت دُوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ (\*)

لا پتاشو ہر کا تھم

سوال:...میرے بڑے بھائی کولا پتا ہوئے تقریباً چارسال کا عرصہ گزر چکاہے، جس کی وجہ ہے ہم کافی پریشان ہیں، جبکہ بھا بھی چارسال سے میکے میں ہیں، کیاان چارسالوں میں نکاح ٹوٹ گیاہے؟ اور کیامیری بھا بھی دُوسرا نکاح کرسکتی ہیں؟

جواب:..اس سے نکاح نہیں ٹوٹا، ندآپ کی بھابھی وُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔اس کی تدبیریہ ہے کہ عورت مسلمان عدالت سے رُجوع کرے،اپنے نکاح کااور شوہر کی گمشدگی کا ثبوت شہادت سے پیش کرے۔عدالت اس کوچارسال تک اِنتظار کرنے

 <sup>(</sup>١) أما منكوحة الغير ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامي ج:٣ ص:١٣٢). أيضًا: لا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذلك المعتدة. (عالمكيري ج:١ ص:٠٨٠، الباب الثالث في انحرمات).

<sup>(</sup>٢) و يكيئ: الحيلة المناجزة للحليلة العاجزة للشيخ المتهانوي ص: ٢٦٢ ١٦٢ تمكم زوج يمفقود، طبع وارالا ثناعت.

کی مہلت دے، اور اس عرصے میں عدالت اس کے شوہر کی تلاش کرائے ، اگر اس عرصے میں اس کا پتانہ چل سکے تو عدالت اس کی مہلت دے اور اس عرصے میں اس کا پتانہ چل سکے تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کردے گی۔ اس فیصلے کے بعدعورت اپنے شوہر کی وفات کی عدّت (۱۳۰۰ ون) گزارے، عدّت ختم ہونے کے بعدعورت دُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ نوٹ: ... عدالت اگر محسوس کرے کہ چارسال مزید اِ تظار کرنے کی ضرورت نہیں، تو انتظار کے لئے اس سے کم مدّت بھی مقرر کرسکتی ہے۔ بہرحال جب تک عدالت اس کے شوہر کی موت کا فیصلہ نہیں کرویتی ، اور اس فیصلے کے بعدعورت مساون کی عدّت نہیں گزار لیتی ، تب تک دُوسری جگہ نکاح نہیں کرسکتی۔ (۱)

شوہراگرلا پتا ہوجائے اور جار پانچ سال کے بعدعورت وُ دسرے سے شادی کرلے تو کیا تھم ہے؟

سوال:...مسئلہ بیہ کہ میں اپنے شوہراور چار بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر سے جھٹزا ہو گیا اور وہ ہم سب
کوچھوڑ کر چلا گیا،تقریباً چاریا پانچ سال تک کوئی خبر نہیں لی، اور نہ ہی بچوں کے بارے میں پوچھا۔اس حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے
دُوسرا نکاح ایک مرد سے کرلیا، اور دُوسرے شوہر سے اب تک پانچ بچے ہیں۔ میں نے بیشادی یا نکاح بغیر طلاق یا خلع لئے کرلیا تھا، کیا
ایسا کرنا گناہ ہے؟ کیا یہ فعل بدکاری، حرام کاری یا زِنا کاری ہے؟

جواب:...اگرشوہرلا پتا ہوجائے تو عدالت میں اس کی گمشدگی ثابت کر کے عدالت سے اس کی موت کا فیصلہ لیا جاتا ہے،
(جس کی خاص شرطیں ہیں)۔عدالت جب فیصلہ کردے کہ فلال شخص (لیعنی شوہر) مرگیا ہے، تو عورت اپنے شوہر کی موت کی عدّت
(سوا چار مہینے) گزارے، اور جب وہ عدّت سے فارغ ہوجائے تب اس کو دُوسری جگہ نکاح کرنے کاحق ہے۔ آپ نے جو دُوسرا
نکاح کیا، یہ نکاح نہیں ہوا، بلکہ خالص نے ناہے، اس لئے تو ہریں اور اس شخص سے فوراً علیحدگی اِختیار کرلیں۔ (س)

اگرشو ہر کا کئی سال ہے کچھ پتانہ ہوتو عورت کیا کرے؟

سوال:...ایک شخص جس کا نام زید ہے، اس نے قل کردیا، پھراس کو گرفتار کیا گیا، سزا پوری ہونے پر رہا کردیا گیا، گھر آیا، دس دن رہا، اور گیار ہویں دن پھری آئی اے والے زید کولے گئے، تو تین دن کے بعدی آئی اے والوں ہے معلوم کیا تو

<sup>(</sup>۱) قولـه خملاقیا لمالک فإن عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضی أربع سنین ...... وقد قال فی البزازیة الفتوی فی زمانـنا علٰی قول مالک وقال الزاهدی کان بعض أصحابنا یفتون به للضرورة. (شامی ج:۳ ص:۲۹۵). تقصیل کے لئے ملاحظ فرماکیں: حیلـناجزه ص:۲۲ تا۲۷ کیم زوجیمفقور.

 <sup>(</sup>۲) حیله ناجزه ص: ۹۲ تا ۶۲ بختم زوجه مفقو د طبع دارالاشاعت پرتفصیل ملاحظ فرمائیس.

<sup>(</sup>٣) فصل: ومنها (أى المحرمات) أن لَا تكون منكوحة الغير، لقوله تعالى: والحصنت من النساء، معطوفًا على قوله عزّ وجلّ: حرمت عليكم أمه تكم إلى قوله والمحصنت من النساء، وهن ذوات الأزواج وسواء كان زوجها مسلمًا أو كافرًا. (البدائع الصنائع ج:٢ ص:٢٦٨ كتاب النكاح).

انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم نے زیدکوچھوڑ دیا ہے، کین ایک پینی شاہد نے گوائی دی ہے کہ اندر سے باہر آتے ہوئے تو میں نے دیکھا اور ساتھ دو آ دمی اور بھی تھے، جب باہر آئے تو ایک کار آئی ، ای میں اس کوسوار کرکے لے گئے ہیں۔اب اس دن سے آج تک تقریباً پارٹج سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن زید کا پتا معلوم نہ ہوسکا کہ زندہ ہے کہ نیس؟ جبکہ اس کی بیوی اور دو بچ بھی ہیں، اب اس کی بیوی ایپ خریج سے تھے ہے، اس کوخر چہ دینے کے لئے کوئی تیار نہیں ، پانچ سال اپنی محنت و مزدوری سے اپنچ بچوں کو پالا ،لیکن اب وہ تھ ہوکر دُوسری جگہ شادی کرنے کی خواہش مند ہے، لہذا قر آن وسنت کی روشنی میں اگر کوئی مخبائش ہوتو جواب عنایت فر ماکر ممنون فر ماویں۔

جواب: ... گشده فض کی بیوی عدالت میں استفاشہ کرے، پہلے اپنے نکاح کا ثبوت پیش کرے اور پھر شوہر کی گشدگی کا،
عدالت اسے چارسال تک انتظار کرنے کی مہلت وے اورای عرصے میں اس کے شوہر کی تفتیش کرائے، اگر اس عرصے میں نہ ملے تو
عدالت اس کی وفات کا فیصلہ کروے، (اورا گرعدالت محسوس کرے کہ چارسال تک مزید اِنتظار کی ضرورت نہ ہوتو فی الفور بھی اس کی
موت کا فیصلہ کرسکتی ہے )۔عدالت سے شوہر کی وفات کا فیصلہ لینے کے بعد عورت شوہر کی عدّت وفات (چارمہینے وس دِن) گزارے،
عدّت ختم ہونے کے بعد دُوسر کی جگہ دُکاح کرنے کی اجازت ہوگ ۔ (ا)

### الركى كاشو ہراگر پچتیں سال سے لا پتا ہوتو كيا كيا جائے؟

سوال:...ایک لڑکی کا نکاح ایک لڑکے کے ساتھ ہوگیا تھا، نکاح کے وقت لڑکی نابالغ تھی، ابھی زفعتی نہیں ہوئی تھی کہ لڑکا گھرے لا پتا ہوا، اور آج پچیس سال تھمل ہوگئے ہیں اور لڑکے کا کوئی پتانہیں چلا کہ زندہ ہے یا نہیں؟ ملک میں ہے یا باہر؟ اب لڑکی ایپ والدے گھر پر قید کی زندگی گڑا رر ہی ہے، لڑکے کے والد کا موقف یہ ہے کہ طلاق ویتا میرا کا منہیں ہے اور میر الڑکا غائب ہے، میں کیا کروں؟ الہذا ہماری آپ ہے گزارش ہے کہ مسئلے کاحل تلاش کر کے قرآن وسنت کی روشن میں جواب روانہ کریں۔

جواب:..ای لڑکی کے مسئلے کاحل ہے ہے کہ وہ عدالت ہے رُجوع کرے اور عدالت بیں اپنے نکاح کے گواہ پیش کرے، پھراس پر گواہ پیش کرے کہ اس کا شو ہرائے عرصے سے لا پتا ہے، عدالت اگر محسوس کرے کہ اس کے ملنے کی تو تع نہیں تواس کی موت کا فیصلہ کر دے، اس فیصلے کے بعد لڑکی اپنے شو ہر کی وفات کی عدت (۳۰ اون) پورے کرنے کے بعد دُوسری جگہ نکاح کر بحق ہے۔ (۲۰) امر ایکا میس رہنے والا اگر نکاح کر کے واپس نہ آئے گئو کیا کریں؟

سوال:...میرے بھائی ۱۹۸۵ء میں امریکا ہے پاکستان آئے تھے، انہوں نے اپنے ایک عزیز کے بیٹے کے لئے جسے وہ بچپن میں امریکا لے گئے تھے، وہاں پڑھایا لکھایا اور جب۱۹۸۵ء میں واپس وطن آئے تو اس لڑکے کوبھی ساتھ لائے ، جواس دفت

<sup>(</sup>١) حيله تاجزه من: ١٢ تا١٥ تحكم زوجية مفتود ـ

<sup>(</sup>٢) الطِمَار

تقریباً ۲۹،۲۵ سال کا تھا، اس لاکے کے لئے انہوں نے میری بٹی کا دشتہ مانگا، ماں کے بوچنے پرلاکی نے اس وقت بھی اِ نکار کیا تھا،

لیکن پھر مجھانے اور د ہا وَ پڑنے کی وجہ ہے وہ ضاموش رہی ، ہیں نے بڑے بھائی کی عزّت رکھتے ہوئے اپنی بٹی کا اس لا کے سے نکا ح

کر دیا، لیکن زُمعتی نہیں ہوئی ، وہ تقریباً فریڑھ دو مہینے پاکستان ہیں رہے ، پھر میرے بھائی اس لا کے سیست ہمیں ہیے ہے کہ دوائی سام ایکا

چلے گئے کہ لڑکی کو پڑھا وَ اور انگریزی سکھا وَ ، پھر ہم لڑکی کو امر ایکا بلوالیس کے ۔ان لوگوں کے جانے کے بعد ای سال ۱۹۸۵ء ہیں بچھ

خط میرے بھائی کے آئے اور ایک خط اس لا کی کا بھی آیا ، پھر اس کے بعد کوئی خط نہیں آیا ، نہی ٹیلی فون پر کوئی رابط ہوا۔ ہم لوگوں نے خط میرے بھائی کی آب ان لوگوں کے جانے کے بعد ای سال کا ہو ہو کی ہو ان کے بھی انہ ہو انہوں آیا ، ان کوگوں کوئی جو انہوں آیا ، ان کوگوں کوئی جو ان ہو کہ ہو انہوں ہو گئے کہ بھی انہوں آئے ، نہی خط ، نہو گئی ہو ہو گئی کا زندگی کا سوال ہے ، وہ اب ۲۲ سال کی ہو پھی ہے ، اور اس نیصلے سے خت پریشان ہے ، جھے آپ سے اس بات کا فتری چا ہو ہو ہو ہے گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی کا زند کی گئی وہ گئی دو اس ۲۲ سال کی ہو پھی ہے ، اور اس فیصلے سے خت پریشان ہو گئی ہو گئی

جواب:...نکاح اپنے آپ تو نہیں ٹوٹ جایا کرتا، بھائی جہاں امریکا میں رہتا ہے، وہاں کے آنے جانے والے سے پتا کرے،اگرممکن ہوتو خود جا کر پتا کر کے آئیں،اگر کسی طرح پتانہ چلے تو عدالت میں کیس کریں،اورعدالت اپنے طور پر تحقیقات کرنے کے بعد مناسب سمجھے تو اس لڑکے کی موت کا فیصلہ کرسکتی ہے۔ فیصلے کے بعدلڑکی عدّت گزارے (۱۳۰۰ دِن) اس کے بعداس کا عقد دُوسری جگہ ہوسکتا ہے۔ (۱)

# لا پتاشو ہر کا حکم ، نیز بیوی کب تک اِنتظار کر ہے؟

سوال:...مرے شوہرآج ہے 9 سال قبل ہندوستان کے تھے، اور آج تک ان کا سوائے ایک خط کے جوانہوں نے پنجنے کے فور اُبعد لکھا تھا، آیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے جھے ایک پیسٹرج کے لئے بھیجا، میرے ان سے چارچھوٹے چھوٹے بچوٹے ہیں، ان کا بھی خرج نہیں دیا، اب میرے کچے مطنے والے کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہوگیا اور انہوں نے کوئی خرچہ وغیرہ اور خرتک نہیں لی، البذا طلاق واقع ہوگئی اور میں وُ وسری جگہ شادی کر سمتی ہوں، اب آپ ہتلا کیں کہ شرع طور پرطلاق ہوگئی ہے؟ ایک صاحب جو خدا ترس ہیں، انہوں نے جھے کہا کہ عدالت سے طلاق سے وخدا ترس میں، انہوں نے جھے کہا کہ عدالت سے طلاق سے کر جھے ہے شادی کر لو۔ آپ بتا کیں کہ عدالت سے طلاق ہوگئی ہے؟ اور کس صورت میں؟ جبکہ میرے شو ہر یہاں نہیں ہیں اور میر اخیال ہے کہ جب تک شو ہر منہ سے تین بارطلاق ندوے، طلاق مذہوگی۔ جواب:...اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دُور فر مائے۔ جس عورت کا شوہر لا پتا ہوجائے اس کا تھم ہیہ :

ا: ... عدالت سے رُجوع کر ہے اور گوا ہوں سے اپنے شوہر کا گم شدہ ہونا ثابت کرے۔

ا: ... عدالت اپنے ذرائع سے اس کے شوہر کی تلاش تو تعیش کرے۔

<sup>(</sup>١) تعميل كے لئے ملاحظہ بو: حيل مناجزه من: ١٢ تا ٢٦ واليسي مفقود ك أحكام -

۳:...اگرعدالت اس کی تلاش ہے مایوس ہوجائے توعورت کومزید جارسال تک اِنتظار کرنے کا تھم کرہے۔ ۴:... جب بیرچارسال عدالت کے فیصلے کے بعد گزرجا ئیں اوراس فخص کا کوئی پتاند مطے تواس کومر دوتصوّر کیا جائے گا۔ ۵:... بیرچارسال کی مدّت جس تاریخ کوختم ہو، اس تاریخ ہے عورت جار ماہ دس دن کی عدّت گزارنے کے بعد نکاح م محتی ہے۔

کرسکتی ہے۔ اگران پانچ نکات میں ہے کوئی بات نہ پائی گئی توعورت کوؤوسری جگہ نکاح کرنا جا کرنہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>١) تفعیل کے لئے ملاحظہ ہو: حیارتاجزہ من: ۹۲ تا ۲۲ واپسی مفتود کے احکام۔

### حق مهر

### مهرِ مَجْلُ اورمهرِ مؤجل کی تعریف

سوال:... جہاں تک میں نے ساہے تق مہر کی دوا قسام ہیں ،'' مہرِمجل''اور'' مہرِمؤجل' براہ کرم دونوں کی تعریف اوران کا فرق واضح فرمائیں۔

جواب:...'' مېرِموَ جل'اس کو کېتے بیں جس کی ادائیگی کے لئے کوئی خاص میعادمقرر کی گئی ہو، اور جس کی ادائیگی فورایا عورت کے مطالبے پرواجب ہووہ'' مېرِمجنل' ہے، مېرِمجنل کا مطالبہ عورت جب جا ہے کرسکتی ہے، کیکن مېرِموَ جل کا مطالبہ مقرّرہ میعاد سے پہلے کرنے کی مجاز نہیں۔ (۱)

## مہرِ فاطمی کی وضاحت اورادا ٹیگی مہر میں کو تا ہیاں

سوال:...اگرکوئی اعتدال کے ساتھ مہر کی رقم مقرّر کرنا چاہے تو آپ کی رائے میں کتنی رقم ہونی چاہئے؟ بعض لوگ'' مہر فاطمی'' یا'' مہرِمحدی''رکھتے ہیں ،ان کی کیا تعریف ہے؟ا کثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ بیوی زندہ ہو یا مرجائے اس کے مہر کی ادائیگی کا کوئی تذکر دنہیں ہوتا ہے،اس کوتا ہی کا ذمہ دارکون ہے؟

جواب:..مهر كم تعلق ني كريم صلى الله عليه وسلم كي احاديث طيبه واضح جير، مثلاً:

"عن أبى سلمة قال: سألت عائشة رضى الله عنها: كم كان صداق النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أندرى ما النش؟ عليه وسلم؟ قالت: أندرى ما النش؟ قلت: لا! قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم." (مقارة ص:٢٧٧) ترجمه: ... " حضرت ابوسلم رضى الله عنه جين: مين نے أمّ المؤمنين حضرت عائش صديقة رضى الله عنها سے دريافت كيا كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا مهر (افي ازواج مطهرات كے لئے) كتا تما؟ فرمايا: مار هے باره اوقيه ، اور به باخ سودر بهم بوتے جيں۔ "

(۱) وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر (الى قوله) حتى يوفيها المهر كله أى المعجل (الى أن قال) ولو كان المهر كله مؤجلًا ليس لها أن تسمنع نفسها لإسقاط حقها بالتأجيل. (هداية ج: ۲ ص: ۳۲۳). أيضًا: وإن بينوا قدر المعجل يعجل ذلك ...... لَا خلاف لأحد أن تأجيل المهر إلى غاية معلومة نحو شهرًا وسنة. صحيح. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٠٨).

"عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ألا! لا تغالوا صدقة النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولكم بها نبى الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتى عشرة أوقسية. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي."

ترجمہ: " معزت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: دیکھوا عورتوں کے مہرزیادہ نہ بڑھایا کرو، کیونکہ اگرید دُنیا میں عزّت کا موجب اور اللہ تعالیٰ کے زویک تقویٰ کی چیز ہوتی تو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی از واج صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی از واج مسلم اللہ علیہ وسلم تے اپنی از واج مطہرات میں سے کسی کا نکاح اس مطہرات میں سے کسی کا نکاح اس کے ایوں میں سے کسی کا نکاح اس کے نیادہ مہر پر نکاح کیا ہو، یا پی صاحب زاویوں میں سے کسی کا نکاح اس کے نیادہ مہر پر کیا ہو۔ " (مظافرة شریف)

پیویوں کے حقوق میں سب سے پہلائق مہر ہے، جوشو ہر کے ذمد لازم ہوتا ہے۔ ہمارے اِمام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک م مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم ( تقریباً دوتو لے ساڑھے سات ماشے چاندی) ہے۔ اور زیادہ مہر کی کوئی مقدار مقرز نہیں، حسب حیثیت جتنا مہر چاہیں رکھ سکتے ہیں، یوں تو کوئی لکاح مہر کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن اس بارے میں بہت می کوتا ہیاں اور بے احتیاطیاں سرز دہوتی ہیں:

ان... ایک کوتابی لاکی کے والدین اوراس کے عزیز واقارب کی جانب ہوتی ہے کہ مہرمقرر کرتے وقت لاکے کہ حیثیت کا لحاظ نہیں رکھتے ، بلکہ زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بسااوقات اس میں تنازع اور جھڑ ہے کہ شکل بھی پیدا ہوجاتی ہے ، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض موقعوں پریہ بھی ویکھا گیا ہے کہ ای جھڑ ہے میں شادی رُک جاتی ہے۔ لوگ زیادہ مہرمقرر کرنے کوفخر کی چیز بچھتے ہیں ، لیکن میہ جالمیت کا فخر ہے ، جس کی جنتی ندمت کی جائے کم ہے۔ ورندا گرمہر کا زیادہ ہونا شرف وسیادت کی بات ہوتی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں کا مہر زیادہ ہوتا۔ حالا تکہ

<sup>(</sup>۱) والمهر يشأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلّا بالإبراء. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>۲) قال: ولا صداق أقبل من عشرة دراهم، لقول الله تعالى: وأحل لكم ما ورآء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فأباح عقد النكاح بشرط أن يكون البدل وما دون العشرة لا يتناوله اسم الأموال ...... ومن جهة السُّنة حديث حرام بن عثمان عن ابنى جابر عن أبيهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا صَدَاق أقل من عشرة دراهم ..... وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مهر دون عشرة دراهم. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٣٩٩ م، ٣٩٩ كتاب النكاح، طبع دار السراج). وأقل المهر عشرة دراهم ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٩).

آئخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا اور کسی صاحب زادی کا مہر پانچ سودرہم سے زیادہ مقر زمیں کیا ۔ اس اتو لے چاندی سوائیس تو لے تمین ماشے ( ہے اس ا) چاندی بنتی ہے۔ اگر چاندی کا بھا و پچاس رو پے تولہ ہوتو پانچ سودرہم بینی ہو علی ہے، ہبر حال ہے کے چھ ہزار پانچ سوتر یسٹھ (۲۵ ۱۳ ) رو پے بنتے ہیں۔ ( بھا و کی کی بیشی کے مطابق اس مقدار میں کی بیشی ہو علی ہے، ہبر حال ہے اس ا تو لے چاندی کا حساب رکھنا چاہئے )، ای کو'' مہر فاطی'' کہا جاتا ہے۔ بعض اکا برکامعمول رہا ہے کہ اگر ان سے نکاح پڑھانے کی فرمائش کی جاتی تو فرماتے کہ اگر ان سے نکاح پڑھائیں گے، ورنہ کسی اور سے پڑھوالو۔ الفرض مسلمانوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وہلم کا اُسوہ حسنہ ہی لائق فخر ہونا چاہئے اور مہر کی مقدار اتنی رکھنی چاہئے جتنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے اپنی مقدس از واج اور پیاری صاحب زاد ہوں کے لئے رکھی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وہلم سے بڑھ کر کس کی عزت ہے؟ گواس سے زیادہ مہر رکھنے میں از واج اور پیاری صاحب زاد ہوں کے لئے رکھی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وہلم کی عزت ہے؟ گواس سے زیادہ مہر رکھنے میں معلی کوئی گناہ نہیں ایکن زیادتی کے جراثیم ہیں جن سے مطمانوں کو بچنا چاہئے۔

۲:...ایک کوتای بعض دیباتی حلقوں میں ہوتی ہے کہ سوابتیں روپے مبرکونشرع محمدی "سیجھتے ہیں ، حالانکہ بید مقدار آج کل مبرکی کم سے کم مقدار بھی نہیں بنتی ، گرلوگ اسی مقدار کونشرع محمدی "سیجھتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ خدا جانے بیفطی کہاں سے جلی ہے؟ لیکن افسوس ہے کہ '' میاں بی '' صاحبان بھی لوگوں کو مسئلے سے آگاہ نہیں کرتے۔ جبیبا کہ پہلے عرض کیا کہ إمام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک مہرکی کم سے کم مقدار دس درہم لیعنی ۲ تولے ہے ماشے جاندی ہے، جس کے آج کے حساب سے تقریبا ایک اواکتیس روپے بنتے ہیں ،اس سے کم مہرمقرر کرنا سیجے نہیں ،اوراگر کسی نے اس سے کم مقرر کر لیا تو دس درہم کی مالیت مہر واجب ہوگا۔ (۲)

":...ایک زبردست کوتا بی بیرموتی ہے کہ مہرادا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی ، بلکہ رواج یہی بن گیا ہے کہ بیویاں حق مہر معاف کردیا کرتی ہیں۔ بید سیلم حجمی طرح سمجھے لیمنا چا ہے کہ بیوی کا مہر بھی شو ہر کے ذمها کی طرح کا ایک قرض ہے جس طرح دُوسرے معاف کردیا واجب الا دا ہوتے ہیں۔ یوں تو اگر بیوی کل مہر یا اس کا پچھے حصہ شو ہر کومعاف کردی تو صحیح ہے، لیکن شروع ہی ہے اس کو واجب الا دانہ سمجھنا بڑی غلطی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ:'' جو تھی نکاح کرے اور مہرادا کرنے کی نیت ندر کھتا ہو، و و ز انی ہے۔''(ع)

<sup>(</sup>۱) عن عمر بن الخطاب قال: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولكم بها نبى الله صلى الله على أكثر من الته على أكثر من التها وقية. (مشكوة ص:٢٤٧، باب الصداق، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) ولوسمى أقلَّ من عشرة فلها العشرة عندنا. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣). أيضًا: ومن جهة السُّنَة حديث حرام بن عثمان عن ابنيل جابر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صَدَاق أقلَّ من عشرة دراهم ...... وأيضًا روى عن على رضى الله عنه من قوله: لا صداق أقلَ من عشرة دراهم. (شرح مختصر الطحاوى للجصاص ج:٣ ص: ٣٣٩، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) - حدثنا عبدالله ...... قال: سعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اصدق إمرأة صداقًا والله أعلم انه لَا يريد أداءها إليه فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم يلقاه هو زان (مسند أحمد ج:٣ ص:٣٣٢ طبع بيروت).

۳۰:.. ہمارے معاشرے میں جواور بہت ی خرابیاں پیدا ہوگئی ہیں ان ہیں ہے ایک ہے کہ بورتوں کے لئے مہر لینا بھی عیب سمجھا جاتا ہے، اور میراث کا حصہ لینا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، اس لئے وہ چارونا چار معاف کردینا ہی ضروری بجھتی ہیں۔ اگر نہ کرتیں تو معاشرے میں '' کو' سمجھی جاتی ہیں۔ وین وار طبقے کا فرض ہے کہ اس معاشر تی نُر انْ کومنا کیں اور لڑکیوں کومہر بھی دِلوا کیں اور معاف کرنا چاہیں تو ان سے کہ دویا جائے کہ وہ اپناحتی وصول کرلیں اور پچھ عرصہ تک اپ تضرف میں رکھنے کے بعدا گرچاہیں تو واپس لوٹادیں۔ اس سلسلے ہیں ان پرقطعاً جرنہ کیا جائے۔ (۱)

3:...مبرکے بارے میں ایک کوتا ہی ہے ہوتی ہے کہ اگر بیوی مرجائے اور اس کا مبرا دانہ کیا ہوتو اس کوہضم کرجاتے ہیں، حالا نکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر خانہ آبادی سے اور میاں بیوی کی بیکجائی سے پہلے بیوی کا انتقال ہوجائے تو نصف مبروا جب الا دا ہوگا ، اور اگر میاں بیوی کی خلوت صحیحہ کے بعد اس کا انتقال ہوا ہوتو پورا مبرا دا کرتا واجب ہوگا ، اور بیمبر بھی اس کے ترکہ میں شامل ہوکر اس کے اگر میاں بوکر اس کے جب کہ اس کا مسئلہ علماء سے دریا فت کر لینا جا ہے۔

ہمارے یہاں بیہوتا ہے کہ اگر لڑکی کا انتقال سسرال میں ہوتو اس کا ساراا ٹا ثدان کے قبضے میں آجا تا ہے اور وہ لڑکی کے وارثوں کو پچھنیں دیتے ، اور اگر اس کا انتقال میکے میں ہوتو وہ قابض ہوکر بیٹھ جاتے ہیں اور شوہر کاحق دینے کی ضرورت نہیں سیجھتے۔ حالانکہ مردے کے مال پرنا جائز قبضہ جمالینا بڑگ کری ہوئی بات بھی ہے اور نا جائز مال ہمیشہ نحوست اور بے برکتی کا سبب بنمآ ہے، بلکہ بعض او قات وُ وسرے مال کو می ساتھ لے وُ وہمّا ہے۔ اللہ تعالی عقل وایمان نصیب فرمائے اور جا بلیت کے غلط رسوم ورواج سے محفوظ رکھے۔۔

#### شرعی مہر کا تعین کس طرح کیا جائے؟

سوال:..ایک شخص اپنی بینی کا نکاح'' شرعی مہر' کے اعتبار سے کرنا چاہتا ہے، تو موجودہ دور میں اس کی کیا مقدار ہوگی؟ جواب:...حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صاحب زادیوں کا مہر ساڑھے بارہ اوقیہ تھا، اورایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے تو پانچ سودرہم ہوئے۔ موجودہ دور کے حساب سے ایک سواکتیس تولہ تین ماشہ چاندی یا اس کی قیمت مہرِ فاطمی ہوگی۔فقہِ فی کی رُو

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكواة ص:٢٥٥).

 <sup>(</sup>۲) ومن سمى مهر عشرة فيما زاد أى فاكثر فعليه المستَّى إن دخل أو خلابها خلوة صحيحة أو مات عنها أو ماتت عنه
 ..... وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المستَّى إن كان المستَّى عشرة فأكثر، والا كان لها خمسة كما مر.
 (اللياب في شرح الكتاب، كتاب النكاح ج: ۲ ص: ۱۳۹، ۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونش، قالت: أتدرى ما النَشَّ؟ قلت: لاا قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم. (مشكواة، الفصل الأوّل ص:٣٤٧). وفي شرحه: قال النووي رحمه الله: استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر خمسما. درهم ... إلخ. (مرقاة، باب الصداق ج:٣ ص:٣٧٤).

سے مبری کم سے کم مقدار دس درہم لیعنی دوتو لہ ساڑھے سات ماشہ چاندی ہے، جس کی قیمت آج کل تقریباً اساروپے ہے۔ '' مہرِ فاطمی'' کسے کہتے ہیں؟ نیز آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی دیگرصا حبز ادیوں کا مہر کتنا تھا؟

سوال:..بعض بزرگ علائے کرام ہے اپنی اولا د کا نکاح بعوض میرِ فاظمی پڑھا نامنقول ہے۔ جبکہ عام طور پرعوام میں پیہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ شرعی مہرسوا بنتس رو بے ہوتا ہے۔اس سلسلے میں وضاحت مطلوب ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر کتنا مقرّر کیا گیا تھا؟اور فی زمانہ اگر کوئی اپنی لڑکی کی شادی بعوض مہرِ فاطمی کرنا جا ہے تو آج کل اس کی کیا مقدار ہوگی؟

جواب:..سوابتیں روپے کوشری مہر بھنا بالکل غلط ہے،مہر کی کم ہے کم مقدار دوتو لے ساڑھے سات ماشے جا ندی ہے۔ اں قدر مالیت ہے کم مہررکھنا دُرست نہیں ۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہااور دیمرصاحبز ادیوں گا مہرساڑھے بارہ او قیہ تھا،اورایک اوقیہ ع الیس درہم کا ہوتا ہے، تو ید پانچ سو درہم ہوئے، موجودہ دور کے حساب سے ایک سو اکتیس تو لے تین ماشے جاندی یااس کی قیمت

مېرمغېل موَ جل کې اگر شخصيص نه کې گئي موتو کونسامرا د موگا؟

سوال:...ا كرمعجل اورمو جل كم تخصيص ندكى جائة توكيا شار بوكاكر آيامعجل بيامو جل؟ جواب:..اكر تخصيص نبيس كى تومع بل بى مراد موكان الله يكداس علاقے كاعرف مؤجل كابو

زیادہ مہرر کھنے پرلوگ بُرا کیوں مناتے ہیں؟ جبکہ اسلام نے زیادہ کی حدمقرر تہیں گی؟

سوال:...جناب مولا ناصاحب!١٩ مراكتوبر ١٩٩٥ ء كوپاكستان في وي ٢ پرايك پروگرام عورتوں كے حقوق ہے متعلق تھا،اس میں مقرِّر نے حق مبر کے بارے میں فر مایا کہ جتنا زیادہ ہو، وہ اچھاہے۔قر آن کا حوالہ دیا کہ اگر بیوی کوسونے کا ڈھیر بھی دے دوتو اس میں سے واپس نبیس لینا۔حضرت عمر فاروق کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے عورتوں کے لئے حق مبر کی حدمقرر کرنا جا ہی تو ایک عورت نے کھڑے ہوکر کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں حد مقرّر کرنے والے؟ تب حضرت عمرؓ نے کہا کہا چھا ہواتم۔ نے مجھے ایک علطی ہے روکا۔ شادی

<sup>(</sup>١) وأقبل المهر عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ..... أو ما قيمة عشرة دراهم يوم العقد. (اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص: ۱۳۹). کفصیل کے لئے الماحظہو: شوح مختصر الطحاوی ج:۳ ص:۱۳۹۸ تا ۲۰۴۳ کتاب النکاح، طبع دار السواج).

<sup>(</sup>٢) قوله وأقبل المهر عشرة دراهم أو ما قيمة عشرة دراهم يوم العقد لًا يوم القبض ...إلخ. (الجوهرة النيرة، كتاب النكاح ج: ٢ ص: ٧٩ طبع مكتبه حقانيه ملتان، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ٣٢٣، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقيسة ونبش، قالت: أتندري منا النَّشَّ؟ قلت: لَا! قالت: نصف أوقية فتلك خمسمانة درهم. رواه مسلم. (مشكونة، الفصل الأوّل ص:٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) إن لـم يؤجل أو يعجل كله فكما شرط ولأن الصريح يفوق الدلالة إلّا إذا جهل الأجل جهالة فاحشة فيجب حالًا. (شامى ج: ٣ ص: ٣٣ م، ١٠ باب المهر، كتاب النكاح، طبع سعيد).

میں حق مہر پر جھکڑار ہتا ہے اور شرعی حق مہر کی جب بات ہوتی ہے تو وہ پچھاور بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ حق مہر کے بارے میں بتا کیں کتنا ہونا چاہئے اور زیادہ ویٹا دُرست ہے کہیں؟

چواب:...حضرت إمام ابوحنيفة كے نزويك مهركى كم سے كم مقداروس درہم (لينى ٣ تولے ساڑھے سات ماشے جاندى) (١) كيادہ سے زيادہ كى كوئى حدنبيں جتى كه پورى وُنياكى دولت بھى ايك عورت كا مهر ہوسكتى ہے۔البتة شريعت نے چنداُ موركى رہنمائى فرمائى ہے:

ا:...مہر میں تفاخر سی خی نہیں کم بھن نمائش کے لئے زیادہ سے زیادہ مقرر کیا جائے ، بلکہ جتنا مہر (اور دیگر مصارف) کم ہوں ، نکاح ای قدرموجب برکت ہوگا۔ (۲)

۲:...مهرمقرّرکرتے وقت نیت اس کے ادا کرنے کی ہونی چاہئے ،حدیث میں ہے کہ جو مخص مورت کا مہراَ دا کرنے کا إراده نه رکھتا ہو، ووزانی ہے (مجمع الزوائد مس:۲۸۴،این الی ثیبہ ج:۴ مس:۳۱)۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی از واج مطهرات اور بنات طاہرات کا مہر یا نجے سودرہم تھا ( یعنی ا ۱۳ تو لے ۳ ما شے جا ندی ) ، ایک مسلمان کواس کی رغبت ہونی جا ہئے۔ ( ° )

بتیں روپے کوشری مہر مجھنا غلط ہے

سوال:... جب محفلِ نکاح منعقد ہوتی ہے تو مولوی معاحب جو نکاح خواں ہوتے ہیں وہ یو چھتے ہیں کہ حق مہر کتنا مقرز کیا جائے؟اس وقت حاضرین ورثا وعمو مآبیہ کہتے ہیں کہ مہرِشری مقرّر کر دو، تو مہرِشرع محمدی بتیس روپے دس آنے دس پیسے مقرّر کیا جاتا ہے۔ کیا شرعی مہرا تناہی ہوتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) أقل المهر عشرة دراهم ... إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۳۲۳، كتاب النكاح، باب المهر). أيضًا: وفي شرح مختصر الطحاوى (ج: ۳ ص: ۳۹۸) قال: ولا صداق أقلً من عشرة دراهم لقول الله تبعالى: وأحل لكم ما ورآء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فأباح عقد النكاح بشرط أن يكون البدل أموالا، وما دون العشرة لا يتناوله إسم الأموال ...... ومن جهة السنّة: حديث حوام بن عثمان عن ابنى جابر عن أبيهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا صداق أقلً من عشرة دراهم) السنّة: حديث عوام بن على وضى الله عنه من قوله: لا صداق أقلً من عشرة دراهم.

<sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مونة. (مشكوة ص:٢٦٨).

 <sup>(</sup>٣) حدثنا عبدالله ...... قال: سعمت صهیب بن سنان یحدث قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ایما رجل اصدق امراق صداقًا و الله أعلم انه لا یوید أداءها إلیه فغرها بالله و استحل فرجها بالباطل لقی الله یوم یلقاه هو زان. (مسند أحمد ج: ٣) ص: ٣٢٠، مجمع الزوائد ص: ٢٨٣، مصنَّف ابن أبي شیبة ج: ٣ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) عن عمر بن الخطاب قال: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولكم بها نبى الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئًا من نسانه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من النتى عشرة أوقية (مشكوة ص: ٢٧٧ ، كتاب النكاح، باب الصداق).

جواب:..بتیں روپے کوشری مہر مجمنا بالکل غلط ہے۔ مہری کم سے کم مقدار دوتو لے ساڑ معے سات ماشے جا ندی ہے، اس قدر مالیت سے کم مہر رکھنا دُرست نہیں۔ (۱)

# مہرنکاح کے وقت مقرر ہوتا ہے اس سے پہلے لینا بردہ فروشی ہے

سوال:...ہمارے قبیلے میں ایک مہر کے بجائے دومہر لئے جاتے ہیں، ایک مہر شادی سے پہلے اور وُوسرا شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے چالیس ہزارروپے سے لے کرایک لا کھروپے تک مہر لیا جاتا ہے، وُوسرا مہروکیل جو بولے چاہے وہ ایک ہزار بولے اسے دینا پڑےگا، کیا یہ وِ بِنِ اسلام میں جائزہے؟

جواب:... شرگی مہرتو وہی ہے جونکاح کے وقت مقرّر کیا جاتا ہے، اور وولا کے اورلا کی دونوں کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہئے۔ باتی آپ نے اپنے قبیلے کی جورسم کعمی ہے کہ وہ چالیس ہزار ہے لے کرایک لا کھروپے تک کی رقم وصول کرتے ہیں، یہ مہر نہیں بلکہ نہایت قبیج جاہلانہ رسم ہے، اور اس کی نوعیت بردہ فروشی کی ہے، اس رسم کی اصلاح کرنی چاہئے اور یہ کام قبیلے کے معزّز لوگ کر سکتے ہیں۔

# برا دری کی تمیٹی سب کے لئے ایک مہرمقرزہیں کرسکتی

سوال:...برادری کی ایک کمیٹی نے حق مہر کے لئے ایک رقم مقر رکر دی ہے،اس ہے کم وہیش نہیں کرنے دیتے ،تو کیا کمیٹی کا یہ فیصلہ دُرست ہے؟ خواہ عورت راضی ہویا نہ ہوا ہے اس مقدارِ مہر پرمجبور کرنا دُرست ہے یانہیں؟

جواب:... برادری کی تمیٹی کا فیصلہ غلط ہے۔ حق مہر میں بیوی وشوہر کی حیثیت کو طحوظ رکھیں اور بالغ عورت اور اس کے والدین کی رضامندی کے ساتھ مہر مقرر کریں۔مہرچونکہ بیوی کاحق ہے، اس لئے برادری کے لوگ اس کی مقدار مقرر کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے ، البتہ برادری کے لوگوں کومناسب مہر مقرر کرنے کی اپیل کرنی جائے۔ (")

# برا دری کامقرر کردہ یانج سونفذا وردس ہزاراً دھارمہر دُرست ہے

سوال:... جناب شہتے ہیں کہ سوابتیں روپے یا اور کوئی رقم شرعی مہر نہیں ہے، بلکہ مہر دُولہا کی مالی حیثیت پر ہے، مگر ہماری

<sup>(</sup>۱) حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت جابرًا رضى الله عنه يقول قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا مهر أقل من عشرة. (اعلاء السنن، مبحث المهر ج: ۱ ص: ۸۰، أيضًا: اللباب في شرح الكتاب ج: ۲ ص: ۱۳۹). تغميل كم لِنَهُ طاحظه: شرح مختصر الطحاوى ص: ۳۹۸ تا ۳۰، طبع دار السراج، بيروت.

<sup>(</sup>٢) أَخَذَ أَهِلَ الْمَرَأَةُ شَيئًا عَنْدَ التَسلِيمَ فَلَلزُوجِ أَنْ يَستَودُهُۥ لأَنْهُ رَشُوةٌ. (الدر المختار ج:٣ ص:١٥٦).

 <sup>(</sup>٣) واثنوا النساء صدقتهن نحلة، أى مهورهن سمنى صداقًا وصدقة، قال الكلبى وجماعة هذا خطاب للأولياء .............
 وليمنا كنان النصيداق عنظية من الله تعالى على النساء صارت فريضةً وحقًا لهنّ على الأزواج ونظرًا إلى هذا قال قتادة: فريضة ...إلخ. (تفسير المظهري ج:٢ ص:٢٢٠، ٢٢١، سورة النساء:٣، طبع رشيديه كوئله).

 <sup>(</sup>٣) أيضًا وصح حطها كله أو بعضه عنه، وفي الشامية: وقيد بحطها لأن حط أبيها غير صحيح لو صغيرة، ولو كبيرة توقف على اجازتها. (درمختار مع رد الحتار ج:٣ ص:١١١، باب المهر).

برادری کی جماعت جومبرمقررکردیتی ہے، ایک ہی امیر اورغریب کی شادی کے لئے مقرر ہے۔ اس وفت پانچ سورو پے کیش اور دس ہزار رو بے اُد معارمقرر ہے، کیا دیجے ہے؟

جواب:... پانچ سونفقدادردس ہزارروپے مہرمقرّر کرنامیج ہے،لیکن اگر کوئی غریب ہوتو بیرقم زیادہ ہے۔ برادری کواس کے بارے میں علاء کے مشورے سے کوئی بات طے کرنی جائے۔

# كياحق مهردُ ولهاكے برائے بھائى برفرض ہوتاہے؟

سوال:...میری والدہ نے میرے چھوٹے بھائی کی متعنی کردی ہے،سرال والوں نے کانی رقم بھائی پرخق مہر کی رکھی ہے، والدہ کا کہنا ہے کہ بیدرقم ادا کرنا میرا فرض ہے، کیونکہ میں بڑا بھائی ہوں، اور بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، آپ شریعت کی روشن میں واضح کریں کہنت مہراً داکر تامجھ پرفرض ہے یا بھائی پر؟

جواب:... بیوی کا مہراس کے شوہر کے ذے لازم ہے، اگر آپ کے پاس مخبائش ہوتو آپ چھوٹے بھائی کی اعانت کر سکتے ہیں، ورند میر آپ کے ذے لازم نہیں، بلکہ آپ کے چھوٹے بھائی کے ذے لازم ہے۔

### كيانكاح كے لئے مہر مقرر كرنا ضرورى ہے؟

سوال:...نکاح کے لئے مہر دکھنے کے بارے میں اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ نکاح کے لئے مہر کا رکھنا شرکی رُو ہے کیالا زم ہے؟ نکاح کے وقت مہر نہ رکھا جائے تو؟ اگر اسلامی شریعت مہر کولا زم قرار دیتی ہے تو کم از کم ، اور زیادہ سے زیادہ کتنا مہر رکھا جائے؟

جواب: ...نکاح میں مہر کارکھنا ضروری ہے، نکاح کے وقت اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تو'' مہرِشل' کا زم ہوگا،' اور' مہرِشل' سے مرادیہ ہے کہ اس خاندان کی لڑکیوں کا جتنا مہر رکھا جاتا ہے، اتنالازم ہے۔ مہر کی کم سے کم مقدار دس ورہم لیعنی ووتو لے ساڑھے سات ماشے چاندی ہے۔ نکاح کے ون بازار میں اتن چاندی کی جتنی قیمت ہو، اس سے کم مہر رکھنا جائز نہیں۔' اور زیادہ مہر کی کوئی حد مقرر نہیں گئی، فریقین کی باہمی رضا مندی سے جس قدر مہر رکھا جائے جائز ہے۔ لیکن مہر لڑکی اور لڑکے کی حیثیت کے مطابق رکھنا

<sup>(</sup>۱) "وَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحُلَة" (النساء: ٣). وفي التفسير المظهري تحت هذه الآية: ولما كان الصداق عطية من الله تعالى على النساء، صارت فريضة. (تفسير مظهري ج: ٢ تعالى على النساء، صارت فريضة وحقًا لهنَّ على الأزواج، ونظرًا إلى هذا قال قتادة: فريضة. (تفسير مظهري ج: ٢ ص: ٢٢١، طبع رشديه كوتشه).

<sup>(</sup>٢) وإن تزوّجها ولم يسم لها مهرًا أو تزوّجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها. (عالمكيري، الفصل الثاني فيما يتأكد به المهرج: ١ ص:٣٠٠، أيضًا: الجوهرة النيرة ج:٢ ص:٨٠).

<sup>(</sup>٣) قوله ومهر مشلها يعتبر باخواتها وعماتها وبنات عمها ...... لأن المرأة تنسب إلى قبيل أبيها وتشرف بهم. (الجوهرة النيرة ج:٢ ص: ٨٤، كتاب النكاح، طبع حقانيه ملتان). أقل المهر عشرة دراهم. (عالمكيرى، الفصل الأوّل في بيان أدنى مقدار المهر إلخ ج: ١ ص: ٣٠٣)، أيضًا: وأقبل المهر عشرة دراهم أو ما قيمة عشرة يوم العقد لَا يوم القبض. (الجوهرة النيرة ج:٢ ص: ٤٩).

چاہئے تا كاركا اسے بہ مہولت اداكر سكے۔

### مهروی دیناهوگا جو طے ہوا، مرد کی نبیت کا اعتبار نہیں

سوال:..کسی انسان کی شادی ہواور وہ مردصرف اس وجہ ہے کہ مہر کی رقم اس کی حیثیت کی بہنسبت زیادہ ہے، بیزیت کر بیٹھتا ہے کہ مجھے کون سام ہر دینا ہے، یا حیثیت ہوتے ہوئے بھی بیزیت کر بیٹھے تو نکاح ہوجائے گایانہیں؟

جواب:..اس صورت میں نکاح ہوجائے گا اور جوم ہر مقرّر ہوا وہی دینا بھی پڑے گا، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ، تکراس غلط نیت کی وجہ ہے گنہ گار ہوگا۔ (۲)

# بیں سال بعدمہر کی ادائیگی کس سکے ہے ہوگی؟

سوال:...میری شادی کومیں سال ہو گئے ہیں، نکاح کے دفت مہر بارہ ہزارمقرّر ہوا تھا، کیا میں سال بعد بھی یہی رقم مجھے ملے گی؟

جواب:... چونکہ بارہ ہزاررو پے سکہ رائج الوقت مقرّر ہوا تھا، اس لئے وہی رقم ملے گی ، اگر مہرسونے یا جا ندی کی شکل میں رکھا جاتا تو اس طرح نقصان نہ ہوتا۔

# مہرکی رقم کاادا کرنے کا طریقتہ

سوال:..مبرى رقم اداكرنے كاكياطريقد ي

جواب: ... بیچ طریقہ یہ ہے کہ بلا کم وکاست مہرزوجہ کوادا کردیا جائے ، اور مہر شبِ زفاف کے بعد لازم ہوجا تا ہے ، یا دونوں میں ہے کی ایک کا انتقال ہوجائے۔

# مہر کی رقم کب ادا کرنا ضروری ہے؟

سوال:...اکٹرلوگوں سے سنا ہے کہ نکاح کے وقت جومبر کی رقم مقرر کی جاتی ہے مثلاً ۲۰ ہزارروپے، ۲۰ سم ہزارروپے توبیر قم یوک سے معاف کروانی ضروری ہے، ورنہ مرد ہوک کے پاس جانے کاحق دار نہیں ہے اور نہ ہی اسے ہاتھ لگاسکتا ہے۔ برائے مہر بانی

 <sup>(</sup>١) ومن سمَّى مهرًا عشرة فيما زاد فعليه المسمَّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) حدثنا عبدالله ...... قال: سعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اصدق إمرأة صدقًا والله أعلم انه لَا يريد أداءهـا إليـه فعرها بالله واستحل فوجها بالباطل لقى الله يوم تلقاء هو زان. (مسند أحمد ج:٣ ص:٣٣٢ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) ومن سنَّمي مهرًا عشرة فيما زاد فعليه المسمِّي إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٣)، باب المهر، طبع ملتان. أيضًا: الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٩٤، طبع حقانيه ملتان).

 <sup>(</sup>٣) والمهر يشاكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل.
 (عالمگيرى، كتاب النكاح، الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر ج: ١ ص:٣٠٣، طبع رشيديه كوئثه).

ميرى په اُلجعن دُ ورکريں۔

جواب:...مہرمعاف کرانے کے لئے مقرز نہیں کیا جاتا بلکہ اداکرنے کے لئے رکھا جاتا ہے۔اس لئے مہرمعاف کرانے کے بجائے اداکرنا جا ہے ،گراس کا فوری طور پراداکرنا ضروری نہیں بلکہ عورت کے مطالبے پراداکرنا ضروری ہے، اورمہراداکئے بغیر بیوی کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔

# مهر کی ادا نیگی بوفت نکاح ضروری نہیں

سوال: ... جن مهر کی بوقت نکاح نقدادا نیگی منروری ہے، یا کہ نکاح نامے پرایک معاہدہ کی صورت میں اس شم کا اندراج ہی کافی ہوتا ہے؟ بعنی بعوض اتنی قم بطور جن مهر فلال ولد فلال کا نکاح فلال بنت فلال سے قرار پایا وغیرہ وغیرہ۔ جواب: ... مهر کی ادائیگی بوقت ِ نکاح ضرور کی نہیں، بعد میں عورت کے مطالبے پراداکیا جاسکتا ہے۔ (۲)

# وہم کودُ وركرنے كے لئے دوبارہ مبراداكرنا

سوال:... میراایک دوست ہے جو اِنتہائی وہمی مزاج ہے، وہ عجیب شش و پنج میں مبتلا ہے، اس کی شادی کوتقریباً دوسال ہوگئے ہیں، چندونوں بعداس کا بچہ بھی ہونے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ شادی کی پہلی رات میں نے بیوی کوشری حق مہرا دا کیا تھا لیکن اب شک اور وہم ہے کہ شاید شری حق مہراً دانہ کیا ہو؟ اس کی بیوی کو بھی سے یا دنہیں ہے، اس شک اور وہم کو دُور کرنے کے لئے کیا وہ دوبارہ شری حق مہراً داکرے؟

جواب:...دوبارہ ادا کرے۔ کین دوسال بعد اگر اسے پھروہم ہوگیا کہ میں نے ادائبیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا علاج س ہے کہ مہرا دا کرنے کی با قاعدہ تحریر ککھ لی جائے اور اس پر گواہ بھی مقرر کرلئے جائیں تا کہ آئندہ اس کو پھروہم نہ ہوجائے۔

# والده كابيني كومهراً داكرنے كى خاطررقم دينا

سوال:...میرے پاس کچور قم ہے، میں بیٹے کودینا چاہتی ہوں، کیادہ اس سے مہر کا قرضہ ادا کرسکتا ہے؟ جواب:...جب آپ نے بیٹے کورقم دے دی تواس کی ملکیت ہوگئی، وہ اس کومہر کی ادائیگی میں خرچ کرسکتا ہے۔ (۵)

 <sup>(1)</sup> وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر، وتمنعه أن يسافر بها ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج:٢ ص:٨٨).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) عن الحسن بن على قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. (مشكولة، باب
 الكسب وطلب الحلال ص:٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) - تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض الكامل، لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلّا بالقبض. (شرح الجلة لسليم رستم باز \_ج: ١-ص: ٢٩١١، رقم المادة: ٨٣، كتاب الهبة، أيضًا: فتاوئ شامي ج:٥ ص: ٢٩٢، كتاب الهبة).

<sup>(</sup>۵) كُلُّ يَعْصِرف في ملكه كيف شاه. (شرح الجلة ج: ١ ص: ٢٥٣، رقم المادة: ١٩٢، كتاب الشركة). أيضًا: لأن الملك ما من شانه أن يتصرف فيه بوصف الإختصاص. (رد الحتار ج: ٣ ص: ٥٠٢، مطلب في تعريف المال والملك).

### زیورات دُلہن کودے کرکس طرح مہر بنایا جائے؟

سوال:... اِستعال میں لانے کی چیزیں، مثلاً کپڑے، جوتے، میک اُپ اور سونالڑ کی کے لئے بھیج و یا جاتا ہے تا کہ ذھتی پر وہ پہن لے، تو نکاح سے قبل سامان خصوصاً سونا مہر کی شکل میں بھیج و یا تو وہ کیسے مہر کہلائے گا؟ یا دُلہن والوں کو بتایا جائے؟ یا رُخصتی کے بعد وُ ولہا خود وُلہن کو بتائے کہ بیمبر طے ہوا تھا اور اب بیسیٹ آپ کی ملکست ہے، کیونکہ سامان سونے کا سیٹ جو دُلہن کو و یا جاتا ہے جمو ما گائیا ایسانہیں ہوتا کہ جوسیٹ دُلہن کو ویا وہی مہر بنا دیا یا ہوتا ہے تو مجھے بتا کیں۔ اُمید ہے کہ جواب کھمل اور تسلی بخش ویں گے۔ کیونکہ میں بات واضح ہی ہمتا ہوں، اِشارة یا کنایۃ بات بجھنے میں مجھے ہیں آتی۔

جواب:...دونوںصورتیں جائز ہیں ،مہر کاسونا پینٹگی بھیج وینا بھی سیجے ہے، یا بطورِ عاریت وے دیا جائے اور بعد میں اس کومہر بنادیا جائے یہ بھی صبحے ہے۔

# دیا ہواز بورحق مہر میں لکھوا نا جائز ہے

سوال:...کیا شرع میں مہر کی کوئی حدمقرر ہے؟ لڑ کے والے مَری میں کپٹر وں وغیرہ کے علاوہ لڑکی کوزیور بھی ویتے ہیں، کیا اس زیورکولڑ کے کی طرف سے مہر میں لکھایا جا سکتا ہے جبکہ سونے کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے؟

جواب:...مبری کم از کم مقدار حنفیہ کے نزویک دوتو لے ساڑھے سات ماشے جاندی کی مالیت ہے، زیادہ پر کوئی پابندی نہیں ۔لڑکے کی طرف سے جوزیورو یا جاتا ہے اس کومبر میں لکھایا جا سکتا ہے ۔ <sup>(۳)</sup>

### قرض لے کرحق مہرا دا کرنا

سوال: ... كياشرى حق مبركسى ان دهارةم الكرادا كياجا سكتاب؟

جواب:...کیا جاسکتاہے۔گربہتر ہوگا کہ بیوی ہے اُدھارکر لے، یعن منجائش کے وقت دینے کا وعد ہ کر لے۔

# بیوی کی رضامندی ہے مہرفتسطوں میں ادا کرنا جائز ہے

سوال:... میں ایک ملازم ہوں محدود آیدنی ہے، تقریباً ۵۰ روپے ماہانہ ہے، میں بیچاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کا مہر جو کہ ۲۵۰۰۰ روپے ہے ادا کردوں ، برائے مہر بانی آپ مجھے شریعت کی رُوسے ایساطریقہ بتا کیں کہ مہر ادا ہو جہ ۔ یا میں مہرکی رقم مشطوں میں ادا کرسکتا ہوں؟

<sup>(</sup>١) لو بنعث إلى امرأته شيئًا ولم يذكر جهة عند الدفع غير المهر فقالت: هو هدية، وقال هو: من المهر، فالقُول له بيمينه. (درمختار مع رد المحتار، باب المهر ج:٣ ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٢) أقل المهر عشرة دراهم. (عالمكيري، الفصل الأوّل في بيان أدني مقدار المهر إلخ ج: ١ ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>m) الفِناَ حاشية نمبرا الماحظه و\_

جواب:...بیوی کی رضامندی ہے جائزے۔ (۱)

### مهرمرد کے ذمہ بیوی کا قرض ہوتا ہے

سوال:...اگرحق مہر طے ہوا ہوا ور وہ شوہر نے اوا نہ کیا ہوا ور نہ بخشا یا ہوتو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ایک مخص کہتا ہے کہ مجھے شادی کئے ہوئے بھی ہیں سال ہو گئے ہیں اور میں نے حق مہر کے بارے میں بھی خیال بھی نہیں کیا ہے۔ جواب:..عورت کامهر،شوہر کے ذمہ قرض ہے،خواہ شادی کو کتنے ہی سال ہو گئے ہوں وہ واجب الا دار ہتا ہے، اور اگر شو ہر کا انقال ہوجائے اوراس نے مہر ندادا کیا تواس کے ترکہ میں سے پہلے مہرادا کیا جائے گا پھر ترکنقسیم ہوگا۔ (<sup>۳</sup>

# حق مہرکے بدلے وُ وسری چیز دینا، نیزحق مہرس کی ملکیت ہوتا ہے؟

سوال:..جنّ مهرکی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور موجودہ دور میں ہیکم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا طے کرنا جاہے؟ کیونکہ میرے سسرال والے مبلغ ۰۰۰,۰۰ روپے حق مبر مقرر کرانے پر بصند ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ حق مبر شادی کی پہلی رات کو ہی ہیوی ہے تعلقات ہے پہلے اداکر ناضروری ہے جمر میں حق مہراً داکرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ،تو کیا اتنی ہی مالیت کی کوئی وُوسری چیز بیوی کو حق مہر کے عوض دی جاسکتی ہے؟ مثلاً زیورات یا پلاٹ و جائیداد وغیرہ؟ اور کیاحق مہربیوی کی ملکیت ہوتا ہے یا بیوی کے باپ کی؟ اصل حق دارکون ہے؟ اور کسے دینا چاہئے؟ اور کیا اِنتہائی مجبوری کی حالت میں بیوی کواً وا کیا ہواحق مہربطور قرض شو ہرلے کر اِستعال کرسکتا

جواب: ...شرعاً کم سے کم مہر کی مقدار مقرّر ہے، دوتو لے سات ماشے جاندی کی مالیت سے کم نہیں ہونا جا ہے ۔ زیادو کی کوئی حدمقرزنہیں۔فریقین رضامندی ہے جتنا مہرمقرز کرلیں سچھ ہے،مگر دونوں کی حیثیت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔مہرا تنامقرز کیا جائے جس کوشو ہراً دا کر سکے۔

<sup>(</sup>١) لو أجلته بعد العقد مدة معلومة ليس لها أن تحبس نفسها. (عالمكيري، كتاب النكاح، الفصل الحادي عشر في منع المرأة نفسها ... إلخ ج: ١ ص: ١٨ ٣١ طبع رشيديه كونثه).

 <sup>(</sup>٣) وفي الفتاوي الهندية (ج: ١ ص:٣٠٣) كتاب النكاح: والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجيين، مسواء كيان مستمي أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذالك إلَّا بالإبراء من صاحب المحق. أيضًا: ولما كان الصداق عطية من الله تعالى على النساء، صارت فريضة وحقًا لهن على الأزواج. (تفسير مظهري ج:٣ ص: ٢٢١). وفي تفسير ابن كثير (ج: ٢ ص: ١٩١) وليس ينبخي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح إمرأة إلّا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبًا بغير حق.

<sup>(</sup>٣) إذا مات الزوجان وقد سمَّى لها مهرًا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراثه. (هداية، باب المهر ج: ٢ ص:٣٣٧). (٣) أقبل المهر عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد لا يوم القبض، والمعتبر وزن سبعة ...إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ۲ ص: ۷۹، كتاب النكاح).

ا البنة الرمبر على المبلى رات مبر كا أواكر نالا زم نبيس ، البنة الرمبر معجل به وتوعورت مطالبه كرسكتي ہے۔ (۱)

ا بعض بہ نہ ہوی سے مہر معاف نہیں کرانا چاہئے ، بلکہ اوا کرنا چاہئے ، کیونکہ یہ بیوی کا قرض ہے ، اگر وہ خود خوش ہے کُل یا بعض چھوڑ دے تو تھیک ہے۔ (۲) چھوڑ دے تو ٹھیک ہے۔

\*:.. مبربیوی کی ملکیت ہے،اس کے باپ کااس سے کوئی تعلق نہیں۔

الله:...مهرکی مالیت کے برابرزیورات یا دُوسری چیز جس پر بیوی راضی ہو، دِی جاسکتی ہے۔ (<sup>(()</sup>

البنام الماليام الماليام الماليام الماليام

وُ ولہا کی رضامندی کے بغیر پچھپتر ہزاررو پےمہرر کھ دیا جائے تو وہ کیا کرے؟

سوال:...شادی کے موقع پر میں درمیانہ مہررکھوانا چاہتا تھا،کیکن پچھٹر ہزار مہررکھا گیا، جومیری اِستطاعت سے بہت زیادہ ہے،اور میں مہرکو واجب الا دا سجھتا ہوں، کیا اس صورت میں پچھرقم حیلہ بہانہ کر کے معاف کراسکتا ہوں تا کہ میں اس فرض سے بَری ہوجاؤں؟ اتن بڑی رقم دو ہزاررو بے تنخواہ والا کیسے ادا کرسکتا ہے؟

جواب:... بیوی سے معاملہ کرلو کہ اگر زیادہ رقم اللہ تعالیٰ عطافر مادیں تو زیادہ دیے وُوں گا ، ورنہ دو تمین سوروپے ماہوار ادا کرتے رہو، واللہ اعلم!

#### اگردوست نے مہراُ داکر دیا تو اُ داہوجائے گا

سوال:...ایک نکاح کی مجلس میں دُولہا کے نکاح پر ۰۰۰روپے حق مہر سطے پایا، جو دُولہا کے ایک دوست نے موقع پر اَ دا کر دیا، دوست کا اُ داکیا ہواحق مہر دُرست ہے؟

جواب:...ؤرست ہے۔

# یہ کہہ کرمہرزیادہ رکھنا کہ لڑکی معاف کردے گی الیکن لڑکی معاف نہ کرے تو کیا تھم ہے؟

سوال:...میرے ایک دوست کی شادی ہوئی، مہر کے مسئلے پراڑی کے والد نے لڑکی کا مہر دولا کھر و پے رکھا، جبکہ لڑکے نے کہا کہ بیمیری مخوائش سے باہر ہے، میں نہیں دے سکتا، لڑکی کے والد نے کہا کہتم ہم پریفین کرو، ہماری لڑکی شادی کے ایک ہفتے بعد مہر معاف کردے گی۔شادی کے ایک ہفتے بعد جب شوہر نے ہوئی سے مہر معاف کرنے کو کہا تو لڑکی نے جواب ویا کہ میں بے وقوف تو

<sup>(</sup>١) إن المعجل إذا ذكر في العقد ملكت طلبه ... إلخ. (البؤازية على هامش الهندية ﴿ج:٣ ص:١٣٢).

 <sup>(</sup>٢) وإن حطت عنه من مهرها صح الحط لأن المهر حقها والحط يلاقيه حالة البقاء. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٥، أيضًا: الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٨١).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذالك، ونزل: واثوا النساء صدقتهن نحلة، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٩١، سورة النساء، طبع رشديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) أقل المهر عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد. (الجوهرة النيرة ج:٢ ص: ٤٩، كتاب النكاح).

نہیں جومبر معاف کردوں۔اس بات پرلڑ کے نے اپنی بیوی کوایک پر ہے پرلکھ کر تین طلاقیں دے دیں اور کہد دیا کہ آج سے تمہارامیرا کوئی دشتہیں ہتم میری بہن کی طرح ہو۔اورلڑ کے نے عدت کے اِخراجات ۲۰۰۰ دوپےلڑ کی کودے دیئے جو کےلڑ کی نے لے لئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہر کی ادائیگئی کس طرح کی جائے جبکہ لڑکے کی اتن تمنجائش نہیں ہے؟

جواب:...مهری رقم جتنی مقرری گئی تھی ، وہ لازم ہوگئی ، وہ کس طرح ادا کرے گا؟ یہ بات وہی بتا سکتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# ایک لاکھمبررکھنا، نیزلڑ کے کی إجازت کے بغیرمکان لڑکی کے نام لکھنا

سوال:...میرے نکاح کے وقت رجٹرارصاحب نے حق مہر کے کالم میں تحریر کیا کہ مہر کی رقم شرح محمدی مبلغ ایک لا کھ روپ صرف - نکاح کے بعد میری اِ جازت کے بغیرا یک پلاٹ جو کہ میراملکیتی ہے کے بارے میں تحریر کردیا گیا کہ لڑکی کو دیا گیا ، نیز کھمل نان نفقہ جہال بھی رہے ، کیا یہ تحریر کرنا میری اِ جازت کے بغیر دُرست ہے؟ مقامی علاء کے مطابق کیونکہ حق مہر شرح محمدی بھی ہے اور ایک لا کھ روپہ بھی لہذا یہ نکاح ، ی نہیں ہوا۔ براوکرم او لین فرصت میں مطلع فرما کمیں تا کہ ہم حرام زندگی گزار نے سے نے سکیں۔

جواب:...نکاح سیح ہے، ایک لا کھ کا مہر بھی'' ... جبکہ فریقین کی رضامندی کے بعد مقرر کیا گیا ہو.. شرع محمدی کے مطابق ہے۔ آپ کی اِجازت کے بغیر جو پلاٹ لڑکی کے نام لکھا گیا، اگر آپ اس کوقبول نہیں کرتے تو اس تحریر کا کوئی اِعتبار نہیں۔ نان ونفقہ دونوں کی حیثیت کے مطابق لازم ہے،خواہ لکھا گیا ہو، یا نہ، واللہ اعلم!

# مہرکے طور پرگھرنا ملکھوانے کا مطالبہ کرنا

سوال:...والدین کواپی بچی کے لئے الگ مکان بنوانے کا مطالبہ کرنااور مہر کے طور پر بچی کے نام کھوانا کیساہے؟ جواب:...رہائش شوہر کے ذہے ہے، مکان بنوا کرنام کرنااس کے ذہے ہیں۔ ہاں! کسی نے مہر ہی'' مکان' مقرر کیا ہوتو

صحح ہے۔

<sup>(</sup>۱) والمهر يتأكد باحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذالك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل الثاني). ومن سمني مهرًا عشرة فما زاد عليه المسمى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) ومن سمَّى مهرًا عشرة فما زاد فعليه المسمَّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) النفقة واجبة للزوجة على زوجها ...... نفقتها وكسوتها وسكناها. (هداية ج: ٢ ص:٣٣٧).

۵۱) أيضًا.

 <sup>(</sup>۲) ومن سمّى مهرًا عشرة فما زاد فعليه المسمّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج: ۲ ص: ۳۲۳). وتجب عند وطؤ أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما. (درمختار ج: ۳ ص: ۲۰۱ ، بناب المهر)، وفي الشامية: وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد.

#### طلاق دینے کے بعدمہراور بچوں کاخرج دیناہوگا

سوال:...اگرزیداپی بیوی کوطلاق نامدارسال کردیتو کیا شرگی حیثیت ہے وہ جق مہراور بچوں کے خرج کا ذمددار ہوگا؟
جبکدوہ بچے لیمنائیں چا ہتااوراس کے مالی وسائل بھی استے نہیں کہ وہ جق مہر کی کیٹررقم کے علاوہ بچوں کا خرچ بھی بکمشت دے سکے ۔ جبکہ
زید کی سسرال والے طلاق نامہ ملنے پر بکمشت مہر کی رقم اور بچوں کے خربے کا دعویٰ کریں ہے ، ایسی صورت میں شرعی تکم کیا ہے؟
جواب:...مہرتو دینا ہی پڑے گا ،عورت اگر چاہے تو قسطوں میں وصول کرسکتی ہے، بچوں کوخرج اس کو ما ہوار دینا ہوگا، ا

# بہو پر جھوٹے اِلزامات لگانے والوں پرحق مہرونان ونفقہ کا دعویٰ کرنا

سوال:...میری بیٹی پراس کے سسرال والوں نے جموٹے اِلزامات لگائے تا کہ انہیں جہیزاور مہروا پس نہ کرتا پڑے ،اور ہم خود ظلع لے لیں ،جس کے جواب میں ہم نے حق مہراور نان ونفقہ کا دعویٰ کردیا ،آپ بتا کیں کہاڑی کوحق مہرو تان ونفقہ لینے کاحق ہے یا نہیں ؟ جبکہ مہرمؤ جل ہے۔

جواب:...اگر خدانخواسته علیحدگی ہو جائے تو جہیز کا سامان لڑکی کا حق ہے، اورسسرال والوں کے ذیبے اس کا واپس کرنا (۳) واجب ہے۔

جہاں تک مہر کا تعلق ہے، وہ خلوت کے بعد شوہر کے ذیے لازم ہوجا تا ہے، مخلع ہونے کی شکل میں اگر قصور بیوی کا ہوتو شوہر کے لئے مہر کا واپس لینا جائز ہے (اگراَ داکر دیا ہو)،اوراگر قصور عورت کانہیں تو شوہر کے لئے مہر کا واپس لینا یا روک لینا حلال نہیں، اگر اس نے ایسا کیا تو قیامت کے دن مجرم کی حیثیت سے چیش ہوگا، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار مع رد المحتار (ج: ۳ ص: ۱۰ ۱) وتجب ..... عند وطء أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما أو تزوج ثانيًا في العدة. (وفي الشامية) وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذالك وإن كانت الفرقة من قبلها، لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء. وفي الفتاوى العالمگيرية: والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والمخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذالك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٣٠٣، كتاب النكاح، باب المهر).

 <sup>(</sup>٢) ونفقة الأولاد البصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد. (هداية، باب النفقة ج: ٢ ص: ٣٣٣). وفي الفتاوى الهندية
 (ج: ١ ص: ٥٢٥) كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات: نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد.

<sup>(</sup>٣) كل أحديعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلّقها تأخذ كله وإذا ماتت يورث عنها. (شامي ج:٣ ص:٥٨١).

<sup>(</sup>٣) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة ..... لَا يسقط منه شيء بعد ذلك إلّا بالإبراء من صاحب الحق. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، باب المهر).

<sup>(</sup>۵) "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنُ تَأْخُذُوا مِمَّا اتَّيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَآ آلَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ، فَإِنْ حِفْتُمُ آلَا يُقِيْمَا خُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْمَدَتُ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللهِ" الآية (البقرة: ٢٢٩). أيضًا: وكره تنحريمًا أخذ شيء ان نشز وان نشزت لَا. (الدرالمختار، باب الخلع ج: ٣ ص: ٣٥٥، طبع ايچ ايم سعيد).

#### شوہر کے تے ہے مہراُ داکرنا

سوال:...اگر کسی مخص کا شادی کے بعد اِنقال ہوجاتا ہے اور اس نے اپنی زندگی میں بیوی کا مہرادانہ کیا ہو، تو کیا اس کے تر کے سے لڑکی کوخت مہراَ داکرنا ہوگا؟ اور اتنا جتنا نکاح کے وقت ملے کیا حمیا تھا؟

جواب: ... جی بان! شوہر کے ترکے سے لڑکی کا بورامبرادا کیا جائے۔(۱)

# اگرز خصتی ہے بل طلاق دے دی تو آ دھامہرلازم آئے گا

سوال: ... ایک از کے کم مثلی آج ہے چارسال قبل ہوئی تھی ،اس وقت الاکا اور الاک و ۲ سال کی تھی ،لاکا میٹرک
میں پڑھ رہا ہے مگر اڑکی اَن پڑھ ہے۔ لڑکی اڑکا دونوں کے باپ زِندہ ہیں ، والدہ دونوں کی فوت ہو چکی ہیں ،اب اڑکا ہے ہتا ہے کہ میں
اس سے شادی نہیں کروں گا ، جبکہ مثلی کے وقت نکاح کے موقع پردو گوا ہوں کے رُو پرواور مبلغ و و و ، ۱۸ رو پے حق مہر طے ہوا ، لیکن مہراَ وا
نہیں کیا ،الڑکی ابھی تک گھر ہے ، لیکن الڑکا اِ نکار کر رہا ہے ، الڑکی کی رُفھتی نہیں ہوئی ، اب آپ بیہ بتا کیں کہ لڑکا اسے طلاق و بدے یا کہ
نہیں ؟اگر طلاق و بتا ہے تو اس صورت میں الڑک حق مہروصول کرنے کی حق دار ہے یانہیں ؟

جواب:...اگر با قاعدہ نکاح ہوا تھاا درلڑ کے نے اُٹھارہ ہزار کے عوض بینکاح قبول کیا تھا تو رُخصتی ہے قبل طلاق کی صورت میں نصف مہرلا زم ہوگا'،''اگرلڑ کی اپنی خوشی سے چموڑ ہے تو دُ وسری بات ہے۔

اگرمہرکے نام سے رقم لے کروالدین جیب میں ڈال لیں، یا بیٹی سے معاف کروا کر قبضہ کرلیں تواس کی کیا حیثیت ہے؟

سوال: ... بعد آ داب وتتلیم کے عرض ہے کہ ہمارے پشتون علاقوں میں برسوں سے حق مہر کی عجیب وغریب شکل رائے ہے۔
ووید کہ جب دوخاندانوں کے درمیان رشتہ داری کی بات چلتی ہے تو لڑکی والے یالڑکی کا ولی جو کہ اکثر اس کا باپ ہی ہوتا ہے، مہر ک
ایک خاص رقم مقرر کرتا ہے، جو کہ لڑکے کو نکاح سے پہلے ہی ادا کرنا ہوتی ہے، اس رقم کو مقامی زبان میں '' ولور'' کہا جاتا ہے، بدر قم
مہنگائی کے اعتبار سے کم وہیش ہوتی رہتی ہے۔ آج کل اوسط در ہے کے گھر انوں میں بدر قم ایک سے دولا کھ تک ہے، اور امیر گھر انوں

<sup>(</sup>۱) ومن سبتنى مهرًا عشرة فما زاد فعليه المستنى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج: ۲ ص: ۳۲۳). أيضًا: ثم اعلم ان المهر يجب ...... ثم يستقر المهر بأحد أشياء الثلاثة، اما بالدخول أو يموت أحد الزوجين واما بالخلوة الصحيحة. (البناية شرح الهداية ج: ۲ ص: ۲۳ اطبع حقانيه).

<sup>(</sup>٢) وإن طلِّقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمِّي. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣، باب المهر).

 <sup>(</sup>٣) وإن حطت عنه من مهرها صبح الحط، إن المهر حقها والحط يلاقي حقها وكذا إذا وهبت مهرها لزوجها صحت الهبة ... إلخ والجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ١٨، كتاب النكاح، طبع حقائيه ملتان).

میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب ولور طے ہوجاتا ہے تو وونوں خاندانوں کے درمیان رشتہ داری قائم ہوجاتی ہے، جے مقامی زبان میں'' دوئی''کہاجاتا ہے۔

جب لڑک کے باپ کو خدکورہ طے شدہ ولور کی رقم مل جاتی ہے تو اکثر والدصاحبان اے اپنی جیب بیں ڈال کر اس کے خودساختہ مالک بن جاتے ہیں۔ اور بعض جو خدا کا خوف رکھنے والے سمجھے جاتے ہیں، وہ بیٹی سے پوچھتے ہیں: '' کیا تم نے بیر قم مجھے بخش دی؟''اکٹرلڑ کیاں کم عمر، ناسمجھ ہوتی ہیں، وہ بوجہٹرم کے کہددیتی ہیں کہ ہاں بخش دی۔اس طرح وہ باپ اس رقم کا شرعی حق دار قرار پاتا ہے۔اور بعض لوگ اس رقم کے کچھ جھے سے لڑکی کے جہیز کے لئے بچھ سامان خرید دیتے ہیں اور بقایار قم اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔

ہارے علاتے میں علاتے میں علائے کرام کی اکثریت بھی ہے اور اکثر معاملات میں ان کا عمل وظل بھی ہے، اور ہرمستے میں ان کی رائے کواہمیت بھی دی جائی ہے، اور علاء کی ایک سیاسی جاعت ہے ادکان ہمارے ہی ووٹوں ہے اسمبلیوں میں جاتے ہیں۔ ان علاء کی اکثریت بھی دی جائی بیٹیوں کا پرشتہ اس طرح کرتی ہے، اور جب ان حضرات ہے ولود کی شرقی جیٹیت کے متعلق پو چھاجا تا ہے تو وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے ہے۔ میں کی وجہ سے یہ سئلہ متنازع صورت اختیار کرتا جارہا ہے۔ نئی نسل اس سئلے سے بہت پر بیٹان ہے، کیونکہ ولور جواب نہیں دے سکتے ہوں جو اور ہرا وی اتنی تم دیے گی استطاعت بھی نہیں رکھتا، بلکہ بعض اوقات اگر ایک نو جوان لڑک کی آم میں روز پروز اضافہ ہوتا جارہا ہے اور ہرا وی اتنی تم دیے گی استطاعت بھی نہیں رکھتا، بلکہ بعض اوقات اگر ایک نو جوان لڑک کی اور الرک کی کا والدلائ کی ایشتہ کی نے لئے ایک بوڑھ میں لڑک کا والدلائ کی کا والدلائ کی کی بیٹر ھے ہے کرویتا ہے، جولوگ امیر ہیں وہ تو یہ تقی وہرا کر لیے ہیں، اور پھر ساری عرسودی قرض آتا رہے میں گرار ویے ہیں۔ اور بعض نوجوان ناجائز جنسی ذرائع اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لئے ولور کی اس رسم کی وجہ سے نئسل جنسی ہوائی جنسی خواں میں تو کی اسانی جان کوفر وخت کرنے اب آنجناب سے مسئلہ بیدریافت کرتا ہے کہ اس طرح کے مہر کی کی شرق حقیقت بھی ہے یائیس جواری میں بی کیوں رائج ہے؟ پاکستان کے مشاور نے بیس جواری میں بی کون میں بی کیوں رائج ہے؟ پاکستان کے مشاور نے بیس بھی تو سے مرف ہمارے پشتون علاقوں میں بی کیوں رائج ہے؟ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی تو مسلمان رہتے ہیں، وہاں بیوہر کیوں نہیں ہے؟ برائے مہر بانی جننی جلامکن ہو سے اس کا جواب تفسیل اور کورسے موبوں میں بھی تو مسلمان رہتے ہیں، وہاں بیوہر کیوں نہیں ہے۔ برائے مہر بانی جننی جلامکن ہو سکاس کا جواب تفسیل اور کورسے مسلمان رہ ہو کورش کی اس بھی جو شماز رہ صورت اختیار کی جارت کی جارہ کی جواب تفسیل اور کی دورات اختیار کرتی جارت کی ہوا ہی جو سے تعمل کی جو سے تعمل کی جو سے تعمل کی جو سے تعمل کورش کی جو سے تعمل کی جو سے تعمل کی جو سے تعمل کی ہوا ہے تعمل کورش کی جو سے تعمل کی جو سے تعمل

جواب:...'' ولور'' کی جوصورت آپ نے ذِکر کی ہے ، مینے نہیں۔ شریعت نے نکاح کوفق مہر کے بدلے میں رکھا ہے تا کہ اس کا إحترام کیا جائے'، اور بین مہرلڑ کی کی ملکیت ہے' والدین کا اس پر قبضہ کرتا یا نکاح سے پہلے مہر طے کر کے ،جس کا نام'' ولور' رکھا

 <sup>(1)</sup> المهر واجب شرعًا آبانة لشرف الحل ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج إبنته أخذ صداقها (أى مهرها) دونها، فنهاهم عن ذالك ونزل: والوا النساء
 صدقتهن نحلة، رواه ابن ابى حاتم وابن جرير. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۱۹۱، سورة النساء، طبع رشيديه كوئثه).

سمیاہ، اس کواپی جیب بیں ڈال لینا، یااس بیں تعرف کرنا، بیشرعاً جائز نہیں ہے۔ علائے کرام کواس کی إصلاح کرنی چاہئے۔اور لڑکا اورلڑ کی کا جب مناسب رشتہ مہیا ہوجائے تو فوراً عقد کردیتا چاہئے، اور عقد بیں بھی مناسب مہر رکھنا چاہئے۔غرضیکہ بیدسم چند مفاسد پر شمتل ہے، اس لئے اس کی إصلاح ضروری ہے، ورند تمام علائے کرام گنا ہگار ہوں ہے، اور اس کے ساتھ عوام بھی اس گناہ بیں شریک ہوں ہے، والنّداعلم!

### شوہرا گرمر جائے تواس کے ترکہ سے مہراُ واکیا جائے گا

سوال:...زیدا پی اہلیہ کی مہر کی رقم اوا کئے بغیر فوت ہو گیا، اب زید کی اہلیہ اپنے بڑے بنچے سے مہر کی رقم جوزید کے ذمہ واجب الا واقعی ، یہ کہ کروصول کرنا جا ہتی ہے کہ اپنے باپ کے قرض کی اوا ٹیگی تم پر واجب الا واہے، لہٰذا مٰدکورہ بالاصورت کے پیشِ نظر زید کے بنچے پر مال کی مہر کی رقم کی اوا ٹیگی من جانب زیدمرحوم کے لازم ہے یانہیں؟

جواب:...عورت کامبرشو ہر کے ذمہ قرض ہے، پس اگر شو ہر کوئی چیز چھوڑ کرمرے (خواہ گھر کا سامان ، کپڑے، مکان وغیرہ ۲۷) اس سے بیقر ضدادا کیا جائے گا، اوراگروہ کوئی چیز چھوڑ کرنیس مرا تو اس کے دارتوں کے ذمہ ادا کرنالا زم نہیں، کمکہ وہ گنہگار رہے گااور تیامت کے دن اس کوا دائیگی کرنا ہوگی۔

# عورت کے انتقال کے بعداس کے سامان اور مہر کا کون حق دارہے؟

سوال:...ایک شخص کی شادی ہوئی، تین چارسال بعد یوی کا انقال ہوگیا، جس سے اس کا ایک بچ بھی ہے، اب مسکدیہ ہے کہ کیا اس کورت بعنی اس کی بیوی کے والدین اسلامی نقطہ تگاہ سے اس کے جہزی کا سامان ، زیور وغیرہ یا جو پھوانہوں نے شادی کے وقت اپنی بیٹی کو دیا تھا، واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اور واپس لیا ہوا سامان اپنے استعال میں لا سکتے ہیں، یا اس سارے سامان کو اُز راوِ خدا مسجد وغیرہ میں وے سکتے ہیں، یا ان کی بیٹی کے بیٹے کی موجودگی میں کسی بھی چیز پر ان کا کوئی حق نہیں؟ سوائے اس فوت شدہ عورت کے مسجد وغیرہ میں دے سکتے ہیں، یا ان کی بیٹی کے بیٹے کی موجودگی میں اپنے آپ کو اسلامی اُصولوں کا پابند بیجھتے ہیں، اگر وہ اپنے استعال میں لاتے ہیں قر آن وحدیث کی روشنی میں ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...والدین جہیز میں اپنی بیٹی کو جو بچھ دیتے ہیں وہ اس کی ملک بن جاتا ہے، اوراس کے مرنے کے بعداس کا ترکہ

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امرىء إلّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥). أيضًا: (اخذ أهل المرأة شيئًا عند التسليم فللزوج أن يسترده) لأنه رشوة. (الدر المختار ج:٣ ص:١٥٦).

<sup>(</sup>٢) إذا مات الزوجان وقد سمَّى لها مهرًا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراثه. (هداية، باب المهر ج: ٢ ص:٣٣٧).

 <sup>(</sup>٣) ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقير أما الغني فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه إذا زوجه امرأة إلا إذا ضمنه كما في النفقة فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمن. (الدر المختار، باب المهر ج:٣ ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) السختار للفتوى أن يحكم بكون الجهاز ملكًا لا عارية لأنه الظاهر الفالب إلّا في بلدة جرّت العادة ...... واما إذا جرت في البعض يكون الجهاز تركة يتعلق بها حق الورثة وهو الصحيح. (رد الهتار، مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية ج:٣ ص:١٥٤، طبع أيج أيم سعيد).

شار ہوتا ہے، والدین اس کو واپس نہیں لے سکتے ، بلکہ وہ شرعی حصوں کے مطابق وارثوں پرتقتیم ہوگا۔ آپ نے جوصورت ککھی ہے اس کے مطابق مرحومہ کا ترکہ (جس میں مہرکی رقم بھی شامل ہے، اگر وہ اوا نہ کیا گیا ہو، یا معاف نہ کر دیا گیا ہو) بارہ حصوں پرتقتیم ہوگا، ان میں سے تین حصے مرحومہ کے شوہرکولیس گے، دود و جصے ماں اور باپ کو، اور باقی پانچ حصے مرحومہ کے لڑکے کے بیں، وہ لڑکے کے باپ کی تحویل میں رہیں گے۔ (۲)

سوال:...زیداورزینب کا نکاح ہوا، زینب کا مہر مبلغ • ۳ ہزار مقرر کیا گیا جوملغ • ۲ ہزار کا زیوراور مبلغ • ۱ ہزار کی مالیت کا ایک کمرہ اوائیگی کی صورت قرار پایا۔ شادی کے چھ ماہ بعد زینب حادثے کے باعث وفات پائٹی۔ زینب نے جو ترکہ چھوڑا مبلغ • ۲ ہزار کا زیور، کپڑے وغیرہ شامل ہیں، لڑکی کے حقیقی والدین نے زیوراور کپڑے اپنے پاس رکھ لئے ہیں جبکہ لڑکی کے والدین نے اپنی جائیداو میں سے لڑکی کو پیونیس و یا، لڑکی کا شوہر جو کہ اکیلارہ گیا ہے، اس کا لڑکا یا لڑکی وغیرہ نہیں ہے، زیور ما نگتا ہے، لڑکی کے حقیق والدین نے جھے میں آتا ہے یا مشکرہ معلوم کریں کہ مہر میں ادا کیا گیا زیورلڑکی کے والدین کے جھے میں آتا ہے یا شوہر کے جھے میں آتا ہے یا

جواب: ...الزی کا مبر، کیڑے، جہیز کا سامان اور دیگر اشیاء جن کی وہ مالک تھی، مرنے کے بعد اس کا ترکہ شار ہوتا ہے،

پورے ترکہ میں شوہر کا نصف حصہ ہے اور نصف اس کے والدین کا ہے، والدین کو نصف سے زیادہ پر قبضہ جمالینا حلال نہیں۔ (۱)

ہمارے یہاں جورواج ہے کہ لڑکی کے انقال کے بعد جو چیز سسرال والوں کے قبضے میں آئے وہ دیا بیٹھے ہیں، اور جو چیز میکر والوں کے قبضے میں آئے وہ دیا بیٹھے ہیں، اور جو چیز میکر والوں کے ہاتھ لگ جائے اس پروہ قبضہ جمالیتے ہیں، یہ بڑائی غلط رواج ہے، شریعت نے جس کا جتنا حصہ رکھا ہے اس کے لئے بس وہی حلال ہے، اس سے زیادہ پر قبضہ جمانا حرام ہے۔ زینب مرحومہ کا مساہز ارمہر تھا، اس کے علاوہ اس کے جہیز وغیر وکا سامان بھی بس وہی حلال ہے، اس سے زیادہ پر قبضہ جمانا حرام ہے۔ زینب مرحومہ کا مساہز ارمہر تھا، اس کے علاوہ اس کے جہیز وغیر وکا سامان بھی ہوگا، ان تمام چیزوں کی آج کے فرخ سے قبت لگالی جائے ، جتنی رقم ہے اس کے کل چھ جھے کئے جا کیں، تین جھے ( یعنی کل ترکہ کا

<sup>(</sup>۱) والربع للزوج مع الولد مطلقًا أو ولد الإبن ... إلخ. (اللباب في شرح الكتاب ج: ۲ ص: ۲۳۲، كتاب الفرائض). والسندس فنرض سبعة أصناف لكل واحد من الأبوين مع الولد مطلقًا أو ولد الإبن مطلقًا. (اللباب ج: ۲ ص: ۲۳۵، كتاب الفرائض، طبع قديمي).

<sup>(</sup>۲) وفي السراجي (ص:۳) فيبدأ بأصحاب الفروض ....... لم بالعصبات من جهة النسب، والعصبة كل من يأخذ ما أبـقته أصحاب الفرائض. وفي الفتاوي الهندية (ج:۲٪ ص: ۱۵٪) الـعـصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوى الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال.

 <sup>(</sup>٣) ولا تؤتوا السفهآء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا وارزقوهم فيها واكسوهم ... إلخ. (النساء: ٢).

<sup>(</sup>٣) المسختار للفتوى أن يسحكم بكون الجهاز ملكا لَا عارية لأنه الظاهر الغالبُ إلّا في بلدة جرت العادة بدفع الكل عارية فالقول للأب واما إذا جرت في البعض يكون الجهاز تركة يتعلق بها حق الورثة وهو الصحيح. (رداغتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج:٣ ص:١٥٧).

<sup>(</sup>٥) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن وللد (النساء: ١٢).

<sup>(</sup>٢) ألَّا لَا يحل مال امرىء مسلم إلَّا بطيب نفس منه. (مشكُّوة ص:٢٥٥، باب الغصب والعارية).

نصف) شوہر کا ہے، ایک حصہ مرحومہ کی والدہ کا ہے، اور دوجھے مرحومہ کے والد کے ہیں۔

#### طلاق کے بعد عورت کے جہیز کاحق دارکون ہے؟

سوال:...میری ایک رشته دارلزگی کی شا دی میرے ایک قریبی رشته دارلز کے سے ہوئی مگران کا آپس میں گزارانہ ہوسکا ، ہر بارلز کا بی تنگ نظری کرتار ہا، آخر میں اس نے ایک ساتھ تمین طلاقیں دے دیں۔اب لڑکی والے کہتے ہیں کہ جمارا سامان واپس کریں ممرلڑ کے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جوخرچ کیا ہے شاوی پر،وہ دیں۔اس طرح براوری میں ایک جھکڑا ہونے کا خطرہ ہے،آپ شرعی طریقے ہے جواب دیں کہ کیا ہونا جا ہے؟

جواب: .. بڑکی والوں نے اپنی بیٹی کو جوسامان دیا تھا، لڑ کے والوں کا فرض ہے کہ اس کو واپس کر دیں ، اس کا رکھنا ان کے گئے حلال نہیں ، کیونکہ بیلز کی کی ملکیت ہے۔'' اورلڑ کے والوں کا بیکہنا کہ ہمارا شادی پرخرچ ہوا ہے، بیدعذر نہایت لغواور فعنول ہے۔ اوّل تواس کئے کہ کیا لڑ کے والوں کا ہی خرج ہوا تھا،لڑ کی والوں کا پچھ خرج نہیں ہوا تھا؟ اورلڑ کی والوں کا جو پچھ خرج ہوا تھا کیا لڑ کے والول نے اس کا ہرجاندا داکر دیا ہے؟ دوم بیکدا گرلڑ کے والوں کا خرج ہوا تھا تو ان کوکس تھیم نے مشورہ دیا تھا کہ وہ لڑکی کوشریفان بطور پر نہ بسائیں بہاں تک کہ نوبت علیحد کی تک پہنچ جائے؟ اس علیحد گی میں قصور لاکی کا بھی ہوسکتا ہے، ممرعمو ما برز اقصور شوہر کا اور اس کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ الغرض اللہ کے والوں کی منطق قطعاً غلط ہے اور لڑکی کا سامان واپس کرتا ان پر فرض ہے۔ اس سامان کو جیتنے لوگ استعال کریں ہے، وہ سب مے سب غاصب شار ہوں مے اور قیامت ہے دن ان کو بھکتنا پڑے گا۔ نیزلڑ کی کا مہرا گرا دانہ کیا، یالڑ کی نے معاف نەكرد يا ہوتو وہ بھى دا جب الا داہے۔

# کیاخلع والی عورت مهر کی حق دار ہے؟

سوال: ... فدبب اسلام في عورت كوظع كاحق ديا ب،سوال يه ب كفلع لين كي صورت ميس عورت مقرره مهرك حق دار رجتی ہے یانہیں؟ یعنی شو ہر کے لئے بیوی کا مہرادا کرتا ضروری ہے یا تہیں؟

جواب:..خلع میں جوشرا نط طے ہوجا کیں فریقین کواس کی پابندی لازم ہوگی ، اگر مہر چھوڑنے کی شرط پرخلع ہوا ہے تو

 <sup>(</sup>١) ويفرض لها أي الأم ففي مسئلتين فقط، وهما زواجٌ وأبوان وإمرأة أي زوجة وأبوان. ثلث ما يبقي بعد رفع فرض الزوج في الأولى وفرض الزوجة في الثانية ...إلخ. (اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص:٣٣٤، كتاب الفرائض، طبع قديمي). (٢) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلَّقها تأخله كله. (ود الحتار، مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية ج:٣

<sup>(</sup>٣) ثم المهر واجب شرعًا ابانة لشرف الحل. (البحر الرائق، باب المهر ج:٣ ص: ١٣٢). أيضًا: والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمّى أو مهر المثل حتّى لا يسقط منه شيء بعد ذالك إلَّا بالْإبراء من صاحب الحق ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، باب المهر).

عورت مہر کی حق دار نہیں، اور اگر مہر کا پچھ تذکرہ نہیں آیا کہ وہ بھی چھوڑا جائے گایا نہیں، تب بھی مہر معاف ہو گیا۔ البتہ اگر مہرا داکر نے کی شرط تھی تو مہر واجب الا دار ہے گا۔ (۳)

# حق مہرعورت كس طرح معاف كرسكتى ہے؟

سوال:... میں آپ ہے ایک شرعی سوال ہو چھنا جا ہتی ہوں، میں نے اپنے شوہر کوئن مہرا پنی خوثی ہے معاف کردیا، میں نے اپنے شوہر کوئن مہرا پنی خوثی ہے معاف کردیا، میں نے اپنی زبان سے اور سادہ کاغذیر بھی لکھ کردے دیا ہے، کیا اسٹنے کہنے اور لکھ دینے سے حق مہر معاف ہوجا تا ہے؟ اسلام اور شرعی حیثیت سے کیا یہ تھیک ہے؟

جواب:..جن مبرعورت کا شوہر کے ذمہ قرض ہے، اگر صاحبِ قرض مقروض کو زبانی یا تحریری طور پر معاف کردے تو معاف ہوجا تا ہے،ای طرح مبر بھی عورت کے معاف کرویئے ہے معاف ہوجا تا ہے۔ (۵)

بیوی اگر لاعلمی میں مہرمعاف کردے توشو ہرکو جائے کہ پچھ ہدیہ کردے

سوال:...میری بھانجی کی شادی غیروں میں ہوئی ہے، شادی کی پہلی رات اس کے شوہر نے اس ہے کہا کہ '' میرے پاس خمہیں دیے کے لئے بچونییں ہے، اس لئے تم اپنا مہر معاف کردو، اور جب تک تم اپنا مہر معاف نہیں کروگی، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔'' بھانجی کا کہنا ہے کہ اس باتوں کا پانہیں تھا، اس لئے اس نے مہر معاف کردیا۔ معلوم میرکرنا ہے کہ اس طرح معاف کردانے سے کیا مہر معاف ہوجا تا ہے؟

جواب:...مهرتو لڑے کے معاف کروانے ہے معاف ہوگیا'،'محراس طرح لڑکے کا مہرمعاف کروانا بہت ہی غلط ہے۔ لڑکے کو چاہئے کہ اس معاف شدہ مہر کے بدلے میں لڑکی کو پچھ ہدیہ کردے۔ چونکہ رشتہ غیروں میں ہواہے، اس لئے اس معاطے کو بگاڑیں نہیں، بلکہ خوش اُسلو بی سے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں۔

<sup>(</sup>١) وإن كان بكل المهر فإن كان مقبوضًا رجع بجميعه وإلّا سقط عنه كله مطلقًا. (رد الحتار، مطلب حاصل مسائل الخلع الخلع ج:٣ ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) - قَإِنْ كَانَ البدل مسكوتًا عنه قفيه روايتان أصحهما براءة كل منهما عن المهر لَا غير فلا تردما قبضت ولَا يطالب هو بما بقي. (رد اغتار، مطلب حاصل مسائل الخلع إلخ ج:٣ ص:٣٥٣).

 <sup>(</sup>۳) اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على ان الزوج يرد عليها عشرين درهما صح ولزم الزوج عشرون.
 (رداغتار، مطلب في إيجاب بدل الخلع على الزوج ج:٣ ص:٣١٣).

<sup>(</sup>٣) المهر واجب شرعًا ابالة لشرف الحل. (البحر الراثق ج:٣ ص:٣٣ ا).

 <sup>(</sup>۵) للمرأة أن تهب مالها لزوجها من صداق دخل بها أو لم يدخله. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۳۱۱، كتاب النكاح، الفصل العاشر في هبة المهر).

<sup>(</sup>٢) وان حطت عنده من مهرها صبح الحط لأن المهر حقها والحط يلاقيه حالة البقاء. (هداية ج: ٢ ص:٣٢٥). أيضًا: للمرأة أن تهب عالها لزوجها من صداق دخل بها أو لم يدخل وليس لأحد من أولياتها أب ولا غيره الإعتراض عليها، كذا في شرح الطحاوى. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢ ١٦، كتاب النكاخ، الباب السابع).

#### کیابیوی اگرمهرمعاف کردے تو پھر بھی دینا ہوگا، وگرنہ زِنا ہوگا؟

سوال:...ایک صاحب کہتے ہیں کہ جولوگ ہوی ہے حق مبر معاف کرالیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کوحق مبر أوا کرنا ضروری ہے، درنہآ دمی نِهٔ نا کا مرتکب ہوتار ہتا ہے۔ ہزار ہالوگ اس طرح کر چکے ہوں گے تو کیا وہ گنا و کبیر ہ کے مرتکب ہوئے؟ جواب:...اگرخوشی اور رضامندی ہے معاف کیا تو معاف ہوجائے گان زبردی کرایا تو منا ہگار ہوگا۔ مگر میاں بیوی کے تعلقات جائز ہیں۔البتہ قیامت کے دن دُوسرے حق داروں کی طرح بیوی بھی اپنے حق کے عوض شو ہر کی نیکیوں کو لینے کی حق دار ہوگی۔'

مہرمعاف کردیہے کے بعداڑی مہروصول کرنے کی حق دارہیں

سوال:... کچیر عرصه پہلے یہاں ایک لڑی کی شادی ہوئی ، نکاح کے وفت لڑکی کاحق مبر ۰۰۰ ۸روپے طے پایا اور ای وفت لڑ کی کوسسرال والوں نے • • • ۴ مرویے بعنی نصف مہرادا کر دیا۔ اور نصف مہر بعنی • • • ۴ مرویے لڑکی نے اپنے شو ہر کومعاف کر دیا۔ پھر پھے عرصہ بعدار کی مسرال کی مرضی کے بغیرائے ماں باپ کے پاس چلی تی اور پھراڑی کے ماں باپ نے اڑی کی طلاق کا مطالبہ کیا، کچھز ورزیا دتی پرلڑ کے نے طلاق دے دی بلز کی والوں نے معاف شدہ مہر بھی ما نگا اور شوہر سے پھر ۰۰۰ مهر و بے وصول کئے گئے۔ پو چھنا یہ ہے کہاڑ کی والوں نے بیہ • • • ۳ رو بے جو کہ ایک طریقے سے زبر دئتی لئے ہیں وہ سیجے لئے ہیں یا ناجا ئز ہیں؟

جواب:...جومبرٹر کی معاف کر چکی تھی اس کے وصول کرنے کاحق نہیں تھا، "کیکن شوہر نے اچھا کیا کہ اس کا حسان اپنے

# بیوی اگرمہرمعاف کردے تو شوہر کے ذمہ دیناضروری نہیں

سوال:...ميرے نكاح كاحق مېرمېلغ • • 0,11 روپے مقرر كيا كمياہے،جس ميں ہے آ دھامغىل اور آ دھامؤجل طے پاياہے، جس کو میں فوری طور پرادائییں کرسکتا تھا۔شادی کی رات جب میں اپنی بیوی کے پاس کیااورسلام وکلام کے بعد میں نے بیصورت حال بیوی کے سامنے رکمی تواس نے اس وفت اپناتمام حق مہر مجھ پرمعاف کردیا، براہ کرم مجھے قانونِ شریعت کے مطابق بتائیں کہ اس کے بعدمیری بیوی مجھ پرجائزے یائیس؟

 <sup>(</sup>١) وان حطت عنه من مهرها صح الحط الأن المهر حقها والحط يلاقيه حالة البقاء. (هداية ج:٢ ص:٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) - عن أبـي هـريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لَا درهم له ولَا متاع له، فقال: إن المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكوة، ويأتي يوم القيامة قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هـٰـذا، وسـغک دم هـٰـذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. (مشكُّوة ص:٣٣٥، مسلم ج:٢ ص:٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) وصبح حطها لكله أو بعضه قبل اولًا. (درمختار على هامش رد المتار، باب المهر ج:٣ ص:١١٣). أيضًا: وفي القنية من كتاب الهبة وهبت مهرها من زوجها في مرض موتها ومات زوجها قبلها فلا دعوى لها لصحة الإبراء ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٦٢ ا ، باب المهر ، طبع دار المعرفة ، بيروت).

جواب:...اگرآپ کا بیان اور بیوی کا اقرار نامه دُرست ہے تو آپ کی بیوی کی طرف سے آپ کومبر معاف ہو گیا اور اُب آپ پرمبر کی اوائیگی ضروری نہیں۔

# مرض الموت مين فرضي حق مهر لكھوا نا

سوال:...ایک فخص مرض الموت میں بہتلا ہوتا ہے اور اپنے نفع ونقصان کی سوجھ ہوجھ کھو بیٹھتا ہے، اس کی مجبوری ہے فائدہ
اُٹھاتے ہو ہے اس کی وفات سے دس روز قبل اس کی بیوی، سسر وغیر وسازش کر کے مرحوم کی تقریباً پاپنچ اَراضی اور دور ہائشی مکان بعوض
پچاس ہزار رو پے فرضی مہر رجسٹری کر الیتے ہیں، بیعنی بیوی اپنے نام کرالیتی ہے۔ میاں بیوی کی شادی کو ۳ سال گزر مجنے اس وقت مہر
ستائیس رو پے مقرر ہوا تھا، نکاح خوال وگواہ موجود ہیں، مرحوم کے پسماندگان میں ایک حقیقی بھائی، دومرحوم کی لڑکیاں ہیں، بے رجسٹری
شرعاً دُرست ہے یانہیں؟

جواب:...مرض الموت میں اس تتم کے تمام تصرفات لغوہوتے ہیں، کہذا بیوی کا اس کی جائیدا داہیے نام فرضی حق مہر کے عوض رجنری کرانا دُرست نہیں ہے، جبکہ مقدار مہر سے جائیدا دبھی زیادہ ہے، بیوی مقرر مہرکی حق دار ہے اگر شوہر نے زندگی میں ادانہ کیا ہو، اس کے بعد جو کچھ نی جائے وہ ورثا و میں تقتیم کیا جائے گا، کہذا بیوی کا قبعنہ جمانا اور میت کے دُوسرے ورثا و کومحروم کرنا شرعا حرام ہے۔

مرعا حرام ہے۔

# جھڑے میں بیوی نے کہا" آپ کومبر معاف ہے" تو کیا ہوگا؟

سوال:...میری بیوی نے تین یا چارمواقع پرلزائی جھڑے کے دوران کچھا سے جملے ادا کئے:'' آپ کومہر معاف ہے''اور ایسے ہی ملتے جلتے جملے کیاان جملوں سے مہر معاف ہو کیا یانہیں؟

جواب :.. از الى جفكر عين آپ كومبرمعاف ب كالفاظ كااستعال يد عنى ركه تاب كرآب مجصطلاق در دي اس

<sup>(</sup>۱) تخزشة منح كاحاشي نبرا ـ

 <sup>(</sup>٢) من اختبل عقبله لكير أو لمرض أو لمصيبة فأجاته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله. (رد
 اغتار، مطلب في طلاق المدهوش ج:٣ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) (يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني) بعجهيزه من غير تقيز ولا تبذير، ثم تقدم ديونه التبي لها مطالب من جهة العباد ....... ثم يقسم الباقي بعد ذالك بين ورثته ... إلخ (رد المعار مع الدر المختار، كتاب الفرائض، ج: ١ ص: ٢٠٤، أيضًا: سراجي ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض (أى قطع) ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة ص:٩٣).

ے بدلے میں مہرمعاف ہے، پس اگر آپ نے اس کی پیشکش کو قبول کرنیا تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور مہر معاف ہوجائے گا، اورا گرقبول نہیں کیا تو مہر کی معافی بھی نہیں ہوئی۔

تعليم قرآن كوحق مهر كاعوض مقرر كرنا فيحيح نهيس

سوال:...اگردورِحاضر میں تعلیم قرآن کوحق مهر کاعوض قرار دیاجائے تو کیا نکاح وُرست ہوگایانہیں؟ جواب:...نکاح سیجے ہے،لیکن تعلیم قرآن کومهر بنانا سیج نہیں،اس مورت میں ''مهرِشل' کا زم ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

# مجبوراً ایک لا کهمبرمان کرنددیناشرعاً کیساے؟

سوال:... بارات کھر مینی ،لڑکی والوں نے کہا کہ میاں! ایک لاکھ مہر ہوگا۔ابلڑ کے والوں کے بال اتن منجائش نہیں،
مجوری ہے، آخر انہوں نے بھی خرچہ کیا ہوا ہے، تو مجور آایک لاکھ لکھا دیا گیا، جبکہ نیت ادائیگی کی نہیں ہے، کیونکہ مجور آاییا کرنا پڑا،
زمستی ہوگئی، اب جھڑ اپیدا ہوگیا،لڑکی مانتی نہیں کہ جی پہلے میرا مہرایک لاکھ دو پھر آنا، وغیر و وغیر و،اس صورت میں کیا کیا جائے؟ بہت
سے لوگ سجھتے ہیں کہ ہما ہی بیٹی خوش خوش رہے گی، خاوند آب کررہے گا اور بیکام اس طرح کرلیا جاتا ہے جو بعد میں فریقین کے لئے
وحشت ناک اورا نہائی ذِلت آمیز ٹابت ہوتا ہے، بسا اوقات تو تل تک نوبت آجاتی ہے، کیا والدین کو ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب: ...اگرلز کے والے ایک لا کومبرنہیں دے سکتے تنے توان کوا نکار کر دینا چاہئے تھا، کیکن اگرانہوں نے ایک لا کھر و پیہ بطور مہر قبول کرلیا تو وہ لازم ہوگیا اور اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں! لڑکی اپنی خوشی سے معاف کر دے تو اس کو معاف کرنے کا حق ہے۔ اور آپ کی بیہ بات بہت صحیح ہے کہ والدین خوش فہی میں ایسا کر لیتے ہیں، لیکن نتیجہ بجائے خاند آبادی کے خانہ ہربادی بلکہ عاقبت ہربادی کی شکل ہیں نکلتا ہے۔ اور بیسب کر شیمے ہیں وین سے دُوری کے ، اللہ تعالیٰ مسلمان بھا ئیوں کوعقل وایمان نصیب فرمائے!

<sup>(</sup>۱) امرأة قالت لزوجها اشتريت نفسي منك بما أعطيت أو قالت أشترى نفسي منك بما أعطيت وأرادت الإيجاب لا العدة فقال الزوج أعطيت يقع الطلاق لأن مطلوب المرأة من الزوج الطلاق فكان تقدير كلامهما كأنها قالت اشتريت نفسي فأعطني البطلاق فإذا قال أعطيت كان ذلك جوابًا لكلام المرأة ...إلخ. (فتاوي خانية على هامش فتاوي الهندية ج: ا ص: ۵۳۹).

 <sup>(</sup>٢) الواقع بــه وبالطلاق على مال طلاق بائن أى بالخلع الشرعى أما الخلع فلقوله عليه الصلوة والسلام الخلع تطليقة بائنة
 ... إلخ. (البحر الرائق، باب الخلع ج:٣ ص:٤٤، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وان تنزوج حرا امرأة على خدمته اياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها (إلى) ولنا إن المشروع انما هو الإبتغاء بالمال والتعليم ليس بمال وكذالك المنافع (هداية، باب المهر ج:٢ ص:٣٢٤). أيضًا: وتعليم القرآن أي يجب المهر المشروع إنما هو الإبتغاء بالمال والتعليم ليس بمال الخ. (البحر الوائق ج:٣ ص:٥٥١ طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>م) ويبجب الأكثر منها ان سمّى الأكثر ويتأكد عند وطء أو خلوة صحت من الزوج أو موب أحدهما .. إلخ. (رداستار مع الدر المختار، باب المهر ج:٣ ص:٢٠١).

 <sup>(</sup>۵) وصح حطها بكله أو بعضه عنه قبل أو لا (رداغتار مع الدر المختار ج: ۳ ص: ۱۳ ا ، مطلب في حط المهر ... إلخ).

#### شروع ہی ہے مہراً دانہ کرنے کی نبیت کرنا گناہ ہے

سوال:...آج کل حق مہر دِیانہیں جاتا بلکہ نکاح کے دفت پیلکھ دیا جاتا ہے کہ پچپاں ہزارغیر معجل لکھ دو، کیا پہ جاتر ہے؟ جب بیوی گھر آ جاتی ہے تو دہ پہلی ملاقات میں کہتی ہے کہ میں نے معاف کیا، کیا پیمعاف ہوجاتا ہے؟ اگر بعد میں طلاق کی نوبت آ جائے تو عدالت میں کیس کردیتی ہے۔

جواب:...مہرتو دینے کے لئے ہوتا ہے،شروع ہی ہے نہ دینے کی نیت رکھنا گناہ ہے۔ بیوی کا مہراس کوادا کرنا چاہئے، معاف نہیں کرانا جاہئے۔

# مؤجل الوقت مہرا گرشو ہردینے سے إنكاری ہوتو كيا كرے؟

سوال:...تین سال قبل میرا نکاح پرویز اعوان کے ساتھ مبلغ پیچاس ہزار روپے سکہ رائج الوقت '' موَ جل الوقت' کے ساتھ ہوا تھا۔ موَ جل اور غیرموَ جل کیا ہوتا ہے؟

جواب:...'' مؤجل'' وہ مہر ہے جس کی ادائیگی کی کوئی میعاد مقرّر کر لی جائے'، اور جس کی کوئی میعاد مقرّر نہ ہووہ'' معجّل''
کہلاتا ہے۔اوّل الذکر کا مطالبہ عورت میعاد سے پہلے نہیں کر سکتی ،اور مؤخرالذکر کا مطالبہ جب جاہے کر سکتی ہے۔ (۳)
سوال :... چونکہ میرا شو ہر دُوسری شادی کرنا جا ہتا ہے،لہذا میں نے ان سے اپنا مہر ما نگا ہے، کیا یہ میرا شرعی اور قانونی حق میں ؟

جواب:...یقیناً آپ کاحق ہے، اوراگروہ دُوسری شادی نہ کرتا جب بھی حق تھا۔

سوال:...میرے شوہرنے دینے ہے انکار کیا ہے، اور کہتا ہے کسی بھی مولوی کے پاس جاؤیا وکیل کے پاس جاؤ، میں نہیں دُوں گا،اگردُوں گا تو طلاق دیتے وقت دُوں گا، کیاان کا پہ کہنا دُرست ہے؟

جواب:..اس کا میکہنا سراسرغلط اور خالص ظلم ہے۔ (۵) سوال:...اس سلسلے میں کیا میں کسی وکیل سے مشور ہ کرسکتی ہوں؟

<sup>(</sup>۱) حدثنا عبدالله ...... قال: سعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اصدق إمرأة صدقًا والله أعلم انه لَا يريد أداءها إليه فعرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم تلقاء هو زان. (مسند أحمد ج:٣ ص:٣٣٢ طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) رجل تــزو ج امــرأة بالف على ان كل الألف مؤجل إن كانت التأجيل معلومًا صح التأجيل وإن لم يكن لا يصح. (الخانية على هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) أن المعجل إذا ذكر في العقد ملكت طلبه ... إلخ. (البزازية على هامش الهندية ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٣) أن المهر قدوجب بالعقدوصار دينًا في ذمته. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٩١).

 <sup>(</sup>۵) عن أبى حرة الرقاشى عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥، باب الغصب والعارية).

جواب:...آپ ضرور کرسکتی ہیں۔

سوال: ... کیا شوہر پر بین مبردینالازم ہے یا چھوٹ بھی ہوسکتی ہے؟

جواب:... شوہر پرحق مہرلازم ہے ،عورت خودخوشی سے چھوڑ دیے تواس کا مال ہے۔ (۱)

سوال:...جب میرے شوہر دُوسری شادی کرلیں گے تو چونکہ میرے پاس پھے بھی نہیں، سارا جہیز بھی یہی لوگ لے لیس گے، تو عزّت کی زندگی گزارنے کی خاطر میں اپنا بیتن ما تگ رہی ہوں، روکھی سوکھی کھاؤں، عزّت سے کھاؤں، پچپاس ہزار کا حجھوٹا موٹا کاروبارکر کے۔

جواب:...آپ کے شوہر دُ دسری شادی کرنے کے بعد آپ کے نان نفقہ کے بھی ذمہ دار ہوں گے اور مہر بھی ان کے ذمہ واجب الا دار ہے گا، جہیز کا سامان آپ کا ہے، آپ کی خوشی کے بغیر شوہر کواس کا اِستعال کرناحرام ہے۔

### مهر، تھیتوں، باغات کی شکل میں مقرر کر کے اوانہ کرنا

سوال:...ہارے ہاں یہ رواج ہے کہ نکاح کے وقت جومہر با ندھا جاتا ہے، یہ مہر کھیتوں، قطعہ زمین یا باغات کی شکل میں ہوتا ہے، یا کھاتے چیتے گھر انوں میں پچھ نفلہ پسیے کا إضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اسے ادانہیں کیا جاتا۔

جواب:..اس رواج کو بدلنا جاہئے ، بیوی کا مہرشو ہر کے ذیے قرض ہے ، واجب الا دا ہے ، کیہاں ادائمیں کرتا تو قیامت کے دن ادا کرتا ہوگا ، واللہ اعلم!

### شادی کے وقت مہرمعاف کروانے کی نیت دُرست نہیں

سوال:...کیا مهرمعاف ہوسکتا ہے؟ ہمارے خالہ زاد بھائی قاری ہیں، وہ کہتے ہیں معاف ہونے کا اِسلام میں کوئی تضوّر نہیں۔

جواب:...مهر بیوی کا قرضہ ہے، جس طرح زوسرے قرضے صاحب بی کے معاف کرنے سے معاف ہو سکتے ہیں، ویسے ہی مہر بھی الیکن اسلام میں اس کی تنجائش ہیں کہ کوئی شخص نکاح کرتے وقت مہراً داکرنے کی نیت ہی ندر کھتا ہو، لیکن اگر بیوی اپنی خوشی سے معاف کرنا جا ہے تو کوئی زُکاوٹ نہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>١) مخزشته منفح كاحواله تبسر ٣ ملاحظه و-

 <sup>(</sup>٢) عن أبى حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص:٢٥٥، باب الغصب والعارية).

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: واتوا النساء صدقتهن نحلة، أى دينا أى انتحلوا ذالك وعلى هذا كانت الآية حجة عليه لأنها تقتضى أن يكون وجوب المهر في النكاح دينا. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٤٥). ويتأكد أحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة ...... حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلّا بالإبراء من صاحب الحق كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) ويتناكد أحد معان ثلاثة: الدخولُ وَالخلوة ..... حتَّى لَا يسقط منه شيء بعد ذلكُ إلّا بالإبراء من صاحب الحق كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، أيضًا: البدائع الصنائع ج:٢ ص: ١ ٢٩، كتاب النكاح).

### دعوت وليمه

# مسنون و لیمے میں فقراء کی شرکت ضروری ہے

سوال:...طعام ولیمدی اَزرُ وئے شریعت کیا حقیقت ہے؟ ابھی جوصورت حال پاکستان میں رائج ہے کیا بیسنت ِمحمدی کے مطابق ہے؟

جواب:..مسنون ولیمہ بیہ ہے کہ جس رات میاں بیوی کی پہلی خلوّت ہو،اس سے اسکلے دن حسب تو نیق کھانا کھلایا جائے، گراس میں نمود ونمائش کرنا،قرض لے کرزیر بار ہونا اور اپنی وسعت سے زیادہ خرج کرنامنع ہے، نیز اس موقع پرفقراء ومساکین کو بھی کھلایا جائے ،حدیث میں ارشاد ہے کہ:

"عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة بدعلى لها الأغنياء ويترك الفقراء .... متفق عليه." (مكلوة ص:٢٥٨) ترجمه:..." برترين كهانا وليم كا وه كهانا هي جس مين اغنياء كا دعوت كى جائے اور فقراء كوچھوڑ ديا جائے، اور جسخص نے وعوت وليم قبول نه كى اس نے الله اور رسول كى نافر مانى كى۔" جائے مادر جسخص نے وعوت وليم قبول نه كى اس غالته اور نام ونمود كا پبلوغالب مى، سنت كى حيثيت بهت ہى مغلوب نظر آتى ہے، حدیث میں ہے كہ:

"عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارئين أن يؤكل. رواه أبو داؤد."

ترجمه: "" أتخضرت صلى الله عليه وسلم في فخر ومبابات والون كا كهانا كهاف سيمن فرماياب."

اس لئے ایسے ویسے کی وعوت کا قبول کرنا بھی مکروہ ہے۔ علاوہ ازیں آج کل ویسے کی وعوتوں میں مردوں اورعورتوں کا بے محابا اختان طازو تاہے ، کھانا عموماً میز کری پر یا کھڑے ہو کر کھایا جاتا ہے ، ادراً ب تو ویڈ یوفلمیں بنانے کا بھی رواج چل لکلا ہے ، بعض جگہ کا نے بجانے کا شخل بھی رہتا ہے ، اس طرح کی اور بھی بہت ہی قباحتیں پیدا ہوگئی ہیں ، جن کے ہوتے ، دے ایسی وعوت میں جانا کسی

طرح بھی جا ئزنبیں۔ <sup>(۱)</sup>

# و لیمے کے لئے ہم بستری شرط ہیں

سوال:...کیابیوی ہے ہم بستر ہوئے بغیرولیمہ ہوسکتا ہے؟ یعنی اگر ہم پہلی رات ہم بستر ندہوں اور دُوسرے دن ولیمہ کریں تو کیا ولیمہ ہوگایانہیں؟

جواب:...ولیمتے ہے،میاں بیوی کی سیجائی کے بعد ولیمہ کیا جاسکتا ہے،ہم بستری شرطنبیں۔(۲)

# حکومت یا کتان کی طرف سے ویسے کی نضول خرچی پر یابندی دُرست ہے

سوال: ... شادی کاولیمدلازی ہے، گر حکومت کی جانب سے پابندی کی صورت میں مجبور ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ جواب: ... ولیمدسنت نبوی ہے، اور بقدرسنت ادائیگی اب بھی ہوسکتی ہے۔ البتہ و لیمے کے نام سے جونام ونموداورفضول خرچی ہوتی ہے۔ البتہ و لیمے کے نام سے جونام ونموداورفضول خرچی ہوتی ہے دوحرام ہے، حکومت نے اس کو بند کیا ہے تو بچھ کر انہیں کیا۔

### وليمه كب كرنا جائية؟

سوال:...ہم اپنے دو بیٹوں کا ولیمہ اور ایک بیٹی کا نکاح ایک ہی دِن کرنا چاہتے ہیں ، آپ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ دونوں بیٹوں کے نکاح کے بعدان کی وُلہنوں کی رُخعتی ہے پہلے ان لڑکیوں کا ولیمہ کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...ولیمہاس کھانے کوکہا جاتا ہے جومیاں بیوی کے اِکٹھا ہونے پرؤوسرے دِن کیا جاتا ہے،اس لئے بغیرلڑ کی کے

(۱) من دعى إلى الوليمة فوجد ثمه لعبًا أو غنًا (الي) فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدى به ، أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحضور، وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر لأنه لا يلزمه حق الدعوة ـ (عالمگيرى، باب الثاني عشر في الهدايا الضيافات ج:۵ ص:٣٣٣) ـ

(٢) والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش، وقد ترجم عليه البيهقي بعد الدخول ...... وحديث أنس في هذا الباب صريح في انها أى الوليمة بعد الدخول. (اعلاء السنن، باب إستحباب الوليمة ج: ١ ص: ١٠، ١ ١ طبع إدارة القرآن). أيضًا: قيل: إنها تكون بعد الدخول، وقيل عند العقد، وقيل: عندهما ..... والمختار أنه عل قدر حال الزوج. (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب الوليمة ج: ٣ ص: ٣٥٠).

(٣) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. (مشكوة، باب الوليمة ج:٢ ص:٢٤٨).

(٣) "وَلَا تُبَلِّرُ تَبُلِيْرًا، إِنَّ الْمُبَلِّرِيْنَ كَانُوا إِخُوَانَ الشَّياطِيْنِ وَكَانَ الشَّيطِنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا" (بني إسرائيل:٢٤).

زخصت ہوئے اور بغیرلز کالڑ کی ہے ایک ؤوسرے سے ملے ، ولیمہ کرنا خلاف سنت ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### نکاح کے تین دِن بعد ولیمه کرنا

سوال: ... کیاولیمه نکاح کے دِن سے تمن روز بعد کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:..میاں بیوی کی زخفتی ہے اگلے دِن ولیمہ مسنون ہے، بعد میں بھی کریکتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

#### وليمه كب تك كرسكتے ہيں؟

سوال:...ولیمه کرناسنت ہے، مگر کب تک کر سکتے ہیں؟ کیا ؤوسر ہے روز ہی کرناسنت ہے؟ کسی مجبوری کی وجہ ہے دوتین روز بعدسنت موگا یانبیس؟ یعنی سنت کا نواب ملے گا یانبیس؟

جواب:..اصل سنت تو دُ وسرے روز ہی ہے، ہا مرِمجبوری ایک دوروز تا خیر ہوجائے تب بھی حرج نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

# ولیمے کی دعوت عقیقے کے نام سے کرنا

سوال:...گزارش بیہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت کی و لیمے پر پابندی ہے،سنت میں مداخلت کہا جاسکتا ہے، دُ وسری طرف قوم کا ہر فردا بے کومجہد سمجھتا ہے،اس و لیے کودعوت عقیقہ کا نام دے دیتا ہے، کہا بیشر عاَ جائز ہے کہ عقیقے کے کھانے ہے و لیے کی دعوت

جواب :...ولیمے کی دعوت عقیقے کے نام سے دھوکا وہی کے شمن میں آتی ہے، دعوت ولیمہ (جبکہ سنت کے مطابق ہو) جائز اوردھوکا نا جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أنس قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بني بزينب بنت جحش فاشبع الناس خبزًا ولحمًا. رواه البخاري. (مشكونة ص:٣٤٨). والـمنـقـول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: انها بعد الدخول كانه يشير إلى قصة زينب بنت جحش، وقد ترجم عليه البيهقي بعد الدخول ..... وحديث أنس في هذا الباب صريح في أنها أي الوليمة بعد الدخول. (اعلاء السُّنن، باب استحباب الوليمة ج: ١١ ص: ١١، ١١، طبع إدارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود قبال: قبال رسول الله صبلي الله عبليه وسلم (طعام اول يوم) أي في العرس (حق) أي ثابت ولازم فعله واجابته ...... (وطعام يـوم الثاني سنة) يمكن أن يكون اليومان بعد العقد أو الأول منهما قبل العقد وثاني بعد (وطعام يوم الشالث سمعة) بضم السين أي سُمعة ورياء يسمع الناس ويراثيهم. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب الوليمة ج:٣ ص:٣٥٥، طبع بمبتى، هند).

<sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام اول يوم أي في العروس حق أي ثابت و لازم فعله وإجابته وطعام يوم الثاني سنة يسمكن أن يكون يومان بعد العقد ...إلخ. (مرقاة شرح مشكوة، كتاب النكاح، باب الوليمة ج:٣ ص:٣٥٥، طبع أصبح المطابع بمبتى).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. (كنز العمال ج:٣ رقم الحديث:٩٥٠٣).

#### نکاح ،ولیمہوغیرہ سنت کےمطابق کس طرح کیا جائے؟

سوال:...نكاح كويس عين شرعي طور بركرة جابتا هول ،خصوصاتمام معاملات (جيسے ٺينادينا، وُلهن لانا،سهاگ رات گزارةا، ولیمدکرنا) آپ مجھے وضاحت سے جواب دیں ، تا کہ میرا میل عبادت بن جائے ،اور اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت مجھ پر نازل ہو۔

. جواب:...نکاح سنت کےمطابق کرلیاجائے ،اورسادگی سے زخصتی کاعمل ہوجائے ، نام ونمود نہ کیا جائے ،اورحسب منجائش تخفے تحا ئف کی ممانعت نہیں ۔ (۱)

# كياصرف مشروبات سے سنت كے مطابق وليمے كى ادائيگى ہوجاتى ہے؟

سوال:...آج کل ولیے میں مشروبات بیش کئے جاتے ہیں ، کیااس طرح ولیمہ اپی مسنون حیثیت کے ساتھ ہوتا ہے؟ اگر اندر ماند مصری کردند میں ت نہیں ہوتا توان حالات میں کیا کیا جائے؟

جواب:... بیدولیمهٔ بیس، و لیمے کی ایک رسم ہے، جواُ دا کی جاتی ہے۔مسنون ولیمہ سادی سی وعوت ہے، جودُ ولہا شادی کے (۲) بعد دیتا ہے۔

# شادی کے دِن کڑے اور کڑی والوں کامل کر کھانے کا اِنتظام کرنا

سوال:...جبیها که آپ کے علم میں ہے که آج کل عموماً شادی کے دن لڑی دالے اورلڑ کے والے ل کر کھانے ( ڈنر ) کا اِنتظام شادی کے دن ہی کرویتے ہیں ،اورولیمہ ہیں کیا جاتا ،اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟

جواب: میاں بیوی کی کیجائی کے بعد ولیم سنت ہے، اور جود ' ڈنز' دیئے جاتے ہیں بیسنت نہیں ، والله اعلم!

# شادی کےموقع پرلڑ کی والوں کا ہلڑ کے والوں سے بیسے لے کرسامان خرید نااور کھا نا کھلا نا

سوال:..موجوده دورمیں شادی کے دفت الزکی والے لڑ کے والوں سے پیسہ لیتے ہیں اور اسی رقم سے لڑکی کے لئے سامان یا کھا تا پکا کر کھاتے ہیں،شری لحاظ سے یہ پیسہ لینا گناہ اور حرام ہے یانہیں؟ اور کھانے کی شرعی حیثیت کیسی ہے؟ اور سننے میں بیآیا ہے کہ

<sup>(</sup>١) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. (شعب الإيمان للبيهقي، كتاب النكاح ج:٥ ص:٢٥٣، رقم:٢٥٢٢ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث: عن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدّين من شعير ـ رواه البخاري. (مشكوة ص:٢٧٨، باب الوليمة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بني بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزًا ولحمًا. رواه البخاري. (مشكواة المصابيح ص:٣٤٨). أيضًا: وقيل أنها تكون بعد الدخول وقيل عند العقد وقيل عندهما ...إلخ. (مرقاة شرح مشكواة، باب الوليمة ج:٣ ص: ٣٥٠).

جس شادی میں گانا ہجانا ہواس شاوی میں کھانا کھانا حرام ہے، کیابیؤرست ہے؟

جواب:..کوئی لڑکی والا نا دار ہوتو ممکن ہے کہاڑے والوں کی طرف سے پچھدد کی جاتی ہو، ورنہ عام دستورتو یہ ہیں۔جس محفل میں گانا بجانا اور دیگر خلاف شریعت کام ہوتے ہوں ،اس میں شرکت کرنا جائز نہیں۔ (۱)

# اگرذر بعيرًآ مدنى معلوم نه ہوتو أس كے ہاں شادى وغيره كا كھانا كھانا كيساہے؟

سوال:...ہم شادیوں یا دیگرتقر ببات میں جاتے ہیں، یا پھرکسی کے ہاں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں،ہمیں نہیں معلوم ہیکہاں سے کمایا گیا ہے،آیا حرام طریقے سے یا حلال؟ اور پوچھنا اِنتِنائی مشکل اور جھکڑے کا باعث ہوسکتا ہے،ممکن ہے شادی میں کسی بھی رشتہ دارنے اپنے حرام پسیے ملادیئے ہوں،ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب:...اگریدمعلوم ہو کہ شادی والوں کا غالب ذریعیر آمدنی حرام ہے تب تو دعوت میں شرکت ہی نہ کی جائے ، اورا گریہ معلوم نہ ہوتو ہر جگہ تحقیق ونفتیش کی ضرورت نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### گانے بجانے والی و لیمے کی دعوت میں شریک ہونا

سوال:...جس شادی میں گانے بجانے کا اِنتظام ہو، تو ان کی دعوتِ ولیمہ قبول کرنا جائز ہے یا ناجائز؟عوام وخواص دونوں طبقوں کے لئے فتویٰ صادر فر مائیں۔

جواب:...جس شادی وغیرہ میں گانے بجانے کا پروگرام ہواور پہلے ہے اس بات کاعلم بھی ہوتو اس صورت میں عوام وخواص سب کے لئے اس شم کی دعوت تیول کرنااوراس میں جانا جا تزنہیں ہے۔البتۃ اگر جانے والے کو دعوت میں حاضر ہونے ہی اس بات کاعلم نہ ہو کہ وہاں پرگانے بجانے کا پروگرام بھی ہے تو اس صورت میں تفصیل بیہ ہے کہ اگر جانے والا کوئی عام آ دمی ہوتو اس کے لئے وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھانا جا تزہے ،البتۃ اگران کوئع کرنے کی طاقت رکھتا ہوتو منع کرے، ورنہ صبر کرے رئین خواص جیسے ہزرگ، مرشد، عالم اور إمام وغیرہ کے لئے تھم بیہ کہ وہ ان کوئع کریں گے،اگر باوجود منع کرنے کے وہ بازنہیں آتے تو پھر بیو ہاں نہیں جینے سے کے، بلکہ وہاں ہے کئے کہ وہ ان کوئے جا کہ ما حب دعوت اور دیگر لوگوں کے لئے زجروتو بنع کا باعث ہے۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) وفي البزازية: إستنماع صوت النملاهي كنضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام: إستماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (شامي ج: ۲ ص:۳۳۸، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>۲) وبالجسلة إذا عملم بيقين أو غلبة الظن انه محتاط في أمر طعامه فذلك وان تساويا فالإحتياط في الترك وإن كان له وجوه متحددة في الرزق بعضها طيب وبعضها خبيث واحسن الظن بإحتمال انه يأكل من وجوه الطيبة فله وجه الجواز وإن تعين انه لا تعين انه يأكل الحرام أو ليس له إلا مدخل سوء فكلا ٢ ا لمعات. (مشكوة ص: ٢٤٩، حاشيه نمبر ٣ قبيل باب القسم، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) من دعى إلى الوليمة فوجد ثمه لعبًا أو غنًا (إلى) فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدى به به أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحضور، وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر لأنه لا يلزمه حق الدعوة. (عالمكيري ج: ٥ ص:٣٣٣).

### لڑ کی والوں کا کھانے کی دعوت کرنااورغرباءکوبھی بلانا

سوال: ...کوئی مسلمان اس طرح شادی کرنا جاہے کہ متوسط حیثیت رکھتا ہواور نکاح میں خرافات رسمیں نہ جاہتا ہو، بلکہ یہ
کرے کہ نکاح میں ۲۰ یا ۲۵ ہزار کا کھانا کرے اورغریب لوگ جو کہ اجتھے کھانے کوتر سے ہیں ان کواپٹی شادی میں مدعوکرے، یعنی اپنی
خوشی میں غریب کوشامل کرے اور پییہ خرافات رسموں کے بجائے اس طرح کھانے پرخرج کرے تو کیا اسلام میں اس طرح نکاح میں
کرنا ڈرست ہے یانہیں؟ جبکہ اس کی نیت دِکھا وانہیں بلک غریبوں کے ذریعے اللہ کوخوش کرنا ہو۔

جواب:..الڑکی والوں کی طرف سے کھانے کی وعوت ہوتی ہی نہیں ،البنتاڑ کے کی طرف سے زُقفتی کی رات سے اسگلے دن ولیمہ سنت ہے ،اس میں چند چیز وں کالحاظ ضروری ہے:!:...اپی ہمت سے زیادہ نہو، ۲:...نمودونمائش نہو، ۳:...دوست احباب کے ساتھ غریب غرباء کو بھی کھانا کھلایا جائے۔<sup>(۱)</sup>

#### لڑکی والوں کی طرف سے شادی کھانے کی دعوت قبول کرنا

سوال: .. بڑی والوں کی طرف ہے ( یعنی شادی پر ) والدین کا دِیا تھیا کھانا سنت ہے ثابت نہیں ہے، لہذا دعوت شادی پر جانا جائز ہوگا یانہیں؟

جواب: .. بڑی والوں کی طرف سے شادی کی دعوت سنت سے ثابت نہیں ، اگر جمع ہونے والے مہمانوں کے لئے کھانا تیار کرلیاجا تاہے تواس کا کھانا جائز ہے۔ (۲)

#### نکاح کے وقت لڑکی والوں کا دعوت کرنا

سوال:...نگاح کے وقت اڑی والوں کا دعوت کرنا کیسا ہے؟ کیالڑی والوں کوایسے خاندان کی دعوت کرنی جاہئے یا بیاسلام کے خلاف ہے؟

جواب: ... شریعت نے لڑ کے کی طرف سے دعوت و 'یمہ کا تھم دیا ہے ،لڑکی والوں کی طرف سے دعوت کرنااسلامی طریقہ نہیں۔ دُور کے مہمانوں کو کھانا کھلانا دُوسری بات ہے ،گراہل محلّہ کو ، برادری کواور دوست احباب کواس موقع پر کھانے کی دعوت دینا میچ نہیں۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) عن أبى هـريـرة قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليه وسلم: شرّ الطعام طعام الوليمة يدغى لها الأغنياء ويترك الفقراء
 ...إلخ. (مشكوة ص:٢٤٨). أيـضًا: عن عـكـرمـة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم نهني عن طعام المتبارئين أن يوكل. (مشكوة ص:٢٤٩، باب الوليمة).

 <sup>(</sup>۲) إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه الحديث (الصحيح لمسلم ج: ١ ص: ٣٢٣ طبع قديمي).
 (٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتباريان لا يجابان ولا يوكل طعامهما. (مشكوة ص: ٢٤٩).

بچی کے نکاح اور رُخصتی پر دعوت کا اِنتظام کرنا

سوال:...ا بنی بجی کے نکاح اور زخصتی کے موقع پر والدین کے لئے اپنے رشتہ داروں کوجمع کرنا اور ان کی وعوت کا اِنتظام کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...دوجارخاص عزیز دل کو بلالینے میں کوئی حرج نہیں ،ادرمہمان آئیں گےتو کھانا بھی کھلانا ہوگا،کیکن شادیوں میں '' میلہ''جع کرنے کا جورواج ہے، بیلائقِ ترک ہے۔

نکاح اورزُ مفتی کے موقع برسارے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا

سوال:...نکاح اورزخصتی کےموقع پرسارے دشتہ داروں اورمحلّہ یا گاؤں والوں کوجمع کرنا اوران کو کھانا کھلانا و لیے کےطور پرکیساہے؟

جواب:...چیدہ چیدہ آ دمیوں کو نکاح کے وفت بلانیا جائے ،اور نکاح کے بعدا پنے اپنے گھروں کو جا کیں ،لڑکی کا ولیمہ نہیں ہوتا مجفن رسم ہے۔

### ثبوت نسب

### حمل کی مدت

سوال :..عورت کے شکم میں بیجے کی میعاد کتنی ہے، ۲ ماہ ، ۷ ماہ یا کہ صحیح وقت ۹ ماہ ہے؟ میرے گھر میں ساڑھے پانچ ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، میں چھٹی کاٹ کرواپس بواے ای میں پہنچا تو ساڑھے پانچ ماہ بعد ہی معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہو گیااور ٹھیک تشدرست صحت مند ۔ خدار المجھے قرآن وسنت کی روشن میں جواب دیں کہ آیا ہے بچہ جے جائز ہے یا ناجائز؟

جواب: جوبچہ عقد کے چھماہ بعد پیدا ہووہ شرعاً جائز سمجھا جاتا ہے، چھماہ سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ شرعاً جائز نہیں''لہذا جس بچے کی پیدائش کا حکے چھرمسینے سے پہلے ہوئی ہواس کا نسب اس نکاح کرنے والے سے ٹابت نہیں۔ آپ بچے کی پیدائش کا حساب نکاح کی تاریخ سے لگا کیں ،اپنی چھٹی سے والیسی کی تاریخ سے نہیں۔

سوال: ..جمل کی مدت کم ہے کم چے مہینے اور زیادہ سے زیادہ دو برس ہے، مطلب یہ ہوا کہ بچہ چے ماہ سے پہلے پیدائییں
ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ دو برس پیٹ میں رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ ٹیس سادی کے دو مہینے بعد شو ہرصا حب کی دُوسرے ملک

چلے گئے، ٹھیک پندرہ مہینے بعد انہیں خطموصول ہوا کہ آپ کے ہال لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ساس اور گھر کے دُوسرے افراد نے اعتراض

کیا کہ یہ ہمارا پوتائیس ہے، جبکہ بچے کا باپ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ جب میں باہر جار ہا تھاتو بیوی جھے بتا چکی تھی کہ وہ حمل

سے ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ بتاتی تو شاید میں بدظن ہوجا تا۔ سوال پھر یہ اُ بھرتا ہے کہ اگروہ خاتو بن خانہ اپ شو ہر کونہ بتا تھی تو ہو ہے جرای کہلاتا؟ ای طرح کے اور بھی بہت ہے مسئلے ہیں، یعنی شو ہر کے انتقال کے بندرہ مہینے بعد بچہ پیدا ہوا جے حرای کہتے ہیں۔

کہتے ہیں۔

جواب:...متت حمل زیادہ سے زیادہ دوسال ہے، دوسال کے اندر جو بچہ پیدا ہووہ اپنے باپ ہی کاسمجھا جائے گاءاس کو

<sup>(</sup>١) اكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهر، لقوله تعالى: وحمله وفصاله ثلثون شهرًا ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٣). أيضًا: فولدت ولدًا لستة أشهر من يوم تزوّجها فهو ابنه ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٠).

 <sup>(</sup>۲) وإذا تزوّج الرجل امرأة فجاءت بولمد لأقل من ستّة أشهر منذيوم تزوّجها لم يثبت نسبه، لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه ... إلخ. (هداية ج:۲ ص:٣٣٣، شامى ج:٣ ص:٥٣٠، فصل في ثبوت النسب).

<sup>(</sup>٣) اكثر مدة الحمل سنتان ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٣، باب ثبوت النسب).

ناجا تزکہنا غلط ہے۔

#### نا جائز اولا دصرف ماں کی وارث ہوگی

سوال:...روزمرته زندگی میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی لاکی کسی وُوسر سے لڑکے سے منہ کالا کرتی ہے تو اس گناہ کو چھپانے کے لئے دونوں کی شادی کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، شادی کے چوتھے یا چھٹے ماہ ان کے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوگا،اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یادر ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ان کی ہا قاعدہ شادی بھی ہوئی ہے۔

جواب:...زنا کی اولاد کانسب غیرقانونی باپ سے ثابت نہیں ہوتا،خواہ عورت نے اس مرد سے شادی کرلی ہو، اس مرد کی اولا دصرف وہ ہے جونکاح سے پیدا ہوئی،وہی اس کی وارث ہوگی۔ناجائز اولا داس کی وارث نہیں صرف اپنی ماں کی وارث ہوگی۔

#### ''لعان'' کی وضاحت

سوال:...ایک صاحب کے استفسار پرآپ نے فرمایا کہ: '' اگر شوہر، بیوی پرتہمت لگائے تو بیوی '' لعان' کا مطالبہ کر علق ہے، اور اگر کوئی شخص کسی وُوسرے پرتہمت لگائے تو '' حدِ قذف' جاری ہوسکتی ہے'۔ مہر بانی فرماکر'' لعان' اور'' حدِ قذف' کی دضاحت فرمائیں۔

جواب: ... 'قذ ن' کے معنی ہیں کی پر بدکاری کی تہت نگانا، 'اور' حدِقذ ف' ہے مرادوہ سزاہے جوالی تہت لگانے والے وری جوابی ہے۔ اگر کو کی شخص کسی پاک دامن پر بدکاری کی تہت لگائے اور اپنے دعوی پر چار گواہ ہیں نہ کر سکے تو اس پر اُسی کوڑے کی سزاجاری ہوگی ، اس کو ' حدِقذ ف' کہتے ہیں۔ اور اگر کو کی شخص اپنی بیوی پر بدکاری کی تہت لگائے یا اس سے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بید کہے کہ بید میرانہیں ہے، اور اس کے پاس چار گواہ نہ ہوں تو عورت اس کے خلاف عدالت میں استغاثہ کرسکتی ہے، عدالت میں شوہر چار مرتبہ تم کھائے کہ ہیں نے اپنی بیوی پر جوالزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں ، اور پانچویں مرتبہ بید

(١) وإن جاءت به لستّة أشهر فصاعدًا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت لأن الفراش قائم والمدة تامة ...إلخ ـ (هداية ج:٢ ص:٣٣٢). أيضًا: أكثر مدة الحمل سنتان ...... وأقلها ستّة أشهر إجماعًا فيثبت نسب ولد ...إلخ ـ (ردالهتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٥٣٠، فصل في ثبوت النسب).

(۲) واذا تزوّج الرجل امرأة فجاءت بولد الأقل من ستّة أشهر منذ يوم تزوّجها لم يثبت نسبه الأن العلوق سابق على النكاح فلا
 يكون منه ...إلخ. (هداية ج:۲ ص:٣٣٣، باب ثبوت النسب).

(٣) ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمّه ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ١٩ ، ١٩، باب اللعان).

(٣) القاذف: لغة الرمني عن ينعيند ثم استعير للشتم. وشرعًا: رمي مخصوص هو الرمي بالزنا والنسبة إليه. (قواعد الفقه ص:٣٢٥ القاف، طبع صدف پيلشرز، كراچي).

(۵) وإذا قلدف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقلوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطًا إن
 كان حُرًّا لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنا إلى أن قال فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية ... إلخ. (هداية، باب حد القذف ج: ۲
 ص: ۵۲۹ طبع ملتان).

#### نازيباالزامات كي وجهه يالعان كامطالبه

سوال:...ایک محف ہے جواپی ہیوی ہے ناراض ہوجاتا ہے، ہیوی اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے، دوست احباب اسے کہتے ہیں کہا ٹی ہیوی برمختلف ناز بباالزامات عائد کرتا ہے۔ کہتے میں کہا ہوجا بی ہیوی پرمختلف ناز بباالزامات عائد کرتا ہے۔ کہتے مصد بعددہ اپنی ہیوی ہمختلف ناز بباالزامات عائد کرتا ہے۔ کہتے محصد بعددہ اپنی ہیوی ہے راضی ہوجا تا ہے اوراس کے ساتھ رہنے گئا ہے، بتا کمیں کہ اس کا ہیوی کے ساتھ رہنا جائز ہے یائہیں؟ جواب:..اس متم کے ناز بباالزامات سے نکاح تونہیں ٹونٹا، اس لئے میاں ہیوی ایک ساتھ ضرور رہ سکتے ہیں، کیکن اس کے بیالفاظ تہمت کے خمن میں آتے ہیں، اورالیے الفاظ پر ہیوی اسپے شوہر کے خلاف '' لعان'' کا دعویٰ کرسکتی ہے۔ اورا کریہ ہیوی کے بیالفاظ تہمت کے خمن میں آتے ہیں، اورا کریہ ہیوی کے

<sup>(</sup>۱) إذا قدف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القدف فعليه اللعان ... إلخ. (هداية، باب اللعان ج: ٢ ص: ١١ ٣). أيضًا: والذين يرمون ازوجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أن فسهم فشهدة أحدهم أربع شهلات بالله انه لمن الصُّدقين، والخمسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكذبين، ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهلات بالله انه لمن الكذبين، والخمسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصُّدقين. (النور: ٢-٩).

 <sup>(</sup>۲) والأصل ان المفعان عندنا شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في
 حقها ...إلخ. (هداية ج:۲ ص:۲ اس).

٣) وإذا التعنا لَا تقع الفرقة حتَّى يفرق القاضي بينهما وتكون الفرقة تطليقةً بائنة ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ١٨ ٣).

 <sup>(</sup>٣) وإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي لإقراره بوجوب الحد عليه وحل له أن يتزوجها ... إلخ. (هداية ج:٢
 ص: ٩ ١ ٣، باب اللعان، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٥) ولو كان القذف بنفي الولد نفي القاضي نسبه وألحقه بأمّه (هداية ج: ٣ ص: ٩ ١٣، باب اللعان). إ

إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفي نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان ... إلخ (هداية، باب اللعان ج: ٢ ص: ١١ ٣)، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

علاوہ نسی دُمرے پرالیسے نازیباالزامات لگا تا تو'' حدِقذ ف'' (تہت تراشی کی سزاائسی درّے) جاری ہوتی۔ (ا

#### شادی کے چھے مہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچہ شوہر کاسمجھا جائے گا

سوال:...میری کزن کی شادی تمیم مارچ کو ہوئی اور اس کے ہاں ۱۳ ارتمبر کو بیٹا پیدا ہوا، آپ قر آن وسنت کی روثی میں بیہ بتا کیں کہ یہ بیٹا جائز ہوا کہنا جائز؟ کیونکہ سب لوگ میری کزن کو بہت با تیں کررہے ہیں۔

جواب:... بیچی ولادت کم ہے کم چھ مہینے میں ہوسکتی ہے،اس لئے شادی کے چھے مہینے بعد جو بچہ پیدا ہووہ شوہر ہی کاسمجھا جائے گا،اور کسی کواس کے تا جائز کہنے کاحق نہیں ہوگا۔ اورا گرشو ہریہ کہے کہ یہ میرا بچہ بیں تو قرآنِ کریم کے علم کے مطابق عورت کے مطالبے پراس کوعدالت میں'' لعان'' کرنا ہوگا۔ (۳)

### ناجائز بچیکس کی طرف منسوب ہوگا؟

سوال:... پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں اس بچے کی ماں اچھی طرح جانتی ہے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کا حقیق والدکون ہے؟ اگر بچہرام کا ہوتو کیا بچے کواس کے باپ کے نام ہے لکا راجائے گا جس کے بارے میں اسے بچھ پہنیں؟ جواب:... جو بچہ کی کے نکاح میں پیدا ہواوہ ای کاسمجھا جائے گا، جب تک کہ وہ شخص اس بچے کا انکار کر کے اپنی ہوئی ہے "لعان" نہ کر کے۔ زانی ہے نسب ٹابت نہیں ہوتا، اس لئے اگر منکوحہ کے یہاں ناجا کز بچہ پیدا ہوتو اس عورت کے شوہر کی طرف منسوب ہوگا، اس کی طرف منسوب ہوگا۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) وإذا قـذف الرجل رجلًا محصناً أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطًا إن
 كان حُرًّا ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٥٢٩، باب حد القذف).

<sup>(</sup>٢) أكثر مدة الحمل سنتان وأقلّه سنّة أشهر ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٣، درمختار ج:٣ ص:٥٣٠). أيضًا: وإن جاءت به بسنّة أشهر فصاعدًا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت لأن الفراش قائم. (هداية ج:٢ ص:٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) أو نفّى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٢ ١٣).

<sup>(</sup>٣) وإذا نـفـي الـرجـل ولد امرأته عقيب الولّادة ..... صح نفيه ولّاعن به وإن نفاه بعد ذلك لَاعن ويثبت النسب ...الخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٠، باب اللعان، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>۵) وإن جاءت به لستّـة أشهر فيصاعـدًا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت لأن الفواش قاتم ...إلخ. (هداية ج:۲ ص: ٣٣٢، باب ثبوت النسب، طبع شركت علمية ملتان).

<sup>(</sup>٢) فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٥٥٥ ، قبيل باب الحضانة).

# زوجيت كيحقوق

لڑکی پرشادی کے بعد کس کے حقوق مقدم ہیں؟
سوال: الڑکی پرشادی کے بعد ماں باپ کے حقوق مقدم ہیں یا شوہرِ نام دَار کے؟
جواب: شوہر کاحق مقدم ہے۔
ہیوی کے حقوق

سوال:.. بحتر م! میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں ، اور شادی شدہ زندگی اور سرال کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت سارے اِبہام موجود ہیں ، جن کو میں آپ کی رہنمائی میں اسلام کے اُصولوں کی روشنی میں وُ در کرنا چاہتی ہوں ، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ایسے بہت سے سوالات میری طرح کی اورخوا تین کے ذہن میں بھی ہوں گے۔

ایک شوہر کے بیوی کے لئے کیا کیا حقوق اور فرائض ہیں؟ نیز ایک بیوی کے شوہر کے لئے کیا حقوق اور فرائض ہیں؟ جواب:...اس کے لئے'' حقوق الزوجین' کے نام ہے کتا ہیں چھپی ہوئی ہیں، اس کا مطالعہ کرلیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ پچھے حقوق مرد کے بیوی کے ذہبے ہیں، اور پچھے بیوی کے مرد کے ذہبے ہیں، جواپنے اپنے حقوق ادانہیں کرےگا، قیامت کے دِن پکڑا ہوا آئےگا، اِللّا بیکہ اللّٰہ تعالیٰ معاف فرمادیں۔

> عورت مال كاتحكم مانے باشو ہركا؟ سوال: يورت كومال كاتكم مانتا جاہئے ياشو ہركا؟

<sup>(</sup>۱) عن قيس بن سعد قال: اليتُ المحيرة فرأيتهم يسجدون لمَوْزبان لهم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد لله ..... قال: فلا تفعلوا الوكنتُ آمرُ أحدًا أن يسجد لأحد لأمرتُ النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليه ن من الحق. (سنن أبي داوُد ج: اص: ٢٩٨، مشكوة ص: ٢٨٢). أيضًا: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلّت خمسها ...... وأطاعت بعلها فلتدخل من أيّ أبواب الجنّة شاءت .. إلخ (مشكوة ص: ٢٨١). وعنه (أي ابن عمر) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وذكر حديث جابر "إتقوا الظلما" في باب الإنفاق. (مشكوة، باب الظلم، الفصل الأول ج: ٢ ص: ٣٥٥).

جواب:...اگرایک کا تھم شرعاصیح اور دُوسرے کا غلط ہے، تو جس کا سیح ہے اس کا تھم مانا جائے، خواہ ماں ہویا شوہر۔اور دونوں باتنی جائز ہوں تو عورت کے لئے شوہر کا تھم مقدم ہے۔ کیابیوی شوہر سے زبان درازی کرسکتی ہے؟ سوال: ... کیا بوی این شوم سے زبان درازی کر عتی ہے؟

جواب:...زبان درازی کرناعورت کااپیا عیب ہے جواس کے تمام کارناموں اورخوبیوں پریانی پھیردیتا ہے، جوعورت ا پے شوہر کی رضا اور خدمت کو اپنا مقصد بنالیتی ہے اور چندون کی تھی اور ترشی برمبر کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس برؤنیا وآخرت کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔اور جوعورت اپن ضداوراً تاکی پہاری ہواور شوہر کے سامنے زبان درازی کرے، وہ اپنی وُنیا بھی برباد کرتی ہےاورآ خرت بھی۔جدید تعلیم نے لڑ کیوں ہے مبروحل اور رضائے الّٰہی کے لئے مشکل حالات کا سامنا کرنے کا وصف چھین لیا ے،اس کئے زبان درازی کوعیب نبیں سمجھا جاتا،اس کا بتیجہ ہے کہ کمریش ' جنت کا ساما حول' پیدانہیں ہوتا۔

# بغيرعذرعورت كالجيج كودُ ودهنه بلانا، ناجائز ب

سوال:...خداوندكريم رازق العباد ہے،اس نے بيج كارزق ( دُودھ )اس كى مال كے سينے ميں أتارا، اگراس كى مال بلاكسى شرقی عذر کے جبکہ ڈاکٹر نے بھی منع ندکیا ہو، بلکہ صرف اس عذر پر کہوہ طازمت کرتی ہے، بیچے کو وُ ووج پلانے ہے کمزوری واقع ہوگی یا حسن میں بگاڑ پیدا ہوگا، بیچے کواپنا وُودھ نہ پائے تو کیا ایس ماں کا شارعا مبول میں نہ ہوگا اور کیا وہ سز اوار نہ ہوگی؟ آپ اُزرُ وے شرع فرمايية كداليي مورت كوكياسز الطيحى؟

جواب:... بیچ کو وُودھ پلانادیا نتأمال کے ذمہ واجب ہے، بغیر کسی میچ عذر کے اس کوا نکار کرنا جا تزنبیں ، اور چونکہ اس کے اخراجات شوہر کے ذیمہ ہیں اس لئے ملازمت کا عذرمعقول نہیں ،ای طرح حسن میں ب**گاڑ کا عذربھی سیحے نہی**ں۔<sup>(۳)</sup>

# بیوی بچوں کے حقوق ضائع کرنے کا کیا کفارہ ہے؟

سو**ال:...میرے بڑے بھائی جواب پاکستان میں عرصہ ۴۵ سال ہے ہیں، ہندوستان مسلع سہارن پور میں بیوی اور ۵** 

<sup>(</sup>١) عن صلى قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩ ١ ٣١، كتاب الإمارة والقضاء، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هويوة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (مشكونة ص: ١٨١، باب عشرة النساء، طبع قديمي كتب محانه).

 <sup>&</sup>quot;وَالْوَلِسَاتُ يُسَرُّضِعُنَ أَوْلَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ لِمَنْ آرَادَ أَنْ يُجِيمُ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزَقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (٣) (البقرة: ٢٣٣). أينضًا: قال يونس عن الزهرى: نهى الله أن تضآرٌ والدة بولدها وذلك أن تقول الوالدة لستُ مرضعتهُ ...إلخ. (صحيح بخارى ج: ٢ ص: ٨٠٤). أيضًا: وتوَّمر به ديانة لأنه من باب الإستخدام وهو واجب عليها ديانة. (بحر ج: ۳ ص:۲۰۲)۔

بچوں کو چھوڑ آئے اور یہاں پر دُوسری شادی کی اور پاکستان میں بھی ان کی اولاد ہے۔ جب سے یہ پاکستان آئے ہیں پہلی بیوی کی کفالت کے لئے بچھ نہیں کیا، اور نہ پہلی بیوی کو طلاق دی اور نہ دو بارہ ہندوستان گئے۔ ایسی صورت میں کیا وہ بیوی ان کے نکاح میں موجود ہے؟ کیا پاکستان میں بڑے بھائی کی جائیداد میں پہلی بیوی اور بچوں کاحق ہے؟ اگر ہے تو اس کا کیا حساب ہے؟ اب بڑھا پے میں وہ بچھتار ہے ہیں اور کفارہ اواکرنا چاہتے ہیں ،ان کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟

جواب:...جب پہلی ہوی کوطلاق نہیں دی تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی اس کے نکاح میں ہے، اور ہیوی بچوں کواس طرح بے سہارا چھوڑ دینے کی وجہ ہے وہ گنہگار ہوئے۔ اب اس کا کفارہ اس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے بھی معافی مانگیں اور بیوی بچوں کے جوحقوق ضائع کئے ان ہے بھی معافی مانگیں۔ پاکستان میں ان کی جوجائیداد ہے اس میں پہلی بیوی اور اس کے بچوں کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ (\*\*)

# بيوى اوراولا دېرظلم

سوالی:...میرے والد بہت ظالم ہیں، والدہ سے شادی کے چار ماہ بعد انہوں نے ظلم شروع کردیے، والدہ کو اپنے ماں باپ کے گھر جانے نہیں دیے، چھوٹی جھوٹی باتوں پر والدہ سے ناراض ہوجاتے اور پھر والدہ کو بُری طرح ہارتے۔ خود ساراون اور رات دوستوں کے ساتھ گزارتے، ہیوی اور بچوں کو کوئی دفت نہیں دیے۔ میری والدہ خاندان سے بالکل تنہارہ رہی ہیں۔ جب ہم بہن بھائی باشعور ہوئے، باتوں کو بچھنے گئے تو بھائیوں کو ہم بہنوں اور ماں کے خلاف کردیا۔ بڑی بہن کی بڑی مشکل سے شادی ہوئی، بہن کے سرال میں ان کی بڑی مشکل سے شادی ہوئی، بہن کے سرال میں ان کی بڑی عزت تھی، لیکن جب ان کو ہمارے گھرے حالات معلوم ہوئے تو سرال والے ہمی باجی باجی ساتھ وہ سلوک کرنے گئے۔ اب بیٹیوں میں میری باری ہے۔ میری شادی طے ہوگئی ہے، سرال والوں کو ہمارے بارے میں سب باتوں سے بہت ور رگنا ہے۔ بچھے ایسا وظیفہ بتا ہمی جس سے میرے ہوئے والا کوئی نہیں ہوگا، جومرضی آئے سلوک کریں گئی ہوں سے بہت ور رگنا ہے۔ بچھے ایسا وظیفہ بتا ہمی جس سے میرے ہونے والے کوئی ہوں سے بہت ور رگنا ہے۔ بچھے ایسا وظیفہ بتا ہمی جس سے میرے ہونے والے کوئی ہوں کے ول میں میرے لئے کے محبت پیدا ہوجائے۔

جواب:...وراصل لوگوں نے بیسوچ لیا ہے کہ زندگی وُنیا ہی کی زندگی ہے، اوراس کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا،

<sup>(</sup>١) "وَعَـلَى الْـمَـوُلُودِ لَهُ رِزُقُهُنَّ وَكِسُوَقُهُنَّ بِالْمَعُوُونِ" (البقرة:٣٣٣). أيضًا: تنجسب عبلى الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٣، الباب السابع عشر في النفقات، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>٢) وعن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة الخيه من عرضه أو شيء فليتحلّله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ... إلخ. (مشكوة ص:٣٣٥، باب الظلم).

 <sup>(</sup>٣) "يـوصيـكـــم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...... ولهن الربع مما تركتم إن لـم يكن لكم ولد فإن كان لكم"
 (النساء: ١١).

اس لئے کسی پرظلم کے پہاڑتو ڑو،اورکس پر جتنا چاہوظلم کرو،کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔لیکن اس کا پتامر نے کے بعد پلےگا۔ (') میں آپ کو تا کید کرتا ہوں کہ پانچ وفت کی نماز پڑھیں، بلا ناغہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ نہایت عزّت واِحترام کامعاملہ کریں،اور بیدہُ عاپڑھا کریں: ''اَللْهُ شُر اِنْسا اَسْجُ عَلَٰکَ فِی نُسُحُ وْدِهِمْ وَ فَعُوٰ ذُہِبِکَ مِنُ شُووُ دِهِمْ'' میں دِل سے وُعاکرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی راحت عطافر ما کیں اور آپ کے والد کو بھی فکر آخرت نصیب فرما کیں۔ شوم ہر کا ظالم انہ طرزِ عمل اور اُس کا شرعی حکم

سوال:... آٹھ برس قبل ایک متشد دشو ہرنے بہت زیادہ مار پیٹ کراپی بیوی کو آ دھی رات کو گھر ہے باہر گلی میں پھینک دیا، جہاں اسے پڑوس کی بزرگ عورتوں نے گالی گلوچ کی آوازیں س کر پناہ دی ،اوراس کے (عورت کے ) ماں باپ کے گھر خبر بمجوا دی۔ دریں اثنا شوہرنے اپنے بڑے بھائی اور بڑی بہن کوساتھ لے کرعورت کواس کے جارچھوٹے بچوں سمیت اس کے نانا کے گھر پہنچادیا، ا یک بچی اس وقت پیپ میں تھی ، سبرحال بیمظلوم عورت نصیال ہے اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ تمنی یعورت کے خاندان کی طرف ہے مصالحت کی درخواستیں بلاشنوائی شوہر کے خاندان نے رَ دّ کردیں ،اور دو تین برس بعد شوہر نے دوطلا قیں اپنی بیوی کودے دیں ،اس وقت اس کے پانچ بیج بھی ننھیال بعنی عورت کے ماں باپ کے یاس رہتے تھے۔عدت شوہرنے گزار دی اور بچوں کا خرچہ (بہت ہی معمولی) بھجوا ناشروع کردیا۔ بھی نہشو ہر (بچوں کا باپ ) ملنے یا بچوں کود کھنے آیا، نہ ہی اس کے خاندان کا کوئی رحم دِل فردیا بزرگ آیا۔ یہ لوگ عجیب روایتی لڑکی والول کونفرت سے دیکھنے والا خاندان ثابت ہوئے۔اب صورت حال یہ ہے کہ بچوں کے لئے باپ خرچہ بھی بھیجنا تھا مبھی نہیں ،للبذا بڑے نے ٹے ڈا کیے ہے کہہ کرواپس کردیااور پھر بالکل ہی بند ہو گیا۔ نکاح پر دیامعجل ہار (تین بزار مالیت کا ) گھر سے نکالتے وقت شوہرنے چھین لیاتھا،ای طرح اس کی جہیز کی تمام چیزیں جو بوقت ِشادی شوہر کی بہنوں نے دیکھی دیکھ کر پوری لی تھیں،ان میں سے پچھیمی واپس ابھی تک نبیں کیا ہے، کہتے ہیں ہم نے تین طلاق نبیں دی ہیں،لہذا معاملہ ہماری طرف سے بندنہیں ہوا،مطلقہ خلع لے۔آپ جانتے ہیںعدالتوں میںشر فاءاور دِین دارنہیں جانا جاہتے ،اس مرد نے وُ وسری شادی کی ہوئی ہے،اوروہاں ہے اس کی بچی بھی ہے، (بچوں کواس کا کارڈ آیا تھا )،اب آپ ہی مشورہ دیں کہ بیہ مطلقہ مظلوم عورت کوکیا کرنا جا ہے بجز صبر کے؟ جواب: بشرى تَكُمُ: "إِمُسَاكَ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسُرِيعٌ بِإِحْسَان "كاب، يعنى عورت كور كھوتو دستور كے مطابق ركھو، اورا گرنہیں رکھنا جا ہتے تو اسے خوش اُسلوبی کے ساتھ جھوڑ دو۔ آپ نے جو المناک کہانی درج کی ہے، وہ اس حکم شرعی کے خلاف ہے۔ بیتو ظاہر ہے کہ شوہر کوعورت کی سی غلطی پرغصہ آیا ہوگا الیکن شوہرنے غصے کے اظہار کا جواً نداز اِختیار کیا ، وہ فرعونیت کامظہر ہے۔ ا:...آدهی رات کو مار پین کراورگالم گلوچ کرے گھرے باہر پھینک دینا، دورِ جاہلیت کی یادگار ہے، اسلام ایسے غیر إنسانی

<sup>(</sup>۱) عن أبى موسلى قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملى المظالم حتّى إذا أخذه لم يُفلِته ثم قرأ: وكذّلك أخذ ربك إذا أخذ القراى وهي ظالمة الآية. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٣٣، باب الظلم).

<sup>&#</sup>x27; (٢) "الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَاِمُسَاكَ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسُرِيْحٌ بِإِحْسَانِ" (البقرة: ٢٢٩).

----اورایسےغیرشریفانه فعل کی اجازت نہیں ویتا۔ <sup>(۱)</sup>

۲:...عورت کوبغیرطلاق کےاس کے جار پانچ بچوں سمیت اس کے نانا کے گھر بٹھادیٹا بھی اُوپر کے درج کردہ شرعی حکم کے خلاف تھا۔

سان عورت کے میکے والوں کی مصالحانہ کوشش کے باوجود نہ مصالحت کے لئے آمادہ ہونا اور نہ طلاق دے کرفارغ کرنا بھی تھم شرعی کے خلاف تھا۔

ہم:...عورت کو دِیا ہوا مہر صنبط کر لینا اور اس کے جہیز کے سامان کو روک لینا بھی صریحاظلم وعدوان ہے، حالا نکہ دو تین سال بعد شوہر نے طلاق بھی دے دی ،اس کے بعداس کے مہراور جہیز کورو کئے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ <sup>(۳)</sup>

3:... بیج تو شوہر کے تھے، اوران کا نان ونفقہ ان کے باپ کے ذہے تھا، "گرطویل عربے تک بچوں کی خبرتک نہ لیما، نہ ان کے ضرور کی اخراجات کی کفالت اُٹھانا بھی غیر اِنسانی نعل ہے۔ یہ مظلوم عورت اگر عدالت ہے رُجوع نہیں کرناچا ہتی تو اس معاسلے کوتن تعالیٰ سے سپر وکرد ہے، اس سے بہتر اِنصاف کرنے والاکون ہے؟ حق تعالیٰ اس کی مظلومیت کا بدلہ قیامت کے دِن دِلا کیں گے اور یہ غاصب اور ظالم وُنیا میں بھی اپنے ظلم وعدوان کا خمیاز و بھگت کر جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کومہلت دیتے ہیں تو پھرچھوڑتے نہیں (۵)

شوہرا گرزِندہ ہو،اور میتحریراس کی نظرے گز رہے تو میں اس کومشورہ وُ وں گا کہ اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑ ااس پر بر سنا شروع ہو،اس کوان مظالم کا تدارک کرلیٹا جا ہے۔

### جس عورت كاشو هر • ا، اا سال سے نه أسے بسائے اور نه طلاق دے وہ عورت كيا كرے؟

سوال:... آج سے تقریباً ساڑھے ہارہ سال قبل سمبر ۱۹۷۲ء میں ایک شخص رشیدائلہ ولد مجیدائلہ سے میری شادی ہوئی، جس سے میرے دو بچے ہیں، لڑکی کی عمر تقریباً ساڑھے گیارہ سال اور لڑکے کی عمر تقریباً دس سال ہے۔شادی کے شروع سال ہی سے آپس میں سخت قتم کے جھڑ ہے، رجمش ، لڑائی اور مار ببیٹ شروع ہوگئی، اور ای دوران ایک لڑکی بیدا ہوگئی، اور ناچاتی کی صورت میں، میں اپنے والدین کے یہاں آگئی، اور پھر بزرگوں نے تصفیہ کرایا تو میں اپنے شو ہرکے گھر چلی گئی، تقریباً سات ماہ

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن زمعة قبال: قبال رسبول الله صبلتي الله عبليه وسلم: لَا يجلد أحدكم إمرأته جلد العبد ...إلخ. (مشكواة ص: ٢٨٠، باب عشرة النساء، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تاخذ كله وإذا ماتت يورث عنها. (شامي ج:٣ ص:٥٨ ١).

<sup>(</sup>٣) "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ" (البقرة: ٣٣٣).

 <sup>(</sup>۵) عن أبى موسنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ليملى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ: وكذلك
 أخذ ربك إذا أخذ القراى وهي ظالمة. (مشكواة ص:٣٣٣، باب الظلم).

کے بعد پھرنا چاتی ہوگی ، اور میں اپنے والدین کے یہاں چلی آئی۔اس دن ہے آج تک تقریباً دس سال ہے میں والدین کے گھر

پر ہی ہوں۔ شوہر سے نہ تو ملا قات ہوئی اور نہ آنا جانا ہے، ہم نے عدالت سے رُجوع کیا تو عدالت نے فی بچہ ۵۵ رو پیہا ہوار
مقرر کیا۔ ۵۰ رو پیہا ہانہ تین سال تک خرج بذریعہ عدالت ماتا رہا۔ بعد میں رشیداللہ نے چالا کی سے تصفیہ کر کے صلح نا مہعدالت میں جع کروا کرخرج جمع کرانا بند کردیا ، کیونکہ وہ خود بھی ٹی کورٹ میں کام کرتا ہے۔ ہماری ناچاتی کے دوران رشیداللہ نے دھو کے میں جو دوران رشیداللہ نے دھو کے سے دُومری شادی بھی کرلی ، جس سے دولڑ کیاں پیدا ہوئی ہیں۔ صورت حال سے ہے کہ میں اب والدہ کے ساتھ اپنے دو بچوں کے ہمراہ رہ وہ بی ہول ، دی سال سے رشیداللہ سے کوئی رابط نہیں ہے ، اور نہ سات سال سے کوئی خرچہ دیا ہے۔ اب میں طلاق چاہتی ہوں ، کیک دوران کی خو ہو ہو ہو ہو ہو گئی رابط نہیں ہوں ، دی سال سے رشیداللہ نے کہ کوئی رابط نہیں ہوتے ہوئے ہمارے کیس کوخراب کرتا ہے ، عدالت سے انصاف کی تو تع نہیں ہے۔ براہ کرم بچھے ہنا یا جائے کہ بچھے دُومرا نکاح کرنے کاحق ہے یا نہیں ؟ کیونکہ دشیداللہ نے قوشادی کرلی ہے ، میں نے بہت صبر کیا ، ہمارا کسی طور پر بھی دو بارہ ملا ہے میکن نہیں ہے۔

جواب:...آپ کو جب تک شو ہر سے طلاق نہیں مل جاتی ، آپ کا عقد دُوسری جگہ نہیں ہوسکتا۔ وو جارشریف آ دمیوں کو درمیان میں ڈال کرشو ہرسے طلاق حاصل کر کیجئے ، ور نہ عدالت سے زُجوع سیجئے۔

# گھرے نکالی ہوئی عورت کا نان ونفقہ نہ دینے والے ظالم شوہرے کیاسلوک کیا جائے؟

سوال: ... بحوالہ ' جنگ' میں آپ کا جواب بعنوان ' میکے میں رہنے والی بیوی کا خرچہ' یہ فرما کیں کہ اگر شوہر بلامعقول بہانے یا مذر کے جنگز اکر کے اور مار پین سے بلکہ شدت کر کے اپنی عورت (بیوی) جواس کے پانچ جھوٹے جھوٹے بچوں کی مال بھی ہو، اسے گھر کے گیٹ سے با ہر گھسیٹ پھینک کر در واز وہند کر دے کہ پڑوی وقت پناہ دے کراس عورت (شوہر کی نکالی ہوئی ہیوی) کواس کے والدین کے پاس خربھوا کر وہاں ( لیعنی اس کے میکے ) پہنچادیں اور مزید رید کہ بیشو ہر پور اایک عرصہ سال بھریا کئی ماہ تک خبر تک نہ لئے ، بلکہ نکالئے کے وقت کے حمل کی بچی والدیت بھی میکے میں ہو، تو الین صورت میں بیوی بچوں کا خرچہ کیا شرق یا عتبار ہے شوہر کردہ ہوگا ؟

غور فریا کمیں کہ بیشو ہراگر وُنیا کالا لجی ہواوراس کی آمدنی مختلف قتم کے کاروبارے کم وہیش وس ہزارروپ ماہوارہو، مزید برال جب بھی خرچ کا مسئلہ ہوتو بیشو ہر بیوی کو جھگڑ اپیدا کر کے میکے جانے پرمجبور کردے، اپنے سب بچوں کو بھی ساتھ ہی بھجوادے۔ جواب: ... جوصورت آپ نے کہی ہے، اس میں قصور بیوی کانہیں، بلکہ سرا سرمرد کا ہے، اس پر بیشر کی فرنس ہے کہ وہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آ دمی کے گناہ کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کے حقوق کو ضا کع

<sup>(</sup>۱) فصل: ومنها (أى الحرمات؛ أن لا تكون منكوحة الغير (لقوله تعالى) والحصنات من النساء معطوفًا على قوله عزّ وجلّ حرمت عليكم امهتكم إلى قور مواخصنت من النساء وهن ذوات الأزواج وسواء كان زوجها مسلمًا أو كافرًا. (البدائع الصنائع، كتاب النكاح من ٢٠٦٨). أما نكاح منكوحة الغير ...... لم ينعقد أصلًا. (شامى ج٣٠ ص ١٣٢).

کرے جن کا نان ونفقہ اس کے ذہبے ہے(مفکلوۃ ص: ۲۹۰)۔ لیکن اگر میخص حق و اِنصاف کا راستہ اختیار نہ کرے تو اس کے سواکو کی چار ہبیں کہ عدالت سے رُجوع کیا جائے ،اورعدالت اس کی حیثیت کے مطابق بیوی بچوں کا خرچہ اس سے دِلوائے۔

### کیابد کردار شوہر کی فرمانبرداری بھی ضروری ہے؟

سوال: ...عورت کے لئے تھم ہے کہ شوہر کی ہر حال میں فرہا نبر دار رہے اور تھم مانے ، اگر شوہر ناراض ہوکر سوگیا تو پوری
دات کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی ، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجے ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر شوہر کی فرما نبر داری اتن می خروری کے باہد نہ ہو؟ راثی اور زانی ہواور بیوی کو اس کے فرائفن بی ضروری ہے چاہے وہ کی بھی کر دار کا ہو؟ چاہے وہ خوداً حکام خداوندی کا پابند نہ ہو؟ راثی اور زانی ہواور بیوی کو اس کے فرائفن پورے کرنے کو کہا اور خود و نیاوی طور پر بیوی کی خوراک ،لباس اور رہائش کا خیال رکھے، لیکن نماز کا پابند نہ ہو۔بعض دفعہ شوہر ثریعت کا پابند ہوتا ہے اور ثوری خورتوں ہے بابند ہوتا ہے اور شوہر بدکار ہوتی ہے ،کہیں بیوی شریعت پر چلنا چاہتی ہے اور شوہر بدکار ہوتا ہے اور دُوسری عورتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں آپ کے خیال میں ،شریعت کیا کہتی ہے؟ بدکار بیوی کے کر دار کا اثر نیک شوہر پر ، یا بدکار شوہر کے کر دار کا اثر نیک شوہر پر ، یا بدکار شوہر کے کر دار کا اثر نیک شوہر پر ، یا بدکار شوہر کے کر دار کا اثر نیک بیوی یا نیک بیوی پر ہوتا ہے یا نہیں؟ اور نیک بیوی گانہ گار شو نہر کے ساتھ گنا ہگار تو نہیں ہور ہی؟ مہر بانی فرما کر بتا ہے کہ نیک بیوی یا نیک شوہر کوکیا تمل کر ناچا ہے جبکہ بچوں کا مستقبل بھی سامنے ہو؟

جواب:...آپ کے سوال نے بچھے پریشان کردیا، حق تعالی شانۂ نے از دواتی رشتہ اس لئے قائم کیا ہے کہ دونوں نیک کاموں میں ایک دُوسرے کے مددگار ہوں اور کُرے کاموں سے ایک دُوسرے کو بچانے کا ذریعہ بنیں۔ اکثر و بیشتر ایک کی نیک کرداری کااٹر دُوسرے پر بھی پڑتا ہے، لیکن بھی بھی ایبا ہوتا ہے کہ شوہر نیک اور بیوی بدکردار ہے۔ قرآنِ کریم میں پہلی صورت کی مثال حضرت نوح اور حضرت لوط ..علیما السلام ... کی بیویوں سے دی کہ شوہر پیغیبر تھے اور بیویاں کافر تعین ۔ اور دُوسری صورت کی مثال حضرت نوح اور حضرت لوط ..علیما السلام ... کی بیویوں سے دی کہ شوہر پیغیبر تھے اور بیویاں کافر تعین ۔ اور دُوسری صورت کی مثال فرعون اور اس کی بیوی کی دی کہ بیوی اعلیٰ در ہے کی نیک اور شوہر پر لے در ہے کا کافر ۔ "بہر حال شوہر اگر بدکار ہوتو عورت کو چاہئے کہ حسن تد بیراورخوش اخلاقی سے اسے نیکی کے راہتے پرلانے کی کوشش کرے، اگر وہ راہ راست پر آجائے تو بہت اچھا، ورنہ بیسوج لے کہ ججھا بی قبر میں جانا ہے اور اُسے آئی قبر میں ۔ جائز کام میں اس کی اطاعت کو اپنافرض سمجھ، البتہ ناجائز کام میں اس کی بات ہرگز نہ مانے۔ "اوراگر وہ ناجائز کام پر مجود کرے تو صاف کہددے کہ میں جان دے کتی ہوں اور البتہ ناجائز کام میں اس کی بات ہرگز نہ مانے۔ "اوراگر وہ ناجائز کام پر مجود کرے تو صاف کہددے کہ میں جان دے کتی ہوں اور

 <sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عـمـر ...... رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفي بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وفي
 رواية: كفي بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت. رواه مسلم. (مشكواة ص: ٩٩٠، كتاب النكاح، باب النفقات، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) قال تبعالي: ضرب الله مثلًا للذين كفروا امرأة نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم
 يغنيا عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. (التحريم: ١٠).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: وضرب الله مثلًا لملذين المنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتًا في الجنّة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظّلمين. (التحريم: ١١).

 <sup>(</sup>٣) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكواة ص: ٩١٩). وفي الدر المختار (ج: ٣ ص: ٩٠٨) كتاب النكاح: وحقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها.

علیحد گی قبول کرسکتی ہوں ،مگر ناجائز کامنہیں کروں گی۔صبر وبر داشت سے کام لے گی تو اِن شاءاللّٰداس کوفرعون کی بیوی حضرت آسیہ حبیبا تواب ملے گا۔ وظیفہ تو مجھے آتانہیں ،البتہ اِخلاص ومحبت کے ساتھ سمجھانا اور اللّٰہ تعالٰی سے دُعا کرنا چاہئے ،اس سے زیادہ عورت کے ذیے نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### شوہرکو بدأ خلاقی و بدز بانی کی إجازت!

سوال:...آپ نے ۱۹۹۲ء کے'' جنگ'' میں ایک بہن کے خط کے جواب میں لکھاتھا کہ خلاف طبع ہاتیں تو پیش آتی رہتی ہیں،اس کو برداشت سے کام لیں،اور خدمت،صبر وقتل کو نے ندگی کا شعار بنائے۔ بیشو ہر کوتسخیر کرنے کاممل ہے۔

میں آپ سے ایک بات عرض کرتی ہوں کہ وہ عورت جو خدمت کرتی رہے اپنے شوہراور بچوں کی الیکن اس کا شوہرا یک پڑھا کھا قابل انسان ہونے کے ساتھ ہی اپنے اندر برداشت کا مادہ بالکل نہیں رکھتا ہے، وہ ذرای عورت کی غلطی کو نہ برداشت کرتا ہے،

بلکداس کے جواب میں وہ بیوی کوگا لی گلوچ، مار بیٹ اور دین و دُنیا کے طعنے اور ایڈ اکیں ویتا ہے تو کیا اس صورت میں عورت خاموش رہ علی ہے؟ وہ بے زبان جانور تو نہیں ہے؟ کیا ہمارا نہ ہب شوہر کو ایسا سلوک بیوی کے ساتھ کرنے کی اِجازت ویتا ہے؟ ان باتوں کی صورت میں عورت کا دِل کیا کہے گا؟ مرد تو عورت کی زبان خود اپنے رویے سے کھلوا تا ہے، کون می عورت ایسی ہے جوابے گھر کو جہنم دُنیا میں اور اینی آخرت کو جہنم بنائے گی ؟

جواب:...اسلام تو شوہر کو بدا خلاقی و بدزبانی کی اجازت نہیں دیتا ''کیکن اگر شوہر إسلام کی اَ خلاقی تعلیم پڑمل نہ کر ہے (جبکہ اکثر مسلمانوں کا بہی حال ہے) توعورت کے لئے دوہی راستے ہیں، یا تو وہ بھی بک بک کر کے گھر کوجہنم کدہ بنا ہے، یا صبر وشکر کے ساتھ اچھ اوکر ہے اور اپنی طرف سے شکایت کا موقع نہ دے۔ اس وُ وسری صورت میں تو تع ہے کہ شوہر کو بھی کسی وقت عقل آجائے گی۔ میں نے یہی '' عمل تبخیر'' تجویز کیا تھا، اور اگر ہی بھی نہیں کر سکتی تو پھر دونوں کی علیحدگی بہترین علاج ہے، لیکن بچوں والی عورت کے لئے یہ بھی مشکل ہے۔

<sup>(</sup>۱) (وضرب الله مثلًا للذين المنوا امرأة فرعون) هي آسية بنت مزاحم آمنت بموسلي فعذبها فرعون بالأوتاد الأربعة إذ قالت ...... ونجنى من فرعون وعمله أي من عمل فرعون أو من نفس فرعون الخبيئة وخصوصًا من عمله وهو الكفر والظلم والتعذيب بغير جرم ...... وفيه دليل على أن الإستعاذة بالله والإلتجاء إليه، ومسئلة الخلاص منه عند المحن والنوازل، من سير الصالحين. (تفسير مدارك ج:٣ ص:٥٠٨) طبع دار السراج، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قبال: قبال رسول الله صبلى الله عليه وسلم: إستوصوا بالنساء خيرًا ... إلخ. (مشكوة ص: ٢٨٠). وعن حكيم بن معاوية القُشيرى عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تنضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبوداؤد وابن ماجة. (مشكّوة ص: ٢٨١، باب عشرة النساء). وفي المرقاة (ج: ٣ ص: ٢٨١، طبع بمبنى) (ولا تقبح) بتشديد الباء أي لا تقل لها قولاً قبيحًا ولا تشتمها ولا قبحك الله ونحوه ... إلخ.

#### عورت کاملازمت کرنا، نیزشو ہر کے لئے عورت کی کمائی کا اِستعال

سوال:..ایک عورت جو بحالت مجبوری ملازمت کرتی ہے، شوہراس کی تخواہ لے لیتا ہے، اب شوہراس عورت کو جیب خرج اس کی بی تنخواہ سے دیے دیتا ہے، اس جیب خرج سے وہ اپنی تمام ضرور یات اور اپنے بچوں کی تمام ضرور یات پوری کرتی ہے، وہ تمام ضرور یات بھی جوشو ہر کے ذہ ہے ہے، اگر بیوی کہتی ہے کہتم میری تخواہ مت لوتو شوہر بے حد جھگڑا کرتا ہے، ایسے شوہروں کے متعلق قرآن وسنت کے مطابق کیا تھم ہے؟

الف: ... كياشو مركو پييد ليناحيا ہے؟

ب: .. شوہر کے ذمے بیوی کے کون کون سے جائز اخراجات اور ذمہ داریاں ہیں؟

ج:...وہ لڑکیاں جو بیاہ کرسسرال جاتی ہیں، وہاں دہ ہرطرح کی من مانی کرتی ہیں، حتی کہ علیحدہ گھر بھی کرلیتی ہیں،
باوجودا پی تمام خواہشات پوری کرنے کے وہ شوہر سے لڑکرا پنی انااورہٹ دھری سے میکے آ جاتی ہیں، یہاں آ کروہ بھاوج سے لڑنا
شروع کردیتی ہیں، لیکن شوہر صاحب ایسے موقع پر بہن کو گھر ہے نکال نہیں سکتے، ہاں بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میکے بھیج دیتے
ہیں۔اس طرح بچ بھی باپ سے الگ ہوجاتے ہیں۔ان شوہروں کے لئے کیا حکم ہے جو بلاوجہ اپنی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گھرسے نکال دیں؟

جواب: ... جس عورت کا شوہر موجود ہو، اور وہ معذور نہ ہو، کماسکتا ہو، اس کا تان ونفقہ شوہر کے ذہرے ہے۔ اس کو ملازمت کی کوئی مجوری نہیں ، اسی عورت کو جائے کہ وہ ملازمت ترک کر دے اور شوہر سے نان ونفقہ کا مطالبہ کرے۔ شوہر کو بیوی کی رقم پر قبضہ کرنا جائز نہیں۔ شوہر کے ذہرے بیوی کا حق بیر ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جیسا روکھا پھیکا خود کھا تا ہے اس کو بھی کھلا تے ، اور جیسا موٹا جھوٹا خود پہنتا ہے اس کو بھی پہنا ہے ، اور عورت کے رہنے کے لئے اپنی حیثیت کے مطابق مکان مہیا کر ہے، البتہ عورت کی شاہ خرچیاں شوہر کے ذہرے نہیں۔

بہن کی وجہ سے بیوی کو میکے چلتی کر دینا ،احتقانہ حرکت ہے ، بہن کو سمجھا بجھا کراس کے گھر آباد کرنا چاہئے ،ورنہ دو گھر اُجڑیں کے۔اور آپ کے شوہرا گرکسی'' مولانا پولانا'' کی بات نہیں مانتے ،تو وہ خود بقراط ہیں ،ایسے شخص کا مرض لا علاج ہے جوخود بے خبر ہو، تمر اینے آپ کوساری وُنیا ہے زیادہ عقل مند سمجھے۔اللہ تعالی کسی مسلمان کونہم سلیم ہے محروم نہ فرمائے۔

<sup>(</sup>١) ونـفـقـة الـغيـر تــجـب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية ...... فتجب للزوجية بنكاح صحيح ...... على زوجها لأنها جزاء الإحتباس. (الدر المختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٣٤٢ باب النفقة).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكواة ص:٢٥٥).
(٣) قال رحمه الله: النفقة واجبة للزوجة على زوجها ....... ويعتبر ذالك بحالها جميعًا موسرًا كان الزوج أو معسرًا هذا اختيار الخيصاف وعليه الفتوئ وتفسيره إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار ...... وإن كان معسرًا وهي موسرة فنفقة الإعسار لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. (الجوهرة النيرة ج:٢ ص:١٣١ ١، كتاب النفقات، طبع حقانيه).

# بیوی کوڈ رانے دھمکانے اور میکے چھوڑنے والے شوہر سے متعلق شرعی حکم

سوالی: ... شادی کے بعد شوہر پر بیوی کی گئنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کیاوہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کی غربت ؤور
کرنے کے لئے اور اپنے بہتر مستقبل کے لئے بیوی کو میکے میں چھوڑ سکتا ہے کہ جب میری سب ذمہ داریاں پوری ہوجا نمیں گی، میں
بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اور ذمہ داریوں کے پورا ہونے میں پندرہ سے بیں سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اور اگر بیوی ساتھ رہنے پر
اصرار کرے تو شوہر فور اطلاق کی دھمکی وے ، اسے خوب مارے پیٹے اور ؤنیا کے سامنے ذکیل کرے۔ ہر دفت کم جہز کا طعنہ دے،
اس کے مال باپ کو پُر ا بھلا ہے ، اسے ڈرائے دھمکائے کہ وہ ڈر کر میکے میں بیٹے جائے اور مہر معاف کردے تا کہ طلاق آسانی سے
دے سکے۔

کیا اِسلامی شریعت میں عورت کوکوئی تحفظ نہیں ویا گیا؟ اب جبکہ ملک میں ہر طرف اسلام کا نفاذ ہور ہا ہے تو عورت کے تحفظ کے بارے میں اسلامی قانون کیا کہتا ہے؟ ایسے شوہر کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیا ایک لڑکی کی زندگی خراب کرنے کی اسلام میں کوئی سز انہیں ہے؟ گھر بیٹھنے کی صورت میں اور طلاق کی صورت میں دونوں طرح لڑکی تو پر بادہوجاتی ہے، آپ بتا کمیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟

جواب:... بیوی کا نان ونفقہ اور سکونت کے لئے جگہ دینا شوہر کے ذہبے ہے۔ بیوی کو بغیر معقول وجہ کے مارنا پیٹنا، ڈرانا دھمکانا ادراس کو میلے بٹھادینا، برترین ظلم ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ججۃ الوداع میں جہاں اُمت کو اور بہت ہی قیمتی وصیتیں فرمائی تھیں، ایک وصیت بطورِ خاص بیفر مائی تھی کہ عور توں کے ساتھ جھلائی اور حسنِ سلوک ہے پیش آؤہ تم نے اللہ تعالیٰ کے نام پر ان سے عقد کیا ہے، اس لئے ان کے معاطم میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا: تم میں سب سے اجھے وہ لوگ ہیں جو اپنی خانہ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کریں، اور میں اپنے گھر والوں کے تن میں تم سب سے اچھا (سلوک روار کھتا) ہوں۔ اس تم کے ارشادات بہت ہیں، جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے عور توں کے ساتھ حسنِ سلوک کی تاکید فرمائی ہے، اور جولوگ اپنی عور توں سے کہ اسلوک کی تاکید فرمائی ہے، اور جولوگ اپنی عور توں سے کہ اسلوک کرتے ہیں ان کو بدترین لوگ قرار دیا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية ...... فتجب للزوجية ...... على زوجها. (الدر المختار مع الرد المتحتار مع الرد المتحتار مع الرد المتحتار مع الرد المتحتار مع المتحتار ج: ٣ ص: ٣٠ ص: ٣٠ من النفقة ... النفقة ... النفقة ... النفقة ... النفقة النفقة المتحت النفقة النفقة النفقة النفقة النفقة النفقة النفقة واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت حرة أو مكاتبة ... النج

 <sup>(</sup>٢) عن جابـر بـن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة ...... قاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... إلخ. (مشكواة ص:٣٢٥، باب قصة حجة الوداع، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالرحمٰن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٩٨ طبع بيروت، أيضًا مشكّوة ص:٢٨٠، باب عشرة النساء).

<sup>(</sup>٣) تفصيل كـ لحظه: مجمع الزواند ج:٣ ص:٣٩٥ تا ٥٠٠ باب حق المرأة على الزوج، طبع دار الكتب العلمية.

آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی تعلیمات جس اُمتی کے سامنے ہوں ، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جوروستم کا برتا و بہھی نہیں کرسکتا۔ خالم شوہر دُنیا میں بھی ذلیل ہوگا ، اور آخرت میں بھی ،غضبِ اِلٰہیٰ کا اس کو سامنا ہوگا۔ اگر کوئی خاتو ن مظلوم ہو ، اس کو عدالت کے ذریعے اپنے حقوق طلب کرنے کا حق ہے ، اورعدالت کا فرض ہے کہ تمام معاملات کی چھان پھٹک کر کے اس مظلومہ کی وادری کرے۔ غیر مشر یفیان فیطرت

سوال: ... گزارش میہ ہے کہ میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں چیش کررہی ہوں۔ عرصہ ہوا میں آپ کے مسائل کا پر چہ

ہا قاعدہ پڑھتی ہوں، آپ اکثر لکھتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کا اِحترام کرنا چاہئے، خدمت کرنی چاہئے، ان کا ہر تھم ما ننا چاہئے ، گرمرد کا
حق نہیں کہ دہ اپنی ہوں ، چوں کا خیال رکھیں۔ ہیارے بھائی! میں بہت و کھی ہوکر آپ ہے اس مسئلے کا حل ہو چھرہی ہوں ، وہ یہ کہ میرا
خاوند جو کہ حاجی نمازی و نیا کی نظروں میں نیک ، گھر پراتنا ہی خالم ہے ، ہر بات اپنے گھر والوں کی ما نتا ہے ، جو وہ کہیں وہ ہی کرتا ہے ،
میں تو چلو بڑی ہوں ، گراڑ کے چھوڑ اس کی چھڑ کیاں ہیں ، اپنی اور کو اس کے بیار سے بات نہیں کرتا ، ان کے سامنے اپنی بھائی اور بھائیوں
کے بچوں سے بنس بنس کر با تیں کرتا ہے ، جبکہ میں خوداس کے پورے خاندان کی خدمت کرتی ہوں ، جبکہ اس کے دُوسرے بھائی اپنی بوی بچوں کی خود بھی عز سے ہی کرواتے ہیں۔ جو آ دمی دِین و دُنیا سب کو جانتا ہو ، وہ اپنی کور کور کور کور کے اس کور کور کے بھیں اور ہوی بچوں کا ان پر مبرنہیں پڑے گا؟ آپ کا اخبار وہ بھی پڑھتا ہے ، اس کا جواب ایسا کھیں کہ دُنیا کے سب مرد پڑھ سیس اور ہیوی بچوں کا ان کور ہیں۔

جواب: ... آپ کے سوال کے جواب میں ایک حدیث لکھ دیتا ہوں ، شایداس ہے آپ کے شوہر کوعبرت ہو، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا إرشاد ہے: '' تم میں سب ہے اچھا وہ ہے جوابے گھر والوں کے قل میں سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے قلم میں سب سے اچھا ہوں'' اپنے اہل وعیال کے ساتھ بے جا دُر شق کے ساتھ چیش آنا ور دُوسروں کے سامنے ان کی بدگوئی کرنا، آدی کی غیر شریفانہ فطرت کی علامت ہے۔

### شوہرا گردرسِ قرآن کے لئے باہر نہ جانے دیں تو کیا کروں؟

سوال:...میرے شوہر کو ویسے قومیری ہربات پر اعتراض ہوتا ہے، میرے درئِ قرآن کے لئے جانے پر بھی اعتراض ہوتا ہے، کیا میں درئِ قرآن کے لئے جاستی ہوں؟ میں ان کی بدگوئی، سخت دلی اور بے حسی سے تنگ آگئی ہوں، میر ہے شوہرگھر کی قر ہی مجد میں نماز کے لئے جاتے ہیں، جو ہر بلوی کمتب فکر والوں کی ہے، جامعہ یوسفیہ بنورید کی فارغ صاحبہ نے یہ بھی فتو کی دیا ہے کہ آپ اسپے گھر میں نماز پر بھیس، ورند آپ کی نماز ہی نہ ہوگی۔ سوال میہ ہے کہ کیا ترک جماعت کا گناہ نہ ہوگا؟ کیا واقعی ہر بلویوں کے جیجھے نماز نہیں ہوتی ؟

<sup>(</sup>١) عن عبدالموحمَّن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٩٨ كتاب النكاح، طبع بيروت).

جواب:...اہلِ بدعت کی اِفتد امیں نماز پڑھنا مکر وہ ہے ، آپ کے شو ہر کو چاہئے کہ وہ خوش عقیدہ لوگوں کی مسجد میں نماز پڑھا کریں۔'' بہر کیف آپ اُن کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔

ماشاءاللّٰدآ پ نے قر آن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے،'' معارف القر آن''مفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللّٰہ کی خرید لیجئے ،اوراس کےمطابق اپنے گھر میں درس دیا سیجئے ،آ س پڑوس کی عورتوں کو بلوالیا سیجئے اور جو بات سمجھ میں نہآ ئے وہ پوچھ لیا کریں۔

اولا دکے اولا دہونے سے إنكاركرنے والے كاشرى حكم

سوال:...ایک شخص اپنی اولا د کولو کول کے سامنے اپنی اولا د ہونے ہے اِ نکار کرے اور اس بچے کے تمام حقوق اور فرائض ہے دستبر دار ہوجائے ،اللّٰد تعالیٰ کی عدالت میں وُ نیااور آخرت میں اس شخص کے لئے کیاعذاب ہے؟

جواب:...اولا و کے اولا د ہونے ہے اِ نکار کرنے کے معنی ہیں اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگانا، اور کسی عفیف و پاک دامن پرتہمت لگانا گنا اِ کبیرہ ہے،اوراُ س کو' لعان' کے لئے عدالت میں طلب کرسکتی ہے۔ (۲)

#### بدكارى كاإلزام لكانے والے شوہر سے نجات كاطريقه

 <sup>(</sup>۱) ويكره تقديم المبتدع أيضًا لأنه فاسق من حيث الإعتقاد وهو أشد من الفسق من حيث العمل لأن الفاسق من حيث العمل يعترف بانه فاسق ويخاف ويستغفر بخلاف المبتدع ...... وانما يجوز الإقتداء به مع الكراهة ... الخر (حلبي كبير ص: ۱۵، فصل في الإمامة، طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>٢) إذا قلف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها فطالبته بموجب اللعان القلف فعليه اللعان وذالك بأن يقول لها: يا زانية ....... أو هذا الولد من الزناء أو ليس هو منى، فانه يجب اللعان ....... ويجب أيضًا بنفى الولد لأنه لما نفاه صار قاذفًا لها. (الجوهرة النيرة ج:٢ ص:٢٠)، كتاب اللعان، طبع حقانيه ملتان، أيضًا: الهداية ج:٢ ص:٢١ من ٢١، باب اللعان، طبع ملتان).

اِختیار کررکھا ہے، اور اَب وہ عزیزوں میں جاکر سائلہ پر بدکارہ اور آوارہ ہونے کا اِلزام لگار ہاہے۔ سائلہ اپنی ہے گناہی ٹابت کرنے کے لئے قرآنی اور شرعی اَحکام کے مطابق جہاں اپنی زندگی بسرکرنا چاہتی ہے وہاں اس شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔

چواب:...اس کا طریقہ قرآنِ کریم نے'' لعان' رکھا ہے، یعنی عورت شرقی عدالت میں دعویٰ دائر کرے کہاس کا شوہراس پر الزام لگا تا ہے، اور گواہوں کے ذریعے اس الزام کو ثابت کرے۔ عدالت شوہر سے دریافت کرے، اگر وہ عدالت میں انکار کر دے تواس پر اُسّی وُرِّے لگائے جائیں ، اوراگر الزام کا اقرار کرئے تو'' لعان' کرے، یعنی چار بارشم کھا کر کے کہ میں جو الزام لگار ہاہوں اس میں جو انزام لگار ہاہوں اس میں جو تا ہوں۔ اس کے بعد عورت چارمرت بھتم کھا کر کے کہ دہ جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد عورت چارمرت بھتم کھا کر کے کہ دہ جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد عدالت دونوں کے درمیان کے کہ دہ جھوٹا ہے ، اور پانچویں مرتبہ کے کہ اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ سچا ہے۔ اس لعان کے بعد عدالت دونوں کے درمیان علیمدگی کرادے گی۔ (۱)

# شکی مزاج ، تنگ کرنے والے شوہر کے ساتھ نباہ کا وظیفہ

سوال:...میں اپنے شوہر کی طرف سے بہت پریشان ہوں ، مجھے بہت پریشان کرتے ہیں ،کوئی تو جہبیں دیتے ، دونوں میں آپس میں ذہنی ہم آ ہنگی کسی طورنہیں ہے۔ بہت کوشش کرتی ہوں ،کین بے اِنتہاشکی ہیں۔

جواب:... شوہر کے ساتھ ناموافقت بڑا عذاب ہے، کیکن یہ عذاب آدمی خودا پنے اُو پر مسلط کر لیتا ہے۔ خلاف طبع چزیں تو پیش آتی ہی رہتی ہیں، لیکن آدمی کو چاہئے کے صبر وقتل کے ساتھ خلاف طبعی ہاتوں کو برداشت کرے۔ سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ خدمت کو اپنا نصب العین بنایا جائے۔ شوہر کی بات کا لوٹ کر جواب نہ دیا جائے ، نہ کوئی چھتی ہوئی بات کی جائے۔ اگر اپنی غلطی ہوتو اس کا اعتراف کر کے معافی ما تک لی جائے۔ الغرض! خدمت واطاعت، صبر وقتل اور خوش اخلاقی سے بڑھ کر وظیفہ نہیں۔ بہ مثل تنظیر ہے، جس کے ذریعے شوہر کورام کیا جاسکتا ہے، اس سے بڑھ کرکوئی عمل تسخیر مجھے معلوم نہیں۔ اگر بالفرض شوہر ساری عمر بھی سیدھا ہوکر نہ چلے تو بھی عورت کوئینا و آخرت میں اپنی نیکی کا بدلہ دیر سویر ضرور سلے گا، اور اس کے واقعات میرے سامنے ہیں۔ اور جو عور تیں شوہر کے سامنے ترکز کولتی ہیں، ان کی زندگی و نیا ہیں بھی جہنم ہے، آخرت کا عذاب تو ابھی آنے والا ہے۔ بہن بھائیوں کے لئے روز انہ صلوق ا الحاجت پڑھ کرؤ عاکیا سیجئے۔

<sup>(</sup>۱) وصفة اللعان ان يبتدى القاضى بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من النزنا، ويقول في المخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رمنى به من يشير إليها في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنا، وتقول في المخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رمانى به من الزنا، والأصل فيه ما تلوناه من النص ...... وإذا إلتعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضى بينهما ... إلخ . (الهداية ج: ۲ ص: ۱۳۸ ص: ۱۳۸ من ۱۳۸ عنه ملتان، أيضًا: الجوهرة النيرة ج: ۲ ص: ۱۳۸ من ۱۳۸ عناب اللهان، طبع حقانيه ملتان).

#### شوہر کا غلط طرزِ عمل ،عورت کی رائے

سوال:...روز نامہ'' جنگ''صفحہ'' اقر اُ'' پرمندرجہ بالاعنوان کے تحت جو واقعہ شائع ہوا تھا، پڑھ کر جیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، چوندال شم کے حالات ہے ہم لوگ گزررہے ہیں، تنین بچے جن کی عمراً ٹھارہ اوراً ٹھارہ سے زیادہ ہے، زیر تعلیم ہیں۔ ٹیوشنز کر کےاپنے اخراجات پورے کررہے ہیں۔ دو بچے جن کی عمریں دس سال ، گیارہ سال کی ہیں ، اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ میں دِل کی مریضہ ہوں ، قاعدے سے بیٹی کومیری دیکھ بھال کرنی تھی کیکن اس کواپنی ضروریات سے اس قدر مجبور کردیا گیا کہ پیروں میں چپل اور سر یر دو پشہ نہ رہا تو اس نے مجبور ہوکر ملازمت کرلی، حالانکہ جس سرکاری ادارے سے میرے میاں کوریٹائر کیا گیا ہے، وہاں سے طبتی سہولتیں اب بھی بحال ہیں لیکن ہم بیار پڑتے ہیں تو دوائمیں لا کرنہیں دی جاتیں ،میرا ہر ماہ چیک اَپ ہوتا ہے اسے بھی بڑی تگ و دو کے بعدلڑائی جھکڑے کے بعد کرایا جا تا ہے۔ہم ہے کہا جا تا ہے کہ علاج بند کرو، ڈاکٹر لکھ کرنہیں دیتا، حالانکہ اس سرکاری دفتر کے ڈاکٹر نے خود کہا کہ ہم ضرورت پڑنے پرایک ماہ کی بجائے ہفتے بھر بعد بھی مریضوں کو بھیج دیتے ہیں۔ دوونت کی روٹی دے کر دہ ہمیں اپنے طعن تشنیع دیتا ہے کہاب ہمارےاعصاب برداشت نہیں کریاتے ،اگراحتجاج کیا جاتا ہے تووہ مجھے طلاق کی دھمکی ویتاہے ، ہروفت گھر میں ہنگامہ بریارکھتا ہے۔ بڑے بیٹے نےصرف اتنا کہہ دیا تھا کہ آپ ہماری ماں کو بلاوجہ کیوں تنگ کرتے ہیں تو چپل اُٹھا کر کان پر ماری، کان کا پردہ بھٹ گیا۔ کہتا ہے کہا گرلز کے بولے تو میں سڑک پر کپڑے بھاڑ کرنگل جاؤں گااور کہوں گا کہ میری اولا دنے مجھے مارا ہے۔جوان بٹی گھرمیں ہے،ہم اس کی عزّت کی خاطرسب پچھ برداشت کررہے ہیں۔ جتنا فنڈ ملاتھاامریکا لے کر چلا گیا، ایک سال بعدوالیس آیا ہے تو ہروفت چھوڑ دینے کی دھمکی اور طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ میں تعلیم یافتہ ہوں لیکن گھریلو ذمہ داریاں، بہاری نے ملازمت کے قابل نہیں چھوڑا، پھر ہروفت کی ذہنی اذیت نے اعصاب پر بہت پر ااثر ڈالا ہے، میں زیر تعلیم بچوں کواس ہے بچانے کے کئے سرگرداں ہوں الیکن کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔خودکشی کرنے سے میرے بچوں کا کیرئیرختم ہوجائے گا، جومیراسہاراہے وہ بھی ختم ہوجائے گا۔ پھر جب اتناصبر کیا ہے تو اتنا بڑا گناہ اپنے سر کیوں لول؟ خدارا ہمیں بتا کیں کہ ہم کیا کریں؟ آپ کواللہ کا واسطہ جلداس کا تفصیلی جواب شائع کریں۔

جواب:...حديث شريف مين فرمايا بك،

"عن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم الأهله وأنا حيركم الأهلى. رواه البزار."

( مجمع الزوائد ج: ٢٠ ص: ٣٩٨ طبع دار الكتب العلمية )

ترجمہ:...''تم میں سب ہے اچھاوہ ہے جوابیۓ گھر والوں کے لئے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم سب سے اچھا ہوں ۔''

میاں ہیوی کی چپقلش گھر کوجہنم بنادیت ہے،جس میں وہ خود بھی جلتے ہیں اور اولا د کوبھی جلاتے ہیں، بیتو دُنیا کی سزا ہو گی،

آخرت کی سزااہ بھی سر پر ہے، گھر کا سکون بر بادکر نے بیل قصور بھی مرد کا ہوتا ہے، بھی عورت کا ، اور بھی دونوں کا۔ جب دونوں کے درمیان اُن بن ہوتی ہے تو ہرا یک اسپنے کو مظلوم اور ؤوسرے کو ظالم سجھتا ہے۔ گھر کی اصلاح کی صورت یہ ہے کہ ہرا یک و رواشت حقوق اوا کر ہے، خوش ظاتی کا معاملہ کر ہے، نرمی اور شیر میں زبان اغتیار کر ہے اور اگر کوئی نا گوار بات پیش آئے تو اس کو برواشت کر ہے۔ خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ دو صبر ویخل کا مظاہرہ کر ہے، عورت فطر تا کر زور اور جذباتی ہوتی ہے، اس کی کر وری کی رعایت کر ہے۔ آخضرت صلی الله علیہ وہم ہے تھے الوواع میں عورتوں نے بار ہے میں خصوص تاکید اور وصیت فرمائی تھی، اس کا کا ظاہرہ کر ہے۔ آپ کے درمیان نفرت اور عداوت رکھے۔ اکثر گھر وں میں میاں بیوی دونوں اللہ کی نافر مانی کرتے ہیں، اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان نفرت اور عداوت پیدا کرد ہے ہیں۔ اس لئے تمام مسلمان گھر انوں کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے بچیں اور گنا ہوں سے پر ہیز کریں۔ بہت سے پیدا کرد ہے ہیں۔ گوشیں کہ فلال کا م گناہ کا ہے، اور بعض جانے ہیں گر اس کو ہکا سمجھر کر بے پروائی کرتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ وبال لوگ جانے ہیں تو چائے تے ہیں، کین گناہوں کو پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ بررگان وین نے قرآن وحدیث سے اخذ کر کے گناہوں کو پھر بھی نہیں جوش ہیں اس ان بی میں سے ایک آپس کی نااتھاتی بھی ہے، جن تعالیٰ شانہ ہم پر خوشیں اور وبال ذکر فرمائے ہیں، جن میں عام طور سے ہم جنتا ہیں، ان بی میں سے ایک آپس کی نااتھاتی بھی ہے، جن تعالیٰ شانہ ہم پر خوشیں اور وبال ذکر فرمائے ہیں، جن میں عام طور سے ہم جنتا ہیں، ان بی میں سے ایک آپس کی نااتھاتی بھی ہے، جن تعالیٰ شانہ ہم پر جمغر خوشیں۔

بہر حال خود کشی یا ایک و وسرے کی شکایات یا آپس میں طعن وشنیع تو آپ کے مسئلے کاحل نہیں سیجے حل یہ ہے کہ: انہ آج ہے ۔''،کرلیس کہ گھر میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کریں تھے۔

m:...کھر میں اگر کسی بات پر رنجش پیدا ہوجائے تو آپس میں صلح صفائی کرلیا کریں گے۔

عورت کاشو ہر کونام لے کر پکارنا

سوال:...کیااِسلام اس بات کی اِ جازت ویتا ہے کے لڑکی شادی کے بعدا پے شوہر کا نام لے کر پکارے؟ اگر نبیں تو کیا کہہ کر پکارے؟ اور شوہر بیوی کوکس طرح پکارے؟

جواب: ..عورت كاشو بركونام كريكارنا خلاف ادب ب- (٦)

<sup>(</sup>١) عن جابر بن عبدالله ...... فاتقوا الله في النساء! فإنكم أخذتموهنّ بأمان الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله ولكم عليهـنّ أن لَا يـوطيـن فـرشـكـم أحـدًا تكوهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربًا غير مبرّح، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف ...إلخ. (مشكوة، باب قصة حجة الوداع - ص٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ آيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُوْنَ" (الروم: ١ ٣).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها بإسمه وفي الشامية: بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيّا سيّدى ونحوه، لمزيد حقهما على الولد والزوجة (شامى ج: ٢ ص: ١٨ ٣)، كتاب الحظر والإباحة).

#### بچوں کے سامنے اپنے شوہرکو'' اَبا'' کہدکر پکارنا

سوال: ... میں نے الی کئی نادان عورتوں کواپے شوہروں کو'' ابا'' کہتے سنا ہے، لیعنی بچوں ہے کہتی ہیں کہ'' ابا کو بلا تا''،
'' اباسے یہ کہددو'' وغیرہ ان کومنع کیا جائے تو کہتی ہیں کہ ہمارے منہ پر چڑھ گیا ہے، شوہر کا نام لینا کر کی بات ہے، ہمیں تو معلوم ہے
یہ ہمارا شوہر ہے، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں یہ گناہ کی بات ہے کہا ہے شوہر کو'' اُبا'' کہہ کر پکارے، اس بارے میں کیا
رائے ہے؟

جواب:... أبا" عمرادان كا" أبا" نبيس بلكه بجول كا" أبا" موتاب،اس لي مج يد (١)

### بیوی کواین نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا

سوال:...شادی کے بعدایے نام کے آگے لڑکی والدیا وُوسرانام ہٹا کراپے شوہرکا نام لگالیتی ہے، کیا شادی کے بعدا پنے نام کے ساتھ شوہرکا نام والد کے نام کو ہٹا کرلگا ناچا ہے یا پہلے جو نام تھاوہی ساری زندگی اِستعال کرنا چاہئے؟اس بارے ہیں اسلام کیا کہتا ہے؟

جواب:... بيجد پرتېذيب ٢٠٠٠ وئي مضا كقة بيس ـ

### کیا خلافیشرع کاموں میں بھی مرد کی اِطاعت ضروری ہے؟

سوال:...احادیث میںعورتوں کو ہرصورت میں مردوں کا پابند کیا عمیا ہے،اگر مرد،عورت کو دوستوں کی محفل میں بے پردہ لے جائے ، بال کٹوائے ، پردہ نہ کرائے ، بدفعلی کرے، بلاؤز اُونچا پیننے کو بہے ،تو کیا تب بھی اس کی اِطاعت لازمی ہوگی؟ جواب:...نا جائز کاموں میں مرد کی اِطاعت نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

## کیاعورت اینے شوہر کو بُری بات سے منع کر سکتی ہے؟

سوال:...زیدجس آ دمی کے ساتھ کام کرتا ہے، بیوی منع کرتی ہے، زیداس آ دمی کی خاطر بیوی کوایک طلاق وے دیتا ہے، اسلام میں کیا بیوی کواپنے خاوند کومنع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ جواب:...بُری بات سے منع کرنے کا حق ہے۔

<sup>(</sup>۱) ويكره أن تـدعـو الـمرأة زوجها بإسـمهـ وفي الشامية: بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كَيَا سيّدى ونحوهـ (شامي ج: ١ ص:١٨٣).

 <sup>(</sup>٢) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. (مشكوة ص: ٩ ١ ٣).
 (٣) "والسومسون والسومات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله" (التوبة: ١٤).

#### شوہر ہے اندازِ گفتگو

سوال:...اگر بیوی،شو ہرکو ناحق بات پرٹو کے اور وہ بات صحیح ہو،لیکن شو ہر بُر امان جائے تو کیا بید گناہ ہے؟ اور وہ بات بے دھزک اس وفت کہددیں یا بعد میں آ رام ہے کہیں؟

جواب نشوہرا گرغلط کام کرے تواس کوضرورٹو کا جائے ، گرلب ولہجہ نہ تو گنتا خانہ ہو، نہ تحکمیانہ ، نہ طعن وشنیع کا ، بلکہ بے حدییار ومحبت کا اور دانش مندانہ ہونا چاہئے ، پھرممکن نہیں کہ اس کی اصلاح نہ ہوجائے۔

# شوہر، بیوی کووالدین سے طع تعلق کرنے پرمجبورہیں کرسکتا

سوال:...اگرکوئی مخص اپنی بیوی کواس کے والدین سے ملنے نہ دیتو بیوی کوکیا کرنا چاہیے؟ جبکہ والدین کے بھی تواولا دپر بے شار إحسانات ہوتے ہیں ،توشو ہر کا تھم ماننا ضروری ہے یا والدین کو تپھوڑ دینا؟

جواب:... شوہر کواس کاحق نہیں ، اور نہ شوہر کے کہنے پر والدین سے تعلق تو ژنا ہی جائز ہے ، ' ہاں! شوہر کی ممانعت کی کوئی خاص وجہ ہوتو وہ کھی جائے۔ویسے عورت پر بہ نسبت والدین کے شوہر کاحق مقدتم ہے۔ <sup>(۳)</sup>

# بیوی شوہر کے حکم کے خلاف کہاں کہاں جاسکتی ہے؟

سوال:...کیابیوی شوہر کے قلم کے خلاف کہیں جاسکتی ہے؟ جواب:..نہیں جاسکتی، البتہ چندصورتوں میں جاسکتی ہے: اندا ہے والدین کودیکھنے کے لئے ہر ہفتہ جاسکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص: ٣٣٦، باب الأمر بالمعروف).

<sup>(</sup>٢) "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن" (التحل: ١٢٥).

 <sup>(</sup>٣) باب لا تطیع المرأة زوجها فی معصیة ... إلخ (صحیح بخاری ج: ٢ ص: ۵۸٪). لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق (٣) باب لا تطیع المرأة زوجها فی معصیة ... إلخ (مشکواة ص: ٣١). ولا یمنعها من المخروج إلی الوالدین فی کل جمعة ...... وفی غیرهما من المحارم فی کل سنة ... إلخ (درمختار ج: ٣ ص: ٢٠٢).
 (درمختار ج: ٣ ص: ٢٠٢) بحر الرائق ج: ٣ ص: ٩٥١، عالمگیریة ج: ١ ص: ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) عن قيس ابن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ...... قال: فلا تفعلوا! لو كنت آمر أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. (أبو داؤد ج: ٢ ص: ٢٩٨، مشكوة ص: ٢٨٢، كتاب النكاح، باب عشرة النساء).

 <sup>(</sup>۵) يعزر ..... الزوج زوجته ولو صغيرة ..... على الخروج من المنزل لو بغير حق ... الخـ و فى شرحه: أى بغير إذنه
 بعد إبفاء المهر ... إلخـ (شامى، مطلب فى تعزير المتهم ج: ٣ ص: ٤٤).

 <sup>(</sup>٢) ولا يسمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة. (الدر المختار مع الرد المحتار، باب النفقة ج:٣ ص:٩٠٣، أيضًا
 وفي الهندية ج: ١ ص:٥٥٤، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكني).

٢:.. وُوسرِ ہے محرَم عزیزوں سے ملنے کے لئے سال میں ایک مرتبہ جاسکتی ہے۔ (۱)

سان... باپ اگر محتاج ہو، مثلاً: اپا آج ہواوراس کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہوتو اس کی خدمت کے لئے روزانہ جاسکتی ہے، یہی تھم مال کے محتاج خدمت ہونے کا ہے۔ (۲)

#### والدین، بھائیوں سے ملنے کے لئے شوہر سے إجازت لینا

سوال: ... میں نے کی کتاب میں پڑھاتھا کہ یوی کو چاہئے کداپ شوہری مرضی کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکا لے ، خواہ کی ہمسایہ کے گھر جانا پڑے۔ گر بہاں معاملہ ہی پر تکس ہے ، میری یوی بغیر مشور سے اور بغیر اجازت ہی گھر سے نکل جاتی ہے ، ون میں کئی کئی مرتب نکل جاتی ہے ، پوچھنے پر مختلف جیلے بہانے بنانے لگ جاتی ہے ، اور بعض دفعہ تو رات کے وقت بھی گھر سے بغیر اجازت کے باہر ہی رہتی ہے ۔ بھی کوئی بہانہ ، بہتی کوئی ۔ بہت سمجھایا ہے ، گھراس کی سمجھ میں کوئی بات ہی نہیں آتی ہے۔ اس کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ گھرانے کی ضرورت نہیں ہے ، ہم تبہارے ساتھ ہیں۔ جب میں ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ جھرہی کومور دِ الزام کھراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا بھی جی ہے کہ اس کا بھی جی ہے کہ اور کہتے ہیں کہ اس آپ ہے یہ بہتی سے دیا چھنا ہے کہ اسی صورت میں جھے کیا کرنا چاہئے؟ جبکہ میں صاحب بہنوں سے ملئے کہ لیک صورت میں جھے کیا کرنا چاہئے؟ جبکہ میں صاحب بہنوں سے ملئے کہ ایک صورت میں جھے کیا کرنا چاہئے؟ جبکہ میں صاحب بہنوں سے ملئے کہ ایک صورت میں جھے کیا کرنا چاہئے؟ جبکہ میں صاحب بہنوں سے ملئے کہ ایک صورت میں جھے کیا کرنا چاہئے؟ جبکہ میں صاحب بہنوں ، جب وہ اپ بہت خوش رہتی ہے ، گرا ہے گھر آکر کام نہ کرنے کے سو اور ایک بہت خوش رہتی ہے ، گرا ہے گھر آکر کام نہ کرنے کے سو بہانے ، بھی سردرد ، بھی کم کردرد ، بھی کھر جب ہیں کہ جوری کا پیطر زمل دُر رہ کہی کی کھر درد ، بھی کھر کے بھر بھی کھر درد ، بھی کھر درد بھر بھر درد بھر بھی کھر درد بھر بھی کھر درد بھر بھی کھر درد بھر بھر

جواب:... ہیوی کوشو ہر کی اِ جازت کے بغیر گھر سے ہا ہرنہیں جانا چاہئے۔اپنے عزیزوں کے یہاں جانا ہو، تب بھی شو ہر سے اِ جازت لینا ضروری ہے۔ آپ کی ہیوی اگر بغیر اِ جازت کے جاتی ہیں تو بہت یُر اکرتی ہیں، اور اللّٰہ تعالیٰ کی ناراضی مول لیتی ہیں،اللّٰہ تعالیٰ ان کوئیک ہدایت عطافر مائے۔

## بہوکو والدین کی ملا قات ہے رو کنا

#### سوال:..شادی کے بعدسان سسرجو بہوؤں کے میکے یاد میر جگہوں پر جانے آنے کی پابندی رکھتے ہیں ، کیاساس سسراس

<sup>(</sup>١) وهمل يسمندع غيد الأبوين من الزيارة، قال بعضهم: لا يمنع المحرم عن الزيارة في كل شهر، وقال مشانخ بلخ في كل سنة وعمليم الفتوى، وكذا لو أرادت المرأة أن تخرج لزيارة المحارم كالخالة والعمة والأخت فهو على هذه الأقاويل، كذا في فتاوئ قاضي خان (الفتاوي الهندية ج: ١ ص: ٥٥٤، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكني).

 <sup>(</sup>٢) ولو أبوها زمنا مثلًا فاحتاجها فعليها تعاهده ولو كافرًا وإن أبي الزوج ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٠٣).
 أيضًا: إمرأة لها أب زمن ليس له من يقوم عليه وزوجها يمنعها عن الخروج إليه وتعاهده كان لها أن تعصى زوجها وتطيع الوالد مؤمنًا كان الوالد أو كافرًا لأن القيام بشعاهد الوالد فرض عليها فيقدم على حق الزوج. (قاضيخان على الهندية ج: ١ ص:٣٣٣، باب النفقة، فصل في حقوق الزوجة).

 <sup>(</sup>٣) فبلا تخرج إلا لحق لها أو عليها. قال في الرد: فإن مقتضاه أنها إن قبضته ليس لها الخروج للحاجة وزيارة أهلها بلا إذنه.
 (شامي ج:٣ ص:١٣٥) ، كتاب النكاح، باب المهر).

کے حق دار ہیں کہ وہ بہوکواپی مرضی کا اس حد تک پابندر تھیں کہ وہ اپنے سکے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملنے کو بھی ترسے یا بہو کے میکے والوں سے ملنے پرناپیندیدگی کا إظہار کریں؟

جواب:...بہوکواس کے والدین سے یااس کے والدین کواس سے ملنے سے رو کناظلم ہے، ایساظلم نہیں ہونا حا ہے۔

#### شوہر کی إجازت کے بغیروالدین سے ملنا

سوال:...میرے پڑوی کی شاوی ایک مولوی کی بیٹی ہے ہوئی ، و ولڑ کی اپنے شو ہر کے بغیر اِ جازت والدین کے گھراپنے رشتہ داروں میں جاتی ہے،شو ہرمنع کرتا ہے تو لڑکی لڑنے گئی ہے،اور کہتی ہے کہ میں تو جاؤں گی تم کیا کرلو گئے؟ایک دن وہ کسی نامحرَم کے ساتھ اپنے میکے گئی، گھر آنے پر شوہرنے پھر اعتراض کیا کہتم میری بغیر اِ جازت کیوں گئی؟ اس بات پر نادم ہونے کے بجائے پھر وہ شوہرے اُلجھ پڑی اور بار بار کہنے تکی کہتم کیا کرلو مے؟ (یہ بات بھی میں بتادوں کہ میرا پڑوی نہایت شریف آ دمی ہے، دس سال سے ہمارے پڑوس میں رہتاہے)۔لڑکی جب تکرار کرنے تکی تو میرے پڑوی نے یہ پابندی لگادی کہ اب اگرمیرے بغیر ا جازت تم جاؤ گی توایک بارجاؤ گی توایک طلاق ہوگی ، اور دُوسری بارجاؤ گی تو دُوسری بار ، لیعنی جتنے بار جاؤ گی اتنی بارطلاق \_ دُوسرے دِن لڑ کی کی ماں آتی ہے،لڑ کی ہےمعلوم کر کے جاتی ہے، تیسرے دن باپ جو کہاہیۓ آپ کو عالم فاضل کہتا ہے، بٹی کوزیور، کپڑااورایک سال کی بچی کے ساتھ اپنے گھر بلوالیتا ہے، جب وہ گھرہے جاتی ہے تواس کا شوہرآ فس گیا ہوا تھا، گھر آ کر دیکھتا ہے کہ منع کرنے کے باوجود پھر چکی گئی،میرا پڑوی سسرال جاتا ہے تو اس کا سسراُلٹا داماد کو ہی قصور دارمخبرا تا ہے اور بیہ کہددیتا ہے کہا بہمہارا کوئی رشتہ نہیں۔اس واقعے سے پہلے بھی مولوی اپنے واماد کے گھر آ کرلڑتے رہے۔ میں چونکہ بالکل ساتھ والے مکان میں رہتا ہوں ،اس لئے ہر بات پتا چل جاتی ہے۔مولوی نے بیے کہہ کراپی لڑکی کو گھر پرر کھ لیا کہ میں اس کا کفن دفن کروں گا۔اورا یک ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ لڑ کی کونو کری میں نگا دیا۔ دوسال تک میرے پڑ وی نے بہت کوشش کی کہ مولوی فیصلہ کرلیں ،کیکن وہ ایک ہی رّٹ لگا تا رہا کہ اب رشتہ ختم ہو گیا ،اس تین سال میں اس مولا نانے اپنی نو اس کو اس کے باپ سے ملئے ہیں دیا۔ جب وہ اپنی لڑکی ہے ملنے کی کوشش کر تا تو بچی کو چمیالیا جا تا۔اب تین سال کے بعدمولا نانے دعویٰ دائر کیا ہے کہ میرا داماد میری بیٹی کو لے کرنہیں جاتا،میری بیٹی تین سال ہے میرے پاس ہے، وہ لینے ہیں آتا۔اللہ کواہ ہے ان تین سالوں میں ان لوگوں نے لینی میرے پڑوی نے بہت کوشش کی ، جب بیہ لوگ بالکل حیب ہو گئے تواس نے دعویٰ دائر کیا۔

ا:... میں آپ سے بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا بیوی شوہر کے بغیر اِ جازت جاسکتی ہے جیسا کہ مولوی نے اپنی لڑکی کے بارے میں ریفتو کی دیا ہے کہ بغیر اِ جازت جاسکتی ہے ،شو ہرمنع نہیں کرسکتا ؟

٢:...تين سال تك بيوى كوشو مرسے اور باب كواس كى بى سے الگ ركھا كيا ،اس كا عذاب كس ير موگا جبكه بى كى جدائى بيس

<sup>(</sup>۱) ولا يستمها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة ...... ولا يمنعها من الدخول عليها في كل جمعة. (الدر المختار مع ردالهتار، باب النفقة ج: ۳ ص: ۲۰۳). أيضًا: فتاوئ عالمگيري ج: ۱ ص: ۵۵۲، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكني، طبع رشيديه.

باپ مخت بار بوجا تا ہے؟

۳:.. بڑے کو بیوہ ماں اور جوان بہنوں ہے الگ کرنا ، بیے کہد کر کہ اب صرف تمہاری بیوی کی ذمہ داری تم پر ہے ، لڑے کومجبور کردینا جبکه بیلز کا گھر کا بڑاہے؟

جواب :... چونکه آپ کی تحریر کے مطابق مقدمه عدالت میں زیر ساعت ہے، اس لئے واقعات کی تنقیح و تحقیق تو عدالت كرے گى ، ميں ان واقعات ميں دخل درمعقولات دينے كے بجائے مسائل لكھ ديتا ہوں۔

ا:... بیوی کوشو ہر کی اِ جازت کے بغیر گھرے نکلنے کی اِ جازت نہیں ، اور شو ہر کواس کی اِ جازت نہیں کہ وہ بیوی کو والدین کے ملنے ہے منع کرے۔ (۲)

۳:...ا گرشو ہر بیوی سے یوں کے:'' اگرتو میری إ جازت کے بغیرایک بارگئی تو ایک طلاق ، دو بارگئی تو دوطلا قیں اور تنین بارگئی تو تین طلاقیں'اس صورت میں بیوی کے پہلی بار جانے سے پہلی طلاق ، وُ وسری بار جانے سے وُ وسری طلاق ، اور تیسری بار جانے سے تیسری طلاق ہوجائے گی۔<sup>(۳)</sup>

۔ سا:...پہلی اور دُ وسری رجعی طلاق کے بعد عدّت ختم ہونے تک شو ہر کورُ جوع کاحق رہتا ہے، لیکن تمین طلاقوں کے بعد رُجوع کاحق ختم ہوجا تاہے۔

س: اگرایک طلاق کے بعد عدرت جم ہوجائے اور شوہرا بنی بیوی سے رُجوع نہ کرے ، مااس کو کرنے نہ دیا جائے تو طلاق مؤثر ہوجاتی ہے، کلبذا تین سال کے بعد یہ کہنا کہ شوہرا پی بیوی کوئبیں لے جاتا، غلط ہے۔ ۵:...ماں باپ اوران کی اولا دمیں تفریق کرنا، ناجا ئز اور قطع حمی کا موجب ہے۔

(١) قالوا: ليس للمرأة أن تخرج بغير إذن الزوج. (فتاوي خانية على هامش الهندية -ص:٣٣٣).

(٢) ولا يسمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة. (شامي ج:٣ ص:٣٤٩، بــاب النفقة). وفي الفتاوي العالمگيرية ص: ١٥٥٠، الـفـصــل الثناني في السكني، وقيل (لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة مرة وعليه الفتوي، كذا في

 إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا مثل أن يقول لإمرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ... إلخ. (عالمكَّيري ج: ١ ص: ٣٢٠) القصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة إن وإذا وغيرهما).

(٣) إذا طلَّق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمكَّيري ج: ١ ص:٠٤٣).

 (۵) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة ...... لم يحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣).

(۲) الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۸ م).

(٧) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامُ (نصب الراية لأحاديث الهداية ج:٣ ص:٣٣، كتاب البيوع، الحديث الثامن عشر، طبع بيروت). وفيه أيضًا: عن حريث بن سليم العذري عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن فرق في السبي بين الوالد والولد، فقال: من فرق بينهم فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة. ﴿ج:٣ ص:٣٣). وفيه أيضًا: عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من فرق بين والدة وولدها. (ج: ٣ ص: ٢٥).

## كياشو ہرايينے والد كے كہنے پر بيوى كووالدين سے ملنے سے منع كرسكتا ہے؟

سوال:...کیا میرے شوہرکوا ہے والد کے کہنے کے مطابق میری ماں سے قطع تعلق کرلینا چاہئے جیسا کہ انہوں نے کیا ہوا ہے؟ اور مجھے بھی میری ماں سے نہ ملوا کمیں ، اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے شوہرخود پریشان ہیں ، برائے مبر بانی ہماری رہنمائی کریں۔

جواب:... بین کو والدین سے نہ ملنے دینا محنا و کبیرہ اورظلم ہے، اس کئے آپ کے شوہر کو جا ہے کہ اس معالم میں اپنے والد کی بات نہ مانیں ، اور آپ کو کم از کم مہینے میں ایک باروالدہ سے ضرور ملایا کریں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد ہے کہ:'' الیں بات میں مخلوق کی اِطاعت نہیں ، جس پر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی ہو۔'' (منداحمہ ج: اس ووس)۔

آ خرمیں آپ کونصیحت کرتا ہوں کہ آپ ان تمام ختیوں اور نا گوار یوں کورضائے اِلٰبی کے لئے برداشت کرتی رہیں ، اِن شاء اللّٰہ آپ کے حق میں ان کا انجام خیر ہی ہوگا۔ البنۃ ہرنماز کے بعد جہاں اور دُعا کیں کرتی ہیں ، وہاں بید ُعا کیا کریں کہ حق تعالی شانہ آپ کو دُنیاو آخرت کی تمام ختیوں سے نجات عطافر مائے۔

### والدہ کے گھر جانے سے منع کرنے والے شوہر کی وفات کے بعد والدہ کے گھر جانا

سوال:...میں بہت ذکھی اور پریٹان ہوں، کیونکہ میری شادی کوصرف چار ماہ ہوئے تھے کہ شو برقل ہوگئے، دِل کرتا ہے کہ خودکشی کرلوں، گراس وقت میں حاملہ ہوں، میرے خاوندگی زندگی میں منہ بی والدہ نے میرے خاوند کے ساتھ بہت زیاد تیاں کیں، جن کی وجہ سے میرے خاوند نے مجھے میری والدہ کے گھر جانے سے منع کردیا تھا، اب جبکہ میرے خاونداس وُ نیا میں نہیں رہت وَ اَب میں اَئی والدہ کے ساتھ کیسا برتا وَ رکھوں؟ میرے شو ہر کے قل کا مجھے تو کوئی گناونہیں ہوگا؟ کیا اپنی والدہ کے گھر جانے سے میرے خاوندگی رُوح کواؤیت ہوگی؟

جواب:...اگرآپ کے شوہر نیک تھے تو آپ کو پریثان نہیں ہونا چاہئے، وہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت فرما کیں گے۔ جب تک آپ کے بچے کی پیدائش نہیں ہوتی ، آپ عدّت میں ہیں۔ خودش کر کے بمیشہ کے لئے جہنم میں جا کیں گی، خبر دار! ایسی بات کوسو چنا بھی نہیں جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) د تجھے گزشتہ منعے کا حاشیہ نبر ۲۔

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود ...... لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل (مسند أحمد ج: ۱ ص: ۳۰۹، طبع المكتب الإسلامي).

<sup>(</sup>٣) "وَأُولَاتُ الْآخَمَالِ آجَلُهُنَّ اَنْ يُطَعُنَ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق:٣). وفي الفتاوي الهندية (ج: ١ ص: ٥٢٨، طبع رشيديه) الباب الثالث عشر في العدة: وعدة الحامل أن تضع حملها كذا في الكافي ...إلخ.

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيها خالدًا مخطئا فيها أبئا ومن تحسى سمًّا فقتل نفسه فسمه في يده يتحسُّاه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩٩ ٢).

۲:...عدت کے اندرتو نہ جائے '' بعد میں جانے کی اِ جازت ہے۔ نہ جانے سے ان کی (خاوند کی ) رُوح کواَؤیت ہوگی، حانے سے نہیں۔

سا:...آپ برکوئی گناه نبیس ،اس وسوے میں جنتلانہ ہول، والله اعلم!

عورت کواپنی تنخواہ شوہر کی إطلاع کے بغیراینے رشتہ داروں برخرج کرنا

سوال:...کیاعورت اپنے شوہر کے علم میں لائے بغیریا اِجازت حاصل کئے بغیرا پی پوری تخواہ یا اُس کا پچھ حصہ اپنے والدین، بھائیوں اور بہنوں مستحق عزیز وا قارب اوریتائی اور مساکین پرخرج کرسکتی ہے یانہیں؟ اور اگر وہ ایسا کررہی ہے تو اسے ثواب ہوگا یا گناہ؟

جواب:...وہ اپنی تنخواہ کی مالک ہے، جہاں جا ہے خرج کرسکتی ہے۔ ''مگر عورت کے لئے بہتریہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی رقم بھی شوہر کی اِطلاع واِجازت کے بغیر خرج نہ کرے۔

اگرشوہر، بیوی کے نخواہ نہ دینے پر ناراض ہوتو عورت کا شرعی حکم

سوال:...اگرزیدا پی بیوی کی تخواہ وصول تو نہ کرے بمیکن نہ دیئے جانے کے باعث اپنی نارانسکی کا اِظہار کرے ، یا اِظہار نہ کرتے ہوئے بھی ناراض ناراض سار ہے لگے تو زید کی اس تسم کی نارانسگی سے کیااس کی بیوی گنا ہمگار ہوگی ؟

جواب:..نهويي پرنارافسكى كالظهاريهى بحاب\_

بيوى كى تنخواه برشو ہر كاحق

سوال:...اگرزیدا پی بیوی کی تخواہ پر اپناحق جتاتے ہوئے (جبکہ زید بھی معاشی اِمتباریے نہایت خوش حال ہے ) اس کی تنخواہ جرا حاصل کرے تو زید کا پیغل جائز ہے یا نا جائز ؟

جواب:..زیدکااس کی بیوی کی نخواہ پر کوئی حق نہیں ، نہ دہ جبرا لے سکتا ہے۔ <sup>(۵)</sup>

شوہر کی کمائی ہے اُس کی إجازت کے بغیریبیے لینا

سوال:...ایک صاحبهٔ علیم یافته فر ماتی ہیں کہ شو ہر کی کمائی کی رقم بیوی کو لینا جائز ہے جتیٰ کہ چوری کر کے بھی۔ کیا واقعی شو ہر

 <sup>(</sup>۱) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه. (شامي ج:٣ ص:٥٣٦).

 <sup>(</sup>٢) عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ وللكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. (مشكواة ص: ٩١٩).

 <sup>(</sup>٣) "أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزُرَ أُخُرَى، وَانْ لَيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَى" (النجم: ٣٨، ٣٩).

<sup>(</sup>٣) كلُّ يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح الجلة رستم باز ج: ١ ص: ١٥٣، المادة: ١٩٢ ا، طبع مكتبه حبيبيه).

<sup>(</sup>۵) ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه، رقم القاعدة: ٢٢٩ ص: ١١٠ طبع إمدادية).

کے پیے کی چوری بیوی کے لئے جائز ہے؟ شرعی حیثیت ہے مطلع فر ماویں۔

جواب :...اگرشوہر، بیوی، بچوں کا خرج نہ دیتا ہوتو اس کے مال سے بقد رِ کفایت لے سکتی ہے۔ (۱)

# عورت شوہر سے بتائے بغیر کتنے پیسے لے سکتی ہے؟

سوال: سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہرا بنی بیوی کو ہاتھ خرج نہیں دیتا ہے، اور گھر کے خرچ کے لئے جورقم ویتا ہے وہ رات کو گھر آ کراپنی بیوی سے پورے دِن کا حساب پوچھتا ہے کہ تم نے کیا سودا منگایا؟ اور آج کا خرچہ کیا ہے؟ بیوی جوخرچ کرتی ہے اس سے دو تمین روپے بڑھا کرشو ہرکو بتادیتی ہے۔مثلاً:اس نے •ا روپے خرچ کئے اور شو ہرکو بارہ بتائے تو اس جھوٹ پر بیوی گنا ہگار ہوگی پانہیں؟ کیونکہ رہے بحث ہم تین چارعورتوں میں کافی دِن سے چل رہی ہے۔میرا کہنا ہے ہے کہ اگرعورت جھوٹ بول کرزیادہ روپے وصول کرے گی تو گنا ہگار ہوگی ، جبکہ دُ وسری کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شو ہر سے جھوٹ بول کر لے ، یا بغیر پو چھے جیب سے نکال لے ، تو اس یر کوئی گناہ نہیں ہے، کیا پینچے ہے؟

جواب:...اگر شوہر،عورت کے ضروری إخراجات میں بخل کرتا ہے تو وہ اس سے چھپا کر بقد رِضرورت لے سکتی ہے، اور عنا ہگارنہیں ہوگی'' اوراگر وہ ضروری اِخراجات میں بخل نہیں کرتا بلکہ عورت کی فضول خرجی کور و کنے کے لئے اس ہے حساب طلب کرتا ہے تواس صورت میں اُس کا جھیا ناجا تر نہیں ،اور وہ گنا ہگار ہوگی۔ (۳)

#### شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا

سوال:...کیاشو ہر کے گھر کے اخراجات کے لئے دیئے ہوئے پیپوں میں سے بیوی ان لوگوں پر برائے نام پچھ خرچ کرسکتی ہے جو جان اور مال ہے بیوی کے کام آتے ہوں ، کوشو ہر کو پچھے نا کواری ہو؟

جواب:...ایسے خرج سے جو شوہر کونا گوار ہو، احتر از کرنا چاہتے ، البتداس کی تدبیر بیہ ہوسکتی ہے کہ شوہر سے پچھر قم اپنے ذاتی خرچ کے لئے لی جائے اوراس میں سے بیخرچ کیا جائے۔ (<sup>۵)</sup>

<sup>(</sup>٢٠١) عن عائشة قالت: إن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلّا ما أخذت منه وهو لَا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. (مشكواة ص: ٢٩٠، كتاب النكاح، باب النفقات وحق المملوك، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا إذا اؤلمن خان وإذا حدَّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. متفق عليه. (مشكواة ص:٤١، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) وليس لها أن تعطى شيئًا من بيته بغير إذنه ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٥٤، باب النفقات).

 <sup>(</sup>۵) وظاهر ما في غاية البيان أن النفقة المفروضة تصير ملكا للمرأة إذا دفعها إليها فلها التصرف فيها من بيع وهبة وصدقة وادخار ... إلخ. (بحر ج: ٣ ص: ١٤٢١) باب النفقة).

### بیوی ہے ماں کی خدمت لینا

سوال:...باپ کی خدمت کے لئے تواس کے کام میں ہاتھ بٹا کراوراس کا تھم مان کر کی جاسکتی ہے،اگر مال بوڑھی ہوا ورگھر کا پورا کام کائ نہ کرسکتی ہوتو کیا بیوی ہے بینہ کہا جائے کہ وہ مال کے کام میں ہاتھ بٹائے؟ اس طرح مال کی خدمت بھی ہوسکتی ہے۔ لیکن آپ پہلے فرما چکے بیں کہا گربیوی ساس سے خوش نہ ہوتو اس کوالگ گھر میں لے جاؤ۔ اس طرح تو خدمت کرنے کا ذریعہ خم ہوجائے گا،تو کیا اس صورت میں بیوی ہے بینہ کہا جائے کہ وہ مال کی خدمت کرے یا اس صورت میں بھی اس کوالگ گھر میں لے جایا جائے؟اگرایسا ہوتو پھر مال کی خدمت کیسے ہوگ؟ کیونکہ صرف تھم مانے سے تو مال کی خدمت نہ ہوگی۔

جواب:... بیوی اگرا پی خوشی ہے شوہر کے والدین کی خدمت کرتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ،اور بیوی کے لئے موجبِ سعادت لیکن یہ اخلاقی چیز ہے، قانونی نہیں گا گر بیوی شوہر کے والدین سے الگ رہنا جا ہے تو شوہر شرعی قانون کی رُوسے بیوی کو اپنے والدین کی خدمت پرمجبورنہیں کرسکتا۔ (۲)

### شوہر کے والدین کی خدمت کی اِسلام میں کیا حیثیت ہے؟

سوال:..شوہر کے والدین کی خدمت کے بارے میں ہمارے مذہب نے کیاتھم دیا ہے؟ نیز ایک شوہرا پی ہیوی کو اپنے والدین کی اطاعت اورخدمت پرکس حد تک مجبور کرسکتا ہے؟ میرے شوہراس سلسلے میں بہت زیادہ مجبور کرتے ہیں۔

جواب:... بیوی اگرشوہر کے والدین کواپنے مال باپ بلکدان سے بڑھ کر سمجھے تو اس کی سے اوت اور نیک بختی ہے ، اور ؤنیا اور آخرت میں اس کا اُجر ملے گا ، جس کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے ۔لیکن اگر وہ ان کی خدمت نہ کرنا چاہے ، جبیہا کہ آج کل کی نازک مزاج بیویوں کا یہی وطیرہ ہے ، تو شوہراس کو والدین کی خدمت پرمجبور نہیں کرسکتا۔

## اگر بیوی کے لئے علیحدہ گھراُس کاحق ہے، تو پھروالدین کی خدمت کیسے ہوگی؟

سوال: بیوی کے حقوق کے متعلق آپ کی تحریفظرے گزری، آپ نے فرمایا ہے کہ بیوی کے لئے علیحدہ گھر جس میں کسی دوسرے کا خل ندہو، اس کا شری حق ہے۔ تو جناب! کیا والدین کے حقوق میں ینبیں ہے کہ جب وہ بوڑھے ہوجا کیں تو ان کی بھر پور خدمت کی جائے جو کہ علیحدہ رہنے ہے تیں ہو میتی ہوگئی ہے ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی ساس کو مال کا درجہ دے؟ اگر میٹے شادیوں خدمت کی جائے جو کہ علیحدہ رہنے ہے ہیں ہو میتی ہوگئی ہے ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی ساس کو مال کا درجہ دے؟ اگر میٹے شادیوں

<sup>(</sup>۱) عرفی خدمت جس میں زوجہ پرکوئی مشقت اور تکیف ندہو، کرنی بہتر ہے، اسے زیادہ زوجہ کے ذمے لازم نہیں۔ (کیف ایسة السمفتسی ج:۵ ص:۲۴۳ ، طبع جدید)۔

ر٢) وكنذا تجب لها السكني في بيت خال عن أهله. (الدر المختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٢٠٠، باب النفقة). وفي البحر الرائق (ج:٣ ص:٩٣) أي الاسكان للزوجة على زوجها فتجب لها كما تجب النفقة ...... ليس له أن يشترك غيرها لأنها تتضرر به.

 <sup>(</sup>٣) وليس عليها أن تعمل بيدها شيئًا لزوجها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. (الخانية على هامش الهندية جنا ص:٣٣٣، باب النفقة، فصل في حقوق الزوجة).

کے بعدا پے علیحدہ گھر بسالیس تو والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کوکس کے رحم وکرم پرچھوڑا جائے؟ آج کل ویسے بھی ذَن مریدی کا دور ہے، جیسا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ بیوی سے محبت اور مال سے نفرت ہوجائے گی۔ میرا خیال ہے کہ والدین اور خصوصاً ماں کا حق صرف ان کے لئے نو کرر کھ دینے اور خرچہ دینے سے اوائیس ہوتا، بلکہ بڑھا ہے میں ان کے ساتھ رہنا چاہئے اور بیوی کواس بات کی وضاحت کی جائے کہ جہال بیوی کا حق ہو جال بوز صے والدین اور بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں۔ آئ کل توشادی کواس بات کی وضاحت کی جائے کہ جہال بیوی کا حق ہو والدین اور بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں۔ آئ کل توشادی کے فور ابعد ہی بیوی کی کھمل خواہش ہوتی ہے اور اس کے لئے کھمل کوشش کرتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اس کا ہوجائے ، نہ بہن بھائیوں کے لئے اور نہ بی والدین کے لئے کھر ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہر بانی اس مسئلے کو دوبارہ زیادہ وضاحت کے ساتھ والدین کے حقوق پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان کیا جائے۔

جواب:...والدین کی خدمت اولاد کا فرض ہے، اوراگر بیوی اپنی خوثی ہے ان کی خدمت کرے تو اس کی سعادت ہے، لیکن اس کومجبور نہیں کیا جاسکتا ۔ اگروہ الگ رہائش کا مطالبہ کرئے تو بیاس کا شرع حن ہے، بیڈن مریدی نہیں، واللہ اعلم! بہوکوسسرا ورساس کے ساتھ کس طرح پیش آنا جا ہئے؟

ای طرح شوہر کے والدین کی عزت کرے، بلکہ شوہر کے والدین کو اپنے والدین سے زیادہ عزیز تھے۔ اور ساس سر کو بھی جا ہے کہ ایسے بٹی سے بڑھ کرعزت دیں ۔ لیکن افسون ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ، ساس سر بہوکو بٹی جیسی عزت نہیں دیتے ، اور بہوان کو ماں باپ کی جگر نہیں بھی تھی ، اس میں لڑکی کا قصور کم ہوتا ہے اور لڑکی کی ماں اور ساس کا قصور زیادہ ہوتا ہے، اس (ماں) کی تربیت اور اس (ساس) ن حرش زوئی کے نتیج میں لڑکی ساس کو ڈائن بھی ہے ، اور اپنے نئے گھر کوعقو بت خاند (بلکہ بوچڑ خانہ) بھی ہے، اسے اپنے نئے گھر میں محبت کی خوشبونہیں ملتی ، بلکہ نفر میں ، وئی اور بات بات پر طعنہ زنی کی بد بولمتی ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ بھیے جنت سے نکال کردوز ن میں ڈال دیا گیا، بالاً خروہ شوبر سے بغاوت کرتی ہے اور الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، ان کے جھگڑ سے لڑائی کاحل یہی ہے کہ شیر اور بکر ک میں ڈال دیا گیا، بالاً خروہ شوبر سے بغاوت نہ کی جائے ، دونوں کا چوکا چولہا الگ کردیا جائے۔ شوہر کے والدین خصوصا ماں کو اگر بلیقہ ہوتو کوش دیل کے ساتھ بہو سے جنتی جا جی خدمت کرائیں ، یہ بہو کے لئے سعادت ہے، اور ساس سر کے اخلاق کی بلندی کی علامت

 <sup>(</sup>۱) وليس عليها أن تعمل بيدها شيئًا لزوجها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. (فتاوئ تتارخانية على هامش الفتاوي العالمگيرية ج: ۱ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) والسكنسي في بيت خال عن أهله وأهلها ..... أى تجب السكني في بيت أى الأسكان للزوجة من كفايتها فتجب لها كالنفقة وقد أوجبها الله تعالى كما أوجب النفقة بقوله تعالى أسكلوهن من حيث سكنتم من وجدكم أى من طاقتكم أى مما تطيقونه ملكا أو إجارة أو عارية إجماعًا. (البحر الرائق ج:٣ ص:٩٣ ١ ، باب النفقة).

ہے، کیکن بہوکوزّ رخریدغلام سمجھ کرڈ نڈے کے ساتھ اس سے خدمت لینا، نہ شرعاً جائز ہے اور نہ اخلا قاصیح ہے۔ (۱) مياں بيوي ميں إختلاف پيدا كرنا وُرست نہيں

سوال:...آج سے تقریبا ۱۵ماه قبل میری شادی ہوئی تھی ،میرے شوہر نیک اور شریف آدمی ہیں ، میں اپنے شوہراوران کے تھھر والوں کے ساتھ پُرسکون زندگی گزار رہی تھی ،کیکن پچھ عرصے کے بعد میرے گھر والوں اور پشتہ دار ، پچوپھی اور خالہ وغیرہ نے میرے سسرال والوں اور شوہر کے متعلق کر بدنا شروع کر دیا، میں نے بہت منع کیا،لیکن نہیں مانیں، آخر تنگ آ کر میں نے ان کو باتیں بتانا شروع کردیں،اس کے بعدانہوں نے اس کے مطابق مجھے مشورے دیئے، میں ان کی باتوں میں آگئی اور اس پڑمل شروع کر دیا، اورایک دن معمولی بات پرایخ شو ہر سے لڑ کرا ہے میکے میں آ کر بیٹھ گئی، وجہ صرف بیٹھی کہ اِختلافات ظاہر کر کے علیحد گی کر دی جائے اور میں اسکیے اپنے شو ہر کے ساتھ رہنے لگوں بھی ان معمولی باتوں کو چھ کے لوگوں نے پچھاس انداز سے بیان کیا کہ اِختلافات بہت بڑھ گئے اور نوبت یہاں تک آگئی کہ میرے گھر والوں اور پشتہ واروں سے میرے شوہر کی مندماری ہوگئی، جبکہ میرے شوہر سے میرے زیادہ اِختلافات نہیں ہیں۔ میں تقریباً نو مہینے ہے اپنے گھر بیٹھی ہوں اور ابنا گھر بسانا جا ہتی ہوں ، نیکن گھر والوں اور رشتہ داروں نے ا نا کا مسکلہ بنالیا ہے،اوروہ آ ڑے آ رہے ہیں۔شرعاً آپ مجھے بیہ بتا کیں کہ میں کیا کروں؟ شوہر کاحق زیادہ ہوتا ہے یارِشتہ داروں اور گھروالوں (لیعنی پھوپھی،خالہاورمیرے گھروالے) کا؟اپنے گھروالوں کے کہنے پرعلیحد گی اِختیار کرلوں یااینے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤں؟ جبکہاں معاملے میں زیادہ ترغلطی میرے گھروالوں کی ہے،اگر میں علیحد گی اِختیار کر گیتی ہوں تو آخرت میں پیژمیری ہوگی یا میرے گھر والوں اور رشتہ داروں کی ؟ اوراس کا اِزالہ کیے ممکن ہے؟

جواب:..آپ کے رشتہ داروں کا آپ کوغلط مشورے دینا اور میاں بیوی کے درمیان اِختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑا گناہ اور ظلم تھا۔ آپ کواُن کی ٹادان دوتی میں آنا ہی نہیں جا ہے تھا۔اب آپ کو جا ہے کہ نوراَاپنے گھر (شوہر کے پاس) چلی جا تیں ،اورمیاں بیوی کے درمیان جونٹی پیدا ہوئی اس کی معافی تلافی کرلیں ،آپ کا اپنے میکے بیٹصنا شرعاً نا جائز اورحرام ہے۔ <sup>(۳۳</sup>

> میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانا گنا و کبیرہ ہے سوال:.. شوہر کواس کی بیوی سے بدطن کرنا کیسافعل ہے؟

 <sup>(</sup>١) وليس عليها أن تعمل بيدها شيئًا لزوجها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. (الخانية على هامش الهندية ج: ١ ص:٣٣٣، باب النفقة).

<sup>(</sup>٢) الكبيرة السابعة والثامنة والخمسون بعد المأتين، تنجيب المرأة على زوجها أي افسادها عليه والزوج على زوجته أخرج ...... أبو داؤد والنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب إمرأة على زوجها أو عبدًا على سيده. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص: ٢٨ طبع دار المعرفة بيروت).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المُنتزعات والمختلعات هن المنافقات. (مشكّوة ص:٢٨٣).

جواب:...حدیث میں ہے کہ:'' وہ محض ہم میں سے نہیں جوعورت کواس کے شوہر کے خلاف بجڑ کائے۔'' (ابوداؤد ج:ا من ۲۹۶۰)۔'اس سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان منافرت کھیلا نااورایک دُوسرے سے بدخن کرنا گنا و کبیرہ ہے،اورایسا کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ:'' وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں''جس کا مطلب سے ہے کہاس کا میغل مسلمانوں کا نہیں۔اور قرآن کریم میں میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کو یہودی جا دُوگروں کا نعل بتایا ہے۔''

عورت كامهرادانهكرنے اورجہيزير قبضه كرنے والے شوہر كاشرى حكم

سوال:...اگرمرد،عورت کا مہرادا کرنے ہے انکار کردے اور جہیز بھی جبراا پنے قبضے میں کرلے تو اِسلامی قوانین کیا ہتے ہیں؟

جواب:...وہ ظالم اور جابر ہے، کھومت اس ہے عورت کے بیرحقوق دِلوائے اوراس کوتعزیر بھی کرے۔

## بنمازی بیوی کا گناه کس پر جوگا؟

سوال:..الله تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ:'' اپنے اہل وعیال کونماز کی تاکید کرواورخود بھی اس کی پابندی کرو۔'' اگر کو کی مخص خود پابندی ہے نماز پڑھتا ہواورا پی بیوی کونماز کی تاکید کرےاس کے باوجود بیوی نمازنہ پڑھے تواس کا گناہ کس کو ملے گا؟ بیوی کو پاشو ہر کو؟ مہر یانی فرما کرمیرے سوال کا جواب تفصیل ہے دیں۔

جواب:... شوہر کی تا کید کے باوجودا گربیوی نماز نہ پڑھے تو وہ اپنے عمل کی خود ذمہ دار ہے، شوہر گنہگار نہیں، عمرالی نالائق عورت کو گھر میں رکھاہی کیوں جائے؟ (۱)

#### بنمازی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟

سوال:... باربار إصرارك باوجود بيوى نمازند پر معين كياالي بيوى كوطلاق درو في جائي؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى هـريــوة قــال: قــال رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم: ليس منا من خبَّبُ إمرأة على زوجها …إلخــ (أبو داؤد، أول كتاب الطلاق، باب فى من خبب إمرأة على زوجها ج: ١ ص:٢٩٦). تغميل كـــلــُــلاظهو: الزواجر ج:٢ ص:٢٨ــ

<sup>(</sup>٣) " فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْعَرُءِ وَزَوْجِهِ" (البقوة: ١٠١). تقصيل كے لئے ديكيميں: بيان المقوآن، تاليف: عيم الامت حغرت مولانا اشرف على تعانوئ ج: ١ ص: ٥٣ (طبع ايچ ايم سعيد).

٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥).

 <sup>(</sup>٣) وإذا ثبت الحق عند القاضى وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه و امره بدفع ما عليه ..... فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه .... أو التزمه بعقد كالمهر ... إلخ. (هداية، باب ادب القاضى، فصل في المحبس ج:٣ ص:١٣١، طبع شركت علمية ملتان).

<sup>(</sup>٥) "وَأَمْرُ اَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا" (طه: ١٣٢). "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" (الأنعام: ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) رجل له إمرأة لا تصلي له أن يطلقها وإن لم يقدر على إيفاء مهرها ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٣١).

جواب:...طلاق دیناضر دری نبیس ، بلکه اس کو دِین کی تعلیم وتبلیغ کرنی حیاہئے۔<sup>(۱)</sup>

#### نمازنه پڑھنے اور بردہ نہ کرنے والی عورت سے سلوک

سوال:...میں اپنی بیوی کونماز کے لئے کہتار ہتا ہوں ، پہلے تو وہ پابندی سے نماز پڑھتی تھی ،نیکن سچھ عرصے ہے بالکل نہیں پڑھتی ، بہت کہاسنائیکن کوئی اٹر نہیں ہوتا۔اوراس کےعلاوہ پردہ بھی نہیں کرتی ،میرے لئے شرعی کیا تھم ہے؟

جواب:...نماز و پردہ وغیرہ شرعی اُمور کی شفقت وحکمت کے ساتھ نفیحت کرتے رہیں اور نیک عورتوں کی مجالس میں بھی شریک کریں ، اِن شاءاللّٰہ نیک صحبت کا احجھا اثر پڑے گا۔ بصورتِ دیگر ناراضگی کے اِظہار کے واسطے اس کے بستر کوالگ کر دیجئے ، اس کے بعد فرائض ووا جبات کی اوا ٹیگی کے لئے ڈانٹ ڈپٹ اور ہلکی پھلکی مار کی بھی قر آن وسنت کی رُ وسے اِ جازت ہے۔ <sup>(\*)</sup> تخفر بلوير نيثاني كاحل

سوال:...میرامسکله به ہے که گھریلومعاملات پر کوئی تو جنہیں دیتی ہوں ، گھر کی ذمہ داری بوجھ کتی ہے، ذہن پر بہت بوجھ ہے،جس کی وجہ سے شوہراور بنیج بھی پریشان رہتے ہیں، میں اس صورت حال میں کیا کروں؟

**جواب:...السلام علیم ورحمة الله! نماز پابندی ہے اوّل وفت میں پڑھو،شرعی فرائض کی پابندی کرو،شوہر کی اور بچوں کی** خدمت عبادت سمجھ کر کرو، اپنی کوتا ہیوں پر تو بہ واستغفار کرتی رہو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ ہے راضی ہیں، پریشان ہونے ک ضرورت تبین، والسلام به

#### شو ہر گھر کاخرج بہن کودے یا بیوی کو؟

سوال:...کیاشوہرکے ذمہ اسلامی حقوق میں عورت کا کوئی خرچہ مقرّر ہے؟ جبکہ شوہرروز مرزہ کا خرچہ اپنی بہن کے ہاتھ میں دے کرجاتا ہو، جواس کی بیوی ہے بات تک نہ کرتی ہو، کیاعورت کوخر چہ نہ دینے پر مردکوکوئی و بال نہیں ہوگا؟

جواب:.. شوہر کو جا ہے کہ عورت کے ذریعے گھر کا خرج چلائے ، واللہ اعلم!

## میاں بیوی کارشتہ اتنا کمزور کیوں ہے؟

سوال:...میاں بیوی کا رِشتہ نازک کیوں ہے؟ غضے میں طلاق دی جائے تو ہوجاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو نازک کیوں بنایاہے؟

 <sup>(</sup>١) لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة. (الدر المختار مع الرد انحتار ج: ٣ ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٢) الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهـجروهـن فـي الـمضاجع واضربوهن فإن أطعن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا. (النساء:٣٣). وفـي الحديث: قال رسول الله صلى الله علينه وسلم: واضربوهن غير مبرح. (ابن ماجة ص:١٣٣١). لنه أن ينضربها على ترك الصلاة. (شامي ج:٣ ص:۲۲۹).

جواب:...نازک اس لئے بنایا ہے کہ میاں بیوی پیار محبت ہے رہیں، لڑیں جھکڑیں نہیں، تا کہ طلاق کی بات ہی ورمیان میں نہآئے۔

#### بیوی کا شوہر کو قابو کرنے کے لئے تعوید گنڈے کروانا

سوال:... بیوی نے شوہر کو قابوکرنے کے لئے اپنی بہن اور بہنوئی کی مدد سے تعویذ گنڈ ہے جیسا ناپسند بدہ ممل اختیار کررکھا ہے، شوہر کوبھی اس بات کاعلم ہے۔ بیوی کا شوہر پر قابو پانے کے لئے تعویذ گنڈ ہے کرنا کیسا ہے؟ بیوی نے جن رشتہ داروں کی مدد سے تعویذ گنڈ ہے کئے ،ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...شوہر پر کنٹرول کرنے کے لئے تعویذ گنڈے کرنا شدید گناہ ہے، بلکہ ایسا کرنے والوں کے بارے میں کفر کا اندیشہ ہے، اللّٰہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں اس کو یہودیوں کاعمل بتایا ہے۔ یہی تکم ان تمام رشتہ واروں کا ہے جو ان تعویذ گنڈوں میں معاون ہیں۔

### اینی بیند کی شادی

سوال:...میری شادی میرے والدصاحب نے اپنی مرضی ہے کی ،میری مرضی معلوم نہیں کی ،اب بیوی میرا کہنا نہیں مانتی ہے، مجھے جواب دیتی ہے،گھر کا کام کاج نہیں کرتی ہے،اور خاص بات ریا کہ مجھے پسند بھی نہیں ہے۔

**جواب:...بیوی سے دِل نبیس ملا،تواس کوچھوڑ دو،کوئی اور ڈھونڈلو،تمبارے والد نے اپنی مرضی کے مطابق کی تھی ،اورتمہیں** پوچھا بھی نبیس تھا،ابتم اپنی مرضی کی کرلو، والد سے پوچھو بھی نہیں۔

#### کیا شو ہر مجازی خدا ہوتا ہے؟

سوال: ایک ، مفت روز و میں "مسائل" کے کالم میں ایک عورت نے لکھا ہے کہ: "اس کا شوہر بدصورت ہونے کی وجہ رہے اس کا شوہر بدصورت ہونے کی وجہ رہے اس کا بیند ہے، لہذا اس شخص کے ساتھ رہنے میں لغزش ہو سکتی ہے، اور وہ خلع حابتی ہے، جبکہ: سعورت کے والدین معلمتے ہیں کہ شوہر کو بدصورت کہنا گناہ ہوتا ہے۔" تو اسے جواباً بتایا گیا کہ:" شوہر کو خداسمجھ لینے کا تصور ہند وعورتوں کا ہے، ورنداسلام میں نکاح طرفین کی خوش سے ہوتا ہے اور اگر وہ عورت حابے تو لغزش ہے بینے کے لئے خلع لے سکتی ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد ہی معاشرتی کرائی

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَاتَبُعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيْطِيْنُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمَانَ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْوِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوْتَ وَمَرُوْتَ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ خَتَى يَقُولُلَا إِنْمَا نَحَنُ فِئِنَةً فَلَا تَكُفُرُ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُشَرِّقُونَ بِهِ مِنْ أَحْدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُم، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمْنِ اللهِ مَنْ أَحْدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُم، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمْنِ اللهَ وَيَوْجَه، وَمَا هُمُ بِصَآدِيْنَ بِهِ مِنْ أَحْدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُم، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمْنِ اللهُ وَيَعَلَمُونَ اللهُ وَيَعَلَمُونَ اللهِ وَلَا يَنْفَعُهُم وَلَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَيَعَلَمُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>٢) "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة: ٢).

سے بچنا ہے۔'اب سوال میہ ہے کہ کیا واقعی شوہر کو مجازی خدا سمجھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں نے اب تک اپنی اطاعت گزار بیوی پرخود کو مجازی خدا اور باحیثیت مردحا کم سمجھ کر جوظلم کئے ہیں کیا میں گنبگار ہوا ہوں ، یا اپنی لاعلمی کی وجہ سے بے تصور ہوں ، یا مجھے اپنی بیوی سے معافی مانگنی ہوگی؟ کہ خدا مجھ کو معاف کردے یا میں حق پر ہوں اور یہ بات غلط ہے کہ شوہر کو مجازی خدا سمجھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے؟

جواب: الله تعالی نے مرد کوعورت پر حاکم بنایا ہے، مگر نہ وہ حقیق خدا ہے اور نہ بجازی خدا۔ حاکم کی حیثیت ہے اسے
یوی پرظلم وسم تو ڑنے کی اجازت نہیں، نہ اس کی تحقیر و تذکیل ہی رَ وا ہے۔ جوشو ہرا پی بیویوں پر زیادتی کرتے ہیں وہ بدترین سم کے
خالم ہیں۔ آپ کواپنی بیوی ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہئے اور جوظلم وزیادتی کر پچے ہیں اس کی تلائی کرنی چاہئے۔ شوہر کو
خدائی منصب پر فائز سجھنا ہندووں کا طریقہ ہوتو ہو، اِسلام کا طریقہ ہہر حال نہیں۔ البتہ عورت کوا پٹے شوہر کی عزت و اِحترام کا بہاں
تک تکم ہے کہ اس کا نام لے کربھی نہ پکار ہے، اور اس کے کسی بھی جائز تھم کو مستر دنہ کر ہے۔ اور اگر شوہر سے عورت کا دِل نہ اُت ہوہوں شوہر کی بدورتی کی وجہ سے، خواہ کی اور وجہ سے، تو اس کو خلع لینے کی
شوہر کی بدصورتی کی وجہ سے، خواہ اس کی بدفاق کی وجہ سے، خواہ اس کی بدوین کی وجہ سے، خواہ کی اور وجہ سے، تو اس کو خلع لینے کی
اجازت ہے۔

## نافرمان بيوى كاشرعي حكم

سوال:... ہمارے پڑوں میں ایک کنیہ آباد ہے، ویسے تو میاں بیوی میں تعلقات نہایت اجھے تھے، میاں بے حد شریف ہے، ایک روز کسی بات پر بیوی نے ضد کی جونا جائزتم کی ضدھی، میاں نے بہت صبر کیا تکر بیوی کی دوبارہ ضد پر میاں کو خصہ آئیا اور اپنے میکے انہوں نے بیوی کوایک تھیٹر ماردیا، بیوی نے اس پر میاں اور اس کے والدین کے لئے '' کنجر'' جیسا ناپاک لفظ استعمال کیا اور اپنے میکے چلی گئے۔ والدہ نے اس کے اس طرح آجانے پر ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ پھر آگئی، مگر دونوں میں بات چیت نہیں ہے، اور نہ ہی بیوی میاں کومنانے کی کوشش کرتی ہے، واقعہ بالا پر قرآن وحدیث کی روشنی میں اپنی قیمتی رائے سے مستفید فرما کیں۔

<sup>(</sup>١) "اَلرِّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِما فضل الله بعضهم على بعض" (النساء:٣٣).

<sup>(</sup>٢) عن جابر بن عبدالله ..... فاتقوا الله في النساء! فإنكم أخذتموهن بأمان الله ... إلخ. (مشكوة المصابيح، باب قصة حجة الوداع ص:٢٢٥، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) - ويكره أن يندعو النوجل أبناه وأن تندعو المرأة زوجها بإسمه ...إلخ. وفي شرحه: بل لَا بد من لفظ يفيد التعظيم كَيَا سيّدي ونحوه لمزيد حقهما على الولد والزوجة. (شامي ج: ٢ ص:٨١٣).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرتُ أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان حق لها أن تفعل. (سنن ابن ماجة ص:١٣٣١، طبع مير محمد).

 <sup>(</sup>۵) وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تقتدى منه بمالٍ يخلعها به لقوله فلا جناحح عليهما فيما
 افتدت به ... إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۳۰۳، باب الخلغ، طبع رشيديه).

جواب:...منہ پڑھ پڑمارنے کی حدیث شریف میں بہت خت ممانعت آئی ہے، اس لئے شوہر نے بڑی زیادتی کی ،عورت کی ہے جاضد پرشوہر کواس طرح مطتعل نہیں ہونا چاہئے ، اوراس نیک بخت نے جو تھ پڑکا جواب گندی گائی ہے دیا بیاس ہے بھی زیادہ کری بات تھی۔عورت کے لئے شوہر کی ہے اوبی جا ترنہیں اور گائی گلوچ تو گنا و کبیرہ ہے۔ صدیث میں ہے کہ: '' تین آدی ایسے ہیں جن کی نہاز قبول ہوتی ہے ، نہ کوئی اور نیکی ، ان تین میں ہے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو '' ایک اور حدیث میں ہے کہ: '' فرشتے ایس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔'' شوہر کو چاہئے کہ بیوی کی ولجوئی کرے اور بیوی نے اگر جذبات میں نامناسب الفاظ کہد دیے تواس کواہے میاں سے معانی ما تگ لینی چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی تو بہ کرنی چاہئے۔

#### نافرمان بیوی سے معاملہ

سوال:...بیوی اگر نافر مان ہواور زبان دراز ہو،شو ہر کا کہنانہ مانتی ہوتو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ میں قر آن شریف اور حدیث شریف کےمطابق عمل کرچکا ہوں ،آخری صورت آپ بتادیں۔

جواب:...اے اوّلاً نرمی اورا خلاق ہے سمجھا ہے ، اگر نہ سمجھے تو معمولی تنبیہ سے کام لیں ، اورا گراس پر بھی نہ سمجھے تو اِختیار ہے کہ طلاق دے دیں۔

## حقوق زوجیت ہے محروم رکھنے والی بیوی کی سزا

سوال:...اگرخاوندمسلسل نو، دس برس سے اپنی بیوی کے نان نفقہ اور جملہ اخراجات فراخ دِ لی سے ادا کررہا ہواور بیوی نے

 <sup>(</sup>١) عن حكيم بن معاوية عن أبيه ان رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال. . . . ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت . . . إلخ. (سنن ابن ماجة ص:١٣٣١ باب حق المرأة على الزوج).

<sup>(</sup>٢) الكبيرة التاسعة والشمانون والتسعون والحادية والتسعون بعد الماتين: سبّ المسلم والإستطالة في عرضه ...... قال تعالى: والفين يوذون المؤمنين والمؤمنية بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا والمّا مبينًا. وأخرج الشيخان ..... عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر ... إلخ. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج:٢ ص:٥٨ طبع دار المعرفة).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلالة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة ..... والمرأة الساخط عليها زوجها ... الخ. (مشكواة ص: ٢٨٣) كتاب النكاح، باب عشرة النكاح، طبع قديمي كتب خاله).

<sup>(</sup>٣) عن أبنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امراته إلى فراشه فابت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. (صبحيح البخاري ج:٢ ص: ٨٢)، طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>۵) "وَالْتِي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَ فَعِظُوهُنَ واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا" (النساء: ٣٣). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ...... استوصوا بالنساء خيرًا ...... واضربوهن غير مبرح ... إلخ رابن ماجة ص: ١٣٣). وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر بمعنى انه محظور إلّا لعارض يبيحه ...... ولهذا قالوا: ان سببه الحاجة إلى الخلامن عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى ... إلخ . (شامى ج: ٣ ص: ٢٢٨). وفي الدر المختار: بل يستحب لو مؤذية ... إلخ . أطلقه فشمل المؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها . (شامى ج: ٣ ص: ٢٢٩)، طبع ايج ايم معيد).

اس سارے مرمصے میں اپنے خاوند کوحقو تِ زوجیت ہے محروم رکھا ہوتو اس کی شریعت ِمحری میں کیا سزاہے؟

جواب:...الیی عورت جوبغیر کسی صحیح عذر کے شوہر کے حقوق ادانہ کرے،اس کے لئے دُنیا میں تو بیسزا ہے کہ شوہراس کو طلاق دے سکتا ہے،اورآخرت میں ایسی عورت رحمت ہے محروم ہوگی۔ <sup>(۱)</sup>

#### شوہرکوہم بستری کی إجازت نہ دینے والی بیوی کے ساتھ معاملہ

سوال:...میری شادی کو ۲۰ سال ہو پہلے ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے، کیونکہ بیوی نے تعاون نہیں کیا۔ ہیوی اسکول میں ملازمت کرتی ہے، میں جب بھی ہم بستری کے لئے تیار ہوتا تھا تو وہ ہزاروں شکو ہے شکایات لے کر بیشہ جاتی تھی، اس کے ساتھ میں نے بھی جق زوجیت اوائی نہیں کیا، رات کو یہ کہ کرنال دیتی تھی کہ اُسے نیندا رہی ہے، اور میں کے وقت یہ کہ کر کہ اسے اسکول جانا ہے۔ کالی کلوجی اس طرح کرتی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ میری بیوی اپنے بردے بھائی، ماں اور بھائی کی بیٹیوں کے مشور سے سے کام کرتی ہے، اس کے نزد یک شوہر کی حیثیت اور فرمدداری صرف چوکیدار جیسی ہے، اور ہم اور قم و بینا بھی۔ اب بیس اس سے علیحدہ ہور ہا ہوں، ہماری جائیداد ہیوی اور میرے بیپیوں سے بن ہے، اور وہ کم از کم پہلیس لاکھی ہے، کیا اس جائیداد میں میر اکوئی حصہ ہے؟ میں نے مہر کی رقم اب تک اوائیس کی ہے، کیا اس جائیداد میں میر اکوئی حصہ ہے؟ میں نے مہر کی رقم اب تک اوائیس کی ہے، کیا اس جائیداد ہیں کی ہیں ہے، کیا اس جائیداد ہیں کی ہیں ہے، کیا اس جائیداد ہیں کی ہے، کیا اس جائیداد ہیں کی ہی کی ہی ہے کیا ہیں عورت جنت کی ستحق ہے؟

جواب:...آپ کے حالات پڑھ کرنہایت وکھ ہوا، اورسب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ تم ہیں سال بعد مشورہ کر رہے ہو...! بہر حال اب بید فیصلہ کر لینا مشکل ہوگا کہ کس کی کمائی گئی ہے؟ مہر تمہار ہے دے واجب ہے، وہ ادا کر دو، اور جائیداد کا فیصلہ کرلو، ایس ہوگا کہ بوگ ہوگا گئی ہے؟ مہر تمہار ہے دے واجب ہے، وہ ادا کر دو، اور اس کی جگہ وُ وسرا عقد کرلو۔ بس میری مجھ میں یہی آتا ہے، باقی ایس عورت کے ساتھ کیا سعاملہ ہوگا؟ بیتو الله بی بہتر جانتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شوہر ناراض ہویا بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے تو ساری رات فر شیتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، "واللہ اللم ا

### بیاری کی وجهسیصحبت نه کرسکنے والی عورت سے شوہر کا مطالبہ غلط ہے

سوال:...میرے شوہر کی عمر ۱۵ سال ہے، جبکہ میری عمر ۱۳ سال ہے، میری کمر میں درد ہے،خون میں کولیسٹرول بڑھی ہوئی ہے، ڈپریشن ہے، رات کونینڈنییں آتی ،ایک دفعہ دِل کا دور ہ پڑچکا ہے، ڈاکٹروں نے دوائی بھی دی ہوئی ہے۔ میں ایک سال سے صحبت نہیں کرسکتی ،جس کی وجہ سے میرے شوہرایس با تیں کہتے ہیں کہ میرا دِل بہت دُ کھتا ہے، دِل چاہتا ہے اللّٰہ اِیمان کے ساتھ خاتمہ

<sup>(</sup>۱) دیکھئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۵،۴۔

 <sup>(</sup>۲) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل
 ...إلخ وفتاوئ عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه. (مشكونة ص: ٢٨٠، كتاب النكاح، باب عشرة النساء، طبع قديمي).

کردے، زندگی کے ۱۳۳۰، ۱۳۳۰ سال ان کی اطاعت کی۔ کل کہنے لگے: یہاں سے پھوٹ، کس مصرف کی ہے؟ یہاں تیری کیا ضرورت ہے؟ میں نے خاموثی سے ان کی طرف و یکھا کہ کہاں جاؤں؟ کہنے لگے: بیٹے کے پاس جا! میں بہت پریشان ہوں، کیا بیٹے کے پاس چلی جاؤں؟

جواب:...بہتر ہے کہ آپ اپنے کسی لڑ کے کے پاس رہیں، وہ آپ کی خدمت کرے۔ جب آپ بیار ہیں، مریضہ ہیں اور حقوقی زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں تو شوہر کا مطالبہ غلط ہے۔ <sup>(1)</sup>

شوہراولاد جا ہتا ہولیکن بیوی نہ جا ہے اور مباشرت سے انکار کرد ہے توشرعاً کیا تھم ہے؟

سوال:..مئلدیہ کہ بیوی اگرہم بستری کے لئے راضی ندہوتی ہو، مرن اس وجہ سے کہ وہ مزیداولا دہیں جا ہتی ہو، اور کہتی ہو، اور کہتی ہوں اور کہتی ہوکہ اس کے یہاں مزیداولا دہوں اس صورت میں عورت کا اِنکار کرنا وُرست ہے؟

جواب:...اگر بیوی کی صحت ٹھیک ہے، تواس کا إنکار کرنا سی نہیں۔معمول کے مطابق اولا دکا ہوناعورت کی صحت کی علامت ہے،اورا گراولا دبند کردی جائے تو عورت متعدّداً مراض کا شکار ہوجاتی ہے۔

سوال:...اگر بیوی کا اِ نکار سیح نہیں تو شو ہر بیوی کا کتنی مدّت تک اِ نظار کرے؟

جواب: .. شریعت اس کے بارے میں شو ہرکوکوئی تکمنہیں دیں۔

سوال:... بیوی کا اِنکار ۳،۳ ماہ ہے تجاوز کرجائے تو بیوی کے لئے کیا شرعی سزامقرر کی جائے گی؟

جواب:..برزا کی ضرورت نہیں ،اس سے محبت کرے۔

نوٹ:...مزیدمشورہ بیہ کہ بیوی ہے اِ جازت لے کر دُوسری شادی کر لے،اورا گروہ اِ جازت دینے پر آ مادہ نہ ہوتواس کو طلاق دے کر دُوسری شادی کر لے۔

## كياسسرال والے دا ما دكو، گھر دا ما د بننے پرمجبور كرسكتے ہيں؟

سوال:...اگرکوئی آ دمی اپنی بیوی کواینے گھر رکھنا چاہتا ہولیکن اس کی بیوی اس کے گھر ندر ہنا چاہتی ہو، اور وجہ یہ ہو کہ خاوند پردے کا اور نماز کا تھم دیتا ہے، مزید یہ کہ عورت غیر مردول ہے یعنی نامحرَم مردول ہے آ زادا نہ ملنا پسند کرتی ہواور ملتی ہو، اور خاوند شع کرتا ہو، خاوند بیوی کو اپنی ملازمت والی جگہ پر لے جاتا چاہتا ہو، لیکن عورت مال باپ کا گاؤں بلکہ گھر چھوڑنے کو تیار نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ اور کیا سسرال والے وا ماد کو گھر دا ماد بننے پر مجبور کر سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح: قال وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اهد ..... فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدى إلى إضرارها ... إلخ (شامي ج:٣ ص:٣٠٣ باب القسم، طبع سعيد).

جواب:... شوہر کاان باتوں کا تھم کرتا ہجاہے ، عورت کا اِنکار کرتا گناہ ہے۔ (<sup>()</sup> بدسلو کی کرنے والے سسر کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے ؟

سوال:...میری شادی ۱۹۷۸ء میں میری والعدو اور میری مرضی ہے ہوئی، جبکہ میرے والداس شادی پر راضی نہ تھے، میرے والد اِنتہائی سخت اور کر خت مزاج کے آ دمی تھے۔ انہوں نے میری شادی پر واضح طور پر کہددیا تھا کہ میرے لئے ابتم مر پھی ہو، آج کے بعد میرے گھرے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کے بعد تکلیف دہ دور شروع ہو گیا،میری والدہ میری شادی کے جھ ماہ بعد اِنتقال کرکئیں،میرے وُ وسرے بہن بھائیوں نے مجھ سے تاط میرے باپ کے کہنے پرتو ژلیا،میرے باپ کے ظلم کی اِنتہا یہیں پرختم نہیں ہوئی ، بلکہانہوں نے میرے شوہر کے ساتھ وہ گھٹیا سلوک کیا کہ میں اور میرے شوہردن بدن غربت کی دلدل میں سینستے مجئے ،اور میرے والداس تکلیف دہ دورمیں ہم کود کیے کرخوش ہوتے ،جس کا إظہار وہ ہماری پھیھوے کرتے ، اور وہ مجھے جب باپ کے رویہ کے بارے میں بتا تیں تو اللہ مجھے معاف کرے میں اپنے باپ کورورو کر بدؤ عائیں دیتے۔میرا باپ میرے وُ وسرے بہن بھائیوں کوخوب الحچی طرح رکھتا جبکہ میری طرف سے انہوں نے ایسی آئکھیں پھیریں کہ میری شکل تک نہیں دیکھتے۔ آٹھ سال کاغربت کا دور جب ختم ہوا تو اللہ نے میرے شوہرکوا تنا نوازا کہ بیں اس پر جتنا بھی شکر کروں کم ہے،اللہ کا دیامیرے پاس ووسب کچھ ہے جواس دور میں عشرت کی زندگی گزارنے کے لئے کافی ہے۔لیکن میں اس وقت جس ذہنی کرب کی شکار ہوں وہ یہ ہے کہ میرے باپ پرغربت کے دور کا آ غاز ہو گیا ،میرے بہن بھائیوں نے باپ کو یو چھنا جھوڑ دیا ،وہ دمہ کے مریض بن گئے ہیں ،جبکہوہ کہا کرتے تھے: میں بمعی بوڑ ھانہیں ہوں گا، آج غربت اور بیاری نے ان کوکہیں کانہیں چھوڑا، اب وہ میرے پاس آتے ہیں، میرے بچوں سے بیار کرتے ہیں،لیکن میرے شوہر کے دِل میں اِنقام کی آگ ہے، وہ کہتے ہیں کداگرایک ماہ کے اندر تمہارا باپ میرے کھرے نہیں کیا، تو میں تم کوطلاق دے وُوں گا۔مولا ناصاحب! بتاہیئے کہ میں اپنے باپ کو کیسے نکالوں؟ میں تو ہرظلم معاف کر چکی ہوں ، کیا ہی ہے کہ نوسال بعد مجھے میر ا باب ملاہے، جبکہ شوہراور بچوں کا خیال الگ تنگ کئے ہوئے ہے۔ میرے شوہرا یک ہی گھر میں رہتے ہوئے نہ تو میرے والدے بات کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی بلاتے ہیں تو حقارت ہے دیکھتے ہوئے گز رجاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہارے باپ کے ظلم وستم کو بھی نہیں بھلاسکتا۔خدا کے لئے مولا ناصاحب! میرا مسئلہ حل کرد بیجئے اور یہ بتاہیے کہ اگر میں باپ کو گھرے نکالوں گی تو کیا گنہگار ہوں گی؟ یا میرے شوہر کی اِصلاح کس طرح ہو عتی ہے؟

جواب:...آپ کا خط مرتع عبرت ہے،آپ کے والدائے کئے کی سزا بھٹت رہے ہیں، (اوراگرتوبند کی تو آخرت کی سزا اس ہے بھی تخت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کومعاف فرمائیں!)اوراَب آپ کے شوہر کا اِمتحان شروع ہے،اگر آپ کے شوہر نے بھی وہی رویہ اِختیار کیا جو آپ کے والد کار ہا، تو ان کو بھی، س انجام کے لئے تیار رہنا جا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) وحقه عليها أن تنظيمه في كبل مباح يأمرها به قوله في كل مباح ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون واجبًا عليها كأمر السلطان الرعيه به. (رداغتار مع الدر المختار ج:٣ ض:٢٠٨، باب القسم).

آپ کے شوہر کو جا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ان کو مال ورولت اوراولا دکی نعمت سے نواز ا ہے، تو اپنے خسر کومعاف کر دیں،
ان کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آئیں، اور اس کے بڑھا ہے، کمزوری اور بیاری پرترس کھائیں، اللہ تعالی دونوں جہان میں اس کا
صلہ عطا فر مائیں گے۔لیکن اگر آپ کے شوہر نے اللہ تعالی کی ناشکری کی اور کمزور حال بندوں کونفرت و حقارت کی نظر سے دیکھا تو
اندیشہ ہے کہ وہ بھی بہت جلدتما شائے عبرت بن جائیں گے ...!

### ساس اور بہو کی لڑائی میں شوہر کیا کرے؟

سوال:..قرآن وحدیث میں والدین کے حقوق کے بارے میں جو یکھ آیا ہے وہ رسائل، کتب، اخبارات، ریڈیو، ٹی وی اورخطیب صاحبان کے جمعہ یا وُ وسرے مواقع برخطبات کے ذریعے پیدائش ہے لے کرموت تک برابر سننے میں آتا ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان ہو( اُن پڑھ، یا پڑھالکھا، یا جاہل) جس کوان کے حقوق کے سلسلے میں قر آن وحدیث کے پچھے نہ پچھاً رکایات یا دہوں عملی طور یر والدین سے نیک برتا وَ کا مظاہر ہ بھی دیکھنے کوملتا ہے ، اور والدین کی بہت ہی زیاد تیوں کو بھی انہی اَ حکامات کی وجہ ہے بر داشت کرلیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک کرداراور بھی ہے' بہؤ' کا کردار، بیکردار براہِ راست' ساس' سے نسلک ہے جوشو ہر کی مال ہوتی ہے، میں نے آج تک بہو کے حقوق کے بارے میں کسی رسالے، اخبار، کتاب، ریڈیو، وغیرہ پاکسی خطبے میں ایک لفظ نہیں سنا۔ اییا کیوں ہے؟ میرا ذاتی تجربہ ومشاہدہ ہے کہ'' ساس بہو کے تنازع'' تقریباٰ ہرگھر میں ہوتے ہیں،جس کاا کثر دبیشتر انجام علیحد گی پر منتج ہوتا ہے، یہاں پر والد و میحسو*س کر*تی ہےاور برملا اظہار بھی کرتی ہے کہ بیٹے نے بیوی کی خاطر ماں کی حق تلفی کی ہے،اور مندرجہ بالا اَ حکامات کو دُ ہراتی اور یاد وِلا تی ہے، بددُ عائمیں دیتی ہے،معاشرے میں اور رِشتہ داروں میں اُسے بدنام کرتی ہے۔اب اگر واقعی بہو کا قصور ہےاور ماں کی حق تلفی ہوئی ہے تو باعث عذاب اور گناہ ہے، کیکن اگر قصور ماں کا ہوتو پھر بیٹا کیا کرے؟ ماں کےان الزامات اور ا قدامات کے خلاف کیا کرے؟ چپ رہے؟ جو کہ ہرآ دمی کے لئے ممکن نہیں ،اگر لوگوں کو حقائق بتا تا ہے تو مال کی بدنا می ہوتی ہے، جبکہ لوگ اُے مجبور کرتے ہیں کیونکہ مال کی طرف سے یک طرفہ پروپیگنڈا جاری رہتا ہے، ایسے میں کیا کیا جائے، عام آ دمی میں اتنی برداشت اورقوتِ ایمانی نہیں ہوتی ، وہ کیا جواب دے ، بہو کے حقوق کا مال کوقر آن وحدیث کی روشنی میں کیا جواب دے؟ ایخ آپ کو س طرح مطمئن کرے جبکہ کوئی تھم تلاش کے باوجو زمبیں ملتا۔ کیا بہو إنسان نہیں؟ معاشرے کا فردنہیں؟ اس کے حقوق نہیں؟ پھر بقول میرے دوست کے کہ بیتو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہمارے مذہب میں اس سلسلے میں کوئی تھمنہیں ، اور والدین قرآن وحدیث کا حوالہ دے کر بیٹے اور بہوکو بدنام کرتے ہیں اور ناحق اپناحق جتاتے ہیں ،اُمید ہے تفصیلی جواب دیں گے۔

جواب:... بیویوں کے حقوق قرآن کریم میں اور حدیث شریفہ میں موجود ہیں ، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کو رہنے کے اس کو رہنے کہ اس کے لیے کہ اس کے سواکسی کا ممل نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں اس حکم پڑمل نہیں کیا جاتا ،

 <sup>(</sup>١) وكذا تبجب لها السكني في بيت خال عن أهله. قوله: خال عن أهله، لأنها تتضر بمشاركة غيرها فيه، لأنها لا تأمن على
 متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ...إلخ. (ردالهتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٩٩٥، باب النفقة).

بلکه ساس اور بهوکو بیلوں کی جوڑی کی طرح باندھ کررکھا جاتا ہے۔اب اگر ساس'' کہتی'' بوتو بہو کا جینا دو بھر کردیتی ہے،اور بہوتیز بوتو ساس کا ناک میں دَم کردیتی ہے۔وُ ولہا صاحب درمیان میں لٹکتے ہیں، ماں کا ساتھ دیں تو بیوی جاتی ہے،اور بیوی کا ساتھ دیں تو ماں کی بددُ عائمیں تو شئہ آخرت بنتی ہیں۔

اب فرمائے کہ قصورآپ کا، یا آپ کے معاشرے کا ہے؟ یا قر آن وحدیث کا...؟'' بہو' کے حقوق کیوں بتائے جاتے؟ بہو کااس کے شوہر سے تعلق ہے،اس کواس کے حقوق بتا دیئے،شوہر کے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہی کیا ہے کہ ان کو '' حقوق'' بتاتے پھریں...!

## ساس اپنی بہووں سے برابر کام لے، ایک کودُ وسری پرتر جیج نہ دے

سوال:...سسرال میں ایک ہے زیادہ بہودیں ہیں ،ایک بہوکوساس نے شنرادی اور ُو وسری کونوکرانی بنا کررکھا ہوا ہے، یعنی حدیہ ہے کہ کھانا مائنگنے پر بھی میہ کہا جائے کہ یہ ہمارے لئے ہے، تمہارے لئے نہیں ہے، ان تمام رویوں پروہ نوکر بہوا ہے شوہر سے احتجاج کرسکتی ہے یانہیں؟ یاشو ہراس وجہ ہے کہ والدہ کے آگے زبان نہیں کھولی جاسکتی ،نہایت خاموثی ہے تماشاد کم سکتا ہے؟

جواب:...اگرسب لڑکے اور بہودیں اِ تخصے ہوں تو اِنصاف پبنداور عقل مندساس کا رویہ یہ ہونا جا ہے کہ سب سے برابر کام لے ،کسی کوکسی پرتر جیجے نہ دے۔ جوطریقہ آپ نے تکھا ہے وہ سراسرظلم ہے ، قبر میں اور حشر میں بیساس پکڑی ہوئی ہوگی اور آئی شخت سزاملے گی جس کے تصور سے بھی رو تکنے کھڑے ہوئے ہیں ،اللہ تعالی بناہ میں رکھے۔ (۱)

#### ساس سے ناراض ہوکر میکے جانے والی بیوی سے کیا معاملہ کیا جائے؟

سوال: میری شادی حال ہی میں ہوئی ہے، شروع کے پانچ ماد تو ٹھیک گزرے، کیکن بعد میں اہلیہ اور والدہ میں ناچاتی ہوگئی، اور اہلیہ میری شادی حال ہی میں ہوئی ہے، شروع کے پانچ ماد تو ٹھیک گزرے، کیکن بعد میں اہلیہ اور والدہ ہوگئی، اور اہلیہ میرے ہوگئی، اور اہلیہ میرے ہوگئی، میں آنجناب سے مشورے کا طالب ہوں کہ اس سلسلے میں شریعت کے مطابق مجھے کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...میں دُ عاکرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے دِل میں ایک دُ دسرے کی محبت ڈالے، اور والدہ کا بھی اِحترام دِل میں ڈالے یتم اپنی والدہ ہے مشورہ کرلواورا ہے مسرال جا کراپنی اہلیہ کومنا کے لے آؤ، اور مکان کا تھوڑا ساحصہ اس کے لئے الگ کردو، 'جس میں وہ رہے، تمہاری والدہ کا اور اس کا آمنا سامنا نہ ہو، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتَى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. (مشكولة ص:٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله ...... بقدر حالهما ..... وبيت منفرد من دار له غلق زاد في الإختيار والعيني: ومرافق، ومراده: لزوم كيف ومطبخ. (درمختار ج:٣ ص:٩٩، ٥٠٠). وفي الشامية: قلت: وفي البدائع: ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع احمائها كأمه وبنته ..... فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لأن إبائها دليل الأذى والضرر ..... حتى لو كان في الدار بيوت وجعل بيتها غلقًا على حدة، قالوا ليس لها أن تطالب بآخر ... إلخ. ردا الحتار ج:٣ ص: ١٠١، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة، طبع ايج ايم سعيد).

#### والدہ کوئنگ کرنے والی بیوی سے کیامعاملہ کیا جائے؟

سوال: ... میں نے چندسال ہم شادی کی اور شادی کے پہلے ہفتہ ہی بیگم صاحب اور ساس صاحب نے ہاتھ وکھانے شروع کردیے ، میری ماں بہت ہی عاجز ہے، میری بیوی نے اس کے ساتھ لڑتا شروع کردیا اور اس کے بعد گھر سے زیورات اور باقی سامان چوری کر کے میری والدہ کے ذمدلگا دیا جو کہ بعد میں میری بیوی اور اس کی والدہ سے برآ مدہوا۔ اس وجہ میں بھی ولبرداشتہ ہوا اور وہ بھی گھر چھوڑ کر چگی گئی۔ اس کے ڈھائی سال بعد میں نے دُوسری شادی کرلی، جس سے ماشاء اللہ ایک بچہ بھی ہے، اس کے بعد برادری والوں نے پھر سلح صفائی کروادی، جب وہ واپس آئی تو پھراس نے پچھوڑ صد بعد وہی لڑائی جھڑ اکھڑا کھڑا کردیا جس کی وجہ بعد برادری والوں نے پھر سلح صفائی کروادی، جب وہ واپس آئی تو پھراس نے پچھوڑ صد بعد وہی لڑائی جھڑ اکھڑا کھڑا کہ کہالیاں سے جھے دُوسری بیوی کوالگ کرنا پڑا، اب اس سے جھے اولا دبھی کوئی نہیں ہے، وہ میری ماں کو بہت تنگ کرتی ہے بہاں تک کہ گالیاں دبتی ہوں کہ اور کیا اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اور میرے والدصاحب کیتے ہیں کہ طلاق نہ دو ۔ کیا شرق طور پر اس کو طلاق دُوں یا نے دور کیا اس میں والدصاحب کی نافر مانی تو نہیں ہوگی؟ یہ جواب قرآن وسنت کی روشنی ہیں دیں۔ یا در ہے کہ میری والدہ بس ہروقت روتی ہیں۔

جواب:..فقهاء نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ خدمت تو ماں کی مقدم ہے اور تھم باپ کا مقدم ہے۔ اگر آپ کے والدصاحب طلاق دینے ہے۔ انع جی تو ان کا منطابھی محض شفقت ہے۔ آپ والدہ کی تکلیف ان کی خدمت میں عرض کر کے ان سے طلاق دینے کی اجازت حاصل کر سکتے جیں، مثلاً: اپنی اہلیہ کی رہائش کا بندو بست اجازت حاصل کر سکتے جیں، مثلاً: اپنی اہلیہ کی رہائش کا بندو بست کر کے والدہ سے الگ کردیں۔ بہر حال جیسا کہ آپ نے انکھا ہے اگر آپ کی بیوی اطاعت شعار نہیں تو آپ اسے طلاق دے کر گنہگار نہیں ہوں گے، إن شاء الله۔

## آپایے شوہر کے ساتھ الگ گھرلے کررہیں

سوال: ... ہیں آپ کا کالم اخبار' جنگ' جمعہ ایم پیش پابندی سے پڑھتی ہوں ، اور آپ کے جواب سے بے حدمتاً ثر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطا کر ہے۔ میری شادی کوڈھائی سال ہوگئے ہیں ، اس عرصے ہیں میر ہے سسرال والوں سے میری معمولی معمولی معمولی بات میں نہیں بنتی ، ان لوگوں نے مجھے بھی پیار مجت سے نہیں دیکھا اور میری بٹی کے ساتھ بھی وہ لوگ بہت تنگ مزائ ہیں ، بات بات پر طنز کرتا ، کھانے کے لئے جھڑ اکرنا ، کاروبار ہمارے یہاں ل کرکرتے ہیں اور تمام محت میر سے شوہر ہی کرتے ہیں ، الحمد لللہ ہمارے یہاں رزق میں بے حد برکت ہے۔ ڈھائی سال کے عرصے ہیں ، میں کی بارا بی والدہ کے یہاں آگی ، اور ان لوگوں کے کہنے پر کہ اب کوئی جھڑ انہیں ہوگا ، بروں کالحاظ کرتے ہوئے اپنے والدین کا کہنا مانے ہوئے میں معانی ما مگ کردوبارہ جلی جاتی ۔

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ...... قال الخطابي: لم يخص الأمهات بالعقوق الأباه محرم أيضًا ولكن نبه بأحدهما عن الآخر فإن بر الأم مقدم على بر الأب إلا أن لعقوق الأمهات مزية في القبح وحق الأب مقدم في الطاعة وحسن المتابعة لرأيه والنفوذ لأمره وقبول الأدب منه. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص: ٢١٥)، باب البر والصلة، طبع بمبئي).

تھوڑے عرصے تک نھیک رہتا پھروبی حال۔ اس باربھی میرے شوہراوران کے والد میں معمولی بات پر بھٹر اہو گیااور میں من شوہرا پی والدہ کے یہاں ہوں۔ میرے شوہراورٹین دونوں چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی ڈیاؤں اور پیار مجت سے الگ مکان لے لیس کا رہ بار سے الگ نہوں ،اس لئے کہ ماں باپ کی خدمت بھی ہو، وولوگ دو بارہ بلاتے ہیں اور سے جی کہ اب ہم پھوٹی کہیں گرجی ہے۔ جیتے پہلے کہتے ہے۔ آپ بتا ہے کہ دجب گھر میں روز جھٹر ابوتو ہر کت کہاں ہے رہے گی ؟ آپ ہمیں مشور دو بی کہ کیا ہم الگ مکان کے لیں ؟ اس ہمیں مشور دو بی کہ کیا ہم الگ مکان کے لیں ؟ ان مسائل کا حل بتا ہے۔ اللہ تعالی آپ کوا جردے گا اور میں تا زندگی ذعادی رہوں گی ، میں ہے حدد کھی ہوں۔

جواب:...آپ کا خطاغورت پڑھا، ساس، ببوکا تنازع تو ہمیشہ سے پریشان کن رہا ہے، اور جہاں تک تجربات کا تعلق ہے، اس میں قصورعموماً کسی ایک طرف کانہیں ہوتا، بلکہ دوتوں طرف کا ہوتا ہے۔ساس، بہوکی اونیٰ اونیٰ ہاتوں پر تنقید کیا کرتی اور ناک محول چڑھایا کرتی ہوتا ہے، ساس کی مشفقانہ تھیجت کو بھی اپنی تو بین تصور کرتی ہے، یہ دوطرفہ نازک مزاجی مستقل جنگ کا کھاڑہ بن جاتی ہے۔

آپ کے مسئلے کاحل یہ ہے کہ اگر آپ آئی ہمت اور حوصلہ رکھتی ہیں کہ اپنی خوش دامن کی ہر بات ہر داشت کر سکیں ،ان کی ہر نازک مزاجی کا خندہ چیشانی ہے استقبال کر سکیں اور ان کی سی بات پر ' ہول'' کہنا بھی گناہ ہمجھیں تو آپ ضروران کے پاس دوبارہ چلی جا کمیں ،اور بید آپ کی وُنیاو آخرت کی سعادت و نیک بختی ہوگی۔ اس ہمت وحوصلے اور صبر واستقلال کے ساتھ اپنے شوہر کے ہزرگ والدین کی خدمت کرنا آپ کے مستقبل کو الکق رشک بنادے گا اور اس کی ہرکتوں کا مشاہدہ ہمجھی کھی آئھوں سے کرے گا۔

اوراگراتی ہمت اورحوصلہ آپ اپنے اندرنہیں پاتیں کہ اپنی رائے اور اپنی ' انا''کوان کے سامنے یکسرمناڈ الیس تو پھر آپ کے حق میں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ الگ مکان میں رہا کریں۔لیکن شوہر کے والدین سے قطع تعلق کی نیت نہ ہونی چاہئے ، بلکہ یہ نیت کرنی چاہئے کہ ہمارے ایک ساتھ رہنے سے والدین کو جو آؤیت ہوئی ہے اور ہم سے ان کی جو بے اونی ہوجاتی ہے ، اس سے بچنا مقصود ہے۔الغرض اپنے کو قصور وارتجے کر الگ ہونا چاہئے ، والدین کو قصور وارتفہر اکر نہیں ، اور الگ ہونے کے بعد بھی ان کی مالی ویدنی خدمت کو سعادت سمجھا جائے ، اپنے شوہر کے ساتھ میکے میں رہائش اختیار کرنا موز ول نہیں ، اس میں شوہر کے والدین کی ساتھ اس کے بیار انگ رہائش اختیار کرنا موز ول نہیں ، اس میں شوہر کے والدین کی سکی ہے۔ ہاں! الگ رہائش اور اپنا کاروبار کرنے میں شیکے والوں کا تعاون حاصل کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

میں نے آپ کی البحص کے طل کی ساری صور تیں آپ سے سامنے رکھ دی ہیں ، آپ اپنے حالات کے مطابق جس کو جاہیں اختیار کر سکتی ہیں ، آپ کی وجہ ہے آپ کے شوہر کا پنے والدین سے رنجید وہ کبیدہ اور برگشتہ ہوتا ان کے لئے بھی و بال کا موجب ہوگا اور آپ کے لئے بھی۔ اس لئے آپ کی ہرممکن کوشش ہے ہونی جا ہے کہ آپ کے شوہر کے تعلقات ان کے والدین سے زیادہ سے

<sup>(1)</sup> عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطبعًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وإن كان واحدًا، ومن أصبح عاصبًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار، إن كان واحدًا فواحدًا. قال رجل: وإن ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يغفر الله منها ما شآء إلّا عقوق الوالدين، فإنه يعجَل لصاحبه في الحيؤة قبل الممات. (مشكواة ص: ١٣١).

زیاد وخوشگوار رمیں ،اور و وان کے زیاد و سے زیاد واطاعت شعار ہواں ، کیونکہ والدین کی خدمت واطاعت ہی فرنیاوآ خرت میں کلید (۱) کامیانی ہے۔

## ہروفت شوہر سے لڑائی جھگڑا کرنے والی بیوی کا شرعی حکم

سوال:...جو بیوی اپنے خاوند کی بات نہ مانتی ہو، ہر وفت لزتی جھگڑتی ہو، اور اپنے خاوند کے لئے بخت ،ست الفاظ استعال کرتی ہو، نیز اپنے خاوند کے منہ پرتھوکتی اور ہاتھ اُٹھاتی ہو، الیئ عورت کے بارے میں شرایت کا کیاحکم ہے؟

جواب: بعورت کوخاوند کی اطاعت کرنی جاہئے ، جوعورت خاوند کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ، وواسلام کی نظر میں ناپندیدہ ہے۔ حدیث شریف میں ایسی عورتوں کے لئے شخت وعید آئی ہے۔ 'بار ہار سمجھانے کے باوجودا کروہ اپنے اس نافر مانی کے عمل سے بازنہیں آتی تو ایسی عورت سے عیحدگ اختیار کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ البتہ صبر کرنا اور گھر کو بر باو ہونے سے بچانے کے لئے درگز رکامعا ملد کرنا تو بہت اجرو ثواب کا باعث ہوگا۔ ( م )

#### ساس کو ینگ کرنے والی بیوی سے کیاسلوک کیا جائے؟

سوال:... بیری شادی کو ۲۵ سال سے زائد مرصہ گزر چکا ہے، گھر میں آئے دن فساد ہوتا ہے، کیونکہ بیوی کی جھکا وَاپنے والدین کی طرف ہے، اوروہ چا ہتی ہیں تھے جھکا وَاپنے والدین کی طرف ہے، اوروہ چا ہتی ہیں تھے جھکا وَ ہمی ان کی طرف ہوجائے ، حالانکہ ان کا رویہ ہمی ہمی تھے جھی سے کہ میر اجھکا وَ ہمی ان کی وجہ سے نفر تیس رہتی ، بلکہ وہ اپنی لڑکیوں کے گھر رہ رہی ہے، جو کی وجہ سے میر ہے ساتھ نہیں رہتی ، بلکہ وہ اپنی لڑکیوں کے گھر رہ رہی ہو کہ جو کہ میر ہے ساتھ نہیں رہتی ، بلکہ وہ اپنی لڑکیوں کے گھر رہ رہی ہو کہ جو کہ میر ہے لئے لائق بشرم ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوکر ان کے بڑھا ہے کا سہار انہیں بن رہا۔ میں ان حالات سے مجبور ہوکر وو بارا پی بیوی کو طلاق بھی دے چکا ہوں ، اب صرف آخری طلاق باقی ہے ، ان حالات میں مجھے کیا کرنا چا ہے ؟

جواب: آپازلزاکر دود فعہ طلاق دے بی ہیں، صرف ایک طلاق ہے، اس کو بھی اِستعمال کرلیا تو آپ خالی رہ جائی ہو گئیں گے۔ اس لئے میرامشورہ یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ کا جھکا وَاپنے مال ہاپ کی طرف ہے تو نفع نقصان کے وہ ذمہ دار ہیں، تم گھر میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، اے اس کے حال پر چھوڑ دو، اور بچوں کے ساتھ بھی شفقت اور محبت سے چیش آؤ۔ تمہاری والدہ اپنی لزکیوں کے یہاں رور ہی ہے، اس میں تمہاری مجبوری بھی ہے، جہاں تک ہوسکے، والدہ کی خدمت کرتے رہو، ان کے پاؤں دہانا اور ان سے حسن

<sup>(</sup>١) بناب قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا (العنكبوت) ..... قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيّ العمل أحبّ إلى الله؟ فال: الصلوة على وقتها! قال: ثم أيّ؟ قال: ثم بر الوالدين ...إلخ. (صحيح البخاري ج:٢ ص:٨٨٢).

رم) عن جابر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل لهم صلوة ولا تصعد لهم حسنة ..... والمرأة الساخط عليها زوجها ...إلخ. (مشكوة ص:٢٨٣، باب عشرة النساء، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٣) واينقاعـه مباح ... بل يستنجب لبو مؤذية. قال الشامي: أطلقه فشمل المؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها. (شامي ج.٣ ص:٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) "وَلَيْعَفُوا وَلَيضَفَحُوا أَلَا تُحَبُّونَ انْ يُغَفِّر اللهُ لَكُمْ" (التوبة: ٣٢).

سلوک کرنا، جبال تک ہوسکے کرتے رہو، مگراینے گھر کوویران نہ کرو۔

## کیاعورت کے ذہے بستر سیج کرنا ،گھر کی صفائی ، کپڑے استری کرنانہیں ہے؟

سوال:...اخبار میں ایک عالم دِین کامضمون نظرے گز را تھا،جس سے یہ بات بلاشک وشبہ کے ظاہر ہوتی ہے کہ بیوی سے ہم اپنی کوئی بھی خدمت لینے کے مجاز نہیں ، نہ کھا نا پکانے کو کہہ سکتے ہیں ، نہ بستر سیجے کرنے کو ، نہ گھر کی صفائی کو ، نہ کپڑے اِستری کرنے کو ، یو چھنا یہ ہے کہاس کا ماُ خذکون می حدیث یا سور وُ قر آن ہے؟ کیا زَن ومرد کے تعلق کے علاو و کوئی اور تعلق معروفہ نبیں ہیں؟

جواب:..ان عالم دِین نے بات کو پیچے لکھا،لیکن ایک ہے قانونی فرض اور ایک ہے اخلاقی فرض،میاں بیوی کا معاملہ اگر قانونی فرض تک محدود رکھا جائے تو نہ مردعورت ہے کوئی خدمت لے سکتا ہے'، نہ عورت مرد کوعلاج معالیج کے لئے کہ سکتی ہے، اور اُ خلاقی فرض کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے گھروں میں ای کا چلن ہے، اور یہ بالکل سیجے ہے۔ (۳)

## ہوی الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے،شوہر میں اِستطاعت نہیں تو کیا کرے؟

سوال :...ایک بہت اہم مسئلہ جو کہ میرے لئے پریشانی کا باعث بناہوا ہے،ہم چار بھائی ہیں، جو کہ ایک بلڈنگ میں چار منزلول پرالگ الگ رہتے ہیں، جارول شادی شدہ ہیں، میں ان سب میں سب سے چھوٹا ہوں،میرے ساتھ میری والدہ اور ایک بہن جو کہ طلاق شدہ ہے، رہتی ہیں ،اس کے علاوہ میری دو بیٹیاں ہیں اور بیوی ہے۔میری اُو پر والی منزل پر مجھ سے بڑا بھائی رہتا ہے، آج ہے دوسال پہلے تک وہ بھی ہمارے ساتھ تھا، لیعنی اس کا کھا نا پکا نا ایک ساتھ تھا، اس کے پانچے بیے ہیں، ایک بچے میری ماں اور بہن نے ا پنے پاس رکھا ہوا ہے، میں نے احتیاط کےطور پر بیسو چتے ہوئے کہ دوعورتوں کا ایک ساتھ گز ار ہمشکل ہے،اپنے بھائی کومشور ہ دیا کہ آ پ الگ ہوجا ئیں ،ایبانہ ہو کہ آج نہیں تو کل ہم لوگ لڑائی جھڑے ہے الگ ہوں ، وہ الگ ہو گیا ، کچھ اعتراضات میری بیوی کو تھے۔اب میری بیوی کہتی ہے کہ ایک بچہ جو کہ ہمارے گھر میں رہتا ہے ،اس کوبھی اپنے ماں باپ کے پاس بھیجو،اور میرے بھائی کے بيج جو كه دن بجر ہمارے گھر ميں آتے رہتے ہيں ،ان كا آنا بھى بند كرو ، كيونكه ان كے آنے كى وجہ سے شورشرا به ہوتا ہے۔ ميں اپني مال کی خوش کی وجہ سے خاموش رہتا ہوں ،میری مال کومیرے بڑے بھائی سے بہت محبت ہے اور اس کے بچوں ہے بھی۔اس کے علاوہ تحمتی ہے کہا گرابیانہیں کر بکتے تو میرے لئے الگ مکان کا بندوبست کرو۔مولا ناصاحب! میں سرکاری ملازم ہوں ،میری ماہانہ آ مہ نی ۰۰ ۲۲۰رو بے ہے،الگ گھر کا یا کرائے کے گھر کا میں تصور بھی نہیں کرسکتا۔اگر نا جائز طریقے سے کما نا چاہوں تو بہت کما سکتا ہوں الیکن

<sup>(</sup>١) ولينس عليها أن تنعمل بيندها شيئًا لزوجها قضاءً من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. (الخانية على هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٣٣، باب النفقة، فصل في حقوق الزوجية، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) أو عليه ما تقطع به الصنان لَا الدواء للمرض ولَا أجرة الطبيب ولَا الفصاد ولَا الحجام ...إلخ. فكل من الدواء التفكه لَا يلزمه. (شامي ج:٣ ص: ٥٨٠ باب النفقة).

<sup>(</sup>٣) قالوا: إن هذه الأعلمال واجبة عليها ديانية وإن كان لا ينجبرها القاضي كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ا ص: ٥٣٨، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، القصل الأوّل).

آخرت کا خوف دِل میں ہے۔اب ایک طرف مال ہے،اس کی نافر مانی کا سوچ بھی نہیں سکتا ،ؤوسری طرف بیوی کے حقوق کا خیال ہے،نوکری کے علاوہ بھی دُوسرا کام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں ،اب تک کا میا بی نہیں ہو تکی ،میری پریشانی میں روز بروز اِضافہ ہوتا جار ہاہے،میرے یاس تین راستے ہیں:

ا:...کیامیں اپنے بھائی کے بچوں کا دا خلہ اپنے گھر میں بند کرووں؟

۲: ...کیامیں اپنی بہن اور مال کواپنے بڑے بھائی کے پاس اُو پر کی منزل میں بھیجے وُ وں؟ ایک بات اور بتادوں کہ میری ماں سسی جینے کی مختاج نہیں ہے ، والدصاحب کی جائیداو کی وجہ ہے میری مال کومعقول آمد نی ہوتی ہے۔

۳:...کیامیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اُو پر کی منزل پر چلاجا دُن اور بڑے بھائی کو بینچے کی منزل پر لے آوں؟ مولا ناصاحب!اس کے علاوہ اگر کوئی اور معقول حل اور مشورہ بوتو ضرور کھیں۔

جواب:...آپ کے حالات کے لحاظ سے تیسری صورت زیادہ مناسب ہے، والدہ اور بہن بڑے بھائی کے ساتھ رہیں اور آپ اپنے اہل وعیال کے ساتھ اُو پر کی منزل میں رہیں۔والد واور بہن کی جوخدمت آپ کر سکتے ہیں اس سے دریغ نہ کریں۔

اگرشو ہرکوالگ گھر لینے کی اِستطاعت نہ ہوتو گھر میں کوئی الگ جگہ اُس کومخصوص کر دیں

سوال: ... کیا بوی اپنے شوہر پر بید دباؤ ڈال سکتی ہے کہ مجھ کوالگ گھر لے کر دیں ، جبکہ شوہر کی حیثیت نہیں ہے اوراس کے علاوہ شوہر زیر تعلیم بھی ہے ، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ صبر کرو، پچھ دن کے بعد سب ہوجائے گا۔ کیاالی صورت میں گھر لے کر دینا ضرور کی سے ؟ اورا گر گھر لینا بھی پڑجائے تو قرض لینا ہوگا؟

جواب:..فساد کی جڑو بنیادی ہی ہے کہ بیوی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ،اس کوالگ گھر چاہئے۔ بیتو شوہر کے ذہرے ہے کہ
اس کوالی جگہ تھہرائے کہ اس میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو۔ لیکن اگر شوہر میں ہمت نہ ہو کہ اس کوالگ گھر میں تھہرائے توای مکان کا
ایک حصراس کے لئے مخصوص کردیا جائے ، وہ اپنا کھائے ، اپنا پائے ، نہ اس کی ذمہ واری کسی پر ہو،اور نہ وہ کسی کی ذمہ واری اُٹھائے ،
انڈ اللہ خیر سلا۔ انغرض! عورت کا بیمطالبہ تو بجاہے کہ مکان کے ایک جصے میں اس کا ہانڈی چولہا الگ کردیا جائے اور اس کی رہائش میں
کسی وُ وہر ہے کا عمل خل نہ وہ کیکن عورت کا بیمطالبہ اس کوالگ مکان لے کردیا جائے ، بیشو ہر کی اِستطاعت پر ہے ،اگر شوہر کے پاس
اتی گنجائش نہ ہوتو الگ مکان کا مطالبہ نہیں کرسکتی۔

### بیوی کے لئے الگ مکان سے کیا مراد ہے؟

سوال:...ا خبار'' جنگ' مورجه ۱۲ ار ۱۲ ساسماه میں آپ نے ایک مسئنہ' بیوی کے لئے الگ مکان' کا جواب لکھا ہے،

 <sup>(</sup>١) وكذا تبجب لها السكني في بيت خال عن أهله. وفي الشامية: لأنها تنضرر بمشاركة غيرها فيه. (شامي ج:٣)
 ص: ٩٩٥، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) وفي الشامية: نقل عن البدائع: حتى لوكان في الدار بيوت وجعل بيتها غلقًا على حدة قالوا ليس لها أن تطالبه بآخو اهـ. (شامي ج:٣ ص: ٢٠١، باب النققة، مطلب في مسكن الزوجة، طبع سعيد).

جس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہوی کو کمل الگ مکان ویٹائی کا شرق حق ہے، جبکہ بیتے جائیں ہے کیم الامت حضرت مولا نااشر ف علی تھانوی صاحب قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ:''گھر میں ہے ایک جگہ عورت کوالگ کرد ہے کہ وہ اپنایال اسباب حفاظت سے دکھے اور خودائی میں رہے سے ،اورائ کی قفل تنجی اپنے پاس رکھے، کسی اور کوائ میں دخل نہ ہو۔ فقط عورت ہی کے قبضے میں رہے، تو ہس جق ادا ہو گیا ،عورت کوائی سے زیاد و کا دعوی نہیں ہو سکتا ،اور بنہیں کہ بھی کہ پورا گھر میرے لئے الگ کردو۔' ( بہٹی زیور حصہ چہارم ہاب:۲۱ من: ۳۳۳ نہدایت سسرال کے گھر دالوں کے ساتھ آ داب معاشرت')۔

جواب:...'' بہشتی زیور' میں بیوی کوالگ مکان دینے کی جوتفصیل کھی ہے،میرے ذِکر کر دہمسئلے میں بھی الگ مکان ہے یہی مراد ہے۔مدعاصرف اتنا ہے کہ جس مکان (کے جس جھے ) میں عورت رہتی ہو،اس میں کسی وُ وسرے کاعمل دخل نہ ہو۔ <sup>(۱)</sup>

#### جس کااپنا گھر نہ ہو، وہ بیوی بچوں کوکہاں رکھے؟

سوال:...ایک شوہر کوجس کے ماں باپ کا انقال ہو چکا ہے، اپنے بیوی بچوں کواپنے بھائی کے گھر میں رکھنا چا ہنے یا تبھی بہن کے گھر میں رکھنا جا ہنے یا اپنے وسائل کی حدود میں رہ کراپنامعمولی ساگھر لے کرعز ت کے ساتھوا پنے بیوی بچوں کو وہاں رکھنا جا ہے؟

> ا:... بیوی بچوں کوکس کے سائبان کی ضرورت ہے؟ -

۲:...کیا حیت مہیا کرنا شو ہر کے ذیبے ہیں ہے؟

m:... کیا وُنیامیں ایسے مردول کوشادی کرنے کاحق حاصل ہے جو بیوی کی پوری طرح کفالت نہ کر سکتے ہوں؟

جواب: ... بیوی بچوں کومکان مبیا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، خوا و ذاتی مکان ہو، یا کرائے کا۔ 'بیوی بچوں کو کہ جھائی کے گھر تھرا نا اور بھی بہن کے گھر بہ کسی اور رشتہ دار کے پاس، یہ بیوی بچوں کی حق تلفی ہے، اور بغیر کسی بنگامی حالت کے جائز نہیں۔ جو شخص بیوی کے بقد رِضر ورت نان ونفقہ اور جھوٹا موٹا مکان تھبر نے کے لئے مہیا نہیں کرسک ، اس کوشا دی کرنا جائز نہیں'، البتہ بیوی کی شاہ خرجیوں کا پورا کرنا اس کے ذمے نہیں۔

<sup>(</sup>١) وبيت منفرد من دار له غلق. وفي الشامية: والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصا بها ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار. (ردالحتار على الدر المختار ج:٣ ص:٠٠٠، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

 <sup>(</sup>۲) وكمذا تجب لها السكني في بيت خال عن أهله. وفي الشامية عن البدائع ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها
 كأمّه وأخته وبنته فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لأن إبائها دليل الأذي والضور. (شامي ج:٣ ص: ١٠١).

 <sup>(</sup>٣) ويكن سُنَة مؤكدة ..... حال الإعتدال أى القدرة على وطء ومهر ونفقة. وفي الشامية عن البحر: والمراد هالة القدرة على البوطء والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك الفرائض والسُنن، فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحد من الثلاثة أو خاف واحد من الثلاثة أى الأخيرة فليس معتدلًا فلا يكون سُنَة في حقه. (شامى ج:٣ ص:٤، كتاب النكاح).

#### بیوی کوعلیحدہ گھر لے کرویناشو ہرکی ذمہداری ہے

سوال:...جبائزگی بیاہ کرسسرال آتی ہے تو اس کا اس گھریر، اور اس گھر میں موجود چیزوں پر کتناحق ہے؟ لینی اے ان تمام چیزوں (گھرکے برتن وغیرہ) کو استعال کرنے کاحق ہے یانہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کے شوہر کے ماں باپنہیں ہیں، (کافی سال پہلے اِنقال ہو چکاہے)،گھر میں صرف ایک بہن ہے،گھر شوہر کے نام ہے اور تمام چیزیں بھی شوہر کی کمائی کی ہیں۔ جواب:...شوہر کے گھر کی چیزیں اِستعال کرنے کی شوہر کی طرف ہے اِجازت ہوتی ہے۔

سوال:...ایک طلاق شدہ بہن جو برسرِ روزگار بھی ہے، اور بھاوج کے ساتھ بدتمیزی، گالی گلوچ اور گندی زبان اِسنعال کرتی ہے، اور اِنتہائی ورجے کی بدمزاج ، بدکر دارعورت ہے، اگر بھائی اسے رہنے کے لئے گھر دیدے اور خود بیوی کے ساتھ الگ گھر میں رہنے تو ٹھیک ہے یانہیں؟ کیونکہ وہ بھاوج کو گھر میں رکھنانہیں جا ہتی ، اور دونوں میاں بیوی میں کوئی ناچاتی نہیں ہے، وہ دونوں سکون سے رہنا چاہتے ہیں ، اگر بھائی اپنا گھر الگنہیں کرے گا تو وہ اپنی بہن کی وجہ سے بیوی کوچھوڑ نے پرمجبور ہوگا۔

جواب:... بیوی کوالگ گھر میں رکھنا شو ہر کی ذ مہداری ہے۔ <sup>(۱</sup>

سوال:..بثادی کے بعد ایک لڑکی کا (جس کا شوہر موجود ہو، اور وہ اے الگ گھر میں اچھی طرت بھی رکھتا ہو ) اپنے شادی شدہ بھائی پر کتنا اور کیاحق ہوتا ہے؟

جواب:...بہن بھائیوں کے درمیان صلہ رحی اور محبت کا تعلق ہوا کرتا ہے، اس کے علاوہ بہن کا بھائی کے ذہبے کوئی حق نہیں۔والدین کی جائیدادہے بہن کوحق مل چکاہے۔

سوال:...شوہر بیوی کوہر ماہ ہیے دیتا ہے کہ دہ ان پییوں سے گھر کا خرج چلائے ، اپنی ضرورت کی چیزیں اور کپڑے دغیرہ بنوائے اور خاص موقعوں پر جیسے سالگرہ وغیرہ پر بیوی کو جو پیسے تحفوں کی صورت میں ملتے ہیں ، ان میں سے کیا دہ اپ کر سکتی ہے؟ کیونکہ دہ کہیں نوکری نہیں کرتی ۔

جواب: ...جو تحفے تحا کف بیوی کو ملتے ہیں ، و ہاس کی چیز ہے ، ان میں سے زکو ۃ ادا کر سکتی ہے۔ (۲)

اگر اِستطاعت کے باوجود شوہر بیوی کوالگ گھر لے کرنہ دی تو گنا ہگار ہے

سوال:...ایک الگ کمر کی خواہش بیوی کو ہے اور میاں کی اِستطاعت بھی ہے، تو کیاوہ بیوی کی خواہش کو ناجا ئز قرار دے سکتا ہے؟ اور مزید بیرکہ کیا شوہرا پی والدہ کے کہنے پر بیوی کوانگ گھرے سسرال میں دوبارہ ساتھ رہنے پرمجبور کرسکتا ہے؟ جبکہ بدستور

<sup>(</sup>١) وكذا تبجب لها السكني في بيت خال عن أهله. قوله: خال عن أهله لأنها لا تتضرر بمشاركة غيرها فيه، لأنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الإستمتاع إلّا أن تختار ذلك. (شامي ج:٣ ص:٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) ولكل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيفما شاء. (شرح المِلَّة ج: ١ ص: ١٣٣ رقم المادة: ١٢١ ١). وكلَّ يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المِلَّة ج: ١ ص: ١٥٣ رقم المادة: ١٩٢ ١، كتاب الشركة).

اس کی استطاعت رکھتا ہو؟

جواب:...قرآنِ کریم نے بیوی کا نان ونفقہ اور اس کا رہائٹی مکان شوہر کے ذمے فرض کیا ہے، آگر شوہر کے پاس استطاعت ہے تو بیوی کے مطالبے پر اس کوالگ مکان وینا شوہر کے ذمے فرض ہے نہیں تو گنامگار ہوگا۔ ہاں! عورت خود بی اپ شوہر کے والدین کے ساتھ رہنا جا ہے تو اس کی سعادت ہے۔

## علیحدہ رہائش بیوی کاحق ہے،اُس کا بیتق دینا جا ہے

سوال:... بین آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا جا ہتی ہوں، وہ یہ کہیں اپنے سرال والوں کے ساتھ رہائیں جا ہی، بلکہ علیحہ والدی جا ہی ہوں۔ بین ان کے زدیک میری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ بلکہ علیحہ والدین جا ہیں کا نداق اُڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تہمارے سوچنے اور جا ہنے ہے کہ نہیں ہوگا، وہی ہوگا، وہی ہوگا جو میرے والدین کوئیس جھوڑوں گا، بنے بھی تم سے لےلوں گا۔ میرے شو ہراور سرال والے وین دار، پزھے تبعی چھوڑ دُوں گا لیکن اپنے والدین کوئیس جھوڑوں گا، بنے بھی تم سے لےلوں گا۔ میرے شو ہراور سرال والے وین دار، پزھے تبعی اور باشرع لوگ ہیں، اور اچھی طرح ہے جانے ہیں کہ علیحہ و گھر خورت کا شرع حق اور اللہ کے جی سلی اللہ علیہ و تم کی دیتے ہیں کہ علیحہ و گھر خورت کا شرع حق ہیں۔ شو ہر معمولی باتوں پر میری ہوئی کرت ہیں، اور باشرع لوگ ہیں منا سب جگد دے دیں تا کہ بین آزادی کے باوجود بھیے چھوڑ دینے کی دھم کی دیتے ہیں اور رہنے کے لئے ای گھر میں منا سب جگد دے دیں تا کہ بین آزادی کے باتھ ہوں کہ میرے شو ہر کم از کم میرا کئی ہی ملیحہ و کردیں اور رہنے کے لئے ای گھر میں منا سب جگد دے دیں تا کہ بین آزادی کے ساتھ ان میں اور مرضی کے مطابق کا م انبام دوں، کیونکہ جوان دیوروں کی موجودگی میں جھے بعض اوقات بالکل تبار بنا پڑتا کہ بہت ہی ساتھ ان میں جو ہر کہی اسکول جاتے ہیں، میں خود بھی بھی ہوئی ہوں اور دیوروں کے ساتھ اس طرح بالکل تبار بنا جھے بہت ہی مطرح کارویہ شرع کی اسکول جاتے ہیں، میں خود بھی بھی ہوئی کوئی سرائیس ہے؟ بیوی کی مرضی کے طاف ذیر دئی اے شرع آ دکھا مات کیا ہیں؟ کیا اللہ تعالی کے بہاں ایسے شو ہروں کی سرائیس ہے؟ بیوی کی مرضی کے طاف ذیر دئی اے اوالہ بن کے ساتھ رکھنا کیا شرعا جائز ہے؟ والدین کی ساتھ رکھنا کیا شرعا جائز ہے؟ والدین کے ساتھ رکھنا کیا شرعا جائز ہے؟ والدین کی ساتھ رکھنا کیا ہوئی کی مرضی کے طاف ذیر دئی اے اور اور کی ساتھ رکھنا کیا شرعا جائز ہے؟ والدین کے ساتھ رکھنا کیا قرائی کی خوش کی خوال کی خوال کیا کیا جو اور کیا کہ اور کوئی کوئی کیا اور کھوڑی کیا ہوئی کیا ہوئی کے خوال کی خورت کے ساتھ کی کیا گوئی کیا ہوئی کے والدین کے ساتھ کیا گیا گوئی کوئی کی خوال کی کہ خوال کی در تی اور کی کیا گوئی کی کیا گوئی کی کیا ہوئی کی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی

جواب:... میں اخبار میں کئی بارلکھ چکا ہوں کہ بیوی کوعلیحدہ جگہ میں رکھنا (خواہ ای مکان کا ایک حصہ ہو) جس میں اس کے سوا وُ وسرے کسی کاممل دخل نہ ہو، شو ہر کے ذہبے شرعاً واجب ہے، بیوی اگر اپنی خوشی سے شو ہر کے والدین کے ساتھ رہنا جا ہے اور ان

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (البقرة:٣٣٣). وقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. (الطلاق: ٢). و نققة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة (فمنها) زوجية، فتجب للزوجية ....... على زوجها ...إلخ. (الدر المختار ج: ٣ ص: ٥٤١). وكذا تبجب لها السكنى في بيت خال عن أهله (قوله عن أهله) لأنها تتضرر بمشاركة غيرها فيه. (رد انحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٩٩٥، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

کی خدمت کواپی سعادت سمجھتو ٹھیک ہے، ایکن اگر وہ علیحدہ رہائش کی خواہش مند ہوتو اے والدین کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کیا جائے ، بلکداس کی جائز خواہش کا سرجواس کا شرکی تن ہے ۔۔ احترام کیا جائے ۔ خاص طور ہے جوصورت حال آپ نے کسی ہے کہ جوان دیوروں کا ساتھ ہے، ان کے ساتھ تنہائی شرعاً واخلا قاسی طرح بھی سے نہیں ۔ والدین کی خوشی کے لئے بیوی کی حق تلفی کر ناجائز نہیں ۔ والدین کی خوشی کے لئے بیوی کی حق تلفی کر ناجائز نہیں ۔ قیامت کے دن آ دمی ہے اس کے ذمے کے حقوق کا مطالبہ وگا اور جس نے ذرا بھی کسی پرزیادتی کی ہوگی یاحق تلفی کی ہوگی مظلوم کواس سے بدلد دِلا یا جائے گا۔ میاں بیوی میں ہے جس نے بھی دُوسرے کی حق تلفی کی ہوگی اُس کا بدلہ بھی دِلا یا جائے گا۔ " بہت ہے وہ لوگ جو یہاں اسپنے کوئی پر بیجھتے ہیں ، وہاں جا کران پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں تھے۔ اپنی خواہش اور جاہت پر چلنا دِین واری نہیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا دِین واری ہے۔

کیا بیوی کا شو ہرکو بیہ کہنا کہ: ' بہلے گھر خریدلو، پھر مجھے لے جانا'' وُ رست ہے؟ سوال:...کیا بیوی اپنے والدین کے گھر پر اپنے شوہرے یہ بات کہ یکی ہے کہ' پہلے گھر خریدلو، پھر مجھے لے جانا'' جَبَداس کی حیثیت نہیں؟

**جواب:...گ**فرخریدنے کا مطالبہ تو غلط ہے،البتہ اس کا بیمطالبہ تو بجا ہے کہ اس کا چونہاا لگ ہو،اور کوئی جھونپڑی ایس ہو جس گھرمیں کسی وُ دسرے کاعمل دخل نہ ہو۔<sup>(۵)</sup>

شو ہر کی غیر حاضری میں عورت کا اپنے میکے میں رہنا، نیز الگ گھر کا مطالبہ کرنا سوال:...میرامسّلہ بیہے کہ میری شادی کودس سال ہوگئے،میرے تین بچے ہیں،میرے شوہراوران کے دو بھائی ہیں،ہم

<sup>(</sup>۱) وكذا تنجب لها السكني في بيت خال عن أهله. وفي الشامية: لأنها تتضر بمشاركة غيرها فيه لأنها لا تأمن على متاعها ويسمنعها ذلك من الممعاشرة منع زوجها ومن الإستمتاع إلّا أن تختار ذلك لأنها رضيت بانتفاص حقها. (شامي ج:۳ ص: ٢٠٠،٥٩٩، باپ النفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

 <sup>(</sup>٢) عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيّاكم والدخول على النساء! فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت| متفق عليه. (مشكواة ص:٣٦٨، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة).

 <sup>(</sup>٣) الكبيرة الرابعة والخامسة والسبعون بعد المأتين: منع الزوج حقا من حقوق زوجته الواجبة لها عليه كالمهر والنفقة ومنعها حقا له عليها كذالك، كالتمتع من غير عذر شرعى. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص:٣٨، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتوادن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٥، باب الظلم، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>۵) وكذا تجب لها السكنلي في بيت خال عن أهله ..... بقدر حالهما ..... وبيت منفرد من دار له غلق زاد في الإختيار والعيني: ومرافق، ومراده لزوم كيف ومطبخ ـ (درمختار ج: ۳ ص: ۹۹، ۲۰۰ ). وفي الشامية: قلت: وفي البدائع: ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كامه ..... فابت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لأن إبائها دليل الأذي والمضرر ..... حتى لو كان في الدار بيوت وجعل بيتها غلقًا على حدة قالوا ليس لها أن تطالبه بآخر ... إلخ ـ (رد الحتار ج: ۳ ص: ۲۰۱ باب التفقة، مطلب في مسكن الزوجة) .

سب ساتھ رہتے ہیں،میری سائن نہیں ہیں،اورسسر کی ایسی طبیعت خراب ہے کہ ان کواپے آپ کا بھی ہوش نہیں ہے۔میر ہے شوہر اکثر جماعتوں میں جاتے رہتے ہیں، میں کبھی میکے رہتی ہوں، کبھی سسرال میں رہتی ہوں، تو مجھے یہ معلوم کرناتھا کہ کیا میں اپ شوہر کے پیچھے اپنے سسرال میں رہ سکتی ہوں جبکہ میرا و ہاں کوئی محرَم نہیں،ایک ویور ہے،ایک جیٹھ ہیں، میں اُمید کرتی ہوں کہ آپ میر سائ مسئلے کو بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔

وُوسرایی مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ ہم سب ساتھ رہتے ہیں، تو اَب میں الگ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہماری عورتوں کی آپس میں بنتی نہیں، بچوں کی بھی آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت می غلط فہمیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، ذراذ راس بات پرلڑائیاں ہوتی ہیں، اور بھی رہتی ہوں کی ہے۔ اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں، بچوں کی وجہ ہے بھی کوئی بات ضرور ہوجاتی ہے، پھراسی میں پریشان اور اُبجھی رہتی ہوں، ساتھ بی اس طرح کہ بالکل ایک وُوسرے کے ممرے ملے ہوئے ہیں، میں اپنے شوہر سے الگ رہنے کا کہتی ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہم سوج اس طرح کہ بالکل ایک وُوسرے کے ممرے ملے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں کیا جھے بیتی ہوں تو وہ یہی اُلتے ہیں اُلی کور اُدر کیا یہ شوہر کا مطالبہ کروں؟ اور آیا یہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ الگ گھر دے؟ الگ گھر ہے مراد چولہا وغیرہ الگیا صرف کم وہ الگ مرادہے؟

**جواب:...اگرعزنت وآبروکوکوئی خطره نه بیوتو شو ہر کی غیرحا ضری میں سسرال روسکتی ہے۔** 

۲:...الگ گھر کا مطالبہ عورت کاحق ہے، ''مگرالگ گھرے مرادیہ ہے کہ اس کا چولہا اپنا ہو، اور اس کے پاس مکان کا جتنا حصہ ہے اس میں سی وُ دسرے کاعمل خل نہ ہو،خوا و بڑے مکان کا ایک حصہ مخصوص کرلیا جائے۔

#### بہوسے نامناسب روپیہ

سوال:...اگرمیرے دالدین اپنی بہو کے ساتھ مناسب رویہ بیس اپناتے ،تو بیٹا ہونے کے ناتے میرے لئے کیا شرعی تھم ہے؟

جواب:...والدین کوبہو کے حقوق مجنیال رکھنا جائے ،اگر والدین زیادتی کریں تو بیٹے کو حکمت عملی کے ساتھ والدین کی زیادتی کی تلافی کرنی جائے ،اس بناپر والدین کی خدمت چھوڑ دینا یا ان کو گھر سے الگ کر دینا، یا خودالگ ہونا مناسب نہیں ، دونوں کے حقوق کا اِحترام کرنا جائے۔

#### اولا داور بیو بوں کے درمیان برابری

سوال:...ایک آدمی نے ایک شادی کی ،اس بیوی ہے اس کے تمین بچے ہوئے ،اس کے بعداس نے دو ہارہ شادی کی اور دُوسر کی بیوی سے بھی استے ہی بچے ہوئے ،اپنے پہلے بچوں کی نسبت دُوسرے بچوں کواچھی نگاہ ہے دیکھتا ہے اوراپنے پہلے بچوں کواچی

<sup>(</sup>١) وكذا تجب لها السكني في بيت خال عن أهله. وفي الشامية: لأنها تتضرر بمشاركة غيرها فيه. (ردانحتار على الدرالمختار ج:٣ ص:٩٩٩، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

 <sup>(</sup>٢) وفي الشامية: نقل عن البدائع: حتى لو كان في الدار بيوت وجعل بيتها غلقًا على حدة قالوا ليس لها أن تطالبه بآخر اهـ.
 هذا صريح في أن المعتبر عدم وجدان أحد في البيت لا في الدار. (رداغتار ج:٣ ص: ١٠١، باب النفقة).

نگاہ سے نہیں دیکھتا،تمام اسلامی احکام کو پورا کرتا ہے اور بچول کو برابرنہیں دیکھتا اور بیو یوں کو بھی برابرنہیں دیکھتا،اس کے لئے کیا تھم ہے اور قیامت کے دِن اس کی سز اکیا ہے؟

جواب:...دونول يويول اوران كى اولا و كررميان عدل اور برابرى كرنافرض ب، صديث مين ارشاو به كد:
"عن أبى هويوة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانت عند
الرجل امر أتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وأبو داؤد والنسائي وابن ماجة والدارمي."

تر جمہ:...' جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان برابری کا برتا وَ نہ کرے تو قیامت کے دن ایسی حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا ایک پہلومفلوج ہوگا۔''

البت اگردونوں ہویوں کے حقوق برابرا داکر ہاوران میں ہے کسی کونظر آنداز نہ کر ہے گرقبی تعلق ایک کے ساتھ زیادہ ہوتو یہ غیر اِختیاری بات ہے، اس پراس کی گرفت نہیں ہوگی۔اس طرح اولا دے ساتھ برابر کا برتا وَضروری ہے، کیکن محبت کم وہیش ہوسکتی ہے، جوغیرا ختیاری چیز ہے۔خلاصہ یہ کہ اپنے اختیار کی حد تک دونوں ہویوں کے درمیان ، ان کی اولا دے درمیان فرق کرنا ، ایک کو نواز نااور دُوسری کونظرا نداز کرنا حرام ہے،لیکن قبلی تعلق میں برابری لازم نہیں۔

## کیامردایی بیوی کوزیردسی اینے پاس رکھسکتاہے؟

سوال:...کیا شوہ پی بیوی کوزبردی اپنے پاس رکھ سکتا ہے جبکہ بیوی رہنے کو تیار نہ ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بیوی اس کے ساتھ رہنانہیں چاہتی ،شو ہرا ہے جبرار کھے ہوئے ہے،ایسے مردوں کے لئے اسلام میں کیا تھم ہے؟

جواب:...نکاح سے مقصود ہی ہے ہے کہ میاں بیوی ساتھ رہیں ، اس لئے شوہر کا بیوی کواپنے پاس رکھنا تقاضائے عقل و فطرت ہے ،اگر بیوی اس کے ساتھ رہنانہیں جا ہتی تو اس ہے علیحد گی کرالے۔ (۳)

#### دُ وسری بیوی سے نکاح کر کے ایک کے حقوق ادانہ کرنا

سوال:...ایک میری چچی جان ہے جو کہ بہت غریب ہے اور اس کا جوشو ہرتھا اس نے وُ دسری شادی کر لی ہے، وہ شو ہراپی پہلی بیوی یعنی میری چچی کو بچھ بھی نہیں ویتا، میری عرض ہیہہے کہ بیطریقہ سے ہے یاغلط ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللّهم هذه قسمتي فيما أملكُ فلا تلمني فيما تملك ولَا أملكُ. (ترمذي ج: ١ ص:٢١٦، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر).

 <sup>(</sup>٢) وفي صبحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا
 ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٣٣٣، كتاب الوقف، مطلب مهم في قول الواقف على الفرضية ... إلخ).

 <sup>(</sup>٣) وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به لقوله فلا جناح عليهما فبما افتدت به فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٠٣، باب الخلع).

جواب:...آپ کے چچا کوحقوق کا ادا کرنا فرض ہے،جس شخص کی دو بیویاں ہوں ،اس کے ذمہ دونوں کے درمیان عدل کرنا (۱)

#### دوبیو بوں کے درمیان برابری کا طریقتہ

سوال:...کوئی شخص جس کی دو بیویاں ہوں، وہ دونوں کے اخراجات بھی پورے کرتا ہوتو کیا دونوں کو وقت بھی برابر دینا ضروری ہےاورسیروسیاحت میں بھی برابری لازمی ہے؟

جواب:...جس شخص کی دو ہیویاں ہوں اس پر تین چیزوں میں دونوں کو برابرر کھنا واجب ہے، ایک میہ کہ دونوں کو برابر کا خرچ وے، اگر ایک کو کم اور ایک کوزیادہ دیتا ہے تو خیانت کا مرتکب ہوگا۔ وُ وسرے یہ کہ شب باشی میں برابری کرے، لین اگر ایک رات ایک کے پاس رہتا ہے تو دُ وسری رات دُ وسری کے پاس رہے، البتہ یہ جائز ہے کہ باری دودو، تین تین دن کی رکھ لے، بہر حال جتنی را تیں ایک کے پاس رہا، آئی بی وُ وسری کے پاس رہنا ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ برتا وَ اور معاملات میں بھی دونوں کو تر از دک تول برابرر کھے، ایک سے اچھااوروُ وسری ہے بڑ ابرتا وُ کیا تو سرکاری مجرم ہوگا اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:

"عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يبعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وأبوداؤد والنسائي وابن ماجة والدارمي."

ترجمہ:...'' جوشو ہر دو بیو یوں کے درمیان برابری نہ کرے وہ قیامت کے دن الی حالت میں بارگاہِ الہی میں پیش ہوگا کہ اس کا ایک پبلوختک اورمفلوج ہوگا۔''

اور شوہرا گرسفر پر جائے تو کسی ایک کوساتھ لے جاسکتا ہے، مگر دونوں کے درمیان قرعہ ڈال لینا بہتر ہے، جس کا قرعہ نکل جائے اس کوساتھ لے جائے۔

# ایک بیوی اگرایخ حق سے دستبردار ہوجائے تو برابری لازم نہیں

سوال:..مسلمان کے لئے ایک سے زیادہ ہویاں رکھنے میں سب کے ساتھ یکساں سلوک فرض ہے، لہٰذا ایک صحف پہلی

<sup>(</sup>۱) والأصل فيه ان الزوج مامور بالعدل في القسمة بين النساء بالكتاب قال الله تعالى ولن نستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فيلا تسميلوا كل الميل معناه لن تستطيعوا العدل والتسوية في الحية فلا تميلوا في القسم ...إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يجب ..... أن يعدل أى أن لا يجوز ..... في القسم بالتسوية في البيتوتة وفي الملبوس والمأكول والصحبة ... الخد (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٢٠٠١، باب القسم). أيضًا: يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهنَ فيما يملكه والبيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة ... الخد (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٢٠، الباب الحادي عشر في القسم).

<sup>(</sup>٣) ..... ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها . (هداية ج: ٢ ص: ٣٨٩) باب القسم).

بیوی کے ہوتے ہوئے وُ وسری سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ بیجھتے ہوئے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرسکتا، اس کئے پہلی بیوی کو طلاق وینا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اگر پہلی بیوی برابری کے حقوق سے دستبر دار ہوکر شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو کیا گھربھی مرد پر دونوں بیویوں کے ساتھ بیکساں سلوک کرنا فرض ہے؟

جواب:... جب بیوی نے اپناحق معاف کردیا تو برابری بھی واجب نہ رہی ، اس کے باوجود جہاں تک ممکن ہو عدل و انصاف کی رعایت رکھے۔

#### بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے تو شادی جائز نہیں

سوال:... آج کل ہمارے معاشرے میں شادی ہے پہلے جنسی تعلقات قائم کرنے کا بڑارواج ہے، ایک نوجوان شادی ہے پہلے جنسی تعلقات ہم کرنے کا بڑارواج ہے، ایک نوجوان شادی سے پہلے جنسی تعلقات میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ شادی کرنے سے قائم کرتا ہے اور وہ نوجوان ان جنسی تعلقات میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ شادی کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور اس طرح وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کووہ پچھ ہیں دے سکتا جو پچھ اے دینے کاحق ہے، کیا ایسا شخص شادی کرسکتا ہے؟ کیا اسلام میں بیہ بات جائز ہے یانہیں؟ تفصیل ہے بتا کمیں۔

جواب: ... جو من بوی کے حقوق اوائیس کرسکتااس کے لئے خواہ مخواہ ایک عورت کوقید میں رکھنا جائز نہیں، بلکہ حرام ہے اور ان اور محلے کے شرفاء سے کہا ان کو چاہئے کہ اس کو چاہئے کہ اس کو غلقہ کوطلاق دے کرفارغ کردے، اور اگروہ طلاق نہ دیت تو خاندان اور محلے کے شرفاء سے کہا جائے کہ دہ طلاق دِلوا ئیں۔ اگر دہ اس پر بھی نہ مانے تو لڑکی عدالت میں استفاثہ کرسکتی ہے، عدالت شوہر کوایک سال کی علاج کے لئے مہلت دے، اگر وہ اس عرصے بیں بیوی کے لائق ہوجائے تو ٹھیک ہے، ورنہ عدالت اس کوطلاق دینے پر مجبور کرے، اگر وہ عدالت کے کہنے پر بھی طلاق نہ دیتے تو مدالت اُزخود فنخ نکاح کا فیصلہ کردے۔ (۲)

#### میاں بیوی کےخوشگوارتعلقات کاراز

'' ایک خانون نے اپنے خاوند کے رویے کی شکایت کرتے ہوئے ذِکر کیاتھا کہ وہ اپنے مال باپ، بہن بھائیوں اور عزیز وا قارب پرخوب بیبدلٹاتے ہیں، اور ہمارااس درجہ خیال نہیں رکھتے، اور نہی میرے لئے کہتے ہیں اور ہمارا اس درجہ خیال نہیں رکھتے ، اور نہی میرے لئے کہتے ہیں انداز کرتے ہیں، تاکہ مستقبل میں خدانخواستہ کوئی ناخوشگوار حالات میں سہارا بن سکے۔ اس پر

(۱) باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك ...... عن عائشة أن سودة بنت زمعة هبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۵۸۳، باب المرأة تهب يومها من زوجها ... الخ). ولو تركت قسمها أى نوبتها لضرتها صح. (در مختار ج: ۳ ص: ۲۰۲، باب القسم).

(٢) ويجب لو فات الإمساك بالمعروف وفي الشامية: كما لو كان خصيًا أو مجبوبًا أو عنينًا أو شكارًا ... إلخ وشامي ج: ٣ ص: ٢٢٩، باب العنين وغيره).

(٣) وإذا كان الزوج عنينًا اجمله الحاكم سنة فإن وصل إليها فيها وإلّا فرّق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك ..... وتلك الفرقة تطلقية بائنة. (هداية ج:٢ ص:٣٠٠، باب العنين وغيره).

میاں بیوی دونوں کی خدمت میں چندحروف بطورِنفیحت عرض ہیں۔''

جواب: ..عورتیں اپن" عقل مندی" ہے اپنا گھرخوداُ جاڑلیتی ہیں ،آپ نے اپنے گھر کا ،خود اپنااور اپنے شوہر کا جونقث تھینچاہے ،اکثر گھروں کا یمی المیہ ہے ،عورتیں تبحق بین کہ جوعقل القد تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے ،وہ'' ام تی شوہر'' کوعطانہیں کی ،اور جس قدر مجھےا ہے بچوں کے ساتھ ہمدردی ہے'' سنگدل شوہر'' کو ذرا بھی ہمدردی نبیں۔شوہر، مال کو، باپ کو، بہن بھائیوں کو،عزیز وا قارب کو، ضرورت مندول کو محتاجول کو کیول دیتا ہے؟ احمق ہے، بے وقوف ہے، ظالم ہے، اپنی بیوی اور بچول کے حقوق کا عاصب ہے، وغیرہ وغیرہ ۔ عورتوں کی اس عقل مندی کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ مرد کا ذہنی سکون بربا وہوجا تا ہے، اس کوعورت سے نفرت ہوجاتی ہے، بات بات پر دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا،طعن وتشنیع ،سر پھٹول رہا کرتی ہے، نیتجتاً یا توعورت طلاق لے کرساری عمراپنے زخم چاخی ہے، بااگر شوہر صبراور دو صلے ہے کام لے کرطلاق تک نوبت نہ آنے دے، تب بھی عورت پریشانی کی آگ میں ساری عمر خود بھی جلتی ہے، شوہر کوبھی جلاتی ہے، اور اپنی اولا د کوبھی ای آ گ میں جلنے پرمجبور کردیتی ہے۔ گھر کیا ، اچھا خاصا جہنم کدہ بن کررہ جاتا ہے۔ آپ كَ أُصرَكَ أَ السَبْهِى آبِ كى حدى برهى بونى عقل مندى اورآب ك مقابلي مين شو ہرصاحب كى بے عقلى وب وتونى نے لگائى ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کی نیک صفت خواتین دیکھی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان مثانی محبت ہے اور وہ دونوں مل کر دونوں ہاتھوں سے دولت لٹار ہے ہیں ،اور جس قدر کارخیر میں خرچ کرتے ہیں ،اللہ تعالی انہیں اتنا ہی زیادہ دیتا ہے۔میرےعزیزوں میں ایک خاتون ہیں ،شوہرفوج میں کرنل ہیں ، دونوں چار بچے اُٹھتے ہیں ،میاں تو نجر کی نماز پڑھ کر لیٹ جاتے ہیں ،لیکن یہ نیک بخت خاتون آٹھ بہتے تک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہتی ہیں،اس کے شوہر نے ایک دِن یو چھا کہ بیتم اتنی دیر تک کیا مانگتی رہتی ہو؟ بولیں: سیجھنیں مانگتی ،بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتی رہتی ہوں۔سیجان اللہ! ایسیعورتیں بھی اس ز مانے میں موجود ہیں۔شو ہر کے بھائی بہن ان کے گھریے کوئی چیز (مثلاً: گازی، شوہر کے استعال کی گازی) لیے جائیں تو شوہرصا حب تو کہتے ہیں کہ دیکھو! انہوں نے میری ضرورت کو بھی نہیں و یکھا۔لیکن بیگم صاحبہ فرماتی ہیں:'' تو کیا ہوا،اللہ تعالیٰ آپ کواور عطافر مادیں گے۔''

اندازہ سیجئے کہ جس گھر میں ایک پائیزہ رُوح خاتون ہو، وہ گھر ذیا میں کیبا'' جنت نشان' ہوگا! یہ کہنے کی گتاخی تو نہیں کرسکتا کہ آپ غلطی پر ہیں، یا آپ کے شوہر سے ستعار لے لیجئے، کرسکتا کہ آپ والدین پر، بہن بھائیوں پر، یا کا لے چور پرخرچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ رو کئے نہیں بلکہ اسے اور اُچھا لئے، اور یہ بات اپنے ذاہن سے نکال دیجئے کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کے، اپنی بیوی اور اولا دسے زیادہ خرخواہ ہیں، پھر آپ خود دیکھ لیس گی کہ آپ کا گھر فرنیا ہیں جنت بن جاتا ہے یا نہیں ؟ اور یہ بھی دیکھ لیس گی کہ آپ کا گھر فرنیا ہیں جنت بن جاتا ہے یا نہیں ؟ اور یہ بھی دیکھ لیس گی کہ آپ کا گھر فرنیا ہیں جنت بن جاتا ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی دیکھ لیس گی کہ آپ کے شوہر کے دِل کی گہرائیوں ہیں آپ کی کیسی عظمت ہے…؟

یہ چند حروف تو آپ کی خدمت میں لکھے تھے،اب ایک گزارش آپ کے شوہر سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ والدین پر،
بھائی بہنوں پر،عزیز وا قارب پرخرج کرنا تو بہت اچھی بات ہے،لیکن اپنے بال بچوں کے لئے بچھے پس انداز کرنا بھی پُری بات نہیں، نہ
عورت کے حریص اور لا کچی ہونے کی دلیل ہے۔ بلا شبعورت کا سب سے بڑا سرمایہ حیات اس کا شوہر ہے اور اس کے ہوتے ہوئے
عورت کو کسی فکر دوند بیٹے میں مبتلا ہونے کی منہ ورت نہیں، اللہ تعالی شوہر کا سایہ سلامت رکھے، اللہ کا دیا سب بچھ ہے، لیکن عور تمیں فطری

طور پر کمز درہوتی ہیں ،ادران کوستقبل کے اندیشے نتایا کرتے ہیں ،اس لئے مرد کا فرض صرف یجی نہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوی بچوں کے نان ونفقہ کا ،ضرور یات کا ،اوران کے آ رام وراحت کا خیال رکھے ، بلکہ یہ بھی اس کے ذہے ہے کہ ان کے ستقبل کے بارے میں بھی پچھ فکرر کھے۔

مختلوۃ شریف ''باب مناقب العشوۃ''فصل ثالث میں ترندی کی روایت سے حضرت اُمّ المؤمنین عا کشرصدیقدرضی اللہ عنہا کی صدیث نقل کی ہے کہ آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم از واجِ مطہرات ؓ سے فرماتے تھے کہ:'' میرے بعد کی تمہاری حالت مجھے فکرمند رکھتی ہے،ادر تہارے مصارف کی مشقت صرف صابرا ورصدیق حضرات اُٹھا کیں گے۔''(۱)

اس حدیث ہے دوبا تیس معلوم ہو کیں۔ایک بیر کہ اپنے جانے کے بعداہل دعیال کے بارے میں فکر مند ہوتا تو کل کے منافی نہیں ، بلکہ ایک امرطبعی ہے۔دوم بیر کہ ان کے لئے کچھ پس انداز کرنا خلاف زُ ہزئیں بلکہ سنت ہے۔

ہبرحال میاں ہوی کی خوشگوار نے ندگی کارازیہ ہے کہ ہوی توحق تعالیٰ شانۂ کا ہمیشہ شکر بجالاتی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کواپیا شو ہرعطافر مایا ہے، جونہ صرف اپنے ہیوی بچوں کا سہارا ہے، بلکہ اس کے ذریعے اور بہت سے بندوں کی کفایت ہوتی ہے،اس کے دِل میں شو ہرکی طرف سے بھی میل بیدانہیں ہونا چاہئے کہ یہ چیز اِ زدواجی زندگی میں زہرگھول دیتی ہے۔

## جيون سائقي كيسا ہونا جا ہے؟

سوال:... میراتعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو بظاہرتو نماز روزے کا پابند ہے اور خاندان کے زیادہ تر آفراد کی تج وعمرے اداکر پچے ہیں، کین آج کل کے بیشتر خاندانوں کی طرح ہمارے خاندان میں بھی دین کے صرف آسان فرائفن کو ہی دین بجھ لیا گیا ہے اور وہ بھی صرف سطی طور پر اور اس پر بہت فخر بھی کیا جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ میرے خاندان میں نماز، روزے کی تو تھوڑی بہت پابندی ہے، اور اس کو دین بچھ لیا گیا ہے، جبکہ وُ وسر فرائفن و واجبات مثلاً: پر دے کا اہتمام، داڑھی کا رکھنا، یا حلال وحرام کی تمیز کرنا، ان باتوں پرکوئی زوز ہیں دیا جاتا، نہ کوئی اہمیت وی جاتی ہے۔ اس کے برعکس آج کل کی تمام بدعات کی جاتی ہیں اور ان پر ہزاروں روپے کا پیجاخرج کیا جاتا ہے، اور خوش اس بات پر ہیں کہ ان کی وجہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے (اللہ پاک ان کو ہدایت دے، آمین )۔ وُ وسری طرف ہر گھر میں وُش انٹینا، وی ہی آرکا چوہیں تھنے استعمال رہتا ہے اور شادی بیاہ کے موقع پر ہرقتم کی خرافات

مولا ناصاحب! کچھ عرصے پہلے تک لاعلمی کی بنا پر (اللہ تعالی مجھے معاف کرے) میں بھی ان تمام کا موں میں حصہ لیتی تھی، لیکن کچھ عرصے پہلے کچھا چھے اور دین دارلوگوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ کے تھم سے مجھے ہدایت نصیب ہوئی، اور مجھ پرید دشن ہوا کہ ہم آج تک کن گنا ہوں میں مبتلارہ ہے ہیں۔اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے (آمین)۔اس کے علاوہ میں نے آپ ک

<sup>(</sup>١) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنسانه: إن أمركن مما يهمّني من بعدى ولن يصبر عليكن إلّا الصابرون الصديقون ... إلخ. (مشكوة ص:٥٢٤، باب مناقب العشرة، الفصل الثالث).

کتابوں کا مطالعہ کیا جن سے مجھے اپ وین وقتی طور پر سجھنے میں ہے انتہا مدولی ۔ خاص طور پر آپ کی کتاب '' اختلاف امت اور صراطِ مستقیم' پڑھ کر مجھے صراطِ مستقیم کے معنی پتا چیا ، جس کے بعد میں نے آ ہستہ آ ہستہ اپ آ پ کو بدلنا شروع کیا ، اب میں پردے کا جس حد تک ممکن ہے ، اہتمام کرتی ہوں ، ٹی دی جسی خرافات کو کمل طور پر چھوڑ بھی ہوں ، حد تک ممکن ہوں ، ٹی دی جسی خرافات کو کمل طور پر چھوڑ بھی ہوں ، اللہ پاک مجھے مضبوط رکھے اور میرے ارادوں میں استقامت عطا کرے ، آ مین! تمام بدعات سے ہر ممکن طریقے سے ، بحنے کی کوشش کرتی ہوں اور گھر والوں کو بھی الن سے بیخے کی تلقین کرتی ہوں ۔ لیکن ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ، جب اللہ چاہے گا ، ان کے دلوں کو پلٹ دے گا ، فی الحال میری کوششیں بالکل ناکام ہیں ۔ آپ سے اپنے لئے وُ عاکی طالب ہوں کہ اللہ پاک مجھے استقامت عطافر مائے ، کیونکہ میں اس راستے براور آ گے تک جانے کی خواہش مند ہوں ۔

اب میں اصل مسئلے کی طرف آتی ہوں۔ میرے والدین اب میری شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتے بھی بہت آرہے ہیں، کین مجھے بہت افسوس کے ساتھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے والدین کے پیشِ نظر محض میری کسی اجھے کھاتے پینے لڑکے کے ساتھ شادی ہے، اور انہیں میرے دینی زبحان اور دینی مستقبل کا کوئی خیال نہیں۔ میرے والدین ہربات کو اہمیت دیتے ہیں لیکن اس بات کو کوئی اہمیت نہیں ویتے کہ وہ محض دین دارکتنا ہے؟ نماز روزے کا پابند ہے یانہیں؟ حلال کما تا ہے یانہیں؟ اس کی دارتھی ہے یانہیں؟ جبکہ میری خواہش ہے کہ میری شادی جس محض سے ہو، وہ کمل باشرع مسلمان ہو، جوخود میری بھی رہنمائی کرے۔

میری گزارش و سری لڑکیوں کے والدین ہے بھی ہے کہ وہ خدارا!اس بات کواَ وَلین اہمیت دیا کریں۔ میں نے بیسب پھی ہے کہ وہ خدارا!اس بات کواَ وَلین اہمیت دیا کریں۔ میں نے بیسب پھی پوری خلوص نیت سے لکھا ہے، اور وِل کی گہرائیوں ہے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خواہش مند ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ جو بچر میں سوچتی ہوں اور کرنا چاہتی ہوں، وہ میں نے وِل کی تمام ترسچائی کے ساتھ آپ کولکھ دیا ہے۔ لکھنے کوتو اَ بھی اور بھی بہت می باتیں ہیں، لیکن آپ کے قیمتی وقت کا بھی خیال ہے۔ بجھے نہیں بتا کہ ان لفظوں میں، میں اپنے جذبوں کی شد تیں ہموسکی ہوں یانہیں؟ بہر حال ان تمام باتوں کی روشن میں آپ مجھے مشورہ و بجے کہ:

ا:...اگرمیں اپنے والدین ہے۔اس معالم میں بختی کرتی ہوں تو کہیں میں ان کی نافر مانی کی مرتکب تو نہیں ہور ہی؟ ۲:...اگرمیرے والدین سب کچھ جانئے ہو جھتے اور میرے دینی رُ جھان کو دیکھتے ہوئے بھی میری شادی کسی ایسے شخص سے کردیں جوشرع کا پابند نہ ہو، تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ اور اس میں میر اقصور کتنا ہوگا؟

٣:...(سوال حذف كرويا كيا)\_

جواب:...آپ کا خط پڑھ کر بہت مسرّت ہوئی۔اللہ تعالی ہم سب کونیک کی ہدایت عطافر مائے۔دراصل ہات یہ ہے کہ ذیا تو ہمارے سامنے ہے، لیکن آخرت ہماری نظروں سے غائب ہے، جب مرنے کے بعد دُوسرے عالم میں پہنچیں گے، اس وقت ہمیں حقیقت ِ حال معلوم ہوگی ،گرافسوس کہ اس وقت ہماری ہات کو سننے والا بھی نہیں ہوگا ،اورکوئی ہماری فریا دکواللہ تعالی کے سواسنے والا بھی نہیں ہوگا ،اورکوئی ہماری فریا دکواللہ تعالی کے سواسنے والا بھی نہیں ہوگا ،حدیث شریف میں ہے:

'' دانا اور ہوشیار وہ آ دمی ہے، جس نے اینے نفس کو اُحکام اللی کے تابع کرلیا، اور موت کے بعد کی

زندگی کے لئے محنت شروع کردی،ادراَحمق ہے وہ مخص،جس نے اپنے نفس کوخواہشات کے چیچے لگادیااوراللہ تعالیٰ پرآ رز وئیں دھریں (کہاللہ تعالیٰ بخش ہی دےگا)۔''(۱) اس لئے اب آپ کے سوالوں کا جواب لکھتا ہوں:

انساگرآپ کے والدین کسی ایسے خفس کے ساتھ شادی کرنا چاہیں، جو دُنیا ہیں مست ہوا ورآخرت سے عافل ہو، جس کونماز روزے کی، حلال حرام کی ، وین کے دُوسرے اُ حکام کی کوئی پروا، نہ ہو، تو آپ والدین سے صاف کہد دیجئے کہ آپ شادی کے لئے تیار نہیں ہیں۔ یہ والدین کی نافر مانی ہوتی ہو، اس میں کی مخلوق کی فرما نبرداری جائز نہیں ہے۔ (۱) میں ہیں۔ یہ وی ہو، اس میں کی مخلوق کی فرما نبرداری جائز نہیں ہے۔ (۱) میں ہیں ہوتی ہو، اس میں کی مخلوق کی فرما نبرداری جائز نہیں ہے۔ انہا والدہ ما جدہ سے یہ ہددیں کہ آپ ایسے آدی کے ساتھ شادی کرنے کے گئے ہرگز راضی نہیں ہوں گی، جو دین دار نہ ہو۔ اللہ تعالی نے مرداور عورت کا ساتھ ای لئے بنایا ہے کہ وہ مین کہ ایسے آدی کا معاطم میں ایک دُوسرے کے مددگار ہوں، اورایک دُوسرے کوجہم کے عذاب سے بچانے والے بنیں۔ شادی کے لئے ایسے آدی کا استحادی کے ایسے آدی کا بھول کے دور ہوں جو کہ ہوئے ہو، ہرگز ہرگز جائز نہیں۔

سن اس سوال كين حصي بن:

الف:...ساری عمرتجرّ دکی زندگی گزار ناایک لڑ کی کے لئے مشکل ہے،اس لئے میں اس کامشورہ آپ کو ہر گزنہیں ؤوں گا۔ ب:...جو پہلے سے شادی شدہ ہو، اور اس کے اہل وعیال بھی ہوں ، اس کے ساتھ شادی کرنا بھی نامناسب ہے، کیونکہ سوکنوں میں اُن بن رہتی ہے،اس طرح آپ کا دِین بر باد ہوگا۔

ج:...میرامشورہ یہ ہوگا کہ کسی ایسے دِین دارآ دمی ہے شادی کی جائے جوعالم ہو تبلیغی جماعت میں جزا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کا دِل میں خوف رکھتا ہو، مزاج کا سخت نہ ہو، اور ہر معالم میں آخرت کو پیشِ نظر رکھتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ بقد رِضرورت وُنیا بھی رکھتا ہو، اِن شاءاللّٰہ ایبارِشتہ مبارک ہوگا۔

## اگرشو ہرکسی بیاری کی وجہ ہے بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے تو؟

سوال: ... میرے شوہر کی ٹیلرنگ کی دُکان ہے، وہ خواتین کا ناپ لیتے ہیں، دوسال قبل داڑھی رکھی ہے، نماز کی پابندی بھی ابتشروع کی ہے، سات سال سے شوگر کی بیاری ہے، اسی وجہ سے مردانگی فتم ہوگئی ہے۔ گھر میں آتے ہیں توابیا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غیر آ دمی جیسا ہو، ویسے رہتے ہیں، نہ مجھ سے بات کرتے ہیں اور نہ بچوں کی طرف تو جہ دیتے ہیں۔ شوہر کی بے تو جہی سے بچوں کی نشو ونما پر بہت اثر ہوا ہے، شوہر کی بے تو جہی کی وجہ سے ہیں بھی ان پر تو جہیں دیتی، شوہر سے نفرت ہوگئی ہے۔

<sup>(</sup>١) عن شداد بن أوس قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنّي على الله. (مشكوة ص: ١٥٣، باب إستحباب المال والعمر للطاعة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩ ١٣، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأولى.

جواب:...مرد کے ذمے لازم ہے کہ وہ بیوی کے حقوق کو اُدا کرے،لیکن اگر وہ بیار ہے اور اس میں بیوی کے حقوق اوا کرنے کی صلاحیت نہیں ،توعورت کوصبر وشکر کر کے اس صورت حال کو بر داشت کرنا جا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولا دوےرکھی ہے، ان کی تندرتی اور خیر مانگیں اور اپنے شو ہر کی بھی۔ غیرعورتوں کا ناپ لینا گناہ ہے،تمہارے شو ہرکویہ کا منہیں کرنا جا ہے ، واللہ اعلم!

#### بیوی کے حقوق ادانہ کرنا گناہ کبیرہ ہے

سوال:...ایک مذہبی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ناجائز سلوک کرے، اس کو نان ونفقہ نہ دے، ماں باپ کے گھر جانے سے روکے اور اس سے بالکل بات جیت نہ کرے، یعنی گزشتہ آٹھ سال سے اپنی بیوی سے بات نہ کی ہو، ایسے شخص کے لئے کیا شرع تھم ہے؟

جواب:...جو محض ہوی کے حقوق ادانہ کرے وہ گناو کبیرہ کا مرتکب ہے،اس کے ذیعے بیوی کے حقوق ادا کرنااور بصورتِ دیگراس کو طلاق دیے دیناوا جب ہے۔

#### بیوی کے حقوق سے لاتعلقی کی شرعی حیثیت

سوال:...میری شادی کوتقریباً پونے دوسال ہو چکے ہیں۔میری ساس بہت بخت دِل خاتون ہیں،نندیں زبان کی بہت تیز
ہیں،ساس نندوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، ہیں سات ماہ سے میکے ہیں بیٹھی ہوں۔ان لوگوں کا میر سے شوہر پر دباؤ ہے کہ اس کو
طلاق و ب دو،شوہر طلاق و بنے پر راضی نہیں ہیں۔میر سے شوہر نہ مجھ سے ملئے آتے ہیں، ندفون کرتے ہیں اور نہ میراخر چہر داشت
کرتے ہیں۔میر سے حقوق سے بالکل لا تعلق ہیں۔قرآن و صدیث کی روشی میں ایسا کرنے والوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟
جواب:...شریعت نے میاں ہوئ کے حقوق رکھے ہیں، جب ایک شخص کسی عورت کو بیاہ کر لا تا ہے تو وہ حقوق جواس کے
ذسے لازمی ہیں ان کا اداکر نا ضروری ہے،اگراً دائمیں کرتا تو قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ (۲)

#### حامله عورت کو بچول سمیت والد کے گھر حچھوڑ نا

سوال:...ہمارے ہاں ایک رسم بد جاری ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہوتو اسے اس کا شوہر باپ کے گھر اور اگر باپ نہ ہوتو بڑے بھائی کے ہاں چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے تین جاربچوں کوبھی چھوڑ دیتا ہے، اور اسے اس عرصے کا نان ونفقہ بھی نہیں دیتا کہ اب جب تک بچہ پیدانہ ہوعورت اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال اس کے بھائیوں پرفرض ہے۔ اس رسم کی کیا شرعی حیثیت ہے؟

<sup>(</sup>١) ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانًا. وفي الشامية: لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد بل يأمره بالزيادة أحيانًا لوجوبها عليه إلّا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك. (شامي ج:٣ ص:٣٠٣).

 <sup>(</sup>۲) وينجب لو قات الإمساك. وفي الشامية: كما لو كان خصيًا أو مجبوبًا أو عنينًا أو شكارًا. (شامي ج:٣ ص:٢٢٩
 كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمر ..... فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وفى رواية: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٩٠، باب النفقات وحق المملوك).

جواب:... شرعاً عورت کا نان ونفقہ شوہر کے ذہبے ہے، بشرطیکہ عورت اس کے گھر میں ہو۔ ہمارے یہاں یہ یہوا ہے جو کہ آپ نے ذِکر کیا ہے، بہت غلط ہے کہ مل کی حالت میں عورت کو بمعہ بال بچوں کے باپ یا بھائیوں کے گھر بھیج دیا جا تا ہے، اوراس صورت میں عورت کے تمام اِخراجات کی ذمہ داری بمعہ بچوں کے ان مگلے پر ڈال دی جاتی ہے، یہ لوگوں کا رواح ہے اوراس رواج کو ختم کرنا چاہئے۔

#### شادی کے بعدسسرال کی طرف سے ملے ہوئے گھر میں رہنا

سوال: ..شادی کے بعدلز کے کولز کی کے مکان (جولز کی کے والدین نے ویا ہو) میں رہنا کیا وُرست ہے؟

جواب:..اگرلڑی کے والدین نے لڑکی کومکان دیا ہے (اوراس کے نام کرایا ہے) تولڑکی مالک ہے، وہ رہنے کی إجازت دیتو رہنا وُرست ہے۔ اور اگر داماد کے مطالبے پر داماد کے نام کرایا گیا، تو بیز بردیتی ہے، اس میں رہنا جائز نہیں، بلکہ لڑکی کے والدین کوواپس کرنا ضروری ہے۔

## گھر بلوزِ ندگی کے مطحن مراحل کاحل

سوال: ...میری عمر ۵۵ سال ب، اور شروع ہی ہے گھر میں نا اِنفاتی شروع ہوگئی تھی، اور آج تک وہ جاری ہے۔ نتیجہ یہ وا
کہ میری اولا دیراس کا اثر پڑا، دولڑ کے جو برسرِ روزگار ہیں، یہ نہ کورہ بالا بچے مال کے فرما نبردار ہیں، اور بیسبنی روشنی کی زندگی اختیار
کر چکے ہیں، مجھ کوئی باریہ کہہ کر کہ: '' تمہاری زندگی وقیانوس ہے، آپ سے ہمارا نبھا و نہیں ہوسکتا، تم اپنا کوئی و وسراراستہ اِختیار کرو۔'
حتی کہ گھر سے نکل جانے پر مجبور کردیا، چنانچہ و و مرتبہ گھر سے نکل جانا پڑا، کیکن ہر مرتبہ اعزانے صلح صفائی کرادی۔ گر چند ونوں بعد پھر
کی حالات ہوئے اور مطالبات چیش ہونے گئے، مثلاً: بڑی کوئی ، ایک موٹر خرید دو، وغیرہ وغیرہ و نفیرہ لیسب میری بساط سے باہر ہے،
کیونکہ اب میں ریٹائر ڈیموں، سادگی کی زندگی گزار نے والا ہوں، لوگ اور گھر والے مجھے دولت مند جانے ہیں، جبکہ کی مرتبہ کہا کہ
اوّل توا تنا پیسہ میرے پاسنہیں ہے، اگر پچھ ہے تو میں قبر میں نہ لے جاوَل گا۔ گران پرکوئی اثر نہ ہوا، اس پریشانی کی وجہ سے مجھے ہائی

 <sup>(</sup>١) ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية وقرابة وملك ...... فتجب للزوجة بنكاح صحيح ......
 على زوجها لأنها جزاء الإحتباس ...... ولو صغيرًا جدًّا في ماله ... إلخ (در مختار ج:٣ ص:٥٤٣، ٥٤٣) كتاب الطلاق، باب النفقة).

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار، كتاب الهبة (ج: ٥ ص: ١٨٨) وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا ....... وركنها هو الإيجاب والقبول ...... وحكمها ثبوت الملك للموهوب له ...... وتصح بإيجاب كوهبت ونحلت ... إلخ وفي شرح المحلة (ج: ١ ص: ٣١٣)، رقم المادة: ٨٣ من كتاب الهبة) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض الكامل لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلا بالقبض. وفيه أيضًا (ج: ١ ص: ١٥٣ رقم المادة: ١٩٢ من كتاب الشركة) كل يتصرف في ملكه كيف شاء.

 <sup>(</sup>٣) قبال رسبول الله صبلي الله عبليمه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرى، إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٥٥).
 والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم ...إلخ. (رد المحتار ج:۵ ص:٩٩، باب البيع الفاسد).

بلڈ پریشر ہوگیا، میری حالت اس وقت بیتھی کہ پر ہیزی کھانا تو بجائے خود عام کھانا بھی میسر نہ تھا، پکھ دن ہوئل سے کھانا پڑا، بالآ خر تیسری بارگھر سے نکلنا پڑا۔ بیل نے ہر مرتبہ گھر سے نکل جانے کے باوجود ما ہواری خرچہ بذریعہ منی آرڈر بھیجا، مگراس کوانہوں نے واپس کردیا۔ اب صورت حال یہ ہے کہ میں ڈھائی سال سے یہاں کراچی میں چھوٹے بھائی کے ہاں ہوں، گھر کوئی خط و کتابت بھی نہیں ہے، میری زندگی پریشانیوں کا گہوارہ بن چکی ہے، میں زندگ سے بیزار بوں، بار ہاشیطان نے خودکشی کرنے کا خیال ول میں ڈالا، مگر اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ایسانہ ہو کہ شیطان اپنی چال میں کا میاب ہوجائے اور میں کوئی غیر شری فعل کر بیٹھوں۔

فعل کر بیٹھوں۔

سمجھ نیس آتا کہ زندگی کے بقیہ دن کیسے گزریں گے؟ کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ ہرطرف مصیبت و پریشانی ہی نظر آتی ہے۔ رشتہ داربھی منہ پھیر گئے ہیں ،اب دُنیامیں میری کوئی نہیں س سکتا ، براو کرم مجھے اب سمجھے رائے کے لئے راہ نمائی فریاویں۔

جواب:...السلام علیم ورحمة الله! آپ کی پریشانی ہے صدمہ ہوا، الله تعالیٰ آپ کوراحت وسکون نصیب فرماویں۔ آپ کا خودکشی کا وسوسہ تو بہت ہی غلط ہے، اس لئے کہ آپ کی ساری پریشانی تو بیوی بچوں کی جدائی اور بے وفائی کی وجہ ہے ، کیا خودکشی ہے آپ کو بیوی بچوں کا جدائی اور ہے وفائی کی وجہ ہے ، کیا خودکشی ہے آپ کو بیوی بچوں جو برزا ہوگی اس کے سے آپ کو بیوی بچوں جا ہمیشہ کے لئے عذا ب میں گرفتار ہونا پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد جو سزا ہوگی اس کے مقالے میں آپ کوموجود و حالت جنت معلوم ہوگی۔

ربی آپ کی پریشانی! سوید بھی حقیقت ناشنای کی بناپر ہے، انسان و نیا بی اکیلا آتا ہے، اور اکیلا بی جاتا ہے، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا حقیقی تعلق بھی صرف ایک ذات سے بہوتا، اور باتی سب سے تعلق محض اُس کی ذات کی وجہ سے ہو لیکن بہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق تو زُکر مخلوق سے جوڑ لیا، مرتے وقت پتا چلے گا کہ جن کوا پنے بچھ کر ان سے تعلق جوڑ اتھا، وہ محض فریب تھا، وحوکا تھا، ور نہ ان بیس سے کوئی بھی ایسانہیں جس سے بمیشہ کا تعلق جوڑ اجائے۔ آپ خدا کا شکر سیجے کہ وُنیا کی بے ثباتی و بے وفائی اللہ تعالیٰ نے آپ کومر نے سے پہلے بی ظاہر کر دی، تا آئکہ زندگی کے جنے کھات آپ کے باتی ہیں، ان بیس آپ گزشتہ عمر کی تلائی کرلیس۔ آپ کے یہ کوئی جون کی جدا کی بیس آپ گزشتہ عمر کی تلائی کرلیس۔ آپ کے یہ بوک بیوک ہے جن کی جدائی بیس آپ کو بلڈ پریٹر ہور ہا ہے، ذرا سوچے کہ آخر کب تک آپ کے ساتھ رہیں گے؟ آپ خودگش کا سوچت ہیں ، یہ کیول نہیں سوچتے کہ گویا میں وُنیا سے رخصت ہوگیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے چندلیات و سے کر جھے دوبارہ وُنیا میں بھیج دیا ہیں، یہ کیول نہیں سوچتے کہ گویا میں وُنیا سے بوگیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے چندلیات و سے کر جھے دوبارہ وُنیا میں بھیج دیا ہیں، یہ بیا اور اس نہت کہ بیل کی آپ کوکوئی قدر نہیں۔ چونکہ آپ نے بھی پر اعتاد کرتے ہوئے بھی سے خلصانہ مشورہ لیا ہے، اس لئے آپ کو میں نہایت اِخلاص و بھر دوں میں ایک متصرب ذیل مشورے دیا ہوں:

ا:...آپ فوراً اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لئے گھر چلے جا کیں ، اور آپ کے پاس جو بھی روپیہ پید ہے ، اُس کا حساب اُن کے حوالے کرویں۔

۲:...ان سے صاف صاف کہدویں کہ میں نے آئندہ لمحات اپنے آپ کومروہ مجھ کر گزار نے کا فیصلہ کرلیا ہے،اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ ندمیر الڑائی جھگزا ہے، نہ تمہاری کس بات کا مجھے رنج ہے، میں ایک جناز ہوں ،خواہ اُسے جو جا ہوکرلو۔ ادر ہے۔۔۔۔ آئندوزندگی میں پنج گانہ نماز کی پابندی شیجئے ،اپناوقات دُ عاواستغفار میں بسر شیجئے ، دُ نیا کی کسی خوشی کوخوشی اور کسی رنج کورنج سمجھنا حچھوڑ دیجئے ۔

ہم:... بیقصور سیجئے کہ میں القد تعالیٰ ہے راضی ہوں ،اس کی جانب ہے جومعالمہ میرے ساتھ ہور ہاہے ، وہ سرا پاخیر ہے اور میری مصلحت کا ہے۔

ہے:...ا پنازیادہ تر وقت مسجد میں گزاریئے ،اورکوئی اللہ کا نیک بندہ لل جائے تو اُس کی صحبت میں بیٹھا سیجیئے ،اور پیسجھئے کہ مجھ سے زیادہ خوش بخت کون ہوگا جس کواللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری میں لگادیا ہے اور دُنیا کے تمام افکار سے آزاد کر دیا ہے۔

۲:...میرایه خطایپ بیوی بچوں کو دِکھاد ہیجئے ،اگران میں انسانیت کی کوئی رمق ہوگی تو ان شاءاللّٰد آپ کے پاؤں دھوکر پینے کواپنی سعادت سمجھیں گے۔

ے:...میرے ان مشوروں پراگرآپ نے عمل کیا تو مجھے اپنے حالات دوبارہ لکھئے، ورنہ خط پھاڑ کر پھینک دیجئے ، اور جو جی میں آئے سیجئے ، والسلام!

# کن چیزوں ہے نکاح نہیں ٹوٹنا؟

## شوہر بیوی کے حقوق ندادا کرے تو نکاح نہیں ٹوٹمالیکن جائے کہ طلاق دے دے

سوال:...جارے ایک عزیز ہیں جو کہ عرصہ ۲ سال ہے کسی بیاری کی وجہ ہے اپنی بیوی کے حقوق کی طرف تو جہ بالکل نہیں دے رہے۔تقریباً۲ سال سے زیادہ ہوگئے ہیں ،کنی رشتہ دار کہتے ہیں کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ ان کی بیوی شرم وحیا کی وجہ سے پچھنیں بولتی ۔لہٰذا آپ ہے گزارش ہے کہ اس بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں تحریر فرمائمیں کہ کیادہ میاں بیوی بن کر رہ سکتے ہیں؟

جواب:...اس سے نکاح نہیں ٹوٹنا کیکن جو تھی ہے۔ تھوق ادانہیں کرسکتا اس کے لئے اس عفیفہ کوقیدر کھناظلم ہے، اس لئے اگر بیوی اس فخص سے آزادی جاہتی ہوتو بیوی کے خاندان کےلوگوں کو جاہئے کہ نشر فاء کے ذریعہ شوہر سے کہلا کمیں کہ اگر وہ بیوی کے حقوق ادانہیں کرسکتا تواسے طلاق دے دے۔

## شوہرکے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا

سوال: ... میں نے ایک الی عاقل و ہالغ عورت ہے آج ہے تقریباً سمال پہلے جائز طور پر نکاح کیا جس کا پہلا شوہرا پنا ہوش وحواس کھو چکا تھا، اور وہ عورت بے سہاراتھی۔ اس لئے جب وہ تحص پاگل خانے میں داخل کراویا گیا تو میں نے اس عورت کے ساتھ گواہوں کی حاضری میں نکاح کرلیا۔ لیکن اب تمیں سال بعد مجھے لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ میں نے غلط نکاح کیا ہے اور وہ شخص جو پاگل ہو چکا تھا اب واپس آگیا ہے۔ آپ حدیث وفقہ کی روشن میں جو اب دیں کہ میرا نکاح جائز تھا یا نہیں؟ آپ کی میں نوازش ہوگ اور سائل کو دِلی سکون حاصل ہوگا۔

**جواب: ..محض شوہر کے پاگل ہوجانے سے نکاح نہیں ٹوٹ جاتا ، البتۃ اگرعورت کی درخواست پرعدالت فنخِ نکاح کا فیصلہ** 

<sup>(</sup>۱) ويـجـب لو فات الإمساك بالمعروف كما لو كان خصيًا أو مجبوبًا أو عنينًا أو شكارًا. (شامى ج:٣ ص:٣٢٩، كناب الطلاق، أيضًا: هنداية ج:٢ ص: ٣٢١، باب العنين وغيره).

 <sup>(</sup>۲) وإذا كان الزوج عنينًا أجمله الحاكم سنة فإن وصل إليها فيها وإلّا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك ..... فإذا مضت المدة ولم يصل إليها تبيّن أن العجز بآفة أصلية ففات الإمساك بالمعروف ووجب عليه التسريح بالإحسان ... إلخ . (هداية ج:۲ ص: ۲۱، باب العنين وغيره).

کردے تو خاص شرا کط کے ساتھ فیصلہ سے ہوسکتا ہے، اور عورت عدت گزار کر دُوسری جگہ نکاح کر سی ہے۔ آپ نے پاگل کی بیوی سے بطور خود جو نکاح کرلیا تھا یہ نکاح سیحے نہیں ہوا، آپ کواس سے فوراً علیحدگی اختیار کرلینی چاہئے اور اس غلط روی پر دونوں کو تو بہمی کرنی چاہئے، یہ عورت پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، اس سے طلاق لینے اور عدت گزار نے کے بعد دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ گنا ہے سے نکاح نہیں ٹو شا

سوال:...ہم نے سناہے کہ اگر کوئی شخص گا ناسنتے وفت گانے ہے لذت حاصل کرے یعنی حالت ِ بےخودی میں جھومنا یالہرا تا شروع کر دیے تواس کا نکاح ٹوٹ جا تا ہے ، کیا ہے بات وُرست ہے؟

(۱) جواب: ...گناہ سے نکاح نہیں ٹو ٹنا ،البتہ اگر کوئی مخص کسی حرام قطعی کوحلال کہتواس سے وہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے، اوراس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔

## فارم میں'' میں شادی شدہ نہیں ہوں'' ککھنے کا شادی پر اَثر

سوال:...اگرکوئی شادی شدہ مخص کوئی فارم بھرتے ہوئے یہ لکھے کہ:'' میں نے شادی نہیں کی ہے' یا کوئی پو چھے تو یہ کہے کہ: '' میں نے نکاح نہیں کیا ہے' تو اس کے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا؟

جواب: محموث بولنے ہے نکاح نہیں ٹو شا۔

## قرآن اُٹھا کر کہنا کہ' میں نے دُوسری شادی نہیں گی' اس کا نکاح پراثر

سوال ... میرے ایک دوست نے ایک عورت ہے کورٹ میں وُ وسری شادی کی ہے، چونکہ پہلی بیوی کرا چی میں رہتی تھی،
اس لئے اسے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، بعد میں جب بیراز کھلاتو میرے دوست کی پاکستان آبد پراس کی پہلی بیوی اس ہے خوب لڑی
اور اس نے کہا کہ تم قرآن پاک ہاتھ میں اُٹھا کر کہو کہ میں نے وُ وسری شادی نہیں کی ، بیصا حب وُ بی واپس آ کر پھروُ وسری بیوی کے
ساتھ رہنے گئے۔ پچھ عرصہ بعد پہلی بیوی کو دوبارہ علم ہوگیا، ان صاحب نے حقیقتا وُ وسری شادی کر لی ہے، وہ وُ بی آ کی اور پھرا پیٹ شوہر
سے جاذ آ رائی پرآ مادہ ہوئی۔ شوہر نے دوبارہ قرآن کی قسم کھا کرا پی پہلی بیوی کو یقین دِلانے کی کوشش کی ، اور ساتھ ہی وُ وسری بیوی کو کہا
کہتم پہلی بیوی کو فون کر کے کہو کہ میں ہی وہ عورت بول رہی ہوں ، میں نے آپ کے شوہر سے شادی نہیں کی ، بلکہ ہم صرف دوست

<sup>(</sup>۱) وإذا كنان بالمزوج جنون أو بسوص أو جدام فلا خيار لها كذا في الكافي قال محمد: إن كان الجنون حادثًا يؤجله سنة كالعنبة ثم ينخيس الممرأة بعد الحول إذا لم يبوأ، وإن كان مطبقًا فهو كالجب وبه نأخذ، كذا في المحاوى القدسي. (فتاوى عالمگيري ج: ١ ص: ٢٦٥). تفصيل كرك لخطاء ظربو: المحيلة الناجزة ص:٥٩٥١ طبع دارالا ثاعت كراچي.

<sup>(</sup>٢) من اعتقد المحرام حلالًا ..... فإن كان دليله قطعيًا كفر. (شامي ج:٣ ص:٣٢٣).

٣) ما يكون كفرًا إلى فاقا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الزنا وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح
 ...إلخ. (الدر المختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٣٧٤، كتاب الجهاد، باب المرتد).

ہیں۔ وُوسری بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اب معلوم بیکرنا ہے کہ ان صاحب کے اس طرح قر آن شریف پر ہاتھ رکھ کر کہنے اور قر آن کی قشم کھانے سے کہ میں نے وُ وسری شادی نہیں کی ، وُ وسری بیوی سے نکاح قائم ہے یانہیں؟

جواب:..اس کہنے سے نکاح شم نہیں ہوا، بلکہ اس کے ذہبے جھوٹ کا گناہ ہوا، اور اس کا کوئی کفارہ سوائے اللہ ہے معافی

#### كيا دُانس كرنے سے نكاح ثوث جاتا ہے؟

سوال:...جهارے علاقے میں بیہ بات عام ہے کہ اگر کسی شاوی شدہ عورت نے کسی شادی میں ڈانس کیا تواس کا نکات نوٹ گیا، جبکہ شادی اینے خاندان کے کسی لڑ کے کی ہو۔اگر واقعی نکاح ٹوٹ گیا تو میاں بیوی کوکیا کرنا جا ہے؟

جواب:...شادی میں ڈانس کرنے ہے نکاح تونہیں نو نتا بگریفعل حرام ہے،'' اور گناہ کا باعث بھی ،اس ہے تو بہ

#### بیوی کو بہن کہہ دینے سے نکاح بہیں ٹو شا

سوال: المنكطى ہے اوراً زراہ مٰداق بیوی کوبہن کہد سے سے نکاح کی شرعی حیثیت کیارہ جاتی ہے؟ جواب:...بیوی کوبہن کہدد ہے سے نکاح نہیں ٹو ٹما ،گرایسے بیہود ہ الفاظ بکنا نا جائز ہے۔

#### بیوی اگرخاوند کو بھائی کہہ دے تو نکاح نہیں ٹو شآ

سوال:...ایک دن میں اورمیری بیوی دونوں باتیں کررہے تھے کہ میری بیوی نے ملطی سے مجھے بھا کی کہددیا، ہمارا نکا آتو

جواب:..اسے نکاح نہیں ٹوٹنا۔<sup>(۲)</sup>

#### قصداً باسهواً شو ہرکو'' بھائی'' کہنا

سوال:...میری بیوی کسی جگد لے جانے کی التجا کررہی تھی اور نا دانی میں اس کے منہ سے نکل گیا کہ بھائی ہونا! مجھے فلال جگہ

<sup>(</sup>١) "ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا" (النساء: • ١١).

 <sup>(</sup>٢) (وكرة كل لهو) أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخوية ...... فإنها كلها مكروهة، لأنها زي الكفار. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٩٥، كتاب الحظر والإباحة)\_

<sup>(</sup>٣) فقيد صبر حوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه، وفيه حديث رواه أبوداؤد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول لإمرأته يا اخية فكره ذلك ونهي عنه. (شامي ج:٣ ص:٣٤٠، باب الظهار).

<sup>(</sup>۳) الينيأر

کے جاؤ۔ بیاس کا سوالیہ انداز تھا، بعد میں سخت شرمندگی ہوئی کہ اپنی زبان سے بے ہودہ الفاظ کر بیٹھی، چونکہ بیترام حلال کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، اگر کفارہ لازم ہو گیا ہے توعورت چونکہ بیار بھی ہے، اس لئے دہ مسلسل روز ہے بھی نہیں رکھ سکتی اور دُوسرایہ کہ پچھ عرصہ بعدوضع حمل بھی ہے۔

جواب:...اس کے' بھائی'' کہنے سے پچھنیں ہوا، نہاس پرکوئی کفارہ لازم آیا، اگر قصد آکہا تھا تو کری بات کہی ،اورا گرسہوا نکل گیا تھا تو معاف ہے۔

## شوہراور بیوی کا ایک دُ وسرے کو بہن بھائی کہنے سے نکاح پراَثر

سوال:...اگرعورت خاوندکو بھائی کہہ دے، یا خاوندعورت کو '' بہن'' کہہ دیتے کیا نکات نوٹ جاتا ہے یانہیں؟ جواب:...اس سے نکاح نہیں ٹو ٹنا۔

## خاوندکو' بھائی'' کہنے سے نکاح پرکوئی اثر نہیں ہوا

سوال:...ایک عورت نے اپنے خاوند کو تین چار مرتبہ بھائی کہا کہ آج سے تم میرے بھائی ہواور میں تمہاری بہن۔اب آپ بتا کیں کہان کا نکاح رہایا ٹوٹ گیا؟اس نے ایک ہی دن میں اپنے خاوند کو بھائی نہیں کہا بلکہ دو، دو دِن چھوڑ کراس نے اپنے خاوند کو بھائی کہا۔

جواب:...عورت کے اپنے شوہر کو بھائی کہنے ہے نکاح نہیں ٹو ثنا ،عورت کو ایسے الفاظ کہنا جائز نہیں ،مگر نکاح پر ان الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

#### اولا دے گفتگو میں بیوی کو' اُ می' کہنا

سوال:...اکثرلوگوں کی بیادت دیکھنے میں آتی ہے جب بچدا ہے باپ سے کس چیز کا نقاضا کرتا ہے تو باپ بیجے سے کہتا ہے:'' جاؤ بیٹا! اُمی ہے لؤ' یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ:'' جیٹے! اپنی اُمی کے پاس جاؤ''،'' جینے! اُمی کہاں ہیں؟'' جبکہ بیوی کو ماں

(۳٬۲۰۱) ويكره قوله أنت أمّى ويا إبنتى ويا أختى ونحوه، (قوله ويكره إلخ) ....... وينبغى أن يكون مكروها، فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه، وفيه حديث رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول لإمرأته يا أخية فكره ذالك ونهى عنه. ومعنى النهى قوبه من لفظ التشبيه، ولو لا هذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار. (رد الحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٣٠، طبع بيروت) كتاب الظهار: فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه. وفي حديث رواه أبو داود عن أبى تميمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول لإمرأته يا أخية، فكره ذالك ونهى عنه، ونحن نعقل أنّ معنى النهى هو أنه قريب من لفظ تشبيه المثلة بالحرمة الذي هو ظهار، ولم التشبيه في قوله: أنت أمّى أقوى منه مع ذكر الأداة، ولفظ أخيّة في يا أخيّة إستعارة بلا شك وهي مبنية على التشبيه، لكن الحديث المذكور أفاد كونه ليس ظهارًا ...... ومثله أن يقول لها: يا بنتى، أو يا أخيّة إستعارة بلا شك وهي مبنية على التشبيه، لكن الحديث المذكور أفاد كونه ليس ظهارًا ...... ومثله أن

كہنے ہے نكاح ثوث جاتا ہے، تو كيااس مشم كے الفاظ بولناؤرست ہے؟

جواب:...اس سے بیچے کی اَمی مراد ہوتی ہے،اپنی نہیں۔اور بیوی کو'' اَمی'' کہنا جائز نہیں ،لیکن ایسا کہنے ہے جا ح در

## اینے کو بیوی کا والد ظامر کرنے سے نکاح تہیں ٹوٹا

سوال:...زید نے سرکاری بلاٹ حاصل کرنے کی نبیت ہے اپنی بیوی کواس کے حقیقی ماموں کی بیوہ ظاہر کیااورخود کواپنی بیوی کا والد، کیونکہ زید کی عمرا پنی بیوی کے والدجتنی ہے، اس طرح زید نے حکومت سے پلاٹ حاصل کرکے اس کوفر وخت کر دیا، اب مندرجه ذیل أمور کی وضاحت مطلوب ہے:

الف:...کیاان حالات میں زید کااپنی بیوی ہے نکاح برقرار ہے؟

ب:...کیاتجدیدنکاح کی ضرورت ہے؟

ج:..اس ناپسندیده طریقے سے حاصل کرده رقم جائز ہے یا ناجائز؟

د:..شرعی اور فقهی نقطهٔ نگاه ہے زید کا یعل کیسا ہے؟ جبکہ زید جاجی اور بظاہر ندہمی بھی ہے؟

**جواب:... بی**تو ظاہر ہے کہ زید جھوٹ اور جعل سازی کا مرتکب ہوا ، اور ایسے غلط طریقے ہے حاصل کرد ہ رقم جا ئزنہیں ہوگی۔ الیکن اس کے اس فعل ہے نکاح نہیں ٹو ٹا ،اس کئے تجد بدِ نکاح کی ضرورت نہیں۔

#### بيوى كو'' بيئ'' كهه كريكارنا

سوال: ... کوئی شو ہرا پی بیوی کو ارادی یا غیر ارادی طور پر بار بار' بیٹی' کہدکر پکارے تو کیا نکاح ٹوٹ جا تا ہے یا قائم

جواب:...اس سے نکاح تونہیں ٹو ٹنا ،گر بردی لغوحر کت ہے۔

#### سالی کے ساتھ زنا کرنے سے نکاح نہیں ٹوشا

سوال:...اگر کسی مخص نے اپنی سالی یعنی بیوی کی سگی بہن کے ساتھ قصد از ناکیا ہوتو اس سے اس کے نکاح پر کیا اثر پڑتا ہے؟اگرنکاح ٹوٹ جاتا ہے تو تجدید کیسے ہوگی؟ سزایا کفارہ کیا ہے؟

<sup>(</sup>۱) مخرشته صلح کا حاشیه ملاحظه فرمانمیں۔

<sup>(</sup>٢) "وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" (البقرة: ٨٨ !). قال الإمام البغوي تحت هذه الآية: (بالباطل) بالحرام يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها. (تفسير معالم التنزيل ج:٣ ص: ٥٠ ه، طبع حقانيه).

 <sup>(</sup>٣) ويكره قوله انت أمّى ويا ابنتي ويا أختى و نحوه. (قوله ويكره إلخ) ...... وينبغي أن يكون مكروهًا فقد صرحوا بأن قولمه لزوجته ينا أخينة منكروه، وفيه حديث رواه أبو داؤد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول لإمرأته يا أخية فكره ذالك، ونهني عنه. (رد الحتار مع الدر المختار ج:٣٠ ص: ٣٤٠، باب الظهار، طبع سعيد).

جواب: سالی کے ساتھ منہ کالا کرنے ہے بیوی کا نکاح نہیں ٹو ٹا۔ (۱)

#### لڑکی کا نکاح کے بعد کسی ڈوسرے مرد ہے محوِخواب ہونا

سوال:...اگرلڑ کی نکاح ہونے کے بعد کسی وُ وسرے مرد سے محوِخواب ہوتو کیااس کا نکاح برقر ارر ہے گا؟ جواب: ..عورت کاکسی کے ساتھ منہ کالا کرنے سے نکاح نہیں ٹو ٹنا ،اس لئے نکاح باقی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## بیوی کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے کا نکاح پراکڑ

سوال:... بیوی کے ساتھ غیر فطری مباشرت کرنا کیسا ہے؟ آیااس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا محض گناہ ہے؟ جواب:...بیوی سے غیر فطری فعل بنصِ حدیث موجب ِلعنت ہے، تاہم اس سے نکاح نبیں ٹو ٹنا،اس کا کفارہ صرف تو بہ

## بیوی کا وُودھ پینے سے حرمت ثابت تہیں ہوتی

سوال:...ایک شخص کی شادی ہوئی ہے،اس کے دو بیچ بھی ہیں،اگر وہ کسی وفتت بھی جوش میں آ کراپنی بیگم کا وُ ودھ منہ میں لے لیتا ہے، دُودھ پیتائیں ہے، یا یہ کہ دُودھ ہے ہی نہیں تواس کے متعلق کیا خیال ہے؟ آیااس کا نکاح باقی رہتا ہے یانہیں؟اس شخص کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آیا اس کے عاح میں کوئی فرق پڑتا ہے یانہیں؟ اگر نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو گنہگار ہوایانہیں؟ براو کرم تفصیل

جواب:... بیوی کا دُودھ بیناحرام ہے، گراس ہے نکاح نئے نہیں ہوتا، کیونکہ دُودھ کی وجہ ہے جوحرمت پیدا ہوتی ہے، اس کے لئے بیشرط ہے کہ بچے نے وُ ودھ دو، ڈھائی سال کی عمر کے اندر بیا ہو، بعد میں پٹے ہوئے وُ ودھ سے حرمت پیدائہیں ہوتی۔'

<sup>(</sup>١) وفي الخلاصة: وطي أخت امرأته لَا تحرم عليه امرأته. (درمختار ج:٣ ص:٣٣، فصل في المحرمات).

 <sup>(</sup>٢) قوله: والمزنى بها لا تحرم على زوجها فله وطؤها بلا استبراء عندهما. وقال محمد: لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها كما مر في فصل الحرمات. (شامي ج:٣ ص:٥٢٧). قال في البحر: لو تزوّج بامرأة الغير عالمًا بذلك و دخل بها لا تجب العدّة عليها حتّى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتي لأنه زني والمزني بها لا تحرم على زوجها. (شامي ج:٣٠ ص:٥٠).

٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. (مشكوة ص:٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) ولم يبسح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح. (در مختار ج:٣ ص: ١١١ باب الرضاع، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۵) مص رجل ثدی زوجته لم تحرم. (در مختار ج:۳ ص:۲۲۵ باب الرضاع).

 <sup>(</sup>٢) همو لغة وشرعًا مص من ثدى آدمية خرج بها الرجل والبهيمة في وقت مخصوص وذلك انه بعد المدة لا يستمي رضيعًا نص عليه في العناية وهو حولًان. (شامي ج:٣ ص:٢٠٩ باب الرضاع).

#### ناجائز جمل والی عورت کے نکاح میں شریک ہونے والوں کا حکم

سوالی: ایک لڑی ہے جس نے غیر شرق کام (زنا) کیا جس ہے وہ حاملہ ہوگئی، اس معالمے کاعلم صرف اس کی والد و کو ہے اور سی کو بھی نہیں۔ اس کی والدہ نے اس کی شادی کر دی جبکہ نہ تو لڑک کے والد کوعلم اور نہ بی لڑکے والوں کوعلم ہے، گرشادی کے بعد لڑکے والوں کوعلم ہوگیا، انہوں نے اس کو چھوڑ ویا، اوگوں کا کہنا ہے کہ اس شادی میں جو بھی شریک ہوا، خواہ وہ لڑکے والوں کی طرف سے یالڑکی والوں کی طرف میں جو بھی شریک ہوا، خواہ وہ لڑکے والوں کی طرف سے یالڑکی والوں کی طرف سے یالڑکی والوں کی طرف ہوا تھیں ؟ اور وہ اپنا نکاح دوبارہ پڑھوا کیں۔ کیاان سب کا نکاح ٹوٹ گیا ؟ اور وہ اپنا نکاح دوبارہ پڑھوا کیں۔ کیاان سب کا نکاح ٹوٹ گیا ؟ اور وہ اپنا نکاح دوبارہ پڑھوا کیں؟

جواب:...جس لڑکی کو ناجا نزخمل ہو جمل کی حالت میں بھی اس کا نگاح صیح ہے، اس لیتے اس کے نکاح میں شرکت کرنے ہے کئی کا نکاح نہیں ٹو ٹا۔ (۱)

#### كيادارهى كامداق أرانے سے نكاح تو د جاتا ہے؟

سوال: ... كيادارهي كانداق أزائي سي نكاح توث جاتا ہے؟

جواب:...جی ہاں! داڑھی اسلام کا شعارا درآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سنتِ واجبہ ہے۔ 'اورآنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی سی سنت اور اسلام کے کسی شعار کا غداق اُڑا نا کفر ہے، اس لئے میاں بیوی میں ہے جس نے بھی داڑھی کا غداق اُڑا یا وہ ایمان سے خارج ہوگیاا دراس کا نکاح ٹوٹ گیا، 'اس کولازم ہے کہ اس سے تو بہ کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے اور دوبارہ نکاح کرے۔ '''

<sup>(</sup>۱) وصح نکاح حبلی من زنی وإن حرم وطؤها و دواعیه حتی تضع. (در مختار ج:۳ ص:۳۸، فصل فی المحرمات). وعلی هـٰـذا یـخــر ج ما إذا تزوج إمرأة حاملًا من الزنا أنه یجوز فی قول أبی حنیفة ومحمد لُـکن لَا یطوُها حتَّی تضعــ (البدائع الصنائع ج:۲ ص:۲۱۹، کتاب النکاح، طبع ایچ ایم سعید).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة ...... وفي رواية: إعفوا الملحى ..... قال النووى: ذكر جماعة غير الخطابي قالوا: ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل هي المدين. (شرح الكامل للنووى على مسلم ج: ١ ص: ١٢٨). وفي المرقاة (ج: ٣ ص: ٣٥٥) كتاب الترجل: الفطرة أى فطرة الإسلام خمس، قال القاضى وغيره فسرت الفطرة بالشنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت الشرائع ... إلخ. (٣) وفي النظهيرية من قال لفقيه أخذ شاربه ما أعجب قبحًا أو أشد قبحًا قص الشّارب ولفّ عرف العمامة تحت الذقن يكفر الأنه استخفاف بالعلماء وهو مستلزم لاستخفاف الأنبياء لأنّ العلماء ورثة الأنبياء وقص الشّارب من سنن الأنبياء فتقبيحه كفر بلا إختلاف بين العلماء. (شرح فقه اكبر ص: ٢١٣ طبع دهلي). قال: ولاعتبار التعظيم المنافي للإستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة، وأفعال تصدر من المتهتكين لدلّاتها على الإستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدًا بل بالمواظبة على ترك بألفاظ كثيرة، وأفعال تصدر من المتهتكين لدلّاتها على الإستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدًا بل بالمواظبة على ترك سُنة إستخفاف بها بسبب أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة أو إستقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه اهد. (شامى ج: ٣ ص: ٢٢٢ طبع سعيد كراجي). هذا استهزاء بحكم الشرع والإستهزاء بحكم من

أحكام المشرع كفر. (شرح فقه اكبر ص: ٢٠٠). (٣) ما يمكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (شامي ج:٣ ص:٣٣٤، باب المرتد، طبع سعيد).

## میاں بیوی کے الگ رہنے سے نکاح نہیں ٹوشا

سوال:...میرےایک عزیز سات سال ہے غیر ملک میں آباد ہیں ، ان کی بیوی پاکستان میں ہے ، ایک سال ہوا پاکستان آئے تھے، گرناراضگی کی وجہ سے بیوی سے ملاقات نہیں کی ، لیعنی سات سال سے بیوی کی شکل نہیں دیکھی ۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ دونوں میاں بیوی کا نکاح فنخ تونہیں ہوا؟

جواب:...میاں بیوی کے الگ رہنے ہے نکاح نہیں ٹوٹنا ، اس لئے اگر شوہر نے طلاق نہیں دی تو وہ دونوں بدستور میاں

## الله تعالیٰ کو بُرا بھلا کہنے والی عورت کے نکاح براکڑ

سوال:...اگر کوئی عورت اینا کوئی کام نه بننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کو .. نعوذ باللہ... بُر ہے کلمات ( بیعنی گالی گلوچ ) کے ساتھ یاد کرتی ہے توالیی شخصیت سے بات چیت کرناضچے ہے یانہیں؟ اوراس کے اس فعل کا اس کی از دواجی حیثیت پر کوئی اثر تو

جواب:...الله تعالیٰ کی شان میں گتاخی کرنے کی وجہ ہے وہ عورت مرتد ہوگئی، اوراس کا نکاح ٹوٹ گیا،اس کو جا ہے کہ اس سے توبہ کر کے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور نکاح بھی دوبارہ پڑھایا جائے۔

'' میں کا فر ہوجا وَل ، گی'' کہنے والی عورت کا نکاح ٹوٹ گیا،تجدیدِ ایمان کرکے دوبارہ نکاح کر ہے

سوال:...میری اورمیری بیوی کی ایک دفعه زبان کی لڑائی ہوئی ، کافی تئرار ہوگئی ، گالی گلوچ بھی کافی ہوگئی ، اصل مسئلہ بیہ یو جھنا ہے کہاس لڑائی ہے پہلے ہم دونوں نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی تھی ،لڑائی کے دوران ہی غصے میں میری اہلیہ یہ کہنے گئی:'' میں کا فر بوجا وَں گی ، میں یہودی ہوجا وَں گی''یابیالفاظ کہے کہ:'' آئندہ میں مسلمان نہیں رہوں گی ، کا فراور یہودی ہوجا وَں گی ،نماز اور قر آن نہیں پڑھوں گی۔' اسی غصے کے دوران میں نے اسے سمجھایا کہاڑائی اپنی جگہ، گراس قسم کے الفاظ نہ نکالواہیے منہ ہے، جبکہ جذبات کی کیفیت میں مزید دو تمین دفعہ اس نے یہی الفاظ وُ ہرائے۔غصہ تصندا ہونے کے بعد بہرحال اس کوخود ہی إحساس ہوااور صبح کی نماز بھی ہم دونوں نے اوا کی ہے،اس کے بعدالیاموقع الحمدللدہیں آیا۔

مسئلہ بیمعلوم کرنا تھا کہ اس کا ایسے کہنے ہے ہمارے نکاح پرتو کوئی اثر پڑا ہے کہ نبیں؟ کہیں ہمارا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا؟

<sup>(</sup>١) إذا وصف الله بسما لَا يليق به أو سخر إسمًا من أسمانه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعدًا أو وعيدًا كفر. (فتاوئ بزازية على هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٢٣، كتاب السبر، الثاني فيما يتعلق بالله تعالى، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۲) و کھٹے گزشتہ صفحے کا حاشہ نمبر سمہہ

فرض کیا میرچی یا دنہیں ، اگراس نے بیالفاظ اس وقت کیے ہوں کہ میں آج سے کا فرہوں یا یوں کیے کہ میں گافر ہوں آئندہ نماز قرآن نہ پڑھوں گی ، ان دونوں صورتوں کا آپ جواب دیں گے۔ اگر نکاح ٹوٹ کمیا ہے تو تجدیدِ نکاح کیا ہم دوگواہ میرے علاوہ ایک ہوں کا وکیل اور دُوسرے دوگواہ کا فی ہوں گے ، اور نے نکاح میں کیا ہمیں دوبارہ مہررکھنا پڑے گا؟ یاصرف تجدیدِ نکاح کی ضرورت ہوگی؟ میں بہت پریشان ہوں۔

جواب:...جوشن کے کہ:'' میں کا فرہوں'' یا کے کہ:'' میں کا فرہوجاؤں گا'' وہ اس وقت ایمانِ سے خارج ہوجا تا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ نورا تو بہ کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، نکاح کی تجدید کرے،'' اورا گر جج کیا ہوا ہے تو وہ باطل ہو گیا، بشرطِ استطاعت دوبارہ جج بھی کرے۔

۲:...دوعاقل بالغ محواہوں کے سامنے (خواہ وہ اپنے عزیز ، بلکہ بیٹے ہی ہوں ) میاں بیوی دوبارہ اِیجاب وقبول کرلیں اور کچھ مہر بھی طے کرلیں ،بس نکاح ہوگیا۔

<sup>(</sup>۱) وفي الجواهر، من قال لوكان كذا غذًا والاكفر، كفر من ساعته. وفي المحيط؛ من قال فأنا كافر أو فأكفر، يعني في جزاء الشرطيه المبتدأة أو مطلقًا قال ابو القاسم هو كافر من ساعته ...... ومن قال: أنا براء من الإسلام قيل يكفر هنكذا في النسخ وهو غير صحيح إذ يكفر في هذه الصورة بلا خلاف. (شرح فقه الأكبر ص:٢٢١، ٢٢٢، طبع مجتبائي دهلي). قال: هو يهودي أو نصراني لأنه رضا بالكفر وهو كفر وعليه الفتوئ. (جامع القصولين ج:٢ ص: ٣٠١).

 <sup>(</sup>۲) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار مع ردالحتار ج: ۳ ص: ۲۳۱، طبع ايچ ايم سعيد). وإن كانت نية الوجه الذي يوجب التكفير، لا تنفعه فتوى المفتى، ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذالك وتجديد النكاح بينه وبين إمرأته. (الفتاوى التاتارخانية ج: ۵ ص: ۵۸٪، كتاب أحكام المرتدين، طبع إدارة القرآن).

 <sup>(</sup>٣) (وما أدرى منها فيه يبطل، ولا يقضى) من العبادات (إلا الحج) لأنه بالردة صار كالكافر الأصلى، فإذا أسلم وهو غنى فعليه الحج فقط. (درمختار ج: ٣ ص: ٢٥٢ باب المرتد).

دُوسرے بہلوانوں کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غضے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے ۔'' مرد کی بہادری میہ ہے کہ وہ بیوی کی باتوں ہے مستعل ندہو۔ اکبرالہ آبادی کے بقول:

> ا کبر نہ دب سکے برئش کی فوج سے کیکن شہید ہو گئے کی لی کی نوج سے

میرے ایک بزرگ دوست بتاتے تھے کہ ہم تو نازک مزاجی فطرت ہے لے کے آئے تھے، ہماری اہلیمحتر مدز اکت مزاج ہم ہے بھی چارقدم آ گے،روزگھر میں اکھاڑا جمتا،اورمیدانِ کارزارگرم ہوتا، بالآخر میں نے اپنے بیرومرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عار فی نورالله مرقدهٔ ہے صورت حال عرض کی ،اوراس مرضِ جال تسل کا مداوا جاہا،حضرت ؒ نے ذرا تأمل کے بعد فرمایا:'' ٹریفک یک طرف كردو' 'يعنى وه بولتى رہے ہتم نه بولو، بس وه دِن اورآج كا دِن سارا جھگڑاختم ہوگيا ،اگر جواب نه مطے تو اكبلا آ دمى كب تك بولتارہے گا...؟

#### مرتد ہونے والے کے نکاح کی حیثیت

سوال: ...ميري بعالجي جوامريكاميں ہے،اس كى شادى كو پانچ سال كاعرصه بوچكا ہے،اب اس كاشو ہرا جاك قادياني ہوگیا ہے۔میری بھانجی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی الیکن اس کا کہنا ہے کہتم اپنے عقیدے پر رہو، میں اپنے عقیدے پر رہوں گا۔ اور اس مسکلے پر وہ کسی کی بات بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے۔ امریکا میں میرے بھانجے اور بہنوئی نے ایک عالم دین سے معلوم کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ میری بھانجی اس مخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب وہ اپنی بڑی بہن کے پاس ہے، اب میری بھا بھی کو کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...ا:...قادیانی ہونے کے بعد و چھف مرتد ہو گیا ہ اور آپ کی بھانجی اس کے نکاح سے خارج ہوگئی ،اوران کااس تشخص کے ساتھ رہنا شرعاً جا تربہیں۔ ووا پناسا مان اس مخص سے واپس لے لیں اور بیج بھی۔

۲:...اگر وہ مخص قادیانی عقبیرے ہے تائب ہوجائے اورمسجد میں جاکرنسی عالم دین اور پوری مسلمانوں کی جماعت کے ساہنے اس کا إقر ارکرے که '' میں قادیانی ہو گیا تھا الیکن میں اب اس سے تو بہ کرتا ہوں اور مرز اغلام احمد قادیانی پرلعنت بھیجتا ہوں۔'' اور

<sup>(</sup>١) عن أبي هريبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. (مشكواة ص:٣٣٣، باب الغضب).

 <sup>(</sup>٢) وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السُّنَّة المتواترة انّه لا نبي بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذّاب أفّاك دجّال ضالَ مضلّ. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٩٣٪ طبع سهيل اكيلْمي). وللكن صرحح في كتاب المسايرة بالإتفاق على تكفير المخالف فيما كان من اصول الدين وضرورياته. (رد المحتار ج: ٣ ص:٣٦٣ باب المرتدء كتاب الجهاد).

 <sup>(</sup>٣) وارتبداد أحدهما أي الزوجين فسخّ، فلا ينقض عددًا، عاجلٌ بلا قضاء. (الدر المختار مع الرد المحتار ج:٣ ص:٩٣) ، باب نكاح الكافر، أيضًا: فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ١ ٣٩، الباب العاشر في نكاح الكفار).

مسلمانوں کواس بات کا یقین ہوجائے کہ بیخص سچاہے،اور میخص قادیانیوں سے قطع تعلق کردے تو آپ کی بھانجی کا نکاح دوبارہ اس

#### " میں کا فرہوں" کہنے سے نکاح پر کیا اثر ہوگا؟

سوال:..عشاء کی نماز ہے واپس لوٹا تو دیکھا کہ بیوی بستر پرلیٹی ہوئی ہے، میں نے اس خیال ہے کہ بیوی بغیرعشاء کی نماز کے سونگی ہے، ذراغضے کے انداز میں کہا کہ:'' تم نے ابھی تک نمازنہیں پڑھی؟'' چونکہ وہ پہلے ہی کسی بات پر ناراض ہوکر لیٹی تھی اس کے اس نے غضے میں جواب دیا کہ:'' میں کا فرہوں''،جس کا مطلب کہے ہے ریکاتا تھا کہ'' کیا میں کا فرتونہیں!'' بہر حال اس وقت اس نے نماز اوانبیس کی مسبح اُٹھ کراس نے خود بخو دمبح کی نماز اوا کی اور کہا کہ:'' سختی کے انداز میں نماز کی دعوت کیوں ویتے ہو؟' سوال یہ ہے کہ وہ اس جملے سے کا فرتو نہیں ہوگئی؟ اور تجدیدِ نکاح کی ضرورت تو نہیں؟

جواب :... میں کا فرہوں'' کا فقرہ اگر بطور سوال کے تھا جیسا کہ آپ نے تشریح کی ہے، یعنی'' کیا میں کا فرہوں''مطلب یه که هرگزنبیل ـ تواس صورت میں ایمان میں فرق نہیں آیا ، نەتجد بید نکاح کی ضرورت ہے ۔ لیکن اگر غصے میں بیہ مطلب تھا کہ:'' میں کا فر ہوں اورتم مجھے نماز کے لئے نہ کہو'' توامیان جاتار ہااور نکاح دوبارہ کرتا ہوگا۔<sup>(1)</sup>

#### وُ وسری شاوی کے لئے جھوٹ بو لنے سے نکاح پر اثر نہیں پڑتا

سوال:..فضل احمد نکاحِ ثانی کرنا چا ہتا ہے،تمریبلی بیوی اجازت نہیں دیتی ، ہندہ کو بیوی بنا کر یونمین کونسل میں پیش کر دیا ، ہندہ نے یونین کونسل میں کہا کہ بیمیرا خاوند ہے میں اس کوؤوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں۔اب دریافت طلب اُ مربیہ ہے کہ ہندہ جوعدالت یعن یو نمین کونسل میں فضل احمد کی جھوٹی بیوی بی تھی ، اپنی لڑکی کا نکاح فضل احمد کے ساتھ کرسکتی ہے یانہیں؟ اور ہندہ کا اپنا نکاح

جواب:... ہندہ اور فضل احمد جھوٹ جیسے گناہِ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں ، ان کواس سے تو بہ کرنی جاہئے ،مگر وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بیچ مجے میاں بیوی نہیں بن محتے اس لئے ہندہ کی بٹی سے فضل احمر کا نکاح جائز ہے۔

## بیوی کا وُودھ پینے سے نکاح نہیں ٹوٹنا کیکن بیناحرام ہے

سوال:...'' جنگ'' کے جمعہ ایڈیشن میں آپ ہے ایک سوال پوچھا گیا کہ:'' ایک شوہرنے لاعلمی میں اپنی بیوی کے نکالے

<sup>(</sup>١) إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا للكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لَا يكفر، وقال بعضهم: يكفر، وهو الصحيح عنىدى، كنذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ٢ ص:٢٤٦). ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار مع ردالحتار ج: ٣ ص: ٢٣٤، كتاب الجهاد، باب المرتد).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ...إلخ. (مشكوة ص: ١٤). لأن عين الكذب حرام، قلت وهو الحق قال تعالى: قتل الخرّاصون، وقال عليه الصلاة والسلام: الكذب مع الفجور وهما في النار. (شامي ج: ٢ ص:٣٤٤، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

ہوئے وُودھ کی جائے بنائی اورسب نے پی لی تو ایک صاحب نے فتو کی دیا کہ میاں ہوی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔'اس کے جواب میں

آپ نے فر مایا کہ:''عورت کے وُودھ سے حرمت جب ثابت ہوتی ہے جبکہ بچے نے دوسال کی عمر کے اندراس کا وُودھ پیا ہو، بوئی عمر

کے آدی کے لئے وُودھ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ، نہ عورت رضائی ماں بنتی ہے، لہذا ان دونوں کا نکاح بدستور قائم ہے، اس عالم
صاحب نے مسئلہ قطعاً غلط بتایا ہے، ان دونوں کا نکاح نہیں ٹو ٹا۔''ہم نے ایک بینڈ بل دیکھا ہے جس میں آپ کے اس جواب کا نداق
اُڑ ایا گیا ہے اور بینا کر دیا گیا ہے کہ آپ نے عورت کے وُودھ کے حلال ہونے کا فتو کی دیا ہے، اور اس کی خرید وفروخت جائز ہے،
وغیرہ وغیرہ۔

جواب:... بینڈبل میں جو تأثر دیا گیا ہے وہ غلط ہے، عورت کے وُودھ کا استعال کی کے لئے بھی طال نہیں ، حتی کہ وُودھ کا ستعال کی کہ ت کے بعد خوداس بچے کو بھی اس کی ماں کا وُودھ پلا ناحرام ہے۔ میں نے جو مسئلہ کھا تھا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کا وُودھ پینے کی مدت کے بعد خوداس بچے کی جو ماں بن جاتی ہے اوراس وُودھ ہے بھی وہ رشتے حرام ہوجاتے ہیں جونسب سے حرام ہیں، ہے حرمت صرف مدت رضاعت کے اندر ثابت ہوتی ہے، بڑی عمر کا آ دمی اگر خوانخواستہ جان بوجھ کر یا غلطی سے عورت کا وُودھ پی لے تو رضاعت کا تکم مانیت نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر غلطی سے شوہر نے اپنی بیوی کا وُودھ پی لیا (جیسی غلطی کے سوال میں ذکر کی گئی تھی کا تابیس ہوتا۔ اس لیے اگر غلطی سے شوہر نے اپنی بیوی کا وُودھ پی لیا (جیسی غلطی کے سوال میں ذکر کی گئی تھی ہو سکتا ہے تو ٹو ٹا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کا وُودھ پینا حلال ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مندآ دمی میرے جواب کا یہ مطلب بھی سمجھسکتا ہے جوآپ کے ذکر کر دہ ہینڈ بل میں ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بیوی کا وُودھ پینا حرام ہے، مگر اس سے نکاح نہیں اُو ثا۔ (\*)

ایک دُ وسرے کا جھوٹا پینے سے نہ بہن بھائی بن سکتے ہیں اور نہ نکاح ٹو ثما ہے

سوال:...ایک ہی ماں کا دُودھ پینے والوں کوتو دُودھ ٹریک کہتے ہیں ،لیکن یہاں پچھلوگوں کو یوں بھی کہتے ساہے کہ میاں ہیوی ایک ہی بیالے میں ایک دُوسرے کا جھوٹا دُودھ کی لیس تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیالڑ کالڑ کی دُودھ ٹریک بہن بھائی بن حاتے ہیں؟

جواب:...جس وُودھ کے پینے ہے نکاح حرام ہوتا ہے وہ ہے جو بچے کو دوسال کی عمر کے اندر پلایا جائے ، بڑی عمر کے دو آ دمیوں کے درمیان حرمت ٹابت نہیں ہوتی۔ اس لئے عوام کا بیہ خیال بالکل غلط ہے کہ میاں بیوی کے ایک وُ دسرے کا جھوٹا کھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) ولم يبح الإرضاع بعد مدته النه جزء آدمي والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح، شرح الوهبانية. (درمختار ج:٣ ص: ٢١١، باب الرضاع، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) (هو) لغة وشرعًا (مص من لدى آدمية) خرج بها الرجل والبهيمة في وقت مخصوس وذلك أنه بعد المدة لا يسمني رضيعًا نص عليه في العناية وهو حولان. (شامي ج:٣) ص: ٢٠٩، باب الرضاع).

<sup>(</sup>٣) مص رجل ثبدى زوجته لم تحرم. (درمختار ج:٣ ص:٢٢٥). أيضًا: ولـم يبـــح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمى والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح، شرح الوهبانية. (درمختار ج:٣ ص: ١ ٢١، باب الرضاع). (٣) أيضاً.

## میاں بیوی کے تین حیار ماہ الگ رہنے سے نکاح فاسد تہیں ہوا

سوال:...ایک لڑکی کا بچپن یعنی ۷ سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، اب اس نکاح کو ہوئے ۱۲ سال گز رہے ہیں ،لڑ کی کو بالغ ہوئے بھی ۸-۹ سال ہوگئے ہیں اورلا کی ابھی تک اپنے خاوند کے گھر نہیں گئی، گھریلو چند وجو ہات کی بنا پر ناحیاتی ہوگئی تھی جس پر برا دری کے بزرگوں نے لڑکی کے ماں باپ کور ضامند کیا کہ لڑکی کولڑ کے کے ساتھ اس کے سسرال جھیج ویں، جب لڑکی کو تیار کر کے لڑ کے کے ساتھ بھیجنے لگتے تو لڑ کا اور اس کا باب لڑکی کوچھوڑ کر چلے جاتے ، یہ واقعہ تین مرتبہ ہوا جس پرلڑ کی نے جانے سے انکار کر دیا۔ لڑ کی کے گھر والوں نے دوکونسلروں کے ذریعے نوٹس بھجوائے جس کالڑ کے اور اس کے گھر والوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ہم نے کئی مولا نا صاحبان سے معلومات کیں جس پر کچھ مولا ناحضرات نے کہا کہ اگر میاں ہیوی شریعت کے طور پر تمین یا جار ماہ نہلیں تو نکاح فاسد

جواب :..میاں بیوی کے تین حارمینے الگ رہنے ہے نکاح فٹخ نہیں ہوتا، جب تک کہ طلاق نددی جائے۔آپ کے سکلے میں جبلز کا اورلز کی دونوں آباد ہونے کے لئے تیارنہیں تو لڑ کے کا فرض ہے کہ وہ اس کوطلاق دے کرا لگ کردے ، اس غریب کو بلاوجہ قیدِ نکاح میں رکھنا نا جائز اور گناہ ہے۔'' اور براوری کے بزرگوں کوبھی جاہئے کہاڑ کے کوطلاق دینے پرمجبور کریں۔

## چے ماہ تک میاں بیوی کا تعلق قائم نہ کرنے کا نکاح پرا کڑ

**سوال:...میری شادی کو چود ہ سال ہو گئے ہیں ، میرے میاں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں ، اگر آ دھی رات کو بھی میری** طبیعت خراب ہوجاتی ہے تو سر ہانے بیٹھ کرخدمت کرتے ہیں، کیکن تقریبا چھ ماہ سے انہوں نے از دواجی تعلق قائم نہیں کیا، ہم دونوں جوان ہیں، یہ بھی نہیں کہ عمرزیادہ ہوگئی ہے، کوئی اولا وبھی ہماری نہیں ہے، کیا میرے میاں سیح کررہے ہیں؟ چھ ماہ گزر جانے سے میاں بیوی کارشتہ توختم نہیں ہوجا تا؟

جواب:..نکاح پرتو کوئی اثر نہیں پڑتا ،لیکن باوجود صحت وتندرتی کے بیوی کے حقوق ادانه کرنا غلط بات ہے،اپنے شو ہر کو یہ خط دِ کھائیں ،اوران ہے کہیں کہ مجھ ہے مشورہ کریں ۔والسلام!

#### میاں ہیوی کےسال بھررو تھے رہنے اور میاں کے خرچ نہ دینے کا نکاح پراَ ثر

سوال:...اگردومیاں بیوی تقریباً ایک سال تک ایک ہی گھریں ، ایک ہی حجت تلے رہیں اور ان کی آپس میں بات چیت ند ہو،اور نہ ہی وہ میاں بیوی کی حیثیت ہے رہ رہے ہوں اور نہ ہی شوہر بیوی کو اخراجات ویتا ہو، تو ایسے میں کیاان کے نکاح پر کونی اثر

جواب:...اگرشومر في طلاق نيس دى، توان كسال بحرك "روشخ" رہے سے نكاح پر بجھا تر نيس موكا بيكن اس بے تعلقى (١) ويسجب لو فات الإمساك بالمعروف. (الدر المختارج: ٣ ص: ٢٢٩، كتاب الطلاق). أيضًا: قال تعالى: "فَلَا تَمِيْلُوْا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلُّقَة" (النساء: ٩ ٢ ١).

کی وجہ ہے گنا ہگارضر ورہوں گے۔شو ہر کا فرض ہے کہ بیوی کے نان ونفقہ کی ذمہ داری اُٹھا ئے '' اور بیوی کا فرض ہے کہ شو ہر کونا راض

#### میاں بیوی کے علیحدہ رہنے سے نکاح نہیں ٹو شاجب تک شوہر طلاق نہ دے

سوال:...خود بخو د نکاح تو شنے ماختم ہو جانے کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ کیا ان صورتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر سے ایک طویل مدت بعن ۴ - ۵ سال یا اس ہے بھی زیادہ کے لئے علیحدگی اختیار کئے رکھے؟ شوہر کے سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی اس کے گھرندآئے ،شوہراس کی کفالت بھی نہ کرے اوراس دوران خطے بھی رابطہ نہ رہے تو کیا نکاح کوختم سمجھ لیا جائے گا؟ یا نکاح اب بھی برقر ارتصور ہوگا؟

جواب:...اگرشو ہرنے طلاق نہیں دی تو میال ہوی کے الگ الگ رہے سے نکا س ختم نہیں ہوتا۔

#### جارسال غائب رہنے والے شوہر کا نکاح تہیں ٹوٹا

**سوال:...میرے بڑے، بھائی کولا بیتہ ہوئے تقریباً جارسال کا عرصةً مُز رچکا ہے، جس کی وجہ ہے بہم کا فی پریشان جی ، جبکہ** بھابھی جارسال ہے میکے میں ہیں، کیاان جارسانوں میں نکاح ٹوٹ گیا ہے؟ اور نیامیری بھابھی ووسرا نکات کرشتی ہیں؟

جواب:..اس سے نکاح تبین نونا، ندآ پ کی بھابھی ؤوسری جگہ نکائ کر شکتی ہے۔اس کی تدبیریہ ہے کہ عورت مسلمان عدالت ہے رُجوع کرے، اپنے نکاح کا اور شوہ کی گمشد ٹی کا ثبوت شہادت ہے چیش کرے، معدالت اس کوچارسال تک انتظار کرنے کی مہلت دے، اوراس عرصے میں عدالت اس کے شوہر کی تفاش مرا نے ، اُ مراس عرصے میں اس کے شوہر کا پینہ نہ چل سکے تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کردے گی۔اس فیصلے کے بعد عورت اسپنے شوہر کی و فات کی عدت ( • ۳۱ دن ) گزارے،عدت فتم ہونے کے بعد عورت و وسری جگه نکاح کرسکتی ہے۔

نوٹ:...ندالت اگرمحسوں کرے کے بیار سال مزیدا تظارکر نے ک ضرورت نہیں ،تواس سے کم مدّت بھی مقرر کرسکتی ہے (یا حالات کے پیش ظریغیرمزیدا تظار کے بھی شوہ برق وت کا فیصلہ کرشکتی ہے ، برحال جب تک عدالت اس کے شوہر کی موت کا فیصلہ نہیں کردیتی ،اوراس فیصلے کے بعدعورت • ۳۱ دِن کی عدت نہیں گزار لیتی تب نا۔ اُ دسری جگہ نکات نہیں کرسکتی ۔ <sup>(۳)</sup>

 <sup>(1)</sup> النفقة واجبة للزوجة على زوجها ..... نفقتها وكسوتها وسكناها. (هداية ج: ٢ ص:٣٣٤، باب النفقة).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت امر أحدًا أن يسجد الأحد الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (مشكوة ص ٢٨١، باب عشر ۗ النساء).

٣) ولا ينفرق بينه وبينها ولو بعد مضي أربع سنين خلافًا لمالك فإن عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين. (شامي ج: ٣ ص: ٢٩٥). تفصيل كے لئے ملاحظہ ہو: المحيلة الناجزة للحليلة العاجزة ص: ٩٩، شن دارالاشاعت َراتِي۔

## ایے شوہر کوقصداً بھائی کہنے سے نکاح پر پچھا ٹرنہیں پڑتا

ہے۔ سوال:..کوئی شادی شدہ لڑکی ،جس کے دویہ بچ بھی ہیں ،اپٹے شوہر کوسب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر'' بھائی'' کہے اوریہ کہے کہ:'' میں طلاق جا ہتی ہوں ،اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے'' ،تو کیا نکاح باقی رہے گا؟ جبکہ لڑکی کسی بھی صورت میں اپنے سسرال جانے کو تیار نہیں ہے۔

جواب: .. بڑی کے ان الفاظ سے تو طلاق نہیں ہوگی، جب تک کہ شوہراس کوطلاق نہ دے، اگروہ اپنے شوہر کے یہاں نہیں جانا جا ہتی تو خلع لے سکتی ہے۔ <sup>(۴)</sup>

## دُ وسرے کی بیوی کواپنی طاہر کیا تو نکاح پر کوئی اثر نہیں

سوال:..منظوراورسلیم آپس میں دوست ہیں ، دونوں سعودی عرب مین کا فی عرصے ہے مقیم ہیں ،منظور کی بیوی کا إقامهٔ نبیں ہے، اورسلیم کی بیوی کا اِ قامہ ہے۔سلیم اپنی بیوی کو مکہ مکرمہ عمرہ کے لئے لے جانا جا ہتا ہے، راستے میں پولیس چوکی کی وجہ سے منظور اسے دوست سلیم کے پاس جاتا ہے کہ بھائی آپ کی بیوی کا إقامہ ہے لبذا آپ، میں اور میری بیوی عمر و کرنے کے لئے چلیس سیلم، منظور کومع اس کی بیوی کے اپنی گاڑی میں مکہ مرتمہ لے جاتا ہے ، راہتے میں جب چوکی کے قریب پہنچتے ہیں تو منظورا پی بیوی کو إحرام کی حالت میں پردے کا تھم دیتا ہے، پولیس والامنظور کی بیوی کے متعلق کہتا ہے کہ اس کا اقامہ کہاں ہے؟ توسلیم چوکی پارکرنے کے لئے میہ الفاظ استعال كرتا ہے كہ: '' يەمىرى بيوى ہے'۔ اب مسئلہ بيدريافت كرنا ہے كهاصل ميں بيوى تؤتھى منظورى ، اب منظورى بيوى كى شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اِحرام کی حالت میں جو پر دے کا تھم دیا گیااس پر دَ م بھی واجب ہوگا یانہیں؟

جواب :...اس سے نکاح پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ جھوٹ کا گناہ ہوگا اور وہ بھی اِحرام کی حالت میں <sup>(۲)</sup> اِحرام کی حالت میںعورت کو چبرے پر نقاب کا ڈالنا تو جائز نہیں گمر پر دہ ضروری ہے، نامحرَم مردوں سے کپڑے ہے یا کسی اور چیز ہے اس طرح پردہ کرے کہ کپڑا چبرے کونہ لگے، اورا گرعورت نے احرام کی حالت میں تھوڑی دیرے لئے منہ ڈ حک لیا تواس پرصد قہ لا زم

 <sup>(</sup>١) لأن الطلاق لا يكون من النساء. (الدر المختار مع رد المحتار ج:٣ ص: ٩٠، باب نكاح الكافر).

 <sup>(</sup>٢) وفي القهستاني عن شرح الطحاوى: السُّنّة إذا وقع بين الزوجين إختلاف أن يجتمع أهلهما ليصلحوا بينهما، فإن لم يصطلحا جاز الطلاق والخلع. (شامي ج:٣ ص: ١٣٣١، باب الخلع).

<sup>(</sup>٣). الأن عيسَ الكذب حرام، قبلت وهو الحق قال تعالى: قتل الخرّاصون، وقال عليه الصلاة والسلام: الكذب مع الفجور وهما في النار. (شامي ج: ٣ ص:٣٤٤، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) انها لا تفطى وجها إجماعًا اهـ أي وإنما تستتر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٨٨٨، كتاب الحج، مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم).

 <sup>(4)</sup> للسكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يومًا أو ليلة دم والربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٨٨، كتاب الحج، مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم).

## • ٢ سال سے بيوى كے حقوق ادانه كرنے سے نكاح ير بچھا ارتہيں ہوا

سوال:...میری ایک بیوی بھارت میں ہے، جبکہ میں پاکستان میں سکونت پذیر ہوں اور گزشتہ ۲۰ سالوں تک میں نے ا پی بیوی کے حقوق ادانہیں کئے،اب میری بیوی پاکستان آ رہی ہے، کیا ہم میں میاں بیوی کارشتہ موجود ہے کہنیں؟ آیا جارا نکاح

جواب:..اگرآپ نے طلاق نہیں دی تو نکاح قائم ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔

بیوی اگر شوہر کو کہے:'' تو مجھے کتے ہے بُر الگتا ہے'' تو نکاح پر کیا اثر ہوگا؟

سوال: ... بیوی اگرشو ہرکو کے کہ: " تو مجھے کتے ہے مُرالگتا ہے " تو نکاح میں پچھ فرق آتا ہے یانہیں؟

جواب:... بیوی کے ایسے الفاظ مکنے سے نکاح نہیں ٹو ٹما الیکن وہ گنامگار ہوئی ، ایسے الفاظ سے تو بہ کرنی جا ہے۔ (ا

## جس عورت کے ہیں بیچے ہوجا نیں کیا واقعی اس کا نکاح ٹوٹ جا تا ہے؟

سوال :... ہمارے یہاں کچھ عورتوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہیں بیچے ہوجا کمیں تو اس کا اپنے شوہر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا واقعی بیشری مسئلہ ہے یا عورتوں کی من گھڑت باتیں ہیں؟ میں اکثر سن تولیتی ہوں لیکن شری مسائل کی عدم واتفیت کی وجہ ہے زیاوہ بحث نہیں کرتی ۔

جواب:...عورتوں کا بیڈھکوسلا قطعاً غلط اور بیہود ہے۔

# جھوٹی بچی کو ہاتھ لگ جانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی

سوال:...ایک محض اپنی منکوحہ کے ساتھ سور ہاتھا کہ اس نے اپنا ہاتھ منکوحہ کے زیرِ ناف رکھا ہوا تھا، ای دوران نیندآ گئی اوررات کے کسی وفت زوجہاُ ٹھ کرؤ وسری جاریائی پر لیٹ گئی،اس اثنامیں اس کی چھوٹی بیٹی جس کی عمر تین جارسال ہے وہ جا کراس کے ساتھ لیٹ گئی،تواس نے بیٹی کے زیرِ ناف ہاتھ رکھ دیا،کیکن ذراا جنبیت محسوس ہوئی تو چونک کراس نے دیکھا کہ بیٹی سوئی ہوئی تھی ،اس نے ہاتھ ہٹالیااور براشرمندہ ہوا،اس پر بیوی حرام ہوگی یا حلال؟

جواب:...تین حارسال کی بچی کو ہاتھ لگانے ہے حرمت ٹابت نہیں ہوتی ، کیونکہ اس پرتو اِ تفاق ہے کہ یا پچے سال تک کی بچی کوشہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے حرمت ٹابت نہیں ہوتی ،اوراس پر بھی انفاق ہے کہنو سال یااس سے زیادہ عمر کی لڑکی کوشہوت کے ساتھ ہاتھ لگادینے سے حرمت ٹابت ہوجاتی ہے، ۵ ہے 9 سال کی بچی کے بارے میں اختلاف ہے، گرزیادہ سیجے یہ ہے کہ حرمت

<sup>(</sup>١) عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق ... إلخ. (بخارى ج:٢ ص:٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) فتاوى دارالعلوم ديوبند مدلل، كتاب الطلاق ج: ١٠ ص: ٢٥ ١ ـ

ثابت نبیں ہوگی ( کذانی البحر)۔ <sup>(۱)</sup>

## اگرکسی عورت کوشہوت ہے جھولیا تو اُس ہے اُس کی اولا دیے اس مرد کا اس کی اولا د کا نکاح شرعاً کیساہے؟

سوال:...اگرکوئی شخص کسی عورت کوشہوت کی وجہ سے چھولے ،تو کیااس عورت سے اس شخص کا نکاح ہوسکتا ہے؟ نیز کیااس عورت کی بیٹی ہے اس شخص کا نکاح ہوسکتا ہے؟ کیااس عورت کا نکاح اس شخص کی اولا دہے ہوسکتا ہے؟ کیااس عورت کی اولا د کا نکاح اس شخص کی اولا دہتے ہوسکتا ہے؟

جواب:...جوشخص شہوت کے ساتھ کسی عورت کو ہاتھ لگائے ، اس کے ساتھ اس آدمی کا نکاح ہوسکتا ہے، گمراس عورت کی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا'، ' اوراس عورت کی اوالا دیے ساتھ یعنی لڑکیوں کے ساتھ اس آدمی کے لڑکوں کا نکاح ہوسکتا ہے، اور اس مرد کی لڑکیوں کے ساتھ اس عورت کے لڑکوں کا نکاح ہوسکتا ہے۔ ' ''

# بیٹی کے ساتھ زِنا کرنے والے فخص کے نکاح کا شرعی حکم

سوال:...زیدنے اپی بنی کے ساتھ زِنا کیا،جس کا اعتراف زیدنے کرلیا ہے، اوراس پرزیدنے بہت تو بہمی کی ہے، اس صورت میں زید کا نکاح جو کہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے لئے زیدا پی بیوی ہے دوبارہ نکاح کرے؟ یا پھر پہلے بکر نکاح کرے اور پھر طلاق وے،جس کی عدّت پوری کر کے زید ہے اس کی بیوی نکاح کرے؟ آیا اس فعل سے زید کا نکاح بمیشہ کے لئے تو ختم نہیں ہوگیا؟

جواب:...اس صورت میں زید کی بیوی بمیشہ کے لئے اس پرحرام ہوگئی،اس کو بیوی کی میثیت سے سی طرح بھی نہیں رکھ سکتا، "اس کو چاہئے کہ اپنی بیوی کو زبان سے بھی بیالفاظ کہدو ہے کہ میں نے اس کوطلاق دی،اورعورت عدت کے بعد وُ وسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ بہرحال اس محض کے لئے حلال نہیں ہوگی،واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>١) قال في المعراج: بنت خمس لا تكون مشتهاة إتفاقًا، وبنت تسع فصاعدًا مشتهاة إتفاقًا. وفيما بين الخمس والتسع إختلاف الرواية والمشائخ، والأصح انها لا تثبت الحرمة. (البحر الرائق، كتاب النكاح ج:٣ ص: ٢٠١ طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) وحرم أيضًا بالصهرية أصل مزنية أراد بالزنى الوطء الحرام وأصل ممسوسته بشهوة ولو لشعر على الرأس بحائل لا
 يمنع الحرارة ... إلخ. وفي الشامية: فلو كن مانعًا لا تثبت الحرمة كذا في أكثر الكتب. (شامي ج:٣ ص:٣٢).

 <sup>(</sup>٣) ويحل الأصول الزاني و فروعه أصول المزني بها و فروعها . (شامي ج:٣ ص:٣٢، فصل في المحرمات).

 <sup>(</sup>۵) وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوّج بآخر إلّا بعد المتاركة وانقضاء العدة. (درمختار ج: ۳
 ص: ۳۷، فصل في انحرمات، كناب النكاح، طبع سعيد).

## محرَ ماتِ ابدیہ سے نکاح کر کے صحبت کرنے والے کی سزااِ مام اعظم کے نزدیک

سوال:...اگرکوئی محرّ مات ابدیہ سے نکاح کر کے محبت کر ہے تو اِ مام اعظم کے نزدیک اس پر حدثیں ، یہ بات کس حدیث یا آیت سے اِستدلال کی گئی وغیرہ ، وضاحت طلب ہے۔

## کسی کوشہوت سے چھونے سے اس کی اولا دسے نکاح حرام ہے

سوال:...زید، عمر کی سالی سے نکاح کا خواہش مند ہے، تگر عمر کی ساس نے زید کے ایسے جھے کوعمداً ہاتھ لگایا جس کی وجہ سے وہ شہوت میں آممیا، تکرزید نے اُس کواپٹی ماں کا مرتبہ دیا ہوا ہے، اب اس صورت میں جبکہ عمر کی سالی بھی چاہتی ہے اور عمر کی ساس کی عمر مجمی اس وقت ۵ سمسال ہے، اب شریعت کی زوسے ان کا آپس میں نکاح ہوسکتا ہے؟ اگرنبیں تو زید کس طرح اِ نکار کرے؟

جواب:...جس عورت نے زید کوشہوت ہے ہاتھ لگایا ہے، اس کی لڑکی سے زید کا نکاح نہیں ہوسکتا، ' زید کو جا ہے کہ کسی مناسب عنوان سے کھر والوں کو کہد ہے کہ وہ اس رشتے کو پہندنہیں کرتا، واللہ اعلم!

## بیٹی کے سر پر دویٹے کے اُوپر سے بوسہ دینے سے حرمت ِمصاہرت

سوال:...میں انگلینڈ ہے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھاہے کہ جوآ دمی اپنی بیٹی یا ساس کو بدنیتی یا شہوت کی وجہ سے چھوئے گااس کی بیوی اس پرحرام ہوجائے گی۔میرامسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی پاکستان میں ویٹی تعلیم

<sup>(</sup>۱) عن البراء بن عبازب قال: مَرَّ بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلتُ: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج إمرأة أبيه أن آتيه برأسه. رجامع الترمذي واللفظ لهُ ج: ١ ص: ٢٢ ١، أبواب الأحكام).

<sup>(</sup>۲) وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء وتثبت بالمس ...... فإن نظرت المرأة إلى ذكر رجل أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة تعلقت به حرمة المصاهرة، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣). أيضًا: وحرم أيضًا بالصهرية أصل مزنيته ..... وأصل مسسوسته بشهوة ..... بحائل لا يمنع الحرارة ...... وفروعهن مطلقًا. (الدر المختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٣٣، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

حاصل کردہی تھی ، آج سے تقریباً چارسال پہلے جب وہ مدرسے میں چارسال پڑھنے کے بعد واپس انگلینڈ آئی تو میں نے اس کے سر پر دو پٹے کے اُوپر بوسد دیا تھا، اس وقت کوئی غلط نیت میری نہیں تھی ، لیکن اس کے بعد غیر اِرادی اور غیر اِختیاری طور پرمیرے دِ ماغ میں شہوت کی ایک نہری اُٹھی تھی ، اورعضو تناسل میں معمولی ایستادگی بھی آگئی تھی ، اس صورت میں شریعت کا کیاتھم ہے؟
حدید میں جب کے ایک نہری کے میں کو میں کا میں مند میں کا فی سے جس کا تہ نہدہ بھی اس مار جہ میں نہدہ کا اُل

جواب:... چونکہ سرکپڑے کے اندرتھا، کپڑے کے بغیراس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا،اس لئے حرمت ثابت نہیں ہوئی'، اعلم!

## ساس کوشہوت سے ہاتھ لگانے سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی

سوال:..ایک بندے نے جوکہ شادی شدہ بھی ہے، اپنی ساس کو فلط اِرادے (شہوت ہے) ہاتھ لگا ہے، سابہ ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق ہوجاتی ہے، سابہ ہے کہ اگر وہ آدمی طلاق دے تو دو تین خاندانوں میں قبل وغارت شروع ہوجائے گی، اوراس آدمی کی بہنوں کو بھی طلاق ہوجائے گی، جو کہ اس کے لڑکوں کے گھر میں ہیں، بہت بردی بدامنی بھیلنے کا اندیشہ ہے، اور بھینا ہواری بیانے پر جانبی کا خطرہ ہے، اور بہت سے دشتے ٹو شنے کا ذر ہے، معاملہ کچھ ایسابار یک ہے کہ بہت سے فساداور نقصان کا اندیشہ ہے۔ طلاق تو کسی صورت میں اُس آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اب کیا کرنا چاہئے؟ قرآن اور صدیث کی روشنی میں جلدی جو اب کی درخواست ہے۔

جواب:...ساس کے ساتھ غلط حرکت کرنے سے حرمت بمصابرت پیدا ہوجاتی ہے، اور بیوی حرام ہوجاتی ہے۔ اس کوجدا کر دینا ضروری ہے۔ اگر خلا ہری طور پر جدانہ کر سکے تو ول میں جدا کرنے کی نیت کرلے اور ساری عمراس سے تعلق زن شوئی ندر کھے، واللہ اعلم!

کسی عورت کے مقامِ خاص پر ہاتھ لگانے یا ایک وُوسرے پرستر کھولنے سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہوگی

سوال:...اگرکوئی عاقل و بالغ مردکس عورت کوغلط نیت سے قابلِ اِعتراض مقام پرصرف ہاتھ دیگائے اور نے ناوغیرہ نہ کرے، یااگرای طرح دوعاقل و بالغ مرد وعورت ایک دُ وسرے پراپناستر کھول دیں ،کیکن اور پچھے نہ کریں ،توان دونوں صورتوں میں وہی مرداس

<sup>(</sup>١) وأصل ممسوسته بشهوة ولو لشعر على الرأس بحائل لَا يمنع الحرارة. وقال الشامي: فلو كان مانعًا لَا تثبت الحرمة، كذا في أكثر الكتب. (شامي ج:٣ ص:٣٢، فصل في الحرمات، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) وحرم أيضًا بالصهرية ..... وأصل ممسوسته بشهوة ..... بحائل لَا يمنع الحرارة .... وفروعهن مطلقًا. (الدر المختار مع الرد المحتار ع: ١ ص ٣٠٠). وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة كذا في الذخيرة. (عالمكيري ج: ١ ص ٢٤٣٠) إلياب الثاني في بيان المحرمات).

<sup>(</sup>٣) وبحرمة المصاهرة لَا يُرتفع النكاح حتَّى لَا يحل لَها التزوَّج بآخر إلَّا بعد المتاركة وانقضاء العدة. (درمختار ج:٣ ص:٣)، فصل في المحرمات، كتاب النكاح).

عورت کی بٹی سے نکاح کرسکتا ہے اینبیں؟

جواب:..غلانیت کے ساتھ ہاتھ لگانے ہے اس عورت کی بنی حرام ہوجاتی ہے۔ (۱) ناجا تز تعلقات والی عورت کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں

سوال: ... محترم! میرے پڑوں میں ایک خاتون رہتی تھیں ،غربت کی وجہ سے اور شوہر ندہونے کی وجہ سے پڑوں کا ایک لڑکا
اُس کی کافی مدد کرتا تھا، اور ان کی بیٹیاں جو کہ پہلے شوہر سے ہیں ، اُن کے اِخراجات بھی وہ برداشت کرتا تھا، جس کی وجہ سے خاتون
نے اُس کو بغیر نکاح کے شوہر کا درجہ دے دیا اور وہ تقریباً ۱۵ سال تک میاں ہوگی کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ اب اس خاتون کی لڑکیاں جوان ہوگئی ہیں ، اور وہ مختص جو ہے ، اِس خاتون کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے ، جب اس خاتون نے اُس سے کہا کہ تم اِن لڑکیاں جوان ہوگئی ہیں ، اور وہ مختص جو ہے ، اِس خاتون کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے ، جب اس خاتون نے اُس سے کہا کہ تم اِن لڑکیوں کے لئے محرَم ہو، تو اس نے جواب دیا کہ میرا تمہارا نکاح تو نہیں ہوا ، اور میں بیشادی کرسکتا ہوں ۔ برائے مہر ہائی یہ بتا کیں کہ شریعت کی رُوسے بیشادی جائزے کئیں ؟

جواب:...اگراس لڑکے کے اس خاتون کے ساتھ منا جائز تعلقات تھے تو اس کی لڑکیوں سے نکاح جائز نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### حرمت مصاہرت کے لئے شہوت کی مقدار

سوال: ...علائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مردکی عورت کولس کرتا ہے جہوت کے ساتھ،

لیکن اس کو جہوت پہلے موجود تھی۔ بعد میں اس نے کی عالم سے پوچھا، پھراس عالم نے کہا کہ اگر پہلے جہوت موجود ہے تو شہوت کا بڑھنا
شرط ہے۔ پھراس خفس نے کہا کہ چلومیں کسی اور مسلک کو إفقیار کرتا ہوں جس میں حرمت مصابرت کس سے نہ ہو۔ پھر تقریبا ایک سال
گرراتو اس محفس نے '' ہدایہ ٹائی'' اور'' شرح وقایہ' میں وضاحت سے پڑھا کہ شہوت کس وہ معتبر ہے جس سے اس کا ذکر منتشر ہو، اگر
ذکر پہلے سے منتشر ہے تو کس کی وجہ سے اہم تاریا وہ ہوگیا ہو۔ اب اس نے فور کیا کہ کس کی وجہ سے اس کا ذکر منتشر ہو، اگر
نظر آیا۔ اور پہلے'' کنز الد قائق'' میں صرف یہ پڑھا کہ کس بہوت سے حرمت مصابرت ثابت ہوتی ہے، یہ معلوم نہ تھا کہ کس بہوت
کی تعریف کیا ہے؟ اور میرے د ماغ میں صرف یہ تھا کہ کس بہوت وہ ہے جوعورت کو کس کرنے سے فدی نظر آ کہا ہے کہ سے اس بناپ
سوال کیا تھا کہ اگر شہوت پہلے موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ: پھر شہوت زیادہ ہو۔ تو اَب'' ہدایہ ٹائی'' پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کس
برشہوت کی تعریف یہ ہے۔ اور تعریف معلوم ہونے کے بعد عقل سے غور کرتا ہوں تو شبہ نظر آ رہا ہے، تو اَب اس شبکا اعتبار کروں یائیں؟
کیا اس صورت میں شادی کرنا جائز ہے یائیں؟ اور علاء نے بھی یہ نہ پوچھا کہ س بہوت کی تعریف آپ کو معلوم ہوتا ہو کہ اور اُب عقل
کیا اس صورت میں شادی کرنا جائز ہے یائیں؟ اور علاء نے بھی یہ نہ پوچھا کہ کس بہروت کی تعریف آپ کو معلوم ہو ؟ اور اُب عقل
کیا اس صورت میں شادی کرنا جائز ہے یائیں؟ اور علی خوا کہ کس بہروت کی تعریف آپ کو معلوم ہے؟ اور اُب عقل

 <sup>(</sup>١) وحرم أيضًا بالصهرية .... وأصل ممسوسته بشهوة ..... بحائل لَا يمنع الحرارة .... وفروعهن مطلقًا والعبرة للشهوة عند المس. (الدر المختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٣٣، كتاب النكاح، فصل في الحرمات).

<sup>(</sup>٢) فمن زني بإمرأة حرمت عليه أمّها وإن علت وابنتها وإن سفلت ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣).

نهیں؟اب دریافت طلب أموریه ہیں:

ا:...ا گرشبه کا اِمتنبار کیا جائے گا تو وہ عورت ہے کیے پوچھے کہ آپ کوشہوت تھی یانہیں؟ یاعورت کی شہوت کا اِمتنبار نہیں کیا جائے گا؟

سان...اگردُوس نہ بہ پرکلی طوّر پر چلے توضیح ہے یانہیں؟ حالانکہ سارے ندا ہب حق ہیں، جوبھی آ دمی راستہ لے لے۔
جواب:... "دع ما بسریبک اللی ما لا بریبک "(۱) حدیث نبوی ہے۔ جب شہوت کا وجود متیقن ہے اور از دیا دِ
شہوت میں شبہ ہے، تو حلال وحرام کے درمیان اِشتباہ ہوگیا۔ اور مشتبہ کا ترک بھی ای طرح واجب ہے جس طرح حرام کا۔
علاوہ ازیں اقرب یہ ہے کہ اِنتشار آلہ بھی تصویم سے ہوا ہوگا، اور کس سے اس میں زیاد تی اَ قرب اِلی القیاس ہے، اس
لئے نفس کی تاویلات لاکتی اعتبار نہیں ، حرمت بی کا فتو کی دیا جائےگا۔

۲:...نداهبِ اَربعه برحق بین بیکن خواهش نفس کی بناپرتزک ندهب الی ندهب حرام ہے، اوراس پر نداهبِ اَربعه منفق بین، للٖذاصورت ِمسئولہ میں اِنقالِ ندهب کی اِ جازت نہیں، هنذا ما ظهر لی والله أعلم بالصواب!

<sup>(</sup>١) مشكوة 'ص:٣٣، باب الكسب وطلب الحلال، طبع قديمي.

<sup>(</sup>٢) إذا اجتمع الحلال وننجر ما تاب أحر ما والأشاه والنظائر اح: الص:١٣٣ طبع إدارة القرآن).

أما إنتقال غيره من غير دليل من نام برعب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير
 لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومدهبه. (رد اغتار ج: ٢ ص: ٨٠) باب التعرير).

## شادی کے متفرق مسائل

#### ۔ گھریسے دُ ورر ہنے کی مدت

سوال:...ہم یہاں ( دیارِغیر میں ) ایک سال کے عرصے ہے ہیں ،لیکن اسلام ہمیں بیوی ہے وُ وررہنے کی کتنی مرت تک اجازت دیتا ہے؟

جواب: ... حضرت عمرضی الله عنه نے مجاہدین کے لئے بیتھ نافذ فر مایا تھا کہ وہ چار مبینے سے زیادہ اپنے گھروں سے غیر حاضر ندر ہیں۔ جولوگ کمائی کرنے کے لئے باہر ملکوں ہیں چلے جاتے ہیں اور جوان ہویاں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ بڑی بانسانی کرتے ہیں۔ اور پھر بعض ستم بالائے ستم بیر کرتے ہیں کہ اپنی ہویوں کو تھم دے جاتے ہیں کہ ان کے والمدین کی اور بھائی بہنوں کی "خدمت "کرتی ہیں۔ وہ بے چاریاں وہرے عذاب میں جتلارہتی ہیں، شوہر کی جدائی اور اس کے گھر والوں کا تو ہین آمیز روید اور تخص سخلم بھی کرتے ہیں کہ باہر ملک جاکر وہاں ایک اور شادی رچالیتے ہیں، اس کا نتیجہ بسااوقات" خانہ برباوی" کلتا ہے اور بعض اوقات" غلط روی"۔ اگر اس بے زبان کو یونی اُ دھر میں لئکا ناتھا تو اس کو قید تکاح میں لانے کی کیا ضرورت تھی ...؟ (۱)

## لڑکی کے نکاح کے لئے پیسے ما تگنے والے والدین کے لئے شرعی تھم

سوال:...شریعت کااس کے بارے میں کیا تھم ہے کہ والدین لڑکی کے نکاح کے لئے لڑکے سے پیسے وصول کریں؟ جیسا کہ پاکستان کے بعض حصوں میں رواج ہے۔

جواب:...اگرلزگی کے والدین غریب ہوں اور نکاح میں اعانت کے طور پرٹڑ کے والے ان کی پچھ مدد کریں تو کوئی مضا کقتہ نہیں ، ورنہ نکاح میں صرف مہر لینا جائز اور دُرست ہے ،اس کے علاوہ کسی تتم کی رقم لینا دُرست نہیں۔ اور مہریاز پورات وغیرہ کا چڑھاوا

<sup>(</sup>١) ان عسمر رضى الله عنه لسما سمع في الليل إمرأة تقول: فوالله لو لَا الله نخشى عواقبه، لزحزح من هذا السرير جوانبه. فسأل عنها، فإذا زوجها في الجهاد، فسأل بنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت: أربعة أشهر! فأمر امراء الأجناد أن لَا يتخلف المتزوّج عن أهله أكثر منها. (شامي ج:٣٠ ص:٢٠٣، باب القسم).

 <sup>(</sup>۲) أخذ أهل المرأة شيئًا عند التسليم فللزوج أن يسترده لأنه رشوة أي بأن ألجا أن يسلمها أخوها أو نحوه حتى يأخذ شيئًا.
 (رد المحتار مع الدر المختار، كتاب النكاح، قبيل مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج:٣ ص: ١٥٦).

بھی عورت کی ملکیت میں ہوتا ہے، والدین کو اس کی وصولی کاحق نہیں، جب تک کہاڑ کی والدین کو ہبدنہ کر دے۔ باقی والدین کے کئے کڑ کی سے عوض یار شوت کے طور پر پچھے آم لینا شریعت سے ٹابت نہیں۔

## لڑکی والوں ہے وُ ولہا کے جوڑے کے نام پر پیسے لینا

سوال:...فلال علاقے ہے جن لوگوں کا تعلق رہاہے ان کے ہاں شادی پرایک رسم (شرط) یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں ہے دُ ولہا کے جوڑے کے نام پر دو چاریا دس میں ہزار روپے نفتر لیتے ہیں ،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں نے سا ہے کہ حرام ہے۔

جواب:...شریعت نے نکاح کی مدیمی عورت کاخر چیشو ہر کے ذمہ لازم کیا ہے، کڑی یالزگی والوں پر شو ہر کے لئے کوئی چیز بھی لازم نہیں،اگر کوئی اپنی خواہش سے ہدیہ یا تخذا میک وُوریتا ہے تواس سے منع نہیں کیا۔ آپ نے جس رقم کا ذکر کیا ہے وہ ہدیہ یا تخذتو ہے نہیں، اگر کوئی اپنی خواہش کے شادی کی شرط ہے، اس لئے اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہیں۔ ایسی غیرشری رسمیں مختلف معاشروں میں مختلف ہیں، مسلمانوں کولازم ہے کہ ان تمام غیرشری رسوم کوختم کردیں۔

### شادی میں تحفہ دینا شرعاً کیساہے؟

سوال:...شادی بیاه کی تقاریب میں جولوگ شریک ہوتے ہیں، وہ تحا نف یا پیسے دیتے ہیں، اس لین دین میں جو با تیں عام یائی جاتی ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں:

ا: ... جولوگ ان تقاریب میں تحا نف یا پینے بیں دیتے ، ان کولوگ مُراسمجھتے ہیں۔

۲:...اگرلوگوں کے پاس دینے کو پچھنیں ہوتا، پھربھی قرض لے کر دیتے ہیں، یانہیں جاتے اوراپنی انا کا مسئلہ سجھتے ہیں۔ ۳:...میرے دفتر میں ایک شخص گالی دیتے ہوئے کہدر ہاتھا کہ اس مہینے میں تین شادیاں ہیں، اور تینوں میں اوارو پے

دينے ہیں۔

۴:... یہ بات بھی بہت عام ہے کہ جس کے گھر شادی ہوتی ہے تو اس موقع پر جولوگ پیسے یا تحا کف دیتے ہیں ان کی ایک نسٹ بنائی جاتی ہے کہ س نے کیادیا ہے؟ تا کہ اگلی دفعہ ان کوبھی استے ہی پیسے دیئے جائیں۔

(١) لأن السمهر حقها. (هداية ج:٢ ص:٣٢٥). أيضًا: السختار للفتويّ ان يحكم بكون الجهاز ملكًا لَا عارية. (شامي ج:٣ ص:١٥٤، باب المهر، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية).

(۲) عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج إبنته أخذ صداقها دونها قنهاهم الله عن ذالك ونزل: واتوا النساء صدقتهن نحلة، زواه ابن ابى حاتم وابن جرير. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۱۹۱ سورة النساء، طبع رشيديه كوئثه).

(٣) ونفقة الغير تنجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية ..... فتجب للزوجة بنكاح صحيح ..... على زوجها الأنها
 جزاء الإحتباس. (الدر المختار مع ردالمحتار ج:٣ ص:٥٤٢، باب النفقة).

(٣) ولو أخذ أهل المرأة شيئًا عند التسليم، فللزوج أن يسترده الأنه رشوة. (فتاوئ عالمگيري، الفصل السادس عشر في جهاز البنت ج: ١ ص: ١٦٩، أيضًا: رد المحتار، باب المهر ج: ٣ ص: ٥١١).

۵:... بد بات بھی بہت عام ہے کہ پچھ لوگ اپن حیثیت کی وجہ سے اگر ۰۰ ۵روپے دیتے ہیں تو جب ان کے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے تو لوگ ان کو بھی استے ہی چیے دیتے ہیں ، جبکہ دینے والے کی حیثیت نہیں ہے۔

۲:...خاندان کی شادیوں کے موقع پرتحفوں کی لین دین میں اس بات کا اعتراض عام ہے کہ فلاں کی شادی میں تو آپ نے اتنا قیمتی تحفید یا ہمیکن جمارے گھر کی شاوی میں آپ نے معمولی تحفید یا۔

ے:...میرے دفتر میں جب کس کے بیچے کی شادی ہوتی ہے تو دفتر والے آپس میں پیسے ملاکر ایک تخذ دیتے ہیں ، اور دینے والوں کے نام کی ایک لسٹ بنتی ہے جس میں ہرایک کے نام کے آگے ان کی دِی ہوئی رقم بھی ککھی جاتی ہے ، میں نے بیلسٹ بنانے سے منع کیا ، تو سب کا جواب بیدملا کہ بیا کیے گا کہ کس نے کتنے پیسے دیئے ہیں؟ اور ایک صاحب نے تو بیا بھی کہا کہ بیاتو قرض ہوتا ہے۔

انوگ اس حدیث کی طرف إشاره کرتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ: '' آپس میں تخفہ تحا نف دینے ہے محبت بڑھتی ہے۔'' مندرجہ بالا باتوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیصرف رسی لین دین ہے اور اس میں إخلاص نہیں ہے ، کیا مندرجہ بالا باتوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے ان تقاریب میں تخفہ تحا نف کالین دین شرعاً جائز ہے؟

جواب: ... تخذتحائف کے لینے دینے ہے واقعی محبت بڑھتی ہے، اور حدیث شریف میں اس کا تھم دیا گیا ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے موقعوں پر جس طرح لین دین کیا جاتا ہے، اس کو' تحذ' کی بجائے'' تاوان' یاز بردسی خصب کہنا تھے ہوگا۔ اس لئے بیان دین جائز نہیں۔ میں کسی عزیز کی شادی بیاہ پر اس کو ہدیہ ضرور پیش کرتا ہوں، لیکن نداس سے واپس لینے کی نیت ہوتی ہے، اور نہ یہ یا در کھتا ہوں کہ کس کو کتنا دیا، بس جوتو آئی ہو اظہار محبت کے لئے پیش کردیتا ہوں، اور دے کر بھول جاتا ہوں۔ اگراس طرح دیا جائے تو جائز ہے، ورنہ ''تاوان' ہے۔

## لڑ کے والوں سے'' معمول'' کے نام کے پیسے لینے کی رسم فہیج ہے

سوال: ... ہارے علاقے میں رواج ہے کہ جب کوئی متلی کرتا ہے یا شادی کرتا ہے تواس آدی ہے کچھوتم لیتے ہیں ، اس رقم
کون معمول "کہتے ہیں ، اس کا لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوجاتا ہے تواس کے بعدائر کی والوں کی طرف ہے ایک آدمی
لڑکے والوں کے سامنے آکر بیٹے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارامعمول دے دو، یعنی نکاح خواں کے بینے دے دو، محلے کے فہر وارک پیسے دے دو، محلے کے بوڑھوں کے پیسے دے دو، محلے کے بوڑھوں کے پیسے دے دو، محلے کے بوڑھوں کے پیسے دے دو، محلے کے غریبوں کے پیسے دے دو، مہندی کے پیسے دے دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ یہ ایسارواج ہے کہ بھی بھی اڑکے کا باب اپنی طرف سے نعرہ لگا تا ہے کہ آجا واور اپنامعمول لے جاؤ۔ یہ ایک رہم ہے کہ غریب لوگ جب شادی کرتے ہیں تو اس معمول کو اُدا کرنے کی غرض سے قرض لیتے ہیں اور اگرمعمول ندویں تو عار

<sup>(</sup>١) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور ... إلخ ـ (مشكواة ص: ٢٦١).

ولاتے ہیں کہاس نے اپنے بھائی یا بیٹے کی شادی یامنگنی کے موقع پر معمول نہیں دیا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ بیرسم فتیج ہے یانہیں؟ اور اس طرح سے رقم لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: ... شادی بیاہ کے موقع پر دُولہا والے یا دُلہن والے جو پھھا بی رضا ورغبت ہے دے دیں ،اس میں کو کی حرج نہیں،
لیکن اس قسم کی چیز ول کو با قاعدہ رسم کی شکل دے کراس کولا زم سمجھنا اور پھراس قسم کے لین دین کوتھد ق کہنا دُرست نہیں ،اس لئے کہ
تقسد تی تو فقراء پر کیا جا تا ہے ، جبکہ اس موقع پر لینے والوں میں بہت سے امیر ہوتے ہیں اور اُمیروں کوصد قد لینا جا نزنہیں ہے ،لہٰد ااس
قسم کے لین دین کوتھد تی کہ کراس کا جواز پیدا کرنا جا نزنہیں ،اور پھر جب اس فینچ رسم کی وجہ سے بہت سے نا دار لوگوں پر قرضے کا بوجھ
پڑتا ہے اس لئے اس رسم کومزید فروغ نہیں دینا چاہئے۔

شادی کے موقع پر رِشتہ داروں کی طرف سے تحا کف دینا

سوال:..شادی کے موقع پریشته داروں کی طرف سے لڑکی کو تخفے تحا نف اور ہدایا وینا جائز ہے یانہیں؟ جواب:... ہدیہ، ہدیہ ہوتو جائز ہے، قرض ہوتو صحیح نہیں۔

رشته داروں اور دوستوں کی طرف سے دُولہا کو تحفے تھا کف دینا

سوال: ...رشته داروں اور دوستوں کی طرف سے دُولہا کو تحفے تحا نَف پیش کرنا کیسا ہے؟

جواب : یخفه إظهار محبت کے لئے ہوتا ہے، واقعی اسی مقصد کے لئے ہےتو کوئی حرج نہیں ،گمرواپسی کی تو قع ندر کھی جائے۔

## دُ ولها كوغيرمحرَم عورتوں كا ديھنا جا ئرنہيں

سوال:...شادی کےموقع پرغیرعورتوں کا ؤولہا کودیکھناجا ئز ہے یانہیں؟ جبوُ ولہا'' سلامی' کے لئے جاتا ہے۔ جواب:...'' سلامی'' کے لئے ذولہا کا غیرعورتوں میں جانا اور ایک وُ وسرے کو دیکھنا شریعت کے خلاف اور کئی گنا ہوں کا وعہ ہے۔

### نيونة كى رسم

سوال نہ شادی کی تقریب میں جو کھانا کھلاتے ہیں جسے" ولیمہ" کہا جاتا ہے، جوشادی کے وُ وسرے دن کیا جاتا ہے، بعض حضرات تو کئی دنوں کے بعد ولیمہ کرتے ہیں ،اوراس کھانے کے بعد وہ لوگ کھانا کھانے والوں سے پچھر قیم لیتے ہیں، • ۵ یا• • اجیسی مجمی حشیت ہوائی حساب سے، یا پھر جتنے دیئے ہوتے ہیں،اتنے یااس سے زیاوہ وصول کرتے ہیں، جسے" نیوتہ" کہتے ہیں،اور لینے

أف المنامؤمنيان بخضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكلي لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات بالضارهن ... الغور: ٣٠٠ الله). أيضًا: وكيئة: كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، كتاب الحظر والإباحة.

والااس نیت سے لیتا ہے کہ میں آئندہ اس کے ولیے میں ۱۰۰ کی بجائے ۱۵۰ زوں گا، اور دینے والا بھی اس نیت سے دیتا ہے کہ بچھے آئندہ اس سے زیادہ رقم ملے گی، تو کیا اس نیت سے نیوتہ لینا اور دینا جائز ہے؟ اور اگر لینے کی نیت نہ ہو، صرف اس لئے دے کہ ہیں رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ ہو، یا پڑوی والے نرانہ محسوس کریں، اور نہ لینے کی نیت سے پچھر قم دے کرولیمہ کھالے تو کیا اس طریقے سے کھانا کھانے والے پہھی گناہ ہوگا؟ حالانکہ اس کی واپس لینے کی نیت نہیں ہے۔

جواب:..میال بیوی کی تنهائی جس رات ہو،اس سے اگلے دن ولیمہ حسب تو فیق مسنون ہے۔ نیوتہ کی رسم بہت غلط ہے، اور بہت کی نُر ائیول کا مجموعہ ہے۔اس لئے واپس لینے کی نیت سے ہرگز نددیا جائے ، جو پچھ دینا ہے، ہدیہ کی نیت سے دے دیا جائے ، واپسی کی ندنیت ہو، ندتو قع ہو۔

## شادی میں ہندوانہ رُسوم جائز نہیں

سوال: ...سالہا سال سے شادی بیاہ کے مواقع پر ایک دونہیں بلکہ سیروں ہندوانہ رسمیں نبھائی جاتی ہیں، انہی رسموں میں
سے ایک رسم بیجی ہے کہ لڑکی والے بیہ جانتے ہوئے بھی کہ مردکوسونا پہننا حرام ہے، شادی پرسونے کی انگوشی لڑکے کو دیتے ہیں اور دُونہا
کو وہ انگوشی پہننا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ مرد کے ہاتھ کی اُنگلی میں صرف چاندی کی انگوشی اس بات کی نشانی سمجی جاتی ہے کہ اس شخص کی
منگنی ہوچک ہے، اور شادی کے بعد بیہ بتانے کے لئے کہ اب شادی بھی ہوچک ہے وُ ولہا سونے کی انگوشی پہنے رہتا ہے۔ اس کے علاوہ
دُولہا کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگائی جاتی ہے۔ نسیحت کرنے پر جواب بیہ ماتا ہے کہ: '' خوشی میں سب پچھ جائز ہوتا ہے!'' کیا واقعی
خوشی میں سب جائز ہوتا ہے!'

جواب: ... شادی کی بیر ہندوانہ رسمیں جائز نہیں، بلکہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہیں۔ اور'' خوشی میں سب پچھے جائز ہے' کا نظریہ تو بہت ہی جاہلانہ ہے، قطعی حرام کو حلال اور جائز کہنے سے کفر کا اندیشہ ہے۔ سمویا شیطان صرف ہماری گنہگاری پر راضی نہیں بلکہ اس کی خواہش ہی ہے کہ مسلمان، گناہ کو گناہ ہی نہ مجھیں، دین کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ جانیں، تا کہ صرف گنہگار نہیں بلکہ کا فر

 <sup>(</sup>١) اتخذ وليمة قال ابن الملك تمسك بظاهر من ذهب إلى ايجابها والأكثر على أن الأمر للندب قيل انها تكون بعد
الدخول وقيل عند العقد وقيل عندهما واستحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام والمختار انه على قدر حال الزوج.
(موقاة ج:٣ ص:٣٥٠ باب الوليمة).

 <sup>(</sup>۲) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (مشكوة ص:٣٤٥). وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا ... إلخ. (مشكوة ص:٣٣٠). تغميل كـ لـــــــ الاظهر "بهثتى زيور" حصـ ششم،" بياه كى رسمول كابيان" ص:٣٩،٢٠.

<sup>(</sup>٣) في البحر أن من اعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيًا كفر وإلّا فلا وقيل التنفصيل في العالم، أما الجاهل فلا يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وإنما الفرق في حقه أن ما كان قطعيا كفر به وإلّا فلا ... إلخ. (ردافحتار ج: ٣ ص: ٢٢٣، باب المرتد).

ہوکرمریں۔مردکوسونا پہننااورمہندی لگانا نہ خوشی میں جائز ہے نہ تمی میں۔ ہم لوگ شادی بیاہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے اُحکام ُو بڑی جراک سے تو ڑتے ہیں ،اس کا نتیجہ ہے کہ الیک شادی آخر کا رخانہ بر بادی بن جاتی ہے۔

#### شادي ميں سہرا يا ندھنا

سوال:... چندون قبل آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ: "سبرا باندھنا ہندوانہ اور مشرکا نہ رہم ہے "ایک صاحب کا کہنا ہے کہ بیشرک کہال ہے ہو گیا؟ شرک توالقد تعالیٰ کی ذات وصفات میں کی کوشر یک کرنے ہے لازم آتا ہے۔ اور وو فتو کی لکھالایا جس میں بیٹا بت کیا گیا ہے کہ بیگی ثقافت ہے۔ فتو کی ارسالِ خدمت ہے۔ نیز ان کا کہنا ہے کہ جو کام ہندو کریں ووا گر سم ہوتی تو وہ سامنے رکھ کر کھانا کھاتے ہیں تو کیا سامنے رکھ کر کھانا کھانے ہیں تو کیا سامنے رکھ کر کھانا کھانا ہندوانہ رہم ہوگئی؟ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:
"مت کھڑے ہو، جیسا کہ یہودی کھڑے ہوتے ہیں" تو کیا کھڑے ہوتا یہودیوں کی رہم ہوگئی؟ سبرا تب بندوانہ رہم کہلاسکت ہے جب اسے ہندوؤل کی تقلید مجھ کر جواب عن یہ وہرے فریق کا فتو کی سامنے دکھ کر جواب عنایت فرما کیں۔

جواب:...آپ نے مولوی صاحب کا جوفتو کی بھیجا ہے اس میں موصوف نے اس پر زور دیا ہے کہ:'' شادی بیاہ کے رسم ورواج ،سہرابندی وغیرہ مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ ہے ،جس کوقد یم زمانے سے مسلمان اپنے سینے سے لگائے چلے آتے ہیں' مگرموصوف کا پیفتو کی اوران کا اندازِ استدلال صحیح نہیں۔

اصل قصدیہ ہے کہ بیرہم وروائ ہندوؤں کے شعار تھے، جولوگ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے وہ اپنی کم علمی کی وجہ ہے بہت ہے ہندوانہ طور وطریق بڑمل پیرار ہے۔ کہیں وجہ ہے کہ اہل علم کے گھر وں میں ان رُسوم کو اختیار نہیں کیا گیا ،اس لئے اس کومسلمانوں کا ثقافتی ورثہ کہنا صحیح نہیں ، بلکہ زمانۂ قدیم سے ہندوؤں کا ثقافتی ورثہ ضرور ہے۔اور آنخضر سے ملی اللہ علیہ وسلم نے غیر قو موں کی مخصوص تہذیب وثقافت اپنانے سے ہمیں منع فرمایا ہے:

"من تشبه بقوم فهو منهم." (منداحد ج:۲ ص:۵۰) ترجمه:... جوسی قوم کی مشابهت کرے دوانبی میں ہے ہے۔"

یبیں سے موصوف کی دلیل کا جواب بھی نگل آتا ہے، کہ ہندوسا منے رکھ کرکھاتے ہیں تو کیا یہ بھی ہندوانہ رسم ہے؟ جواب یہ ہوا کہ کھانا سامنے رکھ کرتو سبھی کھاتے ہیں، چیچے رکھ کرکون کھاتا ہے؟ اس لئے یہ ہندوؤں کا خاص رواج نہ ہوا۔ ہاں! اگر کوئی ہندوئسی مخصوص وضع سے کھاتے ہوں تو وہ وضع ضرور ہندوانہ رسم ہوگی،اور اُمت ِمسلمہ کے لئے اس کا اپنانا جائز نہ ہوگا۔ ای طرح کھزے تو

 <sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب. (مسلم شريف ج: ۲ ص: ۱۹۵). لأن النص
 حرم الـذهـب والحرير على ذكور الأمّة بلا قيد البلوغ ...... وفى البحر الزاخر: ويكره للإنسان أن يخضب بيديه ورجليه
 ... الخ. (شامى ج: ۲ ص: ۳۲۲، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى اللبس).

<sup>(</sup>٢) تفصيل كي ليّ ملاحظه مؤرم ببشتي زيورا حصه شفم، بياه كي رسمول كابيان ص: • ٢٩،٣٠ م.

سبھی ہوتے ہیں، لہذا کھڑ اہونا تو یہود یا ندرسم ندہوئی، نداس کی ممانعت فرمائی گئی، البتہ یہود یوں کے کھڑ ہے ہونے کی خاص وضع ضرور
یہود یا ند ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے ممانعت فرمائی ۔ فتاوی رشید یہ ہے جومسئلنقل کیا گیا ہے اس کو جمارے زیرِ
بحث مسئلے ہے کوئی تعلق نہیں، وہ مسئلہ تو فقہ کی ساری کتابوں میں تھا ہے کہ چاندی کا گوٹا ٹھیّا سردکو چاراً گشت تک جائز ہے، اس سے
زیادہ جائز نہیں ۔ موصوف کا یہ کہنا کہ: '' سہرا بھی انہی چیزوں ہے بنتا ہے، جب بیدجائز ہیں تو سہرا بھی جائز ہے نہا ہے جو
ایک مختص نے چیش کی تھی کہ انگوراور منتق بھی حلال، پانی بھی حلال، جب ان کے ملئے ہے شراب بن جائے تو وہ بھی حلال ہونی چا ہے۔
گوٹا بٹھیّا، کناری کے حلال ہونے ہے یہ کیسے لازم آیا کہ ہندوؤں کی رسم بھی جائز ہے…؟

## صحابه کرام اورشادی بیاه کی رسمیس

سوال:...مسائل کی نوعیت ہر دور میں مختلف رہی ہے، جہاں اور بہت ہے قومی وہلکی مسائل در پیش ہیں ، انہی میں ہے ایک ساجی مسئلہ شادی بیان کے رسم و رواج ہے متعلق ہے، قطع نظراس کے کہ ہرعلاقے یا طبقے کے راہ ورسم کیا ہیں؟ اور کس حد تک اسلام کے خلاف ہیں؟ میں صرف مید دریافت کرنا جا ہتا ہوں کہ اسلام میں اس بارے میں کیا تھم ہے؟ صحابہ کرام کی شادیاں کس نوعیت کی تھیں؟ اس پُر تکلف دور میں سادگی وشرافت کوکس حد تک اپنایا جاسکتا ہے؟

جواب:..صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شادی بیاہ کا طریقہ بہت سادہ تھا، جب موز وں رشتہ ملا، فوراَ عقد کردیا، اور جہیز میں جو کچھ بلاتکلف میسر آیا،لڑک کودے دیا، ہمارے یہاں شادی بیاہ کی جور میس رائج ہیں،ان میں اکثر گناہ بھی ہیں اور دُنیا میں و بال جان بھی ،صحابہ کرام ؓ ان رسموں سے نا آشنا تھے۔

#### شادی کے بعد ہنی مون منانے کی شرعی حیثیت

سوال:...کیاشادی کے بعد ہنی مون کی اسلام اِ جازت دیتا ہے اور پیمل صحیح ہے؟

## شادی کے موقع پرلڑ کی والوں کا دُ ولہا کوشا پنگ کرا نارسم ہے

سوال:...زیدگی شادی ایک جگه پرقرار پائی، نکاح سے چنددن پہلے زیدگی ہونے والی ساس اور سالا و دیگر رشتہ دار حضرات زید کے گھر آئے اور زید کو ہمراہ لے کرشا پٹگ کے لئے مارکیٹ لے گئے ، بکر جو زید کا قریبی دوست بھی ہے ، اور رشتہ دار بھی ، شا پٹگ کے دُوسرے دن زیدا پنے دوست بمرکو بڑے فخریدا نداز میں بتار ہاتھا کہ گزشتہ دن مجھے اپنی ساس ودیگر رشتہ دار حضرات شا پٹگ کے

(١) وكنذا المنسوج بذهب يحل إذا كان هلذا المقدار أربع أصابع والّا لَا يحل للرجل ... الخـ وفي الشامية: وفي القنية لَا بأس بالعلم المنسوج بالذهب للنساء فأما للرجال فقدر أربع أصابع وما فوقه يكره. (شامي ج: ١ ص:٣٥٢). لئے مارکیٹ لے گئے۔ میں نے اپنی پسند سے قیمتی اور مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدیں۔ یا در ہے کہ اس خرید اری کا خرچہ ذید کے سسرال والوں نے اپنی جیب سے اوا کیا۔ ہمارے شہرڈیرہ اساعیل خان میں بیرواج بکثرت پایا جاتا ہے اور اس میں اکثر قرنس وغیرہ کے کراور معاشرے کی باتوں سے بیخے کے لئے بیقدم مجبوراً اُٹھا لیتے میں ، اور جوصا حب حیثیت سسرال میں ہوتو بھی ان کی خریداری میں زیادہ عضر نمائش اور دیا کاری کا ہوتا ہے ، اور بھی خرافات ہوتی ہیں۔

جواب:..شادی بیاہ کے موقع پراکٹر و بیشتر رسمیں خلاف شرع ہیں ، یا محض نمود ونمائش کے لئے ہیں۔ان کی تفصیل حضرت حکیم الامت تھانویؒ کے رسالہ ' اِصلاح الرسوم' میں دکیھ لی جائے۔

#### جس شادی میں ڈھول بجتا ہو،اس میں شرکت کرنا

سوال:...ایک جگدشادی ہے،اس میں ڈھول بجائے جاتے ہیں اور شادی والے کھانے کھلانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، جس کو'' خیرات'' کا نام دیتے ہیں، کیا ڈھول کی وجہ سے پیکھا ناحرام ہوا؟ یا کھا نا جائز ہے؟

جواب:...جس دعوت میں گناہ کا کام ہورہا ہو،اگر جانے سے پہلے اس کاعلم ہوجائے تو ایسی دعوت میں شریک ہونا جائز نہیں۔ جو کھانا حلال ہو وہ تو ڈھول سے حرام نہیں ہوتا ،لیکن اس کھانے کے لئے جانا اوراس کھانے کا وہاں بیٹھ کر کھانا ضرور ناچائز ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

## شادی کے موقع پر دف بجانااور ترنم کے ساتھ گانا شرعاً کیساہے؟

سوال: ... محتر ممواا ناصاحب! آپ کفروری کے رسائے ' بینات' میں سب سے پہاموضوع سیرت کا نفرنس تھا ،ال میں آپ نے سر، داگ، وصول باساز ترنم کے ساتھ حمد ونعت یا قوالی چیش کرنے پر اعتر اض کیا ہے، جبکہ رسول پاک نے خوشی کے موقع پر (شادی پر) گانے بجانے کی اِجازت دی تھی ،اور پھر جب نعتیہ قوالی کا ذِکر آتا ہے تو جب رسول پاک جمرت کرئے مدید شریف آئے تو وہاں گر بچوں نے دف (ساز) بجاکر آپ کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ تو وہاں آپ نے اس کی ممانعت نہیں گی۔ آپ جھے شریعت محمدی کی کو وہ بال کیا ہیں؟ بے شک باقی گانے بجانے شریعت محمدی کی کو وہ بال کیا ہیں؟ بے شک باتی گانے بجانے (لغو) کے بارے میں دضاحت کی کوشش کریں، نوازش ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) من دعى إلى وليمة فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس أن يقعد ويأكل فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدى به أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغى أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحضور وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر الأنه لا يلزمه حق الدعوة ... إلخ. (عالمكبرى ج:۵ ص:٣٣٣، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات).

جواب:..شادی کے موقع پر إعلان کی غرض ہے'' دف'' بجانے کی اجازت ہے، اور چھوٹی بچیاں غیر مکلف ہیں، وہ اگر بچکانہ گیت گا ناحرام ہے۔''حمد ونعت کے اُشعار ترنم کے ساتھ پڑھنا سننا جائز ہے، گیانہ گیت گا ناحرام ہے۔' حمد ونعت کے اُشعار ترنم کے ساتھ پڑھنا سننا جائز ہے، گرساز وآلات کے ساتھ جائز نہیں، بلکہ بیفداورسول کی گستاخی و بے ادبی ہے کہ ایک گندی چیز (ساز وآلات) ہے ان کے پاک نام کوملات کیا جائے۔اور تجربہ بیہ ہے کہ ایسے لوگوں کورسول اللہ تعلیٰ وسلم کی سنتوں پڑھل کرنے کی تو فیق نہیں ہوتی، واللہ اعلم!

## شادی کے موقع پرعورتوں کا طبلہ بجانااور گیت گانا

سوال:..شادی کے موقع پرغورتوں کا طبلہ بجانااورا ہے گیت گانا جس میں بیبود ہ اَشعار نہ ہوں ، جائز ہے یانہیں؟ جواب:...نا جائزا ورحرام ہے۔

#### جس شادی میں گانے گائے جارہے ہوں اُس نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:...جس کسی شادی وغیرہ میں گانے وغیرہ گائے جارہے ہوں تو کیاان کا نکاح نہیں ہوتا؟ جواب:...نکاح تو ہوجائے گا،کیکن گناہ کی نحوست دامن گیررہے گی۔

## عورت پررُحمتی کے وقت قرآن کا سابہ کرنا

سوالی:.. آج کل اس اسلامی معاشرے میں چندنہایت ہی غلط اور ہندواندر سمیں موجود ہیں، افسوس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب کسی رسم کواَجر و تو اب سمجھ کرکیا جاتا ہے۔ مثلاً: لڑکی کی زخصتی کے وقت اس کے سر پرقر آن کا سایہ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس قر آن کے بینچے ہی لڑکی ( وُلہیں ) ایسی حالت میں ہوتی ہے جوقر آئی آیات کی تصلم کھلا خلاف ورزی اور پامالی کرتی ہے۔ لیعنی بناؤ سنگھار کر کے غیر محر تموں کی نظر کی زینت بن کر کیسرے کی تصویر بن رہی ہوتی ہے۔ اگر لڑکی کہتی ہے کہ یوں وُ رست نہیں بلکہ با پر دہ ہونالازم ہے جو کہ ای قر آن میں تحریر ہے جس کا سایہ کیا جاتا ہے، تو اے قد امت پہند کہا جاتا ہے ۔ اور اگر کہا جاتا ہے کہ پھر قر آن کا سایہ نیا جاتا ہے۔ تو آن میں تحریر فرما کیں کہ وُلہوں کا یوں قر آن کے سایہ میں رُخصت ہونا، سایہ نیکرو، تو اے گراہ کہا جاتا ہے۔ آپ قر آن وسنت کی روشن میں تحریر فرما کیں کہ وُلہوں کا یوں قر آن کے سایہ میں رُخصت ہونا، غیر محرکموں کے سامنے کیسا ہے؟ قر آن کیا اس کے صرف نازل ہوا تھا کہ اس کا سایہ کریں، چا ہے اپنے اعمال سے ان آیات کو اپنے قدموں سے سامنے کیسا ہے؟ قر آن کیا اس کے صرف نازل ہوا تھا کہ اس کا سایہ کریں، چا ہے اپنے اعمال سے ان آیات کو اپنے قدموں سے مروند یں؟

<sup>(</sup>١) وإذا كنان النطبيل لغير اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس لما في الأجناس ولًا بأس أن يكون ليلة العرس دف يضرب به ليعلن به النكاحـ (شامي ج:٣ ص:٥٥، باب الإجارة الفاسدة، مطلب في الإستنجار على المعاصي)ـ

 <sup>(</sup>٢) وفي البزازية: إستيماع صبوت السلاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: إستماع الملاهي
 معصية والجلوس عليها قسق والتلذذ بها كفر. (الدر المختار ج: ١ ص: ٣٨٩).

 <sup>(</sup>٣) ان الملاهي كلها حرام ...... قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات ... الخراط والإباحة).
 (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٣٣٩،٣٣٨، كتاب الحظر والإباحة).

جواب:... دُلْبِن پرقر آنِ کریم کاسایہ کرنامحض ایک رسم ہے،اس کی کوئی شرعی حیثیت نبیں ،اور دُلبِن کوسجا کرنامحرموں کو دِکھانا را) حرام ہے،اورنامحرموں کی محفل میں اس پرقر آنِ کریم کا سایہ کرنا قر آنِ کریم کے اُحکام کو پا مال کرنا ہے،جبیبا کہ آپ نے لکھاہے۔

#### حامله عورت يصحبت كرنا

سوال: ... کیاایک مرداین بیوی سے جب وہ حاملہ ہو جست کرسکتا ہے؟

جواب: بشرعاً جائز ہے بمین بعض صورتوں میں طبتی طور پرمصر ہوتی ہے ،اس کے لئے حکیم ،ڈاکٹروں ہے مشور ہ کیا جائے۔

#### دوعیدوں کے درمیان شادی

سوال:... کھے ہزرگ کہتے ہیں کہ دونوں عیدوں کے درمیان نکاح ٹھیک نہیں ،اس لئے عیدالفطر سے پہلے اور عیدالاضیٰ کے بعد شادی کر لینا جائے ،اگر دونوں عیدوں کے درمیان نکاح کیا تو پھرشادی کا میاب نہیں رہتی ۔

جواب:... بید ' بزرگ' غلط کہتے ہیں۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی شوال میں ہوئی تھی ، ان ہے زیادہ کامیاب شادی کس کی ہوسکتی ہے...؟ (۳)

## شادی شدہ بیٹی حاملہ ہوجائے تو والد کا اُس کے گھر جانا مذموم سمجھنا

سوال:...زید کی بیٹی شادی شدہ ہے، جب زید کی بیٹی حاملہ ہوگئی تو زیداً ب اس کے گھر جانا ندموم تبھتا ہے، اور کہتا ہے کہ جانا مناسب نہیں ہے، شرعی تھم کی وضاحت فرمائیں۔

جواب:... شرعاً جا ئز ہے ،عرفامعیوب ہوتو مجھے معلوم ہیں۔

## '' گود بھرائی'' کی رسم کی شرعی حیثیت

سوال: بعض گھرانوں میں جب پہلی مرتبہ بہویا بنی حاملہ ہوجاتی ہے تواس پر بہت ساری پابندیاں عاکد کردی جاتی بین، مثلاً: میت والے گھر میں نہ جانا، نیا کپڑایائی چوڑیاں نہیں پہننے ویناوغیرہ، جب حسل سات ماہ کا ہوجاتا ہے توایک تقریب منعقد کی جاتی ہے جے'' مود مجرائی'' یا'' ستواسہ'' کہا جاتا ہے، جس میں حاملہ عورت کوتمام رشتہ وارسرخ یا گلابی جوڑا پہنا کر بھاویے ہیں، اور اس طرح اس کی گود میں پانچ یا سات قسم کے مومی پھل اور خشک میوہ جات ڈال دیتے ہیں تا کہتمام رشتہ داروں کو یہ معلوم ہوجائے کہ اب عورت سات ماہ کی حاملہ ہوگئی ہے۔ اس رسم کی کیا شرع حیثیت ہے؟

<sup>(</sup>١) "يَّاأيها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٥٩).

<sup>(</sup>٢) ولو تضورت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها ...إلخ. (در مختار ج:٣ ص:٢٠٣).

 <sup>(</sup>٣) نكح النبي صلى الله عله وسلم من عائشة رضى الله عنها في شوال. (أصح السير ص: ١١٥، سيرة مصطفى ج: ٢
 ص: ٣٩٠).

جواب: محض لوگوں کی رحمیں ہیں ،جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ۔ <sup>(۱)</sup>

## لڑ کا بیدا ہونے برفضول اور بداعتقادر سمیس

سوال:... ہمارے علاقے میں عورتیں ہے کہتی ہیں کہ اگران کے ہاں لڑ کا پیدا ہوا تو وہ اس کے سر کے بال مخصوص جگہ پر اُتر وائیں گی ،اور بھرے کی قربانی بھی وہاں جا کر دیں گی۔اورلڑ کا پیدا ہونے کے بعد کئی ماہ تک اس کے بال اُتر وانے سے پہلے اپنے ا ویر گوشت کھانا بھی حرام جھتی ہیں اور پھڑسی دن مردا ورعورتیں ڈھول کے ساتھ اس جگہ پر جا کرلڑ کے کے سر کے بال اُنز واتے ہیں، اور بکرے کا ذبحے کر کے وہاں بی گوشت بیکا کر کھاتے ہیں۔قر آن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت کریں۔

جواب نہ بیایک ہندوا نہ رسم ہے جومسلمانوں میں درآئی ہے ،اور چونکہ اس میں فسادِ عقیدہ شامل ہے ،اس لئے اعتقادی بدعت ہے، جوبعض صورتوں میں کفروشرک تک پہنچا سکتی ہے۔مسلمانوں کوالیبی خرا فات ہے پر ہیز کرنا جا ہے ۔

### وُلہن کا شوہر کے گھر چل کر جانا کیسا ہے؟

سوال:...عام طور پر رُخصتی کے وقت وُلبن خود چل کرنبیں جاتی ، بلکہ اس کو ڈولی میں خاوند کے گھر لے جانا پڑتا ہے ،اس میں کوئی قباحت ہے یانہیں؟ اورخود چل کر جانا کیساہے؟

جواب:..خود چل کرجانے میں بھی کوئی حرج نہیں ،اورا گرجگہ ؤور بوتو سواری کا انتظام نقاضائے شرافت ہے۔ نوٹ:..شادی بیاہ اورسوگ اور مرگ کے موقع پر رسیس کی جاتی ہیں ، ان کے لئے'' بہشتی زیور' اور'' اِصلاح الرسوم'' کا مطالعه كرلياجائے۔

#### ۇلېن اور **ۋ**ولى

سوال:... جناب میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ دیہا توں میں شادی بیاہ کے موقع پر ذلہن کوڈ ولی میں بٹھا کر لاتے ہیں ، کیا یہ سلمانوں کے لئے جائز ہے؟

**جواب:...ناجائز ہونے کا شبہ کیوں ہوا...؟** 

## عورت کی رُخصتی ڈولی میں کرنا ، نیز ڈولی غیرمحرَموں کا اُٹھانا

سوال :... ہمارے علاقے میں عورت کی شادی ہوتی ہے تو زخصتی ایک ڈولی جس کے اُوپر سرخ رنگ کا بڑا سا کپڑ الپیٹ دیا جا تاہے اس میں بٹھا کر کی جاتی ہے، ڈولی اُٹھانے والوں میں غیرمحرَم مرد بھی شامل ہوتے ہیں۔ وُلہن اسی دن جب واپس باپ کے گھر آتی ہے، پیدل چل کرآتی ہے یا گاڑی پر۔شرعی نقطۂ نگاہ ہے زخصتی کیسے ہونی حیاہے؟

جواب :...نامحرَموں کا ڈولی اُٹھانا جائز ہے، جگہ ذور ہوتو وُلہن کے لئے مناسب سواری کا انتظام کیا جاسکتا ہے، ڈولی ہی کیا

<sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، كتاب الحظر والإباحة، طبع دار الإشاعت كراچي.

ضروری ہے؟ گاڑی پر لے جایا جاسکتا ہے۔

## شادی کی تاریخ مقرر کرتے وقت کی رُسو مات دونوں طرف سے کرنااوراس کی شرعی حیثیت

سوال: ...راجیوت برادری میں شادی کی تاریخ مقرد کرنے کے لئے برادری کے چندمعز زحفرات اِلحقے ہوتے ہیں، چن میں لڑکے والوں کی طرف ہے بھی چندا دی ہوتے ہیں، پھر مولا ناتخریری طریقے ہے تاریخ طے کرتے ہیں، پھر اس تحریشہ وہندی گی ہوتی ہے، نیزچشی کے ساتھ سو، دوسورو پ سفید کپڑے میں اور پھتے ہیں، اور لڑکے والے شادی ہے جوڑسوم ہوتی ہیں، اور لڑکے والے شادی ہے جوڑسوم ہوتی ہیں، اور لڑکے والے شادی سے جوڑسوم ہوتی ہیں، اس کواُ واکر نے کے لئے ۲، کیا ۸ ون تک اُ بیٹن لگاتے ہیں، تو پھر ای طرح برادری کے لوگ بل کر بیضے ہیں اور مولا نااس چشی کو بیں، اس کے بعد ہمارے گاؤں کے لوگ جب لڑکے کی سہر ابندی کم ل ہونے بیں اور مولا نااس چشی کو بین بیر کرسناتے ہیں اور مورف کی اوا نیگی کی سہر ابندی کم ل ہونے کے بعد گھوڑے یا کار وغیرہ پر بٹھا کرلڑ کے لوگ جب پھر اس کے اور دورکعت نوائل بھی اوا کرائے جاتے ہیں، جبکہ فرض کی اوا نیگی نہیں کرائی جاتی ہے جو دُولھا اُوا کرتا ہے اور نوافل کہیں اور کرائی جاتے ہیں، جبکہ فرض کی اوا نیگی کہ بیر کرائی جاتی ہے۔ بورے گاؤں کی آبادی بدعتی حضرات پر مشتل ہے، کہ بعد شہرنا کیوں کے ساتھ سارے بورے گاؤں کی آبادی بدعتی حضرات پر مشتل ہے، ہور ایکا گھر دیو ببندی ہے ، اس کی تاریخ کیے مقرز کی ہوگی کے این کا کرنا کیا ہے ؟ اسلامی شادی کا طریقہ کیا ہے؟ ہو جو کہ کیا ہے کہ بم نے اپنی بمشیرہ کی شادی کرنی ہے، اس کی تاریخ کیے مقرز کی جانوں کا طریقہ کیا ہے؟ جو کہ میں نے فی کرکے ان کا کرنا کیا ہے ؟ اسلامی شادی کا طریقہ کیا ہے؟

جواب:...ا پنی ہمشیرہ کی شادی کی جوتاری آپ رکھنا چاہتے ہیں،خاندان کے دوجار آ دمی ل کر مطے کر لیجئے ،اس کے علاوہ آپ نے جو آسمیں نقل کی ہیں، وہ سب کی سب غلط اور گناہ ہیں، ان سے پر ہیز کریں۔'' بہشتی زیور'' میں شادی کا مسنون طریقہ لکھا ہے،اس کے مطابق عمل کریں، واللہ اعلم!

## شادی کی بارات لے جاناشرعاً کیساہے؟

سوال:...مرقر جہشادی بیاہ کا جوطریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جس میں لڑکی والے نکاح کے بعدلڑ کے والوں کی پوری بارات کوضیافت کراتے ہیں،اور بیضیافت ضروری نہیں بلکہ فرض بھی ہوئی ہے، یعنی ولیمہ ہویانہ ہو، بیتقریب ہی وُھوم دھام سے ہونی ضروری ہے۔اس تقریب کاشریعت میں کیامقام ہے؟ اور شادی کی تقریب کا ضیح طریقہ کیا ہے؟

جواب:..نکاح کے لئے برات لے جانا کوئی شرع تھم نہیں۔'' مصلحت وضرورت کے مطابق آ دمیوں کو لے جایا جاسکتا ہے،اوراگروہ ؤور کے مہمان ہیں تو ان کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں،لیکن لڑکی والوں کی طرف سے ضیافت اور عام دعوت مسنون نہیں۔

<sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٦، كتاب الحظر والإباحة، طبع دارالإشاعت كراچي.

## بارات میں شامل رشتہ دارمر دوں اور عور توں کالڑ کی کے گھر جانا

سوال:... بارات میں لڑ کے کے رشتہ دار مردوں اور عور توں کولڑ کی کے گھر جانا جائز ہے یانبیں جبکہ بے پردگی نہ ہو؟ جواب:... بارات ہی محض رسم ہے۔ (۱)

## شادی کے موقع پراچھے کیڑے بہننالڑ کیوں کا زیور بہننااور مہندی لگانا

سوال: ... ہمارے بیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم التھے اور خوبصورت لہاں پندفر ماتے تھے جو کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہو۔
کیا بیہ جائز ہے کہ شادی پرؤوسری خرافات رسمیس نہ کی جائیں ، کیکن خوبصورت اور اچھالہاں زیب بن کیا جائے اپنی حیثیت کے مطابق؟
اور بناؤسٹھار آج کل جیسا ہوتا ہے یا کم اور زیورات اِستعال کے جائیں کیونکہ اسلام عورتوں کواس کی اِجازت ویتا ہے ، یہ کہاں تک کیا جاسکتا ہے؟

جواب:...شادی کے موقع پرلڑ کے اورلڑ کی کواچھا، تمر جائز لباس پہننے کی اجازت ہے، بشرطیکہ نخر وریا کاری نہ ہواوراپی ہمت سے بڑھ کرنہ کیا جائے ، کڑکیوں کوسونے کے زیور پہننے کی اجازت ہے۔

سوال:... ' كون ' سے ڈيزائن والى مہندى لكوائى جاسكتى ہے؟

جواب:...کوئی حرج نبیں۔<sup>(۳)</sup>

## شادی کے موقع پرلڑ کے اورلڑ کیوں کا تین تین ، چار جار جوڑے کپڑے بنوانا

سوال:...شادی کے موقع پرلڑ کے کے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کواپنے لئے نین نین، چار چار جوڑ ہے کپڑے اور جوتے وغیرہ بنوانا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..جوتے اور جوڑ بے تو بنتے ہی رہتے ہیں،شادی کی کیا تخصیص ہے...؟ (۵)

## شادی کے موقع برمکان کی زیبائش وآ رائش کرنا

سوال: ... شادی کے موقع برمکان کی زیبائش وآرائش جائز ہے یانہیں؟

 <sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٦، كتاب الحظر والإباحة، طبع دارالإشاعت كراچى.

 <sup>(</sup>٢) ان الكسوة ..... مباح وهو الثوب الجميل للتزين في الأعباد والجمع ومجامع الناس ... إلخ. (شامى ج: ١
 ص: ٣٥١، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس).

<sup>(</sup>٣) ولا بأس لهنّ بلبس الديباج والحرير والذهب والفضة واللولو. (شامي ج: ٢ ص: ٣٥٢، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٣) ألا بأس به للنساء. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٣٦٢).

 <sup>(</sup>۵) إعلم أن الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ...... ومباح وهو الثوب الجميل للتزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس لا في جميع الأوقات ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٥١، كتاب الحظر والإباحة).

جواب:...مکان کی صفائی ،مہمانوں کے احترام کے لئے ضروری ہے ، زیبائش وآ رائش صدِ اِسراف میں داخل نہ ہوتو جائز (۱) ہے ، ور نہ جرام ۔

## شادی کے موقع پرغیرشرعی اُمور ہوں تو دُولہا کیا کرے؟

سوال:..شادی بیاہ کے موقع پراگر دُولہا قدم قدم پراور بات بات پرغیرشری اُمور پرٹو کتار ہے تو عزیز وا قارب اوراَحباب ناراض ہوتے ہیں،اورتقریب بھی خراب ہوتی ہے، کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ دُولہا نا گواری کا اِظہار کرے اوران چیزوں ہے کراہت کے چیش آئے اور صبط کرے، کیونکہ آج کل بیسب غیرشری چیزیں معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں،میراسوال بیہ ہے کہ کیا یہاں رُخصت کا ببلو نکل سکتا ہے یا عزیمیت ضروری ہے؟

جواب:...ؤولہا کوچاہئے کہ پہلے کہہ دے کہ اگر شادی کے موقع پرصریح گناہ کے کام کئے جائیں گے تو میں شادی ہے باز آیا، کسی گناہ کامعاشرے کا حصہ بن جانے ہے وہ گناہ تو حلال نہیں ہوجاتا، البتدا گرالی با تیں ہوں جن میں شرعاً پچھ گنجائش ہے تو ؤولہا کو برداشت کرنی جاہئیں۔ (۲)

## اگرمووی بنوانے کے إنكار پر پشته بار بارٹوٹے تو كيا كريں؟

سوال:...شادی کے بی سلینے میں ایک شخص کی کئی جگہ بات طے ہوکر پرشتہ ٹوٹ چکا ہے، وجہ یہ ہے کہ تمام اُمور طے ہونے کے بعد وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں مووی فلم نہیں بناؤں گا، بس اس بات پر کئی دفعہ اس کے رشیۃ ختم ہو گئے ، کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ وہ فریقِ مخالف کے کہنے پرمووی فلم بنوالے اور شادی کے بعد اس مووی کوضائع کراوے؟

جواب:...اگر دِین کوغارت کر کے رشتہ کیا جائے تو ایسے رشتے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس نکاح میں اللہ ورسول کے اُ حکام کواس طرح تو ژا جائے ، اس میں کیا برکت ہو گی؟ اور ان میاں بیوی کی زندگی میں اِطمینان وسکون کیسے بیدا ہوگا؟ غرضیکہ ایسے رشتے پرلعنت بھیجنی جا ہے جس کی وجہ سے کبیرہ گنا ہوں کا اِر تکاب کیا جائے۔

## شادی کے موقع پرخلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟

سوال:... آج کل شادی اور دیگر موقعوں پر جو تیجھ شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں، مثلاً گانے ٹیپ ریکارڈ پر میوزک، فوٹوگرافی ،عورتوں اور مردوں کا اِختلاط وغیرہ ، ایک شخص بیرچا ہتا ہے کہ جب اُس کے گھر میں کوئی ایساموقع ہوتو وہاں ان چیز وں ت

<sup>(</sup>۱) وفيه (أى في الجنبي) أن له أن يزين بينه بالديباج ويتجمل بأواني ذهب وفضة بلا تفاخر. وفي الشامية: ذكر أبو الفقيه أبو جعفر في المسير: لا بأس بأن يستر حيطان البيوت باللبود المنقشة وإذا كان قصد فاعله الزينة فهو مكروه ... .. والحاصل أن كل ما كان على وجه التكبر يكره وإن فعل لحاجة وضرورة لا، وهو المختار. (شامي ج: ٢ ص:٣٥٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللباس).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكواة ص:٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

پر ہیز رہے، کیکن بیرو کناممکن نہیں ،تو ایسی صورت میں ایسے مخص پر کیا فرض ہے؟ کیا وہ سب پچھ نہ جا ہے ہوئے بھی گنا ہگار ہوگا؟ ھوز ہے۔

جواب:... صدیث شریف میں ہے کہ جو تخص تم میں ہے کرائی دیکھے، اُسے چاہئے کہ ہاتھ سے رو کے، اس کی طاقت نہ ہوتو زبان سے رو کے، اس کی بھی طاقت نہ ہوتو وِل ہے کُرا جانے ، اور یہ اِیمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس لئے اگر بیٹھ کے مطابق زبان ہے روک دے تو گنا ہگار نہیں ہوگا۔ (۱)

## ویژیوللم والی شادی میں شریک نه ہوناقطع حمی میں تونہیں آتا؟

سوال:...ایک مولوی صاحب جووعظ وتقریر بھی کرتے ہیں ،نماز بھی پڑھاتے ہیں ،وہ کسی بھی شادی کی تقریب ہیں شریک نہیں ہوتے ،اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ آج کل ان تقریبات میں ویڈیولم ،فوٹو کھنچوا نا اور دیگر کئی کام ہوتے ہیں جو اسلام میں منع ہیں۔ معلوم بیکرنا ہے کہ اس سے ان کوقطع رحی کا گنا ہو تونہیں ہوگا ؟

**جواب: ... گناه کی جگه میں جانا جائز نہیں ، 'چنانچ**الیی تقریبات میں ، میں خود بھی نہیں جاتا ، والله اعلم!

## کیاکسی مجبوری کی وجہہے حمل کوضائع کرنا جائز ہے؟

سوال: ...کیافرماتے ہیں علمائے دین دمفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلے میں کدایک شادی شدہ عورت جبکہ اس کے بچے زیادہ ہوجاتے ہیں اور بچوں کی پر قرش عورت کے لئے ایک مسئلہ بن جاتا ہے، کیا ایسی عورت آپریشن کے ذریعہ یا کسی دوائی کے ذریعہ علم کے ایک مسئلہ بن جاتا ہے، کیا ایسی عورت آپریشن کے ذریعہ یا کسی کی دوائی ہے؟ قرآن و ذریعہ کی مسئل کیارہ ویا کمزورہ ویا بوڑھی ہوجائے کیا ان صورتوں میں حمل کو ضائع کر سکتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب سے تو ازیں۔

جواب:...حمل جب چارمہینے کا ہوجائے ،تو اس میں جان پڑجاتی ہے ،اس کے بعد حمل کا ساقط کرناحرام ہے ، جس کی وجہ سے تل کا گناہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی مجبوری کے تحت کیا جائے تو اگر چہ جا ئز ہے ، کیکن بغیر کسی شدید مجبوری کے مکروہ ہے۔ (۱)

(١) عن أبي سعيند الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكونة ص:٣٣٧، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

(۲) ولو دعى إلى دعوة فالواجب أن يجيبه إلى ذلك وإنما يجيب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هناك معصية ولا بدعة وإن لم يجيبه كان عاصيًا. والإمتناع أسلم في زماننا إلّا إذا علم يقينًا بأنه ليس فيها بدعة ولا معصية. (عالمگيري ج:۵ ص:٣٣٣، شامي ج:١ ص:٣٣٤، كتاب الحظر والإباحة).

٣) ويكره أن تسع لاسقاط حملها وجاز لعذر حيث لا يتصور ...إلخ. (در مختار ج: ١ ص:٣٢٩).

(٣) وإن أسقطت ميتا ففي السقط غوة لوالده من عاقل الأم تحضر ... إلخ. وفي الشرح: أي بعلاج أو شرب دواء تتعمد به الإسقاط، أما إذا ألقته حيا ثم مات فعلي عاقلتها الدية في ثلاث سنين ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٩).

(۵) يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر. (درمختار ج:٣ ص:٢٧١). وينخاف هلاك الولد قالوا يباح لها ...... وقدروا
 تلك المدة بمأة وعشرين يومًا ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:٣٢٩، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل. (شامي ج:٣ ص:١٤٦).

## شادی کے ذریعیمسلم نوجوانوں کومرتد بنانے کا جال

سوال: ... كيا فرمات بين علمائ كرام ال مسئلے كے بارے ميں كد:

ا:...ایک بالغ نوجوان اپنی مرضی اورخوشی سے ایک نوجوان قادیانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بقول نوجوان کے لڑکی خفیہ طور پرمسلمان ہونے کا دعدہ کررہی ہے،اس انداز سے کہاڑ کی کے والدین اورخاندان والے اس کے مسلمان ہونے سے آگاہ نہ ہوں۔ آگاہ نہ ہوں۔

۲:..بڑی کے ماں باپ نوجوان ہے اپنے احمدی طریقة کارے نکاح کرناچاہتے ہیں، بعد میں اسلامی اورشر بعت محمدی کے مطابق بھی نکاح کرنے پر تیار ہیں (احمدی حضرات کے نکاح نامے کی فوٹو اسٹیٹ برائے ملاحظہ منسلک ہے )۔

سا:...مسلم نوجوان کابھی اصرار ہے کہ لڑگی کے ماں باپ احمدی طریقے ہے نکاح کرتے رہیں، ہم بعد میں اسلامی طریقے ہے نکاح کرلیں گے۔

۳۷:... ہردوصورتوں میں کیا دونوں یا ایک ، کون ساطریقِ کارشر کی حیثیت رکھتا ہے؟ اور کیا دونوں طریقوں پر نکاح جائز ہے؟ یا کون سا نکاح اوّل ہواورکون سابعد میں؟ کیا بیطریقۂ کارشریعت میں جائز ہے؟

قادیانیوں کے نکاح نامے کے مرسلہ نو ٹواسٹیٹ سے ظاہر ہے کہ قادیانی طریقۂ کار میں لڑکے کی طرف سے اس کے باپ کی شرکت لازمی ہے اور دوگواہ بھی ضروری ہیں، کیا لڑکے کے باپ ادر گواہان نیز لڑکے کے بھائی بہن والدہ اور دیگرعزیز وا قارب کی قادیانی طریقے پر نکاح میں شرکت سے شرکت کرنے والوں کی دینی، ایمانی اور اسلامی حیثیت برقرار رہے گی؟ نیز آئندہ زندگی کا لائحہ عمل کیے طے کیا جائے؟ باقی اولا واور اَفرادِ خاندان کی بقیہ زندگی میں فہ کورہ لوگوں سے بھی کاروباری اور معاشرتی زندگی کے تعاقات کس بنیاویراستوار ہوں گے؟

تمام متعلقہ اُمور پرسیر حاصل شرقی تفصیلات ہے آگاہ کیا جائے ، کیامتعدّ دنو جوانوں اور دیگرافرادِ خانہ کو'' قادیانی چنگل''میں جانے ہے بچانے کے لئے کوئی'' حیلہ'' کی شکل ہو عمق ہے؟

جواب:...سوالنامه کے نمبر ۲ میں ذکر کیا گیا ہے کہ:''لڑ کی کے مال باپ نوجوان لڑکے ہے اپنے احمدی طریقے پر نکاح کرنا جا ہے ہیں''،اور نمبر ۳ میں لکھا گیا ہے کہ:''مسلم نوجوان بھی احمدی طریقے پر تیار ہے' اور بیکہ:'' بعد میں اسلامی طریقے پر نکاح کرلیں گے۔''

اب دیکھنا یہ ہے کہ'' احمدی طریقۂ نکاح'' کیا ہے؟ آپ نے قادیا نیول کے نکاح کا فارم جوساتھ بھیجا ہے،اس میں آٹھویں نمبر پر'' تصدیق امیریا پریذیڈنٹ' کے عنوان کے تحت میرعبارت درج ہے:

اس کا مطلب ہے کہ قادیانی جب کی کواپئی لڑی وہتے ہیں تو پہلے لڑکے ہے اس کے قادیانی ہونے کا اقر ارکرواتے ہیں،
اوران کا امیریا پریذیڈنٹ اس اُمرکی تقعدیق کرتا ہے کہ یالا کا پیدائش قادیانی ہے یا فلال وقت سے قادیانی چلاآتا ہے۔ گویا کسی لڑکے کو
قادیا نیوں کا لڑک ویٹا اس شرط پر ہے کہ لڑکا پیدائش قادیانی ہو، یا فلال وقت سے قادیانی چلاآتا ہو، اور قادیا نیوں کے ذمہ داراً فراداس
کے قادیانی ہونے کی با قاعدہ تقدیق کریں۔ اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ قادیا نیوں کا کسی مسلمان لڑکے کولڑک ویٹا دراصل اس کوقادیا فی
بنانے کی ایک چال ہے۔ یہ سلم نوجوان جب قادیا نیوں کا فارم پر کرکے ان کے طریقے پر نکاح کرے گا تو آپ ہی بتا ہے کہ اس کا
ایمان کہاں رہا...؟

علاد وازیں چونکہ قادیانیوں کی تبلیغ پر پابندی ہے،اس لئے قادیانیوں نے ایک خفیہ اسکیم چلائی ہے کہ مسلم نو جوانوں کولڑکیوں کے جال میں پھنسا کر قادیانی بناؤ ،اس لئے قادیانیوں کی لڑکی جب تک اعلانیہ مسلمان ہوکرا پنے قادیانی والدین اور عزیز وا قارب سے قطع تعلق نہیں کر لیتی کسی مسلم نو جوان کواس کے جال میں نہیں پھنسنا جا ہئے۔اورلڑ کے کو،لڑکے کے والدین کو،اور دیگر عزیز وا قارب کو البیے نکاح میں شرکت کرنا جائز نہیں جس کی وجہ ہے ایمان ضائع ہوجانے کا قوی اندیشہ ہو۔

اورقادیانی لڑی کا یہ وعدہ کرنا کہ وہ نکاح کے بعد ... یا نکاح سے پہلے ... خفیہ طور پر مسلمان ہوجائے گی، اس کے معنی ہے ہیں کہ وہ خفیہ طور پر مسلمان ہوجانے کا وعدہ کرنے کے باو جود ظاہری طور پر قادیانی ،ی رہے گی ، یہ بھی قادیانیوں کی ایک گہری چال اور سوچی مسلم میں سازش ہے، جس کے ذریعہ وہ بھولے بھالے نو جوانوں کا شکار کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ نکاح کے بعد لڑکے کو تدریجا قادیانی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر وہ قادیانی بن جائے (جیسا کہ اکثر یہی ہوتا ہے) تو قادیانیوں کی مراد حاصل ہوئی ، اور اگر لڑکا قادیانی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور لڑکے کو ایسے مخصص نہ ہے تو قادیانیوں کی طرف سے اور الزک کو ایسے مخصص میں بھنادیا جاتا ہے، جس میں میں نہ بات کے کسی مسلمان نوجوان کو میں بھنادیا جاتا ہے، جس سے وہ ساری عمر نہ نکل سکے۔ میرے سامنے اس کی کی مثالیں موجود ہیں ، اس لئے کسی مسلمان نوجوان کو قادیانی لڑک کے عشق میں جتلا ہو کر اپنا ایمان ضائح نہیں کرنا چاہئے ، اور لڑکی کے اس عیارانہ وعدے پر کہ ' وہ خفیہ طور پر مسلمان ہوجائے گی' قطعاً عناؤئیں کرنا چاہئے۔ (۱۹)

## دولڑکوں یا دولڑ کیوں کی ایک ساتھ شادی نہ کرنے کامشورہ

سوال:...' بہتی زیور' کے تمام مسائل صحیح ہیں، لیکن' بہتی زیور' میں ایک جگہ پڑھا ہے کہ دولڑکوں یا دولڑ کیوں کی شادی ایک ساتھ نہیں کرنی چاہئے۔اس کی کیاوجہ ہے؟ کیااسلام میں دولڑ کوں یا دولڑ کیوں کی شادی ایک ساتھ کر تامنع ہے؟ جواب:... بیشری حکم نہیں،ایک حکیمانہ مشورہ ہے،اوراس کی وجہ بھی وہیں کھی ہے۔

اذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج: ٥ ص: ٣
 باب الأمر بالمعروف، طبع بمبنى).

 <sup>(</sup>۲) وحرم نكاح الوثنية بالإجماع ...... وكل مذهب يكفر به معتقده. (شامى ج:٣ ص:٣٥). أيضًا: ولا يصلح أن ينكح مرتدًا أو مرتدة أحد من الناس مطلقا ... إلخ. (درمختار ج:٣ ص:٢٠٠، باب نكاح الكافر).

## غلطی سے بیویاں بدل جانے کا شرعی حکم

سوال:...دوسکی بهنوں کی ایک ہی دن شادی ہوئی ،ایک بہن کواپنی سسرال حیدرآ باد روانہ ہونا تھا، جبکہ دُ وسری کوفیصل آ باد جانا تھا، گرملطی ہے حبیدرآ باو جانے والی وُلہن کوفیصل آباد اورفیصل آباد جانے والی وُلہن کوحبیدرآ باوروانه کردیا گیا۔گھروالوں کونلطی کا ا حساس سباگ رات گزر جانے کے بعد ہوا، یہ نبر چونکہ اخبارات میں بھی شائع ہوچکی ہے، چنانچہ اخبارات پڑھنے والے قارئین کی ا کثریت اس مسئلے میں ملائے دین کافتوی جائے کی خواہش مند ہے کہاں مسئلے کے حل کی کیاصورت ہوگی؟ آیاان وونوں وُلہنوں کاان ے اصل شوہروں کے ساتھ پڑھایا جانے والا نکاح منسوخ ہوگیا یا وہ نکاح اپنی جگہ برقرار رہے گا؟ اور غیرمحزم کے ساتھ علطی ہے ہم بستر ہونے کا کوئی کفار دا داکر ناہوگا؟ از رادِ کرم فقد حنی کےمطابق اس مسئلے کاحل بتا کرعوام الناس کی رہنمائی فرما نمیں۔

جواب: .. صورت مسئوله يه متعلق چندمسائل بين:

ا:...دونوں بہنوں کا نکاح ان کےاصل شو ہروں ہے برقرار ہے،غلط رخصتی کی وجہ سےاس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ <sup>(۱)</sup> ٣:... چونکه دونوں نے اپنی بیوی سمجھ کرمقار بت کی ہے،اس لئے ان پر کوئی مؤاخذہ نہیں ،فقہ کی اصطلاح میں اس کو "و طسب بالنبه" كہاجا تاہے،جس پر" جائز صحبت" كا حكام مرتب ہوتے ہيں (جن كی تفصیل بعد کے نمبروں میں دی گئی ہے )۔ س:... ہرلز کے پراس لڑک کا مہر واجب ہوگیا جس سے غلطی کی بنا پر مقاربت کی ہے ، ' (اصل شوہروں کے ذمہ مہر بدستور

س:... دونوں بہنوں پراس غلط زخصتی کی وجہ سے عدت واجب ہوگئی، عدت پوری کرنے کے بعد وہ اصل شوہروں کے پاس چلی جا کمیں گی۔

۵:...ا گراس خلوّت کے نتیج میں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ خلوّت کنندہ کا سمجھا جائے گا اور شرعاً اس کا نسب سیح سمجھا جائے گا۔ (۵) ية و تقامسئكے كا قانونی و فقهی حل \_مگر حضرت إمام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه ہے ایک بہت خوبصورت حل منقول ہے، چنانچہ ملامه شامی رحمه الله نے حاشیه درمختار میں ' مبسوط' سے قال کیا ہے کہ: حضرت إمامٌ کے زمانے میں یہی صورت پیش آئی تو آپ نے

<sup>(</sup>١) النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول ...إلخ. (هداية، كتاب النكاح ج:٣ ص:٣٠٥ طبع ملتان).

<sup>(</sup>٢) إذا دخل الرجل على وجه شبهة أو نكاح قاسد فعليه المهر وعليها العدة ثلاث حيض ...إلخ. (عالمگيري ج: ا ص:474، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، طبع رشيديه).

٣) لأن النكاح عقد إنضمام وإزدواج لغةً فيتم بالزوجين ثم المهر واجب شرعًا إبانةً لشرف اغل . . إلخ. (هذاية ج: ٢ ص:٣٢٣، باب المهر، مكتبة شركت علمية ملتان).

 <sup>(</sup>٣) عاثية بر ايكيس. أيضًا: وللموطونة بشبه أن تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في العدة لقيام النكاح بينهما. (درمختار ج: ٣ ص: ١٤ ٥) باب العدة، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۵) على أنه صرح ابن ملك في شرح المجمع بأن من وطيء امرأة زفت إليه وقيل له إنها إمرأتك فهي شبهة في الفعل وأن النسب يثبت إذا ادعاه. (شامي ج:٣٠ ص: ١٣٥، مطلب في ثبوت النسب من المطلقة).

دونوں لڑکوں ہے دریافت فرمایا کہ جس لڑکی ہےتم نے خلوّت کی ہے، وہ تمہیں پہند ہے؟ دونوں نے'' ہاں' میں جواب دیا، آپؒ نے فرمایا: دونوں اپنی اپنی منکوحہ کوطلاق دے دیں اور جس جس کے ساتھ خلوّت ہوئی ہے، اس سے ان کا فوری عقد کردیا جائے ،عدّت کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہی کیا گیاا وراہل علم نے حضرت ِ اِمامُ کی تدبیر کو بہت پہند فرمایا۔ <sup>(۱)</sup>

#### غلطی ہے ہیو یوں کا تبادلہ

سوال:...زیداور بکر دونون کی شادی ایک ہی گھر میں انکھی ہوئی ، جب نکاح کرکے گھر آئے تو غلطی سے زید کی بیوی بکر کے پاس اور بکر کی بیوی زید کے پاس بھیج دی گئی ہمحبت بھی ہوئی ،اب کیا کریں؟ان کواپنی اپنی بیوی دے دیں یا ایسا ہی ٹھیک ہے؟اس صورت میں نکاح وہی ہوگایا دُوسرا؟

جواب:...زیداور کمر کی بیویاں وہی ہیں جن سے ان کا نکاح ہوا ہے،لہٰدااپنے اپنے شوہروں کو واپس کی جا کمیں ، دُ وسری جگدان کی آبادی جا ئزنبیں ،اورغلطی ہے جوغلط جگدآ بادی ہوگئی اس پر تمین حکم عائد ہوں گے :

ا:...زیداور بکرنے غلطی اور بے خبری میں جن لڑکیوں سے صحبت کی ہے وہ ان کو'' عقر'' یعنی مہر کی مقدار مال ادا کریں۔ ۲:...ان دونوں لڑکیوں پرعدت لازم ہے، عدت گز ارکروہ اپنے شوہروں کے گھر آباد ہوں۔ (۴) ۳:...اس غلط کے انی کے نتیجے میں اگر اولا د ہو جائے تو وہ صحیح النسب کہلائے گی۔ (۵)

اورا گرموجودہ حالت کورکھنا ہی پیند کرتے ہوں تو زیداور بکر دونوں اپنی بیویوں کو ( جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا) طلاق دے دیں اوران کو آ دھا آ دھا مہر بھی اوا کر دیں'' طلاق کے بعد ہرلا کے کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا جائے جس سے اس نے خلوت کی تھی۔ (2)

<sup>(</sup>۱) حكى في المبسوط أن رجلًا زوج ابنيه بنتين فأدخل النساء زوجة كل أخ على أخيه، فأجاب العلماء بأن كل واحد يجتنب التي أصابها وتعتد لتعود إلى زوجها، وأجاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه إذا رضى كل واحد بموطوءته يطلَق كل واحد زوجته ويعقد على موطوءته ويدخل عليها للحال لأنه صاحب العدة؛ ففعلا كذلك ورجع العلماء إلى جوابه. (شامي ج:۳ ص:٤٠٥، مطلب حكاية أبي حنيفة في الموطوءة بشبهة).

<sup>(</sup>٢) لما في الخلاصة بعد ذكر المواضع التي يجب فيها المهر بالوطء عن شبهة قال والمراد من المهر العقر وتفسير العقر الواجب بالوطء في بعض المواقع ... إلخ. وفي منحة الخالق على البحر الرائق: روى عن أبى حنيفة رحمه الله قال تفسير العقر هو ما يتزوّج به مثلها وعليه الفتوئ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٤٣١).

 <sup>(</sup>٣) وكذا موطوءة بشبهة كمزفوفة لغير بعلها أو نكاح فاسد ... إلخ. وفي الشامية: أي عدّة كل منها ثلاث حيض. (شامي ج:٣ ص:٢٠٥، مطلب حكاية شمس الأثمة السرخسي).

ص : ۱۵، باب العدة، طبع ايج ايم سعيد). (۵) گزشت سفي حاشي نمبره ديكسي .

<sup>(</sup>٢) ويجب نصفه بطلاق قبل الوطء أو خلوة ... إلخ. (الدر المختار مع الرد الهتار ج:٣ ص:٩٠١).

<sup>(</sup>٤) الضأحاشية تمبرا

#### لاعلمی میں بہن ہے شادی

سوال:...ایک مخص نے لاعلمی میں اپنی سکی بہن نوشا بہ سے شادی کرنی اور اس سے تین بچے ہوئے جس میں دولڑ کے اور ایک لڑی ہے، کیونکہ ان کی بہن بچپن میں بچٹر گئی تھی پھرا کیے ایسا موڑ آیا کہ اس کی شادی اس کے سکے بھائی ہے ہوگئی۔ چارسال تک تو ایک وصرے کوکوئی علم نہیں تھا کہ ہم دونوں سکے بہن بھائی ہیں، لیکن کسی بات پر بیا بات عزیزوں میں چلی تو پتا چلا کہ آپس میں دونوں بہن بھائی ہیں۔ تا کس کہ دونوں میں بھی تو بتا چلا کہ آپس میں دونوں بہن بھائی ہیں، لیکن کسی بات پر بیا بات عزیزوں میں چلی تو پتا چلا کہ آپس میں دونوں بہن بھوڑ بہن بھائی ہیں۔ آپ اس مسئلے کو صدیت اور قر آن پاک کی روشنی میں بیا تا کمیں کہ دونوکا اپنی بہن کو طلاق دے دیت کیا بتا کمیں گے؟ کیا دوا پنی بہن کو دے؟ اور دوا پنی دلدیت کیا بتا کمیں گے؟ کیا دوا پنی بہن کو گھر میں رکھ سکتا ہے یا نہیں؟

جواب:...لاعلمی کی وجہ سے جو پچھ ہوا ،اس کا گناہ ہیں ۔ علم ہوجانے کے بعد فور اُلگ ہوجا کیں ،طلاق کی ضرورت نہیں ،
البتہ علیحدگ کے بعد عدت گزار نا ضرور کی ہے ، اورلڑ کی کا مہر بھی '' بھائی'' کے ذمہ واجب الا دا ہے ۔ بچوں کا نسب اپنے باپ ہے سیجے ہیں ، اس لئے اسمیط ہے۔ ' بہن کو گھر میں رکھنے کا تو کوئی مضا اُقتہ نہیں ،گر یہ بھائی بہن آپس میں میاں بیوی کا کر دار ادا کر چکے ہیں ، اس لئے اسمیط رہے ہے اندیشہ ہے کہ شیطان پھران کو گناہ میں مبتلانہ کروے ، اس لئے مناسب بلکہ ضرور کی ہے کہ اس لڑکی کا عقد (عدت کے بعد ) دُ وسری جگہ کردیں ۔

#### غلطشادی سے اولا دیے قصور ہے

سوال: ... جو سئلہ ماموں بھانجی کی شادی کے بارے میں آیا تھا، بدشمتی سے یہ ماں باپ ہمارے ہیں، مجھ کو چندلوگوں سے
معلوم ہوااور چندر شتہ داروں نے بھی مجھ کو بتایا۔ جب بین کاح ہی نہیں تو ہم لوگ تو حرامی ہیں۔ لیکن مولا ناصاحب! ہم بہن بھائیوں کا
کیا قصور ہے؟ اب دُنیا والوں نے ہم بہن بھائیوں کوحرامی کہنا شروع کر دیا ہے۔ ہم دُوسراحرام نہیں کر سکتے ، وہ خودکش ہے، اور نہ ہی
ماں اور باپ کوختم کر سکتے ہیں، بیا یک گناہ ہے۔ اسلام ہم بہن بھائیوں کے لئے کیا کہتا ہے؟ اس دُنیا میں ہم لوگوں کا رہنے کاحق ہے یا
نہیں؟ میں گھر میں سب سے بردا ہوں، خدا کے لئے اس کاحل بتا ہے یا خودکشی کی اجازت دیجئے۔

جواب :... آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ،اگر آپ نیک پاک زندگی بسر کریں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ بھی اسنے ہی معزز

 <sup>(</sup>١) "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسُعَهَا" (البقرة ٢٨٦).

 <sup>(</sup>۲) وتبجب العدة بعد الوطء لا الخلوة للطلاق لا للموت من وقت التفريق أو متاركة الزوج وإن لم تعلم المرأة بالمتاركة في الأصبح ...إلنخ. وفي الشرح: لأن الطلاق لا يتبحقق في النكاح الفاسد بل هو متاركة كما في البحر. (شامي ج:٣) ص:١٣٣ ، مطلب في النكاح الفاسد، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ويجب مهر المشل في نكاح فاسد وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة ...إلخ. (الدر المختار، باب المهر ج:٣ ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) ويثبت النسب إحتياطًا بلا دعوة .... من الوطء ... إلخ. (رداغتار مع الدر المختار ج:٣ ص:١٣٣١).

ہوں کے جتنا کوئی دُومرا۔ خودشی تو حرام ہے، بیفلاراستہ اِختیار کرکے آپ دُنیاو آخرت دونوں کی ذِلت اُٹھا کیں گے۔ صحیح راستہ یہ ہوجائے گی۔ لوگوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ آپ کو کرے نام ہے کہ آپ نیک بنیں، اِن شاہ اللہ وُنیا کی بدنا می بھی جلد ختم ہوجائے گی۔ لوگوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ آپ کو کرے نام ہے پکاریں۔ ''سی مسلمان کواس کے ناکردہ گناہ کی عار دِلا نابہت بڑا گناہ ہے۔ '''

## کیاناجائز اولا دکوبھی سزاہوگی؟

سوال:...اگرکوئی ناجائز بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کوسز اہوگی یانہیں؟اگرنہیں ہوگی تو کیوں؟اگر ہوگی تو کیوں؟ یعنی مسئلہ یہ ہے کہا یک آ دمی اورعورت کے آپس میں ناجائز تعلقات ہیں اور اس آ دمی سے عورت کا تمل تھبر جائے اور بعد میں وہ آ دمی اس عورت سے شادی کر لے تو اس نیچے کوسز اہوگی یانہیں؟

جواب:... ناجائز بیچ کی پیدائش میں اس کے والدین کا قصور ہے،خود اس کا قصور نبیں ، اس لئے اگر وہ نیک اور مثقی و پر ہیز گار ہوتو والدین کے قصور کی بنا پراس کوسز انہیں ہوگی۔ <sup>(۵)</sup>

## دُ ولہا كا دُلہن كے آنچل برنماز برِ صنااورا يك دُ وسرے كا حجوثا كھا نا

سوال:...میری شادی کوتقریباً تین سال ہونے کو ہیں، شادی کی پہلی رات مجھ سے دوائی غلطیاں سرز دہوئیں جس کی چیمن میں آج تک دِل میں محسوں کرتا ہوں۔

پہلی غلطی ہے ہوئی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ دور کعت نماز شکرانہ جو کہ بیوی کا آنچل بچھا کرادا کی جاتی ہے، نہ پڑھ سکا۔ یہ ہماری لاعلمی تقی اور نہ ہی میرے دوستوں اور عزیز ول نے بتایا تھا۔ بہر حال تقریباً شاوی کے دوسال بعد مجھے اس بات کاعلم ہوا تو ہم دونوں میاں بیوی نے اس نماز کی ادائیگی بالکل ای طرح ہے کی نماز کے بعد اپنے رَبّ العزت سے خوب گڑ گڑ اکر معانی مانگی مگر دِل کی خلش وُ ور نہ ہو تکی۔

#### ووسری غلطی بھی لاعلمی کے باعث ہوئی، ہماری ایک وُ ورکی ممانی ہیں، جنھوں نے ہمیں اس کامشورہ و یا تھا کہتم دونوں ایک

(١) "إِنَّ أَكُرَ مَكُمُ عِنْدُ اللهِ أَتُقَاكُمُ" (الحجرات:١٣).

(۲) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردّى من الجبل فقتل نفسه، فهو فى نار جهنم يتردّى فيها خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن تحسنى سمًّا فقتل نفسه، فسمّه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة الحديدته فى يده يتوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم أبدًا. متفق عليه. (مشكواة ص: ٩٩ ٢).

(٣) "وَلَا تَـلُــِهِزُوّْا أَنْـفُسَـكُــمُ وَلَا تَـنَـاْبَـزُوْا بِالْآلُـقَابِ، بِثُسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقْ بَعُدَّ الْإِيْمَٰنِ، وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ" (١٠). (الحجوات: ١١).

(٣) الكبيرة الرابعة والتسعون بعد المأة: الطعن في النسب الثابت في ظاهر الشرع، (قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين ألمؤمنين ألمؤمنين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى تساو فقد احتملوا بهتانًا وإلمًا مبينًا) وأخرج مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى النسان في النساب، والنياحة على الميت. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج:٢٠ ص:٢٣)، قبيل كتاب العدد، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٥) قال تعالى: "ألَّا تزر وازرة وزر أُخُرَى، وأن ليس للإنسان إلَّا ما سعى" (النجم:٣٨ ،٣٨).

دُوسرے کا جھوٹا دُودھ ضرور پینا، ہم (میاں ہوی) نے ایک دُوسرے کا جھوٹا دُودھ بھی پیامگر جب میں نے اپنے ایک دوست ہے اس بات کا ذکر کیا تو پتا چلا کہ جولوگ ایک دُوسرے کا جھوٹا دُودھ پہتے ہیں بھائی بھائی یا بھائی بہن کہلاتے ہیں۔

جب سے بیہ بات معلوم ہوئی ہے دِل میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، لٹد قر آن وسنت کی روشنی میں بتا کیں کہ ہمارے ان افعال کا کفارہ کس طرح ادا ہوسکے گا؟ جناب کی مہر بانی ہوگی۔

جواب: ... آپ سے دوغلطیاں نہیں ہوئیں بلکہ آپ کو دوغلط فہیاں ہوئی ہیں، پہنی رات ہیوی کا آپیل بچھا کرنماز پڑھنانہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب، یہ محض لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے، لہذا آپ کی پریشانی بے وجہ ہے۔ آپ کے دوست کا یہ کہنا بھی غلط نہی بلکہ جہالت ہے کہ میاں ہوی ایک دُوسرے کا جھوٹا کھا بی لینے سے بھائی بہن بن جاتے ہیں، کہ کوئی شرعی مسئلہیں، لہذا آپ پرکوئی کفارہ نہیں۔

#### شاد بوں میں اِسراف اورفضول خرجی کی شرعی حیثیت

سوال:...آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو آج کل شادیوں میں روز روزنی نئی رُسوم داخل کی جارہی ہیں اور دُھوم دھام سے
منائی جاتی ہیں، کیا یہ اِسراف کی تعریف میں نہیں آئیں؟ مثلاً: مہندی میں چراغاں کے علاوہ گانا، ناچنا بہت ہے لوگوں کا کھانا، زر ق
برق لباس وغیرہ کیا یہ اِسراف نہیں؟ اوراگر ہے تو کیا یہ صرف بدعت ہے یا گنا و کبیرہ ہے، یا حرام ہے؟ اس سے دُوسروں ں کو بھی یہی
رُسوم کرنے کی ترغیب ہوتی ہے یا جولوگ مجور آاپنی جھوٹی اناکی خاطر قرض لے کر، یا یہ شوت لے کر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اس کا گناہ
کس رہے؟

جواب: ... بیاه شادی میں جور سیس کی جاتی ہیں اور جن پر نئے نئے إضافے بھی روز افزوں ہیں، ان میں ایک نہیں، بہت سے گناہ شامل ہیں۔ إسراف، نضول خرچی، نمود ونمائش اور بے شارمحر مات کا إرتكاب، اور ظاہر ہے كہ ان نا جائز إخرا جات كے لئے طال وطیب اور محنت کی کمائی تو كافی نہیں ہوئتی، لامحالہ حرام کمائی سے ان کو پورا کیا جا تا ہے۔ ہمارے ایک شناسا جوچشم بدؤور سلم میں افسر تھے، انہوں نے اپنی صاحبز اول کے نکاح پر ایک ہوئل میں عشائید دیا، آج سے وس پندرہ سال پہلے اس پر پچاس ہزار رو پے خرج کے ، وُسرے اِخراجات مزید برآس ہوں کے، ظاہر ہے کہ بیسارے اِخراجات انہوں نے طال وطیب مال سے نہیں کئے ہوں گے، یہ ساری خرابیاں ایمان کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن '' خدا کی اکا تھی بے آواز ہے'' اب وہ پیرانہ سالی میں بستر پر ایز یاں رگڑ رہے ساری خرابیاں ایمان کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اور خرابیاں ایمان کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور محاطلات کا ہولناک منظر پس پروہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہیں، زندگی کی'' یا داشی میں گئر رے گی۔ ان ان ضول رسموں، شاہ خرچیوں اور عیا شیوں کا علاج یہی ہے کہ مسلمان اپنے نقطہ نظر کو تبدیل

<sup>(</sup>۱) كيونكمآپ صلى الله عليه وسلم مت حفرت صديقه عائشرض الله عنها كامجمونا پيتا ثابت به عن عائشة قالت: كنت أشوب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع في فيشوب ... إلخ . (مشكوة ص: ۵۲).

کریں، اپنی زندگی کا قبلہ دُرست کریں، اور اللہ تعالی کے کسی بندے کی معبت سے نو رِبصیرت حاصل کریں، ورنہ صرف رِسالے اور مقالے لکھنے، قانون بنانے سے ہماری زندگی کی لائن تبدیل نہیں ہو عمق ۔ حضرت عکیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی نے بیاہ شادی کی رسموں اور ان سے پیدا ہونے والی خرابیوں پر'' بہشتی زیور''اور'' اصلاح الرسوم'' میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔

وُ ولہااوروُلہن کے اُوپر پیالہ گھما کر پینا جا ہلا نہرسم ہے

سوال:...شادی کے موقع پر جب دُلہن ، وُ ولہا کے کمر پہنچی ہے تو وُ ولہا کی ماں برتن یعنی بیا لے کوڈولی کے اُو پر تین بار گھماتی ہے اور اپنے مند کے قریب جب لاتی ہے تو وُ ولہا اپنی ماں سے پیالے کو جھٹک دیتا ہے ، اور وہ پانی پینے کی کوشش میں ناکام ہوجاتی ہے ، آپ فرما ہے کہ میہ بیٹے کی ممتناخی نہیں ؟ جو مال خود تربیت دے رہی ہے ، وہ بیٹا پھر کیا وفا کرے گا ؟ قصور وارکون ماں یا بیٹا ؟

جواب: ... تنین بارتھماکر پانی چینا بھی جاہلانہ رسم ہے، اس لئے ماں پہلے تصور وار ہے، اور بیٹے کا مقصداس رسم سے منع کرنا ہے تو تصور وارنہیں، اور اس کا جھٹکتا بھی ایک رسم ہے تو جیسی ماں ویسا بیٹا...!

كياؤولها كومهندى لگانے سے نكاح نہيں ہوتا؟

سوال: ... كيا دُولها كے مہندى لگانے سے نكاح نہيں ہوتا؟

جواب:...نکاح تو ہوجا تاہے، مرمر دکوزینت کے لئے مہندی لگا تا کناہ ہے۔(۱)

شادى يا دُوسر موقع برمردول كوماته برمهندى لگانا

سوال:...شادی یاغیرشادی کے موقع پر مرد کے ہاتھ پر مہندی نگانا جائز ہے یانا جائز؟ جواب:...زینت کے لئے مہندی نگاناعور توں کا کام ہے، مردوں کے لئے جائز نہیں۔

مہندی کی رسم شرعاً کیسی ہے؟

سوال: الرئے کی شادی ہو یالڑ کی کی ،ایک رسم ہوتی ہے جے مہندی کی رسم کہتے ہیں ، میں نے سنا ہے کہ مردوں ں کومہندی لگانا جا تزنہیں ہے ، ہاتھوں اور ہیروں پر آپ اس بات کی وضاحت کریں کہاڑ کے کومہندی ہاتھوں اور پیروں پرشادی میں لگانا چاہئے یا نہیں؟اگرنہیں لگانا چاہئے تو اس کامستند حوالہ دیں۔ نیز سونے کی انگوشی وغیر واڑ کا پہن سکتا ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) ويكره للإنسان أن يخصب يديه ورجليه وكذا الصبى إلّا لحاجة. (شامي ج: ١ ص:٣١٢، كتاب الحظر والإباحة).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. (مشكّوة ص: ۳۸۰). ويكره لـلانسان أن يخضب يديه ورجليه وكذا الصبى إلّا لحاجة بناية ولا بأس به للنساء. (شامى ج: ۲ ص: ۳۲۲، فصل في اللبس، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:..مہندی لگاناعورتوں کا کام ہے، اورعورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فر مائی ہے۔ سونے کی انگوشمی بھی مردوں کے لئے حرام ہے۔

## ناپیندیدہ رشتہ منظور کرنے کے بعدار کی ہے قطع تعلق صحیح نہیں

سوال: ...ائری کاتعلق سادات برادری ہے ہے، ایک دن اچا تک گھر دالوں کواطلاع ملی کدلزی غیرمرد کے ساتھ'' کورٹ میرج' کرنا چاہتی ہے، اس پرلزکی کے گھر والے بہت برہم ہوئے اورلزکی کوڈر ایا دھمکایا، لڑکی نے فی الفور خاموشی اختیار کرلی، گرگھر والے اس کے دوراوِفرارا ختیار نہ کرلے، ان لوگوں نے اپنی عزّت بچانے کی خاطراس مرد ہاس کی فاطراس مرد ہاس کی شادی کردی جے دہ پہند کرتی تھی ۔ مال نے اپنی بٹی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اور باپ قطع تعلق کا قائل نہیں، اور خاندان کے بزرگوں نے بھی یہ کہدر کھا ہے کہ اگرتم لوگوں نے اپنی بٹی سے آمدور فت قائم کیا تو خاندان والے تم لوگوں سے قطع تعلق کرلیں گے۔لزگ کی ماں اور خاندان والوں نے چندو جو ہات کے باعث لڑکی ہے تعلق ختم کرر کھا ہے جو مندر جدذیل ہیں:

ا:..شادی والدین کی مرضی کے خلاف ہوئی۔

۲: الرکی نے غیر براوری میں شاوی کرنی ہے ، یعنی حسب نسب کا خیال نہیں رکھا۔

قر آن وسنت کی روشنی میں بتاہیۓ کہ شادی کے معاملات میں حسب نسب کا خیال رکھنا اورلڑ کی کی ماں اور خاندان والوں کا لڑکی سے قطع تعلق کرلینا دُرست ہے؟

جواب: ...کسی ناگوار بات پرطبعی رنج ہونا تو انسانی فطرت ہے، اوراس رنجش کی وجہ سے باہمی اُلفت و محبت کا نہ رہنا بھی ایک فطری امر ہے، اوراس پرشرعاً کوئی مؤاخذہ بھی نہیں۔ ایکن اس کی وجہ سے یکسر قطع تعلق کر لینا کہ نہ سلام ہو، نہ کلام، نہ شادی خود میں شرکت، نہ بیاری میں عیادت، بیشرعاً حرام ہے۔ اُڑکی کا خود اپنا رشتہ تجویز کر لینا ناپندیدہ فعل تھا، لیکن اب جبکہ بیشادی خود والدین کے ہاتھوں ہوئی ہے، اس کے بعد قطع تعلقات کی شرعاً کوئی گئجائش نہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. (مشكواة ص: ٣٨٠، باب الترجل، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>۲) وفي رد انحتار مع الدر المختار (ج: ٦ ص: ٣٥٩، كتاب الحظر والإباحة، طبع سعيد): ولا يتختم إلا بالفضة لحصول الإستغناء بها فيحرم بغيرها ... إلخ. لما روى الطحاوى بإسناده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة قال: تهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ... إلخ.

 <sup>(</sup>٣) "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إلّا وُسْعَهَا" (البقرة: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) أنّ جبهار بمن منطقهم أخبيره أنبه سنصع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لَا يدخل الجنَّة قاطع. (صحيح البخاري ج:٢ ص:٨٨٥، باب اله القاطع).

 <sup>(</sup>۵) وصلة الرحم واجبة ولو كانت بسلام وتحية وهديّة ومعاونة ومجانسة ... الخـ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۱۱ ۳، فصل في البيع، طبع ايج ايم سعيد).

## شو ہر کی موت کے بعدار کی برسسرال والوں کا کوئی حق نہیں

سوال:...هارے ہاں بیرواج چلا آ رہاہے کےعموماً شادی ہے ایک دوسال پہلے نکاح پڑھ لیتے ہیں ، ابسلسلہ بیہ ہے کہ کیا اس عرصے کے دوران شوہر کا انتقال ہوجائے تو اب لڑکی آزاد ہوجائے گی اور جس جگہ بھی جا ہے شادی کرسکتی ہے؟ حالانکہ لڑکے کے والٰدین اس کو پسندنہیں کرتے بلکہان کے ہاں وُ وسرا بیٹا بھی ہے،ان کے والدین جاہتے ہیں کہاڑ کی کی شادی وُ وسرے بیٹے ہے کرائی جائے ،کیاشو ہرکے مرنے کے بعدائر کی پر پچھ یا بندیاں عائد ہوتی ہیں یانہیں؟

جواب:..شوہر کے انتقال کے بعدلڑ کی کے ذمہ شوہر کی موت کی عدت (ایک سوٹمیں دن) واجب ہے۔ <sup>(۱)</sup> عدت کے بعد لڑ کی خود مختار ہے کہ وہ عدّت کے بعد جہاں جا ہے اپنا عقد کرے،سسرال والوں کا اس پر کوئی حق نہیں۔اگر وہ خود وُ وسرے بھائی ہے شادی پر راضی ہوتو اس کا نکاح ہوسکتا ہے، تگرسسرال والے مجبور نہیں کر سکتے۔ (۲)

## نافرمان بينج سے لاتعلق كا اعلان جائز ہے، كيكن عاق كرنا جائز نہيں

سوال:..سائل کاایک لڑ کا جس کی عمر ۷ سوسال ہے، وہ سائل کے لئے وبالِ جان بنا ہواہے،اور بچین ہے گھرہے بھا گئے کا عادی ہے۔اللہ اور رسول اور بزرگان وین کا واسطہ دے کراور مال کی اور عزیز وں کی حمایت حاصل کر کے پھرنہ جانے کا عہد کر کے '' عہد'' سے منحرف ہوجا تا ہے۔عزیز وں اوراس کی والدہ کے کہنے پرشادی کردی،تو پہلی بیوی کا زیور لے کر بھاگ گیا، پھرآیا،اور نہ جانے کا عہد کر کے بیوی کو لے کر چلا گیا۔اب سسرال والوں نے اس کی بیوی کوروک لیا،ساراسامان اورزیور بھی رکھ لیااورا سے نکال دیا۔اب میدا بنی مان اور وُوسرے عزیز وں کو لے کر پھر سائل کے پاس آیا اور پھر وہی عبد کرتا ہے، سائل اب اس کی اوراس کی ماں کی بات مانے سے انکاری ہے، اور اگر اس کی بیوی بھی ایسے' برعہد'' بیٹے کا ساتھ دینے سے باز ندآ ئے تو وہ بیوی اور اس کے بیٹے سے لا تعلق ہونے اور لاتعلقی کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔شرعاً سائل کا بیا قند ام سیجے ہے یانہیں؟ اور ایسے بدتمیز بیٹے کے لئے شرع کا کیا تحكم بي؟ تاكدماكل كنهكارند مور

جواب:...اولا دے جوان ہوجانے کے بعداوران کی شادی بیاہ کردینے کے بعدوالدین کی ذمہداری ختم ہوجاتی ہے۔ اس لئے آپ کوخل ہے کہ لڑے کو گھرندآنے دیں ،اوراگراس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ آپ پراس کی کوئی ذمہ داری عائد

<sup>(</sup>١) "وَالَّـذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوجًا يُتُرَبُّطُنَ بِانْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (البقرة:٣٣٣). (وإذا مـات الرجل عن امرأته البحرة) دخل بها أو لَا صغيرة كانت أو كبيرة، مسلمة أو كتابية، حاضت في المدة أو لم تحض (كما في خزانة المفتيين) (فعدتها أربعة أشهر وعشرة) أيام، لقوله تعالى (ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ١ • ٢، كتاب العدة، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) لَا تجبر البالغة البكر على النكاح لِانقطاع الولاية بالبلوغ. (درمختار ج:٣ ص: ٥٩، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) ولَا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٦٣، كتاب الطلاق، الفصل الرابع في نفقة).

ہوسکتی ہے تو لاتعلقی کا اعلان کرنے کا بھی مضا نقہ نہیں ،لیکن' عاق' کردینا اورا پنے بعداس کواپنی جائیداد ہے محروم کردینا جائز نہیں۔ بیوی سے لا تعلق ہونے کے معنی طلاق کے ہیں ہڑ کے کی وجہ سے اس کی والدہ کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔

## ایک دُ وسرے کا جھوٹا دُ ورھ پینے ہے بہن بھائی ہیں بنتے

سوال:...میرے دوست نے ایک لڑکی کو بہن بنایا اوراس نے قر آن اُٹھا کر کہا کہ بیمیری بہن ہے اور دونوں نے ایک دُ وسرے کے منہ والا دُودھ بھی پیا۔ میں نے جہاں تک سنا ہے دُودھ پینے سے بہن بھائی بن جاتے ہیں ،اب ان دونوں کی شادی ہوگئی ہے،آپ بتائیں کہ بیشادی جائز ہے؟

جواب:...جھوٹی بات پڑھن قرآن اُٹھانے اورایک وُوسرے کا جھوٹا وُودھ پینے سے بہن بھائی نہیں بنا کرتے ،اس لئے ان کی شادی سیح ہے۔جھوٹی بات پرقر آن اُٹھانا گناہ کبیرہ ہے، اور بیالی شم ہے جوآ دمی کے دِین ودُنیا کو تباہ کردیتی ہے،مسلمانوں کو اليي جرأت نبيس كرني جائے۔

تو ث:.. بهن بھائی کامفہوم واضح ہے، بعنی جن کا باپ ایک ہو، یا مال ایک ہو، یا والدین ایک ہوں۔ یہ دنسبی بہن بھائی'' کہلاتے ہیں۔اورجس لڑکےاورکڑی نے اپنی شیرخوارگی کے زمانے میں ایک عورت کا دُودھ پیا ہووہ'' رضاعی بہن بھائی'' کہلاتے ہیں، بید دونوں قتم کے بہن بھائی ایک دُ وسرے کے لئے حرام ہیں۔ ان کے علاوہ جولوگ مند بولے'' بھائی بہن' بن جاتے ہیں بیشرعاً جھوٹ ہے، اورایسے نام نہا ڈ' بھائی بہن''ایک دُ وسرے پرحرام نیس۔ (<sup>(\*)</sup>

## کیابیوی اینے شوہر کا حجمونا کھانی سکتی ہے؟

سوال:...کیااسلام کے قانون کی رُوسے ایک ہوی ایپے شوہر کا جھوٹا دُودھ ٹی سکتی ہے یا اورکوئی دُوسری اشیاء کھاسکتی ہے؟ جواب ... ضرورکھانی <sup>سکت</sup>ی ہے۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) عن أنس قبال: قبال رمسول الله صبلي الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنَّة يوم القيامة. (الدر المنثور للسيوطي ج:٢ ص:٢٨ الطبع بيروت، وكذا في مشكواة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) الكبيرة التاسعة والعاشرة بعد الأربع مأة: اليمين الغموس، واليمين الكاذبة وإن لم تكن غموسًا ...... وأخرج البخاري وغيره: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس ...إلخ. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج:٢ ص: ١٨١، ١٨٢، كتاب الأيسمان). أيضًا: قالخموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه فهاذه اليمين يأثم فيها صاحبها لقوله عليه السلام: من حلف كاذبا أدخله الله النار. (هداية ج:٢ ص:٣٤٨، كتاب الأيمان).

<sup>(</sup>٣) كل من تحرم بالقرابة والصهرية تحرم بالرضاع. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٧٧، القسم الثالث، المحرمات بالرضاع). (٣) "وَمَا جَعَلَ أَدُعِيَآءَكُمُ أَبُنَآءَكُمُ ذَٰلِكُمُ قَوْلُكُمُ بِأَفُواهِكُمٌ" (الأحزاب: ٣).

<sup>(</sup>۵) عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب واتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم. (مشكواة ص: ٥٦).

## حمل کے دوران نکاح کا تھم

سوال:...میری دوست کے شوہر نے بیوی کوطلاق دے دی ، اس کے دو ماہ کاحمل تھا، آیا اس کوطلاق ہوگئ؟ اگر اس نے عدت کے دن پورے کر گئے تو وہ حل کے دوران نکاح کرسکتی ہے؟ جبکہ اس کا کوئی قریبی عزیز نہیں جو اس کور کھ سکے ، اس کا نکاح جائز ہے کہیں؟ ہے کہیں؟

جواب:...جمل کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اورالی عورت کی عدّت وضعِ حمل ہے، بیچے کی ولادت تک وہ عدّت میں ہے، وُ وسری جگدنکا ح نہیں کرسکتی۔ ولادت کے بعد وُ وسری جگدنکا ح کرسکتی ہے، عدّت کے دوران اس کا نان نفقہ طلاق دہندہ کے ذمہہے۔

## ناجائز حمل والى عورت سے نكاح جائز ہونے كى تفصيل

سوال:... بین نے ایک عورت ہے شادی کی ، اور تقریباً پندرہ روزگر ارنے کے بعداس کی طبیعت خراب ہوئی ، اے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے مناسب معائنے کے بعد ہتلایا کہ وہ عورت حاملہ ہے تین ماہ کی۔ بیں اپنی بیوی کو طلاق دینا جا ہتا تھا، کیکن میرے دشتہ داروں نے اس طرح کرنے نہیں دیا۔ بہر حال حمل تو ضائع ہوگیا۔ جناب آپ جھے مشورہ دیں کہ ایک صورت بیں کیا میرا نکاح ہوایا نہیں؟ آپ جواب سے جلد مطلع فرما کمیں ، عین نوازش ہوگ۔ نکاح ہوایا نہیں؟ آپ جواب سے جلد مطلع فرما کمیں ، عین نوازش ہوگ۔ چواب:...اگر حمل کی حالت بیں عورت کا شوہر نوت ہوجائے یااس حالت بیں اسے طلاق ہوجائے تو وضع حمل تک اس کی عدت ہوں کا حقیقہ میں ہو سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ اور اگر نا جائز حمل ہوتو نکاح صحیح ہے ، مگر وضع حمل تک شوہر کواس کے قریب نہیں جانا چا ہئے۔ اور اگر نا جائز حمل ہوتو نکاح صحیح ہے ، مگر وضع حمل تک شوہر کواس کے قریب نہیں جانا چا ہئے۔ اور اگر نا جائز حمل کی عدت نہیں ، اس سے نکاح جائز ہے۔ اور اگر نا جائز حمل کی عدت نہیں ، اس سے نکاح جائز ہے۔

#### عدت میں نکاح

سوال:... بدامر مُسلّم ہے کمسلسل تین روز فاقے کے بعد شریعت میں حرام چیز بھی حلال قرار دِی جاتی ہے،اس أصول كی

<sup>(</sup>١) وحِل طلاقهن أي الأيسة والصغيرة والحامل عقب وطء ...إلخ. (در مختار ج:٣ ص:٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَتُ الْآحُمَالِ اَجَلَّهُنَّ أَنْ يُضَعُنَ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

 <sup>(</sup>٣) اما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامى ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمرأته فلها النفقة والسكني في عدتها رجعيًا كان أو بائنًا ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>۵) وعدة الحامل أن تضع حملها، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) الينأماشيةبر٣ لماحظهو-

<sup>(2)</sup> وصبح نکاح حبلنی من زنا لا حبلی من غیره ..... وان حرم وطؤها و دواعیه حتّی تضع (درمختار ج:۳ ص:۳۸، فصل فی الهرمات).

<sup>(</sup>٨) ..... لو نكحها الزاني حل له وطؤها. (در مختار مع الرد المتار ج:٣ ص:٣٩).

<sup>(</sup>٩) لَا تجب العدّة على الزّانية، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، كذا في شرح الطحاوي. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٢٦).

روشی میں بیامروضاحت طلب ہے کہ آیا گناہ ہے نیچنے کے لئے دورانِ عدت کسی خانون سے نکاح کوجائز قرار دِیا جاسکتا ہے؟ جواب:...عدت میں نکاح جائز نہیں، اور آپ کا قیاس غلط ہے۔

## ہلے شوہر کوچھوڑ کر دُوسرے مردے نکاح کرنا

سوال:...ایک شخص جس نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ، اوراس عورت سے ایک بچے بھی پیدا ہوا ،لیکن بعد میں اس عورت کا کسی وُ وسرے مرد کے بیاس چلی گئی اوراس کے ساتھ ذکاح کرایا ، عورت کا کسی وُ وسرے مرد کے بیاس چلی گئی اوراس کے ساتھ ذکاح کرایا ، حالانک پہلے شو ہر نے طلاق نہیں دی۔ جب پہلے شو ہر نے عدالت میں کیس کیا تو عورت نے غلط بیانی کی اور کہا کہ مجھے میرا شو ہر قل کرنا ، چاہتا تھا جس کی وجہ سے میں دُ وسرے مرد کے بیاس چلی گئی ، تو عدالت نے عورت کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے نکاح کو جا تزقر ار دے دیا ، حالا نکہ پہلے شو ہر نے طلاق نہیں دی۔ کیا شرعی لحاظ سے عدالت کا یہ فیصلہ دُرست ہے؟

جواب:...جو فیصلہ غلط بیانی پر مبنی ہو، وہ کیسے سے ہوسکتا ہے؟ پھر قبل کرنے کے اِرادے سے طلاق کیسے ہوگئ؟ اور جب طلاق نہیں ہوئی تو دُوسرا نکاح کیسے ہو گیا؟ تعجب ہے کہ ہمارے یہاں عدل واِنصاف کا معیاراس صد تک گر گیا ہے...!

بہرحال واقعے کی جونوعیت سوال میں کھی گئے ہے، اگر شیح ہے، توعورت پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، دُوسری جگہاں کا نکاح نہیں ہوا، کبکہ وہ بدکاری کی مرتکب ہے، اور اُس کا دُوسرا نام نہاد شوہر سمی بدکاری میں مبتلا ہے، ان دونوں کولازم ہے کہ خدا کا خوف کریں ،مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ مکر وفریب کام دیں گے، نہ وکیلوں کے سکھائے ہوئے جھوٹے بیانات۔

اگرعورت پہلے شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی تو اس سے طلاق لے لے، اور عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کر لے، پہلے شوہر کو بھی چاہئے کہ ایس عورت کو اپنے نکاح میں نہ رکھے، ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ بھی ایسی عورت کو اپنے نکاح میں رکھنے کی وجہ سے پکڑا جائے ، واللہ اعلم!

## بینک ملاز مین کی اولا دیے شادی کرنا کیساہے؟

سوال:...آپ کے کالم میں چھپا ہے کہ بینک میں کام کرنے والوں کے بیٹے اور بیٹیوں سے شادی نہیں ہوسکتی۔ان ملاز مین کاجن کی شادی ہو چکی ہواوران کی اولا دیں ہو چکی ہوں،ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ آخران بچوں کا کیا قصور ہے؟ جواب:... چونکہ بینکوں کے کام کرنے والوں کی آمدنی سود کی ہوتی ہے،اس لئے ایسی جگہ شادی کرنے کی وجہ ہے حرام رزق کھا تا پڑے گا،جس کے اثرات اولا دیر پڑیں گے،اس لئے علائے کرام ایسی جگہ شادی سے منع کرتے ہیں۔جولوگ ایسی جگہ شادی کرتے ہیں۔جولوگ ایسی جگہ شادی سے منع کرتے ہیں۔جولوگ ایسی جگہ شادی کرتے ہیں وہ حلال رزق کی کوشش کریں۔ (۳)

<sup>(</sup>١) وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامي ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٢) الصَاحواله بالار

<sup>(</sup>٣) عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الوبا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. (مشكواة ص:٢٣٣، باب الربا، القصل الأوّل).

## اگراڑی کے والدین کے پاس طلاق کے کاغذات نہ ہوں تو دُوسرے نکاح کا حکم

سوال:...زید نے ہرون ملک جاکرایک فاتون ہے نکاح کیا، فاتون کے والدین کے مطابق اس کا ایک نکاح دیں بارہ سال قبل کمرے ہوا تھا، ہمر چندہی دِن اس کے ساتھ رہااوراس کے بعداس ہے الگ ایک جگہ نتقل ہوگیا، اوراس نے بلیک میلنگ کے ذریعے لاکی کے والدین نے نہ ما نیس، اس پر مشتعل ہوکر کمر نے تحریری فران کے والدین نے نہ ما نیس، اس پر مشتعل ہوکر کمر نے تحریری طلاق وے دی جو بعدا زاں اس کے والد نے نہ اکرات کی صورت میں ان لوگوں ہے لے کر ضائع کردی ۔ لیکن بہر حال نہ اکرات کی صورت میں ان لوگوں سے لے کر ضائع کردی ۔ لیکن بہر حال نہ اکرات کی صورت میں ان لوگوں سے لے کر ضائع کردی ۔ لیکن بہر حال نہ اکرات کی صورت میں ان لوگوں سے لیے کر ضائع کردی ۔ لیکن بہر حال نہ اکرات کی صورت میں ان لوگوں سے لیکر ضائع کردی ۔ لیکن بہر حال نہ اکرات کی صورت میں ان اور کی خاتی ہوگیا، اور دی بازہ میں کے ملک دوبارہ رابطہ کیا اور اس اس کے والدین سے رقم ہوڑ رنا تھا اور پھنیں ۔ یوں ان سے قطع تعلق ہوگیا، اور دی بارہ سال کا عرصہ کرز کی اور اس کے والدین سے رمقول رشتے نے اسے اپنا گھر آباد کرنے پردوبارہ مجبود کیا اور یوں سے گھر ان اور کی شادی کے لیک تیار نہ تھی ایکن زید کے معقول رشتے نے اسے اپنا گھر آباد کرنے پردوبارہ مجبود کیا اور یوں سے گھر ان اور کی جود کیا اور کی دوبارہ باری کی دوبارہ نہوں کی شرع حیثیت بتا ہے۔

جواب:...اگرزیدکواس کا اِطمینان ہے کہاڑی اوراس کے والدین کے بیانات سیح بیں ،توبین کا صیح ہے، اوروہ اس اڑکی کو آباد کرسکتا ہے، واللہ اعلم!

#### دولا کھی خاطرطلاق دینے والے شوہرے دوبارہ نکاح نہ کریں

سوال:...میرے شوہرنے میرے ساتھ اچھار ویہ اِختیار نہیں کیا، میں بچوں کی خاطر وقت گزار تی رہی ، ایک وفعہ اس نے مجھے سے دولا کھر و پے کا مطالبہ کیا کہ اپنے والدین سے لے کرآؤں، ظاہر ہے یہ مطالبہ پورا کرنا میرے لئے مشکل تھا، انہوں نے مجھے طلاق وے دی، بچوں کو انہوں کے اپنی کہ دولا کھر و پے لاؤتو دوبار ہتم سے شادی کرنوں گا، ورنہ تم بچوں کو اپنی پاس رکھو، میں دُوسری شادی کرنوں گا، ورنہ تم بچوں کو اپنی پاس رکھو، میں دُوسری شادی کرلوں گا۔ آپ سے مشورہ جا ہے کہ کیا کرنا جا ہے؟

جواب:... مجھےمعلوم نہیں کہ آپ بچوں کے بغیرصر کرشیں گی یانہیں؟ اگر بیہ معاملہ میرے بس میں ہوتا تو ایسے خودغرض ، لا لجی آ دمی کو بھی مندندلگا تا۔

اگریمکن ہوکہ آپ بچوں کے بغیر مبرکر سمیں تو میرامشورہ یہ ہوگا کہ آپ کسی شریف آ دمی سے عقد کرلیں۔اس مخص کو اِختیار نہ کریں ، وہ بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔

<sup>(1)</sup> لو قالت إمرأته لرجل طلّقني زوجي وانقضت عدّتي لا بأس أن ينكحها. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٥٢٩).

كياغير إسلامي لباس إستعال كرنے والى عورت يے نكاح جائز ہے؟

سوال:...کیاالییعورت سے شادی کی جاسکتی ہے جو اِسلامی لباس نہ پہنتی ہو؟ اور کیااس سے شادی کرنے والا گنام گارہوگا؟ جواب:...جوعورت غیر اِسلامی لباس پہنتی ہے، وہ گنام گارہے، قبر ہیں اس کوعذاب ہوگا، اوراس سے نکاح کرنے والا بھی عمنا ہمگار ہوگا اور مبتلائے عذاب ہوگا۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر ينضربون بها الناس، ونساء كاسيات، عاريات، مميلات، ماثلات، رؤسهن كأسنمة البخت الماثلة، لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ريحها، وإنّ ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. (صحيح مسلم ج: ۲ ص: ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) جبكه وه يحى يستدكرتا بواورمتع ندكرتا بو: "و لا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب" (المائدة: ٢).

# طلاق دینے کا سیح طریقه

#### طلاق دینے کا شرعی طریقنہ

سوال:...اسلام میں طلاق دینے کا شیخ طریقہ کیا ہے؟ بعنی طلاق کس طرح دی جاتی ہے؟ جواب:...طلاق دینے کے تین طریقے ہیں:

ا:...ایک بیرکہ بیوی ماہواری سے پاک ہوتواس سے جنسی تعلق قائم کئے بغیرایک'' رجعی طلاق' وے،اور پھراس سے زجوع نہ کرے، یہاں تک کہاس کی عدت گزرجائے،اس صورت میں عدت کے اندراندر زجوع کرنے کی مخبائش ہوگی،اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکے گا۔ بیطریقہ سب سے بہتر ہے۔

:... دُوسراطریقه به که الگ تین طهرول میں تین طلاق دے، بیصورت زیادہ بہترنہیں، اور بغیرشر کی حلالہ کے آئندہ نکاح نہیں ہو کیکے گا۔

سان تیسری صورت مطلاق بدعت کی ہے، جس کی می صورتیں ہیں، مثلاً یہ کہ یوی کو ماہواری کی حالت میں طلاق دے یا ایسے طہر میں طلاق دے جس میں صوبت کر چکاہو، یا ایک ہی لفظ ہے، یا ایک ہی مجلس میں، یا ایک ہی طہر میں تبن طلاقیں دے ڈالے، یہ ایسے طہر میں طلاقی دے جس میں صوباتی ہے، اگر ایک دو طلاقی بدعت کہ اس طریقے سے طلاق دینے والا گنہگار ہوتا ہے، مگر طلاق واقع ہوجاتی ہے، اگر ایک دی تو ایک ہوجاتی ہے، اگر ایک دی تو ایک ہوجاتی ہوگئیں، خواہ ایک لفظ میں دی تو تینوں واقع ہوگئیں، خواہ ایک لفظ میں دی ہو با ایک مطبر میں۔ (۱)

(۱) الطلاق على ثلالة أوجه: حسن وأحسن وبدعى، فالأحسن ان يطلق الرجل إمرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويشركها حتى تنقضى علتها لأن الصحابة كانوا يستحبون ان لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضى العدة وان هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة ولأنه أبعد من الندامة وأقل ضرر بالمرأة ولا خلاف لأحد في الكراهة والمحسن هو طلاق السنية وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار، وقال مالك: إنه بدعة ولا يباح إلا واحدة لأن الأصل في الطلاق هو المحظر، والإباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت بالواحدة ولنا قوله عليه السلام في حديث ابن عمر: ان السنية أن يستقبل الطهر إستقبالا فيطلقها لكل قرء تطليقة ..... وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو شلائا في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا اهد (هداية، كتاب الطلاق، باب طلاق السنية ج: ٢ ص ١٣٥٣، ٣٥٥، طبع مكتبه شركت علميه لاهور باكستان).

## طلاق كس طرح دين جايع؟

سوال:...جارے ملک میں جب سے عائلی قوانین تافذ ہوئے ہیں اس دور سے اب تک بیہ وتا چلا آرہا ہے کہ جب تک فاوندا پنی بیوی کو تین دفعہ طلاق نہ دے اس وقت تک طلاق کومؤٹر نہیں سمجھا جاتا، یعنی ایک اور دوطلاق کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ جب بھی کوئی شخص طلاق دیتا ہے یا یونین کونسل کی طرف سے طلاق دلوائی جاتی ہے تو تین طلاقیں دی جاتی ہیں اور تحریر میں بھی تین ہی کمھی جاتی ہیں بکی طریقہ ڈرست ہے؟ اگر جوابنی میں ہوتو شمجے طریقہ بتلا کمیں۔

جواب:...ایک ہی مرتبہ تین طلاق دینا کہ اس ہے میاں بیوی کا رشتہ یکسرختم ہوجا تا ہے ، رُجوع اور مصالحت کی کوئی عنجائش نہیں رہ جاتی ،اور بغیر حلالہ شرعی کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۲)</sup>

سب سے اچھا طریقہ بیہ ہے کہ اگر طلاق وینا چاہتو بیوی کے آیا م سے فارغ ہونے کے بعد اس کے قریب نہ جائے اور اسے ایک" رجعی طلاق" وے وے " اس صورت میں جب تک عورت عدت سے فارغ نہیں ہوجاتی ، تب تک طلاق مؤٹر نہیں ہوگ ، اس مورت میں جب تک عورت عدت سے فارغ نہیں ہوجاتی ، تب تک طلاق مؤٹر نہیں ہوگ ، اس مورت میں جب تک عورت عدت کے اندر رُجوع نہ کیا تو عدت کے بلکہ نکاح بدستور قائم رہے گا ، اورعدت کے اندر شوہر کور جوع کرنے کا حق ہوگا ، " اگر شوہر نے عدت کے اندر رُجوع نہ کیا تو عدت کے ختم ہوتے ہی طلاق مؤٹر ہوجائے گی اور نکاح ختم ہوجائے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر دونوں مصالحت کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح ہو سکے گا۔ (۲)

## طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اور عورت کو طلاق کے وقت کیا وینا جا ہے؟

سوال:...بیوی کواگر طلاق دین ہوتو زبانی کیے دی جاتی ہے؟ اور اگر لکھ کردین ہوتو نکیے دی جاتی ہے؟ علاوہ ازیں طلاق کے وقت کتنی رقم دینی پردتی ہے؟

جواب:...طلاق خواه زبانی وے یاتحریری طور پر،اس کامسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک" رجعی طلاق 'وے دے اور پھراس

<sup>(</sup>۱) عن محمود بن لبيد قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلّق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: أيّلعب بكتاب الله عزّ وجلّ وأنا بين أظهركم! حتّى قام رجل فقال: يا رسول الله! ألّا أقتله؟ رواه النسائي. (مشكوة ص:٢٨٣، باب الخلع والطلاق، طبع قديمي، أيضًا: نسائي ج:٢ ص:٨٢).

 <sup>(</sup>٢) وإن كان الطلاق اللال في الحرة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، الباب السادس في الرجعة، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>٣) فالأحسن أن يبطلق الرجل إمرأته تطليقة واحدة في طهرٍ لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقض عدّتها لأن الصحابة كانوا
 يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقض العدّة. (هداية ج:٢ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقةً رجعيةً أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٥٠).

 <sup>(</sup>۵) الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدّة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدّة وبعد إنقضائها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

ہے رُجوع نہ کرے، یہاں تک کہاس کی عدّت گز رجائے۔ مطلقہ عورت سے اگر'' خلوّت' ہو چکی ہوتو اس کواس کا مہرا دا کر دیتا ضروری (۲) ہے، مزید برآں اس کوایک جوڑا حسب حیثیت وینامستحب ہے، اوراگر'' خلوَت' 'نہیں ہوئی تو آ دھامہر دینالازم ہے۔ (۳) طلاق ديينے كالتيج طريقيه

سوال:..مسئلہ بیہ ہے کہ طلاق دینے کا سیح طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ بیک وقت تمین مرتبہ طلاق کو کی شخص دیتا ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی ،اگر کوئی مخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا کرتا تھا تو اس کوکوڑے مارے جاتے تھے۔ وُ وسری بات بیرکہا گرکو کی صحف طلاق وینا جا ہتا ہے تو وہ ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد تین ماہ تک علیحد گی اختیار کرے، اگر تنین ماہ میں دونوں میاں بیوی رُجوع کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھرایک بارطلاق دینے کے تین ماہ بعد پھررُ جوع کر سکتے ہیں،اگراییا نہیں ہواتو پھرطلاق ہوجاتی ہے، کیابیدُ رست ہے؟

جواب:...طلاق دینے کا سیح طریقہ بہ ہے کہ ایسے طہر میں جس میں صحبت نہ کی ہو، ایک طلاق دیدے، اور پھر بیوی سے رُجوع نہ کرے، یہاں تک کہ تین حیض گز رجا کمیں ، تین حیض گز رنے کے بعدعورت علیحد ہ ہوجائے گی اور نکاح ختم ہوجائے گا، اگر دونوں رضا مند ہوں تو بعد میں بھی دوبارہ نکاح ہوسکے گا، اور تین حیض گزرنے سے پہلے شوہرکواپی بیوی ہے زجوع کرنے

> المرتسى مخف نے سیح طریقے سے طلاق نہ دی ، مثلاً: الف: یخیش کی حالت میں طلاق وے دی ..... یا ب:..ا يسط بين طلاق دي جس مين صحبت كر چكاتها .... يا ج: ایک ہی طهر میں تین طلاقیں وے ویں .... یا د:..ایک محکس میں تین طلاقیں دے دیں .....یا

<sup>(</sup>۱) تخزشته صفح کا حاشیه نمبر۳ ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>٢) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مستمى أو مهر المثل. (عالمگیری ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر).

<sup>(</sup>٣) وتستحب المتعة ...... للموطوءة سمّى لها مهر أو لا. وفي الشامية: أي بل يستحب لها. (الدر المختار مع الرد المتارج: ٣ ص: ١١١، كتاب النكاح، باب المهر).

<sup>(</sup>٣) ويجب نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة. وفي الشامية: لما مر أن الوجوب بالعقد. (شامي ج:٣ ص:٣٠١).

 <sup>(</sup>۵) الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق، وطلاق السُّنّة، وطلاق البدعة ..... فأحسن الطلاق بالنسبة أن يطلق الرجل إمرأته تطليقةً واحدةً رجعيةً كما في ظاهر الرواية، وفي زيادات الزيات: البائن والرجعي سواء، كذا في التصحيح، في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقض عدّتها لأنه أبعد من الندامة، لتمكنه من التدارك وأقل ضررًا بالمرأة. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٢٤ ا، ٢٨ ا، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ٣٥٣، شامي ج: ٣ ص: ٢٣٠).

ھ:...ایک ہی لفظ میں تین طلاقیں دے دیں۔

ان تمام صورتوں میں وہ مخص گنا ہگار ہوگا الیکن جتنی طلاقیں دی ہیں ، وہ دا قع ہوجا 'میں گی۔ (۱)

تین طلاقیں ایک وفت دینے میں تینوں واقع ہوجاتی ہیں، یہی جمہور صحابہ ٌوتا بعینٌ اوراَ نمَداَر بعدٌ کا ندہب ہے۔جولوگ کہتے ہیں کہاس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ، وہ قطعاً دیقینا غلط کہتے ہیں، سی مسلمان کے لئے ان کی اس بات پڑمل کرنا حلال نہیں، ورنہ ایسا شخص ساری عمر بدکاری کا مرتکب ہوگا۔ (۲)

بیروایت تو میری نظر سے نہیں گزری کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاق پر کوڑے لگائے جاتے تھے،
البتہ تین طلاق پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا إظهار ناراضی فر ما ناصدیٹ میں آتا ہے، چنا نچہ حضرت محمود بن لبید فر ماتے ہیں کہ:

'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ إطلاع ملی کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو ایکھی تین طلاقیں دی ہیں، تو

آپ غضے میں اُٹھ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے ارشاد فر مایا کہ: کیا میری موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے

میلا جارہا ہے؟ حتیٰ کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ: حضرت! کیا میں اس مخص کوئل نہ کردوں؟''(ع)

میلا جارہا ہے؟ حتیٰ کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ: حضرت! کیا میں اس مخص کوئل نہ کردوں؟''(ع)

(نائی ج: ع میں)

اس حدیث سے بیجمی معلوم ہوا کہ تین طلاقیں بیک وفت دی جائیں تو واقع ہوجاتی ہیں، ورنہ اگر تین طلاقیں ایک ہی ہوتیں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاراضی کی کوئی وجہ نہتی ، واللہ اعلم!

#### طلاق كب اوركسيدي جائع؟

سوال:..بشریعت نے از دواجی زندگی کے لئے نکاح کومشروع فر مایا اور نباہ نہ ہونے کی صورت میں طلاق کی اِ جازت دی ہے، کیکن یہ بھی فر مایا کہ تاپشد بدہ ترین فعل طلاق ہے، معلوم ہوا کہ معمولی بات پرنہیں متعدّد مقامات پر اس اِقدام کورّوا قرار دیا۔ مشاہدات بتاتے ہیں کہ قصور جانبین کا ہوتا ہے، جبکہ شریعت میں صلح بھی مطلوب ہے، وہ کیا اُمور ہیں اور ان کی کیا تر تیب ہے کہ جن

<sup>(</sup>١) وطلاق البدعة: أن يطلّقها ثلاثًا أو ثنتين بكلمة واحدة أو يطلقها ثلاثًا أو اثنتين في ظهر واحد، لأن الأصل في الطلاق المحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت المصالح الدينية والدنيوية ...... فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبالت المرأة منه وكان عاصيًا لأن النهي لمعنى في غيره. (اللباب، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ١٨٨ ا، أيضًا: عالمكيرى ج: ١ ص: ٣٨٨، كتاب الطلاق، هداية ج: ٢ ص: ٣٥٣، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>۲) وذهب جماهير من العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنخعي والثورى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي
 وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيدة وآخرون كثيرون رحمهم الله تعالى على أن من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن، وللكنه يأثم. (عمدة القارى، كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث ج: ۲۰ ص: ۲۳۳).

 <sup>(</sup>٣) عن محمود بن لبيد قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم
 قال: أيُلعب بكتاب الله عن وجل وأنا بين أظهركم! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله! ألّا أقتله؟ رواه النسائي ـ (مشكوة ص: ٢٨٣، باب الخلع والطلاق، طبع قديمي، أيضًا: نسائي ج: ٢ ص: ٨٢).

ے طلاق تک نوبت نہآئے اورعورت کی اِصلاح بھی ہوجائے؟ اگر پھر بھی عورت کی اِصلاح نہ ہوتو طلاق کس وقت ، کن الفاظ ہے، کس طریقے سےاورکس ترتیب ہے دی جائے؟ قر آن اورسنت کی روشنی میں وضاحت فر ما کیں۔

جواب:...رشتہ ٔ اِزدواج توڑنے کے لئے نہیں بلکہ قائم رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے۔شریعت نے رشتہ ُ اِزدواج کو پائیدار رکھنے کے لئے متعدّد اِقدامات جو یز فرمائے ہیں:

اقلن نزوجین ایک و مرے کے حقق تی تھیک تھیک اواکریں اور ایک و مرے کے ماتھ نا إنعمانی کا برتا وَ نہ کریں ، اوراگر مجھی ایک و صرے کی جانب سے نامحوار بات پیش آجائے تو درگزر کرنے سے کام لینا جائے۔ الغرض دونوں اس کی کوشش کریں کہ مقدس رشتہ ً إز دواج اُلفت و محبت کا آئینہ دار ہواور بیزاری کے جرافیم سے پاک رہے۔

دوم:...اگرخدانخواسته بمعی دونوں کے درمیان رجمش پیدا بہوجائے تواس کوطول دینے کی کوشش نہ کریں ، بلکہ دونوں صبر وخل اور اُلفت درواداری کی فضامیں اس' دوستانہ رنجش' کو و در کر کے دِل صاف کرلیں اور حسن وقد بر کے ساتھ آپی کا معاملہ خودنمٹالیں کہ تیسر مے شخص کی مداخلت کی ضرورت پیش نہ آئے۔خصوصاً مرد جے" اِز دواجی کمیشن' کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے ، اس پرخصوصی پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ خود بھی مردانہ عقل اور دُوراند کئی سے کام لے ،اورا گر عورت کے مزاج میں بجی پائی جاتی ہوتو حکم ووقار کے ساتھ اس کی اِصلاح کی مناسب تدا بیر کرے۔

سوم:...اگرخدانخواسته معامله دونوں کے قابو ہے باہر ہوتا نظر آئے تو دونوں خاندانوں کے داناؤں پرید فرمداری عاکد ہوتی ہے کہ وہ دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی صورت بیتجو یز فرمائی گئی ہے کہ ایک دانش مند بزرگ مرد کے خاندان سے کیا جائے ، اورا یک دانش مند بزرگ عورت کے خاندان سے ، وہ دونوں کی شکایات بیں اوران کے إزالے کی کوشش کریں۔ میاں بیوی کے درمیان پیداشدہ فلط فہیوں کو دُور کریں ، اوراگر کوئی فریق واقعتانیا دبی کررہا ہے تواس کو مناسب فہمائش کریں۔ اوراگر کوئی فریق واقعتانیا دبی کر دونوں کی اصلاح کی کوشش کریں، بلکے جمایت اور مخالفت سے بالاتر ہوکر دونوں کی اصلاح کی کوشش کریں، اگران تکات پران کی حقیقی رُوح کے مطابق مل کیا جائے تو اِن شاء الله طلاق کی نوبت ندآئے گی ، اوراگران تمام تدابیر

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون أثرة وامور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله كيف تبامر من أدرك منها ذالك؟ قال: تودون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم متفق عليه. (دليل الفالحين، باب في وجوب طاعة ولاة الأمور، حديث نمبر: ٢١٩، ج: ٥ ص: ١٣٥، طبع دار المعرفة بيروت). عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، ألامام راع ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والمخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والمخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، منفق عليه (دليل الفالحين شرح رياض الصالحين، باب في أمر ولاة الأمور، حديث نمبر: ١٥٣، ج: ٥ ص: ١٥ ا ا، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) وإن محققهم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليمًا خبيرًا. (النساء:٣٥).

كے باوجودمياں بيوى كے درميان موافقت نہ ہوسكے تو آخرى حيلہ طلاق ہے، اوراس سلسلے ميں بيكم ديا كياكہ:

ا:...طلاق حالت ِحِض میں نہ دی جائے، بلکہ جب عورت ایام سے پاک ہوجائے تب اگر طلاق دینا منظور ہوتو وظیفهٔ زوجیت ادا کئے بغیرطلاق دی جائے۔

۲:..طلاق بھی صرف ایک وی جائے ، تین طلاقیں بیک وقت نہ دی جا کیں۔
 ۳:...اس ایک طلاق کے بعد عورت عدّت گزار ہے گی ، اور عدّت تین حیض ہیں۔

۳:...عدّت کے ختم ہونے تک دونوں کا نکاح باتی رہےگا،اب بھی دونوں کے درمیان مصالحت کی مخبائش ہوگی، دونوں طلاق اور جدائی کے انجام اور بچوں کے ستفقبل کے بارے میں غور کرسکیں گے،اوراگر دونوں کوعقل آگئی تو مردعدّت ختم ہونے تک بیوی کوواپس لےسکتا ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ (۳)

:..اوراگرایک طلاق کے بعد بھی دونوں کو عقل نہ آئی اور مرد نے رُجوع نہیں کیا تو عدّت (تیسراحیض) ختم ہونے کے بعد
نکاح اَ زخود ختم ہوجائے گا، اور دونوں کے درمیان جدائی ہوجائے گی، لیکن چونکہ بےجدائی ایک طلاق سے ہوئی ہے، اس لئے اگر اَ ب
بھی ان کا جی چاہتو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ' بہی تھم دوطلاقوں کا ہے کہ دوطلاق کے بعد رُجوع کی تنجائش ہے، بشرطیکہ ایک یا دو
طلاقیں بائدنہ دی ہوں۔ (۲)

۱:...اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کوتوڑتے ہوئے بیک وفت تبین طلاقیں دے دیں، تو تینوں واقع ہوجا کی ، عورت حرمتِ مغلظ کے ساتھ حرام ہوجائے گی ، اوراً ب بغیر شری حلالہ کے دوبارہ ان کا نکاح نہیں ہوسکے گا ، اور ایسی شخص کے معالمہ کے دوبارہ ان کا نکاح نہیں ہوسکے گا ، اور یہ شخص کے معالم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے گنا ہگا رہوگا۔

<sup>(</sup>۱) قالأحسن أن يبطلق الرجل إمر أنه تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتّى تنقضي عدّتها. (هداية ج:۲ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق، طبع مكتبه شركت علميه لَاهور).

<sup>(</sup>٢) وثلاثا في ظهر أو بكلمة بدعة ..... لأنهم صرحوا بعصيانه. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٢٣٩، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) حرّة ممن تحيض فعدّتها ثلاثة اقراء. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٢١، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) والطلاق الرجعي لا يحرم الوطي ..... حتى يملك مراجعتها من غير رضاها لأن حق الرجعة ثبت نظرًا للزوج ليمكنه التدارك عند إعتراض الندم. (هداية ج:٢ ص:٩ ٩٣، كتاب الطلاق، باب في الرجعة).

 <sup>(</sup>۵) إذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدّة وبعد إنقضائها لأن حل انحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثانة فينعدم قبله.
 (۵) إذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدّة وبعد إنقضائها لأن حل انحلية باق لأن زواله معلق بالطلاق، باب في الرجعة).

<sup>(</sup>٢) وإذا طلق الرجل إمرأته تطليقةً رجعيةً أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (هداية ج:٢ ص:٣٩٣، باب الرجعة).

<sup>(2)</sup> والبدعى ثلاث متفرقة. وفي الشامية: منسوب إلى البدعة، والمراد بها هنا المحرمة لتصريحهم بعصيانه، بحر، قوله ثلاثة متفرقة وكذا بكلمة واحدة بالأولى. (شامى ج: ٣ ص: ٢٣٢). وإن كان البطلاق ثلاثا في الحرة ...... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غير ه نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٧٣).

ے:...ای طرح اگر کمی مخف نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی ، یا حیض کے بعد وظیفہ زوجیت اوا کرنے کے بعد طلاق دے وی تو میخف کنا ہگار ہوگا ، اور جیسی طلاق دی ہو ، واقع ہو جائے گی۔اگر ایک طلاق دی ہوتو ایک واقع ہوگی ، اور اس کو طلاق ہے رہوع کرنے کا تھم دیا جائے گا، اور اگر حیض کی حالت میں تین طلاقیں دی ہوں تو واقع ہوجا کیں گی ، اب شوہر کے لئے رُجوع کی مخبائش نہ ہوگی اور نہ بغیر حلالہ شری کے دونوں دوبارہ نکاح کرسکیں گے۔ (۲)

 <sup>(</sup>۱) طلق ابن عمر إمرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يطلق من قبل عدتها، قلت:
 فتعتد بتلك التطليقة قال: أرأيت ان عجز واسحمق. (بخارى ج:٢ ص:٥٠٣، طبع مير محمد كتب خانه). أيضًا: رإذا طلق الرجل إمرأته في حالة الحيض وقع الطلاق. (هداية ج:٢ ص:٥٥٤، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>٢) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيرة (البقرة: ٢٣٠). وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة،
 لم تـحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٣)، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة).

#### خصتی ہے بل طلاق رُحصتی ہے

# فتصتى سے بل ایک طلاق كاتھم

سوال:...کسی لڑکی کا نکاح ہوا ہولیکن زخصتی نہ ہوئی ہو،اگرلڑ کا لڑکی کوصرف ایک بار کہددے'' طلاق دی''اس بات کو جار ماہ ہےزا کدعرصہ ہو چکا ہوتو کیا طلاق واقع ہوگئی یانہیں؟

جواب:..ایی حالت میں ایک دفعہ طلاق دینے ہے' طلاقِ بائن' واقع ہوجاتی ہے،اورایی عورت کے لئے طلاق کی عدت بھی نہیں، وہ اور کی بلاتو قف وُ وسری جگہ نکاح کر سکتی ہے،اور فریقین کی رضامندی ہے طلاق دینے والے ہے بھی دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

#### زهتی سے بل ' تین طلاق دیتا ہوں' کہنے کا تھم رُحصتی سے بل ' تین طلاق دیتا ہوں' کہنے کا تھم

سوال:...میرےایک دوست کی شادی ہونے سے پہلے نکاح ہوا تھا، مگراس کی شادی نہیں ہوئی ،اس نے کسی کے کہنے پر طلاق دے دی ہے ،اوراس لڑکی کے باپ کے پاس طلاق نامہ بھیج چکا۔اگروہ ای لڑکی ہے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہوسکتا ہے یا نہیں؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہان کوحلالہ کرنا ہوگا ،اور پچھ کہتے ہیں نہیں۔

جواب:..اگراس نے ایک طلاق دی تھی تو دو بارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اور اگریوں لکھا تھا کہ:'' میں تین طلاق دیتا ہوں' تو شرعی حلالہ کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>۱) وإن فرق بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره بسانت بسالأولى لَا إلى عدة. (الدر المختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٢٨٦، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها).

<sup>(</sup>٢) أربع من النساء لا عدة عليهن (منها) المطلقة قبل الدخول ... إلخ. (عالمكبرى ج: ١ ص:٥٣٦).

<sup>(</sup>٣،٣) - وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد إنقضائها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ...إلخ. (هداية ج:٢ ص: ٩ ٩٩، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>۵) قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق ...... ثلاثًا ...... وقعن لما تقرر انه متى ذكر العدد كان الوقوع به
 ... الخد (الدر المختار مع الرد المختار ج: ۳ ص: ۲۸۵). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ...... لم تحل لهُ حتّى تنكع زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۷۳، كتاب الطلاق، الباب السادس).

سوال:...میری منگنی ہوئی اور نکاح بھی ہوا تھا، جس کے بعد شادی نہیں ہوئی ، تواس دوران میں نے ایک کام کونہ کرنے کا عہد کرلیا، اور اس میں، میں نے یہ جملے دہرائے کہ اگر ہیں نے یہ کام کیا تو یعنی طلاق کا لفظ تین مرتبہ استعال کیا جس کے بعد میری شادی دوسال کے بعد ہوئی ۔لیکن میں نے '' بہشتی زیور' میں مولا نااشرف علی تھا نوی صاحب کا مسکلہ زخصتی ہے پہلے طلاق میں پڑھا، اس میں تھوڑی بہت مخب کشور موجود تھی تو میں نے نکاح کی تجدید کرئی ،گر پھر بھی میرے ول میں خلش ہے کہ ایسانہ ہوکہ بیطلاق الا شدوا تع ہوئی ہو؟ ہراؤ کرم قرآن وصدیت اور فقیر فقی کی رو سے ہمیں جواب کی مدین تو نہایت مشکور ہوں گا۔

جواب:...آپ نے جوصورت ککھی ہے اس میں ایک طلاق واقع ہو فی تھی'' کیونکہ'' طلاق'' کالفظ تین ٰبارالگ الگ کہا تھا، لہذاایک طلاق کے واقع ہوتے ہی بیوی'' بائنۂ' ہوگئی، ووطلا قیس لغوہو گئیں،آپ نے دو بارہ نکاح کرلیا تو ٹھیک کیا۔ (۲)

سوال:...میراایک لڑی کے ساتھ نکاح ہوا، ابھی زھتی نہ ہونے پائی تھی کہ بچھ اختلافات کے سبب میں نے لڑی کو ایک دفعہ لکھ دیا کہ:'' میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔''لڑی نے حق زوجیت ادائہیں کیا تھا، اب لڑی دالے کہتے ہیں چونکہ حق زوجیت ادائہیں ہوا تھا اس لئے طلاق وارد ہوجاتی ہے، گرطلاق دیتے وقت مجھے اس بات کاعلم نویس تھا کہ ایسے حالات میں ایک دفعہ طلاق کہنے ہے طلاق ہوجاتی ہے، تو کیا طلاق وارد ہوگی یائہیں؟

جواب: ... جب میال بیوی کی'' خلوَت' نه ہوئی ہو، تو ایک طلاق سے بیوی نکاح سے خارج ہوجاتی ہے، اس طلاق کو واپس بھی نہیں لیا جاسکتا ،خواہ سکتے کاعلم ہو یا نہ ہو، اب آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے فارغ ہے، آ دھا مہر دینا آپ پر لازم ہے۔ وہ لاکی بغیر عدّت کے ذوسری جگہ عقد کر سکتی ہے اور اگر لاکی اور لاکی کے والدین راضی ہوں تو آپ سے بھی دو ہارہ نکاح ہوسکتا ہے، اس سے نکاح کا مہرالگ رکھنا ہوگا۔ (۱)

سوال:...عام رواج کےمطابق والدین اپنی اولا د کا بحالت مجبوری بجین میں نکاح کردیتے ہیں، جو والدین میں سے

<sup>(</sup>۱) وإن فرق بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره (بانت بالأولى) لا إلى عدّة ولم تقع الثانية، بخلاف الموطوّة حيث يقع الكل وعم التفريق، قوله وكذا أنت طالق ثلاثًا متفرقات (قوله بخلاف الموطوّة) أى ولو حكمًا كالمختلى بها فإنها كالموطوّة في لزوم العدة، وكذا في وقوع طِلاق بائن آخر في عدتها. (الدرمختار ج:٣ ص:٢٨٦ باب طلاق غير المدخول بها).

<sup>(</sup>۲) مخزشته منج کا حاشیه نمبر ۳،۳ دیکعیں۔

<sup>(</sup>۳) الينأحاشي نمبرا ديميس.

 <sup>(</sup>٣) وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية، والا فيسته متعارضة، ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره، وفيه عود المعقود عليه إليها سالمًا فكان المرجع فيه النص ...إلخ.
 (هداية ج: ٣ ص: ٣٢٣، كتاب النكاح، باب المهر).

<sup>(</sup>۵) گزشته صنح کا حاشیه نمبر ۳،۳ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٢) المهر واجب شرعًا إبالة لشرف الهل. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣، كتاب النكاح، باب المهر).

کوئی ایک تبول کرتا ہے، اس طرح لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہوجاتا ہے، لیکن لڑکا اور لڑکی جوان ہوتے ہیں تو حالات ایسا زُخ اختیار کرتے ہیں کہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور لڑکا لڑکی کوطلاق وے دیتا ہے۔ ہمیں یہ پوچسنا ہے کہ نکاح کے بعد زُمعتی نہیں ہوئی اور طلاق ہوگئی، کیا دوبارہ اس سے نکاح ہوسکتا ہے یا نکاح نہیں ہوسکتا؟ کیا اس لڑکی سے اس لڑکے کی بول چال شریعت کے لیاظ ہے جائز ہے یا کہنیں؟

جواب:...اگرزشتی سے پہلے طلاق دی تھی تو دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، بشرطیکہ تین طلاقیں بیک لفظ نہ دی گئی ہوں۔ نکاح کے بغیراس لڑکی سے بول جال دُرست نہیں، کیونکہ طلاق کے بعد وہ لڑکی'' اجنبی'' ہے۔

#### رُخصتی ہے قبل اگر تین طلاقیں دے دیں تو کیا دو بارہ نکاح ہوسکتا ہے؟ رُ

سوال:...مسکدیہ ہے کہ ہماری ایک رشتہ داری لڑی کا نکاح ہوا، ٹیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی ، ایک سال قبل نکاح ہوا تھا،
لیکن کچھ آپس میں رنجش ہوگئی، جس کی وجہ سے بلاوجہ بے چارے لڑکا لڑی کوطلاق ہوئی ۔ لڑے نے تین طلاق دے دیں۔ اب پھر
رُجوع کرنا چاہتے ہیں، پھر سے لڑکا لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ زخصتی سے پہلے جوطلاق ہوجاتی ہے
اس کے لئے کیاوہی طریقہ ہے، یعنی حلالہ کرنا ضروری ہے؟ اس لئے کہ ان لوگوں نے تو زندگی شوہر بیوی والی نہیں گزاری، زخصتی سے
پہلے طلاق ہوگئی، اس کے لئے کیا شرط ہے؟ لڑکا لڑکی دونوں پھرسے ایک ہونا چاہتے ہیں اور گھروا لے بھی بہت پریشان ہیں۔

جواب:...اگرتمن طلاقیں الگ الگ کر کے دی تھیں، لینی یوں کہاتھا کہ:'' میں اس کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں' تولڑ کی پہلی طلاق سے بائنہ ہوگئی، اور دُوسری اور تیسری طلاق لغوہ ہوگئی، اس لئے بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اور اگر ایک لفظ سے تین طلاقیں دی تھیں، لیعنی یوں کہاتھا کہ'' میں اس کو تین طلاقیں دیتا ہوں' تو تین طلاقیں داقع ہوگئیں۔اب بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا'' واللہ اللہ اللہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا'' واللہ اللہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا'' واللہ اللہ اللہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا' کو تیک کا سے تین طلاقیں دیتا ہوں کہا تھا کہ اللہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا' کو تیک کی میں اس کو تین طلاقیں دیتا ہوں کی کہا تھا کہ نہیں ہوسکتا ہوں کہا تھا کہ نہیں اس کو تین طلاقیں دیتا ہوں کہا تھا کہ نہیں ہوسکتا ہوں کہ تین طلاقیں دیتا ہوں کہا تھا کہ نہیں اس کو تین طلاقیں دیتا ہوں کو تین طلاقیں دیتا ہوں کہا تھا کہ نہیں ہوسکتا ہوں کہا تھا کہ نہیں ہوسکتا ہوں کہا تھا کہ نہیں اس کو تین طلاقیں دیتا ہوں کی کے دوبارہ نکارے نہیں ہوسکتا ہوں کہا تھا کہ نہیں اس کو تین کے تین طلاقیں کی کو تین کی کو تین کیا تھا کہ نہا تھا کہ نہیں ہوسکتا ہوں کیا کہ تین کو تین کو تعریب کی کیا تھی کی کو تین کو تین کی کو تین کی کی کو تین کی کی کو تین کی کو تین کی کی کو تین کی کو تین کی کی کو تین کی کو تین کی کو تین کی کی کو تین کی کو تین کی کو تین کی کو تین کی کی کو تین کی کو تین کی کو تین کی کو تین کی کی کو تین کو تین کی کو تین کو تین کو تین کی کو تین کو تین کو تین کی کو تین کو

### اگرزخصتی ہے بل تین طلاقیں دے دیں تو اَب کیا کرے؟

سوال:...زیدنے ایک عورت سے نکاح کیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، زیدنے تمین طلاقیں دے دیں، اب محمر والے

(١) وإذا كان الطلاق بـاتـنــا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها لأن حل انحلية باق، لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ومنع الغير في العدة في إشتباه النسب ولا إشتباه في إطلاقه له. (الجوهرة النيرة ج:٢ ص:١٢٨).
 كتاب الرجعة، طبع حقانيه، اللباب ج:٢ ص:١٨٢، كتاب الرجعة).

(٢) وإذا طلق الرجل إمر أته ثلاثًا قبل الدخول بها وقعن عليها ...... فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة. (هداية ج: ٢ ص: ٣٤١). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص: ٣٤٣)، طبع كوئثه).

دوبارہ زیدکا نکاح اس لڑکی ہے کرنا چاہتے ہیں، جس ہے پہلے زیدکا نکاح ہوا تھا، اور بعد میں زخصتی سے پہلے طلاق ہوگئی۔آیا زیدکا نکاح اس لڑکی سے شریعت کی زو سے ہوسکتا ہے یانہیں؟ (دورانِ نکاح ایک منٹ بھی آپس میں اِسٹھے نہیں ہوئے، اور نہ ہی کوئی ایس بات ہوئی ہے)۔

جواب: ...اگراس مخص نے تین طلاقیں الگ الگ کر کے دی تھیں اور یوں کہا تھا کہ:'' تجھ کوطلاق ،طلاق ،طلاق' تب تو اس سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، اور اگر یوں کہا تھا کہ'' اس کو تین طلاق'' تو اس سے نکاح نبیں ہوسکتا ، جب تک شری حلالہ نہ ہوجائے۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) وإذا طبلق المرجل إصرأت ثبلائها قبل الدخول بها وقعن عليها ...... فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة. (هداية ج: ۲ ص: ۱ ۲۳، كتاب الطلاق). تيزكز شت صفح كا حاشي نمبر ۱، ۲ ملاحظه بو.

# طلاق رجعی

طلاق رجعی کی تعریف

سوال:...اسلام میں'' طلاقِ رجعی'' کی تعریف کی کیاصورت اور کیا تھم ہے؟

جواب:...' رجعی طلاق' یہ ہے کہ شوہرا پی ہیوی کوایک مرتبہ یا دومر تبہ صاف لفظوں میں طلاق دے دے اور اس کے ساتھ کو گی ادر لفظ استعال نہ کرے،جس کامفہوم یہ ہو کہ وہ فوری طور پر نکاح کوختم کررہا ہے۔ (۱)

''رجی طلاق'' کا تھم ہیہ ہے کے عدّت کے پورا ہونے تک ہوی بدستور شوہر کے نکاح میں رہتی ہے اور شوہر کو بیتی رہتا ہے کہ وہ عدت کے اندر جب چاہے ہوی سے زجوع کرسکتا ہے۔ اور '' رجوع'' کا مطلب یہ ہے کہ یا تو زبان سے کہد دے کہ میں نے طلاق واپس نے کی یا ہوی کو ہاتھ دگا دے ، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ کیکن اگر عدت گزرگی اور اس نے اپنے قول یافعل سے رجوع نہیں کیا تو آب دونوں میاں ہوی نہیں رہے'' عورت دُوسری جگدا پنا عقد کرسکتی ہے، اور اگر ان دونوں کے درمیان مصالحت ہوجائے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور '' رجوع'' کے بعد اگر چہ طلاق کا اثر ختم ہوجاتا ہے، کیکن جو طلاقی دے چکا ہے وہ چونکہ اس نے استعمال کرلیں لہٰذا اب اس کوصرف ہاتی ماندہ طلاقوں کا افتیار ہوگا۔ کیونکہ شوہرکوکل تین طلاقوں کا افتیار دیا گیا، اگر اس نے ایک نظر جبی طلاق '' دے دی تو آب ہے چھے اس کے پاس دورہ گئیں ، اور اگر دو'' رجعی طلاقیں' دی تھیں تو آب اس کے پاس صرف ایک طلاق دیں۔ اب اگر بیخص اپنی ہیوی کو کسی وقت ایک طلاق دے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکے گا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) الرجعي من الطلاق ما يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولًا بعدد الثلاث لَا نصًا ولَا إشارة ولَا موصوف بصفة تنبيُّ عن البينونة ...إلخ. (قواعد الفقه ص:٣٠٣، طبع صدف پبلشرز كراچي).

<sup>(</sup>٢) وإذا طلق الرجل تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في العدة. (هداية، كتاب الطلاق ج:٢ ص:٣٩٣ أيضًا: عالمگيري، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، ج: ١ ص:٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) والرجعة أن يقول راجعتُكِ ..... أو يطأها أو يقبّلها أو يلمسها بشهوة ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٩٥، باب الرجعة، أيضًا تبيين الحقائق، باب الرجعة ج:٣ ص:١٣٩ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٣) وأما حكمه فوقوع الفرقة بانقضاء العدة في الرجعي وبدونه في البائن ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٨).

<sup>(</sup>۵) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها ...إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۹۹۹).

 <sup>(</sup>٢) "الطلاق مرتان ...... فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" (البقرة: ٢٢٩). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره لكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هندية ج: ١ ص:٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب المسادس في الرجعة، طبع رشيديه).

### كياطلاق رجعى كے بعدرُ جوع كے لئے نكاح ضرورى ہے؟

سوال: ... کیا طلاق رجعی میں نکاح دو گوا ہوں کی موجود گی میں دُرست ہے؟

جواب:...طلاقِ رجعی میں عدّت کے اندر نکاح دوبارہ کرنے کی ضرورت نبیں ،صرف رُجوع کر لینا کا فی ہے۔ اور عدّت ختم ہوجانے کے بعدد د کواہوں کی موجود گی میں نکاح وُرست ہے۔ (۲)

# ایک طلاق کے بعدا گرایک ماہ سے زیادہ گزرجائے تو کیا رُجوع جا مُزہے؟

سوال:...اگرایک طلاق دی جائے اور مہینے ہے اُو پر گزرجائے اور زجوع نہ کیا جائے تو مصالحت کی کیا گلخ اکثر ہے؟ جواب:...ایک طلاق کے بعد عدّت پوری ہونے تک نکاح باقی رہتا ہے، اور شوہر زُجوع کرسکتا ہے۔ اور طلاق کی عدّت تین حیض ہے۔ "مین حیض پورے ہوگئے تو عدّت ختم ہوگئی، اب زُجوع نہیں ہوسکتا، البتہ دو بارہ نکاح کرسکتا ہے، بشرطیکہ بیوی مجمی راضی ہو۔ "

# '' میں تم کو چھوڑتا ہوں'' کے الفاظ سے طلاقی رجعی واقع ہوگئی

سوال: ...میرے شوہر نے ایسے تو کئی مرتبہ کیکن چند دِن قبل خصوصاً کلمہ شریف پڑھ کراور قرآن شریف کی طرف ہاتھ کر کے
کہا کہ:'' میں تم کوچھوڑ تا ہوں'' میں آپ سے قرآن وحدیث کی روشنی میں فتو کی جاہتی ہوں کہ کیااب میں اس کی بیوی ہوں؟ آیا میں
اس کے ساتھ ایک جھت کے ینچے شرعاً روسکتی ہوں؟ جبکہ وہ بچوں کوبھی اپنے پاس رکھنانہیں جاہتا، میں بھی بچوں کو اپنے سے جدانہیں
کرنا جا ہتی۔

#### جواب:... ' میں تم کوچھوڑ تا ہوں' سے ایک رجعی طلاق واقع ہوگئی' اگراس سے پہلے بھی شو ہرا یے الفاظ کہہ چکا ہوتو

(١) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين ...... فله أن يراجعها في العدة رضيت بذالك أو لم ترض، كذا في الهداية ...إلخ ـ (عالمگيري، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ج: ١ ص:٠٤٣ طبع رشيديه).

(٢) وإذا كنان النظالاق بنائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد انقضائها لأن حل المحلية بنق لأن زواله معلق بالطلقة الثائنة فينعدم قبله.
 (٣٩ عن جـ٣٠ صـ ٩٠ عن ٣٩ عن الطلاق، باب الرجعة).

(٣) ايفنأحاشيةبمرا ملاحظهور

(٣) "وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوَّءٍ" (البقرة:٢٢٨).

- (۵) وينكح مبانة بما دون الثلاث في العدّة وبعدها بالإجماع. (رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج:٣ ص: ٩٠٩).
   أيضًا: وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد إنقضائها. (فتاوي عالمگيري، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ج: ١ ص: ٣٤٢).
- (٢) قال في رد المحتار: فإن سرحتك كناية للكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال "رهاكردم" أى سرحتك يقع به الرجعي مع انه اصله كناية أيضًا، وما ذاك إلّا لأنه غلب في عرف الفرس استعماله في الطلاق وقد مر ان الصريح ما لم يستعمل إلّا في الطلاق من أى لغة كانت. (شامي، كتاب الطلاق، باب الكنايات ج:٣ ص: ٢٩٩، طبع ايج ايم سعيد، أيضًا: عالمگيري، كتاب الطلاق، الغصل السابع ج: ١ ص: ٣٤٩، طبع رشيديه).

ان کوتحریر کیا جائے۔

# رجسری کے ذریعے بیجی گئی طلاق اگرواپس کردی جائے ، بیوی تک نہ پہنچے تو کیا تھم ہے؟

سوال:... میری شادی کے بعد میری شوہر سے نہیں بنی، جس کی وجہ سے شادی کے پچھ ہی عرصے بعد انہوں نے بچھے ایک طلاق لکھ کر دجشری کروی ، خاندان کے بعض حضرات نے بیر جسڑی مجھ تک چہنچ نددی ، بلکہ رجشری منسوخ کروا کرمیر سے شوہر کے گھر بذریعہ ڈاک واپس بھیج دی۔ اب میری اور میر سے شوہر کی مصالحت ہو چھ ہے ، لیکن اُنہوں نے رجشری والی ہات بذریعہ نبلی فون بچھ بند ریعہ نبلی فون بچھے بندی ہوں کہ دجشری والی ہات بذریعے بچھے دی گئی بیت بندی ہوں کہ دجشری کے در بیعے بچھے دی گئی بیت میں آپ سے بید پوچھنا چاہتی ہوں کہ دجشری کے ذریعے بچھے دی گئی بیت طلاق واقع ہوگئی ؟

جواب:...اگر رجسٹری میں ایک طلاق کعمی تھی تو لکھتے ہی ایک'' رجعی طلاق' واقع ہوگی۔ بیوی تک رجسٹری کا پہنچنا یا اس کو علم ہوجانا کو کی شرطنہیں، رجسٹری عورت تک پہنچے یا نہ پہنچے، اور اس کو طلاق جمیع کاعلم ہویا نہ ہو، طلاق واقع ہوجاتی ہے، گرچونکہ نہ کورہ صورت میں ایک رجعی طلاق ہو کی ، الہذاعدت کے اندر رُجوع ہوسکتا ہے، اورعدت شم ہونے کے بعدو وہارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ (۱)

# اگر غصے میں ایک طلاق دے دی تو کیاوا قع ہوگئ؟

سوال:...شادی کے چند بی روز بعد میرے شوہر کسی اورعورت کے چکر میں پڑھئے ، وہ رشتے میں خالہ زاد بھائی ہیں ، انہوں نے میرے والدصاحب سے بھی بدتمیزی کی ، ایک دن غصے میں ایک طلاق دی ، اس بات کو دس مہینے ہو چکے ہیں ، اس دوران میراان سے تعلق منقطع رہا ، ایک بارطلاق دینے سے کیا طلاق واقع ہوگئ؟

> جواب:..طلاق ہوگئ ،اورعدت کے دوران چونکہ زجوع نبیں کیا ،اس لئے اب کمل علیحد کی ہوگئ۔ (") اگر ایک طلاق دی تو دو بارہ اِز دواجی تعلقات قائم کرسکتا ہے ،کوئی کفارہ نبیس

سوال:...کیاایک دفعہ طلاق دینے کے بعد بیوی ہے دوبارہ اِ زووا بی تعلقات قائم کئے جاسکتے ہیں؟ یاا گرکوئی اس کا کفارہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اوراسے کس طرح اوا کیا جائے؟

#### جواب:...ایک طلاق کے بعدعدت ختم ہونے سے پہلے رُجوع کرسکتا ہے، اوراس کے ذھے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔

 <sup>(</sup>۱) الكتابة ..... إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ..... بأن كتب أما بعد فأنت طالق، فكما كتب طذا يقع الطلاق. (عالمگيري، كتاب الطلاق ج: ۱ ص: ۳۷۸، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۲) إذا طبلق الرجيل إمرأته تطليقة رجعيّة ...... فله أن يراجعها في عدّتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٠، هداية ج: ٢
 ص: ٣٩٣، باب الرجعة).

 <sup>(</sup>٣) وإنما يتحقق الإستدامة في العدة الأنه لا ملك بعد إنقضائها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة ..... فله أن يراجعها في عدتها ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٥٠).

عدّت یہ ہے کہ عورت تین دفعہ اپنے ایام ہے پاک ہوجائے ،اس سے پہلے پہلے رُجوع کرسکتا ہے،اور جب تیسر سے حیض سے پاک ہوگئ تو اس سے رُجوع نہیں کرسکتا ،البتہ دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔ بیمسئلہ ای صورت میں ہے جبکہ ایک طلاق دی ہو،اوراگر تین اکٹھی طلاقیں دے دیں تو رُجوع کی مخوائش نہیں رہی اور بغیر حلالے کے اس سے دوبارہ نکاح بھی نہیں کرسکتا۔ (۱)

# كيا" وه مير ہے گھرسے چلی جائے" كالفاظ سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

سوال:...دوئ سے میں نے بیوی کے والدین کو خطانکھا ہے کہ: '' میں آپ کی بیٹی کو طلاق ویٹا جا ہتا ہوں، پچھ گھریلو ناجاتی کی وجہ سے، اور وہ میرے گھر سے چلی جائے، میں جب آؤں تو اس کی شکل نہ دیکھوں۔'' آپ بتا کیں کہ ایسے میں طلاق واقع ہوئی کہیں؟

جواب:..ان الفاظ عطلاق موفى معت كاندراى مرد عنكاح موسكا ب- (ا

# اگرایک طلاق دی ہوتو عدت کے اندر بغیر نکاح کے قربت جائز ہے

سوال:...میرےایک دوست نے اپنی بیوی جوناراض ہو، کوغتے میں، میں سٹی فلاں بن فلاں اپنی بیوی مساۃ فلاں زوجہ فلاں دختر فلاں کوتح بری طور پر بیالفاظ کہ:'' میں تم کوایک طلاق دیتا ہوں' ککھ کر بھیج دیئے۔اب وہ بیوی سے دو بارہ ملاپ جا ہتا ہے، شری طور پروہ کیا کفارہ اوا کرے یا دوبارہ نکاح یا کیا کرنا جا ہئے؟ جب اس نے بیالفاظ لکھے دو تین دن کے بعد بیوی اس کے گھر آگئی، اب دونوں راضی جیں لیکن ابھی تک جسمانی قرب حاصل نہیں کیا، اس لئے جلدی تفصیل کھیں۔

جواب:..اگرمرف ایک طلاق لکھی تقو کسی کفارے کی ضرورت نہیں ،عدّت ختم ہونے تک نکاح ہاتی ہے ،عدّت کے اندر دونوں میان بیوی کاتعلق قائم کرلیں تو طلاق غیرمؤ ثر ہوجائے گی۔ (")

<sup>(</sup>۱) وإن كنان البطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص:٩٩٩، أيضًا: فتاوئ عالمگيرية، كتاب الطلاق ج:١ ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) كناية ما لم يوضع له واحتمله وغيره لا تطلق بها إلا بنية أو دلالة الحال ..... فنحو: أخرجي واذهبي وقومي: أى من هذا المكان لينقطع الشر، فيكون ردًا، أو لانها طلقها فيكون جوابًا. (رد اغتار مع الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الكنايات ج: ٣ ص: ٢٩٨ مر ٢٩٢ طبع ايسج ايسم مسعيد، أيسطًا فتناوئ عالمكيري، كتاب الطلاق الفصل الخامس ج: ١ ص: ٣٤٨، مبع رشيديه كوئشه).

 <sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد إنقضائها لأن حل الحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩، فتاوئ عالمگيرى، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ج: ١ ص: ٣٤٢).

 <sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة ..... فله أن يراجعها في عدتها ... إلخ. (عالمگيري، باب الرجعة، الباب السادس في الرجعة ج: ١ ص: ٣٤٠، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ٣٩٣).

### رجعی طلاق میں کب تک رُجوع کرسکتا ہے؟ اور رُجوع کا کیا طریقہ ہے؟

سوال:...رجعی طلاق میں رُجوع کرنے کی میعاد ایک ماہ ہے یا زیادہ؟ رُجوع کرنے سے مراد وظیفهُ زوجیت ادا کرنا ضروری ہے؟ اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں اس قابل نہ ہوں تو کس طرح رُجوع کیا جائے؟

جواب:..رجعی طلاق میں 'عدت' کے اندر رُجوع کرسکتا ہے۔ اور 'عدت' کے لحاظ ہے مطلقہ عور توں کی تین قسمیں ہیں: ان...حاملہ، اس کی عدت وضعِ حمل ہے۔ بیچے، پی کی پیدائش ہے اس کی عدت ختم ہوجائے گی،خواہ بیچے کی پیدائش جلدی ہوجائے یا دیر ہے۔

۲:...دُ وسری قسم وہ عورت جس کو' اَیام' آتے ہوں ،اس کی عدت تین حیض ہیں ، جب طلاق کے بعدوہ تیسری مرتبہ پاک ہوجائے گی تواس کی عدت ختم ہوجائے گی۔

سن...تیسری شم ان مورتول کی ہے جونہ حاملہ ہول اور نہ ان کو اَیام آتے ہول ، ان کی'' عدّت' تین ماہ ہے۔ ('') رجعی طلاق میں اگر مرد اپنی بیوی سے زجوع کرنا چاہے تو زبان سے کہہ دے کہ میں نے زجوع کرلیا، بس زجوع ہوجائے گا۔ اور اگر زبان سے پچھے نہ کہا گر میاں بیوی کا تعلق قائم کرلیا یا خواہش ورغبت سے اس کو ہاتھ لگایا تب بھی زجوع ہوجائے گا۔ (<sup>(۵)</sup>

(۱) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية ..... فله أن يواجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض لقوله تعالى: فأمسكوهن بسمعروف من غير فصل، ولا بد من قيام العدة، لأن الرجعة استدامة الملك، ألا توى انه سمى امساكًا وهو الإيقاء، وإنسا يتحقق الإستدامة في العدة، كذا في الهداية. (عالمگيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ج: ١ ص:٣٩٣، باب الرجعة، طبع ملتان).

(٢) وإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها لقوله تعالى: وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ... إلخ. (الهداية، كتاب الطلاق، باب العدة ج:٢ ص:٣٥٢ طبع شركة علمية ملتان).

(٣) "وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبُّصْنَ مِآنَفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَّءِ" (البقرة:٢٢٨). عدة الحرّة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء: أى الحيض: أى (٣) "وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبُّصْنَ مِآنَفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُوَّءٍ" (البقرة: ١٤٨٥). عدة الدخول إذا طلقت الدخول المحتادة بين العدة بين الحقائق، باب العدة ج:٣ ص:٣٨٨ طبع دار الكتب العلمية بيروت، وكذا في الدر المختار، باب العدة ج:٣ ص:٣٠٨ طبع معيد).

(٣) "وَالْكُنِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنُ يُسَآءِكُمُ إِنِ ارْتَبُتُمُ فَعِلَّتُهُنَّ ثَلَاقَةُ اَشْهُرٍ وَالْكَنِي لَمُ يَحِضُنَ" (الطلاق:٣).

(۵) والرجعة أن يتقول راجعتُكِ ..... أو يُطأها أو يقبّلها أو يلمسها بشهوة ... الخ. (هداية ج:٢ ص:٣٩٥). وأيضًا: وكسا تثبت المقول تثبت بالفعل وهو الوطء واللمس عن شهوة، كذا في النهاية، وكذا التقبيل عن شهوة على الفم بالإجماع ... الخ. (فتاوئ عالمگيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ج: ١ ص: ٢١٩، طبع رشيديه).

# " میں نے تم کو عرصہ ایک ماہ کے لئے ایک طلاق دی" کا ظلم

سوال:...میرے بھائی نے اپنی بیوی کونا فر مانیوں ہے تنگ آ کرسرزنش کے لئے مندرجہ ذیل الفاظ کہے کہ:'' میں نے تم کوعرصدایک ماہ کے لئے ایک طلاق دی ، ابتم ایک مہینے کے بعدمیرے نکاح میں واپس لوٹ سکوگی۔' ، معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طلاق کی کیا نوعیت ہے؟ کیا ایک مہینے کے بعد بیوی خو دبخو دمیرے بھائی کے نکاح میں داخل ہوجائے گی؟ اگرنہیں تو اس كوكيا كرنا جا ہے؟

جواب:...طلاق عارضی اور وقتی نہیں ہوتی ،اس صورتِ مسئولہ میں ایک طلاق واقع ہوجائے گی ،لیکن ایک مہینے کے بعد طلاق سے رُجوع ہوجائے گا، اس لئے بیوی بدستور نکاح میں رہے گی ،گر ایک طلاق ختم ہو چکی ، اب وہ صرف دو طلاق کا

# غصے میں طلاق لکھ دینے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، کاغذعورت کو دیناضروری نہیں

سوال:...ميرےايك دوست نے غضے كى حالت ميں اپنے سسرال والوں كے سامنے اپنى بيوى كوايك ساد و كاغذ پرلكھ كرديا کہ:'' میں چندنا گزیر وجوہ کی بناپر تمہیں طلاق دیتا ہوں''کیکن چونکہ میرے دوست کا اپنے سسرے جھکڑا ہونے پریہ واقعہ پیش آیا،للہٰ دا وہ کاغذ جس پرمندرجہ بالاعبارت تکھی ہوئی تھی وہ اس کی بیوی کے ماموں نے پکڑ کر پھاڑ دیا اور بعد میں دونوں فریقوں کو سمجھا کر دُوسرے دن ہی صلح کرادی ، کیا مندرجہ بالاتحریہ عطلاق ہوگئی؟

جواب:...اگرطلاق نامے کے الفاظ وہی تھے جوسوال میں نقل کئے گئے ہیں تو ان الفاظ ہے ایک'' رجعی طلاق'' ہو لُی'' اور چونکه عدت کے اندرمصالحت کرلی ،اس لئے دونوں کا میاں بیوی کی حیثیت ہے رہنا سیجے ہے۔

<sup>(</sup>١) ولو قال: أنت طالق تطليقةً تقع عليك غدًا، تطلق حين يطلع الفجر، ولو قال تطليقةً لَا تقع إلَّا غدًا طلقت للحال، كذا في محيط السّرخسي. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٦٤). أيضًا: لو قال لها: أنت طالق في الغد، أو قال: غدّا، ولا نية له يقع الطلاق حين يطلع الفجر من الغد ..... وعلى هذا إذا قال أنت طالق رمضان أو في رمضان أو قال أنت طالق شهرًا أو في شهر ... الخ. (عالمگیری ج: ۱ ص:۳۲۲).

قوله أنت طالق، ومطلقة، وقد طلقتك، فهذا المذكور يقع به (۲) والطلاق على ضربين صريح وكناية، فالصريح الطلاق الرجعي، لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحًا، وإنه يعقب الرجعة بالنص ...... ولًا يقع به إلّا واحدة رجعية، وإن نوي أكثر من ذلك ...إلخ. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الطلاق ص: 40 ا).

# کیاطلاق کے بعدمیاں بیوی اجنبی ہوجاتے ہیں؟

سوال:...ہمارے ایک دوست نے ۲ ماہ قبل ایک طلاق دی تھی ،اس کے دو ماہ بعداس کی بیوی نے پر دہ کرنا شروع کر دیا، پھران کی بیوی نے یہ کہا کہ طلاق ہوگئی ،کیا یہ دُرست ہے؟

جواب:...ایک طلاق دینے ہے ایک طلاق رجعی داقع ہوجاتی ہے، عدت کے اندراندر شوہر رُجوع کرسکتا ہے، اور بغیر تجدیدِ نکاح کے میاں بیوی کا تعلق بحال ہوسکتا ہے، اور عدت (جو کہ تین حیف ہے) گزرنے کے بعد نکاح ختم ہوجاتا ہے اور دونوں اجنبی بن جاتے ہیں۔ چونکہ دومبینے میں عدّت پوری ہوسکتی ہے، اس لئے اگر شوہر نے رُجوع نہیں کیا تھا اور عورت یدوی کرتی ہے کہ ان دومبینوں میں وہ تین مرتبہ حیف سے فارغ ہو چکی ہے تو عورت کا دعوی لائق تسلیم ہے، اور دومبینے کے بعد عورت کا بردہ کرنا بالکل صحح میں، اگر دونوں فریق رضا مند ہوں تو دوبارہ نکاح اب بھی ہوسکتا ہے۔

#### حامله عورت سے رُجوع کس طرح کیا جائے؟

سوال:...میں نے اپنی پانچ ماہ کی حاملہ بیوی کو غضے کی حالت میں طلاق دے دی، اور اَ بھی تک رُجوع نہیں کیا ہے، اب جبکہ ولا دت قریب ہے تو رُجوع کی کیا صورت ہوگی؟

جواب:...اگررجی طلاق دی تھی تو وضعِ حمل سے پہلے رُجوع ہوسکتا ہے۔ وضعِ حمل کے بعد عدت ختم ہوجائے گی،اس کے بعد رُجعی طلاق دی تھی تو وضعِ حمل سے پہلے رُجوع ہوسکتا ہے۔ وضعِ حمل کے بعد رُجوع کا جن نہیں ہوگا۔ البتہ دونوں کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہوسکے گا۔ عدت ختم ہونے سے پہلے رُجوع کرنے کی صورت یہ ہے کہ ذبان سے کہدویا جائے کہ میں نے اپنی بیوی سے رُجوع کیا، یا میاں بیوی کا تعلق قائم کرایا جائے، یا رُجوع کی نیت سے اس کو ہاتھ لگادیا جائے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) وإذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في علاتها رضيت بذلك أو لم ترضى لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف، من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكًا وهو الإبقاء وانسا يتحقق الإستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد إنقضائها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ۲ ص: ٣٩٣، أيضًا: فتاوى عالمگيرى، كتاب الطلاق، الياب السادس ج: ١ ص: ٢٠٠٠).

 <sup>(</sup>۲) ولو بالحيط فأقلها لحرة ستون يومًا، وقال في الرد: وعندهما أقل مدّة تصديق فيها الحرّة تسعة وثلاثون يومًا، ثلاث حيض بتسعة أيام وظهران بثلاثين. (شامي ج:٣ ص:٥٢٣).

 <sup>(</sup>٣) وإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها إلاطلاق قوله تعالى: وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج:٢ ص:٣٢٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>۴) ایشاحوالهٔبرادیکمیں۔

 <sup>(</sup>۵) والرجعة أن يقول راجعتكا أو راجعت إمرأتي وهذا صويح في الرجعة لا خلاف بين الأنمة، قال: أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة ... إلخ. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج:٢ ص:٣٩٥).

## ایک یا دوطلاق دینے سے مصالحت کی گنجائش رہتی ہے

سوال:...ہم سنتے آئے ہیں کہ جب تک تین دفعہ طلاق نہیں دی جاتی ، واقع نہیں ہوتی ، تمرآ پ نے دود فعہ کو کمل طلاق قرار وے ویا بمس طرح؟

جواب :...طلاق توایک بھی واقع ہوجاتی ہے، مرایک یادوطلاق کے بعدرُ جوع کی مخبائش ہوتی ہے۔ تین طلاق کے بعد رُ جوع کی تنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس لیے عوام کا پیمجھنا کہ طلاق ہوتی ہی نہیں ، جب تک کہ تین مرتبہ نہ دی جائے ، بالکل غلط ہے۔ تین طلاق بیک وفت دینا جائز نہیں ، اورا گر کوئی دے ڈالے تو مصالحت کی منجائش ختم ہوجاتی ہے۔ (۵)

نوث:..رُجوع کی کی صورتیں ہو عتی ہیں، یا تو زبان سے کہدوے کہ میں نے طلاق سے رُجوع کیا، یا میاں ہوی کے تعلقات قائم کرلیں۔اس کےعلاوہ بوس و کنار ہے بھی رُجوع ثابت ہوجا تا ہے، اس لئے طلاق رجعی میں دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی ، جب تک عورت کی عدرت حتم نہ ہوجائے۔

# کیا دومر تبه طلاق دینے کے بعد کفارہ دے کرعورت کوایئے گھر میں رکھ سکتا ہے؟

سوال:...ایک مخص عاشق حسین نے اپنی بیوی کود ومرتبه طلاق دے دی ، اب پچھلوگ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی ، کیااس کا کچھکھانابطور کفارہ دے کربیوی کو گھر میں رکھ لے؟

#### جواب:...اگرصرف دومرتبه طلاق کالفظ کہا تھا تو عدت کے اندرز جوع کرسکتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح

 (١) وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق دون الثلاث له الرجعة في العدّة، وبناء عليه: إذا طلق الرجل إمرأته المدخول بها تنظلينقية رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها سواء رضيت بذلك أو لم ترض لأنها عند الحنفية باقية على الزوجة. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الطلاق ج: ٤ ص: ١٩٨٧، أيضًا: عالمكيري، كتاب الطلاق، الفصل السادس ج: ا ص: ۲۵۰ طبع رشیدیه)۔

- (٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة أو ثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ٢ ص: ٣٩٩).
- (٣) عن محمود بن لبيد قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلّق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: أيُلعب بكتاب الله عزّ وجلّ وأنا بين أظهركم! حتّى قام رجل فقال: يا رسول الله! ألّا أقتله؟ رواه النسائي. (مشكوة ص:٢٨٣، باب الخلع والطلاق).
  - (٣) الينأطاثية نمبر٣-
  - (۵) والرجعة أن يقول راجعتُكِ ..... أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة ...إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ٣٩٥).

ہوسکتا ہے، کھانا وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں۔ کیکن اب اگر تیسری بارطلاق دے گاتو دونوں ایک وُوسرے کے لئے حرام ہوجا کیں گے اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکے گا۔ (۲)

#### طلاق دے کررُ جوع کرنے والے کوکٹنی طلاقوں کاحق باقی ہوگا؟

سوال:...اگر کو کی شخص اپنی بیوی کوایک یا دوطلاقیں دیدے،اس کے بعد دوبارہ نکاح کرلے تو کیااس کوواپس تین طلاقوں کاحق مل جاتا ہے کنہیں؟

جواب: بہیں! بلکہ جتنی طلاقیں دے چکا ہے، ان کاحق ختم ہو چکا، مثلاً ایک طلاق دے چکا تو اُب صرف دوطلاقیں!س کے پاس باقی ہیں، اور اگر دوطلاقیں دے چکا ہے تو اَب اس کے پاس صرف ایک طلاق باقی رہ گئی۔اگر ایک طلاق دے دی تو بیوی حرمتِ مغلظہ کے ساتھ بائنہ ہوجائے گی،اور پھر حلالہ شرعی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکے گا۔ (۳)

# یملی طلاقیں کا تعدم ہونے کا آپ کا اِستدلال غلط ہے

سوال:...گزشتہ جمعہ کی اشاعت مورخہ کم دسمبر ۱۹۸۹ء میں آپ نے ایک اہم مسئلے میں جوفتو کی دیا ہے وہ دلائلِ شرعیہ نیز عقلِ سلیم سے مغائر ہے،اوراس سے ایک خاندان بلاوجہ تباہ ہوجا تا ہے،اس لئے اُمیدکرتی ہوں کہ آپ اس مراسلے کومسائل دینی ک طرح نمایاں طور پرشائع کریں گے۔

مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے مولانا ہے دریافت کیا تھا کہ چندسال پہلے ان کے شوہر نے دوطلاقیں دی تھیں، حسبِ تواعد واُ حکاماتِ شریعہ ان کے شوہر نے زجوع کرلیا تھا۔ اب کچھ عرصہ ہوا، ان کے شوہر نے ایک طلاق دی، کیاوہ زَن وشوہر کی حیثیت ہے دہ عکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے یہ بیان کیا کہ چونکہ ان کے شوہر نے پہلے دوطلاقیں دی تھیں، اور اَب یہ تیسری طلاق دی ہے، تواس طرح تین طلاقیں ہوگئیں، ان کا زَن وشوہر کی حیثیت ہے رہنانا جا کڑے۔ یہ فتو کی نہایت درجہ غلط ہے۔

اصل بیہ کہ چندسال پہلے جودوطلاقیں دی تھیں، ان کا وجودہ رُجوع کر لینے کے بعد تطعی طور پرختم ہو گیا تھا۔ ان کے ذَن وشو ہر ہونے پر ان کا کسی طور کوئی اثر باقی نہیں رہ سکتا تھا، اس لئے ان کے رشتے ایسے ہی تھے جیسے وُ وسرے شو ہراور بیوی میں ہوتے ہیں، بالکل سیمجے اور دُرست۔

اب جوطلاق ہوئی ہے، وہ بھی ایک طلاق ،سویہ بالکل نیامعالمہ ہے،اورشر بعت کےمطابق اس کو باسانی رفع بھی کیا جاسکتا ہے،اس کےخلاف کوئی دلیل ہےاور قرآن حکیم وسنت ِرسول اللہ سے ثابت ہے تو مفتی صاحب بیان فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صغیح کا حاشیه نمبرا ملاحظه دو ـ

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کاهاشینمبر۲ دیمیس ـ

<sup>(</sup>٣) محرّ شته صفح کا حواله تمبر ۲،۱ ویکمیس ب

جواب:...میرافتوی سیح ہے۔ ایک یا دوطلاق کے بعد شوہر کورُ جوع کر لینے کا اِختیار ہے، کین بنتنی طلاقیں دے چکاہے،
ان کا اِختیار ختم ہوگیا۔ مثلاً: ایک طلاق دی تھی اور اس ہے رُجوع کر لیا تھا، تو اَب صرف دوطلاقیں اس کے پاس باتی رہ گئیں، اور اگر دو
طلاقوں کے بعد رُجوع کیا تھا تو صرف ایک طلاق اس کے پاس باتی رہ گئی۔ آئندہ اگر باتی ماندہ دوطلاقیں (پہلی صورت میں) ایک
طلاق ( دُوسری صورت میں ) دے گا تو بیوی حرام ہوجائے گی۔ بیمسئل قرآنِ کریم میں صراحنا فدکور ہے (سور دُبقرہ: ۲۲۹)۔ اور اس پر
تمام اُمت کا اِجماع ہے۔

# زبانی کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے ہم بر ضروری نہیں

سوال:... میری شادی آج سے تقریبا تمن سال پہلے ہوئی، جب میری ؤولی سسرال پیٹی تو میر ہے جیٹھ کی چند ماہ کی بی جو

یارتھی کا انتقال ہو گیااور جھے منحوس قرار دیا گیا، پھر کچھ ونوں بعد میر ہے شوہ ہرنے جھے مارنا پیٹینا شروع کر دیا، جب میکے جاتی تو والدین

ہے تھے ان پر دوبارہ خود شوہر کے پاس آ جاتی ، گر وہ منگل ابنیان اور شیر ہوگیا، میں حاملہ ہوئی تو میر ہے شوہر نے جھے طلاق دے کر گھر

ہے نکال دیا ، گرمیری والدہ کہتی ہے کہ پیٹ میں بچے ہوتو مرد کتی بھی طلاقیں دیتارہ، طلاق نہیں ہوتی، دو ماہ بعد پکی پیدا ہوئی، سرال

ہے کوئی نہیں آیا، ڈیڑھ ماہ بعد والدہ کے کہنے پرخود شوہر کے پاس گئی، بشکل ایک ماہ گزرا ہوگا، پھر ہماری لڑائی ہوئی، اس وقت میر ابزا ہوئی، سرابرا جیٹھا در میرا بہنوئی وہاں موجود تھے، میر ہے شوہر نے ان کے سامنے جھے تین طلاقیں دیں اور میں والدین کے پاس آگی، پھر دو وہ وہ بعد میرے دونوں جیٹھ میرے والدین کے پاس آگی، پھر دو وہ میں مولا ہوں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شوہراگر میر ابدوئی وہاں موجود تھے، میر لے آئے اور دوساٹھ آومیوں کو کھانا کھلاتے تو طلاق نہیں ہوگ ۔ ووسری طرف میری والدہ کا مہنا ہے کہ جب بحث شوہر کھانا کھلاتے تو طلاق نہیں ہوگ ۔ ووسری طرف میری والدہ کا کہنا ہے کہا ہے کہ اس موجود کے بیاس گی اور ایک سال ہونے والا ہے جھے اس کے ساتھ دیے ہوئے ۔ آپ بنا کمی کہ جھے کیا کرنا چا ہے؟ کونکہ دی ہوئی طلاق تحرین مولو ہوں ۔

جواب: ... آپ کی والدہ کے دونوں مسئلے غلط ہیں، پہلی بار جب آپ کوحمل کی حالت میں طلاق وی گئی تو طلاق واقع ہوگئی اور بچی کی پیدائش سے عدت ختم ہوگئی، "اور دونوں میاں بیوی کا پرشته ختم ہوگیا، دوبارہ شوہر کے گھر جانا جائز نہیں تھا، اگر شوہر نے تین طلاقیں دی تھیں تو دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا '") اور اگر ایک طلاق دی تھی تو دوبارہ نکاح کر لینا چاہئے۔ بہر حال اب آپ جواس کے ساتھ رہ رہی ہیں، بیر ہنا بغیر نکاح کے ہے، اس سے فور اُ الگ ہوجائیں، وُ وسری بار جواس نے تین طلاقیں دیں، وہ واقع نہیں

<sup>(</sup>١) "اَلطُّلَاقِ مَرَّتَانِ فَامْسَاكُ مِمَعُرُوفِ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانِ" الآية (البقرة: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) "فَإِنْ طَلَّقُهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ أَبَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" الآية (البقرة: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) وإن كانت حاملًا فعد تها أن تضع حملها لقوله تعالى: وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. (هداية، باب العدّة ج: ٢ ص: ٣٢٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>۴) الينأحاشية بمبراً-

ہوئیں، کیونکہ اس وقت آپ اس کے نکاح میں نہیں تھیں، بلکہ شرعاً ایک اجنبی عورت تھیں (جبکہ اب بھی اجنبی ہیں)، اور جوعورت نکاح میں نہ ہو، اس کوطلاق نہیں ہوتی ۔ آپ کے والدین کا یہ کہنا کہ بغیر تحریر کے طلاق نہیں ہوتی ہے، غلط ہے، زبانی کہنے سے شرعاً طلاق ہوجاتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### زبانی طلاق کافی ہے تحریری ہونا ضروری نہیں

سوال: ... میں اُن پڑھ لڑکی ہوں ، لیکن آپ کے سوالوں کے جواب اپن سیلی سے پڑھاتی ہوں ، میں ایک مظلوم اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں ، میری عمر تقریباً ۵ اسال تھی کہ میرے ماں باپ نے میری شادی کرادی ، دوسال بعد میرے شوہر نے اپنی مال اور بہن کے کہنے پر جھے طلاق دی ، میرے باپ نے دوآ دمیوں کو بھیجا ، میرے شوہر نے ان کو کہا : میں بھوں گا ، میں نے طلاق دے دی ہو ہر نے ان کو کہا : میں برکھوں گا ، میں نے طلاق دے دی ہو ہو ہو کہ انہوں نے زبانی طلاق دی تھی ، لکھ کرنہیں دی ، دو ماہ بعد بچہ پیدا ہوا ، اب نچ کی عمر چارسال ہے ، اب ایک رشتہ آیا ، میرے باپ نے میرے شوہر کو کہا طلاق لکھ کردو ، انہوں نے کہا اٹھارہ بڑا درو ہے دو ، ورنہ لکھ کرنہیں دوں گا ۔ میرا باپ ایک فریب مزدور ہے ، وہ استے بھیے کہاں ں سے لائے ؟ برائے مہر یائی آپ بتا کیں شریعت میں طلاق ہوگئی یا نیمیں ، تفصیل سے جواب دیں۔

چواب:...جب دوآ دمیوں کے رُوبروآپ کے شوہر نے اِقرار کیا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے تو طلاق واقع ہوگئی۔ تحریری طلاق شرط نہیں ، اور دو ماہ کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوئی تو آپ کی عدت ختم ہوگئی، آپ وُ وسری شادی کرسکتی ہیں۔

# زبانی طلاق دیے سے طلاق ہوجاتی ہے

سوال:...میرے بہنوئی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں ، انہوں نے ایک دن غصے میں آ کرمیری بہن کو دو بار زبانی طلاق دی ،آپ سے گزارش ہے کہ کیااسلام کی زوہے طلاق ہوگئی ہے کہبیں؟

جواب:...زبانی طلاق دینے سے بھی طلاق ہوجاتی ہے، کلبذا آپ کی بہن کو دوطلاقیں ہوگئی ہیں ،عذت کے اندر رُجوع

الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولاً يفتقر إلى النية. (هداية، باب إيقاع الطلاق ج:٢ ص:٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالغًا سواء كان عبدًا أو حُرًّا طائعًا أو مكرهًا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣).

<sup>.(</sup>٣) وإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها لقوله تعالى: وأولَات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. (هداية ج: ٢ ص:٣٢٣ باب العدة). وعدة الحامل أن تضع حملها كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٢٨).

 <sup>(</sup>٣) وأما تنفسيره شرعًا فهو رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص، كذا في البحر الرائق، وأما ركنه فقوله أنت طالق ونحوه، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨٨، كتاب الطلاق، طبع رشيديه).

کر سکتے ہیں اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ آئندہ اگرایک طلاق اور دیں گے تو طلاق مغلظہ ہوجائے گی اور بغیر طلالہ کے نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ (۲) نکاح صحیح نہیں ہوگا۔

كيادوطلاق دينے والاضخاس اڑھے تين مہينے كے بعدعورت كودوبارہ اپنے گھر بساسكتا ہے؟

سوال: ...ایک ہفت روزہ میں ایک صاحب ندہی کا کم لکھتے ہیں، جس میں وہ لوگوں کے مسائل کے جواب دیتے ہیں۔
راولپنڈی کی ایک خاتون نے ان سے دریافت کیا کہ اس خاتون کے شوہر نے انہیں دومر تبطلاق دے دی جس کے بعد وہ اپنے میکے
چلی گئیں، تقریباً ساڑھے تین ماہ بعد ان کے شوہر آ کرانہیں لے گئے ، لیکن انہوں نے ذہنی طور پراپنے شوہر کو قبول نہ کیا۔ وہ اس وجہ سے
پریشان تھیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ دومر تبطلاق دینے سے طلاق ہوجاتی ہے یانہیں؟ یہی ان کے سوال پوچھنے کا مقصدتھا، جواب میں
ان صاحب نے لکھا کہ:'' جس چیز کو ذہن قبول نہ کر ہے اس میں صلاح ومشور ہے گی تخبائش ہے۔'' حالا تکہ میری معلومات جہاں تک
ہیں ،ان کے مطابق دومر تبطلاق دینے سے طلاق ہوتو جاتی ہے لیکن اس میں صلح کی تخبائش ہر حال موجود ہے۔

جواب:..ال مسئلہ کا میچے جواب ہیہ کہ ایک مرتبہ یا دومرتبہ طلاق دینے سے طلاق تو ہوجاتی ہے، لیکن شوہر کوعدت کے اندراندر رُجوع کر لینے کا حق ہوتا ہے، ''اورعدت ختم ہوجانے کے بعد تجدید نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔'' پس ان صاحبہ کے شوہر نے اگرعدت کے اندر رُجوع کر لیا تھا تو نکاح قائم رہا، اور اگر رُجوع نہیں کیا تھا تو تجدید نکاح کے بغیر دوبارہ اس شوہر کے گھر آباد ہونا حائز نہیں۔

# دوطلاقیں دے دیں اور تیسری نہ دی تو دوہی واقع ہوں گی

سوال:...زیدنے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے تلخ کلامی کی ، بیوی نے بھی زبان درازی کی ،شوہر نے پہلے اِشارۃ کہا کہ تجھے طلاق ہوجائے گی ، پھر پچھی ممہ بعد بیوی کوکہا کہ تجھے ایک طلاق ہوگئ ہے۔

<sup>(</sup>۱) تصبح الرجعة إن لم يطلق بائنًا ..... ولا يخفى ان الشرط واحد، هو كون الطلاق رجعيًا، وهذه شروط كونه رجعيًا، متى فقد منها شرط كان بائنًا . (الدر المختار مع رد المحتار، باب الرجعة ج: ۳ ص: ۳۹۹، ۴۰۰). أيضًا: وإذا طلق الرجل إسرأت تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها فى عدتها رضيت به أو لم ترضى. (فتاوئ عالمگيرى ج: ۱ ص: ۴۷٠، كتاب الطلاق، الباب السادس فى الرجعة). أيضًا: وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها فى عدتها وبعد إنقضا عدتها رالباب فى شرح الكتاب، كتاب الرجعة ج: ۲ ص: ۱۸۲، طبع قديمى).

<sup>(</sup>٢) الطلاق مرتان ...... فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زُوجًا غيره. (البقره: ٢٣٠). وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتيسن في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. (فتاوى عالمگيرى ج: الص: ٣٤٩ باب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩ باب الرجعة).

<sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذالك أو لم ترضى، لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف. (هداية، كتاب الطلاق ج:٢ ص:٣٩٣، باب الرجعة).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بالنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الرجعة ج:٢ ص:١٨٣،١٨٢، طبع قديمي).

پھر پچھ دنول بعد بیلکھ کر بیوی کو دِیا کہ میں اور میرے گھر والے تجھ تاور تیرے رویئے ہے پریشان ہیں ،اگر آئندہ مجھے تجھ سے شکایت ہوئی تو تجھے طلاق ہوسکتی ہے ،اورمیری طرف ہے تو آزاد ہوجائے گی۔

بیوی کی طرف سے شوہر کو پھر بھی شکایت ہوئی، لیعنی جھٹزا ہوا، پھر چندروز ً مزرنے کے بعد میاں بیوی میں تکنح کلامی ہوئی، بیوی زیادہ بول رہی تھی ،شوہر نے دیپ ہونے کو کہا، مگر دیپ ندہوئی، چنانچے شوہر نے کہا کہ:''بس اب کوئی لفظ منہ سے نکالاتو تجھے طلاق ہوجائے گ'' پھر شوہرنے کہا:'' جب تک میں نہ بولوں خاموش رہو'' بیوی خاموش رہی، جب شوہر نے استفسار کیا، تب بولی۔

جواب: ... بہلی دوطلاقیں واقع ہوگئیں اور تبیسری عورت کی عقل مندی سے واقع ہوتی ہوتی روگئی، اب شوہر کوصرف ایک طلاق کا اختیار ہے، اگریہ لفظ منہ سے نکال دیا، تو بیوی پرطلاقِ مغلّظہ واقع ہوجائے گی، اور اس کے بعد حلالہ شرکی کے بغیر نکاح نہیں ہوسکے گا۔ (۱)

" اگر میں جا ہوں تو تم کوطلاق دے وُوں' اور' میں نے تم کوطلاق دی' کہنے کا شرعی حکم

سوال:... چھ ماہ پہلے گھریلو جھکڑا ہوا، جس میں میرے شوہر نے مجھے کہا کہ:'' اگر میں چا ہوں تو تم کوطلاق دے دوں، طلاق دے دوں''چھ ماہ بعد أب جھگڑا ہوا تو شوہر نے بیالفاظ کہے:'' میں نے تم کوطلاق دی، میں نے تم کوطلاق دی'' کیااس سے طلاق واقع ہوگئ؟

جواب:... پہلی دفعہ جوآپ کے شوہرنے کہا کہ:''اگر میں جا ہوں تو طلاق دے دول'اس سے تو پھے نہیں ہوا، کیلن دُوسری دفعہ جود ومرتبہ'' طلاق دی'' کے الفاظ بولے، اس سے دوطلاقیں واقع ہو گئیں'' ایک طلاق باتی ہے، اگر شوہر جاہے تو عدت کے اندر رُجوع کرسکتا ہے، اورعدَت گزرجائے اور رُجوع نہ کیا ہوتو بغیر حلالے کے دوبارہ عقد ہوسکتا ہے، واللہ اعلم!

'' میں نےتم کوطلاق دے دی ہے ایک'' دُوسرے اور تیسرے دِن بھی یہی کہے اور کہے کہ '' ایک ماہ بعد دُوسری ہوجائے گ'' تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال:...زیدایک ایسے آدمی کے ساتھ کام کرتا ہے جو کہ غلیظ گالیاں بکتا ہے، تو زید نے بھی اس آدمی سے غلیظ تنم کی گالیاں بکنا سیکھ لیس۔ زید کی بیوی زید کو اس آدمی کے ساتھ کام کرنے ہے منع کرتی ہے تو زید غصے میں آکر بیوی کو کہتا ہے کہ'' میں نے تم کو طلاق دے دمی ہے ایک، میں نے تم کو طلاق دے دمی ہے ایک، تم نائم اور دِن نوٹ کرلو، آج سے ایک مہینے کے بعد دُوسری ہوجائے گ'اس وقت زید کی نیت ایک طلاق دینے کی تھی، وہ اس نے اس دِن دے دمی ہے۔ مولا ناصا حب! آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک

<sup>(</sup>١) "اَلطَّلَاقَ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكُ ۚ بِمَعْرُوفِ اَوْ تَسُرِيْحٌ ۚ بِإِحْسَانٍ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَجلَّ لَهُ مِنْ اَبَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً" (البقرة: ٢٢٩، ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٣٠).

 <sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق باتنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدّة وبعد إنقضائها. (هداية ج: ٣ ص: ٩٩٩).

طلاق دینے کے بعد وُ دسرے دِن اگر بیوی کو پھر کہے:'' میں نے تہہیں طلاق دے دی ہے'' تیسرے دن بھی کہے:'' طلاق دے دی ہے، طلاق ہوگئی ہے'' اوراگرزیدایسے ہی الفاظ اپنے رشتہ داروں کو اورلوگوں کو بھی کہتا پھرے، کیاا یسے الفاظ کہنا جائز ہیں؟ زید کہتا ہے کہ میری ایک ہی طلاق دینے کی نیت تھی ، وہ میری پہلے دن کی تھی ، میں نے کہددی تھی۔

جواب:..ان الفاظ ہے کہ:'' آج ہے ایک مہینے کے بعد دُوسری ہوجائے گ' دوطلاقیں ہو گئیں ،ایک نفذاور دُوسری ایک مہینے کے بعد دُوسری ہوجائے گ' دوطلاقیں ہو گئیں ،ایک نفذاور دُوسری ایک مہینے کے بعد۔ باقی دُوسرے اور تیسرے دِن جوکہا کہ'' طلاق وے دی ہے' اگرای طلاق کوفال کرنا تھا جو پہلے دی تھی تو دُوسرے دن کی خی طلاق نہیں ہوگ ۔ '')

<sup>(</sup>۱) لو قبال لها: أنت طائق في الغد، أو قال غدًا ولا نية له يقع الطلاق حين يطلع الفجر من الغد ...... وعلى هذا إذا قال: أنت طبالق رمضان أو في رمضان، أو قال: أنت طائق شهرًا أو في شهر ... الخد (عالمكيري ج: ١ ص:٣٦٦، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الثاني في اضافة الطلاق إلى الزمان).

<sup>(</sup>۲) ولو قبال لِامرأت، أنت طالق، فقال له رجل: ما قلت؛ فقال: طُلقتها، أو قال: هي طالق، فهي واحدة في القضاء، كذا في البدائع. (عالمگيري ج: اص:۳۵۵، بدائع الصنائع ج:۳ ص:۱۰۲، شامي ج:۳ ص:۲۹۳).

# طلاق بائن

#### طلاق بائن كى تعريف

سوال:...طلاق بائن کی تعریف کیا ہے؟ اگر تین مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ کہا جائے کہ:'' تم سے میرا کوئی تعلق نہیں' یا '' میں نے تم کوآ زاد کردیا ہے'' تو کیا دوبارہ ای عورت سے نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب: .. طلاق كي تين قسميس بين: " طلاق رجعي "، " طلاق بائن "اور" طلاق مغلظ، "\_

'' طلاقِ رجعی'' یہ ہے کہ صاف اور صرتے لفظوں میں ایک یا دوطلاق دی جائے۔ اس کا تھم یہ ہے کہ ایسی طلاق میں عدت پوری ہونے تک نکاح باقی رہتا ہے، اور شو ہر کو اختیار ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے بیوی سے زجوع کر لے، اگر اس نے عدت کے اندرز جوع كرلياتو نكاح بحال رہے گا اور دوبارہ نكاح كى ضرورت نە ہوگى \_ اوراگراس نے عدت كے اندرز جوع نه كياتو طلاق مؤثر ہوجائے گی اور نکاح ختم ہوجائے گا، اگر دونوں جا ہیں تو دوبارہ نکاح کر کتے ہیں۔ لیکن جتنی طلاقیں وہ استعال کر چکا ہے وہ ختم ہو کئیں ،آئندہ اس کو تین میں سے صرف باتی ماندہ طلاقول کا اختیار ہوگا ، مثلاً: اگر ایک طلاق دی تھی اور اس ہے رُجو مح کر لیا تھا تو اُب اس کے یاس مرف دوطلاقیں باقی رہ کئیں، اور اگر دوطلاقیں دے کرزجوع کرلیا تھا تو اَب صرف ایک باقی رہ گئی ، اب اگر ایک طلاق دے دی تو بیوی تین طلاق کے ساتھ حرام ہوجائے گی۔ (۵)

<sup>(</sup>١) أما البصريح الرجعي: فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض، ولا بعدد الثلاث لا نصا، ولا إشارة، ولًا موصوفًا بنصفة تنبيء عن البيونة. (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في بيان صفة الواقع ﴿ ج:٣ ص: ٩٠ ا ). أيضًا: الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله: أنت طالق، ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولَا تستعمل في غيره فكان صريحًا وإنه يعقب الرجعة بالنص. (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق

<sup>(</sup>٢) تصبح الرجعة إن لم يطلق بائنًا . ولا يخفي أن الشرط واحد: هو كون الطلاق رجعيًا، وهذه شروط كونه رجعيًا، متني فقد منها شرط كان بالنا. (الدر المختار مع رد المتار، باب الرجعة ج:٣ ص: ٩٩٩، ٣٠٠، أيضًا: عالمكيرية ج: ا

<sup>(</sup>٣) وأما حكمه فوقوع الفرقة بإنقضاء العدة في الرجعي وبدونه في البائن ... الخد (عالمكيري ج: ١ ص:٣٣٨).

 <sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بمائمة دون الشلاث فيله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها لأن حل الملية باق لأن زواله معلق

بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ...إلخ. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الرجعة ﴿ ٣: ص: ١٨٣ طبع قديمي). (۵) "اَلطُّلَاقُ مَرُّتَانِ فَاِمْسَاكُ" بِمَعْرُوفِ اَوْ تَسْرِيُحٌ بِاِحْسَانٍ .... فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ ابَعْدُ حَتَى تَنْكِخ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩-٢٢٠).

" طلاق بائن" بيہ كم كول مول الفاظ ( يعنى كنايير كے الفاظ ) ميں طلاق دى ہو، يا طلاق كے ساتھ كوئى اليى صغت ذكر كى جائے جس سے اس کی بخق کا اظہار ہو، مثلاً یوں کے کہ: '' تجھ کو بخت طلاق' یا'' کمبی چوڑی طلاق'۔ طلاق بائن کا تھم یہ ہے کہ بیوی فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے اور شوہر کورُ جوع کاحق نہیں رہتا، البته عدّت کے اندر بھی اور عدّت ختم ہونے کے بعد بھی دوبارہ نکاح

'' طلاقِ مغلّظ' یہ ہے کہ تین طلاق دے دے ،اس صورت میں بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی اور بغیر شرعی حلالہ کے دوباره نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ <sup>(س)</sup>

شوہر کا ریکہنا کہ' میراتم ہے کوئی تعلق نہیں' پیطلاق کنا ہے ہے، اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی ، اور دُوسری اور تمیسری دفعہ کہنا لغوہوگا ،اور'' میں نے تم کوآ زاد کردیا'' کےالفاظ اُردومحاورے میں صریح طلاق کے ہیں'' اس لئے بیالفاظ اگرا یک یا دو بار كبيتو" طلاق رجع"، موكى اوراكرتين بار كبيتو" طلاق مغلظ، موكى \_

# بیوی سے کہنا کہ'' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے'' کی شرعی حیثیت

سوال:..میری پھوپھی کواپیخ شوہر سے علیحدہ ہوئے تقریباً آٹھ سال ہو بچکے ہیں، جب وہ الگ ہوئے تتھے تو ان کے شوہر نے ان سے کہا تھا کہ:'' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہیں' میعنی ہم بستر ہونے کے لئے جائز نہیں ہے، کیا اس سے طلاق واقع ہو عمق

 (١) وأما المصريح البائن فبخلافه وهو أن يكون بحروف الإبانة أو بحروف الطلاق، للكن قبل الدخول حقيقة أو بعده للكن مقرونًا ببعدد الثلاث نصًا أو إشارة. (بدائع، كتاب الطلاق، فصل في بيان صفة الواقع ﴿ ج:٣ ص: ٩ ٩ ١ ﴾. أينضًا أما الضرب الثناني وهنو الكنايات لَا يقع بها الطلاق إلَّا بالنية أو بدلًالة الحال لأنها غير موضوعة للطلاق ... إلخ. (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع المطلاق ج: ٢ ص: ٣٤٣، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

(٣) - وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان باتنًا مثل أن يقول أنت طالق بائن أو ألبتة ...... وكذا إذا قال لها: أنـت طـالق أفحش الطلاق لأنه إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره وهو البينونة في الحال فصار كقوله بائن ..... ولو قال: أنتِ طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة فهي واحدة بائنة ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٩ – ١٣٧١، باب إيقاع الطلاق). (٣) وإذا كـان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها لأن حل الحلية باق ... إلخ. (اللباب في

شرح الكتاب، كتاب الرجعة ج: ٢ ص: ٨٣ ا ، طبع قديمي).

(٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة أو ثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٤٣ وكذا في البحر، كتاب الطلاق ج:٣ ص:٩٣).

 (٥) كناية عند الفقهاء ما لم يوضع له واحتمله وغيره لا تطلق بها إلا بالنية أو دلالة الحال ... الخ. المراد بها حالة الظاهرة المفيدة المقصودة\_ (شامي ج: ٣ ص: ٢٩٢). أيضًا: ولو قال: لا نكاح بيني وبينك، أو قال: لم يبق بيني وبينك نكاح، يـقـع الـطـلاق إذا نـوي، ولـو قـالت المرأة لزوجها: لست لي بزوج، فقال الزوج: صدقت، ونوى به الطلاق، يقع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ...... وفي الفتاوي لم يبق بيني وبينك عمل ونوى يقع كذا في العتابية ...إلخ. (عالمكيري ج: ا ص: ٣٤٥، ٣٤٦، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق).

 (٢) فإن سرحتك كنبايبة للكنبه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال "رها كردم" أي سرحتك يقع به الرجعي ...إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٩٩، كتاب الطلاق، باب الكنايات، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ٣٢٣). ہے؟ حالانکہ بظاہراس نے سامنے نہ طلاق کا لفظ بولا ، اور نہ بیوی نے سنا ہے۔

جواب:...جوشخص اپنی بیوی ہے کہتا ہے کہ:'' تو میرے لئے حرام ہے'' تو بیالفاظ طلاق بائند کے ہیں،للبذا آپ کی پھوپھی صاحبہ دُ وسری جگہ نکاح کر شکتی ہیں۔''

# كيا'' آج ہےتم ميرے أو برحرام ہو''كے الفاظ سے طلاق واقع ہوجائے گى؟

سوال: ... بچھ دن ہوئے میری بیوی ، والدہ صاحبہ سے لڑکرا پنے میکے چلی گئی اور اکثر وہ میری والدہ سے لڑکر میکے چلی جاتی ہے۔ اس وفعہ میں اسے لینے کے لئے گیا تو اس نے میری والدہ صاحبہ کومیر ہے سامنے گالیاں ویں تو میں نے وہاں پراس کے والدین کے سامنے اس کوکہا کہ:'' آج سے تم میرے اُوپر حرام ہو''۔ آپ براہ کرم مجھے بتا کمیں کہ آیا سے طلاق ہوگئی ہے یانبیں؟ اگر ہوگئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوگئی ہے۔ تھیک ، اور اگرنبیں ہوئی تو میں اسے طلاق وینا چا ہتا ہوں ، آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ وہ کے ماہ کی حاملہ بھی ہے۔

جواب:..'' آج ہے میرے اُوپر حرام ہے'' کے الفاظ سے ایک طلاقِ بائنہ ہوگئی۔ وضعِ حمل ہے اس کی عدّت پوری ہوجائے گی۔ اس کے بعدوہ دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔اگرآپ کا غصہ اُتر جائے تو آپ ہے بھی دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے،عدت کے اندر بھی اور عدّت کے بعد بھی۔ (\*\*)

# '' مجھ پرحلال دُنیاحرام ہوگی'' کہنے سے طلاق؟

سوال:...ایک شخص مثلاً زیدایئے گھر ہارہ بےربط عرصۂ تقریباً دوسال سے ہالغد ووالآصال بہروپ کی زندگی بسر کررہا ہے، گزشتہ سال ماہ اکتوبر میں متعلقین نے زید ہے حقائق معلوم کرنے کے لئے بازپرس کی، منازعت کے بعد مذکور شخص نے رُوبرو گواہان کے مندرجہ ذیل تحریردی:

ا:... ماہ فروری ۱۹۸۸ء تک اپنے اہل وعیال کے پاس پہنچنے کا پابندر ہوں گا۔

۲:...معینه مدّت تک مبلغ تمین سور و پهیه ما هواراینی منکوحه اور بچول کے نان ونفقه کے لئے بھیجتار ہوں گا۔

۳:... اِنحراف کا بتیجہ مجھ پرحلال وُ نیاحرام ہوگی۔ یہ یا در ہے مندرجہ ذیل الفاظ سے منحرف ہونے والے کی منکوحہ کا مقاطعہ سمجھا جاتا ہے،لہٰدازید نے اس سے تجاوز کیا ،اس صورت میں قرآن وسنت کی روشنی میں زید کے لئے کیا حکم ہے؟

جواب:..في الخانية:

"رجل قال كل حلال على حرام او قال كل حلال او قال حلال الله او قال حلال

<sup>(</sup>١) قبال لإمرأته: أنبت عبليّ حرام، ونحو ذلك كأنت معي في الحرام ..... تطليقة بائنة إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها ويفتي بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه لغلبة العرف. (رد المحتار على الدر المختار ج:٣ ص:٣٣٣-٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) ولو قال ..... انا عليك حرام ينوى الطلاق فهي طالق. (هداية ج:٢ ص:٣١٢، باب إيقاع الطلاق).

 <sup>(</sup>٣) "وَأُولَتُ الْآخِمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يُضغَن حَمَلَهُنَّ (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائتًا دون الثلاث له أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٢).

المسلمين وله امواة ولم ينو شيئا اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام ابوبكو محمد بن الفضل والفقيه ابو جعفو وابوبكو الاسكاف وابوبكو بن سعيد رحمهم الله تعالى تبين منه اموأته بتطليقة واحدة وان نوى ثلاثا فثلاث، وان قال لم انو به الطلاق، لا يصدق قضاءً لانه صار طلاقًا عرفًا ولهذا لا يحلف به إلا الرجال " (فآدى تاض خان برعاشية فآدى بندي ج: اس ١٩٥٥) مرحمه: " فانييس به كاركى آدى نے كہا كه: سب طال مجھ پرحمام به يا برطال، يا يك الله كى جانب سے تمام طلال ، يا مسلمانوں كا طال مجھ پرحمام به ، يا برطال ، يا يك الله كى جانب سے تمام طلال ، يا مسلمانوں كا طال مجھ پرحمام به ، اور اس كى يوى بھى به ، يا اس نے كوئى نيت نيس كى جانب سے تمام طلاق كا اختلاف به ، يوى برائل ما او برحم برخم بن فضل "، فقيدا بوجعفر"، ابو برائل اف اور ابو بر بن سعية كى ، اس ميں (علاق ك تيت نيس كا تى يوى پر ايك طلاق با كندوا قع بوجائى ، اگر اس نے تمن طلاق ك نيت نيس كى تى تو قضاء فتى تمن طلاق واقع بوجائى كى ، اگر وہ بي بهتا ہے كہ ميں نے ان الفاظ سے طلاق كى نيت نيس كى تى تو قضاء اس كو سے انبيل تروي بي بي الفاظ بيں . "

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں زید کے الفاظ: '' اِنحراف کا نتیجہ مجھ پر حلال وُ نیاحرام ہوگی' نعلیق طلاق کے الفاظ میں ، پس جب اس نے شرط پوری نہیں کی تو اس کی بیوی پر فروری ۱۹۸۸ء گزرنے پر طلاق بائن واقع ہوگئی ، عدت پوری ہونے کے بعد عورت وُ وسری جگدا بنا عقد کر سکتی ہے۔

اگرکسی نے کہا: ''تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ، میں تم کوطلاق لکھ کر بھجوا دُوں گا''تو کیااس کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی؟

سوال:...کیابار بارشوہرکے بیہ کہنے ہے کہ:''تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، میں تم کوطلاق لکھ کربھجوا دُوں گا'' طلاق کالفظ منہ سے ادا کر کے کہتے ہیں یعنی''تم چلی جاؤتو میں تم کوطلاق لکھ کربھجوا دُوں گا'' کیا طلاق ہوگئ؟

جواب:...اگرشوہر طلاق کی نیت نے یہ کہے کہ:''تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ''تواس سے طلاقی ہائن واقع ہوجاتی ہے، اس کے بعد بغیرتجد پیرنکاح کے دوبارہ میاں بیوی کاتعلق رکھنا جائز نہیں رہتا۔ آپ کے شوہر نے جوالفاظ کمے ہیں،ان سے طلاقی ہائن واقع ہوگئی۔

ڈرانے کے لئے بیکہا کہ 'تو آزاد ہے'توایک طلاق واقع ہوگئ

سوال:...ر-گ نے اپنی بیوی کو ایک بار غضے میں آ کرکہا کہ'' تو آزاد ہے''رات کے وقت۔ر-گ نے صرف اُوپر کے

<sup>(</sup>۱) وبقيـة الـكنـايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة ...... مثل قوله: أنت بائن ..... اغربي واخرجي واذهبي وقومي ... إلخـ (هداية ج:۲ ص:۳۷۳، عالمگيري ج:۱ ص:۳۷۳). وإن كـان الطلاق بائنًا دون الثلاث له أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها ... إلخـ (عالمگيري ج:۱ ص:۳۷۳).

دِل ہے کہا تھا،طلاق کا نام نہیں لیااور نہ طلاق کا اِرادہ تھا۔ر-گ صرف بیوی کے اُوپر رُعب ڈالنا جا ہتا تھا،شریعت کی رُوسے ر-گ کی بیوی کوطلاق ہوگئی یانہیں؟اگر طلاق ہوگئی تو دوبارہ نکاح کس طرح کرنا پڑے گا؟

جواب:...ایک بار'' تو آزاد ہے' کہنے ہے ایک رجعی طلاق واقع ہوئی'' عدّت فتم ہونے ہے پہلے شو ہرا پی بیوی ہے رُجوع کرسکتا ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں، اورعدت کے بعد دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔

آئندہ زمانے کی نبیت سے کہنا:'' میں تمہیں طلاق دیتا ہوں'' نیز'' جاچلی جااپنی مال کے گھر مجھے معاف ک''

سوال:... پھے مرصے کے بعداسی میاں بیوی کے درمیان کسی بات پرلڑائی ہوجاتی ہے، خاوند کہتا ہے:'' میں تہہیں طلاق دیتا ہوں''یا درہے کہ نیت آئندہ زمانے میں دینے کی کی۔ وسرالفظ:'' جاچلی جااپنی مال کے گھر مجھے معاف کر''یا اسی قتم کے وسرے الفاظ تھے، ان الفاظ میں شک ہے طلاق کا لفظ یاد ہے کہ وہ آئندہ کے لئے تھا۔ شمیر میں ایک خلش سی ہے کہ پتانہیں نکاح ٹوٹ گیا ہے یا باتی ہے؟ ان دونوں مسکوں میں کونی طلاق واقع ہوگئی ہے؟ اوراگر نکاح ٹوٹ گیا ہے تو اُب کیا صورت ہو سکتی ہے؟

جواب:...'' میں تہہیں طلاق دیتا ہوں'' حال کا صیغہ ہے، سنتقبل کانہیں،'' جا چلی جا'' سے طلاق ہائن ہوگئی''' ہے کہ دوبارہ ایجاب وقبول کر کے دوآ دمیوں کے سامنے (خواہ اپنے لڑ کے ہی ہوں) نکاح کی تجدید کر لی جائے اور مہر بھی نیا مقرّر کرلیا جائے۔

# '' نكل جاؤ، چلى جاؤ، مين تمهين طلاق ديتاهون'' كهه كروالد كے ساتھ بيوى كو تيج دينا

سوال: ... شوہر نے عید سے دوروز قبل ہوی کو یہ کہہ کراس کے والد کے ساتھ بھیجے دیا کہ ' نکل جاؤ، چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں' کڑی شوہر کے گھر نہیں جانا چاہتی، کیونکہ شوہر اسے اِنتہائی بے دردی سے بیٹیتا ہے، تین مرتبہ قاتلانہ جملہ بھی کر چکا ہے، کڑی کی زندگی ہیمہ شدہ ہے، اس لئے والدین کا خیال اس طرف بھی جاتا ہے کہ کڑی کو قبل کر کے اس کی موت حادثاتی دیکھا دی جائے اور بیے کی رقم حاصل کی جائے۔ اب شرعی طور پر کیا کڑی کو اس کا شوہروا پس لے جاسکتا ہے؟

جواب:...اٹری کوطلاق ہوگئی،'' نکل جاؤ، چلی جاؤ'' ہے طلاقِ بائنہ ہوگئی، بغیرتجدیدِ نکاح کےلڑی شوہر کے گھر نہیں

 <sup>(</sup>۱) قال سرحتک کنایة لــکنه في عرف الفرس غلب إستعماله في الصريح فإذا قال "رها کردم" أي سرحتک يقع به
الرجعي. (شامي ج:٣ ص: ٢٩٩، کتاب الطلاق، باب الکنايات).

 <sup>(</sup>۲) الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدّة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨ ، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة). وإذا طبلق الرجيل تطليقة رجعية ....... فله أن يراجعها في عدتها رضيت بدالك أو لم ترض، لقوله تعالى: فامسكوهن بمعروف. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٨، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضائها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) فنحو أخرجي إذهبي وقومي ..... وفي الغضب توقف الأولون إن نوى وقع. (رد المحتار ج:٣ ص: ١٠٠١).

جاسکتی، اور چونکہ شوہر ظالم ہےاوراس سے اندیشۂ قتل بھی ہے،جبیبا کہ آپ نے لکھا ہے،اس لئے اس کوشوہر کے گھر بھیجنا میں بھی جائز نہیں ، واللّٰداعلم! میں بھی جائز نہیں ، واللّٰداعلم!

#### '' میں آزاد کرتا ہوں''صریح طلاق کے الفاظ ہیں

سوال:... آج سے تقریباً دوسال قبل ہم میاں ہوی ہیں کھا ختلاف ہو گیا تھاا در ہیں اپنے میکے پنڈی چلی گئی، وہاں میر سے شوہر نے میر سے والد کے پاس ایک خطالکھا جس ہیں ان کے الفاظ سے تھے: '' ہیں نے سوچا ہے کہ آج سے آپ کی بیٹی کو آزاد کرتا ہوں اور یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ بچارا ور ہوش وحواس میں کیا ہے۔'' اس کے بعد جب میں نے ان سے لمنا چاہا تو انہوں نے کہلوا دیا کہ آپ اب میر سے لئے نامحزم جیں اور ملنا نہیں چاہتا۔ پھر خاندان کے ہزرگوں نے انہیں سمجھانا چاہا تو انہوں نے کہد دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں، لیکن پھرسب لوگوں کے سمجھانے پر وہ پچھ کھے اور ان بی ہزرگوں میں سے ایک مولوی صاحب نے میر سے شوہرکو کہا کہ کونکہ تم نے طلاق کے الفاظ استعال نہیں کئے ہیں، لہذاتم زجوع کر سکتے ہو، جب سے اب تک ہم اکٹھے رہ رہ جب بی، اور ماری چند ماہ کی ایک بی بھی ہے۔

جواب:...اُردومحاورے میں'' آزاد کرتا ہول' کے الفاظ صریح طلاق کے الفاظ ہیں' اس لئے مولوی صاحب کا یہ کہنا تو غلط ہے کہ طلاق کے الفاظ استعمال نہیں گئے ، البتہ چونکہ یہ لفظ صرف ایک بار استعمال کیا ، اس لئے ایک طلاق واقع ہوئی۔ اور شوہر کا یہ کہنا کہ:'' اب آپ نامحرَم ہیں' اس بات کا قرینہ ہے کہ اس نے طلاقی بائن مراد لی تھی'' اس لئے نکاح دو بارہ ہوتا جا ہے تھا، بہر حال بے علمی ہیں جونلطی ہوچکی ، اس کی تو اللہ تعالیٰ ہے معافی ما تکئے اور فورا دو بارہ نکاح کرلیں۔ '''

# '' میں تم کون زوجیت سے خارج کرتا ہوں'' کا حکم

سوال:...میں نے اپنی ہیوی کو بیکہا کہ:'' میں تم کوئی زوجیت سے خارج کرتا ہوں'' تین بار ،اس میں ایک باران ہی الفاظ کے درمیان طلاق کا لفظ استعمال کیا ، کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگئ ہے؟ کیونکہ بیوی خود طلاق ما تگ رہی تھی مگر میں دینانہیں جا ہتا تھا، اب آپ ٹریعت کی رُوسے بتا ہے کہ طلاق ہوئی ہے یانہیں؟

جواب:...''حقِّ زوجیت ہے خارج کرتا ہوں'' کے الفاظ سے طلاقِ بائن واقع ہوگی'' دوبارہ نکاح کرلیا جائے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) مخزشته منفح كأحاشيه تمبر ٣ ملاحظه و-

 <sup>(</sup>۲) فإن سرحتك كنياية للكنه في عرف الفرس غلب إستعماله في الصريح فإذا قال: "رها كردم" أي سرحتك يقع به
الرجعي ...إلخ. (شامي ج:٣ ص: ٩٩٩، كتاب الطلاق، باب الكنايات).

<sup>(</sup>٣) وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان باننا ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٦٩، باب إيقاع الطلاق)-

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق باثنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة، وبعد انقضاء عدتها ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>۵) وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بالنة (هداية ج: ۲ ص: ۳۷۳). أيضًا: ولو قال أنا برىء من نكاحك يقع الطلاق إذا نوى وعالمگيرى ج: ١ ص: ٣٤٦، كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل الخامس).

<sup>(</sup>١) الفِنأُ حاشيةُ بر٣-

# "تومیرےنکاح میں نہیں رہی 'کے الفاظ سے طلاق کا حکم

سوال:...میرےایک دوست نے غضے کی حالت میں اپنی زوجہ کو تین سے زائد مرتبہ کہا:'' تو میرے نکاح میں نہیں رہی'' کیا اُزرُ و ئے شریعت طلاق ہوگئی یا کچھ گنجائش ہے؟

جواب:...'' تومیرے نکاح میں نبیں رہی'' بیالفاظ طلاق کنا ہے جیں،اگر طلاق کی نبیت سے بیالفاظ کے ہیں تواس سے ایک'' طلاقِ بائنۂ' واقع ہوگئی' اور دُوسری تیسری مرتبہ کہنا لغوہو گیا' اس لئے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ (۳)

#### " بیمیری بیوی نہیں' الفاظ طلاق کنایہ کے ہیں

سوال:...ایک دن میری بیوی سے لڑائی ہوگئی تو میں نے غضے میں یہ کہددیا کہ:'' یہ میری بیوی نہیں ہے، میں اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا'' میں نے لفظ'' طلاق'' کا استعمال نہیں کیا، آپ یہ بتا ئیں کہ کیا اس سے ایک طلاق واقع ہوگئی یا مجھے کوئی کفار ہ اداکر ناہے؟

جواب:... بيطلاق كنايه كالفاظ بي، ان سايك طلاق بائن واقع بموكى، نكاح دوباره كرييجة . (\*)

# "ميراتم سے كوئى واسطنہيں" كہنے سے طلاق بائن واقع ہوگئى

. سوال:...میرے بہنوئی نے ایک دن غضے سے باجی کو کہددیا کہ" میراتم سے کوئی واسط نہیں' اس کے بعد باجی جانے لگی تو انہوں نے روک لیا۔

جواب: بیانفاظ که: ''میراتم ہے کوئی واسط نہیں' اگران ہے طلاق کی نیت کی تھی تو طلاق بائن واقع ہوگئی، دوبارہ نکاح کرلیا جائے ،اوراگرنیت محض ڈانٹنے کی تھی،طلاق کی نیت نہیں تھی، تو ہجھ نہیں ہوا،اوراگر شوہرکو یا دنہیں رہا کہ کیا نیت تھی تب بھی اِحتیاطاً دوبارہ نکاح کرلیا جائے۔ (۵)

# '' میں نے تمہیں فارغ کردیا'' کے الفاظ ہے طلاق بائن واقع ہوگئی

سوال:...میری اورمیرے شوہر کی معمولی بات پر بحث ہوگئی، اور پھروہ غصے میں آگئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ:'' میں نے

<sup>(</sup>١) ومثله قوله ...... لم يكن بيننا نكاح ..... ونفي النكاح في الحال يكون طلاقا إذا نوئ ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:٢٨٣، باب الكنايات، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٢) والبائن يلحق الصريح لا البائن أي البائن لا يلحق البائن ... إلخ. (بحر المرائق ج:٣ ص:٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) وإذا كـان الـطـلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها لأن حل المحلية باق. (اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص:١٨٣، كتاب الرجعة، هداية ج:٢ ص:٩٩٩).

<sup>(</sup>سم) ويقع بساقيها ..... البائن إن نواها وقال في الرد: مثل الطلاق عليك ..... (الى أن قال) لست لي بإمرأة وما أنا لك بزوج. (شامي ج: سم : ۴۰۳، كتاب الطلاق، باب الكنايات).

<sup>(</sup>٥) ولو قال: لم يبق بيني وبينك عمل ونوئ يقع، كذا في العتابية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٦).

تنہیں فارغ کیا،ابتم یہال رہو یااپنے مال باپ کے گھر،اب جومیری مرضی، میں کروں گا،اور جوتمہاری مرضی وہتم کرو، میں تمہیں وُ دسری شادی کرکے دِکھا وُل گا'' میں چپ رہی، بعد میں، میں نے معانی ما تک لی اورانہوں نے معاف کردیا،آپ ہے یو چھنا ہیہ کہاریا کہنے سے خدانخواستہ طلاق تو واقع نہیں ہوگئ؟

جواب: ...'' میں نے تمہیں فارغ کردیا''طلاق ہی کے الفاظ ہیں، ان الفاظ سے ایک طلاق بائن واقع ہوگئی، دو بارہ نکاح کرلیاجائے۔ (۱)

بیوی کوکہنا کہ' تواپناحق مہر لے لے اوربس اب تو فارغ ہے میری طرف سے' کا نکاح براثر

جواب:..مولوی صاحب نے جوفتو کی دیاہے، وہ تیجے ہے، کیونکہ طلاق ہائن کے بعد وہ عورت اس آ دمی کے نکاح سے خارج (۲) اور دو ہارہ جب تک نکاح نہیں کرتا، اس کومزید طلاق دینے کا اِختیار نہیں ہے، واللہ اعلم!

'' چلی جا، بچھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ،تو فارغ ہے''

سوال:..میرامسکدیہ ہے کہ گھریلو جھڑے کی وجہ ہے تنگ آ کرمیں نے اپنی بیوی کوکہا کہ:'' چلی جا تجھ ہے میرا کوئی تعلق

 <sup>(</sup>١) في الجوهرة: ولو قال: انا برىء من نكاحك، وقع الطلاق إذا نواهـ (شامي ج:٣ ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) ويَقع بَسَاقيها أَي باقي ألفاظ الكنايات المذكورة ..... البائن إن نواها. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٠٣). ولو قال: أنا برىء من نكاحك وقع الطلاق إن نواه. (شامي ج:٣ ص:٣٠٢، باب الكنايات).

نہیں ہے، توفارغ ہے۔''

جواب :..اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگئی، دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔(۱)

# والدكاكهناكه: "تمهارى والده ي شرى تعلق ختم كرليا ب "كين ي طلاق بائن موكى

سوال: ...گزارش بہے کہ میں اپ والدین کے سلسے میں کانی پریشان اور فکر مند ہوں ، والدصاحب کا کہنا ہے کہ: '' میں فئتہاری والدہ سے شرق تعلق ختم کرلیا ہے۔''اس وجہ ہے ہم سب بھی بڑی بے چینی اور پریشانی میں جتلا ہیں ، میں والدصاحب کے ایک خط کا مخصوص حصہ آپ کی طرف اِرسال کررہا ہوں ، آپ سے مؤدّ بانہ گزارش ہے کہ جلد از جلد اس کے متعلق قرآن وسنت کے مطابق فتو کی عطافر ما نمیں کہ کیا واقعی میرے والدین کے درمیان شرقی تعلقات ختم ہو گئے ہیں یا بحال کرنے کی کوئی مخبائش باتی ہے؟ اگر مخبائش باتی ہے؟ اگر مخبائش باتی ہے تا کہ جاتی ہے جو تعلقات کی بحالی کا طریقة کارکیا ہوگا؟

جواب:..''میرااورتمہاری امی کا کوئی رِشتہ نہیں ر إ'' کے الفاظ طلاقِ بائن کے ہیں، جبکہ طلاق کی نبیت بھی موجود ہے، اس لئے نکاح ختم ہوگیا ہے، البتہ دوبار ہ رِشتۂ اِز دواج میں منسلک ہونے کے لئے نکاح کرنا ہوگا، قواعد کے مطابق جیسا کہ پہلے نکاح ہوا تھا۔ <sup>(۲)</sup>

# " آج ہے مجھ پرمیری ماں اور بہن ہو' کے الفاظ سے طلاق بائن ہوگئ

سوال:...ایک روز ایک محض نے غضے میں آگرا پی بیوی سے کہا کہ: '' جاؤ آج ہے تم مجھ پرمیری ماں اور بہن ہو' یہ الفاظ اس نے تین بار وُہرائے ، اب سب کھروالے پریشان ہیں اور کئی جگہوں پر پوچھنے پرعلاء نے ان کو بتایا کہ لڑکی کو طلاق ہو چکی ہے، مگر اَ بھی تک وہ مطمئن نہیں ہیں کہ طلاق ہوگئی یانہیں؟ لڑکی کوشو ہرسے علیحدہ کرلیا گیا ہے اور وہ اب تک شو ہر کے پچیا کے گھر رہ رہی ہے۔ اس واقعے کوآٹھ وس ماہ ہور ہے ہیں۔

جواب:...' آج سے تم مجھ پرمیری ماں اور بہن ہو' کے الفاظ طلاق سے کنامیہ ہیں ،اس لئے اس مخص کی بیوی کو پہلی بار ب الفاظ کہنے سے ایک طلاقی بائن واقع ہوگئی ، دُوسری اور تیسری بار کے الفاظ لغوہو گئے ،اس لئے دوبارہ نکاح کیا جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) فننحو أخرجي، إذهبي، وقومي ..... وفي الغضب توقف الأولون إن نوى وقع. (الدر المختار مع الرد ج:۳ ص: ۳۰۱، باب الكنايات).

<sup>(</sup>٢) ويقع بساقيها أى باقى ألفاظ الكنايات العذكورة ...... وغير ذلك مما صرحوا به البائن إن نواها قوله: وغير ذلك مما صرحوا به البائن إن نواها قوله: وغير ذلك مثل ...... لست لى بإمرأة وما أنا لك بزوج (شامى ج:٣ ص:٣٠٣، باب الكنايات) . أيضًا: ولو قال: لم يبق بينى وبينك عمل ونوئ يقع كذا في العتابية . (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٦، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) (وإن نوئ بأنت على مثل أمّى أو كأمّى) وكذا لو حذف على خانية (برّا أو ظهارًا أو طلاقًا صحت نيته) ووقع ما نواه لأنه كناية. (قوله وإن نوى إلخ) أى من كنايات الظهار والعلاق قال في البحر: وإذ نوى به الطلاق كان بائنًا كفلظ الحرام. (داغتار على الدر المختار ج:٣ ص: ٢٠٥٠)، باب الظهار).

# دُ وسری بیوی سے کہنا:'' میرااس عورت (پہلی بیوی) سے کوئی تعلق نہیں ہے''

سوال:...ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں ،ایک دفعہ اس نے دُوسری بیوی ہے باتوں کے دوران کہا کہ:'' میرااس عورت (لیعنی پہلی بیوی) ہے کوئی قریبی تعلق نہیں ہے ،اگر میں اس سے کوئی قریبی تعلق رکھوں تو ایسا جیسا میں اپنی ماں سے تعلق رکھوں''اس بات کو ایک سال ہوگیا اور اس عرصے میں و وضح میں ووقع ہم بستر بھی نہیں ہوا ، کیا ان الفاظ کے ادا کرنے سے رشتہ از دواج میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ واپس جوڑنے کے لئے کیا کرنا جا ہے؟

جواب:..ان الفاظ ہے عورت کوطلات ہوگئی، دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وإن نوئ بانت على مثل أمّى أو كأمّى وكذا لو حذف على، خانية برًا أو ظهارًا أو طلاقًا صحت نيته ووقع ما نواه لأنه كناية .... وبانت على حرام كأمّى صحّ ما نواه من ظهار أو طلاق. وفي الشامية: قوله أو طلاق لأن هذا اللفظ من الكنايات وبها يقع العلاق بالنية أو دلالة الحال على ما مر. (رد المحتار مع الدر المختار ج:٣ ص: ٣٤٠). أيضًا: ولو قال: لم يبق بيني وبينك عمل ونوئ يقع، كذا في العتابية. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤١).

# طلاق مغتظه

#### تین طلاقیں دینے والااب کیا کرے؟

سوال:..ابیے کی مسئلے کی نشاندہی فرمائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر دریا فت کیا گیا ہو کہ میں نے اپنی بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی ہے، اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ مہریا فی فرما کر حدیثِ مبارکہ مع ضروری حوالہ جات وروایات تحریر فرمائیں۔واضح رہے کہ میر استفسار اسمعی، یکبارگی یا بیک مجلس تین یا زیادہ طلاقوں کے بارے میں نہیں ہے۔

جواب:...! مام بخاری رحمدالله في "باب من اجاز طلاق النلاث" مين حضرت عائشه مديق رضى الله عنهاكى روايت سي رفاعة قرظى كى بيوى كا واقع نقل كيا ہے، كه رفاعه في اسے تين طلاقيں دے دى تھيں، اس في عبدالرحمٰن بن زبير سے نكاح كرليا اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے شكايت كى كه وه عورت سے صحبت پر قادر نہيں، آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه: تم رفاعه كے پاس واپس جانا جا ہتى ہو؟ (اس في كها: ہاں! آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ) ينهيں ہوگا، يبال تك كه دُومرے شو ہرسے صحبت نه كرد:

"حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنى الليث، حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرنى عووة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظى جائت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ان رفاعة القرظى طلقنى فبت طلاقى وانى نكحت بعده عبدالرحمٰن بن الزبير القرظى وانما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعى الى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك و تذوقى عسيلته." (صحيح بخارى ج:٢ ص ١٤٥٠)

ای شم کا یک واقعہ فاطمہ بنت قیس کا بھی سیح مسلم وغیرہ میں مروی ہے کہ ان کے شوہرنے تیسری طلاق دے دی تھی۔ (۱) تنین طلاق کا تھکم

سوال: ...گزارش خدمت ہے کہ آپ کا کالم بہت مفید ہے،اورلوگ اس سےاستفاوہ کرتے ہیں،لیکن ایک ہات سمجھ ہیں

(۱) عن ابن شهاب ان ابا سلمة بن عبدالرحمَن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها أخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جائت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى ...إلخ (صحيح مسلم، باب المطلقة البائنة لا نفقة لها ج: ١ ص ٣٨٣ طبع قديمي

آئی جوطلاق کے بارے میں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دینے کے بعد بغیر مقرّرہ تین ماہ گزرنے کے طلاق ہوجاتی ہے۔ میال بیوی کئی سال استفےرہتے ہیں ، ان کے پیارے پیارے بچ بھی ہوتے ہیں ، انسان ہونے کے ناطے کی وقت غصہ آئی جاتا ہے ، اور بکواس منہ سے نکل جاتی ہے ، لیکن بعد میں ندامت ہوتی ہے ، تو یقینا خدا تعالیٰ جو بہت ہی غفور الرحیم ہے معاف فرمادیتا ہے ، ورنہ تو کئی گھر اُجڑ جا کمیں۔

قانون کے تحت تین طلاقیں تین ماہ میں پوری ہوتی ہیں،خواہ ایک ہی وفت میں دی جائیں، تین ماہ گزر جانے کے بعد تو خدا تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا کیونکہ تین ماہ کی مہلت سے فائدہ نہیں اُٹھایا گیا۔ اگر تین طلاقیں ایک دم دینے پرفوری طور پر طلاق ہوجاتی ہوتو پھرتو پورپ وامر یکاوالی طلاق بن جاتی ہے، جویقیٹا اِسلامی نہیں۔

اباصل بات لکھتا ہوں ، جواُ میدہے کہ آپ من وعن شائع فر مائیں گے اور جواب سے نوازیں گے تا کہ سب لوگ اس سے ائد و اُٹھا تکیس ۔

آپ کے کالم میں متعدّد بارجواب میں پڑھا کہ تین بارایک ہی وقت دی گئی طلاق ،طلاق ہوگئی ، مذت کا ذِکر نہیں ہوتا کہ کتنے عرصہ کے بعد طلاق واقع ہوگی ، لیعنی فوری طلاق ہوگئی ،قر آنِ کریم میں تو خدا تعالی نے طلاق کو سخت ناپند فر مایا ہے ، اور صرف انتہا کی صورت میں جب گزار سے کی صورت نہ ہو،طلاق کی اجازت دی ہے ، اور اس میں بھی تین طلاقیں رکھی ہیں تا کہ تین ماہ کے عرصے میں احساس ہونے پر زُجوع ہو سکے۔

انگریزی حکومت میں (بیقانون اب بھی ہوگا) اگر کوئی شخص بغیراطلاع دیئے ڈیوٹی سے غیرحاضر ہوتا تو اگر چھاہ کے اندر واپس آ جاتا تو وہ فارغ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اپنی ملازمت میں ہی رہتا تھا۔ دہلی میں ایک وست کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ چھاہ کے اندر واپس حاضر ہوجانے ہے اس کی ملازمت ختم نہیں ہوئی ، بلکہ جاری رہی۔

ای طرح طلاق کے لئے جوتین ماہ کی مذت ہے اس سے طلاق دینے والے کواس کے اندر طلاق واپس لینے کاحق ہے، ہاں تین ماہ گزرجانے کے بعدواپسی کی صورت نہیں رہے گی ، اگر تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دینے سے فوراً طلاق ہوجاتی ہے، تو پھر تو یورپ وامریکا والی طلاق ہوجائے گی جو یقیناً اِسلامی نہیں۔

میری ناتص رائے میں ایک ہی وقت میں تمین طلاقیں دی جانے پر آپ کے جواب میں تین ماہ کی مہلت کا بھی ذکر آنا چاہئے ،بصورت دیگر گھر بھی اُجڑیں گے اور بیج بھی۔

جواب: ...شرق مسئلہ تو وہی ہے جومیں نے لکھا۔ اورا نمہ اربعہ اورفقہائے اُمت اس کے قائل ہیں۔ آپ نے جوشہات کصے ہیں، ان کا جواب وے سکتا ہوں، محرضرورت نہیں سمجھتا۔ اگر کسی طرح کی تنجائش ہوتی تو اس کے اظہار میں بخل نہ کیا جاتا، لیکن جب تنجائش ہی نہ ہوتو کم از کم میں تو اپ آپ کواس سے معذور یا تا ہوں۔

ز ہر کھانا قانو نامنع اور شرعاً حرام ہے، کین اگر کوئی کھا بیٹھے اور اس کے نتیج میں ڈاکٹرید کھے دے کہ اس زہرے اس کی موت واقع ہوگئ ہے تو مجرم ڈاکٹر نہیں کہلائے گا،اس کا قصور صرف اتناہے کہ اس نے زبر کے اثر اور نتیج کو ذِکر کر دیا۔

#### تین طلاق کے بعدرُ جوع کا مسئلہ

سوال:...ایک وقت میں تین طلاقیں وینے سے تین طلاقیں ہوجاتی ہیں، اور پھرسوائے حلالہ کے رُجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، یہ حنفیہ کا سلک ہے۔ لیکن المحدیث حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابور کا نہ نے اُمِّ رکانہ کو تمین طلاقیں دیں، جب آپ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رُجوع کی اجازت دے دی۔

جواب:... محابہ کرام رضی اللہ عنہم اوراً ثمر اللہ کا اس پراتفاق ہے کہ تین طلاقیں خواہ ایک لفظ میں دی گئی ہوں یا
ایک مجلس میں، وہ تین ہی ہوتی ہیں۔ ابور کا نہ کا جو واقعہ آپ نے نقل کیا ہے اس میں بڑاا ختلاف ہے، سیحے یہ ہے کہ انہوں نے تین طلاقیں نہیں دی تھیں، بلکہ ' طلاقی البتہ' دی تھی۔ ہر حال جب وُ وسری احادیث میں وضاحت موجود ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور انکہ وین رحمہم اللہ بھی اس پر شفق ہیں تو اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اہلحدیث حضرات کا فتو کی سیحے نہیں، ان کوغلط نہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اس لئے جو مخص شریعت کے حلال وحرام کی پابندی کرنا چاہتا ہو، اس کوالجھ یٹ کے اس فتو کی پڑمل کرنا حلال نہیں۔

#### حلاله شرعي كى تشريح

سوال:..کیا حلالہ جائز ہے بانا جائز؟ قرآن پاک وحدیث کی زوسے تفصیل ہے آگاہ فرما کیں۔ میری والدہ کومیرے والد صاحب نے سوچ سمجھ کر ۳ بارلفظ '' فہ ہرا کر طلاق دی ، اور پھر حلالہ کر کے عدت گزرنے کے بعد نکاح کر والیا۔ حلالہ پچھاس طرح کیا کہ ایک شخص کو پوری تفصیل ہے آگاہ کر کے نکاح کے بعد طلاق دینے پر آبادہ کیا ، اس شخص نے نکاح کے دن بغیر ہم بستری کے اس وقت دروازے کے بعد ہمارے والد نے کے اس وقت دروازے کے بعد ہمارے والد نے ہماری مال سے دو بارہ نکاح کروالیا اور ایک ساتھ رہنے گئے۔ بیطالہ تی ہوایا غلط؟ اس کی روشن میں والدہ صاحب دو بارہ نکاح جائز ہوائیں ؟

#### جواب: .. قرآنِ کریم میں ارشاد ہے کہ اگر شوہر بیوی کوتیسری طلاق دے دیتو وہ اس کے لئے حلال نہیں رہتی یہاں تک

(۱) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث ... إلخ وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريب بايقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال. (شامى، كتاب الطلاق ج: ٣ ص: ٢٣٣). أيضًا: ذهب جماهيو العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنخعي والثوري، وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبو قبيد وآخرون كثيرون على من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن، ولكنه يأثم. (عمدة القارى، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث ج: ٢٠ ص: ٢٣٣، طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) واحتجوا أيضًا بحديث ركانة أنه طلق إمرأته ألبتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آلله ما أردت إلا واحدة؟ قال: آلله ما أردت إلا واحدة! قال: آلله ما أردت إلا واحدة! فهلذا دليل عللي الله لو أراد الفلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى ... إلخ. (صحيح مسلم مع شرحه الكامل للنووى ج: ١ ص ٢٨٨، طبع قديمي).

کہ وہ عورت (عدنت کے بعد) وُ دسرے شوہر سے نکاح (صحیح) کرے۔ (اور نکاح کے بعد وُ دسرا شوہراس ہے صحبت کرے، پھر مرجائے یا اَزخود طلاق دے دے اوراس کی عدت گزرجائے، تب بیعورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگی ،اوروہ اس سے دوبارہ نکاح کرسکے گا)، بیہ ہے حلالہ شرعی۔ (۱)

تین طلاق کے بعد عورت کا کسی ہے اس شرط پر نکاح کر دینا کہ وہ صحبت کے بعد طلاق دے دے گا، بیشرط باطل ہے، اور حدیث میں ایسا حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت فر مائی گئی ہے۔ تا ہم ملعون ہونے کے باوجودا گر دُوسرا شوہر صحبت کے بعد طلاق دے دیے قیمت سے بعد عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی۔ (۳)

اوراگر وہ صحبت کئے بغیر طلاق دے دے ( جیسا کہ آپ نے اپنی والدہ کا قصہ لکھا ہے ) توعورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی۔

اورا گر دُوسرے مرد سے نکاح کرتے وقت رہیں کہا گیا کہ وہ صحبت کے بعد طلاق دے دے گا،کین اس شخص کا اپنا خیال ہے کہ وہ اس عورت کوصوت کے بعد طلاق میں میں ہے کہ وہ اس عورت کو صحبت کے بعد فارغ کردے گا تو بیصورت موجب ِلعنت نہیں۔ای طرح اگر عورت کی نیت بیہوکہ وہ دُوسرے شو ہر سے طلاق حاصل کر کے پہلے شو ہر کے گھر میں آباد ہونے کے لائق ہوجائے گی، تب بھی گناہ نہیں۔

#### حلاله شرعى اورحلاله غيرشرعي كى تعريف

سوال:... شری طلالہ کیا ہے؟ اور غیر شری طلالہ کیا ہے؟ قرآن وحدیث میں کیا ایسی کوئی تفریق ہے جس میں شری طلالہ وغیر شری طلالہ کو وغیر شری طلالہ کی واضح تعریف کی گئی ہو؟ کیا شری طلالہ کا لفظ قرآن وحدیث میں کہیں آیا ہے؟ حوالہ ویں، کیونکہ میں نے تو اُحادیث میں حضرت ابن مسعودٌ اور حضرت عقبہ بن عامرٌ کی روایتوں میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے '' حلالہ کرنے والے، کرانے والے پرلعنت بھیجی ہے' اور حلالہ کرنے واللے کرائے والا کرایہ کا مینڈ ھا ہے اور اللہ نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پرلعنت بھیجی ہے (بحوالہ فقدالا سلام حسن احمد الخطیب )۔

جواب:...''شرع حلالہ'' تو وہ ہے جس کو قرآنِ کریم نے ذِکر کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر • ۲۳۰،''جس کا مطلب یہ ہے

<sup>(</sup>١) "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ مُعَدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةَ" (البقرة: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) ان عائشة أخبرته أن إمرأة رفاعة القرظي جانت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقنى فبت طلاقى، وإنني نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرظى وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لاحتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. (بخارى ج: ٢ ص: ١٩٥). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٤٣م، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة).

<sup>(</sup>٣) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المحلل والمحلل له. (أبو داوُد ج: ١ ص: ٢٩١). فإن تزوّجها بشرط التحليل كوه ...إلخ. (مجمع الأنهر ج: ٢ ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٣) "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٣٠).

کہ اگر شوہرتیسری طلاق بھی دے ڈالے تو عورت اس کے لئے حلال نہیں رہے گا، اور اگرید دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو اس کے لئے میشرط ہے کہ عورت (عدت کے بعد) دوسرے شوہر سے نکاح کر کے دفلیفہ کر دوجیت اداکرے، پھراگر دوسرا شوہر طلاق دیدے یا مرجائے اور اس کی عدت بھی پوری ہوجائے ، تب اگر دوچاہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ '' شرعی حلاائہ' ہے جس کا میں قرآنِ کر یم کے مطابق فتوی دیتا ہوں ، اور جیسا کہ اُد پر عرض کر چکا ہوں یہی فتوی صحابہ کرام "، جمہور تا بعین "، اَتمہ اَر بعد اور حضراتِ فقہاء و محدثین دیتے تھے اور ای پر اُمت کا اِجماع ہے۔

اور'' غیرشرگی حلالہ'' وہ ہے جو آنجنا ب کی ذِ کر کردہ اُ حادیث میں موجب ِلعنت قرار دِیا گیا ہے، بلا شبہ ایسا حلالہ کرنے اور کرانے والالسانِ نبوّت سے ملعون ہے۔

پی ان دونوں طالوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے میں'' شری حلالۂ' کا لفظ اِستعال کرتا ہوں ، ایک شری حلالہ جس کو قرآنِ کریم نے ذکر فرمایا ہے ، اور وُ وسرا'' غیرشری حلالۂ' جس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ، اور جس کو'' تمیں مستعار' فرمایا ہے ، واللہ اعلم!

#### شرعى حلالهاور نينامين فرق

سوال:... میں ایک طویل عرصے ہے لندن ، برطانیہ میں مقیم ہوں ، میں جس دفتر میں ملازمت کرتا ہوں وہاں کی آلی یہود بھی ملازمت کرتے ہیں ، ان میں سے ایک فرد إسلام سے متعلق معلومات رکھتا ہے ، ایک روز مجھے کہنے لگا کہ آپ کے ہاں زِنا پر تو پابزری ہے ، لیک رفز مجھے کہنے لگا کہ آپ کے ہاں زِنا پر تو پابزری ہے ، لیکن حلالہ شری کے نام پر ای عمل کو جائز قرار دِیا جاتا ہے ، جبکہ اسلام میں متعہ پر بھی پابندی ہے۔ چونکہ میں دِینی معلومات بہت کم رکھتا ہوں ، اس لئے آپ سے رابط قائم کیا ہے کہ:

ا:...کیا شرقی حلالہ میں شوہرا پنی بیوی کو (جسے طلاق دے چکا تھا) شرقی حلالہ کے تحت نکاح کسی اور ہے کرنے اور ہم بستر ہونے پردوبارہ یہ کہ پسکتا ہے کہ چونکہ شرقی پابندی کھمل کرلی گئی ،اب ووطلاق لے کردوبارہ اس کے ساتھے نکاح کرے؟

۲:... دُ وسری جگه مطلقه عورت کا نکاح ہوجانے پر سابقه شوہر کویہ حق ہے کہ وہ اس عورت سے بات جیت جاری ر کھے اور ا ورغلائے تا کہ وہ اینے نئے شوہر سے طلاق لے لے؟

":..نگ جگدشادی ہونے پر کیا سابقہ شوہر کو بیرت ہے کہ وہ نئے شوہر ( وُ وسر سے شوہر ) کو بیہ کیے کہ وہ اپنی بیوی کو اَب طلاق دیدے کیونکہ شرق پابندی تو پوری ہوگئی ہے؟ اب سابقہ شوہر دوبارہ اس عورت سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟

جواب:.. شرعی حلالہ بیہ ہے کہ جس عورت کواس کے شوہرنے تین طلاقیں دے دی ہوں وہ اس پرحرام ہوجاتی ہے، اوراس

 <sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلِّل والحلَّل له. (مشكواة ص:٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلّى يا رسول الله! قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. (سنن ابن ماجة ص: ١٣٩، طبع مير محمد كتب خانه).

کے ساتھ دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا، اس طلاق دینے والے کے اس عورت سے دوبارہ نکاح کے طال ہونے کی بیشرط ہے کہ بی عورت، عدّت کے بعد وُ وسری جگہ نکاح صحیح کر کے دُ وسرے شوہر سے ہم بستری کرے، پھر دُ وسرا شوہر فوت ہوجائے یا کسی وجہ سے طلاق دیدے تو اس کی عدّت پوری ہونے کے بعد بیعورت اگر جا ہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر علق ہے۔ (۱)

۲:...جب پہلے شوہرنے تین طلاقیں دے دیں اور عورت نے دُ وسرے شوہرسے نکاح بھی کرلیا تو پہلے شوہر کے لئے وہ ''غیرعورت'' ہے،کسی کی منکوحہ ہے باتیں کرنے اور اسے ورغلانے کا اس کوکو ئی حق نہیں پہنچتا، بلکہ یہ بات شرعاً واخلا قافتیج اور حرام ہے۔

سن... پہلے شو ہرکو دُوسرے شوہرے طلاق کے مطالبے کا کوئی حق نہیں ،البتۃ اگر دُوسرا شوہرا پی خوشی سے طلاق ویدے اور بیہ نیت کرے کہ پہلے شوہر کا اُجڑ اگھر آباد ہوجائے تو اس کواس نیک نیتی پراُجر ملے گا۔

### تین طلاق کے بعد ہمیشہ کے لئے تعلق ختم ہوجا تا ہے

سوال: ... تین طلاق کے بعد کیا ہمیشہ کے لئے تعلق ختم ہوجا تا ہے؟ یا کوئی شرعی طریقہ رُجوع ہے کہ ہیں؟

جواب: ...تین طلاق کے بعد نہ زجوع کی مخبائش رہتی ہے، نہ دوبارہ نکاح کی، عدّت کے بعد عورت وُ وسرے شوہر سے نکاح (صحیح) کر کے ہم بستری کرے، پھروُ وسرا شوہر مرجائے یا اَ زخود طلاق دے دے اور اس کی عدّت گز رجائے، تب پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرسکتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ (۲)

# اگرکسی نے '' میں تنہیں طلاق دیتا ہوں'' کہا تو اُس کی بیوی کوطلاق واقع ہوگئی

سوال: ... میری شادی کوآنه سال تقریباً ہو پچے ہیں ، میرے شوہر نے جھے متعدّد بارکہا ہے کہ ' میں تہمیں طلاق دیتا ہوں'' رائے مہر بانی قرآن اورا کشرنا چاتی پر کہد دیتے ہیں ، پچھلے چند مہینوں میں بھی کی بار کہہ پچکے ہیں کہ ' جاؤی میں تہمیں طلاق دیتا ہوں'' برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشنی میں مجھے بتا کیں کہ کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ از دواجی زندگی گزار کھتی ہوں یا نہیں؟ اور مجھے اب کیا کرنا چاہے؟ شروع میں ایک بار مجھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے اور پتانہیں اسے کیا کہا تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کا نکاح نہیں نوٹا، لیکن اب دوبارہ کئی بار کہہ بچکے ہیں ، میں بہت پریشان رہتی ہوں۔

جواب:...آپ نے جو پچھ کھھاہے،اگر شیح ہے تو آپ دونوں کا میاں بیوی کا پرشتہ بھی کاختم ہو چکاہے، دونوں کوفورا علیحد گ

 <sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص: ٩٩، باب الرجعة، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٢) (فإن طلقها فلا تحل له من بعد) أى بعد ذلك التطليق (حتى تنكح زوجًا غيره) أى تتزوّج زوجًا غيره ويجامعها ..... (فإن طلقها) لنزوج الثانى (فلا جناح عليهما) أى على الزوج الأول والمرأة (أن يتراجعا) أن يرجع كل منهما إلى صاحبه بالنزواج بعد مضى العدة (إن ظنًا أن يقيما حدود الله). (تفسير رُوح المعانى ج: ٢ ص: ١٣١، ١٣٢ طبع دار إحياء تراث العربي، أيضًا: فتاوى عالمگيرية ج: ١ ص:٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس).

اختیار کرلینی جاہئے۔ (۱)

دو طلاق کے بعد کہنا:'' آج کے بعد میرا اور تیرا کوئی واسطہ نہیں'' کے الفاظ سے کتنی طلاقیں ہوئیں؟

سوال:...چارسال قبل میری شادی ہوئی تھی ، میری بیوی شریف اورسید ہی عورت ہے، مگر مجھ کو بات بات پر غصر آتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں اکثر تکرار رہتی ہے۔ چھاہ قبل ایک تکرار کے دوران غضے میں اپنی بیوی کو دو بارطلاق دے چکا ہوں ، بعد میں احساس ہوا تو عہد کیا کہ تندہ غضے پر قابونہ رکھ سکا اور لڑائی احساس ہوا تو عہد کیا کہ آئندہ غضے پر قابونہ رکھ سکا اور لڑائی کے دوران میں نے اس سے کہدویا کہ:'' آج کے بعد میراا در تمہارا کوئی واسط نہیں ہے، اور اگر آج کے بعد تم نے بھے سے بات کی تو سطے کینا کہ طلاق ہوگئی۔''

جواب:...دوطلاقیں آپ پہلے دے بچے تھے،اور تیسری طلاق ان الفاظ ہے دے دی کے'' آج کے بعد میرااور تمہارا کوئی واسط نہیں' کہذا تین طلاقیں ہوگئیں،اور دونوں میاں بیوی کاتعلق ختم ہو چکا،اب کوئی کفار ہ کارگرنہیں ہوسکتا، بغیر طلالہ شرعی کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ (۱)

## تین طلاق ہے متعلق شریعت کورٹ کا قانون غلط ہے

سوال: ... میں نے اپنے شوہر سے طلاق کی ہے، با قاعدہ اسٹیمپ پیپر تیار کیا گیا ہے اوتھ کمشنر کے ذریعے، ان لوگول نے بتایا کہ آن کل ۹۰ دن کی مدت دیتے ہیں، اس کا طریقۂ کاربیہ کہ اسٹیمپ پیپر کی ایک کا پی کونسلر کے آفس میں جمع کرانی اور ہر مہینے وہ بلائیں گے، اگر تین دفعہ وہاں میال ہوی حاضر ہوں اور بیکمیں کہ ہم راضی ہیں تو وہ طلاق منسوخ ہوجائے گی، اور اگر نہ جائیں تو طلاق ہوجائے گی، بی قانون شریعت کورٹ نے بنایا ہے۔ گرمولا نا! ہم نے آج تک جب بھی '' آپ کے مسائل اور اُن کا حل' پڑھے ہیں تو ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر طلاق لے بی جائے اور ایک ساتھ تین طلاق ہوجائے تو پھر طلالہ کے علاوہ کو کی صورت نہیں ہوتی ہوتی ہوتی کورٹ کا، یا ہم نے آج در میں نے بنوری ٹائون مجد کے مولا نا (مفتی نظام الدین صاحب) سے معلوم کرایا تو انہوں نے بھی کہا کہ شریعت کورٹ کا، یا حکومت کا بی قانون غلط ہے، اگر ایک وقت میں تین طلاق ہوجائے تو ٹرجوع کی بیصورت صرف حرام کاری یا ناجا تر ہوگ ۔ اب اصل مسئلہ بیہ کہ دمیرے گھر والے مجھ پر د ہاؤ ڈال رہ جیں کہ میں دوبارہ ٹرجوع کرلوں، مگر میں اس بات سے اِنکار کرتی ہوں کہ بی غلط مسئلہ بیت کے میرے گھر والے مجھ پر د ہاؤ ڈال رہ جیں کہ میں دوبارہ ٹرجوع کرلوں، مگر میں اس بات سے اِنکار کرتی ہوں کہ بی غلط ہے، آپ مجھ سے غلط کام مت کرائیں، مگر دہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ میں ایک پڑھی کھی کرئی ہوں (گر بچو بیٹ ہوں) اور اِسلام

 <sup>(</sup>۱) وإن كان الطلاق ثلاث في الحرّة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) - "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ .... فَإِنَ طَلُقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنُ مَغَدُّ خَتَّى تَنَكِخ زَوُجًا غَيْرَةُ" (البقرة: ٢٢٩- ٢٣٠). ولو قال لم يبق بيني وبينك عمل ونوي يقع (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٦).

کے متعلق بہت تو نہیں گرتھوڑ اتو جانتی ہوں کہ نین طلاقوں میں جو یکمشت میں دی جائیں کوئی صلح کی گنجائش نہیں ہے ، سوائے حلالہ کے۔
اگر ایسا ہے تو حکومت نے ایسا قانون کیوں بنایا ہے؟ ابھی ایک ماہ قبل کے'' اخبارِ جہاں'' کے مسئلے میں بھی تین طلاقوں کا یہی جواب لکھا
تھا، اور لکھا تھا کہ اگر ایسا ہے تو میاں ہوی کا تعلق ختم ہوگیا ہے۔ میں آپ سے بذر بعدا خبار معلوم کرنا چاہتی ہوں اور بہت جلد، اگرا گلے
جعد کومکن ہوتو میں آپ کی ساری زندگی مشکور رہوں گی، آپ مجھے جے ست بنائیں جوقر آن وسنت کی روشنی میں ہے ہو، آپ میری زندگی
تباہ ہونے سے بچاسکتے ہیں، کیونکہ میں اپنے شوہر سے دوبارہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہوں، میں نے یہ فیصلہ با ہوش وحواس کیا تھا، آپ
بتائیں کہ آیا:

٩٠ دِن كى مرت اس بات كے بعد محك ہے؟ آياية قانون دُرست ہے؟

جواب:..جکومت کابی قانون غلط ،اور قر آن مجید کے تھم سے بعاوت ہے۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:... یا تین ایام بعدطلاق ہوگی ،اس ہے قبل رُجوع کرلیں (معذرت کے ساتھ) دوایام گزر چکے ہیں ( حالانکہ تین طلاق کی صورت میں عدت کی بہی صورت ہے )۔

جواب:..اگرتین طلاقیں دی ہوں تو رُجوع کی تخبائش نہیں رہی ، نہ عدت کے اندراور نہ عدت کے بعد ،اورا گرطلاقیں تین سے کم دی ہوں تو تمین مرتبہ ' ایام' سے فارغ ہونے تک شوہر رُجوع کرسکتا ہے۔ ' تمین ' کورس' گزرنے کے بعد رُجوع کی گنجائش نہیں رہتی ،البتہ تین سے کم طلاقوں کی صورت میں عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ ''

سوال:... بیرے والد ندل ایسٹ کے ممالک میں رہ بچے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ ۹۰ دِن کی مہلت کا کوئی سلسلہ و ہاں بھی تھا، آیا یہ دُرست ہے؟ تو پھر یہاں وہ قانون پہلے سے کیوں نہیں چلتا؟ ایوب خان کے دور میں ایسا قانون کیوں بنا؟ اگر غلط ہے تو اَب تک جن جوڑ دں نے اس قانون پڑمل کیا ہے تو وہ حرام کاری کے مرتکب ہورہے ہیں۔

جواب:..اس میں کیا شک ہے کہ جن لوگوں نے تین طلاقوں کے بعد بھی عورتوں کورکھا ہوا ہے ، ای طرح جن لوگوں نے شرعی عدّت گز رجانے کے با وجود'' نوے دِن' کے قانون کے سہار ہے عورتوں کو بغیر نکاح کے رکھا ہوا ہے ، وہ حرام کاری کے مرتکب ہیں۔

سوال:...ایک اور بات میں نے طلاق خود لی ہے، اور اپنی مرضی سے حق مہر بھی معاف کر دیا ہے، مگر گھر والے کہتے ہیں کہ

<sup>(</sup>۱) اس کئے کہ قرآنِ کریم میں وقت کی قیدنہیں ہے، جس طرح نکاح فی الفور منعقد ہوجاتا ہے، ای طرح طلاق بھی فی الفور واقع ہوجاتی ہے، جیسا کہ فاوئ عالمگیری میں ہے: یقع طلاق کل زوج إذا کان بالغا عاقلا۔ (عالمگیری ج: ۱ ص:۳۵۳)۔

<sup>(</sup>٢) "ألطُّلَاقَ مَرَّتَانِ .... قَانَ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنَ الغَدُ حَتَّى تَنْكِخَ زَوْجًا غيْرَهُ" (البقرة: ٢٣٩-٢٣٠).

٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٠).

 <sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدّتها وبعد إنقضائها لأن حل الحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله. (هداية ج:٢ ص: ٩٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

حق مہرمعاف نہیں ہوتا ہے، وہ شوہر ضرور دے۔ حالا نکہ میں تو ہر وہ چیز دینے کوخو دے راضی تھی ، جومیرے شوہرنے دی تھی ، مگراس نے خود ہی منع کر دیا ، آپ بتا کمیں کہ میں نے حق مہر جب معاف کر دیا ہے تو بیاوگ کیوں لینا جا ہے ہیں ؟

جواب:...اگرآپ نے طلاق کے بدلے تق مہر معاف کردیا تو وہ معاف ہوگیا، آپ کے گھروالے غلط کہتے ہیں۔ (۱)
سوال:... فدا کے واسطے اس کا جواب جلدا زجلد دیں ہیں تخت پریشان ہوں، میں سلخ نہیں کرنا چاہتی، مگریہ لوگ مجھ پر
بہت دباؤڈال رہے ہیں، کہتے ہیں شریف لڑکیاں زہر کھالیتی ہیں مگر طلاق نہیں لیتیں۔ کیا خدا نے بیقا نون صرف خراب عور توں کے
لئے بنایا ہے اور شریفوں کو زہر کھانے کا مشورہ دیا ہے؟ حالا نکہ میں جانتی ہوں کہ میں اپنے ان بچوں کی پرویش اپنے شوہر ہے بہتر
کر سمتی ہوں، اگر زہر کھالوں تو یہ برباد ہو جا کمیں گے، آ دھے سے زائد دِن گزر چکے ہیں، اس لئے ان کا د باؤ بھی بڑھتا جار ہا ہے،
بلیز آپ میری مددکریں۔

جواب: ... اگرآپ کوتین طلاقیں ہو چکی ہیں ، تو ہرگرضکی نہ کریں ، اور ان کی یہ بات نہایت غلط ہے کہ: ''شریف عورتیں زہر کھالیتی ہیں ، گرطلاق نہیں لیتیں 'اگر میاں ہوی کا دِل نہ طے تو عورت کو ضلع لینے کا شریعت نے حق دیا ہے ، اور عورت اس حق کو اِستعال کرسکتی ہے۔ '' تین طلاقوں کے بعد تو دو بارہ مل ہیسنے کی گنجائش ، کی نہیں رہتی ۔ آپ گھر والوں کے دباؤ کی وجہ ہے ہمیشہ کی حرام کاری کا وبال ہے ہوئے گئا ہا ہے ہوئے گئا ہے تو ہوگا ہے تو بال اپنے سرکیوں لیتی ہیں ؟ جولوگ آپ کو تین طلاق کے بعد بھی سلم پر مجبور کر رہے ہیں ، وہ بخت گنا ہگار ہیں ، ان کو اپنے فعل سے تو بہ کرنی جائے۔

'' میں اپنی بیوی کوطلاق ،طلاق ،طلاق رجعی دیتا ہوں'' کا حکم

سوال:...زیدا بی بیوی کو لینے سسرال جاتا ہے، وہاں چندناخوشگوار باتوں کے بعد زیدا پے سسر کے ہاتھ میں تحریری طلاق دے دیتا ہے، جس کے الفاظ میہ ہیں:'' میں اپنی بیوی کوطلاق، طلاق، طلاق رجعی دیتا ہوں'' تو کیا بیطلاقِ ثلاثہ واقع ہوگئی؟ جواب:...جی ہاں! واقع ہوگئی، تین بارطلاق لکھنے کے بعداس کے ساتھ'' رجعی'' کالفظ لکھنا بے معنی اورمہمل ہے۔ (۳)

#### تین بارطلاق کا کوئی کفار نہیں

سوال:...ایک هخض بے پناہ غضے کی حالت میں اپنی بیوی کو یہ کہدد ہے کہ:''تم میری ماں بہن کی جگہ ہو، میں نے تہہیں طلاق دی'' اور یہ جملہ وہ تین سے بھی زیادہ مرتبہ دہرائے تو یقیناً طلاق ہوجائے گی۔ آپ بیفر ما کمیں کہ کیا وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے بغیر کسی کفارہ کے رہ سکتے ہیں؟

جواب: ...تین بارطلاق دینے سے طلاقِ مغلظہ ہوجاتی ہے، اور دونوں میاں بیوی ایک دُوسرے پر ہمیشہ کے لئے حرام

<sup>(</sup>١) وإن حطت عنه من مهرها صح الحط. (هداية ج:٢ ص:٣٢٥، باب المهر).

<sup>(</sup>٢) "فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيْمُا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَيْمًا افْتَدَتْ بِهِ" (البقرة: ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٣) وطلاق السدعة أن يطلقها ثلاثًا بكلمة وأحد أو ثلاثًا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا ... إلخ.
 (هداية ج:٢ ص:٥٥٠، كتاب الطلاق، باب طلاق السُنّة).

ہوجاتے ہیں،اس کا کوئی کفارہ نہیں۔بغیر ملیل شری کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ آپ نے جس شخص کا واقعہ کھاہے،انہیں جا ہے که فورا علیحدگی اختیار کرلیس ، ورنه ساری عمر بد کاری کا دبال ہوگا۔

## کیامطلقہ، بچوں کی خاطراس گھر میں روسکتی ہے؟

سوال:...میری ایک مهیلی ہے،اس کے شوہر نے ایک دن غصے میں ایک تحریز کمیں،کیکن وہ بیوی کونبیں دی بلکہ ان کے پاس ہی رہی اکیکن بیوی کی نظراس پر پڑگئی ،اوراس نے وہ تحریر پڑھ لی ،اب آپ بتا تیں کے طلاق ہوئی کے بیس جحریر یہ ہے: ' میں نے تین طلاق دیں قبول کریں''اگرطلاق ہوجاتی ہے اورمیاں ہوی آپس میں از دواجی تعلق ندر تھیں لیکن وُنیااور بچوں کی وجہ ہے ایک ہی جگہ ر ہیں تو میمکن ہے یانہیں؟ کیونکہ بچوں کے پاس ویسے بھی کوئی اوررشتہ دارخا تون کی ضرورت ہوگی تو اس حالت میں کیا کرنا جا ہے؟ جواب:...شوہرنے جب اپنی بیوی کے نام پیچر پرلکھ دی تو تنین طلاقیں واقع ہو ٹئیں ،خواہ وہ پر چہ بیوی کو دیا ہو یانہ دیا ہو، اب ان دونوں کی حیثیت اجنبی مردوعورت کی ہے۔عورت اپنے بچوں کے پاس تو رہ سکتی ہے مگراس کی کیاضا نت ہے کہ شیطان دونوں کو بہکا کر گناہ میں مبتلانہیں کردےگا..؟اس لئے دونوں کوالگ رہنا جاہئے۔ <sup>(۳)</sup>

### '' نا فرمان شوہر'' کے طلاق دینے کے بعد بیوی دوبارہ اُس کے پاس کیسے رہے؟

سوال:...میری شادی آج سے ۱۶ سال پہلے ایک مختص ہے ہوئی تھی ،شروع شروع میں بھی تعلقات بہت خراب تھے،اب بھی تعلقات خراب ہیں۔ میں جاہتی ہوں کہوہ میر کے نتش قدم پر چلے اٹیکن وہ اس چیز سے بہت زیادہ پر ہیز کرتا ہے۔بعض وفعہ تو میں غضے میں آ کراسے اتن گالیاں دیتی ہوں کہ وہ بے جارہ معصوم جیسا منہ بنا کررہ جاتا ہے۔حقیقت میں وہ مجھ سے بیزار ہے،مگراس کے چار بچے ہیں، دولڑ کے اور دولڑ کیاں، جوہم دونوں ہے بہت مانوس ہیں،اگروہ مجھے چھوڑ دے تو ان کی پر وَرش کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس لئے کسی مصلحت کی وجہ ہے ہروفت بھیگی بلی بنار ہتا ہے، مگر ول میں بغض اور کدورت ضرور رکھتا ہے، مگر منہ ہے پچھ نہیں بول سکتا، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس کے منہ پر مہر لگادی ہو۔حقیقت یہ ہے کہ میرا شو ہر صد سے زیادہ شریف، ڈرپوک اورخوشامدی ہے۔ شرافت خوشامد تواس میں کوٹ کو کے کر بھری ہوئی ہے ،لڑائی جھکڑے ہے بہت گھبرا تا ہے ، میں تو اللہ کے سواکسی ہے بھی نہیں ڈرتی ، ا ہے والدین اور بہن بھائیوں کا بھی لحاظ نہیں کرتی ، ؤ دسرے میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ۲۳ رفر وری کومیری حجوثی بچی کی سالگرہ تھی، پہلے تو اس نے منع کیا کہ سالگرہ فضول رسم ہے، گرمیں نہ مانی ،سالگرہ کے دن میرے بچے زورز ور سے ٹیپ بجارے تھے کہ

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له من بعد حتّى تنكِح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يسموت عنها، والأصل فيه قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره والمراد الطلقة الثالثة. (هدایة ج:۲ ص: ۹۹۹، باب الرجعة، طبع مكتبه شركت علمیه).

 <sup>(</sup>٢) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلوا اما إن أرسل الطلاق بأن كتب اما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق ويلزمها العدّة من وقت الكتابة ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٤٨).

٣) عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يخلون رجل بإمرأة إلَّا كان ثالثهما الشيطان. (مشكوة ص: ٢٦٩).

ایک شخص جس نے جھے بہن اور میں نے اسے بھائی بولاتھا، دروازے پریُرا بھلا کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ بچوں کے امتحان ہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا، دُوسرے دن جب میں نے اپنے شوہرے ذکر کیا تو وہ بغیرسو ہے سمجھے یہ کہنے لگا کہ تمہارا قصور ہے۔ بجھے غصہ آگیا، میں نے سابقہ معمول کے مطابق اے دھمکی دی کہ ججھے طلاق دو،اورائی وقت دو۔ پہلے تو وہ خاموش رہا، جب میں نے زیادو شور عجابات اسے متابق اسے مطابق دے رہا ہوں، ۳ - طلاق دے رہا ہوں، گرمنہ سے بچھ نہ لولا۔ میں نے گھرنہ چھوڑا، اس نے قرآن پاک میں ججھے سورہ طلاق پڑھ کر ججھے سمجھایا اور میرے پاؤں پر گر گیا اور مجھ سے معانی ما گلی کہ وہ اور تر آن پاک کے صدیحے محمول کردو، آئندہ کی معافی جاہتا ہوں، میں نے اسے معاف کردیا، اس سے بھی معانی ما گلی۔ آپ برائے مہر بانی چار معصوم بچوں کا خیال کرتے ہوئے بتا ہیں کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہئے؟ میں آپ کی بہت شکر گزار دہوں گی۔

جواب:...آپ کے شوہر نے جورَ ذی کاغذ پر تین بار'' طلاق دیتا ہوں'' کے الفاظ لکھ دیئے ، ان سے تین طلاقیں واقع ہوگئیں ، دونوں میں میاں بیوی کا رشتہ ختم ہوگیا ، اور دونوں ایک دُوسر سے کے لئے حرام ہو گئے ، اب بغیر حلالہ شری کے دو بارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ آپ جیسی'' فرما نبردار بیوی'' اوران جیسے'' نافر مان شوہر'' کی شادی کا اُنجام و بی ہونا چاہئے تھا جو ہوا۔

آپ نے لکھا ہے کہ میں آپ کے چار معصوم بچوں کا خیال رکھتے ہوئے مسئلہ بتاؤں۔ اپنے چار معصوم بچوں کا آپ کواس وقت کیوں خیال ندآیا جب آپ اپنے'' نافر مان شوہر'' کوڈا نٹتے ہوئے اس سے پُر زور مطالبہ کرر ہی تھیں کہ'' مجھے طلاق دو، اور اَ بھی دو'' آپ کے یہ معصوم بچے آپ کی اس'' رخم کی اپیل' پرزبانِ حال سے کہدرہے ہوں گے:

کی بعدمرے تل کے اُس نے جفا سے تو بہ بائے اس زود پشیاں کا پشیاں ہونا!

رہا ہے کہ اب آپ کوئیا کرنا چاہئے؟ جوابا گزارش ہے کہ آپ دونوں فورا علیحدگی اِختیار کرلیں، جب آپ کی عدت ختم ہوجائے تو آپ کی'' فرما نبردار' شوہر سے نکائ کر کے وظیفہ زوجیت اداکریں، پھر'' مجھے طلاق دو،اوراً بھی دو' کاشاہی فرمان جاری کر کے اس سے طلاق حاصل کرلیں۔ اور جب آپ کی عدت ختم ہوجائے تو اگر آپ کا جی چاہت چار معصوم بچوں کی خاطر، دوبارہ ای'' نافر مان شوہر'' سے نکاح کر کے اس غریب کی زندگی کوئمونہ جہنم بنانے کا فریضہ انجام دیں۔ جب تک بیشری حلالہ نبیں ہوجاتا، جس کا طریقہ اُوپر کھا ہے، اس دقت تک آپ دونوں ایک ساتھ نبیں رہ سکتے۔

طلاق اگرلکھ کردے دی جائے ، زبان سے پچھ نہ کہا جائے ، تب بھی واقع ہوجاتی ہے۔اورا گرزبان سے دے دی جائے ،لکھ

<sup>(</sup>۱) الطلاق مرتان ...... فإن طلقها فلا تحل له من بعد أى بعد ذالك التطليق حتى تنكح زوجًا غيره أى تزوج زوجًا غيره ويجامعها ...... فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أى على الزوج الأوّل والمرأة أن يتراجعها ... إلخ. (تفسير روح المعانى ج: ٢ ص: ٢٣٢، ٢٣١). وإن كان الطلاق ثالاتًا في الحرّة ...... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها أى يطأها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه. (اللباب في شرح الكتاب، باب الرجعة ج: ٢ ص: ١٨٣).

کرنہ دی جائے ، تب بھی واقع ہوجاتی ہے۔اچھے کاغذ پرلکھ کر دِی جائے ، تب بھی ہوجاتی ہے،اور رَ دِی کاغذ پرلکھ کر دی جائے ، تب بھی ہوجاتی ہے۔بہرحال آپ کےمطالبے پر جب شوہرنے تین طلاقیں لکھ دیں تو آپ کی منہ مانگی مراد آپ کول گئی اور تین طلاقیں واقع ہوگئیں۔

## بیٹے جوان ہونے کے بعدمطلقہ کا اپنے شوہر کے گھر رہنا

سوال:...ہماری ایک رشتہ وار ہیں، جن کی باہمی رضا مندی ہے آج ہے ۲۵ سال قبل طلاق ہوگئی تھی، ایک لڑکا جوتقریباً ایک سال کا تھا، وہ انہوں نے مہر کے عوض تکھوالیا تھا، اب ۲۵ سال بعدان دونوں کا ملاپ ہوگیا ہے، بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ لڑکے کو باپ نے دوبارہ لے لیا ہے، اس کومکان بھی وِلا دیا ہے، لڑکے کی ماں اس کے ساتھ اس مکان میں رہائش رکھے ہوئے ہے، کیالڑکے کی ماں کا اس گھر میں رہائش رکھنا اورلڑکے کے باپ سے دوبارہ ملنا ٹھیک ہے؟ بظاہروونوں کوئی بات آپس میں نہیں کرتے، لیکن گھر میں آنا جانا اور اس سابقہ شوہرکی گاڑی میں بھی آنا جانا ہوتا ہے۔

جواب:..اس شخص نے اپنے بیوی کو ایک طلاق دی تھی تو دو بارہ نکاح ہوسکتا ہے، 'اور اگر تمن طلاقیں دی تھیں تو دو بارہ نکاح نہیں ہوسکتا، '' اور وہ ایک ڈومرے کے لئے اجنبی ہیں۔اس عورت کا اپنے لڑکے کے ساتھ رہنا جائز اور ڈرست ہے، بشرطیکہ لڑکے کے والدے تعلق ندر کھے۔

## کیا تنین طلاق کے بعد بچوں کی خاطراسی گھر میں عورت رہ سکتی ہے؟

سوال:... جھے شوہر نے طلاق دے دی ہے، جواس طرح ہوئی کہ ایک دن گھریلومعا ملے پر بھگڑا ہوا، انہوں نے بچھے مارا،
پھر بلند آ واز ہے چینتے ہوئے کہا: '' میں نے تجھے طلاق دی، نکل جامیرے گھر ہے۔'' محلے کے لوگ شور س کر جمع ہوگئے تھے، انہیں سمجھانے گئے، مگر وہ نہیں مانے، پھر کہا: '' تجھے طلاق دی' ۔ طلاق کے الفاظ ای طرح دونوں بارتین مرتبہ ہے بھی زیادہ دفعہ کہے۔ محلے والوں کے کہنے پر میں نے سارے حالات دارالعلوم لکھ کر بھیجے، جنھوں نے کہد دیا کہ طلاق ہوگئے۔ میں اس واقعے کے بعد کئی ماہ تک وہیں الگ کمرے میں رہی، پھر جب مردکی نہیت خراب دیکھی تو وہاں ہے اپنے عزیز کے گھر پنجاب چلی گئی۔اور دو مہینے عدت گزار نے کے بعد آئی تو وہ یہ کہد کر کہ میرے ہے کوئی واسط نہیں دے گا، بچوں کی خاطر چل کر رہ۔ میں بچوں کی متامیں مجبور ہوکر چلی گئی، پھھ دن تو وہ نہیں ہوئی، مگر میں نہیں مائی اور اس سے صاف کہہ وہ کھیک رہا چھراس کا ارادہ بدلنے لگا، وہ کسی مولوی صاحب سے کھوا کر بھی لایا کے طلاق نہیں ہوئی، مگر میں نہیں مائی اور اس سے صاف کہہ ویا کہ میں اپنی عاقبت خراب نہیں کروں گی ، تہمارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر وہ مختلف بہانوں سے جھگڑے کرنے لگا، ایک دن

<sup>(</sup>۱) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا ... إلخ وعالمگيري ج: اص: ۳۵۳، أيضًا: اللباب ج: ۲ ص: ۲۹۱).

 <sup>(</sup>۲) وإذا كان الطلاق باثنًا دون الثلاث فيله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها لأن حل المحلية باق. (اللباب، باب الرجعة ج:۲ ص:۱۸۲).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ...... لم تحل له حتّى تنكع زوجًا غيره. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

تنگ آکر میں نے اپنی جان ہی ختم کرنے کا فیصلہ کرلیا، گری گئی۔ میں خت مصیبت میں ہوں، محلے والوں کوطلاق کا پتا ہے، ان کے سامنے ہوئی، میں نے ان لوگوں سے کہدرکھا ہے لہ بچوں کی خاطر رور ہی ہوں، ان کے باپ سے میراکوئی واسطنیس ہے، میرے بچ برٹ میں ایکن ند بہب سے نا واقف ہیں۔ ان کا باپ ان کو ورغلاتا ہے، خدا کے خوف سے ڈرتی ہوں لہذا جھے آپ بتا کمیں کہ تین مرتبہ کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے؟ میرے ایک عزیز کہتے ہیں کہ غضے میں کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ مرد بھی اب ای طرح کی با تمیں کرتا ہے کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے؟ میرے ایک عزیز کہتے ہیں کہ غضے میں کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ مرد بھی اب ای طرح کی با تمیں کرتا ہے کہ میں نے دِل سے نہیں کہا تھا، اور جھے گراہ کرتا ہے۔ ایک رشتہ دار نے کہا شریف عورتیں مرکر گھر سے نکاتی ہیں۔ میں آپ سے خدا اور اس کے رسول کا تھم معلوم کرنا جا ہتی ہوں، تفصیل سے بتا کیں اللہ آپ کواس کی جزاد ہے گا۔ میں خدا کی خوشنو دی اور آخر سے کی اچھائی جو اس کی میں مرنا گوارا کرلوں گی لیکن گناہ اور حرام کاری کی زندگی بسرنہیں کروں گی۔

جواب:...آپ کو کی طلاق ہو چکی ہے،اس مخص کا آپ کے ساتھ کو ئی تعلق نہیں رہا'۔ اگر آپ کوعزّت و آبر و کا خطرہ ہے تو وہاں کی رہائش ترک کر کے کسی اور جگہ نتقل ہو جا کمیں ،وارالعلوم کا فتو ٹی بالکل سیحے ہے۔

'' میں نے تم کو آزاد کیا اور میرے سے کوئی رشتہ تمہارانہیں ہے'' تین دفعہ کہنے سے کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال:...میری شادی کو جارسال ہوگئے ہیں، میرے شوہر نے مجھے تین مرتبہ یہ لفظ کہا کہ:'' میں نے تم کوآ زاد کیا اور میرے ہے کوئی رشتہ تمہارانہیں ہے''،اور یہ کہ کرگھر ہے نکال دیا،اب آپ مجھے بتا کیں کہ میں اپنے شوہر کے نکاح میں ہوں یانہیں؟ جواب:...'' تم کوآ زاد کیا'' کالفظ تین مرتبہ کہنے سے تین طلاقیں واقع ہوگئیں،اوردونوں کا میاں بیوی کارشتہ فتم ہوگیا۔''

# تین طلاق والے طلاق نامے سے عورت کولاعلم رکھ کراس کوساتھ رکھنا بدکاری ہے

سوال:...میری بیوی نہایت بدزبان، بدتمیز اور نافر مان ہے، ایک دفعہ جب اس نے میری اور میرے والدین کی بہت زیادہ بے عزتی کی تو میں نے فقے میں آکروکیل کے ذریعہ قانونی طور سے ایک طلاق نامہ تیار کر وایا، جس میں، میں نے ، وکیل نے اور دوگواہوں نے دستخط بھی کئے تھے اور جس میں صاف اور واضح طور سے درج تھا کہ:'' میں نے اپنی بیوی کو تین بار طلاق دی اور آج سے میر ااور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔''اس کے بعد وہ طلاق نامہ میں چند ناگز بر حالات کی بنا پر اپنی بیوی کو ندد سے سکا اور آج تک وہ طلاق نامہ میرے پاس محفوظ ہے، جبکہ میں بادِلِ نخواستہ اور مجبور آبیوی کے ساتھ رہ بھی رہا ہوں اور حقوق نے وجیت بھی اوا کر رہا ہوں ۔ مہر بانی فرما کر بتا ہے کہ کیا طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟ اور کیا میں گنا و کبیرہ کا مرتکب تو نہیں ہور ہا ہوں؟ اگر اس سلسلے میں کوئی کفارہ اوا کرنا جا ہوں تو وہ کیا ہوسکتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) "اَلطَّلَاقُ مَـرَّتَـانِ .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ بَـغَـدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ۲۲۹–۲۳۰). تغميل كـكَـكَ الماظة قرائية: تفسير رُوح المعاني ج:۲ ص: ۱۳۱، ۱۳۱. ... أن أن

<sup>(</sup>۲) ایضا۔

جواب: ... جب بدزبان، برتمیزاور نافرمان بیوی کوآپ نے تمن طلاقیں لکھ دیں تو وہ آپ پرای لمحہ حرام ہوگئی، خواہ اس کو طلاق کاعلم ہوایا نہیں ، اور تین طلاق کے بعد جوآپ اس ہے جنسی ملاپ کرتے ہیں بیغالص بدکاری ہے، اور گنا ہے کیے ہوگا...؟ کفارہ بیہ ہے کہ اس گناہ ہے تو بہ کریں اور اس کوفورا اپنے سے علیحہ ہ کر دیں، حلالہ شرکی کے بعد وہ آپ کے نکاح میں دو ہارہ آسکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ (۱)

تین طلاقیں دینے کے بعد اگر شوہر ساتھ رہے پر مجبور کرے توعورت عدالت کے ذریعے طلاق لے

سوال: ...عرض یہ ہے کہ میرے شوہر نے بجھے زبانی طور پر تین مرتبہ میرانام لے کرطلاق کے الفاظ کے ہیں، اس وقت میرے والمداور والدہ بھی موجود تھے۔ جب میرے والمد نے اس ہے کہا کہتم غضے میں یہ کیا کہ برہ ہو؟ تو بولا کہ میں جو پچھ کہ رہا ہوں وہ پورے ہوں وحواس میں کہ رہا ہوں، اب میرااس ہے کوئی تعلق نہیں۔ پھراس نے چند دِن بعد حقق زوجیت کا دعویٰ کردیا اور ایک کیس کردیا، میں نے ایک مولا نا صاحب سے فتویٰ لیا، جنہوں نے فرمایا کہ طلاق ہو پی ہے اور اُب بغیر شری طلالہ کے پھر نہیں ہوسکا۔ مشکل یہ ہے کہ اب وہ مرگیا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، اس کے علاوہ ہمارے قانون میں بھی جب کہ طلاق کعی ہوئی نہ ہو، نہیں مانی جات ہے۔ میر اتعلق فقرِ فقی ہے ہے، اس کے علاوہ وہ قرآن اُٹھانے کو بھی تیار ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پچھوگ جھے پر یہ دباؤڈ التے ہیں کہ وہ قرآن اُٹھانے کو بھی تیار ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پچھوگ جھے پر یہ دباؤڈ التے ہیں کہ وہ قرآن اُٹھار ہا ہے تو تم اس کے ساتھ رہو، کوئی اس کے ساتھ رہوں کہ میں مول کے میں عاقل و بالغ ہوں، طلاق کے تین الفاظ میرے ساشنے اس نے کہ ہیں، جھے بھی مرکرا پنی قبر میں جانا ہے، اور جے کس گوائی کی ضرور سے نہیں، اسے حساب دینا ہے۔

جواب:...شرعاً آپ کوطلاق ہوگئ، اور اُب آپ کے کئے کئی صورت میں بھی اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ آپ عدالت میں اُس کے خلاف دعویٰ کر کے عدالت کے ذریعے طلاق حاصل کرلیں۔

تین طلاق کے بعد اگر تعلقات قائم رکھے تواس دوران پیدا ہونے والی اولا دکی کیا حیثیت ہوگی؟ سوال:...میرے برے بیٹے نے اپی مندز در اور نافر مان بیوی کوتقریباً سات سال تبل دِلبرداشتہ ہوکر عدائت سے تحریری

<sup>(</sup>۱) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلوا اما أن أرسل الطلاق بأن كتب اما بعد فأنت طالق فلما كتب هذا يقع الطلاق ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٤٨، كتاب الطلاق، الباب الثاني).

<sup>(</sup>٢) البطلاق مرتان ..... فإن طلقها فلا تحل من بعد أى بعد ذلك التطليق حتى تنكح زوجًا غيره ..... فإن طلقها الزوج الثنائي فلا جناح عليهما ... إلخ وتفسير رُوح المعاني ج:٢ ص:١٣١، ١٣٢). أينظا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ... إلخ وهداية ج:٢ ص:٩٩١).

<sup>(</sup>۳) أيضار

طور پر بمعرفت وکیل ڈاک سے رجشری ایک طلاق نامہ روانہ کیا جواس کے بھائی نے وصول کیا۔ طلاق نامے کامضمون انگریزی میں تخریرتھا، طلاق نامے میں میرے بیٹے نے تخریرتھا، طلاق نامے میں میرے بیٹے نے بغیر کی جبرود باؤاور غضنے کی حالت میں دی تھی، اس وقت اس کی بیوی تقریبا چھاہ کے حمل سے تھی، اس کی خوشد امن اور دیگر افراد خانہ کہتے ہیں کہ پیطلاق حمل کے دوران نہیں ہوئی، گر میں اور دیگر افراد کا کہنا ہے کہ قرآن وسنت کی رُوسے طلاق ہوگئی، گر میں اور دیگر افراد کا کہنا ہے کہ قرآن وسنت کی رُوسے طلاق ہوگئی، گر اس کے سرال والے اس بات کوئیں مانے اور اس دوران مینی اور اس دوران مینی تقریبا میں اس کے دونوں بطور میاں ہوئی کے رہ رہے ہیں اور اس درمیان ان کی دو پچیاں پیدا ہوئیں تو یہ بچیاں کس زُمرے میں آئی سات سال سے دونوں بطور میاں ہوئی کے رہ رہے ہیں اور اس درمیان ان کی دو بچیاں پیدا ہوئیں تو یہ بچیاں کس زُمرے میں آئی ہیں؟ براوکرم شریعت کی رُوسے جواب عنایت فرمائیں۔

جواب: ... حمل کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے، اور وضع حمل سے عدّت ختم ہوجاتی ہے۔ آپ کے بینے نے اپنی ہوگا کو جو تین طلاقیں دیں، وہ واقع ہو چکی ہیں، اور وہ دونوں ایک وُ وسر سے پر قطعی حرام ہو چکے ہیں۔ اس کے بعدا گروہ میاں بوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں تو وہ گناہ اور بدکاری کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں جواولا داس عرصے میں ہوئی اس کا نسب سیجے نہیں، اور ان کے جان جواولا داس عرصے میں ہوئی اس کا نسب سیجے نہیں، اس کی حیثیت نے اپنا کہ ان کو جائے کہ فور اعلیحدگی اختیار کرلیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں۔

#### رُجوع کے بعد تیسری طلاق

سوال:...میری شادی ۹ سال پہلے ہوئی تھی، شادی کے ایک سال بعد پہلی بٹی ہوئی، ایک دن گھر ہے باہر جاتے ہوئے میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ: '' میں تہہیں طلاق دیتا ہوں'' یہ الفاظ میں نے دومر تبہ کہ، اس کے فور ابعد ہم نے زجوع کر لیا اور اس کے بعد ہمارے ہاں چار بٹیاں اور ہوچکی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں نے گھر ہے باہر جاتے ہوئے اپنی بیوی ہے کہا کہ: '' تتہ ہیں طلاق دیتا ہوں''۔ جناب عالی! اس کے بعد ہم نے ایک حافظ صاحب ہے معلوم کیا کہ اس طرح طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ تو انہوں نے ہم سے یہی کہا کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ تو انہوں نے ہم سے یہی کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ ان دو طلاقوں کے بعد فور آڑجوع کر لیا تھا اس لئے وہ مؤخر ہوگئی ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...دوطلاقوں کے بعد آپ نے جورُ جوع کرلیا تھا وہ سیح تھا، مگر شوہر کوصرف تین طلاقوں کاحق دیا گیا ہے، اس لئے ان دوطلاقوں سے رُجوع کر لینے کے بعد آپ کے پاس صرف ایک طلاق باتی رہ گئی تھی، جب آپ نے یہ تیسری طلاق بھی دے دی تو بیوی قطعی حرام ہوگئی، اب دوبارہ نکاح کی گنجائش بھی باتی نہیں رہی، اس لئے اب حلالہ شرع کے بغیر دونوں ایک وُ وسرے کے لئے

<sup>(</sup>١) وحل طلاقهنَ أي الآيسة والصغيرة والحامل عقب وطءِ ...إلخ. (درمختار ج:٣ ص:٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولُتُ الْآحُمَالِ آجَلُهُنَّ آنَ يُضَعِّنَ حَمَّلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

٣) "الطُّلَاقُ مَرَّتَان .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَة " (البقرة: ٣٣٠-٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) إذا وطنها الزّوج بشبهة كانت شبهة في الفعل ونصوا على أن شبه الفعل لا يثبت في النسب وإن ادعاه ...إلخ. (شامي ج:٣ ص: ١٣٥، مطلب في ثبوت النسب من المطلقة).

طلال نہیں ہو سکتے۔ عورت عدت کے بعد دُوسری جگہ نکاح کر کے دُوسرے شوہر سے صحبت کرے، دُوسرا شوہر صحبت کے بعد نوت ہوجائے یا اَزخود طلاق دے دے اور اس کی عدت بھی گزرجائے ، تب اگروہ چاہتے و آپ کے ساتھ دو بارہ نکاح کر سکتی ہے۔ (۱)

#### جھوٹ موٹ کہنا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی'

سوال:...میرے شوہر نے شادی سے پہلے یہ بنایا تھا کہ پہلی بیوی کوطلاق دے بھیے ہیں، اور طلاق کے کاغذات بھی وکھائے تھے، گر بعد ہیں میری شادی ہوجائے پرمعلوم ہوا کہ انہوں نے طلاق نہیں دی تھی اور صرف وُ وسری شادی کرنے کے لئے جھوٹ بولا تھا، اور جھوٹے کاغذات بنا کر وکھائے تھے۔اب وُ وسری بیوی بھی ساتھ رہتی ہے، کیااس قتم کی حرکت سے پہلی بیوی کوطلاق ہوئی یانہیں؟ اوراس کی کیا سزا ہو کتی ہے؟

جواب:...اگرکوئی محض جموت موت کہددے کہ ' میں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے' تو یہ کہنے سے طلاق واقع ہوجائے گی۔' لہذا صورتِ مسئولہ میں آ ب کے شوہر کی پہلی بیوی کوطلاق ہوچک ہے، اگرایک یا دوطلاقیں دی تھیں تو عدت کے اندر رُجوع ہوسکتا تھا، لہذا میاں بیوی کی حیثیت سے ان کا رہنا صحح ہے۔ اور اگر طلاق نامے میں تین طلاقیں تکھی تھیں تو ان کی میاں بیوی کی حیثیت میاں بیوی کی حیثیت میاں بیوی کی حیثیت سے دونوں کا میاں بیوی کی حیثیت سے دبنا جا رَبْہیں۔ (")

طلاقیں منہ سے نکا لنے اور لکھ کر بھاڑ و بنے سے بھی ہوجاتی ہیں، للبندا تین طلاقیں واقع ہو گئیں سوال: ...عرض ہے کہ میں ایک اُنجھن میں گرفتار ہوں، اُمید ہے کہ آپ رہنمائی فرمائیں گے۔میری تقریباً دوسال قبل شادی ہوئی اور اس کے فور اُبعد میرے اور بیوی کے درمیان سخت اِختلافات ہوگئے جو کم ہونے کے بجائے اور بڑھتے گئے، آخر میں

<sup>(</sup>۱) فإن طلّقها فلا تحل له من بعد أى بعد ذلك التطليق حتى تنكح زوجًا غيره أى تتزوّج زوجًا غيره ويجامعها ..... فإن طلقها النوج الثانى فلا جناح عليهما أى على الزوج الأوّل والمرأة أن يتراجعا، ان يرجع كل منهما إلى صاحبه بالزواج بعد مضى العدّة إن ظنا أن يقيما حدود الله (تفسير رُوح المعانى ج: ٢ ص: ١٣١، ١٣١). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمة لم تحل له حتَّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية ... إلخ وعالم كلم عنها اللهاب ج: ٢ ص: ١٨١).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هـريـرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدّهنَ جدِّ وهـرلهنَ جدِّ: النكاح والطلاق والرجعة. (ابـن مـاجـة، باب من طلق أو نكح أو راجع لَاعبًا ص:١٣٤، طبيع نـور مـحــمــد، أيضًا: جامع الترمذي ج: ١ ص:٢٢٥، باب ما جاء في الجد والهـزن في الطلاق). أيضًا: ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرهًا، أو هازلًا لَا يقصد حقيقة كلامه. (درمختار ج:٣ ص:٢٣٥، ٢٣٦ كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمراته تبطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذالك أو لم ترض. (فتاوي عالمگيري جزا ص ٢٠٠٠) كتاب الطلاق، الباب السادس.

عالمگیری ج: ا ص: ۷۰٪، کتاب الطلاق، الباب السادس). (۳) وان کان الطلاق ثـلائـا فـی الحرة ...... لم يحل له حتّی تنکح زوجًا غيره نکاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۳٪، کتاب الطلاق، الباب السادس). ايضًا حوالـمُبرا.

نے ایک دن غضے میں آکراس کو تین طلاق اس طرح دی: پہلے منہ سے تین مرتبہ کہا کہ میں فلال کو طلاق ویتا ہوں، اوراس کے بعدایک کا غذ پر تین مرتبہ طلاق کھے کر تین مرتبہ ہی وستخط کئے جو کہ دو وِن بعد خود ہی کا غذ جرب یہ منہ سے طلاق کہتے وقت کوئی میر نے زد یک تھا، یعنی گواہ ہیں ہے، اور نہ ہی کھتے وقت، اور نہ ہی کسی کو پتا ہے کہ بیکا م ہو چکا ہے۔ جب بیکا م ہوااس وقت میری ہیوی اپنے والدین کے پاس گئی ہوئی تھی، یعنی زُوٹھ کر گئی تھی۔ پھر میر سے والدین اور اس کے والدین نے ہماری سلح کرادی، اور ہم پھر میال ہوی کی حیثیت سے رو رہے ہیں، اس کے بعد میں نے ایک کا کم میں جو آپ نے جو اب میں لکھا تھا، پڑھا، اس وقت سے سخت پریشان ہوں، امید ہے کہ میری اس پریشان ہوں، امید ہے کہ میری اس پریشان کو مرفظر رکھتے ہوئے مفصل جو اب سے نوازیں گے۔

جواب: ... جب آپ نے منہ ہے تین مرتبہ طلاق کے الفاظ اپنی ہوی کا نام لے کراَ داکر دیے تو تین طلاق واقع ہوگئیں،
اس کے بعد کاغذ پرلکھنا، یا لکھنا اور لکھ کرکاغذ پھاڑ وینا برابرتھا، طلاق ہر حال میں ہوگئی۔ اور تین طلاق کے بعد سلح کی مخبائش نہیں رہ جاتی ، اس لئے دوبارہ میاں ہوی کی حیثیت ہے رہنا (بغیر طلاق ہر کے) جائز نہیں۔ آپ دونوں مناہ کی زندگی گزار رہے ہیں،
علیحدگی افتیار کرلیں۔ علیحدگی کے بعد عورت عدت پوری کرے، پھر و وسری جگہ شری نکاح کرے و وسرے شوہر کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرے، پھراگروہ طلاق دیدے یا مرجائے اور اس کی عدت پوری ہوجائے تب اگر عورت جاتے و دوبارہ آپ کے ساتھ نکاح کر سکتی ہوجائے ساتھ نکاح کر سکتی ہو ہوگئی ہوجائے سے ،اس کے بغیرا آپ ایک و وسرے کے حلال نہیں۔ (۱)

## خود ہی تین طلاقیں اینے ہاتھ سے لکھ کر بھاڑ دینا

سوال:...زیدنے اپنی بیوی کواس طرح طلاق دی کہ پہلے اس نے غدا کو حاضر و ناظر جان کرتین مرتبہ اس طرح کہا کہ میں فلال کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ طلاق کا غذر پر لکھ کرتین ہی مرتبہ دستخط کرتا ہے۔ وہ جارروز کے بعد وہ کا غذخود ہی جلادیتا ہے، آیا اب طلاق ہوگئی یانہیں؟ جبکہ نہ لکھتے وقت کوئی گواہ تھا اور نہ ہی کسی نے طلاق نامہ پڑھا، اور نہ ہی طلاق کے الفاظ اداکرتے وقت سوائے خدا کے اور کوئی من رہا تھا۔

اب اگرزید بیوی کو چھوڑتا ہے تو اس کی بہن جو اس کے ویٹے سٹے میں ہے اور ان کے حیار بیچ بھی ہیں ،اس کا بھی خطرہ ہے، اور زید ریبھی شدت ہے محسوس کررہا ہے کہ آئندہ بھی نباہ نہ ہوگا ،اب کیا کرنا جیا ہے؟

جواب:..صورت مسئولہ میں تین طلاقیں واقع ہوگئیں،اور بیوی حرمت ِمغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی،اب شرعی حلالہ کے بغیردو بارہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يسموت عنها والأصل فيه قوله تعالى: فإن طلَقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، والمراد الطلقة الثالثة (هداية، كتاب الطلاق ج:٢ ص: ٩٩، طبع مكتبه شركت علميه).

<sup>(</sup>٢) الينأحواله بالا

اس طلاق سے اس کی بہن کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بات طلاق سے پہلے سو چٹا چاہئے تھی ، طلاق دینے کے بعد اس کو سوچنا ہے معنی ہے...!

## تین طلاقیں لکھ کر بھاڑ دینے ہے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے

سوال: ..عرض بیہ ہے کہ میں نے شاوی کی تھی ، پھوع سے بعد میں نے کئی لوگوں کے کہنے پر بے وقو فی ہے ایک پر چہ لکھا جس میں لکھا کہ:'' میری بیوی فلال بنت فلال مجھ پر تین طلاق ہے۔'' تین طلاق کا لفظ میں نے تین دفعہ لکھا، وہ پر چہ لکھوا کر بھاڑ دیا، پھر دُوسرا پر چہ بھی ای نوعیت کا لکھا جس کو میں نے روانہ کر دیا، لیکن ان کو ملائبیں ہے۔ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیل سے جواب دیں طلاق ہوگئی اینہیں؟ مس صورت میں رُجوع کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ... تین طلاقیں ہو گئیں، اب رُجوع کی کوئی مخبائش نہیں ہے، نہ دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، یہاں تک کہاس کا دُوسری حکمہ نکاح ہو، وہاں آباد ہو، پھرطلاق ہو۔ (۱)

#### تین طلاق کے بعدمیاں ہوی کا اِکٹھے رہنا جاروں اُئمہ کے نز دیک بدکاری ہے

سوال:...میراایک دوست ہے جس نے خاتمی تازعات کی بناپراپی بیوی کو اِشتعال میں آکرتین طلاق ایک ہی وقت میں دے دیں اور بعد میں اس کو بچوں کی وجہ ہے پریشانی ہوئی اور دوبارہ رُجوع کرنے کی کوشش کی ،گر حفی مولوی صاحب نے اسے اِنکار کردیا کہ طلاق واقع ہوگئی اور دوبارہ نکاح سوائے طلالہ کے نہیں ہوسکتا، گراس نے اہلِ حدیث مولوی صاحب ہے جاکرا پی واستان بیان کی تو انہوں نے کوئی صورت نکال دی اور دوبارہ میاں بیوی کے یہ شتے میں منسلک ہوگئے ہیں ، اور اپنی زندگی حسب سابق گزار رہے ہیں۔مولا نا اِپوچھنا ہے ہے کہ کیاان دونوں کا اس طرح کا نکاح دُرست ہے یا نہیں؟ یا در ہے کہ طلاق و بے والا بھی حنفی ہے ،اور آب بھی حنفی مسلک پر قائم ہے۔ برائے مہر بانی تفصیل کے ساتھ قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرما کیں تا کہ عام لوگوں کی اصلاح ہوجائے۔

جواب:...چاروں اَئمہ ونقباء، إمام ابوصنیفہ، إمام مالک، إمام شافعی، إمام احمد بن صنبل ...رحمهم الله... كا إجماع ب كه تين طلاق سے بيوى حرام ہوجاتى ہے، اور بغير شرعى حلاله كے اس سے دوبارہ نكاح نہيں ہوسكتا، اس لئے آپ كے دوست كا اپنى مطلقه كو

<sup>(</sup>۱) "اَلطَّلَاقُ مَرِّتَانِ .... فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَجِلُ لَهُ مِنْ اَبَعُلُهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ۲۲۹-۲۳۰). أيضًا: عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظى جانت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ينا رسول الله! ان رفاعة القرظى طلقنى فبَتُ طلاقى وانى نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرظى وانما معه مثل الهدية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلته" (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۱ 24، باب من أجاز طلاق الثلاث ... إلخ).

دو باره گھر میں آباد کر لینا حیاروں اِ ماموں کے نز دیک نے تااور بدکاری ہے۔ (۱)

#### تین طلاق کے باوجوداسی شوہر کے پاس رہنا

سوال :... بات یہ ہے کہ میرے شو ہرنے چھ ماہ قبل گھر کے جھگڑوں میں جو کہان کا اپنے بھائی سے ہور ہاتھا، مجھے بلا کرمیرا نام لے کر غضے کی حالت میں تین مرتبہ طلاق دے دی ، تینوں مرتبہ انہوں نے بیہ جملہ کہا کہ ' میں تمہیں ابھی اور اس وقت طلاق دیتا ہول' نام ایک بارشروع میں لیا۔جس کے بعدان کے گھروالوں نے کہا بنبیں اس طرح زبانی کہددیے سے طلاق نبیس ہوتی ،اورایک ہی نشست میں تین مرتبہ کہنے ہے ایک مرتبہ ہوتی ہے ، رُجوع کرنے سے ختم ہوجاتی ہے۔ طلاق کے بعد میں تقریباً ایک مہیندان کے ساتھ رہی جس کے دوران ہمارے اِز دواجی تعلقات بھی رہے ،گراس کے دوران میراضمیرا ندر ہی اندرلعنت ملامت کرتا رہا، اور میس ا پن خوشی کے بغیر صرف اینے دو بچول کی وجہ ہے ان کے ساتھ رہتی رہی۔ یہ بات قابل ذِکر ہے کہ جب میرے شوہرنے مجھے طلاق دی تھی تو اس وقت بچہ • ا دِن کا تھا،میری بنی ڈھائی سال کی ہے۔گرایک ماہ رہنے کے بعد جب میں اپنے بھائی کی شادی کے دوران گھر رہنے کوآئی تو میں نے واپس جانے سے اِنکار کر دیا۔اس کے دوران دارالعلوم کورنگی اور نیوٹا وَن مسجد ( بنوری ٹاوَن ،گرومندر ) سے فتویٰ منگوایا، دونوں میں یہی آیا کہ طلاق ہوگئی ،مگر پانچ ماہ گزرنے کے بعد گھر والوں کے اِصراراورشو ہر کے اِصرار پر دوبارہ الگ گھر میں شفث ہو گئے ، کیونکہ پہلے ساتھ رہنے کے دوران جھگڑ ہے ہوتے تھے، مگر اَب پندرہ دن گزار نامشکل ہو گئے ہیں، حالانکہ شوہر کا روبیہ بالکل سیجے ہے، بیچ بھی خوش ہیں ،مگر میں ذہنی مریض بنتی جارہی ہوں ،روز جیتی ہوں ،روز مرتی ہوں ،اگر اتنا معلوم نہ کیا ہوتا کہ طلاق ہوگئی ہے پانبیں، تب تو شاید کھیک رہتی ، گراب ہروفت ذہن میں بیالفاظ گو نجتے ہیں کہ طلاق کے بعد بیوی حرام ہےاورر بنا جائز نہیں، کیونکہ ہم نی ہیں، مگر کافی افراد کہتے ہیں کہ شافعی ندہب میں تین بار کہنے ہے ایک بار ہوتی ہے ہم ساتھ رہتی رہیں لہٰذا بات ختم ہوئی۔اہل حدیث میں بھی یہی ہوتا ہے، مگر میراضمیر نہیں مانتااور سوتا بھی نہیں ہے۔شوہر سے کہوں تو کہتے ہیں جمہیں کیافکر ہے؟الگ گھرہے،سکون ہے، کیوں گھر ہر بادکرتی ہو؟ کسی ہےمشور ہلو،تو وہ بھی یہی کہتے ہیں۔سب کہتے ہیں کہ قانون میں زبانی طلاق کی کوئی حیثیت نبیں ،اور فرقے اسنے ہیں کہ اب سیسب الگ معاملہ ہو گیا ہے۔

مجھے صرف قر آن کی زوے اور ندہبِ اسلام کی زوہے بتاد پیجئے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں یانہیں؟ بیررام ہے یا حلال ہے؟ اگر میں رہتی ہوں تو کیا عذاب ہے؟ اور الگ ہوجاؤں تو بچوں کے بگڑنے یا بننے کی ذمہ داری مجھ پر ہے یانہیں؟ آپ کی اِنتِهَا فَيُ مهر بانِي ہوگ۔

<sup>(</sup>١) وهلذا (أي وقوع الشلاث بكلمة واحدة) قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضي الله عنهم. (زاد المعاد ج: ٥ ص:٣٣٤). أيضًا: وذهب جماهير من العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيدة وأخرون كثيرون رحمهم الله تعالى على أن من طلق إمرأته ثـلائمًا وقعـن، وللسكنه يأثم. (عمدة القاري، كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى ...إلخ ج: ٢٠ ص:٣٣٣ مطبع محمد امين بيروت).

چواب: ...اہلِ سنت کے چاروں فقہی فداہب اس پر متفق ہیں کہ تین بارطلاق کا لفظ کینے ہے تین طلاقیں ہوجاتی ہیں، میاں ہوی کا پرشتہ یکسر ختم ہوجاتا ہے، اوراس کے بعدان دونوں کا میاں ہوی کی حیثیت ہے رہنا، بدکاری کے ذُمرے ہیں، ان کی رائے کا صحابہ متا بعین اور چاروں فقہی فداہب کا اس مسئلے میں کوئی اِختلاف خبیں۔ اور جولوگ اس کے خلاف رائے ویتے ہیں، ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ۔ آپ اگر شوہر کی محبت یا بچوں کے خیال سے اس طرح زندگی گزارتی رہیں، تو وُ نیا کے وبال اور قبرا ور آخرت کے عذاب سے یہ غلط مشورے دینے والے آپ کوئیس بچا سکتے۔ ہیں آپ کے ذہنی سکون واطمینان کے لئے، اور وُ نیا و آخرت کے وبال وعذاب سے الگ وعذاب سے آپ کو بچانے کے لئے ،آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ گھریار اور بچوں کی پروا کئے بغیر فور آاس گناہ کی حالت سے الگ موجوا کیں۔ عدت پوری کر کے دُومری مناسب جگہ عقد کر لیس۔ اللہ تعالیٰ آپ کوسکون واطمینان بھی نفیب فرما کیں گے اور اولاہ کی نمیت ہوجا کیں۔ عین میں رہتے ہوئے آپ عیمی نوازیں گے۔ بین ماری عرکے گا آپ کی ہوئے دین کہ ہوئے بی نہیں تھے۔ ایسا کرنا آپ کے لئے یقینا عبارہ ہوگا ، کین ساری عمر کے گناہ آلود قبال کے بوجھ تلے آپ کا فتمیر ذبا نہیں رہوئے اور اگر گھریار اور بچوں میں رہتے ہوئے آپ عبارہ ہوگا ، کین ساری عرکے گناہ آلود قبال کے بوجھ تلے آپ کا فیمیر ذبائیس رہوگا۔ اور اگر گھریار اور بچوں میں رہتے ہوئے آپ خوانی اور اگر گھریار اور بچوں میں رہتے ہوئے آپ دنی افکار کی چی میں پستی رہیں، آوان ساری چیز وں کا آپ کو کیا نفع …؟

#### تین طلاق کے بعد شوہر کے پاس رہنے والی کی تائید میں خط کا جواب

سوال:... جناب یوسف لدهیانوی ،السلام علیم ،مؤرده ۱۱ رجون ۱۹۹۵ و کن جنگ 'اخبار میں ایک بهن کا خطاور آپ کا فتوی شائع ہوا ہے ، جس کی سائیڈ میں فوٹو کا بی ہے۔ آپ سے سوال میں خاص طور پر درخواست کی گئی ہے کہ جواب قرآن اور ند جب اسلام کے مطابق ہو۔ اور پھر ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن ایک کممل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ذکورہ سوال کے جواب میں قرآن کی میں آب سے کہ فرقر میں میں سے کوئی ایک یا وو، گر غیر مہم احادیث کوحوال تحریف میں سے کوئی ایک یا وو، گر غیر مہم احادیث کوحوال تحریف میں سے کوئی ایک یا وو، گر غیر مہم احادیث کوحوال تحریف میں ۔

چواہ :... جس پوری اُمت کے ذریعے آپ کوقر آن پہنچاہے، وہی پوری کی پوری اُمت اس کی قائل ہے کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں۔ قرآن کے تمل ضابطہ ہونے کا ان کو بھی علم ہے۔ اگر آپ کے نزویک پوری کی پوری اُمت لائقِ اِعْمَاد ہے تو آپ کو قرآن وحدیث کا حوالہ ڈھونڈ نے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کام پہلے اکا ہر کر چکے ہیں۔ اور اگر صحابہ کرام ہے لے کر چارول فقہی نذا ہب کے اکا ہر علماء میں سے کوئی بھی آپ کونز دیک لائقِ اِعْمَاد نہیں، تب بھی آپ کوقر آن وحدیث کے حوالے کی ضرورت نہیں، نہ بھی آپ کوقر آن وحدیث کے حوالے کی ضرورت نہیں،

<sup>(</sup>١) فالكتاب والسُّنَة وإجماع السلف الصالحين توجب إيقاع الثلاث معًا وإن كان معصية. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ١ ص:٣٨٨). أيضًا: وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أنمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (مرقاة شرح مشكّوة ج:٣ ص:٣٨٣، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>٢) وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف العلى السُنة إنما تعلق به أهل البدعة ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة.
 (عيني شوح البخاري، الجزء العشرون ج:١٠ ص:٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

كيونكها ليسے گمراہوں كے ذريعے آئے ہوئے قرآن وحديث كاكيا إعتبار...؟..نعوذ بالله...!الله تعالیٰ عقل ونہم نصيب فرمائے۔

#### تین طلاق کے بعدایک ساتھ رہنے والوں سے کیا معاملہ کریں؟

سوال:...میری سیلی کے شوہر نے غضے میں آگرا پی بیوی کواپی مال بہنوں کے سامنے تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دے ویں ، بیوی میکے چلی گئی، لڑی کے والدین نے کہا: ہمیں تحریری ثبوت چاہئے، اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں لکھ کر بھیجے دیں ، اوراس کے ساتھ عدت کا خرج بھی بھیج دیا۔ اس نے عدت بھی کرلی ، پھرکی سال بعداس نے اپنی بیوی سے رُجوع کرنا چاہا اور کہا کہ اگر ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دو، تو وہ ایک کہلاتی ہیں، اس طرح میں نے تم کو دو دی ہیں، رُجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ لڑی کے والدین نے کہا: اس بات کا فتوی لے کرآؤ، لڑی کے والدین نے نتوی لیا تو اِنگار آیا، گراس کا شوہر فتوی لے کرآیا کہ نگاح کر کے بغیر طلالے کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سے ہیں، اب وہ نگاح کر کے بغیر طلالہ کے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، کیا اس کو دو طلاقیں ہوئی ہیں یا اس کو تین طلاقیں ہوگئی ہو گئی ہو گئی ہوگئیں تو کیا ہم لوگ اس ہے میل ملاپ ، اس کے گھر کا کھانا بینا، یا شادی بیاہ میں شریک ہو سکتے ہیں یا بین بین بین بین بین میں روسے جا ز ہے یا نہیں؟

جواب: ...تین طلاقیں خواہ ایک مجلس میں ہوں ، تین ہی ہوتی ہیں۔ اب وہ دونوں شرعی حلالہ کے بغیرایک دُوسرے کے لئے حلال نہیں ، گناہ میں زندگی گزاررہے ہیں ، ان کوعلیحدگی اختیار کرلینی چاہئے۔ ان لوگوں سے تعلقات ندر کھے جائیں۔ بیک وفت تین طلاق دینے سے تین ہی ہوتی ہیں تو پھر حضرت عبد اللہ بن عمر کے واقعے کا کیا جواب ہے؟

سوال:..مئلہ یہ کہ ہماری عزیزہ کوتقریبا ایک مہینہ پہلے ان کے شوہر نے کسی بات پر شتعل ہوکر زبانی طور پر تین مرتبہ
'' میں طلاق دیتا ہوں' کے الفاظ وُ ہرائے ، رات کے تقریباً ساڑھے بارہ بجے تھے، ہماری عزیزہ کے میکے والے اطلاع ملنے پر شہے انہیں کے لئے آئے ، اب وہ عدّت میں ہیں۔ اس واقعے کے کچھون بعد ایک رشتہ دار آئے ادر کہنے گئے کہ:'' میں نے فتو کی لیا ہے، اس کے مطابق ایک وقت میں تین طلاقیں دینے سے صرف ایک طلاق مؤثر ہوتی ہے۔''ہماری عزیزہ کے والدنے یہ کہہ کران کو واپس کردیا کہ ہماری طرف سے تو بات ختم ہے۔

جس وقت ان خاتون کے شوہر نے ان کوطلاق دی تھی، وہ چین کی حالت میں تھیں اور ان کا پہلا دِن تھا، جس کا ان کے شوہر کو ان کے شوہر نے ان کوطلاق دی تھی ہورۃ الطلاق کی پہلی آیت کی تفسیر پڑھی جواس طرح شوہر کوعلم نہیں تھا، ابھی چند دِن پہلے میں نے قرآن پاک میں ۲۸ ویں پارے کی سورۃ الطلاق کی پہلی آیت کی تفسیر پڑھی جواس طرح تحریب ہے:'' حضرت ابن عمرؓ سے تھیں، حضرت عمرؓ نے تحریب ہے:'' حضرت ابن عمرؓ سے تھیں، حضرت عمرؓ نے اپنی بی بی کوطلاق دی، اور وہ اُس وقت وہ جیض سے تھیں، حضرت عمرؓ نے

 <sup>(</sup>١) وهذا (أي وقوع الشلاث بكلمة واحدة) قول الأثمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضي الله عنهم. (زاد المعاد ج:۵ ص:٣٣٤، فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة).

جناب رسول خداصلی الله علیه وسلم کی خدمت میں اِس کا ذِکرکیاتو آپ خفا ہوئے اور رُجوع کر لینے کا تھم دیا، اور فر مایا کہ اسے رہنے دینا چاہئے، یہاں تک کہ طاہر ہو، پھر چین ہو، اور طاہر ہو، پھراگر دینی چاہتو ہم بستر ہونے سے پہلے طلاق دے۔ بیدہ عدت ہے جس کا خدانے اِرشاد فر مایا ہے کہ عورتوں کو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دواور بیآ یت پڑھی: "یہ النہیں اِذا طَلَقْتُهُ اللَّهِ مَا اَللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مندرجہ بالا دونوں اسباب کی روشن میں آپ ہے گز ارش ہے کہ بیطلاق واقع ہوئی یانہیں؟ اُمید ہے کہ آپ پی گونا گوں مصروفیات کے باوجود وضاحت ہے جواب عنایت فر ما کرممنون فر ما کیں گے۔ ہماری عزیزہ کی شادی کو چودہ سال ہوئے تھےاوران کے تین بچے ہیں، جن کی وجہ ہےان کی خواہش ہے کہ مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے،اگر گنجائش ہے تو۔

جواب: ... آپ نے صدیت اوھوری کھی ہے، ای حدیث میں یہ بھی ہے کہ کس نے پوچھا کہ: '' اگر تین طلاق دی ہوتو کیا واقع ہوجا تیں؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا: نہیں تو اور کیا؟' ابن عمر نے ایک طلاق دی تھی ، اس لئے زجوع کا تھم فرمایا۔ تین طلاق کے بعد زجوع کرنے کے کیا معنی؟ بہرحال یہ جو تین طلاقیں دی گئی ہیں، واقع ہوگئیں، یہی ندہب ہے تمام صحابہ گا، اکا ہر تا بعین گا اور چاروں اماموں کا ۔ جو شخص ان اکا ہر کے خلاف فتوی دے اس کا فتوی غلط ہے، اور اس غلط فتوے کی وجہ سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا، واللہ اعلم!

#### اگرایک ساتھ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں توعلائے عرب کیوں ایک کے قائل ہیں؟

سوال: ...ایک محف نے یکبارگ اپی ہوی کو تین طلاق دی ہیں ، اس طلاق کے بارے ہیں جینے علائے کرب ہے پو چھا ہے وہ یہی بتات ہیں کہ یکمشت (بیک وقت) تین طلاق ویے ہے ایک ہی طلاق ہوتی ہے، شوہر چا ہے تو رُجوع کرسکتا ہے۔ گر پاکستان کے جینے علائے کرام سے پوچھا ہے، انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یکبار تین طلاق وے دینے سے بیوی شوہر کے لئے حرام ہوگئی، طلاق ہوگئی ، سوائے حلالہ کے وہ پہلے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ براو کرم اس سلسلے میں ایساتسلی بخش جواب دیجئے تا کہ اِطمینان ہو سکے کہ حقیقت کیا ہے؟ چونکہ یہ کوئی فروی اِختلاف نہیں ، حرام وحلال کا مسئلہ ہے۔

جواب:...اَئمَداَربعه...جن کے سب عرب وغجم مقلد ہیں...کامتفقہ فیصلہ یہ ہے کہ تین طلاقیں خواہ بیک لفظ دی گئی ہوں، تین ہی ہوتی ہیں۔اوراَئمَداَربعہ کے تبعین ...جوخود بھی علم کے پہاڑ گزرے ہیں...وہ بھی یہی فتوی دیتے چلے آئے ہیں۔ اب ان اکا بڑے بڑاعالم دِین آپ کوکون ملے گاجس کے فتوے پران حضرات کے فتوے کے مقابلے میں اعتماد کیا جائے...؟

<sup>(</sup>۱) وقبال البليث عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثًا قال: لو طلقت مرّة أو مرّتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهاذا، فإن طلقها ثلاثًا حرمت حتى تنكح زوجًا غيره. (بخارى ج:۲ ص:۹۲).

 <sup>(</sup>٢) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (مرقاة شرح مشكواة ج:٣)
 ص:٣٨٣، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>٣) وقيد إختيلف النعيلماء فيمن قال إلمرأته أنت طالق ثلاثًا، فقال الشافعي ومالك وأبوحنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث. (نووي على مسلم ج: ١ ص:٣٤٨، باب طلاق الثلاث).

## تین طلاق کے تین ہونے پر صحابہ کے اِجماع کے بعد کسی کے بینج کی کوئی حیثیت نہیں

سوال:...آپ کے بلکہ تمام علائے اہلِ سنت کے موقف کے مطابق ایک ہی ہارا گرکوئی اپنی بیوی کو تین طلاق دید ہے تو طلاق واقع ہوجاتی ہے، جبکہ اہلِ حدیث حضرات کے نزدیک بیایک ہی طلاق شار ہوتی ہے، اوراس سلسلے میں قرآن کی سور وُ بقرہ کی آیت: ۲۲۹ اور ۲۳۰ پر اِنحصار کیا جاتا ہے۔ ان آیات پر میس نے بھی غور کیا اور اپنی ناقص عقل کے مطابق اس نتیج پر پہنچا کہ فرق صرف تعنیم کا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت میں عرف تعنیم کا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے جج شفیع محمدی نے کھلا چیننج دیا ہوا ہے کہ علمائے اہل سنت عدالت میں آئیں، وہ کہتے ہیں کہ اہلِ حدیث کی جانب سے وہ خود فریق بنتے ہیں اور فیصلہ عدالت پر چھوڑتے ہیں، ان کے اس چیننج کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟

جواب:...میری نظرےان کا چینج نہیں گزرا،اور إجماع صحابة کے بعداس شم کے چینج کی کوئی حیثیت بھی نہیں...!<sup>(۱)</sup> ایک لفظ سے تنین طلاق کا مسئلہ صرف فقیمِ فی کانہیں بلکہ اُ مت کا اِجماعی مسئلہ ہے

سوال:...آپ اکثر طلاق کے مسئلے میں بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے بعد فتو کی دیے ہیں کہ اب عورت حرام ہوگئ، رُجوع ہر گزنہیں کرسکتا، سوائے شرعی حلالہ کے، اور اگر زجوع کرلیا تو سخت گنا ہگا روحرام کاری کا مرتکب ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ سے سوال ہے کہ آیا آپ بیفتوئی جواب قر آن وسنت کے مطابق دیے ہیں یا فقدِ فقی کے مطابق ؟ کیونکہ'' ضروری ہدایات' کے تحت نمبر ۸ میں مکھا ہے کہ جوابات' فقدِ فقی' کے مطابق دیئے جاتے ہیں، تو اگر فقدِ فقی کے مطابق بیک وقت دی گئی تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں، تو مجرقر آن وصدیث کی تفریق کیوں؟

جواب:... بیتو آنجناب کوبھی معلوم ہوگا کہ قرآن وحدیث کے مفہوم میں بعض جگہ اُئمہ مجتبدین کا اِختلاف ہوجا تا ہے، ایسے موقع پرکسی ایک کے فہم کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ سویہ ناکارہ چونکہ اِمامِ اعظم ابوحنیفہ ؒ کے مسلک پرعامل ہے، اس لئے کہلا یا جاتا ہے کہ مسائل فقیر خفی کے مطابق نِرکئے جاتے ہیں۔ البتہ اگرکسی دُوسرے فقہی مسلک کے حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں تو ان کوان کے مسلک کے حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں تو ان کوان کے مسلک کے مطابق بتا دیا ہوں۔

تین طلاق کے بعد بیوی کا حرام ہوجانا، یہ مسئلہ قر آنِ کریم اور حدیث شریف کا ہے، صحابہ کرام ، جمہور تابعین عظام ًاور چاروں اِمام (اِمام ابوحنیفیّه، اِمام شافعیّ ، اِمام مالکِ اور اِمام احمد بن حنبل ؓ) بھی ای کے قائل ہیں۔اس لئے 'یہ مسئلہ صرف فقیرِ خفی کانہیں ،

<sup>(</sup>۱) وذهب جمهور الصبحابة والتبابعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص:٣٨٣). أيضًا: من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن وللكنه يأثم، وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السُّنّة إنما تعلق به أهل البدعة ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة. (عمدة القارى للعلامة العيني، الجزء العشرون ج:١٠ ص:٣٣٣). (٢) "الطَّلَاق مَرَّتَان .... فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ البَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩-٢٣٠).

بلکه اُمت کا اِجماعی مسئلہ ہے۔ (۱)

کیانصِ قرآنی کےخلاف حضرت عمرؓ نے تین نشستوں میں طلاق کے قانون کوایک نشست میں تین طلاقیں ہوجانے میں بدل دیا؟

سوال:...مندرجہ ذیل تحریر میں نے ایک ہفت روزہ'' ملت''اسلام آباد کے صفحہ: ۱۱۰ اور ۱۵ سے نقل کی ہے، یہ ہفت روزہ ۱۶ رحمبر ۱۹۷۹ء تک کا ہے۔ یہ سوال وجواب فقہ حنفیہ کے ماہر دانشور'' ڈاکٹر مطلوب حسین'' سے کیا گیا ہے، ڈاکٹر صاحب کا سوال وجواب درج ذیل ہے:

'' سوال: ... کیانص قرآنی کے خلاف کسی کو قانون وضع کرنے کاحق نہیں؟

جواب: ... حالات کے تقاضوں کے تحت ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ۔ مثلاً قرآن میں ' نفس مین' موجود ہے کہ طلاق تین نشتوں میں وی جائے ، لیکن حضرت عمرض اللہ عنہ کے نانے میں برق رفتار فقو حات کے نتیج میں مصری ، شامی اور ایرانی عور تیں عرب معاشرے کا حصہ بنیں اور عرب ان کے حسن سے متاکز ہوکر ان سے نکاح کرنے کے خواہاں ہو بے تو ان مصری ، شامی اور ایرانی عور توں نے بیشر ط عاکدی کہ ہمار بے ساتھ نکاح کرنے کے کواہاں ہو بے تو ان مصری ، شامی اور ایرانی عور توں نے بیشر ط عاکدی کہ ہمار بے ساتھ نکاح کرنے کے کرنے اپنی بیلے اپنی سابقہ یو یوں کو طلاق و بی ہوگ ۔ چنا نچہ بہت ہ عرب یوں نے ان عور توں کو خوش کرنے سے لیا اپنی بیلی بیو یوں کو الاق دیلی ہوگ ۔ چنا نچہ بہت ہ عرب کی انہیں معلوم تھا کہ ایسا کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور وہ ان عور توں سے شادی کرنے کے بعد دو بارہ اپنی پہلی بیو یوں سے زجوع کر لیتے ۔ اس طرح ہرگھر میں لڑائی جھڑا شروع ہوگیا۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ کو جب ان حالات کا علم ہوا تو انہوں نے بیعد کو تھہا ، نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کو اللہ کی معاشرہ اور دور وہ نہیں ، جس میں حضرت عمرضی اللہ عنہ اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت عمرضی اللہ عنہ اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ اور ایام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں میں بینے ان کا معاشرہ اور دور وہ نہیں ، جس میں حضرت عمرضی اللہ عنہ اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی سے بینے ان خوا حات کا نہیں بلکہ وہ دور ہے جس میں بینے قرآنی نازل ہوئی تھی۔ '

ال همن مين آپ سے مندرجہ ذيل سوالات كا جواب جا ہتا ہوں:

ا:...کیا تاریخی حوالہ جات اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے اُوپر بیان کئے ہیں؟ لیعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا واقعی ان ہی حالات میں پیخت فیصلہ نا فذکیا تھا؟

 <sup>(</sup>١) وهذا (أي وقوع الثلاث بكلمة واحدة) ..... قول الأنمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضى الله عنهم.
 (زاد المعاد ج: ۵ ص: ٢٣٤، فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلق ثلاثا بكلمة واحدة).

۲:...اگرواقعی ایسا ہے تو پھر ۋاکنر صاحب نے جوفیصلہ تکالا ہے، کیا ہوہ کرست ہے؟ کیا آپ اس ہے متفق ہیں؟ اگرنہیں تو کیوں؟

اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور ہے، میں نے ایک صدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم پچھاس طرح ہے کہ: '' حضرت عبدالقد بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت جیض میں طلاق دی، اور پھر رسول اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھوکرا ہے اقدام ہے آگاہ کیا، جس پرسر قریون ملی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ان کو بیوی کی طرف لوٹا دیا اور تاکید کی کہ اگر طلاق دینا ہوتو یا کی میں دو۔''
اس کا مطلب میہ ہوا کہ حالت جیض میں طلاق مؤٹر نہیں ہوتی ۔ اس طرح پچھلوگ کہتے ہیں کہ حالت جمل میں بھی طلاق واقع نہیں ہوتی، اس طمن میں وضاحت سے حقیقت بیان فرمادیں ،شکر ہیا!

جواب:...ڈاکٹرصاحب نے حضرت عمر رضی الند عند کے بارے میں جو پچھ لکھا، وہ واقعہ نہیں بلکہ من گھڑت افسانہ ہے۔ طلاق ایک نشست میں یا ایک لفظ میں بھی اگر تین بار دے دی جائے تو واقع ہوجاتی ہے۔ یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں تھا، اور اس پر تمام فقہائے اُمت، جن کے قول کا اعتبار ہے، متفق ہیں کہ تین طلاقیں خواہ ایک نشست میں دی گئی ہوں یا ایک لفظ میں، وہ تین ہی ہول گا۔ (۲)

حضرت عمرض الله عنہ کے ارشاد کی تھے حقیقت یہ ہے کہ بعض حضرات ایک طلاق وینا چاہتے تھے، گرتا کید کے لئے اس کو تین بار دہراتے تھے، گویا تین بار طلاق کے الفاظ دہرانے کی دوشکلیں تھیں ، ایک یہ کہ ارادہ بھی تین ہی طلاق دینے کا کیا گیا ہو، اور دوسری یہ کہ ارادہ تھی تا ہو، (جس طرح نکاح کے ایجاب و قبول کے الفاظ بعض لوگ تین بار دہراتے ہیں ) ، چونکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کے زمانے میں لوگوں پر امانت و دیانت کا غلبہ تھا، اس لئے یہ خیال نہیں کیا جاتا تھا کہ کوئی شخص طلاق دیسے وقت تو تین طلاق کے ارادے سے تین بار الفاظ کے ، بعد میں یہ کہنے لئے کہ میں نے تو ایک ہی کا ارادہ کیا تھا۔ بعد میں جب حضرت عمرضی القد عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کی دیا نت اور کہا تھا کہ اور تہرائے گا ،ہم ان کو تین ہی جسیس گے ، اور آئندہ کی کا یہ خوص طلاق کے الفاظ تین بارد ہرائے گا ،ہم ان کو تین ہی جسیس گے ، اور آئندہ کی کا یہ خوص طلاق کے الفاظ تین بارد ہرائے گا ،ہم ان کو تین ہی تھی سے ، اور آئندہ کی کا یہ خوص طلاق کے الفاظ تین بارد ہرائے گا ،ہم ان کو تین ہی تھی سے ، اور آئندہ کی کا یہ خوص طلاق کے الفاظ تین بارد ہرائے گا ،ہم ان کو تین ہی تھی سے ، اور آئندہ کی کا یہ خوص طلاق کے الفاظ تین بارد ہرائے گا ،ہم ان کو تین ہی تھی سے ، اور آئندہ کی کا یہ کو کی تھیں گے ، اور آئندہ کی کا یہ کی کا یہ کی کا کار اور کیا تھا، تین کا نہیں ۔

اس ہے معلوم ہو گیا ہو گا کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عند نے کسی نصِ قرآنی کونہیں بدلا ،اور بی بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ دیانت وا مانت کا جو معیار حضرت عمر رضی اللّٰہ عند کے زمانے میں تھااب اس کا نصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔اس لئے اگر حضرت عمر رضی اللّٰہ عند نے تین کے تین ہی ہونے کا فیصلہ فرمایا تو ہمیں اس کی پابندی بدرجہ اُ وَلِی کرنی چاہئے۔ (")

<sup>(</sup>١) وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في ظهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا ... إلخ. وهداية ج:٢ ص: ٣٥٥). تقصيل كــكما وظهرو: تفسير رُوح المعاني ج:٢ سورة البقرة آية: ٢٢٩.

 <sup>(</sup>٢) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (شامي ج:٣ ص:٢٣٣).

<sup>&</sup>quot; أسا في مسلم أن ابن عباس قال: كأن الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الشلات واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ... إلخ. وشامي ج ٣ س سعت من عطلب طلاق الدور).

قرآن میں" نصر مہین" موجود ہے کہ طلاق تین نشتوں میں دی جائے" اوّل تو یہ بات ہی خلاف واقعہ ہے، قرآن کریم میں "قرآن میں" نصر مہین" موجود ہے کہ طلاق تین نشتوں میں دی جائے" اوّل تو یہ بات ہی خلاف واقعہ ہے، قرآن کریم میں "الطّلاق مرتان" فرما کریہ بتایا گیا ہے کہ جس طلاق ہے رُجوع کیا جاسکتا ہے وہ صرف دومر تبہ ہو سکتی ہے، اگر اس کے بعد کو کی شخص تیسری طلاق دے وُالے تو رُجوع کا حق نہ ہوگا، اور وہ مطلقہ اس کے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ وُوسر ہو موجود ہے نکاح کشری طلاق دے دوبات کی طلاق دونوں صورتوں کوشائل جیں۔ "کرے۔ رہایہ کہ دویا تین مرتبہ کی طلاق ایک مجلس میں دی گئی یا متعدد مجلسوں میں؟ قرآن کریم کے الفاظ دونوں صورتوں کوشائل جیں۔ اس لئے یہ کہنا کہ:" قرآن میں نصر جود ہے کہ طلاق تین نشتوں میں دی جائے" بالکل غلط اور مہمل بات ہے۔ باں! اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے سیاق اور طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق الگ الگ و تفول ہے دینی چاہئے ، توایک معقول بات ہوتی ۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر دویا تین طلاقیں ایک ساتھ دے دی جا کیس تو قرآن کریم ان کومؤ شہیں آتا کہ اگر دویا تین طلاقیں ایک ساتھ دے دی جا کیس تو قرآن کریم ان کومؤ شہیں ہے۔ بان الک کو ایک کریم ان کومؤ شہیں آتا کہ اگر دویا تین طلاقیں ایک ساتھ دے دی جا کیس تو قرآن کریم ان کومؤ شہیں ہے۔ بان کا سات ہوتی ہے کہیں طلاق قرار دیتا ہے۔

ذاكٹر صاحب نے اپنی ڈاكٹری کے زور میں ایک ظلم توبید کیا کہ ایک غلط مضمون کو تر آن کریم کی'' نص مبین' سے منسوب کردیا، اور و وسراظلم بیکیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو تر آن کی'' نص مبین' سے انحراف قرار دیا۔ ان دونوں مظالم پر تیسراظلم بیڈ ھایا کہ اس سے بہ خبیث عقیدہ کشید کرلیا کہ ہم مخص کو تر آن کی '' نص مبین' کے بدل ڈالنے کا اِختیار ہے۔ قر آن کریم نے: "یُحَوّ فُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَّوَا حِبِیهِ" (المائدة: ۱۳) کہ کرای قماش کے لوگوں کا ماتم کیا ہے۔

حضرت ابن عمرض الله عند نے بحالت جین جس بیوی کوایک طلاق دی تھی ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس ہے زجوع کا حکم فر مایا تھا، اور اس طلاق کوواقع شدہ قرار دیا تھا۔ چنانچے فقہائے اُمت متفق ہیں کہ جین کی حالت میں طلاق وینا گناہ ہے، اور اگر رجعی طلاق دی ہوتو زجوع کر لینا ضروری ہے، کیکن حین میں وی گئی طلاق واقع ہوجائے گی۔ اس لئے بیکہنا کہ چین کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجائے گی۔ اس لئے بیکہنا کہ چین کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی ، قانونِ شرعی سے ناواقفیت کی ولیل ہے۔ اس طرح بیسمجھنا کہ حالت جمل میں وی گئی طلاق واقع نہیں

<sup>(</sup>١) "اَلطَّلَاقَ مَرَّتَانِ .... قَانُ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنُ 'بَعْدُ حَتَّى تَنْكِخ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَتَرَاجَعَآ إِنَّ طَنَّا اَنْ يُقِينُهَا خُدُودَ اللهِ" (البقرة: ٢١٩-٣٠٠). فالكتاب والسُّنَّة وإجماع السلف الصالحين توجب إيقاع الثلاث معًا وإن كان معصية. (أحكام القرآن للجصاص ج: ١ ص: ٢٨٨، طبع سهيل اكيدُمي).

 <sup>(</sup>۲) عن يونس بن جبير قال: سألت أبن عمر عن رجل طلق إمرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبدالله بن عمر فإنه طلق إمرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق. (ترمذي ج: ١ ص: ٣٠ ١ ، أبواب الطلاق واللعان).

<sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ...... ويستحب له أن يراجعها ..... والأصح انه واجب عملا بحقيقة الأمر ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٥٧). أيضًا: وفي الدر المختار: أو واحدة في حيض موطوءة ...... وتجب رجعتها على الأصح فيه أي في الحيض دفعا للمعصية ... إلخ. وفي الشرح: وتجب رجعتها أي الموطوءة المطلقة في الحيض قوله على الأصح مقابله قول القدوري إنها مستحبة لأن المعصية وقعت فتعذر ارتفاعها ووجه الأصح قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين: "مر ابنك فليراجعها" ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٣٣).

ہوتی ، عامیانہ جہالت ہے۔ قرآنِ کریم میں جہاں مطلقہ عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے وہاں مطلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل بیان کی (۲) گئی ہے۔

#### خودطلاق نامه لکھنے سے طلاق ہوگئی

سوال:...ایک مخص پندره روپے کے اشامپ پراپنی بیوی کا تین بارنام تحریر کرکے تین بار' طلاق' لفظ لکھ کر وُ وسری شادی کر لیتا ہے، دُ وسری شادی کے ورثا ء کوطلاق تا ہے کی نوٹو اسٹیٹ کا پی دیتا ہے، لیکن اصل طلاق نامہ جس پر بیوی کوطلاق دی گئی ہے ہیں دیتا ، طلاق نامہ جس پر بیوی کوطلاق دی گئی ہے ہیں دیتا، طلاق نامے پراس کے اور گواہ کے وشخط ہوتے ہیں۔ سوال میں ہے کہ اس تحریر کی رُ و سے عورت کوطلاق ہوجاتی ہے یا ہیں؟

جواب:...جب اس نے خود طلاق نامہ لکھا ہے تو طلاق واقع ہونے میں کیا شک ہے ...؟ تین طلاق کے بعد پہلی ہیوی اس کے لئے حرام ہوگئی،وہ عدّت کے بعد جہال جا ہے نکاح کر سکتی ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### طلاق نامہخود لکھنے سے طلاق ہوجاتی ہے جا ہے دستخط نہ کئے ہوں

سوال:...میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کے اصرار پراسے تین دفعہ طلاق اس صورت میں دی ہے کہ ایک کاغذ پراس نے اپنی بیوی کا نام بکھا اور لکھا:'' میں تمبارے اصرار پرتمہیں طلاق ویتا ہوں، طلاق ویتا ہوں، طلاق ویتا ہوں'' یہ کاغذاس نے اپنے سرال اپنے ملازم کے ہاتھوں بھجوا ویا، گراس نے اس کاغذ کے نیچے نہ نام لکھا، اور نہ ہی دستخط کئے۔اب خاندان کے بزے بزرگ کہتے ہیں کہ بیطلاق نہیں ہوئی اور بیطلاق نامہ کاغذ کا ایک پُرزہ ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

جواب:...اگراس نے بیالفاظ خود لکھے تھے تو طلاق ہوگئی ،خواہ اس کاغذ پردستخط نہ کئے ہوں ،تب بھی طلاق ہوگئی۔ <sup>(~)</sup>

## شوہرنے طلاق دے دی تو ہوگئی ،عورت کا قبول کرنانہ کرنا،شرط نہیں

سوال: ... میرے اور شوہر کے درمیان جھڑا ہوا جو کہ تقریباً دوماہ سے جاری تھا، کیکن اس دن طول پکڑ گیا اور نوبت مار بیٹ تک آئی، اور اس دوران شوہر نے کہا:'' ایسی ہوی پر لعنت ہے اور میں نے تم کوطلاق دی' بیالفاظ انہوں نے دومر تبہ بڑی آسانی سے ادا کئے، تیسری مرتبہ کھرانہوں نے بیالفاظ ادا کئے، اور میں حلفیہ طور پر بیریان لکھر ہی ہوں، اور جواب میں، میں نے کہا کہ:'' میں نے طلاق منظور کی'۔ اس کے بعد جب کچھ غصہ ٹھنڈ اہوا تو کچھ حلفیہ طور پر بیریان لکھر ہی ہوں، اور جواب میں، میں نے کہا کہ:'' میں نے طلاق منظور کی'۔ اس کے بعد جب کچھ غصہ ٹھنڈ اہوا تو کچھ

<sup>(</sup>١) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ... إلخ. (هداية ج:٣ ص: ٣٥٦، باب طلاق السُّنَّة).

<sup>(</sup>٣) "وَأُولُتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يُضَعُنَ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

 <sup>(</sup>٣) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلوا اما أن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدّة من وقت الكتابة برالخ. (عالمكيرى ج: ١ ص ٣٤٨). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في الله إلى السلاق الباب السادس).

Sugar Co.

لوگول نے میرے شوہرے پوچھا کہتم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ توانہوں نے پہلے تو کہا کہ مجھ کو پچھ یا نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا؟ لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے بیکہاتھا کہ اگرتم حیا ہتی ہوتو میںتم کوطلاق دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے علائے دین ومفتی ہے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عورت تنین مرتبہ س لے اور جواب میں ہاں کہددے تو طلاق ہوجاتی ہے ، کیا یہ دُرست ہے؟

**جواب:... شوہرا گر نین مرتبہ طلاق دے دے تو تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں ،خواہ عورت نے قبول کیا ہویا نہ کیا ہو، گویا** عورت کا قبول کرنا یا نہ کرنا کوئی شرط نہیں۔ آپ کے شوہرنے چونکہ تین مرتبہ طلاق دے دی جے آپ نے اپنے کا نوں ہے سنا، اس لئے میاں بیوی کا تعلق ہمیشہ کے لئے ختم ہوگیا، نہ طلاق ہے رُجوع ہوسکتا ہے اور نہ دوبارہ نکاح ہی کی مختجائش ہے، عدت کے بعد آپ جہاں جا ہیں عقد کرسکتی ہیں۔ (\*)

#### '' میں نے تخصے طلاق دی'' کہنے ہے طلاق ہوگئی ،خواہ طلاق دینے کاارادہ نہ ہو

سوال:...میرے شوہرنے مجھے 1 یا ۱۷ وفعہ یہ کہا کہ:'' میں نے تجھے طلاق دی''۔ کہتے ہیں:'' میں تنہیں • • ا دفعہ بھی کہوں تو طلاق نہیں ہوتی ، جب تک دِل سے نہ دی جائے۔''لیکن میرا دِل بہت ڈرتا ہے، میں سمجھ ربی ہوں کہ طلاق ہوگئ ہے خواہ دِیک ے نہ بھی کہیں ، یہ فقرہ کہددینے سے طلاق ہوجاتی ہے، جبکہ ہم از دواجی زندگی بھی گز ارر ہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہئے کہ دوبارہ سیجے معنوں میں میاں بیوی کہلاسکیں؟

جواب:...'' میں نے تہمیں طلاق دی'' کالفظ اگر شوہر زبان ہے نکال دےخواہ دِل میں طلاق دینے کاارادہ نہ ہو، تب بھی پہ اس سے طلاق ہوجاتی ہے۔ اور اگر میفقرہ تمین بار اِستعال کیا جائے تو میاں بیوی ہمیشہ کے لئے ایک وُوسرے کے لئے حرام ہوجاتے ہیں۔ شوہر ۱۵ یا ۱۷ بارآپ کو بیلفظ کہہ چکے ہیں، اس لئے آپ دونوں کے درمیان میاں بیوی کا تعلق نبیس رہا، فورا علیحد گی إفتياركر ليجئيه أنها

والرجعة. (جامع الترمذي ج: 1 ص:٢٢٥). وفي الدر المختار (ج:٣ ص:٢٣٥، ٢٣٨، كتاب الطلاق) ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرهًا أو هازلًا، لا يقصد حقيقة كلامه ...إلخ.

(٣) - وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تبعل له حتّى تنكح زوجًا غيره ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس).

 <sup>(</sup>١) ان الزوج قادر على تنظيليقها وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها شانت المرأة أم لم تشا. (تفسير كبير ج:٢ ص:٢٣٤). أينضًا: له رفع العقد دونها. (تفسير قرطبي ج:٣ ص:١٢٥) أينضًا: ينطلقها وليس لها من الأمر شيء. (الدر المنثور ج: ١ ص:٢٧٧).

 <sup>(</sup>٢) صريحه ما لم يستعمل إلا فيه ولو بالفارسية كطلقتك وأنت طالق ومطلقة ..... يقع بها أى بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصويح ..... وإن نوى خلافها ..... أو لم يتو شيئًا ...الخ. (ردانحتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٢٣٧–٢٥٠). (٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدّهنّ جدٌّ، وهزلهنّ جدٌّ: النكاح والطلاق

طلاق جس طرح تحریری ہوتی ہے، زبانی بھی ہوجاتی ہے، لہذا تین طلاقیں ہوگئیں، خاتون کا قانونی مشورہ غلط ہے

سوال:..خواتین کے ایک اخبار میں ۱۳ تا ۲۲ ارجون ۱۹۹۵ء میں'' ہم اور قانون' کے کالم میں'' کیا میں اپنے ظالم شوہر کے بدلے ہوئے رویے کوچے مان لوں؟'' کے عنوان سے ایک خاتون کا مسئلہ چھپاہے،اس کے جواب میں نور جہاں صدیقی صاحب نے جو غالبًا قانونی مشیر ہیں، لکھاہے،اس کا خلاصہ یہے:

"سوال:...ایک دِن غضے میں میراشوہر ہمارے گھر آیا اور زور زورت بولا: "طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق میں نے کہا کہ: " ہاں جاؤتم مجھ کو طلاق دے دو، مجھے پروائیس ۔ "میری والدہ بولیس: "خبردار! اب بیتمہاری بوگنی بند بیوی نہیں "والدہ بیکہتی رہیں کہ: "بس اب ہماری لڑکی کو طلاق ہوگئی، ابتم ہمارے گھرے نکلواور یہاں بھی نہ آنا....وغیرہ "

اس کے جواب میں نور جہاں صدیقی نے لکھا:

" بہن! قانونی مشورہ تو یہ ہے کہ آپ کوطلاق نہیں ہوئی ہے، قانونی طور پر وہ اب بھی آپ کے شوہر ہیں، بالکل ای طرح جس طرح پہلے تھے۔ آپ کو ہرگز نہیں سجھنا چاہئے کہ آپ کوطلاق ہوگئی ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ شوہر نے " طلاق، طلاق، طلاق، کہا اور آپ کوطلاق ہوئی، تو آپ اول تو ان کے اعتراض کی پروانہ کریں، اور اگر اعتراض کا جواب وینا پڑے تو ان سے یہ کہ دیں کہ اسلامی اور ملکی قانون کے تحت طلاق دینے کے لئے جوطریق کار ہوتا ہے، شوہر نے اس کے تحت طلاق نہیں دی، اس لئے طلاق نہیں ہوئی۔ "

باتی تفصیلات مرسلہ پر ہے میں ملاحظہ فر مانی جاسکتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کیا زبانی طلاق مؤثر نہیں ہوتی ؟ کیا تین طلاق دینا کچھ حیثیت نہیں رکھتا؟ طلاق کا وہ کونساطریق ہے جواسے مؤثر بنا تاہے، اُزرَاوِکرم شرعی طور پرواضح فرمادیں۔

جواب: ... بشرگی مسئلہ یہ ہے کہ اس خاتون کو جب اس کے شوہر نے مخاطب کر کے تین بارطلاق کالفظ بول ویا تو تین طلاقیں واقع ہوگئیں۔ نور جہال صاحبہ نے اس خاتون کو جو قانونی مشورہ ویا ہے، وہ شرکی نقطہ نظر سے قطعاً غلط ہے، کیونکہ طلاق جس طرح تحریری طور پر لکھ دینے سے ہوجاتی ہے، اس طرح زبانی بھی ہوجاتی ہے، جس عورت نے اپنے شوہر کے منہ سے خود طلاق کے الفاظ سے ہوں، وہ اس شوہر کے لئے حلال نہیں رہتی۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ملاحظه بو -

<sup>(</sup>٢) مخزشته صفح کا حاشیهٔ نبر۳ ملاحظه بو ـ

حیض کی حالت میں جتنی طلاقیں دیں ، واقع ہوجائیں گی ،اس لئے آپ کوتین طلاقیں ہوگئیں سوال:...ميرے شوہراورميرے درميان جھڪڙا ہو گيا تھا،ميرے شوہرنے جواَلفاظ ڪڄو وبيالفاظ تھے:'' طلاق دي،طلاق وی،طلاق دی'' بیالفاظ ایک ساتھ کہے تھے،ایک دومنٹ بعدیہالفاظ کے کہ:'' میری طرف ہے آ زاد ہے جا!'' پھر میں رونے گئی اور ا ہے ایک عزیز کے گھر چکی تمیٰ ، انہوں نے میرے ماں باپ کو بلوایا اور پھر میں اپنے والدین کے گھر آگئی ، پھر جب لڑکے ہے یہ پوچھا كتم في الله الله وي هيج تواس الرك في كها: " ميس في تونبيس دى "اس في حيار يا في اوكون كي سامني قرآن أشاكريه كها: '' میں نے طلاق نہیں دی'' اور میں آپ کو بیجھی بتادوں کہ شوہراور میرے درمیان کوئی تیسر ﷺ نس بات کا گواہ نہیں ہے، پھرلڑ کے ہے میرے والدنے کہا کہ:'' لڑکی کو لینے آؤ!'' تو لڑ کے نے بیے کہا کہ:'' تم اپنی جینی کوایک ڈیڑھ سال اپنے پاس رکھوا ورتمیز سکھا ؤ،اور بیہ کہ وہ خودگئی تھی ،خود ہی واپس آ جائے۔'' میرے والدبھی یہی جا ہتے تھے کہ میں جلی جا وں ہگر میں نے بیسو جا کہ مجھے طلاق ہوگئی ہے ا در میں اس واقعے کے تمن یا حیار ماہ بعدا ہے والد کی ا جازت کے بغیرعدّت میں بیٹھ گئی ،اورمیرے والد کومیری عدّت کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔عدت کے دوران جمعہ کے اخبار کے اسلامی صفح میں پڑھاتھا کہ واقعہ یہ ہواتھا جضورصلی القد ملیہ وسلم کے زمانے میں ا یک مرتبه حضرت عبداللّه بن عمرٌ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی اورمسئنہ یہ ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہو، اس وقت عورت کوطلاق دینا شرعاً نا جائز ہے،حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو بیمسئلہ معلوم نہیں تھا، جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کواس کی إطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہتم نے پیغلط کیا ،اس لئے اب رُجوع کرلو،اور پھرنے اگرطلاق دین ہے تو یا کی کی حالت میں طلاق وینا۔اور میں آپ کو بیکھی بتاتی چلوں کہ میرے شوہر نے مجھے حالت ِحیض میں طلاق دی تھی، بیمعلومات مجھے عدّت میں ہوئی، اگر مجھے بیہ معلومات پہلے ہوئی ہوتی تو میں جانے کی کوشش کرتی ۔اور میں نے عدت کے دوران دوخط بھی لکھے تھے، مُٹر کوئی جواب نہیں آیا۔اب میں آپ کو بیخط لکھ رہی ہوں ، مجھے اپنے والدے گھر میں سات یا آٹھ ماہ ہو گئے ہیں ،اور آب میری عدّت ختم ہوگئ ہے،اور أب لز کا بيہ کہتا ہے کہ میں بیوی کولانا جا ہتا ہوں اور بیک میں نے بیوی کوطلاق نبیں دی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرامسئلہ قرآن وحدیث کی روشنی میں حل کریں کہ مجھے حالت ِحیض میں طلاق ہوئی ہے کہبیں؟ اور مجھے جانا جائے کے نہیں؟ اور بیا کہ تھوڑی بہت گنجائش باقی ہے کہ نہیں؟ اوراگر مجھےطلاق ہوگئی ہے تو کیا مجھےعدت دوبارہ کرنی پڑے گی کہبیں؟ یہ بھی ضرور بتادیں اورلڑ کے کے بزرگ جمعہ کوآئیں گے، میں بہت پریشان ہوں،مہربانی فرما کر جمعہ کی حیار تاریخ کوآپ مجھے جمعہ کے اخبار میں جواب ضرور دیں، ہم رتاریخ کومہربانی فرما کرجواب دیں۔

جواب:... يهان چندمسائل لائق ذكر بي:

ا:...حیض کی حالت میں طلاق دینا، ناجائز اور گناہ ہے۔ کیکن اگر کسی نے اس حالت میں طلاق دے دی تو طلاق واقع

<sup>(</sup>١) وطلاق السوطوّة حالظًا بدعي أي حوام للنهي عنه الثبات ضمن الأمر في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتين، وقوله عليه السلام لِابن عمر ...... ما هكذا أمرك الله، والإجماع الفقهاء على أنه عاص. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٣٣١).

ہوجائے گی، اگرایک دی توایک واقع ہوگی ،اورا گرتین دیں تو تین واقع ہوجا کیں گی۔

ع:...حضرت عبدالله بن عمرٌ نے ایک طلاق دی تھی ،اس لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے انہیں رُجوع کرنے کا تھم فر مایا تھا'' کیونکہ ایک یا دوطلاق کے بعدرُ جوع کی تنجائش رہتی ہے،لیکن تین طلاق کے بعدرُ جوع کی تنجائش نہیں رہتی ۔ <sup>(۳)</sup>

سن...اگرشو ہرطلاق دے کرمکر جائے ادر کوئی گواہ بھی موجود نہ ہوتو عورت نے اگراینے کا نوں سے تین طلاق کے الفاظ سے ہوں تو عورت کے لئے حلال نہیں کہاں شو ہر کے پاس رہے، ورنہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی عدالت میں نے نا کار ہوگی۔الیں عورتوں کے لئے جن كواً يام آتے ہوں، طلاق كى عدت تين حيض ب- طلاق اگر ياكى كن مانے ميں دى كئى موتو طلاق كے بعد جب تين حيض كزرجا كيل اورعورت تیسرے حیض ہے پاک ہوکر عشل کرلے تو عدت پوری ہوگئ۔اس کے بعد اگروہ جا ہے تو وُ وسراعقد کر عتی ہے۔اورا گرطلاق حیض کی حالت میں دی گئی ہو،تو بیچیض عدّت میں شارنہیں ہوگا ، بلکہ اس حیض کے بعد جبعورت یا ک ہوگی اور دوبار ہ ایا م شروع ہوں گے تب سے تین حیض شار کئے جا کیں گے،ان مسائل کے لئے'' بہتنی زیور'' کا مطالعہ کریں۔

ان مسائل کی روشنی میں جب آپ کے شوہرنے آپ کے سامنے تین جار مرتبہ طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوگئی ،اور آپ کی عدّت بھی ختم ہوگئے۔ آپ جا ہیں تو دُوسری جگہ عقد کر سکتی ہیں جگر پہلے شو ہر کے پاس جانا جائز نہیں۔ اور تین طلاق کے بعد اس سے دوبارہ نکاح کی بھی گنجائش نہیں رہی۔

#### حالت ِحیض میں بھی طلاق ہوجاتی ہے

سوال:...میرے شوہرنے مجھے بخت غصے میں لفظ ' میں نے مجھے طلاق دی ، میں نے مجھے طلاق دی'' پھردو تین جہلے پُر ابھلا کہا، پھرکہا کہ:'' جاچلی جااب میں نے تجھے طلاق دے دی ہے۔'' میراشو ہر بعد میں بھی کئی بارکہتا رہا کہ:'' طلاق وی'' وغیرہ۔ بھی ایک بار، بھی دو بار، تین باریاونہیں کہ کہایانہیں، کیونکہ ہر باریمی کہا کہ تیسری بارکہا تو ہر باد ہوجائے گی، دوتین بار جب کہا جب میں نا یاک (حیض کی حالت میں )تھی ، پھر بھول گئے یہ باتیں الیکن میں شدیداذیت میں گرفتار ہوں کہ کیا کروں؟

جواب: ... آپ کے بیان کے مطابق شو ہرطلاق کے الفاظ تین بار سے زائد استعال کر چکاہے ، اس لئے اب مصالحت کی مخبائش نہیں ، دونوں ایک دُ وسرے کے لئے حرام ہو چکے ہیں۔آپ کے شوہر کویہ غلط نہی ہے کہ طلاق کے الفاظ بیک وقت تین بار کہے جائیں تو طلاق ہوتی ہے درنہ ہیں۔ یہ وہم غلط ہے، شریعت نے مرد کوکل تین طلاقوں کا اختیار دیاہے، اب خواہ کوئی شخص بیا ختیار ایک ہی

<sup>(</sup>١) وإذا طلق الرجل إمرأته في حالة الحيض وقع الطلاق لا النهي عنه لمعنى في غيره فلا ينعدم مشروعيته. (اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص: ٢٩ ١ ، كتاب الطلاق، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) ويستحب له أن يراجعها لقوله عليه السلام لعمر: مر إبنك فليراجعها، وقد طلّقها في حالة الحيض، وهذا يفيد الوقوع. (هداية ج:٢ ص:٣٥٤، كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنّة).

٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لَا يحل لها تمكينه. (شامي ج:٣ ص: ٢٥١).

<sup>(</sup>۵) "وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبُّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُرَّءٍ" (البقرة: ٢٢٨).

بار استعال کرے یا متفرق طور پر کرے، جب تیسری طلاق دےگا تو بیوی حرام ہوجائے گی۔اور آپ کا خیال ہے کہ چیف کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی ، یہ خیال بھی غلط ہے، حیف کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں، کیکن اگر کوئی اس حالت میں طلاق دے دے تو دہ بھی واقع ہوجاتی ہے۔

## طلاق غصے میں نہیں تو کیا پیار میں دی جاتی ہے؟

سوال ... میرے شوہر غفے میں کئی بارلفظ' طلاق' کہہ چکے ہیں، گر دواس بات کوسلیم نہیں کرتے ، کہتے ہیں:'' غفے میں طلاق نہیں ہوتی'' جبکہ میں کہتی ہوں کہ طلاق ہر حال میں ہوجاتی ہے۔ میری شادی کوصرف دوسال ہوئے ہیں اس درمیان تقریباً ۲۰ بارلفظ' طلاق' کہہ چکے ہیں، ذراذراسی بات پر طلاق دے دیتے ہیں اور پھر رُجوع بھی کر لیتے ہیں۔ غفے میں کہتے ہیں کہ:'' میں نے بخصے طلاق دے دی ہے، گر پھر بھی تم بے جیں:'' تم ای گھر میں رہتی ہو۔'' پھر جب غصہ ختم ہوجا تا ہے تو کہتے ہیں:'' تم ای گھر میں رہتی ہو۔'' پھر جب غصہ ختم ہوجا تا ہے تو کہتے ہیں:'' تم ای گھر میں رہتی ہو۔'' پھر جب غصہ ختم ہوجا تا ہے تو کہتے ہیں:'' تم ای گھر میں رہتی ہو۔'' پھر جب غصہ ختم ہوجا تا ہے تو کہتے ہیں:'' تم ای گھر میں رہوگی تم تو میری ہوی ہوا در ہمیشہ رہوگی۔''

جواب: ...جاہلیت کے زمانے میں یہ دستورتھا کہ برمزاج شوہر جب چاہتا طلاق دے دیااور پھر جب چاہتا رُجوع کر لیتا،
سوبارطلاق دینے کے بعد بھی رُجوع کا حق مجھتا۔ اسلام نے اس جابلی دستورکومٹادیا اوراس کی جگہ یہ قانون مقرز کیا کہ شوہر کو دوبار
طلاق کے بعد تو رُجوع کا حق ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی، شوہر کو رُجوع کا حق نہ ہوگا، "
سوائے اس صورت کے کہ اس مطلقہ عورت نے عدت کے بعد کسی اور جگہ نکاح کر کے وظیفہ کر وجیت اوا کیا ہو، پھر وہ وُومرا شوہر
مرجائے یا طلاق وے وی قواس کی عدت خم ہونے کے بعد عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگی۔ آپ کے شوہر نے پھر سے جابلی
دستورکوزندہ کر دیا ہے، آپ اس کے لئے قطعی حرام ہوچکی ہیں، اس خوس سے فوراً علیحدگی اختیار کر لیجئے۔ اس کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ:

<sup>(</sup>١) وطلاق الموطوءة حمائطًا بمدعى أي حرام للنهي عنه الثابت ضمن الأمر في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهنّ، وقوله عليه المسلام لابين عسمر رضي الله عنهما حين طلّقها فيه ما هكذا أمرك الله ولإجماع الفقهاء على أنه عاص ...إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٢٦٠،٢٥٩، كتاب الطلاق، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٢) مخزشته منح كأحاشيه نمبرا للاحظه بو..

العلاق مرّتان ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد وكانت عندهم العدّة معلومة مقدّرة وكان هذا في أوّل
 الإسلام برهة يطلق الرجل إمرأته ما شاء من الطلاق فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء ... إلخ. (تفسير القرطبي ج:٣)
 ص:٢٦١).

<sup>(</sup>٣) "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ .... قَانَ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ اللَّهُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩-٣٣٠).

 <sup>(</sup>۵) وإن كان الطلاق ثلاثًا في المحرّة ...... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها أى يطأها ثم يطلقها أو يسموت عنها الأن حل المحلّية باق. (اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص: ١٨٣). تفصيل كے لئے لائظ بهو: الجوهرة النيوة ج: ٢ ص: ١٢٨.

'' غفتے میں طلاق نہیں ہوتی'' طلاق غضے میں نہیں تو کیا پیار میں دی جاتی ہے...؟<sup>(1)</sup>

## طلاق کے گواہ موجود ہوں توقشم کا کچھاعتبار نہیں

سوال:...میرے دامادنے میری لڑکی کومیرے اور میری بیوی اور گھر کے سارے افراد کے سامنے کی مرتبہ طلاق دی ہے، بلكه آمارے محط میں آكر انتبائي مستعل انداز میں گالي گلوچ كے ساتھ ابل محله سے مخاطب ہوكر كئي مرتبداس مخص نے كہاكه:" میں 'ورے ہوش وحواس کے ساتھ محلّہ والوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی ہے،طلاق دی ہے،طلاق دی ہے۔'' اس وفت محلّہ والے بہت سارے موجود تھے، اب وہ اتنے گواہ ہونے کے باوجوداس دی گئی طلاق سے منحرف ہور ہاہے اور بردی بردی قشمیں کھا تا ہے، یہاں تک کہ وہ قرآن شریف بھی اُٹھانے کو کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، اس تمام واقعے کو مدنظر رکھتے ہوئے بتائے کہ شریعت کے مطابق بیطلاق ہوگئی انہیں؟

جواب:...طلاق کے گواہ موجود ہیں تو اس کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ،شرعاً طلاق ہوگئی۔ <sup>(۲)</sup>

## ا گرکوئی زبانی تین طلاق دینے کے بعد بیوی کوئنگ کرے تو بیوی کیا کرے؟

سوال: .. مولانا! میں آپ کے کالم سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں ،لیکن طلاق کے مسائل میں آپ کے جوابات سے مطمئن نہیں ہو یایا۔آپ نتویٰ دیتے ہیں کہ مرد نے جیسے ہی تمین طلاق کےلفظ ادا کئے ،اس کی موجودگی یا غیرموجودگی میں کسی گواہ کی موجودگی یا غیرموجودگی میں طلاق فورا واقع ہوگئی، وہ عورت اب عدت کے بعد کہیں بھی شادی ( نکاح ) کی حق دار ہوگئی لیکن اس عورت کے پاس کوئی دستاو بزی ثبوت نبیں ہے کہ اس کے خاوند نے اسے طلاق وے دی ہے،اب اگر کوئی خاوندا بی سابقہ بیوی کو پریشان کرنا جا ہے تو اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ۔ وہ خاتون جیسے ہی نکاح کرے گی ، وہ مریض خفس فوراً عدالت کا درواز وکھٹکھٹائے گااوروہ خاتون اپنے نئے خاوند کے ساتھ زِنا کے اِلزام میں صدود توانین یا مکی توانین کے تحت موجب ِسزا قرار پائی، حالانکہ آپ کے فتوے کے مطابق اس کا پید عمل جائز ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ بچھ عرصہ پیشتر پروین ،غلام سرؤردواُ فراد براس اِلزام میں مقدمہ چل کرسزا ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں مولا ناجعفر شاہ بچلواری کی ایک کتاب مسئلہ طلاق کا مطالعہ کیا تھا، کیکن ان کا موقف آپ کے علم میں بھی ہوگا ،انہوں نے ا پنے نقطۂ نگاہ کے دلاک کے لئے قرآنِ تھیم کی رہنمائی حاصل کی ہے۔مولانا! مجھے یو چھنا یہ ہے کہاس سلسلے میں مولانا جعفرشاہ بھٹواری کے دلائل زیادہ مضبوط نہیں؟ اور سیح طریقہ یہی نہیں ہونا جا ہے جومولا نا تھلواری نے تحریر کیا ہے؟ مولا نا کے نقطۂ نگاہ کے مطابق

<sup>(</sup>١) يـقــع طــلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا ...إلخــ (عالمگيرى ج:١ ص:٣٥٣)ــ أيـضًا: طلاق الغضبان: ...... فإن ظل الشخص في حيالية وعبي وإدراك ليما يقول فيقع طلاقه وهذا هو الغالب في كل طلاق يصدر عنه الرجل لأن الغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغيرها. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ج: ٤ ص:۳۹۵، شامی ج:۳ ص:۲۳۳)۔

<sup>(</sup>٢) وفي النظهيرية إذا شهد اثنان على إمرأة أن زوجها طلقها ثلاثًا ..... وقالًا كان ذلك في العام الماضي جازت شهادتهما وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما. (شامي ج:٥ ص:٣٢٣، باب التحالف).

حکومت پاکستان کا ترتیب دیا ہوا طریقہ طلاق کے سلسلے میں میرے خیال میں سیحے قرار پا تا ہے۔

جواب:...تین طلاق اگر زبانی دے دی جا کیں تب بھی واقع ہوجاتی ہیں'، اور عدنت کے بعد عورت کو دُوسری جگہ نکاح کرلینا جائز ہے۔اگر کوئی مخص ایبا ہے دین ہے کہ تین طلاق دینے کے بعد مکر جاتا ہے تواس سے طلاق تکھوالینی جا ہے تا کہ إنكار كى منجائش ندرہے، اور اگر وہ لکھ کرنہیں دیتا تو عورت کو جا ہے کہ عدالت ہے رُجوع کر کے سنخ نکاح کی ڈگری حاصل کرے۔الغرض طلاق توزبانی واقع ہوجاتی ہے، لیکن ہے دِین شوہر کے شرہے بیچنے کے لئے مندرجہ بالا تدبیر پڑمل کیا جا سکتا ہے۔

## تنین طلاق لکھ کرلڑ کے سے زبردستی دستخط کروانے سے طلاق وا قع نہیں ہوئی

سوال:...ایک بالغ لڑکا اپنی مرضی ہے ایک بالغ لڑ کی ہے نکاح کر لیتا ہے ،لڑ کی کے والدین رضامند تھے لیکن لڑ کے کے والدین ناراض تنے، نکاح کے بعداڑ کے کے والد نے لڑ کے کو کھر میں قید کرلیا اور میں روپے کے اسٹامپ بہیر پراَ زخود تین طلاق لکھے کر جئے سے زبردی دستخط کرالئے ، جبکہ لڑکا دِل سے طلاق نہیں دینا جا ہتا تھا ہڑ کے نے موقع یا کر ہیں رویے کے اسٹامپ ہیریر رو گوا ہوں کی موجودگی میں زجوع کرلیا اور بیوی کو گھرلے آیا۔لڑ کے کے باپ کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ رضامندنہیں تھا، اس لئے نکاح نہیں۔ براہِ مهربانی شرعی مسئلہ واضح فرما ئیں۔

جواب:..اگرنکاح لڑی کے والدین کی رضامندی کے ساتھ ہوا ہے تو بینکاح صحیح ہے، اوراز کے کے باپ نے خود طلاق نامہ لکھ کرلڑ کے سے جوز بردی دستخط لے لئے ، اس سے نکاح فٹخ نہیں ہوا ، اور طلاق واقع نہیں ہو گی '' اورلڑ کے نے کواہوں کے سامنے جوطلاق ہے رُجوع کیا، وہ لغوتھا، اس لئے کہ جب طلاق واقع ہی نہیں ہوئی تو رُجوع کی ضرورت نہتی ، واللہ اعلم!

#### جبری طلاق کے واقع ہونے پر اِعتراض اوراُس کا جواب

سوال:..آپ کی کتاب'' آپ کے مسائل اوراُن کاحل' حصد پنجم کے صفحہ: ۳۳۳ پر علامہ کوٹری کے مضمون ہے یہ اِشکال ذ ہن میں آیا کہ جبری طلاق عندالاحناف واقع نہیں ہوتی ،حضرت علی کا فیصلہ اس میں ذِکر ہوا ہے، جبکہ بندے کے ذہن میں تو یہ ہے کہ عندالاحناف جبری طلاق واقع ہوجاتی ہے ،اُمید ہے رہنما کی فر ما کر اِشکال دُ ورفر ما تعیں گے۔

جواب:..اس میں جبرا حلف لینے کا ذِکر ہے،اور جبرا حلف لینے سے حلف ہوجائے گا،اب حلف اُٹھانے کے بعداس فعل کو كرنا حضرت على كيزويك جرك تحت آتاب، اور بهارے إمامٌ كيزويك نبيس، والتَّداعلم!

کیاز بردستی اسلحے کے زور پر لی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟'

سوال:...آپ نے ایک سوال کے جواب میں فر مایا تھا کہ زبردتی یا د ہاؤ کے تحت دی گئی طلاق ہمی طلاق شار ہوگی ، ایسی

<sup>(</sup>۱) گزشته منج کا حاشه نمبرا الماحظه بور

<sup>(</sup>٢) فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق. (شامى ج:٣ ص:٢٣١).

صورت میں ایک وڈیرے یاسردارکو جب کسی کی بیوی پیندآ جائے تو وہ اپنے آ دمیوں یا اسلے کے زور پراس کوطلاق پرمجبور کرسکتا ہے، ایک صورت میں کیا طلاق ہوگئی؟

جواب:..اسلحے کے زورہے اگراس کوکوئی آ دی قبل کردیے توقتل ہوگا پنہیں..؟ای طرح اگراسلحے کے زورہے کی کی بیوی
کوطلاق دِلوادے توطلاق بھی واقع ہوجائے گی۔لیکن میخص قیامت کے دن جکڑا ہوا آئے گا۔ہم لوگوں کو اِشکال اس لئے ہوتا ہے کہ
ہم دُنیا کے تمام معاملات کو پہیں نمٹا ناچا ہے ہیں ،اور آخرت پرگو یا ایمان ہی نہیں ، حالانکہ اصل حساب و کتاب تو قیامت میں ہوگا ،اگر
کسی نے کسی کی بیوی کو ناجا کر طلاق دِلوائی تو قیامت کے دن جکڑا ہوا آئے گا۔ (۱)

#### حلاله کروانے کے بعدز بردسی طلاق لینااوراس کی شرعی حیثیت

سوال:...زید نے اپنی بیوی ہندہ کا حلالہ کروایا، حلالہ کے لئے جس شخص سے ہندہ کا نکاح پڑھوایا، ایک رات کے بعد ذوسرے دِن اس شخص کوطلاق دینے کے لئے زبردتی مجبور کیا، سینے پر گولی رکھ کرطلاق کی تا کہ زیدخود ہندہ سے دو بارہ نکاح پڑھوا لے، کیا بیقر آن وسنت کی روشنی میں ذرست ہے؟

چواب:...حدیث شریف میں حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پرلعنت آئی ہے، کپس بیر حلالہ اُس حدیث کا مصداق ہے، اس طرح زبر دی طلاق لینااس کے حرام اور موجب ِلعنت ہونے میں تو کسی کو کلام نہیں، البتہ ایس طلاق واقع ہوجاتی ہے مصداق ہے اس طرح زبر دی طلاق لینا اس کے حرام اور موجب ِلعنت ہونے میں تو کسی کو کلام نہیں، البتہ ایس طلاق واقع ہوجاتی ہے انہیں؟اس میں اِختلاف ہے، حنفیہ کے نزد میک طلاق ہوجاتی ہے، دیگرائمہ کے نزد میک نہیں ہوتی۔

سوال:...طلاق دینے کا سیح طریقۂ کارکیا ہے؟ بالخصوص جب علاء میں بھی آپس میں اِختلاف ہے اور قانون بھی قر آن وسنت کےمطابق نہیں ہے۔

جواب: بینچی طریقہ یہ ہے کہ جب عورت اُیام سے پاک ہوجائے تواس سے صحبت کئے بغیرا یک طلاق دیدے، یہاں تک کہاس کی عدت ختم ہوجائے۔ اِمام ابوصنیفہ کے نز دیک بیک وقت تمن طلاق دینا مکروہ ہے،لیکن واقع ہوجا کمیں گی،اور اِمام شافعی

 <sup>(</sup>۱) يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالغًا سواء كان خرًّا أو عبدًا طائعًا أو مكرهًا. (عالمگيرى ج: ۱ ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلِّل والمحلِّل له. (مشكوة ص:٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) وطلاق المكره واقع خلافًا للشافعي. (هداية ج: ٢ ص: ٣٥٨). أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدّهنَ جدّ، وهزلهنَ جدِّ: النكاح والطلاق والرجعة. (ترمذي ج: ١ ص: ٢٢٥). وعن صفوان بن عمران الطائي، أن رجلًا كان نائمًا فقامت إمرأته فأخذت سكينًا، فجلست على صدره فقالت: لتطلقني ثلاثًا أو لأذبحنك! فطلقها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذالك، فقال: لا قيلولة في الطلاق. (اعلاء السُّنن ج: ١١ ص: ١٤١، طبع إدارة القرآن). تقصيل كلك الاظهو: إعلاء السُنن ج: ١١ ص: ٢٠١، طبع مجلس علمي، نصب الراية ج: ٣ ص: ٢٠٣، طبع بيروت.

 <sup>(</sup>٣) فالأحسن أن يطلق الرجل إمرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. (هداية ج:٢)
 ص:٣٥٣، كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنة).

کے نز دیک تین بیک وقت دینا بھی بغیر کراہت کے جائز ہے۔ (۱)

## یولیس کے ذریعے زبروسی لی ہوئی طلاق کی شرعی حیثیت

سوال:...ا یک مخص نے ایک عورت سے شادی کی ، بعد میں تعلقات کشیدہ ہو گئے ، لڑکی اپنے میکے چل گئی ، لڑکی والوں نے لڑ کے والوں کو بلایا کہ آؤسلے کرتے ہیں، جب بیآ مے تو پولیس کی مدد ہے ان سے بادل نخواستہ تین طلاقیں لڑ کے ہے تکھوالیں، آیا بیہ طلاقیں واقع ہوگئی ہیں یانہیں؟

جواب:...اگراڑے نے خود طلاقیں تکھیں تو واقع ہوگئیں، اور اگر کسی کے لکھے ہوئے پر دستخط کئے تو طلاقیں واقع نہیں ہوئیں'، اور زبردسی کا وَبال پولیس والوں کی گردن پررہے گا،جس کے متیج میں ان کی بہوبیٹیوں کواسی عذاب میں مبتلا ہوتا پڑے گا۔ پولیس والے جولوگوں پرانسی زیاد تیاں کرتے ہیں اُن کو اِن کاخمیاز ہ بھکتنا ہوگا، قبر میں بھی ،اورحشر میں بھی۔

## كياعورت شوہر يے زبردستى طلاق لے على ہے؟

سوال:...شریعت ِاسلام میں کیاعورت مرد ہے زبردی اور جبرا طلاق لے سکتی ہے؟ جبکہ اس وقت مرد کی نیت اور إراده طلاق دینے کا ندہو،تو کیا طلاق ہوجاتی ہے یانہیں ہوگی؟اگرنہیں ہوگی تواس کا کیا کفارہ اداکرنا پڑے گا؟اورشر بعت ِاسلام اس بارے میں کیافتوی ویتی ہے؟

**جواب:...اگرعورت کے زبردی کرنے پرشو ہرنے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوجائے گی۔** (<sup>م)</sup>

## ا کر بیوی زبردسی طلاق کے دستخط لے لیو طلاق کا تھم

سوال:...میری بیوی نے زبردی میری مرضی کے خلاف طلاق کے دستخط لئے ، کیا طلاق ہوگئی؟ کیونکہ میرا دِل نہیں مانتا، اس صورت میں کوئی مصالحت کی مخبائش ہے؟

جواب :...اگرتین طلاق کی تحریر لکھ کر اس پر دستخط لئے تو آپ کی مرضی ہویا نہ ہو، تین طلاقیں واقع ہوگئیں، اب

<sup>(</sup>١) وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو ثلاثًا في طهر واحد، فإذا فعل ذالك وقع الطلاق وكان عاصيًا، وقال الشافعي: كل طلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتّى يستفاد به الحكم ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٥٥، كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنَّة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٢) الكتابة ..... إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ..... بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق. (عالمگیری ج: ١ ص: ٣٤٨، كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل السادس).

 <sup>(</sup>٣) فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق. (شامى ج:٣ ص:٣٣١).

<sup>(</sup>٣) يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالغّار (عالمكيري ج: ١ ص:٣٥٣).

 <sup>(</sup>۵) الكتابة ..... ان كانت مرسومة يقع الطلاق نوئ أو لم ينو. (عالمگيري ج: ۱ ص:٣٤٨).

## کیا طلاق دالے کاغذ پرشو ہر سے زبردسی دستخط کر دانے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟

**سوال:...اگرکوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق دینانه چاہے،لیکن گھرے دُوسرے اُفراد،مثلاً: بڑا بھائی وغیرہ اس برد باؤ ڈالیس** اور کاغذات وغیرہ تیار کرلیں اور ٹارچر کر کے زبر دتی اس ہے دستخط کر دالیں ، کاغذ کورٹ کا ہوا دراس پر تمین طلاقیں درج ہوں ، تو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟ میں نے اخبار'' جنگ''میں اس سے ملتا جاتا مسئلہ پڑھاتھا کہ اس طرح ایک طلاق واقع ہوتی ہے، براو کرم اس مسئلے برروشنی ڈالیں۔

جواب :...جومسئلة ب في كعمام، الراس هخص في زبان سي طلاق ك الفاظنيس كم اورنه خودابي قلم سي طلاق ك الفاظ *تحریر کئے ،* بلکہ دُ وسروں کی تحریر پراس ہے زبر دی دستخط کروائے محکے تواس ہے طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ <sup>(۳)</sup>

## کیا تین طلاقیں زبردسی تکھوا کریڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟

سوال:...طلاق کےمسئلے پر ایک فتو کی مطلوب ہے۔مسئلہ پھھاس طرح ہے کہ ایک شخص نے ایک وُ دسری شادی اپنی پہلی ہوی ہے خفیہ طور پر کر لی ، پہلی بیوی ہے ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی ہے۔ پہلی بیوی کو جب ؤ دسری شادی کاعلم ہوتو اُس نے اِس شخص کے بھائیوں کو اِکٹھا کر کے وُ وسری بیوی کوطلاق دینے کا مطالبہ کیا ، بھائیوں کے پُر زور اِصرار پراُس نے ایک طلاق وُ وسری بیوی کو اس نیت ہے دی کہ وہ بعد میں رُجوع کرلے گا۔ اُس نے بعد میں بیوی ہے رُجوع بھی کرلیا، جس کی دوبارہ اطلاع اُس کی پہلی بیوی کو ہوگئی، اُس نے پھراس کے بھائیوں کو بلایااوراً ہے دوبارہ طلاق دینے کے لئے مجبور کیا گیا، یہاں تک کداُ ہے جان سے ماردینے کی دھمکی دی اور مارا پیٹا بھی ،اورتمام کاروبار ہےمحروم کرد ہے کی بھی دھمکی دی گئی۔ دِل میں طلاق دینے کی کوئی نبیت نہیں تھی مجھن تشدّ داور د باؤ کی وجہ ہے مجبوراْ طلاق تحریر کرائی گئی، اور اُسے وہ طلاق نامہ پڑھوا کر دستخط کرائے گئے، اس طلاق نامے پر تنیوں طلاقیس کیمشت لکھی تحکیں۔ چونکہ اِس شخص کا طلاق کا اِرادہ بالکل نبیں ہے ،اس لئے آپ ہے یہ پوچھنا ہے کہ قر آن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلے کاحل بیان فرمادیں۔

<sup>.</sup> لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف. (١) وإذا طلق الرجل تبطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها (هداية ج:٢ ص:٣٩٣، كتاب الطلاق، باب الرجعة، طبع شركت علميه).

<sup>(</sup>٢) - وإذا كـان الـطـلاق بـائـنـا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدّتها وبعد إنقضاء عدّتها لأن حل انحلية باق، لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله. (اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص:١٨٢، ١٨٣) كتاب الرجعة، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) وقبي السحر أن النصراد الإكراه على التلفظ بالطلاق قلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق، لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة بإعتبار الحاجة ولا حاجة هنا. (شامي ج:٣ ص:٢٣٦، كتاب الطلاق).

#### جواب:...طلاق نامه لکھ کرجب زبان سے سنادیا تو طلاق داقع ہوگئی، واللہ اعلم!<sup>(۱)</sup>

#### ز بردستی طلاق

سوال:...میرے والدین نے مجھے بہت تنگ کیا کہتم اپنی بیوی کوطلاق دے دورکیکن میں طلاق دینے پر رضامند نہیں تھا، کیونکہ میں اپنا گھر بسانا جا ہتا تھا ہیکن میرے والدنے اور کچھ بروں نے مجھے مجبور کیا ہیکن میں نے پھر بھی کہا کہ میں طلاق نہیں وُوں گا، تومیرے والدنے ان آ دمیوں کوکہا کہ اگریے لڑکا طلاق نہیں ویتا تو اسے جیل جھیج دو، میں غریب آ دمی مجبور ہو گیا اور پچھ ؤ ربھی گیا جس کی وجدے میں نے '' طلاق ،طلاق ،طلاق ' تین بارکہا، جبکہ میں نے نداین بیوی کا نام لیا اور ندہی اشارہ کیا صرف منہ سے تین بارمجبوری کی طلاق کہددیا۔ اور جب میں نے طلاق دی اس وقت میری بیوی حاملے تھی ، اب آپ سے گزارش ہے کہ مجھے آپ قر آن وحدیث کی روشن میں بتا تنیں کہ طلاق ہوگئی یانہیں؟

جواب :... چونکه تفتگوآپ کی بیوی کی طلاق ہی کی ہورہی تھی ، اس لئے جب آپ نے ' طلاق ، طلاق ، طلاق' کہا تو گو ہوی کا نام نہیں لیا مکر طلاق بیوی کی طرف ہی منسوب ہوگی، اور چونکہ آپ نے دوصورتوں میں سے ایک کوتر جیح دیتے ہوئے بطورخود طلاق وی ہے،اگر چہوالد کے اِصرار بردی ہے،لیکن دی ہےاہیے اِختیاراور اِرادے ہے،اس لئے تین د فعہ طلاق واقع ہوگئی، آپ دونوں ایک وُ وسرے کے لئے حرام ہو گئے ، بغیر تحلیل ِشرع کے دو بارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا<sup>ر ہے ،</sup> والدصاحب سے کہئے کہان کی مراد تو پوری ہوگئی،اب آپ کی شادی دُوسری جگه کردیں۔

#### مختلف الفاظ استنعال کرنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟

سوال:...'' میں تنہیں طلاق دیتا ہوں ، آج سے تو میرے اُو پرحرام ہے ، میں تنہیں طلاق دے رہا ہوں ،اب تو میرے لئے الی ہے جیسے میری بہن' ندکورہ بالا چار جملے لکھ کرشو ہر کس بیچے کے ہاتھ اپنی بیوی کو جیجے دیتا ہے، جبکہ اس کی بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے اور اس کی بیوی پہلے سے حاملہ ہے اور خط لینے سے بھی انکار کرتی ہے ، کیا ایس صورت میں طلاق واقع ہوگئی؟ جبکہ مذکورہ بالا جملوں سے

 (١) يقع طبلاق كبل زوج إذا كنان ببالغما عباقلًا سبواء كنان حرًّا أو عبدًا، طنائعًا أو مكرهًا. (الفتاوى العالمگيرية ج: ١ ص:٣٥٣). أينضًا: الكتابة على نوعين: موسومة وغيرموسومة ...... وإن كانت موسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (فتاوي شامي، باب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة ج: ٢ ص: ٢٣٦).

(٢) لو أراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ..... ولَا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال: طالق فقيل له من عنيت فقال: إمرأته طلقت إمرأته. (شامي ج:٣٠ ص:٢٣٨، مطلب "سن بوش" يقع به الرجعي).

(٣) ويقع طالاق كل زوج بالغ عاقل ..... ولو عبدًا أو مكرها فإن طلاقه صحيح. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٣٥). أينضًا: عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلًا كان نائمًا فقامت إمرأته، فأخذت سكينًا، فجلست على صدره، فقالت: لتطلقني ثلاثًا أو الأذبحنك! فطلقها، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له ذالك، فقال: لا قيلولة في الطلاق. (اعلاء السُّنن ج: ١١ ص: ١٨٣ ، باب عدم صحة طلاق الصبي والمحتوه ... إلخ).

(٣) "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفِ اَوْ تَسْرِيْحُ بِإِحْسَان ..... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَـعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجُا غَيْرُهُ" (البقرة: ٢٣٩ - ٢٣٠). أيضًا: اللباب في شرح الكتاب أج: ٢ ص: ٨٣ ١، طبع قديمي.

صاف ظاہر ہے کہ طلاق نامۃ تحریر کرتے وقت اس کی نیت کیاتھی ،شوہرا بی تحریر پر قائم بھی ہے۔ جواب:..اس صورت میں پہلے تین فقروں سے تین طلاق واقع ہو گئیں اور چوتھا فقر وافور ہا۔ (۱) د و آزاد کرتا ہوں'' صرح طلاق ہے، تین وقعہ کہنے سے تین طلاقیں ہو گئیں

سوال:... میری شادی ۱۹۸۹ ، نو مبر میں ہوئی تھی، گر پچھ ایے حالات رہے کہ دونوں کے درمیان کی طرح ہے بھی انڈراسٹینڈ نگ نہیں ہوگی ، دن بدن حالات خراب ہوتے گئے ، اس گزرے پیرکومیری بیوی کے والداور بڑے بھائی گر پرآئے ، کافی بحث ومباحثے کے بعد میں نے دونوں حضرات اور میرے والداور بڑے بھائی کے سامنے لڑکی کی غیرموجودگی میں یہ الفاظ تین مرتبہ و مرائے جو درج ذیل ہیں: '' آج ہے میں (لڑکی کا نام لے کر) آزاد کرتا ہوں ، آج ہے میں (لڑکی کا نام لے کر) آزاد کرتا ہوں ، آج ہے میں (لڑکی کا نام لے کر) آزاد کرتا ہوں ، آج ہے میں (لڑکی کا نام لے کر) آزاد کرتا ہوں۔'' یہ الفاظ میں نے طلاق کی نیت ہی ہے کہ ہیں، اب آپ ہے ہو چھنا یہ ہے کہ ان الفاظ کی اسلامی اور دینی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ میرے والداور ان کے والدصاحب کہتے ہیں کہ ان الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جواب: ...'' آزاد کرتا ہوں'' کے الفاظ صرت کے طلاق کے ہیں'' کہذا صورت مسئولہ میں تین طلاقیں واقع ہوگئیں ، میاں ہوگا ہو سکتا ہو۔ '' کا الفاظ ہوگا کے اس بوگا کے اور نہ طلالہ شرع کے بغیرد و بارہ زکاح ہوسکتا ہے۔ ''

# " تم میری طرف ہے آزادہو، جو جا ہوکرو، یہاں ہے دفع ہوجاؤ" کی مرتبہ کہنا

سوال:..برائوں کے دوران میرے شوہر مجھ ہے دومر تبدیہ کہ بھے ہیں کہ:''تم میری طرف ہے آزاد ہو، جو جا ہے کرو، یہاں رہنا جا ہتی ہور ہو، ورندا ہے گھر (ای کے گھر) چلی جاؤ''یا یہ کہ:''یہاں ہے دفع ہو جاؤ'' کئی مرتبہ تو یہ بھی کہ:''اتنی دفعہ کہا ہے گر جاتی نہیں ہے، منہ کوا چھا کھانا پینا لگ گیا ہے' (واضح رہے کہ میرے میکے کے معاشی حالات کافی خراب ہیں، جس کومیرے شوہر بہت ہی گھٹیا جملوں میں جماتے رہتے ہیں)۔

دُوسرے بیکہ دِین معلومات ناکا فی ہونے کی بناپر مسائل کا غداق اُڑا نامثلاً (نعوذ باللہ) ان کی سز اس کئے نہیں مقررک گئی ہے کہ انہوں نے نے ناکیوں کیا، بلکہ اس کئے ہے کہ بیکام دُوسرے نے دکھے لیا، یا بیکہ انسلام کے نام کے آگے" خان' نگا کر کہنا مثلاً: "عیسیٰ خان' " مویٰ خان' (واضح رہے کہ میرے شوہر خان فیملی سے تعلق رکھتے بیں، اور اپنے آپ کواُونچانسب بتانے کے لئے ایسا کہتے ہیں، اور اپنے آپ کواُونچانسب بتانے کے لئے ایسا کہتے ہیں)۔ میں نے پڑھا ہے کہ بعض باتیں منہ سے نکالے سے نکاح ختم ہوجاتا ہے، مجھے بتا ہے کہ میرے شوہر کی ان باتوں سے ایسا کہتے ہیں)۔ میں نے پڑھا ہے کہ بعض باتیں منہ سے نکالے سے نکاح ختم ہوجاتا ہے، مجھے بتا ہے کہ میرے شوہر کی ان باتوں سے

ص: ٣٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>۱) وإن كنانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ...إلخ. (شامى ج:٣ ص:٣٣١). البصريح يلحق الصريح ويلحق البائن بشرط العدة والبائن يلحق الصريح الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنًا كان الواقع به أو رجعيًا. (الدر المختار مع ردانحتار، كتاب الطلاق ج:٣ ص:٣٠١).

 <sup>(</sup>۲) بخلاف فارسية قوله سرحتک و هو "رها کردم" لأنه صار صريحًا في العرف. (شامي ج: ۳ ص: ۲۹۹).
 (۳) وإن كان الطلاق ثـ لائـًا فـي الـحـرَة ...... لـم تـحـل له حتى تنكح زِوجًا غيرِه نكاحًا صحيحًا ...إلخ. (هداية ج: ۲)

ہارے تکاح پر کوئی اثریزاہے؟

جواب:...' تم میری طرف سے آزاد ہو' کے الفاظ صرتے طلاق کے ہیں' کہذا دود فعہ کہنے پر دوطلاقیں ہوگئیں۔اور'' دفع ہوجاؤ' کے الفاظ اگر طلاق کی نیت سے کہتواس ہے تھی طلاق ہوگئے۔ آپ نے شوہر کے جوالفاظ آگر طلاق کئے ہیں ان سے کفر کی ہوآتی ہے ،اان کواس سے تو بہرنی جا ہے۔نکاح بھی مشکوک ہوگیا۔

## '' میں نے تہہیں آزاد کیا'' تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرعی تھم

جواب: ... شری حیثیت تو میں نے پہلے بتادی تھی کہ ان الفاظ سے تین طلاقیں واقع ہوگئیں، اس کے بعد دونوں کا میاں ہوی کی حیثیت سے رہنا بدکاری کے زُمر سے میں آتا ہے۔ تمہارے ماموں نے جو پچھ کیا، وہ سراسر نفنول اور غلط تھا، کیونکہ طلاق ہوجانے کے بعد پھراس میں ترمیم کی مختائش بی نہیں رہتی۔ اور دُوسرے صاحب نے دوسور و پے لے کر جونتویٰ دیا، وہ محض غلط تھا۔ آپ کے ماموں اور دُوسرے عزیزوں کو بھی یقین ہوگا کہ بیفتویٰ غلط ہے، مرمحض اپنی اناکور کھنے کے لئے" کرائے کے فتو ک کاسہارا لئے کرائے کے فتو ک کاسہارا کے کرائے کو بدکاری میں جتلا کئے رکھا۔ خلاصہ ہے کہ آپ کو تین طلاقیں ہوچکی جیں، اب آپ کا ان صاحب کے ساتھ بیوی کی حیثیت

<sup>(</sup>١) بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو "رها كردم" لأنه صار صريحًا في العرف. (شامي ج:٣ ص:٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) فالكنايات لا تطلق بها إلا بنية أو دلالة الحال. (شامي ج:٣ ص:٢٩٦، باب الكنايات).

ے رہنا جائز نہیں ، فوراْ علیحدگ اِختیار کریں ، اور جو کچھاب تک ہو چکا ہے اس پراللہ تعالیٰ ہے معافی مانگیں ۔ <sup>(۱)</sup>

شوہر کا کہنا کہ' میں نے اُسے آزاد کر دیاہے، وہ میرا کیوں اِنتظار کررہی ہے؟'' کاشرع حکم

سوال:...میرے شوہرزبان کے بہت گندے ہیں، اکثر ایسے جملے کہ'' میں نے تمہیں آزاد کیا، یاطلاق دی''ان کی زبان پر رہتے ہیں، چھسال قبل میں لڑائی جھگڑا کر کے میکے آگئی، اس وقت سے اب تک صرف ایک باررابط ہوا تو انہوں نے کسی بھی ذمہ داری کو اٹھانے ہے انکار کردیا، اور لوگوں ہے کہا کہ:'' میں نے ساجدہ کو آزاد کردیا ہے، وہ میرا اِنظار کیوں کرری ہے؟'' میں آپ ہے اس مسئلے کاحل جا ہتی ہوں۔

جواب:..'' میں نے آزاد کردیا'' کالفظ اگر تین دفعہ کہہ دیا جائے تو کچی طلاق داقع ہوجاتی ہے'' اس لئے آپ کااس کے ساتھ کوئی رشتہ بیں رہا،عدت پوری کرنے کے بعد اگر آپ جا ہیں تو ؤوسری جگہء عقد کر سکتی ہیں ، واللہ اعلم!

'' میں تخصے علیحدہ کرتا ہول''،'' میں تخصے طلاق دیتا ہول''،'' میں تخصے آزاد کرتا ہوں'' کہنے سے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟

سوال:... میں آپ ہے ایک گھریلومئلے کے ہارے میں فتویٰ لینا چاہتی ہوں،مئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے جھڑے میں شوہرنے بیوی ہے بیالفاظ کے:

ا:...'' میں تجھے آج سے علیحد ہ کرتا ہوں۔''

۲:..." میں تجھے طلاق دیتا ہول۔"

سا:...<sup>د.</sup> میں تحقیم آ زاد کرتا ہوں۔''

جبکہ شوہر یہ کہتا ہے کہ'' میں نے ایک طلاق دی ہے'۔ ایک چھوٹی بجی ہے اور اس بات کو پانچ مہینے ہو گئے ہیں، جبکہ جھڑے کے ڈیڑھ ماہ بعدمیرا شوہرمیرے کو لینے کے لئے میرے گھر آیا تھا،اور اُس نے میرے کو بہت سمجھایا اور گھر جانے کے لئے بہت ضد کی ،گرمیں اُس کے ساتھ نہیں گئی۔

جواب:...اگرشو ہر إقرار كرتا ہے كه اس نے يہ تين الفاظ كم يتھے تو تين طلاقيں واقع ہوگئيں ،اس كے بعد شوہر كا يہ كہنا كه

<sup>(</sup>١) "الطُّلَاقُ مَرُّتَانِ .... فَإِنْ طُلُّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنُ بَعْدُ حَتَّى تُنْكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٣٩-٣٣٠).

 <sup>(</sup>٢) بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو "رها كردم" لأنه صار صويحًا في العرف. (شامى ج:٣ ص: ٢٩٩). وإن كان المطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

" ميس في ايك طلاق دى تقى"اس كالاعتبار تبيس، والله اعلم!

" میں نے تجھے چھوڑ دیا" بیطلاق کے الفاظ ہیں،اس کے بعدمیاں بیوی کا تعلق جائز نہیں

مؤرخہ ۸رجون ۱۹۸۹ء تا ۱۹۵ راپریل ۱۹۹۰ء تک عبدالله اور فاطمہ کے درمیان کی قتم کی رجعت نہیں ہوئی ہے۔ جواب:..'' میں نے تمہیں چھوڑ دیا'' کے الفاظ اُردومحاورے میں صریح طلاق کے الفاظ ہیں۔'' جب یہ الفاظ تین بار وُہرائے تو ان سے تین طلاقیں واقع ہوگئیں اور دونوں ایک وُ وسرے کے لئے قطعی حرام ہوگئے ، بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح کی بھی مختائش نہیں رہی۔ (۳)

اس لئے عبداللّٰد کا بیکہنا کہ طلاق نہیں ہوئی اور مطلقہ کوزبر دئی بیوی بنا کرر کھنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ فاطمہ کو چاہئے کہ وہ عدت کے بعد جہاں جاہے اپنا عقد کر لے،عبداللّٰہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، اور دونوں کا ایک گھر میں رہنا بھی جائز نہیں، واللّٰداعلم!

'' میں فلاں بنت فلا ں کو .....دیتا ہوں'' تین د فعہ لکھنا

سوال:...میری شادی ۲ رمارچ ۱۹۸۸ و بین ہوئی تھی ، دسمبر ۱۹۸۸ و بین انہوں نے ایک طلاق دی ، اور پھررُ جوع کرلیا ،

السمرة مؤاخلة بإقراره، وللسكن يشترط في الإقرار أولًا أن يتم بالطوع والرضى، وأن يكون المقر عاقلًا بالغًا ... إلخ الشرح المجلة ج: ١ ص: ٥٣، رقم المادة: ٩٤، طبع مكتبه حبيبيه كوئله).

<sup>(</sup>٢) فإن سرحتك كناية للكنه في عرف الفرس غلب إستعماله في الصريح . . .إلخ. (شامي ج:٣ ص:٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩، كتاب الطلاق).

ا پر بل کے آخر میں جب میں ساڑھے جاریانج ماہ کے تمل ہے تھی ،انہوں نے ایک تحریز کھی جس میں لکھا کہ:'' میں فلاں بنت فلاں کو ......دیتا ہوں، میں فلال بنت فلال کو.....دیتا ہوں، میں فلال بنت فلان کو.....دیتا ہوں' میہ یز ھکر میں رونے گلی اور کہا والده کو بلاتی ہوں ،تو میرے منہ میں کپڑا تھونس دیا اور کہا کہ والدہ کونہ بتانا ، اسی دن مجھے مارا بھی ، مجھے اسی دوران پتا چلا کہ وہ ہیروئن کے عادی ہیں، میں نے ان کا اسپتال میں علاج کرایا، گھر آنے کے وُ دسرے دن اپنے شہر چلے گئے ، اس کے پندرہ ہیں دن بعد شادی میں لینے کے لئے آئے ، ووسری وفعہ ماموں کو لے کر گالیاں دیتے ہوئے آئے ، تیسری دفعہ بیٹی کے پیدا ہونے کے ڈیڑھ ماہ بعد اس کے تمین جار دِن بعد شناختی کارڈیلینے آئے اور جب سے اب تک ان کا کوئی پتانہیں ، نہ ہی خطاکتھااور نہ ہی ملئے آئے ، اب بیٹی بھی ایک سال کی ہوگئی ہے،ہسپتال میں بھی انہوں نے مجھ ہے کہا تھا:'' جاؤمیں نے تمہیں آ زاد کیا، میں نے تمہیں آ زاد کیا'' بات بات پر طلاق اور آ زاد کرنے کا ذِکرلاتے تھے، ابھی دو تین ماہ بل میں نے اپنے اور بچی کے خرچے کا دعویٰ کیا، اس کا بھی جواب نہیں آیا، اب بتا یئے میرے لئے کیا تھم ہے؟ کیا مجھے طلاق ہوگئ ہے؟ اگر ہوگئ ہے تو اَب عدت کا کیا مسئلہ ہے؟ واضح رہے کہ میں ملازمت کر کے اپنااور ا بی بین کا پیٹ یالتی ہوں ،اگرطلاق ہوگئ ہے تو ان کوئس طرح مطلع کیا جائے؟ عدالت میں رُجوع کرنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب:..آپ کی تحریر میں جو واقعات ذِ کر کئے گئے ہیں،اگر وہ تیجے ہیں تو آپ کو تین طلاقیں ہو چکی ہیں، اور وضع حمل کے بعداب آی آزاد ہیں، جہاں جا ہیں اپناعقد کر سکتی ہیں،ان کو اطلاع دینے یاان سے اِجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ '' گھرسے نکلو، میں نے تخصے طلاق دی''،'' میں نے تخصے طلاق دے دی ہے،تو یہاں سے

بھا گئے جا''،'' میں نے تہمیں طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہو گئیں

سوال:...میرے شوہرنے ایک دن غضے میں مجھے بہت مارااور کہا کہ:''مگھرے نکلو، میں نے مختبے طلاق دی' مغرب کے ونت میں روز ہ کھولنے لگے تو اس نے کہا:'' میں نے تخصے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جااورتم میرے اُوپر حرام ہو، اور میری ہر چیز حرام ہے تیرے لئے''اور پھر کہا کہ:'' میں نے تیرا فطرہ بھی نہیں دینا، میں نے تجھے طلاق دی ہتم چلی جاؤیہاں سے''اب دوسال بعد پھر تک کرنے لگا ہے اور جھوٹی قتم کھانے لگاہے کہ میں نے نہیں کہا، کیا مجھے ندکورہ واقعات کے بعد طلاق ہو چک ہے؟

جواب :...جووا قعات آب نے لکھے ہیں، اگر سیح ہیں تو آپ کو کی طلاق ہوگی، اور اس مخص کا ساتھ ختم ہوگیا، آپ اس ۔ مخص کے پاس نہ جا کمیں ،اس مخص کی شم کا کوئی اعتبار نہیں ،اگر طلاق کے الفاظ آپ نے اپنے کان سے سنے ہیں تو آپ کااس مخص کے ساتھەر ہناجا ئزنہیں۔ <sup>(\*)</sup>

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره. (هداية ج:٢ ص:٣٩٩).

 <sup>(</sup>٢) "واولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" (البقرة).

<sup>(</sup>۳) الينأحاشيةبرا\_

<sup>(</sup>٣) ولو قال لها: أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق ..... والمرأة كالقاضي لَا يحل لها أن تمكنه إذا سمعته منه ذلک أو شهد به شاهد عدل عنها. (عالمگیری ج: ١ ص: ١ ٣٥، كتاب الطلاق، طبع رشیدیه).

### طلاق کے الفاظ تبدیل کردینے سے طلاق کا تھم

سوال:... ہمارے **گا**ؤں میں ایک بہت ہی شریف اور نیک لڑ کی ہے، جس کی شادی کو ابھی ایک سال بھی بورانہیں ہوا، وہ حاملہ بھی ہے، پچھودن پہلےاس کےمیاں نے کسی معمولی ہی بات پراس کوایک کاغذ پرلکھودیا کہ:'' میں نے اپنی بیوی فلاں بنت فلاں کو طلاق دی،طلاق دی،طلاق دی۔' جبلز کی نے اوراس کی ماں نے بیہ پڑھا تو رو نے نگیس تو اس لڑ کے نے وہ کاغذان سے چھین کراس پرالف الف بڑھادیا لیعنی'' اطلاق دی،اطلاق دی،اطلاق دی''،اس کے بعدوہ لڑکا کہنے لگا کہ میں نے نماق کیا ہے طلاق نہیں دی۔ لڑ کی کا والد کہتا ہے کہ حاملہ کوطلاق نہیں ہوشکتی۔ برائے مہر بانی جواب عنایت فر مائیں کہ اس مسئلے میں شرعی تھم کیا ہے؟ اگر طلاق نہیں ہوئی تو وہ دونوں میاں ہوی بن کرایک ساتھ رہیں ،اگر طلاق ہوگئی ہے تو ان کو گنہگار ہونے ہے منع کیا جائے۔

**جواب:...طلاق نماق میں بھی ہوجاتی ہے'، اور حالت ِحمل میں بھی'۔' اس لڑک ک**ونتین طلاقیں واقع ہوگئیں، اب دونوں ایک وُ دسرے پر ہمیشہ کے لئے قطعی طور برحرام ہو گئے ہیں ، بغیر تحلیل شری کے دوہارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ (<sup>۳۳)</sup>

" وحمهيس طلاق" كالفظ كها، " ديتا هول" "تبيس كها، اس كاحكم

س**وال:...اگرایک آ دی اپنی بیوی کو ۲ طلاق دے دے بھرتیسری بار دہ''ختہیں طلاق'' (وقفہ) دیتا ہوں نہیں کہتا۔ آیا** طلاق ہوگئ یائبیں یااس کا کوئی کفارہ ہے؟

جواب:... 'حمهمیں طلاق'' کے الفاظ ہے بھی طلاق ہوجاتی ہے ،اس لئے صورت ِمسئولہ میں تین طلاق واقع ہو گئیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### مختلف اوقات میں تنین د فعہ طلاق دینے سے تنین طلاقیں ہو جانی ہیں

سوال:...میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں ،میرے والدصاحب نے بلا تحقیق میری شادی ایک بری عمر کی لڑ کی ہے کر دی جو کہ مجھ ہے تقریباً نو وس سال بڑی تھی ، والدمها حب کی ضرورت صرف بیھی کہاڑ کی کا بھائی ان کے مفاد میں ایک پرائیویٹ اِ دارے میں افسرتھا۔ میری بیوی مجھے سے عمر میں بڑی ہونے کے باوجود مجھے پسندنہیں کرتی تھی ، بلکہ شاید ماضی میں کسی اور کو عا ہتی رہی تھی ، بہرعال میں نے والد صاحب کے اس نیصلے کو قبول کرلیا اور اِز دواجی زندگی گزارنے کی کوشش شروع کی ،جس میں مجھے بخت مشکلات وذہنی صدمے ہوئے اور دوسال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا بیٹی عطا کروی ، مگر اِختلا فات دن بدن بڑھتے گئے،میری بیوی نے ہرطرح کی نافر مانی، بدز بانی اور مجھ سے ہاتھایائی تک کی، اوراس دوران مجھ سے مختلف تین اوقات میں

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدِّهنَّ جدَّ وهزلهنَّ جدَّ: النكاح، والطلاق، والرجعة. (أبودارُد ج: ١ ص:٣٠٥). عن فيضالية بن عبيد الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يجوز اللعب فيهنّ: الطلاق والنكاح والعتق. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٣٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٥٦).
 (٣) "الطلاق مَرَّتَانِ .... قَانَ طَلَقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنُ ابَعُدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩ – ٣٣٠).

تمن طلاق دینے کے الفاظ اوا ہو گئے ، اور میں نے ایک مولانا سے رُجوع کیا تو انہوں نے طلاق واقع ہوجانے کا فتو کی وے دیا۔ اب میں نے بیفتو کی اپنے والداور اپنی بیوی کے بھائیوں کو دِکھایا تو انہوں نے ججھے کہا کہ بس اب خاموثی کے ساتھ زندگی گزارے جا دَ۔ان حضرات پران حالات کا کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے۔اس وقت ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں اور طلاق ہو چکی ہے ، میری بیوی کہتی ہے کہ ججھے بچھ پتائمیں ہے ، جبکہ میرے والداور میرے سالوں کو معلوم ہے کہ طلاق ہوگئی ہے۔ آپ مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں؟ میری کوئی نہیں سنتا ہے۔

جواب:.. مختلف اوقات میں تین طلاق دینے ہے میاں بیوی کاتعلق ختم ہوجا تا ہے ،اس کے بعد میاں بیوی کی حیثیت ہے رہنا نے ناکاری و بدکاری ہے۔

ا پے قلم سے تین طلاقیں تحریر کردیئے سے تین واقع ہو گئیں،اگر چہ قورت تک نہ پنجی ہوں

سوال:...مسلدیہ ہے کہ ہمارے پڑوی میں ایک واقعہ ہوا ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایک فخض نے اپی بیوی کو تین طلاقیں اس طرح دی ہیں کہ اس نے ایک ہی کا غذیر با قاعدہ تاریخ کھے کر طلاق کا لفظ تین بار استعال کیا ہے، اور تین بار ہی دسخط کے ہیں، لیکن طلاق کصنے وقت گواہ موجود نہیں سے، اور نہی طلاق کصی ہے، اور صحح طریقے سے اور نہیں سے، اور نہی طلاق کصی ہے۔ اور صحح طریقے سے اور نہیں ہی بیان پینی اپنی اپنی اپنی اپنی گئی ہے۔ اس وہ صحح طریقے سے اور نہیں ہوگی ہے۔ اس وہ حق کو کھے کہ اس وہ صحح طریقے سے اور نہیں ہوگی ہے۔ اس وہ تھے گئی تھی، اب وہ طلاق گھر کے سریراہ مؤلوگی تک بہنچا کی ہے اور نہیں خود طلاق دینے والے فخص نے پہنچا گی ہے۔ اس وہ لفتے کو کھے عرصہ گزر نے کے بعد گھر کے سریراہ اس لڑی کو لے کر گھر آگے اور وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ایک محمول میں۔ اس ان کا کہنا ہے کہ طلاق لڑک تک نہیں پہنچائی گئی ہے اور یہ بات لڑی والوں کو بھی معلوم ہو چگی کی معلوم ہوا ہے کہ اس کے طلاق لڑک تک نہیں پہنچائی گئی ہے اور یہ بات لڑی والوں کو بھی معلوم ہو چگی ہے۔ از کے کا کہنا ہے اور گھر کے سریراہ کا کہ بیطلاق لڑک کے بیطلاق لڑک کے بیان کو الوں کو بھی معلوم ہو چگی ہے۔ لڑکے کا کہنا ہے اور گھر کے سریراہ کا کہ بیطلاق لڑک کے بیل کے علی اور کے نے خود کہ بات لڑکی والوں کو بھی معلوم ہو چگی ہے۔ لڑکے کا کہنا ہے اور پڑھی ہی معلوم ہو چگی ہے۔ لڑکے کا کہنا ہے اور پڑھی ہے اور پڑھی ہے۔ اور پڑھی ہے اور پڑھی ہے، اس کے عطلاق میں نے نودوانی آئی کھوں سے دیکھی ہے اور پڑھی ہے، اس کے عطادہ کی لوگوں کو بھی انہوں نے بتا یا ہے اور لڑھ کے نے خود کہا ہے کہ میں نے اپنی یوی کو طلاق دے دی کے اور پڑھی ہے۔ اور پڑھی ہے۔ اور پڑھی ہے۔ اور پڑھی ہے، اس کے عطادہ کی لوگوں کو بھی انہوں نے بتا یا ہے اور لڑکے نے خود کہا ہے کہ میں نے اپنی یوی کو طلاق دے دی کے میں انہوں کے بتا یا ہے اور لڑکے نے خود کہا ہے کہ میں نے اپنی یوی کو طلاق دے دی کے سے بیوں کو میاں سے دی کھی انہوں کو بھی انہوں کو بھی انہوں کو بھی انہوں کو بھی انہوں کے بوادر کی کو دور کو کی کھی کے اور پڑھی ہے۔ انہوں کو بھی کے دور کی کے دور کو کی کو کی کو کی کھی کے دور کی کو کی کو کی کو کی کھی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو ک

جواب: ... جب اس نے تین طابہ تیں خود اپنے قلم ہے لکھ دیں ، تو طلاقیں واقع ہوگئیں ، خواہ لڑکی تک پیچی ہوں ، چاہے نہ پیچی ہوں ، اس لئے ان دونوں کا بغیر شرکی حلالہ کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا بدکاری اور زِنا ہے ، دونوں کوفور أ الگ ہوجانا جا ہے ۔ (۳)

<sup>(</sup>١) وإن كنان الطلاق اللائما في الحرّة ..... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٩٩، أيضًا: الجوهرة ج:٢ ص:١٢٨، اللباب ج:٢ ص:١٨٣).

<sup>(</sup>٢) الكتابة ..... إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) ايغناھاشيەنمبرا ملاحظه ہو۔

بیوی سے کہا کہ' بھائی کے ساتھ جلی جائے اور تمہیں طلاق دیتا ہوں' کے الفاظ پانچ جھد فعہ کہنے سے کتنی طلاقیں ہوئیں؟

سوال:...ایک روز میری میرے سالے سے لڑائی ہوگئ، اس نے جھے گالیاں ویں، جس کی وجہ سے میں نے اپنی ہوی کو غضے میں کہا کہ وہ بھائی کے ساتھ چلی جائے اور میں تہمیں طلاق ویتا ہوں۔ یہ لفظ کوئی میں پانچ چیر مرتبہ کہہ گیا، اب میرے سرال والے میری ہوی کو اپنے گھر لے گئے جیں، وہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہوگئی اور وہ اس وقت حمل سے ہے، اور میں نے یہاں پرکنی مولویوں سے بات کی ،ان میں سے کئی لوگ کہتے جیں کہ آپ و کے آور یوں کو کھانا کھلا کر کفارہ اور اکر دیں۔ یہ بات بھی قابل فی کر ہے کہ وہ میرے بات بھی قابل فی کر ہے کہ وہ میرے نے کہ اور اس جنے والی ہے، اور اس سے پہلے میرے دو بچے اور ایک بچی ہے، گرمیرے سرال والے نہیں مانتے۔

جواب:...آپ کے الفاظ سے تین طلاقیں ہوگئیں، بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ستر آ دمیوں کو کھانا کھلانے کی بات غلط ہے۔

شوہرنے'' ایک طلاق ہے آپ کو' کہا، کچھ دنوں بعد کہا:'' آپ کو ایک اور دوطلاق ہے' تو تین طلاقیں ہوگئیں

سوال:...ایک مخص نے اپن بیوی کے ساتھ جھگڑا کیااور کہا کہ:'' ایک طلاق ہے آپ کو'' پھر پچھ دنوں کے بعد رُجوع کیا۔ چلتے چلتے دو تمن بچے بھی ہوئے ، پھر میاں اور بیوی کے در میان تلخ گوئیاں وغصہ بڑھ گیا، میاں نے بیوی کو کہد دیا کہ:'' آپ کوایک اور دوطلاق ہے''اور یہ کہدکر بپندرہ دن تک میاں گھر بھی ای غضے میں نہیں آیا، بعد میں آکر رُجوع کیا۔

جواب:...ایک طلاق تو پہلے ہوگئ تھی ،جس ہے رُجوع کرلیا تھا، اور دوطلا قیس اب ہو گئیں ،لبندا تین طلا قیس کمل ہو گئیں اور بیوی حرام ہوگئی ،اب جو رُجوع کیا تو تا جائز کیا، بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ (۲)

شوہرنے اسٹامپ بیپر برطلاق لکھ دی تو طلاق واقع ہوگئی

سوال:...آپ کی وُکھی بہن کی فریادیہ ہے کہ آج ہے ڈھائی سال پہلے میرے شوہرنے کورٹ کا ایک اسٹامپ مجھے لکھ کر

<sup>(</sup>۱) "ألطَّلَاقَ مَرَّنَانِ ..... فَاِنَ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنُ بَـعُدُ حَتَّى تُنْكِخ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ۲۲۹–۲۳۰). أيضًا: وان كان المطلاق ثـلاقًا ...... لم تحل له من بعد حتَّى تنكح زوجًا غيره. (هداية ج: ۲ ص: ۳۹۹) تقصيل كـك: الجوهوة ج: ۲ ص: ۱۲۸ طحقه.

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

بھیج دیاہے جس پر لکھاہے کہ میرے شوہر نے بچھے طلاق دے دی ہے، جبکہ جھے پتا بھی نہیں ہے کہ وہ إقرار نامہ میں نے کیے لکھ دیا، جبکہ میں نے بھی اور ڈھائی ہے۔ اس میں لکھاہے کہ میرے شوہر نے جھے طلاق کے ساتھ چار نے اور ڈھائی ہزار رو پے مہر دے دیے ہیں، جبکہ نہ جھے ڈھائی ہزار مہر دیا ہے، وہ اقرار نامہ اس طرح لکھاہے کہ جو بھی و کھے تو سمجھے کہ میں نے لکھا ہے، وہ الانکہ میں نے بین لکھا بلکہ اس نے جھے جھے بھیجا ہے۔ جھے طلاق بھی نہیں دی، صرف گھرے نوکری پر گئے اور واپس نہ آئے، نہ لڑائی ہوئی، پھی نہیں ہوا۔ کتاب وسنت کی روشن میں بتا کیں کہ جھے طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟ اقرار نامے میں جھوٹ کا گواہ بھی ہے۔ موئی، پھی نہیں ہوا۔ کتاب وسنت کی روشن میں بتا کیں کہ جھے طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟ اقرار نامے میں جھوٹ کا گواہ بھی ہے۔

جواب:...اگریہاسٹامپ آپ کے شوہر ہی نے مجھوایا ہے تو طلاق ہوگئی،خواہ اس پرجس اِقرارنا ہے کا ذِکر کیا گیا ہے وہ (۱) ماہو۔

### تین دفعہ طلاق وینے سے تین طلاقیں ہوجا کیں گی

سوال:...ایک مردسلمان نے اپنی مدخول بہا (جس سے صحبت کی ہو) مسلمان بیوی کو دو سے زائد مرتبہ کہا کہ: '' میں نے خطلاق دی'' یا'' میں تجھ کو تین طلاق دی'' یا'' میں تجھ کو تین طلاق دی' یا'' میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں'' یا ای قسم کی تحریخو دتح ریخو کو تین طلاق دی' یا '' میں تجھ کو تین طلاق دیتا ہوں'' یا ای قسم کی تحریخ دی تو کیا صورت حال ہوگی؟ کیا بیوی پر ایک طلاق وار دہوگی؟ کیا مردرُ جوع کرسکتا ہے؟ کیا بیوی مطلقاً حرام ہوگئ؟ مردرُ جوع کرسکتا ہے؟ کیا بیوی مطلقاً حرام ہوگئ؟

جواب:... جب اس نے تین طلاقیں دی ہیں تو نین ہی ہوں گی،'' تین'''' ایک'' تونہیں ہوتے۔ تین طلاق کے بعد نہ رُجوع کی گنجائش رہتی ہے، نہ حلالہ شرعی کے بغیر دو بارہ نکاح ہوسکتا ہے، بیوی حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی۔ (۲)

# طلاق کے بارے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے'' مفتی اعظم'' کے فتوے کا جواب

سوال:... پیچیلے دِنوں ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کرا چی سینٹر سے پیش کیا جانے والا ڈرامہ '' گھر ایک گُر' اِختام پذیر ہوا،
جس کواس ملک کی مایہ ناز ڈرامہ نگار فاطمہ ٹریا بجیا نے تحریر کیا تھا، اس ڈراھے کی گیار ہویں قسط جو ہروز جمعہ مؤرخہ ۱۹۹۸ء کو پیش کی گئی تھی، اس قسط میں طلاق کے متعلق ایک فاش غلطی میں نے نوٹ کی اور اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میری طرح کی لوگوں نے اس غلطی کونوٹ کیا ہوگا، اس بات کو استے دِن ہو چکے ہیں گر آج تک اس کے بارے میں نہ تو کوئی تر دید ہوئی پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے، اور نہ ہی ڈرامہ نگار کی جانب سے کسی تم کی تر دید شائع ہوئی، گر آج میں مجبور آس مسئلے پر قلم اُٹھانے کی جہارت کر رہا ہوں، اور اس مسئلے کوآپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، اُمید ہے کہ آپ ہماری شیچے رہنمائی کریں گے۔

ڈراے کا ہیروکا مران (خالد بن شاہین ) ایک کمرے میں وافل ہوتا ہے، جمال اس کا باپ (خالدظفر) اور مامول (ارشاد

<sup>(</sup>١) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (شامى ج: ٣ ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) گزشته مفح کا حاشیه نمبرا دیکھیں۔

علی) بیٹے ہوئے دکھائے گئے تھے۔ (بیبات یاور ہے کہ ماموں (ارشاوعلی) اس ڈرا ہے بیں ایک معروف وکیل کا کردارادا کرر ہے تھے) کا مران (خالد بن شاہین) کمر ہے ہیں داخل ہوتے ہی ہے کہتا ہے (کمر ہے ہیں داخل ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ ہیں ایک اسٹامپ ہیپر دکھایا گیاتھا) ماما ہیں نے سونیا (رعناغنی) (جواس ڈرا ہے ہیں کا مران کی بیوی کا کر دارادا کر رہی تھی) کو طلاق دے دی ہے، اور پھراسٹامپ ہیپراپنے ماموں جو دکیل ہوتے ہیں ان کے آگے پیش کردیتا ہے، کا مران کا ماموں اس کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ: '' جذباتی مت بنواور بیٹھ جاؤ، تمہارے کہددینے اور لکھ دینے سے طلاق نہیں ہوتی ۔'' (اس پورے ڈرا ہے ہیں اس جوڑے کے از دوا بی تعاقات خراب دکھائے گئے ہیں)۔ اب حضرت صاحب! آپ دکیل صاحب کے اس جملے پرغور کریں کہ '' تمہارے کہددینے اور لکھ دینے سے طلاق نہیں ہوتی '' عالانکہ کا مران نے اس طلاق کے لئے اسٹامپ ہیپر اِستعال کیا اور اس کے ہیپر پر لکھ کر طلاق دی

حضرت صاحب! اگریہ بات جواس ڈرامے میں چین کی تھی یعنی '' تمہارے کہددینے اور لکھ دینے سے طلاق نہیں ہوتی ''
میچ ہے تو کس طرح؟ اورا گرنیں تو پھراس تا پاک ٹی وی کویہ بات پیش کرنے کی کس طرح جسارت ہوئی؟ آپ کے علم میں ہے کہ
ٹی وی بہت ہی طاقت ورمیڈ یا ہے اور اس کی ہر چیز کا اثر اِنسانی معاشرے پر پڑتا ہے، اگر کوئی ایک مختص اس بات کونوٹ کرتے ہوئے
اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ بھی لکھ کر، اور پھر یہ کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی تو پھر ہماری شریعت کا کیا کا م؟ اور پھر ہر آ دی ہے کرتا
پھرےگا۔

جواب:...میں نے کئی بارلکھا ہے کہ ٹی وی ایک لعنت ہے،اوریہ'' اُمّ الخبائث' ہے،جس نے دُنیا جہان کی گندگی ہمارے گھروں میں لا ڈائی ہے۔اللہ نتعالیٰ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس نے اپنے اس کمزور بندے کو،میر سے اہل وعیال کواورمیرے گھر کواس لعنت سے محفوظ اوراس گندگی سے یاک رکھا ہے۔

پی ٹی وی کے مفتی اعظم ماموں ارشاوعلی کا یہ کہنا کہ ' کہنے اور لکھنے سے طلاق نہیں ہوتی ''اسلامی شریعت سے بھونڈ انداق اور قرآنِ کریم کی تکذیب ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وین اسلام کا نداق قرآنِ کریم کی تکذیب ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وین اسلام کا نداق اُڑایا جاتا ہے تو اُڑتار ہے، لوگ ایٹے وین وایمان سے ہاتھ دھوتے ہیں تو دھوتے رہیں، لوگوں کے ولوں میں کفر ونفاق کے جرائم پھیلتے ہیں تو بھیلتے ہیں تو بھیلتے رہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نداق اُڑا کر، آپ کی کردار کشی ہور، ہی ہو، تو ہوتی رہے:

دریا کواپی موج کی طغیانیوں سے کام کشتی کسی کی یار ہو یا درمیاں رہے!

ٹی دی والوں کے یہاں صرف ایک ادب ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ پاک اور معصوم حکومت کے دامن پرکوئی معمولی داغ دھبہمی مہیں آنا جا ہے ، اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہوتارہے، کوئی پروانہیں ، اکبراللہ آبادی مرحوم کے بقول:

مگور نمنٹ کی یارو خیر مناؤ انا الحق کہو اور سولی نہ یاؤ بہر صال مسلمان بھائیوں کو بیا صول یا در بنا جا ہے کہ ہمارے رپی یواورٹی وی قید شریعت ہے آزاد ہیں، شرعی مسائل میں ان کے فتوے'' گوزشتر' سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ،کسی کوکوئی شرعی مسئلہ دریا فت کرنا ہوتو کسی مسئند دارالا فتاء سے پوچھا جائے۔ ریڈیواورٹی وی کے پروگراموں کو دیکھا ورس کرند آج تک کوئی مسلمان ہوا ہے، نہ کوئی بنمازی نمازی بابند ہوا ہے، نہ کسی فاصب نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا عہد کیا ہے، نہ کسی کے دِل میں آج تک فکر آخرت پیدا ہوئی ہے۔ ان طاقت ور ذرائع ابلاغ کوگراہی اور فحاشی پھیلانے کے بیٹے استعمال کیا جاسکتا ہے، اور کیا جار ہا ہے، لیکن خیرا ور بھلائی کے پھیلانے کی تو تعمر کھنا کارعبث ہے…!

### طلاق نامے کی رجٹری ملے یانہ ملے یاضائع ہوجائے، بہرحال جتنی طلاقیں کھیں،واقع ہوگئیں

سوال:...میری شادی میرے پھوپھی زاد کے ساتھ لندن میں ہوئی ، ناجا قیوں کے بعد بات اتنی بڑھی کہ مجھے گھرے نکلنے کے لئے کہا گیا اور کہا گیا کہ:'' ہم پھر تہہیں دوبارہ واپس گھر میں بلالیں گے۔'' چنانچہ میں پاکستان آگئی نیکن ابھی جاریا نچ ماہ بھی پاکستان میں آئے ہوئے نہ ہوئے تھے کہ لندن ہے طلاق روانہ کردی گئی۔ اب میں یہ یو چھنا جا ہتی ہوں کہ اگر مرد طلاق بذریعہ رجسٹری بھیج دے اور دہ بھی باہوش وحواس اور بارضا ورغبت دی گئی ہوتو وہ عورت جس کوطلاق روانہ کی گئی ہو، اسے پڑھے بغیر بھاڑ دے یا وصول ہی نہ کرے تو کیا اس سے طلاق نہیں ہوتی ؟ اورا گرعورت کومعلوم نہ بھی ہو کہ رجسٹری میں طلاق آئی ہے اور گھر کا ؤوسرا فردا ہے پڑھ کر پھاڑ دے اور عورت کومطلع نہ کرے کہ تہیں طلاق بھیجی گئی ہے تو اس سلسلے میں بھی یہی پوچھنا ہے کہ کیا اس طرح طلاق واقع نہ ہوگی؟ میرے لئے پریثان کن مسئلہ ہے کہ اب و ولوگ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ طلاق قانونی لحاظ ہے مؤثر نہیں کہ نہ ہی اس سلسلے میں وہاں بعنی لندن کے قانون ہے ،اور نہ ہی یہاں کے کسی قانونی ذریعے سے بیددی گئی ہے ،اس لئے پیطلاق واقع نہیں ہوئی ، اس لئے ہم سے زجوع کرلیں جبکہ میں اس سلسلے میں تیار نہیں۔وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولوی حضرات ہے (لندن میں ) بھی یو جھا ہے، وہ کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوئی کہ بیا بیک دم ہے تین لکھ دی گئی ہیں ، جبکہ طلاق و تفے و تفے سے دی جائے تو واقع ہوتی ہے ، ور نہ بے شک دن میں سوبار بھی مردیہ کہدد ہے کہ:'' میں فلاں کوطلاق دیتا ہول' تو وہ ایک ہی گئی جائے گی ، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا ا یک بار ہی یا ایک ہی دن میں تین بارطلاق لکھ دینے یا کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ؟ ان لوگوں نے مجھے اس شک میں ڈال دیا ہے کہ جب تک علاقے کے کونسلر کومطلع نہ کیا جائے طلاق واقع نہیں ہوتی ، تو اس کا مطلب بیہوا کہ جب طلاق دی جائے تو علاقے کے کونسلر کو اطلاع کرنا ضروری ہے،اس کےعلاوہ اس کامطلب بیتھی ہوا کہ جب تک نکاح میں کونسلرصا حب موجود نہ ہوں تو نکاح بھی نہیں ہوتا۔ اگرمیری طلاق غیرموَر ہے تو یہ کس طرح موَرْ ہو سکتی ہے؟ اس کا بھی تفصیلاً ذکر کردیں تو مہر ہانی ہوگی۔

جواب:... شوہر کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، خواہ بیوی کواس کاعلم ہویا نہ ہو، اور بیوی طلاق ناہے کی رجسزی وصول کرے یا نہ کرے، اور وصول کر کے خواہ اس کور کھے یا پھاڑ دے، طلاق ہرحال میں واقع ہوجائے گی ، اس لئے بیام خیال کہ اگر بیوی طلاق نامے کی رجسٹری وصول نہ کرے، یا وصول کر کے بچاڑ دیتو طلاق واقع نہیں ہوتی ، بالکل غلط ہے۔ ('' ابیوب خان (سابق صدر پاکستان) کی نافذ کردہ'' شریعت' جو (عاکلی تو انبین کے تام سے ہے) پاکستان میں نافذ ہے، اس کے مطابق کونسلرصا حب کو طلاق کی اطلاع دینا اور اس کی جانب سے مصالحت کی کوشش کا انتظار کرنا ضروری ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایس کوئی شرطنہیں، بلکہ جب شو ہرنے طلاق و سے دی تو طلاق واقع ہوگئی، خواہ کونسلرصا حب کو اطلاع کی ہو مانہ کی ہو۔

صحابہ وتا بعین اورائم کا ربعہ کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، اوراس کے بعد مصالحت کی کوئی گئجائش نہیں رہ جاتی۔ ایک بعد مصالحت کی کوئی گئجائش نہیں رہ جاتی۔ ایک بین ایوب خان کی ' شریعت' میں جو پاکستان میں ' عالمی توا نمین ' کے نام سے نافذ ہے، شو ہر کو تین طلاق دینے کے بعد معمالحت کا افتیار دیا گیا ہے۔ آپ کے شو ہر نے آپ کو جو طلاق نامہ بھیجا ہے وہ میں نے پڑھا ہے اس میں ' طلاقی مغلظ' کا لفظ کھا گیا ہے، اس طلاق نامے کے بعد میاں ہوی کا رشتہ قطعی طور پرختم ہوچکا ہے، نہ مصالحت کی گنجائش ہے اور نہ دو بارہ نکاح کرنے کھا گیا۔ جن مولویوں نے یہ فتو کی دیا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی ، ان کا فتو کی بالکل غلط اور تمام ائم نفتہاء کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل اور مرد ود ہے، آپ اس فتو کی کو ہرگر تبول نہ کریں ور نہ ساری عمر بدکاری کا محناہ ہوگا۔

تین طلاق کے بعداُسی خاوند سے دوبارہ نکاح کے لئے حلا لے کی سز اعورت کو کیول ہے؟ سوال:...اگر مرد،عورت کو تین دفعہ طلاق دیدے تو طلاق ہوجاتی ہے، گرعورت کے لئے بیتھم ہے کہ وہ عدت کے دِن پورے کرنے کے بعد کسی اور محض سے نکاح کرے،اور پھراس سے طلاق لینے کے بعدا پنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کرے، جسے دُوسرے لفظوں میں'' طالہ'' کہتے ہیں۔

طلاق مردا پی مرضی ہے دیتا ہے حالانکہ قصور مرد کا ہے ،عورت نہیں چاہتی کہ اسے طلاق دی جائے ، ممرسز اعورت کو ملتی ہے۔ (یہاں یہ بات مدِنظر رکھی جائے کہ طلاق کے پچھ عرصہ بعد دونوں میں إتفاق ہوجا تا ہے اور وہ دوبارہ ایک ہونا چاہتے ہیں) اس میں عورت کا کیا قصور ہے کہ وہ حلالہ کرے اور اس کے بعد اپنے شوہر سے نکاح کرے؟ تمام اذیت عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہے جبکہ

<sup>(</sup>۱) الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، الكتابة على نوعين، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو، ثم المرسومة لا تخلوا إمّا أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فانت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدّة من وقت الكتابة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٧٠). أيضًا: يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا طائعًا أو مكرهًا، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>۲) ومذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أتمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث (شامى ج: ۳ ص: ۲۳۳) ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنجعي والثورى وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه ...... وآخرون كثيرون على أن من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن ... إلخ (عمدة القارى للعلامة عيني شرح بخارى ج: ۲۰ ص: ۲۳۳). وقد إختلف العلماء فيمن قال لإمرأته أنت طالق ثلاثًا فقال الشافعي ومالك وأبوحنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث. (شرح نووى على مسلم ج: ١ ص: ٣٥٨، طبع قديمي) وصد المنطقة وأحمد (٣) "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَان ..... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنُ المَّدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢١٩-٢٣٠).

مردصرف مندے تین مرتبه طلاق کالفظ نکالتاہے بلاتکلف اورمصیبت عورت پر پڑ جاتی ہے۔

### کیا تین طلاق کے بعد وُ وسرے شوہر سے شادی کرناظلم ہے؟

سوال:...ایک شخص بدکار، نشر کے والا اور دیگر عیوب میں غرق ہے، اور اپنی بیوی کو جونہا ہے۔ پارسا، دین وار اور نیک ہے، طلاق دیتا ہے۔ طلاق دیتا ہے۔ طلاق دیتا ہے۔ طلاق دیتا ہے۔ طلاق کے بعد جب تک وہ عورت کی وُوسر فیخص کے نکاح میں نہ جائے وہ اپنے شوہر سے نکاح نہیں کرسکتی۔ مگر عورت کا عذر یہ ہے کہ طلاق کے بعد جب تک وہ عورت کی وُوسر فیخص کے نکاح میں نہ جائے وہ اپنے شوہر سے نکاح نہیں کرسکتی۔ مگر عورت کا عذر یہ ہے کہ اسلام میں ہے گناہ پر بھی ظام نہیں جاری ہوسکتا ہے اور عورت کی غلطی نہیں ہے، لہٰ ذااس کو کسی وُ وسر ہے آ دمی ہے تکاح پر مجبور نہیں کیا جہور نہیں کہ اسلام میں ہے گناہ پر بھی ظلم کے بعد اس کی مرضی جا سکتا اور وہ اپنے شوہر ہی سے نکاح چاہتی ہے۔ اسلام کی رُ و سے انہیں مسئلے کا حل بتا کمیں ، کیا عورت پر پہلے ظلم کے بعد اس کی مرضی کے خلاف وُ وسرا نکاح لازم ہے؟ اجماع کیا ہے؟ اور حالات کے پیش نظر عورت کا یہ کہنا کہ میرے اُوپر بی ظلم کیوں ہے اور کس قانون کی بنا پر؟ اور کیا قانون تبدیل نہیں ہوسکتا ہے؟

جواب:... يهاں چند باتيں تمجھ ليناضروري ہيں:

اؤل:... بیک تین طلاق کے بعد عورت طلاق دینے والے بِقطعی حرام ہوجاتی ہے، جب تک وہ وُ وسری جگہ نکاح شرقی کر کے اپنے وُ وسرے شوہر سے وظیفہ نز وجیت ادانہ کرے، اور وہ اپنی خوشی سے طلاق نہ دے اور اس کی عدّت گزرنہ جائے، بیکورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی ، نہ اس شرط کے بغیران دونوں کا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، بیقر آ نِ کریم کا قطعی اور دونوک فیصلہ ہے، جس میں نہ کوئی اِستثناء رکھا گیا ہے اور نہ اس میں کرمیم کی گنجائش ہے۔ (۱)

دوم:..قرآنِ کریم کا فیصله عورت کوسز انہیں، بلکه اس مظلومہ کر حمایت میں اس کے طلاق دینے والے ظالم شو ہر کوسز ا محویا اس قانون کے ذریعہ اس شو ہر کوخدا تعالیٰ کی طرف سے سرزنش کی گئی ہے کہ اہتم اس شریف زادی کواپنے گھرآ باد کرنے کے اہل نہیں رہے ہو، بلکہ اب ہم اس کا عقد قانو ناؤ وسری جگہ کرائیں گے اور تہہیں اس شریف زادی کو دوبارہ قیدِ نکاح میں لانے ہے بھی محروم کردیا گیا ہے، جب تک کتہمیں عقل نہ آ جائے کہ کی شریف خانون کو تین طلاق دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔

سوم: ... فالق فطرت كاارشاد فرموده به قانون سراسر مظلوم عورت كى جمايت بيل به اليكن به عجيب وغريب عورت به كدوه فللم كساتهوتو پوند جوز ناچا بتى برطم خالق كائنات، جوخوداى كى بھائى كے لئے قانون وضع كرد ہا ہاس كے قانون كوا بن أو پرظلم تصوركرتى به دور كي باس سے قو خدا تعالى كى حدكوتو ركر تى به دور كي باس سے قو خدا تعالى كى حدكوتو ركر كا ب دور بي باس سے قو خدا تعالى كى حدكوتو ركر كا ب كور كى خوا به ش مند به اور اسے كى نيك، پارسا، شريف انتفس مسلمان كے ساتھ نكاح كرنے كا جومشوره ديا جارہا ہم، اسے الي خوت ميں ظلم تصوركرتى به دانساف كيجے اكر اگر تين طلاق دينے والا ظالم باور اس كور كى سزالمنى چا بنے تو يہ بيكم صاحبہ جواس الله كي حدورت كور بي بكداس ظالم مرد كالم بي ...؟ بير زاعورت كور بي بكداس ظالم مرد كورگى ب جيءورت اپنى محافت سے اپنے تق ميں ظلم تصوركرتى ہے۔ وہ اس ظالم سے دوبارہ نكاح كرنے پر كيوں بعند ہے؟ اسے چا ہئے كہ كى اور جگہ اپناعقدكر كثر يفاندزندگى بسركرے اور اس ظالم كوم جرمندندلگائے۔

چہارم:... یہاں ہیں جھے لینا بھی ضروری ہے کہ جس طرح زہر کھانے کا اثر موت ہے، زہر دینے والا ظالم ہے، گر جب اس نے مہلک زہر دے دیا تو مظلوم کوموت کا منہ بہر حال دیکھنا ہوگا۔ای طرح تین طلاق کے زہر کا اثر حرمتِ مغلظہ ہے، یعنی بی خاتون و کوسری جگہ جا ہے تو نکاح کر عتی ہے (اس کو دُوسری جگہ نکاح کرنے پر کوئی مجبور نہیں کرتا)، لیکن پہلے شوہر کے لئے وہ حلال نہیں رہی۔ اگر وہ پہلے شوہر کے پاس جانا جا ہتی ہے تو بیاس وقت تک ممکن نہیں جب تک دُوسری جگہ عقدا ور خانہ آبادی نہ ہو۔ پس جس طرح موت تیجہ ہے زہر خوری کا ،ای طرح بیح میتے مغلظہ تیجہ ہے تین طلاق کا۔اگر بیظلم ہے تو بیظلم بھی تین طلاق دینے والے ہی کی طرف سے ہوا ہے کی اور کی طرف سے ہوا ہے کی کوئی مختی بھگتنا ہوگا۔خلاصہ ہوا ہی تی ہوا ہے کی اور کی طرف سے نہیں۔اگر عوالے کی اور کی طرف سے بیک کوئی مختی بھگتنا ہوگا۔خلاصہ ہوا نون میں تبدیلی کی کوئی مختی نہیں۔

<sup>(</sup>١) "اَلْطُلَاقُ مَرَّنَانِ .... فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنُ بَهَدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ" (البقرة:٢٣٩–٢٣٠). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرّة ..... لم تحل له حتَّى تنكع زوجًا غيره. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، طبع بلوچستان). تفصيل كــلته ديكيم: رُوح المعاني ج: ٢ ص: ١٣١، ١ ٣٢ ا.

### کیا شدید ضرورت کے وقت حنفی کا شافعی مسلک پڑمل جائز ہے؟

سوال: ... اختر نے غیر کفویس شادی کی ،اس کی ہوی اپنے والدین کے گھر زیادہ رہتی تھی ،اختر اس کی طرف رغبت بہت کرتا تھا، کیکن ایک دن ہوی کے غیر متوازن رویے سے شک آ کراس نے شم کھائی کداگراً ہی بار بغیر کسی خاص وجہ کے میں اپنے سرال کے گھر ہوی سے ملئے گیا تو مجھ پر میری ہوی تین دفعہ طلاق ہوگی۔ایک ماہ اپنے کورو کے دکھا اپنے گھر میں ، پھرخوا ہش نفس نے شدید تقاضا کیا ، پچھ کتب دیکھیں معلوم ہوا اسے کہ طلاق سے گانہ بیک نشست اُ مت کے درمیان مختلف فیہ ہے،اجتہادی مسائل جو کتا ہہ مولوی جعفر شاہ ندوی صاحب کی ،اس میں دیکھا کہ طلاق مال شد حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور خلیفة الرسول صدیق اکبر کے دور میں ایک کا حکم رکھتی تھی ، یعنی رجعی ، اور عرق فاروق کا مسلک سیاسی تھا، شرکی نہ تھا۔ یہ بات فتاوی رشید یہ میں دیکھی ۔ اور حضرت مولانا عبد الحق فرگی محلی کے خزد کے عند شرورت عمل حنی کا شافعی مسلک پر جائز ہے ، جن کے ہاں طلاق ملا شرجعی ہے ۔ان وجو ہات نے عند ضرورت میں کی ہمت بندھائی ، اور سسرال چلا گیا ، تشت کی صورت میں اس کی ہمت بندھائی ، اور سسرال چلا گیا ، تشت کی صورت میں اس کی عمت بندھائی ، اور سسرال چلا گیا ، تشت کی صورت میں اس کی عاقبت تو سلامت ہوگی یا کچھ گھڑائش باقی ہے کا کرنا جا ہے ؟ عند ضرورت منی کا عمل اُوپر شافعی فقہ کے مسئلے میں ربوع کی صورت میں اس کی عاقبت تو سلامت ہوگی ، اگر نہیں تو اے کیا کرنا جا ہے ؟

جواب:...' اجتہادی مسائل' میں جعفر شاہ ندوی نے جو پھولکھا ہے، وہ قطعاً غلط اور مہمل ہے۔ تین طلاقیں جو بیک وقت دی گئی ہوں وہ جمہور صحابہ و تابعین اور جاروں اماموں کے نزویک تین ہی ہوتی ہیں' اس لئے یہاں اِمام شافع یا کی اور اِمام کا اختلاف ہی نہیں کہ ان کے قول پرفتو کی دیا جائے۔ اختر کے ول میں سسرال کے گھر جاکر بیوی سے ملئے کا شدید تقاضا پیدا ہوتا ہے اور اسے کوئن ' خاص دجہ' وہاں جانے کی نظر نہیں آتی، وہ کتا ہیں دیکھنا شروع کرتا ہے تا کہ اسے'' بغیر کی خاص وجہ کے' وہاں جانے کا حلیل جانے کا خریل جائے ، اسے جعفر شاہ ندوی کی کتاب میں یہ بات مل جاتی ہے کہ تین طلاقیں جو بیک وقت دی گئی ہوں وہ ایک ہی ہوتی ہیں، اس سے دہ یہ فاضلا تیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ اِمام شافع کی اسلک بھی بہی ہوگا جو جعفر شاہ نے لکھا ہے، اور پھروہ اس کے ساتھ ایک اُصول اور ملا لیتا ہے کہ بوقت ضرورت حقی کو اِمام شافع کے نہ جب پڑمل کرنا جائز ہے، ان تمام اُمور سے دہ اس نتیج پر پہنچتا ہے کہ اگر میں ' کسی خاص وجہ کے بین بوت ہوگی بین ہوگا ہے کہ اور بینے اس کی بیوی سے ملئے سرال چلا جاؤں تو ایک ہی رجعی طلاق ہوگی ، چنا نچہ اس کی بنیاد پروہ ' بغیر کی خاص وجہ کے' وہاں چلا جاؤں تو ایک ہی روب خی مطال ہی جائے دونوں کا نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أنمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (شامى ج: ۳ ص: ۲۳۳، كتاب الطلاق). أيضًا: ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه واسحاق وأبوثور وأبوعبيد وآخرون كثيرون على أن من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن ولكنه يأثم وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السُنة إنما تعلق به أهل البدعة ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة. (عيني شرح بخاري ج: ۲۰ ص: ۲۳۳ طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>٢) قبال تبعالي: "البطلاق مرتان فأمساك بمعروف أو تسريح بإحسن ..... فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجًا غيره" (البقرة: ٢٣١٠). أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤١، روح المعاني ج: ٢ ص: ١٣١.

# شو ہر کو خلیل شرعی سے نکاح کرنے کے بعدد وبارہ تین طلاقوں کاحق ہوگا

سوال:...ایک مخص نے اپی بیوی کو تمن طلاقیں دے دیں، عدّت گزرنے کے بعداس عورت نے وُ وسری جگہ نکاح کرلیا، پچھ مدّت بعد وُ وسرے شخص نے بھی ندکورہ خاتون کوطلاق دے دی،اب بیخاتون دوبارہ پہلے مخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے،نکاح کے بعداس شخص کوزیادہ سے زیادہ کتنی طلاقیں دینے کا اختیار ہوگا؟ جبکہ اس سے قبل تو پیخص اپنی تمین طلاقوں کاحق استعال کر چکاہے۔

جواب:...وُوسرے شوہر سے نکاح اور صحبت کرنے کے بعد جب اس عورت کو دُوسرے شوہر سے طلاق ہوگئی اور اس کی عدت ختم ہونے کے بعد جب اس عورت کو دُوسرے شوہر سے طلاق ہوگئی اور اس کی عدت ختم ہونے کے بعد اس نے پہلے شوہر سے دوبارہ عقد کرلیا تو پہلا شوہر نے سرے سے تمین طلاقوں کا مالک ہوجائے گا،خواہ پہلے اس نے ایک یادوطلاق دی ہو، یا تمین طلاقیس دی ہوں ، ہرصورت میں تحلیلِ شرع کے بعد دوبارہ تمین طلاقوں کا مالک ہوگا۔ (۱)

## بہلی بیوی کوخودکشی سے بچانے کے لئے تین طلاق کا حکم

سوال:...کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسلے کے بارے میں کہ: زیدی دو ہیویاں ہیں، پہلی کا نام زینب اور دُوسری کا نام

زمس ہے۔زید کوزینب نے دھم کی دی کہ اگر وہ اپنی ہیوی نرگس کوفور اظلاق نہیں دے گاتو وہ خود تشی کر لے گ۔زید اپنی وُ دسری ہیوی

نرگس کو ہرگز طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن زینب کی زبر دخی کرنے اور اس کی جان جانے کے خطرے ہے: پچنے کے لئے اس نے نرگس

کی غیر موجود گی میں زینب کے سامنے دو مرتبہ طلاق کہی۔ پھر اس کی مزید زبر دخی کی وجہ سے تمین مرتبہ، طلاق، طلاق، طلاق کہا، جبکہ

نرگس حاملہ بھی ہے، زینب نے سامنے دو مرتبہ طلاق کہی۔ پھر اس کی مزید زبر دخی کی وجہ سے تمین مرتبہ، طلاق نہلاق ، طلاق کہا، جبکہ

زرگس حاملہ بھی ہے، زینب نے تمین چار روز بعد نرگس کو یہ بات بتائی ، (واضح رہے کہ زید بھتا تھا کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی )۔ قرآن

وسنت کی روشنی میں یہ بات بتا کمیں کہ طلاق ہوگئی یانہیں؟ اس سلسلے میں بہت سے علائے کرام سے فتو کی بھی حاصل کئے گئے ہیں جن

میں مختلف با تمیں کہی گئی ہیں ، براہ کرم وضاحت فر ما کمیں کہ کون ساموقف دُرست ہے؟

جواب:...اس اِستفتاء کے ساتھ پندرہ فتاویٰ اس نا کارہ کے پاس بھیجے گئے ہیں، جن کا اِستفتاء میں حوالہ دیا گیا ہے، ان فتاویٰ کی فہرست درج ذیل ہے:

ا:...جناب مفتى عبدالمنان \_تقيد يق مفتى عبدالرؤف صاحب، دارالعلوم كورنگى ،كراچى \_

٢:... جناب مفتى كمال الدين \_تصديق جناب مفتى اصغر على ، دارالعلوم كورنگى ، كراچى \_

m:...جناب مفتى انعام الحق \_تصديق جناب مفتى عبدالسلام، جامعة العلوم الاسلاميه، بنورى ٹاؤن كراچى \_

سى:... جناب مفتى فضل غنى ، دارالعلوم جامعه بنوريه ، سائث ، كراجي \_

۵:... جناب مفتی غلام رسول \_ تضدیق مفتی شریف احمه طاهر ، جامعه رشید بیسا بیوال (پنجاب) \_

<sup>(</sup>۱) وإذا طلق إمرأته طلقة أو طلقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ودخل بها ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجها الأوّل عادت إليه بشلاث تـطليقات ويهدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث، كذا في الْإختيار شرح المختار (عالمگيري ج: ۱ ص:۵۵٪).

٢:... جناب مفتى محمر عبدالله، وارالعلوم قمر الاسلام سليمانيه، پنجاب كالوني ،كراچي ..

2:... جناب مفتى محداسلم نعيمى مجلس علمائے اللي سنت كراچى \_

٨ :... جناب مفتى محمد فاروق \_تصديق مفتى محمداكمل ، دارالا فياء مدرسه اشر فيه ، جيكب لائن كراچى \_

9:... جناب مفتى محمد جان تعيمي ، دارالعلوم مجدد پيغيميد، ملير، كراچي \_

• ا:... جناب مفتى غلام دشكيرا فغاني ، جامعه ضياء العلوم ، آگر ه تاج كالوني ، كراچي ـ

اا:..مفتى لطافت الرحمٰن ، جامعه حنفيه ،سعود آباد ، كراچي \_

١٢:...مفتى محمر عبدالعليم قاوري ، دارالعلوم قادريه سجانيه ، فيصل كالوني كراچي \_

الله:... جناب مفتى محمد رفيق ، دارالعلوم ، جامعه اسلاميه ، گلز ارحبيب ،سولجز باز ار ، کراچي \_

سمان جناب مفتی شعیب بن پوسف، مدرسه بحرالعلوم سعودیه، عامل اسٹریٹ کراچی ۔

۵ا:... جناب مفتی محمدا در لیس سلفی ، جماعت غربائے اہل حدیث مجمدی مسجد ، برنس روڈ کراچی ۔

ان میں سے اوّل الذکر تیرہ فتوے اس پرمتفق ہیں کہ نرگس پر تمین طلاقیں واقع ہو پکی ہیں اور وہ حرمتِ مغلظہ کے ساتھ اپنے شوہر پرحرام ہو پکی ہے، ندز جوع کی گنجائش ہے اور نہ شرمی حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح کی گنجائش ہے۔

اس نا کارہ کے نزد یک بیہ تیرہ فتو ہے جی بیں کہ نرگس اپنے شوہر پرحرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی ، اب ان دونوں کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کی کوئی گنجائش ہاتی نہیں رہی ۔

اس مسئلے کے دلائل ورج ذیل ہیں:

ا:..جن تعالی شانه کاار شاوی:

"اَلطَّلَاقَ مَرَّتَانِ فَامُسَاكٌ لِيمَعُرُونِ أَوْ تَسْرِيُحٌ بِالْحَسْنِ ... الى قوله ... فَاِنُ طَلُقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنُ أَبَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ..." (البَّرَة:٢٣٥،٢٢٩)

ترجمہ:... وہ طلاق دومرتبہ (کی) ہے، پھرخواہ رکھ لینا قاعدے کے موافق، خواہ چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ، اور تمہارے لئے یہ بات حلال نہیں کہ (چھوڑ نے کے دفت) کچھ بھی لو (گو) اس میں سے عنوانی کے ساتھ، اور تمہارے لئے یہ بات حلال نہیں کہ (چھوڑ نے کے دفت) کچھ بھی لو (گو) اس میں سے رہوں کہ جو تم نے ان کو (مہر میں) دیا تھا، مگریہ کہ میاں بیوی دونوں کو اختمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کر کیس گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ کر کیس گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس (مال کے لینے دینے) میں جس کو دے کرعورت اپنی جان چھڑ الے، یہ خدائی ضابطے ہیں، سوتم ان سے باہر مت نکانا، اور جو خص خدائی ضابطوں سے بالکل باہر نکل جائے ، سوایے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے باہر مت نکانا، اور جو خص خدائی ضابطوں سے بالکل باہر نکل جائے ، سوایے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ پھراگر کوئی (تیسری) طلاق دیدے ورت کو تو پھروہ اس کے لئے طلال ندر ہے گی اس کے بعد، یہاں تک کہ دہ اس کے سوایک اور خاوند کے ساتھ (عدت کے بعد) نکاح کرلے، پھراگر یہ اس کو طلاق دیدے تو ان

دونوں پراس میں پچھ گناہ نہیں کہ بدستور پھر مل جاویں، بشر طیکہ دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ (آئندہ) خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گئے، اور بہ خداوندی ضابطے ہیں، حق تعالیٰ ان کو بیان فر ماتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جو دانش مند ہیں۔''

اس آیت ِشریفه میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی خفس نے دومرتبہ کی طلاق کے بعد تیسری طلاق دے دی تو بیوی حرمتِ مغلظ کے ساتھ حرام ہوجائے گی ،اور تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ تیسری طلاق خواہ اسی مجلس میں دی گئی ہو یا الگ طہر میں ، دونوں کا ایک ہی تھتے ہے ، چنا نچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے "باب من اجاز السطلاق المثلاث" میں اس آیت کا حوالہ دے کر بتایا ہے کہ تین طلاقیں خواہ بیک وقت دی گئی ہوں ، تین ہی نافذ ہوجاتی ہیں (صبح بخاری ج:۲ ص:۵۱)۔

۲:...امام بخاری رحمة الله علیه نے مندرجه بالا باب کے ذیل میں عویم عجلانی رضی الله عنداوران کی بیوی کے لعان کا واقعہ ذکر کیا ہے، جس کے آخر میں ہے کہ حضرت عویم رضی اللہ عنہ نے کہا:

"كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها، فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم." (صحح بخارى ج: ٢ ص: ٩١)

ترجمہ:...'' یا رسول اللہ!اگراس کے بعد میں اس کورکھوں تو میں نے اس پرجھوٹ باندھا، پس انہوں نے بل اس کے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھم دیتے ، اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔''

امام بخاری رحمة الله علیہ نے اس حدیث سے بیٹا بت کیا ہے کہ تمین طلاقیں خواہ بیک وقت دی جا کمیں ، واقع ہوجاتی ہیں۔ اور حافظ ابن حزم رحمة الله علیہ لکھتے ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سامنے عویمر رضی الله عنه نے تمین طلاقیں دیں ، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس پر گرفت نہیں فرمائی ،اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تمین طلاقیں بیک وقت دینا سے جے (اعسلسسی خ:۱۰ ص:۱۷۱)۔

 (٣) قبال أبو محمد: لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذالك فصح يقينا انها سُنّة مباحة. (الحلى، لابن حزم ج:١٠ ص:٠١١، دار الآفاق الجديدة، بيروت).

<sup>(</sup>۱) أن سهل بن سعد الساعدى أخبره ان عويمر العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى فقال له: يا عاصم! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لى يا عاصم عن ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الما وجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم! ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتنى بخبر قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، قال عويمر: والله! لا انتهى حتى أساله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قاذهب فأت بها، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلالًا قبل أن يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلما فرغا، قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. (صحيح البخارى ج: ٢ ص: ١٩ عا، باب من أجاز طلاق الثلاث، طبع نور محمد كراچى).

۳:...امام بخاری رحمة الله علیه نے آی باب میں بیرحدیث ذکر کی ہے کہ: رفاعہ قرظی رضی الله عنه کی بیوی آنخضرت سلی الله علیہ وسلم الله عنہ کی بیوی آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا: یا رسول الله! رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی، پس کی طلاق دے دی (صبح بخاری ج:۲ ص:۹۱)۔

اس حدیث میں ' کی طلاق دے دی' (بَتْ طللاقی) سے مراد تین طلاقیں ہیں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل دریافت نہیں فر مائی کہ بیتین طلاقیں ایک ہی مجلس میں دی تھیں یا الگ الگ، امام بخاری رحمة اللہ علیہ نے اس سے بیٹا بت کیا ہے کہ دونوں کا ایک ہی تھم ہے، یعنی حرمت ِ مغلظ ۔

ہے:...ای باب میں امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے حضرت عائش کی حدیث نقل کی ہے کہ: ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں،اس نے وُوسرے شوہرے (عدت کے بعد) نکاح کرلیا،اور وُوسرے شوہر نے بھی اس کوطلاق دے دی، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ: کیا وہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگئ؟ فرمایا: نہیں! یہاں تک کہ وُوسرے شوہر سے صحبت بھی کرے، جیمیا کہ پہلے ہے کی تھی (صحیح بخاری ج:۲ ص:۱۹)۔

(۱) حدثنا سعيد بن عفير ...... قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته ان إمرأة رفاعة القرظي جآءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبدالوحمن بن الزبير القرظي وإنها معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، فقالت: نعم! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته (بخاري ج: ۲ ص: ۱ ۹ ٤، باب من أجاز طلاق الثلاث).

(۲) عن عائشة ان رجلًا طلق إمرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبى صلى الله عليه وسلم أتجلُ للأوّل قال: لَا، حتّى يذوق عُسَيلة عن عائشة الله والمؤوّل الله والله والل

(٣) عن فاطعة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غانب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله علينه وسلم فذكرت ذالك له فقال ليس لك عليه نفقة ... الحديث. (صحيح مسلم ج: ١ ص:٣٨٣، باب المطلقة البائن لا نفقة لها، طبع قديمي كراچي).

(٣) - فهذا نقبل تبواتر عن فاطمة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها هي ونفر سواها بأن زوجها طلقها ثلاثًا ولم ينكر عبليه الصلاة والسلام ذالك ولَا أخبر بأنه ليس بسُنّة، وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه. (المحلى، لِابن حزم ج: ١٠ ص: ١٠ ا أحكام الطلاق، طبع دارالآفاق، بيروت). ۲:...امام نسائی رحمة الله علیہ نے حضرت محمود بن لبیدرضی الله عنه کی حدیث نقل کی ہے کہ: آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کو بتایا گیا کہا کیٹ مخص نے اپنی بیوی کو اسمنصی تمین طلاقیں دے دی ہیں ، آنحضرت صلی الله علیہ وسلم غضبنا ک ہوکر کھڑے ہوئے ، پھر فر مایا کہ: کیا میرے موجود ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے کھیلا جارہاہے؟ (نسائی ج:۲ ص:۵)۔ (۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر تین طلاقیں بیک وقت دی جا کیں تو تین ہوتی ہیں ، درنہ اگرایک ہی ہوتیں تو آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم اس پرغیظ وغضب کا اظہار نہ فر ماتے۔

ے:...امام ابوداؤدر حمة الله علیہ نے متعدّد طرق ہے بیر حدیث نقل کی ہے کہ رکانہ رضی الله عنہ نے اپنی بیوی سہمہ کو'' البتہ'' طاق دے دی، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ: میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا، فرمایا: حلفا کہتے ہوکہ ایک کا ارادہ کیا تھا؟ عرض کیا: الله کی تیمی ایک ہی کا ارادہ کیا تھا۔ آنخضرت صلی الله علیہ دسلم نے اس کی بیوی اس کو واپس نوٹادی (ابوداؤد ج:۱ من: ۳۰۰)۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کارکانه رضی الله عنه سے فرمانا کہ: '' حلفاً کہتے ہو کہتم نے ایک ہی کا ارادہ کیا تھا؟''اس امرک دلیل ہے کہ'' البتۂ' کے لفظ سے بھی اگر تین طلاق کا ارادہ کیا جائے تو تین ہی واقع ہوتی ہیں، چہ جائیکہ صریح الفاظ میں تین طلاقیں دی موں۔

قرآن وحدیث کے ان ولائل کی روشن میں اُئمہُ اُربعہ، امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور تمام محدثین اس پر شفق ہیں کہ تین طلاقیں خواہ ایک لفظ ہے ہوں، یا اللہ علیہ، امام میں، تمین ہی شار کی جائیں گی۔

فتویٰ نمبر: ۱۳ ایک اللِ حدیث کے قلم ہے ہے، جس میں بیموقف اختیار کیا گیا ہے کہ تین طلاقیں جب ایک مجلس میں دی جا کمیں تو وہ ایک ہی طلاق شار ہوتی ہے،لہٰذا نرگس پرایک طلاق واقع ہوئی ،عدّت کے اندرشو ہراس سے زجوع کرسکتا ہے۔

الل حدیث عالم کا بیفتو کی صریحاً غلط اور ندکورہ بالا آیت واحادیث کے علاوہ اجماع اُمت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ تمام اکا برصحابہؓ اس پرمتفق ہیں کہ ایک لفظ یا ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں تین ہی شار ہوتی ہیں، اور بیوی حرمت ِمغلظہ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے،خلفائے راشدینؓ اور دیگر صحابہ کرامؓ کے چندفتا وی بطور نموند درج ذیل ہیں:

ا:...حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: حضرت عمر رضی الله عنه کی خدمت میں کوئی ایسا شخص لا یا جاتا جس نے اپنی بیوی

<sup>(</sup>۱) أخبرنا مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم .... الحديث. (نسائي ج: ۲ ص: ۹۹، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم بلدالك وقبال: والله ما أردت إلّا واحدة؛ فقال ركانة: والله ما أردت إلّا واحدة؛ فقال ركانة: والله ما أردت إلّا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (أبوداؤد ج: ١ ص: ٣٠٠، باب في ألبتة، طبع ايج ايم سعيد).

کوایک مجلس میں تمین طلاقیں دی ہوں ،آپ اس کوسزادیتے اور دونوں کے درمیان تفریق کرادیتے (مصنف ابن الی شیبہ ج:۱ ص:۱۱، مصنف عبدالرزاق ج:۱ ص:۳۹۱)۔

۲:...زیدبن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ: ایک شخص نے اپنی بیوی کو ہزار طلاق وے دی، معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصص نے اپنی بیوی کو ہزار طلاق وے دی، معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر پر درتہ اُٹھایا اور دونوں کے ضدمت میں پیش ہوا تو اس شخص نے کہا کہ: میں تو یونہی کھیل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر درتہ اُٹھایا اور دونوں کے درمیان علیحد گی کرادی (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۳، عبدالرزاق ج:۲ ص:۳۹۳)۔

ساز...ایک شخص حضرت عثمان رضی الله عنه کی خدمت میں آیا اور کہا: میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں ویں فر مایا: تمین طلاقیں اس کو تجھ پرحرام کر دیتی ہیں،اور ستانو ہے عدوان (ظلم وزیادتی اور حدو دِ البی ہے تجاوز) ہے (ابنِ ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۳)۔ (۳)

ہز...ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنه کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے دی ہیں فر مایا: تمین طلاقیں اس کو تجھ پرحرام کر دیتی ہیں، باقیوں کو اپنی دُ وسری عورتوں پرتشیم کردو (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۳)۔ (۴)

۵:... حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کو ۹۹ طلاقیں دی ہیں۔ فرمایا: پھرلوگوں نے تیجہ سے کہا کہ تیری بیوی تجھ پرحرام ہوگئی۔ فرمایا: لوگوں نے تیرے ساتھ شفقت وزی کرنا جا بی ہوگئی، باتی طلاقیں ظلم و تعدی ہے (ابن الی شیبہ وزی کرنا جا بی ہوگئی، باتی طلاقیں ظلم و تعدی ہے (ابن الی شیبہ عبدالرزاق ج:۲ ص:۳۹۵)۔ (۵)

۲:...ایک شخص حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی خدمت میں آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں وی ہیں۔ فرمایا: تین طلاقوں نے اس کوحرام کردیا، باقی ۹۷ گناہ ہیں (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۲)۔

 <sup>(</sup>١) عن أنس قال: كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثًا في مجلس، أوجعه ضربًا، وفرّق بينهما. (المصنف لإبن أبي
شيبة ج: ٩ ص: ٩ ١ ٥، باب من كره ان يطلق الرجل إمرأته ثلاثًا في مقعد واحد، طبع المحلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>٢) عن زيد بن وهب: أن رجل بطالًا كان بالمدينة، فطلق إمرأته ألفًا، فرُفع إلى عمر فقال: انما كنت ألعب! فعلا عمر رأسه بالدرة، وفرّق بينهما. (المصنف لابن أبي شيبة ج: ٩ ص: ١٥٢)، باب في الرجل يطلق إمرأته منة أو ألفًا في قول واحد، طبع بيروت).

٣) عن معاوية بن أبي تحيى قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إنى طلقت إمرأتي منة، قال: ثلاث يحرّ منها عليك، وسبعة وتسلعون عدوانن. (المصنف لِابن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٥٢٣، بـاب فلي المرجل يطلق إمرأته مئة أو ألفًا، طبع المحلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>٣) عن حبيب قال: جاء رجل إلى على فقال: إنى طلقت إمرأتي ألفًا، قال: بانت منك بثلاث، واقسم سائرهن بين نسائك. (المصنف لإبن أبي شيبة ج: ٩ ص: ١ ٢٥، طبع المجلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>۵) عن عبدالله قبال: أتباه رجيل فيقبال: إنبي طلقت إمرأته تسبعة وتسبعين مرة، قال: فيها قالوا لك؟ قال: قالوا: قد حرمت عليك، قبل: فيقال عبدالله: ليقد أرادوا أن يُبقوا عليك، بانت منك بثلاث، وسائرهن عدوان. (المصنف لابن أبي شيبة ج: ۹ ص: ۱ ۵۲، طبع المجلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>۲) عن علىقىمة قبال: جماء رجيل إلى عبىدانه فقال: إنى طلقت إمرأتي مئة، فقال: بانت منك بثلاث، وسائرهن معصية.
 (المصنف لابن أبي شيبة ج ٩ ص ١٦٠، طبع المجلس العلمي بيروت).

ے:...حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: جس نے اپنی بیوی کو تمین طلاقیں دیں ، اس نے اپنے زَتِ کی نافر مانی کی اور اس کی بیوی اس پرحرام ہوگئ (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۱)۔

۸:...ایک محفص حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنه کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کوسومر تبه طلاق دی ہے۔ فرمایا: تین کے ساتھ وہ تجھ پرحرام ہوگئی، اور ۹۷ کا الله تعالیٰ تجھ سے قیامت کے دن حساب لیس گے (ابن ابی ثیبہ ج:۵ ص:۱۳)۔ (۲) ور ایس ایک مخص نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے کہا کہ: میر سے چچانے اپنی بیوی کو تین طلاقیں وے دیں۔ فرمایا: تیر سے چچانے الله تعالیٰ کی نافر مانی کی ، پس الله تعالیٰ نے اس کوندامت میں ڈال دیا، اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں رکھی (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۱)۔ (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۱)۔

ا:...ایک شخص نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه ہے کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوایک ہزار، یا ایک سوطلاقیں د می میں ۔ فرمایا: تنین کے ساتھ تجھ پر ہائند ہوگئی، ہاتی ماندہ کا گناہ تجھ پر بوجھ ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی آیات کوہنسی نداق بتایا (ابنِ ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۳)۔ (۵)

<sup>(</sup>١) عن نافع قبال: قبال ابن عدمر: من طلق إمرأته ثلاثًا فقد عصى ربه، وبانت منه إمرأته. (المصنف لإبن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٥٢٠، باب من كره أن يطلق الرجل إمرأته ثلاث في مقعد واحد، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) حدثننا سعيد المقبرى قال: جاء رجل إلى عبدالله بن عمر وأنا عنده فقال: يا أبا عبدالرحمن! انه طلق إمرأته منة مرة،
 قال: بانت منك بشلاث، وسبعة وتسعون يحاسبك الله يوم القيامة. (المصنف لابن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٥٢٢، باب في الرجل يطلق إمرأته منة أو ألفًا، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: ان عملى طلق إمرأته ثلاثًا، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه الله، فلم يجعل له مخرجًا. (المصنف لِابن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٩ ا ٥، باب من كره أن يطلق الرجل إمرأته ثلاثًا في مقعد واحد، طبع بيروت). (٣) عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت جالسًا عند ابن عباس، فأتاه رجل فقال: يا ابن عباس! انه طلق إمرأته مئة مرة، وإنما قلتها مرة واحدة، فتبين منى بثلاث، هي واحدة؟ فقال: بالت منك بثلاث، وعليك وزر سبعة وتسعين. (المصنف لإبن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٥٢٢، باب في الرجل يطلق إمرأته مئة أو ألفًا في قول واحد، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۵) عن سعید بن جبیر قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنى طلقت إمرأتى ألفًا أو منة، قال: بانت منك بثلاث، وسائرهن
 وزر النخفات آیات الله هزوا. (المصنف لابن أبي شیبة ج: ۹ ص: ۵۲۲، باب في الرجل ينطلق إمرأته منة أو ألفًا في قول
 واحد، طبع المجلس العلمي بيروت).

۱۲:... حضرت عمران بن حمین رضی الله عندے عرض کیا گیا کہ: ایک مخص نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ فرمایا: اس نے اپنے رَبّ کا گناہ کیا، اور اس کی بیوی اس پرحرام ہوگئی (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۰)۔ (۱)

سان دعفرت مغیرہ بن شعبہ رضی القدعنہ ہے سوال کیا گیا کہ: ایک فخص نے اپنی بیوی کوسوطلا قیس دے دیں۔ فر مایا: تین نے بیوی کواس پرحرام کردیا، باقی ماندہ زائدر ہیں (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۳)۔

۱۹۷۰ میں اللہ عنداور حضرت ابن عبیر کہتے ہیں کہ ایک فیض نے اپنی ہوی کو زخصتی ہے بل تین طلاقیں دے دیں ، پھراس نے اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہا، وہ مسئلہ پوچھنے کے لئے آیا، ہیں بھی اس کے لئے مسئلہ پوچھنے کی خاطراس کے ساتھ گیا، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنداور حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہا ہے مسئلہ پوچھا، دونوں نے جواب دیا کہ جہار نے زدیک وہ اس سے نکاح نہیں کرسکتا، یہاں تک کہ وہ وہ مری شادی نہ کرے۔ اس نے کہا کہ: میراا سے طلاق دینا توایک ہی بارتھا، تو حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ: تیرے لئے جو کچھ ہی رہا تھا وہ تو نے ہاتھ سے چھوڑ دیا (مؤطانام مالک میں ۵۲۰)۔ (۲۰)

(۱) سئل عسران بن حصين عن رجل طلق إمرأته ثلاثًا في مجلس، قال: أثم ربه، وحرمت عليه إمرأته. (المصنف لإبن أبي شيبة ج: ۹ ص: ۹ ۱ ۵، بـاب مـن كـره أن يـطلق الرجل إمرأته ثلاثًا في مقعد واحد، وأجاز ذالك عليه، طبع المجلس العلمي بيروت.

 <sup>(</sup>۲) عن السمغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق إمرأته مئة؟ فقال: ثلاث يحرمنها عليه، وسبعة وتسعون فضل. (المصنف لإبن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٥٢٢، باب في الوجل يطلق إمرأته مئة أو ألفًا في قول واحد، طبع المجلس العلمي بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل إمرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتى فذهبت معه أسأل له فسأل عبدالله بن عباس وأبا هريرة عن ذالك، فقالًا لَا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك، وقال: فإنما كان طلاقى اياها واحدة، قال ابن عباس: أرسلك من يدك ما كان لك من فضل. (مؤطا إمام مالك ص: ٥٢٠، باب طلاق البكر، طبع نور محمد كتب خانه).

نے بھی یبی فتوی و یا (مؤطاامام مالک ص:۵۴۱ء سنن کبری بینق ج:۷ ص:۵۳۵، شرح معانی طحاوی ج:۲ ص:۳۳)۔ (۱)

10:..عطاء بن بیباز کہتے ہیں کہ: ایک شخص عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ کی خدمت میں فتو کی لینے آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو خصت سے تبل تین طلاقیں دے دیں۔عطائے کہتے ہیں کہ: میں نے کہا کہ: جس عورت کی زخصتی نہ ہوئی ہواس کی طلاق تو ایک ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ: تو تو محض قصہ کو ہے (مفتی نہیں) ، ایک طلاق اس کو بائنہ کردیتی ہے اور تین طلاقیں اس کو جائے کہ دو وہ دو مرے شو ہر سے زکاح کرے (حوالہ بالا)۔ (۱)

۱۶:...حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں: مطلقہ مملا شاہو ہر کے لئے حلال نہیں رہی ، یہاں تک کہ ؤوسرے شو ہر سے نکاح کرے (طحاوی شریف ج:۲ ص:۳۵)۔

21: ... بوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ: عائشہ حثیب عدمہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہا کے نکاح میں تھیں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے (اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کی جگہ خلیفہ ہوئے) تو اس خاتون نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت کی مبارک باددی حضرت میں نے فرمایا: تو حضرت علی کے تی پرخوثی کا اظہار کرتی ہے؟ جانچھے تمین طلاق! انہوں نے فور آا ہے کپڑوں سے اپنے بدن کو لپیٹ لیا اور عذت میں بیٹے گئیں، عذت پوری ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کا بقیہ مہراس کو تھے و یا اور دس ہزار درہم بطور عطیہ کے دیے ، یہ عظیہ جب اس خاتون کو موصول ہو آتو کہا: "متاع قبلیل من حبیب مفاد ق" (جدائی اختیار کرنے والے محبوب کی جانب سے تھوڑا ساسامان آیا ہے )۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ نے بیٹی تو رو پڑے، پھر فرمایا کہ: اگر میں نے اپنے نا ناصلی اللہ علیہ وسلم سے بیصد یث نہ بیان فرمائی ہوتی جو انہوں نے میرے نا ناصلی اللہ علیہ وسلم سے بیصد یث نہ بیان فرمائی ہوتی جو انہوں نے میرے نا ناصلی اللہ علیہ وسلم سے بیصد یش نہ ہوتی (یا پیشرمایا کہ اگر میرے والد ماجد نے مجھ سے بیصد یث نہ بیان فرمائی ہوتی جو انہوں نے میرے نا ناصلی اللہ علیہ وسلم سے بی تھی کہ کہ دیں تو وہ اس کے لئے اللہ علیہ وسلم سے بیسی تھی ) کہ: '' جس شخص نے اپنی ہوی کو تین طلاقیں تین طہروں میں دے دیں، یا تین مہم دے دیں تو وہ اس کے لئے اللہ علیہ وسلم سے بی تھی ) کہ: '' جس شخص نے اپنی ہوی کو تین طلاقیں تین طہروں میں دے دیں، یا تین مہم دے دیں تو وہ اس کے لئے

<sup>(</sup>۱) عن معاوية ابن أبي عياش الأنصارى انه كان جالسًا مع عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمر قال: فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال: إن رجلًا من أهل البادية طلق إمرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبدالله بن الزبير: إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول، فاذهب إلى عبدالله بن عباس وأبى هريرة فإنى تركتهما عند عائشة فاسئلهما ثم اتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس: لأبى هريرة: أفته يا باهريرة! فقد جاءتك معضلة، فقال أبوهريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذالك. (مؤطا إمام مالك ص: ١٦٥، باب طلاق البكر، طبع نور محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى عبدالله بن عمرو فسأله عن رجل طلق إمرأته ثلاثًا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت له: طلاق البكر واحدة، فقال عبدالله: انما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتَّى تنكح زوجًا غيره. (شرح معانى الآثار للطحاوى ج:٢ ص:٣٥، باب الرجل يطلق إمرأته ثلاثًا معًا، طبع مكتبه حقانيه).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود قال في الرجل يطلق البكر ثلاثًا: انها لا تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره. حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان قال ثني شفيق عن أنس بن مالك عن عمر مثله. (شرح معاني الآثار، طحاوى ج:٢ ص:٣٥، باب الرجل يطلق. إمرأته ثلاثًا معًا، طبع مكتبه حقائية).

حلال نہیں یہاں تک کہ وسرے شوہر سے نکاح کرے' تو ہیں اس خاتون سے زجوع کر لیتا (سنن کبریٰ ج: ۷ ص:۳۳۱)۔ (۱)

یصحابہ کرام کے چند فقاوی ہیں ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ہیں تین خلفائے راشدین رضی اللہ عنم بھی شامل ہیں ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ، حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ اور اس کے خلاف کی صحابی سے ایک حرف بھی منقول نہیں ، اس لئے یہ مسئلہ صحابہ صحابہ کہ من شامل ہیں ، جوابینے دور میں مرجع فتوی ہے ، اور اس کے خلاف کی صحابی سے ایک حرف بھی منقول نہیں ، اس لئے یہ مسئلہ صحابہ کرام گاا جماعی مسئلہ ہے کہ تمین طلاقیں بر لفظ واحد تمین بی شار ہوتی ہیں۔ چنانچہ چاروں غدا ہب کے انکہ ، امام ابو حضیفہ ، امام ما لک ، امام شافی اور امام احمد بن ضبل رحم ہم اللہ تعالی بھی صحابہ کرام گا کے اس اجماعی فتوی پر شفق ہیں۔ ''کہی فتوی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جسیا کہ انہوں نے الحسلہ کہ سے بخاری (ج: ۲ ص: ۱۹ کے) میں ذکر فر ما یا ہے ، اور یہی فتوی حافظ ابن جزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم جسیا کہ انہوں نے الحسلہ کرسے جناری (ج: ۲ ص: ۱۹ کے) میں ذکر فر ما یا ہے ، اور یہی فتوی حافظ ابن جزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم بحد کرسے کہ بخاری در کیا ہے۔ (۳)

الغرض'' تمن طلاق کا تمن ہونا''ایک ایسی قطعی ویقینی حقیقت ہے جس پرتمام صحابہ کرامؓ بغیر کسی اختلاف کے متنق ہیں،اکا بر تا بعین متنق ہیں، چاروں فقہی ندا ہب متنق ہیں،لہذا جو محص اس مسئلے میں صحابہ کرامؓ کے راستے سے منحرف ہے وہ روافض کے فقش قدم پر ہے اور حق تعالیٰ شانۂ کا اِرشاد ہے:

"وَمَنُ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنُ المَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَكِّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ، وَسَآءَتُ مَصِيْرًا ـ" (الساء:١١٥)

<sup>(</sup>۱) عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن ابن على رضى الله عنه، فلما قتل على رضى الله عنه قالت: لتهنئك الخلافة قال: بقتل على تظهرين الشماتة، إذهبى فأنت طالق يعنى ثلاثًا، قال: فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت: "متاع قليل من حبيب مفارق" فلما بلغه قولها بكى ثم قال: لو لا إنى سمعت جدّى أو حداثى أبى أنه سمع جدّى يقول: أيما رجل طلق إمرأته ثلاثًا عند الأقراء أو ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، لراجعتها. (سنن بيهقى ج: ٢ ص: ٣٣٦، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم: الأوزاعي، والنخعي، والثورى، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والسحاق، وأبو الثور، وأبو عبيدة، وآخرون كثيرون على من طلق إمرأته ثلاثًا، وقعن، وللكنه يأثم. (عمدة القارى شرح صحيح البخارى ج: ٢٠٠ ص: ٢٣٣، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث لقوله تعالى ... الخ، طبع محمد أمين دمج، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. (صحيح البخارى ج: ٢ ص: ١ ٩٤، طبع نور محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) قال أبو محمد: ثم وجدنا من حجة من قال ان الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعة قول الله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل لـه من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة ...... لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة ..... لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذالك قصح يقينًا الها سُنّة مباحة. (انحلى ج: ١٠ ص: ١٠٠٠ أحكام الطلاق، حجة من قال ان الطلاق الثلاث مجموعة سُنّة لا بدعة، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

ترجمہ:...اور جوکوئی مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ، جبکہ کھل پیکی اس پرسیدھی راہ ، اور چلے سب مسلمانوں کے زینے کے خلاف تو ہم حوالے کر دیں سے اس کو وہی طرف جواس نے اختیار کی اور ڈالیس کے ہم اس کو دوز خ میں اور وہ بہت مُری جگہ پہنچا۔''

الل حدیث مفتی نے اپنے فتو ہیں (جو اِجماع صحابہ اور اُنکہ اُربیہ کے جاجاع کے خلاف ہے) جن اوادیث ہے اِستدلال کیا ہے ان پر کامل وکمل بحث میری کتاب ''آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کی پانچویں جلد میں آپھی ہے، جس کا جی چاہ وہاں و کھے لیے۔ اس بحث کا خلاصہ بیہ کہ پہلی صدیث جور کا نہ کی طلاق کے بارے میں منداحمہ نقل کی ہے، بیابل عم کے ذودیک مضطرب، ضعیف اور منکر ہے، اس کے راوی محمد بن اسحاق کے بارے میں شدید جرحیں کتب الرجال میں منقول ہیں، اور محد شین کا اس کی روایت کے قبول کرنے میں اختیاں کو دجال و کذاب کہتے ہیں، بعض اس کی مطلقاتو شیق کرتے ہیں، کی روایت کے قبول کرنے نہ کرنے میں اختیال وحرام کے مسلے میں ابن اسحاق متفرد ، وتو جست نہیں ، ای طرح اس کا اُستاذ داؤد بن اور بعض نے یہ معتدل رائے قائم کی ہے کہ کسی حلال وحرام کے مسلے میں ابن اسحاق متفرد ، وتو جست نہیں ، ای طرح اس کا اُستاذ داؤد بن حصین بھی خارجی تھا اور تکر مدسے متکرر وایت نقل کرنے میں بدنام ہے، اور تکر مدبھی مجروح ہے، اور اس پر بہت سے اکا برنے جھوٹ بولنے کی تہمت نگائی ہے۔

ایک ایک روایت جوسلسل مجروح در مجروح در مجروح راویوں سے منقول ہواس کو إجماع صحابة اور إجماع اُمت کے مقابلے میں پیش کرناانصاف کے منافی ہے۔ اورا گراس روایت کوسیح مان بھی لیا جائے تو بیکہا جاسکتا ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو' البتہ' طلاق دی تھی، جیسا کہ ابوداؤد کے حوالے ہے اُور گرز چکا ہے، چونکہ' البتہ' کالفظ تمین طلاق کے لئے بہ کثر ت استعال ہوتا ہے اس لئے راوی نے' البتہ' کے معنی تمن مجھ کرمغبوم نقل کر دیا، بہر حال سیح روایت وہ ہے جوامام ابوداؤر کے متعدد طرق سے نقل کی ہے۔ لئے راوی نے ' البتہ' کے معنی تمن مجھ کرمغبوم نقل کر دیا، بہر حال سیح روایت وہ ہے جوامام ابوداؤر کے متعدد طرق سے نقل کی ہے۔ ای طرح و و مری حدیث جوسیح مسلم سے نقل کی ہے۔ اس پر بھی اہل علم نے طویل کلام کیا ہے اور اس کے بہت سے جوابات

ای طرح و و مری صدید جوت سلم سے س ب باس پر بی اہل مے طویں قام ایا ہے اوراس کے بہت سے جوابات ذکر کئے ہیں، سب سے بہتر جواب بیہ کدایک شخص تین طلاق الگ الگ لفظوں میں دیتا، یعنی أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، اور کے ہیں، سب سے بہتر جواب بیہ کدایک شخص تین طلاق الگ الگ الفظوں میں دیتا، یعنی أنت طالق، أندت طالق، أور کے جا اور کے حالاق کا تقا، اور کو کیا تھا، اور کے سے تھا تو ابتدائے اسلام میں اس کے تول کو معتبر سمجھا جاتا تھا، اور ایک طلاق کا تھم کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کردیا گیا، اور بیقرار دیا گیا کہ تین طلاق کے بعداس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، چنانچہا مام ابوداؤ دُنے حضرت ابن عباس رضی الله عنہا ای کا بیار شاؤنقل کیا ہے کہ انہوں نے آیٹ بیٹر یف: "وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبِّصَنَ مَا نَفْسِهِنَ فَلْفَةَ قُرُوْءِ "کی تلاوت کر کے فرمایا:

"و ذالك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها و ان طلقها ثلاثا فنسخ ذالك، فقال: الطلاق مرتان."

ترجمہ:... ''اور بید یوں تھا کہ آدمی جب اپنی بیوی کوطلاق دے دیتا تو وہ اسے رُجوع کرسکتا تھا،خواہ تین طلاقیں دی ہوں، پس اس کومنسوخ کردیا گیا، چنا نچہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ: وہ طلاق (جس کے بعد رُجوع ہوسکتا ہے، صرف ) دومر تبدی ہے۔''

واقد بدہے کہ بیروایت اگر صحیح ہے تو منسوخ ہے، جیسا کہ امام طحادیؒ نے "بساب السر جسل یطلق امر أته ثلاثا معا" میں اس کی تصریح فرمائی ہے (طحاوی ج:۲ ص:۳۳)۔

نیزامام ابودا وَدَّ نے حضرت ابنِ عباس رضی الله عنهما کی زیرِ بحث حدیث کو "باب بقیة نسمنع المعر اجعة بعد التطلیقات الثلاث "کے ذیل میں نقل کر کے بتایا ہے کہ بیحدیث منسوخ ہے (ابوداؤد ج: اص: ۲۹۹)۔

ان أمور عض نظر ابل حديث يمفتى صاحب كى توجه چندا مورى طرف ولا ناجا بها بون:

اقال:...ان دونوں روایتوں کی نسبت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف کی گئی ہے، جبکہ متواتر روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابنِ عباسؓ تین طلاق کے تین ہونے کا فتو کی دیتے تھے۔اگران کی ذکر کر دہ بید دونوں روایتیں، جن کا حوالہ مفتی صاحب نے دیا ہے، چپجے بھی ہموں اوراپنے ظاہر پرمجمول ہوں اور منسوخ بھی نہوں، اور حضرت ابنِ عباسؓ انہی کے مطابق عقیدہ رکھتے ہوں، تو کیا ہمکن ہے کہاں کے باوجودوہ ابنی روایت کردہ احادیث کے خلاف فتو کی صادر کریں؟ ظاہر ہے کہ کسی صحافی کے بارے میں پرتصور نہیں کیا جاسکتا، لامحالہ ان روایات کو منسوخ کہا جائے گا۔

دوم:...فاضل مفتى صاحب نے لکھاہے کہ:

'' نبی صلی الله علیه و تنام اورا بو بکر صدیق رضی القدعنه کے زمانے میں اور حصرت عمر فاروق رضی القدعنه کے ابتدائی دوساله دور خلافت میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی شار کی جاتی تھیں ، عمر رضی الله عنه نے مصلحتا ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین ہی شار کرنے کا تھم دے دیا تا کہ لوگ اس فعل ہے رُک جا کیں۔''

حضرات خلفائے راشدین رضی الدّعنہم کے بارے میں اہل سنت اور روافض کے نقطہ نظر کا اختلاف سب کو معلوم ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرات قرآن وسنت کے فیصلوں سے سرموانح اف نہیں کرتے تھے، اور کوئی بڑی سے بڑی مصلحت بھی ان کو خلاف شرع فیصلے پر آمادہ نہیں کر عتی تھی ، اس لئے کہ ' خلیفہ راشد' وہی کہلاتا ہے جو ٹھیک ٹھیک منہائج نبوت پر قائم ہو، اس سے سرمو تجاوز نہ کرے۔ ان حضرات کے جو واقعات یا فیصلے ایسے نظر آتے ہیں جن میں اس کے خلاف شبہ ہوتا ہے ان میں اہل سنت ان حضرات کے فیصلوں کوخل ف اور وقتی مصلحوں کا نتیجہ حضرات کے فیصلوں کوخل میں اس کے فیصلوں کو خلاق اور وقتی مصلحوں کا نتیجہ حضرات کے فیصلوں کوخل میں اس کے فیصلوں کوخل ان اور متعد کے مسکلوں میں حضرت عمر کے موقف کو خلاق تھا تہ اور متعد کے مسکلوں میں حضرت عمر کے موقف کو خلا تی جو بائل میں موافظ ابن جمر کے مسلوں میں اصولی طور پر اہل تشیع کے ہم نواہیں ، حافظ ابن جمر حصالتہ فی الباری میں لکھتے ہیں ۔

<sup>(</sup>۱) فلمما كان زمان عسر رضى الله عنه قال: أيها الناس! قد كانت لكم في الطلاق اناة وانه من تعجل اناة الله في الطلاق ألزمناه اياه ...... فخاطب عمر رضى الله عنه بذالك الناس جمعيًا فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم المذين قمد علموا ما تقدم من ذالك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم ولم يدفعه دافع فكان ذالك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذالك. وطحاوى ج:٢ ص:٣٣، باب الرجل يطلق إمرأته ثلاثًا معًا، طبع مكتبه حقانيه،

پس دونوں جگہوں میں رائح یہ ہے کہ متعہ حرام ہے، اور تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس پر اجماع ہوگیا، اور کسی ایک صحابی ہے بھی منقول نہیں کہ ان وونوں مسلوں میں کسی ایک میں بھی اس نے حضرت عمر کی مخالفت کی ہو، اور حضرات صحابہ کرام گا اجماع اس اَمرکی دلیل ہے کہ ان دونوں مسلوں میں نامخ موجود تھا، تگر بعض حضرات کو اس سے قبل نامخ کا علم نہیں ہوسکا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب کے لئے ظاہر ہوگیا۔

پس جو محض اس اجماع کا مخالف ہو وہ اِجماع صحابۃ کوپسِ پشت ڈالناہے، اور جمہور اس پر ہیں کہ کسی مسئلے پراتفاق ہوجانے کے بعد جو محض اختلاف پیدا کرے وہ لائقِ اعتبار نہیں۔''

الغرض! اس مسئلے میں الملِ حدیث حضرات کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجماعی فیصلے ہے اختلاف کرنا شیعہ عقیدے کی ترجمانی ہے اور عقیدہ الملِ سنت کے خلاف ہے، اور حضرت عمر کا فیصلہ متعہ کے بارے میں صحیح ہے تو یقینا تین طلاق با نفظ واحد کے بارے میں بھی برخ ہے، اور پوری اُست پراس فاروتی فیصلے کی ،جس کی تمام صحابہ کرام ؓ نے موافقت فرمانی ، پابندی لازم ہوجاتی ہے۔ اور ابنِ عباسؓ کی روایت میں جو کہا گیا ہے کہ: '' آنحضرت صلی اللہ علیہ وکلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذمانے میں تین کو ایک ہی شار کیا جاتا تھا''اس کے معنی میہ لئے جا کیں گے کہ نشخ کے باوجود بعض لوگوں کو علم نہیں ہوا ہوگا ، اور وہ یہ بھیتے ہوں گے کہ تین طلاق بانفظ واصد کو ایک ہی تعرف کی ہو۔ حضرت فاروتی اعظم رضی اللہ عنہ نے واحد کو ایک ہی شار کیا جاتا ہے جبکہ طلاق و بیے والے کی نیت تین کی نہ ہو، بلکہ ایک طلاق کی ہو۔ حضرت فاروتی اعظم رضی اللہ عنہ نے اس غلط فہمی کو دُور کر و یا اور وضاحت کر دی کہ ہے تھم منسوخ ہے، لہذا آج کے بعد کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے ، اور تمام صحابہ کرام ؓ نے اس عموافقت فرمائی۔

اورا گر..نعوذ بالله...طلاق ٹلا ثد کے بارے میں حضرت عمر رضی الله عند نے کسی مصلحت کی بنا پر غلط فیصلہ کیا تھا اور صحابہ "نے بھی بالا جماع اس سے موافقت کرلی تھی ،اور آج ابل حدیث حضرات ، فاروق اعظم رضی الله عند کی فلطی کی اصلاح کرنے جارہے ہیں تو بول کہو کہ شیعہ بچے کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے می اور صحابہ "نے بیا بندی لگا کرا یک حلال اور پاکیزہ چیز کوحرام قر اردے ویا ،اور صحابہ "نے حضرت عمر رضی الله عند کے غلط فیصلے کی ہم نوائی کرلی ،نعوذ باللہ ،استغفر الله ...!

واضح رہے کہ ان مسئلوں کا حرام وطال سے تعلق ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے کہ متعہ حرام ہے، اور جس عورت سے متعہ کیا جائے اس سے جنسی تعلق حرام ہے، اس طرح جس عورت کو تین طلاق دی گئی ہوں وہ حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی، اب اس سے بیوی کا ساتعلق قائم کرنا حرام ہے۔ اہل تشیع حضرات، فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس عورت سے متعہ کیا گیا ہواس سے جنسی تعلق حرام نہیں بلکہ اتباع سنت کی وجہ سے موجب ثواب ہے۔ اوھراہل صدیث، حضرت عمرضی اللہ عنہ کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مطلقہ عملا شرح ام نہیں، بلکہ اتباع سنت کے لئے اسے بیوی بنا کر رکھنا موجب ثواب ہے، اناللہ وانا الیدراجعون!

سوم:...اہلِ حدیث عمو ما یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے اپنے نیصلے سے زجوع کرلیا تھا، اس فتویٰ میں بھی جناب مفتی صاحب نے یہی بات ذہرائی ہے، چنانچے کیکھتے ہیں کہ:

" چنانچ حضرت عمرضی الله عنه نے اس فیصلے سے رُجوع کرلیا۔ "

المل حدیث حضرات نے حضرت عرقر پہلے تو بیالزام لگایا کہ انہوں نے کسی وقتی مصلحت کے لئے اس سنت کوتبدیل کردیا جو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہے ان کے دورِ خلافت تک مسلسل چلی آ ربی تھی ، اور پھراس الزام کومزید پختہ کرنے کے لئے ان پر بیتہمت جرق دی کہ انہوں نے اپنی غلطی کو خود بھی تسلیم کرلیا تھا، چنانچہ اس غلطی سے رُجوع کرلیا تھا۔ مفتی صاحب نے یہاں دو کتابوں کا حوالہ دیا ہے، ایک صحیح مسلم ص : 22 مر (جلد کا نمبر نہیں دیا) ، حالانکہ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رجوع کا کوئی ذکر نہیں ۔ فوسراحوالہ حافظ ابن قیم گی تماب "اغاثة الله فان" کا ہے، جس کا نہ صفح ذکر کیا ہے اور نہ جلد نمبر حالانکہ "اغاثة الله فان" کا ہے، جس کا نہ صفح ذکر کیا ہے اور نہ جلد نمبر حالانکہ "ایک قیم گی کتاب میں بھی ہے کہ بین ذکر نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے سے رُجوع کرلیا تھا۔ مناسب ہوگا کہ یہاں حافظ ابن قیم گی کتاب "اغاثة اللہ فان" کا صبح حوالہ قل کر کے المل حدیث کی اس تہمت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی براءت کی جائے۔ "اغاثة اللہ فان" کا صبح حوالہ قل کر کے المل حدیث کی اس تہمت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی براءت کی جائے۔

واضح رب كه ١٩ ١١ ه ١٥ من معودى حكومت نے ايك شائى فرمان كے ذريد، طلاق الله بلفظ واحد كمسكلے پرفوركر نے كے سعود يہ كے چوئى كے علاء كى ايك كاركن مجلى تحقيقات تفكيل دى ، جس نے طرفين كے دلائل كاجائز و لے كرا پنافيعله "حكم السطلاق الثلاث بلفظ و احد" كے نام سے مرتب كيا اور اسے "إدارة البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد" كر جمان "مجلة البحوث العلمية رياض" نے الجملد الأول العدد الثالث ١٣٩٧ هيں شائع كيا۔ يس "اغاثة الله فان" كاحوالداى مجلّد سنقل كر ماموں۔

حافظ ابن قيمٌ ،حضرت عمر رضى الله عنه كے فيلے پر گفتگو كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

"فلما رائى أمير المؤمنين ان الله سبحانه عاقب المطلق ثلاثا بان حال بينه وبين زوجته وحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره علم ان ذالك لكراهة الطلاق المحرم وبغضه له فوافقه أمير المؤمنين في عقوبته لمن طلق ثلاثا جميعا بان الزمه بها وامضاها عليه."

( تعلم الطّلاق الثلاث ص: 2)

ترجمہ: " پس جب امیر المؤمنین (حضرت عمرضی اللہ عنہ) نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین طلاق دینے والے کو بیسزادی ہے کہ تین طلاق کے بعداس نے طلاق دینے والے کے درمیان اور اس کی مطلقہ بیوی کے درمیان آڑواقع کردی اور بیوی کو اس پرحرام کردیا یہاں تک کہ وُ وسرے شوہر سے نکاح کرے، تو امیر المؤمنین نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اس وجہ سے ہے کہ وہ حرام طلاق کو نا پہند فرما تا ہے اور اس سے بغض رکھتا ہے، لہٰذا امیر المؤمنین نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ اس سز ایس اللہ تعالیٰ کی موافقت فرمائی اس مخص کے حق میں جو تین طلاقیں بیک وقت و بے ڈالے، اس موافقت کی بنا پر حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ایس مخص پر تین طلاقیں لازم کردیں اور ان کو اس پرنا فذکر دیا۔'

آ مے بڑھنے سے پہلے حافظ ابن قیم کی مندرجہ بالاعبارت پراچھی طرح غور کرلیا جائے کہ حافظ ابن قیم کے بقول حضرت عمر رضی اللہ عند نے تمین طلاق بہلفظِ واحد کو تا فذاور لازم قرار دینے کے فیصلے میں منشائے خداوندی کی موافقت فر مائی اور اللہ تعالیٰ نے تمین طلاق دینے والے کے لئے جو سزاا پی کتاب پچکم میں تجویز فر مائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیک وقت تمین طلاق دینے والے پر یقر آئی سزا نافذ کر کے منشائے اللی کی تحمیل فر مادی۔ خلاصہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سے فیصلہ کہ تمین طلاق بہلفظِ واحد تمین جیں ، منشائے اللی کتھیل تھی۔

جس شخصیت کورسول پرخت صلی الله علیه وسلم نے تاطق بالحق قرار دیا، اس کا فیصله خلاف چن ہوئی نہیں سکتا، بلکه وہ الله تعالی اور اس کے حرسول سلی بلکہ وہ الله تعالی اور اس کے دسول سلی سلی بھٹا کے خلاف ہوگا۔ اس کے دسول سلی سلی کے خلاف ہوگا۔ حضرت عمر رضی الله عند کے نقطہ نظر کی مندرجہ بالا وضاحت کرنے کے بعد حافظ ابن قیم بیسوال اُٹھاتے ہیں کہ:
"فیان قیل: فیکان اُسہل من ذلک اُن یہ منع الناس من ایقاع النلاث و یہ حرمہ علیہ م

ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله لئلا يقع المحذور الذي يترتب عليه؟ قيل لعمر الله أقد كان يسمكنه من ذلك ولذلك ندم عليه في آخر أيامه وود أنه كان فعله. قال الحافظ الإسماعيلي في مسند عمر: أخبرنا أبويعلي حدثنا صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: قال عمر رضى الله عنه: ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاثة أن أبي مالك عن أبيه قال: قال عمر رضى الله عنه: ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاثة أن لا أكون حرمت الطلاق، على أن لا أكون أنكحت الموالي وعلى أن لا أكون قتلت النوائح."

ترجمہ:..'' اگرکہاجائے کہاں سے آسان تو پیتھا کہ آپ لوگوں کو تین طلاق دینے کی ممانعت کر دیتے اور اس کوحرام اور ممنوع قرار دے دیتے اور اس پرضرب وتعزیر جاری کرتے تا کہ وہ محذور جو اس تین طلاق پر مرتب ہوتا ہے، وہ واقع ہی نہیں ہوتا۔

بيسوال أشانے كے بعد حافظ ابن قيم خود ہى اس كاجواب ديتے ہيں:

جواب بیہ ہے کہ جی ہاں! بخداان کے لئے بیمکن تقااور یہی وجہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں اس پر نادم ہوئے اورانہوں نے بیچا ہا کہ انہوں نے بیکام کرلیا ہوتا۔

حافظ ابو بکر الاساعیلی "مندعر" میں فرماتے ہیں کہ: ہمیں خبر دی ابویعنی نے ، کہا ہم سے بیان کیا صالح بن مالک بن مالک نے ، کہا ہم سے بیان کیا خالد بن بزید بن ابی مالک نے اسپنے والد سے ، کہ حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا کہ: جھے جتنی ندامت تین چیز وں پر ہوئی ، اتن کسی چیز پرنہیں ہوئی ۔ ایک یہ کہ میں نے طلاق کو حرام کیوں نہ کر دیا ؟ دوم یہ کہ میں نے فلاموں کا نکاح کیوں نہ کرادیا ؟ سوم یہ کہ میں نے وحد کرنے والی عور تول کو تل کیوں نہ کر دیا ؟ "کون نہ کر دیا ؟"

لیجئے! بیہ وہ روایت جس کے سہارے اہلِ حدیث حضرات ، ابنِ قیم کی تقلید میں بید عولی کرتے ہیں کہ:'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس فیصلے سے رُجوع کرلیا تھا کہ تین طلاق تین ہی واقع ہوتی ہے ،خواہ ایک ہی مجلس میں دی جا کیں یاایک لفظ ہے۔'' اہلِ حدیث کی بے انصافی وسینہ زوری دیکھنے کے لئے اس روایت کی سنداور متن پرغور کرلینا ضروری ہے۔

اس کی سند میں خالد بن بزید بن انی ما لک اپنے والد ہے اس قصے کونقل کرتا ہے، اس خالد کے بارے میں امام الجرح والتعدیل بچیٰ بن معین ؓ فرماتے ہیں:

"لم يوض ان يكذب على أبيه حتى كذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم." وسلم."

ترجمہ:..." بیصاحب صرف اپنے باپ پرجھوٹ باندھنے پرراضی نہیں ہوئے، یہاں تک کدرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی جھوٹ باندھا۔" یہ جھوٹا اپنے والد کی طرف اس جھوٹ کومنسوب کر کے کہتا ہے کہ میرے والد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اظہارِ ندامت کو بیان کیا جبکہ اس کے والد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زبانہ ہی نہیں پایا اور وہ تدلیس میں بھی معروف تھا (عَمَم الطّلاق التلاث ص: ۱۰۷)۔

حافظ ابنِ قیمٌ پرتعجب ہے کہ وہ ایک کذاب کی مجہول اور جھوٹی روایت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ندامت ٹابت فر مار ہیں ، اور اہل حدیث حضرات پر حیرت ہے کہ وہ اس کو حضرت عمرؓ کے رُجوع کا نام دے رہے ہیں ۔

سند ہے قطع نظراب روایت کے متن پر تو جہ فرما ہے ، روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عند سے منسوب کر کے ریکہا گیا کہ جھے زندگی میں ایسی ندامت کسی چیز پرنہیں ہوئی جتنی کہ اس بات پر کہ میں نے طلاق کوحرام قرار کیوں نہ دیا۔۔۔الخ۔

دِین کا ایک مبتدی طالبِ علم بھی جانتا ہے کہ'' طلاق''حق تعالیٰ شانۂ کی نظر میں خواہ کیسی ہی ناپسندیدہ چیز ہو، بہر حال اللہ تعالیٰ شانۂ کی نظر میں خواہ کیسی ہی ناپسندیدہ چیز ہو، بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے اور قرآنِ کریم میں اس کے اُ حکام بیان فر مائے ہیں۔ادھرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادِ گرامی زبان زدخاص وعام ہے کہ:

"أبغض الحلال الى الله الطّلاق." (مكلوة ص: ٣٨٣ بروايت ابوداؤد) ترجمه:..." حلال چيزول من الله تعالى كم بالسب سے ناپند يده چيز طلاق ہے۔"

پس جس چیز کوانٹد تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی انٹد علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہواور صدرِ اوّل ہے آج تک جس پر مسلمانوں کا تعامل چلا آر ہا ہو، کیا حضرت عمر دضی اللہ عنداس کو حرام قرار دے کراس پر پابندی لگانے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ چہ جائیکہ اس قطعاً غلطاور باطل چیز کے نہ کرنے پرشدید ندامت کا اظہار فرما کیں ، یہ حضرت عمر ضی اللہ عند پرخالص بہتان اور اِفتراء ہے۔

اگرکہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراہ مطلق طلاق سے نہیں بلکہ تین طلاق سے ہے، تو او آنا ہے گزارش ہے کہ اس
روایت میں کون ساقرینہ ہے جو تین طلاق پر دلائت کرتا ہے؟ ٹانیا: فرض کر لیجئے کہ بہی مراد ہے تو سوال ہے ہے کہ تین طلاق کو حرام قرار
دینے سے یہ کیسے لازم آیا کہ کوئی اس حرام کا ارتکاب کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی؟ آپ ویکھتے ہیں کہ بیوی کو'' تو میری ماں کی ما نند''
کہنا حرام ہے، قرآن کریم نے اس کو ''منہ کے مین القول'' اور جموث قرار دیا ہے، اس کے باوجودا گرکوئی شخص اس حرام کا ارتکاب
کرکے بیوی سے ظہار کرلے تو کیا ظہار واقع نہیں ہوتا؟ ای طرح بالفرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ تین طلاق کو حرام قرار دے کر اس پر
بابندی لگانا چاہتے تھے تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ آپ نے اپنا اس نصاح سے رجوع فر مالیا تھا کہ تین طلاق تین بی شار ہوتی ہیں،
بلکدا گر اس روایت کو تھے تسلیم کرلیا جائے اور یہ بھی مان لیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کو اس نصاف کو آپ نے تین طلاق پر
بابندی کیوں نہ لگا دی تو اس سے جمہور کے قول کی حزیدتا کید ہوتی ہے، کو نکہ اس صورت میں روایت کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہوگا
کہ میں نے صرف تین طلاق کے نفاذ پر اِکتفا کیوں کیا؟ اس کے ساتھ جمھے یہ بھی چاہتے تھا کہ میں تین طلاق کے واقع کرنے پہھی یہ بیندی کو یہ تین طلاق کے واقع کرنے پہھی بیندی کی ویا ہے تھا کہ میں تین طلاق کے واقع کرنے پہھی بیندی کی ویا ہے تھا کہ میں تین طلاق کے واقع کرنے پہھی بیندی کی ویا ہے تھا کہ میں تین طلاق کے واقع کرنے پہھی بیندی کیوں نہ لگا وی اور ایسا کرنے والوں کو یوی کی حرمت معلطہ کا تھم دینے کے علاوہ وان کی گوٹائی بھی کرتا۔

الغرض! اوّل توبيروايت بي سندا ومناً غلط اورمهمل ہے، اوراگر بغرض محال اس کوچے بھی تسليم کرليا جائے تو اس کے سی لفظ ہے

یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امیرالمؤمنین فاروقِ اعظم الناطق بالصدق والصواب رضی اللہ عنہ نے اپنے سابقہ فیصلے ہے رُجوع کرلیا تھا۔
حضرت امیرالمؤمنین رضی اللہ عنہ کی طرف اپنے فیصلے ہے رُجوع کومنسوب کرنا آپ کی ذات عالی پرسراسرظلم اور بہتان وافتراء ہے۔
مجھے حیرت ہے کہ اہلِ حدیث حضرات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات سے کیا ضد ہے کہ ان کی طرف پے در پے جموٹ منسوب کر
رہے ہیں اور ان حضرات کو بیسو چنے کی بھی تو نیت نہیں ہوتی کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ حض وقتی ہوتا یا کسی مصلحت پر جنی ہوتا یا
آپ نے اس فیصلے ہے آخری عمر میں رُجوع فر مالیا ہوتا تو تمام صحابہ کرام سے اُنمہ ار بعثہ تک جما ہیرسلف وخلف اس فیصلے پرمصر کیونکر رہ
سکتے تنے ...؟

خلاصہ یہ کہ تین طلاق سے تین کا واقع ہونا قطعی برق ہے، یہی خلیفۂ راشدامیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ناطق فیصلہ ہے، اورای پر چاروں فقہائے اُمت و إمان طمت متنق ہیں، اس کے خلاف اگرکوئی فتو کی دیتا ہے، وہ اورای پر چاروں فقہائے اُمت و إمان طمت متنق ہیں، اس کے خلاف اگرکوئی فتو کی دیتا ہے، خواہ وہ والی صدیث ہو یا منکر صدیث، وہ قطعاً مرد وداور باطل ہے، و مسافا بعد المحق اللا المضلال! (حق کے بعد گراہی کے سواکیارہ جاتا ہے؟) کسی شخص کے لئے جواللہ تعالی پراوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، یہ طلال نہیں کہ صحابہ کرائم اورائم کہ اُر بعثہ کے اجماعی فتوے کے خلاف تین طلاق کوایک قراردے اور مطلقہ مثلاث کو حال قراردے ، حَتَّ می تَنْکِحَ ذَوْ جًا غَیْرَهُ۔

فتویٰ نمبر:۵ا میں (جوغربائے اہلِ صدیث کے مفتی صاحب کاتحریر کروہ ہے) بیموقف اختیار کیا گیاہے کہ چونکہ نرگس کے شوہرنے پہلی بیوی (زینب) کے جبروا کراہ کی وجہ سے طلاق دی ہے،لہذا بیطلاق واقع نہیں ہوئی، نہ تین نہ ایک۔ مفتریں اور سانہ بھر کا کہ ہے ،

مفتی صاحب نے بیمی لکھاہے کہ:

" جہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ، اُئمہ ما لک ، شافعی ، احمد اور داؤہ وغیر ہم کا بھی یہی مسلک ہے کہ مرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی ، جبکہ إمام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب کا مسلک اس کے خلاف ہے۔ یہ بلادلیل اور جمہور صحابہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر معتبر ہے۔ "

اس سے قطع نظر کہ جبر و اکراہ کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے یانہیں؟ یہاں چنداُ مورلائقِ تو جہ ہیں: اوّل:... بیاکہ سوال میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ زید کی پہلی ہیوی زینب نے دھم کی دی تھی کہ اگرنگ ہیوی نرٹس کوطلاق نہیں دو گے تو میں خودکشی کراوں گی ہتھیت کے بعد معلوم ہوا کہ واقعے کی نوعیت اس سے یکسرمختلف تھی۔

ہوا یہ کہ ذینب کے شوہر نے اس (نرگس) سے خفیہ شادی کرلی تھی ، جبکہ وہ زینب کو حلفاً یقین ولا تار ہا کہ وہ ہر گزشاوی نہیں کرےگا، پانچ سال کے بعد شوہر نے یکا یک زینب کو اس شادی کی خوشخبری دی اور یہ بھی بتایا کہ نرگس وُ وسرے بچے کے ساتھ ماشاء اللّٰداُ مید ہے ہے۔

یہ غیر متوقع خبر زینب کے ذہن پر بجلی بن کرگری اور اس نے رور وکر اپنا کہ اصال کرلیا، شوہرے ہرگز نہیں کہا کہ وہ خود کشی کرلے گی، نیکن شوہر سے اس کی پریشانی نہ دیکھی گئی تو اس نے زینب ہے کہا کہ: تم پریشان نہ ہو، میں زگس کو طلاق دے وُوں گا، اس پرزینب نے کہا کہ: اگر طلاق وینی ہے تو ابھی کیوں نہیں دے دیتے؟ اس پرشو ہرنے دُوسری بیوی کا نام لے کر دوبارہ کہا کہ: میں نے اسے طلاق دی، میں نے اسے طلاق دی، اس پرزینب نے کہا کہ: تین طلاقیں دیں۔ شوہر نے اس کے کہنے پرمزید تین بار طلاق دے دی۔

اس واقعے کواس کی اصل شکل میں دیکھا جائے تو واقعے کی نوعیت بدل جاتی ہے اور مفتی صاحب کا فتو کی نمبر: 10 یکسرغیر متعلق ہوجا تا ہے، اور واضح ہوجا تا ہے کہ خود کشی کی وہم کی کا افسانہ مخض مفتیوں کومتائز کرنے کے لئے تر اشا گیا ہے۔افسوس ہے کہ آج کل دیانت وامانت کا معیار یہاں تک گر گیا ہے کہ لوگ اعلانے بطلاق دے کر مکر جاتے ہیں، اور حلال وحرام کا مسئلہ پوچھنے کے لئے بھی واقعے کی اصل نوعیت بیان نہیں کرتے ، بلکہ واقعات کو بدل کر اور خود ساختہ کہانیاں بنا کرمسائل دریافت کرتے ہیں، ف بالمی اللہ المشتکی!

دوم:...اگرای واقعہ کو حیجے فرض کرلیا جائے جوسوال میں ذکر کیا گیا ہے، تب بھی اس پرغور کرنا ہوگا کہ بیوی کی اس شم دھمکی کو شرعاً'' جبر واِ کراہ'' کہنا تیجے ہے؟ جبکہ بیہ بیوی کی خالی خولی دھمکی تھی ، نداس کے ہاتھ میں خود کشی کا کوئی آلہ تھا،اور نداقد ام ِخود کشی کی کوئی اور علامت یائی گئی،اور کیا ایسی خالی دھمکی پر جبر واکراہ کے شرعی اُحکام جاری ہوں گے؟ مثلاً:

ا:...کیاایی خالی دهمکیوں پراس خاتون کےخلاف اقد ام ِخودکشی کا مقدمہ شرعی عدالت میں دائر کیا جاسکتا ہے؟ اور عدالت اس پراقد ام خودکشی کی تعزیرِ جاری کرے گی؟

r:...اگرکوئی نیک بخت اپنے شو ہر کو دھمکی دے کہ اگرتم داڑھی نہیں منڈ واؤ گے تو میں خود کشی کرلوں گی ، کیاعورت کی دھمکی سے مرعوب ہوکر شز ہر کے لئے داڑھی منڈ انا حلال ہوگا؟

سا:...اگرعورت ایسی ہی دھمکی سے شو ہرکو شراب نوشی پر ہکلمہ کفر بکنے پر یا کسی اور نعلِ شنیع پرمجبور کرتی ہے تو کیا شو ہر کے لئے ان افعالی شنیعہ کے ارتکاب کی اجازت ہوگی؟ (واضح رہے کہ خود مفتی صاحب نے اپنے نتوی میں لکھا ہے کہ جبرو اِ کراہ کی حالت میں کلم کی کفر کمنے کی بھی اجازت ہے )۔

سمن الما عورت كى الى وممكى برشوم كے لئے كسى مسلمان كامال چرانا ياس كاتلف كرنا جائز ہوگا؟

۵:...عورت دهمکی دیتی ہے کہ: ''غیراللہ کے آگے تجدہ کرو، یا فلال مزار پر جاکراس بزرگ ہے بیٹا مانکو، اوراس بزرگ کے نام کی منت مانو، یا اس قسم کے شرکیہ افعال کرو، ورنہ میں خودشی کرلوں گ''، کیاعورت کی اس دھمکی پر شوہر کے لئے شرکیہ افعال کا ارتکاب جائز ہوگا؟ یقیناً جناب مفتی صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ شوہر کے لئے بیگم صاحبہ کی دھمکی ہے متاثر ہوکر ان کا موں کا کرنا علال نہیں اور اگر کرے گاتو بیخص مجرم ہوگا۔

اس تنقیح سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ خودمفتی صاحب بھی ایسی خالی دھمکی کو جبر و اکراہ کی حالت تنکیم نہیں فر ماتے ،اور اس کی وجہ سے شوہر کومسلوب الاختیار قرار نہیں دیتے ،معلوم ہوا کہ ایسی دھمکی کوشر عاً'' جبر و اکراہ'' قرار دینا سیح نہیں ،اور جس طرح کہ آ دمی ایسی دھمکی کی وجہ سے کلمۂ کفر بکنے پرمجبور نہیں ،اسی طرح بیوی کوطلاق دینے پربھی مجبور نہیں ۔ سوم:... جناب مفتی صاحب نے خود بھی تحریر فرمایا ہے کہ حضرت اِ مام ابو صنیفہ اُوران کے اصحاب کے نزدیک جبر واکراہ سے ولائی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے، پس جبکہ میاں ہوی دونوں حنی ہیں توبیتین طلاق حنی عقیدے کے مطابق تو حرمت مغلظہ کے ساتھ واقع ہوگئیں اور ہیوی حرام ہوگئی۔طلاق کے بعداگروہ بالفرض لا ند ہب غیر مقلد بھی بن جا کمیں تو نکاح تو دوبارہ بحال نہیں ہوسکتا، کیونکہ "الساقط لَا یعود" عقلاً وشرعاً مسلم ہے، یعنی جو چیز ساقط اور باطل ہوجائے اس کوکسی تد ہیر سے بھی دوبارہ نہیں لوٹا یا جاسکتا۔

# الاشفاق على أحكام الطّلاق شخ محمد زابدالكوثرى مسئله طلاق مين دورِ حاضر كے متجد دين كے شبهات اورا يك مصرى علامه كى طرف سے ان كاشا فى جواب

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمُدُ لِللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى!

طلاق کے مسائل میں بعض طلقوں کی جانب ہے کہ بحثی کے نمو نے سامنے آتے رہتے ہیں، اس نوعیت کی غلط بحثیں ایک عرصہ پہلے مصر میں اُٹھا کی تصیں، جن کا شافی اور مسکت جواب وہاں کے محق اہل علم کی جانب ہے ویا گیا۔ چنا نچن ' نظام الطّلاق' کے نام ہے مصر کے قاضی احمد شاکر نے ایک رسالہ کھا جس میں غلط روطیقے کی بحر پورنمائندگی گی گئی، اس کے جواب میں خلافت عثمانیہ کے آخری نائب شخ الاسلام مولا نا اُشیخ محمد زام الکوڑی نے '' الا شفاق علی اُحکام الطّلاق' کے نام ہے ایک رسالہ کھا، جس میں اس قتم کے خودرو مجتبدین کی علمی بغناعت سے نقاب کشائی کی گئی اور کتاب وسنت سے طلاق کے اُحکام کو ثابت کیا گیا۔ بعض احباب کے اصرار پراس کا ترجمہ ماہنامہ'' بینات' کرا جی میں بالا قساط شاکع ہوتا رہا ہے، اور اُب اسے '' آپ کے مسائل اور ان کا حل 'میں شامل کیا جارہا ہے، واللہ الموقی!

بِسُمِ اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَلَا عُدُوَانَ إِلَا عَلَى الطَّالِمِيْنَ،

وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْحَلْقِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيُنَ

بِيام بِوشِيده نِين كَهَ مَم مَتْوعِين كَ مُدَاجِب مُحْصُوصَ حَالات مِن مُحْصُوصَ عَدَالتَى مَسَاكُل مِينَ، ايك وُ وسرے عدو حاصل

بِيام بِوشِيده نِين كَهَ مَم مَتْوعِين كَ مُدَاجِب مُحْصُوصَ حَالات مِن مُحْصُوصَ عَدَالتَى مَسَاكُل مِينَ، ايك وُ وسرے عدو حاصل

مَرْتَ مِين، اور جب كُونَى الين ضرورت واعى جوتو وُ وسرے فرجب كے مسائل بِمُل كرنے كا دستور بھى فقہائے مُدَاجِب نے وَكركرو يا

ہے، کین اس کے بیمعن نہیں کہ خواہش نفس کی تعیاں کے لئے اپنے مذہب سے یا تمام مذاہب سے بعاوت کی جائے اوراَ حکامِ شرعیہ کے بجائے خودسا خنہ قوا نین کو جاری کرویا جائے ، جبیبا کہ دورِ حاضر میں اسلامی مما لک کے متحبۃ دین نے یہی رَوشِ ابنار کھی ہے، وہ ہرئی چیز کو للجائی ہوئی نظر سے، اور ہر قدیم کو نظرِ استخفاف سے دیکھنے کے عادی جیں ، حالانکہ ہروہ اُمت جو اپنے موروثی مفاخر کی حفاظت و پاسبانی کے لئے مرمنے کا اہتمام نہیں کرتی وہ گویا اس آمر کا اقر ارکرتی ہے کہ وہ کوئی شرف و مجذبیس رکھتی ، اور اس کا دامن اپنے اسلاف کے مفاخر سے یکسر خالی ہے، چہ جائیکہ وہ اُمت جو دُوسری قو موں میں میٹم ہونے کی کوشش کر رہی ہو!

فقیاسلامی عرونِ اسلام کے دور میں صدیوں تک ہرزمان دمکاں کے لئے صلاحیت رکھتی تھی ، پس یہ غیر معقول بات ہوگی کہ یہ اس زمانے کے لئے صلاحیت نہ رکھتی ہو، جس میں کھلی آنکھوں سے قوانمینِ مغرب میں خلل کا مشاہدہ کیا جارہا ہے، یہاں تک کہ ان قوانمین کے فساد کی وجہ سے مغربی معاشر ہے انحلال اور زبوں حالی کا شکار ہیں۔

سب جانتے ہیں کہ جب عوام کوان کی حالت پرچھوڑ دیا جائے تو وہ ایسے حیلے ایجاد کریلتے ہیں جوعد التی فیصلوں میں عدل پر دری کاراستہ روک دیتے ہیں، لیکن بالغ نظر قاضی (جج صاحبان) ایبانظام وضع کرنے سے عاجز نہیں جوعدل وانصاف کی پاسبانی کا گفیل ہو، اور جس کو حیلہ گروں کے ہاتھ نہ چھو سکیس، خواہ وہ کسی زمان و مرکال میں ہو، اس مدعا کو بیان کرتے ہوئے ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں:'' فیصلہ ایباناپ تول کر کرو کہ جولوگوں کی صلاح کا ضامن ہو، اور جب وہ بگڑ جا ئیں تو استحسان سے کام لو۔'' اور حضرت عمر بن عبد العزیز' کاارشاد ہے: ''لوگوں کے لئے اس کے بقدر فیصلے رُونما ہوتے ہیں جس قدر انہوں نے جرائم ایجاد کر لئے ہوں۔''

بیں جب کوئی اجتماعی مرض رُونما ہو، جیسے طلاق کو کھلو نابنانا، مثلاً ایک شخص بلا وجہ طلاق کی شیم کھا گیتا ہے، وُوسر المختص ہے۔ سبب جلد بازی سے نبین طلاق اکٹھی وے ڈالتا ہے، تو اس بیاری کا علاج ینہیں کہ طلاق کو کھلو نا بنانے کی راہ ہموار کر کے ان مریضوں کی ہم فوائی کی سب میں خوائی کے نکا حول کو شبہ وشبہ میں ڈال دیا جائے کہ:'' طلاق کی شیم کھانا کوئی چیز نہیں' اور'' تین طلاق ایک ہوتی ہوتی ہے، یاایک بھی نہیں ہوتی'' اور اس پر بغیر دلیل و ہر ہان کے فلال کے قول اور فلال کی رائے کے حوالے دیئے جا کمیں۔

یہ ہم نوائی ان مریضوں کی خیرخواہی نہیں، بلکہ بیاس بیاری کے جان لیوا ہونے میں اضافہ کرے گی،اوران کے شگاف کورفو کرنا ناممکن ہوجائے گا،اللہ تعالی نے عورتوں کی عصمت کو کلمۃ اللہ کے ذریعیہ حلال کرنے میں جو حکمت رکھی ہے، کہ کھیتی اورنسل میں برکت حاصل ہو، بی حکمت باطل ہوجائے گی،اور بعض نام نہا دفقیہ اورخو درومجہد، جن کی آراء وخواہشات کوسی جگہ قرارنہیں،ان کے کلمہ کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی جگہ صلت وحرمت کے معالم میں نافذ کرنالازم آئے گا۔

اور بیکوئی معمولی بات نہیں کہ ان قطعی مسائل کے خلاف خروج و بغاوت کی جائے جوائم متبوعین نے کتاب وسنت سے سمجھے ہیں ، اور اس خروج و بغاوت کی جائے ہوائم متبوعین نے کتاب وسنت سے سمجھے ہیں ، اور اس خروج و بغاوت کے لئے ایسے شاذ لوگوں کے اقوال کا سہارالیا جائے جوان سے غلط فکری کی بنا پرصا در ہوئے ہیں ، یا ایسے لوگوں کی آراء پراعتماد کیا جائے جو دین و ویانت کے لحاظ سے نا قابلِ اعتماد ہیں ، اور جوز مین میں فساد میاتے ہیں ، کیونکہ شیطان نے ان کے لئے ان کے گرے اعمال کوآر استہ کر دِکھایا ہے۔

اس ہم نوائی کی بدولت اسلامی قانون ،اینے نافر مان بیٹول کے ہاتھوں ،اینے بہت سے ابواب میں عدالتوں سے بے دخل

کیا جاچکا ہے، اس کا بیسب نہیں کہ اسلامی قانون ہرز مان ومکان کے لئے صلاحیت نہیں رکھتا، تا وقتیکہ اس کے ستونوں کو اُ کھاڑ نہ دیا جائے ، یااس کے ہاتھ یاؤں نہ کاٹ دیئے جائیں۔

آج ہم ویکھتے ہیں کدان اینائے زمانہ میں ہے بعض لوگ ایسے ہیں کدان کے دِل کوچین نصیب نہیں جب تک کہ شرع کے باقی ماندہ جھے کا بھی عدالتوں سے صفایا نہ کردیں، اور یہ کام لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے شرع ہی کے نام ہے کیا جارہا ہے، جس سے اصل مدعا خواہش پرست مریضوں کی ہم نوائی اور مستشرقین کے شاگر دوں (مستخربین) کی خواہشات کی پیروی ہے۔ جبکہ ہم ایسے دور کے آنے ہے، جس میں کامل حقوق دِلانے کے دعوے کئے جارہے ہیں، یہ توقع رکھتے تھے کہ تمام جدید تو انین پرنظر ٹانی کی جائے گ اور جن قوانین میں اصلاح کی جائے گ اور جن قوانین میں اصلاح کی جائے گ ہے۔ اس میں اصلاح کی جائے گ ، کیونکہ جس حکومت کے ہاتھ میں عالم اصلاح کی قیادت ہے اس کے لئے بہی شایان شان ہے اور ایس حکومت سے بجاطور پر یہی تو قع رہی ہے۔

رہا کتاب وسنت کوا پسے معنی پہنا نا جن کے وہ تھمل نہیں ، اور بظاہر کتاب وسنت سے استدلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے قوانین کی تائید کرنا جن پراللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں فر مائی ، بیدونوں با تیں سوائے کھلی تلمبیں کے ، اور سوائے ایسے دھوکے کے ، جس کے پس بردہ مقاصد ندمومہ صاف جھلکتے ہوں ، اور پچھ نہیں دیتے۔

جولوگ مسلمانوں کوان کے دِین کے بارے میں شک وشبہ میں ڈالنا چاہتے ہیں ، وہ گھات میں ہیں ، وہ ان نام نہا دفقیہ و ل کے کرتو توں کے حوالے سے فقیاسلام کو بدنام کرنے میں فرصت کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے ، حالانکہ فقیاسلامی ایسے لوگوں ہے اور ان کے اعمال سے مُری ہے۔ یہاں معاندینِ اسلام کے سازشی کر دار کی ایک مثال چیش کرتا ہوں۔ از ہر کے ایک مستشرق اُستاذ نے ایک سال پہلے'' تاریخ فقیاسلامی' برتین لیکچر دیئے تھے جن کے آخر میں وہ کہتا ہے:

"اسلامی شریعت اور رائج الوقت کے درمیاں ایک اور تعلق ہے، جوشریعت کی گزشتہ تاریخ سے گئی طور پر مخالف ہے، اور وہ ہے شرع کے گئی گئی رنگ بدلنے کا موجودہ دور، حوالے کے طور پر ہمارے لئے اسلامی قانون میں ان تر میمات کا ذکر کردینا کا فی ہے جومصر میں موجودہ دور، حوالے کے طور پر ہمارے لئے اسلامی قانون میں ان تر میمات کا ذکر کردینا کا فی ہے جومصر میں ۱۹۲۰ء سے احوالی شخصتیہ (پرسنل لا) میں کی گئیں۔''

جو محف اس فقرے کا مدعا سمجھتا ہے اس کے لئے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے، یہ ستشرق یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھ اوائم وہی ہو جنھوں نے شریعت میں نئے اُ حکام کا گھسیڑ نا جا نز قرار دے دیا ہے، بیجدیداً حکام جوشرع کے لئے قطعاً غیر مانوں اور اجنبی ہیں درامسل مغرب سے درآ مدیجے مجئے ہیں، اگر چہ ان اُ حکام کے اصل ما خذکی پردہ داری کے لئے پچھ لوگوں کے اقوال کا حوالہ دیا جاتا ہے، "آجے کل کا اندازہ کیا جاسکتا ہے'':

#### " قیاس کن از گلستان من بهارمرا"

اس سلسلے کی بہت کی الم ناک یادی ہمارے ذہن میں محفوظ ہیں ، مگران کے تذکرے سے تجدیدِ الم کے سوااور کیا فا کدہ؟ کچھ عرصہ ہوا کہ مجھے بینجر ملی کدایک قاضی صاحب نے ایک رسالہ شائع کیا ہے ، جس میں موصوف نے ایسی رائے پیش کی ہے جس کے نتیجے میں، اس ملک کی عدالتوں میں فقیمتوارث کا جو بچا تھچا حصہ باتی ہے اور جو کتاب وسنت سے ماخوذ اور تمام فقہائے اُمت کے درمیان منفق علیہ چلاآتا ہے، اس کا بھی صفایا ہوجائے گا۔ میں نے اس کوایک ایسے خص کی جانب سے، جواپے آپ کو' قاضی شرع' شارکرتا ہے، بڑی بات سمجھا، پھر میں نے ان رسائل میں غور کیا جوشہر میں پھیلائے جارہے ہیں، اور جو پیغام ربانی کے طرز کے خلاف ہیں، اور میں بات سمجھا، پھر میں نے ان رسائل میں غور کیا جوشہر میں پھیلائے جارہے ہیں، اور جو پیغام ربانی کے خلاف ہیں، اور میں کہا کہ بیدرسالہ جوموصوف کے قلم و زبان اور قمر و جنان کے حوالے سے نکلاہے، یکی جمع فقہی کی جانب ہے ہیں، میں سنے اپنے دِل میں کہا کہ بیدرسالہ جوموصوف کے قلم و زبان اور قمر و جنان کے حوالے سے نکلاہے، یکی جمع فقہی کی جانب سے ہیں کہ مستشرق کی مفلوغر نی کی جانب سے ہے، جس کا پودا یہود کی ہاتھوں نے لگایا ہے، اور جس کی شاخیں وادی نیل میں قبطیوں کی مدد سے پھل پھول رہی ہیں۔

دریں اثنا کہ میں اس قیصے پر اس نقط نظر سے خور کر رہا تھا، اور جن عبر توں پر بیشتل ہے، ان سے عبرت حاصل کر رہا تھا کہ قضا وقد رنے بیر سالہ میرے مطالعے کے لئے بھجوا دیا، میں نے اس کی ورق گر دانی کی تو معلوم ہوا کہ تجر بی خبر کی تقعد بیق کر رہا ہے۔
سب سے پہلے میر کی نظر رسالے کے نام'' نظام الطّلاق' پر پڑی جو رسالے کی لوح پر خط مجمی سے لکھا ہوا تھا، اور جو اس کے مشتملات کی عجیت کا پتا دیتا تھا، اس نام پر قر آنِ کر یم کی آبت سوارتھی جو اسے'' ہاوی' میں گرار ہی تھی، اس کاعملِ طالح اس کو درکِ اسفل کی طرف تھینچ رہا تھا، جو کلمات سافلہ کا مقام ہے، وی کھنے والے کو اس منظر اور اس عنوان سے ایسا خیال ہور ہا تھا کہ گویا:'' ایک مغربی اُلو'' نے مسلمانوں کے آسان کا حلقہ بنار کھا ہے، وہ نہایت مگر وہ آواز میں بول رہا ہے کہ:

'' اے مسلمانو! تمہاری عدالتوں میں اُحکامِ شرعیہ کے نفاذ کا دورلد گیا، دیکھویہ جدید وضع قانون، اُحکامِ شرع کی جگہنا فذہوگا۔''

سب جانتے ہیں کہ نظام اور قانون ان خودساختہ دساتیر کی اصطلاحات ہیں، جو اَحکامِ شرعیہ کی روشنی میں وضع نہیں کئے جاتے ، یہ دونوں لفظ نہ کتاب دسنت میں دارد ہیں، اور نہ فقہائے اُمت ان کا استعال کرتے ہیں، کو یامؤلف'' وضعی قوانین' اوراَحکامِ شرعیہ کوایک ہی دادی ہے بچھتے ہیں، جن اَحکام کوہم'' شرعی'' کہتے ہیں اور جن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کتاب دسنت سے مکوذ ہیں، فاصل مؤلف ان کوہمی قوانین وضعیہ کے طرز کی چیز بیجھتے ہیں، جو دقتا فو قتا بدلتی رہتی ہے۔

صدراسلام سے موجودہ صدی تک تمام سلمان اپ تمام ترفقتی اختلافات کے باوجود تین طلاق بلفظ واحد کو تر آن وسنت کی روسے بینونت مغلظہ مانتے آئے ہیں، اچا تک ایک ہوا پرست بیک جنبش قلم اسے بینونت مغلظہ سے ایک رجعی طلاق میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، جب بیرحالت ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ کل بیہوا پرست یہاں تک جرائت کرے کہ اس تھم کے بالکلیہ لغوقر اردینے کا مطالبہ کرنے گئے، کیونکہ اس دور میں اُ حکام شرعیہ سے مادر پدر آزادی نے معاشرے کے افراد پراپی طنا ہیں تھی کی ہیں، اور ہردہ فخص جواپی کرنے گئے، کیونکہ اس دور میں اُ حکام شرعیہ سے مادر پدر آزادی نے معاشرے کے افراد پراپی طنا ہیں تھی کرنے کی خواہش پیدا ہور ہی مال کی زبان جانتا ہواس کے دِل میں منصب اِ جہاد پر فائز ہوکر لوگوں کے سامنے اچا تک ایسی آراء پیش کرنے کی خواہش پیدا ہور ہی ہے جوائمت کے عزاج کو یکسر در ہم بر ہم کرڈ الیں۔

رسالے کے نام کے بعد میں نے رسالے کے ابتدائے کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ مؤلف اپنے رسالے کی تمہید میں اس پر فخر کر رہے ہیں کہ ان کے والدگرامی ... جنھوں نے عہد و قضا کی خاطر اپنا اصل ند مہب چھوڑ کر حنفی ند مہب اختیار کرلیا تھا... پہلے مخص تھے جنوں نے ندہبِ حنی کے مطابق فیصلے کرنے کے بجائے وُ وسرے نداہب کے مطابق فیصلے کرکے ندہب کے خلاف بغاوت کا راستہ اختیار کیا، حالانکہ ان کواس باغیانہ تغییر و تبدیل کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پیش آیدہ مشکل کول کرنے کے لئے وہ بڑی آسانی سے یہ مقدمہ کسی مالئی ندہب کے عالم کے پر دکر سکتے تھے، (فاضل مؤلف اپنے والد کے جس کا رنامے پر فخر کررہے ہیں، غور سیجئے تو یہ لائق فخر نہیں، بلکہ لائق ماتم ہے، کہ ایک مختص مال و جاہ کی اندھی خواہش کی خاطر جموث موث ایک غد جب کالبادہ اوڑھ نے، اورہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فقہ کی لئے سب سے خطرناک آفت وہ مختص ہے جس کو اہلِ فقہ کی طرح فقہ کا ذوق حاصل نہ ہو، گرمحض جاہ و مال کی خاطر کسی فقہ کی کھرے نوشی کمتی فکر سے خطرناک آفت وہ مختص ہے جس کو اہلِ فقہ کی طرح فقہ کا ذوق حاصل نہ ہو، گرمحض جاہ و مال کی خاطر کسی فقہ کی کمتی فکر سے خسک ہوجائے )۔

مصنف کواہنے والد کا بیکارنامہ ذکر کرنے کے بعد کہ اس نے سب سے پہلے ند بہب کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا تھا، یہ خیال ہوا کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کا فارمولا پیش کر کے اپنے والد کی طرح بغاوت میں مقتدا بن جائے گا، لیکن اپنے والد کی طرح مرف ند بہب کے خلاف بغاوت ۔ اگر جناب مؤلف اس تکتے پر صرف ند بہب کے خلاف بغاوت ۔ اگر جناب مؤلف اس تکتے پر ذراساغور کر لیتے کہ: '' شایدلوگ ابھی مغرب پرتی میں اس حد تک نہ پہنچ ہوں کہ وہ ہر ہوئی پرست کے کہنے پر فقہ متوارث کو بالکلیہ خیر باد کہنے پر تیار ہوجا کمیں گے' تو شاید انہیں اس تمہید سے شرم آتی ۔

علادہ ازیں شیر کے بیچی کی شہادت اس کے باپ کے حق میں کیا قیمت رکھتی ہے؟ یہ بات کم از کم ان حضرات کی نظر سے تفی نہیں رہ سکتی جوعہد کہ قضا سے مسلک ہیں، اور بیشیر... اللہ تعالی اس کی عمر وراز کر ہے... ابھی تک تاریخ کی نام وَرشخصیات میں واخل نہیں ہوا، اور اس کے بیر دصرف از ہر میں اس کی کارگز اری ہے، اور از ہر کی وکالت، قضائے سوڈ ان ، مجلس تشریعی ، اور محافل ماسونیہ اس کے کارناموں کی تحسین اس کے کارناموں کی تحسین اس کے کارناموں کی تحسین میں اور بس جیسیا کہ شیر بچوں کے باپ کے کارناموں کی تحسین شیر کے بچوں کی نہیں بلکہ وہ بھی تاریخ کے بیر د ہے، عمر طویل کے بعد عمر کے اس دور میں بھی ان کا انجام بخیر ہوسکتا ہے، بشر طیکہ وہ ان جرائم سے تو ہوانا بت اختیار کریں، جن کا ارتکاب اس رسالے میں ان کے ہاتھوں نے کیا ہے، خصوصاً کتاب اللہ کی ، سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اور فقہائے اُمت کی مخالفت کا جرم ، زائعین کی افتر ایر دازی کے باوجود ، جیسا کہ آپ عنظریب سفیدہ منج کا ظہور مشاہدہ کریں گے۔

روافض ادرا ساعیلیوں کے،جن میں عبید یون بھی شامل ہیں، جوائمہ کوخداما نتے ہیں۔

پس حرام ہے! ہزار مرتبہ حرام ...! اس محض پر جو کتاب اللہ کی وجو و دلالت میں ایسی جرائت و ہے باکی کا مظاہرہ کرتا ہو، اور جو حدیث و فقداوراُ صول میں ایسی ٹا کمٹو ئیاں مارتا ہو، (اس کے لئے حرام ہے) کہ فقد و حدیث کے دقیق مسائل پر قلم اُ ٹھائے، یہ بجھتے ہوئے کہ مصرو ہند کی چندالی مطبوعات کا جمع کر لینا، جو اُ غلاط و تصحیفات ہے پُر ہیں، اس کو اِجتہاد کی بلند چوٹی تک پہنچاد ہے گا، بدوں اس کے کہ مصرو ہند کی چندالی مطبوعات کا جمع کر لینا، جو اُغلاط و تصحیفات ہے پُر ہیں، اس کو اِجتہاد کی بلند چوٹی تک پہنچاد ہوں اس کے کہ اس کو ایس میں اس کی مدد کریں، اور بدوں اس کے کہ اس کو ایس کے کہا ہے ان دونوں علوم کی تعلیم کسی ماہراً ستاذ ہے پائی ہوجو باخبری اور کھایت کے ساتھ اس کی تربیت کرتا۔ قدیم زمانے میں کسی شاعر اس نے کہا ہے:

ما العلم مخزون كتب لديك منها الكثير لا تحسبنك بهذا يومّا فقيهًا تصير فللدجاجة رياش للكنها لا تطير

ترجمہ: اندن علم اس کا نام نہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تیرے پاس ان میں سے بہت کتابیں ہیں۔ ۲:... ہرگز نہ بمجھنا کہتم اس کے ذریعیہ کی دن فقیہ بن جاؤ گئے۔ سن... دیکھو! مرغی کے بھی پُر ہوتے ہیں 'لیکن وہ اُڑتی نہیں۔''

اورشرع میں اہلِ علم ہے الگ رائے رکھنا اور الیی بات کہنا جو کسی نے زکبی ہو، یہ دونوں باتیں آ دمی کی عقل میں خلل کا پتا دیتی جیں ، حافظ ابن ابی العوام ؓ اپنی کتاب'' فضائل ابی حنیفہ واُصحابۂ' میں اپنی سن کے ساتھ اِمام زفر بن الہذیل کی کا قول نقل کرتے جیں کہ:

'' میں کی شخص سے صرف اس حد تک مناظر ہنیں کرتا کہ وہ نکاموش ہوجائے ، بلکہ یہاں تک مناظر ہ کرتا ہوں کہ وہ پاگل ہوجائے ،عرش کیا گیا: وہ کیے؟ فرمایا: ایسی بات ۔ کہنے لگے جوکسی نے نہیں کہی۔'' میں اپنانے پنی واجب مجھتا ہوں کہ ان صاحب کو وصیت کروں ... بشرطیکہ سرگروانی نے اس میں اتنی عقل جھوڑی ہوکہ وہ سجھنے کی مسلاحیت رکھتا ہو ... کہ دہ فقہ وحدیث پرقلم نہ اُٹھایا کرے، کیونکہ اس کی تحریروں سے قطعی طور پر واضح ہو چکا ہے کہ بیدونوں اس کافن نہیں ، اورعقل مند آ ومی اس کام کوترک کردیتا ہے جس کوٹھیک طرح نہ جانتا ہو،عر فی شاعر کہتا ہے:

خلق الله للحرب رجالًا ورجالًا لقصعة وثريد

ترجمہ:..'' اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لئے پیدا کیا ہے پچھا وگوں کو، اور پچھاورلوگوں کو پیالہ اور ثرید کے لئے ''

ان دونوں سنوم میں غلط روی خالص دِین میں غلط روی ہے، اور ان دو نوں میں سرگر دانی وُنیا وآخرت میں ہلا کت کا موجب ہے، مؤلف کے لئے یہی کافی ہے کہ عہد وُقضا، جومقد رہے اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، اسے سنجالے رکھے، اور اس سے جوغلطیاں سرز د

ہوئی ہیںان سے توبہ واِنابت اختیار کرے۔

چونکہ مؤلف کے رسالے پرسی نے گفتگوہیں کی ،اس لئے ہم اس رسالے کے بعض مقامات زینج پر کلام کریں گے ،جس سے
ان شاء اللہ تعالیٰ واضح ہوجائے گا کہ نیلے کے پیچھے کیا ہے؟ اس سے جمہور کوخبر دار کرنا مقصود ہے کہ وہ مؤلف کے کلام سے دھوکا نہ
کھا کمیں ، نیز مؤلف ِ رسالہ کے اس دام ِ فریب سے بچا تا مقصود ہے کہ اس نے بچل آیات ِ شریفہ درج کر کے ان کی غلط تا ویلات کی
ہیں جن کے مطل ومخرج کا اسے علم نہیں ،ای طرح بے موقع احادیث نقل کی ہیں ،گرند تو مؤلف نے ان متون کے معانی کو سمجھا ہے ،اور
ہیں جن کے مطل ومخرج کا اسے علم نہیں ،ای طرح بے موقع احادیث نقل کی ہیں ،گرند تو مؤلف نے ان متون کے معانی کو سمجھا ہے ،اور
شدوہ ان کی اسانید کے رجال سے دافق ہے ، واقعہ یہ ہے کہ جس شخص نے فقہ وحدیث اور دیگر علوم کومش کتابوں کی ورق گر دانی سے
حاصل کیا ہو ،کسی اُستاذ سے نہ سیکھا ہو ، جولغزش کے مواقع ہیں اس کی راہ نمائی کرے ،اس کا بہی حال ہوتا ہے ۔

اور میں جن مسائل میں اس خودرو مجہتد کے ساتھ مناقشہ کروں گا ان میں بحول اللہ وقوتہ ایک کمیے کے لئے بھی اس کا قدم تکنے کی مخبائش نہیں چھوڑ وں گا، کیونکہ جو محض حق سے نکڑ لیتا ہے اس کے پاس اصلاً کوئی دلیل و جمت نہیں ہوتی اور میں نے ان اوراق میں جو پچولکھا ہے اس کو' الاشفاق علیٰ اَحکام الطّلاق' کے نام سے موسوم کرتا ہوں۔

وَاللَّهُ سُهُحَانَةً وَلِيُّ الْهِدَايَةِ، وَعَلِيْهِ الْإِعْتِمَادُ فِي الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَهُوَ حَسْبِي وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ!

### ا:... كيارجعي طلاق سے عقدِ نكاح توث جاتا ہے؟

مؤلف رساله مني ١٨٠ - ١٥ ير لكين بين:

'' عقود میں عام قاعدہ یہ ہے کہ عقد ہے وہ تمام حقوق فریقین پرلازم ہوجاتے ہیں جن کا عقد کے ذریعہ ہرایک نے التزام کیا ہو۔'' آمے چل کر لکھتے ہیں:

''اورطلاق خواہ رجعی ہویا غیر رجعی، وہ عقدِ نکاح کو زائل کردیتی ہے، ابن السمعانی کہتے ہیں کہ: حق یہ ہے کہ قیاس اس بات کو تقتضی تھا کہ طلاق جب واقع ہوتو نکاح زائل ہوجائے، جبیبا کہ عتق میں رقیت زائل ہوجاتی ہے، مگر چونکہ شرع نے نکاح میں رُجوع کاحق رکھا ہے اور عتق میں نہیں رکھا، اس بنا پر ان دونوں کے درمیان فرق ہوگیا۔''

مؤلف رسالداس قاعدے ہے دوبا تیں ٹابت کرنا چاہتا ہے، ایک بیرکا گرشارع کی جانب سے إذن ند ہوتا تو مردکا یک طرفہ طلاق دینا سیح ند ہوتا، چونکہ مردکو طلاق دینا سیح ند ہوتا، چونکہ مردکو طلاق دینے کا افتیار إذنِ شارع پرموتوف ہے لہٰذااس کی طلاق کا صیح ہونا بھی إذنِ شارع کے ساتھ مقید ہوگا۔ پس آگرکوئی مختص شارع کی اجازت کے خلاف طلاق دیتو اس کی طلاق باطل ہوگی، کیونکہ وہ تقاضائے عقد کی بنا پر کیے طرفہ طلاق کا افتیار نہیں دکھتا۔

وُوسرى بات وہ بيات است كرنا جا ہتا ہے كہ جب طلاق رجعى سے نكاح زائل ہوگيا تو عورت وُ وسرى اور تيسرى طلاق كاكل نه

رہی خواہ وہ ابھی تک مدت کے اندر ہو۔

مؤلف کنظریے کی بنیادا نمی دو باتوں پر قائم ہے، لیکن جوجھ کتاب دست ہے مسک کا مدی ہو، اس کانصوص کی موجودگ میں موروہ میں خور تھیں اورا قکل پچو تیا س آ رائی پر اپنے نظریے کی بنیادر کھنا کتنی عجیب بات ہے؟ اورا گرمؤلف کامقصود خالی فلف آ رائی ہے اوروہ بزعم خود تھوڑی دیرے لئے ' المی رائے'' کی صف میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے تب بھی اس کے علم سے یہ بات تو اوجھل نہیں رہنی چا ہے کہ مسلمان محض طبعیت عقد کی بنا پر تو کسی بھی چیز کا ما لک نہیں ہوتا، بلکہ اس لئے ما لک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تعرفات کا اختیار دیا ہے، نیز اسے یہ معلوم ہونا چاہئے تھا کہ عورت نکاح کے وقت مرد کے اس حق کو جانی تھی کہ وہ جب چاہ ہولاق و سے سکتا اختیار دیا ہے، نیز اسے یہ معلوم ہونا چاہئے تھا کہ عورت نکاح کے وقت مرد کے اس حق کو جانی تھی کہ وہ جب چاہلاق و سے سکتا ہو اور اس نے نکاح میں بیشر طبعی نہیں رکھی کہ اس کا شو ہرا گرفلاں فلال کام کرے گا تو اسے اسٹی اسے طلاق دی جارہی ہو تو جود اس نے نکاح قبول کرلیا، تو گو بیاس نے شو ہر کے حق طلاق کا بھی التزام کرلیا۔ اب اگر اسے طلاق دی جارہی ہوتو اس سے التزام نہیں کیا۔ اب غور فر ماسے کہ کہ مولی دیوار پر قائم ہوتو اس پر مؤلف جن مسائل کا ہوائی قلعہ رسالہ کاس نظر ہے کی کیا قبست رہ جاتی ہوئی دیوار پر قائم ہے تو اس پر مؤلف جن مسائل کا ہوائی قلعہ تعیر کرنا چاہئا ہوں کہ کرنا چاہئا ہوں کہ بھی ہوئی دیوار پر قائم ہوئی دیوار پر قائم ہوئی دیوار پر قائم ہوئی تھیر ہوئی دیوار پر قائم ہوئی تھیں مسائل کا ہوائی قلعہ تعیر کرنا چاہئا ہوں دیوار پر تا کو دیوار پر قائم ہوئی دیوار پر قائم ہوئی دیوار پر تا کم ہوئی دیوار پر تا کیا ہوئی دیوار پر تاکم ہوئی تاکم کو تاکم کی دیوار پر تاکم کو تاکم کو تاکم کو تاکم کیا تاکم کو تاکم کو تاکم کو تاکم کو تاکم کو تاکم کی تاکم کو تاکم

یمی حال اس کے اس دعویٰ کا ہے کہ:'' رجعی طلاق سے نکاح زائل ہوجا تا ہے'' بیرقطعاً باطل رائے ہے جو کتاب اللہ اور سنت ِرسول اللہ کے مخالف اوراً نمریوین کے علم و تفقہ سے خارج ہے ، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ ...." (البَّرة:٢٢٨)

ترجمہ:..'' اوران کے شوہر حق رکھتے ہیں ان کے واپس لوٹانے کا عدت کے اندر۔''

و یکھے! اللہ تعالی نے عدت کے دوران مردوں کو ان کے شوہر ظہرایا ہے، اور انہیں اپی بیویوں کو سابقہ حالت کی طرف لوٹانے کا حق مرکھ بات کی اس کے درمیان زوجیت کا تعلق باتی نہیں رہا۔ اور اگروہ لفظ رَدِّ ہے تمسک کا ارادہ کرے گا تواجا تک اسے ردّ کا کہنا ہے کہ ان کے درمیان زوجیت کا تعلق باتی نہیں رہا۔ اور اگروہ لفظ ردّ ہے تمسک کا ارادہ کرے گا تواجا تک اسے ردّ کا سامنا کرنا ہوگا جس سے وہ محسوں کرے گا کہ وہ وُ و بتے ہوئے، شکے کا سہار الینا جا ہتا ہے۔ نیز حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اَلطَّلَاقَ مَرَّتَانِ فَامُسَاكَ بِمَعُرُونِ بِ..." (البقرة:٢٢٩) ترجمه:..." طلاق دومرتبه وتى ب، پھر يا توروك لينا بيمعروف طريقے ہے۔"

پس روک رکھنے کے معنی یہی ہیں کہ جو چیز قائم اور موجود ہے اسے باقی رکھا جائے، یہ بیس کہ جو چیز زائل ہو چکی ہے ا دو بارہ حاصل کیا جائے ، ان دونوں آینوں سے معلوم ہوا کہ طلاق رجعی کے بعد انقضائے عدت تک نکاح باقی رہتا ہے۔اس طرح جو احادیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کے طلاق دینے کے قصے میں مروی ہیں ، وہ بھی ہمارے مدعا کی دلیل ہیں ،خصوصاً حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث مسندِ احمد ہیں ، جس کے الفاظ یہ ہیں:

### "ليراجعها فانها امرأته."

٣٣٥

ترجمه: ... وواس سے رجوع كرلے كيونكدو واس كى بيوى ہے۔ "

اگریدروایت سیح ہے، جیسا کہ مؤلف رسالہ کا دعویٰ ہے، تو بیر حدیث اس مسئلے میں نص صریح ہے کہ طلاق رجعی واقع ہونے کے بعد بھی وہ عورت اس کی بیوی ہے۔

اورمطلقہ رجعیہ سے زجوع کرنے کے معنی یہ جیں کہ اسے از دواجی تعلق کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیا جائے ، جبکہ رجعی طلاق کے بعد عورت کی حیثیت میہ ہوگئی تھی کہ اگر اس نے زجوع نہ کیا جاتا تو انقضائے عدت کے بعد وہ بائنہ ہوجاتی ۔

صوم وصلوٰ ۃ اور جے وزکوٰ ۃ وغیرہ کی طرح'' مراجعت' (طلاق ہے رُجوع) کا لفظ اپنے ایک خاص شرق معنی رکھتا ہے جو آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے دور ہے آج تک مراد لئے جاتے رہے ہیں، جو محض اس لفظ کے لغوی معنی کو لے کر خلط محث کرنا چاہتا ہے اس کی بات سراسرمہمل اور نامعقول ہے۔ جب مرد، عورت ہے کوئی ہی بات کر بے توعم بی لفت میں اس کو بھی '' راجے عہا'' بولئے ہیں، گویا مراجعت کا اطلاق مطلق بات چیت پر ہوتا ہے، لیکن مطلقہ رجعیہ ہے اس کے شوہر کے رُجوع کرنے میں جواحاد بیث وارد ہوئی ہیں، ان میں '' از دواجی تعلقات کی طرف دو ہارہ لوشخ' کے سوااور کوئی معنی مراز نہیں گئے جاسکتے ، لہٰذا اس میں کے بحثی کی کوئی می نوٹن نہیں۔

علاوہ ازیں اگرمؤلف کے بقول رجعی طلاق کے بعد عقد باتی نہیں رہتا تو تجد بدِ عقد کے بغیر دوبارہ از دواجی تعلقات استوار کرنے کے معنی یہوں گے کہ یہ تعلقات ناجا نزاور غیر شرعی ہوں (حالانکہ قرآن وحدیث میں اس کا تھکم دیا گیا ہے )، پھرکون نہیں جانتا ۔ کہ عذت تحتم ہونے تک نفقہ وسکنی شوہر کے ذمہ واجب ہے، اوراگر اس دوران زوجین میں سے کوئی مرجائے تو دُوسرااس کا وارث ہوگا، اور یہ کہ عورت چاہے نہ چاہے عدت کے اندر مردکورُ جوع کرنے کاحق ہے، یہ تمام اُموراس بات کی دلیل میں کہ طلاقی رجعی کے بعد بھی میاں بوی کے درمیان عقد نکاح باقی رہتا ہے۔

ر ہاابنِ سمعانی کا ووقول جومؤلف ِ رسالہ نے نقل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب وسنت اور اِ جماع اُمت، تیاس ہے مانع نہ ہوتے تو قیاس کہتا تھا کہ نکاح ہاتی نہ رہے، آخراییا فخص کون ہے جونصوصِ قطعیہ کے خلاف قیاس پڑمل کرنے کا قائل ہو، پھر جبکہ اے مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان وجہ فرق کا اقرار بھی ہو؟

پس اس مخضر سے بیان سے مؤلف ِ رسالہ کے خود ساختہ اُصول کی بنیاد منہدم ہوجاتی ہے اور اس پر جواس نے ہوائی قلعے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ بھی دھڑام سے زمین پر گرجاتے ہیں۔ ذراغور فرما بے کہ ان قطعی دلائل کے سامنے اس کے برخود غلطا ُ ٹکل پچو جدلیات کی کیا قیمت ہے؟

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، مسند جابر عبدالله ج:٣ ص:٣٨٧ طبع المكتب الإسلامي، بيروت.

### ٣:..طلا فَ مسنون اورغيرمسنون كى بحث

مؤلف رساله صفحه: ١٦ برلكهة بين:

" آیات واحادیث بینیں بتا تیں کہ ایک طلاق مسنونہ ہوتی ہے اور ایک غیر مسنونہ وہ تو یہ بتاتی ہیں کہ طلاق کی اجازت شار ن نے بخصوص اوصاف اور خاص شرائط کے تحت دی ہے۔ پس جس شخص نے ان اوصاف وشرائط سے ہٹ کر طلاق دی تو اس نے اجازت کی حدسے تجاوز کیا ، اور ایک ایبا کام کیا جس کاوہ مالک نہیں تھا ، کیونکہ شارع کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی ، اس لئے وہ لغوہ وگی ، پس ہم طلاق کو اس وقت مؤثر کہد کہتے ہیں جبکہ ان شرائط واوصاف کے مطابق دی جائے۔"

ہرسے ہیں بہران مرا اور وقعا کے حصال اور ہوتا کا انقاق ہوا ہواس کا ایسے دعوے کرنا عجیب ہی بات ہے، حالانکہ ایام ما لک نے خص کو کتب حدیث کی ورق گردانی کا انقاق ہوا ہواس کا ایسے دعوے کرنا عجیب ہی بات ہے، حالانکہ ایام ما لک نے نظہا سے ذکر کیا ہے کہ طلاق ہر ہر ہوتا ہوا ہے کہ کی ''المصلحیح'' عیل' اور دیگر اصحاب صحاح وسنن اور ہرگروہ کے نقہا نے اور ہرگروہ بین ان عیس سے ایک وہ روایت ہے جوشعیب بن رزیق اور عطاخر اسانی نے حسن بھری نے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

\* میں ان میں سے ایک وہ روایت ہے جوشعیب بن رزیق اور عطاخر اسانی نے حسن بھری نے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

\* میں ان میں علاق کی معلوں نے دو طہروں میں دو مزید طلاقیں دینے کا ارادہ کیا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ بات ہے اند تعالیٰ نے اس طرح تھم نہیں دیا، تو نے سنت سے بات ہی تو قو سنت سے تعاوز کیا ہے، سنت ہے کہ تو طہر کا انظار کر ہے، پھر ہر طہر پر طلاق دے ۔'' پس آ ہے صلی الله علیہ وسلم نے جھے تعاوز کیا ہے، سنت ہے کہ تو طہر کا انظار کر ہے، پھر ہر طہر پر طلاق دے ۔'' پس آ ہے صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب تعمر ایک ہو جائے تو طلاق دے دینا، اور جی چا ہے تو روک رکھنا ہوسلم نے فرمایا کہ: جب الله علیہ وہا ہے کہ اس نے عرض کیا: یا رسول الله علیہ وہ کی ایک ہوجائے کہ اگر میں نے اسے تین طلاق دے دینا، اور جی چا ہے تو روک رکھنا ہیں ہے کہ فرمایا کہ: یا رسول اللہ اینا کہ اس کے کہ تو میں کیا: یا رسول اللہ اینا کہ کہ کرانا ہے کہ اس کے کہ اگر میں نے اسے تین طلاق دے دی ہوتیں تو میرے لئے اس ہے کہ وہ کرنا علال ہوتا ؟

الله اید فرما ہے کہ اگر میں نے اسے تین طلاق دے دی ہوتیں تو میرے لئے اس ہے کہ وہ کرنا علال ہوتا ؟

<sup>(</sup>١) مؤطا إمام مالك، كتاب الطلاق، جامع عدة الطلاق ص:٥٢٤ طبع مير محمد.

<sup>(</sup>٢) كتاب الطلاق ..... وطلاق السُّنَة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع ...إلخ. (صحيح البخاري ج:٢ ص: ٩٠ طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنَّة ص: ١٣٥ طبع نور محمد كتب خانه.

سنن النسائي، باب طلاق السُنَّة، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٩٩ طبع قديمي.

شرح معاني الآثار لطحاوي، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٣١ طبع مكتبه حقانيه.

سنن أبي دارُد، باب في طلاق السُّنَّة، أول كتاب الطلاق ج: ١ ص: ٢٩٦ طبع ايج ايم سعيد.

جامع النومذي، باب ما جاء في طلاق السُّنَّة ج: ١ ص: ١٣٠ طبع رشيديه دهلي.

مجمع الزواند، باب طلاق السُّنَّة ج:٣ ص: ٣٣٩، طبع بيروت.

<sup>(</sup>٣) المُلَى لابن حزم، كتاب الطلاق، رقم المسئلة: ١٩٣٩ ج: ١٠ ص: ١٦١ تا ١٤٣ طبع دار الآفاق الجديدة بيروت.

فرمایا بنہیں! بلکہ وہ تجھ سے بائنہ ہوجاتی ،اور گناہ بھی ہوتا۔''' بیطبرانی کی روایت ہے، اور انہوں نے اس کی سند حسب ذیل نقل کی ہے:

"حدثنا على بن سعيد الرزاي، حدثنا يحيني بن عثمان بن سعيد بن كثير

الحمصي، حدثنا أبي، ثنا شعيب بن رزيق قال: حدثنا الحسن .... الخ."

اور دا قطنی نے بطریق معلی بن منصوراس کوروایت کیاہے ،محدث عبدالحقّ نے اسے معلّی کی وجہ سے معلول تشہرا نا جا ہا،مگریہ

تصحیح نہیں ، کیونکہ ایک جماعت نے اس سے روایت لی ہے ،اور ابنِ معین اور لیعقوب بن شیبہ نے اسے ثقتہ کہا ہے۔

اور بیہقی نے بطریق شعیب عن عطاالخراسانی اس کی تخریج کی ہے، اورخراسانی کے سوااس میں اور کوئی علت و کرنہیں کی۔' حالانکہ بیچیجمسلم اورسنن اَر بعد کا راوی ہے، اوراس پر جوجرح کی گئی ہے کہا ہے اپنی بعض روایات میں وہم ہوجا تا ہے، پیجرح متابع موجود ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہے، کیونکہ طبرانی کی روایت میں شعیب اس کا متابع مُوجود ہے۔

اور ابو بکر رازیؓ نے بیرحدیث:'' ابنِ قانع عن محمد بن شاذ ان عن معلیٰ'' کی سند سے روایت کی ہے، اور ابنِ قانع سے ابو بکر رازي كاساع ال كاختلاط سے قطعاً يہلے تھا۔

اور شعیب اس روایت کوبھی عطا خراسانی کے واسطے ہے حسن بھریؓ ہے روایت کرتا ہے اور بھی بغیر واسطے کے ، کیونکہ اس کی ملا قات ان دونوں سے ہوئی ہے، اور اس نے دونوں سے احادیث کا ساع کیا ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس نے عطا خراسانی کے داسطے سے میرحدیث نی ہوگی ، بعدازاں بلاواسط حسنؓ ہےاس لئے وہ بھی عطاہے روایت کرتا ہےاور بھی حسنؓ ہے ، الیمی صورت بہت ہے راویوں کو پیش آتی ہے جیسا کہ حافظ ابوسعید العلائی نے'' جامع انتھیل لا حکام المراسیل' میں ذکر کیا ہے۔

ر ہاشوکانی کا شعیب بن رزیق کی تضعیف کے دریے ہونا ،توبیا بن حزم کی تقلید کی بناپر ہے، اور وہ مندز ورہے اور رجال سے بِخِر، جيها كه حافظ قطب الدين على كماب" القدح المعلى في الكلام على بعض احاديث المحلى" ب ظاهر بـ اور شعیب کو دارنطنیؓ اور ابن حبانؓ نے ثقة قرار دیا ہے۔اور رزیق دشقی (جیسا کہ بعض ردایات میں واقع ہے) سیجے مسلم کے رجال میں ہے ہے۔اورعلی بن سعیدرازی کوایک جماعت نے ،جن میں ذہبی جھی شامل ہیں ، پُرعظمت الفاظ میں ذکر کیا ہے،اور ذہبیؒ نےحسن

<sup>(</sup>١) عن شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال نا عبدالله بن عمر، أنه طلق إمرأته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تـطلقتين أخرين عند القرأين الباقيين فبلغ ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر! ما هكذا أمرك الله إنَّكَ قَـد أخطأت السبِّنة، وذكر الخبر وفيه، فقلتُ: يا رسول الله! لُو كنتُ طلقتها ثلاثًا أكان لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين وتكون معصية. (الحلَّى لابن حزم، كتاب الطلاق رقم المسئلة: ٩٣٩ - ج: ١١ ص: ١١٩ طبع دار الآفاق الجديدة). (٢) السندن الكبرى للبيهقي، كتاب الطلاق والخلع، ياب الإختيار للزوج أن لا يطلق إلّا واحدة ﴿ ج: ٧ ص: ٣٣٠ طبع دار المعرفة بيروت، لبنان.

 <sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص، البقرة، باب عدد الطلاق ج: ١ ص: ٣٨١ طبع سهيل اكيذمى.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق ألبتة وجمع الثلاث ج: ٣ ص:٢٥٧ طبع مصطفى الحلبي مصر.

اہری کے حضرت ابن عمرؓ سے ساع کی تصرتؓ بھی کی ہے، حافظ ابوز رعہؓ سے دریافت کیا گیا کہ:حسنؓ کی ملاقات ابن عمرؓ سے ہوئی ہے؟ فرمایا: ماں!

حاصل میہ کہ حدیث درجہ احتجاج سے ساقط نبیں،خواہ اس کے گردشیاطین شذوذ کا کتنا ہی گھیرا ہو،اوراس باب کے دلائل باقی
کتب حدیث سے قطع نظر صحاحِ ستہ میں بھی بہت کا فی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جوشخص سنت کے خلاف طلاق و سے اس کی طلاق
مخالفت ِ حکم کے باوجودوا قع ہوجائے گی، کیونکہ نہی طاری،مشروعیت ِ اصلتیہ کے منافی نہیں،جیسا کہ علم اُصول میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی
ہے،مثلاً کوئی شخص مغصو بہز مین میں نماز پڑھے یااذ ان جمعہ کے وقت خریدو فروخت کر سے (اگر چدوہ گنا ہگار ہوگا لیکن نماز اور بھے حجے ہی
کہلائے گی)۔ (۱)

طلاق نام ہے کہ ملک نکاح کوزائل کرنے اورعورت کی آ زادی پرسے یا بندی اُٹھادینے کا (جونکاح کی وجہ ہے اس پر عائد تھی )۔ابتدامیںعورت کی آ زادی کو(بذر بعیہ نکاح)مقید کرنامتعدّو دِینی ودُنیوی مصالح کی بنابراس کی رضا پرموقو ف رکھا گیا،لیکن مر دکو یتی دیا گیا کہ جب وہ و تکھے بیمصالح ،مفاسد میں تبدیل ہورہے ہیں توعورت پرسے یا بندی اُٹھادے تا کہ عورت اپنی سابقہ حالت کی طرف لوث جائے۔اس ہےمعلوم ہوا کہ طلاق کتاب وسنت کی رُو ہے مشروع الاصل ہے،البتہ شریعت مرد کو حکم دیتی ہے کہ وہ تین طلاقوں کاحق تین ایسے طہروں میں استعال کرے جن میں میاں بیوی کے درمیان کیجائی نہ ہوئی ہو، اور مصلحت اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایباوقت ہوتا ہے جس میں مرد کوعورت ہے رغبت ہوتی ہے،اس وقت طلاق دینااس اُمرکی دلیل ہوگی کہ میاں بیوی کے درمیان ذہنی رابطہ واقعثا ٹوٹ چکاہے،اورالی حالت میں طلاق کی واقعی ضرورت موجود ہے۔ؤوسرے بیا کہ مرد تین طہروں میں متفرق طور پر طلاق دے گا تواہے سوچنے بیجھنے کا موقع مل سکے گا اور طلاق ہے اسے پشیمانی نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں حیض کی حالت میں طلاق دینے میں عورت کی عدّت خواہ مخواہ طول بکڑے گی ( کیونکہ بیچیش،جس میں طلاق دی گئی ہے، عدّت میں شار نبیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد جب آیام ماہواری شروع ہوں گےاس وقت سے عدّت کا شارشروع ہوگا ) ہلین بیساری چیزیں عارضی ہیں جوطلاق کی اصل مشروعیت میں خلل اندازنہیں ہوسکتیں،لہٰذا اگرکسی نے بحالت ِحیض تین طلاق دے ویں یا ایسے طہر میں طلاق دے دی جس میں میاں بیوی کیجا ہو چکے تھے تب بھی طلاق بہر حال واقع ہوجائے گی ،اگر چہ بے ڈھنگی طلاق وینے پروہ گنا ہگار بھی ہوگا ،مگراس عارض کی وجہ سے جو گناہ ہوا وہ طلاق کے مؤثر ہونے میں زکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس کی مثال میں ظہار کو پیش کیا جاسکتا ہے، وہ اگر چہ نامعقول بات اور حجوث ہے(مُنْكَرًا مِنَ الْقُولِ وَزُورًا) مراس كے باوجوداس كى بيصفت اس كاثر كےمرتب ہونے سے مانعنبيں۔اورمسكارير بحث میں کتاب دسنت کی نص موجود ہونے کے بعد جمیں قیاس ہے کام لینے کی ضرورت نہیں ،اس لئے ہم نے ظہار کو قیاس کے طور پرنہیں بلکہ نظیر کے طور پر پیش کیا ہے۔

اور آنخضرت صلی اللّه علیه دسلم کابیارشاد که:'' تو نے سنت سے تجاوز کیا''اس سے مرادیہ ہے کہ تو نے وہ طریقه اختیار نہیں کیا

<sup>(</sup>١) رد انحتار عملي البدر المختار، كتاب الصلوة، مطلب في الصلواة في الأرض المغصوبة ج: ١ ص: ٣٨١ طبع ايج ايم سعيد كراچي.

جس کے مطابق الند تعالی نے طلاق ویے کا تھم فرمایا ہے۔ یہاں ' سنت' سے وہ کام مراذ نہیں جس پر تواب دیا جائے ، کیونکہ طلاق کوئی کار تواب نہیں ، ای طرح '' طلاق بدعت' میں بدعت سے مرادوہ چیز نہیں جو صدر اول کے بعد خلاف سنت ایجاد کی گئی ہو، بلکہ اس سے مرادوہ طلاق ہے جو ما مور بہطریقے کے خلاف ہو، کیونکہ چیف کے دوران طلاق دینے اور تین طلاقیں بیک بار دینے کے واقعات عہد نبوی (علی صاحبہ الصلاق والسلام) میں بھی پیش آئے تھے، جیسا کہ ہم آئندہ قین طلاق کی بحث میں نصوص احادیث سے اس کے دلائل ذکر کریں گے۔ اور جن لوگوں نے اس میں نزاع کیا ہے، ان کا نزاع صرف گناہ میں ہے، وقوع طلاق میں نہیں ، اور تین طلاق بیک بار واقع ہونا دونوں کی ایک بی حیثیت ہے، جو شخص آس میں یا اس میں نزاع کرتا ہے اس کے ہاتھ واقع ہونا اور چیف کی واقع ہونا دونوں کی ایک بی حیثیت ہے، جو شخص آس میں یا اس میں نزاع کرتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی دلیل کیا، شہد دیل بھی نہیں ، جیسا کہ ہمارے ان دلائل سے واضح ہوگا جو ہم آئندہ دو بحثوں میں پیش کریں گے۔

اور اِمام طحادیؒ نے نماز سے خروج کی جومثال پیش کی ہے، اس سے ان کا مقصد بیہ ہے کہ عقد میں دخول اور اس سے خروج کے درمیان جو وجہ ُ فرق ہے وہ فقہ کے طالب علم کے ذہن نشین کراسکیں ، ورندان کا مقصد طلاق کونماز پر قیاس کرنانہیں ، اور نہ کتاب و سنت کے نصوص کی موجود گی میں انہیں قیاس کی حاجت ہے، اس لئے مؤلف ِ رسالہ کا بیفقرہ بالکل بے معنی ہے کہ:

"اعتراض میح ہے اور جواب باطل ہے، کیونکہ بیعقود کا عبادات پر قیاس ہے، حالانکہ عقد میں وُدس کاحق متعلق ہوتا ہے۔"

علاوہ ازیں اگر بالفرض امام طحادیؒ نے قیاس ہی کیا ہوتو آخر قیاس سے مانع کیا ہے؟ کیونکہ اس میں نکاح سے غیر مأمور بہ طریقے پرخروج کونماز سے غیر مأمور بہطریقے سے خروج پر قیاس کیا گیا ہے، اور طلاق خالص مرد کاحق ہے، عورت کاحق صرف مہروغیرہ میں ہے، اس لئے صحت ِ قیاس میں مؤلف کے مصنوی خیال کے سواکوئی مؤثر وجۂ فرق نہیں ہے۔

مؤلف ِ رسالہ، آیت کریمہ: "اَلطَّلَاقی مَوَّ تَانِ" کے سببِ نزول میں حاکم اور ترندی کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "میرے نزدیک دونوں سندیں صحیح ہیں" یہ فقرہ اس بات کی دلیل ہے کہ مؤلف صرف فقہ ہی میں نہیں بلکہ چشمِ بدؤور! حدیث میں بھی مرتبہ اِجتہاد پر فائز ہو چکے ہیں، جبکہ متاخرین ہیں حافظ ابن مجرّ جیسے حضرات کا بھی اس مرتبہ تک پہنچنا محل نظر ہے۔

میاں!تم ہوکون؟ کہتم'' میرےنز دیک''کے دعوے کرو…؟

آیت کے سبب نزول کی بحث ہارے موضوع سے غیر متعلق ہے، ورندہم وکھاتے کہ ' میرے نزد یک صحیح ہے' کیے ہوتی ہے، نسأل الله السلامة!

# س:...جیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے

مؤلف ِرساله صغه: ۳۴ پر لکھتے ہیں:

"اس صدیث کی (لیعنی حضرت ابن عمر این بیوی کو بحالت جیش طلاق دینے کی) روایات اوراس کے الفاظ کتب صدیث میں بہت سے جیں، اور ان میں اس نکتے پرشدید اختلاف واضطراب ہے کہ ابن عمر نے

حیض میں جوطلاق دی تھی اے شار کیا گیا انہیں؟ بلکہ اس حدیث کے الفاظ بھی مفتطرب ہیں .....لہذا ابوالز بیر کی اس روایت کو ترجیح دی جائے گئی، جس میں ابن عمر کے بیالفاظ مروی ہیں کہ:'' آپ نے میری بیوی واپس اوٹادی، اوراس کو بیختیس مجھا'' (فیر دھیا عبلتی ولم بیر ھا شیناً)۔ بیروایت اس لئے راجح ہے کہ بیا ظاہر قرآن اور قواعد سیجھ کے موافق ہے، اوراس روایت کی تائید ابوالز بیر ہی کی دُوسری روایت ہے بھی ہوتی ہے جسے وہ حضرت جابر سے ساعاً بایں الفاظ فرنس کرتے ہیں:

'' ابنِ عمرٌ ہے کہووہ اس ہے زجوع کرلے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے۔''(')

یستد سی اور این البیعد تقد ہے اور این جمیری بیٹارے یہ ہے: "لَا یعتد بذلک"

(اس کا اعتبار نہ کرے) اور یہ سند بہت ہی سی ہے ہوا بین وہب کی روایت میں جوآتا ہے کہ: "و ہسسی واحدة" (اور بیا یک طلاق شار ہوگ )اس سے لوگوں نے یہ بھولیا کہ یہ میراس طلاق کی طرف راجع ہے جوابن عمر نے جمال کے دوران دی تھی ، جی کہ ابین جن م اور ابین قیم کو بھی اس دلیل سے گلوخلاص کی صورت اس کے سوا نظر نہ آئی کہ وہ اس کے مدرج ہونے کا دعویٰ کریں۔ حالا تکہ سی ہے اور واضح بات یہ ہے کہ یہ میراس طلاق کی طرف راجع ہے جوابن عمر کو بعد میں وین تھی ، لبذا یہ فقرہ چیف کے دوران کی طلاق کے باطل ہونے پردلیل ہے، اور ابیع کے دوران کی طلاق کے باطل ہونے پردلیل ہے، اور ابیع کے دوران کی طلاق کے باطل ہونے پردلیل ہے، اور ابیع کے دوران کی طلاق کے باطل ہونے پردلیل ہے، اور ابیال بیرکی روایت کا مؤید ہے۔

اورآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ابن عمر کوان کی مطلقہ فی الحیض ہے رُجوع کرنے کا جو تھم فرمایا تھا اس میں مراجعت ہے مراد لفظ کے معنی لغوی ہیں ، اور مطلقہ رجعیہ ہے رُجوع کرنے میں اس کا استعال ایک نی اصطلاح ہے ، جوعصر نبوت کے بعد ایجاد ہوئی۔''

مؤلف نے صفی: ۲۷ پرصاف ساف لکھا ہے کہ: '' جیض میں دی گی طلاق صحیح نہیں، اوراس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا''
مؤلف کا یقول روافض اوران کے ہم مسلک لوگول کی پیروی ہے، اور بیان صحیح احادیث سے تلاعب ہے جو صحیحین وغیرہ میں موجود ہیں
اور جن کی صحت، ثقة حفاظ کی شہادت سے تابت ہے، بیقول محض نفس پرتی پر مبنی ہے اورا بل نفتد کی نظر میں ایک منکر ( روایت ) کواس سے
برترین منکر کے ساتھ تقویت دینے کی کوشش ہے۔ اور پھر ایک احادیث میں اضطراب کا دعوی کرنا جن کوتمام ارباب صحاح نے لیا ہے
پر لے درجے کی بے حیاتی ہے، اورا پسے مدعی کی عقل میں فقور اوراضطراب کی دلیل ہے۔ اہام بخاریؒ نے '' صحیح'' میں حائف ہو دی گئ
طلاق کے صحیح ہونے پر باب باندھا ہے: ''باب اذا طلقت المحانص یعتد بذلک الطلاق'' '') یعن: '' جب حائفہ کوطلاق دی
جائے تو اس طلاق کو صحیح شار کیا جائے گا'' امام بخاریؒ اس مسئلے میں کسی کے اختلاف کی طرف اشارہ تک نہیں کرتے ، اوراس باب کے
جائے تو اس طلاق کو صحیح شار کیا جائے گا'' امام بخاریؒ اس مسئلے میں کسی کے اختلاف کی طرف اشارہ تک نہیں کرتے ، اوراس باب کے
تحت ابن محر ہی فیلو اجعہ ان بعنی کے دیث درج کرتے ہیں جس میں بیالفاظ ہیں: ''حمر ہیں اخلی اجعہ ان بعنی '' اس سے کہوکہ

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ج:٣ ص:٣٨٦ طبع المكتب الإسلامي، بيروت.

<sup>(</sup>٢) الصحيح للبخاري، كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق ج: ٢ ص: ٩٠٠ طبع قديمي.

ا پن بیوی سے رُجوع کر لے۔ 'إمام سلم بھی اس طلاق کے شار کئے جانے کی تصریح کرتے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں: ''وحسبت لمھا النہ طلقھا'' (ا) بعنی: ''ابن عمر اللہ بیا ہے کی اس کے حیض کی حالت میں جوطلاق دی تھی اسے شار کیا گیا۔''ای طرح مند اللہ علی اللہ اللہ مند کے پہلے آچکا ہے، وہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ اس طلاق کو میں اور مؤثر قرار دیا گیا۔

صحیحین وغیرہ میں جوا حادیث اس سلسلے میں مروی ہیں ان میں جو'' رجوع کرنے'' کا لفظ آیا ہے، جو تحص اس برسرسری نظر

بھی ڈالے اسے ایک لیجے کے لئے بھی اس بات میں شک نہیں ہوگا کہ یہ لفظ طلاق وغیرہ کی طرح مہد نبوی میں ایک خاص اصطلاحی

مفہوم رکھتا تھا، اور یہ کہ یہ اصطلاح دور نبوت کے بعد قطعا ایجاد نہیں ہوگی۔ احادیث طلاق میں'' ارتجاع'''' رجعت'' اور'' مراجعت'

کے جتنے الفاظ وارد ہیں ان کے شرق معنی مراد ہیں، یعنی طلاق رجعی دینے کے بعد دوبارہ از دواجی تعلقات قائم کرتا، بلکہ فقہائے اُمت

کی عبارتوں میں اس تبیل کے جتنے الفاظ وارد ہیں وہ لفظ اُمعنی انہی الفاظ کے مطابق ہیں جوا حادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اور یہ بات

ہم اُن رچک ہے کہ اس باب کی احادیث میں'' رجوع'' کے لغوی معنی مراد لینا پیمر غلط ہے، ابن قیم بھی اس وعویٰ کی جرائت نہیں کر سکے

ہم انہوں نے اپنی ذات کو اس سے بالاتر سمجھا کہ دوا یک الیم بمل بات کہہ ڈالیس جو حاملین حدیث کے نزد یک بھی سا قط الاعتبار ہو،

چہوا نیکہ فقہاء اس پرکان ندوھریں۔

شوکانی چونکہ زیغ میں سب ہے آ گے ہے، اور یہ بات کم ہی بھے پاتا ہے کہ فلاں بات کہنے ہے اس کی ذِلت ورُسوائی ہوگی،

اس لئے اس نے اپنے رسالۂ طلاق میں یہ راستہ اختیار کرنے میں کوئی باک نہیں سمجھا کہ یہاں' رُجوع'' کے معنی شرعی مراونہیں ہیں،

اور مؤلف ِ رسالہ کو (شوکانی کی تقلید میں ) یہ دعویٰ کرتے ہوئے یہ خیال نہیں رہا کہ اس ہے اس کی ولیل کا بھی مطالبہ کیا جاسکتا ہے، اور

یہ بھی دریافت کیا جاسکتا ہے کہ ذیانہ نبوت کے بعد کس زمانے میں بینی اِصطلاح ایجاد ہوئی جس کا وہ مدعی ہے؟ مؤلف ِ رسالہ، ابن مرزم کی طرح بے دلیل دعوے ہا نکنے میں جری ہے، اس نے ان سیح احادیث کی طرف نظرانھا کرنہیں و یکھا جن میں طلاق بحالت ِ جیش کو اقع شدہ شارکیا گیا ہے، اور یہ اُ حادیث نا قابل تر و یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ یہاں مراجعت سے قطعاً معنی شرعی مراد ہیں۔

پس ان احادیث میں ''مطلقہ بحالت ِیض' سے رُجوع کرنے کا جوتھ وارد ہوا ہے، تنہا وہی یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ حیض کی حالت میں جوطلاق دی جائے وہ بلاشک وشہوا تع ہوجاتی ہے، پھر جبکہ سے احادیث میں یہ بھی وارد ہے ... جیسا کہ پہلے گزر چکا... کہ اس حالت میں دی گئی طلاق کو تھے شار کیا گیا، تو اَب بتا ہے کہ اس مسئلے میں شک ورّ و دکی کیا گنجائش باتی رہ جاتی ہے؟ اور آیت کریمہ میں '' تراجع'' کا جولفظ آیا ہے یہ اس صورت ہے متعلق ہے جبکہ سابق میاں ہوی کے درمیان عقدِ جدید کی ضرورت ہو، اور یہ صورت ہماری بحث سے خارج ہے۔

اور جس شخص نے ان احادیث کا، جوابنِ عمرؓ کے واقعہُ طلاق میں دارد ہوئی ہیں ،احاطہ کیا ہو، بلکہ احادیث کی وہ تھوڑی ی

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ج: ١ ص: ٢٤٦ طبع قديمي.

تعداد، جو حافظ ابن مجرّ نے فتح الباری میں ذکر کی ہے، بالخصوص واقطئی کی حدیثِ شعبہ اور حدیثِ سعید بن عبد الرحمٰن المجمعی، جس کے چین نظر ہو، اسے یہ یقین کے بغیر چارہ نہیں ہوگا کہ ان احادیث میں مراجعت ہے صرف معنی شرقی مراد ہیں، یعنی طلاقی رجعی کے بعد معاشرت نو دجیت کی طرف لوشا۔ اور الفاظ ہے ان کی حقیقت شرعید ہی مراوہ ہوتی ہے۔ بالاً یہ کہ وہاں کوئی صارف موجود ہو، اور یہاں کوئی مانع موجود نہیں۔ ابن قیم کو چونکہ یہا حادیث مستحضر تھیں اس لئے وہ اس پر راضی نہیں ہوئے کم محض ہے دھری ہے معنی شرق کے مراوہ ہونے ہے انکار کردیں، کیونکہ یہاں انکار کی مجال بی نہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے چاہا کہ شریعت میں مراجعت کے تمن معنی شرق کے بات کردیں: انہوں نے چاہا کہ شریعت میں مراجعت کے تمن معنی خابت کردیں: انہوں نے چاہا کہ شریعت میں مراجعت کے تمن معنی خابت کردیں: انہوں نے جاہاں ہو باتا ہے۔ لیکن انہیں یہ خیال نہیں رہا کہ لفظ مشترک ہے، اور مشترک میں احتمال ہوتا ہے، اور احتمال کی صورت میں احتمال ساقط ہوجا تا ہے۔ لیکن انہیں یہ خیال نہیں رہا کہ لفظ مشترک ہے، اور مشترک میں احتمال ہوتا ہے، اور احتمال ہوتا ہے، مردی طرف بحثیت نہ ہوجاتے ہیں، لیکن طلاق کے بعد معاشرت نے وجیت کی طرف مود کرنا، الہذا یہاں شدہ کے، اس سے مراجعت کے معنی خود بخود متعین ہوجاتے ہیں، لیمنی طلاق کے بعد معاشرت نے وجیت کی طرف مود کرنا، الہذا یہاں اشتراک خابت کر کے استدلال پر اعتراض کرنا ہے تو آن کر کیم میں ہمتی نکاح کے آیا ہے، اور نہ لفظ ' ارجاع' میں ہے، جو جائز اصادیث میں وارد ہوا ہے، نواز کرونے میں آیا ہے۔

ابن قیم کے بعد شوکانی آئے ، اور موصوف نے اپنے رسالے میں جوطلاق بدقی کے موضوع پر ہے، یہ مسلک افتیار کیا کہ ان احادیث میں "مراجعت' کے معنی شرقی مراد ہونا مُسلّم نہیں، ہایں خیال کہ معنی لغوی ، معنی شرقی سے عام ہیں۔ شوکانی کے اس موقف کو افتیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فضول کئے جتی میں ... جس کا موصوف نے جمیوں کی کتابوں سے استفادہ کیا... ایک خاص ملک اور رضوخ حاصل ہے۔ کیونک شوکانی نے جمی کتابیں پڑھی تھیں، ابن قیم نے نہیں ، مگر شوکانی سے یہ بات او جمل رہی کہ با تفاق الل علم کتاب وسنت میں الفاظ کی حقیقت شرعیہ مراد ہوا کرتی ہے ، اور لفظ" مراجعت' کی حقیقت شرعیہ کو تسلیم کر لینے کے بعد اس کے مراد ہونے کو صلت میں الفاظ کی حقیقت شرعیہ کوئی نئاپر" نیل الاوطار" میں لفظ صلیم نہ کرنے کی کوئی گئائی نئیس۔ اس کے بعد وہ تحریف میں اور آگے بزھے اور محض ہے دھری کی بناپر" نیل الاوطار" میں لفظ سے مراجعت' کے معنی شرعی میں نفس ہیں ، اور جن کوشوکانی نے ابن حجر گا ہوں فتح الباری سے ابن حجر کا یہ قول کی نئیس کیا نہ کہ الباری سے ابن حجر کا یہ قول کی بیار کی نیاب کی نقال کا پر دہ جا کس کرے ، ذرا شوکانی سے پوچھوکہ اس نے فتح الباری سے ابن حجر کا یہ قول کیون نقل نہیں کیا:

" اوردارقطنی میں بروایت شعبه عن انس بن سیرین عن ابن عمراس قصے میں بیالفاظ ہیں:

<sup>(</sup>۱) فتح البارى، كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ج: ۹ ص: ۳۵۳ طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور پاكستان.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار، كتاب الطلاق، باب النهي عن الطلاق في الحيض ج: ١ ص: ٢٥٣ طبع مصطفى البابي، بيروت.

" حضرت عمر من عرض کیا: یا رسول الله! کیا به طلاق شار ہوگ؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہاں!"اس حدیث کے شعبہ تک تمام راوی ثقنہ ہیں۔

اوردار تطنی میں بروایت سعید بن عبدالرحمٰن الم جمعی (ابن مین وغیرہ نے اس کی تھے کہ )عن عبیداللہ بن عمر من افع عن ابن عمر بید اقعہ منقول ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے من کیا کہ: میں نے اپنی بیوی کو البت ' ( تطعی طلاق ، یعنی تین ) طلاق دے دی ، جبکہ وہ چیش کی حالت میں تھی ، ابن عمر نے فرمایا کہ: ' تو نے اپنے رَبّ کی نافر مانی کی ، اور تیری بیوی تجھ سے الگ ہوگئ ' ، وہ خی بولا کہ: رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے تو ابن عمر کو این میں ، اور تیری بیوی تجھ سے الگ ہوگئ ' ، وہ خی بولا کہ: رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے تو ابن عمر کو اس طلاق کے ابن عمر کو اس طلاق کے ساتھ رُجوع کر نے کا تھم دیا تھا، فرمایا: ' آپ صلی الله علیہ وسلم نے ابن عمر کو اس طلاق کے در بعد تو بھی باقی بی بیس جھوڑ اجس کے ذریعہ تو بھی باقی تھیں ، اس لئے ابنی بیوی سے رُجوع کر سکتا (یعنی ابن عمر نے تو ایک رجعی طلاق دی تھی ، اور دو طلاقیں ابھی باقی تھیں ، اس لئے وہ زجوع کر سکتا ہے ۔ ' اور اس سیاق میں رَدِے اس شخص پرجوا بن عمر کے قصے میں ' رجعت ' کو معنی لغوی پرمحول کرتا ہے ۔ ' اور اس سیاق میں رَدِے اس

اوربیساری بحث تواس دفت ہے جبکہ یہ پسلیم کرلیاجائے کہ لفظ 'رجعت' کے ایک ایسے معنی تعوی بھی ہیں جوا حادیثِ ابنِ عمرٌ میں مراد لئے جاسکتے ہیں، لیکن جس شخص نے کتب لغت کا مطالعہ کیا ہواس پر واضح ہوگا کہ لفظ ' مراجعت' کے لغوی معنی ہراس صورت میں مختق ہیں، جبکہ مرد، عورت سے کسی معالمے میں بات چیت کرے، اور بیام معنی ان احادیث میں قطعاً مراد نہیں گئے جاسکتے ، اللّ بیہ کہ شوکانی اس لفظ کوکوئی جدید معنی پہنادیں، جو کتاب وسنت، اجماع فقہائے ملت اور لغت کے مل الرغم شوکانی کی من گھڑت رائے کے موافق ہوں۔

اس تقریر ہے داضح ہوا کہ قصدیا بنِ عمرٌ میں آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا بیارشاد کہ:'' اس ہے کہو کہ اپنی بیوی ہے رُجوع کرلے''ازخود معنی شرعی پرنص ہے،اس کے لئے دارقطنی کی تخر تنج کردہ روایات کی بھی حاجت نہیں۔ رہا بن حزم کا'' المحلی ''میں بیرکہنا کہ:

" بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو اپنی بیوی سے رُجوع کا جو تھم فرمایا تھا، بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس طلاق کوشار کیا گیا۔ ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا

<sup>(</sup>۱) وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة، فقال عمر: يا رسول الله! أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم ورجاله إلى شعبة ثقات، وعنده من طريق سعيد بن عبدالرحمن الجمحي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر "أن رجلًا قال: إنى طلقت إمرأتي ألبتة وهي حائض، فقال: عصيت ربك، وفارقت امرأتك، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع إمرأته، قال: إنه امر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تبق ما ترتجع إمرأتك، وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوى وفتح البارى، كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ج: ٩ ص: ٣٥٣ طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لَاهور پاكستان).

یہ ارشادتمہارے زعم کی دلیل نہیں، کیونکہ ابنِ عمرؓ نے جب اسے حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو بلاشبہ اس سے اجتناب بھی کیا ہوگا، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف بیتھم دیا تھا کہ اپنی علیحدگی کوڑک کردیں اور اس کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں۔''(۱)

اس کی' پہلی حالت' سے ابن حزم کی مرادا گرطلاق سے پہلے کی حالت ہے، تب تو ابن حزم کی طرف سے بیا قرار ہے کہ بیہ جملہ طلاق کے دافع ہونے کی دلیل ہے، اورا گر' پہلی حالت' سے مرادا جتناب سے پہلے کی حالت ہے، تو بیلفظ کے نہ لغوی معنی ہیں، نہ شرع ۔ البتہ ممکن ہے کہ بیم محنی مجازی ہوں، جواطلاق وتقیید کی مناسبت سے معنی شرع سے اخذ کئے گئے ہیں، لیکن معنی مجازی مراد لینے کے البتہ مکن ہے کہ یہاں وہ کون ساقرینہ کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جبکہ کوئی قریندا سیاموجو وہوجو معنی حقیقی سے مراد لینے سے مانع ہو۔ سوال بیہ ہے کہ یہاں وہ کون ساقرینہ سے جوحقیقت شرعیہ سے مانع ہے؟ اس بیان کے بعدمؤلف رسالہ کی بات کوجس وادی میں جا ہو پھینک دو۔

اورابوداؤد میں ابوالزبیر کی روایت کا پیلفظ مجمل ہے کہ: "فیر دھا عملتی ولم یو ھا شیفا"، 'آ پ صلی الله علیہ وسلم نے اسے مجھ پرلوٹادیا اوراس کو پچھنیں سمجھا' بیاس بات کی ولیل نہیں کہ بیطلاق واقع نہیں ہوئی، بلکہ '' واپس لوٹائے' کے لفظ سے بیستفاد ہوتا ہے کہ بیطلاق بینونت میں قطعاً مؤٹر نہیں تھی، '' رَ دَ'' اور'' امساک' کے الفاظ اس رُجوع میں استعمال ہوتے ہیں جوطلاق رجعی کے بعد ہو۔

اورا گرفرض کرلیا جائے کہ اس لفظ سے طلاق کا واقع ہونا کسی درج میں مفہوم ہوتا ہے تو سنے ! إمام ابوداؤر اس حدیث کو
نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: '' تمام احادیث اس کے خلاف ہیں ۔' یعنی تمام احادیث بتاتی ہیں کہ ابن عمر پر ایک طلاق شار کی
گئی۔ إمام بخاریؓ نے اس کوصراحنا روایت کیا ہے اور اس طرح إمام سلمؓ نے بھی، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور بہت سے حضرات
نے ذکر کیا ہے کہ إمام احمدؓ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ طلاق بدی واقع نہیں ہوتی ، آپؓ نے اس پر کلیر فرمائی اور فرمایا کہ: بدرافضیوں کا
مذہب ہے۔

اورا بوالزبیر محد بن مسلم کمی کوان سب مؤلفین نے جنھوں نے مدنسین پر کتابیں کھی ہیں ، مدنس را و یوں کی فہرست میں جگہ دی ہے ، پس جن کے نز دیک مدنسین کی روایت مطلقاً مردود ہے ان کے نز دیک تواس کی روایت مردود ہوگی ، اور جولوگ مدنس کی روایت کو سیح پھر شرائط سے قبول کرتے ہیں وہ اس کی روایت بھی شرائط کے ساتھ ہی قبول کرسکتے ہیں ، گمروہ شرائط یہاں مفقود ہیں ، لہذا بیروایت بالا تفاق مردود ہوگی۔ بالا تفاق مردود ہوگی۔

<sup>(</sup>١) قال أبو محمد: ...... وقال بعضهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها دليل على أنها طلقة يعتد بها، فقلنا: ليس ذالك دليلًا على ما زعمتم لان ابن عمر بلا شك إذ طلقها حائضًا فقد اجتنبها فإنما أمره عليه السلام برفض فراقة لها وان يراجعها كمما كانت قبل بالا شك. (الحَلَى لِابن حزم، كتاب الطلاق، تفسير فطلقوهن لعدتهن ج: ١٠ ص: ٢١ الرقم المسئلة: ٩٣٩ الله عدار الآفاق الجديدة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب في طلاق السُّنَّة ج: ١ ص: ٢٩٧ طبع ايچ ايم سعيد.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا طلق الحائض ج: ٢ ص: ٩٥٠، صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٤٦.

ابنِ عبدالبِرِ کہتے ہیں کہ: یہ بات ابوالز بیر کے سواکسی نے نہیں کہی ،اس حدیث کوایک بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہے، گراس بات کوکوئی بھی نقل نہیں کرتا۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ: ابوالز بیر نے اس سے بڑھ کرکوئی'' منکر'' روایت نقل نہیں کی۔ اب اگر ابوالز بیر مدّس نہ بھی ہوتا،صرف صحیحین وغیرہ ہیں حدیثِ ابنِ عمرؓ کے راویوں کی روایت اس کے خلاف ہوتی تب بھی اس کی روایت'' منکر''ہی شار ہوتی ، چہ جائیکہ و مشہور مدّس ہے۔

رہی وہ روایت جس کو ابن جن منے بطریق محمہ بن عبدالسلام النحنی (شوکانی کے رسالے میں خود اس کے اپنے تلم سے اس راوی کی نسبت'' النحنی '' کے بجائے'' الحجی '' نکھی ہے، اس سے علم رجال میں شوکانی کا مبلغ علم معلوم ہوسکتا ہے ) عن محمہ بن بشارعن عبدالوہاب الشقنی عن عبیداللہ عن ابن عرف ابن عرف ابن عرف ابن عرف کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو اس کے حیف کی حالت میں طلاق دے دی ہو، فر ما یا کہ اس کو شارنبین کیا جائے گا'' ابن مجرخ خوج کے بارے میں کہ:'' اس کا مطلب بیہ کہ اس نے سنت کے خلاف کیا، یہ مطلب بیس کہ وہ طلاق ہی شارنبیں ہوگی'' معلاوہ ازیں بندارا گرچہ سے کے کر او یوں میں سے ہے، لیکن اس نے سنت کے خلاف کیا، یہ مطلب نہیں کہ وہ طلاق ہی شارنبیں ہوگی'' معلا اس لئے کہ وہ حدیث کی چوری اور کذب یا ان لوگوں میں سے ہے، حن کی روایتوں کو چھانٹ کر لیا جا تا ہے، مطلقاً قبول نہیں کیا جا تا ، اس لئے کہ وہ حدیث کی چوری اور کذب یا ان لوگوں میں سے ہے، وہ کی مراف وہ احاد بین روایت کیس جو'' نگارت'' سے سالم تھیں ۔ بام بخاریؒ اس سے بکشرت روایت کیس ہے۔ اس کی عدالت روایت کیس ہو گرانہوں نے بھیان پینک میں بام بخاریؒ جیس نہیں ہے۔ گرانہوں نے بھی اس کی زیر بحث حدیث نہیں ہی ۔ الخشنی اگر چرفقہ ہے، مگرانہوں نے بھی اس کی زیر بحث حدیث نہیں ہی۔ الخشنی اگر چرفقہ ہے، مگرانہوں نے بھی اس کی زیر بحث حدیث نہیں ہی۔ الخشنی اگر چرفقہ ہے، مگرانہوں نے بھی اس کی زیر بحث حدیث نہیں ہی۔ الخشنی اگر چرفقہ ہے، مگرانہوں نے بھی اس کی زیر بحث حدیث نہیں ہی۔ السے بھی سے بھران اور بیٹ کی جو ان بھینک میں بام بخاریؒ جیس نہیں۔

اور بید وی بے حدم صحکہ خیز ہے کہ مسند احمد کی روایت ، جوابی لہید عن ابی الزبیر عن جابر کی سند سے مروی ہے ، وہ ابوالزبیر کی روایت کی مؤید ہے۔ اس لئے کہ مسند احمد صفر دراویوں پر مشمل ہونے کی بنا پر الجب نقد کے نزدیک ان کتب احادیث میں سے نہیں جن میں صرف صحیح احادیث درج کرنے کا التزام کیا گیا ہو۔ ابن مجر ہے نے اوار واسے ہونے سے بل ، جواس کا دفاع کیا ہے وہ صرف اس مقصد کے لئے ہے کہ اس سے موضوع احادیث کی فی کی جائے ،خواواس کی روایت کی اور راوی کے خلاف بھی نہ ہو۔ جیسا کہ حافظ ابوسعید العلائی نے '' جامع التحصیل' میں ذکر کیا ہے ، اور زیر بحث روایت بطریق لید نہیں ، اور مسند احمد جیسی صحیح کیا ہا اس کہ حافظ ابوسعید العلائی نے '' جامع التحصیل' میں ذکر کیا ہے ، اور زیر بحث روایت بطریق لید نہیں ، اور مسند احمد جیسی صحیح کی بابر عنعنہ کی جگہ ساع اور تحمد یث کوذکر کر دیا گیا ہو ، ایسی صورت بات سے محفوظ نہیں روست کی صحت ان لوگوں کے زد یک کیے تابت ہو سکتی ہے جوروایت کی چھان پھٹک کے نن سے ناواقف ہیں؟
اور اگر روایت کی صحت کوفرض بھی کر لیا جائے تب بھی اس کو حالت ویض میں دی گئی طلاق کے عدم وقوع کے لئے مؤید ماننا

اورا سرروایت کی حت و سرس می سرمیا جائے تب می ان و کا حقب میں دن میں دن میں سال سے علر م ووں سے سے عوید مات ممکن نہیں ،جیسا کہ ہمارے نام نہا دمجمبزدنے سمجھاہے ، کیونکہ اس روایت کے الفاظ ریہ ہیں :

<sup>(</sup>١) فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبدالبر على مؤطا مالك، كتاب الطلاق، باب الإقراء ..... وطلاق الحائض، رقم الحديث: ٥٢٣، حديث سابع وأربعون لنافع عن ابن عمر ج:٤ ص:٣٢٠ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) المحلِّي لِابن حزم، كتاب الطلاق، رقم المسئلة: ١٩٣٩ ج: ١٥ ص: ١٦٣ طبع دار الآفاق الجديدة.

<sup>(</sup>٣) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لِآبن حجر العسقلاني، كتاب الطلاق ج: ٣ ص: ٢٠٦ حديث نمبر: ١٥٩٢ باب نمبر: ٣٨ طبع المكتبة الأثرية باكستان.

#### "ليراجعها فانها امرأتهُ."

#### ترجمه:.. ' وهاس سے رُجوع كر لے، كيونكه وه اس كى بيوى ہے۔''

یے لفظ حالت حیض کی طلاق کے وقوع اور انقضائے عدّت تک زوجیت کے باتی رہنے کی دلیل ہے، جیسا کہ جمہور فقہائے اُست اس کے قائل ہیں، کیونکہ مراجعت صرف طلاقی رجعی کے بعد ہوتی ہے، اور ارشاوِ نبوی: ''کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے' ان دونوں کے درمیان تعلق ِ زوجیت کی بقا کی تصری ہے، بلکہ بیر وایت ، وُوسری روایت کے اجمال کی تفسیر کرتی ہے کہ''کوئی چیز نہیں'' سے مرادیہ ہے کہ طلاق بحالت جیض ایسی چیز نہیں جس سے بینونت (علیحدگی) واقع ہوجائے جب تک کہ عدت باتی ہے، اس تفسیر کے بعد ابوالز بیر کی روایت بھی وُوسرے راویوں کی روایت کے موافق ہوجاتی ہے۔

اور جوروایت ابن حزم نے بطریق ہمام بن یکی عن قادة عن خلاس عن عمروذ کر کی ہے کہ انہوں نے ایسے تحف کے بارے میں جوانی بیوی کواس کے حیض میں طلاق دے دے ، فرمایا کہ اس کو پچھنیں سمجھا جائے گا۔ اس پر بہلا اعتراض تو یہ ہے کہ ہمام کے حافظے میں نقص تھا۔ وُ وسرے ، قادہ مدنس ہیں اور وہ''عن' کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے مفہوم میں دواخمال ہیں ، ایک یہ کہ اس کو یون نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے سنت کے موافق طلاق دی ہے ، جیسا کہ بعض کے نزد یک طلاق کو جمع کرنا خلاف سنت نہیں ۔ وُ وسرااحمال یہ ہے کہ اس طلاق کو طلاق ہی نہیں سمجھا جائے گا ، مگر صحابہ میں جو اِ جماع جاری تھاوہ پہلے احمال کا موید ہے۔ اور خلاس ان لوگوں میں نہیں جو مسائل میں شذوذ کے ساتھ معروف ہوں اور ابن عبدالبڑی رائے یہے کہ اس فتم کی ضمیریں اس چیف کو طرف راجع ہیں جس میں طلاق دی گئی ، مطلب یہ ہے کہ اس چیف کو ورت کی عدت میں شارنہیں کیا جائے گا۔

اور مؤلف ِ رسالہ نے ابوالز بیر کی'' منکر'' روایت کی تائید کے لئے جامع ابنِ وہب کی مندرجہ ذیل روایت جوحفرت عمرٌ مروی ہے، پیش کی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنِ عمرؓ کے بارے میں فرمایا:

"اس ہے کہوکہ وہ اس سے زجوع کرلے، پھراسے دوک رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہوجائے، پھر اسے حیض آئے، پھر پاک ہوجائے، اب اس کے بعد اگر چاہے تو اسے روک رکھے، اور اگر چاہے تو مقاربت سے جیٹے اسے طلاق وے دے، یہ ہے وہ عدت کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق دینے کا تھم فر مایا ہے، اور یہ ایک طلاق ہوگی۔"

یہ مؤلف کافکری اختلال ہے، اور آگ سے نیج کرگرم پھروں میں پناہ لینے کی کوشش ہے۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: "و هسی و احدة" (اوریہ ایک طلاق ہو پھی) زیر بحث مسئے میں نص صرت ہے، جس سے جمہور کے دلائل میں مزید ایک دلیل کا اضافہ ہوجا تا ہے۔ ابن جزم اور ابن قیم اس سے جان چھڑانے کے لئے زیادہ سے زیادہ جوکوشش کر چکے ہیں وہ یہ کہ اس میں "مدرج" ہونے کا اختال ہے، حالا نکہ یہ دعوی قطعاً ہے دلیل ہے۔ لیکن ہمار نے خودسا ختہ مجتمد صاحب نے اس ارشادِ نبوی سے میں "مدرج" ہونے کا اختال ہے، حالا نکہ یہ دعوی قطعاً ہے دلیل ہے۔ لیکن ہمار نے خودسا ختہ مجتمد صاحب نے اس ارشادِ نبوی سے

<sup>(</sup>١) حسمام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق إمرأته وهي حائض قال: لا يعتد بها. (المحلّى لابن حزم، كتاب الطلاق ج: ١٠ ص: ١٣ الرقم المسئلة: ١٩٣٩، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

جان چھڑانے کے لئے ایک نیاطریقہ ایجاد کیا ہے، جس سے اس کے خیال میں حدیث کامفہوم اُلٹ کراس کی دلیل بن جاتا ہے، اوروہ یہ کہ:''و هی واحدہ'' کی خمیر کومنا سبتہ قرب کی بنا پراس طلاق کی طرف راجع کیا جائے جو''و ان منساء طلق''سے مفہوم ہوتی ہے، (مطلب میہ کہ چیض میں جوطلاق دی گئی اس سے تو رُجوع کر لے، یہ چیض گزرجائے، پھراس کے بعد وُوسراحیض گزرجائے، اب جو طلاق دی جائے گی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ایک ہوگی )۔

فرض کر لیجئے کے شمیرای کی طرف راجع ہے، اس سے قطع نظر کہ اس صورت میں یہ جملہ خالی از فاکدہ ہوگا، اوراس سے بھی قطع نظر کہ جس طلاق کے بارے میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے تھے اس سے کلام کو پھیر نالا زم آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے ابوالز بیر کی روایت کی کوئی او فی تا کید کہاں سے نگلتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس حدیث سے جو بات نگلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ابوالز بیر کی روایت کی کوئی او فی تاکید کہاں سے نگلتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس حدیث سے جو بات نگلتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن عمر نے اپنی عمر ویا کہ اس سے رُجوع کہ ابن عمر نے ابنی عمر ویا کہ اس سے رُجوع کہ ابنی عمر ویا کہ اس سے رُجوع کہ ابنی معلوم نہیں، آئندہ ابن کو اختیار ہوگا،خواہ اس کوروک رکھیں یا طلاق دے دیں، اور یہ طلاق، جس کا وقوع اور عدم وقوع ابھی معلوم نہیں، ایک شار ہوگی۔

اب بیطلاق جس کا وقوع خارج میں ابھی نامعلوم ہےاس کے بارے میں آخرکون کہتا ہے کہ وہ تین ہوں گی ، جب وہ خارج میں واقع اور خقق ہوگی تو قطعاً ایک ہی ہوگی ، لیکن اس کا ایک ہونا کیا اس بات کے منانی ہے کہ اس سے قبل بھی عورت پر حقیقٹا طلاق ہو چکی ہے ، جبیبا کہ حدیث کے لفظ'' اس ہے رُجوع کر لئے'' ہے خودمعلوم ہوتا ہے۔

اورابنِ عمرٌ نے اپنی بیوی کوچیف کی حالت میں صرف ایک طلاق دی تھی ، جیسا کہ لیٹ کی روایت میں ہے، نیز ابنِ سیرینٌ کی روایت میں بھی ، جس پرخودمؤلف اعتاد کرتا ہے ، اوراس بات کواحقانہ قرار دیتا ہے جوبعض لوگوں سے میں سال تک سنتااورا سے صحیح سمجھتار ہا کہ ابنِ عمرٌ نے اس حالت میں تین طلاقیں دی تھیں۔ اِمام سلمؒ نے لیٹ اور ابنِ سیرین کی دونوں روایتیں اپنی صحیح میں تخریج کی ہیں۔ ا

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ج: ١ ص: ٢٤٣، ٢٢٤، طبع قديمي كراچي.

علاوہ ازیں طلاق بحالت جین کو باطل قرار دینے کے معنی یہ ہوں گے کہ طلاق عورت کے ہاتھ میں دے دی جائے ، کیونکہ حین اور طبر کاعلم عورت ہی کی جانب ہے ہوسکتا ہے ، پس جب کسی نے اپنی ہوی کو طلاق دے دی اور عورت نے کہد دیا کہ وہ توحیف کی حالت میں تھی تو آ دمی بار بار طلاق ویتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اعتراف کرے کہ طلاق طبر میں ہوئی ہے ، یا آ دمی تھک ہار کررہ جائے اور غیر شری طور پراسے گھر میں ڈالے رکھے ، حالانکہ اسے علم ہے کہ وہ تین طبروں میں الگ الگ تین طلاقیں دے چکا ہے ، اور اس سے جومفاسد لازم آتے ہیں وہ کی فہیم آ دمی پر مختی نہیں ، اس بحث میں مؤلف کے من گھڑت نظریات کی تر دید کے لئے غالبًا ای قدر بیان کافی ہے۔

## ٧٠:..ايك لفظ عيم تين طلاق ديين كاحكم

#### مؤلف لكصة بين:

'' عام لوگوں کا خیال ہے اور یہی بات ان جمہور علماء کے اقوال سے مفہوم ہوتی ہے جنھوں نے اس بحث سے تعرض کیا ہے کہ تین طلاق سے مرادیہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ:'' تجھے تین طلاق' وہ سجھتے ہیں کہ متقد مین کے درمیان تمین طلاقوں کے وقوع یاعد م وقوع میں جواختلاف تھاوہ بس ای لفظ میں یااس کے ہم معنی الفاظ میں تھا، بلکہ بہلوگ ان تمام احادیث واخبار کو، جن میں تین طلاقوں کا ذکر آیا ہے، اس پرمحمول کرتے ہیں ، حالانکہ بیخض غلط اور عربی وضع کو تبدیل کرنا اورلفظ کے سیجے اور قابل فہم استعمال کے بجائے ایک باطل اور نا قابل فہم استعال کی طرف عدول کرنا ہے۔ پھریہ لوگ ایک قدم اور آ گے بڑھے اور انہوں نے لفظ" البتہ" ہے تین طلاق واقع کردیں، جبکہ طلاق دہندہ نے تین کی نیت کی ہو۔ حالانکہ'' تخصے تین طلاق'' کا لفظ ہی محال ہے، یہ نہ صرف الفاظ کا تھیل ہے، بلکہ عقول وا فکار ہے تھیلنا ہے۔ یہ بات قطعاً غیر معقول ہے کہ بلفظ واحد تین طلاق دینے کا مسئلہاً نمیہ تابعین اوران کے مابعد کے درمیان کل اختلاف رہا ہو، جبکہ صحابہؓ سے پہچانتے تک نہ تھے،اور ان میں ہے کسی نے اس کولوگوں پر نافذ نہیں کیا ، کیونکہ وہ اہل لغت تھے، اور فطرت سلیمہ کی بنا پر لغت میں محقق تھے۔انہوں نے صرف ایسی تمن طلاقوں کو نافذ قرار دیا جو تکرار کے ساتھ ہوں ،اور یہ بات مجھے ہیں سال پہلے معلوم ہوئی، اور میں نے اس میں تحقیق کی، اور اب میں اس میں اینے تمام پیشرو بحث کرنے والوں سے اختلاف کرتا ہوں اور بیقرار دیتا ہوں کہ کسی مخص کے' تجھے تین طلاق' 'جیسے الفاظ کہنے سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے،الفاظ کے معنی پردلالت کے اعتبار ہے بھی ،اور بداہت عقل کے اعتبار سے بھی۔اوراس فقرے میں'' تمین'' کالفظ انشاءاور ایقاع میں عقلا محال اور لغت کے لحاظ ہے باطل ہے، اس لئے بیچض لغو ہے۔جس جملے میں پیلفظ رکھا گیا ہے اس میں کسی چیز پر دلالت نہیں کرتا، اور میں پیجمی قرار دیتا ہوں کہ تابعین اوران کے

بعد کوگوں کا تین طلاق کے مسلے میں جو اختلاف ہے دہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ تین طلاقیں کے بعد دیگر ہے دی گئی ہوں، اور عقو د، معنوی حقائق جیں جن کا خارج میں کوئی وجو ذہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ان کو الفاظ کے ذریعے وجود میں لایا جائے ۔ پس' تجھے طلاق' کے لفظ سے ایک حقیقت معنویہ وجود میں آتی ہے اور وہ ہے طلاق ۔ اور جب اس لفظ سے طلاق واقع ہوگئی تو اس کے بعد'' تین' کا لفظ بولنا محض لغوہ وگا۔ جیسا کہ' میں نے فروخت کیا' کے بعد کوئی تی کی ایجاد وانشاء کے قصد ہے'' تین' کا لفظ بولے تو یہ حض لغوہ وگا، اور یہ جو پکھ نے فروخت کیا' کے بعد کوئی تیج کی ایجاد وانشاء کے قصد سے'' تین' کا لفظ بولے تو یہ حض لغوہ وگا، اور یہ جو پکھ ایماد وانشاء کے قصد سے نے کہا ہے یہ بالکل بدیری ہے، ایک ایسا محض جس نے معنی میں غور وفکر اور شحقیق و تد تیق سے کام نیا ہو بشر طِ انسان میں چوں چرانہیں کرسکتا۔''

ہیہ وہ نکتہ ہے جومؤلف نے تین طلاق کے بارے میں اپنے رسالے میں کئی جگہ نکھاہے، اور اگرتم ان تمام باتوں کو دلیل و جمت کا مطالبہ کئے بغیر قبول نہیں کرو گے تو مؤلف کی بارگاہ میں'' غیر منصف'' کٹھ رو گے۔

فقہ اور اسلام کی زبوں حالی کا ماتم کرو کہ دِین کے معالمے میں ایسا برخود غلط آ دمی ایسی جسارت سے بات کرتا ہے، اوروہ بھی اس پاکیزہ ملک میں جوعا کم ِ اسلام کا قبلۂ علم ہے، اس کے باوجود اس کی گوش مالی نبیس کی جاتی۔

مؤلف تین طلاق کے مسلے میں صحابہ وتا بعین کے درمیان اختلاف کا تخیل پیش کرتا ہے، جبکہ اس کے نہاں خاتہ خیال کے سوا
اس اختلاف کا کوئی وجود نہیں، اور نہ '' مخیفے تین طلاق' کے لفظ سے طلاق دینا صحابہ وتا بعین کے لئے کوئی غیر معروف چیز تھی، بلکہ اس کو
صحابہ بھی جانتے تھے، اور تا بعین بھی، اور عرب بھی۔ ہاں! اس ہے اگر جاہل ہے تو ہمارا پیخودر وجہ تد۔ اور اس کا بیکہنا کہ بینکشا سے بیں
سال قبل معلوم ہوا تھا، بتا تا ہے کہ عقلی اختلال بچین ہی ہے اس کے شامل جال تھا، اس سلسلے میں خبر وانشاء اور طبلی وغیر طبلی کے درمیان
سال قبل معلوم ہوا تھا، بتا تا ہے کہ عقلی اختلال بچین ہی ہے اس کے شامل جال تھا، اس سلسلے میں خبر وانشاء اور طبلی وغیر طبلی کے درمیان
سے نفر ق نہیں کیا، بلکہ فقہائے اُمت نے '' محقح تین طلاق' کے لفظ کو بینونت کبری میں نص شار کیا ہے، بخلاف لفظ' البتہ' کے،
جس کے بارے میں عمر بن عبد العزیز کا قول مشہور ہے ( کہ اس سے تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں، جیسا کہ آگ تا ہے )، اور فقہاء نے
'' البتہ' بھیسے الفاظ میں جو کہا ہے کہ: '' اگر اس سے تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین واقع ہوجاتی ہیں' وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تمن
طلاقیں بیک بارواقع ہو کتی ہیں۔

ہمارے قول کے دلائلِ ظاہرہ میں سے ایک وہ حدیث ہے جے پہتی نے سنن میں اور طبر انی وغیرہ نے بروایت ابراہیم بن عبدالاعلی سوید بن غفلہ سے تخریح کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ بنت فضل ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے نکاح میں تھیں ، جب ان سے بیعت ِ خلافت ہو کی تو اس بی بی نے انہیں مبارک با دوی ، حضرت حسن ٹے فرمایا: '' تم امیر المؤمنین (علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ) کے تل پر اظہارِ مسرت کرتی ہو؟ مجھے تین طلاق ۔' اور اسے دس ہزار کا عطیہ (متعہ ) و کرفارغ کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا: '' اگر میں نے اپنانا نارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میہ بات نہ تی ہوتی ... یا یہ فرمایا کہ: اگر میں نے اپنے والد ماجد سے اپنانا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' جب آ دی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں ، خواہ الگ الگ

طبروں میں دی ہوا۔ ، یا تین طلاقیں مبہم دی ہوں تو وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں رہتی یہاں تک کہ وہ وُ وسری جگہ نکاح کرے' تو میں اس سے رُجوع کر لیتا۔''(۱) حافظ ابن رجب عنبی اپنی کتاب' بیان مشکل الاحادیث الواردة فی ان الطلاق الثلاث واحدہ'' میں اس حدیث کوسند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی سندسجے ہے۔

حضرت عمر رضی الله عند نے ابوموک اشعری رضی الله عنه کو جو خط لکھا تھا ، اس میں یہ بھی تحریر فر مایا تھا کہ:'' جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا:'' تجھے تین طلاق' ' تو یہ تین ہی شار ہوں گی ۔''اس کوابوٹعیم' نے روایت کیا ہے۔

امام محمہ بن حسن ' سمّاب الآثار' میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابراہیم بن یز پذختی ہے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کے بارے میں ، جوایک طلاق دے کرتین کی یا تمین طلاق دے کرایک کی نبیت کرے ، فر مایا کہ: '' اگر اس نے ایک طلاق کہی تو ایک ہوگا اوراس کی نبیت کا اعتبار نہیں ۔' اِمام محدِّفر ماتے ایک ہوگا اوراس کی نبیت کا اعتبار نہیں ۔' اِمام محدِّفر ماتے ہیں: '' ہم ای کو لیتے ہیں اور یہی اِمام ابوصنیفہ کا قول ہے۔'' (۱)

حضرت عمر بن عبدالعزيز في مايا، جيسا كه مؤطا من بك: "طلاق ايك ہزار ہوتی تب بھی" البنة 'كالفظان ميں ہے كچھ نہ چھ نہ چھوڑ تار جس نے "البنة 'طلاق وے دى اس نے آخرى نشانے پرتير پھينك ويا۔ "" بيان كى رائے لفظ" البنة 'كے بارے ميں ہے چہ جائيكة" تين طلاق 'كالفظ ہو۔

ا مام شافعی " کتاب الأم" (ج: ۵ س: ۲۸۱) میں فرماتے ہیں کہ:" اگر کسی نے اپنی کسی بیوی کوآتے ہوئے و کھے کر کہا: " تجھے

(۱) عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن ابن على، فلما قتل على رضى الله عنه قالت: لتهنئك الخلافة! قال: بقتل على تظهرين الشماتة، إذهبى فأنتِ طالق يعنى ثلاثًا، قال: فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قصت عندتها فبعث إليها ببقة بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت: "متاع قليل من حبيب مفارق" فلما بلغه قولها بكى ثم قال: لو لا إنى سمعت جدى أو حدثنى أبى أنه سمع جدى يقول: أيما رجل طلق إمر أته ثلاثًا عند الاقراء أو ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، لو اجعتها. (السنن الكبرى للبيهقى، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات ج: ١ ص: ٣٣٦ طبع دار المعرفة بيروت). أيضًا: إعلاء الشنن، كتاب الطلاق، تتمة الرسالة: ان الطلاق الثلاث ... إلخ ج: ١ ا ص: ٣٠٠، طبع إدارة القرآن كراچى.

(٢) عن إبراهيم في الذي يطلق واحدة وهو ينوى ثلاثًا، أو يطلق ثلاثًا وهو ينوى واحدة قال: إن تكلم بواحدة فهي واحدة، وليست نيته بشيء، قال محمد: وبهذا كله ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (كتاب الآثار ص: ٢٧٧، رقم الحديث: ٣٨٧، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثًا أو طلق واحدة).

(٣) فقال عمر بن عبدالعزيز: لو كان الطلاق ألفًا ما أبقت البتة منه شيئًا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. (مؤطا إمام مالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ص: ١١٥ طبع مير محمد).

تین طلاق'اور پھراپنی بیویوں میں ہے کسی ایک کے بارے میں کہا کہ بیمرادھی ،تواس پرطلاق واقع ہوگی۔''() عربی شاعر کہتا ہے:''و أُمّ عسمو و طالق ثلاثا'' (اُمّ عمروکو تین طلاق) بیشاعرا پنے حریف سے مقابلہ کررہا تھا،اسے'' ٹا'' کاکوئی اور قافیہ بیس ملا،تواس نے بیوی کوطلاق دیتے ہوئے بہی مصرعہ جڑدیا۔

ایک اور عربی شاعر کہتا ہے:

وأنت طالق والطّلاق عزيمة ثلاث ومن ينخرق أعق وأظلم فبينى بها ان كنتِ غير رفيقة وما لأمرئ بعد الثلاث تندم

ترجمہ:...''اور تھے تین طلاق ،اور طلاق کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ،اور جوموافقت نہ کرے وہ سب سے بڑا ظالم اور قطع تعلق کرنے والا ہے ،الہٰ دااگر تو رفافت نہیں جا ہتی تو تین طلاق لے کرالگ ہوجا ،اور تین کے بعد تو آ دمی کے لئے اظہارِ ندامت کا موقع بھی نہیں رہتا۔''

ام مجمد بن حسن سے امام کسائی "نے اس شعر کا مطلب اور تھم دریافت کیا تھا، آپ نے جو جواب دیا امام کسائی "نے اسے بحد پند فرمایا، جیسا کی مسائل "منے اسے بحد پند فرمایا، جیسا کی مسائل آلم مسائل " اور نحویوں نے اس شعر کے وجو واعراب پرطویل کلام کیا ہے۔

کسی ہوسنا کہ کا میں مقد ور نہیں کہ وہ اُئم نحو وعربیت کے کسی امام سے کوئی ایسی بات نقل کر سکے جو تین طلاق بلفظ واحد دینے کے منافی ہو۔ سیبویٹی " الکتاب " ، ابوعلی فاری کی " ایساری " ، ابن جنی کی " خصائک " ، ابن یعیش کی " شرح مفصل " اور ابوحیان کی " ارتشاف" وغیرہ اُمہات کتب لو اور جنتا جا ہو آئیس جھان مارہ، مگر تمہیں ان میں ایک لفظ بھی ہمارے دعویٰ کے خلاف تہیں سلے گا۔

ار بے خودرہ مجتمد! تو یہ دعویٰ کیسے کرتا ہے کہ" تین طلاق بلفظ واحد کو نہ صحابہ جائے تھے، نہ تا بعین" ، نہ فقہاء ، نہ عرب ۔ ان کے یہاں تین طلاق دینے کی کوئی صورت اس کے سوائیس کہ طلاق کا لفظ تین بار دہرادیا جائے " یہ سب صحابہ و تا بعین" ، تبع تا بعین " ، فقہائے دین ، طلاق دین کوئی صورت اس کے سوائیس کہ طلاق کا لفظ تین بار دہرادیا جائے " یہ سب صحابہ و تا بعین" ، تبع تا بعین " ، فقہائے دین ، عرب اور علوم عرب پر افتر ا ہے ۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اسے نواسئد رسول حضرت حسن رضی اللہ عنہ ما جائے تھے ، ابراہیم نحق گا جائے تھے ، ابراہیم نحق گا جائے تھے ، ابراہیم نحق گا جائے تھے ، ابراہیم نوگ گا جائے تھے ، ابراہیم نوگ گی جائے تھے تھے ، ابراہیم نوگ گی جائے تھے ، ابراہیم نوگ گی جائے تھے ، ابراہیم نوگ گی جائے تھے ، ابراہیم نوگ گی بیان کی سے دی جائے کی کو بیک کے دیا کی کو بیان کی بیک کی بیک کی کیا کی کی کی کی کو بی کو بیان کی کو بیک کی کو بیک کی کی کو بیک کی کے بی کو بیک کی کو ب

 <sup>(</sup>١) (قبال الشبافعي) ولو أرى إمرأة من نسائه مطلعة، فقال: أنت طائق ثلاثًا وقد أثبت أنها من نسائه ...... فإذا قال لواحدة منهم هي هذه وقع عبليهما البطلاق. (كتباب الأم لبلامام الشافعي، كتاب الطلاق، باب الشك واليقين في الطلاق ج: ٥ ص: ٢٨١ طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وذكر ابن سماعة رحمه الله تعالى أن الكسائى رحمه الله تعالى بعث إلى محمد رحمه الله تعالى يفتوى فدفعها إلى فقر أتها عليه ما قول القاضى الإمام فيمن يقول لإمرأته ...... كم يقع عليها، فكتب في جوابه: إن قال ثلاث مرفوعا تقع واحدة، وإن قال ثلاث منصوبا يقع ثلاث لأنه إذا ذكره مرفوعا كان ابتداء فيبقى قوله أنت طائق فتقع واحدة وإن قال ثلاث منصوب على معنى البدل أو على التفسير يقع به ثلاث. (المبسوط للسرخسى، كتاب الطلاق، باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق جنا ص : ٧٠ طبع دار المعرفة، بيروت).

جن کے بارے میں امام تعنی فرماتے ہیں کہ:'' ابراہیم نے اپنے بعدا پنے ہے بڑا عالم ہیں چھوڑا، نہ حسن بھری، نہ ابن سیرین، نہ ابل بھرہ میں، نہ ابل کوفہ میں، اور نہ ابل تجاز اور شام میں۔' اور جن کے بارے میں ابنِ عبدالبرِّنے ''المتمهید'' میں ان کی مرسل احادیث کے ججت ہونے کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ ککھا ہے وہ قابل دید ہے۔ (۱)

اوراس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی جانے تھے،اور عمر بن عبدالعزیز ،عمر بن عبدالعزیز ہیں،اوراس کو إمام ابوصنیفہ جانے تھے، وہ إمام يكتا جوعلوم عربيه کی گود میں بلا اور بھلا بھولا، اس کو إمام محمد بن حسن جانے تھے، جن كے بارے میں موافق و مخالف متفق اللفظ ہیں كہ وہ عربیت میں جست تھے، اس کو إمام شافعی جانے تھے، وہ إمام قرشی جوائمہ كے درميان يكتا تھے، ان دونوں سے پہلے عالم دار البحر ت إمام ما لكت بھی اس کو جانے تھے، اس کو بيعربی شاعر اور وہ عربی جانتا تھا، كيا اس بيان كے بعد مؤلف كی بيشانی ندامت سے عرق آلود ہوگى ؟ اوراس كے يقين ميں كوئى تبديلى واقع ہوگى...؟

اورانشاء میں عدد کولغوقرار دینا شاید ایک خواب تھا جومؤلف نے دیکھا اور وہ اس پر اُحکام کی بنیاد رکھنے لگا، اور عدد کولغو کھرانے کی بات اگرمؤلف کوحاذ ق اُصولیتن کے ایک گروہ کے اس قول سے سوجھی ہے کہ ' عدد کامفہوم نہیں ہوتا' اوراس سے مؤلف کے بیس بھولیا ہو کہ جس میں کوئی شخص موصوف کا مقابلہ نہیں کرسکتا، اس قتم کے بیس بھولیا ہو کہ جس میں کوئی شخص موصوف کا مقابلہ نہیں کرسکتا، اس قتم کی سوجھ سے اللّٰہ کی پناہ مانگنی جا ہے۔

<sup>(</sup>١) التمهيد لابن عبدالبر، كتباب الطلاق، بناب الإقبراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض ج: ٤ ص: ٣١٨ رقم الحديث: ٥٢٣، حديث سابع وأربعون لنافع عن ابن عمر، طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

یوی کوتین طلاقیں دینے کا مجاز ہوتا، حالا نکہ مسلمانوں کی شرع نے بی آ دمی کوتین طلاقوں کا اختیار دیا ہے، خواہ بیک وقت دی یا متفرق کر کے، ہماری بحث شرع اسلام کے سواکسی اور شرع میں نہیں ہے، نہ مسلمان بھائیوں کی طلاق کے سواکسی اور نہ ہب وملت کے لوگوں کی طلاق کے بارے میں گفتگو ہے، خواہ وہ کسی عضر سے ہوں۔

پی مسلمان جب اپنی بیوی کوطلاق و بینا چاہت و یا تو خلاف سنت تین طلاق بلفظ واحد طبر میں یا حیض میں و ہے گا، یاست کے مطابق تین طلاق تین خلاق بین ہو، یا فاری میں ، ہندی میں ہو یا جبشی زبان مطابق تین طلاق تین خلاق میں ہو، یا فاری میں ، ہندی میں ہو یا جبشی زبان میں ، ان لغات کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ بہر حال جب آ ومی طلاق و بینا چاہت پیلے ایک یا دویا تین کا ارادہ کرے گا، پھر ایسالفظ ذکر کرے گا جواس کی مراوکوا داکر سکے، لہذا و بی طلاق و اقع ہوجائے گی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، خواہ ایک کا ،خواہ دو کا ،خواہ تین کا ، پس انشاء کا لفظ اس کے ارادہ کیا ہے۔ خواہ ایک کا ،خواہ دوگا ،خواہ نواہ تین کا ، پس انشاء کا لفظ اس کے ارادہ ہیں کے مطابق ہوا۔

اورانشاء میں عدد کے لغو ہونے کا دعویٰ ان دعاوی میں سے ہے جن کی اولاد ئےنسب ہے، کیونکہ پہلے واضح ہو چکا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے تو مفعولِ مطلق عددی کوفعل کے بعد ذکر کیا جاسکتا ہے، اور اس میں خبر وانشاءاور طلی وغیر طلبی کا کوئی فرق نہیں ہے، نہ لغت کے اعتبار سے، نہ نحو کے لحاظ ہے، کیونکہ اس میں اختیار صرف شرع کے سپر دہے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

اور جہال نصم موجود ہو وہاں قیاس کے گھوڑے دوڑا نا ایک احتقانہ حرکت ہے۔ علاوہ ازیں تبیج وتحمید ہلیل وتکبیراور تلاوت و سلوٰۃ وغیرہ عبادات ہیں، جن میں اجر بقد رمشقت ہے، اور اقرار زنا، حلف، لعان اور قسامت میں عدد تاکید کے لئے ہے، اور یہ منصوص تعداد کے اداکر نے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، بخلاف ہمارے زیرِ بحث مسئلے کے کہ طلاق نہ تو عبادت ہے، نہ اس میں عدد تاکید کے لئے ہے کہ اسے اس پر بیا اس پر قیاس کیا جائے۔ ویکھئے! ایک عددوہ ہے جس کے اقل پراکتفا کیا جاسکتا ہے (مثلاً: طلاق)، اور ایک وہ ہے جس میں اقل پراکتفا نہیں کیا جاسکتا (مثلاً: اقرار زنا، حلف، لعان اور قسامت)، آخراق ل الذکر کومؤخر الذکر پر کیسے قیاس کیا جاسکتا (مثلاً: اقرار زنا، حلف، لعان اور قسامت)، آخراق ل الذکر کومؤخر الذکر پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے؟ اور وجفر ق کے باوجود قیاس کرنا اور بھی احتقانہ بات ہے۔

محود بن لبید کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی یوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دی تھیں، اس پر آنخضرت صلی اللہ علی علیہ وسلم غضب ناک ہوئے، اس کے بارے میں مؤلف لکھتے ہیں: '' میرا غالب گمان سے کہ بیر کا نہ ہی تھے' ، ارے میاں! ہمیں اس پے'' غالب گمان' کا کیا پوچھنا؟ اور محمود بن لبید کی حدیث اپنے '' غالب گمان' کا کیا پوچھنا؟ اور محمود بن لبید کی حدیث برتقد پر صحت ، اہل استنباط کے نزدیک کسی طرح بھی عدم وقوع پر دلالت نہیں کرتی ، البتہ گناہ پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس میں بھی اِمام شافعی اور ابن جزم کی رائے مختلف ہے، گر ہم گناہ ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتے ، بلکہ ابو بکر بن عربی نے روایت نقل کی

 <sup>(</sup>١) قال سمعت محمود بن لبيد قال أخبرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبانًا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم، حتى قام رجل وقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟ (سنن نسائى ج: ٢ ص: ٩٩ الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، طبع قديمي كتب خانه).

ہے کہ آنخضرت سکی الند علیہ وسلم نے اس مخف پر تین طلاقیں نافذ کردی تھیں' اور توسع فی الروایات میں ابنِ عربی کا جوپایہ ہے وہ اہلِ علم کو معلوم ہے ، اور حافظ ابنِ ججڑکو ہر چیز میں ہرتسم کے اقوال نقل کر دینے کا عجیب شغف ہے ، وہ ایک کتاب میں تحقیق قلم بند کرتے ہیں اور دُوسری کتاب میں کلام کو بے تحقیق جھوڑ جاتے ہیں ، اور یہ ان کی کتابوں کا عیب شار کیا گیا ہے ، محمود بن لبید کے بارے میں ان کے اقوال کا اختلاف بھی اسی قبیل سے ہے ، تحقیق ہے کہ محمود بن لبید کوساع حاصل نہیں ، جیسا کہ وقتے الباری میں ہے' ، اور یہ کتاب ان کی پیند یدہ کتابوں میں ہے ، بخلاف اصابہ کے ، اور اصابہ میں جو کچھ کلھا ہے وہ مسند کے بعض شخوں کی نقل ہے اور مسند ہر چیز میں محل اعتباد نہیں ، جبکہ ابن المذہب اور قطیعی جیسے حضرات اس کی روایت میں منفر دہوں ۔

اور رکانہ کے تین طلاق دینے میں ابنِ اسحاق کی جوروایت مندمیں ہے اس پر بحث آ گے آئے گی، اور جدب سندسا منے موجود ہے تو ضیاء کی تھی کے کیا کام دے سکتی ہے؟ ضیاء تو حدیث خضر جیسی روایات کی بھی تھیجے کر جاتے ہیں، بعض غلوّ پبند حضرات مسندِ احمد میں جو پچھ بھی ہے سب کو تھیجے قرار دیتے ہیں، اور ہم'' خصائص مسند'' کی تعلیقات میں حافظ ابنِ طولون سے اس نظر یے کی ملطی نقل کر چکے ہیں، لہٰذاان لوگوں کو تور ہے دواور حدیثِ رکانہ پرآئندہ بحث میں گفتگو کا انتظار کرو۔

اور تین طلاقیں بدلفظِ واحد واقع ہوجاتی ہیں 'اس کی ایک دلیل حدیثِ بعان ہے، جس کی تخریج سیخاری ہیں ہوئی ہے:

"عویر محلا نی رضی اللہ عنہ نے مجلسِ لعان میں کہا کہ: یا رسول اللہ! اگر میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹی تہت لگائی، پس انہوں نے آئخضرت سلی التہ علیہ وسلم کے علم سے پہلے ہی اس کو تین طلاق و ہے دیں '' اور کسی روایت میں بینہیں آتا کہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تکیر فرمائی ہو، پس یہ تین طلاق بیک لفظ واقع ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یمکن نہیں تھا کہ لوگ تین طلاق کا بلفظ واحد واقع ہونا ہجھتے رہیں اور آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح نہ فرمائیں، اگریہ بھھاتے واحد واقع ہوجاتی ہیں) حتی علیہ وسلم اس کی اصلاح ضرور فرماتے۔ اس حدیث ہے تمام اُمت نے بہی سمجھا ہے ( کہ تین طلاقیں بلفظِ واحد واقع ہوجاتی ہیں) حتی کہ ابن جسم کہ اس کی اصلاح ضرور فرماتے۔ اس حدیث ہے تمام اُمت نے بہی سمجھا ہے، وہ لکھتے ہیں: ''عویر ٹے اس عورت کو یہ بھھ کر طلاق دی کہ وہ ان کی ہوی ہے، اگر تین طلاق بیک ہو وہ تی کہ جھا ہے وہ وہ لکھتے ہیں: '' عویر ٹے اس عورت کو یہ بھھ کر طلاق دی کہ وہ ان کی ہوی ہے، اگر تین طلاق بیک وقت واقع نہیں ہو سکتی تھیں تو آئخضرت سلی اللہ علیہ وہ کی مہم اس پر ضرور کیر فرماتے۔ '' '' اور اِمام بخاری نے بھی اس حدیث سے وہی سمجھا

<sup>(</sup>۱) القبس في شرح مؤطا ابن أنس للقاضى أبي بكر بن العوبي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ج.٣ ص.٩٥ طبع دار الكتب العلمية، بيروت. أيضًا أوجز المسالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ج.٠ اص.١٨ طبع دولة الإمارات العربية المتحدة. (٢) الحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه سماع. (فتح الباري، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث ج.٩ ص:٣١٢ رقم الحديث: ٢١١، ٥٢١، طبع لاهور). (٣) كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، في طلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بخاري، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث ج:٢ ص: ١٩٥، طبع نور محمد كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن حديث التعان عويمر العجلائي مع امرأته وفي آخره أنه قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد: لو كانت العامره رسول الله عليه وسلم. قال أبو محمد: لو كانت الطلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذالك قصح يقينا انها سنة مباحة. (المحلّى، كتاب الطلاق، رقم المسئلة: ١٩٣٩ حن ١٠١٠ صن ١٠٤١، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

ہے جو پوری اُمت نے مجھا، چنانچے انہوں نے "بہاب من اجاز طلاق الفلاٹ" کے تحت پہلے ہی مدیث نقل کی ہے، اس کے بعد

"حدیث عسیلہ" اور پھر حفرت عاکش کی حدیث اس شخص کے بارے میں جو تین طلاق بیں دے۔" جواز" ہے ان کی مرادیہ ہے کہ تین طلاق بی کرنے میں گناہ نہیں، جیسا کہ اِمام شافق اور ابن جزم کی رائے ہے۔ گر جمہور کا خدہب یہ ہے کہ تین طلاق بیک وقت واقع کرنے میں گناہ ہے، جسیا کہ ابن عبد البر نے "الج سندل کاد" میں خوب تفصیل ہے تھا ہے، اور ہم یہاں اس سنکے کی تحقیق کے در پ نہیں۔ اِمام بخاری کا یہ مطلب نہیں کہ تمین طلاق کے بلفظ واحدواقع ہونے میں کوئی اختلاف ہے، اس لئے یہ مفہوم اِمام بخاری کے الفاظ کے خلاف ہونے علاوہ جی کے بھی خلاف ہے، اس لئے کہ تین طلاقوں کا بیک وقت واقع ہوجاناان تمام حضرات کا متنق علیہ الفاظ کے خلاف ہونے کے علاوہ جی کے بھی خلاف ہے، اس لئے کہ تین طلاقوں کا بیک وقت واقع ہوجاناان تمام حضرات کا متنق علیہ مسلہ ہے۔ اختلاف آرنقل کیا گیا ہے تو صرف کی غلارہ سے خص ما الفاظ کے میں خول ہوئی ہے، اس لئے انہوں نے اِمام بخاری کے الفاظ کا اس مفہوم کوشا ہوئی ہے، اس لئے انہوں نے اِمام بخاری کے الفاظ کا اس مفہوم کوشا ہوئی ہے، اس لئے انہوں نے اِمام بخاری کے الفاظ کا اس مفہوم کوشا ہوئی ہے، اس کے انہوں نے اِمام بخاری کے الفاظ کا اس مفہوم کوشا ہوئی ہے، اس بحث کا اس کے موقع پر اِنظار کیجئے۔

میں جب بنگ کہ قابل اعتادراویوں کی سند ہے اختلاف نقل نہ کیا جائے ، اس بحث کا اس کے موقع پر اِنظار کیجئے۔

یجیٰ لیٹی اِمام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں بیرحدیث پنجی ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوسوطلا قیس دے دی ہیں ، اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: تین طلاقیں اس پرواقع ہوگئیں اور ستانوے طلاقوں کے

<sup>(</sup>۱) الإستىذكار لابن عبدالبر، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ج:٦ ص:١١ رقم الحديث:١١١٥ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

 <sup>(</sup>٢) مؤطرًا إمام مالك، كتباب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ص: ١٥، أينضًا: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطلاق في الرجل يطلق إمرأته مأة أو ألفًا في قول واحد ج: ٥ ص: ١٢. سنن الكبرئ للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ج: ٤ ص: ٣٣٣، ٣٣٣ طبع دار المعرفة بيروت، لبنان.

ساتھ تو نے اللہ تعالی کی آیات کا نداق بنایا۔ ''السمھید'' میں ابنِ عبدالبرّ نے اس کوسند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ''

ابن جزم بھی بطریق عبدالرزّاق ،عن سفیان الثوری ،سلمہ بن کہیل ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم ہے زید بن وہب نے یہ صدیث بیان کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص کا مقدمہ پیش ہوا جس نے اپنی بیوی کو ہزار طلاق دی تھیں ، حضرت عمر ٹین نے اس بردُرّہ واقعی تو نے طلاق دی ہے؟ وہ بولا کہ: میں تو بنسی نداق کرتا تھا۔ آپ نے اس پردُرّہ واقعا یا اور فرمایا:'' جھے کوان میں ہے تین کافی تھیں۔''سنن بیہتی میں بھی بطریق شعبہ اس کی مثل روایت ہے۔''

نیز ابن حزم بطریق و کیع عن جعفر بن برقان ،معاویه بن الی یجی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوایک ہزار طلاق دی ہے ،فرمایا: '' وہ تمن طلاق کے ساتھ تجھے ہے بائند ہوگئ۔''<sup>(r)</sup>

نیز بطریق عبدالرزّاق عن الثوری ،عن عمرو بن مرة عن سعید بن جبیرروایت کرتے ہیں کدابنِ عباس رضی الله عنہمانے ایک شخص سے جس نے ہزارطلاق دی تھی ،فر مایا:'' تین طلاق اس کو تبھھ پرحرام کردیتی ہیں ، باقی طلاقیں تبھھ پر جھوٹ کٹھی جا کیں گی ،جن کے ساتھ تونے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نداق بنایا۔''سنن بیہتی میں بھی اس کی مثل ہے۔'''

نیز ابنِ حزم بطریق وکیع ،عن الاعمش عن حبیب بن الی ٹابت حضرت علی کرتم اللہ و جہہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخص کو جس نے ہزارطلاق دی تھیں ،فر مایا:'' تمین طلاقیں اسے تچھ پرحرام کردیتی ہیں ...الخ''(۵) اس کی مثل سننِ پہلی میں بھی ہے۔

(۱) مالک انه بلغه ان رجلًا قال لابن عباس: إنى طلقت إمرأتي مائة تطليقة فماذا تری علی؟ فقال له ابن عباس: طلقت منک بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هُزوًا. (مؤطا إمام مالک، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ص:۱۰،۵، طبع مير محمد).

(٢) ما رويناه من طريق عبدالوزاق عن سقيان الثورى عن سماعة بن كهيل نا زيد بن وهب انه رفع إلى عمر بن الخطاب برجل طلق إمر أته ألفًا فقال له عمر رضى الله عنه: أطلقت إمر أتك؟ فقال: إنما كنت ألعب، فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذالك ثلاث را غلّى لابن حزم ج: ١٠ ص: ١٧١ رقم المسئلة: ١٩٣٩ وما الصبحابة رضى الله عنهم) . يكفيك من ذالك ثلاث را غلّى لابن حزم ج: ١٠ ص: ١٧١ رقم المسئلة: ١٩٣٩ وما الصبحابة رضى الله عنهم) . أيضًا: سئن الكبرى للبيهقى، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ج: ٢ ص: ٣٣٣ طبع دار المعرفة بيروت.

(٣) ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال: طلقت إمرأتي ألقًا، فقال: بانت منك بثلاث، فلم ينكر الثلاث. (المحلي، لابن حزم ج: ١٠ ص: ٢٢ ا ، طبع بيروت).

(٣) ومن طريق عبدالرزاق عن سُفيان الثورى عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال رجل لِابن عباس: طلقت إمرأتي ألفًا، فقال له ابن عباس: ثلاث تـحرمها عليك وبقيتها عليك وِزرًا إتخذت آيات الله هُزُوًا فلم ينكر الثلاث. (المحلّى لِابن حزم ج: ١٠ ص: ٢٢ ا ، طبع بيروت).

 (۵) عن حبیب بن أبسی ثابت جاء رجل إلى علی ابن أبی طالب فقال: إنی طلقت إمرأتی ألفًا، فقال له علی: بانت منک بثلاث را انحلی، لابن حزم ج: ۱۰ ص: ۱۷۲، طبع بیروت).

(۲) سنن الكبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ج: 2
 ص: ۳۳۳ طبع دار المعرفة بيروت.

طبرانی حضرت عبادہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں، جس نے ہزار طلاقیں دیں، فرمایا کہ:'' تین کا تواسے حق حاصل ہے، باتی ۹۹۷ عدوان اور ظلم ہے، اللہ تعالی چاہیں تواس پر گرفت فرمائیں اور چاہیں تومعاف کردیں۔''(۱)

مندِعبدالردِّاق میں جدعبادہ سے اس کی مثل روایت ہے، گرعبدالرزّاق کی روایت میں علل ہیں۔ بیہتی بطریق شعبہ عن انی نجیح عن مجاہدروایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دیں ، ابنِ عباس رضی اللّٰہ عنہ نے اس سے فرمایا:

" تونے این آرت کی نافر مانی کی اور تیری بیوی تجھے یا کند بوگئی ، تونے اللہ سے خوف نہیں کیا ، که اللہ تعرب کے اللہ کے نکلنے کی کو کی صورت بیدا کردیتا۔ اس کے بعد آپ نے بیآ بت پڑھی: آساً یُھا النّبی إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوٰ هُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (الطّلاق: ا)۔" (۲)

نیز بیمی بطریق شعبه، عن الاعمش عن مسروق ،عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که آپ نے اس شخص سے ،جس نے سوطلاقیں دیتھیں ،فر مایا:'' وہ تین کے ساتھ بائنہ ہوگئی اور باقی طلاقیں عددان ہیں۔''

ابن جزم بطریق عبدالرزّاق ،عن معمر،عن الأعمش ،عن ابراہیم ،عن علقمہ،حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ: ایک شخص نے ننانو ہے طلاقیں دی تھیں ، آپ نے اس سے فر مایا کہ:'' وہ تین کے ساتھ بائند ہوگئی ، باتی طلاقیں عدوان ہیں۔''(\*)

<sup>(</sup>۱) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: طلق جدى إمرأته له ألف تطليقة، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: أما اتقى الله جدك! أما ثلاثة فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له (مجمع الزوائد ج:٣ ص: ١٣٣، بياب فيسمن طلق أكثر من ثلاث، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). أيضًا: المحلّى ج:١٠ ص: ١٩٩ ا.

<sup>(</sup>٢) حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح وحميد الأعوج عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن رجل طلق إمرأته مائة، قال: عصيت ربك وبانت منك إمرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا. (من يتق الله يجعل له مخرجًا)، (ينايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن). (السنن الكبرئ للبيهقي، باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك ج: ٢ ص:٣٣٢ طبع دار المعرفة، بيروت، لبنان، أيضًا؛ باب الإختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ج: ٢ ص: ٣٣١، ٣٣٢).

 <sup>(</sup>٣) عن شعة عن الأعمش عن مسروق قال: سأل رجل لعبدالله رضى الله عنه فقال: رجل طلق إمرأته مائة، قال: بانت بثلاث وسائلو ذالك عدوان. (السنس الكبرى للبيهقى، باب الإختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ج: ٤ ص:٣٣٢ طبع دار المعرفة بيروت، لبنان).

<sup>(</sup>٣) ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنى طلقت إمرأتي تسعّا وتسعيس، فبقال له ابن مسعود: ثلاث تبينها وسائرهن عدوان. راخلًى لِابن حزم ج: ١٠٠ ص: ٢٦١ طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

نیز ابن حزم بطریق وکتع عن اساعیل ابن ابی خالد، إمام معنیؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے قاصی شرح کُے ہے کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں وی ہیں، شری کے نے فر مایا کہ: '' وہ تجھ سے تین کے ساتھ بائند ہوگئی اور ستانوے طلاقیں اسراف اور معصیت ہیں۔''(' کھنرت علی،حضرت زید بن ثابت اورحضرت ابن عمر رضی اللّه عنهم سے بدسندیجی ثابت ہے کہ انہوں نے لفظ''حرام'' اورلفظ' البنة' کے بارے میں فرمایا کہ اس ہے' تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں''(۲) جبیبا کہ ابن ِحزم کی اُمحلّی اور ہاجیؒ کی'' اُمنتقی''اور دیگر کتب میں ہے،اور بیتین طلاقوں کو بلفظ واحد جمع کرناہے۔ <sup>(۳)</sup>

بیبیق مسلمہ بن جعفر ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جعفرصا دق رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ: پچھانوگ کہتے ہیں کہ جو مخص جہالت سے تین طلاقیں دے دے انہیں سنت کی طرف لوٹایا جائے گا ، اور وہ تین طلاقوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں اور آپ ٌلوگوں ہے اس بات کوروایت کرتے ہیں ،فر مایا:'' خدا کی بناہ! یہ ہمارا قول نہیں ، بلکہ جس نے تین طلاقیں دیں وہ تین ہی ہوں گی۔'''''

مجموع فقهی ( مسندِ زید ) میں زید بن علی عن ابیون جدہ کی سند سے حضرت علی کرتم اللہ و جہہ ہے روایت کرتے ہیں کہ: قریش کے ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوسوطلا قیں ویں ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کواس کی خبر دی گئی تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ' ' تین کے ساتھاس سے بائنہ ہوگئی ،اورستانو ے طلاقیں اس کی گردن میں معصیت ہیں ۔''(<sup>۵)</sup>

ا مام ما لک ، امام شاقعی اور إمام بیمی ،عبدالله بن زبیررضی الله عنه بے روایت کرتے ہیں که حصرت ابو ہر رہے وضی الله عنه نے فرمایا: '' ایک طلاق عورت کو با سُند کردیتی ہے، تین طلاقیں اسے حرام کردیتی ہیں، یبال تک کہوہ وُ وسری جگہ نکاح کرے۔'' اور ابنِ عباس رضی اللّٰدعنہ نے اس بدوی تخص کے بارے میں جس نے وُخول سے قبل اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں ایسا ہی فر مایا ، اور

<sup>(</sup>١) وأما التابعون فروينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال رجل لشريح القاضي: طلقت إصرأتيي مائدة، فـقـال: بـانـت مـنكـ بشلاث وسبـع وتسـعون إسراف ومعصية، فلم ينكر شريح الثلاث وإنما جعل الإسراف والمعصية ما زاد على الثلاث. (انحلَّى لِابن حزم ج: ١٠ ص: ٢٦ ١، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) مالك انه بلغه أن على بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لإمرأته: أنت علَيٌّ حرام، أنها ثلاث تطليقات. (مؤطا إمام مالك، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذالك، ص: ١ ١ ٥ طبع نور محمد كتب خانه).

 <sup>(</sup>٣) قال أبو محمد: فلم يخص واحدة من ثلاث من اثنتين لا يعلم عن أحد من التابعين أن الثلاث معصية صرّح بدالك إلّا الحسن، والقول بأن الثلاث سنة هو قول الشافعي وأبي ذر وأصحابهما. (الحلِّي ج: ١٠ ص: ١٥٣ طبع دار الآفاق الجديدة بيروت).

<sup>(</sup>٣) حدثت مسلمة بن جعفر الأحمسي قال: قلت لجعفر بن محمد: إن قومًا يزعمون أنَّ من طلق ثلاثًا بجهالة رُدُ إلى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم، قال: معاذ الله! ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال. (السُّنن الكبري للبيهقي ج: ٧ ص: ٣٣٠، باب جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذالك، طبع بيروت).

<sup>(</sup>a) و سند الاعام زيد بن على، كتاب الطلاق، باب الطلاق البائن ص: ٢٨٩ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

اس کی مثل حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه ہے مروی ہے۔ (۱)

عبدالرزّاق اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مبعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ: ایک مخص نے ننا نو ہے طلاقیں دیں،آپٹے نے فرمایا:'' تمین طلاقیں عورت کو ہائے کر دیں گی اور ہاتی عدوان ہے۔''<sup>(۲)</sup>

ا ما محمہ بن حسن "کتاب الآثار" میں فرماتے ہیں کہ: ہم کو إمام ابوصنیفہ نے خبر دی بروایت عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابن ابی حسن عن عمرو بن وینارعن عطاء کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک محض آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں وے دی چیں، فرمایا: "ایک محض جا کرگندگی میں لت بت ہوجاتا ہے، پھر ہمارے پاس آجاتا ہے، جا! تو نے اپنے رَبّ کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تھے برحرام ہوگئی، وہ اب تیرے لئے حال نہیں یہاں تک کہ کسی وُ وسرے شوہر سے نکاح کرے۔" إمام محمدٌ فرماتے ہیں: "ہم اسی کو لیتے ہیں، اور یہی إمام ابو حنیفہ گااور عام علماء کا قول ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔" (۲)

نیز إمام محمد بن حسن بروایت إمام ابوحنیفه من حماد ، حضرت ابرا جیم مخفی نے قبل کرتے ہیں کہ: جس محض نے ایک طلاق دی ، گراس کی نیت تین طلاق کی تھی ، یا تین طلاقیں ویں گرنیت ایک کی تھی ، فر مایا کہ: '' اگراس نے ایک کالفظ کہا تو ایک طلاق ہوگی ، اس کی نیت کوئی چیز نہیں ، اور اگر تین کالفظ کہا تو تین ہوں گی ، اور اس کی نیت کوئی چیز نہیں ۔'' إمام محمد فر ماتے ہیں: '' ہم ان سب کو لیتے ہیں اور یہی إمام ابو صنیفه کا قول ہے۔'' (")

(۱) عن معاوية بن أبي عياش الأنصارى انه كان جالسًا مع عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمر رضى الله عنهم قال: فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال: ان رجلًا من أهل البادية طلق إمر أته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فماذا تريان! فقال ابن الزبير: ان هذا الأمر ما لنا فيه قول، إذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضى الله عنها ثم التينا فأخبر نا، فذهب فسألهما قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة! فقد جاءتك معضلة، فقال أبوهريرة؛ الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذالك. (سنن الكبرى للبيهقي ج: ٤ ص: ٣٣٥، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الشلاث وإن كن مجموعات). ترتيب مسند الإمام أبي عبدالله الشافعي، كتاب الطلاق، الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق ج: ٢ ص: ٣٣٠، ٣٣ رقم الحديث: ١١ ا طبع ١٥ الكتب العلمية بيروت. أيضًا: السنن الكبرى للبيهقي، باب الإختيار للزوج أن لا يطلق إلّا واحدة ج: ٤ ص: ٣٣٠.

(۲) ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنى طلقت إمرأتي تسبعًا وتسبعين، فقال له ابن مسعود: ثلاث تبينها وسائرهن عدوان. (الحُلَى ج: ١٠٠ ص: ١٤٢ طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

(٣) محمد قبال: أخبرنما أبو حنيفة عن عبدالله بن عبدالوحمل ابن أبي حسين عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتاه رجل فقال: إني طلقت إمرأتي ثلاثًا، قال: يذهب أحدكم فليتلطخ بالنتن ثم يأتينا، إذهب فقد عصيت ربك، وقد حرمت عليك إمرأتك، لا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك. (كتاب الآثار، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثًا أو طلق واحدة ص: ٢٤٦ حديث رقم: ٣٨٦ طبع الرحيم اكيدُمي كواچي).

(٣) محمد قال: أخبرنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم في الذي يطلق واحدة وهو ينوى ثلاثًا، أو يطلق ثلاثًا وهو ينوى واحدة قال: إن تكلم بواحدة فهي واحدة، وليست نيته بشيء. قال محمد: وبهذا كلم بواحدة فهي واحدة، وليست نيته بشيء. قال محمد: وبهذا كله ناخد وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (كتاب الآثار، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثًا أو طلق وأحدة ص:٢٧٧، وقم الحديث:٧٨٥، طبع الرحيم اكيدهي، كراچي).

حسین بن علی کرابیسی'' ادب القصن'' میں بطریق علی بن عبداللہ (ابن المدینی)عن عبدالردِّ اق عن معمر بن طاؤس سے حضرت طاؤس ( تابعی ) کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ: جو مخص تہہیں طاؤس کے بارے میں بیے بتائے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کی روایت کرتے ہیں کہ: جو نے کی روایت کرتے ہیں ہے۔ ایک ہونے کی روایت کرتے ہیے،اسے جھوٹا مجھو۔ (۱)

ابن جرتج کہتے ہیں کہ: میں نے عطاءً (تابعی) سے کہا کہ: آپ نے ابنِ عباسؓ سے یہ بات ٹی ہے کہ ِ بمر (لیعنی وہ عورت جس کی شادی کے بعد ابھی خانہ آبادی نہ ہوئی ہو) کی تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں؟ فرمایا:'' مجھے توان کی یہ بات نہیں پنچی'' اور عطاءٌ، ابن عباسؓ گوسب سے زیادہ جانئے ہیں۔

ابوبکر جصاص رازیؒ اُحکام القرآن میں آبات واحادیث اوراقوالِ سلف سے تین طلاق کے وقوع کے دلائل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:'' پس کتاب وسنت اور اجماعِ سلف تین طلاق بیک وقت کے وقوع کو ثابت کرتے ہیں، اس طرح طلاق وینا معصیت ہے۔'''')

ابوالولیدالباجی ''میں فرماتے ہیں:''پس جوشخص بیک لفظ تین طلاقیں دےگا اس کی تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گ، جماعت ِفقہاء بھی اس کی قائل ہے، اور ہمارے قول کی دلیل اِجماعِ صحابہ ہے، کیونکہ بیمسئلہ ابنِ عمر،عمران بن حصین ،عبداللہ بن مسعود، ابنِ عباس، ابو ہریرہ اور عاکشہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، اوران کا کوئی مخالف نہیں۔''

ابوبکر بن عربی بین طلاق کے نافذ کرنے کے بارے میں ابن عباس کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "اس حدیث کی صحت مختلف فیہ ہے، پس اس کو اِجماع پر کیسے مقدم کیا جاسکتا ہے؟ اوراس کے معارض محمود بن لبید کی حدیث موجود ہے، جس میں یہ سے سے کہ ایک شخص نے بیک وقت تین طلاقیں ویں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کور و نہیں فر مایا، بلکہ نافذ کیا۔ "غالبًا ان کی مراونسائی کی روایت کے علاوہ کوئی اور روایت ہے، اور ابو بکر بن عربی مان کا فر کر ہوتا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر مطلب میہ کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر مطلب میہ کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر غضب ناک ہونا بھی تین طلاق کے وقوع کی دلیل ہے، اور ابن عربی گی مراو کے لئے کا فی ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے "المقسم میں اور شخ ابن ہما میں اس مسئلے کے ولائل نقل کرنے اور اس پر اِجماع ثابت کرنے میں بہت توسع سے کا م لیا ہے۔ (۳) اور شخ ابن ہما می قات ہوں کہ اس پر اِجماع ثابت کرنے میں بہت توسع سے کا م لیا ہے۔ (۳) اور شخ ابن ہما می قات ہیں اس مسئلے کے ولائل نقل کرنے اور اس پر اِجماع ثابت کرنے میں بہت توسع سے کا م لیا ہے۔ (۳) اور شخ ابن ہما می قبلے اللہ میں کہت توسع سے کا م لیا ہے۔ (۳)

'' فقہائے صحابہ کی تعداد ہیں ہے زیادہ نہیں ،مثلاً : خلفائے راشدین ،عبادلہ، زید بن ثابت ،معاذین جبل ، انس اور ابو ہر ریے وضی اللہ عنہم۔ان کے سوافقہائے صحابہؓ قلیل ہیں ، اور باقی حضرات انہی ہے رُجوع

 <sup>(</sup>۱) (لم أجده).

<sup>(</sup>٢) فَالْكتابُ والسُّنَّة واجماع السلف توجب إيقاع الثلاث معًا وان كانت معصية. (أحكام القرآن للجصّاص، سورة البقرة، ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معًا ج: اص:٣٨٨ طبع سهيل اكيدُمي).

 <sup>(</sup>٣) الإستذكار إلا عدالبر ، باب ما جاء في ألبتة ج: ٢ ص: ٨٠٣ رقم الحديث: ١١١٥ .

کرتے اور انہی سے فتو کی دریافت کیا کرتے تھے، اور ہم ان میں سے اکثر کی فقل صریح ثابت کر چکے ہیں کہ وہ تمین طلاق کے وقوع کے قائل تھے، اور ان کا مخالف کوئی ظاہر نہیں ہوا۔ اب حق کے بعد باطل کے سواکیا رہ جاتا ہے؟ اس بنا پرہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی حاکم یہ فیصلہ دے کہ تین طلاق بلفظ واحد ایک ہوگی تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس میں اِجتہا وکی تمنی البذایہ مخالفت ہے اختلاف نہیں۔ اور حضرت انس کی بیروایت کہ تین طلاقیس تین ہی ہوتی ہیں، اِمام طحاوی وغیرہ نے ذکر کی ہے۔''(ا)

PFQ

جس صحف نے کتاب دسنت، اقوال سلف اور آحوال صحابہ رضوان التذہیبیم اجمعین ہے جمہور کے دلائل کا احاطہ کیا ہو وہ اس مسئلے میں، نیز فقہائے صحابہ گی تعداد کے بارے میں ابن ہمائم کے کلام کی توت کا صحیح اندازہ کرسکتا ہے، اگر چہ ابن حزم نے '' آحکام' میں ان کی تعداد بڑھائے کی بہت کوشش کی ہے، چنا نچہ انہوں نے ہراس صحابی کوجس سے فقہ کے ایک دومسئلے بھی منقول تھے، فقہائے صحابہ گی صف میں شامل کر دیا۔ اس سے ابن حزم کا مقصد صحابہ کرام گا اِ جلال و تعظیم نہیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ اجماعی مسائل میں جمہور کا یہ کہ کرتو ژکر کئیں کہ ان سب کی نقل چیش کرو۔ حالا نکہ ہروہ محتمل جس سے فقہ کے ایک دومسئلے یا سنت میں ایک دوحدیثیں مردی ہوں، اگر چہ صحابیت کے اعتبار سے صحابہ کرام گا مرتبہ بہت عظیم القدر ہے، ادراس کی کے تفصیل آئدہ آئے گی۔۔

اور جھخص کسی چیز پر اجماع ٹابت کرنے کے لئے ان ایک لا کھ صحابہ کے ایک ایک فرد کی نقل کوشر طاخترا تا ہے جووصال نبوی کے وقت موجود تھے، وہ خیال کے سمندر میں غرق ہے، اور وہ جمیتِ اجماع میں جمہور کا تو ژکرنے میں ابنِ حزم ہے بازی لے گیا ہے، ایسا شخص خواہ صبلی ہونے کا مدعی ہوگر وہ مسلمانوں کے رائے کے بجائے کسی اور راہ پر چل رہا ہے۔

حنابلہ میں حافظ این رجب حنبلی بجین ہی ہے این قیم اور ان کے شیخ (این تیمیہ ) کے سب سے بڑے تہ ہے ، بعد از ال ان
پر بہت ہے مسائل میں ان دونوں کی مگر اہی واضح ہوئی ، اور موصوف نے ایک کتاب میں جس کا نام ''ہیان مشکل الاحادیث
المواردة فی ان الطّلاق الثلاث و احدة''رکھا، اس مسئلے میں ان دونوں کے قول کورَ دّ کیا، اور یہ بات ان لوگوں کے لئے باعث
عبرت ہونی جائے جو اُحادیث کے مداخل ومخارج کو جانے بغیر ان دونوں کی تج بحثی (تشغیب) سے دھوکا کھاتے ہیں ، حافظ ابن رجب اس کتاب میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی فرماتے ہیں ،

'' جاننا جا ہے کہ صحابہؓ ، تابعینؓ اوران اُئمہ سلف ہے ، جن کا قول حرام وحلال کے فتویٰ میں لائقِ اعتبار

<sup>(</sup>۱) والمائة الألف الدين توفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلغ عدة المحتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالمخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبى هريرة رضى الله عنه وقليل والباقون يرجعون إليهم ويستفون منهم وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحًا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال، وعن هذا قلنا لو حكم خاكم بأن الثلاث بضم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الإجتهاد فيه فهو خلاف لا إختلاف والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسنده المطحاوى وغيره. (فتح القدير، كتاب الطلاق، تحت قوله (وطلاق البدعة) ج: ٣ ص: ٢٦ طبع دار صادر للطباعة والنشر، بيروت).

ہے، کوئی صریح چیز ثابت نہیں کہ تمین طلاقیں وُخول کے بعدا یک شار ہوں گی، جبکہ ایک لفظ ہے دی گئی ہوں، اور ایام اعمش سے سروی ہے کہ کوفہ میں ایک بڈھا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) سے سنا ہے کہ: '' جب آ دمی اپنی بیوی کو تمین طلاقیں ایک مجلس میں دے ڈالے توان کوایک کی طرف رَدِّ کیا جائے گا''لوگوں کی اس کے پاس ڈارلگی ہوئی تھی، آتے تھے اور اس سے بیحد یہ سنتے تھے، میں بھی اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ: تم نے علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) سے سنا ہے؟ بولا: میں نے ان سے سنا ہے کہ جب آ دمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک مجلس میں دے ڈالے توان کوایک کی طرف رَدِّ کیا جائے گا۔ میں نے کہا: آپ نے حضرت علی ہے ہے کہ اس کے بولا: میں تھے اپنی کتاب نکال کر وکھا تا ہوں، یہ کہہ کر اس نے اپنی نے حضرت علی ہے ہے کہاں سن ہے؟ بولا: میں تھے اپنی کتاب نکال کر وکھا تا ہوں، یہ کہہ کر اس نے اپنی کتاب نکالی اس میں لکھا تھا:

'' بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم ، بيدوه تحرير ہے جو ميں نے على بن ابى طالبٌّ ہے تى ہے ، وه فرماتے ہيں كہ: جب آ دمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک مجلس میں دے ڈالے تو اس ہے بائند ہوجائے گی ،اوراس کے لئے حلال نہیں رہے گی بیہاں تک کے کسی اور شو ہر ہے نکاح کرے۔''

میں نے کہا: تیرا ناس ہوجائے! تحریر بچھاور ہے، اور تو بیان بچھاور کرتا ہے۔ بولا: صحیح تو بہی ہے، لیکن بیلوگ مجھ سے یہی جا ہے ہیں۔''

اس کے بعد ابنِ رجبؓ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث سند کے ساتھ نقل کی ، جو پہلے گز رچکی ہے ، اور کہا کہ:اس کی سند صحیح ہے۔

او حافظ جمال الدین بن عبدالهادی المستنطی ی آناب "السیسر المحاث اللی علم الطّلاق الثلاث "مین اس مسئلے پر ابن رجب کی ذکورہ بالا کتاب سے بہت عمدہ نقول جمع کردیتے ہیں ،اس کا مخطوط دمشق کے کتب خانہ ظاہریہ میں موجود ہے، جو "المجامیع" کے شعبے میں ۹۹ کے تحت درج ہے۔

جمال بن عبدالهادى اس كتاب مين ايك جكد لكهية إن:

" تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں ، یہی صحیح ند ہب ہے، اورالی مطلقہ، مرد کے لئے طال نہیں ہوگ یہاں تک کہ کسی وُ وسری جگہ نکاح کرے۔ اِمام احمد کے ند ہب کی اکثر کتابوں مثلاً: خرتی ، المقنع ، المحر رے المهدایہ وغیرہ میں ای قول کو جزم کے ساتھ لیا گیا ہے۔ اثر م کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبداللہ (اِمام احمد بن طنبل ) ہے کہا کہ: ابن عباس کی حدیث کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، ابو بکرا ور عمر رضی اللہ عنہما کے ذمانے میں تین طلاق ایک موتی میں بین موتی تھی ، آب اس کو کس چیز کے ساتھ رقر کرتے ہیں؟ فرمایا: " لوگوں کی ابن عباس ہے اس روایت کے ساتھ کہ وہ تین ہوتی ہیں۔ "اور" فروع" میں ای قول کو مقدتم کیا ہے، اور" المغنی" میں بھی ای پرجزم کیا ہے، اورا کشر

### حضرات نے تو اس قول کے علاوہ کوئی قول ذکر ہی نہیں کیا۔''(ا

اورابنِ عبدالہادی کی عبارت میں "اکشر کتب اصحاب احمد"کا جولفظ ہو وہ احمد بن تیمیہ کے بعد کے متاخرین، مفلم این عبدالہادی کی عبارت میں "اکشر کتب اصحاب احمد"کا جولفظ ہو وہ احمد بن تیمیہ کے بعد کے متاخرین، مثلاً: بنونلم اور مراودہ کے اعتبار سے ہے، ان لوگول نے ابنِ تیمیہ سے دھوکا کھایا ہے، اس لئے ان کا قول إمام احمد کے نہ ہب میں ایک قول شار نہیں ہوگا۔" الفروع" کا مصنف بھی بی مفلم کے انہی لوگوں سے ہے جھوں نے ابنِ تیمیہ سے فریب کھایا۔

ا مام ترندیؒ کے اُستاذ اسحاق بن منصورؓ نے بھی اپنے رسالہ "مسائل عن احمد" میں ... جوظا ہریہ ومثق میں فقہ حنا بلہ کے تحت نمبر: ۸۳ پر درج ہے ... اس کی مثل ذکر کیا ہے جواثر م نے ذکر کیا ہے۔ بلکہ اِمام احمد بن صنبلؓ اس مسئلے کی مخالفت کوخر وج از سنت سمجھتے تتھے، چنانچہ انہوں نے سنت کے بارے میں جو خط مسدد بن مسر بدکولکھا اس میں تحریر فرماتے ہیں:

'' اورجس نے تین طلاقیں ایک لفظ میں دیں اس نے جہالت کا کام کیا، ۱۰۱۰ اس کی بیوی اس پرحرام ہوگئ، اور وہ اس کے لئے بھی حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دہ دُوسری جگہ نکاح کرے۔''

ا مام احمد کا یہ جواب قاضی ابوالحسین بن ابی یعنیٰ المسنسلی نے '' طبقاتِ حنابلہ' ہیں مسدد بن مسر بد کے تذکرے ہیں سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کی سند الی ہے جس پر حنابلہ اعتماد کرتے ہیں۔ امام احمد نے اس مسئلے کوسنت میں ہے اس لیے شار کیا کہ روافض مسلمانوں کے نکاحوں سے کھیلنے کے لئے اس مسئلے کی مخالفت کرتے ہتے۔ (۲)

اِمام کبیرابوالوفاء بن عقل المسنسلی کے ' التذکرہ'' میں ہے: '' اور جب کس نے اپنی بیوی سے کہا: '' تجھے تین طلاق گردو' تو تین ہی واقع ہوں گی ، کیونکہ بیا کٹر کا استثناء ہے، لہٰذااستُناء سے خبیں ۔''

اورابوالبركات مجدالدين عبدالسلام بن تيمية الحراني الحسنسليّ مؤلف "منتقى الاخبار" (حافظ ابنِ تيمية كردادا) اي كتاب "المحود" مي لكھتے ہيں:

''اوراگراس کو (ایک طلاق دے کر) بغیر مراجعت کے دوطلاقیں دیں یا تین ،ایک لفظ میں یا الگ الگ لفظوں میں ،ایک طبر میں یا الگ طبروں میں تو یہ واقع ہوجا کیں گی ،اور یہ طریق بھی سنت کے موافق ہے۔ امام احمد کی ایک روایت ہے کہ بیہ بدعت ہے ،اور ایک روایت ہے کہ ایک طبر میں تین طلاقیں جمع کرنا بدعت ہے،اور ایک روایت ہے کہ ایک طبر میں تین طلاقیں جمع کرنا بدعت ہے،اور تین الگ الگ طبروں میں دینا سنت ہے۔''(\*)

(۱) (فصل) وإن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتَّى تنكع زوجًا غيره ...... قال الأثرم سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر من عدة عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر من عدة عن ابن عباس من وجوه انها ثلاث. (المعنى على المقنع، كتاب الطلاق، تطليق الثلاث بكلمة واحدة ج: ٨ ص: ٢٣٣،٢٣٣ رقم المسئلة: ٥٨٢٠ طبع دار الكتاب العربي، بيروت).

(٢) ومن طلق ثلاثًا في لفظ واحد فقد جهل، وحرمت عليه زوجته، ولا تحل له أبدًا حتى تنكع زوجًا غيره. (طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ترجمة مسدد بن مسرهد ج: ١ ص:٣٥٥ رقم الترجمة:٣٩٣ طبع بيروت).

(٣) ولو طلقها ثنتين أو ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر فما فوقه من غير مواجعة وقع وكان للسُنَّة، وعنه للدعة، وعنه الجمع في الطهر بدعة والتفريق في الأطهار سُنَّة. (المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج: ٢ ص: ١٥ طبع مكتبة المعارف الرياض).

اوراحمد بن تیمیدای این کتاب اوا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ خفیہ طور پرفتوی دیا کرتے تھے کہ تین طلاقوں کو ایک کی طرف رَدْ کیا جائے گا۔ حالانکہ ان کی اپنی کتاب المحسر د" کی تصری آپ کے سامنے ہے،اورہم ابن تیمید کے داوا کواس بات ہے ہُری ہجھتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں جوتصری کریں جھپ کراس کے خلاف بات کریں۔ بیحالت تو منافقین اور زنادقہ کی ہوا کرتی ہے،اورہمیں ابن تیمید گفتل میں بکثرت جھوٹ کا تجربہ ہوا ہے، اس جب وہ اپنے داوا کے بارے میں بیکھلا سفید جھوٹ بول سکتے ہیں تو دُوسروں کے بارے میں ان کو جھوٹ بول سکتے ہیں تو دُوسروں کے بارے میں ان کو جھوٹ بول سکتے ہیں تو دُوسروں کے بارے میں ان کو جھوٹ بول سکتے ہیں تو دُوسروں کے بارے میں ان کو جھوٹ بول سکتے ہیں تو دُوسروں کے بارے میں ان کو جھوٹ بول سکتے ہیں تو دُوسروں

اوراس مسئلے میں شافعیہ کا ندہب آفتاب نصف النہار سے زیادہ روثن ہے، ابوالحن السکیؓ ، کمال زملکانی ؓ، ابنِ جہلؒ ، ابنِ فرکا ﷺ بحز بن جماعہ اور تقی حسنی وغیرہ نے اس مسئلے میں اور دیگر مسائل میں ابنِ تیمیہؓ کے رَدّ میں تألیفات کی ہیں جو آج بھی اہل علم کے ہاتھ میں ہیں۔

اورا بن حزم ظاہری کومسائل میں شذوذ پر فریفتہ ہونے کے باوجود میں مخبائش نہ ہوئی کداس مسئلے میں جمہور کے راستے پر نہ چلیں، بلکہ انہوں نے بلفظِ واحد تین طلاق کے وقوع پر دلائل قائم کرنے میں بڑے توسع سے کام لیا ہے، اس پر اطلاع واجب ہے، تاکہ ان برخود غلط مدعیوں کے زیغ کا انداز ہ ہوسکے جواس کے خلاف کا زعم رکھتے ہیں۔

اور كتاب الله كى دلالت ال مسئلے پر ظاہر ہے، جو مشاغبہ ( كيج بحق) كو قبول نہيں كرتى، چنانچه ارشادِ خداوندى ہے:
"فَ طَلِلَ قُو هُ لَ لِعِدَّتِهِنَّ" ( پس ان كوطلاق دوان كى عدت ہے قبل ) الله تعالى نے عدت ہے آ كے طلاق دينے كا حكم فر مايا، گريہيں فر مايا كہ غير عدت ميں طلاق دى جائے تو باطل ہوگى، بلكہ طرزِ خطاب غير عدت كى طلاق كے وقوع پر دلالت كرتا ہے، چنانچه ارشاد ہے:
فر مايا كہ غير عدت ميں طلاق دى جائے تو باطل ہوگى، بلكہ طرزِ خطاب غير عدت كى طلاق كے وقوع پر دلالت كرتا ہے، چنانچه ارشاد ہے:
(الطّلاق: ۲)

ترجمہ:...'' اور بیاللد کی قائم کی ہوئی حدود ہیں، اور جو محص حدود اللہ سے تجاوز کرے اس نے اپنے ، ''

س پر م لیا۔ لیں اگر غیر عدمہ ۔

پس اگرغیرعدّت میں دی گئی طلاق واقع نہ ہوتی (بلکہ لغواور کالعدم ہوتی) تو غیرعدّت میں طلاق دینے ہے وہ ظالم نہ ہوتا، نیز اس پرحق تعالیٰ کابیارشاد دلالت کرتا ہے:

"وَ مَنْ يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّـهُ مَخُرَجًا." (الطّلاق:٦)

ترجمه:... اورجوڈ رے اللہ ہے بنادے گااللہ اس کے نکلنے کاراستہ''

اس کا مطلب ...واللہ انگہ طلب ہے کہ جب طلاق اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق دے اور طلاق الگ الگ طبروں میں دے، سصورت میں اگر طلاق واقع کرنے کے بعد اسے پشیمانی ہوتو اس کے لئے اپنی واقع کر دہ طلاق سے مخرج کی صورت موجود ہے، اور ونہ ہے رجعت ۔حضرت عمر، ابنِ مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے آیت کا یہی مطلب سمجھا ہے، قرآنِ کریم کے نہم واور اک میں ان

کی مثل کون ہے؟ (۱)

اور حفزت علی کرتم اللہ و جہد کاارشاد ہے کہ:'' اگر لوگ طلاق کی مقرّر کر دہ حد کو تلح ظرکھیں تو کو کی صحف جس نے بیوی کوطلاق دی ہو، نادم نہ ہوا کرے۔''بیارشاد بھی ای طرف اشارہ ہے،اوراسرار تنزیل کے بیجھنے میں باب مدیمنۃ انعلم کی مثل کون ہے؟

اور تن تعالی کاارشاد: "اَلطُلَاق مَوْتَانِ" بھی دالت کرتا ہے کہ وطلاقوں کا جمع کرناضی ہے، جبکہ "مَوْتَان "کے لفظ کو دو پر محول کیا جائے ، جیسا کہ ارشاد خداوندی: "نُوْتِهَا اَجُوهَا مَوْتَیْن" میں ہے۔ اور آن کریم کی آیات ایک و مرے کا فیسر کر تی جی بیں ، وہا نہوں نے اس آیت کو "باب من اجاز طلاق الفلاث " کے تحت بیں ، اور امام بخاری نے آیت کے معنی ای طرح سجھے ہیں ، چنا نچانہوں نے اس آیت کو "باب من اجاز طلاق الفلاث " کے تحت ذکر کیا ہے ، اس طرح ابن جرم نے بھی بی سمجھا ہے ، اور علامہ کر مانی " نے اس کی تا سکہ کی ہے ، کیونکہ ایسا کو فی شخص نہیں پایا جا تا ہے جو دواور تین طلاق کے وقوع کی صحت میں فرق کرتا ہو، اور ای کی طرف شافعہ کا میلان ہے۔ اور ابن جرگ کا فقہ تکلف ہے ، انہیں لغت میں تو سع حاصل نہیں ، اور نظر اور لغت کے باب میں ان کا قول کر مانی کے قول کے سامنے کوئی چیز نہیں ، اور جب اس لفظ " مَوْتَ ان "کواس پر محمول کرو کہ یہ "تعضائی محدودہ" کے قبیل ہے ہے (یعنی "مَوْتَ ان "کامفہوم ہیے کہ طلاق دومر تبدا لگ الگ الفاظ میں دی جائی حکم میں ، یا یک مجلس میں ، یا چند مجال سے میں ہوں ، یا طہر میں ، یا چند مجال میں ، یا چند ہو اس میں ، اور نظر اور اس میں ، اور آس میں فرق کرتا ہو، ہزاع کرنے والوں کا نزاع صرف اس صورت میں ہے جبکہ طلاق متفری طلاق میں دی گئی ہو، اور بی ظاہر ہے۔

اور شوکانی نے چاہا کہ اس کے تٹانی کرزہ کے قبیل ہے ہونے کے ساتھ تمسک کریں جیسا کہ زمخشری کہتے ہیں،اوران کو خیال ہوا کہ (زمخشری) اس قول کے ساتھ اس مسکے میں اپنے ندہب ہے وُ ور چلے گئے ہیں،گرایسا کیسے ہوسکتا ہے؟ شوکانی کوالی جگہ کہاں ہے اس کے ذریعہ وہ اس آیت ہے تمسک کریں، آیت تو اس طرح ہے جس طرح کہ ہم شرح کر چکے ہیں،لیکن وُ وہتا ہوا آ دمی ہر تنکے کا سہارالیا کرتا ہے۔

<sup>(</sup>١) (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا) يعني والله أعلم انه إذا أوقع الطلاق على ما أمره الله كان له مخرجا مما أوقع ان لحقه ندم وهو الرجعة وعملي هذا المعنى تأوله ابن عباس. (أحكام القرآن للجصّاص، ذكر الحجاج لِايقاع الطلاق الثلاث معًا ج: ١ ص:٣٨٧ طبع سهيل اكيدُمي).

 <sup>(</sup>۲) قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل طلق إمرأته. (أحكام القرآن للجصاص، ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معًا، طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>٣) (الطلاق مرتبان) أن معنباه مرة بعد مرة فخطأ بيل هذه الآية كقوله تعالى: (نؤتها أجرها مرتين). (انحلّي ج: ٠ ا ص:١٤ ا ، كتاب الطلاق، وأما قولهم البدعة، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. (صحيح البخاري، كتاب الطلاق، ج: ٢ ص: ١ ٩٩ طبع قديمي).

<sup>(</sup>۵) ایفناحواله نمبر ۱۰ ملاحظه مور

اور یہ گفتگوتو اس صورت میں ہے جبکہ یہ فرض کرلیا جائے کہ آیت قصر پر دلالت کرتی ہے، اور یہ بھی فرض کرلیا جائے طلاق سے مراد طلاق شرق ہے، جس کے خلاف دی گئی طلاق لغوہوتی ہے، جسیا کہ شوکانی کا خیال ہے، پھر جبکہ یہ دونوں با تیں بھی نا قابلِ تسلیم ہوں تو شوکانی کا خیال ہے، پھر جبکہ یہ دونوں با تیں بھی نا قابلِ تسلیم ہوں تو شوکانی کا تمسک کیسے تھے ہوگا؟ کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ ایک طلاق رجعی ، طلاق شرقی شار ہوتی ہے اور انقضائے عدت کے بعد اس سے بینونت واقع ہوجاتی ہے، باوجود کے ہوہ' طلاق بعد از طلاق' نہیں ۔

اور امام ابوبکر جصاص رازیؑ نے جمہور کےقول پر کتاب اللّٰہ کی دلالت کواس سے زیادہ تغصیل ہے لکھا ہے، جو مخص مزید بحث دیکھنا جا ہتا ہووہ'' احکام القرآن' کی مراجعت کرے۔ <sup>(۱)</sup>

اورآیاتِ شریفه طرز خطاب میں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ متفرق طہروں میں طلاق دینے کا حکم طلاق و ہندگان کی وُنیوی مصلحت پر بنی ہے، اوروہ مصلحت ہے ان کوطلاق میں ایسی جلد بازی ہے بچانا، جس کا نتیجہ ندامت ہو لیکن بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصلحت پر بنی ہوتی ہے، اور کو مصلحت ہو الے کو ندامت نہیں ہوتی، پس'' غیر عدت میں دی گئی طلاق'' ہے ندامت منفک ہو سکتی ہے، کونکہ جو محف اللت کی بنا پر الیسے خص کو بھی ندامت ہوتی ہے، اور بھی خاص حالات کی بنا پر ایسے خص کو بھی ندامت ہوتی ہے، اور بھی خاص حالات کی بنا پر ایسے خص کو بھی ندامت نہیں ہوتی جس میں مقاربت ہوچکی ہو، پس ندامت طلاق نہ کور کے ساتھ پائی تو جاتی نہیں ہوتی جس میں مقاربت ہوچکی ہو، پس ندامت طلاق نہ کور کے ساتھ پائی تو جاتی ہے۔ گراس کے لئے وصف لازم نہیں ہوتا کہ یہاں حکم اس کی ضد کی تحریم کو مفید ہو، جسیا کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں۔ اس تقریم ہو جاتی ہو جواس نے اس موقع پر کیا ہے۔

حاصل ہے کہ آیات ِشریفہ نسق خطاب کے لحاظ سے اور حق تعالیٰ کا ارشاد:''اَلمط طُلگ فی مَسرَّ قَدَانِ'' دونوں تفسیروں پر ، نیز دہ احادیث جو پہلے گز رچکی ہیں ، بیسب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ غیرعدت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے، مگر گناہ کے ساتھ۔ پس بیات قیاس سے ستعنی کردیتی ہے ، کیونکہ مور دِنص میں قیاس کی حاجت نہیں۔

اوریہ جوذکر کیا جاتا ہے کہ: '' ظہار ، تو لِ منکر اور زُور ہے ، اس کے باوجود اس پرتھم مرتب ہوجا تا ہے'' یے مخص نظیر کے طور پر ہیا ہے ۔ قیاس کے طور پر کیا جار ہا ہے اس لئے موصوف نے فور آیہ کہہ کر مشاغبہ شروع کر دیا کہ: '' یہ قیاس غلط ہے ، کیونکہ حرام چیزوں کی تھے اور محرّ مات سے نکاح کرنا بھی قولِ منکر اور زُور ہے ، لیکن وہ باطل مشاغبہ شروع کر دیا کہ: '' یہ قیاس غلط ہے ، کیونکہ حرام چیزوں کی تھے اور محرّ مات سے نکاح کرنا بھی قولِ منکر اور زُور ہے ، لیکن وہ باطل ہے اس پراس کا اثر مرتب نہیں ہوگا ، لبندا قیاس سے خہیں ۔'' مگریہ بات شوکانی کی نظر سے اوجھل رہی کہ تھے اور نکاح کی مثال میں وجہ فرق بالکل ظاہر اور کھلی ہے ، کیونکہ یہ دونوں ابتدائی عقد ہیں ، کسی عقد قائم پر طاری نہیں ہوتے ، بخلاف طلاق اور ظہار پر قیاس کرنا شوکانی ایسے عقد پر جو پہلے سے قائم ہے ، طاری ہوتے ہیں ۔ اس لئے اگر بالفرض یہاں قیاس کی ضرورت ہوتو طلاق کوظہار پر قیاس کرنا شوکانی کے علی الزم صحیح ہے ، تجب تو اس بر ہے کہ شوکانی اس قسم کے بے مقصد مشاغبوں سے اُکیا تے نہیں ۔

یہاں ایک اور دقیق بات کی طرف بھی اشار ہ ضروری ہے،اوروہ بیر کہ إمام طحاویؓ اکثر و بیشتر اَبواب کے تحت احادیث پر،جو

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن للجصّاص، سورة البقرة، ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معًا ج: ١ ص:٣٨٦تا ٣٩١ طبع سهيل اكيذمي لاهور.

اخبارا آحاد ہیں، بحث کرنے کے بعد ' وجنظر' بھی ذکر کیا کرتے ہیں، کہ ' نظر' بہاں فلاں فلاں بات کا نقاضا کرتی ہے۔ بعض لوگ جو حقیقت حال ہے بخبر ہیں ہے بچھتے ہیں کہ موصوف زیر بحث مسلط میں قیاس کو پیش کررہے ہیں، حالانکہ ایسانہیں، درامسل المل عراق کا عدہ ہے ہے تا عدہ ہے ہے۔ کہ کتاب وسنت سے ان کے بہاں جوا صول منتج ہو کرسا سنے آتے ہیں وہ احاد ہے آحاد کو ان پر چیش کیا کرتے ہیں، اگر کو تی خبر واحد ان اصول شرعیہ کے خلاف ہوتو وہ اسے '' شاؤ' اور نظائر سے خارج قرار دے کر اس میں تو قف سے کام لیتے ہیں، اور اس میں قرید خبر واحد ان اصول شرعیہ کے خلاف ہوتو وہ اسے '' شاؤ' اور نظائر سے خارج قرار دے کر اس میں تو قف سے کام لیتے ہیں، اور اس میں قسلہ کو بیش کرنا در اصل اس قاعد ہے کہ نظیق کے لئے ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ اصول ان کے بزد کی بہت ہی وقتی ہے، اس لئے ان کی تطبیق بھی آسان نہیں، بلکہ اس کے لئے امام طحادیؓ بھیے دقیق النظر اور وسیج العلم مجتمد کی خرورت ہے، اس لئے امام طحادیؓ بحتبا و طلق کے مرتبے پرفائز ہیں، اگر چہ ام طحادیؓ بھیے دقیق النظر اور وسیج العلم مجتمد کی خرورت ہے، اس لئے امام طحادیؓ اجتبا و طلق کے مرتبے پرفائز ہیں، اگر چہ انہوں نے امام ابوضیفیڈ سے انتساب کوئیس چھوڑا۔ اور امام طحادیؓ کی تین جرارہ عور میں شروع ہونا تو سیح نہیں، مگر ای طرب ہوں ' بیمن جمله ان کی آصول کے ہیں برخبر واحد کو چیش کیا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے، بخلاف ان اکسور کے جو عقودِ قائمہ پرطاری ہوں' بیمن جمله انٹی ام طحادیؒ جو ' وجو وظ' وُکرکر ہے جن برخبر واحد کو چیش کیا اس سے کہ امام طحادیؒ جو ' وجو وظ' وُکرکر تے ہیں، اگر چدان کی ذکر کردہ فظر میں قیاس کی خاطر نیس میں تیاس کی خاطر نہیں ، بلکہ اسے اس کے مطابق کی عدید کی تھیج یا ایک حدید کی و دس مدید پرتر جے کی خاطر وزم سے تیاس کی در کردہ فظر میں قیاس کی خاطر نہیں ، بلکہ اسے اصول کے مطابق کی عدید کی تھیج یا ایک حدید کی درس حدید پرتر جے کی خاطر وزم سے تیاس کی درکر کردہ فظر میں قیاس کے موسلے کے موسل کے موسلے کے موسلے کے موسلے کے موسلے کی خاطر کی درکر کے در کی حدید پرتر تی جو کی خاطر درکر کے تیاس کی درکر کو در کی حدید پرتر تی جو کی خاطر کو کرکر کی خاطر کی مدید کی تھیج کیاس کی در کردہ فظر میں کی مدید کی تھی کو کر کی تو ہوں کی مدید کی کو کرکر کو کو کر کی در کر کی مدید کی کو کر کردہ فظر کی کو کرکر کے کو کر کو کر کے کو

بہرحال کتاب وسنت اور فقہائے اُمت تین طلاق کے مسئلے میں پوری طرح متفق ہیں، پس جو محف ان سب سے نکل جائے وہ قریب قریب اسلام ہی سے نکلے والا ہوگا، إلاَ بید کہ وہ غلط ہی میں جبالا ہو، اور اس مسئلے میں جبل بسیط رکھتا ہوتو اس کوتو بیدار کرنا ممکن ہے، بخلاف اس محف کے جس کا جبل مرکب ہوا)، یا اپنے جہل سے جائل و بے خبر ہو (یہ تو جہل مرکب ہوا)، یا اپنے جہل مرکب کے ساتھ بھی اعتقادر کھتا ہوکہ وہ اس مسئلے کو، جو اس کے لئے جہل مرکب کے ساتھ مجبول ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے خبل مرکب کے ساتھ مجبول ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جانبا ہو رایہ ہوا کہ دو المحدی ا

## ۵: .. تین طلاق کے بارے میں صدیثِ ابنِ عباسٌ پر بحث

بیدوئی کرنے کے بعد کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تین طلاق کوطلاق دہندگان پر نافذ کرنا بطور سزا تھا، تھم شرعی کےطور پرنہیں تھا، مؤلف رسالہ صغحہ: ۰۰ ۸ – ۸ پر لکھتے ہیں :

" حضرت عمرضی اللہ عنہ کی جانب سے بیسزالوگوں کوطلاق کو کھلونا بنانے سے روکنے کے لئے تھی،
اور پیمض وقتی سزاتھی، پھرمعا ملہ اور زیادہ اُلجھ گیا، اور لوگ اندھاؤ ھندطلاق کو کھلونا بنانے گئے، اور اکثر صحابہ اُس
موقع پرموجود ہتے، اور وہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے تھم کود کھے رہے ہتے جس کو انہوں نے برقر ارر کھا تھا، اور وہ اکثر حضرات کی رائے کے مطابق خروج سے بیجنے کے لئے حضرت عمرضی اللہ عنہ کی مخالفت سے ڈرتے ہتے، اور

ان میں ہے بعض حضرات بیجھتے تھے کہ بیتکم محض زجر وتعزیر کی خاطر ہے ، پس بھی تین طلاق کے نفاذ کا فتو کی دیتے سے ، اور بھی عدم نفاذ کا ۔اوراس اعتبار سے کہ آخری دوطلاقیں عدت میں باطل ہیں ، واقع نہیں ہوتیں ، جبیبا کہ ابن عباس سے دونوں طرح کے فتوے تابت ہیں۔

اس کے بعد تابعین کا دورآیا تو انہوں نے بھی اختلاف کیا، ان میں سے بہت سے حضرات پرفتو کی کے بارے میں وارِدشدہ روایات کی حقیقت اوجھل ہوگئ، زبانوں میں عجمیت داخل ہو چکی تھی، اور انہوں نے روایات عربی طلاقیں دیں' اس لئے جولوگ عربیت کا صحیح ذو ق نہیں رکھتے سے اور جوانشاء اور خبر کے درمیان فرق پرغونہیں کر سکتے سے ، انہوں نے یہ بچھ لیا کہ تین طلاق و بینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص طلاق دینے کے ارادے سے اپنی ہوی کو یوں کے کہ : مجھے تین طلاق ۔

اور حدیثِ عرِ کو تکرار فی المجلس پرمحول کرنا، جبکہ قبل ازیں تکرار کوتا کید پرمحول کیا جاتا تھا (جیسا کہ نووی اور قبطی کی رائے ہے) نا قابلِ اعتبار تاویل ہے، جس کو حدیثِ ابنِ عباسٌ جور کانہ ہے بارے میں وارد ہے ساقط قرار دیتی ہے (بیر حدیث مسندِ احمد میں ہے، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ بیر وایت خود ہی ساقط ہے، کسی و دوسری چیز کو کیا ساقط کر رہی گی ، اور ابنِ حجر کہتے ہیں کہ: بیر حدیث اس مسئلے میں نص ہے، بیاس تاویل کو قبول منہیں کرتی جو دُوسری اصاویث میں جاری ہوسکتی ہے (بیر حدیث ابنِ حجر کے نزدیک معلول ہے، جیسا کہ التلخیص الحبیر "میں ہے، بیساس کا حمل تاویل نہ ہونا کیا فاکدہ ویتا ہے؟)۔"

میں کہتا ہوں کہ بجھے رہ رہ کر تعجب ہوتا ہے کہ اس خود رو مجتبد کے کلام میں آخرا یک بات بھی ایسی کیوں نہیں ملتی جس کوکسی در سے میں بھی سیجی اور دُرست کہہ سکیں؟ شاید حق تعالیٰ شانہ نے ان لوگوں کو رُسوا کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے جو بوری اُمت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کوٹالنا ناممکن ہے، اور وہ حکیم وخبیر ہے!

یاسجان اللہ! کیا حضرت عمرض اللہ عنہ جیسے تخف کے بارے میں یہ تصور کیا جاسکتا ہے وہ لوگوں کو ما جبت فی الشرع کے خلاف پر مجبور کریں؟ اور کیا صحابہ ؓ کے بارے میں بیہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ حضرت عمرضی اللہ عنہ سے قرکران کی ہاں میں ہاں ملادین؟ حالانکہان میں ایسے حضرات بھی موجود تھے جو کج ردکی بچی کوا پی تلواروں سے سیدھا کردیتے تھے۔ مؤلف رسالہ نے جو پچھ کہا ہے بین حالات میں ایسے حضرات بھی موجود تھے جو کج ردکی کوا پی تلواروں سے سیدھا کردیتے تھے۔ مؤلف رسالہ نے جو پچھ کہا ہے بین ۔ ہے بین خالص رافضی وساوس اور رافضیت کے جراثیم ہیں ، اہلی فسادان جراثیم کو چکنے چپڑے الفاظ کے پردید میں چھپانا چاہتے ہیں ۔ کوئی کی روکسی ایک سے ایک بھی تھی روایت پیش نہیں کرسکتا کہ انہوں نے فتو کی دیا ہو کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں ، اس کوزیادہ سے زیادہ کوئی چیز طسکتی ہے تو وہ اس قبیل سے ہوگی جس کو ابن رجب ؓ نے آخمش ؓ نے قبل کیا ہے ، اور جس کا ذکر گزشتہ سطور میں آچکا ہے۔

یا ابوالصہا کی روایت کے قبیل سے ہوگی جس کی عللِ قادحہ کو اہلِ علم طشت ازبام کر پچکے ہیں ، اور یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ اس روایت کواس احتمال پرمحمول کیا جائے جس کے اہلِ زینج قائل ہیں ،اس کی بحث عنقریب آتی ہے۔ یا ابوالز بیر کی اس منکر روایت کے قبیل سے ہوگی جس کے منکر ہونے کے دلائل اُو پر گزر چکے ہیں، یا طلاق رکانڈ کی بعض روایات کے قبیل سے ہوگی جن کا غلط ہوناعنقریب آتا ہے، یا اس قبیل سے ہوگی جس کوابن سیرین ٹبیں برس تک ایسے لوگوں سے سنتے رہے جن کو وہ سچا سمجھتے تھے، بعد میں اس کے خلاف لکلا، جیسا کہ تھے مسلم میں ہے۔ یا ابنِ مغیث جیسے ساقط الاعتبار مخص کی نقل کے قبیل سے ہوگی۔

پس کیا حضرت عمرضی اللہ عنہ نہیں جانے تھے کہ لوگوں کو خلاف شرع پر مجبور کرنا حرام اور بدترین حرام ہے اور شریعت سے خروج ہے؟ اور کیسائر اخروج ؟ چلئے فرض کر لیجے! کہ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا تھا، لیکن سوال بیہ ہے کہ ترک رجعت یا منع ترق جی جرمبور کرنے کے قبت نکاح وطلاق پر مجبور کرنے سے زیادہ تو نہیں ہوگی؟ اکثر اللِ علم کے نزدیک جرا نکاح کا ایجاب وقبول کرانے سے نکاح نہیں ہوتا، ای طرح جرا طلاق کے الفاظ کہلانے سے طلاق نہیں ہوتی، اس صورت میں کیا ان طلاق دینے والوں کو یہ استطاعت نہیں ہوتا، ای طرح جرا طلاق کے الفاظ کہلانے سے طلاق نہیں ہوتی، اس صورت میں کیا ان طلاق دینے والوں کو یہ استطاعت نہیں کھی کہ وہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کا محمد کے بغیرا پی مطلقہ عورت سے رُجوع کر لیس؟ یا (بعداز عدت) نکاح کر لیس؟ آخرا میا کون ہے جولوگوں کو ایس چیزوں سے روک دے جن کے وہ ما لک ہیں؟ یہاں تک کہ انساب میں گڑ برد ہوجائے، اور شرور کے تمام درواز سے چو بہنے کھل جا کئیں۔

اورابن قیم کوخیال ہوا کہ وہ اپنے کلام فاسد پر یہ کہہ کر پردہ ڈال سکتے ہیں کہ حضرت عرکا یمل اس تعزیر کے قبیل سے تھا جو
ان کے لئے مشروع تھی الیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ کو کی شخص تعزیر کے طور پرایک شرع تھم کے إلغا کا اقد ام کرے؟
اورا یہ نام نہا دتعزیری تھم کا اس تعزیر سے کیا جوڑ جوشریعت میں معروف ہے اور جس کے فقہائے اُمت قائل ہیں؟ ابن قیم اس مسئلے پر
طول طول طول طویل کلام کرنے کے باوجوداس کی ایک بھی نظیر تو چیش نہیں کر سکے ، بلکہ اس دروازے کا کھولنا در حقیقت پوری شریعت کواس قسم کے
حیلوں بہانوں سے معطل کردینے کا دروازہ کھولنا ہے، جیسیا کہ طوئی صنبلی نے مصالح مرسلہ کی آئر میں ای قسم کی توجید در حقیقت ایک گذی تہمت ہے، حضرت عرقر پھی ، ان جمہور صحابہ پر پھی جھوں نے حضرت عرقر بیات کی اس مسئلے میں موافقت کی ، اور خود شریعت مطہرہ پر بھی۔ چنانچہ یہ بات اس محفی پر خفی نہیں جس نے اس مسئلے کی گہرائی میں آئر کرد یکھا
کی اس مسئلے میں موافقت کی ، اور خود شریعت مطہرہ پر بھی۔ چنانچہ یہ بات اس محفی پر خفی نہیں جس نے اس مسئلے کی گہرائی میں آئر کرد یکھا
کی اس مسئلے میں موافقت کی ، اور خود شریعت مطہرہ پر بھی۔ چنانچہ یہ بات اس محفی پر خفی نہیں جس نے اس مسئلے کی گہرائی میں آئر کرد یکھا
کی اس مسئلے میں موافقت کی ، اور خود شریعت محلی پوری چھان میں کی ہو بھی شاذا تو ال کی تقلید پر اکتفانہ کیا ہو، یا بحث مے محفل کی اگر اور وہ دور اور وہ کھی کی اس محفول کی تھید پر اکتفانہ کیا ہو، بیا جس کے کوف کے کونہ لے آئر ابور۔

اور حافظ ابن رجب حنبائی نے اپنی فدکورہ بالا کتاب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کے بارے میں ایک نفیس فائدہ ذکر کیا ہے،میرے لئے ممکن نہیں کہ اس کی طرف اشارہ کئے بغیرا سے چھوڑ جاؤں، وہ لکھتے ہیں:

'' حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو نیصلے کئے وہ دوشم کے ہیں، ایک بید کداس مسئلے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے کوئی فیصلہ سرے سے صا در نہ ہوا ہو، اور اس کی پھر دوصور تیں ہیں:
علیہ وسلم کی جانب سے کوئی فیصلہ سرے سے صا در نہ ہوا ہو، اور اس کی پھر دوصور تیں ہیں:

ایک بیر کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے اس مسئلے میں غور کرنے کے لئے صحابہ کو جمع کیا ، ان سے مشورہ فرمایا ، اور صحابہ ؓ نے اس مسئلے بران کے ساتھ اجماع کیا ، بیصورت توالی ہے کہ کسی کے لئے اس میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں کہ بہی حق ہے۔ جیسے عمر تمن کے بارے میں آپ کا فیصلہ، اور جیسے اس شخص کے بارے میں فیصلہ جس نے احرام کی حالت میں بیوی سے حبت کرکے حج کو فاسد کرلیا تھا کہ وہ اس احرام کے مناسک کو پورا کرے، اوراس کے ذمہ قضااور ؤم لازم ہے، اوراس تسم کے اور بہت سے مسائل۔

اور وُ وسری صورت بید کہ صحابہ ؓنے اس مسئلے میں حضرت عمرؓ کے نیصلے پر اِجماع نہیں کیا، بلکہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں بھی اس مسئلے میں ان کے اقوال مختلف رہے، ایسے مسئلے میں اختلاف کی تنجائش ہے، جیسے دا دا کے ساتھ جھائیوں کی میراث کا مسئلہ۔

اور دُوسری شم دہ ہے جس میں آنخضرت صلی الله علیہ دسلم کا فیصلہ ،حضرت عمرؓ کے فیصلے کے خلاف مروی ہو۔اس کی حیارصور تیں ہیں:

اقال: بیکہ اس میں حضرت عمرؓ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف زُجوع کرلیا ہو، ایسے مسئلے میں حضرت عمرؓ کے پہلے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔

دوم: بیرکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اسے اس مسئلے میں دو حکم مردی ہوں ، ان میں سے ایک حضرت عمرٌ کے فیصلے کے موافق ہو ، اس صورت میں جس فیصلے پر حضرت عمرٌ نے عمل کیا وہ وُ وسرے کے لئے ناسخ ہوگا۔

سوم: مید که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جنسِ عبادات میں متعدّد انواع کی رُخصت دی ہو، پس حضرت عمر انواع میں افضل اور اَصلح کولوگوں کے لئے اختیار کرلیں، اورلوگوں ہے اس کی پابندی کرائیں۔ پس جس صورت کو حضرت عمر نے اختیار فر مایا ہواس کوچھوڑ کرکسی وُ وسری صورت برعمل کرناممنوع نہیں۔

چہارم: یہ کہ آبخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سی علت پر مبنی تھا، وہ علت باقی نہ رہی تو تھم بھی باقی نہ رہا، جیسے مؤلفۃ القلوب، یا کوئی ایسا مانع پایا گیا جس نے اس تھم پڑمل کرنے سے روک دیا۔'' اور صاحب بصیرت پرخفی نہیں کہ زیر بحث مسئلہ ان انواع واقسام میں سم قسم کی طرف راجع ہے۔

چنانچداب ہم حدیث ابن عبال پر جس میں حضرت عمر کے تین طلاقوں کے نافذ کرنے کا ذکر ہے، اور حدیث رکانہ پر بحث کرتے ہیں، تاکہ بیہ بات روزِ روثن کی طرح واضح ہوجائے کہ کس کج روشخص کے لئے ان دونوں حدیثوں سے تمسلک کی گنجائش نہیں، بلکہ ان دونوں سے جمہور کے دلائل میں مزیدا ضافہ ہوجاتا ہے۔

رہی ابن عباس کی حدیث، جس کے گردیہ شذوذ پہند گنگائے نظر آتے ہیں، اس اُمید پر کہ ان کواس حدیث ہیں کوئی ایس چیز مل جائے گی جوان کوامت کے خلاف بغاوت کے لئے بچھ سہارے کا کام دے سکے گی، اس حدیث کامتن ہیں :
'' ابن عباس رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں کہ: آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر اُسٹ کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلاف کے پہلے دوسالوں میں تین طلاق ایک تھی، پس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: لوگوں نے ایک ایسے معاملے میں جلد بازی سے کام لیا، جس میں ان کے لئے سوچ

بچارکی تنجائش تھی، پس اگرہم ان تین طلاقوں کوان پر نافذ کردیں (تو بہتر ہو)، چنانچہ آپ نے ان پر تین طلاق کو نافذ قرار دے دیا۔''(۱)

اورایک دُوسری روایت میں حضرت طاؤس تے بیالفاظ مروی ہیں کہ:

"ابوالصهبانے ابنِ عبال سے کہا کہ: اپن عجیب وغریب باتوں میں سے پچھلا ہے! کیا تین طلاق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسے بچھلا ہے! کیا تین طلاق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے زیانے میں ایک نہیں تھی؟ ابنِ عبال نے فرمایا کہ: ہاں! بہی تھا، پھر جب حضرت عمر کے زیانے میں لوگوں نے بے در بے طلاق دین شروع کی تو حضرت عمر نے تین طلاقوں کوان یرنا فذکر دیا۔ "(۱)

اورایک روایت میں طاؤس سے میدالفاظ مروی ہیں کہ:

'' ابوالصهبانے ابنِ عباسؓ ہے کہا کہ: کیا آپ کولم ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ، حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے تمین سالوں میں تمین طلاق صرف ایک تھمرائی جاتی تھی ؟ ابنِ عباسؓ نے کہا: ہاں!''(۳)

ان تینوں احادیث کی تخریخ امامسلم نے اپنے صحیح میں کی ہے۔

لیکن متدرک حاکم میں "یے ددون" کا جولفظ ہے (یعنی تین طلاقوں کوایک کی طرف لوٹایا جاتا تھا) تو یہ عبداللہ بن مؤل کی روایت ہے ہے، جس کوابنِ معین ، ابو حاتم اور ابنِ عدی نے ضعیف کہا ہے ، ابو داؤڈ اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں ، اور ابنِ ابی ملیک کے الفاظ حدیث میں انقطاع کے الفاظ ہیں ، اور اگر حاکم میں تشیع نہ ہوتا تو وہ مشدرک میں اس حدیث کی تخ تن سے انکار کردیتے ، چنانچہ شیعوں میں کتنے ہی ایسے اشخاص ہیں جوروافض کی تلبیسات کے اور ان کے مذہب شیعہ کا ابادہ اوڑ ھنے سے دھوکا کھا جاتے ہیں ، بغیر اس کے کہ جانمیں کہ اس قتم کے مسائل سے شیعوں کا اصل مدعا کیا ہے۔

ابہمیں سب سے پہلے ''طلاق الثلاث'' کے لفظ پرغور کرتا جا ہے کہ آیا''الثلاث'' پرلامِ استغراق داخل ہے اور'' تین طلاق'' سے برقتم کی تین طلاق ہے، کیونکہ ) یہاں ہر طلاق'' سے برقتم کی تین طلاق ہے، کیونکہ ) یہاں ہر

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الشالات واحدة فقال عمر بن الخاب: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه اناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. (صحيح مسلم ج: ١ ص:٧٤٧ طبع قديمي).

 <sup>(</sup>۲) عن طاؤس أن أبا الصهباء قال إلبن عباس: هات من هناتك الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر واحدة فقال قد كان ذالك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. (صحيح مسلم ج: ١ ص:٨٥٨، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) أخبرني ابن طاؤس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لإبن عباس: أتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثًا من امارة عمر فقال ابن عباس: نعم! (صحيح مسلم ج: ١ ص ٣٤٨، طبع قديمي).

قتم کی تین طلاق مراد لیناممکن نہیں، کیونکہ تین طلاق کی ایک صورت ہے ہے کہ تین طلاقیں الگ الگ طہروں میں دی جا کیں، ایسی تین طلاقوں کا ایک ہونامکن نہیں، خواہ بیطلاق کی تعداد کو تین تک محدود کئے جانے ہے قبل ہو، یاس کے بعد، کیونکہ جب تک طلاق کو تین تک محدود نہیں کیا گیا تھا لوگ جتنی چاہیں طلاق دے سکتے تھے، اور تین کے ایک ہونے کا کوئی اعتبار نہیں تھا، لہذا طلاق کو تین تک محدود قرار دینے سے پہلے تین کے ایک ہونے کوئی معنی نہیں تھے، اور اس کے بعد بھی تین کے ایک ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حق تو اور اس کے بعد بھی تین کے ایک ہونے کا محلاق کی تعداد، جس کے بعد مراجعت صحیح ہے، صرف دو ہیں، تعالیٰ شانہ کا ارشاد: ''المطَّلُو فَلَ مَوْ تَانِ .... ''اس اَ مربیں نص ہے کہ طلاق کی تعداد، جس کے بعد مراجعت صحیح ہے، صرف دو ہیں، تیسری طلاق کے بعد عورت شوہر کے لئے طلا نہیں رہے گی یہاں تک کہ وہ وُ وہرے شوہر سے نکاح کرے۔ پس اس آ بیت بشریف نے بعد تین کوا یک قرار دینا کیے ممکن ہوگا؟

اورجس صورت میں کہ تمین طلاق بالفاظ غیرمتعاقبہ یا بلفظ واحدوا قع کی گئی ہوں تواس کے دومفہوم ہو سکتے ہیں:

ایک بیدکہ آج جو تین طلاق بلفظ واحد دینے کارواج ہے، دورِنبوی، دورِصد لیقی اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں اس کارواج نہیں تھا، بلکہ ان مقدس اُ دوار میں اس کے بجائے ایک طلاق وینے کا رواج تھا، لوگ ان زبانوں میں سنت طلاق کی رعایت کرتے ہوئے تین الگ الگ طہروں میں طلاق ویا کرتے تھے، بعد کے زمانے میں لوگ بے در پے اکٹھی طلاقیں دینے ریکی، بھی حیض کی حالت میں بھی ایک ہی طہر میں بلفظ واحدیا بالفاظ متعاقبہ۔

دُوسرامفہوم یہ ہوسکتا ہے کہ جس طرح تین طلاق دینے کا آج رواج ہے کہ لوگ بلفظِ واحد یا بالفاظِ متعاقبہ ایک طہر میں یا حیض کی حالت میں طلاق دیا کرتے ہیں، یمی رواج ان تین مقدس زمانوں میں بھی تھا، کیکن ان زمانوں میں ایسی تین طلاقوں کوایک ہی شار کیا جاتا تھا، تو کیا ہم اس معالمے میں ان حضرات کی مخالفت کریں؟ اور ہم ان کو تین طلاقیں شار کریں جبکہ وہ حضرات ان تین کوایک شار کرتے ہتھے؟

الغرض! سبر وتقسیم کے بعد جوآخری دواحمال نکلتے ہیں ان ہیں ہے پہلے احمال کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں جواس کو غلط قرار دے، اس کے برعکس دُوسرے احتمال کے غلط ہونے کے قوی ولائل موجود ہیں ، مثلاً:

ا:...اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، (جواس احمال کے باطل اور مردود ہونے کی

دلیل ہے)، چنانچہ نقاد نے کتنی ہی احادیث کواس بناپر تا قابلِ عمل قرار دیا ہے کہ ان کی روایت کرنے والے صحابہ گافتو کی ان کے خلاف ہے، جب بیت کہ ابن رجب نے شرح علل ترفدی میں اس کوشرح وسط سے لکھا ہے، یہی فد ہب ہے یکی بن معین کا، یکی بن سعید القطان کا، احمد بن شغبل گااور ابن المدین کا۔ اگر چبعض اہل علم کی رائے ہے کہ راوی کی روایت کا اعتبار ہے، اس کی رائے کا اعتبار نہیں، لیکن سے محمل اس صورت میں ہے کہ حدیث اپنے مفہوم میں نص ہو کہ اس میں و وسرااخمال ند ہو، یا اگر مفہوم قطعی نہیں تو کم سے کم رائے احمال ہو، مرجوح ند ہو، لیکن جو احتمال کرمحن فرضی اور مصنوعی ہواس رائے کے مطابق بھی وہ کیسے لائق شار ہوسکتا ہے؟ اور جس مخص نے علم مصطلح مرجوح ند ہو، لیکن خوات کی گئی با ندھ رکھی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے یہ فو گ توا تر کے ساتھ ٹابت ہے کہ تمن طلاق بلفظ واحد سے تین ہی واقع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے یہ فو گ توا تر کے ساتھ ٹابت ہے کہ تمن طلاق بلفظ واحد سے تین ہی واقع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ محت میں ابن عباس شعب اللہ مقبم القداور دیگر حصرات سعید بن جبیر، حضرت بحام ہو میں کے حوالے سے بھی گزر چکی ہے۔

۲:...اس روایت کے نقل کرنے میں طاؤس منفرد میں ، اور ان کی بیر وایت دیگر حضرات کی روایت کے خلاف ہے ، اور بیہ ایسا شذوذ (شاذ ہونا) ہے جس کی وجہ سے روایت مردود ہو جاتی ہے ، جسیا کہ ندکورہ بالا وجہ سے مردود ہو جاتی ہے۔

سان۔۔۔کرابیسی کے حوالے سے اُوپر گزر چکا ہے کہ ابنِ طاؤس جواپنے والد سے اس روایت کُوفْل کرتے ہیں انہوں نے اس مخض کو جھوٹا قرار دیا ہے جوان کے باپ (طاؤس) کی طرف یہ بات منسوب کرے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کے قائل تھے۔
\*\*:..اس روایت کے بیالفاظ کہ:'' ابوالصہبانے کہا'' بیانقطاع کے الفاظ ہیں، (بعنی معلوم نہیں کہ طاؤس نے خودا بوالصہبا سے بیہ بات نی یانہیں؟) اور سجے مسلم میں بعض احادیث منقطع موجود ہیں۔

۵:... نیز ابوالصهبا ہے اگر ابنِ عباس گا مولی مراد ہے تو وہ ضعیف ہے، جبیبا کہ اِمام نسائی ؓ نے ذکر کیا ہے، اورا گرکوئی وُوسرا ہے تو مجہول ہے۔

۱:..نیز حدیث کے بعض طرق میں بیالفاظ ہیں: "هات من هناتک" بعنی ابوالصهبانے ابنِ عباس موخاطب کرتے ہوئے ان موز کہا کہ: "لایئے! اپنی قابلِ نفرت اور نری باتوں میں سے پھے سنائے!" حضرت ابنِ عباس کی جلالت قدر کو محوظ رکھتے ہوئے ان کے درج کا کوئی صحافی بھی ان کوایسے الفاظ سے مخاطب نہیں کرسکتا، چہ جائیکہ ان کا غلام ایس گستا خانہ گفتگو کرے، اور حضرت ابنِ عباس کا سے کان گستا خانہ خطاب کی تر دید بھی نہ کریں۔

ے ہوناتسلیم کرلیا) اندریں تقدیر کدابن عباسؓ نے اس کو بغیرتر دید کے جواب دیا (تو گویااس حدیث کا قابلِ نفرت اور کری باتوں میں سے ہوئی، (پھراس کو سے ہوناتسلیم کرلیا) اندریں صورت بیدروایت خود انہی کے اقرار وتسلیم کے مطابق فتیج اور مردود باتوں میں سے ہوئی، (پھراس کو استدلال میں پیش کرنے کے کیامعنی؟) اور حضرت ابنِ عباسؓ کی رخصتوں کا تھم سلف و خلف کے درمیان مشہور ہے، اور إمام سلمؓ کی عادت ہے کہ وہ تمام طرق حدیث کوایک ہی جگہ جمع کردیتے ہیں، تا کہ حدیث پر تھم لگانا آسان ہو، اور بیحدیث کے مرتبے کی تعریف و تشخیص کا ایک بجیب وغریب طریقہ ہے۔

۱۰۰۰۰ کی حدیث کا اگر زیر بحث مفہوم لیا جائے تو اس کے معنی بیہوں گے کہ... نعوذ باللہ... حضرت عمر نے محض اپنی رائے سے شریعت سے خروج اختیار کیا ،اور حضرت عمر کی عزت وعظمت اس سے بالاتر ہے کہ ایک بات ان کی جائیہ منسوب کی جائے۔

9:... نیز اس سے جمہور صحابہ پر میتہمت عائد ہوتی ہے کہ وہ.. نعوذ باللہ... اسپنے تناز عات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کو حکم بنانے کے بجائے رائے کو حکم مفہراتے تھے، اور بیا یک ایک شناعت وقباحت ہے جس کو صحابہ کے بارے میں روافض کے سواکوئی گوارا نہیں کرسکتا ،اور اہل شحقیق کے نز دیک اس شذوذ کا مصدر روافض ہیں۔

۱۰:..اور بینجھنا کہ:'' حضرت عمر کا بیمل سیاسی تھا، جس کو بطور تعزیر اختیار کرنے کی حضرت عمر کے لئے گنجائش تھی'' بیزی تہمت ہے، جس سے حضرت عمر رضی القد عند کا وامن پاک ہے۔ آخر ایسا کون ہوگا جو سیاست کے طور پر شریعت کے خلاف بغاوت کو جائز رکھے؟

پس یہ ''عشرہ کاملہ'' (پوری دس وجوہ) آخری دواحمالوں میں ہے وُ دسرے احمال کے باطل ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں، لہٰذا برتقدیرِصحتِ حدیث پہلااِحمال متعین ہے، اور میں ''ذہول طبقات الحفاظ''کی تعلیقات میں بھی اس حدیث کے علل کوذکر کر چکا ہوں، جو یہاں کے بیان کے قریب قریب ہے۔

> علاده ازین تین کوایک کہنا (نصاری کا قول ہے) مسلمانوں کے قدیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں: جعلوا الشلافة واحدًا، لو انصفوا لم یجعلوا العدد الکثیر قلی کلا

ترجمہ:.. '' انہوں نے تین کوایک بنادیا، اگر وہ انصاف کرتے تو عدو کیٹر کولیل نہ بناتے۔''
حافظ ابن رجب اپنی ندکور الصدر کتاب میں ابن عباس کی اس حدیث پر گفتگوشر وع کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
'' پس اس حدیث کے بارے میں اَئمہُ اِسلام کے دومسلک ہیں، ایک مسلک اِہام احمد اُور ان کے موافقین کا ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ اس حدیث کی اساد میں کلام ہے، کیونکہ بیر وایت شاذ ہے، طاؤس اس کے نقل کرنے میں متفرد ہیں، اور ان کا کوئی متابع موجود نہیں، کوئی راوی حدیث خواہ بذات خود ثقہ ہو، لیکن ثقہ راویوں کے خلاف اس کا کسی حدیث کے قل کرنے میں متفرد ہونا حدیث میں ایک ایک علت ہے جو اس کے قبول کرنے میں تو قف کو واجب کردیتی ہے، اور جس کی وجہ سے روایت شاذیا منکر بن جاتی ہے، جبکہ وہ کسی دوسرے حج طریق ہے مروی نہ ہو۔ اور بیطریقہ ہے متقد مین اُئمہ حدیث کا، جیسے اِہام احمد بی بن معین ، کیکی بن معین ، کیکی بن معین ، کیکی بن معین ، کیکی کو جسرے حقد میں ایک ایم احمد ، کیکی بن معین ، کیکی بن معین ، کیکی کو جب سے متقد مین اُئمہ حدیث کا، جیسے اِہام احمد ، کیکی بن معین ، کیکی کو جب سے متقد مین اُئمہ حدیث کا، جیسے اِہام احمد ، کیکی بن معین ، کیکی کو جب سے متقد مین اُئمہ حدیث کا، جیسے اِہام احمد ، کیکی بن معین ، کیکی کیکی بن معین ، کیکی کیکی بن معین ، کیکی بن معین ، کیکی کا میں کیکی بن معین ، کیکی بن معین ، کیکی کیکی بن معین ، کیکی بن میکی بیکی بن کیکی بن میکی بیکی بن میکی بن میکی بن م

(۱) اور میں نے احمال سنے سے تعرض کیا، کیونکہ بیا حمال بہت ہی کمزور ہے، امام شافعی اوران کی پیردی کرنے والوں نے اس اِحمال سے تحض ارخائے عنان کی خاطر تعرض کیا ہے، تا کہ کمزور سے کمزور احمال کو بھی باطل ثابت کر کے اس حدیث سے استدلال کرنے والوں کا راستہ ہر طرف سے بند کرویا جائے، اوراس (احتمالی شنے) میں کلام طویل اور شاخ درشاخ ہے۔

بن قطالً على بن المديثي وغيره - اورزير بحث حديث البي ہے كه اس كوطاؤس كے سواحضرت ابن عباس سے

کوئی بھی روایت نہیں کرتا، ابنِ منصور کی روایت میں ہے (ہم اس روایت کی طرف سابق میں اشارہ کر چکے میں ) کہ: إمام احمدٌ نے فرمایا:

"ابن عباس کے تمام شاگر دطاؤس کے خلاف روایت کرتے ہیں۔"

(ہم اس کی مثل اثر م) سے بھی اُو پرنقل کر چکے جیں، اور جوز جانی (صاحب الجرج) کہتے ہیں: یہ صدیث ثناؤ ہے، میں نے زمانۂ قدیم میں اس کی بہت تتبع علاش کی الیکن مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی۔' اس کے بعد ابن رجبؓ لکھتے ہیں:

"اور جب اُمت کسی حدیث کے مطابق عمل نہ کرنے پر اِجماع کر لے تواس کوسا قطا ورمتر وک العمل قرار وینا واجب ہے، اِمام عبدالرحمٰن بن مہدیؒ فرماتے ہیں کہ: " وہ خص علم میں اِمام نہیں بوسکتا جوشا وعلی کو بیان کرے۔ " اِمام ابراہیم خعیؒ فرماتے ہیں کہ: " وہ حضرات (لیعنی سلف صالحین) احادیثِ غریبہ سے کراہت کیا کرتے تھے۔ " بزید بن الی حبیب کہتے ہیں کہ: " جب تم کوئی حدیث سنوتو اس کو تلاش کرو، جس طرح گم شدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے، اگر بہچائی جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو چھوڑ دو۔ " اِمام مالک ہے مردی ہے کہ: " برتر علم غریب ہے، اور سب سے بہتر علم ظاہر ہے، جس کو عام لوگ روایت کرتے ہیں۔ " اور اس باب میں سلف کے بہت سے ارشا ومروی ہیں۔ " اور اس باب میں سلف کے بہت سے ارشا ومروی ہیں۔ " اور اس باب میں سلف کے بہت سے ارشا ومروی ہیں۔ " اور اس باب میں سلف کے بہت سے ارشا ومروی ہیں۔ " ( )

اس كے بعدا بن رجب كھتے ہيں:

'' حضرت ابنِ عبائ جواس صدیث کے راوی ہیں، ان سے سی اسانید کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے اس صدیث کے خلاف اکٹھی تمن طلاق کے لازم ہونے کا فتو کی دیا، اور إمام احمد اور امام شافی نے ای علت کی وجہ سے اس صدیث کو معلول قرار دیا ہے، جیسا کہ ابنِ قد امد نے '' المغیٰ' میں ذکر کیا ہے، اور تنہا بھی ایک ایک علت ہوتی تو اس صدیث کے ساقط ہونے کے لئے کافی تھی، چہ جائیکہ اس کے ساتھ بیعلت بھی شامل ہو کہ یہ صدیث شاذ اور مشکر ہے اور اجماع اُمت کے خلاف ہے۔ اور قاضی اساعیل'' اَحکام القرآن' میں لکھتے ہیں کہ: طاق س این نفشل وصلاح کے باد جود بہت می مشکر اشیاء روایت کیا کرتے ہیں، من جملہ ان کے ایک بید صدیث ہے، اور اَبوب سے مروی ہے کہ وہ طاق س کی کثر سے خطا سے تعجب کیا کرتے ہیں، من جملہ البر ہے ہیں کہ اس صدیث کی روایت میں طاق س نے شذوذ اختیار کیا ہے۔''

پھرابن رجب لکھتے ہیں کہ:

<sup>(</sup>۱) ابراہیم بن ابی عبلہ فرماتے ہیں کہ:'' جس نے'' شاذعلم'' اُٹھایااس نے بہت بڑا شراُٹھالیا۔'' اور شعبہ کہتے ہیں کہ:'' تمہارے سامنے شاذ صدیث کو صرف شاذ آ دی (یعنی ضعیف اور غیر معروف آ دمی ) ہی بیان کرےگا۔'' یہ اتوال ابن رجبؓ نے'' شرح علل تریٰدی' میں ذکر کئے ہیں۔

'' علائے اہلِ مکہ ان شاذ اقوال کی وجہ ہے طاؤس برنگیر کیا کرتے تھے جن کے فقل کرنے میں وہ

تفرد ہوں ۔''

اور کراہیں ' ادب القصنا' میں لکھتے ہیں کہ: طاؤس ، ابنِ عبائ سے بہت سے اخبارِ منکر فقل کرتے ہیں ، اور ہماری رائے یہ ب سے ... واللہ اعلم ... کہ یہ منکر خبریں انہوں نے عکر مہ سے لی ہیں ، اور سعید بن مسیّب ، عطاء اور تابعین کی ایک جماعت عکر مہ سے پر ہیز کرتی ہے ۔ منکر مہ ، طاؤس کے پاس گئے تھے ، طاؤس نے عکر مہ سے وہ بچھ لیا ہے جن کوعمو فاوہ ابنِ عباسؓ سے روایت کرتے ہیں ۔ '' ابوالحن السبک کے جب کہ: ' پس ان روایات کی فرمدواری عکر مہ پر ہے ، طاؤس پڑہیں ۔ ''

اورا بن طاؤس ہے کرا بیسی کی روایت ہم پہلے قتل کر چکے ہیں کہ:'' ان کے باپ طاؤس کی طرف یہ جو پچھ منسوب کیا گیا ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔''

ية تُفتَّلُونُو مسلك إوّل هـ متعلق تقى - (١)

اور و وسرے مسلک کے بارے میں ابن رجب ہی لکھتے ہیں:

" اور پیمسلک ہے ابنِ را ہو پیکا اور ان کے پیروکاروں کا ،اور وہ ہے معنی صدیث پر کلام کرنا ،اور وہ ہے معنی صدیث پر کلام کرنا ،اور الحوثی کہ حدیث کوغیر مدخول بہا پرمحمول کیا جائے ،اس کو ابنِ منصور نے اسحاق بن را ہو یہ سے نقل کیا ہے۔ اور الحوثی نے الجامع میں اس کی طرف اشار و کیا ہے، اور ابو بکر الاثر م نے اپنی سنن میں اس پر باب با ندھا ہے، اور ابو بکر الاثر م نے اپنی سنن میں اس پر باب با ندھا ہے، اور ابو بکر الاثر م نے اپنی سنن میں اس پر والت کی ہے، اور سنن ابود اؤد میں بروایت جماد بن زید عن اُبوب عن غیر واحد عن طاؤس عن ابن عباس بیصدیث اس طرح نقل کی ہے کہ:

'' آ دمی جب اپنی بیوی کوتمین طلاق دُخول سے پہلے دیتا تواس کوایک تفہراتے تھے،رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی کا بیٹر سے مسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر اسے علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر اسے عمر است عمر کے میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں ، پھر جب حضرت عمر کے ابتدائی دور میں ، پھر جب حضرت عمر کے میں تو فرمایا کہ ان کوان پر نافذ کر دو۔''

اوراً پوب إمام كبير نبيں، پس اگر كہا جائے كہ دوروایت تو مطلق تھی تو ہم كہیں گے كہ ہم دونوں دليلوں كوجمع كر كے يہ كہيں گے كہ دوروایت بھی قبل الدخول پرمحمول ہے۔'' يبال تک مسلک ِٹانی میں ابن رجب كا كلام تھا۔

<sup>(</sup>۱) اور ابن قیم نے جو فقل کیا ہے کہ حضرت عمرٌ طلاق کے بارے میں اسپے نعل پر نادم ہوئے یہ ایک خود تر اشیدہ جھوٹی کہائی ہے، اس کی سند میں خالد بن یزید بن انی مالک واقع ہے، جس کے بارے میں ابن معینٌ فرماتے ہیں کہ:'' ووصرف اسپے باپ پر جھوٹ بائد ھنے پر راضی نہیں ہوا، یہاں تک کساس نے صحابہؓ پر بھی جھوٹ باندھا، اور اس کی '' سمّاب الدیات' اس لائق ہے کہ اس کوفن کر دیا جائے۔''

اطیفہ: ...خالد کی خارج نقط تھا ،نوک قلم پر روشنائی زیادہ لگ گئ تو بینقط حاکی طرف بہہ گیا، جس سے زاو بیحادہ بن گیا، و کیھنے والے نے تھیف کر کے اس کو '' مارد بن بزید'' بیز ھا، حالا نکہ اس خالد کا مجالد نامی کوئی بھائی قطعاتھا بی نہیں ،اورخالد کے باپ بزید نے حضرت عمر کا زمانہ قطعانہیں پایا۔

اور شوکانی نے اپنے رسالہ'' تین طلاق' میں (ابوداؤد کی مندرجہ بالا) اس روایت کو (جس میں طلاق قبل الدخول کا ذکر ہے) بعض افرادِ عام کی تنسیس کے قبیل سے تفہرانے کا قصد کیا ہے، حالانکہ ہم ذکر کر بچکے ہیں کہ ''المنسلات' میں لام کواستغراق پر محمول کرنا تیجے نہیں، لہٰذا بیردایت اس قبیل سے نہیں ہوگی۔اور شوکانی کا بیکلام محض اس لئے کہ ان کو بہر حال ہو لئے رہنا ہے، خواہ بات کا نفع ہویانہ ہو، بالکل ایک ہی حالت جس کا ذکر امام زفر نے فرمایا تھا (کہ میں مخالف کے ساتھ مناظر ہ کرتے ہوئے اسے صرف خاموش ہوجانے پرمجبور نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ مناظر ہ کرتا رہتا ہوں یہاں تک کہ وہ پاگل ہوجائے،اور پاگل ہونے کا مطلب بیہ کہ ایک مجبور نہیں کرتا جو بھی کس نے نہیں کیں )۔

پھرشوکانی کہتے ہیں کہ: طلاق قبل الدخول نادرہے، پس لوگ کیسے پدر پیطلاقیں دینے گئے یہاں تک کہ حضرت عمر تفصہ ہوگئے؟ میں کہتا ہول کہ جو چیز ایک شہر میں یا ایک زمانے میں نادر شار ہوتی ہے وہ بسااوقات ذوسرے زمانے میں اور دُوسرے شہر میں نادر نہیں، بلکہ کثیر الوقوع ہوتی ہے، اس لئے شوکانی کا بیاعتراض بے کل ہے، علاوہ ازیں شوکانی بیوچا ہے ہیں کہ سنن ابودا دُومیں روایت شدہ سے حدیث کے حم کو کئی رائے ہے باطل کردیں، (پس بیدر حقیقت انکار حدیث کے جراثیم ہیں)، غالبًا اس قدروضا حت اس بات کو بتانے کے لئے کافی ہے کہ ان لوگوں کے لئے حدیث ابن عباس سے استدلال کی کوئی گنجائش نہیں۔

اب لیجے حدیثِ رکانہ! جس سے ریلوگ تمسک کرنا چاہتے ہیں ، بیدہ حدیث ہے جسے امام احمد نے مسند میں بایں الفاظ ذکر ہے:

'' حدیث بیان کی ہم ہے سعد بن ابراہیم نے ، کہا: خبر دی ہم کومیرے والد نے ،محمد بن اسحاق سے ، کہا: حدیث بیان کی مجھ سے داؤ دبن حصین نے عکر مہ ہے ، اس نے ابنِ عباس رضی اللّه عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا:

رکانہ بن عبد پرزید نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک بی مجلس میں وے دی تھیں، پھران کواس پرشدیڈم ہوا، پس آنخضرت سلی اللّہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ: تم نے کیسے طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ: میں نے مین طلاقیں ایک بی مجلس میں وے ویں فرمایا: بیاتو ایک ہوئی، لہٰذاتم اگر چاہوتو اس سے رُجوع کرلو، چنا نچہ رکانہ نے اس سے رُجوع کرلیا۔''(۱)

اور مجھے بے حدتعب ہوتا ہے کہ جو تخص بید عویٰ کرتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں تین طلاق" اُنستِ طالق ثلاثا" کے لفظ سے ہوتی ہی تبین تھی ، وہ اس حدیث ہے تین کو ایک کی طرف رّ زّ کرنے پر استدلال کیسے کرنا چاہتا ہے؟ بس جو تین طلاق کرمجلسِ واحد میں ''انستِ طالق ثلاثا" کے الفاظ سے نہ تو لامحالہ تکر ارِ لفظ کے ساتھ ہوگ ، اور تکر ارکی صورت میں دواحمال ہیں ، ایک بیک اس نے تاکید کا

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: طلق ركانة ابن عبد يزيد أخو المطلب إمرأته ثلاثًا، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأل رسول الله صلى الله عبليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثً، قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم! قال: انما تلك واحدة، فارجعها إن شنت. قال: فراجعها. (مسند أحمد بن حبل، رقم الحديث. ٩٤ ٢٣٠ طبع دار الحديث قاهرة).

ارادہ کیا ہو، وُ وسرے یہ کہ تین طلاق واقع کرنے کا قصد کیا ہو، پس جب معلوم ہوا کہ اس نے صرف ایک کا ارادہ کیا تھا تو دیائہ اس کا قول قبول کیا جائے گا، اور اس کا بہ کہنا کہ میں نے تین طلاق دیں، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس نے طلاق کا لفظ تین بار دہرایا، اور ہوسکتا ہے کہ دادی نے حدیث کومختفر کر کے روایت بامعنی کردی ہو۔

علاوہ ازیں بیصدیث منکر ہے، جیسا کہ إمام جصاص (۱) اور ابنِ ہمامٌ فرماتے ہیں، کیونکہ یہ پختہ کار ثقہ راویوں کی روایت کے خلاف ہے، نیز بیصدیث معلول بھی ہے، جیسا کہ ابن حجر نے ''تخر تنج احادیث رافعی'' (السلمنحیسص المحبیسر) میں ذکر کیا ہے، تخر تنج میں ابن حجر کے الفاظ یہ ہیں: تخر تنج میں ابن حجر کے الفاظ یہ ہیں:

" حدیث: ... رکانه بن عبد بزید آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئ ، پس کہا کہ:
"میں نے اپنی بیوی سمیہ کو" البته ' طلاق دے دی ہے ، اور الله کی سم! کر میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا،
چنانچہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے میری بیوی مجھ کولوٹادی۔' اس حدیث کو امام شافق ، ابودا وَدُّ، ترفدی اور ابن ماجہ نے خریخ کیا ہے۔ اور انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا یہ رکانہ تک مند ہے یا مرسل ؟ ابودا وَدابن حبان اور حاکم نے اس کی تھیج کی ہے ، اور امام بخاری نے اس کو اضطراب کی وجہ سے معلول کہا ہے ، ابن عبدالبر نے تمہید میں کہا ہے کہ محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے ، اور اس باب میں ابن عباس سے بھی روایت ہے (یعنی بلفظ فلاث، جیسا کہ ہم نے اُوپر پوری روایت نقل کردی ہے ) اس کو اِمام احمد نے اور حاکم نے روایت کیا ہے ، اور بیمعلول ہے۔' (دایت کیا ہے ۔ )

بلکہ ابنِ مجرُّ نے فتح الباری میں ان حضرات کی رائے کی تصویب کی ہے کہ ( ابنِ عباسؓ کی ندکورہ بالا صدیث میں ) تمین کالفظ بعض راویوں کا تبدیل کیا ہوالفظ ہے، کیونکہ ' البتۂ' کےلفظ ہے تمین طلاق واقع کرنا شائع تھا، ( اس لئے راوی نے '' البتۂ' کو تمین مجھ کر تمین طلاق کالفظ تقل کردیا ) اورابل علم کے اقوال'' طلاقِ بتۂ' کے بارے میں مشہور ہیں۔ ('')

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصّاص، ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معًا ج: ١ ص: ٣٨٨ طبع سهيل اكيذمي.

 <sup>(</sup>٢) فتح القدير لابن همام الحنفى ج:٣ ص:٢١ وطلاق البدعة طبع دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>٣) حديث: أن ركانة بن عبد يزيد أتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى طلقت إمرأتي سهيمة ألبتة، ووالله ما أردت إلا واحدة، فردها عليه، الشافعي وأبوداؤد والترمذي وابن ماجة، ركانة، أو مرسل عنه، وصححه أبو داؤد وابن حبان والمحاكم، وأعلمه البخاري بالإضطراب، وقال ابن عبد البر في التمهيد: ضعفوه، وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد والمحاكم، وهو معلول أيضًا. (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:٣ ص:٣١٣ رقم الحديث:٣٠٣ طبع المكتبة الأثرية، بيروت).

<sup>(</sup>٣) النائث أن أبا داؤد رجع أن ركانة انما طلق إمرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوى لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا، فبهذه النكتة يقف الإستدلال بحديث ابن عباس. (فتح البارى، كنه بالطلاق، باب من طلق وهل يواجه الرجل إمرأته بالطلاق ج: ٩ ص: ٣٢٣، ٣٢٣ حديث رقم: ١ ٥٢٦ طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور).

اب ہم مندِ احمد میں (ندکورہ بالا) حدیث محمد بن اسحاق پر کلام کرتے ہیں تا کہ اس کے منکر اور معلول ہونے کے وجوہ ظاہر ہوجا کیں۔

ر ہامحہ بن اسحاق! تو امام مالک اور ہشام بن عروۃ وغیرہ نے طویل دعریض الفاظ میں اس کو کذ آب کہا ہے، یہ صاحب ضعفا سے تدلیس کرتے تھے، اور بیان کے بغیر الل کتاب کی کتابوں سے قتل کرتے تھے اور بتاتے نہیں تھے کہ یہ الل کتاب کی روایت ہے، اس پر قدر کی بھی تہمت ہے، اور لوگوں کی صدیث کواپئی صدیث میں داخل کردینے کا بھی اس پر الزام ہے، یہ ایسا شخص نہیں جس کا قول صفات میں قبول کیا جائے، اور نہ اُ ماویث اُ حکام میں اس کی روایت معتبر ہے، خواہ وہ ساع کی تصریح کرے، جبکہ اس کی روایت کے خلاف روایات بے در بے وار دہوں، اور جس نے اس کی روایت کوقو کی کہا ہے قوصرف مغازی میں قوی کہا ہے۔

اس حدیث کی سند میں وُ وسراراوی داؤ دبن حمین ہے، جو خارجیوں کے ندہب کے داعیوں میں سے تھا، اوراگر إمام مالک ّ نے اس سے روایت ند کی ہوتی تو اس کی حدیث ترک کردی جاتی ، جیسا کہ ابو جاتم نے کہا ہے، اور ابنِ مدیق کہتے ہیں کہ داؤ دبن حمین جس روایت کو عکر مدینے قل کرے، وہ منکر ہے، اور اہلِ جرح وتعدیل کا کلام اس کے بارے میں طویل الذیل ہے، جن حضرات نے اس کی روایت ثقہ خبت راویوں کے اس کی روایت ثقہ خبت راویوں کے خلاف کیے قبول کیا جبکہ وہ نکارت سے خالی ہو، پس اس کی روایت ثقہ خبت راویوں کے خلاف کیے قبول کی جاسکتی ہے؟

اور تبیراراوی عکرمہ ہے،جس پر بہت ی بدعات کی تہمت ہے،اور سعیدا بنِ میں باور عطاء جیسے حظرات اس سے اجتناب کرتے تھے، پس حضرت ابنِ عباس سے روایت کرنے والے ثقہ راویوں کے خلاف اس کا قول کیے قبول کیا جائے گا؟ پس جس نے اس روایت کو '' منکر'' کہا اس نے بہت ہی صحیح نہیں ، حالا نکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اس کے متن کی تحسین ایس شدے ساتھ سے خبیں ، حالا نکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ: طاؤس کی روایت حضرت ابنِ عباس سے تین طلاق کے بارے میں شاذ اور مردود ہے، جیسا کہ ہم اسحاق بن منصور اور ابو بکر اثر م کے حوالے سے قبل ازیں فل کر چکے ہیں۔

ابنِ ہائم کھتے ہیں کہ بھیجے تر وہ روایت ہے جس کوابوداؤر، تر ندی اور ابنِ ماجہ نے نقل کیا ہے کہ: رکانہ نے اپنی بیوی کو'' بتہ'' طلاق دی تھی ، آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حلف لیا کہ اس نے صرف ایک کا ارادہ کیا تھا، اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اس کو واپس کرادی ، اس نے وُ وسری طلاق حضرت عمرؓ کے زمانے میں اور تیسری حضرت عثمانؓ کے زمانے میں دی۔ (۱) اور اس کی مثل مسندِ شافعی میں ہے ، چنانچہ ابوداؤد کی سند میں نافع بن عجیر بن عبد بن بدے ،''پس نافع کو ابنِ حبان نے ثقات

<sup>(</sup>۱) والأصبح مـا رواه أبـوداوُد والتـرمـذى وابن ماجة ان ركانة طلق زوجته البتة فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد إلّا واحدة، فردها إليه، فطلقها الثانية في زمن عمر رضى الله عنه والثائثة في زمن عثمان رضى الله عنه. ﴿فتح القدير ج:٣ ص:٢٦ طبع دار صادر بيروت).

<sup>(</sup>٢) حدث ابن السرح وإبراهيم ابن خالد الكلبي في آخرين قالوا نا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمى محمد بن على بن شافع عن عبيدالله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق إمرأته سهيمة ..... الحديث. (أبو داؤد، كتاب الطلاق، باب في ألبتة ج: ١ ص: ٣٠٠ طبع ايج ايم سعيد).

میں ذکر کیا ہے، اگر چدنافع کو بعض ایسے لوگوں نے جمہول کہا ہے جن کی رجال سے ناوا تفیت بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے والد کے لئے کہی کافی ہے کہ وہ کہا رتا بعین میں جیں اور ان کے بارے میں کوئی جرح منقول نہیں۔ اور إمام شافع ٹی کسند میں عبداللہ بن علی بن سائب بن عبد بن عبد بن ید بن رکا نہ ، جس کو امام شافع ٹی نے تقد کہا ہے۔ رہے عبداللہ بن علی بن یزید بن رکا نہ ، جس کو ابن حزم ذکر کرتے ہیں ، ان کی ابن حبان نے توثیق کی ہے۔ علاوہ ازیں تا بعین میں بہی کافی ہے کہ ان کو جرح کے ساتھ ذکر نہ کیا گیا ہو، تا کہ وہ جہالت وصفی سے نکل جا کمیں صحیحین میں اس نوعیت کے بہت سے رجال ہیں ، جیسا کہ الذہبی نے یہ کہتے ہوئے اعتاد کیا ہے کہ آدمی کی اولا داور اس کے گھر کے لوگ اس کے حالات سے زیادہ واقف ہواکرتے ہیں۔ (۱)

حافظ ابن رجبؓ نے ابن جرت کی وہ حدیث ذکر کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ: مجھے خبر دی ہے ابورا فع موٹی النبی صلی اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ: مجھے خبر دی ہے ابورا فع موٹی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاً دمیں سے بعض نے عکر مدسے انہوں نے ابن عباسؓ سے (اس سند سے مسند کی روایت کے ہم معنی روایت ذکر کی ہے) اس روایت کوذکر کر کے حافظ ابن رجبؓ لکھتے ہیں کہ:

" اس کی سند میں مجبول راوی ہے، اور جس شخص کا نام نہیں لیا گیا وہ محمد بن عبداللہ بن ابی رافع ہے، جو ضعف الحدیث ہے، اور اس کی احادیث منکر ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ متروک ہے، لہذا بیحدیث ساقط ہے، اور محمد بن تو رائصنعانی کی روایت میں ہے کہ رکانہ نے کہا: میں نے اس کوطلاق دے دی، اس میں " مثلا ثا" کا لفظ فر کرنہیں کیا، اور محمد بن تو رثقہ ہیں، بزے درجے کے آدمی ہیں، نیز اس کے معارض وہ روایت بھی ہے جورکانہ کی اولا دے مروی ہے کہ ابن نیوی کو " بتہ" طلاق دی تھی۔ "

اس سے ابن قیم کے کلام کا فساد معلوم ہوجاتا ہے جوانہوں نے اس حدیث پر کیا ہے، جس صورت میں کہ حدیثِ رکانہ میں ''البتہ'' کی روایت سے جہور کے دلائل میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے، اور جس صورت میں کہ حدیثِ رکانہ میں اضطراب ہو، جیسا کہ إمام ترندیؒ نے إمام بخاریؒ سے قل کیا ہے، 'اور إمام احدؓ نے اس کے تمام طرق کوضعیف قرار دیا ہے، اور ابنِ عبدالبرؒ نے بھی اس کی تمام طرق کوضعیف قرار دیا ہے، اور ابنِ عبدالبرؒ نے بھی اس کی تفدیف میں إمام احدؓ کی پیروی کی ہے، اس صورت میں حدیثِ رکانہ کے الفاظ میں کسی لفظ ہے بھی استدلال ساقط ہوجاتا ہے۔ اس کی تفدیف میں إمام احدؓ کی پیروی کی ہے، اس صورت میں حدیثِ رکانہ تھا، اور بھی یہ کہ رکانہ کا باپ نہیں اس حدیث کے اضطرابات میں سے ایک یہ ہے کہ بھی روایت کرتے میں کی روایت میں ہے، '' البتہ'' کی روایت میں نہیں ،'' البتہ'' کی روایت ساقط الاعتبار ہوگی روایت ساقط الاعتبار ہوگی ۔ اور اگر فرض کرلیا جائے کہ اس میں بھی علت ہے تو (بیروایت ساقط الاعتبار ہوگی اور ) باتی وائل بغیر معارض کے باتی رہیں گے۔

قال آبوداؤد هذا أصبح من حديث ابن جريج ان ركانة طلق إمرأته ثلاثًا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. (سنن أبي داؤد، كشاب الطلاق، باب ألبتة ج: الص: ٣٠٠، ١٠٣، طبع ايبج ايبم سعيد، أيضًا: بذل المجهود، كتاب الطلاق، باب في ألبتة ج: ٣٠ ص: ٢١ طبع مكتبة إمدادية ملتان).

جامع الترمذي، أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الرجل طلق إمرأته ألبتة ج: ١ ص: ٢٢٢، طبع دهلي.

اورابن رجب كتي بن:

'' ہم اُمت میں سے کی کونہیں جانے جس نے اس مسئے میں خالفت کی ہو، نہ ظاہری خالفت، نہ تھم کے اعتبار سے، نہ نہ فعل کے طور پر، نہ نوی کے طور پر۔ اور بیخالفت نہیں واقع ہوئی گر بہت ہی کم افراد کی جانب سے، ان لوگوں پر بھی ان کے ہم عصر حضرات نے آخری در ہے کی نکیر کی ، ان میں سے اکثر لوگ اس مسئے کوفنی رکھتے تھے، اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔

پس اللہ تعالیٰ کے دِین کے اخفاء پر اِجماع اُمت کیسے ہوسکتا ہے، جس دِین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نازل فر مایا؟ اوراس شخص کے اجتہاد کی پیروی کیسے جائز ہوسکتی ہے جواپی رائے ہے اس کی مخالفت کرتا ہو؟ اس کا اعتقاد ہرگز جائز نہیں۔''

اُمید ہے کہ اس بیان سے واضح ہوگیا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کا تین طلاق کو نافذ کرناتھم شری تھا، جس کی مدو پر کتاب و سنت موجود ہیں، اور جو اِجماع فقہائے صحابہ کے مقارن ہے، تابعین اور ان سے بعد کے حضرات کا اِجماع مزید براں ہے، اور بیھم شری کے مقابلے ہیں تعزیری سز انہیں تھی۔ پس جو محض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تین طلاق کو نافذ کرنے سے خروج کرتا ہے وہ ان تمام چیز وں سے خروج کرتا ہے۔

## ٢:...طلاق كوشرط برمعلق كرنااورطلاق كي قتم أثها نا

مؤلف رساله سني: ١١٨ پر لکھتے ہيں:

" اورطلاق معلق كى سب صورتيس غير شيح جير، اورطلاق معلق واقع نهيس ہوتى \_"

صفيه: ٨٣ يرلكهة بين:

" اور اسلط میں ان کے معاطے کو بادشاہوں اور اُمراء کی خواہشات نے ...خصوصاً بیعت کے معاطع میں .. توی کردیا۔"

جناب مؤلف کا طلاق معلق کی دونوں صورتوں کو باطل قرار دینا اور صدیراق ل کے فقہاء پریتہمت لگانا کہ وہ بیعت کے حلف میں ملوک واُ مراء کی خواہشات کی بھیل کیا کرتے ہے ،اس فض کے نز دیک بڑی جرائت و بے باکی ہے جس نے اس سئے میں فقہاء کے نصوص کا مطالعہ کیا ہو، اور جوان فقہائے اُ مت کے حالات سے واقفیت رکھتا ہوکہ وہ حق کی راہ میں کس طرح مرمث گئے ہے۔
میرا خیال تھا کہ ابوالحسن السبکی کا رسالہ '' الدرة المضیة '' اور اس کے ساتھ چندا ور رسائل جو پچھ سالوں سے شائع ہو چکے ہیں ان کے مطالع کے بعد ان لوگوں کو بھی اس مسئل تھاتی میں شک وشبہ کی مخبائش نہیں رہے گی جن کو فقہی غدا ہب کی مبسوط کیا ہوں کی ورق گردانی کا موقع نہیں ملتا، جناب مصنف کو غالبًا اس کے مطالعے کا اتفاق نہیں ہوا، یہ پھر انہوں نے جان ہو جھ کر کت جمق کا راستہ بہند کیا ہے۔

فقہائے اُمت صحابہ و تا بعین اور تع تا بعین کا ندہب یہ ہے کہ طلاق کو جب کی شرط پر معلق کیا جائے تو شرط کے پائے جانے کی صورت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے، خواہ شرط، حلف کے بیل ہے ہو، کہ ترغیب کا یا منع کا یا تصدیق کا فائدہ دے، یا اس قبیل ہے نہ ہو، کہ ان میں طلاق واقع ہو اس میں طلاق واقع ہو، کہ ان تمام اکا ہر کے خلاف ابن تیمیے کا قول ہے کہ جو تعلیق کہ از قبیل حلف ہواس میں طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ حلف نو منے کی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے، اور بیائی بات ہے جو ابن تیمیہ ہے پہلے کسی نے نہیں کہی یعلیق کی ان دونوں قسمول میں روافض بھی صحابہ و تا بعین اور تع تا بعین کے مخالف ہیں اور بعض ظاہر یہ نے ... جن میں ابن جزم بھی شامل ہیں ... اس مسئلے میں روافض کی بیروی کی ہے۔ اور جن حضرات نے مسئلے میں روافض کی بیروی کی ہے۔ اور جن حضرات نے اس مسئلے میں روافض کی بیروی کی ہے۔ اور جن حضرات نے اس مسئلے پراجماع فقل کیا ہو وہ یہ ہیں: اِمام شافع ، ابوعبید، ابوتو رہ ، ابن جریز ، ابن منذر رہم جمہ بن نصر مروزی ، ابن عبد البر (المتد مهید اور اس مسئلے پراجماع فقل کیا ہے وہ بین زشر (المقد مات میں) ، اور ابوالولید البری (المنتقی ) ہیں۔

صدیث و آثار کی وسعت عِلم میں ان حضرات کا وہ مرتبہ ہے کہ ان میں ہے ایک بزرگ اگر چھینکیں تو ان کی چھینک ہے شوکانی جمہ بن اساعیل الامیرا ورقنو جی جیسے دسیوں آ دمی چھڑیں گے، تنہا محمہ بن نصر مر وزیؒ کے بارے میں ابنِ حزم کہتے ہیں : '' اگر کو کی شخص بید عویٰ کرے کہ دسول القد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی کو کی صحابہ میں نصر کے بیاس نہ ہوتو اس محتص کا دعویٰ شیحے ہوگا۔''

اور به حضرات إجماع كِنقل كرنے ميں امين ہيں، اور سيح بخارى ميں حضرت ابن عمر رضى الله عنهما كا فتو ي بھى يہى ہے كه طلاق معلق واقع ہوجاتى ہے، چنانچہ نافع كہتے ہيں كہ: ايك شخص نے يوں طلاق دى كه اگر وہ نكلى تو اسے طعی طلاق ، حضرت ابن عمر ہے نے فرمايا: '' اگر نكلى تو اسے طبح على اور نتوى كا امر ہے كه بين تو ياسى نتاج ميں ہے، ابن عمر ہے كا مام بھى نہيں ليا جاسكتا كہ جس نے اس فتوى ميں حسرت ابن عمر ميں الله عنهما كى خالفت كى ہو، يا اس ير كير فرما كى ہو۔ الله عنها كى خالفت كى ہو، يا اس ير كير فرما كى ہو۔

اور حضرت علی کرتم اللہ و جہد نے طلاق کی فتم کے بارے میں ایک فیصلہ ایسادیا جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق معلق واقع ہوجاتی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص پیش کیا گیا جس نے طلاق کا صلف اُٹھایا تھا، اور اس حلف کو وہ پورانہیں کر سکا تھا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کا فیصلہ کیا جائے ، آپ مقدمہ کی پوری زوداد من کر اس نتیج پر پنجے کہ اس بے جارے سے جبراً حلف لیا گیا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا: ''تم لوگوں نے اس کو پیس ڈالا'' (یعنی مجبور کر کے حلف لیا)۔

البخاري، باب الطلاق في الْإغلاق والكره ج:٢ ص:٩٣ طبع قديمي).

<sup>(</sup>۱) الإستىذكار لابن عبدالبر، كتاب الطلاق، باب يمين بطلاق ما لم ينكح ج: ۲ ص: ۱۸۹ رقم الحديث: ۱۹۳ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

 <sup>(</sup>۲) المقدمات الممهدات، لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات، لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي، كتاب الأيمان، باب الطلاق، ما جاء في الأيمان بالطلاق، ج: ١ ص:٣٠٥ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.
 (٣) وقال نافع: طلق رجل إمرأته البتة إنْ حَرَجَتُ فقال ابن إنْ خَرَجَتُ فقد يُتَّتُ منه وإن لم تخرج فليس بشيء. (صحيح

پس اکراہ کی بنا پرآپ نے اس کی بیوی اسے واپس دِلا دی۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکراہ کی صورت نہ ہوتی تو آپ کی رائے بھی بہی تھی کہ طلاق واقع ہوگئی۔اور فیصلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا کون ہے؟ ابن جزم نے اس فیصلے کو صورت سے ہٹانے کے لئے تکلف کیا ہے اور محض خواہش نفس کی بنا پر اسے اس کے ظاہر سے نکالنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ ان کا قول حضرت شریع کے فیصلے کے بارے میں بھی اس قبیل سے ہے۔ (۱)

اورسنن بیبل میں بہسند سیحے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ ایک فیض نے اپنی بیوی ہے کہا کہ: '' اگراس نے فلال کام کیا تو اسے طلاق'' بیوی نے وہ کام کرلیا، حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا: '' بیا یک طلاق ہوئی''، '' بیوہ ہی ابن مسعود ؓ ہیں جنسیں حضرت عمرضی اللہ عند ملے بھری ہوئی پٹاری کہتے تھے، سیحے فتوی دینے میں ان جیسا کون ہے؟ حضرت ابوذر رضی اللہ عند سے بھی ای قتل میں بہت ہیں، اور کتاب اللہ میں صلف تو ڑنے بھی ای قتل کی ہیں بہت ہیں، اور کتاب اللہ میں صلف تو ڑنے پرلعنت کی گئی ہے، اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے:

" ہرایک شم خواہ وہ کتنی ہی ہڑی ہو، بشرطیکہ طلاق یا عمّاق کی شم نہ ہو، تواس میں شم کا کفارہ ہے۔"''' اس اثر کوابنِ عبدالبرؒ نے"افت مھید" اور"الاست ذکار" میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے،"مراحمہ بن تیمیہؓ نے اس کو قال کرتے ہوئے استثناء (بعنی "لیسس فیصا طلاق و کا عمّاق" کے الفاظ) کو حذف کر دیا اور بقول ابوالحسن السمکی بیان کی خیانت فی النقل ہے۔ بیقاصحابہ کرام رضوان اللہ کیم کا دور،جس میں طلاق معلق کے وقوع کے سواکوئی فتوی منقول نہیں۔

اب تابعین کو لیجے! تابعین میں اُئمہ علم معدوداور معروف ہیں ، اوران سب نے قتم کے پورا نہ ہونے کی صورت میں وقوع طلاق کا فتویٰ دیا۔ ابوالحن السکی "السادہ قالہ سطیۃ" میں ... جس ہے ہم نے اس بحث کا بیشتر حصافی کیا ہے ... فرماتے ہیں : جامع عبدالرزّاق ، مصنف ابن الی شیبہ سنن سعید بن منصوراور سنن بیہ قی جیسی سیح اور معروف کتابوں ہے ہم اُئمہ اجتہا د تابعین کے فقاوی سیح اسانید کے ساتھ نقل کر چکے ہیں کہ حلف بالظلاق کے بعد قتم ٹوٹے کی صورت میں انہوں نے طلاق کے وقوع کا فتوی دیا ، کفارے کا فیمانہیں دیا۔ ان اُئمہ اجتہا و تابعین کے اسائے گرامی ہے ہیں: سعید بن مسید ، حسن بصری ، عطاء ، فعمی ، شریح ، سعید بن جبیر ، طاؤس ، مجاہد ، قاده ، زہری ، ابو خلد ، مدینہ کے فقہ اے سبعہ ، یعنی : عردہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتب بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتب بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبید اللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبد اللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن عبد بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن محمد ، عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن میں انہوں کے مسافقہ کے مسافقہ کو میں نہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن مسافقہ کے مسافقہ کے مسافقہ کی میں انہوں کے مسافقہ کے مسافقہ کے مسافقہ کے مسافقہ کے مسافقہ کی مسافقہ کی مسافقہ کے مسافقہ کے مسافقہ کی مسافقہ کے مسافقہ کے مسافقہ کے مسافقہ کو میں نہ بن کی مسافقہ کے مسافقہ

<sup>(</sup>۱) راوی کے الفاظ میں: "لم بسرہ حنف" (آپ نے اسے شم کاٹو ٹنائبیں سمجھا) یہ اس بات کی تھلی دلیل ہے کہ حلف اُٹھانے والے نے جوٹمل کیا ،اگر آپ اسے شم کاٹو ٹنا سمجھتے تو تعلیق کے بموجب طلاق کے وقوع کا فیصلہ فرماتے۔(مصنف)

 <sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود رضى الله عنه في رجل قال لِامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، فتفعله قال هي واحدة وهو أحق بها.
 (سنن الكبرئ للبيهقي، باب الطلاق بالوقت والفعل ج: ٤ ص: ٣٥٦ طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>m) كل يمين وإن عظمت ليس فيها طلاق ولا عناق ففيها كفارة يمين.

<sup>(</sup>٣) وقد روى عن عائشة: كل يمين ليس فيها طلاق ولاً عتق، فكفارتها كفارة يمين. (الاستذكار، لابن عبدالبر، كتاب الأيمان والنذور، باب العمل في المشي إلى الكعبة ج:٥ ص:١٨٢ رقم الحديث: ٩٨١ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

ابو بکر بن عبدالرمن، سالم بن عبدالله، سلیمان بن بیار، اوران فقهائے سبعہ کا جب کسی مسئلے پر اجماع ہوتو ان کا قول و وسرول پر مقد تم بوتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود کے بلند پابیشا گردان رشید یعنی: علقمہ بن قیس، اسود، مسروق، عبیدہ السلمانی، ابوواکل، شقیق بن سلمہ، طارق بن شہاب، زر بن حبیش ، ان کے علاوہ ویگر تا بعین، مثلاً: ابن شبر مد، ابوعمر والشبیانی، ابوالاحوس، زید بن وہب جگم بن عتبیہ ، عمر بن عبد بالعزیز، خلاس بن عمرو، بیسب وہ حضرات ہیں جن کے قاوی طلاق معلق کے وقوع پرنقل کئے گئے ہیں، اوران کا اس مسئلے میں کوئی بن عبدالعزیز، خلاس بن عمرو، بیسب وہ حضرات ہیں جن کے قاوی طلاق معلق کے وقوع پرنقل کئے گئے ہیں، اوران کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ بتا ہے! ان کے علاوہ علی کے تا بعین اور کون ہیں؟ لیس میہ ہے صحابہ و تا بعین کا دور، وہ سب کے سب وقوع کے قائل ہیں، ان میں سے ایک بھی اس کا قائل نہیں کہ صرف کا رہ کا فی ہے۔

اب ان دونو ل زمانو ل کے بعد دالے حضرات کو لیجے ان کے ندا ہب مشہور دمعروف ہیں، اور وہ سب اس قول کی صحت کی شہادت دیتے ہیں، مثلاً: إمام ابوضیفہ، مالک، شافعی، احمد، اسحاق بن راہو یہ، ابوعبید، ابوثور، ابن المنذر، ابن جریر، ان ہیں ہے کسی کا بھی اس سکے میں اختیا فی بین داور بین جریر، ان ہیں ہوئی، البتدا بین جرم وقوع کا فقوئی منسوب کرنے کی قدرت نہ ہوئی، البتدا بین جرم کی پیروئی میں انہوں نے طاؤس کی طرف اس کو منسوب کیا ہے، مگرا بین جزم خود طاؤس سے اس کی روایت کرنے میں خلطی پر ہیں، اور ان کی پیروئی میں انہوں نے طاؤس کی طرف اس کو منسوب کیا ہے، مگرا بین جزم خود طاؤس سے اس کی روایت کرنے میں طاؤس کا فقوئی نہ میں ہے، جیسا کہ خود مصنف عبدالرز آق وغیرہ میں طاؤس کا بیہ فظاہر بوتا ہے، اور اس کی طرف ابن جزم اس روایت کو منسوب کرتے ہیں، اور سنن سعیداور مصنف عبدالرز آق وغیرہ میں طاؤس کا بیہ فقوئی بسند صحیح موجود ہے کہ ایس طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

بعد کے دور میں بعض ظاہریہ کی اس مسلے میں مخالفت اس اِجماع کی رُوسے باطل ہے جوان سے پہلے صحابہ "تابعین اور تبع تابعین کے دور میں منعقد ہو چکا تھا۔ اِجماع ایسانہیں جس کی تصویر شی ابن جزم اقوال صحابہ ہے پیسل پیسل کرکرنا چاہتے ہیں ، جبکہ صحابہ ہی ہم تک دِین کے نتقل کرنے میں امین ہیں۔ علاوہ ازیں ظاہریہ ، جو قیاس کی نفی کرتے ہیں ، اہل تحقیق کے زدیک ان کا کلام اجماع میں لاکق شارنہیں ، اگر چہ ہرگری میڑی واٹھانے والاکوئی نہکوئی مل ہی جاتا ہے۔

ابو بكر جصاص رازيٌ ايني "أصول "ميں لكھتے ہيں:

'' ان لوگوں کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں جوشریعت کے اصول کونہیں جانے ، اور قیاس کے طرق اور اجتہاد کے وجوہ کے قائل نہیں ، مثلاً: داؤداصبها نی اور کراہیں اور ان کی مثل وُ وسرے کم فہم اور ناوا قف لوگ ، اس لئے کہ انہوں نے چند احادیث ضرور لکھیں مگر ان کو وجوہ نظر اور فروع و حوادث کو اصول کی طرف لوٹانے کی معرفت حاصل نہیں تھی ۔ ان کی حیثیت اس عامی مخص کی ہی ہے جس کی مخالفت کا پچھا عتبار نہیں ، کیونکہ وہ حوادث کو ان کے اصول پر مبنی کرنے سے ناوا قف ہیں ۔ اور داؤد عقلی دلائل کی بیسر نفی کرتے ہے ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہا کرتے ہے کہ: آسانوں اور زمین میں اور خود ہماری ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی تو حید پر دلائل نہیں ۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کوصرف' خبر' کے ذریعہ پہچانا ہے ۔ وہ یہ نہم کے درمیان اور مسیلہ کذا ب

وغیرہ جھوٹے مدعیانِ نبوت کے درمیان فرق اوران جھوٹوں کے جھوٹ کے علم کاذر بعہ بھی عقل اوران مجزات،
نشانات اوردلائل میں خور کرنا ہے جن پراللہ تعالی کے سواکوئی قادر نہیں، کیونکہ یہ مکن نہیں کہ کسی خص کواللہ تعالیٰ کی معرفت سے قبل نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوجائے، پس جسی خص کی مقدار عقل اور مبلغ علم یہ ہو،اسے علم عیں شار کرنا کہنے جائز ہے؟ اور اس کی مخالفت کا کیاا عقبار ہے؟ اور وہ اس کے ساتھ یہ بھی اعتراف کو رات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دلائل سے نہیں بچانتا، کیونکہ یہ قول کہ: '' میں اللہ تعالیٰ کو دلائل سے نہیں بچانتا، کیونکہ یہ قول کہ: '' میں اللہ تعالیٰ کو دلائل سے نہیں بچانتا، اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ اللہ کونبیں بچانتا۔ پس وہ عالمی سے بھی زیادہ ناواقف اور چو پائے سے بھی زیادہ سے خطاف لائق اعتبار نہیں، چہ جا نیکہ متقد مین کے خلاف لائق اعتبار نہیں، چہ جا نیکہ متقد مین کے خلاف لائق اعتبار نہیں، خواہ علوم عقلیہ میں وہ کتنا ہی بلند پا یہ ہو، ایسے خص کی حیثیت بھی عامی کی ہی ہے، جس کی خالفت کی شار میں نہیں۔ '(۱)

الله تعالی جساس کو اہلے علم کی جانب ہے جزائے خیر عطافر مائے ، انہوں نے اس کم فہم جماعت کی حالت کو خوب ظاہر کردیا،
اگر چدان کے بارے میں پچھٹی کالہج بھی اختیار کیا۔ جساص ان لوگوں کی حالت کو دُوسروں ہے زیادہ جانتے تھے، کیونکہ ان کے إمام کا
زمانہ جساص کے قریب تھا، اور ان کے بڑے برے داعیوں کے تو وہ ہم عصر تھے، اور ان کی بید دُرشی اس بنا پر ہے کہ اللہ کے دِین کو
جاہلوں کے ہاتھ کا کھلونا بنتے و کھے کر آ ومی کو غیرت آئی جائے ، بیدہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے '' تول بلیغ'' کا تھم فر مایا
ہے، اور جو خص ان کے حق میں تساہل سے کام لیتا ہے وہ ان کوکوئی فائدہ نہیں پہنچا تا، ہاں! دِین کو نقصان ضرور پہنچا تا ہے۔

ا مام الحرمینؒ نے بھی اس شدّت میں بصاصؒ کی پیروی کی ہے ، اور جس شخص کا پیخیال ہے کہ اِمام الحرمینؒ کا قول ابنِحز م اور ان کے تبعین کے بارے میں ہے وہ تاریخ سے بے خبر ہے ، کیونکہ اِمام الحرمینؒ کے زمانے میں ابنِحزم کا مذہب مشرق میں نہیں پھیلا

(۱) قال أبوبكر: ولا يعتد بخلاف من لا يعرف أصول الشريعة، ولم يرتض بطرق المقاييس ووجوه إجتهاد الرأى، كذا ود الأصبهاني والكرابيسي، وأضرابهما من السخفاء الجهال، لأن هؤلاء انما كتبوا شيئا من الحديث، ولا معرفة لهم بوجوه المنظر، ورد الفروع والحوادث إلى الأصول، فهم بمنزلة العامي الذي لا يعتد بخلافه لجهله ببناء الحوادث على أصولها من النصوص، وقد كان داود ينفي حجج العقول، ومشهور عنه انه كان يقول: "بل على العقول" وكان يقول: ليس في السماوات والأرض ولا في أنفسنا دلائل على الله تعالى وعلى توحيده، وزعم انه انما عرف الله عز وجل بالخبر، ولم يدر الجاهل ان العقل، والنظر في المعجزات، والأعلام والدلائل، التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، فإنه لا يمكن لأحد أن يعرف النبي العقل، والنظر في المعجزات، والأعلام والدلائل، التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، فإنه لا يمكن لأحد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف الله تبارك وتعالى، فإنه لا يعرف الله تعلى من جهة الدلائل" العلم؟ ومن يعتد بخلافه وهو معترف مع ذالك أنه لا يعرف الله تعالى، لأن قوله: "إني ما أعرف الله تعالى من جهة الدلائل" العلم، وكيف يعتد بخلافه على من تقدمه. (الفصول في الأصول، لأبي بكر أحمد الجصاص، باب القول فيمن ينعقد بهم يخالفهم، فكيف يعتد بخلافه على من تقدمه. (الفصول في الأصول، لأبي بكر أحمد الجصاص، باب القول فيمن ينعقد بهم الإجماع ج: ٢ ص: ١٣٥ المام دار الكتب العلمية، بيروت).

تھاکہ فاہریہ کنام ہاں پر تفتگوکرتے۔

البتہ جس شخص نے ابنِ حزم کے رقبیں درازنفسی سے کام لیا ہے وہ ابو بکر بن عربیؒ ہیں ، چنانچہ وہ'' العواصم والقواصم'' (ج: ۲ ص: ۷۷ – ۹۱) میں ظاہریہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

'' یہ ایک کم فہم گروہ ہے، جو پھلانگ کرایسے مرتبے پر جا پہنچا جس کا وہ مستحق نہیں تھا، اور یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جس کوخود بھی نہیں سیجھتے ، یہ بات انہوں نے اپنے خارجی بھائیوں ہے حاصل کی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ صفین میں تحکیم کو قبول کر لیا تو انہوں نے کہا تھا: '' لاتھم اِلا للہ'' بات بچی تھی گر ان کا مرعا یا طل تھا۔

میں نے اپنے سفر کے دوران جو پہلی بدعت دیکھی وہ باطنیت کی تحریک تھی، جب لوث کر آیا تو دیکھا کہ '' خلا ہریت' نے مغرب کو بھررکھا ہے، ایک کم فہم مخص جواشبیلیہ کے سی گاؤں میں رہتا تھا، ابن حزم کے نام سے معروف تھا، اس نے نشو ونما إمام شافئ کے غرجب سے متعلق ہوکر پائی، بعد از ان' واؤڈ' کی طرف اپنی نسبت کرنے لگا، اس کے بعد سب کو اُتار پھینکا، اور بذات خود مستقل ہوگیا۔ اس نے خیال کیا کہ وہ اُمت کا إمام ہے، وہی حکم کرتا اور قانون بناتا ہے، اور وہ اللہ کے دین کی طرف ایسی با تیں منسوب کرتا ہے، وہی حکم کرتا اور قانون بناتا ہے، اور وہ اللہ کے دین کی طرف ایسی با تیں منسوب کرتا ہے، جو دین میں نہیں، اور لوگوں کو علاء سے متنظر کرنے اور ان برطعن وشنیع کی خاطر علاء کے ایسے اقو ال نقل کرتا ہے جو انہوں نے ہرگزنہیں کے۔''

اس کے بعد ابن العربی نے ابن حزم کی بہت ی رُسوا کن با تیں ذکر کی ہیں، جن میں ارباب بصیرت کے لئے عبرت ہے،
اور وسعت علم ، متانت و بن اور امانت فی النقل میں ابو بکر بن العربی کا جومر تبہ ہاس سے اناڑی جائل ہی ناوا قف ہوں گے۔
اور حافظ ابوالعباس احمد بن الی الحجاج بوسف اللبلی الاندلی اپی '' فہرست' میں ابن حزم کے بارے میں لکھتے ہیں:
'' اس میں شک نہیں کہ شخص حافظ ہے ، گر جب اپنی محفوظات کو بیجھنے میں مشغول ہوا تو ان کے بیجھنے
کی اسے تو فیق نہیں ہوئی ، کیونکہ جو چیز بھی اس کے خیال میں آجائے وہ اس کا قائل ہوجا تا ہے۔ میرے اس قول
کی صحت کی دلیل میہ ہے کہ کوئی معمولی عقل وقبم کا آ دمی بھی ابن حزم کے اس قول کا قائل نہیں ہوسکتا کہ: قدرت فید بیرے ال کے صحت کی دلیل میں تو جاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔'

ابن جزم سکین نے ''الفصل' میں ' تعلق قدرت بالمحال' کے بارے میں جو پچھ لکھا ہے وہ الی شناعت ہے کہ اس سے بڑھ کرکسی شناعت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ، حافظ اللہلی نے اس کااپنی فہرست میں بڑا واضح رَدِّ کیا ہے ، اس کے بعدوہ لکھتے ہیں : '' ظنِ غالب بیہ ہے کہ ابن جزم سے جو یہ کفر عظیم صادر ہوا اس سلسلے میں جواقو ال بنہیان ، اُٹکل پچواور بہتان کے قبیل ہے اس کے قلم سے نکلے ان کا ثبوت بقائمی ہوش وحواس اور بسلامتی عقل وصحت فِنم اس سے نہیں ہوا، بسااوقات اس پر ایسے اخلاط کا غلبہ ہو جاتا تھا جس کے علاج سے سقراط دبقراط بھی عاجز تھے، ایسی حالت

میں اس سے بیھماقتیں اور ہذیا نات صادر ہوتے تھے۔''

جنونك مجنون ولست بواحد

طبيبًا يبداوي من جنبون جنبون

ترجمه:..." تيرا جنون بھي مجنون ہے، اور تحجے ايباطبيب ميسرنہيں جوجنون كے جنون كا علاج

كريكية"

بعدازاں اللہلی نے بڑی تفصیل سے امام اشعری اوران اصحاب کے بارے میں ابن جزم کے اقوال کارَ دِکیا ہے، اور بہت سے اہلے علم نے تصریح کی ہے کہ ابن جزم کانسی تعلق اشبیلیہ کے دیبات کے ان فاری گنواروں (اعلاج) سے تھا جو بنوا میں کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ان کے موالی کی طرف منسوب ہو گئے تھے، اور جو مخص اپنے نسب کے بارے میں بھی بچی نے نہ بولتا ہواس سے کسی اور بات میں بچی بولئے ہو کئی ہے، ابن جزم کو جس مخص نے علم میں اس کی حد پر تھرایا وہ ابوالولید البابی ہیں، جنھول نے ابن جزم سے معروف مناظرے کئے ۔ ابن جزم کے رقد میں جو کتا ہیں کھی گئی ہیں ان میں ابو بکر ابن العربی کی '' النواہی عن الدواہی' بہت ابم کتاب ہے، بیان کتابوں میں سے ہو چندسال قبل مغرب کی طرف نتقل ہوئیں، نیز اس سلسلے کی چند کتابیں ہے ہیں:

ابوبكرا بن العربي ك"الغوة في الود على المدوة"، ابوالحسين محربن زرتون الأشبيلي ك"السعلى في الود على المحلى". المحلى المعلى في الكلام على بعض أحاديث المحلى".

## 2:...كيا بدى طلاق كاواقع هوناصحابة وتابعين كے درميان اختلافی مسئله تھا؟

مؤلف رساله لکھتے ہیں:

" بدعی طلاق اور بیک ونت تمین طلاق کے واقع ہونے یا نہ ہونے میں صحابہ کرامؓ کے دور سے لے کر ہرز مانے میں اختلاف رہائے ، اُنکہ اہل بیت الی طلاق کے واقع نہ ہونے کا فتویٰ دیتے تھے۔

اور علمائے مصلحین جبتدین برزمانے میں صحیح اور راج تول کے مطابق فتو کی ویتے رہے ہیں کہ طلاق بدئی باطل ہے اور یہ کہ تین طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ چنا نچ بعض حضرات تو کھل کرحق کا اظہار کرتے اور علی الا علان فتو کی ویتے تھے، اور بعض حضرات عوام اور سیاست دانوں سے قرکر ان کے مطابق فتو کی دیتے تھے، یہاں تک کہ عظیم الشان مجد و سیاست میں تیمیہ اور ان کے جرائت مندشا گردا بن قیم کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جروتشد و پرصبر کیا، اور وہ سب زبانِ حال سے کہدر ہے تھے:

میں جروتشد و پر میں اسلام کی حالت میں قبل کیا جاؤں، کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کس پہلو پر میر آ

قتل ہوگا۔''

اور ہمارے دورتک بہت ہے علماء نے اس مسئلے میں ان کی پیروی کی۔'' (ص:۸۹،۸۸)

میں کہتا ہوں کہ حیض میں دی گئی طلاق کا سیح شار کیا جانا ان احادیث میں مصرح ہے جو پہلے گز رچکی ہیں ، اور ابوالزبیر کی روایت کا وہ اضافہ'' منکر'' ہے جس کے دامن میں خوارج وروافض کے چیلے پناہ لینا جا ہتے ہیں، اِمام ابوداؤ ڈفر ماتے ہیں کہ:'' تمام راویوں کی احادیث ابوالز بیر کےخلاف ہیں۔' اورابنِ عبدالبر کہتے ہیں کہ:'' بیروایت منکر ہے، ابوالز بیر کےسوا کوئی اس کونقل نہیں کرتا،اورابوالزبیران روایات میں بھی جحت نہیں جن میں اس کا کوئی ہم مثل اس کے خلاف روایت کرے، پس جب اس ہے ثقہ تر راوی اس کے خلاف روایت کررہے ہوں اس وقت وہ کیے ججت ہوسکتا ہے؟''اور''التسمهید'' کی جانب جومتابعات منسوب ہیں وہ باطل اسانید کےساتھ ردّی تشم کےلوگوں سے مروی ہیں ، اور حافظ ابن عبدالبرّا یسے تخص نہیں جومتناقض بات کریں۔ إمام خطائیٌ کہتے میں کہ:'' املِ حدیث نے کہا ہے کہ ابوالز بیر نے اس سے بڑھ کر کوئی متکر روایت نہیں گی۔'' إمام ابو بکر بصاصٌ فرماتے ہیں کہ:'' بیہ روایت غلط ہے۔''پس ایسی روایت جوان سب حضرات کے نز دیک'' منکر''ہے،اس سے تمسک کرناان کے لئے کیسے ممکن ہوگا؟<sup>(۱)</sup> علاوہ ازیں اس روایت میں وارد شدہ اضافہ' اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کو پچھ نہیں سمجھا'' کو اگر صحیح بھی فرض کرلیا جائے تب بھی ان کے دعوے پر دلالت کرنے سے بمراحل بعیدہ، کیونکہ اس کی وہ سیجے تو جیہات ہوسکتی ہیں جو إمام شافعی ، إمام خطائی ْ اور حافظ ابن عبدالبرّ نے کی ہیں، اور جن کوایے موقع پر ذکر کیا جاچکا ہے، کیونکہ بہتو ظاہر ہے کہ جوشخص طلاق کالفظ اوا کرے گا ،اس کی آ واز فضامیں محفوظ ہوجائے گی، اس لئے اس کے الفاظ تو ایک موجود شی ہے، اس کی نفی بلحاظ صفت ہی ہے ہوسکتی ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے،اور شوکانی کا پہ کہنا کہ:'' ینص ہے'اس اَ مرکی دلیل ہے کہ وہ بات کہنے کے لئے سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔اورجس مختص نے ہماری سابق ولاحق تقریر کا احاطہ کیا ہوا ہے ایک لحظہ کے لئے بھی تر قرنہیں ہوگا کہ مؤلف ِرسالہ کا قول یکسر باطل ہے، لیکن چند حضرات کی نسبت، جن کے اختلاف کی طرف مؤلف اشارہ کرنا جاہتے ہیں، دوبارہ گفتگو کرنا نامناسب نہ ہوگا، تا کہ جھوٹ کواس کے گھرتک پہنچایا جاسکے۔

'' طلاق خواہ طہر میں دی گئی ہویا حیض میں ،اورایک دی گئی ہویا دو تین ، وہ بہرصورت واقع ہوجاتی ہے ،فرق اگر ہے تو ہونے یا نہ ہونے کا ہے۔''

يفوي ممندرجه وبل حضرات بروايت كريك بين:

حضرت عمرضی الله عند سے سنن سعید بن منصور میں ، حضرت عثمان رضی الله عند سے حلّی ابن حزم میں ، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی الله عند الل

<sup>(</sup>۱) تقصيل كَـ لِحُ مُلاحظه بو: إعـ لاء السُـنـن، تتــمـة الـرسالة في الطلقات الثلاث بلفظ واحد ج: ۱۱ ص: ۲۱۲ طبع إدارة القرآن والعلومُ الإسلامية.

وغیرہ۔اورکسی صحابی ہے ان کے خلاف فتوی منقول نہیں ہے۔

إمام خطائيٌ فرماتے ہيں:'' بدعی طلاق کے واقع نہ ہونے کا قول خوارج اور روافض کا ہے۔''ابنِ عبدالبر کہتے ہیں:'' اس مسئلے میں صرف اہلِ بدعت اور اہلِ ہویٰ خلاف کرتے ہیں۔'' اور ابن حجرٌ فتح الباری میں تین طلاق پر بحث کرنے کے بعد اس کے اخیر میں کھتے ہیں:'' پس جو تخف اس اجماع کے بعداس کی مخالفت کرتا ہے وہ اجماع کو پس پشت ذالتا ہے اور جمہوراس پر ہیں کہ اتفاق کے بعد جواختلاف كھڑا كياجائے اس كاكوئى اعتبار نہيں'' گويا حافظ اس نتيج پر پنچے ہيں كەمدخول بہا پرائٹھى تين طلاق كاوا قع ہوناتحريم متعه کی طرح اجماعی مسئلہ ہے،اور حافظ کا پیکلام اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ ان کی رائے میں یہاں کوئی لائق اعتبارا ختلا ف نہیں،ورنہ وہ ا پی تحقیق کے خاتمے پراس مسئلے میں اجماع کا وعویٰ نہ کر سکتے ۔اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے اس سے پہلے ابن انتین کے اس قول پر كه: '' وقوع ميں اختلاف نہيں، اختلاف ہے تو صرف گناہ ميں ہے''جوبياعتراض كيا تھا كه: '' وقوع ميں اختلاف ابن مغيث نے الوثائق میں حضرت علی ،ابن مسعود ،عبدالرحمٰن بنعوف اورز بیررضی التُعنَّبم ہے ُقَل کیا ہے ،اورا ہے محمد بن وضاح کی طرف منسوب کیا ہے .....اور ابن المنذ رنے اسے ابنِ عباس کے شاگر دول مثلاً: عطاء، طاؤس اور عمرو بن دینار سے نقل کیا ہے' ابنِ حجرُ کا بیاعتراض صرف صورۃ ہے، ورنہ وہ الجھی طرح جانتے ہیں کہ ان حیار صحابہ کرامؓ ہے اور ابنِ عباسؓ کے ان تین شاگر دوں ہے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں جومسلک جمہور ( بعنی مدخول بہا پر انتھی تین طلاقوں کے واقع ہونے ) کے منافی ہو،اوراگر حافظ کوا بی کتاب میں تمام اقوال کے جمع کرنے کی رغبت ِشدیدہ نہ ہوتی تو وہ اپنے آپ کواس کی اجازت نہ دیتے کہ اس قسم کی روّی نقول کا ڈھیرلگا ئیں ، اور جب کوئی عالم ا بنی ذات کواتنی بلندی بھی عطانہ کر سکے کہ وہ ابن مغیث ایسے آ دمی سے بغیر کسی قیداور لگام کے ہررُ طب ویابس کُفْل کرتا جائے تو قبل اس کے کہ وہ اہلِ علم پراپنی کنڑ تِ اطلاع کا زعب ڈالے وہ اپنے چہرے کو سیاہ کرتا ہے ، بلکہ وہ اپنے آپ کواس بات کے لئے پیش کرتا ے کہاہے'' حاطب کیل' شار کیا جائے۔ابن ججڑے پہلے ابن مغیث کا بیقول اُئی ،شرح مسلم میں نقل کر چکے ہیں ،لیکن طرر بن عات ے واسطے ہے،اورطرر بن عات، مالکیہ کے نز دیکے ضعف میں معروف ہے، پس بیان روایات کے بودا ہونے پر بمنز لینص کے ہے، اوراس بحث ہے متعلق اُلی اور ابن حجر ہے قبل ابن فرح نے'' جامع اُحکام القرآن'' میں'' وٹائق ابن مغیث'' ہے براہِ راست ایک صفحے کے قریب نقل کیا، اور ابن قیمٌ اور ان کے تبعین نے ای کتاب ہے بیرجھوٹی روایات نقل کیس۔ اور ابنِ فرح کی بیرکتاب'' جامع أحكام القرآن'اس أمر میں بطور خاص ممتاز ہے كہ اس میں ایسى كتابوں ہے بكثرت نقول لی گئى ہیں جوآج كل متداول نہيں ،گر دِنتِ نظر ،عمدگی بحث اورعلم میں تصرف اس کے نیک مؤلف کافن نہیں ، زیادہ سے زیادہ جو کچھوہ کرتا ہے وہ ہے ایک طرح کی بخق کے ساتھ ، یا یوں کہئے کہا یک طرح کے تعصب کے ساتھ اپنے ند ہب ہے تمسک کرنا،اوراس'' جامع اُحکام القرآن' میں، نیزاُنی کی شرح مسلم میں

<sup>(</sup>۱) تخزشته صفح کا حاشیه نمبرا ملاحظه بور

<sup>(</sup>٢) وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفى عن بعضهم قبل ذالك حتَّى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجـمـاع مـنـابـذلـه والـجـمهـور على عدم إعتبار من احدث الإختلاف بعد الاتفاق والله أعلمـ (فتح الباري ج: ٩ ص:٣٢٥ رقم الحديث: ٥٢٥٩ طبع دار نشر الكتب الإسلامية لَاهور).

<sup>(</sup>m) إعلاء السنن، المرجع السابق.

اس بحث میں واردشدہ اعلام میں بھی تضحیف ہوئی ہے۔

رہا ہن مغیث، تو اس کا نام ابوجعفرا تد بن محد بن مغیث طلیطلی ہے، ۵۹ میں ۵۳ برس کی عمر میں اس کی وفات ہوئی، وہ خدانت فی انتقل میں معروف ہے، اور ندا ہے تفقیات میں تہم کی عمد گی ہے متصف ہے، اور شاذ رائے کی تعلیل میں اس کا بی تول کہ:

'' تین کہنے کے کوئی معن نہیں، کیونکہ اس نے خبروی ہے ۔۔۔۔' اس اَ مرکی دلیل ہے کہ اسٹیم وفقہ کا شمہ بھی نصیب نہیں، وہ ہر بدکر دار مفتی کا کر دار اداکر تا ہے اور اس نے بیروایات بغیر سند کے محمد بن وضاح کی جانب منسوب کی ہیں، جبکہ ان دونوں کے ما بین طویل فاصلہ ہے۔ آخراس میں ابنِ مغیث ایسے لوگوں پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اندلس کے اہلِ علم باقدین کے در میان ابنِ مغیث جہل اور سقوط علمی میں ضرب المثل ہونے سے زیاد دکوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، پھر آخر صحابہ کرام سے بغیر سند کے نقل کرنے کے سلسلے میں اس جیسا آدمی لائق ذکر کیسے ہوسکتا ہے؟ (۱)

ابوبکرابن العربی نے'' العواصم والقواصم'' میں اس اُمر کا نقشہ کھینچا ہے کہ مغرب میں کس طرح مبتدعہ نے فقہاء کا منصب سنجال لیا، یہاں تک کہلوگوں نے جاہلوں کواپنا سردار بنالیا، انہوں نے بغیرعلم کے فتوے دیئے، پس خود بھی گمراہ ہوئے اورلوگوں کو بھی کیا، اور ریجی ذکر کیا ہے کہ تعلیم کس طرح گبزگنی، ان اُمور کی تشریح کے بعدوہ لکھتے ہیں:

" پھر کہا جاتا ہے کہ فلال طلیطلی نے یہ کہا ہے، فلال مجریطی کا یہ تول ہے، ابنِ مغیث نے یہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آ واز کی فریا دری نہ کرے، اور نہ اس کی اُمید پوری کر ہے، پس وہ پچھلے پاؤں لوٹے اور ہمیشہ پیچھے، تی کولوٹنا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے ذریعہ احسان نہ فر مایا ہوتا جود یا یعلم تک پہنچا اور وہاں سے علم کا مغز اور خلاصہ لے کر آیا (جیسے کہ" الاصلیٰ "اور" البابی " پس انہوں نے ان مردہ قلوب پرعلم کے آب حیات کے چھیٹے دیے، اور گندہ دہن قوم کے انفاس کو معطر کیا ) تو دین مث چکا تھا۔ "

اوربعض مالکی اکابر کےسامنے وہ روایات ذکر کی گئیں جن کولوگ ابنِ مغیث سےنقل کرتے ہیں تو فر مایا کہ: میں نے عمر بھر تبھی مرغی بھی ذکے نہیں کی الیکن جو محض اس مسئلے میں جمہور کی مخالفت کرتا ہے ،مرا دابنِ مغیث تھا، میں اس کو ذرئح کرنے کی رائے رکھتا ہوں ۔

صحابہ کرائم سے قابلِ اعتاد نقل کے مواضع صرف صحاحِ ستہ اور ہاتی سنن، جوامع ، مسانید، معاجم اور مصنفات وغیرہ ہیں، جن میں کوئی تول سند کے بغیر نقل نہیں کیا جاتا ، ان کتابوں میں زیرِ بحث مسئلے میں جمہور کے خلاف کوئی روابیت ان صحابہ کرائم سے کہاں مروی ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب کرتم اللہ و جہہ ہے بہ سند صحیح منقول ہے کہ ایک شخص نے ہزار طلاقیں دی تھیں، آپ نے اس سے فرمایا:
'' تمین طلاقیں اس کو تجھ برحرام کردیتی ہیں' بیروایت ہیں تی نے سنن میں' اور ابن حزم نے محلی میں وکیع عن الاعمش عن صبیب بن ابی

<sup>(</sup>١) أيضًا المرجع السابق.

 <sup>(</sup>۲) السنان الكبرئ للبيهقي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ج: ۷ ص: ۳۳۵ طبع دار المعرفة بيروت.

ابت عن علی کی سند ہے ذکر کی ہے۔ جیسا کہ ان کا یکی فق کی ان کے صاحبر اوے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس مخف کے بارے میں نقل کیا ہے جس نے تین بہم طلاقیں دی تھیں، بیروایت بہسند صحیح وارد ہے، جیسا کہ ابن رجبؓ نے کہا ہے۔ نیز ''حرام''اور'' البت' کے بارے میں ان کا فتو کی متعد وطرق سے مروی ہے کہ ان الفاظ سے تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے خلاف آپ کی طرف منسوب کیا ہے وہ صرف اس مقصد کے لئے منسوب کیا ہے کہ اس کے ذریعہ طلاق کے مسئلے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پرطعن کیا جا وہ صرف اس مقصد کے لئے منسوب کیا ہے کہ اس کے ذریعہ طلاق کے مسئلے ہیں حضرت ہیں جرات میں وہ اس میں عبرت ہے، ای طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی بنقل صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے یہی فتو کی دیا، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق اور سنن پہلے گزر چکا ہے، اور فقہا ہے عراق اور عشرت طاہرہ جو حضرت زید بن علی کے اصحاب ہیں، وہ اہل علم میں سب سے زیادہ ان دونوں اکا ہر (یعنی حضرت علی اور حضرت ابن مسعود ؓ) کے تبع ہیں، ان دونوں فریقوں کا فہ ہب ان دونوں ہر رکوں کے مطابق ہے، جیسا کہ بہلے گزر چکا ہے۔ اور دھرت ابن مسعود ؓ) کے تبع ہیں، ان دونوں فریقوں کا فہ ہب ان دونوں ہر گوں کے مطابق ہے، جیسا کہ بہلے گزر چکا ہے۔

اورعبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض الوفات میں اپنی کلبیہ بیوی کے بارے میں جو پچھے کیا تھا ،اس کے خلاف ان سے کہاں ثابت ہے؟ ابنِ ہمامٌ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس بیوی کو مرض الوفات میں تمین طلاقیں دے دی تھیں ،اس واقعہ کی روایات بیر ہیں :

> ا:...بروایت حماد بن سلمه عن بهشام بن عروة عن ابیه (الحلی ج:۱۰ ص:۲۲۰)- (۲) ۲:... عبدالرزّاق عن ابنِ جرج عن ابنِ الى مليكه عن ابن الزبير-

۳:...ابوعبيد عن بيجيٰ بن سعيدالقطان عن ابن جرجٌ عن ابن الزبير (المحلّى ج:١٠ ص:٣٣) -٣:...معلى بن منصور عن الحجاج بن ارطاة عن ابن الي مليكة عن ابن الزبير (المحلّى ج:١٠ ص:٣٢٩) - (٣)

اور ابن ارطاۃ نے یہاں نہ شندوذ اختیار کیا ہے نہ کسی راوی کی مخالفت کی ہے، بلکہ لفظ'' ثلاثا'' میں اس کا متابع موجود ہے،

<sup>(</sup>۱) الحلّي لإبن حزم ج: ۱۰ ص: ۱۵۳ مسئلة: ۱۹۳۹ وأما الصحابة رضى الله عنهم طبع دار الآفاق الجديدة بيروت. (۲) ومن طويق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالرحمن بن عوف طلق إمرأته ثلاثًا في مرضه فقال عثمان: لئن مت ألا ورثها منك، قال: قد علمت ذالك فمات في عدتها فورثها عثمان في عدتها. (الحلّي ج: ۱۰ ص: ۲۲۰). ومن طويق عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل عبدالله بن زبير فقال له ابن زبير: طلق عبدالرحمن بن عوف بنت الأصبع الكلبية فبتها ثم مات فورثها عثمان في عدتها ثم ذكر ابن الزبير قوله نفسه. (الحلّي ج: ۱۰ ص: ۲۲۰). (۳) ومن طريق أبي عبيد نا يحيى بن سعيد القطان نا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: سألت عبدالله بن الزبير عمن طلق إمرأته ثلاثًا وهو مريض؟ فقال ابن الزبير: أما عجمان فورث ابنة الأصبع الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. (الحلّي ج: ۱۰ ص: ۲۲۳).

رَم) نامعلى بن منصور ناهشيم عن الحجاج بن ارطاة عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير قال: طلق ابن عوف إمرأته الكلبية وهو مريض ثلاثًا فمات ابن عوف فورثها منه عثمان قال ابن الزبير: لو لَا أن عثمان ورثها لم أر لمطلقة ميراثًا. (الحلّي ج:٠٠٠ ص:٢٢٩).

اور اِمام مسلمٌ اس سے متابع کے ساتھ روایت کرتے ہیں ،اور بیآ کندہ بحث کے قبیل سے نہیں۔

اورمؤ طاوغیرہ میں جوبیوا قعدلفظ 'البتہ' اوراس کی مثل کے ساتھ منقول ہے وہ بھی ان تقریحات کی بنا پر تین طلاق پر محمول ہے، اورا گرطرق صیحہ کے ساتھ تین طلاق کی تقریح نہ آئی تو لفظ 'البتہ' کی روایت میں احتمال تھا کہ اس سے تین طلاق مراد ہو۔ جیسا کہ امام ربیعہ نے بیذ کر کرنے کے بعد کہ ان کو بیات پیچی ہے کہ بیطلاق یہ بھی احتمال تھا کہ تین میں ہے آخری طلاق مراد ہو۔ جیسا کہ امام ربیعہ نے بیذ کر کرنے کے بعد کہ ان کو وی احتمال تو کہ بیات کی ہے کہ بیطلاق عورت کے مطالے پردی گئی تھی ، بہی رائے قائم کی ہے، کہ طلاق د ہندہ کے قصد میں ان دونوں احتمالوں کو جمع کر ناممکن نہیں تھا، کیونکہ دونوں آپس میں بینانی ہیں ، اس لئے اس کو اقل پر محمول کر نا ضروری تھا، اور وہ ہے تین میں ہے آخری طلاق ہونا، چنا نچہ امام نافع نے بطور رائے کے ، نہ کہ روایت کے ، بہی کیا۔ اس تا کو یل کی ضرورت ان دونوں بزرگوں کو اس بنا پر چیش آئی کہ ان کو دہ قصر بیجات نافع نے بطور رائے کے ، نہ کہ روایت ہے ، بہی کیا۔ اس تا کو یل کی ضرورت ان دونوں بزرگوں کو اس بنا پر چیش آئی کہ ان کو دہ قصر بیجات نبیں بہنچی تھیں جو بم نے ذکر کی ہیں ، اور اس سے دوخلل ظاہر ہوجاتا ہے جوزر قانی اور مولا ناعبدالحی لکھنوی کے کلام میں ہے۔

اوراگرہم فرض کرلیں کہ حضرت نافع کا قول بطور روایت ہے تو نافع نے عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند کا زمانہ نہیں پایا،
کیونکہ نافع کی وفات ۲۰ اسے میں ہوئی جبکہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف گا انقال ۲ ساھ میں ہوا، تو ابن کی یہ مقطوع روایت کیسے حجے ہوسکتی ہوسکتی ہے؟ اور بیروایت کہ انبوں نے تین طلاق وی تھیں وہ ایسے رجال سے تابت ہے جو پہاڑ کی مانند ہیں، جیسا کہ ابھی گزرچکا، اور کوئی عبدالرحمٰن بن عوف کی طرف وہ بات سند کے ساتھ منسوب نہیں کرتا جو جمہور صحابہ کے مسلک یعنی تمین طلاق کے وقوع کے خلاف ہو، حتیٰ کہ جو حضرات بیرائے رکھتے ہیں کہ تین طلاق بیک وقت دینے میں کوئی گناہ نہیں وہ ابن عوف کے ای فعل سے استعدال کرتے ہیں، جیسا کہ ابن بہا تم کی فتح القدر میں ہے۔ اس تحقیق سے واضح ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف تکا ٹھیک وہی مسلک ہے جو جمہور صحابہ کا جیسا کہ ابن بہا تم کی فتح القدر میں ہے۔ اس تحقیق سے واضح ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف تکا ٹھیک وہی مسلک ہے جو جمہور صحابہ کا جب کہ کہ تمین طلاق کا بیک وقت واقع کر ناصح ہے۔

رے حضرت زبیر؟ توان کا مسلک جمہور صحابہ یے خلاف کیے ہوسکتا ہے صالا نکہ ان کے صاحب زاوے حضرت عبداللہ ان کو نیا ہے زیادہ جانتے ہیں اور ان ہے جب یہ مسئلہ دریافت کیا گیا کہ آیا ہا کرہ کو تین طلاق وینا سیح ہے؟ تو سائل ہے فرمایا: ہمارا اس میں کوئی قول نہیں، ابنِ عباس اور ابو ہریرہ کے پاس جاؤ، ان ہے دریافت کرو، پھر آ کرہمیں بھی بتاؤ ۔ ان دونوں حضرات نے جواب دیا کہ ایک طلاق اس کو بائن کرد ہے گیا اور تین طلاق اسے حرام کردیں گی، یہاں تک کہ دہ کسی و وسرے شوہر سے نگاح کرے ۔ یہوا قدم طاامام مالک میں "طلاق البحر" کے زیرعنوان مذکور ہے۔" اب اگر ابن زبیر گواہے والد کا یہ فتو کی معلوم تھا کہ مدخول بہا کا تھم یہ ہوگا، اور غیر مدخول بہا کا تھم یہ ہے تو غیر کودی گئی تین طلاقی ایک ہوتی ہیں تو اس موقع پر وہ اس علم کا اظہار کرنے ہے گریز نہ کرتے، کیونکہ جب مدخول بہا کا تھم یہ ہوتی اور غیر مدخول بہا کی طلاق میں اہل علم کا اختلاف معروف ہے۔

 <sup>(</sup>۱) مؤطا إمام مالک ص:۱۰ تا ۱۳ تا ۱۳ کتباب الطلاق، ما جاء فی ألبتة، ما جاء فی الخلیة والبریة واشباه ذلک طبع میر محمد کتب خانه.

<sup>(</sup>٢) مؤطا إمام مالك، كتاب الطلاق، طلاق المريض ص: ١٦٥.

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير على الهداية، كتاب الطلاق، ....وطلاق البدعة ج:٣ ص:٢٥ طبع دار صادر بيروت.

 <sup>(</sup>٣) مؤطا إمام مالك ص: ٥٢١، طلاق البكر طبع مير محمد كتب خانه.

اور محد بن وضاح اندلی کی طرف جواس مسلے میں شذو ذمنسوب کیا جاتا ہے اگریہ نبست سیجے بھی ہوتو اس کی آخر کیا قیمت ہے؟

یدو ہی صاحب ہیں جن کے بارے میں حافظ ابوالولید بن الفرضی کہتے ہیں کہ:'' وہ فقہ وعربیت سے جابل تھا، بہت ہی شیجے احادیث کی نفی

کرتا تھا۔'' پس ایسا شخص بمنز لہ عامی کے ہے ،خواہ اس کی روایت بکثرت ہو،اور اس طلیطلی اور اس مجریطی جیسے مہمل لوگوں کی رائے میں
مشغول ہوتا اس شخص کا کام ہے جس کے پاس کوئی اور کام نہ ہو، اس لئے ہم ہر حکایت کر دہ رائے کی تر دید میں مشغول نہیں ہوتا چاہتے ،
اور اِما مُخْفِی کی جانب جوروایت منسوب کی جاتی ہے اس کا جھوٹ ہوتا پہلے گزر چکا ہے، اور محمد بن مقاتل رازی اس شذو و سے اہلِ علم
میں سب سے بعید ترہے۔

اورا بن جڑے ابن المنڈ رکی جانب جومنسوب کیا ہے کہ انہوں نے یہ مسلہ عظاء، طاکس اور عمرو بن دینار نے قال کیا ہے، تو

یہ کھلا ہوا کہو ہے، اس لئے کہ ان تینوں اکا برکا یہ فتو کی غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے، جبیا کہ منتقی للباجی (ج: ۴ من ۱۸۰) اور محلی
ابن جزم (ج: ۱۰ من ۱۵۵) میں ہے، اور ہماری بحث غیر مدخول بہا کے بارے میں نہیں، اور سنن سعید بن منصور میں بروایت ابن عینیہ
عزم و بن دینار، عطا اور جابر بن زید ہے مروی ہے کہ: '' جب غیر مدخول بہا کو تین طلاق میں دی جا کہ مین طلاق کے بیک مذخول بہا کو
تین طلاق بیک وقت دیے میں ان کا قول ٹھیک ٹھیک جمہور کے مطابق ہے، اور پہلے گزر چکا ہے کہ تین طلاق کے بیک وقت واقع
ہونے کا فتو کی ہم حضرت ابن عباس سے بروایت عظاو عمرو بن دینار، إمام محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب الآ تار' اور اسمی بن منصور کے
ہونے کا فتو کی ہم حضرت ابن عباس جسیبا کہ ہم کرا بیسی کے حوالے ہے یہ بھی نقل کر چکے ہیں کہ طاب سے کہ میں، حسائل' میں روایت کر چکے ہیں، جسیبا کہ ہم کرا بیسی کے حوالے ہے یہ بھی نقل کر چکے ہیں کہ طاب سے صاحب زادے نے اس کی
تکذیب کی ہے کہ ان کے والمد (طاب س) تین طلاق کے ایک ہونے کو قال شعے۔ پھرابن المنذ رُخود بی اس مسئل کو '' اب میں مسائل امن کی میں اختلاف بھی نقل کر ہے جو کرا بن المنذ رُ کے بارے میں یا دیوالا تا پندئیس کرتے ، کیونکہ مسئلہ بالکل واضح اور
قار کین کرام کو عقیلی اور مسلمہ بن القاسم اندلی کا قول ابن المنذ رُ کے بارے میں یا دیوالا تا پندئیس کرتے ، کیونکہ مسئلہ بالکل واضح اور

اورابن چرز نے اپ بعض شاگردوں کی فرمائش پرفتج الباری میں تمن طلاق کے مسئلے میں کسی حد تک و سیع بحث ضرور کی ہے،
مگرانہیں بحث و تحیص کا حق ادا کرنے میں نشاطنہیں ہوا، جس کا اس کے شل سے انتظار کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے کلام میں کئی گوشوں میں
خلل نمایاں ہوتا ہے، اور وہ اس میں معذور ہیں، کیونکہ ایسی بحث جس میں ایک مذت سے مشاغبہ پردازوں کا مشاغبہ جاری ہو، ایک
خاص نشاط کے وقت میں اس موضوع پر مستقل تألیف کی فرصت کا متقاضی ہے، اور ان کے کلام میں جوخلل واقع ہوا ہے ہم اس کی
طرف اشارہ کر بھے ہیں، لیکن آخرِ بحث میں ان کا بی فقرہ کا فی ہے:

'' پس اس اجماع کے بعد جو مخص اس کی مخالفت کرتا ہے وہ اجماع کو پس پیشت ڈ التا ہے، اور جمہور

<sup>(</sup>١) كتاب الآثار، باب من طلق ثلاثًا وهو يريد ثلاثًا ص: ٢٩! طبع الرحيم اكيدُمي، كراچي.

<sup>(</sup>٢) الإجماع لِابن المنذر، كتاب الطلاق، رقم الإنفراد: ٥٥ رقم الإجماع: ١٠٠٠ ص: ٩٢ طبع دائرة المعارف الإسلامية، مكران بلوچستان.

اس پر ہیں کہا تفاق کے بعد جواختلاف کھڑا کیا جائے وہلائق اعتبارنہیں۔''''

پس انہوں نے ٹھیک ٹھیک تحریم متعد کی طرح اس مسئلے کو بھی اجماعی شار کیا ہے ، اس لئے ان کے بیجہ بحث نے ان کے گزشتہ خلل کی اصلاح کر دی ہے۔

اور عجيب بات ہے كەمؤلف رسالە صفحه: ٩١ يرلكھتے ہيں:

"ان کو (ابنِ مجرُّکو) علم کیا گیا کہ ابنِ تیمیہ اور ان کے انصار کے رَدِّ میں لکھیں، اور یہ اشارہ ایک زبردست سیاس سازش کی بنا پرتھا، اس لئے انہیں علم کی اطاعت کرتے ہی بنی، چنانچہ وہ خاتمہ بجث میں لکھتے ہیں :اور میں نے اس موضوع میں بعض حضرات کی فرمائٹ پردراز نفسی سے کام لیا ہے، و الله المستعان۔''

گویا مؤلف برسالہ بہ کہنا چاہتے ہیں کہ حافظ اس مسلے میں دُوسری جانب ماکل تھے، مگر وہ اپنے مسلک کے اظہار سے خاکف تھے، اور ان کی ہم نواف کی رائے میں حافظ کی قیمت بہتی کہ وہ اپنے فتو وں اور فیصلوں میں دکام کے احکام کی قبیل کیا کرتے تھے، اور ان کی ہم نوائی کیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ ۔۔۔ اور بہتی ہے اور تاریخ نوائی کیا کرتے تھے۔۔ نعوذ باللہ ۔۔۔ اور بہتی ہے اور تاریخ کی اور اس دور کے دکام کے حق میں سوء اوب بھی ہے اور تاریخ کی سے ناوا تفیت بھی ۔ حالا نکد این چر سے ایک مدت پہلے ابن تیہ ہے۔ کا فکار کی قبر علی اللہ چر کے ہاتھوں کھودی جا بھی تھی ، اور ابن چر کی وہی ہیں ہو جا تاریخ کی مرائی کے مطالب کی اور اسے دکام کی روش کے مطالب کی مرائی کی کہا تھی کی اندازہ اور اپنی اُلٹی رائے کا درجہ معلوم ہو جا تا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھیں۔ اور ابن چر کو کی با شرح کھی ' جیسا کہ ان لوگوں پر یہ بات می کی بیا شرح کھی ' جیسا کہ ان لوگوں پر یہ بات کی نی بیس مرتبے ہی کہا تھی اور اپنی آلٹی رائی التماس پر تاکیف کی ، یا شرح کھی ' جیسا کہ ان لوگوں پر یہ بات تی نی نہیں اور ایسے مواقع پر وہ لکھا کرتے ہیں : ' میں نبیخ احب کی التماس پر تاکیف کی ، یا شرح کھی' جیسا کہ ان لوگوں پر یہ بات تی نی نہیں اور ایسے مواقع پر وہ لکھا کرتے ہیں : ' میں نبیخس احب کی التماس پر تاکیف کی ، یا شرح کھی' جیسا کہ ان لوگوں پر یہ بات تی نی نبیس اور ایسے مواقع کی کو ایک مرف سے ہوتا تو اس دور کی عام روش کے مطابق یہ لکھا جاتا: '' میں خوس سے اور جس کی اعام روش کے مطابق یہ لکھا جاتا: '' میں خوس سے ایک مسئلے میں تو سے کہنا کی میں ہے میں کہ خوس سے نبی ہو کہا تھی ہے۔ اگر بی تھم کی حاکم کی طاحت نبیمت ہے ، اور جس کا اشارہ تھم تطعی ہے ' وغیرہ ۔

اورا بنِ اسحاق اورا بنِ ارطاق کی رائے معتد به آراء میں سے نہیں ، کیونکہ ابنِ اسحاق اَئمَہ فقہ میں سے نہیں ، وہ ایک اخباری آدی ہے جس کا قول مغازی میں شرا کط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے ، اور اس کے بارے میں اہلِ نفقہ کے اقوال پہلے گزر چکے ہیں ، علاوہ ازیں جولفظ اس کی جانب منسوب کیا گیاوہ اس رائے میں صرح نہیں جواس کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

رہا ہن ارطاق ! تو اس کے بارے میں عبداللہ بن ادریس کا کہنا ہے ہے: '' میں اسے دیکھا کرتا تھا کہ وہ بیٹھا جو کمیں ماررہا ہے، پھروہ المہدی کے پاس گیا، واپس آیا تولدے ہوئے چالیس اُونٹ ساتھ تھے۔'' جیسا کہ کامل ابن عدی میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھرہ کے قانہ یو س میں یہ پہلا شخص تھا جس نے رشوت کی ، المہدی کے دور میں منصب قضا پر فائز ہونے کے بعدوہ بہت امیر ہوگیا تھا، جبکہ اس سے قبل اسے فاقد کا ک کھاتا تھا، اور اس کے پاس مجیب کبرادر سرگردانی تھی، وہ داؤد طائی کے طرز پر سرگردان تھا، ضعفاء سے

<sup>(</sup>١) فتح الباري، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث ج: ٩ ص: ٣١٥ رقم الحديث: ٥٢٥٩.

تدلیس کیا کرتا تھا، اہلِ جرح کا کلام اس کے بارے میں بہت ہے، ایسے مخص کی روایت اس وقت ہی قبول کی جاسکتی ہے جبکہ ثقہ ثبت راویوں کے خلاف نہ ہو،اور قبول بھی مقارن اور متابع کے ساتھ کی جاتی ہے۔

یہ تواس کی روایت کا حال تھا، اب رہی اس کی رائے ، تو رائے کے لاکن شار ہونے کے لئے جوشر و طمقر رہیں ان کے مطابق اس کی رائے کسی شار ہونے کے لئے جوشر و طمقر رہیں ان کے مطابق اس کی رائے کسی شار دیں ہوتول اس سے منسوب کرنے کا رائے کسی شار ہوں ہے، اور جس رائے کواس سے منسوب کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے اس میں صرح نہیں، بہت ممکن ہے کہ اس کی مرادیہ ہوکہ تین طلاق ایسی چیز نہیں جوسنت کے مطابق ہو، بہر حال ابن اسحاق سے یا بن ارطاق سے اس مسئلے میں کوئی صرح کفظ منقول نہیں۔

علاوہ ازیں ابنِ حزم'' المحلّی ''میں حجاج بن ارطاۃ کے طریق ہے بہت ی روایات ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں:'' میسجح نہیں ، کیونکہ اس کی سند میں حجاج بن ارطاۃ ہے'' بلکہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

" تجاج بن ارطاۃ ہالک ساقط ہے، اس کی روایت لے کر وہی فخض اعتراض کرسکتا ہے جو پر لے در ہے کا جاہل ہو، یا تھلے بندوں باطل کا پرستار، جواس کے ذریعہ جھگڑا کر کے حق کومٹانا چاہتا ہے، حالانکہ بیاس کے لئے نہایت بعید ہے، جو خض ایسا کرتا ہے وہ اپنے عیب، جہل اور قلت ورع کے اظہار کے سواکس چیز میں اضافہ نہیں کرتا، و نعو فہ ہائلہ من الطب لال!" (۱)

<sup>(</sup>١) المُلِّي لِابن حزم، كتاب الطلاق ج: ١٠ ص: ٢٢٩ قال: أبو محمد الحجاج بن أرطاة مسئلة رقم: ٩٤٦ .

عظیم فرق کے جوان کی اوران کی کتابوں کے درمیان ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اورجس فخص کا سینداس کلام کو قبول کرنے کے لئے فراخ ہو، جو ''منهج المعقال''، ''روضات المجنات''اور''الاستقصا'' میں جمہور کے رجال پر کیا گیا ہے، تو جو چاہان سے لئے فراخ ہو، جو ''منهج المعقال ''، ''روضات المجنات ''اور منقول میں کلام تو فرع ہے رجال میں کلام کی ، و الله سبحانه هو الهادی! اسلام کی اور منقول میں کلام تو فرع ہے رجال میں کلام کی ، و الله سبحانه هو الهادی! الروض النفیر ج: ۴ ص: ۲ سامیں ہے کہ:

" تمین طلاق بلفظ واحد کا واقع ہونا جمہورا اللہ ہیت کا غرب ہے، جیسا کہ محمد بن منصور نے "الا مالی" میں اپنی سندول کے ساتھ اللہ ہیت ہے تقل کیا ہے، اور" الجامع الکانی" میں حسن بن کی ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ہم آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے، علی علیہ السلام ہے، علی بن حسین ہے، زید بن علی ہے، محمد بن عبداللہ ہے اور اہل ہیت بن علی باقر ہے، محمد بن عبداللہ ہے اور اہل ہیت بن عبداللہ ہے اور اہل ہیت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیدہ حضرات ہے اس مسئلے کوروایت کر چکے ہیں۔ حسن نے مزید کہا کہ: آل رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اجماع کیا ہے کہ جو محف ایک لفظ میں تین طلاق دے اس پر اس کی بیوی مرسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اجماع کیا ہے کہ جو محف ایک لفظ میں تین طلاق دے اس پر اس کی بیوی حرام ہوجائے گی ، خواہ شو ہر اس سے صحبت کر چکا ہو یا نہیں ، اور بحر میں یہی غہب این عباس ، ابن عمر ، عاکشہ ابو ہر یوہ بری ہی گرتم اللہ و جب، ناصر ، موید ، کی ، ما لک اور بعض إمامیہ سے نقل کیا ہے۔ " (۱)

لہذااس بیان صرح کے بعد اہل بیت کی طرف بیمنسوب کرنا غلط ہے کہ وہ تمین طلاق کے واقع نہ ہونے کا فتو کی دیتے تھے۔
اور اگرمؤلف ِ رسالہ بیرچا ہے ہیں کہ اساعیلی ند ہب کواس کی قبر ہے اُ کھاڑ کرمصر میں دوبارہ کھڑا کردیں تو ہمیں اس کے ساتھ منا قشد کی ضرورت نہیں۔اور ابن تیمیہ اور ان کی جرائت مندشا گروا بن قیم کے بارے میں مؤلف کا بیکہنا کہ انہوں نے اس مسئلے کا اعلان کر کے جہاد فی سمبیل اللہ کیا ، بیالی بات ہے کہ ہم اسے چھیز نانہیں چاہے تھے،اگرمؤلف ِ رسالہ نے ان کی شان کو بڑھا چڑھا کرچیش نہ کیا ہوتا،لہذا نامناسب نہ ہوگا اگر ان دونوں صاحبوں کی بعض لائق گرفت باتوں کی طرف اشارہ کر دیا جائے ( یہاں مصنف نے حافظ ابن جمیہ این قیم ،شوکا نی محمد بن اساعیل الوزیراورنوا بصدیق حسن خان پرشد پر تنقید کی ہے، جسے ترجے میں حذف کردیا گیا )۔

## ٨:...وه إجماع جس كےعلمائے أصول قائل ہيں

مؤلف دسال صفح: • • اپر لکھتے ہیں:

'' جس اجماع کا دعویٰ اہل اُصول کرتے ہیں اس کی حقیقت ایک خیال کے سوا پھھنیں۔'' اور صفحہ: ۸۸ پر لکھتے ہیں:

" خوداجماع کی کسی مقبول تعریف پر علماء کی رائے متفق نہیں ہوسکی ،اوریہ کہاس سے استدلال کیسے کیا

<sup>(</sup>١) تقعيل كے لئے الاظهرو: إعمالاء السنن الرسالة في الطلقات الثلاثة ج: ١١ ص: ١٢ معاف السُّنن، بيان ان الطلقات الثلاث محل إجماع وإتفاق ج: ٥ ص: ٢٠٣ طبع المكتبة البنورية.

جائے اور کب کیا جائے؟''

کیاس مدی کومعلوم نہیں کہ اجماع کی جیت پرتمام فقہائے اُمت متفق ہیں اور انہوں نے اس کو کتاب وسنت کے بعد تیسر کی دلی شرعی شار کیا ہے؟ حتیٰ کہ فلا ہر یہ، فقد ہے اُبعد کے باوجود، اجماع صحابہ بی جیت کے معترف ہیں، اور اس بنا پر ابن حزم کو اسمنی تمین طلاق کے وقوع ہے انکار کی مجال نہ ہو تک، بلکہ انہوں نے اس مسئلے میں جمہور کی ہیروی کی، بلکہ بہت سے علماء نے بیتک کہا ہے کہ اجماع اُمت کا مخالف کا فر ہے، یہاں تک کہ مفتی کے لئے بیشر طائھ ہرائی گئی ہے کہ وہ کسی ایسے قول پر فتوی نہ دے جو علمائے متفد مین کے اقوال کے خلاف ہو، اسی بنا پر اہل علم کومصنف ابن ابی شیبہ اور اجماع ابن المنذر آلیسی کتابوں سے خاص اعتبار ہا، جن سے صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے درمیان مسائل میں اتفاق واختلاف کے مواقع واضح ہو تکیس، رضی الذعنہم۔

اوردلیل سے میہ بات ثابت ہے کہ بیاُ مت خطاہے محفوظ ہے،اورلوگوں پرشاہدِ عدل ہے،شاعر کہتا ہے کہ: ترجمہ:...'' بید حضرات اہلِ اعتدال ہیں، مخلوق ان کے قول کو پسند کرتی ہے، جب کوئی رات چیجیدہ مسئلہ لے کرتا ہے ۔''

اور بیرکہ بیائمت، خیرِاُمت ہے، جولوگوں کے لئے کھڑی گی اس اُمت کے لوگ معروف کا تھم کرتے ہیں اور'' منکر'' سے روکتے ہیں۔ اور بیرکہ جو تخص ان کا پیرو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رُجوع کرنے والوں کے راستے کا ہیرو ہے، اور جو تخص ان کی مخالفت کرے وہ مبیل المؤمنین ہے ہٹ کر چلتا اور علائے وین سے مقابلہ کرتا ہے۔

<sup>(1)</sup> إرشاد الفحول للشوكاني ص: ٤٤، طبع بيروت.

نہ جانے ذہن وفکر میں بیخود رائی کہاں ہے آئی ؟ اوراس زیانے کے نام نہا دفقہاء کے ذہنوں میں بیمہلک زہر کیے پھیل گیا؟

میری یہ تقریرین کروہ صاحب بگڑ گئے، اور فرمانے گئے: آیت بیہ بناتی ہے کہ طکلاتی معتبر عندالشرع وہی ہے جس کو یکے بعد دیگرے واقع کیا گیا ہو۔ میں نے عرض کیا: غالبًا آپ، شوکانی کی طرح الطلاق کے لام کو استغراق پرمحمول فرمارہے ہیں اور'' معتبر عندالشرع'' کی قید مقدر مان رہے ہیں، تا کہ آپ' طلاق معتبر'' کا حصراس میں کرسکیں، لیکن فررایہ تو فرمایئے کہ جس طلاق کے بعد طلاق نہ دی گئی ہواس کے بارے میں جناب کی رائے کیا ہے؟ کیا وہ' طلاق معتبر عندالشرع'' نہیں ہوگی جس سے اختتام عدت کے بعد عقد نکاح ختم ہوجاتا ہے؟ اورا گریہ طلاق بھی عندالشرع معتبر ہے تو طلاق معتبر کا'' مؤلین'' میں حصر کیے ہوا؟

اس پروہ بہت مضطرب ہوئے ، میں نے کہا: جب ہم یہ فرض کرلیں کہ "مَتُ تَان" کالفظ وُ وسرے معنی (لیعنی دومرتبہ) پرمحول ہے تو آیت کا مفہوم بس یہ ہوگا کہ طلاق کا واقع کرنا کیے بعد دیگرے ہونا چاہئے ،گریہاں کوئی ایسی بات نہیں جوطلاق کے لئے طہر کی قیدلگائے ،گویا جس شخص نے کیے بعد دیگرے تین بارلفظ طلاق کا اعادہ کیا تو صرف تکرارے تین طلاقیں واقع ہوجا کمیں گی ،خواہ طلاق طہر میں دی گئی ہویا جیض میں ،اور بیندتو آپ کو مقصود ہے ،اورندآپ کے نزدیک پیندیدہ ہے ،اوراگرآپ اس مسئلے میں آثار صحابہ سے استدلال کریں گے تو بحث جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں لوٹ آئے گی ،اور کتاب اللہ کے ماسواسے آپ کو استغناء نہ ہوسکے گا۔

ہماری اس گفتگو کے دوران حضرت الاستاذ الکبیر ( پینخ محمد بخیت مطبعیؒ ) تشریف لے آئے تو ہم نے گفتگو یہیں روک دی، کیونکہ اندیشہ تھا کہ وہ بحث میں حصہ لیں گے اورانہیں بے جاتعب ہوگا،اس لئے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ ان کی موجودگی میں ایسی بحث ہو اور وہ اس میں مشارکت نہ فرما کیں۔

پس جو خص اُصولیتن کے اجماع کے بارے میں بیہ کہنے کی جراُت کرتا ہے، وہ ہر چیز سے پہلے تفقہ کا محتاج ہے کہ ان مباحث میں مشغول ہونے سے پہلے اُصول وفر وع کی کچھ کتابیں علائے محققین سے پڑھے، تا کہ فصول ابو بکر رازی وغیرہ میں اس علم کے جو وقائق ذکر کئے گئے ہیں انہیں مجھنے کی صلاحیت پیدا کر سکے، اور جو بات کہنا جا ہے مجھ کر کہد سکے۔

آپ دیکھتے ہیں کے مؤلف ِرسالہ اجماع کے مسئلے میں ابنِ رُشد فلٹ فی کے کلام کی تعریف وتو صیف کرتا ہے ،لیکن ابنِ رُشد کے اس قول کی موافقت نہیں کرتا:

" بخلاف اس اجماع کے جوعملیات میں رُ دنما ہوا ، کیونکہ سب لوگ ان مسائل کا افتاء تمام لوگوں کے سامنے یکسال ضروری سمجھتے ہتے ، اورعملیات میں حصول اجماع کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ وہ مسئلہ عام طور پر پھیل گیا ہو تکر اس مسئلے میں کسی کا اختلاف ہم تک نقل ہوکر نہ چہنچے ، کیونکہ عملیات میں حصول اجماع کے لئے یہ بات کافی ہے ، البنة علمی مسائل کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ ''(۱)

<sup>(</sup>١) الاشفاق على أحكام الطلاق، قول ابن رشد في الأحكام ص: ٩٤ طبع ايج ايم سعيد.

بلکہ مؤلف رسالہ ابن رُشد کے اس متین کلام کی تر دید کئے بغیرا ہے پس پشت بھینک دیتا ہے اور ابن رُشد الحفید اگر چیلم بالآثار میں اس مرتبے کانبیں کہ مسائل فقد اور ان کے آو لہ کا معاملہ اس کی عدالت میں پیش کیا جاسکے، جیسا کہ مؤلف رسالہ نے صفحہ: ۸۴ پر کیا ہے، یہاں تک کہ وہ" ہدایہ الجعنہ ہے" میں خود اپنے امام کا فدہب نقل کرنے میں بھی بسااو قات غلطی کرجاتا ہے، چہ جائیکہ وُسرے غدا ہب؟ لیکن اِجماع کے مسئلے میں اس کا کلام نہایت تو ی ہے، جواہل شان کی تحقیق کے موافق ہے۔

رہامحد بن ابراہیم الوزیرالیمانی کا قول! تو وہ فقہاء کے قہم سے بعید ہے، بیصاحب اپنی کتابوں میں مقبلی ،محمد بن اساعیل الامیراور شوکانی وغیرہ اپنے چیلوں کی بہنست زم لہجہ ہیں، لیکن اس نرمی کے باوصف ان کی کتابیں زہرِ قاتل کی حامل ہیں، یہ پہلے تخص ہیں جضول نے فقیعترت کو بیمن میں مشوش کیا، ان کا کلام بھی اجماع کو جمیت سے ساقط کرنے کی طرف مشیر ہے، اگر چہ انہوں نے الیمی تصریح نہیں کی جبین کہ شوکانی نے تین طلاق والے رسالے ہیں کی ہے، چنانچہ اس نے کہا ہے:

'' حق یہ ہے کہ اجماع جمعت نہیں ، بلکہ اس کا وقوع ہی نہیں ، بلکہ اس کا امکان ہی نہیں ، بلکہ اس کے علم ہی کا امکان نہیں ،اس کی نقل کا بھی امکان نہیں ۔''

پس جو محض ... کتاب وسنت کے علی الرغم ... اس بات کا بھی قائل نہ ہو کہ شریعت میں مرد کو محد و د تعداد میں عور تول کے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب' وہل الغمام' میں'' نیل الا وطار' کے خلاف کھا ہے ... اور مولا نا عبدالحی لکھنویؒ نے '' تذکرۃ الراشد' ص: 2 سم میں اس کی قرار واقعی تغلیط کی ہے ... وہ مسلمانوں کے اجماع کے بارے میں جو جی میں آئے کہتا رہے، اور جو محض کی ہیروئی کرے، اس کی حالت اس سے بھی بدتر اور گمراہ ترہے۔ اور جو محض کی ہیروئی کرے، اس کی حالت اس سے بھی بدتر اور گمراہ ترہے۔

ان لوگوں کی بیافسوں ناک حالت مجھے اس بات سے مانع نہیں ہو علی کہ اجماع سے متعلق چند فوا کد کی طرف اشارہ کر دوں، ممکن ہے کہ بیہ بات قارئینِ کرام کے لئے اس اُمر کی جانب داعی ہو کہ وہ اس کے صافی چشموں سے مزید سیرانی حاصل کریں۔

المُر عَلَم جبِ ' اجماع' کا ذکرکرتے ہیں تواس ہے انہی المی علم حضرات کا '' اجماع' مراد ہوتا ہے جن کا مرتبہ اِجتہاد پر فائز ہونا اللی علم جب نزدیک مسلم ہو، ای کے ساتھ ان کے اندرا لی پر ہیزگاری بھی ہو جو انہیں محارم اللہ ہے بازر کھ سکے، تا کہ ایسے خص کو '' شہدا علی الناس' کے دُمرے میں شار کیا جا سکے ۔ پس جس خض کا رُتبہ اِجتہاد کو پہنچا ہوا ہو نا المی علم کے نزدیک مسلم نہ ہو، وہ اس سے فارج ہے کہ اجماع میں اس کے کلام کا اعتبار کیا جائے ، خواہ وہ نیک اور پر ہیزگار لوگوں میں سے ہو۔ اس طرح جس فض کا فتق یا عقائم فارج ہے کہ اجماع میں اس کے کلام کا اعتبار کیا جائے ' اجماع' ' میں لائق اعتبار ہونے کا تصوّر بھی نہیں کیا جا سکتا ، کیونکہ دہ '' شہدا علی الناس' کے مرتبے سے ساقط ہے۔ علاوہ ازیں مبتدعین ...خوارج وغیرہ ... ثقات المی سنت کے تمام طبقات کی روایات کا اعتبار نہیں الناس' کے مرتبے سے ساقط ہے۔ علاوہ ازیں مبتدعین ...خوارج وغیرہ ... ثقات المی سنت کے تمام طبقات کی روایات کا اعتبار نہیں کرتے ہیں ، پس اس کا تصوّر کیے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اس قدر علم بالآ فار حاصل ہو جو نہیں درجہ اِجتہاد کا اہل بنادے؟ (۱)

پھروہ مجتہد جو باعتراف علماء شروطِ اجتہاد کا جامع ہواس پرکم از کم جو چیز واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی دلیل پیش کرے ، اور جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہے تعلیم و تدوین کے ذرائع سے جمہور کے سامنے کھل کر بات کر ہے ، جبکہ وہ اپنی رائے میں اہلِ علم کوکسی مسئلے میں

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار للبزدوي ج:٣ ص:٩٢٠، تيسير التجرير ج:٣ ص:٣٢٣.

غلطی پردیکھے، بینہیں کہ وہ اظہار حق سے زبان بند کر کے اپنے گھر میں جھپ کر بیٹھار ہے، یامسلمانوں کی آبادی سے وُورکہیں پہاڑ کی چوٹی میں گوششینی اختیار کرلے۔اس لئے کہ جوخص اظہار حق سے خاموش ہووہ گونگا شیطان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عہد و میثاق کوتو ڑنے والا ہے، اور جوخص عہدشکنی کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات کونقصان کہنچا تا ہے، پس وہ بحض اس بات کی بنا پران فاسقوں کی صف میں شامل ہوجا تا ہے جو تبول شہادت کے مرتبے سے ساقط ہیں، چہ جائیکہ وہ مرتبۂ اِجتہاد تک پہنچ جائے۔

اوراگرتمام طبقات میں علائے اسلام کے علمی نشاط پر نظر کی جائے ، کہ انہوں نے کس طرح ان تمام لوگوں کے حالات کو مدون کیا جن کا کوئی علمی مرتبہ تھا؟ اور علوم کی کتابت و تألیف میں ان کے درمیان کس طرح مسابقت جاری تھی؟ اور مسلمانوں کی دین اور دُنیاوی ضرورتوں کے لئے جس قدرعلم کا پھیلا نالازم تھا وہ انہوں نے کس تندہی سے پھیلا یا؟ اور تبلیغ شاہد للغائب کے تھم کا انہوں نے کس طرح احتال کیا؟ اور حق کے انہوں نے کس طرح احتال کیا؟ اور حق کے اظہار و بیان کا جوعہد انہوں نے کیا تھا اسے کیسے پورا کیا؟ ان تمام اُمور پر نظر کرتے ہوئے یہ بات اس اُمت کے حق میں عادہ کا کا ہے کہ ہرزمانے میں علیا و کی ایس جماعت موجود ندر ہی ہوجو بینہ جانے ہوں کہ اس زمانے کے جمہد کون ہیں جو اس مرتبہ عالیہ پر فائز ہیں ، اور جو اپنے فرض منعی کوا داکر دہے ہیں؟

اجماع کے بیمع نیمیں کہ ہرمسکے میں کئی کی جلدیں مرتب کی جا کیں، جوان لاکھ محابہ کے ناموں پر مشتل ہوں جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسل کے وصال کے وقت موجود تھے، اور پھر ہر محابی ہے اس میں روایتیں ورج کی جا کیں، نہیں! بلکہ کی مسکلے پر اجماع منعقد ہونے کے لئے اس قدر رکا فی ہے کہ جہتدین صحابہ ہے ... جن کی تحقیق تعداد صرف ہیں کے قریب ہے ... اس مسلط میں صحیح روایت موجود ہو، ان فقہا نے محابہ میں ہے کس ہے اس مسلط میں اس کے خلاف تھم منقول نہ ہو، بلکہ بعض مقامات میں ایک دو کی مخالفت بھی معزنہیں، جیسا کہ اس فن کے اُکھر نے اپنے موقع پر اس کی تفعیل ذکر کی ہے۔ اس طرح تا بعین اور تی تا بعین کے زمانے میں۔

اس بحث کو جس شخص نے سب سے زیادہ احسن انداز میں واضح کیا ہے کہ کی متفلک کے لئے شک کی تخیل کے قریباً ہیں۔
اس بحث کو جس شخص نے سب سے زیادہ احسن انداز میں واضح کیا ہے کہ کی متفلک کے لئے شک کی تخیل کے قریباً ہیں ورق مخصوص کے ہیں، اور ان کی اس کتاب سے کوئی ایسا شخص مستعنی نہیں ہوسکتا جو علم کے لئے علم کی رغبت رکھتا ہو۔ اس طرح علامہ ورق مخصوص کے ہیں، اور ان کی اس کتاب سے کوئی ایسا شخص مستعنی نہیں ہوسکتا جو علم کے لئے علم کی رغبت رکھتا ہو۔ اس طرح علامہ انقانی '' الشائل شرح آصول پر دوئی' میں (اور ہودی جلدوں میں ہے) متفتہ مین کی عبار تیں حرف بحرف نقل کرتے ہیں، پھر جہاں ان انتہائی شرح و جود ہیں، اور پہلی جلدین '' مکتبہ رجاء اللہ و کی الدین اسٹنول'' میں موجود ہیں، اور پہلی جلدین'' مکتبہ رجاء اللہ و کی الدین اسٹنول'' میں موجود ہیں، اور پہلی جلدین'' مکتبہ رجاء اللہ و کی الدین اسٹنول'' میں موجود ہیں۔ اور مجمعہ معلوم نہیں کہ ما موصول میں کوئی کتاب بسط

مع الافادہ میں اس کتاب ہے ہم سنگ ہو۔ بدر زرکشی کی'' البحرالمبیط'' متاً خرہونے کے باوجود'' الشامل'' کے مقالبے میں گویا صرف '' مجموعہ نقول' ہے۔

اوراجماع کی ایک قتم وہ ہے جس میں عموم بلوگی کی وجہ ہے عام وخاص سب شریک ہیں، مثلاً :اس پراجماع کہ فجر کی دو، ظہر
کی چاراور مغرب کی تین رکعتیں ہیں، اورایک اجماع وہ ہے جس کے ساتھ خواص ۔۔ یعنی مجہدین .. منفر وہیں، مثلاً غلوں اور بھلوں کی
مقدارِ زکو قر پراجماع ، اور پھوپھی اور بھیتی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے کی حرمت پراجماع ۔ اس اجماع کا مرتبہ پہلے اجماع ہے
فروتر نہیں ہے، کیونکہ مجہدین کے ساتھ اگرعوام ل جا کیں تو اس ہے جہدین کی دلیل میں اضافی نہیں ہوجاتا، پس جو شخص یدعوی کرتا
ہے کہ جو اجماع کہ قطعی ہو کتاب وسنت کی موجود گی میں اس کی ضرورت نہیں ، اور جو اجماع اس ہے کم مرتبے کا ہووہ درجہ نظن میں ہو راس لئے اس کا اعتبار نہیں )، وہ اجماع کی جیت کورّ ذکر تا جا ہتا ہے اور سبیل المؤسنین کوچھوڈ کر کسی اور راستے پرگامزن ہے ۔ اس کی
تشریح مبسوط کتابوں میں موجود ہے ، اور ہے مقام مزید بحث کا متحمل نہیں ، اور اگر اجماع کی بعض صور تیں گئی بھی ہوں تب بھی اس سے تشریح مبسوط کتابوں میں موجود ہے ، اور ہے ، اور جو اجماع خبر مشہور کے قائم مقام ہو ، اس کا انکار صلال وابتداع ہے ، اور جو

اورجمہور فقہاء کے نزدیک آ کا معملتے میں ولیل بختی بھی لائق احتجاج ہے، بوجدان دلائل کے جواس مسئلے پر قائم ہیں، اگر چہ بعض ائمہ کے اس قول نے کہ: '' خبر آ حاد کے ساتھ کتاب اللہ پراضافہ جائز ہے'' ظاہر یہ کے ایک گروہ کواس حد تک پنچادیا کہ: '' اخبار آ حاد مطلقاً مفید یقین ہیں اور یہ کہ طن میں اصلاً کوئی جسے نہیں'' جیسا کہ اجہاع سکوتی کے ہارے میں بعض اُئمہ کے اس قول نے کہ: '' ساکت کی طرف قول کو منسوب نہیں کیا جاسکا'' ... حالانکہ شریعت بہت ہے مواضع میں ساکت کی طرف قول کو منسوب کرتی ہے، مثلاً: باکرہ، ماموم اورموقع بیان میں خاموش رہنا وغیرہ ... خاہر یہ کو جیت اجماع کی نفی میں توسع تک پہنچادیا۔ اس طرح بعض اُئمہ کے اور سے میں جونظر میہ ہے اس نے ظاہر یہ میں اقوالِ صحابہ ہے۔ بغیرا بھاع ... اور حدیث مرسل ہے بالکلیہ اعراض کا حوصلہ پیدا کردیا۔ اس کی وجہ ہے ان ہے شریعت کا ایک حصر فوت ہوگیا۔ پھراس اِمام نے استحسان پر جواعتراضات کے انہوں نے ظاہر یہ کواعراض عن القیاس پر بھی جری کردیا۔ بایں اعتبار کہ جواعتراضات آ پ نے استحسان پر بھی ہیں اگروہ اس پر دارو دہوتے ہیں تو خاتہ میں بہت ہے، بہت سے تھے، یہی بات کہی جب ان سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے تیاس پر بھی کیساں طور پر دارد ہوتے ہیں، جبیا کہ این جارت نے مواحد کیا داسط ؟ لیکن اِمام شافعی رضی اللہ عنہ کے مقصد کو ان الوگوں کے میا کہ انہوں نے شافعی مسلک چیوڑ کر ظاہری ند جب کیوں اختیار کیا ہے؟ لیکن اِمام شافعی رضی اللہ عنہ کے مقصد کو ان الوگوں کے میادا سط؟

اور جب اکابرشافعیہ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے شافعی ند ہب کواپئی گمرابی کابل بنالیا ہے تو انہیں اس کابہت افسوس ہوا، اور
انہوں نے ان لوگوں کی تر دید میں سب علماء سے زیادہ تخت رویہ اختیار کرلیا۔ (بہت سے تھائق اُصول ندا ہب کے تقابلی مطالعے سے
منکشف ہوتے ہیں، ورند صرف فروع کے درمیان مقابلہ تفقہ اور تفقیہ میں قلیل النفع ہے، کیونکہ بیسب فروی مسائل اپنے اُصول ہی
سے متفرع ہوتے ہیں، پس اس کا وزن اس کے پیانے سے کرنا ترازومیں ڈنڈی مارنے کے مرادف ہے) اور اس پر ابراہیم بن بیار

انظام کی اجماع اور قیاس میں تشکیک کا اضافہ کرو، کیونکہ وہ پہلا مخص ہے جوان دونوں کی نفی کے لئے کھڑا ہوا، اور بہت ہی جلد حشوی راویوں، داؤد یوں، حزمیوں اور شیعہ وخوارج کے طاکفوں نے ان دونوں کی نفی میں نظام کی پیروی شروع کردی، پس بیلوگ اوران کے اذناب جو اِجماع وقیاس کی نفی کرتے ہیں، تم ان کودیکھو گے کہ وہ قرن ہاقرن سے نظام ہی کی بات کورَث رہے ہیں، چنانچے متفذ مین کی کتابوں میں جو پچھد قرن ہے وہ اس کے فیصلے کے لئے کافی ہے۔

کاش!ان لوگوں کواگر کسی معتزلی ہی کی پیروی کرنی تھی تو کم از کم ایسے خص کوتو تلاش کرتے جواسپنے دین کے بارے میں متم نہ ہوتا الیکن افسوس کہ:'' کند ہم جنس باہم جنس پرواز!''

اورعلاء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ نظام اندرونی طور پران برہمنوں کے خدہب کا قائل تھا جو نبوت کے متکر ہیں،
عمر کلوار کے خوف ہے اس نے اپنے اندرونی عقا کہ کا اظہار نہیں کیا، چنا نچہ بیشتر علاء نے اسے کا فرگر واتا ہے، بلکہ خود معتزلہ کی ایک جماعت ...مثلاً ابوالبذیل، الاسکافی اور چعفر بن حرب نے بھی اس کی تکفیر کی ہے اور ان سب نے اس کی تکفیر پر کتا ہیں کسمی ہیں ...اس کے علاوہ وہ فاسق اور بلاکا شرائی تھا۔ ابن الی الدم' الملل وائحل' میں تکھتے ہیں کہ:'' وہ اپنی نوعمری میں ہو بیکا مصاحب رہا، اور کہولت میں ملاصدہ فلاسفہ کا ہم نشین رہا۔'' جیسا کہ عیون التواری میں ہے۔ یہ ہماع وقیاس کے مشرین کا اہام! اللہ تعالی ہے ہم سلامتی ک درخواست کرتے ہیں۔ پس جس محض کو اِجماع وقیاس میں ان کی تشکیک کا پچھاڑ پہنچا ہواگر وہ غور وفکر ہے کسی قدر بہرہ ور ہوتوں دونوں سے اسے بیرائی حاصل ہوجائے گی۔
'' اُصولی جسام'' کی مراجعت کرے ، اوراگر صرف روایت کی طرف ماکل ہے والحظیب کی ''المفقیہ و المعتفقہ 'کا مطالعہ کرے ، ان

اور مجمع علیہ قول کے مقابلے میں شاذ قول کی حیثیت وہی ہے جومتوا ترقر آن کے مقابلے میں قراءۃ شاذہ کی ہے، بلکہ وہ قراءۃ شاذہ سے بھی کم حیثیت ہے، کیونکہ بھی قراءۃ شاذہ سے کتاب اللہ کی سیح تاویل ہاتھ لگ جاتی ہے، بخلاف قول شاذکے، کہ سوائے ترک کردینے کے وہ کسی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ غالبًا ای قدر بیان اس بات کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لئے کافی ہے کہ ہمارے برخود غلط مجتمد کا بیدوی کتنا خطرناک ہے کہ:'' اُصولیتن اجماع میں جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ محض ایک خیال ہے۔''

## 9:..طلاق ورجعت بغیر گواہی کے بیں

مؤلف رساله کواصرارے کہ طلاق ورجعت دونوں کی صحت کے لئے گواہی شرط ہے، کیونکہ تن تعالیٰ کا ارشاد ہے:
"فَادَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَ فَامَسِكُوهُنَّ بِمَعُرُوفِ اَوْ فَادِقُوهُنَّ بِمَعُرُوفِ وَ اَشْهِدُوا ذَوَى عَدُلِ مِنْكُمُ"

(الطّلاق: ۲)

ترجمہ:...'پس جب وہ اپنی مدّت کوئینجیں تو انہیں معروف طریقے ہے روک رکھو، یا معروف طریقے ہے جدا کر دو، اورا پنے میں سے دوعا دل آ دمیوں کو گواہ بنالو۔''

اس سلسلے میں مؤلف اس روایت کوبطور سند پیش کرتے ہیں جواس آیت کی تفسیر میں حضرت ابنِ عباس ،حضرت عطااورسدی

سے مروی ہے کہ گواہ بنانے سے مراد طلاق اور رجعت پر گواہ بنا ناہے۔

مؤلف ِرسالہ کا میقول ایک بالکل نئ بات ہے جو اہلِ سنت کوتو ناراض کردے گا،مگراس سے تمام إمامیہ کی رضامندی اسے حاصل نہیں ہوگی۔ بیتو واضح ہے کہ آیت ِ کریمہ نے روک رکھنے یا جدا کردینے کا اختیار دینے کے بعد گواہ بنانے کا ذکر کیا ہے، اس لئے گواہ بنانے کا بھی وہی تھم ہوگا جوروک رکھنے یا جدا کر دینے کا ہے، جب ان دونوں میں سے کوئی چیزعلی اتعیین واجب نہیں تو اس کے لئے گواہی کیے واجب ہوگی؟ اگریتھم وجوب کے لئے ہوتا تو" وَتِلْکُ حُدُو دُ اللهٰ" سے قِبل ہوتا۔علاوہ ازیں اگریہ فرض کیا جائے کہ حالت جیض میں دی گئی طلاق باطل ہوتی ہے (جیسا کہ مؤلف ِرسالہ کی رائے ہے ) تو اس صورت میں اس سے زیادہ احتقانہ رائے اور کوئی نہیں ہو تکتی کے صحت ِطلاق کے لئے گواہی کوشر طاتھ ہرایا جائے ، کیونکہ گواہوں کے لئے یہ گواہی ویناممکن ہی نہیں کہ طلاق طہر میں ہوئی تھی ، کیونکہ یہ چیز صرف عورت ہے ہی معلوم ہوسکتی ہے، اور اگر کواہی میں صرف طلاق واقع کرنے کی گواہی پر اکتفا کیا جائے تو عورت كاصرف بيكهه دينا كه: '' طلاق حيض كي حالت مين هو في تقي ' طلاق د هنده كي قول اور كواهوں كي كواہي دونوں كو باطل كر دے گا، پس مردکو بار بارطلاق وینا پڑے گی ، تا آ نکه عورت بیاعتراف کرلے که طلاق طبر میں ہوئی ہے، کو با مروطلاق دینے کامقیم ارادہ رکھتا ہے مگراس پرخواہ نخواہ نان ونفقہ کے بوجھ کی مذت طویل سے طویل تر ہور ہی ہے، آخریہ کیساظلم اورا ندھیرہے؟ اورا کروہ اسے کھر میں ڈالےرکھے، جبکہ وہ انچھی طرح جانتا ہے، کہ وہ اسے تین طہروں میں تین طلاق دے چکا ہے، تواسے گھر میں آباد کرناغیرشری ہوگا، جس سے نفس الا مرمیں نہ نسب ثابت ہوگا، نہ دراثت جاری ہوگی۔اور جواُ مورصرف عورت ہی سے معلوم ہو سکتے ہیں ان میں عورت کے تول کو قبول کرنا صرف ان چیزوں میں ہوتا ہے جواس کی ذات ہے مخصوص ہوں ، دُوسروں کی طرف اسے متعدی کرناایک ایسی چیز ہے جس کا شریعت انکارکرتی ہے،اور جواُمورعورت کے ذریعہ ہی معلوم ہوسکتے ہیں ان میں مرد کے قول کومعتبر قرار دینااس شناعت ہے بیخ كے لئے ايك عجيب فتم كا تفقہ ہے۔ آخركتاب وسنت كى مقام سے بد بات مستبط ہوتى ہے؟ جولوگ اس فتم كے عجيب وغريب ا جہاد نے لئے برعم خود کتاب وسنت سے تمسک کرتے ہیں درحقیقت کتاب وسنت سے ان کے بُعد میں اضافہ ہوتا ہے۔

پس" إساك" كے معنی جیں زجوع كرلينا، اور مفارقت ہے مراد ہے طلاق دينے كے بعد عورت كواس كى حالت پر چھوڑ دينا، يہال تك كداس كى عدت ختم ہوجائے۔ اس ہے خود طلاق دينا مراد نہيں كداس پر گواہ بنانے كالحاظ كياجائے، اور قرآن كريم نے گواہ بنانے كا ذكر صرف" إساك" اور" مفارقت" كے سياق بیں كيا ہے۔ پس چونكہ عورت ہے زجوع كرلينا ياعدت ختم ہونے تك اسے اس كے حال پر چھوڑ دينا، يدونوں صرف مرد كاحق جیں اس لئے ان دونوں كی صحت کے لئے گواہ بنانا شرط نہيں، جيسا كے صحت طلاق كے لئے گواہ كوئت اس كا قرارد ينا مقصود ہوتا تو اس كا ذكر "فَ طَلِقُو هُنَّ" كے طلاق كے لئے گواہ كوئت ہونے دالى چيزوں (يعنى عدت كاشاركرنا اور مطلقہ كو گھر بیں گھرانا دغيرہ) سے پہلے ہوتا۔ لہذا آيت كو" طلاق ك

اوراس آیت کی تفسیر میں جوروایات ذکر کی گئی ہیں اوّل تو ان کی اسانید میں کلام ہے، اس سے قطع نظران میں کوئی ایسا قرینہ نہیں جو گواہی کے شرط ہونے پر دلالت کرتا ہو، جیسا کہ خود آیت کے اندر گواہی کے شرط ہونے پر ان دلالات میں سے کوئی دلالت نہیں پائی جاتی جواہلِ استنباط کے زدیک معتبر ہیں۔ اور محض امساک اور مفارقت کے بعد ... نہ کہ طلاق کے بعد ... اشہاد کا ذکر کرناان میں سے کسی چیز کے لئے گواہی کے شرط ہونے پر دلالت کرنے سے بعید ہے، بلکہ اس موقع پر اشہاد کے ذکر کا منشا اس طریقے کی طرف راہ نمائی کرتا ہے کہ اگر ان اُمور میں سے کسی چیز کا انکار کیا تو اس کا شہوت کس طرح مہیا کیا جائے؟ بلکہ جو محض نو ربصیرت کے ساتھ آیت میں خور کرے اور اس کے سیاق وسیاق کو سامنے دکھے اس پر یہ حقیقت واضح ہوجائے گی کہ عدت ختم ہونے کے وقت مطلقہ کا شوہر کے ذمہ جو حق کی ادائی پر گواہی قائم کرنے کی طرف آیت اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ مفارقت بالمعروف بہی ہے کہ عدت ختم ہونے کے وقت مرد کے ذمہ عورت کا جو حق واجب ہے اے اداکر دیا جائے ، اور اس اُمر پر گواہ مقرر کرنا گویا طلاق پر گواہ مقرر کرنے کے قائم مقام ہے ، اس لئے کہ یہ چیز طلاق پر ہی تو مرجب ہوئی ہے ، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے ، اور گواہ بنانے کا حکم محض اس لئے سے تا کہ مرد سیٹا بت کر سکے کہ اس کے ذمہ جو حقق ق تھے وہ اس نے اداکر دیئے ، ورنہ اس گواہی کو صحت بطلاق میں کوئی دخل نہیں۔

اس تقریر سے داختے ہوا کہ طلاق کو گواہی ہے مشروط کرنامحض ایک خود تراشیدہ رائے ہے جونہ کتاب سے ثابت ہے، نہ سنت سے، نہ اجماع سے اور نہ قیاس سے۔ اور کوئی شخص اس بات کا قائل نہیں کہ اگر سفر میں وصیت کی جائے، یا اُدھار لین وین کا معاملہ کیا جائے، یا کوئی خرید وفروخت کی جائے، یا بتائ کو ان کے اموال حوالے کئے جائیں اور ان چیزوں میں گواہ نہ بنائے جائیں تو یہ تمام چیزیں باطل ہوں گی، بلکہ بغیر گواہ بنانے کے بھی یہ چیزیں با تفاق اہل علم سے جیس، حالانکہ گواہ بنانے کا تھم ان تمام اُمور میں بھی موجود ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بیت کم ان چیزوں کو گواہی کے ساتھ مشروط کرنے کے لئے نہیں، بلکہ بیت کم ارشادی ہے، جس سے مقصد یہ ہے۔ کہ گریق انکار کرے تواس کے خلاف شبوت مہیا کیا جا سے۔

دیکھئے! نکاح کا معاملہ کس قدر عظیم الثان ہے، اس کے باوجود قر آن کریم میں '' نکاح پر گواہی'' کا ذکر نہیں کیا گیا، تو طلاق اور رجعت کواس ہے بھی اہم کیسے شار کیا جاسکتا ہے؟ اور اکثر اُئمہ نے نکاح کے لئے گواہوں کا ہونا جو ضروری قرار دیا ہے وہ اس بنا پر ہے کہ سنت میں نکاح کو گواہوں ہے مشروط کیا گیا ہے، لیکن طلاق کے لئے کس نے گواہی کو شرط نہیں تھہرایا، اگر چہ بعض حضرات ہے رجعت کا گواہی کے ساتھ مشروط ہونا مروی ہے، علاوہ ازیں رجعت میں انکار کا موقع کم ہی چیش آتا ہے، اِمام ابو بکر جصاص رازیؒ فرماتے ہیں:

''ہمیں اہل علم کے درمیان اس سے میں کوئی اختلاف مغلوم نہیں کہ رجعت بغیر کواہوں کے سے ، سوائے اس کے کہ جوعطائے ہے مروی ہے، چنانچ سفیان ، ابن جرت ہے ہو اور وہ عطائے ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: '' طلاق ، نکاح اور رجعت گواہی کے ساتھ ہوتے ہیں' اور بداس پرمحمول ہے کہ رجعت میں احتیاطا گواہ مقرر کرنے کا تھم دیا گیا ہے تا کہ کسی کے انکار کی گنجائش ندر ہے، ان کا یہ مطلب نہیں کہ رجعت گواہی کے بغیر صحح نہیں ہوتی ۔ آپ دیکھتے نہیں کہ انہوں نے ، اس کے ساتھ طلاق کا بھی ذکر کیا ہے؟ حالانکہ گواہی کے بغیر طلاق کے واقع ہونے میں کوئی شخص بھی شک نہیں کرتا ، اور شعبہ نے مطرورات ہے اور انہوں نے عطا اور الحکم سے قال کیا ہے کہ ان دونوں نے کہا: جب مردعدت میں عورت سے مقار بت

#### كرلے تواس كاية خل رجعت شار ہوگا۔''

اور حق تعالی کاارشاد: فیامساک بیستو و فی دلالت کرتا ہے کہ جماع رجعت ہے اوریہ ایساک سے ظاہر ہے۔
اب اگر عطائے قول کا وہ مطلب نہیں جو جصاص نے بتایا ہے تو بتائے کہ آدمی جماع پر گواہ کیے مقرر کرے گا؟ اور وہ جو بعض حضرات سے مراجعت پر گواہ مقرر کرنا مراو ہے، جیسا کہ تائل سے مراجعت پر گواہ مقرر کرنا مراو ہے، جیسا کہ تائل سے میہ بات واضح ہوجاتی ہے۔ پس جب بغیر دلیل و جمت کے بیقر اردیا جائے کہ: '' جب تک قاضی یا اس کے نائب یا گواہوں کے سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے۔ پس جب بغیر دلیل و جمت کے بیقر اردیا جائے کہ: '' جب تک قاضی یا اس کے نائب یا گواہوں کے سامنے طلاق پر گواہی مقرر نہ کی جائے تب تک واقع ہی نہیں ہوتی ''اس سے نہ صرف انساب میں گڑ بردہ وگی بلکہ طلاق کی تمام قسمیں سامنے طلاق پر گواہی مفرق ، جن کا پہلے ذکر آج کا ہے ۔ بیکر باطل ہوکر رہ جاتی ہیں ، اللہ تعالی سلامتی عطافر مائے۔

#### • ا:...کیا نقصان رسانی کا قصد ہوتو رجعت باطل ہے؟

مؤلف رسالہ کا بیاصرار کہ:'' اگر رجعت نقصان رسانی کی نیت ہے ہوتو باطل ہے' ایک ایسا قول ہے جس کا اُئمہ منبوعین میں کوئی قائل نہیں، بلکہ کوئی صحابی، تابعی یا تبع تابعی بھی اس کا قائل نہیں۔

اس سے قطع نظر سوال میہ ہے کہ حاکم کو کیسے پتا چلے گا کہ شوہر نے بہ قصدِ نقصان رُجوع کیا ہے، تا کہ وہ اس کے باطل ہونے کا فیصلہ کر سکے؟ اس کی صورت بس بہی ہوسکتی ہے کہ یا تو اس کا دِل چیر کر دیکھے، یا اپنے فیصلے کی بنیاد خیالات ووساوس پر رکھے، اور کتاب اللہ ناطق ہے کہ قصدِ ضررَ کے باوصف رجعت صحیح ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

"وَلَا تُمُسِكُوٰهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوْا، وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ" (البقرة: ٣٣١) ترجمہ:..." اور انہیں ندروک رکھونقصان پہنچانے کی غرض ہے، کہتم تعدی کرنے لگو، اورجس نے ایسا کیااس نے اپنی جان پرظلم کیا۔"

اگر به قصد ضررَر جعت صحیح بی نبیس ہوتی تو شو ہراس عمل کے ذریعہ... جس کا کوئی اثر بی مرتب نبیس ہوتا...اپی جان پرظلم کرنے والا کیسے تضہرتا؟

مؤلف رسالہ نے بہت ی جگہ یہ فلسفہ چھانتا ہے کہ: '' طلاق مرد کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے، حالانکہ عقد کا تقاضایہ ہے کہ اس عقد کا ختم کرنا بھی مجموعی حیثیت ہے دونوں کے بپر دہو۔'' مؤلف اس بنیاد پر بہت ہے ہوائی قلعے تعمیر کرنا چاہتا ہے، اور جو مقاصد اس کے سینے میں موجز ن ہیں ان کے لئے راستہ ہموار کرنا چاہتا ہے، اور ہم آغاز کتا ہ میں اس بنیاد کو منہدم اور اس پر ہوائی قلعے تعمیر کرنے کی امیدوں کو ناکام و نامراد کر چکے ہیں۔ مؤلف کی باتی لغویات کی تردید کی ضرورت نہیں تھی گئی، اقل تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتیں ، پھر ان کا بطلان بھی باکس واضح ہے۔

#### حرف ِ آخر

ان استاث کے اختیام پر میں ایک اہم بات کی طرف توجہ ولا ناج بہتا ہوں اور وہ یہ کہ تکاح وطلاق اور دیگراَ حکام شرع میں

وقنافو قناترميم وتجديدكرتے رہنااس شخص كے لئے كوئى مشكل كامنہيں جس ميں تين شرطيس يائى جائيں:

ا:..خدا کا خوف اس کے دِل سے نکل چکا ہو۔

٣: ... أنمُه كه مدارك اجتها داوران كه دلائل سے جاہل ہو۔

m:..خوش فہمی اور تکمبر کی بنایر با دلوں میں سینگ پھنسانے کا جذبہ رکھتا ہو۔

لیکن اس ترمیم وتجدیدے نہ تو اُمت ترقی کی بلندیوں پر فائز ہو سکے گی ، نہ اس کے ذریعہ اُمت کوطیارے ، سیارے ، بحری بیڑے اور آبدوزیں میسر آئیں گی ، نہ تجارت کی منڈیاں اور شنعتی کار خانے اس کے ہاتھ لگیس گے۔

جو چیز اُمت کوتر تی کی راہ پرگامزن کر عتی ہے دہ اُحکامِ البید میں کتر بیونت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ترتی یا فتہ تو مول کے شانہ
بشانہ آگے بڑھیں، کا نئات کے اسرار کا سراغ لگا ئیں، معاون، نبا تات اور حیوانات وغیرہ میں جوتو تیں اللہ تعالی نے دو بعت فر مائی ہیں
انہیں معلوم کریں، اور انہیں اعلائے کلمۃ اللہ، مصالح اُمت اور اسلام کی پاسبانی کے لئے متخر کر دیں، اور انہیں کام میں لا ئیں۔ ایک
تجدید کاکوئی شخص مخالف نہیں، لیکن طلاق وغیرہ کے اُحکام میں کتر بیونت سے پھی محاصل نہیں ہوگا، اس لئے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
شریعت کے صدود کو محفوظ رہنے دیا جائے ، اور اسے خواہشات کی تلبیس سے ذور رکھا جائے۔ اور دُنیا بھر کے مسلمانوں کو میری وصیت ب
شریعت کے صدود کو محفوظ رہنے دیا جائے ، اور اسے خواہشات کی تلبیس سے ذور رکھا جائے۔ اور دُنیا بھر کے مسلمانوں کو میری وصیت ب
کہ جب حکم رانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مقرر کر دہ شریعت کے خلاف اُحکام جاری کئے جا میں تو اپنی ذات کی حد تک وہ شریعت خداوندی پر قائم رہیں، اور ' طاغوت' کے سامنے اپنے فیطے نہ لے جا نمیں، خواہ فتو کی دینے والے انہیں کتنے ہی فتوے دیتے رہیں:
در تمہیں نقصان نہیں دیے گا وہ محض جو گمراہ ہوا، جبکہ تم ہدایت پر ہو۔'

ان اوراق میں جن اَ حکامِ طلاق کی تد وین کا قصد تھاوہ یہاں ختم ہوتے ہیں ، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ ا سے اپنی خالص رضا کے لئے بنائے اورمسلمانوں کواس سے نفع پہنچائے۔

رَبَّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذُ هَدَيُتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنُ لَدُنُكَ رَحْمَةً إِنَّكَ آنْتَ الْوَهَابُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُنُقِدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَالْحِرُّ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

الفقير الى الله سبحان وتعالى محمد زامد بن الشيخ حسن بن على الكوثرى عفى عنهم وعن سائز المسلمين تحرير: • ۴ ررسيج الثانى ١٣٥٥ ه بروز جمعرات ، بوقت جاشت

# طلاق معلق

Y I Y

## طلاق معلق كامسكله

سوال:...میرےمیاں نے مجھے میری بہن کے گھر جانے سے منع کیااور کہا کہ: ''تم وہاں گئیں توتم مجھ پر طلاق ہوجاؤگ''
اور تین مرتبہ بیالفاظ دہرائے کہ: ''میں تہہیں طلاق دے دُوں گا۔' اور اس کے دُوسرے تیسرے دن ہی ہم وہاں چلے گئے، پہلے مجھے
معلوم نہیں تھا کہ ذبان سے کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے، لوگوں سے معلوم ہوا کہ اس طرح بھی طلاق ہوجاتی ہے، جبکہ میاں نہیں مان
دے اور کہدرہے ہیں کہ: ''طلاق دینے کا میں نے وعدہ کیا ہے، اور طلاق نہیں دی' جبکہ یہی الفاظ جوا بھی لکھے ہیں، میرے میاں نے
مجھے کہے تھے، کیااس صورت میں طلاق ہوئی یانہیں؟ اگر ہوئی تواس کاحل کیا ہے؟

جواب: ... آپ کے دہاں جانے کے بعد شوہر نے دولفظ استعال کئے ہیں، ایک بیکہ: '' اگرتم وہاں گئیں تو مجھ پرطلاق ہوجاؤگ' اس سے ایک طلاق ہوگئ'، گرشو ہرعدت کے اندراگرزبان سے کہددے کہ: '' میں نے طلاق واپس لے گی' یامیاں بیوی کا تعلق قائم کر لے تو رُجوع ہوجائے گا'، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ دُوسرافقرہ آپ کے شوہر کا جسے انہوں نے تین بارد ہرایا، بیتھا کہ: '' میں تہہیں طلاق دے دُوں گا' بیطلاق دینے کی دھمکی ہے، ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی۔ (۳)

### طلاق اورشرط بیک وفت جملے میں ہونے سے طلاق معلق ہوگئی

سوال:...ایک شخص نے اپنی بیوی کولکھ کرطلاق اس طرح دی: '' میں انہیں طلاقی بائن دیتا ہوں، تین طلاقوں کے ساتھ یہ سب مسائل میں نے بہتی زیور میں بغور پڑھ کر حاصل کئے ہیں۔'' اس کے ساتھ ہی اس شخص نے بیشر طبھی عائد کر دی کہ طلاق کا اطلاق اس وقت ہوگا جب فلیٹ جو کہ بیوی کی ملکیت ہے وہ فروخت کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ شوہر نے پُرسکون زندگی گزارنے کے وعدے پرمہر کی رقم معاف کرائی اوراس ضمن میں اپنی بیوی کا حلفیہ بیان مجسٹریٹ کے رُوبرو دِلوا دیا۔اس کے فور اُبعد ہی دو تین روز کے وعدے پرمہر کی رقم معاف کرائی اوراس ضمن میں اپنی بیوی کا حلفیہ بیان مجسٹریٹ کے رُوبرو دِلوا دیا۔اس کے فور اُبعد ہی دو تین روز کے

<sup>(</sup>١) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا مثل أن يقول لإمرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ...إلخ. (عالمگيري ج:١ ص:٣٢٠، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط).

 <sup>(</sup>۲) فإذا راجعها بالقول نحو أن يقول لها: راجعتك أو راجعت إمرأتي ...... وإن راجعها بالفعل مثل أن يطأها أو يقبّلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة فإنه يصير مراجعًا عندنا ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣١٨).

 <sup>(</sup>٣) هو رفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (الدر المختار ج:٣)
 ص:٢١٦، كتاب الطلاق، طبع سعيد).

وقفے کے بعد طلاق مندرجہ بالاطریق پروے دی۔ براہِ کرم از زُوئے شرع وضاحت ورہنمائی فرمائیں کہ کیا بیطلاق ہوگئی یا فلیٹ فروخت کرنے کے ساتھ مشروط رہے گی؟ جبکہ فلیٹ ہوی کے نام الاث شدہ ہے۔

جواب:...اگرطلاق اوراس کی شرط ایک ہی جملے میں لکھی تھی ،مثلاً ہے کہ:'' اگر فلیٹ فروخت کرے گی تو اس کو تین طلاق'' اس صورت میں فلیٹ کے فروخت ہونے پرطلاق ہوگی ، جب تک فلیٹ فروخت نہیں ہوتا طلاق نہیں ہوگی ،' اورا گرطلاق پہلے دے دی بعد میں وضاحت کرتے ہوئے شرط لگائی تو طلاق فورا واقع ہوگئی اور بعد کی وضاحت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ''

# ''اگر پانی کےعلاوہ تمہارے بنگلے پر کوئی چیز کھاؤں تو مجھ پرمیری بیوی طلاق''

سوال:...ایک بنگلے میں چوکیدار ہوں، ایک روز میرااپنے سیٹھ سے جھٹڑا ہوگیا، جذبات میں، میں نے کہا کہ:''اگر پانی کے علاوہ تمہارے بنگلے پرکوئی چیز کھاؤں تو مجھ پرمیری بیوی طلاق''اب میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی گاؤں میں ہے،سیٹھا بھی مجھے چھٹی نہیں دیتا،ان حالات میں مجھے کیا کرتا جا ہے؟

جواب:...آپ نے ایک طلاق کہی ہے، اس بنگلے سے کوئی چیز کھا کیں گے قوا یک طلاق بیوی کو ہوجائے گی ، اس کے بعد بیوی سے رُجوع کرلیں ، بینی زبان سے کہدریں کہ میں نے رُجوع کرلیا ، اس کے بعد دو طلاقیں رہ جا کیں گی ، اور اگر کسی اور جگہ ملازمت کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔

# "اگرمیں نے اپنے بھائی کی کوئی مالی خدمت کی تو میری بیوی مجھ برطلاق ' کی شرعی حیثیت

سوال:...میرا چھوٹا بھائی ہے،جس کا کردار بھی ٹھیک نہیں ہے، اوراس کا روبی بھی میرے ساتھ تامناسب ہے، چونکہ وہ شادی شدہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، میں اکثر اپنا بھائی بچھتے ہوئے زکو قاو خیرات کی مدیس سے اس کی مالی إمداو کرتا رہتا ہوں۔ گزشتہ دِنوں وہ میری دُکان پرآیا، اور میری خوب بے عزق کی، جو کہ میں برداشت نہ کرسکا، اور غضے کی حالت میں کہا کہ:
'' آئند داگر میں نے اپنے بھائی (عابد) کی کوئی مالی خدمت یار تم (زکو قاو خیرات) وغیرہ میں سے کی، تو میری ہوی بچھ پرطلاق!''
اب صورتِ مسئولہ میں میرے لئے کیا تھم ہے؟ میں آئندہ اپنے بھائی کی خدمت (زکو قاو خیرات) میں سے کروں یانہیں؟
کیونکہ اس مدے علاوہ میں اپنے بھائی کی کوئی خدمت نہیں کرسکا۔

جواب:...ایسی بے ہودہ متم کھانا سخت غلطی ہے، اگر آپ اپنے بھائی کی مدد کریں گے تو آپ کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی،

<sup>(</sup>۱) ویکھئے گزشتہ مغجہ حاشیہ نمبرا۔

 <sup>(</sup>۲) إذا قبال لهما: إن دخلت البدار وأنت طالق، فإنها تطلق للحال وإن قال عنيت التعليق لا يدين أصلا ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٢٠). أينضًا: ولمو قبال: أننت طبالق المم إن دخلت البدار فإنه يقع الطلاق ولو نوى التعليق لا تصبح نيته أصلا.
 (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢٣، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط).

<sup>(</sup>٣) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٢٠، كتاب الطلاق).

مگر چونکہ صرف ایک طلاق کا لفظ بولا ہے تو اس سے ایک طلاق ہوگی، اگر آپ جا ہیں تو اپنے بھائی کی مدد کر کے اپنی تنم تو ژویں، اور بول سے دوبارہ رُجوع کرلیں۔ (۲)

اگرکسی نے کہا: '' اگر میں نے فلال کام کیا تو میری بیوی مجھ پر طلاق ہے'' پھر قصداً کام کرلیا توایک طلاق رجعی ہوگی

سوال:...ایک مخص تنم یوں اُٹھا تا ہے کہ:'' اگر میں نے فلاں کام کیا تو میری مجھے پرطلاق ہے' اب وہ قصد آبی وہ کام کرلیتا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ اِعادہ (رُجوع) کرنا جا ہے تو کیا طریقہ ہوگا؟ صرف زبانی اِقرار ورُجوع کا کافی ہوگا یا تجد پر نکاح بھی ضروری ہے؟ جبکہ بعض لوگوں نے بیکہا کہ اب اس پر بیوی طلاقِ مغلظہ ہے اور بغیر صلالے کے جائز نہیں ہوگی۔

جواب:..اگراس کے بہی الفاظ تھے جوسوال میں ذِکر کئے گئے ہیں،تواس کام کےکرنے کی صورت میں ایک طلاقِ رجعی واقع ہوگی، ' زبان سے یافعل سے رُجوع کرلینا کا فی ہے،تجد پیرنکاح کی ضرورت نہیں۔' طلاقِ معلقلہ اس صورت میں واقع ہوتی ہے جبکہ اس نے ان الفاظ سے تین طلاق کا اِرادہ کیا ہو، ور نہجیہا کہ میں نے اُو پر اکھا ایک رجعی طلاق واقع ہوگی۔

# "اگریسے ہیں لئے گئے تو میری بیوی مجھ پرطلاق ہے "کا کیا تھم ہے؟

سوال:...میری دوببنیں ہیں، جن کی والدصاحب نے ایک جگہ ہی متنی کردی ،اس شرط پر کہ لڑ کے والے ایک لا کھرو پاوا کریں گے ، پھر شادی ہوگی ، اس دوران لڑکے والول نے متنی کے بعد پھھالی با تیں کیس جس پر جھے بخت غصر آیا اور میں نے تقریباً تین باریہ کہا کہ:'' اگر لڑکے والے ایک لا کھا وانہیں کرتے ہیں تو میں انہیں زندہ نہیں چھوڑ ول گا ،اگر پینے نہیں لئے گئے تو میری ہوی ہمی بالاق ہاں وقت تک کہ رقم حاصل نہیں کی' اور اُب میرے والدصاحب نے پچھر قم لڑکے ومعاف کردی ہے ، کیا اس صورت میں میری ہوی پرطلاق ہوگئ ؟

جواب: ... آپ کا غصہ جا ہلی غصہ ہے، اس سے تو بہ سیجے ۔ اور آپ کی بیوی کوایک طلاق ہوگی، اس سے زجوع کر لیجے اور آئندہ طلاق کے لفظ کے اِستعال سے پر ہیز کریں۔

# '' بھائی کو کھانا دِیا تو طلاق دے دُوں گا'' کہنے کا شرعی حکم

سوال:...ہم چار بھائی ہیں، ایک بھائی میرے ساتھ اور ایک بڑے بھائی کے ساتھ رہتا ہے، بڑے بھائی نے حجو ٹے

<sup>(</sup>١) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٢٠، كتاب الطلاق، الباب الرابع).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقةً رجعيةً أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٤٠).

<sup>(</sup>۳) ایش**احاش**ینمبرا۔

<sup>(</sup>٣) فإذا راجعها بالقول نحو أن يقول لها: راجعتك ..... فإنه يصير مراجعًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٦٨).

<sup>(</sup>۵) الفنأحاشية تمبرا-

بھائی کو بعد میں اپنے ساتھ رکھنے ہے اِنکار کردیا، پھراس کو بھی میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر پھر عمر سعد اس بھائی کی عاد تیں خراب ہو گئیں، فضول خربی کرنے لگا، جبکہ کھانا وغیرہ گھر پر کھاتا تھا، میں نے اسے سمجھایا کہتم فضول خربی ند کرو، تو وہ میرے پر غصہ ہونے لگا، بات کافی بحر گئی تھی ، تو مجھے غصہ آگیا، غضے میں آکر میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ' اگر تم نے آئندہ کھانا اس کو دیا تو میں تہمیں طلاق دے دُوں گا۔' اس بات کو ایک سال ہوگیا، وہ ہوٹل ہے کھانا وغیرہ کھاتا ہے، بڑا بھائی بھی اسے اپنے پاس مصلے کو تیار نہیں ہے، جبکہ میر ک اور بڑے بھائی کی شادی ہوگئی ہے، میری بہنیں مجھ ہے ہی ہیں کہ اگر تم نے اسے اپنے پاس ندر کھا تو ہم نا راض ہوجا کی کو ساتھ ندر کھوں کو بہنیں ناراض ہوجا کی ، اگر بھائی کو ساتھ ندر کھوں تو بہنیں ناراض ہوجا کی ، اگر بھائی کو ساتھ ندر کھوں تو بہنیں ناراض ہوجا کمیں گی ، برائے مہر بانی آپ مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟

جواب:...'' میں تنہیں طلاق دے وُ ول گا'' کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی ، اس لئے اگر آپ اپنے بھائی کو رکھیں تو طلاق نہیں ہوگی ، بہتر بیہ ہے کہ اس بھائی کی شادی کر کے اس کا الگ گھر بسادیا جائے۔ (۱)

" اگرمیں فلاں کام کروں تو مجھ پرعورت طلاق" کا حکم

جواب: ...اس صورت میں وہ خفس زندگی میں جب بھی اپنی والدہ کے پاس جائے گا تو بیوی پرایک طلاق رجی واقع ہوگی،
جس کا حکم شرق ہے ہے کہ عدت کے اندر بغیرتجد بدنکاح کے شوہر رُجوع کرسکتا ہے۔ البت عدت کے بعد عورت کی رضا مندی ہے دو بارہ
نکاح کرنا ہوگا۔ "بہتر ہے کہ شخص والدہ کے پاس چلا جائے ،اس سے ایک طلاق رجعی ہوجائے گی ،اس کے بعد شخص بیوی سے
رُجوع کر ہے اور" رُجوع" سے مراویہ ہے کہ یا تو زبان سے کہدو ہے کہ میں نے طلاق والیس لے لی ، یا بیوی کو ہاتھ لگا دے ، یا اس سے
صحبت کر لے زبان سے یافعل سے رُجوع کر لینے کے بعد طلاق کا اثر ختم ہوجائے گا۔ الیکن اس محف نے تین طلاقوں میں سے ایک
طلاق کا حق استعمال کرنیا ، اب اس کے پاس صرف دو طلاقوں کا حق باقی رہ گیا ، آئندہ اگر دو طلاقیں دے دیں تو بیوی حرام ہوجائے گا۔
اس لئے آئندہ احتیاط کرے۔ (۱)

 <sup>(1)</sup> وقال في الدر المختار: بخلاف قوله طلقي نفسك فقالت: أنا طالق أو أطلق نفسي لم يقع الأنه وعد. جوهرة. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٩ ١٩).

<sup>(</sup>٢) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٢٠، كتاب الطلاق، الباب الرابع).

٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدَّتها ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق باننًا ..... فله أن يتزوجها ..... وبعد إنقضائها ...الخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعتُ إمرأتي ..... أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها ...إلخ. (هداية ج:٣ ص:٣٩٥).

 <sup>(</sup>٢) قال في البدائع: أما الطلاق الرجعي فالحكم الأصلي له نقصان العدد فأما زوال الملك وحل الوطء فليس بحكم أصلي
 له لازم حتى لا يثبت للحال بل بعد إنقضاء العدة. (شامي ج:٣ ص:٣٢٤).

# '' جس روز میری بیوی نے ان کے گھر کا ایک لقمہ بھی کھایا اس و اس کو تین طلاق' کے الفاظ کا تھم

سوال: بہچھ عرصة بل زید کی اپنے سسرال والوں سے کی بات پر ناراضگی ہوگئی، پچھ لوگوں نے ان کامیل ملاپ کرانا چاہا، غصے کی حالت میں زید نے دواشخاص کی موجود گی میں یہ الفاظ اوا کئے:'' جس روزاس (میری بیوی) نے ان کے گھر (لڑکی کے والدین کا) کا ایک نوالہ بھی کھایا ای دن اس کو تین طلاق' اس کے بعد ابھی چندون قبل زید کی اس کے سسرال والوں سے سلح کروادی گئی ہے، لیکن زید کی بیوی کوا بنے والدین کے گھر کا کھانا کھانے سے منع کردیا گیا ہے۔

آیا زید کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر کا ساری عمر کچھٹیس کھاسکتی؟ اور اگر مجمی بھولے ہے ہی کھالے تو کیا طلاق دا قع ہوجائے گ؟ کیا بیشرط کسی صورت میں فتم ہوسکتی ہے؟ اگراہیا ممکن ہے تووہ کیا صورت ہوگی؟

جواب:...اس شرط کوختم کرنے کی ایک صورت ہوسکتی ہے کہ زید اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دے ، طلاق کی عدت ختم ہونے کے بعد خورت اپنے والدین کے گھر کھانا کھا کراس شرط کوتو ڑوے ،اس کے بعد زیداوراس کی بیوی کا دوبارہ نکاح کر دیا جائے۔

#### '' اگروالدین کے گھر گئی تو طلاق سمجھنا''

سوال:...میراسسرال والوں ہے جھڑا ہو گیاتھا، میں نے غضے میں اپنی بیوی پرشرط رکھ دی تھی کہ:'' تو میرے بغیرا پنے ماں باپ کے گھر گئی تو میری طلاق ہوگی، اب اگر میں خو دا جازت ماں باپ کے گھر گئی تو میری طلاق ہوگی، اب اگر میں خو دا جازت دوں تو وہ میرے بغیر جاسکتی ہے یانہیں؟ دُوسری بات ہے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے تو میں دو بارہ کس طرح رُجوع کرسکتا ہوں؟

جواب:...آپطلاق واپس نہیں لے سے ، اگروہ بغیر آپ کے میکے جائے گی تو طلاق تو واقع ہوجائے گی، مگریدرجعی طلاق ہوگی ،آپ کوعدت کے اندرزجوع کاحق ہوگا۔ ''رجوع کا مطلب یہ ہے کہ ذبان سے کہددیا جائے کہ:'' میں نے طلاق واپس

<sup>(</sup>۱) فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها وفي الشامية أي لا تكرار بين هذه ... إلخ. (ردانحتار على الدر المختار، باب التعليق ج: ٣ ص: ٣٥٥). أيضًا: إذا حلف بثلاث تطليقات أن لا يكلم فلانًا فالسبيل أن يطلقها واحدة بائنة ويدعها حتى تنقضى عدتها ثم يكلم فلانًا ثم يتزوّجها، كذا في السراجية. (الفصل السابع في الطلاق وحيلة أخرى عالمگيري ج: ٢ ص: ٣٩٤، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) الإقرار بالرق والطلاق ..... فإنها لا ترد بالرد ...إلخ. (فتاوى شامى ج:٥ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٢٠، كتاب الطلاق).

٣) إذا طلق الرجل إمرأته، تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يواجعها في عدتها ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٠).

لى''ياميان بيوى كاتعلق قائم كرلياجائ\_ (<sup>()</sup>

# سگریٹ پینے کوطلاق سے معلق کیا تو پینے سے طلاق ہوجائے گ

سوال:..مسئلہ یہ ہے کہ میر ہے شوہر بہت سگریٹ پینے تھے،عرصد دوسال ہے انہوں نے سگریٹ نوشی ترک کردی ہے، اور فتم یہ کھائی تھی کہ:''اگر میں دوبارہ سگریٹ پینوں تو میری بیوی مجھ پر حرام ہوگی ، دُوسر لے نقطوں میں اسے طلاق دے دُوں گا۔'' چونکہ وہ دُوسر ہے شہر میں رہتے ہیں، اگروہ وہاں سگریٹ پی لیتے وہ دُوسر ہے شہر میں رہتے ہیں، اگروہ وہاں سگریٹ پی لیتے ہیں اور مجھے پانہیں چلنا، تو کیا مولا تا صاحب! مجھے طلاق ہوگئی؟ مجھے ان سے شدید محبت ہے، کیا میں انہیں خود اِ جازت دے دُوں؟ اس مسئلے نے بہت پر بیٹان کر رکھا ہے، ہماری شادی کو چھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ایک بچی ہے، میں کی قیمت پر بھی اپنے شوہر سے الگ ہونا نہیں جا ہی گئی ہے، میں کی قیمت پر بھی اپنے شوہر سے الگ ہونا نہیں جا ہی گئی ہے، میں کی قیمت پر بھی اپنے شوہر سے الگ ہونا نہیں جا ہے۔

جواب نسبتی ہاں! اگرکوئی مخص ہے کہتے کے بعد کہ' میں وہ بارہ سگریٹ پینوں تو میری ہیوی مجھ پرحرام ہوگئ' سگریٹ پی لے تواس کی بیوی کو طلاق ہوجائے گئ' خواہ بیوی کوسگریٹ پینے کی خبر ہو یا نہ ہو۔ آپ کے مسئلے کاحل ہے ہے کہ اگر آپ کے شوہر سگریٹ پی چکے ہیں تو پہلا نکاح تو ٹوٹ میا' مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ، فوراً دوبارہ نکاح کرلیں' اس کے بعد پھے نہیں ہوگا۔اور دوبارہ نکاح کا ڈھنڈورا پیٹنا بھی ضروری نہیں ، انسی فداق میں دوگوا ہوں کے سامنے دوبارہ ایجاب وقبول خود ہی کرلیں ، اور نیا مہر بھی تھوڑ ابہت مقرر کرلیں۔

# " آئندہ بیہ بات منہ سے نکالی تو تجھے طلاق" کے الفاظ کا شرعی تھم

سوال: ... تقریباً تین سال پہلے میرے شوہر نے ذرای بات پراپی بہن اور بھانجی کے سامنے کہا: '' مجھے میں عدالت سے طلاق دُوں گا، اگر میں نے مجھے گھر نہ بٹھا دیا تو میں اپنے باپ سے نہیں، اگر آئندہ یہ بات دوبارہ مندے نکالی تو میری طرف سے طلاق ' میں خاموش ہوگئی۔ میرے شوہرا پی ایک بیوی کو بھی طلاق دے چکے ہیں۔ ایک دن شوہر سے باتوں ہی باتوں میں وہ بات نکل گئی جو مجھے نہیں کہنی تھی ، انہوں نے بھی بچھے نہ کہا، پھر بچھ سال گزر میے ، ایک دن میں نے دیر سے آنے پر ناراضکی کا إظهار کردیا تو میرے اوپر ہاتھ تک اُٹھادیا اور کہا کہ ' آج سے تو میرے اُوپر حرام ہے' دومر تبدیا شاید تین مرتبہ مجھے شبہ ہے۔ میراایک ایک ون سولی میں سے نے دیر ہے۔ میراایک ایک ون سولی

 <sup>(</sup>۱) فإذا راجعها بالقول نحو راجعتك أو راجعت إمرأتي ...... وإن راجعها بالفعل مثل أن يطاتها أو يقبلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة فإنه يصير مراجعًا عندنا ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٦٨، كتاب الطلاق، الباب السادس).
 (٢) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) وأما الكناية فنوعان نوع هو كناية بنفسه وضعا ونوع هو ملحق بها شرعًا في حق النية أما النوع الأول فهو كل لفظ يستعمل في الطلاق ويستحمل في غيره نحوه قوله أنت بائن أنت على حرام ... إلخ. (بدائع الصنائع ج:٣ ص:٥٠١). وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثًا كان ثلاثًا، وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة وهذا مثل قوله أنت بائن وبتة وبتلة وحرام. (هداية ج:٢ ص:٣٤٣، باب إيقاع الطلاق).

<sup>(</sup>٣) إذا كان الطلاق بالنَّا قله ..... أن يتزُّوجها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩، باب الرجعة).

پرگزرر ہاہے سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں؟ آپ ہی فیصلہ کریں جبکہ ہم اب بھی ساتھ رہتے ہیں ، آیا طلاق ہوگئی یانہیں؟اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم ایک ساتھ رہ سکیں۔

جواب:...ایک طلاق تو آپ کے اس بات کرنے پر ہوگئی جوآپ کونبیں کرنی جا ہے تھی۔ گر جب إز دوا جی تعلق قائم رہا تو اس سے رُجوع ہوگیا۔ دُوسر سے طلاق بائن'' تو میرے اُو پر حرام ہے''کے لفظ سے ہوگئ،' دوبارہ نکاح کرلیا جائے۔' اب آپ کے شوہر کے پاس ایک طلاق رہ گئی، اگر بھی دے دی تو طلاقِ مغلظہ ہوجائے گی اور پھر صلالہ شرکی کے بغیر دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکے گا۔

# "أكر بھائى سے بات كى توخمہيں طلاق"كيخ كا نكاح برأثر

سوال:...میرا کچھ دنوں پہنے اپنے بہنوئی ہے جھٹڑا ہوگیا تھا، اس کے جواب میں بہنوئی نے میری بہن سے کہا کہ:'' تم آج کے بعدا پنے بھائی سے بات نہیں کروگ، اگر بات کی تو تمہیں طلاق' اب مجھ سے میری بہن ملنا اور بات کرنا چاہتی ہے، اس کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟

جواب:...اس کا کفارہ تو اَدانہیں ہوسکتا، آپ کی بہن جب بھی آپ سے بات کرے گی، اسے طلاق ہوجائے گی، البتہ شو ہرز جوع کرسکتا ہے، کیونکہ ان الفاظ ہے ایک طلاق رجعی ہوگی۔ (۵)

# " میری بات نه مانی تو مین تمهین آزاد کردون گا" کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی

سوال:... چند دِنوں قبل اپنی بیوی سے میرا جھگڑا ہوا، جس پر میں نے کہا:'' اگر آئندہ تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں آ زاد کر دوں گا'' دوبارہ میں نے بہی الفاظ تتم کے ساتھ دُ ہرائے کہ'' خدا کی تتم! اگر آئندہ تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم کو آزاد کردوں گا'' کیااس سے طلاق واقع ہوگئی؟

جواب:... پہلے الفاظ سے تو کیجینیں ہوا، اور دُوسرے الفاظ سے ہیں، اگر عورت نے بات نہ مانی اور آپ نے اسے آزاد بھی نہ کیا تو شم ٹوٹ جائے گی اور اس کا کفار ہ آپ کے ذے لازم ہوگا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) إذا أضافه (الطلاق) إلى المشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٠).

 <sup>(</sup>٢) قال إلمرأته أنت عملي حرام ونحو ذلك ..... تطليقة بائنة إن نوى الطلاق .... ويفتى بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه لغلبة العرف (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) إذا كان الطلاق بائنًا ..... قله أن يتزوجها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشيه تمبرا\_

 <sup>(</sup>۵) فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي. (هداية ج: ۲ ص: ۳۵۹، كتاب الطلاق،
 باب إيقاع الطلاق، طبع مكتبه شركة علمية، ملتان).

 <sup>(</sup>۲) والمنعقدة ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. (هداية، كتاب الأيمان ج: ۲ ص: ۳۷۸).

#### طلاق معلق كووايس لينے كااختيار نہيں

سوال:...اگرکوئی شخص اپنی بیوی سے غضے میں یہ کہہ دے کہ:'' اگرتم نے میری مرضی کے خلاف کام کیا تو تم میرے نکاح سے باہر ہو جاؤگ''اگر شوہراس شرط کوختم کرنا چاہے تو کیا وہ ختم ہو سکتی ہے؟ اور کس طرح؟ دُوسری بات بیہ ہے کہ فرض کرواگر بیوی اس کام کوکر لیتی ہے تو کیاوہ نکاح سے باہر ہو جاتی ہے؟

جواب:...طلاق کوکسی شرط پرمعلق کردینے کے بعد اسے واپس لینے کا اختیار نہیں، اس لئے اس شخص کی بیوی اگر اس کی مرضی کے خلاف وہ کام کرے گی تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی ،گردو بارہ نکاح ہوسکے گا۔

# کیا دوطلا قیں دینے کے بعد طلاق معلق واقع ہوسکتی ہے؟

سوال:..زیدنے اپنی بیوی کوکہا:'' اگر میری ا جازت کے بغیر میکے گئی تو تنہیں طلاق ہے'' گرچند دنوں کے بعد دُوسری وجہ سے دوطلا قیس دے دیتا ہے ، اور اپنی بیوی سے الگ ہوجا تا ہے ، اور اپنی مطلقہ بیوی کو میکے بھیج دیتا ہے یا وہ عورت اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے ، تو کیا اس عورت کوصرف دوطلا قیس واقع ہوں گی یا وہ طلاق بھی واقع ہوجائے گی جوزید نے اس شرط پر دی کہ میری بغیر اجازت اپنے والدین کے گھر گئی توایک طلاق ہے۔ کیا زید اپنی بیوی کو دوبارہ نکاح میں لاسکتا ہے؟

جواب: ...طلاق معنق نکاح یا عدت میں شرط کے پائے جانے سے واقع ہوجاتی ہے' کپل صورت مسئولہ میں دوطلاق کے بعد بیوی کا میکے جانا اگر عدت ختم ہونے کے بعد تھا تو طلاق معلق واقع نہیں ہوئی ، اور اگر عدت کے اندر تھا اور شوہر نے خودا ہے بھیجا تب بھی تیسری طلاق واقع نہیں ہوئی ، کیونکہ شرط بلاا جازت جانے گھی ، اور یہ جانا بغیرا جازت کے نہیں بلکہ اس کے تکم سے ہوا۔ اور اگر عورت عدت کے اندر شوہر کی اجازت کے بغیر وہارہ تاح صحیح نہیں ہوگا۔ (")

### '' اگرتم مہمان کے سامنے آئیں تو تین طلاق''

سوال:... بیرے شوہر معمولی می باتوں پر جھکڑا کرنے لگتے ہیں ، ایک دفعہ جھکڑے کے دوران کہنے لگے کہ:'' اگرتم میرے یا ہے رشتہ داروں کے سامنے آئیں تو تمہیں میری طرف ہے تین طلاق' یہ کہد کر چلے گئے ، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ مہمان آنے والے ہیں جو کہ ان کے اور میرے دونوں کے بکسال رشتہ دار ہیں۔ تھوڑی دیر بعدمہمان آگئے اور مجھے مجبور آان کے سامنے جانا پڑا۔ آپ یہ

<sup>(</sup>۱) مخزشته صفح کا حاشی نمبرا الماحظه بور

<sup>(</sup>٢) الطأب

<sup>(</sup>m) ايينار

 <sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣).

تحریر فرمائیں کہ کیاان کے اس طرح کینے سے طلاق ہوجاتی ہے یانہیں؟ اور جاراا کیک ساتھ رہنا ٹھیک ہے یانہیں؟ میرے شوہراس سے پہلے بھی اکٹرلڑائیوں میں طلاق کالفظ نکال چکے ہیں، برائے مہر بانی جواب ضرورعنایت فرمائیں۔

جواب:...ان الفاظ ہے تین طلاقیں ہوگئیں، اوراگر وہ اس سے پہلے بھی اکثر لڑائیوں میں طلاق کا لفظ نکال چکے ہیں تو طلاق پہلے ہی واقع ہو چکی ہے۔بہر حال ابتم دونوں کاتعلق میاں بیوی کانہیں بلکہ ایک وُ دسرے پر قطعی حرام ہو، حلالہ شرعی کے بغیر دوبارہ نکاح کی بھی مخبائش نہیں۔ (۱)

### " خط ملتے ہی عمل نہ کیا تو تیسری طلاق 'ان الفاظ سے کیا طلاق واقع ہوگئی؟

سوال :... میں نے جرمنی ہے اپن بیوی کو تھم دیا کہتم کو پہلی طلاق دی ، وُ وسری طلاق پرتم نے بچوں کو میر ہے گھر چھوڑ نا ہوگا،
اور خط ملتے ہی فورا عمل نہ کیا تو تبیسری طلاق بھی سمجھ لینا ہوگئ۔ مگر میری بیوی نے ایک ماہ بعد میر اگھر چھوڑ ا، بیچ چھوڑ کر چلی گئی اپنے
والدین کے پاس تین ماہ رہی ، پھرہم نے رُجوع کیا کہتم آ جاؤ ، وہ آگئی۔ اس عمل کوڈیڑھسال گزر گیا ، اب میں ڈیڑھسال بعد پاکستان
آیا ہوں اور حسب معمول زندگی بسر کر رہا ہوں۔ کیا جھے دو طلاقوں کے بعد تین ماہ کے اندر نکاح کر نالازمی تھایا ب نکاح کر اسکتا ہوں؟
یا کہ میرے اس فعل اور عمل سے تیسری طلاق بھی ہو چھی ہے جبکہ نکاح نہیں کیا ہے؟

جواب:..آپ کے خط میں یہ وضاحت ہے کہ آپ کی بیوی نے'' خطامتی ہی فوراَعمل نہیں کیا'' بلکہ ایک مہینے بعد گھر جچھوڑا، اس لئے تیسری طلاق واقع ہوگئی اور دونوں میاں بیوی کاتعلق ختم ہو گیا۔' بغیر حلالہ شرق کے دوبارہ نکاح کرنے کی بھی مخجائش نہیں رہی'' آپ دونوں گناہ کی زندگی گزارر ہے ہیں ،فوراَ علیحدگی اِختیار کرلیں۔

# " میں زید کوٹھیک چار ماہ بعد بیرو پے نہ دُوں تو بیوی تین طلاق" کا حکم

سوال:...زیدنے بکرے ایک ہزاررہ پیقرض لیاتھا،اورزیدنے خود بی اپنی مرضی ہے ایک رسید بکرکودے دی کہ میں زید کو ٹھیک چار ماہ بعد بیرہ پے نہ وُ وں تو مجھزید پر اپنی بیوی تین شرا نطاطلاق۔اور پھرزیدنے بیرہ پے بکرکوایک ماہ لیٹ دیتے ہیں،سوال بی پیدا ہوتا ہے کہ ذید پر بیوی طلاق ہوگئی کنہیں؟

جواب:...زید نے اگر ایک رسیدلکھ کر دی تھی اور مقرر کردہ میعاد کے اندر قم اوانہیں کی تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں ہوگئیں۔ بیوی حرمت ِمغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی،اس کو چاہئے کہ اس سے علیحد کی اِختیار کر لے۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة).

<sup>(</sup>٢) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>۳) ایضأحاشیه نمبرا

<sup>(</sup>۴) ايضاً حاشيه نمبر ۲\_

<sup>(</sup>۵) ایفناحاشینمبرار

'' میں اگر دو دِن کے بعد تمہاری رقم نہ دُوں تو میری بیوی پر تین شرطیں طلاق ہو'' کہنے ہے طلاق کا تھم

سوال:...میرے پچازاد بھائی نے مجھ سے پچھر قم اُدھار لی تھی ،تقریباً کائی عرصہ گزرجانے کے بعدوہ اِنکاری ہوگیا کہ میں نے تمہاری کوئی رقم نہیں دینی ہے، کافی یا دکروانے کے بعد آ دھی رقم پر آ مادگی ظاہر کی اوراس نے اس طرح وعدہ کیا کہ:'' میں اگر دو دِن کے بعد تمہاری رقم تم کوند دُوں تو میری بیوی مجھ پر تمین شرطیس طلاق ہو۔''اب معلوم بیکرنا ہے کہ اس کے اِن الفاظ سے بیوی کو طلاق ہوگئی؟ حالانکہ وہ کافی بچوں کا باپ ہے ،اور میں نے قرض سے صبر کر کے اچھا کیا یا کہ جھگڑا کرکے وصول کرتا؟

جواب:... جب تمہارے بھائی نے یہ مکھائی تھی کہ'' اگر وہ دو دِن بعد تمہاری رقم ادانہیں کرے گا تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں' اور پھراس نے اس تتم کے خلاف کیا، تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں ہو گئیں۔ اب جا ہے صبر کرویالڑ جھکڑ کراپی رقم وصول کرو، وہ تین طلاقیں تو واپس نہیں ہوں گی ،اس کی بیوی بہر حال اس پرحرام ہوگئی۔ (۲)

### '' اگر دُوسري شادي کي تو بيوي کوطلا **ٿ'**'

سوال:...ایک لڑکے کی ۱۸ سال قبل اس وقت شادی ہوئی، جب وہ حدو دِلڑ کین میں تھا، اس کے سسرنے اس سے ایسی تحریر پر دستخط لے لئے جس میں تحریرتھا کہ:'' اگر وُ وسری شادی کی تو میری جی کوطلاق ہوجائے گ'' جبکہ وہ لڑکا اس تحریر کونہ بجھ سکا تھا، ایس صورت میں اس کے لئے وُ وسری شادی کا کیاتھم ہے؟

جواب: ... آپ کے سوال میں دواَم تنقیح طلب ہیں۔ ایک بید کہ آپ نے '' حدودِلڑ کین'' کا جولفظ لکھا ہے اس ہے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے یہ مراد ہے؟ اگر اس سے یہ مراد ہے کہ وہ لڑکا اس وقت' نابالغ ' تھا تو نابالغ کی تحریر کا اعتبار نہیں ، اس لئے وُ وسری شادی پر طلاق نہیں ہوگی۔ '' اوراگر اس لفظ ہے بیمراد ہے کہ لڑکا تھا تو بالغ ، مگر ہے ہجھ تھا ، تو یہ تحریم عتبر ہے ، اور وُ وسری شادی کرنے پر پہلی بیوی کو طلاق موجائے گی۔ ''

وُرسرااُ مرتنقیح بیہ ہے کہ آیاتح ریمیں بہی الفاظ تھے جوسوال میں نقل کئے گئے ہیں، یعنی:'' اگر وُ وسری شادی کی تو میری بیٹی کو طلاق ہو الفاظ تھے؟ اگر بہی الفاظ کھے تھے جو آپ نے سوال میں نقل کئے ہیں تو وُ وسری شادی کرنے پر پہلی

<sup>(</sup>١) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص:٣٦١، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٢) إن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تبحل له حتّى تنكح زوجًا غيره. (اللباب ج:٢ ص:٩٣ ).

 <sup>(</sup>٣) ولا يقع طلاق الصبى وإن كان يعقل ... إلخ (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا، طائعًا أو مكرهًا، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيرى ج: اس: ٣٥٣). أيضًا: رجل استكتب من رجل آخر إلى امرأته كتابًا بطلاقها، وقرأه على الزوج، فأخذه وطواه وختم وكتب في عنوانه وبعث به إلى امرأته، فأتاها الكتاب وأقرًا الزوج أنّه كتابه، فإن الطلاق يقع عليها. (عالمگيرى ج: ٢ ص: ٣٩٨).

یوی کوصرف ایک طلاق ہوگی، اور وہ بھی رجنی۔'' رجعی'' کا مطلب یہ ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے شوہرزبان سے یہ کہ دیے کہ: میں نے طلاق واپس لے لی اور بیوی سے رُجوع کرلیا، یا مطلقہ کو ہاتھ لگا دیے یااس سے میاں بیوی کا تعلق قائم کرلے۔غرضیکہ اسپنے قول یافعل سے طلاق کوختم کرنے کا فیصلہ کرلے تو طلاق مؤٹر نہیں ہوتی ،اور نکاح بدستور قائم رہتا ہے۔ اورا گرعدت ختم ہوجائے تو دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اورا گرطلاق کے الفاظ تین مرتبہ استعال کئے گئے تھے تو اس میں رُجوع کی گنجائش نہیں رہتی ،اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ (")

# '' جب تک تمہارے بہن بہنوئی گھر میں رہیں گے بمہیں طلاق رہے گی''

سوال:... میری ایک سیلی اپنی دو بچیوں کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں رہ رہی تھی ، پچھ عرصے ہے میری سیلی کی بہن بہنوئی بھی گھر میں ساتھ آکر دہنے گئے ، جو کہ اس کے شوہر کو ناپند تھے ، لیکن سیلی بہن بہنوئی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی ۔ جب جھڑ ا زیادہ بڑھ گیا تو سیلی کے شوہر نے اپنی بیوی ہے یہ کہا کہ:'' جب تک تمہارے بہن بہنوئی اس گھر میں رہیں گے بتم پر طلاق رہے گی اور جب یہ گھرے چلے جا کیں گئے تو پہلا ق خم ہوجائے گی اور تم دوبارہ میرے ساتھ بیوی کی حیثیت ہے رہ سکوگی' برائے مہر بانی آپ یہ بتلا کمیں کہ میملی کے بہن بہنوئی کے گھر سے چلے جانے کے بعد کیا میری سیلی شوہر کے ساتھ دوبارہ رہ مکتی ہے یا ہیں؟ اور وہ وُ وسرا نکاح کرکتی ہے یا ہیں؟ اور وہ وُ وسرا نکاح کرکتی ہے یا ہیں؟

جواب:..آپ کی مہلی کوایک طلاق ہوگئی، اب اگراس کی بہن اور بہنوئی عدّت کے اندر چلے گئے تو محویا شوہر نے طلاق سے زجوع کرلیا اور نکاح قائم رہا، اورا گرعدّت ختم ہونے کے بعد گئے تو نکاح ختم ہوگیا، دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ (۱)

# سامان ندلینے برطلاق کی شم کھائی تو کون سی طلاق ہوئی؟

سوال:... ہمارے بڑے بھائی کی لڑی کی شادی ہے، اس میں ہم اس کی لڑی کو پچھ سامان وغیرہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے بھائی کی لڑی کی شادی ہے، اس میں ہم اس کی لڑی کو پچھ سامان وغیرہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے بھائی نے ہم سے سامان نہیں اند لینے کی شادی ہیں ہیں بیٹھتے تھے، لیکن اب وہ سامان لینے پر راضی ہوگیا ہے، اب سامان لیس 'اگروہ سامان لینے پر راضی ہوگیا ہے، اب

 <sup>(</sup>١) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (اللباب ج: ٢ ص: ٢٠١١ ، كتاب المطلاق).

<sup>(</sup>۲) فیاذا راجعها بالقول نحو أن یقول لها: راجعتک أو راجعت إمرأتی وإن راجعها بالفعل مثل أن یطاها أو یقبّلها بشهوة أو ینظر إلی فرجها بشهوة فإنه یصیر مراجعًا عندنا. (عالمگیری ج: ۱ ص:۲۸٪).

 <sup>(</sup>٣) إذا كان الطلاق باثنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدّة وبعد إنقضائها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٢).

 <sup>(</sup>٣) وإن كمان المطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

<sup>(</sup>۵) الفِناَ حاشيهُ نمبرا ملاحظه بو۔

<sup>(</sup>٢) إذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به).

بتائیں کہ بیطلاق اُس پر کیسے پڑی؟ کیااس کوصرف وُ وسرا نکاح کرنا پڑے گایا بیتین ماہ کے لئے اپنی بیوی کوچھوڑے گا؟ جواب:...سامان لینے سے اس کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی، طلاق ہونے کے بعد وہ بیوی سے رُجوع کر لے، نکاح

. شوہر کا بیوی سے کہنا کہ' اگر آپ اُن لوگوں (بہن بہنوئی) کے گھر گئیں تو طلاق دے وُوں گا'' کی شرعی حیثیت

سوال:...میرے خاوند کسی بات پرمیری بہن بہنوئی ہے ناراض ہو گئے ،اور مجھے علم دیا کہ'' اگر آپ ان لوگوں کے گھر گئیں تو طلاق دے دُوں گا'' بعد میں صلح ہوگئی، میرے خاونداور بیچے آتے جاتے ہیں، بہن بہنوئی بھی آتے جاتے ہیں، میرے شوہر بھی میرے جانے پر رضامند ہیں، ہم میاں ہیوی راضی خوشی زندگی گزاررہے ہیں،عرصہ دوسال ہے میں ان لوگوں کے گھرنہیں گئی ہوں، آپ اس مسئلے کاحل تکھیں کہ میں اب کیسے جاسکتی ہوں؟

جواب: ... ' طلاق دے دُوں گا'' کے لفظ سے طلاق نہیں ہوتی ، آپ پی بہن کے گھر آ جا سکتی ہیں۔ (۳)

شوہرنے کہا:'' اگر بہنوئی سے ملی تو تجھ کوطلاق' پھروہ اُسے بہنوئی کے گھر لے گیا تو کیا علم ہے؟

سوال:..مولا ناصاحب!میرے شوہر پچھوہمی ہے ہیں،ان کووہم ہوا کہ بہنوئی ہے میراتعلق ہے، میں نے قرآن اُٹھا کر قتم کھائی اور یقین دِلایا کہ بیخیال غلط ہے، کیکن انہوں نے کہا کہ: '' اگرتم ان سے ملی تو میری طرف سے طلاق۔'' بعد میں گھر والوں کے سمجھانے پران کواپنی علطی کا إحساس ہوااور پھرخود ہی مجھے میری باجی کے گھر لے گئے ، بعد میں انہوں نے کسی مولوی سے پوچھا ، اس نے کہا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، انہوں نے دیگ پکا کر رشتہ داروں میں بانٹ دی، کیکن میرے دِل کوقر ارنہیں، ہارے نکاح پر تو کوئی اثر نہیں پڑا؟

جواب:...طلاق کے الفاظ زبان ہے کہہ دینے کے بعدان کو داپس نہیں لیا جاسکتا ، اس کئے جب آپ کے شوہر آپ کو بہنوئی کے گھر لے کر گئے اور آپ بہنوئی ہے لیس تو ایک طلاق واقع ہوگئی '''کیکن ایک رجعی طلاق کے بعد عدت کے اندر شو ہر کورُجوع کاحق ہوتا ہے، پس اگر بہنوئی سے ملنے کے بعد اگر آپ کے شوہر نے میاں بیوی کا تعلق قائم کیا تو رُجوع ہوگیا، اور آپ بدستور میاں ہیوی ہیں، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مسئلہ یہاں جاری نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه تمبرا ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>۲) إذا طلق الرجل إمر أنه تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ج: ا ص: ۲۰).
 (۳) فقال الزوج أطلق، طلاق مي كنم ..... بخلاف سأطلق، طلاق كنم، لأنه إستقبال، فلم يكن تحقيقًا. (عالمگيري

ج: ١ ص: ٣٨٣، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>س) محرّ شهْ صَغِيحِ كا حاشيه نبيرا الماحظه بويه

<sup>(</sup>۵) ايساً حاشي نمبر ۲ ملاحظه بو۔

"اگرتم بہن کے رشتے کے لئے گئیں، یا اگرتم قدم گھرسے باہر نکالوگی تو تہہیں طلاق ہوجائے گی' کہنے کا شرعی حکم

سوال:...میرے شوہرنے مجھے کہا کہ' اگرتم بہن کے رشتے کے سلسلے میں جاؤگی تو تنہیں طلاق ہوجائے گی ،اگرتم قدم گھر ے باہرنکالوگی توحمہیں طلاق ہوجائے گی' اورا بیاہوا، یا مختلف دِنوں کے واقعات ہیں، کیا طلاق واقع ہوگئی؟

جواب:...اگریمی الفاظ کہتو بہن کے رشتے کے سلسلے میں جانے اور گھر کے باہر قدم رکھنے پر طلاق ہوجائے گی ، اور چونکہ ایسا ہو چکا ہے اس لئے طلاق ہوگئ، آپ بینط دے کرایے شو ہر کومیرے پاس بھیج دیں ، اُن سے بوری بات معلوم کرے ان کو مسيح مشوره وُ ول گا، والله اعلم!

#### اگر بھائی کے گھرآنے سے طلاق کو معلق کیا تو اُب کیا کرے؟

سوال:...میں ایک کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا، آج ہے یا نچ سال پہلے ہم دونوں بھائیوں کی آپس میں باتیں ہور ہی تنقیس ، تو با توں بیں تکنح کلامی ہوگئی اور بہت زیادہ ہوئی ، اسی ووران بھائی باہرنکل گیاء کا فی وُ ورجا کراس نے کہا کہ بیں اپنے بھائی کے گھر آ وَل تومیری بیوی پر تیرہ دفعہ طلاق ہے۔اب وہ بھائی عرصہ ۵ سال سے میرے گھر نہیں آیا،اب وہ میرے گھر کس صورت میں آسكتا بي اوران باتون كاكياص بي -

جواب:...آپ کا بھائی جب بھی آپ کے گھر آئے گااس کی بیوی کوتین طلاق ہوجا کیں گی۔اگروہ اپنی قسم تو ٹرنا چاہتا ہے تو اس کی صورت بدہو سکتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو' ایک طلاق بائن' دے دے دے، پھر جب بیوی کی عدّت ختم ہوجائے تو آپ کے گھر چلا جائے،اس کی شم ٹوٹ جائے گی ، دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کرلے۔ (۲)

# غیرشادی شدہ اگر طلاق کل کی متم کھالے تو کیا شادی کے بعد طلاق ہوجائے گی؟

سوال:...ایک هخص عاقل بالغ به کهه دے که:'` آئندہ میں اگرسگریٹ نوشی کروں تو مسلمان نہیں۔آئندہ اگر میں سگریٹ نوشی کروں تو مجھ پر ( طلاق کل ہے ) یعنی دُنیا کی تمام عورتیں مجھ پرطلاق ہیں۔''یا در ہے کہ میخص غیرشا دی شدہ ہے، پھراگر بیسگریٹ نوشی ترک نه کرسکے تو کیا کا فرہوجائے گایا پھراس کا نکاح کسی عورت کے ساتھ ہوسکے گایا نہیں؟

جواب:..ایی تشمیں کھانا، کہ فلاں کام کروں تو مسلمان نہیں ،نہایت بیہودی تشم اور گناہ ہے،اس ہے تو بہ کرنی جا ہے ،مگر

<sup>(</sup>١) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠).

<sup>(</sup>۲) ص:۱۲۰ كاحاشيه نمبرا ملاحظه بويه

اس میں کو تو ڑنے ہے میخص کا فرنہیں ہوگا'' بلکہ اس کو تو بہ کر کے تسم کا کفارہ ادا کرنا چاہئے۔' اور یہ کہنا کہ:'' اگر میں فلال کام کروں تو مجھ پرتمام عور توں کوطلاق'' جبکہ وہ شادی شدہ نہیں ، تو قسم لغو ہے اس ہے پچھ بیس ہوا۔ <sup>(۳)</sup>

البیتہ اگر یوں کہا کہ بیں جس عورت ہے نکاح کر دں اس کوطلاق تو نکاح کرتے ہی اس کوطلاق ہوجائے گی ہمیکن صرف ایک د فعہ طلاق ہوگی ،اس عورت ہے دو بارہ نکاح کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔ (\*\*)

'' اگر باپ کے گھر گئیں تو مجھ پر تین طلاق'' کہنے کا حکم

سوال:...میراا پے سسر سے جھکڑا ہوگیا،اور میں نے گھر آتے ہی بیوی کوکہا کہ:'' آج کے بعدتم اگر ہاپ کے گھر گئی تو تم مجھ پر تین شرط طلاق ہو'' خیراس کے بعدوہ تو باپ کے گھر نہ گئی، گر آج کل سسرصا حب سخت بیار ہیں اور میں بیسوال لے کر برزے بروے علائے کرام کے پاس گیا ہوں ،گرمطمئن نہیں ہول،آپ بتاہیے کہ میری بیوی کس طرح باپ کے گھر جائے؟

جواب:...آپ کی بیوی اپنے والد کے گھر نہیں جاسکتی، اگر جائے گی تو اسے تین طلاقیں ہوجا کیں گی۔ اس کی تدبیریہ ہوسکتی ہو کہ کہ اس کو ایک بائن طلاق وے کراپنے نکاح سے خارج کردیں، پھروہ عدت ختم ہونے کے بعد اپنے باپ کے گھر چلی جائے، چونکہ اس وقت وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہوگی اس لئے تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، اور شرط پوری ہوجائے گی۔اب اگر دونوں کی رضامندی ہوتو دوبارہ نکاح کرلیا جائے ،اس کے بعد اگر اپنے باپ کے گھر آجائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ (1)

'' اپنی بہن کی شادی سے پہلے یہاں آؤگی تو کمی آجاؤگی ،اوراگراپنی بہن سے بولوگ تو تبین طلاق''

سوال: ... میں بہت شکی اور دہمی مزاج آ دمی ہوں ، ایک دفعہ میری لڑائی اپنی سالی سے ہوگئی ، غضے میں ، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ'' اگر اپنی بہن کی شادی سے پہلے یہاں آ و گی لیعن اپنی مال کے گھر تو پھر کی آ جا و گی ، اور اگر اپنی بہن سے بولوگی تو تین طلاق'' شاید زندگی بھر کے لئے بیالفاظ بھی اِستعال کئے تھے۔ جامعہ اشر فیہ سے فتوی لیا تو انہوں نے کہا کہ'' کی آ جا و گی'' کنا یہ کے طلاق' شاید زندگی بھر کے لئے بیالفاظ بھی اِستعال کئے تھے۔ جامعہ اشر فیہ سے فتوی لیا تو انہوں نے کہا کہ'' کی آ جا و گی'' کنا یہ کے

 <sup>(</sup>۱) وان قال: إن فعلت كذا فهو يهودى أو نصراني أو كافر يكون يمينًا ...... والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين ... إلخ (هداية ج: ۲ ص: ۱۸م).

<sup>(</sup>٢) "لَا يُوَّاجِدُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيُمَتِكُمُ وَلَكِنْ يُؤَاجِدُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْآيَمَن (المائدة: ٩٩).

 <sup>(</sup>٣) ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحلف مالكا أو يضيفه إلى ملك كالتزوج كالإضافة إلى الملك فإن قال الجنبية إن دخلت الدار فانت طالق، ثم تكحها فدخلت الدار لم تطلق، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) ولو قبال كل إمرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج نسوة طلقن ولو تزوج إمرأة واحدة مرارًا لَم تطلق إلّا مرّة واحدة، كذا في المحيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥٣).

 <sup>(</sup>۵) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) فحيلة من علق الثلاث بدخول الذار أن يطلقها واحدةً ثم بعد العدة تدخلها فتخل اليمين فينكحها. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥).

الفاظ نہیں ہیں، اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ ایک دن ہوی کی بھادج کی تیارداری کے لئے میں ہوی اور بہن سمیت سرال میں تھا، مریضہ کے ساتھ سبری ہوئی ہوئی ہیں۔ تھا، مریضہ کے ساتھ سبری ہوئی ہوئی ہوئی ہاں سے تھوڑا پیچے میری بہن اور میری بہن کے ساتھ میری سالی بیٹھی تھی۔ باتوں کے دوران اچا تک میری ہیوی نے اپنی بہن کی طرف منہ کر کے کوئی بات کہی، پھرفوراً وہی بات اس نے میری بہن کی طرف منہ کرکے دُہرائی، جس سے جھے یقین ہوگیا کہ میری ہوئی نے اپنی بہن کو بلایا تھا، میرے استفسار پر ہوی نے بتایا کہ اس نے میری بہن کو ملایا تھا، میرے استفسار پر ہوی نے بتایا کہ اس نے میری بہن کو ملایا تھا، میرے استفسار پر ہوی نے بتایا کہ اس نے میری بہن کو ملایا تواحساس ہوا کہ اصل میں وہ اپنی بھاوج سے مخاطب تھی ، ہوی کی بہن کا عظب کیا تھا، دُوسرے دن ہوگی کہن کا بات کا بہن کی بات کا بھی کہنا ہے کہ ہوئی نے اسے نہیں بلایا۔ دوبارہ جامعہ اشر فیہ سے زجوع کیا توانہوں نے بتایا کہ جھے بھوت دینا ہوگا، ورنہ ہوئی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اس صورت حال میں کیا کیا جائے؟

جواب: ...جامعہ اشرفیہ کا فتو کی تیجے ہے، آپ کی بیوی اگر حلفا کہتی ہے کہ میں نے بہن کونہیں بلایا تو اس کی بات کا إعتبار ہے، آپ کا شکی مزاج، وہم کوبھی سوفیصد یقینی بنالیتا ہے، اس کا إعتبار نہیں۔ سالی سے معافی ما تکئے پر تین طلاق ختم نہیں ہوگی ، اگر اس کوختم کرنا جا ہے جی تیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو ایک بائن طلاق وے دیں، جب اس کی عدّت ختم ہوجائے تو اپنی بہن سے بات کرلے، شرطختم ہوجائے گی ، اس کے بعد بیوی سے دوبارہ نکاح کرلیں، اس کے بعد اگروہ اپنی بہن سے بولے گی تو تین طلاق واقع نہیں ہوں گی۔ (۱)

# '' اگرنو و ہال گئی تو تجھ کوایک، دو، تین طلاق'' کہنے کا نکاح پراُثر

سوال:...میرےایک رشتہ دارا بی بیگم سے کسی بات پر ناراض ہو گئے ،اوراس حالت میں انہوں نے یہ الفاظ اوا کئے:'' اگر تو ( یعنی بیگم ) وہال گئی تو تجھے کو ایک ، وو ، تین طلاق'' کسی کے گھر کا نام لے کرنہیں کہا، لیکن ان کی مراد بیگم کا گھر تھا، اس کے بعد ان ک بیگم کہیں نہیں گئیں ،لیکن اگر بھی ان کو بید مسئلہ در پیش آ جائے کہ وہاں جانا ہوتو وہ کیا کریں؟ میرے رشتہ دار چاہتے ہیں کہ ان الفاظ کے اداکر نے کا کفارہ ادا ہوجائے اور وہ اپنی بیگم کوائل بندش سے آزادکر دیں ،اس کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟

جواب: ...طلاق کے الفاظ نہ تو واپس لئے جاسکتے ہیں، اور نہ ان کا کوئی کفارہ اوا ہوسکتا ہے، البتہ اس کی ایک صورت ہوسکتی ہے کہ دہ اپنی بیگم کو ایک طلاق دیدے، اور پھرعد ت پوری ہونے تک ان کے ساتھ کسی تعلق نہ رکھے، جب عدت پوری ہوجائے تو کئی ایپنے مال باپ کے گھر چلی جائے، اور پھر واپس آ کرنکاح کی تجدید کرلی جائے، یعنی عورت کسی کو وکیل بنادے اور دو گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح دوبارہ کردے، واللہ اعلم!

#### رِشته دینے سے طلاق کو علق کرنا

سوال:...' الف''' و' سے شادی کرنا جا ہتی ہے، مگرایک موقع پر' الف' کے بھائی نے بدالفاظ کہے کہ:'' اگر' الف' ایعنی

( ا و ۲ ) فحيلة من علّق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدةً ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥، باب التعليق، أيضًا: عالمگيري ج:٢ ص:٣٩٤، طبع رشيديه).

میری بہن کارشتہ'' د'' کودُ وں تو میری بیوی مجھے تین طلاق ہے۔''اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں فریق اس یہ شیتے پر راضی ہیں ،گر'' الف'' کے بھائی کے ادا کئے ہوئے الفاظ رُکا وٹ ہیں ،کوئی ایس صورت بتا ئیں کہ طلاق بھی نہ ہوا در پشتہ بھی ہوجائے۔

یا ایہا ہوسکتا ہے کہ'' الف'' کی مال پرشتہ دے دیں اور طلاق نہ ہو؟

كياس رشتے كے ہونے ہے" الف"كى بھائھى كوطلاق ہوجائے گى؟

اگرطلاق ہوگی تو کیا بغیر طالہ کے نکاح ہوسکتا ہے؟

رشتہ ہونے سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ مولا ناصاحب! جواب ضرور عنایت سیجے گا۔

جواب:...' الف' کا بھائی ہے تہ نہ دے، بلکہ وہ اس سے بگسر لا تعلق رہے، وُ وسرے لوّب ہِ شتہ کرادیں، تو'' الف' کے بھائی کی بیوی کوطلاق نہیں ہوگی۔

# '' اگرتم اس پروس کے گھر میں گئیں تو مجھ پر تین شرطوں پر طلاق ہوگی''

سوال:...ہارے ایک پڑوی ہیں،انہوں نے سات آٹھ سال قبل اپنی ہوی کو اپنے وُ وسرے پڑوی کے گھر سے روک کریہ شرط عائد کی کہ:'' اگرتم اس پڑوی کے گھر گئیں تو مجھ پر تین شرطوں پرطلاق ہوگی۔'' اب اس بات کوسات آٹھ سال کا عرصہ گزرگیا، اب و وقیخص خود بھی پڑوی کے گھر جایا کرے، اب اپنی ہوی کو جانے سے منع نہیں کرتا ہیکن ہوی اس وُ رہے نہیں جاتی کہ طلاق ہوجائے گی، وہخص چا ہتا ہے کہ اب یہ مسئلہ کل ہوجانا چا ہئے ،انہوں نے کافی دریافت کرتا ہیکن ہوی اس وُ رہے نہیں جاتی کہ طلاق ہوجائے گی، وہخص چا ہتا ہے کہ اب یہ مسئلہ کل ہوجانا چا ہئے ،انہوں نے کافی دریافت کی الیکن کی نے اس مسئلے کو کس کرتا ہیں ہوں گی؟

جواب:... بیشرط تو مرتے وَ م تک قائم رہے گی ،عورت جب بھی پڑوس کے گھر جائے گی اسے تین طلاقیں ہوجا کیں گ اب اس کاحل بیہ دوسکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے کرالگ کردے، جب عورت کی عدت ختم ہوجائے تو وہ پڑوی کے گھر چلی جائے ،اس کے بعد بید دونوں دوبارہ نکاح کرلیں۔ (۲)

# " اب اگر ہم یہاں آئیں تو تمہیں طلاق ہے " کہنے کا حکم

سوال:...میری شادی کو پورے دوسال ہو بچکے ہیں، میرے شوہر مجھے ہیں۔ اور میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ میر اہر طرح خیال رکھتے ہیں، مگران کا غصدا تنا تیز ہے کداس وقت وہ بے قابوہوجاتے ہیں۔ دِلوں میں پچھے بد کمانیاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجھے ہمیشہ میری امی کے گھر بہت مشکل سے لے کرجاتے ہیں، اورا کثر کہتے ہیں کدان لوگوں کو چھوڑ دو، میراتمہارا جھگڑ اتمہارے گھر کے وقت وہ ہمارے بوگا۔ یہ سارا پریل کی بات ہے، شب براءت کا مبارک دِن تھا،مغرب کے وقت وہ ہمارے عزیز کے گھر سے مجھے

<sup>(</sup>١) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. وفي الشامية: أي لا تكرار بين هذه ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥، باب التعليق، طبع سعيد).

کے کر نظے، وہاں بھی بہی مسلم تھا کہتم اپنی سسرال کیوں نہیں جاتے ہو؟ میرے شوہر نے ایک دوغلط باتیں کیں، جن پر میں سب کے سامنے تھد بی کروارہی تھی، وہ مجھے لے کرفورا فکلے اور میری امی کی گئی کے سامنے زُک گئے، اس وقت مبحد میں مغرب کی اُڈانیں ہورہی تھیں، مجھے ہے اِنتہا کہ ایمالکہ کہ میں لکھ نہیں سب کی اور موٹرسائیل سے دھکے دے کراُتار دہے تھے کہ ابھی اپنے گھر دفع ہوجا وَ، مگر میں روتی رہی اور سمجھاتی رہی، میں نے کہا کہ میرا آپ کے سوالوئی نہیں ہے، انہوں نے گئی کے تین چکرلگائے اور بار بار جھے ذکیل کرتے رہے، ذرا آگے جاکر پھر کہنے گئے: '' اب اگرتم یہاں آئیں یاا بتم مجھے سے یہاں لانے کے لئے کہوگی تو میری طرف سے تہمیں طلاق ہے۔'' یہی الفاظ اُک زُک کرتین مرتب کیے۔ بعد میں خود بھی بہت پشیان ہوئے اور معافی ما تگنے گئے۔ اور ان کے دفتر میں ایک الحاج صاحب ہیں، ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا اس کا کفارہ اوا ہوگا، یعنی ساٹھ روز ہے کھیں اور دونفل خدا ہے تو بہر کے پڑھیں ۔ لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، مولا ناصاحب! میں بہت پریشان ہوں، اپنی بیٹی سمجھ کرمیرے لئے دُعاکریں اور اس مسئلے کاحل وضاحت سے بیان کریں۔ مولا ناصاحب! جلد سے جلد میرے مسئلی کا جواب ویں۔

جواب: ...الحاج صاحب کا مسکدتو صحیح نہیں۔ آپ میکے جب بھی جا کیں گی یا جانے کے لئے کہیں گی فور آئین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی، اب میاں یوی کے ایک ساتھ رہنے کی دوہی صورتیں ہیں، یا تو آپ ہمیشہ کے لئے میکے کو بھول جا کیں، کسی شادی تمی میں وہاں نہ جا کیں، نہ جانے کی فرمائش کریں، اس میں جو تگی لاحق ہوگی وہ ظاہر ہے۔ وُ وہری صورت سے ہے کہ شوہر آپ کو ایک طلاق بائن دیدے، پھر عدت ختم ہوجائے گی۔ پھر دوبارہ نکاح کرلیا جائے۔ اس مصورت میں آئندہ سے بابندی ختم ہوجائے گی۔ پھر دوبارہ نکاح کرلیا جائے۔ اس صورت میں آئندہ سے بابندی ختم ہوجائے گی، یہ صورت آسان ہے اس کو اِختیار کرلیا جائے۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. وفي الشامية: أي لَا تكرار بين هذه ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥، باب التعليق).

# حامله كى طلاق

'' میں تجھے طلاق دیتا ہوں' کے الفاظ حاملہ بیوی سے کہتو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟

سوال:...زیدنے اپنی بیوی کو چارعورتوں کے سامنے ایک نشست میں تین دفعہ کہا کہ: '' میں کتھے طلاق دیتا ہوں''اور عورتوں کو کہا تو زیدگی ماں نے زید کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پکھ در بعد جب ہاتھ ہٹایا تو زیدگی ماں نے زید کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پکھ در بعد جب ہاتھ ہٹایا تو زید نیا ہوگ کہا تو زیدگی بیوی کوطلاق ہوگئی زید نے پھر دود فعہ کہا کہ:'' میں مجھے طلاق دیتا ہوں' اور زیدگی بیوی چھاہ کی اُمید سے ہے، ایسی صورت میں زیدگی بیوی کوطلاق ہوگئی ہے؟ کیا یہ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں؟

جواب:..زید پراس کی بیوی حرام ہوگئی،اب نہ تو رُجوع جائز ہے ادر نہ بی حلالہ شرقی کے بغیر عقدِ نانی ہوسکتا ہے۔ زید کی بیوی کی عدت نے کا پیدا ہونا ہے، جب بچہ بیدا ہوجائے گاعدت پوری ہوجائے گی۔ عدت کے بعد زید کی بیوی اگر کسی وُ وسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو کرسکتی ہے۔واضح رہے کہ حالت ِ حمل میں بھی اگر کوئی طلاق دے دے تو واقع ہوجاتی ہے،اس لئے زید کی بیوی اگر چہ حالمہ ہے پھر بھی زید کے طلاق دیے ہے۔واضح رہے کہ حالت ہوگئی۔ (۲)

حمل کی حالت میں دومر تبہ طلاق کے الفاظ کہے، پھر دو دِن بعد تین مرتبہ کہا:'' تنہیں طلاق دی'' سے کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال:...میرے شوہر نے ۱۹۹۲/۱۱۱ء کو مجھے دومر تبہ طلاق کے الفاظ کے، اور پھر ۱۹۹۲/۱۱۱ء کو ہماری لڑائی ہوئی تو انہوں نے غضے کی حالت میں تمین مرتبہ کہا کہ:'' میں نے تہمیں طلاق دی' جبکہ میں حاملہ ہوں، اور میں نے ساہے کہ ایس حالت میں طلاق نہیں ہوتی، اور مجھے معلوم ہواہے کہ ایک دفعہ میں دی گئی تمین طلاقیں ایک ہی شار ہوتی ہیں، کیونکہ ہر طلاق کے بعد ایک ماہ کا وقفہ لازمی ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں میاں ہوئی ایک دُوسرے سے رُجوع کر سکتے ہیں؟ میرے شوہر کو اپنی غلطی پر نمامت ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اس صورت حال سے میں بھی بہت پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا نمامت ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اس صورت حال سے میں بھی بہت پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا

<sup>(</sup>١) - وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلّقها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص:٩٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

<sup>(</sup>٣) "وَأُولَتُ الْآحُمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يُضَعُنَ حَمَلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٥٦).

کروں؟ کیونکہ کچھلوگ کہتے ہیں کہ طلاق ہوگئ ہے اور پچھلوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی ہے۔ اگریہ طلاق ہوگئ ہے تو اس کا کیاحل ہے؟ کس طرح ہم پھرایک ہوسکتے ہیں؟

جواب:...دوبار پہلے طلاق دی تھی ،اور تین باراب دے دی ،گویاکل پانچ طلاقیں ہوئیں ، تین طلاقوں کے ساتھ بیوی حرام ہوگئی ،اور دوزا کد طلاقیس اس کی گرون پر وَ بال رہا ،قیامت کے دن اس کی سزا بھکتے گا جمل کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے ، اور ایک بارکی تین ، تین ،ی ہوتی ہیں ۔آپ کوتو دو بار پانچ دی گئی ہیں ،طلاق واقع ہوگئی ،میاں بیوی ایک وُ دسرے کے لئے حرام ہو گئے ، اب نہ مصالحت ہو سکتی ہے ، نہ شرعی حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے ، واللہ اللہ اللہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے ، واللہ اللہ اللہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے ، واللہ اللہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے ، واللہ اللہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے ، دوسکتا ہوسکتا ہے ، دوسکتا ہے ، دوسکتا ہوسکتا ہے ، دوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہے ، دوسکتا ہوسکتا ہ

<sup>(</sup>۱) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ... إلخ، (هداية ج:۲ ص:۳۵۱). قال رجل لشريح القاضى: طلقت إمرأتى مأة، فقال: بانت منك بثلاث، وسبع وتسعون إسراف ومعصية. (المحلِّى لابن حزم ج: ۱۰ ص: ۲۳ ا، طبع بيروت). (۲) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرَّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتَّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية ج:۲ ص: ۲۹، طبع شركت علميه ملتان).

# کن الفاظ ہے طلاق ہوجاتی ہے؟ اورکن ہے ہیں؟

طلاق اگر حرف "ت" ئے ساتھ کھی جائے ، تب بھی طلاق ہوجائے گی سوال:...طلاق اگر "ط 'کے بجائے" ت" ہے لکھ کر دی جائے تو کیا طلاق ہوجائے گی؟ جواب:...جی ہاں! ہوجائے گی۔ (۱)

#### طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں

سوال:...اگرکوئی آ دمی اپنی بیوی کوتین بارمندے طلاق دے دے اور ان کے پاس کوئی آ دمی ندہوتو کیا طلاق ہوجائے گی یا محواہ ضروری ہیں؟

جواب:...طلاق صرف زبان سے کہددیے ہے ہوجاتی ہے،خواہ کوئی سے نہسے، کواہ ہوں یا نہ ہوں ،اور بیوی کواس کاعلم (۲) ہویانہ ہو۔

#### والداگر بیوی کوطلاق دینے پر اِصرار کریں تو کیا کیا جائے؟

سوال: ... شادی کے بعد سے میں اپنے گھر کی طرف سے بہت پریشان ہوں، میرے والدصاحب کا کہنا ہے کہ میں اپنی بیوی کوطلاق دے دُوں، میں نے ان سے عرض کیا کہ کوئی اور طریقہ بتا کیں، لیکن وہ صرف ای بات پر اِصرار کررہے ہیں، میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ براوری کو بٹھا کر فیصلہ کرلیں، لیکن اس پروہ خاموش ہوجاتے ہیں، اور علیحدگی میں طلاق کا کہتے ہیں، میں بیہ علوم کرنا عالم ہوجاتے ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے؟ اگر شوہر بیوی کے سامنے کہ تو کیا طلاق واقع ہوجاتے کو واقع ہوجاتی ہے؟ اگر شوہر بیوی کے سامنے نہ کہ صرف والدین کے سامنے کہ تو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟

 <sup>(</sup>١) يقع بها أي بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريح ويدخل نحو طلاغ وتلاك ... الخ. (الدر المختار شامي ج:٣ ص:٢٣٨، باب الصريح). أيضًا: في الهندية ج: ١ ص:٣٥٤، الباب الثاني في إيقاع الطلاق.

<sup>(</sup>۲) هو رفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (شامي ج: ٣ ص: ٢٢١). أيضًا: وركنه لفظ مخصوص هو ما جعل دلالته على معنى الطلاق من صريح أو كناية .. إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٣٩، كتاب الطلاق). أيضًا: قال الحاكم الشهيد إذا كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة فهي إمرأته غير أنه قد أساء فيما صنع. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٠٩، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة).

جواب:...طلاق تو آدمی کے بیہ کہنے ہے بھی ہوجاتی ہے کہ'' میں اپنی بیوی کوطلاق دیتا ہوں' اور تین دفعہ کہنا بھی ضروری نہیں ،صرف ایک دفعہ کہنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، اور تین دفعہ طلاق دینا گناہ ہے۔ کیتو مسئلہ ہوا۔ جہاں تک مشورے کا تعلق ہے، اگرآپ کی بیوی کا کوئی تصور نہیں تو اس کو طلاق نہ دیں ، بلکہ اپنے والدین کو کہیں کہ اپنے خاص عزیز وں میں سے چند آدمیوں کو جمع کریں اور وہ مجھے جومشورہ دیں گے، اِن شاء اللہ میں اس پڑمل کروں گا۔

# ملى فون برطلاق دى تووا قع ہوگئ

سوال ن...ایک بارطلاق کالفظ ٹیلی نون پر کیجاور کوئی گواہ نہ ہوتو طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ جواب :...ایک طلاق واقع ہوگئی ،خواہ کوئی گواہ نہ ہو۔

سوال:...ایک طلاق دینے کے ۸ ماہ بعد تک شوہرے کوئی ملاقات نہ ہواور ۸ ماہ بعد تین بار بغیر گواہ کے بیوی ہے'' نکاح قبول ہے''کے الفاظ شوہر کہلوائے تو کیااس سے نکاح ہوجاتا ہے؟

جواب:..اگرطلاق دینے کے بعد شوہر نے عدت کے اندر رُجوع کرلیا تو نکاح ہاتی ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ '' اگرعدت کے اندر شوہر نے رُجوع نہیں کیا تو نکاح ختم ہو گیا اور میاں بیوی کا بغیر گواہوں کے ایجاب وقبول کرلینا، اس سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ نکاح کے لئے گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، اور مہر بھی مقرر کرنا چاہئے۔ <sup>(۵)</sup> سوال:...طلاق کے بعد کیا ہیں ان ۱۵ ماہ کانان ونفقہ مائٹنے کاحق رکھتی ہوں؟

<sup>(</sup>١) يقع طلاق كل زوج إذا كان بـالـغّـا عـاقلًا سـواء كـان حـرًا أو عبـدًا، طـائـغـا أو مكوهًا. (الفتاوي العالمگيرية ج: ١ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق).

 <sup>(</sup>٣) وطلاق البدعة ان يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدةٍ أو ثلاثًا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا. (الهداية،
 كتاب الطلاق ج: ٣ ص: ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) الطلاق الصريح وهو كانت طائق ومطلقة وطلقتك، وتقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئًا، كذا في الكنز. ولو قال لها: أنت طالق، ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاءً ويُديّن فيما بينه وبين الله تعالى، والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذالك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٥٣). الطلاق على ضربين: صريح وكناية، فالصريح قوله أنت طائق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي. (هداية، كتاب الطلاق ج: ٢ ص:٣٥٩).

 <sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمرأته طلاقًا بائنًا أو رجعيًا ..... فعدتها ثلاثة أقراءٍ (هداية، باب العدة ج:٢ ص:٣٢٢). أيضًا:
 وإذا طلق الرجل إمرأته تبطليقةً رجعيةً أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج:٢
 ص:٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين. (هداية، كتاب النكاح ص:٣٠٦).

جواب: ... میکے میں رہتے ہوئے بیوی نان نفقہ کی حق دار نہیں۔(۱) فون برطلاق دے دی تو واقع ہوجائے گی

سوال:...میری شادی تین مہینے پہلے ہوئی ہے،میرے شوہر ملک ہے باہرنوکری کرتے ہیں۔ ہرگھر میں چھوٹے موٹے جھڑے ہوتے ہیں،میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا،کیکن میں نے کسی سے نہ کوئی شکایت کی اور نہ ہی اپنے شوہر کو کچھ بتایا، میں ہمیشہ غلط با تول کونظراً نداز کردیا کرتی ہوں ،اور میں نے ایسا ہی کیا۔لیکن پچھ غلط باتوں کے دوران میری بڑی نندنے مجھے دھمکی دی کہ میں تنہیں طلاق دِلوا کراینے بھائی کی وُوسری شادی کراوَں گی۔میرامسئلہ بیہ ہے کہ عید کے دن میرے شوہرنے جو کہ ملک سے باہر ہیں،میرے والدکے پاس فون کیااورکہا:'' میری ماں نے مجھےروکرسب پچھے بتایا، میں اپنی ماں کے آنسو پر آپ کی بیٹی جیسی دس بیویاں قربان کرسکتا ہوں، میں آپ کی بیٹی کاحق مہر کا ڈرافٹ اور طلاق نامہ بھیج رہا ہوں، جو آپ کوایک ہفتے کے اندرمل جائے گا۔' اور فور أبى فون يرمجھ ے بات کی اور کہا: '' تمہارا ڈرافٹ اور طلاق ٹامہ بھیج رہا ہوں جو جہیں ایک ہفتے میں ل جائے گا۔''میرے بار ہا ہو جھنے پر کہ یہ آپ کیا کہدرہے ہیں اور کیوں کہدرہے ہیں؟ مجھے ندکورہ بالاصرف ایک ہی جواب ملاا دراس طرح یورے جملے کوانہوں نے حاریا یا کج دفعہ کہا اورفون بندكرديا، كيا مجصطلاق موكى؟

تقریباً ایک ہفتے تک طلاق نامے کا اِنظار کرنے کے بعد ہم دونوں یعنی میرے اور میرے شوہر کے کھروالے کہنے ملکے کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی ، اگر طلاق نامیل جاتا تو متہیں طلاق ہوجاتی۔اب دو تین ہفتے بعد میرے شوہر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، وہ تو میں نے ایسے کہا تھا۔ کیکن میراذ ہن اور میرادِل کسی صورت میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں، کیونکہ جس طرح میرے شو ہرنے اس جملے کو کہا، آج مہینے بھر بعد بھی میرے کا نول میں گونج رہے ہیں، اب جب بھی اس سلسلے میں بات ہوتی ہے میری زبان ے بے ساختہ بیالفاظ نکلتے ہیں کہ اب میں حرام کی زندگی گزار نے کے لئے قطعی طور پر تیار نہیں ہوں ، میں ذہنی طور براینے آپ کواس ر شنے کے لئے بالکل تیار نہیں کریار ہی۔

جواب:...اگرشو ہرنے ٹیلی فون پر کہا تھا کہ' میں طلاق نامہ جیج رہا ہوں' نو طلاق واقع ہوگئی،اگر آ دمی جھوٹ موٹ بھی کہہ دے کہ میں نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ 'آپاس شخص سے علیحد گی اِختیار کرلیں اورفون کرنے کی تاریخ کے بعدعدت گزار کرؤوسری جگه نکاح کرلیں۔

طلاق کےالفاظ بیوی کوسنا ناضروری نہیں

سوال:...زید نے اپنی بیوی کی نافر مانی ، زبان درازی اورمشکوک چلن کر دار اور گھر بلو جھکڑوں ہے بدظن ہوکراینے دِل

<sup>(</sup>١) وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله. (هداية، باب النفقة ج:٢ ص:٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا، طائعًا أو مكرهًا ...... وطلاق اللاعب والهازل به واقع وكذُّلك لو أراد أن يتكلم بكلام فسبق لسانه بالطلاق فالطلاق واقع. (الفتاوي العالمكيرية ج: ١ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق).

میں خدا کو حاضرونا ظرجان کرتمین مرتبہ اپنے منہ ہے بیالفاظ اوا کئے:'' میں نے تھے طلاق دی'' جبکہ زیدی بیوی کواس طلاق کاقطعی علم نبیں ہوازراہ کرم بتلا ئیں کہ کیا شرعاً طلاق ہوگئی؟

جواب:... چونکہ بیالفاظ زبان ہے کہ تھے،للنداطلاق ہوگئی، بیوی کوسنانا شرطنہیں ۔ <sup>(1)</sup> '' ٹھیک ہے میں تمہیں تین د فعہ طلاق دیتا ہوں ہم بچی کو مار کر دِ کھا و''

سوال:...' ع''اور'' س'میں جھگڑا ہواہے،' ع''نے غصے میں کہا کہ:'' میں تمہیں جھوڑ دُوں گا''تو'' س'(بیوی) نے کہا کہ:اگرتم مجھے جھوڑ دو گئے قیم شہیں اورتمہاری بچی (جو کہ دوسال کی ہے ) کوجان سے مارؤوں گی یو'' ع''نے کہا:'' ٹھیک ہے میں حمهمیں تین دفعه طلاق ویتا ہوں ہتم بچی کو مار کر دِکھاؤ'' تو کیا ایسی صورت میں طلاق ہوگئی؟ یا جب بچی کو مارا جائے گا تب طلاق ہوگی؟ مبربانی فرما کراس مستلے میں ہماری رہنمائی کریں۔

جواب:...طلاق فورا ہوگئی، بکی کے مارنے پرموقو ف نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

طلاق زبان سے بولنے سے یا لکھنے سے ہوتی ہے، دِل میں سوچنے سے ہیں ہوتی

سوال:...جاراایک دوست ہے،اس کے ساتھ کچھالیاواقعہ پیش آیا ہے،اس نے اپنے دِل میں ایک کام نہ کرنے کا عبد کیا اورائیے ول میں کہا کہ: '' اگر میں نے بیکام کیا تو میری بیوی کوطلاق' مجبوری کی وجہسے اس نے وہ کام کیا، کیا اس کوطلاق ہوگئی؟ جواب:..طلاق زبان سے الفاظ ادا کرنے یاتحریر کرنے سے ہوتی ہے، دِل میں سوچنے سے نہیں ہوتی۔ <sup>(۳)</sup>

طلاق كاوہم اوراس كاعلاج

سوال:...آج سے گیارہ سال قبل میرے شوہرنے کسی بات پرخفا ہوکر مجھے دوطلاقیں دے دیں ، مجھے اس بات ہے بے حدز بنی صدمہ پہنیا، میں اتن پریشان ہوئی کہ خط لکھ کرمیں نے اس بات کا ذِکراپی والدہ سے کیا، اس کے بعد سے مجھے بیشک ہونے لگا كه شايد ميرے شو ہرنے دوطلاق والے واقعے سے قبل بھى مجھے ايك طلاق دے دى ہے، آج تك يه شبه باتى ہے، سوچتے سوچتے میراذ ہن ماؤف ہوجا تا ہے، بلاک ساہونے لگتا ہے، مجھے بچھ ہیں یادآتا، میں بےبس می ہوجاتی ہوں،اس کےعلاوہ خوف خدا سے سہم جاتی ہوں کہ خدا اس بات پر مجھے نہ بکڑیے، میں نے اپنا شک ؤور کرنے کے لئے اس سلسلے میں اسپے شوہرے بات کی ، وہ باوضوہوکر کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف دوطلاقیں دی تھیں ، اس سے پہلے انہوں نے طلاق نہیں دی ، اس کے علاوہ أو پر میں نے جس

<sup>(&</sup>quot;) (اما تنفسيره) شرعًا هو رفيع قيند المنكاح حالًا أو مآلًا بفلظ مخصوص، كذا في البحر الرائق. (عالمكيري ج: ١ س ١ ٣٨٩). أيضًا: يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالغًا ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٥٣).

خط کا ذِکر کیا ہے اس خط سے بھی بیٹا بت ہوتا ہے کہ دوطلاق واقعے ہے بل میر ہے شوہر نے طلاق کی بات زبان پرنہیں لا فی تھی ،اس کے باوجود مجھے شک وشبہ ہے کہ میر ہے شوہر نے شاید دوطلاق والے واقعے ہے قبل بھی ایک طلاق دے دی ہو، میں کئی سالوں سے بے حد پریشان ہوں ،میری راتوں کی نیند غائب ہوگئی ہے ، خدا کے لئے قرآن وحدیث کی روشنی میں مجھے یہ بتا کیں کہ کیا صرف شک کی بنا پر مجھے طلاق واقع ہوگئی ؟

جواب:... بیشک نہیں بلکہ وہم ہے، جب آپ کے شوہر باوضو صلفیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے طلاق نہیں دی تو طلاق کیسے واقع ہوئی...؟ (۱)

#### ذہن میں طلاق کا تصور کرنے سے طلاق نہیں ہوتی

سوال:... جہائی میں انسان کے دِل میں آئے کہ میں نے بیوی کو تمین طلاقیں دیں ، تو کیا طلاق ہوجائے گی؟ حالانکہ وہ زبان سے نہیں کہتا ہے ، تمرکیونکہ تنہائی میں اِنسان پر شیطان جلدی حاوی ہوجا تا ہے ، اس لئے بے اِرادہ یہ بات ذہن میں آجاتی ہے ، اور اِنسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔

جواب:..زئن میں خیال آنے سے طلاق نہیں ہوتی ، زبان سے طلاق کے الفاظ اداکرنے سے طلاق ہوتی ہے۔ (۲) کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جائے گی ؟

سوال:...زاہد کا دوست زاہد کو پھھاس طرح بات سمجھار ہاتھا کہ:'' دیکھوزاہد!تم جرمنی مجے ،اس کے بعدتم نے وہاں ورک پرمٹ حاصل کیا، اس کے بعدتم پاکستان آئے ، اورتم نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ، پھرتم نے ملتان جاکر فلان گھرانے میں شادی کرلی۔اب زاہد ہر بات پر'' ہاں ٹھیک ہے''،'' ہاں''کرتا جار ہاتھا،اب اگرزاہد جرمنی جائے اور ورک پرمٹ حاصل کر لے توکیااس کی بیوی کوطلاق واقع ہوجائے گی یانہیں؟

جواب:...اگرزاہدنے جرمنی ہے واپس آ کرطلاق نہیں دی تو طلاق نہیں ہوئی۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) ومنها عدم الشك من الزوج في الطلاق وهو شرط الحكم بوقوع الطلاق حتى لو شك فيه لا يحكم بوقوعه حتى لا يجب عليه أن يعتزل إمرأته لأن النكاح كان ثابتًا بيقين ووقع الشك في زواله بالطلاق فلا يحكم بزواله بالشك. (بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ٢٦ ١ ، كتاب الطلاق، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص (البحر الرائق ج:٣ ص:٢٥٢، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) هو رفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (المدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٢١). أيضًا: ان الصريح لا يحتاج إلى النية، ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالمًا بمعناه. (شامي ج:٣ ص:٥٥). أيضًا: رجل قبل له إن فلانا طلق إمر أتك أو أعتق عبدك، فقال: نعم ما صنع أو بتسما صنع، إختلفوا فيه، قال الشيخ الإمام الأجل أبوبكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: لا يقع الطلاق فيهما، رجل قال لغيره طلقت إمر أتك فقال أحسنت أو قال أسأت على وجه الإنكار لا يكون إجازة. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج: اص:٣٥٣).

### طلاق کی مثال دیتے ہوئے کہنا: '' میں طلاق دے رہا ہوں ، جا تجھے طلاق ہے' کا شرعی حکم

سوال:...اگرزیدا پی بیوی کی عدم موجودگ میں نادانسته طور پرمثال ویتے ہوئے یوں کہدوے: '' مثلاً میں طلاق دے رہا ہوں ، جانجھے طلاق ہے' حالانکہ اس کا ارادہ طلاق دینے کانہیں ہے ، یااس طرح کہددے: '' اگر میں طلاق دُوں گا تواس طرح کہوں گا: جانجھے تین طلاق ہے۔'' مندرجہ بالاصورتوں میں کونس صورت میں تین طلاقیں واقع ہوں گی؟ اگرزید بھول گیا ہوکہ کونسی بات کہی تھی؟ تو کونس صورت پڑمل کرنا چاہئے؟ اس بات کواگر بالفرض ایک سال کا عرصہ گزرگیا ہوتو طلاق ہونے کی صورت میں عدت اب ہیٹھے گی یاعدت گزرگئی ہے؟

جواب:..اگر بیوی کوطلاق نہیں دی ، بلکہ سئلہ مجھانے کے لئے بطور مثال کے کہا تو طلاق نہیں ہوئی ، واللہ اعلم!

### طلاق دینے والے کی نقل اُ تاریے سے طلاق نہیں ہوئی

سوال:... ہمارے محلے میں ایک طلاق واقع ہوئی ہے، طلاق دینے والے نے یوں کہا: '' میں نے اپنی ہوی کوطلاق دی''
اس نے یہ جملے تین مرتبہ دُہرائے ، اس کے دُہرانے کا انداز پچھاس طرح تھا جیسے مسلمان قرآن پاک بل بل کر پڑھتے ہیں ، اس محفل
میں ہماراایک دوست بھی شریک تھا، ہمارادوست شادی شدہ ہے، ہمارادوست اس محفل کا ذِکر کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس طلاق
دینے والے لڑکے نے کس انداز میں طلاق دی ، اس نے بھی بل بل کروہی جملے دُہرائے جواُ دیر بیان کیا جاچکا ہے، کیا اس کی بھی طلاق
واقع ہوگئی یانہیں؟

جواب:..اس نے ہل ہل کراپی بیوی کوتو طلاق نہیں دی ، بلکہ کسی کے طلاق دینے کی نقل کی ہے ،اس لئے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔

#### تصور میں بیوی ہے جھکڑتے ہوئے طلاق دینا

سوال:...اگر کسی شخص کا نصور میں اپنی بیوی ہے جھگڑا ہوجائے اور جھگڑے کے دوران وہ زبان سے تین طلاق ادا کرے ، تو کیا طلاق نافذ ہوجائے گی؟ جبکہ جھگڑا تصوَر میں ہوا تھا۔

الوكرر مسائل الطلاق بحضرتها أو كتب ناقلًا من كتاب إمرأتي طالق مع التلفظ أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلًا ما
 لم يقصد زوجته. (شامى ج: ٣ ص: ٢٥٠، كتاب الطلاق، باب الصريح).

<sup>(</sup>٢) رجل حكى يسمين رجل أن دخلت الدار إمرأتي طالق فلما انتهى الحاكى إلى ذكر الطلاق ترك الحكاية واستئناف الطلاق وكان كلامه يصلح إيقاعًا للطلاق على إمرأته يقع وإن لم ينو الإستئناف لا يقع ويكون كلامه محمولًا على الحكاية. (فتاوى خانيه على هامش الهندية ج: ١ ص ٢١١م). أيضًا: حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلًا ما لم يقصد زوجته. (شامى ج: ٣ ص ٢٥٠).

جواب: .. بقسور میں جھگڑا کرتے ہوئے اگر بیوی کا نام لئے بغیر طلاق دی تو طلاق نبیں ہوئی، اور اگریہ کہا کہ میں نے مساۃ فلال (اپنی بیوی کا نام ذِکر کرکے ) طلاق دی یا ہے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی تو طلاق ہوجائے گی۔ (۱)

زبانی طلاق کے بعدشرعاً تحریری طلاق کی ضرورت نہیں

سوال:...میری شادی ۱۹۸۱ء میں ہوئی تھی، اس وقت میری عمر ہا سال کی تھی اور والدین کی طے شدہ تھی۔شادی کے تقریباً پونے دوسال بعدایک بیٹا ہوا، میر ہے ۱۹۸۵ء میں چھوڑ کر جاپان چلے گئے اور پھر بھی واپسی نہیں آئے۔ میں ان کے پاس جاپان میں رکھ لیں، گراس بات پر وہ راضی نہیں ہوئے اور پاس جاپان میں رکھ لیں، گراس بات پر وہ راضی نہیں ہوئے اور تقریباً ایک مہینے بعد واپس آئی میں نے کوشش کی کہ وہ جھے اپنے پاس جاپان میں رکھ لیس، گراس بات پر وہ راضی نہیں ہوئے اور تقریباً ایک مہینے بعد واپس آئی میر سے شوہر نے واپس آئے سے اِنکار کردیا ہے۔ ۱۹۹۲ء تک تو انہوں نے جھے چرد فعہ بھی جھوائے ،لیکن اب چینے جھوائے ،نیکن اور پی مرضی ہے۔ اپنے شوہر سے گی وفعہ میری فون پر بات ہوئی ہے، انہوں نے جھے ہردفعہ بھی کہا ہے کہآ زاوہو اور پی مرضی سے زندگی گڑا راسی ہو، میں نے تمہیں ول سے طلاق دے دی ہے،صرف لکھر کردیاباتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی مرضی جب ہوگی تو لکھر کردوں گا۔ یبی بات وہ میری والدہ، بہنوں، بھائی اپنے دوستوں کو لائ کردے ہیں بات وہ میری والدہ، بہنوں، بھائی اپنے دوستوں کو طلاق دے دی ہے، سان سے بھی وہ وہ کرکر پی جی کہ میں اپنی مرضی ہے اب کہ میں ان کی مرضی سے ایک اور صاحب سے کو طلاق دے دی ہے، اب صرف لکھر کردیاباتی ہے۔ اب میرے گو والوں ، برائے مہر بائی مرضی سے ایک اور سے جھی جو کہ دراولپنڈی میں رہتے ہیں ان سے بھی وہ وہ کرکر ہی جی اور سے میں کھیں ان کی مرضی سے ایک اور صاحب سے کو طلاق دے دی ہے، اب صرف لکھر کردیاباتی ہے۔ اب میر سے گھروالوں ، برائے مہر بائی میر سے نیچ دیئے گئے۔ والوں کا جواب دے دی۔

سوال: ... كيا مجصطلاق موچكى ٢٠٠

جواب:...ہوچکی ہے۔

سوال:..اگر مجھے طلاق ہو چکی ہے تو مجھے پچھ لکھا ہوا کا غذیا ہے ہوگا؟

جواب:..زبانی بھی طلاق ہوجاتی ہے'' تحریر قانونی ضرورت کے لئے ہوتی ہے ،اگرلکھا ہوانہ ملے تب بھی طلاق ہوگئ۔ سوال:...کیا مجھے کسی عدالت ہے زُجوع کرنا ہوگا اپنی طلاق کوقانونی حیثیت دینے کے لئے؟

جواب:..بشرعاً ضروری نہیں ہلیکن بہتر ہے کہ آپ عدالت سے زجوع کر کے عدالت میں گواہ پیش کردیں اور عدالت سے ملہ لے لیں۔

سوال:... کیا میں موجودہ حالات میں وُ دسرے مخص ہے نکاح کر سکتی ہوں؟

إن الصريح لا يحتاج إلى النية وللكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالمًا بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله. (شامى ج: ٣ ص: • ٢٥٠، كتاب الطلاق، باب الصريح).

 <sup>(</sup>٢) لو مبيق لسانه من قول أنت حائض مثلًا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط. (شامى ج: ٣ ص: ٣٥٠).

الطلاق على ضربين: صريح وكناية، فالصريح قوله: أنت طائق ومطلقة وطليقتة فهذا يقع به الطلاق الرجعي. (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق ص: ٣٥٩، طبع شركت علميه ملتان).

جواب:...عدّت گزرنے کے بعد کر عتی ہیں۔(۱)

### نشے کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے

سوال:...ایک رات میرے خاوند نے شراب کے نشے میں اور غضے میں بیالفاظ کے ہیں کہ:''لوگ تمن بارطلاق دیتے ہیں، میں نے تجھے دس بارطلاق دی ہے،طلاق،طلاق،طلاق....،آج سے تو میری ماں بٹی ہے اور بید خیال نہ کرنا کہ میں نشے میں ہوں، بلکہ ہوش میں ہوں''لیکن وہ تھے نشے میں،اب میں بہت پریشان ہوں،آپ بتا کمیں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟

جواب:...نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے' آپ کے شوہرنے آپ کو دس طلاقیں دیں، تین طلاقیں واقع ہوگئیں،اور باقی اس کی گردن پر وبال رہیں'' دونوں ہمیشہ کے لئے ایک دُوسرے پرحرام ہو گئے،اور آئندہ بغیر شرعی حلالہ کے نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔

#### نشے کی حالت میں طلاق کا وقوع

سوال:... نشے کی حالت میں تین دفعہ طلاق دی جائے تو کیا طلاق ہوجائے گی یانہیں؟ جَبکہ کو کی شخص روزانہ شراب پی کر طلاق دیتا ہو؟

جواب:...حرام نشے کی حالت میں دِی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے، ' البتہ اُکر کسی نے غلطی سے مدہوش کرنے والی چیز اِستعال کر لی ہو، یااس کوز بردی پلا دی گئی ہوتو اس کے نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ <sup>(۵)</sup>

# اگربے اِختیارکسی کے منہ سے لفظ' طلاق''نکل گیا تو طلاق واقع نہیں ہوتی

سوال:...میں اسکیے اپنے کمرے میں بیٹھ کرنکاح اور طلاق کے الفاظ کو ملار ہاتھا کہ ایسے میں میرے منہ سے نکل جاتا ہے کہ '' '' طلاق دی''لیکن بیالفاظ کہنے کے بعد میں نے فوراً کلمہ طیب پڑھا، کہ بیہ بھی نہیں ہوسکتا۔ جبکہ کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا، بیالفاظ منہ تک آتے ہیں گمر دِل اور دِ ماغ قبول نہیں کرتا۔

جواب:...جوصورت آپ نے لکھی ہے اس سے طلاق نہیں ہوئی۔<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) "وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبُّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ" (البقرة: ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) عن مالك بلغه ان رجلًا قال لعبدالله ابن عباس: إنى طلقت إمرأتي مائة تطليقة، فماذا توئ على؟ فقال ابن عباس: طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون إتخذت بها آيات الله هزوًا۔ (مشكوة ص:٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) انه إن كان سكره بطريق محرم لَا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق ...إلخ. (فتاوي شامي، كتاب الطلاق ج:٣ ص: ٢٣٩، وفي الهداية، وطلاق السكران واقع، باب طلاق السُّنَّة. (ج:٢ ص:٣٥٨).

 <sup>(</sup>۵) واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطرًا فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع. (فتاوئ شامي، باب الطلاق، ج:٣ مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج ص:٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) لو كور مسائل الطلاق بحضرتها ..... فإنه لا يقع أصلًا ما لم يقصد زوجته. (شامي ج:٣ ص: ٢٥٠).

#### غصے میں طلاق ہونے یانہ ہونے کی صورت

سوال:...ایک خاوند کے منہ سے غضے کی حالت میں بلاقصدا پی بیوی کے لئے طلاق کے الفاظ نکل جائیں تو کیا وہ طلاق ہوجائے گی؟

جواب: ... بلاقصد کا کیا مطلب؟ کیا وہ کوئی اور لفظ کہنا جا ہتا تھا کہ سہوا اس کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل گیا؟ یا کہ وہ غضے میں آپ سے باہر ہوکر طلاق دے بیضا؟ پہلی صورت میں اگر چہ دیا نتا طلاق نہیں ہوئی ،گرییشو ہرکامحض دعویٰ ہے، اس لئے قضا عطلاق کا تھم کیا جائے گا، اور دُوسری صورت میں بھی طلاق ہوگئی۔ (۱)

# كياياً كل آدمى كى طرف سے اس كا بھائى طلاق دے سكتا ہے؟

سوال:...ہمارے یہاں ایک شخص جوعقل مند، نو جوان اور بالغ تھا، شادی کے بعدا س شخص کا دیا فی توازن بگڑ گیا اور بالکل پاگل ہو گیا ہے، بعد میں لوگوں نے بیرائے دی کہ عورت کوطلاق شو ہر کا بھائی دے سکتا ہے۔ چنانچہاس شخص کے بھائی نے اس عورت کو طلاق دے دی اور اس عورت نے وُ دسری شادی کرلی۔ اس مسئلے میں پاگل کی طرف سے طلاق کس طرح ہوسکتی ہے؟ کیا اس کے بھائی کی طرف سے طلاق ہوگئی؟

جواب:...مجنون کی طرف ہے کوئی وُ وسرا آ دمی طلاق نہیں دے سکتا '''اس لئے وہ عورت ابھی تک اس کے نکاح میں ہے اوراس کا وُ وسرا نکاح باطل ہے۔

# " میں کورٹ جار ہا ہوں" کے الفاظ سے طلاق کا حکم

سوال:...میرے شوہر نے ایک مرتبہ لڑائی کے دوران کہا کہ: '' میں عدالت میں جارہا ہوں اور طلاق وُوں گا''ای طرح انہوں نے کئی مرتبہ کہا، کیکن بھی طلاق کورٹ میں جا کرنہیں دی، کیا ان کے یہ کہنے سے: '' میں کورٹ جا کر طلاق وُوں گا'' طلاق ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>۱) وفي الجامع الأصغر: سنل راشد عمن أراد أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة في القضاء تطلق التي سمَّى ... إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۵۳، كتاب الطلاق، الباب الأوّل). أيضًا: لو سبق لسانه من قول أنت حائض مثلًا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط. (شامي ج: ۳ ص: ۲۵۰، كتاب الطلاق، باب الصريح).

 <sup>(</sup>۲) ويبقيع طبلاق من غيضب خلافًا لابن القيم اهروهذا هو الموافق عندنا. (شامى ج:٣ ص:٢٣٣). أينضًا: فيقع طلاق المخطى وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق فيسبق على لسانه الطلاق. (البحر الرائق ج:٣ ص:٣٦٣).

 <sup>(</sup>٣) لا يقع طلاق المولى على إمرأة عبده لحديث ابن ماجة "الطلاق لمن أخذ بالساق". (الدر المختار مع الرد ج:٣)
 ص: ٢٣٢). أيضًا: ان طلاق الفيضولي موقوف على إجازة الزوج فإن أجازه وقع وإلّا فلا ... إلخ. (البحر الرائق ج:٣)
 ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) أما نكاح منكوحة الغير ..... لم يقل بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامي ج:٣ ص:١٣٢).

جواب:...شوہر کے الفاظ ہے کہ:'' کورٹ میں طلاق دُول گا'' یا بیکہ:'' طلاق دینے کے لئے کورٹ جار ہا ہوں'' طلاق نہیں ہوئی۔

شوہر کا کیسٹ میں کہنا کہ' میں دُوسری کیسٹ میں تمہیں طلاق دے رہاہوں''اور پھرنہ دے تو کیا طلاق واقع ہوگئی؟

سوال:... بین یہاں شارجہ بین متیم ہوں اور میرے ہیوی ہے کراچی میں ہیں، میں نے چئد وجوہات کی بنا پر آج سے فرھائی سال قبل اپنی ہیوی کو دوعد د آ فریک فیصلے برخیں کہا کہ جنہیں ہیں اشتعال کے آخری فقطے پر تھا، پہلی کیسٹ میں، میں نے اِنتہائی گندی گالیاں دیں اور دوسب کچھ کہا جونہیں کہنا چاہتے تھا، اور ہار باریہ بھی کہا کہ میں و دور کور گالیان اس و دور این بین کہا کہ دیتا ہوں) ہی کہا کہ دیتا ہوں) ہیں کہا کہ دیتا ہوں) ہیں کہا کہ دی در با ہوں، اور یہ بھی کہا کہ و سرکی کیسٹ کے آخر میں طلاق وے ووں گالیکن اس و قت جب میں نے ووسری کیسٹ بھری تو دیں گالیا اور بیدونوں کیسٹ جب میں نے ووسری کیسٹ بھری ہوا ہوت کے مطابق وہ کیسٹ میری یوی نے سن لیں اور میری ہوا ہوت کے مطابق وہ کیسٹ میں نے دی طور پر ایک ہی وقت میں کراچی روانہ کیں، دونوں کیسٹ میری یوی نے سن لیں اور میری ہوا ہوت کے مطابق وہ کیسٹ میں نے کے بعد مقررہ ووت پر ٹیلی فون سنے آئی، مگر اس کے بعد آج تک میری پڑارکوشٹوں کے باوجوداس نے جھ سے دابطہ قائم نہیں کیا اور اسپنے والد کے گھر نشق ہوگئی۔ میری یوی کے والداور بڑے بھائی بہاں شارجہ میں متیم ہیں، ان کے علم میں سیسارے طالات درائی میری ہوا ہے۔ تو کیا نہ کورہ صورت حال میں لینی کہ میرے کہلی ماری بینی کوطلاق بھی وہ دی گورسری کیسٹ میں طلاق وے در ہا ہوں، اور ووسری کیسٹ میں نید دینا جبکہ طلاق ویے کی نیت اور کوئی ارادہ بھی نہ میر کیا طلاق واقع ہوگئی ہے انہیں جواب جلدعنا ہے۔ تو کیا طلاق واقع ہوگئی ہے انہیں جواب جلدعنا ہے نہیں کا موقع ویں۔

جواب:...آپ نے جوکہانی لکھی ہے،اس سے تو بیہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو دُوسری کیسٹ میں طلاق دینے کی دھمکی دی،لیکن طلاق نہیں دی،اس لئے طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لئے مناسب ہے کہ دونوں فریق آپس میں معافی تلافی کر کے معالمے کوسلجھالیں،ایک آبادگھر کو ہر بادنہ کریں۔

### '' دِل حِامِتاہے کہ تجھے طلاق دے دُوں'' کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی

سوال:... به آج سے دس بارہ سال پُر انی بات ہے کہ ایک بارمیر ہے شوہر نے غصے میں مجھ سے کہا کہ '' میراول چاہتا ہے کہ تجھے طلاق دے دوں ، میراول چاہتا ہے کہ تجھے طلاق دے دُول' 'تو کیا مجھے طلاق ہوگئ تھی ؟ نواسی ،نواسے والی ہوں ، دُنیا کی رُسوائی کا

<sup>(</sup>٣٠١) وفي الدر المختار، كتاب الطلاق (ج:٣ ص:٣٠٠) (وركنه لفظ مخصوص). وفي الشامية: قوله (وركنه لفظ مخصوص). وفي الشامية: قوله (وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية ...... وأراد اللفظ ولو حكمًا ليدخل الكتابة المستبينة، واشارة الأخرس.

اور دُوسری طرف اللّٰد کا قرر کہ موت ایک دن آئے گی اور خدا کے آئے جواب دہ ہونا ہے، اور یہاں پرمیرا کوئی ہے بھی نہیں ، کہاں جاؤں سمجھ میں نہیں آتا؟

جواب:...دِل جاہتاہے کے لفظ سے طلاق نہیں ہوتی، جب تک دِل کے جاہتے پڑمل کر کے طلاق نہ دی ہو۔ '' بلانسیت ِ طلاق اپنی بیوی سے کہنا کہ:'' اگرتم نے میری والدہ کی خدمت نہ کی ، یا بچوں کوکسی وجہ سے ڈانٹا تو تمہیں گھرسے نکال دُول گا''

سوال:...ایک فخض نے غضے کی حالت میں بلانیت ِطلاق کے اپنی ہوی ہے کہا کہ'' اگرتم نے میری والدہ کی خدمت نہ کی ، یا بچوں کو کسی وجہ ہے بھی ڈانٹا یا مارا پیٹا تو میں تہمیں گھر ہے نکال وُ وں گا۔'' چندر وز کے بعداس شخص کی والدہ نوت ہوگئی، گھر میں شور وغل تو بچے کیا ہی کرتے ہیں، ماں کو بچوں کوڈانٹرنا ہی پڑتا ہے،اس صورتِ حال میں کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟

جواب:...''محرے نکال دُوں گا'' لفظے طلاق نہیں ہوتی۔''

# نابالغ شوہر کی طلاق کا شرعی حکم

سوال:...چھ ماہ بل ایک ۱۸ سالہ لڑکی کا نکاح ۱۳ سالہ لڑکے ہے ہوا، بعد میں لڑکی اغواکر لیگئی ، برادری کے چندلوگوں نے فیصلہ کیا کہ لڑکی کوطلاق وِلواکر اغواکنندہ کے ساتھ نگاح کیا جائے ،اوراس کے بدلے میں اغواکنندگان ایک لڑکی کا نکاح مغویہ کے ورثاء کے ساتھ کردیں ،لہٰذااییا ہی ہوا، گرچونکہ نہ کورہ باللڑکی کا جس لڑکے کے ساتھ نکاح ہوا، وہ ابھی نابالغ ہے اس لئے زخصتی نہ ہوئی تھی ،
لڑکے نے طلاق کا لفظ تین بارکہا اور طلاق نامے پرنشانِ انگوٹھا بھی لگادیا ، اب اس لڑکی کا دُوسری جگہ نکاح جائز ہے یانہیں ؟ اگرنہیں تو جن لوگوں نے اس لڑکی کو نکاح میں رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ میل جول اور سلام ودُعا جائز ہے یانہیں ؟

جواب:...اگراڑی کا شوہر نابالغ ہے تو اس کی طلاق سیح نہیں، اس کے جوان ہونے کا اِنظار کیا جائے، جب لڑ کا جوان ہوجائے تب وہ طلاق دے، بنچے سے طلاق لے کرلڑ کی کا جو نکاح وُ وسری جگہ کر دیا گیا، یہ نکاح سیح نہیں ہوا۔ 'جن لوگوں نے نکاح کیا ہے، ان کواس سے تو بہ کرنی چاہئے اور اس دُ وسر سے لڑکے کواس لڑ کی سے الگ رہنا چاہئے۔

<sup>(</sup>١) مخزشته صغيح كاحاشيه لما حظه بور

 <sup>(</sup>٦) فقال الزوج: أطلق "طلاق مي كنم" فكرر ثلاثًا، طلقت ثلاثًا، بخلاف قوله: سأطلق "طلاق كنم" لأنه استقبال، فلم يكن
 تحقيقًا بالتشكيك. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٣، كتاب الطلاق، الطلاق بألفاظ الفارسية).

 <sup>(</sup>٣) ولا يقع طلاق الصبي و المحنون و النائم لقوله عليه السلام: كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي ... إلخ. (هداية، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) اما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا. (فتاوي شامي، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد ج: ٢ ص: ١٣٢).

#### کیا ماہرِنفسیات کےمطابق جو'' جنون کا مریض''ہواُس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ؟

سوال:...ایک شخص جو بہ نظاہر اِنتہائی نارٹل ہے،گاڑی ڈرائیوکر تا ہے،ایک بہت اعلیٰ عہدے پر فائز ہے،اور فرائض بھی ادا کرتا ہے،گراندرونی طور پروہ دواؤں کابھی عادی ہےاور عرصہ چارسال ہےا یک ماہرِنفسیات کے زیرِ علاج بھی ہے۔

۲:...وه ماہرِنفسیات اس کو'' جنون کا مریض'' قرار دیتا ہے،اور با قاعد ہ اس کو دوائمیں اور اِنجکشن لگا تا ہے،خودوہ مریض بھی بے اِنتہا اِشتعال میں آ جاتا ہے اور بھی اس کوالی چپ لگ جاتی ہے اور نڈھال ہوجاتا ہے کہ ہفتوں گزر جاتے ہیں، بقول مریض ہے:'' میں جو پچھ بھی اس دوران کرتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے،لیکن میں خود پر قابونہیں پاسکتا۔'' اس کے معالج کی رائے میں بیہ مریض ہے:'' میں جو پچھ بھی اس دوران کرتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے،لیکن میں خود پر قابونہیں پاسکتا۔'' اس کے معالج کی رائے میں بیہ '' بھی جو کھی کرسکتا ہے'' کیونکہ اسے خود پر کنٹرول نہیں رہتا۔خوش ہوتو معمولی بات پرسلطنت بخش دے،اور ناراض یا غصہ ہوتو معمولی بات پرسلطنت بخش دے،اور ناراض یا غصہ ہوتو معمولی بات پرسلطنت بخش دے،اور ناراض یا غصہ ہوتو معمولی بات پرکھال کھینچ دے۔

س:...اس دورے کی کیفیت میں ( جبکہ اسے انجکشن بھی لگاہے ) وہ اپنی بیوی کوئین دفعہ واضح الفاظ میں طلاق ویتا ہے، تو کیا پیطلاق ہوگئی؟ کیونکہ اسے جز ئیات تونہیں ،البتہ بیہ بات یاد ہے کہ اس نے تین دفعہ طلاق کہی تھی۔

٣٠:..گهريين اس وفت صرف اس کې بيوې تهي \_

جواب:...اگریخص مجنون اور دِیوانه ہے اورمعالج اس کی دیوانگی کی تقیدیق کرتے ہیں،تواس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

# کیاسرسام کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے؟

سوال: ... کیاسرسام کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے؟ جبکہ دینے والے کواپنا کوئی ہوش نہیں؟ جواب: ... ہے ہوش کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

### خواب میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی

سوال:...رات میں گہری نیندسور ہاتھا،خواب میں یا ذہیں کہ کس بات پر بیوی کے ساتھ جھٹر رہاتھاا ور جھٹر ہے کے وقت گھر میں کافی رشتہ دار، میری والدہ صاحبہ اور سسر صاحب بھی موجود ہتے، اور میں نے خاص طور پر والدہ اور سسر کو مخاطب کر کے بیوی کی طرف اُنگی سے اشارہ کر کے کہا کہ:''تم لوگ گواہ رہنا، میں اس عورت کو طلاق دیتا ہوں، کیونکہ اس سے مجھے کسی طرح کا سکون نہیں مل رہا ہے''اوراس طرح میں نے تین باریہ الفاظ دہرائے، تو کیا میرے اس طرح کہنے سے طلاق ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>١) مطلب الصبى والمحنون ليسا بأهل لإيقاع طلاق بل للوقوع. قوله فليسا بأهل للإيقاع أى إيقاع الطلاق منهما بل هما أهل للوقوع. (حاشية ردانحتار ج:٣ ص:٩٠١).

 <sup>(</sup>٢) ولا يقع طلاق الصبي وإن كان يعقل والمجنون والنائم والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش ... الخ. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٣٥٣).
 ص: ٣٥٣). أيضًا: لا يقع طلاق ..... المعتوه والمبرسم والمغملي عليه. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٢٣٣).

جواب:..مطمئن رہے! خواب کی حالت میں دی تی طلاق واقع نہیں ہوتی۔<sup>(۱)</sup>

#### " كاغذد \_ أول كا" كہنے سے طلاق نہيں ہوتی

سوال:... گاؤں میں جب میاں بیوی لڑتے جھڑتے ہیں تومیں نے اکثر میاں کو بدالفاظ کہتے ہوئے ساہے کہ: ''میں کاغذ دے دُول گا'' واضح رہے کہ یہاں کاغذے مراد طلاق ہے، میں یہ پوچھنا جا ہتا ہوں کہ کیاان الفاظ کے ادا کرنے ہے بیوی کوطلاق موجاتی ہے یائبیں؟

جواب:... ' كاغذدك ول كا' كالفاظ سے طلاق نبيس ہوتی ، كيونكه بيطلاق دينے كى دھمكى ہے، طلاق دى نبيس ـ (٢)

### " طلاق دُول گا" کہنے سے طلاق تہیں ہوتی

سوال:...ایک عورت ہے اس کے خاوند کی بیادت ہے کہ جب بھی اڑائی ہوتی ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ:'' میں تم کو طلاق وُوں گا' کیونکدان کی خاندانی عادت ہے کہ لڑائی میں بیر بات کرتے ہیں کہ طلاق وُوں گا، جبکہ دِل نہیں کرتا، اُوپری دِل سے کہتے ہیں، بعد میں تعیک ہوجاتے ہیں، بیوی بھی خاوند کے سامنے زبان چلاتی ہے اور ان کی لڑائی تقریباً وُوسرے تیسرے روز ہوتی ہے، کیا اس طرح طلاق ہوجاتی ہے؟

جواب:...' طلاق دُوں گا'' کے الفاظ طلاق کی دھمکی ہیں ،ان سے طلاق نبیں ہوتی ۔'' کیکن میاں بیوی کی لڑائی میں طلاق کالفظ آتا ہی نہیں جا ہے ،نہ جانے شیطان کسی وفت کیا الفاظ زبان ہے نکلوادے۔ بیوی کوبھی'' زبان چلانے''سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

# " دے دی جائے گی" کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوئی

سوال:...ېم تين بھائي شادي شده ہيں، يعني: الف، ب، ت، ميں يعنيٰ ' ب' ايک مرتبدا پني بھابھي اپني بيگم اور جھوني بھابھی کو بٹھا کر تنبیہ کرنا جا ہتا تھا کہ اگر گھر بلو حالات ہے ؤ وسرے خاندان کے لوگوں کو آگاہ کیا تو تم نتیوں کو ( میں بیالفاظ لکھنانہیں حابها) دے دی جائے گی ۔حضرت! یہ پتائبیں کہ بیالفاظ میں نے ایک مرتبہ کیے یا دومرتبہ؟ پوچھنا یہ ہے کہ خدانخواستہ اس لفظ ہے ہم دونوں متأثر تونہیں ہوئے؟ کیونکہ اس دوران کچھ خاندانی رجش ہوئی تھی۔

جواب:...' دے دی جائے گ'' کے الفاظ سے طلاق نبیں ہوتی ،اس لئے آپ دونوں اس سے متأثر نبیں ہوئے۔ <sup>(۳)</sup>

 <sup>(</sup>۱) ولا يقع طالاق ..... المحنون والنائم ... إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص:۳۵۳). أيـضًا: طالق النائم فلما انتبه قال لها طلقت في النوم لا يقع وكذا لو قال أجزت ذلك الطلاق ...إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٢٣٩).

 <sup>(</sup>٢) هـو رفـع قيـد الـتـكـاح فـي الـحـال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (شامي ج:٣)

 <sup>(</sup>٣) وركنه لفظ مخصوص هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية. (شامى ج:٣ ص: ٢٣٠). أيضًا: رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص. (البحر الرائق ج:٣ ص:٢٥٢).

# '' جا تجھے طلاق، طلاق، جا چلی جا'' کے الفاظ سے کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال:...آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے میاں بیوی کا جھڑا ہو گیا، شوہر نے بیوی سے کہا کہ:'' تو خاموش ہوجا ورنہ طلاق دے دُوں گا''لیکن وہ برابر تاراض ہوکر شور کرنے لگی اور رونے لگی، پھر شوہر نے اس سے کہا:'' جا تجھے طلاق، طلاق، جا چلی جا'' مولانا صاحب اس ضمن میں واضح کریں کہ کیا طلاق ہوگئی؟ اور بیہ' طلاق''الفاظ کی اوائیگی دومر تبہہے۔

جواب:...دوطلاقیں تو طلاق کے لفظ ہے ہو گئیں ،اور تبسری'' جاچلی جا'' کے لفظ سے ہوگئ' کہندا بغیر حلالہ شرعی کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ '''

# " کھہروابھی دے رہاہوں تم کوطلاق" کہنے سے طلاق ہوتی ہے یانہیں؟

سوال: ... میں اپنی بیوی کی وجہ ہے پریشان ہوں، بے انتہاز بان دراز ہے، دو چارروز ہوئے پھر جھڑا ہوا، میں نے نگ آکر غصے میں کہا: '' تضہر وابھی دے رہا ہوں تم کوطلاق''' ابھی دیتا ہوں تم کوطلاق' نہیں ہوئے مین کا پی ڈھونڈ نے لگا کیونکہ میر بے ذہن میں تھا کہ طلاق کھر دی جاتی ہے، الفاظ میں نے دود فعہ کیے، میری بیوی نے فوراً قرر میرا ہاتھ پکڑلیا اور جھے لکھنے نہیں دیا، مہریا نی فرما کر جھے بتا کمیں طلاق تو واقع نہیں ہوگئی؟ اگر خدانخواسته طلاق دود فعہ کہنے سے واقع ہوگئی ہے تو آگے کیا طریقیہ کار ہوگا؟ میں اپنے بحوں کی وجہ سے بیوی کوچھوڑ نانہیں جا ہتا۔

جواب:..زبان کے محاور نے میں'' تھہرواہھی ہے کام کرتا ہوں' کے الفاظ مستقبل قریب کے لئے استعال ہوتے ہیں، کو یاطلاق دی نہیں بلکہ طلاق دینے کا وعدہ کیا کہ ابھی تھوڑی دریمیں دیتا ہوں۔ اس لئے میرے خیال میں تو طلاق نہیں ہوئی کیکن بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ان الفاظ سے دوطلاق واقع ہوگئیں، اس لئے احتیاط کا تقاضا ہے ہے کہ اگر عدت کے اندر رُجوع نہ کیا ہوتو نکاح دو بارہ کر لیا جائے۔ آئندہ طلاق اور دے دی تو ہوی حرام ہوجائے گی۔ آئندہ طلاق اور دے دی تو ہوی حرام ہوجائے گی۔

# "جس رشته دار سے جا ہوملو، میری طرف سے تم آزاد ہو' کا تھم

سوال:...میں نے اب سے پچھ عرصہ پہلے اپنی بیوی سے ریکہا تھا کہ: ''تم اپنے جس رشتہ دار سے چاہو ملو، میری طرف سے تم تم آزاد ہو''غضے کی حالت میں ان الفاظ کواد اکرتے وقت میرے دِل میں طلاق دینے والی کوئی بات نہیں تھی، اور نہ میں ایسا چاہتا تھا، ادر نہ ہی میں نے لفظ' طلاق' استعال کیا، براہ مہر بانی اس برخور فر ماکر میری تشویش دُ ور فر ما کیں۔

جواب: ... جس سیاق وسباق میں آپ نے بیالفاظ کے ،اس سے مراداگر میتی کہ: " رشتہ داروں سے ملنے کی میری طرف

 <sup>(</sup>١) فالكنايات لا تطلق بها إلا بنية أو دلالة الحال ... إلخ. (شامى ج:٣ ص:٢٩٦). أيضًا: الصريح يلحق الصريح ويلحق البائن بشرط العدة والبائن يلحق الصريح ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٠٦).

 <sup>(</sup>٢) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره ... إلخ (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٧٠).

سے تہہیں آثر ادی ہے' تو ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی ،لیکن اگر بیہ طلب تھا کہ:'' میں نے تم کوآ زاد کر دیا ہے ،اس لئے اب خوب رشتہ دار دن سے ملو' تو اس صورت میں ایک رجعی طلاق واقع ہوگئی۔ <sup>(۱)</sup>

# شادی ہے پہلے بیکہنا کہ:'' مجھ پرمیری بیوی طلاق ہو''سے طلاق نہیں ہوتی

سوال:...اگرکوئی آ دمی جس کی بیوی نه ہواور ہر ہات میں طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہو کہ مجھے پراپنی بیوی طلاق ہو،اوراس کے بعد جب وہ بیوی کا خاوند ہوجائے تو کیااس کی پیطلاق ہوگئی پانہیں؟

جواب:...ان الفاظ کے ساتھ نکاح ہے پہلے طلاق نہیں ہوتی ،اوراگریوں کہاتھا کہ:'' اگر میں نکاح کروں تو میری ہوی کو طلاق''تواس سے طلاق ہوجائے گی۔ (۲)

# طلاق کے ساتھ '' اِن شاء اللہ'' بولا جائے تو طلاق نہیں ہوتی

سوال:...اگرکوئی آ دمی بیر که دے کہ:'' میں نے اِن شاءاللہ اللہ اللہ اللہ اور تیسری طلاق دی'' تو اس طرح کہنے سے بعنی کہ طلاق کے ساتھ اِن شاءاللہ استعال کرنے سے طلاق نہیں ہوتی ، بیمیں نے ایک دوست سے سنا ہے، کیا بید ورست ہے؟ جواب:...آپ نے ٹھیک سنا ہے، اِن شاءاللہ کے ساتھ طلاق نہیں ہوتی۔ (۳)

# طلاق نامہ خودہیں لکھا، یا بی مرضی ہے اُس پردستخطہیں کئے تو طلاق کا تھم

سوال:...ایک سال پہلے ہارے سسرنے مجھ سے میری بیوی کی طلاق کی تھی ،طلاق دینے کا میرا کوئی اِرادہ نہیں تھا،انہوں نے طلاق ککھوا کر مجھ سے دستخط کرالے تھے،اور نہ بی لڑکی کا اِرادہ تھا، ہماری تین لڑکیاں ہیں، جب میں ان کواپنے ساتھ چلنے کے لئے بولتا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ ماں بھی ساتھ چلے، پھر بہمجوری ہم سب اِ کہتھے چلتے پھرتے ہیں۔

جواب:...اگرطلاق نامہ آپ کے سسرنے کسی سے لکھواکر آپ سے دستخط کرالئے تھے، آپ نے نہ طلاق نامہ خودلکھا، نہ زبان سے اپنی بیوی کو طلاق دی، نہ طلاق نامہ خودلکھا زبان سے اپنی بیوی کو طلاق دی، نہ طلاق نامہ خودلکھا تھا، یاز بان سے طلاق دی تھی ، یا پی رضامندی سے طلاق نامہ خودلکھا تھا، یاز بان سے طلاق دی تھی ، یا پی رضامندی سے طلاق نامے پردستخط کئے تتھے تو طلاق واقع ہوگئی۔ (۵)

 <sup>(</sup>۱) فإن سرحتك كناية للنكنه في عرف الفرس غلب إستعماله في الصريح فإذا قال "رها كردم" أي سرحتك يقع به الرجعي ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٩٩، كتاب الطلاق، باب الصريح).

 <sup>(</sup>۲) وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لإمرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل إمرأة أتزوجها فهي طالق. (هداية ج:۲ ص:۳۸۵).

إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله متصلًا لم يقع الطلاق ... الخـ (هداية ج:٢ ص:٣٨٩).

رم) وفي البحر ان المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة بإعتبار الحاجة ولا حاجة هنا. (شامى ج:٣ ص:٢٣١).

 <sup>(</sup>۵) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوئ أو لم ينو. (شامى ج:٣ ص:٢٣١).

### خلع

# خلع کے کہتے ہیں؟

سوال: ... خلع کیا ہے؟ بیاسلای ہے یا غیراسلامی؟ زید نے اپنی بیوی گلٹن کوشادی کے بعد تنگ کرنا شروع کردیا، بیوی نے خلع کے لئے کورٹ سے رُجوع کیا، دوسال کیس چلااس کے بعد خلع کا آرڈر ہوگیا، اور دونوں میاں بیوی علیحد و ہو سے اکین بعد میں دونوں میاں بیوی میں پھر سلح ہوگئی اور بغیر نکاح یا حلالہ کے میاں بیوی پھر بن مجے ، کیا بیسب جائز تھا؟

جواب: ... خلع کا مطلب ہے کہ جس طرح ہوفت ِ ضرورت مردکوطلاق وینا جائز ہے، ای طرح اگر عورت نباہ نہ کرسکتی ہوتو اس کو اجازت ہے کہ شوہر نے جومہر وغیرہ ویا ہے اس کو واپس کر کے اس سے گلوخلاصی کر لے۔ اور اگر شوہر آبادہ نہ ہوتو عدالت کے ذریعہ خلع لیا جاتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ عدالت اگر محسوس کر سے کہ میاں ہوی کے درمیان موافقت نہیں ہو کئی تو عورت ہے کہ کہ وہ اپنا مہر چھوڑ دے، اور شوہر سے کہے کہ وہ مہر چھوڑ نے کے بدلے اس کو طلاق دے درمیان اور اگر شوہر اس کے کہ وہ مہر چھوڑ نے کے بدلے اس کو طلاق دے دی اور اگر شوہر اس کے باوجود بھی طلاق دینے پر آبادہ نہ ہوتو عدالت شوہر کی مرضی کے بغیر ضلع کا فیصلہ ہیں کر سکتی۔ ایک بائن طلاق ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی تو نکاح دوبارہ کرنا ہوگا۔ (")

#### طلاق اورخلع ميں فرق

سوال:...اگرعورت خلع لینا جا ہے تو اس صورت میں بھی کیا مرد کے لئے طلاق دینا ضروری ہے یا عورت کے کہنے پر ہی نکاح فنخ ہوجائے گا؟اگر مرد کا طلاق دینا ضروری ہے تو پھر طلاق اور خلع میں کیا فرق ہے؟

 <sup>(</sup>١) فَإِنْ خِفْتُمُ اللهِ يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ...إلخ" (البقرة: ٢٢٩). أيضًا: الخلع إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨٨).

 <sup>(</sup>٢) والخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضى كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض وللزوج ولاية إيضاع الطلاق ولها ولاية إلتزام العوض\_ (المبسوط للسرخسى ج:٦ ص:١٤١). أيضًا: وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول. (بدائع الصنائع ج:٣ ص:٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) وإذا اختلعت من زوجها فالخلع جائز والخلع تطليقة بائنة عندنا ...إلخ. (المبسوط ج: ١ ص: ١١١).

<sup>(</sup>٣) وإن كان البطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلقة بالطلقة الثالث في العدة فينعدم قبله. (هداية، فصل فيما تحل به المطلقة ج: ٢ ص: ٩٩٩). أيضًا: وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع. (الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ٣ ص: ٩٠٩).

جواب:...طلاق اور طلع میں فرق بیہ کہ خلع کا مطالبہ عمو ما عورت کی جانب سے ہوتا ہے، اور اگر مرد کی طرف سے اس کی پیکش ہوتو عورت کے تبول کرنے پر موقوف رہتی ہے، عورت قبول کر لے تو خلع واقع ہوگا، ورنہ ہیں۔ جبکہ طلاق عورت کے قبول کرنے پر موقوف نہیں، وہ قبول کرے یانہ کرے طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ (۱)

ور افرق یہ ہے کہ عورت کے طلع قبول کرنے ہاں کا مبر ساقط ہوجاتا ہے، طلاق ہے ساقط نہیں ہوتا، البت اگر شوہریہ کے کہ کہ ہیں اس شرط پر طلاق دیتا ہوں کہ تم مبر چھوڑ دواور عورت قبول کرلے توبہ بامعا و ضبطلاق کہلاتی ہوارا س کا حکم طلع ہی کا ہے۔

طلع میں شوہر کا لفظ ' طلاق' استعمال کرنا ضروری نہیں ، بلکہ اگر عورت کیے کہ: ' میں خلع (علی ندگی) جا ہتی ہوں' ، اس کے جواب میں شوہر کے: ' میں نے خلع وے دیا' تو بس خلع ہوگیا۔ خلع میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے، ' میں نے خلع وے دیا' تو بس خلع ہوگیا۔ خلع میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے، ' مین شوہر کو اُب بیوی ہے رُجوع کرنے یا خلع کے واپس لینے کا اختیار نہیں' ہاں! دونوں کی رضا مندی ہے دو بارہ نکات ہوسکتا ہے۔ (' )

#### حجوث بول كرخلع لينے كى شرعى حيثيت

سوال: ... بیری ایک بیلی ہے، اس کوشو ہرنے بہت تک کیا تو وہ میکے میں چلی گئی، چارسال گزر گئے جیں، اب وہ اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے، شوہر شاور سے طلاق لینا چاہتی ہے، شوہر شرافت سے طلاق نہیں ویتا، اس کوکورٹ کے ذریعے طلاق یعنی ضلع لینے کے لئے بلایا۔ اس نے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا اور یہ کہلوایا کہ اگر جموث بولے تو اللہ پاک کا قہرا ورغضب نازل ہو۔ اب ہمارے پاکستان میں قانون ہی ایسا ہے کہ جب تک جموث نہ بولے تو شرافت اور سچائی سے عورت کو ضلع بھی نہیں ماتا، اس لئے اس نے پچھ جموث بھی بولے، مثلاً: '' مارتا تھا، گھر سے تک جموث نہ بولے تو شرافت اور سچائی سے عورت کو ضلع بھی نہیں ماتا، اس لئے اس نے پچھ جموث بھی بولے، مثلاً: '' مارتا تھا، گھر سے نکال دیتا تھا'' وغیرہ وغیرہ ، اس کا مقصد ضلع حاصل کرنا ہے، اب آپ بتا کیں کہ اس طریقے سے گناہ تو نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا؟

#### جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ ' خلع لینے والی عورتیں منافق ہیں'' ، یعورت جس کواپے شوہر ہے کوئی شکایت تھی تو

 <sup>(</sup>١) هو .... إزالة ملك النكاح ..... المتوقفة على قبولها. وفي الشامية: أي المرأة قال في البحر: ولا بد من القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ خالعتك أو اختلعي ... إلخ. (رداغتار على الدر المختار ج:٣ ص:٣٠٠، باب الخلع).
 (٢) إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (ابن ماجة، باب طلاق العبد ص:٥٢).

 <sup>(</sup>٣) والـظـاهـر أن خالعتك بلفظ المفاعلة إنما يتوقف على القبول لسقوط المهر لا لوقوع الطلاق به ... إلخـ (شامى ج:٣)
 ص: ٩ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) والرابع: أن يقول بلا مال فخلعت يتم بقولها. (شامى ج:٣ ص: ٩٣٠٠).

 <sup>(</sup>۵) وحكمه أن الواقع به ولو بالا مال وبالطلاق الصريح على مال طلاق بائن. (شامى ج:٣ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>۲) ولا يصح رجوعه عنه قبل قبولها، أي لو إبتدأ الزوج الخلع فقال: خالعتك على ألف درهم لا يملك الرجوع عنه وكذا
 لا يملك فسخه ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) وإن كان الطلاق بائنًا ..... فله أن يتزوجها ...إلخ. (هذاية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

 <sup>(</sup>٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. (مشكوة ص:٢٨٣)، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث).

صرف آئی شکایت عدالت کو بتانا چاہئے تھی ،جس ہے معلوم ہوتا کہ واقعثا کوئی شکایت نہیں محض جموث بول کرخلع حاصل کرتی ہے، اس کے منافق ہونے میں کیا شبہ ہے؟ ہبر حال یہ مورت بخت گنا ہگار ہے اور اللہ تعالیٰ کے قبراور غضب کے بیچے ہے، اسے چاہئے کہ بچی تو بہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مائے اور اگر ممکن ہوتو اپنے شو ہر سے دو بارہ عقد کرلے، واللہ اعلم!

### خلع کامطالبہ، نیزخلع میں طلاق کیا ضروری ہے؟

سوال:...آخ کے ' جنگ' میں جناب کے إرثادات بسلسله آپ کے مسائل اوران کاحل بعنوان طلاق کب اور کیسے دی جائے؟ فی زماندایک بڑا ہی ضروری مسئلہ بن چکا ہے۔اس کے برعکس عورت خلع کب اور کیسے لے سکتی ہے؟ اس پرتھوڑی می روشن ڈالیس ، توعورتوں کے لئے بھی اس مسئلے کاحل نکل آئے گا۔مہر یانی کر کے مندرجہ ذیل نقطوں پر روشنی ڈالیس۔

الف:... بيد دعويٰ قاضى كورث ميں كيا جائے يامكى عدالت ميں؟

ب: ... کیاعورت کے لئے وجوہات دکھانی ضروری ہیں؟

ج: ..خلع کی منظوری کے بعد کیا خاوندے طلاق بھی لینی ضروری ہے یانہیں؟

د:...اگربیدوباره نکاح کرناچا ہیں تو کیا طلالہ کی ضرورت ہے؟

جواب:... خلع کا مطالبہ عورت کی طرف ہے ہوتا ہے، اگر عورت ہی محسوس کرے کہ اس شوہر کے ساتھ اس کا نبھا وُنہیں ہوسکتا، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مقرر کر دہ حدول کو قائم نہیں رکھ سکتے تو عورت شوہر سے خلع لینے کا مطالبہ کرے، اگر شوہر خلع دینے پر راضی ہوجائے گا۔ (۳) اور عورت نے خلع کے معاوضے ہیں شوہر کومہر چھوڑ دینے کی پیشکش کی ہوتو مہر ساقط ہوجائے گا۔ (۳) اور عورت کے گا، اور عورت کے گا۔ (۳) اگر شوہر اپنے طور پر خلع دینے کے لئے آمادہ نہ ہوتو عورت عدالت سے رُجوع کر سکتی ہے، اور عدالت تحقیق تفتیش کے بعد شوہر کو خلع دینے کا حکم دے۔ (۳)

خلع پراگرخلع ہی کے الفاظ اِستعال کئے گئے ہوں تو ایک بائنہ طلاق واقع ہوگی، اور بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح ہوسکے گا،'' ورنہ جتنی طلاقیں دیں، اتنی واقع ہوجا کیں گی۔ <sup>(2)</sup>

<sup>(</sup>۱) إذا تشاق الزوجان وخاف أن لًا ينقيما حدود الله فبلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخعلها به. (عالمگيري ج: ا ص:۴۸۸).

 <sup>(</sup>٢) والخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضي. (المبسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) إن خالعها على مهرها فإن كانت المرأة مدخولًا بها وقد قبضت مهرها يرجع الزوج عليها بمهرها وإن لم يكن مقبوضًا سقط عِن الزوج جميع المهر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨٩).

<sup>(</sup>۱۲) ويكفيل حليها جزو ص: ۱۲۰

 <sup>(</sup>۵) والخلع تطليقة بالنة عندنا. (المبسوط للسرخسى ج: ۲ ص: ۱۵۱).

<sup>(</sup>٢) وإذا كمَّان الطلاق باثنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (هداية، فصل فيما تحل به المطلقة ج: ٢ ص: ٩ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) وتصح نية الثلاث فيه (الخلع). (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٨).

اگر عورت کو دس سال سے نان ونفقہ نہ ملے اور شوہر کسی وُ وسری عورت کے پاس رہے تو عورت کیا وُ وسری شاوی کرسکتی ہے؟

سوال:..عرضِ خدمت ہے کہ ایک عورت جس کے شوہرنے تقریباً دس سال سے نان ونفقہ ہے محروم کرر کھا ہے ، اور کسی شا دی شدہ عورت کے پاس رور ہاہے ، ایسی حالت میں جبکہ پچھلے چندسال میں پچھ خرج نہ دیا ہے بلکہ چندسال قبل بچوں کے لئے چند ماہ ایک ہزار روپیپزج و یا کرتا تھالیکن شوہر کے فرائض پورے نہ کر رہاہے، اس سلسلے میں آپ کی نہ ہی معلو مات کی بنا پر بیہ معلوم کرتا ہے کہ بیٹورت جس کا ذِکر کررہا ہوں وُ وسری شادی بغیر طلاق کے یا بغیر خلع کے کرسکتی ہے یانہیں؟ واضح طور پر لکھ کر شکر میدکا موقع دیں عین نوازش ہوگی۔ میرمورت بے حدیریثان ہے، کارخانے میں کام کرتی ہے،لیکن بچوں کا پہیٹ یالنا بہت مشکل ہے۔ تھم شریعت ِمحمد میہ کے فرمان کے مطابق ویں گے۔ ایک بات واضح کردوں کہ بیٹورت اور اس کا خاندان مسلک حنق (الل سنت) کازیراز ہے۔

جواب:... بغیرطلاق یاخلع کے دُوسری شاوی نہیں کرسکتی۔ البته طلاق یاخلع کے اور طلاق لینے کے بعد عدت بوری کر کے وُ وسری جگہ شادی کر سکتی ہے، واللہ اعلم!

# ظالم شوہر کی بیوی اس سے خلع لے سکتی ہے

سوال:...ميري ايك رشته داركواس كا شوهرخرج بهي نبيل ديتا اور نه طلاق ديتا ہے، وہ بہت پريشان ہے كه كيا كرے؟ وہ بچوں کے ذَر ہے کیس بھی نہیں کرتی کہ بیچے اس ہے چھن نہ جائیں ، اور تقریباً پانچ سال ہوگئے ہیں ، اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو دُوسری شادی کر کے وہ عزّت کی زندگی گزارتی ۔ تو آپ یہ بتائیں کہ شرعی زوے بینکاح اب تک قائم ہے کے نبیں؟ اور وہ اس کے ساتھ رہتا بھی

جواب:...نکاح تو قائم ہے،عورت کو چاہئے کہ شرفاء کے ذریعہ اس کوظع دینے پر آمادہ کرے، اگر شو ہر ظلع نہ دے تو عورت عدالت ہے رُجوع کرے اور اپنا نکاح اور شوہر کا نان نفقہ نہ دینا شہادت سے ثابت کرے، عدالت تحقیقات کے بعد اگر اس نتیج پر بنجے کہ مورت کا دعوی سیجے ہے تو عدالت شو ہر کو تھم وے کہ یا تو اس کوحسن وخو بی کے ساتھ آبا دکر وا وراس کا نان ونفقہ ا دا کرو، یا اس کوطلاق دو، ورنہ ہم نکاح منتخ ہونے کا فیصلہ کردیں ہے۔اگرعدالت کے کہنے پر بھی وہ نہ تو آباد کرےاور نہ طلاق دے توعدالت خود نکاح کنج کردے۔ <sup>(۱)</sup>

 <sup>(1)</sup> أما منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (فتاوئ شامي، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في النكاح القاسد ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٢) و يكين: الحيلة الناجزة ص: ٢٠ يرتكم زوج معنت بليع وارالا شاعت كراجي \_

### غلط بیانی سے خلع لینے کے بعد ڈوسرا نکاح کرنا

سوال:..آپ کی ایک گنابگار بنی آپ سے مخاطب ہے، آج سے ڈیڑھ سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، شوہر بدمزان تھے، ساس، سراور دیور نے کسی تم کا تعادن نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بیس نے اپنی مال ادر لوگوں کے کہنے بیس آکر شادی ہے دوماہ بعد ظلع حاصل کیا، بیس اور میری واندہ نے الزام یہ رکھا کہ لاکا (نامرد) شادی کے قابل نہ تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، بیس نے اور میری واللہ ہے نہاں نو کرادیا، اور وُ نیا والوں کو وکھانے کے لئے بیس نے عذت کے دن بھی نہیں گزار ہے۔ یہ بات خاص طور پر نوٹ واللہ ہے، کتاب وسنت کی ردشی کریں کہ شل ضائع کروانے کے بعد طلاق لی گئی۔ اب میرا استلہ یہ کہ میرا نکاح وُ وسری جگہ ہونے واللہ ہے، کتاب وسنت کی ردشی ہے جواب ویں کہ آیا وُ وسرا نکاح جائز نہیں تو کس طرح جائز ہوگا؟ آخرت میں میری اور میری والدہ کے لئے کیا سزاہوگ؟ وکھانے کے لئے کہ لڑکا نامرو تھا۔ اگریے نکاح جائز نہیں تو کس طرح جائز ہوگا؟ آخرت میں میری اور میری والدہ کے لئے کیا سزاہوگ؟ جواب نہیں کہ کہ لڑکا نامرو تھا۔ اگریے نکاح جائز نہیں تو کس طرح جائز ہوگا؟ آخرت میں میری اور میری والدہ کے لئے کیا سزاہوگ؟ جواب نہیں جواب نے مراد میہ کہ تین مرتب ایا آ ہے ہیں) تو گو آپ نے عذت گزار نے کا قصد نہیں کیا، مرح عذت پوری کوئی۔ اب اگر طلاق کے بعد ایمی تھی جو تھیں گز دراتی آپ عدت میں ہیں، اوراس و تف کے دن گزر جانے سے نہاؤ وسری جگہ نکاح میجے ہے، اوراگر طلاق کے بعد ایمی تھی جو تھیں ہوگو تا ہیاں ہوئی ہیں، ان سے تو ہہ کیجے ، اللہ تعالی معاف فر مائے۔

# خلع کی شرا نظ بوری کئے بغیرا گرکسی عورت نے دُوسری جگہ نکاح کیا تواس کی حیثیت

سوال: ...میرے ایک عزیز دوست نے ایک عورت سے شادی کرلی جو کہ بقول عورت کے 'خلع یافتہ' ہے، ہمیں معلوم ہوا کہ اس عورت نے ' شرا لط خلع'' (جو کہ کورٹ سے ہو فَی تھی ) پوری کئے بغیر ( یعنی مبر کی رقم اور زیورات کی واپسی کی شرط) علاقے کے کونسلر سے جمنینے نکائ کا سرنیقایٹ سے کہ شرا لکے خلع تو پوری کونسلر سے جمنینے نکائ کا سرنیقایٹ سے کہ شرا لکے خلع تو پوری نہیں ہوئی۔

ا:...نکاحِ ثانی کی بغیر محی خلع ہونے کی شرق حیثیت کیا ہے؟ جواب:...ینکاحِ ثانی غلط ہوا ہے۔ ۲:...کی خلع بغیر شرا نظ خلع بوری کئے یعنی ادائیگی کئے بغیر ہوگیا؟

<sup>(</sup>۱) رَامِ طَلَاقَ كُلُ زُوجِ إِذَا كَانَ بِالغَاعَاقُلَا سُواءَ كَانَ حَرَّا أَوْ عَبِدًا طَالغًا أَوْ مَكُوهًا. (عَالْمُكَيْرِي جَ: ا صَ:٣٥٣). (۱) أَمَا لَذَا حَلَى وَحَدَّ لَغِيرُ وَمَعَتْدَةً ...... لَمْ يَقُلُ أَحَدَ بِجُوازَهُ فَلَمْ يَنْعَقَدُ أَصَلًا. (شَامَى جَ:٣ ص:١٣٢). وهم بَرِيَّ

جواب: ... خلع نبیں ہوا۔ (۱)

س:... کیا ضلع کورث کے آرڈر پرواقع ہوجا تا ہے؟ جبکہ شوہر نے علیحد کی کا پی زبان ہے کوئی اِظہار نہیں کیا؟

جواب:..اگرعدالت نے شوہر کا إظهارين كر فيصله كيا تھا تو خلع ہوجائے گا، ورنہيں \_

سن ...اس صورت میں میرے دوست اوران کی بیوی کوکیا کرنا جا ہے؟

جواب:...آپ کے دوست کے کرنے کا کوئی کام ان کے بس میں نہیں رہا، البندان کی بیوی کو چاہئے کہ پہلے اپنے شوہر سے شرقی طلاق حاصل کرے، پھرعدت کے بعد و مسری جگہ نکاح کرنا جا ہے تو کرے۔

اگرعورت عدالت میں طلاق کا دعویٰ دائر کرے اور شوہر حاضر نہ ہوتو عدالت کے فیصلے کی شرعی حیثیت

سوال:...' بنگ' کے جعد مؤرخہ ۲۸ رفروری کے ایڈیشن میں'' آپ کے مسائل اور اُن کا صل' میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے بتایا ہے کہ اگر عورت عدالت میں طلاق کے لئے دعویٰ داخل کرے اور عدالت شو ہر کو طلب کرے اور شوہر پھر بھی عدالت میں حاضر نہ ہو، تو عدالت اس بات کی مجاز نہیں کہ شوہر کی عدم موجودگی میں طلاق کا فیصلہ صادر کر سکے۔ وُ وسر لفظوں میں بعب بنی شوہر عدالت میں آکر یا تواپئی صفائی دے یا طلاق دے، تب بی اس مظلوم عورت کا اس مختص سے جھٹکارا ہوسکتا ہے، ور نہیں! انسان کے معنی تو یہ ہوئے کہ دِینِ اسلام میں عورت لا چار، مجبور اور ب بس ہے کہ شوہر حقوق کی اوائیگی (تمام بی حقوق) بھی نہ کرے، آباد بھی نہ کرے، عورت کو دُنیا کے ظلم وسم پر چھوڑ دے اور ان تمام با توں کے باوجود عورت کو دیش حاصل نہ کر سے۔

س:...اگرآپ کا جواب ڈرست ہے تو الی صورت میں اپنااور بچوں کا گز ربسر کیے کرے؟

۳:...اگرآپ کا جواب دُرست ہے تو اِسلام نے پھرعورت کو'' خلع'' کاحق کیوں دیا ہے؟ عام طور پرلوگ ایسے معاملات میں جاتے ہیں تو'' خلع'' کا لفظ اِستعال نہیں کرتے بلکہ' طلاق' ہی کہا جاتا ہے۔'' خلع''عورت لے سکتی ہے، پھرآپ کے'' حل' کا کیا مطلب نکالا جائے؟

۵:...اگر مان لیں شوہر باوجود عدالت کے نوٹس کے حاضر عدالت نہیں ہوتا، عدالت طلاق کا فیصلہ صاور کردیتی ہے، اور

<sup>(</sup>۱) وأما ركسه فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول. (بدائع الصنائع ج:٣ ص:٣٥).

اُ خبار میں طلاق کے نیصلے کا اشتہار بھی دے دیتی ہے، اور شوہراس کو پڑھ کربھی کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتا، تو کیا صورت حال ہوگی؟

مولا ناصاحب! بید سئلہ بہت نازک، حساس اور فی زمانہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اُمید ہے کہ آپ اس کا ایک بار پھرغور
فرما کر، تاریخی اور خلفائے راشدین کے مطابق تجزیہ کر کے جواب ویں گے، تاکہ عام لوگ اور اس مسئلے میں اُلجھے ہوئے بے
شارلوگ وین اسلام میں عورت کے دیئے ہوئے حقوق سے متنظر نہ ہوں، اور سیمجھیں کہ اسلام نے صرف شوہرکو بلاشر کت غیرے نکاح
کے مقدس دِشتے کا مالک ومختار بنا دیا ہے، الند تعالیٰ آپ کوا جوظیم عطاکریں۔

جواب:...آپ نے میرے جواب کے مشتملات کو سیح طور پرنہیں سمجھا، اس لئے چند نکات میں اس کی بقد رِ ضرورت وضاحت کرتا ہوں۔

ا:...جب عورت کی طرف سے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے تو عدالت کوسب سے پہلے عورت سے بیٹوت طلب کرنا حاہے کہ معاعلیہ دا تعنّاس کا شوہر ہے یانہیں؟

۲:... جب دونوں کا نکاح ثابت ہوجائے تو اُب دعوے کے مندرجہ اِلزامات کے بارے میں شوہر سے جواب طلی کرنی چاہئے ، تا کہ معلوم ہوسکے کہ عورت کے اِلزامات کہال تک حق بجانب ہیں۔

سان۔۔اگر شوہر حاضرِ عدالت نہیں ہوتا ، تو عدالت کولازم ہے کہ اس کو گرفتار کر کے جوابد ہی کے لئے حاضرِ عدالت کرے ، وہ خود آئے یا جوابد ہی کے لئے اپنے وکیل کو بھیجے۔

۴:...اگرشو ہر کا اتا پتامعلوم نہیں ، یاوہ ملک ہے باہر ہے ، یا کسی وجہ ہے وہ عدالت میں حاضر نہیں کیا جاسکتا تو عدالت شو ہر ک طرف ہے سر کاری خرج پرکسی کو وکیل مقرر کر ہے ،اوراس کو ہدایت کرے کہ وہ عورت کے اِلزامات کی جوابد ہی کرے۔

3:...اگرشوہراوراس کے دکیل کے بیانات اورشہاوتوں کی ساعت کے بعد عدالت اس نتیج پر پہنچی ہے کہ عورت مظلوم ہے اور یہ اور یہ کہ اس کے ساتھ کے بیانات اور شہاوتوں کے درمیان علیحدگی کردی جائے تو عدالت شوہر کو طلاق دینے کا مظلم کا اِزالہ اس کے سوانہیں ہوسکتا کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کردی جائے تو عدالت شوہر کو طلاق دینے کا مظلم کرے۔

۲:...اگرعدالت کی ہدایت کے باوجود شوہر طلاق دینے پر آمادہ نہ ہوتو عدالت شوہر کے یااس کے وکیل کی موجود گی میں فنخ نکاح کا فیصلہ کردے۔

ے:..بغیر شوہر کوطلب کئے بکہ طرفہ فیصلہ کردیتا منصبِ عدالت کے خلاف، انگریزی دورکی یادگارہے۔اور شرعاً ایسا فیصلہ نافذنہیں ہوتا۔صرف اخباروں میں اِشتہار دے دیتا اور شوہر کا ہڑے اِطمینان سے اس اِشتہار کو پڑھ لینا کافی نہیں، جب عدالتیں مظلوم عور توں کوظلم سے نجات دِلانے کے لئے قائم کی گئی ہیں، تو ان کولازم ہے کہ شرعی طریقتہ کا رکی پابندی کریں، صرف انگریزی قانون کے طریقتہ کا رہے مقد مات کو نہنمٹا کیں۔

<sup>(</sup>۱) تنصیل کے لئے ریکھیں: حیلہ ناجزہ ص: ۲۳۔

عدالت نے اگرخلع کا فیصلہ شو ہر کی حاضری کے بغیر کیا تو عورت دوبارہ اس شو ہر کے پاس

سوال :... مجھے فیملی کورٹ سے خلع ہوا ہے، میرے سابق شو ہر کوعدالت نے کئی مرتبہ نوٹس بھیجے ادرایک مقامی اخبار کے ذریعے بھی نوٹس شائع کروایا گیا،مگروہ نہیں آئے ،وہ کراچی میں رہتے ہیں ،عدالت نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے مجھے خلع دے دیا۔ میوسپل کمیٹی کی پنچابیت عدالت نے بھی نوٹس بھیج، تمروہ نہآئے تو ٹالٹی عدالت نے دومعزز اَ فراد کی گواہی لے کرمیری درخواست پر طلاق مؤثر ہونے کی سند دے دی اور عدت کا وفت بھی مقرر کر دیا۔ عدت کے آخری دِنوں میں میرے شو ہر آئے مگر وہ گھرنہیں آئے ، اس طرح میری عدّت بھی پوری ہوگئی۔اب میرے والدین کا مجھ پر دباؤ ہے کہ میں اپنے سابق شوہر کے یاس کراچی چکی جاؤں۔ بقول والدین کے اس نے اپنی زبان سے طلاق نہیں دی ،تو طلاق کیے ہوئی ؟ اب میں شدید ذہنی اذیت سے گزرر ہی ہوں ، ماں باپ کا تھم مانوں یانہ مانوں ، والدین تو مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لئے تیارنہیں ، ندکور ہصورت میں مجھے طلاق ہوگئی یانہیں؟

جواب:... يك طرفه خلع جس ميں شوہر حاضر نه ہو، تيجيح نہيں <sup>(1)</sup> اس لئے بيەطلاق واقع نہيں ہوئی ، اگر شوہر راضي ہيں اور نا جاتی کا ندیشہ بھی نہیں ہے تو آپ واپس جاسکتی ہیں، شرعا کوئی مضا نقہ نہیں، والدین کا تھم مان لیں، کیونکہ کوئی غیرشرعی تھم نہیں ہے۔ شوہر کی نہ مان کر جلنے والی عورت اگر عدالت ہے یک طرفہ خلع لے لے تو خاوند کو جا ہے کہ طلاق دیدے

سوال:...بیوی عدالت ہے طلاق کس طرح لے علق ہے؟ جس کوغالبًا خلع کہتے ہیں ،میرے سسرال والوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی طلاق عدالت سے لے لی ہے۔اس کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟ کیاعدالت ذوسرے فریق بیعنی خاوند کوطلب کئے بغیر ہی اور سیجے صورت ِ حال کا بیا چلائے بغیر ہی خلع کا تھم جاری کر سکتی ہے؟

مولانا صاحب! میں اس معاملے میں بڑا پریشان ہوں ، میں جا ہتا ہوں که صله رحمی کروں اور به رِشته قائم رہ جائے ، جبکه سسرال والے جومیرے چچاہیں،ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے،ایک غیرمحرَم کی ان کے گھر میں آمد ورفت ہے، میں منع کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ تختے چھوڑ نامنظور ہے،اس کونہ چھوڑیں گے۔آ دمی مشکوک حال چلن کا مالک ہے۔اورایک خاص بات بیر کی میرے سسر نے ا بی بیٹی بعنی میری بیوی کو گاؤں سے شہر جھیج دیا ہے، وہاں وہ بڑے لوگوں کے بچوں کو بہلاتی اور ان کا کھانا لیکاتی ہے، اس کے غوض • • ۵رویے ماہوار شخواہ لیتی ہے، بیسب میری مرضی کےخلاف ہور ہاہے،اس صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) قالت: خلعت نفسي بكذا ففي ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده. (شامي ج:٣ ص:٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) لو إبتدأت المرأة بالخلع ثم رجعت قبل قبول الزوج صح رجوعها علم الزوج برجوعها أو لم يعلم. (فتاوي خانية على الهندية ج: ١ ص:٥٢٨، طبع رشيديه).

#### عدالتی خلع کے بعدمیاں بیوی کا اِستھے رہنا

سوال:... بیوی نے عدالتی خلع حاصل کرلیا، جبکہ شوہر عدالت میں حاضر نہیں ہوا، بعد میں خاندان والوں نے صلح صفائی کروادی اورمیاں بیوی پھرساتھ رہنے لگے ایکن شوہر مطمئن نہیں ہے، رہنمائی فرمائے۔

جواب:...اگر شوہر عدالت میں حاضر نہیں ہوا تو عدالتی طلاق واقع نہیں ہوئی، کین بہتر ہے کہ نکاح ووبارہ کرلیا جائے تا کہ ان صاحب کے ذہن میں کھٹک نہ دہے۔

#### شوہر کی مرضی کے بغیرعدالت کا طلاق دینا

سوال:...میری بیوی نے اپنے خاندان والوں کے دباؤیس آکر عدالت میں خلع کامقدمدوائر کیا تھا،عدالت نے آج کل کے حالات کے مطابق اور حکومت اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق میری ہرعوض داشت کومستر وکردیا اور مجھے اِنصاف کے تقاضوں کے مطابق کسی بھی صفائی کو پیش کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا۔ نیتجاً میں عدالت سے غیرحاضر ہوگیا، کیونکہ جھے اِنصاف کی توقع نہیں تھی ۔ میری بیوی بی صفائی کو پیش کرنے کا موقع فراہم نہیں گیا۔ نیتجاً میں عدالت سے فیرحاضر ہوگیا، کیونکہ جھے اِنصاف کی توقع نہیں تھی ۔ میری بیوی بی سے خاندان والوں کے دباؤ میں آکر میر سے خلاف بیان دیا، دُوسری طرف میری بیوی بی ہو ایوا، مگر وہ ملک رہی اور حقوق نے وجیت بھی اداکرتی رہی، لیکن اس کے گھر والوں کو نبیں ہے۔ مقدمے کا فیصلہ ۱۱ مرمی ۱۹۹۱ء کو ہوا، مگر وہ ایک مربی برابر بھے سے ملت کی رو سے عدالتی طلاق یاضلع ہو گیا؟
کیا میری بیوی آئے بھی میری جائز بیوی ہے؟ شریعت کی رُو سے جھے مشورہ دیں کہ کیا میں اپنی بیوی کوکس طرح اپنے گھر لاسکتا ہوں؟ جبکہ عدالت نے میری مرضی کے خلاف میری غیر حاضری میں میری بیوی کوتی میں کیکی طرفہ فیصلہ کردیا ہے۔

جواب:...آپ نے جو پچھ ککھا ہے، اگر شچے ہے تو آپ کی بیوی کو خلع نہیں ہوا، وہ بدستورآپ کی بیوی ہے، '' آپ اس کو لا سکتے ہیں،لیکن اگر دوبارہ نکاح کرلیا جائے تو بہتر ہوگا،اس کے بعد کسی کوقانو نی طور پر بھی اِعتراض کا موقع نہیں رہے گا،والٹداعلم!

<sup>(</sup>۱) وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول. (بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ١٥٥). أيضًا: قالت خلعت نفسى بكذا ففى ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده. (شامى ج: ٣ ص: ٣٠٠). أيضًا: لو إبتدأت المرأة بالخلع ثم رجعت قبل قبول الزوج صح رجوعها علم الزوج برجوعها أو لم يعلم. (فتاوى خانية مع الهندية ج: ١ ص: ٥٢٨).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) والمخطع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضي كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض وللزوج ولاية إيقاع الطلاق ولها ولاية التزام العوض. (المبسوط للسرخسي ج: ١ ص: ١٤٣). ايضًا عاشية تبرا وكيك.

# اگربیوی نے کہا کہ' مجھے طلاق دو' تو کیااس سے طلاق ہوجائے گی؟

۔ سوال:..فرض کیا کہ اگر کسی مخص کی بیوی نے اس سے کہا کہ:'' مجھے طلاق دو'' تین باراس طرح کہا ہیکن شوہرنے پھے نہیں کہا،تو کیااس کا نکاح ٹوٹ جائے گایانہیں؟ جبکہ شوہر بالکل خاموش رہا۔

جواب:...اگرشوہرنے بیوی کے جواب میں پچھنیس کہا تو طلاق نہیں ہوئی۔

# عورت كے طلاق مائلنے سے طلاق كا حكم

سوال:...ایک شادی شده عورت اگر ۳،۵ دفعه اپنے خاوند کو مجری مجلس میں کہددے کہ: مجھے طلاق دے وویا طلاق چاہئے تو اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟ جبکہ مرداورعورت کے حقوق برابر ہیں ،اور کیا مرد پرکوئی شرط عائد ہوتی ہے؟ ذراو ضاحت کریں۔ جواب:...عورت کے طلاق مانکئے ہے تو طلاق نہیں ہوتی ،البتہ اگرعورت بغیر کسی معقول وجہ کے طلاق مانکئے تو الی عورت کو حدیث میں منافق فر مایا گیا ہے۔ اور اگر مرد کے ظلم وجورہے تک آکر طلاق مانکئے تو وہ گنہگار نہیں ہوگی ، بلکہ مرد کے لئے لازم ہوگا کو حدیث میں منافق فر مایا گیا ہے۔ اور اگر مرد کے ظلم وجورہے تک آکر طلاق مانکے تو وہ گنہگار نہیں ہوگی ، بلکہ مرد کے لئے لازم ہوگا کہ اگر وہ شریفانہ برتا و نہیں کرسکتا تو طلاق دیدے۔ مردوعورت کے حقوق تو بلاشبہ برابر ہیں (اگر چہ حقوق کی نوعیت اور در ہے کا فرق ہے ) کین طلاق ایک خاص مصلحت و حکمت کی بنا بر مرد کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے ،عورت کے میرداس کو نبیں کیا گیا ، البت عورت کو فلع کے الین کاحق دیا گیا ہے۔

#### عدالت سے خلع لینے کا طریقہ

سوال:...ایک عورت ہے جواپے شوہر کے ظلم وستم کی وجہ سے لا جارہ و چکی ، اب شوہر نہ تو اسے طلاق ویتا ہے ، تا کہ اس ظالم ہے آزادی ہو ، اور نہ اپن پُری عادتوں سے باز آتا ہے۔ پوچھنا ہیہ ہے کہ اب وہ عورت خلع کے معالمے کے لئے عدالت کا درواز ہ کھٹکھٹا سکتی ہے یانہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اس کا شرعی طریقہ واضح فر ما کیں۔

جواب: ..عدالت ے رجوع کیاجائے ،جس کاطریقہ حسب ذیل ہے:

ا:..عدالت میں نکاح کا ثبوت پیش کیا جائے۔

٢: .. عورت كوجوشكايات مول اورجن كى وجدے وه طلاق لينا جا ہتى ہے ان كافيكر كيا جائے۔

m:...عدالت اس کے شوہر کوطلب کر کے اس کا اِظہار کرے ، اور اگر عدالت بیا بھتی ہے کہ لڑکی کا اس شوہر کے ساتھ رہنا

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. رواه النساني. وفي حاشية مشكواة: والمختلعات أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق عن أزواجهن من غير بأس ... إلخ. (مشكواة ص:٢٨٣، باب الخلع). (٢) "فَإِنْ خِفْتُمْ آلَا يُقِيْمَا خُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا اقْتَدَتْ بِهِ" (البقرة: ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٣) ويجد لوفات الإمساك بالمعروف (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٣) قال في الفتح: ومنها أي من محاسنه جعله بيد الرجال دون النساء لإختصاصهن بنقصان العقل وغلبة الهوئ ونقصان الدين. (شامي ج:٣ ص:٣٩).

ممکن نہیں ہتواس کو خلع دینے کی ہدایت کرے اگر وہ خلع دینے پرتیار ہوجائے تو ٹھیک ، درنہ عدالت شوہر کی یااس کے نائب کی موجود گ میں خود تنتیخ کا فیصلہ کر دے۔

ہم:... شوہر کوعدالت میں طلب کر نا اور اس کا خود یا بذر بعیہ وکیل حاضر ہوکر عدالت کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا ضروری ہے،اگر شوہر عدالت میں حاضر نہ ہوا تو عدالت اس کی طرف ہے وکیل مقرر کرے اور وہ وکیل شوہر سے ل کراس کا موقف معلوم کر کے عدالت میں پیش ہو۔

۵:...اگرعدالت نے شوہر کوعدالت میں حاضر نہیں کیا، اور نہاں کی طرف ہے کوئی وکیل مقرر کیا گیا، بلکہ صرف عورت کے بیان پر یک طرفہ طور پر تمنیخ نکاح کا فیصلہ کرویا گیا، تو یہ فیصلہ شرعا نافذ نہیں ہوگا، اور وہ عورت بدستور شوہر کے نکاح میں رہگی۔ ('')
عورت کے ضلع کے دعو ہے میں شوہر اگر عدالت میں حاضر ہوتا رہا اور فیصلہ عورت کے حق میں ہوگیا تو خلع کورت ہے۔

سوال:...ایک عورت کی شادی ۲۰ سال قبل ہوئی اورائس کی دو بیٹیاں پیدا ہوئیں، شادی کے پچھ عرصہ بعد شوہر جاپان چلا گیا، جب ایک سال بعد شوہر جاپان سے واپس آیا تو وہ ایک بالکل مختلف اور بدلا ہوابد قماش انسان بن چکا تھا، عورت اس کی بدعا د تو سے تک آگئ، تو شوہر نے اس برظلم وستم کے بہاڑ تو ڑنے شروع کردیے، جس کی وجہ سے عورت بیار ہوگئ، آخر کارعورت نے فیملی بج کی عدالت میں خاصر ہوتا رہا، بالآخر فیصلہ عورت کے حق کی عدالت میں خاصر ہوتا رہا، بالآخر فیصلہ عورت کے حق میں ہوگیا، اور عدالت نے ورت کو خلع قبول کرتا ہے، ان میں ہوگیا، اور عدالت نے عورت کو خلع قبول کرتا ہے، ان حالات میں عدت گزر نے کے بعد کیا عورت وقعہ خانی کر کئی ہے؟

جواب:...جوحالات آپ نے لکھے ہیں،ان کے مطابق عدالت کی طرف سے ضلع کا فیصلہ بھے ہے،خلع کے دن ہے عدت گزرنے کے بعد عورت دُ وسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔

# شوہرا گرمتعنت ہوتو عدالت ہے رُجوع کرنا ہے ہے

سوال:...آپ نے ایک دفعہ طلع ہے متعلق ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ طلع شوہر کی رضا مندی کے بغیر نہیں ہوتا، اور عدالتی فیصلہ آپ کے نزدیک وُرست نہیں ہے۔ میرا مسئلہ بیہ ہے کہ میرا شوہر نہ تو وُ نیوی اور نہ دینی اعتبار ہے اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ رہاجائے ، کیونکہ میں اور میرا گھرانہ تھوڑ ابہت فہ ہی ہے ، میں نے اور میرے والدین نے بہت کوشش کی کہ میرا گھر آ با در ہے، مگر ایسا نہ ہوسکا، اب میرے شوہر طلاق دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ، اور نہ طلع دینے کے لئے۔سوال بیہ ہے کہ اگر شوہر ظالمانہ دویے

<sup>(</sup>١) تفصيل كے لئے ويكھئے: حيله ناجزه ص: ٣٥، طبع دارالاشاعت كراچي \_

<sup>(</sup>r) حليه ناجزه ص: ٣٧ طبع دارالاشاعت كراجي\_

ا ختیار کرتے ہوئے کہددے کہ میں کسی قیمت پر بھی خلع نہیں وُوں گا توالی صورت میں عورت کیا کرے؟

جواب:..السلام علیکم درحمة الله و برکانة! خبار میں ، میں نے جولکھاتھا، وہ اس صورت میں ہے کہ شو ہر متعنت نہ ہو،اگرآپ نے شو ہر سے خلع لینے کی کوشش کی اور وہ نہ تو شریفانہ طور پر گھر آباد کرنے پر راضی ہوا، اور نہ طلاق یا خلع دینے پر آمادہ ہے، بلکہ اس کا مقصود محض پریثان کرنا ہے تو اس کے سواکیا جارہ ہے کہ عدالت سے زُجوع کیا جائے...؟

فلاصہ بیک اگرآپلوگوں نے اپنے طور پرشریفانہ حیثیت سے خانہ آبادی کی کوشش کی ، وہ کا میاب نہ ہوئی ، پھر ذاتی طور پر طلاق یا خلع لینے کی کوشش کی اور وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا ، تو آپ کا عدالت سے رُجوع کرنا سیح ہے ، عدالت شوہر کو بلا کر طلاق یا خلع دینے پر آمادہ کرے ، اگروہ نہ مانے تو عدالت اپنے طور پر فیصلہ کرسکتی ہے ، اور اس کا فیصلہ مؤثر ہوگا ، والنّد اعلم !

#### نشه كرنے والے شوہرے طلاق كس طرح لى جائے؟

سوال: آج سے سات سال پہلے میرااپ شوہر ہے جھگڑا ہوا تھا، جھگڑا اس بات پرتھا کہ وہ نشہ کرتے تھے، جھگڑا زیادہ ہونے کی بناپر میں نے ان سے علیحد گی اِختیار کر لی اور واپس اپنے گھر آگئی۔ سات سال ہوگئے، نہ میر ہے شوہر نے آکر بھی کوئی خبر لی، نہ بچوں کوآکر پوچھا، جبکہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں تو وہ طلاق بھی نہیں دیتے۔ میں نے یہاں تک کہا کہ میں زندگی بھرساتھ نہیں رہوں گی کیونکہ میری لڑکوں کا ساتھ ہے۔ اب آپ مہر بانی فرماکر کوئی حل بتا کیں جس سے ان کا میری بچیوں پر اور میرے اُوپر سے حق ختم ہوجائے۔ یا نکاح ختم ہوجائے۔

جواب: ...علیحدگی کی دوہی صورتیں ہیں: ۱-یا تواس سے طلاق لے لی جائے، ۲-یا عدالت کے ذریعے شوہریااس کے وکیل کی موجودگی میں فیصلہ ہے لیا جائے۔اگر پچھ لوگ ایسے ہوں جوآپ کے شوہرکوؤراد حمکا کراس سے طلاق کے الفاظ کہلائیں اور ککھوا بھی لیس تو علیحدگی ہوجائے گی۔(۲)

## شوہرا گرمتعتت ہوتو عدالت کاخلع صحیح ہوگا

سوال: ... آج ہے گیارہ سال قبل میری شادی چیا کے ہاں وئے ہے میں ہوئی، یری بہن جس کی شادی پچا کے بیٹے ہے ہوئی اس کے بارے میں چچا نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس کی زخصتی کا کہ انہوں نے زخصتی کا مام تک نہایا۔ میں نے خود بھی رابطہ کیا اور برادری کے معززین کے ذریعے بھی ان کوکہلوایا، جس پر انہوں نے دو تین مہینے بعد زخصتی کا وعدہ کرلیا، لیکن نہ ہی وہ آئے اور نہ ہی زخصتی کی۔ اس پورے واقعے کوتقر بیا سات آٹھ سال گزر گئے۔ پھر میری بہن نے عدالت میں خلع کا وعویٰ دائر کردیا، عدالت نے فریقین کوطلب کر کے باضابطہ طور پر دوسال تک مقدے کی ساعت کی ، اور آخر کار فیصلہ میری بہن کے حتی میں دے یا کہ وہ اینے کو قبلے کو جینے کیا، گر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چینے کیا، گر ہائی کورٹ نے سے جی ساس فیصلے کو چینے کیا، گر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چینے کیا، گر ہائی کورٹ نے

<sup>(</sup>١) ويكفي: حيله ناجزه ص: ٤٥ طبع دارالاشاعت.

<sup>(</sup>٢) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا طائعًا أو مكرهًا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣).

سول کورٹ کے فیصلے کو برقر اررکھا۔ یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک لڑکا خودلڑکی کوطلاق ندد ہے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی ، جبکہ لڑکا بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک طلاق ندؤوں گا تا کہ ہوتی ، جبکہ لڑکا بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک میں طلاق نبیں دیتا تب تک لڑکی میری بیوی ہے، اور ساری زندگی اسے طلاق ندؤوں گا تا کہ میری پابند بیٹھی رہے، اور ذوسری جگہ شادی ندکر سکے۔ واضح رہے کہاڑ کے نے ؤوسری جگہ شادی کرلی ہے۔ لڑکے نے دو تمین مرتبہ طلاق پر آمادگی بھی ظاہر کی بگر اس کا والد ہر دفعہ اسے یہ کہدکر اس کواپنے اِرادے سے باز رکھتا تھا کہ اگر لڑکے نے میری بہن کو طلاق رک تا وہ لڑکے کی ماں کو طلاق دیدے گا۔ اس صورت حال میں جو ضلع عدالت کے ذریعے حاصل کیا گیا وہ شرعاً معتبر ہے؟

جواب:... جب معززین کے سامنے لڑکے ہے اور لڑکے والوں ہے زخصتی کا مطالبہ کیا گیا اور انہوں نے اس کا وعدہ بھی کیا الیکن اس کے باو جود وہ زخصتی پر آماد ونہیں ہوئے بلکہ لڑکے کی شادی وُ دسری جگہ کردی تو یہ لڑکا'' متعقت'' ہے ،اور ایسے متعقت کا علاج یہی ہے کہ عدالت سے خلع لیا جائے ، جیسا کہ میرے مسائل پڑھنے والوں کومعلوم ہے کہ میں عدالتی خلع کے تخت خلاف ہوں ،
لیکن جوصورت آپ نے لکھی ہے ، اس میں عدالت کا فیصلہ تھے ہے ،اورلز کی شرعی طور پر آزاد ہے ، اس کو وُ وسری جگہ نکاح کرنے کا حق ماصل ہے۔

اسکون جوسورت آپ نے لکھی ہے ، اس میں عدالت کا فیصلہ تھے ہے ،اورلز کی شرعی طور پر آزاد ہے ، اس کو وُ وسری جگہ نکاح کرنے کا حق ماصل ہے۔

### اگر شوہرنہ لڑکی کو بسائے اور نہ طلاق وخلع دے تو عدالت کا فیصلہ ڈرست ہے

سوال:...میں نے اپنی لڑکی کی شادی جس لڑ کے سے کہ تھی، وہ خراب لکلا، لڑکی کوشدید مارتا تھا اور بدچلن تھا۔ دوسال تک وہ میر سے تھر میں جیٹھی رہی الیکن لڑکا لینے کے لئے نہیں آیا، ہم نے اور لوگوں نے بہت سمجھایا، لیکن وہ بازندآیا۔ ہم نے کہا کہ طلاق یاضلع وے دو، مگر انہوں نے نہ طلاق وی، نہ ضلع ، آخر ہم نے عدالت میں مقدمہ کر دیا، چارسال مقدمہ چلنے کے بعد فیصلہ میری بیٹی کے حق میں ہوگیا اور خلع ہوگیا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا خلع ٹھیک نہیں ہوتا، کیا شریعت کے مطابق میری بیٹی کو خلع ہوگیا؟ فیصلہ ہونے کے بعد جبکہ لڑکی عدت میں ہو، اگر لڑکے والے عدالت میں اپیل دائر کر دیں تو کیا یہ فیصلہ ختم ہوجائے گا؟

جواب:...اگرلڑ کے کو اِرادی طور پر سمجھایا گیااوراس سے کہا گیا کہ وہ لڑکی کوآ باد کرے، یا طلاق دے، یا خلع دیدے،لین وہ کسی بات پر بھی راضی نہیں ہوا، تو لڑکی کے لئے اس کے سوا کیا جارہ ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور عدالت سے خلع حاصل کرے، اس لئے بی خلع صحیح ہےاورلڑکی عدت کے بعد وُ وسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، واللہ اعلم!

#### طلاق دے کر مکر جانے والے شوہر سے خلع لینا وُرست ہے

سوال: ...میرے سابقہ شوہر نے مجھے دوطلاق دی تھی،جس کی عدنت گزار نے کے بعد میں نے علیحدگی اختیار کرلی، بعد میں وہ مکر گئے، لہذا عدالت ہے میں نے خلع لے لیا، اس کے بعد ایک شخص سے نکاح کرلیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری طلاق ہی نہیں ہوئی، اس لئے وُ وسرا نکاح بھی نہیں ہوا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟

<sup>(</sup>۱) ویکھیں:حیلہ ناجزو ص:۳۵۔

<sup>(</sup>٢) الينيار

جواب:...اگرشوہرنے اِنکارکردیا تھا تو اس کا علاج عدالت سے خلع لینا تھا، عدّت کے بعد ۂ وسری جگہ آپ کا نکاح صحیح (۱) ہے، لوگ غلط کہتے ہیں، واللہ اعلم!

# عورت ، ظالم شوہر سے خلاصی کے لئے عدالت کے ذریعے خلع لے

سوال:...میری ایک دوست جوبعض وجوہات کی بنا پراپنے شوہر سے ضلع لینا چاہتی ہے اور بعض مؤثر ذرائع سے کہلوا بھی چکی ہے، اس کا شوہر جو بیرونِ ملک مقیم ہے، مسلسل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کئے جارہا ہے اورا ہے آزاد کرنے کے بجائے مسلسل مات مہینے سے ذہنی کرب میں مبتلا کئے ہوئے ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس لئے مردکو بااختیار بنایا ہے کہ وہ استارات کا ناجائز استعال کرتے ہوئے کی عورت کی زندگی برباو کئے رکھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز میں توازن رکھا ہے، کیا اللہ کے ہاں ایسے انسانوں کی کوئی پکڑ نہیں؟ قرآن و صدیث کی روشنی میں بیان کریں تا کہ بہت سے کلمہ گومسلمانوں کواحساس ہو کہ بیمل اسلام میں کتانا پہندیدہ قرار دیا گیا ہے۔

جواب:...جوشو ہرا پنی بیو یوں سے زیادتی کرتے ہیں وہ بڑے ہیں فالم ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بارتا کید کے ساتھ عورتوں سے حسنِ سلوک کی تاکید فر مائی ہے۔ اگرز وجین میں موافقت نہ ہوتو عورت کو خلع لینے کا اختیار دیا ہے، وہ عدالت سے رُجوع کرے اور عدالت اس کے شو ہر ہے خلع دِلوائے ، یہی توازن ہے جوشر بعت نے اس نازک رہتے میں کمحوظ رکھا ہے۔ (۳)

# خلع سے طلاق بائن ہوجاتی ہے

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے طلاق اور ضلع میں فرق کی بیتشریج کی کہ خلع قبول کرنے پر مہر ساقط ہوجاتا ہے اور طلاق میں نہیں۔ خلع قبول کرنے پر مہر ساقط ہوجاتا ہے اور طلاق میں نہیں۔ خلع قبول کرنا عورت کی مرضی پر ہے ، معلوم بیکرنا ہے کہ خلع کے بعد عدت بھی ضروری ہے یانہیں؟ اور اگر عورت دو بارہ ای سابقہ شوہر نے طلاق نہیں دی ہے۔

جواب: بین طلاق کا ہے، اگر میاں ہوی کے درمیان ' خلوت' ہو چکی ہے تو خلع کے بعد عورت پرعد تت لازم ہوگی۔اور سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ البتہ اگر عورت کے خلع کے مطالبے پر شوہر نے تین طلاقیں دے دی تھیں تو حلالہ شرعی کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ (۵)

<sup>(</sup>١) وإذا كان الطلاق بالنّا ...... فله أن يتزوجها. (هداية ج:٢ ص:٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرًا ...إلخ. (مشكواة ص: ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) - فَإِنْ خِفْتُمُ آلَا يُقِينُمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ... إلخ " (البقرة: ٢٢٩). أيضًا: "تفصيل كے لئے ويكھئة: حيلہ ناجزه ص: ٣٣٠.

<sup>(</sup>m) تفعیل کے لئے دیکھئے: حیلہ ناجزہ ص: ۲۳، طبع دارالاشاعت کراجی۔

<sup>(</sup>۴) ایفاحاشینمبرایه

 <sup>(</sup>۵) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... فلا تحل له من بعد حثّى تنكح زوجًا غيره. (عالمگيري ج: ١ س:٣٤٣).

## خلع کی'' عدت''لازم ہے

سوال:...میری شادی ادلے بدلے کی ہوئی، میرے بھائی کی بیوی نے طلاق لے لی، میراشوہراس طلاق کا بدلہ مجھے فہنی اذیتوں اور ذِلتوں میں دیتار ہتا ہے۔ آنھ سال ہوگئے مجھے اس کے سلوک سے اور بچوں سے عدم دِلچیس سے پچھ نفرت می ہوگئ ہے۔ اس صورتِ حال میں کیا کیا جائے؟ کیا ایساممکن ہے کہ خلع لے کراور شادی کرلوں تو خلع کی کیا صورت ہوگی؟ کیا خلع کی بھی عذت ہوتی ہے؟

#### کیا خلع کے بعدرُ جوع ہوسکتا ہے؟ سوال: خلع سرمبیم ہو زی صورہ میں

سوال:... خلع کے مبہم ہونے کی صورت میں اگر ایک مفتی کے کہ خلع ہوگیا اور دُومرا کیے کہ نبیں ہوا ، اورلڑ کی نادم ہوکر نباہ کرنے کا اراد در کھتی ہوتو کیا تجدیدِ نکاح ہوسکتا ہے؟ نیز تجدیدِ نکاح کون کرتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟

جواب: ... خلع میں اگر شوہر نے تین طلاقیں دے دی تھیں تو دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا ۔ اور اگر صرف خلع کالفظ یا ایک طلاق کالفظ استعال کیا تھا تو نکاح دوبارہ ہوسکتا ہے۔ دوبارہ نکاح کرنے کو تجدید نکاح کہتے ہیں۔ جس طرح پہلا نکاح ایجاب وقبول سے ہوتا ہے، اس طرح دوبارہ نکاح بھی ایسے ہی ہوگا۔ چونکہ خلع کاعلم سب تعلق والوں کو ہو چکا تھا، اس لئے دوبارہ نکاح بھی علی الاعلان ہونا جا ہے۔

#### والده كي عنايت كاخميازه

سوال:...میری شادی میرے والدین نے ایک عالم دین سے کردی تھی۔وہ شرعی پردہ کرتے تھے، یعنی میرے جیٹھ نے بھی مجھے کہ میں نہ دیکھا۔لیکن ان کا بیشر کی پردہ کرنا کہ بیس اپنے بہنوئی اور خالوسے بھی پردہ کروں ،میرے والدین کونا گوارگزرا، جس کی وجہ سے میری والدہ نے بخت الفاظ میں میرے میاں کو بہت کچھ کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ استے پردے کے پابند ہیں تو میں آپ کو بیٹی کا برشتہ بھی نہد تی ۔جس کی وجہ سے میراول بھی میرے خاوند سے بھر گیا،لیکن انہوں نے مجھے کسی طرح کی تکلیف نہ دی۔ میں آپ کو بیٹی کا برشتہ بھوٹی جوٹی باتوں کی وجہ سے میری والدہ میرے کان بھرنے گئیں ،اور میں حاملہ بھی تھی۔ میں آپی ماں کے کہنے میں آکر

<sup>(</sup>١) كَرْشْرْصْفِحْكَا حَاشِيمْبِرْ ٣ مَلا طَلْمَهُو. نيز: والخلع تطليقة بائنة عندنا. (مبسوط ج: ٣ ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۵ ملاحظه بو ـ

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بالنَّا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدَّتها وبعد إنقضائها ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

ان ہے بات بات پر جھگڑنے کی کوشش کر لیتی ، گرمیری ساس سراور میاں نے جھے ہے جھگڑنے کے بجائے صبر کیا۔ ہیں جب بھی میکے جاتی ، ای تو میرے فاوند کے فلاف تھیں ، گر اُبوجھی ای کی باتوں میں آگر ان کے فلاف ہوگئے۔ استے میں اچا کہ میرے میال رمضان میں عمر اوار کر نہیں گئے تھے ، میرے والدین کے فلاف ہوگئے۔ استے میں اچا وہیں رم گئے ، مین میرے والدین سے کر رفیان میں موارای اثنا میں ۹ رزیقعدہ کو جھے التدمیاں نے بچی عطاکی ، میرے والدین کو بڑی کی ولادت بھی وُشوارگی اور مجرح کے لئے وہیں رہ گئے ، مین میرے والدین کو بڑی کی ولادت بھی وُشوارگی اور میں کو رک بعد جب میرے میاں آئے تو آبو نے پہلے ہی وکیل سے مشورہ کر رکھا تھا ، اور ان پر میری طرف سے فلع کا دعو کی کورٹ میں کردیا ، اور میں نے بھی والدین کا ساتھ دیا۔ میرے سرال والے چونکہ نذہی تھم کے تھے ، انہوں نے کورٹ سے باہر ، ی فلع و بیلی میں رویا ، اور جبکہ بڑی میری گور میں نہیں ، میرے میاں نے فلع بی اور میری ویا ، اب جبکہ بڑی میری گور میں نہیں رہی ، بھی اس جاتھ دھو ہوں ، اور جھے بیتین ہے کہ وہ جھے محبت سے رکھائیں گے ، اب میں اگر بھا گرا ہے شوہر کے باں جاتی ہوں کہ اس جاتی ہوں کہ اس جاتی ہوں کہ اس بیاں اگر بھا گرا کر اپنے شوہر کے باں جاتی ہوں کہ اس کے باس جاتی والدین ہیں میں میں میں میں میں میں میں بیتی اور میں ان کی فیات کو ایک بیا میں ہوں ، اور جھے بیتین ہے کہ وہ جھے محبت سے رکھائیں گے ، اب میں اگر بھا گرا کہ باعث بنوں گی ، اور اگرا بے والدین سے اس جاتی ہوں ؟ اور کی تا میں کہ میں کی مورت میں بھے والی نہیں جانے دیں گے ، البندا آپ بتا میں کہ میں کی طرح آپ آئڑ ہے گھر کو بات کو ایک کہ اور کی کا باعث بوں ؟

جواب:...اس عالم دین نے واقعتا آپ کے ساتھ نہایت شریفانہ برتاؤ کیا کہ آپ لوگوں نے ضلع مانگا اوراس نے بغیر کی حیل وجت کے ضلع مانگا اوراس نے بغیر کی حیل وجت کے ضلع مانگا اوراس شریف آ دی کے ساتھ بھی آپ کی والدہ کا'' حسن سلوک' وہن بیس رہنا چاہئے جو والدین آپ کا عقد کسی اور مناسب جگہ کر دیں اوراس شریف آ دی کے ساتھ بھی آپ کی والدہ کا'' حسن سلوک' وہن بیس رہنا چاہئے جو پہلے واما و سے رہا ہے جو کو کھلا تی ہو جاتی ہے ان کی طلاق میں اکثر و بیشتر اور کیوں کی ماؤں کا ہاتھ ہوتا ہے لاکی والدین کے پاس سرال والوں کی شکایت کرتی ہے تو بجائے اس کے کہا پی بیٹی کو صبر وشکر کی تلقین کریں ، وہ اس کی سسرال والوں سے بگاڑ پیدا کر کے بیش کو گھر بشمالتی ہیں ، بالآخر نو بت طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ حضرت حاتم اصم کا قول ہے کہ:'' جب تیری بہن اور بہنو کی اور بہنو کی اور درمیان یا جمالت کے درمیان یا جمالت کے خواددوں کا مخالف نہ ہو، اس سے تو اپنی بٹی اور بہن کا ویت قائم رکھ سکے گا ، اور بہن کی حمایت کر کے ان کے خاوندوں کا مخالف نہ ہو، اس سے تو ان کے دین کو بگاڑ دے گا۔'' آپ نے جو لکھا ہے کہ آپ دو بارہ پہلے شو ہر کی بات نہیں کہ آپ کو اور بی بیٹی اور سابق شو ہر دو بارہ بل جا کیں ، کین اس کے باس جانا چاہتی ہیں ، ایک یہ کہ دو شریف آ دی بھی آپ کو دو بارہ تبول کا جو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ان کو اللہ تو خود جا کر اس کے اس کو اللہ تعقل عطافر مادیں اور آپ پران کی' عنایت' سے غمول کا جو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ان کواس کا احساس ہوتو خود جا کر اس کے شریف آ دی کو دو بارہ عقد کر نے پرآ مادہ کریں۔ (۱)

<sup>(</sup>١) وإذا كان الطلاق باثنًا ...... فله أن يتزوجها. (هداية ج:٢ ص:٩٩٩)..

## بەخط قطعاً جعلى ہے

سوال:...اسلامی صفحہ روزنامہ' جنگ' کراچی اشاعت مورجہ کردیمبر ۱۹۹۰ (جمعۃ المبارک) میں ایک خط بعنوان ' والدہ کی عنایت کاخمیازہ' میری طرف منسوب کر کے شائع کیا گیا ہے۔ میں طفیہ بیان کرتی ہوں کہ بیخط یا سوال میں نے آپ کو ارسال نہیں کیا۔ میں اس کی اور اس میں فرکر کردہ فرضی اور جموفے واقعات کی پُرزور تر دید کرتی ہوں۔ بیشرمناک حرکت یقینا میر سابقہ شو ہرمولانا ............... امام جامع مجدر تمانیہ چنیسر گوٹھ کراچی نے خود کی ہے، اور ایک عالم وین کہلانے والے کے لئے یہ حرکت نہایت روالت اور کمینہ پن کی ہے کہ وہ جعلی خط بنابنا کر اخبارات کے صفح سیاہ کرے۔ بہرحال اس مختص نے میری طرف منسوب کر کے جو خط آپ کے کالم میں شائع کرایا ہے میں اس کی پُرزور فرمت کرتی ہوں اور اپنی اور اپنی اور اپنی کی بوخری کرنے پر سابقہ شو ہر کے خلاف عدالتی کارروائی کے لئے اپنے وکیل سے مشورہ کررہ ی ہوں۔ مزید یہ کہ مجھے فاحشہ کہنے اور طرح طرح کے الزامات و بینے کی وجہ سے میں نے اس ظالم شوہر اور سرال سے اپنی ممتاقر بان کرنے اور دوماہ کی نجی اور مہر واپس کر کے ان سے کان جان جان جان جی بیاں جانے کا تصور بھی نہیں کر کئی۔

آپ ہے گرارش ہے کہ اسلامی صفحہ پر مذکورہ خطیا سوال کی تر ویدشائع کریں، تا کہ میراستقبل بتاہ ہونے ہے گئے۔ اس شخص نے ایک نہایت کمین ترکت ہے کہ اب اس نے مؤرخہ ۴ رجنوری ۱۹۹۱ء کے اسلامی صفحہ '' جنگ'' میں 'خطع عائلی نظام کی ایک کڑی'' کے عنوان سے ایک مضمون شائع کرایا ہے، جس کی آڑ میں مجھے اور میرے والدین کونہایت ناشا کستہ الفاظ ہے یادکیا ہے، وارخلع لینے والی عورتوں کومنافق اورجبنی کہا ہے۔ گر جو آؤیل شوہرا پی بیوی کو'' فاحش'' کے لقب سے یادکر کے اور نہایت گند ہے الزامات لگا کرایک باعفت کی زندگی اجیرن کردے، اور وہ اس ظالم وسفاک کے پنج سے نگلنے اور خلع لینے پر مجبور ہوجائے۔ اور یہ رزیل اور ظالم شوہرعورت کی دو ماہ کی معصوم بی بھی اس سے چھین لے، فرمایا جائے کہ کیا ایسا شوہرمنافق اورجبنی نہیں ہے؟ کیا شوہرکو اس سفاکا نہ شرط کی اجازت ہے کہ خلع دینے کے کیا سے اس کی دو ماہ کی بچی واپس لینے کی شرط لگائے؟

جواب:...آپ کے خط سے مجھے نہایت صدمہ ہوا کہ آپ کے سابق شوہر نے پہلے تو گندے الزامات لگا کر آپ کو خلع کا مطالبہ کرنے پرمجبور کردیا، پھر آپ کی مجبور ک سے فائدہ اُٹھا کر آپ کو مہر واپس کرنے کے علاوہ دو ماہ کی بچی مجبور نے کی قیمت پر خلع دیا، اور جب علیحدگی ہوگئی تو آپ کی اور آپ کے والدین کی عزت و آبر و سے کھیلنے کے لئے آپ کے نام سے جعلی خط اور مضمون شائع کر رہا، اگریہ واقعات سے جی بیں تو بلاشبہ بیا خلاتی گراؤٹ اور بست ذہنی کی اِنتہا ہے۔

جیبا کہ آپ نے لکھاہے کہ آپ اس جعل سازی کے خلاف عدالت کا درواز ہ کھٹکھٹا سکتی ہیں ،گر آپ کومشورہ وُوں گا کہ آپ اس شخص کی ان حرکتوں پرصبر کریں اور اپنا اِستغاثہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لے جا کمیں ، پاک دامن ، باعفت خواتمین پر ہمتیں لگانے والوں کو التد تعالیٰ نے '' وُنیا و آخرت میں ملعون' اور' راندہ ورگا وِ الٰہی' قرار دے کران کو' عذابِ عظیم' کے مستحق قرار دیا ہے۔ چنانچہ اِرشاد ہے: " بے شک وہ جوعیب لگاتے ہیں اُنجان، پارسا، اِیمان والیوں کو، ان پرلعنت ہے وُنیا اور آخرت میں ، اور ان کے لئے بڑاعذاب ہے ، جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں ، اور ان کے ہاتھ ، اور ان کے پاؤں ، جو کچھ کرتے تھے ، اس دن اللہ انہیں ان کی تجی سز اپوری دے گا اور جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہوں ، ، (۱) ، جو بھو کھی کہ انور : ۲۵-۲۳)

جن لوگوں کوؤنیاوآ خرت میں ملعون قرار دِیا گیا ہو، وہ اپنی شامت ِاعمال ہے ندؤ نیامیں نے سکتے ہیں ، ندآ خرت میں (سوائے ان لوگوں کے جوابیے جرائم ہے کچی تو بہ کرلیں اور صاحب ِت ہے معافی ما نگ لیں )۔

اگرآپ کے سابق شوہر نے خلع کے بدلے میں بلاوجہ آپ ہے دومبینے کی چھین لی تو بہت کرا کیا۔ حدیث شریف میں ہے:'' جوشخص ماں سے اس کے بچکو جدا کردے،اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے درمیان اوراس کے پیاروں کے درمیان تفریق ڈال دیں گئ' (مشکلوۃ ص:۲۹۱)۔

آپ ان تمام ایذا وَل پر جوآپ کوسالِق شوہر کی طرف سے پینچی ہیں ،صبر سے کام لیں ، (عدّت کے بعد ) اپنا عقد وُ وسری مناسب جگه کرلیں اوراس موذی کو دوبارہ منہ ندلگا کمیں ۔مؤمن ایک سوراخ سے دوبارنہیں ڈ ساجا تا۔

# خلع کے لئے طے شدہ معاوضے کی ادائیگی لازمی ہے

سوال:...میاں بیوی کی ناچاتی کی وجہ ہے اگر مرد نے خلع رکھ کر بیوی کوطلاق دے دی اور بیوی نے خلع ادا کرنے کے بغیر شاوی کرلی تو شادی حلال ہے یا حرام؟

جواب:...اگرنفترطلاق دے دی تھی تو عدت کے بعدوہ دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے اور جومعاوضہ طے ہوا تھاوہ اس کے ذمہ واجب اللہ دائیں ہوجاتا طلاق نہیں ہوگی، لہٰذا ذمہ واجب الاداہے، اور اگر معاوضہ اوا کرنے کی شرط پر طلاق دی تھی تو جب تک معاوضہ ادائیں ہوجاتا طلاق نہیں ہوگی، لہٰذا دُوسری جگہ شادی بھی نہیں ہو سکتی۔

# ار کی بچین کا نکاح پسندنہ کرے تو خلع لے سکتی ہے

سوال:... میں نے اپنی لڑکی شاہدہ کا نکاح منظور احمد کے لڑ کے منیر احمد ہے بجین میں کردیا تھا، اس وقت لڑکی کی عمریا نج

<sup>(</sup>١) "إِنَّ الْمَالِيْنَ يَـرُمُـوْنَ الْمُحْصَنَٰتِ الْعَلِمَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي اللَّمَانِ وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اللهُ لِيَنَهُمُ اللهُ فِي اللَّمَانِيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. يَوْمَ تَلُهُ عَلَيْهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ" (النور: ٢٣ – ٢٥).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرّق بين والدة وولدها، فرّق الله بينه وبين أحبته يوم
 القيامة. (مشكوة ص: ١٩٩، باب النفقات وحق المملوك، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرّتين. (كنز العمال ج: ١ ص: ١٦١ رقم الحديث: ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنًا كذا في الهداية. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٢٠).

سال اورلڑ کے کی عمرسات سال تھی ،اب ماشاءاللہ دونوں جوان ہیں۔منیراحمد کی سوسائٹی اور کر دارا چھانہ ہونے کی وجہ ہے میری لڑکی نے شاوک کرنے سے انکار کردیا ہے ،لڑ کے والے متواتر زورڈال رہے ہیں کہلڑ کی کووداع کرو،لیکن لڑکی اس بات پر ہالکل راضی نہیں ، اس صورت میں نکاح بحال رہتا ہے یا کہ ٹوٹ جاتا ہے؟

جواب: ..بڑی کی نابالغی میں جونکاح لڑکی کے باپ نے کر دیا ہو، بالغ ہونے کے بعدلڑ کی کواس کے توڑ دینے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اب اگرلڑ کا بدکر دار ہے تو لڑکی کو وہاں رُخصت نہ کیا جائے بلکہ لڑکے ہے''خلع'' لے لیا جائے، یعنی اس کو مہر چھوڑنے کی شرط پر طلاق دینے کے لئے کہا جائے۔

#### بیوی کے نام مکان

سوال:...اگرکوئی مخص شادی کے بعدا پنی محنت کی کمائی سے ایک مکان بنا تا ہے اور وہ اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے ،اس کے بعد بیوی اس کے بعد بیوی اس کے بعد بیوی اس محفی سے خلع جا ہتی ہے ،قرآن پاک کے حوالے ہے بتا کمیں کہ وہ مکان بیوی کو واپس کرنا ہوگا یا نہیں؟ وہ محف کہتا ہے کہ میری محنت کا مکان ہے وہ مکان واپس کر دو ، ورنہ طلع نہیں ؤول گا۔

جواب:...وہ خلع میں مکان کی واپس کی شرط رکھ سکتا ہے،اس صورت میں عورت اگر خلع لینا جا ہتی ہے تو اسے وہ مکان واپس کرنا ہوگا۔الغرض شوہر کی طرف سے مکان واپس کرنے کی شرط سجے ہے،اس کے بغیر خلع نہیں ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

#### اگرخاوند بےنمازی ہوتو بیوی کیا کرے؟

سوال:...اگر کمی مخف کی بیوی نماز نه پڑھتی ہوتو کہتے ہیں کہ خاوند کوئی ہے کہ وہ بیوی کو سمجھااور مار بھی سکتا ہے،اورا گراس ہے بھی باز نہ آئے تو طلاق بھی دے سکتا ہے۔اب قابل دریافت اُمریہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند باوجود سمجھانے کے بھی نماز نہیں پڑھتا تو شریعت الی عورت کو کیا حقوق دِلا تی ہے؟ کیا وہ اپنے شوہرے مقاطعہ کرسکتی ہے؟ اس ہے بھی باز نہ آئے تو وہ طلاق بھی لے سکتی ہے؟

جواب :..عورت كوجائ كذنهايت شفقت ومحبت ساسدراوراست برلاني كى كوشش كرب، اورحس تدبيرسات

 <sup>(</sup>۱) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبًا ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا أو جدًا. (شامى ج:٣ ص: ٢١، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) ومن نشرت لا أى لا يكره له الأخذاذ كانت هي الكارهة أطلقه فشمل القليل والكثير وإن كان أكثر مما أعطاها ... النجد (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٣). أيضًا: إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى نفسها من بمال يخلعها به ... النجد (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٨٨، كتاب الطلاق، الباب الثامن في النجلع).

نمازروز ہ کاعادی بنائے ، کیکن اگروہ منحو*س کسی طرح بھی نہ* مانے توعورت اس ہے خلع لیے سی ہے۔ <sup>(r)</sup>

خلع کا دعویٰ کرنے والی عورت کے شوہر کو جائے کہ عدالت جانے سے پہلے ہی خلع دیدے

سوال:...ایک عورت نے چوسال پہلے اپنی مرضی سے شادی کی ،جس سے دو بچیاں ہیں، اب وہ طلاق کے لئے عدالت میں دعویٰ کرچکی ہے، خاونداسے طلاق ہیں ویٹا چاہتا، تو الی صورت میں خاوند کی مرضی کے بغیر وہ عورت عدالت کی مدد سے طلاق لے سکتی ہے جبکہ فیصلہ دینے والی جج عورت ہے؟

جواب:...جوعورت اس کے شوہر کے پاس نہیں رہنا جاہتی، اس کور کھرکیا کرے گا؟ اس کو جاہتے کہ خلع دیدے۔عورت کو عدالت سے زجوع کرنے کی ضرورت ہی چیش ند آئے۔اگر شوہر نے خلع نددیا تو وہ عورت عدالت سے خلع لے کر دُوسرا نکاح کرے عدالت سے خلع لے کر دُوسرا نکاح کرے گی ، تو شوہر خلع نددے کر گنا ہگار ہوگا اور عورت کو گنا ہگار کرے گا، اس لئے ایک عورت کو خلع دے دینا چاہئے۔اگر عورت کا تصور ہواور مرداس کو آباد کرنا اور اس کے حقوق اوا کرنا چاہتا ہے تو عدالت کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، ''لیکن شوہر کو چاہئے کہ ایسی بد بحث عورت کو اس کے عدالت میں جانے ہے کہ اللی بد بحث عورت کو اس

<sup>(</sup>١) "إِنَّ اللهُ يَـأَمُـرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَٰنِ وَإِيْتَآَى ذِى الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ" (النحل: ٩٠). "فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخَشْى" (طه:٣٣).

إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى نفسها من بمال يخلعها به ... إلخ. (عالمگيرى ج: ا ص:٨٨٨). أينضًا: لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا ان لا يُقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٠).

<sup>(</sup>٣) قالت خلعت نفسي بكذا ففي ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده. (شامئ ج:٣ ص:٣٠٠).

# ظہمار (یعنی بیوی کواپنی ماں ، بہن یا کسی اورمحرَم خاتون کے ساتھ تشبیہ دینا)

#### ظہار کی تعریف اوراس کے اُ حکام

سوال: ...ظهارے کیامراوے؟ اوراس کے اُحکام علم فقہ میں کیا ہیں؟

جواب:...ظہار کے معنی میہ ہیں کہ: کوئی شخص اپنی ہیوی کو یوں کہہ دے:'' تو مجھ پرمیری ماں یا بہن جیسی ہے''' اس کا تھم میہ ہے کہ اس لفظ سے طلاق نہیں ہوتی الیکن کفارہ ادا کئے بغیر ہیوی کے پاس جانا حرام ہے۔ اور کفارہ میہ ہے کہ دومہینے کے لگا تارروز ہے کہ اس لفظ سے طلاق نہیں ہوتی الیکن کفارہ ادا کئے بغیر ہیوی کے پاس جانا حلال ہوگا۔ (۳) رکھے اور اگراس کی طاقت نہیں رکھتا تو ساٹھ مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلائے ، تب اس کے لئے ہیوی کے پاس جانا حلال ہوگا۔ (۳)

# بيوى كو' بيثا'' كمنے كا حكم

سوال:...زیدا پی زوجہ کو' بینا' کہدکر پکارتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ جب بھی زید کوا پی بیوی کو بلانا مقصود ہو بہی طریقہ اپنا ہوا ہے، جبکہ اس کے سب گھر والے اس بات سے بخو بی واقف ہیں، اورا کنٹر زید کی سالی، زید سے پوچہ لیتی ہے کہ: تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ جبکہ بیوی بھی اس کے خاطب کرنے پر زجوع کرتی ہے۔ یہاں پردیس میں بھی جب اس کو بیوی کا خط ملنے میں وریہ وجائے تو وہ دوستوں سے بہی کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا خط نہیں آیا، کیا زید اور اس کی بیوی کارشتہ قائم رہایا نہیں؟ اور اس کا کیا کھارہ ہے؟

جواب: ... بیوی کو'' بیٹا'' کہنا لغواور بیبودہ حرکت ہے، گراس سے نکاح نہیں ٹوٹا، اور توبہ و اِستغفار کے سوااس کا کوئی

<sup>(</sup>١) الظهار: هو تشبيه زوجته أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبًا أو رضاعًا كأمّه وبنته وأخته. (التعويفات للجرجاني ص:٢٥؛ ٢١، ٢١، بـاب الـظـاء، طبـع الـمـكتبة الحمادية، أيضًا: قواعد الفقه ص:٣٦٨).

 <sup>(</sup>٢) إذا قبال الرجل لإمرأته أنت على كظهر أمنى فقد حرمت عليه لا يحل له وطيها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره
 ... إلىخ لقوله تعالى: الذين يظلهرون من نسائهم إلى أن قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتمآسًا ... إلخ (هداية، باب الظهار ج:٢ ص: ٩٠٩).

 <sup>(</sup>٣) وكفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا للنص الوارد فيه. فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب. (هداية، كتاب الظهار، فصل في الكفارة ج: ٢ ص: ١١٩م).

کفاره نبیس ـ (۱)

### " تمہارااورمیرارشتہ مال بہن کا ہے" کے الفاظ کا نکاح پراثر

سوال:...ایک عورت کے خاوند نے محلے کے تین آ دمیوں کو بلاکران کے سامنے اپنی بیوی کو کہا کہ: '' آئندہ کے لئے تہارا اور میرارشتہ مال، بہن کا ہے' بیالفاظ اس مخص نے دویا تین دفعہ دہرائے۔اب وہ عورت اپنے دو بچوں کی خاطراس گھر میں الگ رہتی ہے اوراس مرد کے ساتھ بول جال گزشتہ پانچ چھ ماہ ہے تی ہے۔ یعنی وہ ایک وُ وسرے ناراض ہیں ،ان حالات میں کیاعورت کو طلاق ہوگئی ہے پانہیں؟

چواب:..'' تمہارااورمیرارشتہ ماں، بہن کا ہے' یہ'' ظہار' کے الفاظ ہیں، ان الفاظ ہے طلاق نہیں ہوتی، البتہ شوہرکو از دوا جی تعلق قائم کرنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا،اور کفارہ ادا کئے بغیر بیوی کے قریب جانا حرام ہے۔اور کفارہ یہ ہے کہ شوہر دومہینے کے لگا تارروزے رکھے،اگراس کی طاقت ندر کھتا ہوتو ساٹھ مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلائے۔ (۳)

# بیوی ،شو ہرکواس کی مال کی مماثل رشتہ کہتو نکاح نہیں ٹو شا

سوال:... بیوی نے اپنے شو ہر کو کہا کہ:'' اگرتم میرے قریب آئے (میاں بیوی کے تعلقات قائم کئے ) تو تم اپنی ماں بہن کے قریب آؤگئے'' تو ان الفاظ ہے ان دونوں کے درمیان نکاح باقی ہے یانہیں؟

جواب:...بیوی کے ان بیہورہ الفاظ ہے کچھ بیس ہوا ، البتہ بیوی ان ناشا نستہ الفاظ کی وجہ ہے گناہ کی مرتکب ہوئی ہے ، اس کوان الفاظ ہے تو بہ کرنی جائے ہے ۔

# بيوى كومال كهني كاشرعي حكم

سوال:...ہارے محلے میں زیدنے بیوی کو کہا کہ: '' آج کے بعد تیرامیراماں بیٹے جیسارشتہ ہے، کجھے (بیوی کو) مال سمحتا ہوں۔'' آیا مال کہنے ہے رشتہ (شوہربیوی کا) ختم ہوجاتا ہے کہ نہیں؟ اگر رشتہ ختم ہوجاتا ہے تو بیوی کوشوہر کے ساتھ رہنا چاہئے یا

 <sup>(</sup>۱) ویکره قوله انت آمی یا ابنتی ویا آختی و نحوه. (شامی ج: ۳ ص: ۲۵۰).

 <sup>(</sup>٦) (وإن قبال أنبت عبلي مشل أمنى) أو كأمنى وكذا لو حذف "علي" خانية (رجع إلى نيته) لينكشف حكمه (فإن قال أردت الكرامية فهو كلما في التشبيه فاش في الكلام (وإن قال أردت الظهار فهو ظهار) لأنه تشبيه بجميعها وفيه تشبيه بالعضو للكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية. (اللباب في شوح الكتاب للميداني، كتاب الظهار ج:٣ ص:١٩٢ ].

<sup>(</sup>٣) هي تحرير رقبة فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متنابعين قبل المسيس، فإن عجز عن الصوم أطعم ستّين مسكينًا. (الدر المختار، باب الكفارة ج:٣ ص:٣٤٢، ٣٢٨ طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعى الرجل إمرأته إلى فراسه فأبت فبات غضبان لعنتها الملاتكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي روايةٍ لهما قال: والذي نفسي بيده! ما من رجل يدعو إمرأته إلى فراشه فتأبني عليه إلّا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يُرضي عنها. (مشكوة ص: ١٨١، باب عشرة النساء، الفصل الأوّل).

علیحد گی اختیار کر لے؟

جواب:..ایئدانفاظ بخنے ہے میاں بیوی کا پشتہ ختم نہیں ہوتا، نیکن کفارہ لازم آتا ہے، اور جب تک کفارہ ادانہ کرےاس وقت تک بیوی کے پاس جانا حرام ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ بیٹخص دو مہینے کے پے در پےلگا تارروزے رکھے، اور اگرروزے رکھنے ک طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کود ووقت کا کھانا کھا ہے۔ جب یہ کفارہ ادا کرلے گا تب بیوی حلال ہوگی۔ (۲)

#### بیوی ہے کہنا کہ ' تو میری ماں ہے' کا نکاح پراکڑ

سوال: ...خاوند نے بیوی کو کسی معمولی کام کرنے ہے روکا کہ آئندہ تم پیکام نہیں کروگی ، بیوی نے کہا. میں کروں گی ، خاوند نے غضتے میں آکر کہا تو میری ماں ہے ، اگر آئندہ تم نے بیکام کیا۔ خاوند کے ذہن میں نہتو بیوی کوچھوڑ نے کا خیال تھا اور نہ ہی اس نے نفظ طلاق استعمال کیا ، بس غصہ اور وقتی اشتعال میں آکر یونہی بک دیا ، بیوی نے ابھی تک وہ کام نہیں کیا جس ہے خاوند نے منع کیا تھا ، لیکن کام اتنام عمولی ہے کہ وہ کسی وقت بھی بھول کر کر سکتی ہے ، خاونداس پر شرمندہ ہے ، ایسی صورت میں کیا وہ بیوی کی طرف رُجوع کر سکتا ہے یا ہے کہ وہ کی کارہ اور اکر نا پڑے گا؟

جواب:...اگر بیوی نے وہ کام کرلیا تو اس صورت میں شو ہر بیوی کے قریب نہیں جاسکتا ،اور بیوی کے پاس جانا چا ہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے لگا تاروو ماہ کے روزے رکھے ،اوراگر روزے رکھنے کی اِستطاعت نہ ہوتو پھر ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کھانا پین بھر کر کھنا ئے ،اس کے بعد بیوی کے قریب جاسکتا ہے۔ (۳)

اگرکسی نے کہا'' آپ میری بیوی کومیرے گھر میں لاؤ گےتو میں اُس کوبہن بنا کررکھوں گا''نو ظہار ہوگا

سوال:...آئے ہے پانچ سال بل اپنے ماں باپ کی موجودگی میں اپنی بیوی کو گھر بلو جھکڑوں کی بناپر قر آن شریف پر ہاتھ رکھ کریہ الفاظ کیے تھے کہ اگر آپ میری بیوی کومیرے گھر میں لاؤ گئے تو میں اس کو بہن بنا کر رکھوں گا۔اور اس وقت میراطلاق دینے کا اِرادہ نہ تھا،اور طلاق بھی اب تک نہیں دی، تو کیا میں اس کو گھر بیوی بنا کر رکھسکتا ہوں؟

<sup>(</sup>۱) إذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمَى ...... فقد حرمت عليه لا يحل له وطيها ولَا مسها ولَا تقبيلها وكذا يحرم عليها تمكينه من حتَّى يكفّر عن ظهاره. (اللباب في شرح الكتاب للميدالي، كتاب الظهار ج: ۲ ص: ۱۹۱).

 <sup>(</sup>٢) وكفارة الظهار عنق رقبة ..... فإن لم يجد ما يعتقه فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينًا للنص الوارد فيه. (اللباب، كتاب الظهار، فصل في الكفارة ج:٢ ص:٩٣).

 <sup>(</sup>٣) وفي اللباب: وكفارة الظهار عتق رقبة أي إعتاقها بنية الكفارة فإن لم يجد ما يعتقه فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع
 الصيام فإطعام ستين مسكينًا للنص الوارد فيه. (اللباب، كتاب الظهار، فصل في الكفارة ج:٢ ص:٩٣).

جواب:... بیالفاظ خلبار کے ہیں، بیوی نکاح سے تو خارج نہیں ہوئی الیکن جب تک ظہار کا کفارہ اوا انہ کیا جائے بیوی کے پاس جانا جائز نہیں۔اور کفارہ ظہار کا بیہ ہے کہ دو مہینے کے روزے لگا تارر کھے،اگراس کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے۔<sup>(۱)</sup>

#### ظهاركامسكله

سوال: ... بیمسئلہ جو بھیج رہی ہوں ، بیمیری بہن نے امریکا سے لکھ کر بھیجا ہے ، بیاس کی دوست کا مسئلہ ہے ، اس کی دوست کا مسئلہ ہو بھیج رہی ہوں اسے کہا کہ آگر آج کے بعد بیس تمہارے ساتھ سوؤں تو سمجھو کہ بیس اپنی مال کے ساتھ سویا ، آج کے بعد ہم بہن بھا کی بیس بھی میری بہن ہو۔ بیلفظ اس نے کوئی قسم اُٹھائے بغیر کیے ہیں۔ اب شہلا بہت بریشان ہے کہ خاوند کے اس طرح کہنے پر کہیں نکاح نہ ٹوٹ گیا ہو ، کیونکہ اس نے بیوی کو بہن کہد دیا ہے ، غضے کی حالت میں کہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کاحل بتادیں تا کہ میں اسے بھیج سکوں ، مہر ہانی ہوگ ۔

جواب:...خط کشیدہ الفاظ'' ظہار'' کے ہیں،اس سے طلاق نہیں ہوتی ،البتہ بیوی اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ شوہر کفارہ ادانہ کرے،'' کفارہ بیہ ہے کہ ساٹھ دن کے روزے لگا تارر کھے،'' درمیان میں ایک دن کا ناغہ نہ کرے،اورا گرکسی وجہ سے کوئی روزہ درمیان میں رہ جائے تو نے سرے سے شروع کرے، یہاں تک کہ ساٹھ دن کے روزے لگا تارہوجا کمیں۔

جو پھنے ہو ھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو کہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ روزوں کے بجائے ساٹھ مختاجوں کو دووقت کا کھانا کھلائے ، کفارہ اداکرنے کے بعد بیوی حلال ہوگی ، کفارے کے بغیر بیوی کے پاس جانا حرام ہے۔

#### '' ایلاء'' کی تعریف

سوال:...میری اپنی بیوی سے تعلقات کشیدہ ہے، جب چار مہینے ہونے کو تھے تو میں نے اس سے زجوع کرلیا۔ (بینی انگریزی حساب سے )۔اب معلوم ہوا کہ شریعتِ اسلامیہ میں قمری مہینوں کا اعتبار ہوتا ہے نہ انگریزی کا۔صورتِ نہ کورہ بالا میں میری بیوی کوطلاقِ بائنہ ہے یانہیں؟ جبکہ میراشری ایلا کا اِرادہ نہ تھا اور نہ ہی میں نے تشم کھائی تھی۔بعض دوستوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر بیوی سے ناراضگی کی بنایر چار ماہ تک علیحدگی اِختیار کی جائے تو طلاقِ بائنہ ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>١) وكذا إن شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه مثل أخته أو عمَّته أو أمَّه من الرضاعة. (هداية ج:٢ ص: ١٠ ام).

<sup>(</sup>٢) وكفارة ظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ١ ١٣، أيضًا: اللباب للميداني، كتاب الظهار، باب في الكفارة ج: ٢ ص: ٩٣ ا).

٣) إذا قبال الرجل لإمرأته أنت عبليّ كنظهر أمّى فقد حرمت عليه لَا يحل له وطيها ولَا مسها ولَا تقبيلها حتَّى يكفّر عن ظهاره. (هداية ج: ٢ ص: ٩٠٩).

 <sup>(</sup>٣) وكفارة ظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. (هداية ج:٢)
 ص: ١١٣).

جواب:...شرگی ایلاء یہ ہے کہ آدمی جارمہینے یااس سے زیادہ مدت تک بیوی کے پاس نہ جانے کی شم کھالے، کی ابغیر تجدید مدت مطلقاً بیوی کے قریب نہ جانے کی شم کھالے، اگر شم نہ کھائی ہوتو محض ترک صحبت سے ایلا ، نہیں ہوتا، چونکہ آپ نے شم نہیں کھائی اس لئے ایلا نہیں ہوا، اور نہ طلاق ہوئی۔ شرگی ایلاء کی مدت میں قمری مہینوں کا اعتبار ہے، شمسی مہینوں کا اعتبار نہیں۔

کیا جار ماہ تک بیوی کے پاس بالکل نہ جانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

سوال:..ایک دن ریز بوپر سننے میں آیا تھا کہ ایک شادی شدہ آدمی چار مہینے تک ہوی کے نزد یک تک بھی بالکل نہ جائے تو ایک طلاق واقع ہوجاتی ہے،اب بوچھنا ہے ہے کہ آیا ہے جے ہا میں بات نہیں سمجھا؟ جواب:...اییا کوئی مسکلنہیں،آپ نے غلط سمجھا ہوگا۔

<sup>(</sup>١) وإذا قبال الرجل لإمرأته: والله لَا أقربك، أو قال: والله لَا أقربك أربعة أشهر، فهو مول لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربِص أربعة أشهر الآية فإن وطَيها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة ..... وسقط الإيلاء ..... وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة ... إلخ. (هداية ج:٢ ص: ٢٠١).

# تنتيخ نكاح

# تتنينخ نكاح كى سيح صورت

سوال:...میری بیوی نے میر بے خلاف عدالت ہے بہت مہر ٥٠٠٥ روپے کے طلاق حاصل کر لی ہے، عدالت بیں میر بے خلاف اس کی کوئی شہادت موجوز نہیں، اور نہ ہی عدالت نے شہادت طلب کی ہے، میری بیوی کے اپنے بیان میر بے تن بیں جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس نے عدالت سے اثر ورُسوخ کی بناپر طلاق حاصل کر لی ہے، وجیطلاق صرف یہ ہے کہ اس کے والدین مجھے پہنی معمولی ملازم ہوں، حالا تک اس کے بطن سے ۵ سال اور سسال کے میر بے دو بیچ بھی ہیں۔ کیا اس کو شرعاً طلاق ہوگئی یانہیں؟ کیاوہ شرعاً دُوسرا نکاح کر سکتی ہے یانہیں؟

جواب: ... شرعات سیح فیصلے کی صورت ہیہ کہ عورت کے دعویٰ دائر کرنے پر عدالت شو ہر کوطلب کرے ادراس سے عورت کی شکایات کے بارے میں دریافت کرے، اگر وہ عورت کی شکایات کو غلط قرار دے تو عدالت عورت سے اس کے دعویٰ پرشہاد تیں طلب کرے، اور شو ہر کوصفائی کا پوراموقع دے، اگر تمام کاروائی کے بعد عدالت اس نتیج پر پہنچ کہ شو ہر ظالم ہے اور عورت کی علیمدگی اس سے ضروری ہوتو عدالت شو ہر ہے کہ کہ وہ اس کو طلاق دے دے، اگر اس کے بعد بھی شو ہراپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور مظلوم عورت کی گلو ضلامی پر راضی نہ ہوتو عدالت از خود تمنیخ نکاح کا فیصلہ کردے۔ اگر اس طریقے سے فیصلہ ہوا ہوتو عورت عدت نے بعد ورسری جگہ عقد کرسکتی ہے، اور عدالت کا بے فیصلہ تھا جائے گا۔ (۱)

لیکن جبیبا کہ آپ نے لکھا ہے کہ مخص عورت کی درخواست پر فیصلہ کردیا گیا، نہ عورت سے گواہ طلب کئے اور نہ شو ہر کو بلوا کر اس کا موقف سنا گیا، ایسا فیصلہ شرعاً کالعدم ہے، اورعورت بدستوراس شو ہر کے نکاح میں ہے، اس کو دُوسری جگہ عقد کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>١) و يكيئ: الحيلة الناجزة ص: ٢٩ از حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تفانوي طبع وارالا شاعت كراجي -

<sup>(</sup>٢) قال في غرر الأذكار: ثم إعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضى الحنفى نائبًا ممن مذهبه التفريق بينهما إذا كان النوج حاضرًا وأبي عن الطلاق، لأن رفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالإستذانة، إذ الظاهر أنها لا تجد من يقرضها وغنى الزوج مآلا أمر متوهم، فالتفريق ضرورى إذا طلبته وإن كان غائبًا لا يفرق لأن عجزه غير معلوم حال غيبته وإن قضى بالتفريق لا ينفذ قضاءه لأنه ليس في مجتهد فيه لأن العجز لم يثبت اهد (شامى ج:٣ ص: ٥٩٥). تقصيل كي كريكيس: حيله ناجزه.

## فشخ نكاح كاطريقه

سوال: ... میری دوست کا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، پھروہ لڑکا باہر چلا گیا، پانچ چھسال گزرنے کے باوجود وہ لوگ رخصتی نہیں ہوئی تھی، پھروہ لڑکا باہر چلا گیا، لڑکے چھسال گزرنے کے باوجود وہ لوگ رخصتی نہیں کررہے، اس کی کوئی اِ طلاع نہیں تھی ، کیکن پچھلے سال آکروہ تسلیاں دے کر چلا گیا، لڑکے کے گھروالے بھی پریشان ہیں، اب لڑکی والے طلاق جا تھے ہیں، اگروہ خلع کے لئے عدالت میں جائمیں گے تو عدالت کی طرفہ فیصلہ کر کے طلاق کا تھم دے دے گھیں نے اپنی دوست کو تمجھا دیا کہ کی طرفہ فیصلے ہے شرعی طلاق نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کا ثبوت دیکھنا جا ہتی ہوں۔

جواب:..اس کاطریقہ یہ کہ ان صاحب کولکھاجائے کہ یا تو وہ خانہ آبادی کریں، یا فیصلہ دے ویں، اگر وہ کسی چیز پر بھی آ مادہ نہ ہوتب عدالت سے رُجوع کیا جائے، اور عدالت اس کو وہاں نوٹس بھیجے، اگر وہ عدالت کے نوٹس کا بھی کوئی جواب نہ دی تو عدالت اس کی جانب سے کوئی وکیل مقرر کرئے اس کو ہدایت کرے کہ اس کی جانب سے اس کے مشورے کے ساتھ جوابد ہی کرے، اس اور اگر عدالت پر واضح ہوجائے کہ میخفس نہ آباد کرتا ہے نہ چھوڑتا ہے تو عدالت اس کے وکیل کے سامنے علیحدگی کا فیصلہ کروے، اس کے ابغیر عدالت فیصلہ شرعاً مؤ تر نہیں ہوگا۔ (۱)

### زحمتی سے بل تنسیخ نکاح کی سیح شکل اورعد<sup>ت</sup>

سوال:..ایک پی کا چھوٹی عمر میں نکاح ہوا،اس کی مرضی کے علاوہ، جو بالغ ہونے کے بعد تک قائم دائم رہا،گر پی اپنے والدین کے گھرری، زخصتی سے پہلے لڑائی بھٹڑے کی نوبت بھی آئی۔ بزی تگ ودو کے بعد شنیخ نکاح کی نوبت آگئ (پہلا نکاح شرک تھا) طلاق ہوئے ایک دن ہوایا دُوسرے دِن ہی اس آ دی کے سطے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا،اورای وفت سرکاری طور پر لکھ بڑھ بھی کرلی گئے۔اس میں والدکی رضامندی تھی،صرف بوقت نکاح موقع پر پی کا والد غیر حاضرتھا، نکاح غلط ہے یا دُرست؟ طلاق جس کا اُوپر ذِکر ہواہے تھوڑے۔ سے تھوڑ اکتفاع صدد رکارہے؟ جواب مع حدیث لکھ دیں تاکہ دونوں فریقین کسی گناہ کیرہ کے مرتکب ند ہوں۔ بواب نے ہوا کہ جواب بید ہے کہ اگر میں تنہ ہوگی یانہیں؟ اس کا جواب بید ہے کہ اگر میں تنہ ہوئی یانہیں؟ اس کا جواب بید ہے کہ اگر عدالت نے شو ہرکو بلاکراس کا إظهار سنااور پھراس کی موجود گی میں تنہ ہوئی نہ ہوا وراسے طلاق ہوجائے تواس کے ذمہ عدت نہیں، وہ مسئلہ بیہ ہے کہ جس لڑکی کی رخصتی ند ہوئی ہو،اورمیاں ہوئی کے درمیان تنہائی نہ ہواور اسے طلاق ہوجائے تواس کے ذمہ عدت نہیں، وہ طلاق کے بعدای دن دُوسری جگہ نکاح کر کئی ہے۔ (")

<sup>(</sup>۱) والخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضي. (المبسوط للسرخسي ج: ۱ ص: ۱۵۳). أيضًا: تفصيل كرائي ويكوري والمبسوط المسرخسي ج: ۱ ص: ۱۵۳). أيضًا: تفصيل

<sup>(</sup>۲) حیلهناجزه ص:۳۷\_

<sup>(</sup>٣) وإن فرق بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره بانت بالأولى لَا إلى عدة. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٨٦).

#### عدالت کے غلط فیصلے سے پہلا نکاح متا تر نہیں ہوا

سوال: ...کی مخفس کی منکوحہ وُ وسرے آ دمی کے ساتھ بھا گ گئی، اس مخفس نے عدالتِ عالیہ میں جھوٹا نکاح نامہ پیش کر دیا، جبکہ شوہر کے عزیز وں نے اضلی نکاح نامہ پیش کیا، لیکن اغوا کنندہ عدالت کو دھوکا دینے میں کامیاب ہوگیا، اور عدالت نے اس کے ق میں فیصلہ کر دیا۔ شوہر نے اس مقدمے میں دلچیسی نہیں لی، نداس نے طلاق دی ہے۔ کیاعدالت کے فیصلے کے بعد پہلا نکاح فنخ ہوگیا؟ اور کیا ہے مورت اغوا کنندہ کے یاس بیوی کی حیثیت سے رہ سکتی ہے؟ از رُ وے شریعت کیا تھم ہے؟

جواب:..عدالت کے غلط فیصلے ہے جوعدالت کوفریب دے کر حاصل کیا گیا، پہلا نکاح متاکز نہیں ہوا، وہ بدستور باقی ہے۔ جب تک اصلی شوہرا ہے طلاق نہیں دے گا، یہ دُوسرے ہے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر یہ دونوں ای حالت میں میاں بیوی کی حیثیت ہے۔ جب تک اصلی شوہرا ہے طلاق نہیں دے گا، یہ دُوس کے اوران کی اولا دشرعاً بے نکاح کی اولا دہوگی۔ (۳)

# عدالت كى طرف سے يك طرفه طلاق كاشرى تكم

سوال: ...ایگ شخص کی شادی ایک لڑکی ہے ہوئی ، لیکن نان نفقہ میں اِنتہائی غفلت ، وُ وسری شادی کر لینے کی بنا پراور منشیات کا کاروبار کرنے پرلڑکی نے عدالت کے ذریعے طلاق لے لی۔عدالت نے کئی سمن نوٹس دیئے ، لیکن ریاض الدین حاضر نہیں ہوا۔اس پر عدالت نے کی سطر فدکارروائی کر کے حسینہ کو طلاق کی ڈگری دے دی۔ کیا اس صورت میں حسینہ کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو اس سے خلاصی کس طرح حاصل کی جائے؟ کیونکہ اب دونوں کا نباہ بے حدم شکل بلکہ ناممکن ہے ، ہماری رہنمائی فرما کر ممنون و مشکور ہونے کا موقع دیں۔

جواب:...اگرشو ہر إصالة يا وكالة حاضر نہيں ہوا تو عدالت كا كيے طرف فيصله مؤثر نہيں ہوگا۔ اس فيصلے كے باوجود عورت بدستور شو ہر كے نكاح ميں ہے۔ اس كى تدبيريا توبيہ ہو سكتى ہے كہ دو جار شرفاء كے ذريعے اس كوسمجھايا جائے كہ عدالتى فيصلے كے بعد أب عورت تمہارى تورہ نہيں سكتى ہتم طلاق نہ دے كركيوں گنا ہگار ہوتے ہو؟ يا غير شريفا نہ صورت يہ ہو سكتى ہے كہ اہے پكڑ كرز بردتى اس سے طلاق كے الفاظ كہلائے جائيں۔

### عدالت کی کیسطرفه منینخِ نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:...میری بیوی نے غیر مرد سے ناجائز تعلقات قائم کر لئے ،اور پھرانگلش کورٹ میں انگریزی قانون کے مطابق اس نے درخواست دائر کی ،انگریزی قانون کے مطابق کورٹ نے علیحد گی اِختیار کرادی ہے، جبکہ میں نے منہ سے طلاق کا ابھی تک کوئی لفظ

<sup>(</sup>۱) گزشته صنح کاهاشینمبر۳ ملاحظه و ـ

<sup>(</sup>٢) أما نكاح منكوحة الغير إلى قوله لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامي ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٣) فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب ... إلخ (شامي ج:٣ ص:٥٥٥).

<sup>(</sup>۴) حیله ناجزه ص: ۳۷ ـ

اِستعال نہیں کیاا ورنہ لکھ کردیا۔ براہ کرم اِرشا دفر ماویں کہ آیا طلاق واقع ہوگئ یانہیں؟ نیز خلع کے متعلق کیاصورت ہوگی؟ درخواست اِس نے دی تھی، میں نے نہیں ،اورشر بعت ِمطہرہ میں کیا شرا نطا ہوں گی؟

جواب:...عدالت کے یک طرفہ نیسلے ہے نکاح فٹخ نہیں ہوتا، پس اگر شوہر کو عدالت میں نہیں لایا گیا اور اس کی غیرموجودگی میں فیصلہ کردیا گیا تو شرعا نکاح فٹخ نہیں ہوا۔ شوہر کوچاہئے کہ ایس عورت کوطلاق دیدے اور اس طلاق کومبر معاف کرنے کے ساتھ مشروط کردے، یعنی یوں کہددے کہ میں اس شرط پر طلاق دیتا ہوں کہ وہ مہر معاف کردے (یا اگر وصول کر چکی ہوتو واپس کردے)۔

# كياعدالت تنتيخ نكاح كرسكتى ہے؟

سوال:...اگرایک منکوحہ عورت کی جج کی عدالت سے خاوند سے علیحدگی حاصل کرے ادراس عورت کے اعتراضات اس کے خادند پر گواہان کی شہادتوں سے دُرست ٹابت ہوجا کیں، گر خاوند عدالت وغیرہ میں شرعی حیثیت سے طلاق نہ دے بلکہ جج کسی عورت کی درخواست منظور کرے اور یوں اس عورت کو چھٹکا رامل جائے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس عورت کو واقعی طلاق ہوگئی یا نہیں؟ یہ کبعد عدّت ِطلاق ، کیا اس عورت کا نکاحِ ٹانی حلال ہے؟

جواب: ... اگر عدالت معاملے کی پور کی چھان بین اور گواہوں کی شہادت کے بعداس بتیجے پر پہنچی کے عورت واقعی مظلوم ہے اور شوہراس کے حقق ق ادائیں کرر ہااور عدالت کے حکم کے ہاوجود وہ طلاق دینے پر بھی آ مادہ نہیں ہے ، تواس کا تنتیخ نکاح کا فیصلہ بچے ہے ، اور عدد وسرا عقد کر سکتی ہے ، اور اگر عدالت نے معاملے کی سیحے تفتیش اور گواہوں کی شہاوت کے بغیر فیصلہ کیا ، یا شوہر کی فیصلہ کردیا ، تو یہ فیصلہ طلاق کے بیان پر اعتماد کرتے ہوئے تمنیخ نکاح کا فیصلہ کردیا ، تو یہ فیصلہ طلاق کے قائم مقام نہیں ہوگا (۱) اور اس فیصلہ کے باوجود عورت کے لئے دُوسر کی جگہ عقد کرنا جا کر نہیں ہوگا۔ (۱)

### یا گل شوہر سے طلاق کس طرح لی جائے؟

سوال:...دو بھائیوں کی اولاد کی آپس میں شادی ہوئی، ایک کی لڑکی اور ایک کا لڑکا، شادی کے ایک بفتے بعدا جا تک لڑک و پاگل پن کے دورے پڑنے بیگے اور و واپنے سسراور بیوی سے لڑنے جھکڑنے لگا، اور دُوسرے دِن بولنا بالکل بند کر دیا۔ ڈیڑھ سال سے بالکل خاموش اور لا پروا ہوگیا ہے، لہٰ ذالڑ کی کے والدین نے عدالت کے ذریعے طلاق دِلوائی اور درخواست میں لکھا کہ لڑکا، کام کا ج نہیں کرتا اور بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، بظاہر لڑکا پاگل ہے، پوچھنا ہے ہے کہ آیا اس حالت میں لڑکی کو طلاق ہوجاتی ہے اور لڑکی دُوسری جگہ شادی کر سکتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) تفصيل ديميئ: حيله ناجزه ص: ۲۹۰

<sup>(</sup>١) تفصيل كے لئے ديكھيں: الحيلة الناجزة ص:٢٩ طبع دارالاشاعت كراجي ..

جواب:...جسعورت کا شوہر پاگل ہوگیا ہو، اس کی تفریق کی صورت یہ ہے کہ عورت، عدالت میں درخواست دے اور خاوند کا خطرناک مجنون ہونا ثابت کرے، عدالت تحقیق کے بعدا گرعورت کے دعوے کوشیح پائے تو شوہرکوا یک سال کی مہلت دیدے کہ وہ اپناعلان کرائے، سال ختم ہونے کے بعد بھی اگر شوہر ٹھیک نہ ہواور عورت پھر درخواست کرے تو عدالت عورت کو اِختیار دے، اگر عورت اس مجلس میں جدائی کا مطالبہ کرے تو عدالت دونوں کے درمیان تفریق کا فیصلہ کر دے۔ اس تفریق کے بعد عورت (اگر شوہر سے خلوت کر چکی تھی تو عدت کی ضرورت نہیں۔ سے خلوت کر چکی تھی تو کا تعدیکات کر سکتی ہے، اورا گرخلوت نہیں ہوئی تھی تو عدت کی ضرورت نہیں۔

آپ نے جوصورت ککھی ہےاس پر چونکہ ندکورہ ہالاشرائط کی رعایت نہیں کی گئی ،اس لئے نکاح فٹنے نہیں ہوا ،اورلڑ کی کا نکاح دُ وسری جگہ جا ئزنہیں۔

# حقوق زوجیت ادانه کرنے والے شوہر کے خلاف تنتیخ نکاح کا دعوی

سوال: ... میرے شوہر کوسعودی عرب گئے تقریباً چھسال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور انہوں نے وہاں وُوسری شاوی کر لی ہے، وہ نہ پاکستان آتا ہے اور نہ جھے بلاتا ہے، گھر کے خرچہ کے لئے پانچ چھ ماہ بعد تین ہزار روپے ارسال کرتا ہے جس سے گھر کا خرچہ پورانہیں ہوتا، میرے چار بچ بھی ہیں، اب جبکہ انہوں نے وُوسری شادی بھی کر لی ہے، میں ان سے طلاق مائتی ہوں تو وہ جھے طلاق نہیں و یتا اور میں بھی وُوسری شادی کر علی ہوں، موجودہ صورت حال میں، میں وُوسری شادی کر علی ہوں یا نہیں؟ اگر وُوسری شادی نہیں کرسکی تو وہ کونسا شری طریقہ ہے جس سے میں وُوسری شادی کرسکوں؟ واضح رہے کہ وہ چھسالوں میں ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آتے ، انہوں نے تو وہاں وُوسری شادی کر لی ہے، میں اس کے نام پر اپنی جوانی تو ختم نہیں کرسکی ، ان کے طلاق و سے بغیر میں شادی کرسکتی ہوں؟

جواب:...ا:..حقوق زوجیت ادا کرناشو ہرکے ذہے ہے۔

۴:...جو محض حقوق زوجیت ادانه کرسکتا ہو، اس کے لئے بیوی کوقیدِ نکاح میں رکھنا، ناجائز ہے، اس لئے اس پر لازم ہے کہ یا بیوی کوآ یا دکرے یااسے طلاق دیدے۔

سا:...آپاپے شوہرکومیرے اس خط کی نقل بھیج دیں اور اس سے خانہ آبادی کا یا طلاق کا مطالبہ کریں ، طلاق کے بعد عدت گز ارکرآپ وُ دسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں۔

۳:...اگروه آپ کے مطالبے پر طلاق نه دے، یا خط کا جواب ہی نه دے تو آپ عدالت سے رُجوع کریں ، اپنا نکاح اور شوہر کاروبیژابت کریں۔

۵:...عدالت شو ہرکوآ گاہ کرے کہ یابیوی کوآ باد کرو، یا طلاق دو، ورنه عدالت تمنیخ نکاح کی مجاز ہوگی۔

<sup>(</sup>١) وإذا كان بالزوج جنون ...... قال محمد رحمه الله تعالى: إن كان الجنون حادثًا يؤجله سَنَةً كالعنة ثم يخير المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ وإن كان مطبقًا فهو كالجب وبه نأخذ (الفتاوي العالمگيرية ج: ١ ص: ٥٢١).

۱:...اگروہ عدالت کے نوٹس پر بھی متوجہ نہ ہوتو عدالت اس کی طرف ہے کسی کو دکیل مقرّر کر کے اس وکیل کے سامنے کارروائی کرے،اورشو ہرکے تعقت کی وجہ ہے ننخ نکاح کا فیصلہ کر دے۔

ے:...عدالت کے فیصلے کے بعد عد تت گزار کرآپ وُ وسری جگہ ڈکاح کر علق ہیں۔

# حقوق ادانه کرنے اور خرچہ نہ دینے والے شوہر سے کس طرح گلوخلاصی ہوسکتی ہے؟

سوال: ...اگرکوئی خاوند نہ تو ہیوی کے حقوق اداکرے، نہ خرچہ دے، بلکہ آباد کرنے سے إنکاری ہوتو ہیوی کو مسلمان حاکم
کے پاس دعویٰ کرنے کا حق ہے پانہیں؟ اگر عدالت کی طرف سے نوٹس اور إطلاع کے باوجود بھی خاوند حاضر نہ ہوتو ایسا شخص شریعت
میں ہیوی کے شرعی حقوق تلف کرنے کا مرتکب ہے پانہیں؟ جوشخص ہیوی کو تنگ کرے، نہ آباد کرے، نہ آزاد، اور عدالت میں اس کا جرم
عابت ہوجائے تو مسلمان حاکم نکاح ننج کر سکتا ہے پانہیں؟ اور آیا پیطلاق تصور ہوگی؟ اگر بھی طلاق تصور کی جائے تو کیاعدت کی مدت
گزار نے کے بعد عورت و وسری جگہ نکاح کر سکتی ہے پانہیں؟ نیز اگر سوال بالا کی طرح کا کیس عدالت میں دائر ہوکر آنجام پذر یہ ہوجائے یعن عورت نے عدالت میں حاضر نہ ہواور ہوگا کے اور عدالت میں حاضر نہ ہواور ہوگا کے ایم موجودگی میں اس کیس کا فیصلہ طلاق کی صورت میں دید ہے تو کیاعدت کے بعد وہ عورت نکاح ٹانی کرسکتی ہے؟

جواب:...جوشوہر، بیوی کے حقوق ادانہ کرتا ہو، عورت عدالت میں نالش کرے، اپنا نکاح اور شوہر کا حقوق ادانہ کرنا ہو، عورت دالت شوہر کو البت کرے، عدالت شوہر کو البت کرے، عدالت شوہر کو طلب کرے اس سے جواب طلب کرے، اگر عدالت مطمئن ہوکہ عورت داقعی مظلوم ہے تو عدالت شوہر کو طلاق دینے کا حکم کرے، اگر وہ طلاق نہ دے تو عدالت شوہر کے رُوہر وفنخ نکاح کا فیصلہ کرے۔ اگر بیشر طیس پائی جا کیس تو عدالت کا بیہ فیصلہ طلاق کے قائم مقام ہوگا اور عورت فیصلہ کے بعد عدت گزار کر دُوہر کی جگہ نکاح کرنے کی بجاز ہوگی۔ اگر شوہر بیاس کی طرف سے مقرر عدالت اس کی طرف سے جوابد ہی کرے۔ اگر شوہر بیاس کی طرف سے مقرر کے گئے وکیل کی غیر موجود گی میں عدالت کی طرف فیصلہ کردے گی تواس سے نکاح فنح نہیں ہوگا، اور بیوی کو دُوہر کی جگہ نکاح کرنا شرعاً حائز نہیں ہوگا، اور بیوی کو دُوہر کی جگہ نکاح کرنا شرعاً حائز نہیں ہوگا۔ (۳)

# شوہرڈ ھائی سال تک خرچہ نہ دے، بیوی عدالت میں اِستغاثہ کرے

سوال:...میری شادی کو چود ہ برس کا عرصہ بیت چکا ہے، میراا بک لڑکا ہے جو کہ ۹ سال کا ہے، اورا بک لڑکی تین برس اور چار ماہ کی ہے۔میری اپنے شو ہر سے سات برس پہلے علیحدگی ہوگئ تھی،علیحدگی سے میری مرا دطلاق نہیں، بلکہ انہوں نے وُوسری شادی کرکے گھر بسالیا تھا۔ان سات برسوں میں انہوں نے مجھے جپار آنے تک نہیں دیئے، سات برسوں میں صرف ایک دفعہ جپار آنے تک نہیں دیئے، سات برسوں میں صرف ایک دفعہ جپار آنے تک نہیں دیئے، سات برسوں میں صرف ایک دفعہ جپار آنے تک نہیں دیئے ، سات برسوں میں صرف ایک دفعہ جپار آنے تک نہیں دیئے ، سات برسوں میں صرف ایک دفعہ جپار آنے تک نہیں دیئے ، سات برسوں میں صرف ایک دفعہ جپار آنے تک نہیں دیئے ، سات برسوں میں صرف ایک دفعہ بیا ت

<sup>(</sup>۱) حیله ناجزه ص: ۳۷ طبع دارالاشاعت کرایگ به

<sup>(</sup>r) حاكم كيسامنے جارہ جوئى كرنا۔

<sup>(</sup>m) حیله ناجزه ص: ۲۳، از حکیم الامت مولا نااشرف علی تفانویٌ، طبع دارالاشاعت کراچی \_

آئے تھے اور صرف پندرہ دن رہ کر چلے گئے۔اب تین سالوں سے ان کا کوئی پتانہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اب میرااصل مسلمیہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگول سے سنا ہے کہ اگر شوہر ڈھائی سال تک خرج ندد ہے تو نکاح نہیں رہتا، آپ مجھے بتا کیں کہ یہ بات کہاں تک سجے ہے؟

جواب:... بیتو کسی نے غلط کہا ہے کہ شوہر ڈھائی سال تک خرج نہ دیتو نکاح نہیں رہتا۔ آپ اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں اِستغاثہ کریں اور عدالت کا فرض ہے کہ وہ آپ کونان ونفقہ دِلائے یا ایسے شوہر سے آپ کی گلوخلاصی کرائے۔ (۱)

# کیا قیملی کورٹ کے فیصلے کے بعد عورت دُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے؟

سوال:...اگرایک عورت ناچاتی کی صورت میں فیملی کورٹ میں نکاح فٹنج کا دعویٰ دائز کرتی ہے، جج فیملی کورٹ مقدے کی ساعت کے بعد عورت کے جق میں ڈگری دے دیتا ہے، یعنی عورت کو نکارِح ثانی کی اجازت فیملی کورٹ سے ل جاتی ہے تو کیااز روئے شریعت عورت نکارِح ثانی کرسکتی ہے یانہیں؟

جواب:..فیلی کورٹ کا فیصلہ اگر شرقی تواعد کے مطابق ہوتو وہ فیصلہ شرعاً بھی نافذ ہوگا۔ اور اگر مقدے کی ساعت میں یا فیصلے میں شرقی قواعد کو ملحوظ نہیں رکھا گیا تو شرقی نفطۂ نظرے وہ فیصلہ کا لعدم ہے، شرعاً نکاح فنخ نہیں ہوگا، اورعورت کو نکامِ ثانی کی اجازت نہ ہوگی۔

شرعی تواعد کے مطابق فیصلے کی صورت یہ ہے کہ عورت کی شکایت پر عدالت، شوہر کوطلب کرے اور اس سے عورت کے الزامات کا جواب طلب کرے، اگر شوہران الزامات سے انکار کرے تو عورت سے گواہ طلب کئے جا کیں یا اگر عورت گواہ چیش نہیں کر سکتی تو شوہر سے حلف لیا جائے، اگر شوہر حلفیہ طور پر اس کے دعویٰ کو خلاقر ار دے تو عورت کا دعویٰ خارج کر دیا جائے گا، اور اگر عورت گواہ چیش کردے تو عدالت اس نتیج پر پہنچتی ہے کہ ان دونوں کا یکجار ہنا ممکن نہیں تو شوہر کو طلاق دیے کا تھا ور اگر وہ طلاق دینے پر بھی آمادہ نہ ہو (جبکہ دہ عورت کے حقوق واجبہ بھی ادا نہیں کرتا) تو عدالت ازخود فنخ نکاح کا فیصلہ کر سے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ فیصلہ کرنے والا جم مسلمان ہو، ور نداگر جم غیرمسلم ہو (جبیبا کہ یا کستان کی عدالتوں میں غیرمسلم جج بھی موجود ہیں ) تو اس کا فیصلہ کرنے والا جج مسلمان ہو، ور نداگر جم غیرمسلم ہو (جبیبا کہ یا کستان کی عدالتوں میں غیرمسلم جج بھی موجود ہیں ) تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔

# اگر کسی شخص نے پانچ یا چھشادیاں کرلیں تو پہلی ہویوں کا کیا تھم ہے؟

سوال:...میری شادی اب ہے دس سال قبل ایک ایسے انسان سے ہوئی جس نے خود کو کنوارا ظاہر کیا، جبکہ اس کی تین بیویاں موجود تھیں (جو کہ بعد میں پتا چلا)، انہوں نے نکاح نامہ میں بھی خود کو کنوارالکھوایا، اس کے علاوہ ولدیت بھی غلط درج کرائی۔ اب سے دوسال قبل انہوں نے پانچویں شادی ایک عیسائی عورت ہے کی اور پھراس کے تین ماہ بعد ہی چھٹی شادی راولپنڈی میں

<sup>(</sup>١) حيلة ناجزو ص: ٣٥ ويكيس، ازحضرت مولا نااشرف على تفانوي، طبع دارالاشاعت كراجي -

<sup>(</sup>٢) و يحيى: الحيلة الناجزة ص: ٢٩، طبع دارالا شاعت كرا جي -

اسلامی طریتے پرایک مسلمان عورت سے گی۔ میں معلوم یہ کرنا جا ہتی ہوں کہ ہمارا ند ہب ایک وقت میں چار ہو یوں کی اجازت ویتا ہے، توالی صورت میں آیا اس کی پہلی ہویاں نکاح سے خارج ہو گئیں یا پھر بعد کی شادیاں جائز نہ تھیں؟ میں ان کی چوتھی ہوں میں اپنے بارے میں معلوم کرنا چا ہتی ہوں کہ میری کیا حیثیت ہے؟ میں ان کے نکاح میں ہوں یا طلاق ہو چکی ہے؟ اگر میں ان کے نکاح میں ہوں او طلاق ہو چکی ہے؟ اگر میں ان کے نکاح میں ہوں تو طلاق لینے کے لئے مجھے شرع کی روشن میں کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...آپ کی شادی سیح ہے۔ پانچویں اور چھٹی شادی جواس نے کی وہ سیح نہیں ہے، آپ عدالت سے رُجوع کریں، اور آپ ان چیزوں کا ثبوت پیش کر کے اس شخص کوسز اوِلواسکتی ہیں۔

# عدالت سے ننخ نکاح کے بعد بیوی سے تعلقات قائم کرنا

سوال: ... تمن سال پہلے کی بات ہے کہ میری بیوی نے کورٹ کے ذریعے مجھ سے طلاق حاصل کی تھی ، پورے مقدے میں ،
میں کبھی بھی نہیں گیا اور نہ مجھ پر کوئی سمن تقبیل ہو سکا ، نہ یک طرفہ فیصلے کی کوئی وارنگ دی گئے۔ بہر حال کسی طرح بھی میری بیوی کوڈ گری
مل گئی اور مجھ کو بچھ بھی بتا نہ چلا۔ پانچ ماہ بعد میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو منالیا اور اس کے بعد ہم خوش خوش زندگی بسر کررہے
ہیں۔ شربیعت کی زُوے کیا بیمیری بیوی روسکتی ہے یانہیں؟ میں نے بھی بھی اپنی بیوی کوکوئی طلاق وغیر ونہیں دی۔

جواب:...اگرآپ کا بیان صحیح ہے تو عدالت کا فیصلہ غلط تھا، لہٰذا آپ کا نکاح فنخ نہیں ہوا، وہ بدستور آپ کی بیوی ہے۔

# والدین کے ناحق طلاق کے حکم کو ماننا جائز نہیں

سوال:...والدین اگر بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی کوطلاق دے دواور بیٹے کی نظر میں اس کی بیوی صیحے ہے، حق پر ہے، طلاق دینااس پرظلم کرنے کے متراوف ہے، تواس صورت میں بیٹے کو کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ ایک صدیثِ پاک ہے جس کا قریب یہ مفہوم ہے کہ'' والدین کی نافر مانی نہ کرو، گووہ تہہیں بیوی کوطلاق دینے کوبھی کہیں'' تواس صورت ِ حال میں بیٹے کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟

جواب: ... حدیث پاک کا منتابہ ہے کہ بیٹے کو والدین کی اطاعت وفر ماں برداری میں سخت سے سخت آز ماکش کے لئے بھی تیار رہنا چاہئے ، جتی کہ بیوی بچوں سے جدا ہونے اور گھریار چھوڑنے کے لئے بھی۔ اس کے ساتھ ماں باپ پر بھی بید مہداری عاکد ہوتی ہے کہ وہ بیانسانی اور مرتح ظلم پراُتر آئیں توان ہوتی ہے کہ وہ بیانسانی اور مرتح ظلم پراُتر آئیں توان

<sup>(</sup>۱) قبال المُلَاعلى القارئ في شرح المشكلوة: لا يجوز أكثر من أربع نسوة ...... وأما أبوحنيفة رحمه الله تعالى فقال: الأربع الأول جائز ونكاح من يقى منهن باطل وهو قول إبراهيم نخعى رحمه الله ...... وفي الهداية: وليس له أن يتزوّج أكثر من ذلك، قال ابن الهمام: إتفق عليه الأربعة وجمهور المسلمين ... إلخ ومرقاة، باب الحرمات ج:٣ ص:٣٥٥ طبع بمبشى). أيضًا: لو كان له أربع نسوة ماتت إحداهن فتزوّج بالخامسة بعد يوم جاز ولا يصح للحرّ نكاح إمرأة أخرى خامسة في عدة رابعة وخلاصة الفتاوي ج:٢ ص:٢ طبع كوئله).

<sup>(</sup>٢) ولا يفرق بينهما بعجزه عنها ... الخ. (شامي ج:٣ ص: ٥٩٠ طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

کی اطاعت واجب نہ ہوگی، بلکہ جائز بھی نہ ہوگی۔ آپ کے سوال کی بہی صورت ہےاور حدیث پاک اس صورت ہے متعلق نہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اگر والدین حق پر ہوں تو والدین کی اطاعت واجب ہے، اور اگر بیوی حق پر ہوتو والدین کی اطاعت ظلم ہے۔ اور اسلام جس طرح والدین کی نافر مانی کو برداشت نہیں کرسکتا، ای طرح ان کے تھم ہے کسی پرظلم کرنے کی اجازت بھی نہیں ویتا۔ (۲)

سوال:...مای اور بہوئے گھریلوجھٹڑوں کی دجہ ہے اگر ساس یا سسرا پنے بیٹے کوھکم کریں کہتم اسے چھوڑ دو ہم تہہیں ذوسری بیوی کروادیں محےتو کیا بیٹااس تھم کی تعمیل کرے گا؟

جواب:...اگر بیوی قصور وار به و تو والدین کے تکم کی تغییل کرے، اورا گربے قصور ہوتو تغییل نہیں کرنی چاہئے۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنَّما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكواة ص: ١٩١٩، كتاب الإمارة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعَدُوانِ وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (المائدة: ٢)-

<sup>(</sup>۳) اینآحاشینبرا<sub>س</sub>

# طلاق سے مگر جانے کا تھم

#### شوہرطلاق دے کرمگر جائے توعورت کیا کرے؟

سوال:...میری ہمشیرہ کومیرے بہنوئی نے تین بارطلاق دی،جس پرہمشیرہ گھر پرآ گئیں، ادر دالدین کوتمام صورت حال ۔۔۔ آگاہ کیا۔میرے والدین نے جب میرے بہنوئی سے معلوم کیا تو انہوں نے انکار کردیا اور کہا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ جبکہ ہمشیرہ بھند ہیں کہ مجھے طلاق دے دی ہے،اب آپ مشورہ دیں کہ طلاق کسے ہوئی؟

جواب:...اُصول توبیہ کداگر طلاق میں میاں ہوی کا اختلاف ہوجائے ، ہوی کے کداس نے طلاق وے دی ہے ، اور شوہرا نکارکر نے گواہ نہ ہونے کی صورت میں عدالت شوہر کی بات کا اعتبار کر ہے گی۔ لیکن آج کل لوگوں میں دین و دیانت کی بزی کی آگئ ہے ، لوگ طلاق دینے کے بعد مُنکر جاتے ہیں ، اس لئے اگر شوہر دین دارشم کا آ دی نہیں ہے اور عورت کو یفین ہے کہ اس نے تین بارطلاق دی ہے تو عورت کے لئے شوہر کے گھر آ با دہونا جا ئرنہیں ہے۔ شوہر کی قانونی کاروائی سے بیخنے کے لئے اس کا حل بیہ ہے کہ الت سے رُجوع کیا جائے اور عدالت دونوں کے درمیان تفریق کرادے۔

### شوہر کے مگر جانے پرعورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرنا ضروری ہے

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے تکھاتھا کہ:''عورت طلاق دینے کا دعویٰ کرتی ہے اورشو ہراس ہے انکار کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جب اختلاف ہوتو بیوی اگر قابلِ اعتاد گواہ پیش کرد ہے جوحلفاً شہادت دیں کہ ان کے سامنے شوہر نے طلاق دی ہے تو عورت کا دعویٰ وُ رست تسلیم کرلیا جائے گا، ورنہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، اور شوہر کی بیہ بات صحیح ہوگی کہ اس نے طلاق نہیں دی۔''

تومحتر م فرض سیجئے!عورت کا دعویٰ بالکل سیح ہومگر وہ کوئی گواہ پیش نہیں کرسکتی اور مردصرف اس لیئے طلاق ہے انکار کررہا ہو کہ اس کومہر نہ وینا پڑے یا وہ صرف تنگ کرنے کے لئے ہی انکار کررہا ہو، تو ایسی صورت میں عورت اس شو ہر کے پاس واپس جا کر گنہگار نہ

<sup>(</sup>۱) لمو ادعت أن زوجها أبانها بشلاث فأنكر فحلفه القاضى فحلف والمرأة تعلم أن الأمر كما قالت لا يسعها المقام معه. (شامى ج:۵ ص:۷۰۷). أيضًا: ونصابها لغيرها من الحقوق سواء كان الحق مالًا أو غيره كنكاح وطلاق رجلان أو رجل وامرأتان. (شامى ج:۵ ص:۲۵)، طبع ايج ايم سعيد كواچى).

 <sup>(</sup>۲) ولو قبال لها أنت طبائق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى والمرأة كالقاضى الا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٥٣، طبع رشيديه كونته).

ہوگی؟ جبکہاس نے اپنے کا نوں سے طلاق کے الفاظ من لئے ہیں۔

جواب:...ماشاءاللہ!بہت نفیس سوال ہے۔جواب یہ ہے کہ آب نے جس مسئلے کا حوالہ دیا ہے اس کا تعلق عدالت کے فیصلے سے ہے،عورت کے ذاتی کر دار سے نہیں، جس صورت میں کہشو ہرا نکار کرر ہاہے اورعورت کے پاس گواہ نہیں ہیں تو عدالت یہ فیصلہ کرنے پرمجبور ہوگی کہ عورت کا دعوی غلط اور بے ثبوت ہے۔

جہاں تک عورت کے ذاتی کردار کا تعلق ہے تو جب عورت کوسوفیصد یقین ہوکہ شوہرا سے طلاق دے چکا ہے اوراب محض بے وین کی وجہ سے انکار کرد ہا ہے تو عورت کے لئے اس کے پاس واپس جانا کسی طرح بھی جائز نہیں۔اسے چاہئے کہ اس کے پاس جانے اور حقوق نو وجیت ادا کرنے سے صاف انکار کردے۔ نیز اسے چاہئے کہ اس سے گلوخلاصی کی کوئی تدبیر کرے، مثلاً اس کو خلع دینے پر مجبور کرے۔ بہر حال جب تک اس سے قانونی رہائی نہیں ہوجاتی اس کو اپنے قریب نہ آنے دے اور نہ اس کے گھر میں رہے (ناوی عالمیری جانا ص: ۳۵۴)۔

# طلاق دینے کے بعد بیکہنا کہ 'میں پاگل تھا' اس کا کچھ اِعتبارہیں

سوال: ... کیارہ سال قبل میری شادی ہوئی تھی اوراس دوران میرا شوہر مجھے طرح کی اذبیتی دیتار ہااوراس کے گھر والے بھی طرح طرح سے تنگ کرتے رہے، لیکن میں صبر کرتی رہی، چونکہ میں طلاق لینانہیں جا ہتی تھی، بالآخرا یک دن میرے شوہر نے کہا کہ: '' آج سے تم میری ماں بہن ہو، تم گھر سے ننگل جا وَ''لیکن میں گھر سے نہیں نکلی اورا ہے جھوٹے بچوں کے ساتھ پیٹھی رہی، بعد میں گاؤں کے مولوی نے میرے شوہر سے کہا کہ چونکہ تم اپنی بیوی کو مال بہن تین مرتبہ کہد بچکے ہو، اس لئے تم وو بارہ از دوا جی رشتہ قائم کرنے کے لئے ساٹھ آ دمیوں کو کھانا کھلا و تو تمہارا کھارہ ادا ہوجائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، میرے شوہر نے ساٹھ آ دمیوں کو کھانا کھلا و تو تمہارا کھارہ ادا ہوجائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، میرے شوہر نے ساٹھ آ دمیوں کو کھانا کھلا کر پھر سے میرے ساتھ از دوا جی رشتہ قائم کرلیا۔

چند دِن گزرنے کے بعد پھر میر ہے تھے مارنا پیٹنا شردع کردیا اور جھے گھر ہے نکل جانے کوکہا اور با قاعدہ گواہوں کے تین طلاق جھتے کری طلاق دے کر جھے گھرے نکال دیا ، رُو بروگواہوں کے تین طلاق تحرین طور پردی جومیرے پاس موجود ہے۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ میر اسابق شوہر اِدھراُ دھر کہتا پھرتا ہے کہ جب میں نے طلاق دی تھی اس وقت میر او ماغ ٹھ کا نے نہیں تھا،

یعنی میں پاگل تھا ( حالا نکدوہ ٹھیک ٹھاک تھا ) اس لئے وہ کہتا ہے کہ چونکہ طلاق میں نے پاگل بن میں دی ہاس لئے طلاق واقع نہیں ہوئی ، اس طرح وہ جھے اور میرے والدین کو ہر اسال کرتا ہے۔ آپ ہے گزارش ہے کہ آپ اسلامی شریعت کی روشن میں بتا کیں کہ کہا میں وقت اس کے ہوش ٹھکا نے نہیں ہے کیا متذکرہ دی گئی طلاق واقع میرے سابق شوہر کا موقف سمجے ہے؟ اگر فرض کرلیا جائے کہ اس وقت اس کے ہوش ٹھکا نے نہیں ہے تو کیا متذکرہ دی گئی طلاق واقع ہوگئی یانہیں؟ اِلتماس ہے کہ آپ بی او لین فرصت میں اسلامی صفحہ'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کے کالم میں جواب وے کرممنون ہوگئی یانہیں؟ اِلتماس ہے کہ آپ بی او لین فرصت میں اسلامی صفحہ'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کے کالم میں جواب وے کرممنون

<sup>(</sup>۱) ولو قال لها أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاءً ويدين فيما بينه وبين الله تعالى والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣، طبع رشيديه كوئته).

فرمائیں، چونکہ ایہ ماوا قعہ میری جیسی کسی اور بہن کوبھی پیش آ سکتا ہے۔

جواب :... آپ کے شوہر کا بیدوعویٰ نا قابلِ قبول ہے کہ وہ طلاق دیتے وفت پاگل تھا۔ آپ کو بکی طلاق ہو چکی ہے، عدت کے بعد آپ دُ وسری جگہ عقد کر سکتی ہیں۔

#### طلاق کا إقرارنه کرنے والے شوہر کے ساتھ بیوی کار ہنا

سوال:...ایک مخض نے اپنی بیوی کومخلف او قات میں تمین طلاق دے دی الزکی اور اس کے دالدین کہتے ہیں کہ تمین طلاق ہوگئ ہیں،ابلزی کسی قیمت پرشو ہر کے پاس رہنے کو تیارنہیں، بلکہ وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے زبر دسی بھیجا گیا تو زہر کھالوں گی ۔ محرلز کا اور اس کا والداس پرمصر ہیں کہ طلاق نہیں دی ،اگر ہے تو گواہ پیش کرو، نیز کہتے ہیں کہ تحریری طلاق نہیں ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...طلاق بغير كواموں كے بھى موجاتى ہے، اور بغيرتحرير كے بھى اليكن طلاق كا ثبوت يا تو كوامول ہے موكا يا طلاق دیے والے کے إقرارے، اورصورت مسئولہ میں نہ کواہ ہیں، نہاڑ کا طلاق کا إقرار کرتاہے، اس کے طلاق کا ثبوت نہیں۔ تا ہم اگر لڑکی کوسوفیصد یقین ہے کہ لڑکا تین طلاقیں دے چکاہے تو اس کے لئے دیانۂ اس لڑکے کے گھر رہنا حلال نہیں ' بلکداے جائے کہ پنجابت کے ذریعے سے یاعدالت کے ذریعے لڑکے سے تحریری طلاق حاصل کرلے۔

### شوہرا کرطلاق کا إقرار کرے، توبیوی اور ساس کا إنکار فضول ہے

سوال:...میرا دوست جو کہ شادی شدہ ہے،اس کی بیوی ہے اس کی کسی بات پرلڑائی ہوگئی اور معاملہ طلاق تک پہنچ گیا، میرے دوست نے با قاعدہ اپنے اور اس کے رشتہ داروں کے سامنے اپنی بیوی کوتین دفعہ طلاق دے دی ، اور اس کی بیوی بھی وُ وسرے کمرے میں بیٹھی تھی ،اورمیرادوست تبن دفعہ طلاق دے کراپنے گھر چلا آیا۔لیکن بعد میں اس کی بیوی اوراس کی ساس نے کہا کہ ہم نے تین د فعینیں سنا ،لبذا طلاق نہیں ہوئی۔اب آپ بتا ہے کہ طلاق ہوئی یانہیں ہوئی ؟

جواب:...اگرآپ کے دوست کو اقرار ہے کہ تین دفعہ طلاق دی تھی تو تین طلاقیں ہو کئیں، بیوی اور ساس کا اِنکار

<sup>(</sup>١) والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه. (شامي ج:٣ ص: ٢٥١). أيضًا: وإذا شهد عند الممرأة شناهمدان عمدلًان أن زوجها طلقها ثلاثًا وهو يجحد ذلك ...... لم يسعها أن تقوم معه وأن تدعه يقربها فإن حلف الزوج على ذلك ... إلخ. (عالگميري ج: ١ ص: ٣٤٥، طبع رشيديه كوثنه).

<sup>(</sup>٢) ولو قال لها أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاءً ويدين فيما بينه وبين الله تعالى والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣، طبع رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكحح زوجًا غيره ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣). أينضًا: لو أقر بالطلاق كاذبًا أو هازلًا وقع قضاءً. (شامى ج:٣ ص:٣٣١). أينضًا: تتارخانية، فصل فيما يرجع إلى صويح الطلاق ج:٣ ص:٢٦٢، طبع رشيديه كوثثه.

#### طلاق كى تعداد ميں شوہر بيوى كااختلاف

سوال:...میرے شوہر بھے تین بارطلاق کہہ کر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آگئے اور کہنے گئے تو رورہی ہے میں نے تو دوبارکہا تھا، رُجوع کی مخبائش ہے، گرمیں نہ انی۔ نئچ، گرمیار صرف گناہ کے قربے چھوڑ نے گوارا کر لئے، گروہ بعند ہیں کہ میں نے دوبارکہا ہے۔ اورا گرتونہیں مانتی تو چلوسب گناہ میرے سر!' میں نے دوبارکہا ہے۔ اورا گرتونہیں مانتی تو چلوسب گناہ میرے سر!' میں نے خداے وَعالَی کہ خدایا میں گنہ گا نہیں سب گناہ ان کے سر ہیں، اگر میجھوٹ کہدرہے ہیں۔ تو بتا کمیں گناہ کس کے سر پر ہوگا؟ جواب:...اگرآپ کو بقین ہے کہ تین بارکہا تھا تو ان کی تم کا کوئی اعتبار نہ سیجئے، اور ان کے پاس جانے اور حقوق ن و جیت دار کرنے ہے صاف انکارکرد بجئے، اور ہر حال میں ان سے گلوخلاصی کی کوئی تد ہیر سیجئے۔ اورا گرآپ کو بقین نہیں تو گناہ واتو اب اس کے ذمہ ہے۔ اورا گرآپ کو بقین نہیں تو گناہ واتو اب اس کے ذمہ ہے۔ اورا گرآپ کو بقین نہیں تو گناہ واتو اب اس کے ذمہ ہیں۔ (۱)

YAZ

<sup>(</sup>١) مُزشة صغيح كا حاشية نمبرا الما حظه بو-

# نامردکی بیوی کاحکم

#### نامردے شادی کی صورت میں بیوی کیا کرے؟

سوال:...ایک نامرد مخص نے نکاح کیااور عرصہ چار ماہ عورت اس کے پاس رہی اور اس سے مخصوص کمرے میں سوتی رہی، لیکن اس کی حیثیت کنواری کی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت والدین کے گھر چلی آئی اور لڑکے ہے اس کے والدین نے طلاق کا مطالبہ کیا ، مگر وہ لڑکار قم بٹورنے کے خیال میں طلاق نہیں ویتا، لہذا طلاق کی صورت اور حق مہرکی بابت مسئلہ واضح فرما کمیں۔

جواب:...شادی کے وقت عورت کنواری تھی تو عدالت کے ذریعہ نامرد خاوند کوایک سال کی مہلت بغرض علاج دی جائے گی، ایک سال بعد خاوند صحبت پر قادر ہوجائے تو منکوحہ کور کھے اورا گرایک سال میں بھی قادر نہ ہوسکے تو عدالت سے نکاح ختم کرنے کی درخواست دے کرنکاح ختم کراسکتی ہے۔عدالت کی تفریق طلاقِ بائن بھی جائے گی اور عورت پر عدت لازم ہوگی اور مرد پر مہر پوراا دا کرنالازمی ہوگا۔

سوال:...ایک لڑکا پیدائش نامرد ہے،جس کی تقدیق خود ڈاکٹر اورلڑکا بھی کرتا ہے،اورعلاج وغیرہ بھی کرایا گیالیکن معالج نے صرف اس وجہ سے لڑکے کو جواب دے دیا کہ بیہ پیدائش طور پرضیح نہیں ہے، اس لئے اس کا علاج نہیں ہوسکتا۔ اورعورت نے عدالت میں اپنے خاوند پر تنتیخ نکاح کا دعویٰ کیا اور حاکم وقت نے فیصلہ بھی عورت کے تن میں دے دیا کہ بیعورت بغیرا پنے خاوند سے عدالت میں اپنے خاوند ہے اور حلاق نہیں ویتا۔ ان تمام طلاق لئے کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، جَبَد خاوند سے بار بار طلاق کا اصرار بھی کیا گیا،لیکن وہ بھند ہے اور حلاق نہیں ویتا۔ ان تمام صورتوں کے ہوتے ہوئے از رُوے شریعت مجمدی کیا تھم ہے؟

جواب:...جب لڑکا پیدائش نامرد ہے اوراس کی تقیدیق ہو چک ہے کہ اس کا علاج نہیں ہوسکتا تو لڑکے پرلازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کوطلاق دیدے، اورا گروہ طلاق نہیں دیتا تو عدالت ان دونوں کے درمیان تفریق کا فیصلہ کردے، عدالت کا یہ فیصلہ طلاق کے حکم میں ہوگا، لہٰذالڑکی دُوسری جگہ (عدّت کے بعد) نکاح کر سکتی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) إذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضى وادعت انه عنين وطلبت الفرقة ...... يوجل سنة، كذا في الكافي. (عالمكيرى ج: ١ ص:٥٢٢). أيطُّنا: إن اختارت الفرقة أمر القاضى أن يطلقها طلقة بائنة فإن أبني فرَّق بينهما، هلكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل، كذا في التبيين، والفرقة تطليقة بائنة، كذا في الكافي، ولها المهر كاملًا وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قند خيلا بها وإن لم ينخبل بها فيلا عدة عليها ولها نصف المهر إن كان مسمَّى، كذا في البدائع. (عالمكيرى ج: ١ ص:٣٣)، طبح وارالا شاعت كرا في .

<sup>(</sup>٣) ويجب لو فات الإمساك بالمعروف كما لو كان خصيًا أو مجبوبًا أو عنينًا ... إلخ. (شامي ج:٣ ص: ٢٢٩).

<sup>(</sup>m) صفحة مغذا كاحاشيه نمبرا للاحظه و\_

#### عرتت

#### عدّت فرض ہے اور عدّت کے دوران نکاح نہیں ہوتا

سوال:... بيوه عورت كے ساڑ معے تين ماه عدّت فرض ہے ياسنت؟

جواب:...بیوه کی عدت چارمهینے دی دن (۴۰۰ دن) ہے، اور بیعدت فرض ہے۔

سوال:...اگرکوئی مردعدّت والی عورت ہے عدّت کے درمیان نکاح کر بیٹھے، پھراس قصور کا کس طرح اِ زالہ کرے؟ اور کس طریقے ہے عورت کوحلال کرلیا جائے؟

جواب:...عدّت میں نکاح نہیں ہوتا، جن لوگوں نے نکاح کیا ان کوتو بہ کرنی چاہئے اور اپنے نکاح بھی وو بارہ پڑھوانے چاہئیں۔

#### عدّت كاكيامقصد -?

سوال:..اسلام میں بنیادی طور بر" عدت "كامقصد كيا ہے؟

جواب:...طلاق کی عدّت میں نیجے کی ولدیت کالعین کرنا ، اور وفات کی عدّت میں ولدیت کے تعین کے ساتھ شوہر کے ساتھ وابستگی کا ثبوت دینا ہے۔

<sup>(</sup>١) "زالَّذِيْنَ يُتُوَقُونَ مِنْكُمُ وَيَذْرُونَ أَزُوجًا يُتُرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا" (البقرة:٣٣٣). أيضًا: وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة وهذه العدة لا تجب إلّا في نكاح صحيح سواءً دخل بها أو لم يدخل. (الجوهرة النيرة، كتاب العدة ج:٢ ص:١٥٣، طبع حقانيه ملتان).

 <sup>(</sup>۲) أما نكاح منكوحة الغير ومعتدة فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير الأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا.
 (شامي ج: ۳ ص: ۱۳۲ ، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) هي اسم لأجل ضرب لانتفاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش. (شامي ج:٣ ص:٥٠٣). أيضًا: العدة ..... وكان فيها مصالح كثيرة ...... والمتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرًا ويجب عليها الإحداد في هذه المدة، وذلك لوجوه، أحدها: انها لما وجب عليها أن تتربص ولا تنكح ولا تخطب في هذه المدّة حفظًا نسب المتوفى عنها اقتضى ذلك في حكمة السياسة أن تؤمر بترك الزينة ..... وأيضًا فإن من حسن الوفاء أن تحزن على فقده وتصير تفلة شعثة ... إلخ رحجة الله البالغة ج:٢ ص:١٣٢ طبع إدارة الطباعة المنيرية دمشق).

# طلاق شدہ عورت کی عدّت تین حیض ہے اور بیوہ کی عدّت جیار ماہ دس دِن کیوں ہے؟

سوال:...طلاق شدہ عورت کی عدّت کی مدّت تمین ماہواری ہےاور بیوہ عورت کی عدّت چار ماہ دس دِن ہے،اس کی وجہ؟ جواب:...اس کی وجہ بیہ ہے کہ قر آنِ کریم نے اس طرح عدّت ذِکر کی ہے، اورمسلمانوں کاعمل چودہ سوسال ہے بغیر کسی چون و چراکےاس کےمطابق چلا آتا ہے۔

#### طلاق کے بعدعد تصروری ہے

سوال:... ٢٧ رجون ١٩٨٦ء ميں ميرى شادى ہوئى، كيكن شو ہر بہت ہى زيادہ خراب ثابت ہوئے اور ميں ٨ رسمبر ١٩٨٨ء سے سے لے كرآج تك اپنے والدين كے پاس رہ رہى ہوں، اس عرصے ميں مير ہے شو ہرنے جھے كوئى نان نفقہ نہيں ديا، اور مير اان سے سى متم كاتعلق نہيں رہا۔ اب مجھے جلد ہى طلاق ہوجائے گى، آپ سے گزارش ہے كہ مجھے بتا ئيں كہ فقہ حنفیہ كے مطابق مجھ پرعدت واجب ہوتى ہے پانہيں؟

جواب:...طلاق کے بعد عدت لازم ہے،خواہ میاں بیوی کاتعلق کافی دریہے نہ رہا ہو۔ (۲)

#### دُوس مے شوہر سے عدت کے دوران نکاح کرنے والی عورت پہلے شوہر سے رُجوع کیسے کرے؟

سوال:...مرے ایک پڑوی دوست ان کے گھر ان کا ایک پُر انا دوست عرصہ تین سال ہے رہ رہا تھا، اس دوران اس کی عورت کے ناجا مُز تعلقات اس کے دوست ہوگئے۔ یہاں تک کہ عورت نے اپنے مردکو کہد دیا کہ اگر آپ نے اپنے دوست کونکل جانے کو کہا کہ تو میں بھی اس کے ساتھ نکل جاؤں گی۔ ایبا بی بوا۔ آٹھ دیں روز بعداس عورت نے عدالت سے طلاق کے لئے رُجوع کیا، میرے دوست کوعدالت سے نوٹس آگیا، اس نے عدالت سے دعویٰ کی کا بی لی، وکیل کیا، فیصلہ یہ بوا کہ عورت کو اس کے کہنے کے مطابق طلاق وے دی جانے۔ طلاق ہوگئی۔ اس مرد کے چارلز کیاں اور ایک لڑکا ہے، لڑکا اور دولز کیاں بوری جوان تیں، بلکہ طلاق کے بعدا کہ لڑکی کی شادی کر دی، لڑکا بھی نوکر ہوگیا، طلاق میں لکھا گیا کہ عورت میری کی چیز ، جائیداد، کیش اور اولا دکی حق دار نہ ہوگی ، اس عورت نے شرق عدت کا خیال بالکل نہ کرتے ہوئے جس مرد کے ہمرا انگلی تھی، اس سے نکاح کر لیا۔

اب صرف عرض بیکرنا ہے کہ دورانِ عدت جونکاح کرلیاہے ، کیاوہ نکاح ہوگیا کہ بیں؟ بیعورت اب پھراپنے پہلے مرد سے

<sup>(</sup>۱) قال أبو جعفر: وإذا طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهي حرة، فعدتها ثلاثة قروء، كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهنَ ثلثة قروّء، والإقراء الحيض. (شرح مختصر الطحاوى ج:۵ ص:۲۲۱، باب العِدَد والإستبراء). وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا ...... لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. (شرح مختصر الطحاوي ج:۵ ص:۲۳۹، باب العِدَد والإستبراء، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) "وَالْمُطَّلَّقَتُ يَتَرَبُّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءِ" (البقرة:٢٢٨). أيضًا: العَدة جَمع عدة، والعدة هي التربص الذي يلزم الممرأة بزوال النكاح أو شبهة ...... وهي على ثلاثة اضراب الحيض والشهور ووضع الحمل، فالحيض يجب بالطلاق ... الخد (الجوهرة النيرة، كتاب العدة ج:٢ ص:١٥٢، طبع حقانيه ملتان).

رُجوعُ کررہی ہے،اباس کے گھرر ہناشروع کردیا،جس مرد کے ساتھ نکل گئی تھی اس سے پھرعدالت میں طلاق کے لئے زجوع کیا، گمراس کی درخواست عدالت نے مستر دکردی۔

جواب: ...عدت کے دوران کیا گیا نکاح ، نکاح فاسد ہے ، اس کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں۔ صرف اس شخص سے علیحدگی کافی ہے۔ لیکن عدت نکاح فاسد کی بھی لازم ہے ، اس لئے پہلے شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح دوشرطوں کے ساتھ ہوسکتا ہے ، ایک بیکے شوہر نے اس کو تبین موسکتا بہاں تک کہ ہورات کی دو بارہ اس سے نکاح نہیں ہوسکتا بہاں تک کہ عورت دُوسری جگہ نکاح صحح کرے ، پھردُ وسراشو ہرصبت کے بعداس کوطلاق دیدے یا مرجائے ، اوراس کی عدت گزرجائے ۔ ورسری شرط یہ ہے کہ نکاح فاسد کے ساتھ بیعورت جس شخص کے پاس رہ آئی ہے ، اس سے علیحدگی اِختیار کرنے کے بعد عدت کا وقنہ ( تین شرط یہ ہے کہ نکاح فاسد میں اگرم دو عورت کی خلوت ہوجائے تو عدت لازم ہوجاتی ہے۔ (")

#### عد ت کس پرواجب ہوتی ہے؟

سوال:...جارے یہاں عورتوں کا ایک غلط عقیدہ ہے ، وہ یہ کہ اگر بیٹی کا انتقال ہوجائے تو اس کڑی کی ماں عدّت کرتی ہے، ساس اورسسر کا انتقال ہوتو اس کی بہو ، اگر زیادہ بہوئیں ہوں تو وہ سب عدّت اور گھوٹھ صف کرتی ہیں۔میری سمجھ میں بیہ بات نہیں آئی کہ عدّت صرف اس پر فرض ہے جس کا شوہرانتقال کرجائے نہ کہ بیٹی ، ساس اورسسراور کوئی عزیز رشتہ دار کے انتقال پر عدّت کرنا فرض ہے۔ بیسب کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...عدّت ای عورت کے ذمہ ہے جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہوں اس کے ساتھ وُ وسری عورت کا عدّت میں بیٹھنا فضول حرکت ہے،البتہ نامحرمُوں سے پر دواور گھونگھٹ عدّت کے بغیر بھی ہرعورت پر لا زم ہے۔ (۲)

#### عدّت کےضروری اُ حکام

سوال:... آپ سے پوچھنا ہے ہے کہ شریعت میں عورت کو'' عدت'' کس طرح کرنا جاہے؟ بری بوڑھیاں کہتی ہیں کہ جس عورت کا شوہر مرجائے وہ عورت عدت کے اندر سرمیں تیل نہیں ڈال سکتی ،خواہ کتنا ہی سرمیں در دبو،اور متیوں کپڑے عورت کوسفید پہنے جاہئیں ، ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہننا جاہئیں وغیرہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ شریعت میں جس طرح عورت کوعدت گزارنے کا تھم دیا

 <sup>(</sup>۱) لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) تربص يلزم المرأة ..... عند زوال النكاح ..... أو شبهتة كنكاح فاسد (شامي ج:٣ ص:٥٠٣).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثبلائًا في البحرة ...... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو
 يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) الينأحواله نمبر٢ صغير طذابه

<sup>(</sup>٥) لقوله تعالى: "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ آزُواجًا يُّتَرَبُّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُرًا" (البقرة: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) كما في القرآن: "لِيَّأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزُواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُذَنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيْبِهِنَّ (الأحزاب: ٥٩).

گیاہےاس کے مطابق جواب دے کرشکریہ کا موقع دیں۔

جواب: ...عدت كضروري أحكام يه بين:

ا:... شوہر کی وفات کی عدّت چارمہینے دی دن ہے، اگر شوہر کا انتقال جا ندگی پہلی تاریخ کوہوتو چارقمری مہینے اوراس ہے دی دن اُوپر عدّت گزارے ،خواہ مہینے اُنتیس کے ہول یاتمیں کے۔اوراگر پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ کو انتقال ہواتو ایک سوّمیں دن یورے کرے۔

"ناسعت گزار نے کے لئے گھر میں سی مخصوص جگہ بیٹھنا ضروری نہیں ، گھر بھر میں جہاں جی چا ہے رہے ، چلے پھرے۔ "
سانسعت میں عورت کو بناؤ سنگھار کرنا ، چوڑیاں پہننا ، زیور پہننا ، خوشبولگا ٹا ، سر مدلگا نا ، پان کھا کر منہ لال کرنا ، مسی ملنا ،
سر میں تیل ڈالنا ، گنگھی کرنا ، مہندی لگانا ، رئیٹی ، رئے اور پھول دارا چھے کپڑے پہننا جائز نہیں ، ایسے معمولی کپڑے پہنے جن میں زینت نہ ہو۔ (۳)

۳:...سردھونااور نہانا عدت میں جائز ہے،اور سرمیں دروہوتو تیل لگانا بھی جائز ہے،ضرورت کے وقت موٹے دندانوں کی گئتھی کرنا بھی جائز ہے،علاج کے طور پرسرمہ لگانا بھی جائز ہے، مگر رات کولگائے،ون کوصاف کردے۔
۵:...عدت کے دوران گھر ہے نکلنا جائز نہیں، البتہ اگروہ اتنی غریب ہے کہ اس کے پاس گزارے کے لئے خرچ نہیں، تو پردے کے ساتھ محنت مزدوری کے لئے جاسمتی ہے،لیکن رات اپنے گھر آگر گزارے اور دن میں کام ہے فارغ ہوکرفورا آجائے، بلاضرورت باہرر ہنا جائز نہیں۔
بلاضرورت باہرر ہنا جائز نہیں۔

(١) "وَالَّـذِيْـنَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمُ وَيَذْرُونَ ازْوجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ارْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشُرًا" (البقرة:٣٣٣). أيضًا: وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة وهذه العدة لا تجب إلّا في نكاح صحيح ...إلخ. (الجوهرة النيرة، كتاب العدة ج:٢ ص:١٥٣ طبع مكتبه حقانيه).

(٢) والبعدة للموت أربعة أشهر بالأهلة ولو في الغرة كما مر وعشر من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحًا إلى الموت مطلقًا.
 (الدر المختار، مطلب في عدة الموت ج:٣ ص:١٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) للمعتدة أن تخرج من بيتها إلى صحن الدار نبيت في أي منزل شائت ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣٥).

(٣) وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد، والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب ... إلخ (هداية ج:٢ ص:٣٢٤، طبع مكتبه شركت علميه ملتان، أيضًا: الجوهرة النبرة ج:٢ ص:١٥٨ طبع ايچ ايم سعيد كراچي).
 ج:٢ ص:١٥٨ طبع حقانيه، أيضًا: بدائع الصنائع ج:٣ ص:٢٠٨، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

(۵) وانـما يـلـزمهـا الإجتناب في حالة الإختيار، أما في حالة الإضطرار فلا بأس بها إن اشتكت رأسها أو عينها فصبت عليها الـدهـن أو اكتـحـلـت لأجـل الـمعالجة فلا بأس به وللكن لا قصد الزينة إن امتشطت بالطرف الذي اسنانه متفرجة لا بأس به . . . إلخـ (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣٣، طبع رشيديه كوئنه).

(٢) وتعتدان معتدة الطلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا تخرجان منه. (الدر المختار مع الرد الهتار ج:٣ ص:٥٣١). ومن مديد دقيم به تدريب في السلم بين من أكام الله في بدايا الأمانية بددا بالتربيا والنوب من السلم بمدود

(۵) ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت أكثر الليل في منزلها أن نفقتها عليها تحتاج للخروج حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج. (شامي ج:٣ ص:٥٣١، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

۲:...ای طرح اگر بیمار ہوجائے تو علاج کی مجبوری سے حکیم یا ڈ اکٹر کے پاس جانا بھی جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### وفات کی عدتت

سوال:... ہمارے محلے میں ایک عورت کا شوہر مرگیا، جب اس کا جنازہ جانے لگا تو محلے کی عورتوں نے اسے گھر کے دروازے سے باہر نکال دیا، اور بیدکہا کہ جوعورت روتے ہوئے گھرے باہر نکال دی جائے وہ عدت نہیں کرتی۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں بتائے کہ یہ بات کس صد تک تھیک ہے؟

جواب:...ان عورتوں کی میہ بات بالکل غلط ہے،عورت پروفات کی عدّت لازم ہے۔

# کیاعورت عدت کے دوران بناؤسنگھارکرسکتی ہے؟ نیز کیڑے کیسے بہن سکتی ہے؟

سوال:... بیوگ کے بعد کسی بھی قتم کازیور خاص طور پر چوڑیاں (کانچ یا دھات کی ) پہنی جاسکتی ہیں؟
جواب:... عدت دوران کسی قتم کا ہار سنگھار ممنوع ہے ،اس لئے چوڑیاں بھی جائز نہیں ،عدت کے بعد پہن سکتی ہے۔ (۳)
سوال:... بیوہ صرف سفید کیڑے ہی پہن سکتی ہے؟ یعنی سفیدرنگ پہننا ضروری ہے یا رنگین کیڑ ہے بھی پہنے جاسکتے ہیں؟
جواب:... عدت کے دوران میلا کچیلالباس پہنے ،خوبصورت لباس جائز نہیں ،خواہ سفید ہویارنگین ،الغرض ہرایبالباس جس ہے زینت ہو، پہننا ناجائز ہے۔ (۳)

سوال: .. بعض نوگوں کا خیال ہے کہ بیوہ کوصرف کٹھے کا لباس پہننا جا ہے ، ریشی یا کڑھائی والالباس پہننامنع ہے؟ جواب: ... جس لباس میں زینت نہ ہو،اس کا پہننا جا کڑے۔

عدّت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی مدّت کتنی اور کب سے شار ہوگی؟ نیز عدّت کے اور عام دِنوں کے بردے میں کیا فرق ہے؟

سوال: بمحترم! میں ناچیز بھی آپ ہے خاوند کی موت یا طلاق کے بعدعورت کی عدّت سے متعلق چندمسائل کی وضاحت جاننا جا ہتا ہوں ، 'مید ہے کہ'' جنگ'' اخبار کے جمعہ ایڈیشن میں جلد اِشاعت کروا کے جمھے پراور دیگر کروڑوں مسلمانوں پر اِحسانِ عظیم

 <sup>(</sup>۱) وأما النخروج للنضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصو عليه فيما يأتي فالمراد به هنا غير الضرورة. (شامي ج:٣) ص:٥٣١).

<sup>(</sup>٣) وإذاً مات الرجل عن إمرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة وهذه العدة لا تجب إلّا في نكاح صحيح ...إلخ. (الجوهرة النيرة، كتاب العدة ج:٢ ص:٥٣ طبع حقانيه ملتان). أيضًا: "وَالَّذِيْنَ يُتُوفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجًا يُتَرَبُّضُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَّعَشُرًا" (البقرة:٣٣٣).

رعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب. (هداية ج:٢ ص:٣٢٨ أيضًا: بدائع الصنائع ج:٣ ص:٢٠٨، طبع سعيد كراچي).
 رم) والمراد بالثوب ما كان جديدًا تقع به الزينة وإلا فلا بأس به. (شامي ج:٣ ص: ١٥٣١، طبع سعيد كراچي).

فرمائمیں گے۔

سوال:...عدت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ لیعنی فرض ہے، واجب ہے یاسنت ہے؟ جواب:...عورت پرعدت گزار ناقر آن کی رُوسے فرض ہے۔ (۱)

سوال:...عدت کی شرعی مذت کیا ہے؟ اور بیس دن ہے شار کی جائے گی؟

جواب:...اگرشو ہر کا اِنقال قمری مبینے کی پہلی تاریخ میں ہوا ہوتو اس کے اِمتبار سے جار ماہ دس دن عدت ہوگی'' ورنہ دنوں کے حساب سے • ساادِن پورے کئے جا کیں۔

سوال:..عدت اورعام دِنوں کے پروے میں کیافرق ہے؟

جواب:...عدت اور عام دِنوں کے بردے میں کوئی فرق نہیں ، بہرصورت نامحرموں سے برد ولازم ہے۔ <sup>(\*)</sup>

تین ماہواری ختم ہونے کے بعد نکاح سیجے ہے، ماہواری گزرنے میں لڑکی کی بات معتبر ہوگی

سوال:...ایک لڑک نے اپنے شوہر سے خلع لینے کے بعد دوماہ تئیس دِن گزار کر وُ وسر سے مخص سے نکاح کیا ،لڑکی والے کہتے ہیں نکاح حرام ہے ،لڑکی کہتی ہے کہ تین ماہواریاں ہو پھکی ہیں ،اور حمل کا بھی اِ مکان نہیں ہے ،تو کیا نکاح وُ رست ہے یانہیں؟

جواب: ...سابق شوہر سے خلع لینے کے بعد جب دوماہ تئیس دِن گزرگئے اورلا کی عدت ختم ہونے کا کہدرہی ہے تو لڑکی کی بات معتبر ہوگی ''تین ماہواری ختم ہوجانے کے بعد دُوسر ہے خص سے جونکاح ہوا ہے ، وہ شرعاصیح اور جا مَزہے ،'لڑکی والوں کا کہنا غلط ہے۔

## کیامرد کے ذہبے بھی عدت ہوتی ہے؟

سوال:...سناہے جس طرح عورت طلاق یاشو ہر کی وفات ہرعدت گزارتی ہے،اسی طرح بعض صورتوں میں مرد کوبھی عدت

- (۱) والعدة واجبة من يوم الطلاق، ويوم الموت، وذالك لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ......... وقال تعالى: والذين يتوفون مسكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. (شرح مختصر الطحاوى ج:۵ ص:۲۳۸، ۲۳۹، باب العِدْد والإستبراء، طبع بيروت).
- (٢) في الحيط: إذا اتفق عدة الطلاق والموت في غوة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة وإن نقصت عن العدد، وإن اتفق في وسط الشهر، فعند الإمام يعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق بتسعين يومًا وفي الوفاة بمائة وثلاثين وعندهما يكمل الأول من الأخير وما بينهما بالأهلّة. (ود الحتار ج:٣ ص: ٩ ٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).
  - (٣) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجُا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًّا" (البقرة:٣٣٣).
  - (٣) "يْنَايُّهَا النُّبِيُّ قُلْ لِآزُوجِكُ وَبَنَاتِكُ وَيِساءَ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلْبِيبِهِنَّ" (الأحزاب: ٩٥).
- (۵) قالت: مضت عبدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها والا تحتمله المدة لا. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٢٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي).
- (١) لو قالت امرأته لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن ينكحها. (الدر المختار مع الرد المتار ج:٣ ص:٥٢٩).

گزارنا ہوتی ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ وہ کونی صورتیں ہیں جہاں مردکو بھی عدت گزار نا ہوتی ہے؟

جواب:...مرد کے ذمے عدت نہیں ہوتی ،البتہ بعض حالات میں مردکوا یک خاص حالت کے گزر نے تک نکاح کی اجازت نہیں ہوتی ۔مثلاً: کسی نے اپنی ہوک کوطلاق دے دی ہوتو جب تک ہوکی عدت میں ہے، پیشخص اس کی بہن ہے، اس کی خالہ ہے، اس کی بھوپھی ہے، اس کی بھائجی یا بھیتی ہے نکاح نہیں کرسکتا۔ اس طرح اگر کسی شخص کی چار ہویاں ہوں اور وہ ایک کوطلاق دیدے تو جب تک اس عورت کی عدت نہیں گزرجاتی ، پیشخص کسی اور عورت سے نکاح نہیں کرسکتا۔ علامہ شامی نے ایسی ۲۰ صورتیں آز کر کی ہیں جن میں مردکو اِ تظار کا یا بند کیا گیا ہے (شامی ج سے ص: ۲۰)۔ (۱)

# عورت کی عدت کتنے دِن ہوتی ہے؟ نیز عدت گزار کرختم دِلا نااوراُو پر دِن گزار نا

سوال:...اگرآ دمی مرجائے تو عورت عدنت کے دِن پورے جارمہینے دس دِن کرتی ہے، اس کے بعد ختم دِلا کر باہر جاسکق ہے، نیز جارمہینے دس دِن کرکے ختم دِلائے یا کہ کچھ دِن اُو پر کرے؟ مثلاً: ہفتے کوعدت پوری ہوئی، اگلے ہفتے کو ختم دِلا یا، پھر پندرہ دِن بعد، کیا یہ جائزہے؟

جواب:... شوہر کے اِنقال کے بعد • ۱۳ دِن تک عورت پر عدت کی پابندی ہے، جب یہ میعاد پوری ہوگئی تو پابندی ہے۔ خود بخوِ دائھ گئی، کچھ دِن اُوپر کرنایا ختم دِلا کرعدت سے نکلنا شرعی مسکنہیں ہے۔

# ایک طلاق کی عدّت گزرنے کے بعد اگر دُوسری طلاق دے دی تو کیا پھر بھی عدّت ہوگی؟

سوال:...زیدنے اپنی بیوی کو ایک بارطلاق دی، چار ماہ دس یوم گز رگئے ، عدّت پوری ہوئی ، زجوع نہ کیا ، ایک سال بعد وُوسری ، پھرایک سال بعد تبسری طلاق دی ، دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ مطلقہ کو ہر بارعدّت میں بیٹھنا ہوگا ؟ جواب:...عدّت کے بعدا گردوبارہ نکاح کیا تھا تو وُوسری طلاق (اسی طرح تیسری طلاق) کے بعد بھی عدّت لازم ہوگی ،

<sup>(</sup>۱) ومواضع تربصه عشرور مذكورة في الخزانة، حاصلها يرجع إلى ان من امتنع نكاحها عليه لمانع لزم زواله كنكاح أختها وأربع سواها، (قوله عشرون) وهي: نكاح أخت امرأته، وعمتها وخالتها، وبنت أخيها، وبنت أختها، والخامسة، وادخال الأمة على المحرة، ونكاح أخت الموطوة في نكاح فاسد أو في شبهة عقد، ونكاح الرابعة كذالك اى إذا كان له ثلاث زوجات ووطى أخرى بنكاح فاسد أو شبهة عقد ليس له تزوج الرابعة حتى تمضى عدة الموطوة، ونكاح المعتدة للأجنبي أى بخلاف معتدته، ونكاح المطلقة ثلاثًا أى قبل التحليل، ووطء الأمة المشتراة أى قبل الإستبراء، والحامل من الزنا إذا تنوجها أى قبل الوضع، والحربية إذا أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلينا وكانت حاملًا فتزوجها رجل أى قبل الوضع، والمحربية إذا أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلينا وكانت حاملًا فتزوجها رجل أى قبل الوضع، والمولاها حتى تعتق أو والمسبية لا توطأ حتى تحيض أو يمضى شهر لو لا تحيض لصغر أو كبر، ونكاح المكاتبة، ووطؤها لمولاها حتى تعتق أو تعجز نفسها، ونكاح الوثنية والمرتدة وانجوسية لا يجوز حتى تسلم. (رد الحتار على الدر المختار ج: ٣ ص: ٥٠٣ م، باب العدة، مطلب عشرون موضعًا يعتد فيها الرجل، طبع ايج ايم سعيد كراجي).

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يُتَرَبُّصُنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (البقرة: ٢٣٣).

 <sup>(</sup>٣) "وَالْمُطَلَّقَتُ يَعَرَبُّصْنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونَءٍ" (البقرة: ٢٢٨).

اوردو بارہ نکات نہیں کیا تو دُوسری اور تیسری طلاق لغوہے۔

### کیاایک طلاق کے بعد بھی عدت ہوتی ہے؟

سوال :... ۲۱ مرمکی کومیرے شوہرنے ایک عدالتی طلاق نامے میں لکھا کہ:'' میں تم کوایک طلاق دیتا ہوں' تواہے یعنی ہوی کوعدت گزار نی ہوگی یا ایک طلاق کی کوئی عدت نہیں ہوتی ؟ قرآن اورسنت کی روشنی میں جواب دیں۔

جواب:...ایک طلاق کی بھی عدّت ہوتی ہے اور بیعدّت بھی تین حیض ہے، کیکن جس عورت کورجعی طلاق ہوئی ہو، اس کو زینت وآ رائش ادر ایتھے کپڑے پیننے کی ممانعت نہیں، بلکہ اس کا تھم ہے،''تا کہ شوہر کو اس کی طرف رغبت ہواور وہ اس ہے زجوع کر لے۔'' اگر تین حیض کی مدت کے اندرا ندرشو ہرنے زجوع کرلیا تو دونوں بدستورمیاں بیوی رہیں گے ،تجدیدِ نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی ،اوراگر بیمدّت گزرگی مگرشو ہرنے زجوع نہیں کیا تو نکاح ختم ہوجائے گا، "اس کے بعد اگر دونوں فریق رضامند ہوں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔

# سات سال سے علیحدہ رہنے والی عورت کوطلاق ہوجائے تو کتنی عدت ہے؟

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑی جس کی شادی 9 سال پہلے ہوئی تھی ، شادی کے بعد ۲ سال میں علیحد گی ہوگئی ، ۷ سال علیحدہ رہنے کے بعد ۷۹۷؍۱۹۹۸ء کوطلاق دے دی گئی،اب بیلز کی ؤوسری جگہ شادی کرسکتی ہے،لیکن پوچھنا یہ ہے کہ ۷ سال علیحدہ رہنے کے باوجود کیالڑ کی کو'' عدت کی مدّت'' کو پورا کرنالا زم ہے یانہیں؟ عدّت کی مدّت کے لئے کیا کیا شرا نطا وضوابط ہیں؟

جواب:..اگراس لڑکی کو پہلے طلاق نہیں ہوئی تھی ویسے ہی میاں بیوی علیحدہ رہے جبکہان کے درمیان نکاح موجود تھا،اور سات سال کے بعد طلاق ہوئی تو طلاق ہونے کے بعد عدت گزار ناضروری ہے۔

طلاق کی عدت تمین حیض ہے، یعنی جب ہے لڑکی کوطلاق ہوئی ہے اس کے بعد وہ تمین دفعہ پاک ہوتو تبسراحیض ختم ہونے کے بعداس کی عد ت ختم ہو جائے گی۔

<sup>(</sup>١) وأما شرطه على الخصوس فشيئان، أحدهما قيام القيد في المرأة نكاح أو عدّة. (عالمگيري ج:١ ص:٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) ولَا يجب الحداد على الصغيرة ..... والمطلقة طلاقًا رجعيًّا، كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) - ولَا احداد عملي المسطلقة ثلاثًا رجعيًا ...... بل يستحب لها أن تتزين لتحسن في عين الزوج فيراجعها. (بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ٢٠٩، طبع ايج ايم سعيد كراجي).

<sup>(</sup>٣) واذا كـان الطلاقء بالنَّا دون الثلاث ...... فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها ...إلخـ (هداية ج: ١ ص: ٣٩٩، طبع مكتبه شـركـت علميه ملتانم. أيضا: قوله هي استدامة الملك القائم في العدة أي الرجعة ابقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة ...... وفي الصيرفية لا يكون حالًا حتَى تنقضي العدة وقيد بقيام العدة لأنه لا رجعة بعد انقضائها ....... وفي البزازية وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص الخلق بطل حق الرجعة لإنقضاء العدة. (البحر الوائق، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة ج: ٣ ص: ٥٣، طبع بيروت).

موت كى عدّت جارمهيني دس دن ب، يعنى ايك سوتمس دن، والتداعلم!

عورت کا حج کا قرعہ نکلنے کے بعدوہ بیٹے کے پاس دُوسر نے شہرگئی تو شوہر کا اِنتقال ہو گیا،اب وہ عدت کہاں گزار ہے؟

سوال:...ایک عورت کا حج کے لئے قرعه نکل آیا، وہ اپنے بئے کے پاس کراچی آئی، بہادِئنگر ہے آئی، بیٹے کے ساتھ حج کو جائے گی، یہاں آنے کے تعدرمضان کے شروع میں خبر آئی کہ اس کے خاوند کا اِنتقال ہوگیا، اب وہ عدّت کے لئے بہاولنگر واپس جائے یا سہیں رہے؟

جواب:...وایس بہالنگر چلی جائے۔<sup>(۲)</sup>

دوران عدّت سفركرنا وُرست تهيس

سوال:...میرےشوہرکے اِنقال کوتین ماہ ہوئے ہیں ،میرابرا بیٹاسعودی عرب جار ہا ہے، اور مجھے ساتھ لے جانا جا ہتا ہے، کیااس حالت میں بھی مجھ پرعدت بوری کرنالازم ہے؟

جواب:...چار ماه دس دِن کی عدت تو آپ پرجمی لازم ہے، <sup>(۳)</sup> عدت تک آپنبیں جاستیں ،صاحبز اوے کو چاہئے کہ عدت پوری ہونے ویں ، بھرآ ب کو لے جائیں ، والسلام۔

ناسجھی کی وجہ ہے عدت بوری نہ کرسکی تو اِستغفار کرے

سوال: ... میں جب جارمہنے کی حاملہ تھی تو شو ہر کے ایک جملے سے مجھے طلاق ہوگئی تھی ،ہمیں سمجھ آگیا تھا کہ طلاق ہوگئ ہے، آپ کے فتوے کی وجہ ہے۔ میں اپنے والدین کے گھر پر ہی رہی ،کیکن میرا شوہر اور پچھ لوگ اس بات کے حق میں نہ تھے، بہت جھکڑوں کے بعد جارسال کے عرصے میں اس نے با قاعدہ طلاق دی۔ بہرحال مجھے آپ ہے عرض بیکرنا ہے کہ حاملہ ہونے کی وجہ سے اور بہت جھکڑوں کی وجہ ہے اس وضع حمل تک عدت نہ گزار سکی ،اس وقت سمجھ بالکل نہیں تھی ، نہ بڑوں نے سیجھ کہا ،اللہ کے قضل سے اب ان باتوں کی مجھ آنے لگی ہے، توبہت ڈرلگتا ہے، مجھے کیا کرنا جاہتے؟

<sup>(</sup>١) قال: والعدة واجبة من يوم الطلاق، ويوم الموت، وذالك لقول الله تعالى: والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروَّءٍ، فأوجب الأقبراء في وقت الطلاق، وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجًا يتربصن بـنفسهن أربعة أشهر وعشرًا، فأوجبها من يوم الموت. (شرح مختصر الطحاوي ج:٥ ص:٢٣٨، ٢٣٩، باب العِدَّد والْإستبراء، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣٥، طبع رشيديه كوثشه).

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يُتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا" (البقرة:٣٣٣).

جواب :...وضع حمل سے عدت بوری ہوگئ، اور عدت کی پابندی نہ کرنے کی جوکوتا ہی ہوگئ اس پر استغفار کیا جائے ،اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، اور کوئی کفار دیا جرمانہ لازم نہیں۔

نفاس کے بعد ایک سال تک حیض نہ آنے والی کو اگر نفاس کے بعد طلاق ہوگئی تو عدّت کتنی ہوگی ؟

سوال:...ایک عورت کی عادت ہے کہ جب بھی نفاس سے پاک ہوجاتی ہے تو کم از کم ایک سال تک اس کو حیض نہیں آتا، ا یک سال یا چودہ ماہ کے بعد با قاعدہ حیض شروع ہوجا تا ہے،اب اگراس عورت کونفاس سے پاک ہونے کے بعد طلاق مل جائے تواس ک عدت حیض ہے پوری ہوگی یا تین ماہ ہے؟

جواب:...تین حیض ہے۔<sup>(۴)</sup>

بیج کی پیدائش سے ایک دن یا چند گھنٹے بل طلاق والی کی عدت سوال: ...اگرخاوندا پی بیوی کو بیچ کی پیدائش سے چند تھنٹے بل یا ایک دن پہلے طلاق دیدے تو بیچ کی پیدائش کے بعداس عورت برعدت ہوگی یانہیں؟

جواب:..نیچ کی پیدائش کے بعد اُب عورت پر عدت نہیں ،طلاق دینے سے بیچ کی پیدائش تک کا جوعرصہ ہے وہی عدّت شار کیا جائے گا۔

جس کے مخصوص دِنوں میں بے قاعد گی ہووہ عدت کس حساب ہے گزارے؟

سوال:...اگرعورت کے مخصوص دِنوں میں بے قاعدگی ہواور وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہوتو وہ دِن کا حساب کر کے نؤے دن بورے کرے گی یا کوئی اورصورت ہوگی؟

جواب:...عدّت دونتم کی ہوتی ہے،ایک طلاق کی عدّت اور دُوسرے شوہر کی وفات کی عدّت ۔ طلاق کی عدّت تو تین حیض ہے، 'بعنیعورت تیسر ہے چیض ہے فارغ ہوگئی تو اس کی عدّت ختم ہوگئی ،تو ہے دن کی کوئی قیدنہیں۔اور شوہر کی وفات کی عدّت

 <sup>(</sup>١) وعدة الحامل أن تضع حملها، كذا في الكافي ..... وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل، كذا في الجوهرة التيرة. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٢٨، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيُعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ" (الزمر:٣٣).

الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الياس. (الدر المختار مع الرد اختار ج:٣ ص:٨٠٨). أيضًا: قال العلَّامة ابن عابدين: أنها تعتد للطلاق بالحيض لا بالأشهر. (شامي ج.٣ ص:١٠٥).

<sup>(</sup>٣) وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٢٨، طبع رشيديه كونثه).

<sup>(</sup>٥) "وَالْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِانْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَّءٍ" (البقرة: ٢٢٨).

عار مہینے دس دِن ہے، لیعنی جس دن شوہر کا اِنتقال ہوا، اس دن سے لے کر جب ایک سوتمیں دن گزر جا کیں گے تو عدّت پوری ہوجائے گی ، واللّٰداعم!

# بيجاس سالەغورت كى عدتت تىنى ہوگى؟

سوال:...سورهٔ بقره ،سورهٔ طلاق ،سورهٔ نساء جہاں بھی خواتین کا ذِکرآیا ہے ،طلاق یا شو ہر کی وفات کی صورت میں عدّت کی ادا لیکی پرزور دِیا گیاہے، اورخوا تبن کو تبن حیض تک عدّت گزار نے کا حکم ہے۔لیکن میں ایک مسئلے پر اُلجھا ہوا ہوں مختلف علماء سے اِستفسار کیا،کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا،اُ مید ہے کہاس مسئلے پر آپ وضاحت فرمائیں گےتو میری شفی ہوجائے گی۔

مسئلہ بیہ ہے کہ جن عورتوں کوحیض آتا ہے، وہ تو عدت کی یا بند ہیں ،اور جوعور تیں پچاس کے بن میں چکی جاتی ہیں اور حیض نہیں آتا، کیاوہ خواتین بھی عدت کی یابند ہیں؟ جبکہان کے بطن ہے کسی قشم کی اولا دہونے کا اندیشہ بھی نہیں ،تو الیی خواتین کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جبکہ خدشہ بیا ظاہر کیا گیا ہے کہ کہیں اس کے پہیٹ میں پہلے شوہر یا مرنے والے شوہر کا بچے ندہو، جبکہ وہ خواتمین آئندہ شادی نہیں کرنا جا ہتیں تو کیا چربھی عدت ضروری ہے؟

جواب:...عدت دوسم کی ہوتی ہے،ایک عدت ِطلاق،مثلاً: کسی عورت کواس کے شوہر نے طلاق دے دی تواس کا تھم یہ ہے کہ اگر کسی وجہ (صغرت یا کبرت ) ہے اس کے ایام بند ہو چکے ہیں تو اس کی عدت تین مہینے ہے۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہوتواس کی عدت جارمہینے دس دن ہے،خواہ اس کوچی آتا ہو یاندآتا ہو۔

#### رخصتی ہے بل ہیوہ کی عدت

سوال:...ایک لژگی کا نکاح ہوا،لیکن ابھی رُقصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا شوہر ایک حادثے میں فوت ہوگیا، اب کیا اس عورت کوعدت گزار نا ہوگی یانہیں؟اورمبر ملے گا؟اگر ملے گا تو کتنا ملے گا؟

جواب:...اگرزُ معتی ہے بل شو ہر کا انقال ہوجائے تب بھی لڑ کی کے ذمہ ''عدّتِ وفات'' چارمہینے دس دن لازم ہے' اور وہ پورے مہر کی ستحق ہے، جومرحوم کے ترکہ میں ہے ادا کیا جائے گا ، اور وہ شوہر کے ترکہ میں بیوہ کے حصے کی بھی مستحق ہے۔ (<sup>(۵)</sup>

#### حامله كى عدتت

#### سوال:...میری بیٹی کومیرے داماد نے غضے میں آ کرمیرے ہی گھر میں میری موجودگی میں طلاق دے دی ، کیونکہ وہ میری

<sup>(</sup>١) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَفِّوْنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُوْنَ أَزُواجًا يَّتَوَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرُبَعَةَ أَشْهُرٍ وْعَشْرًا" (البقرة ٢٣٣). (٢) وَالَّذِي يَئِيسُنَ مِنَ الْمَحِيُضِ مِنْ يَسَآبُكُمُ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ لَلْنَهُ أَشْهُرٍ وَّالَّئِي لَمْ يَحِضَنَ" (الطلاق:٣).

 <sup>(</sup>٣) عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدخولًا بها أو لا ...... هذه العدة لا تجب إلّا في نكاح صحیح۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۵۲۹، طبع رشیدیه کوئٹه)۔

 <sup>(</sup>۵) وأما أحكامه ...... ووجوب المهر والنفقة ..... والإرث من الجانبين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٤٠).

بنی کور کھنے کے لئے تیار نہ تھا۔ایک مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حاملہ پر طلاق نہیں ہوتی ،اور جب تک طلاق نہیں ہوتی عدّت لازم نہیں۔جبکہ میرا داماد مصر ہے کہ طلاق ہوجاتی ہے اور عدّت لازم ہے،اس کوعدّت میں رکھا جائے جب تک وضعِ حمل نہ ہو۔ کیا طلاق ہوگئی اور عدّت لازم ہے؟

جواب: بیمل کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے، اور حاملہ کی عدّت وضع حمل ہے، جب بیچے کی پیدائش ہوجائے تو عدّت ختم ہوجاتی ہے۔ آپ کے داماد نے اگر ایک یا دوطلاقیں رجعی دی ہیں تو عدّت کے اندر رُجوع کرسکتا ہے، اور عدّت کے بعد فریقین کی رسکتا ، بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی۔ (۵)

#### پچاس ساله بیوه عورت کی عدّت کتنی ہوگی؟

سوال:... بیوہ مورت جس کی عمر پجاس سال ہے کم ہے اور بغیر تمل کے 'ہے ، اس کی عدّت کی مدّت کتنی ہوگی؟ اور وہ گھر میں معمولی کام کاج مثلاً: حجماڑ ودینایاروٹی پکانا وغیرہ کرسکتی ہے یانہیں؟ جبکہ اس کے ساتھ بہوبھی رہتی ہے۔

جواب:... شوہر کی وفات کی عدّت حاملہ کے لئے وضعِ حمل ہے، اور جوعورت حاملہ نہ ہواس کی عدّت چارمہینے دس دن ہے، خواہ بوڑھی ہویا حوان یا نابالغ (<sup>2)</sup> عدّت کے دوران گھر کا کام کاج کرنے کی کوئی ممانعت نہیں۔

## کیاشہید کی بیوہ کی بھی عدت ہوتی ہے؟

سوال:...اللدتعالی کو پسندنہیں کہ شہید کومردہ کہا جائے ، بلکہ وہ زندہ ہے،لیکن ہمیں ان کی زندگی کاشعورنہیں ہوتا۔مقصدیہ کہ جس طرح ایک عورت اپنے شو ہر کے مرنے کے بعد عدت کرتی ہے کیا شہید کی بیوہ کوبھی عدت کرنی ضروری ہے؟

جواب: ... شہید کی بیوہ کے ذرمہ بھی عدّت ہے، اورعدّت کے بعدوہ ؤوسری جگد عقد بھی کرعتی ہے۔ قر آن مجید کی آیت کا مطلب آپ نے سیجے نہیں سمجھا، کیونکہ جہاں بیفر مایا ہے کہ:'' شہیدوں کومردہ مت کہؤ' وہاں بیبھی فرمایا گیا ہے کہ:'' وہ زندہ تو ہیں مگرتم

 <sup>(</sup>۱) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع. (هداية ج:٢ ص:٣٥٦، طبع مكتبه شركت علميه ملتان). وحل طلاقهن أى
 الآيسة والصغيرة والحامل. (درمختار ج:٣ ص:٢٣٢، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَتُ الْآحُمَالِ آجَلُهُنَّ أَنْ يُضْعُنَ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا ..... فله أن يتزوجها ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩، طبع شركت علميه ملتان).

إن كان الطلاق ثبلاتًا في الحرة فبلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها أو يموت عنها
 إلخ (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٢) الفِنأَ حاشيهُ بُبر٢-

<sup>(</sup>٤) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه بو ـ

<sup>(</sup>٨) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُّونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وْعَشُرًّا" (البقرة: ٢٣٣).

کوان کی زندگی کاشعور نیس " (۱) اس سے معلوم ہوا کہ ان کی زندگی ہے ہماری ؤنیا کی زندگی مراد نہیں ، بلکہ ایسی زندگی مراد ہے جو ہمارے حواس اور شعور سے بالاتر ہے ، اس لئے شہیدوں پر وُنیا میں وفات پانے والے لوگوں کے اُحکام جاری ہوتے ہیں ، چنانچہ ان کا جناز ہ پڑھا جاتا ہے ، ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے ، ان کی بیواؤں پرعدت لازم ہے اور عدت کے بعد ان کو دُوسرا نکاح کرنا جائز ہے۔

# أخصتى سے بل تنبیخ نکاح كافیصله ہوگیا توعورت پرعدت نہیں

سوال: ...صالح محمہ نے بحیثیت ولی اپنی بیٹی سلطان کوڑ کا نکاح خضر حیات سے بچپن میں کردیا تھا، بالغ ہوجانے کے بعد
سلطان کوڑ نے خاوند کے گھر آباد ہونے سے اس لئے انکار کردیا کہ لڑکا بدکردار ہے۔ رشتہ داروں کے ذریعے خلع حاصل کرنے ک
کوشش کی گئی ، مگرلڑ کے نے خلع منظون ہیں کیا ، اس بنیاد پرلڑ کی نے تمنیخ نکاح کا دعویٰ فیملی کورٹ میں دائر کردیا ، عدالت نے وجوہ کی بنیاد
پرنکاح کردیا ، لڑکے نے سیشن کورٹ میں نظر ثانی کی اپل کی ، اس نے بھی فیصلے کو برقر اررکھا۔ کیا اس صورت میں نکاح ختم ہوگیا ؟ اگر
نکاح ختم ہوگیا تو لڑکی کوئنی مرت عدرت گزار نی پڑے گی ؟

جواب:...عدالت کے فیصلے سے نکاح ختم ہوگیا،اور چونکہاڑ کی اپنے شوہر کے گھر آبادنہیں ہوئی،اس لئے اس کے ذمے مت نہیں۔ (۲)

# ز خصتی سے پہلے طلاق کی عدت نہیں

سوال:...میرے والدین نے میراایک جگہ نکاح کرادیا، ابھی رُخصتی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اسے طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد کہا کہ:'' یہ عورت مجھ ہے آزاد ہے، میرااس پر پچھ دعویٰ نہیں'' کیا وہ عورت وُ وسری جگہ نکاح کرسکتی ہے؟ کیاعد ت مجھی لازم ہے؟

جواب:...زخفتی سے پہلے جب طلاق دی گئی ہے تو آپ کی بیوی کوطلاقِ بائن ہوگی اوراس صورت میں عورت پرعدت بھی لازم نہیں ہے، کہٰذا طلاق کے فورا بعدلا کی کا نکاح کسی ؤ وسر ہے خص ہے ہوسکتا ہے۔

### طلاق کی عدت کے دوران اگر شوہر اِنقال کر جائے تو کتنی عدت ہوگی؟

سوال:...اگرشو ہرعورت کوطلاق دے اورعورت کی عدت کے دوران شو ہر کا انتقال ہوجائے تو عورت طلاق کی عدت کے دن گزارے یا مرنے کی عدت کے دن گزارے؟

جواب:...اگرعورت طلاق کی عدّت گزار رہی تھی کہ شو ہر کا انقال ہو گیا تو اس کی تین صور تیں ہیں ، اور تینوں کا تھم الگ الگ ہے :

<sup>(</sup>١) "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقَتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتُ بَلُ اَحْيَآءٌ وُلْكِنَ لَا تَشْعُرُونَ" (البقرة:٥٣ ١).

<sup>(</sup>٢) أربع من النساء لا عدة عليهن (منها) المطلقة قبل الدخول. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣١، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) أربع من النسآء لا عدّة عليهنّ: المطلقة قبل الدخول ... الخد (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢١).

ا:...ایک صورت بیہ ہے کہ عورت حاملہ ہو، اس کی عدّت وہ وضع حمل ہے، بیچے کی پیدائش ہے اس کی عدّت ختم ہوجائے گی، خواہ طلاق دہندہ کی وفات کے چند کمحوں بعد بچہ پیدا ہوجائے ،عورت کی عدّت ختم ہرگئ۔ (۱)

۲:...دُ وسری صورت ہے ہے کہ عورت حاملہ نہ ہوا ورشو ہرنے رجعی طلاق دی ہوا ورعدّت ختم ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہوجائے ،اس صورت میں طلاق کی عدّت کا بعدم مجھی جائے گی اورعورت نئے سرے سے وفات کی عدّت گزارے گی ، یعنی جارمہینے (۲) دس دن۔

سن تیسری صورت میں ہے کہ عورت حاملہ نہ ہواور شوہر نے بائن طلاق دی تھی ، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے مرگیا ، اس صورت میں دیکھیں گے کہ طلاق کی عدّت زیادہ طویل ہے یا موت کی؟ ان دونوں میں سے جوزیادہ طویل ہوگی وہ اس کے ذمہ لازم ہوگ ۔ یا بول کہہ لیجئے کہ عورت اس صورت میں طلاق اور وفات دونوں کی عدّت بیک وقت گزارے گی ، ان میں سے اگرا یک پوری ہوجائے اور دُوسری کے چھودن باقی ہوں تو ان باتی ما ندہ دنوں کی عدّت بھی پوری کرے گی۔ (۲)

# کیا ہے آسراعورت عدت گزارے بغیرنکاح کرسکتی ہے؟

سوال: ...ایک عورت جو که عرصہ چھ ماہ ہے بیارتھی ،اوراس چھ ماہ کے عرصے میں وہ اپنے شوہر کے قریب تک نہیں گئی ،ای مدّت کے بعداس کا شوہرانقال کر گیااوراس عورت کے پانچ بچے ہیں ، جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ، بالکل ہے آسرا ہیں ،تو کیا ایسی صورت میں وہ عورت بغیر عدّت گزارے وُ دسرا نکاح کر سمّق ہے یا نہیں ؟ جبکہ بغیر نکاح کے ان کے اخراجات وغیرہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

جواب:...عارمبینے دیں ون وفات کی عدت شرعاً فرض ہے۔ اس میں نہ صرف بید کے عورت نکاح نہیں کر سکتی بلکہ نکاح کی بات کرنا بھی حرام ہے۔ اگر واقعتاً وہ ایسی نادار ہے تو حکومت اور مسلمان معاشرے کا فرض ہے کہ عدّت کی مدّت تک اس کی کفالت

<sup>(</sup>۱) وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل، كذا في الجوهرة النيرة وذكر في الأصل انها لو ولدت والميت على سريره انقضت به العدة. (عالمگيري ج: ۱ ص:۵۲۸، طبع رشيديه كوثثه).

إذا طلق إمرأت شم مات فإن كان الطلاق رجعيًا انتقلت عدتها إلى الوفاة سواء طلقها في حالة المرض أو الصحة
 وانهدمت عدة الطلاق ... إلخ. (عالمگيري ج: اص: ٥٣٠، طبع رشيديه كونثه).

<sup>(</sup>٣) وإن كان باننًا أو ثلاثًا فإن لم ترث بأن طلقها في حالة الصحة لا تنتقل عدتها وإن ورثت بأن طلقها في حالة المرض ثم مات قبل أن تنقضى العدة فورثت اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام فيها ثلاث حيض حتى انها لو لم توف المدة الأربعة الأشهر والمعتد، ثلاث حيض تكمل بعد ذلك وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، كذا في البدائع. (عالمكيرى ج: الص: ٥٣٠).
ص: ٥٣٠، طبع رشيديه كوئنه، شامى ج: ٣ ص: ١٣٠ ه، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَّتَرَبُّطْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُم وَعَشُرًا" (البقرة:٣٣٣).

 <sup>(</sup>۵) تحرم خطبتها ..... وصح التعريض وفي الشامية هذا كله في المبتوتة والمتوفّى عنها زوجها، أما المطلقة الرجعية فلا يحوز التصريح ولا التلويح لأن نكاح الأول قائم. (شامي ج:٣ ص:٥٣٣).

کرے، یا وہ عورت اے عرصے تک محنت مزد دری کر کے اپنا پہیٹ یا لے۔

## گمشده شو هرکی عدّت کب شروع هوگی

سوال:...میرے بھائی جان گزشتہ سال سعودی عرب جج کرنے کے لئے مکئے ، جج کے دوران وہ کم ہوگئے ،ان کا بچھ بتانہ چلا ،ان کا بیٹا بھی سعودی عرب گیا ،گھران کا کچھ پتانہ چل سکا ،معلوم بیکرنا ہے کہ آیاان کی زوجہ بعنی میری بھابھی کوعدت کرنا ہوگی؟ یا یہ سوچ کرچپ ہوجائے کہ وہ نوت ہو چکے ہیں؟ مہر بانی فر ما کر ہمارے دِل کو ہلکا کریں <del>تا</del> کہ ہم کیجے سوچ سمجھ کرقدم اُٹھا سکیں۔

جواب :..ان کی گمشدگی کی عدالت میں درخواست دی جائے ،عدالت تحقیق کے بعدان کی موت کا فیصلہ کر دے ،اس فیصلے کے بعد آپ کی بھابھی صاحبہ پرعدّت ہوگی ، جب تک موت کی خبرنہیں آ جاتی باعدالت سے فیصلہ نہیں لیا جاتا ، ان کو زِندہ ہی تصوّر کیا

# خلع کے فیصلے کی صبح اگر ماہواری شروع ہوئی تو وہ عدت میں شارنہیں ہوگی

سوال:... مجھے سر سر ۱۹۹۸ء کوخلع کا عدالت ہے تھم ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کب سے عدت بیٹھنا چاہئے؟ میں سمر سهر ۱۹۹۸ء کی صبح ہے ہی ماہانہ ایام میں مبتلا ہوں ، آیا میں جاند کے اعتبار سے عدت پوری کروں بعنی تمین ماہ ، یا ماہانہ ایام کے إعتبارے پوری کروں؟ میراشو ہر ۸ا سال سے لا پتاتھا، جس کی وجہ سے مجھے خلع لینا پڑا۔

جواب: ..خلع کا فیصلہ ہونے کے بعد جب تک ماہواریاں گزرجا کمیں تو آپ عدت سے فارغ ہیں، یعنی تیسری ماہواری بوری ہونے کے بعد آپ کی عدت ختم ہوجائے گی۔ 'جس تاریخ کوآپ کے ضلع کا فیصلہ ہوا، اگر ضلع کے فیصلے کے بعد آپ کی ماہواری شروع ہوئی تو وہ بھی عدت میں شار ہوگی ،اوراس کے بعد آپ کو دو ماہواریاں اور گزار نی ہوں گی ،اورا گرخلع کا فیصلہ بعد میں ہوااور ماہواری پہلےشروع ہوچکتھی تو اس ماہواری کا اِعتبار نہیں، اس ماہواری کے بعد جب تین ماہواریاں گزرجا ئیں گی تو عدت پوری ہوگی۔ نوٹ:...عدت اسعورت کے ذہے ہے، جواپئے شوہر کے گھر میں آباد ہوچکی ہو، اور پھراس کوطلاق ہوگئی ہو، یا اس کو

خلع مل گیا ہو،کیکن اگر کوئی عورت اپنے شو ہر کے گھر آ با دہی نہیں ہوئی کہ اس کوطلاق ہوگئی یا اس کوخلع مل گیا تو اس کے ذیے عدت نہیں ہے، واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>۱) حیله ناجزه ص: ۹۳، طبع دارالاشاعت کراچی۔

<sup>(</sup>٢) "وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَالَةَ قُرُوَّءٍ" (البقرة: ٢٢٨).

٣) لا إعتبار لحييض طلقت فيه، ومقتضاه أن ابتداء العدّة من الحيضة التالية له وهو الأنسب لعدم التجزي لتكون الثلاث كوامل. (شامي ج: ٣ ص: ٥٠٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) أربع من النسآء لا عدّة عليهنّ: المطلقة قبل الدخول ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٢٧، طبع رشيانيه كوننه).

### کیا جار پانچ سال ہے شوہر سے علیحدہ رہنے والی عورت پرعد تہ واجب نہیں؟

سوال:...زیدنے ایک عورت کوطلاق دِلائی اور دُوسرے دن اس سے نکاح کرلیا، زید کا کہنا ہے کہ عورت مذکور د جار پانچ سال سے ای شہر میں اپنے شو ہر سے دُ ورر بی ہے،عدّت اس عورت پر واجب وفرض ہے جوشو ہر کے ساتھ رہتی ہو۔

جواب:...زید کابید وعویٰ غلط ہے کہ اس عورت پرعدت نہیں تھی ،طلاق کے بعد عدت ضروری ہے خواہ عورت شوہر کے پاس رہتی ہو یا عرصے سے شوہر سے الگ رہتی ہو۔البتہ جس لڑکی کی رُفعتی ہے پہلے طلاق ہوجائے اس کے ذمہ عدت نہیں۔ ہہر حال زید کو ا بی جہالت سے تو ہاکرتی جا ہے اور عدّت کے اندرجوا س نے نکاح کیاوہ کا بعدم ہے، عدّت کے بعد دو ہارہ نکاح کرنا ہوگا۔ 📉

#### نا ہالغ بھی کے ذمہ جھی عدت ہے

سوال:...میری حجوثی بہن جو اَبھی نابالغ ہے، ہم نے اس کا نکاح ایک احجی جگہ د کھے کر کیا کہ لڑکی کا نکاح جتنی جلدی ہوجائے اچھاہے،لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی نکاح کوصرف ایک ماہ ہی ہوا تھا کہٹڑ کے کوکسی وُٹمن نے قبل کردیا۔ہم لوگوں نے لڑکی کے بالغ ہونے پرزخصتی رکھی تھی ،اب مسئلہ یہ ہے کیا نا ہالغ لڑکی کا جس کی زخصتی بھی نہ ہوئی ہو،عدت کرنا ضروری ہے؟ جواب:...وفات کی عدّت نابالغ بکی کے ذرم بھی لازم ہے۔

# اگرعورت کونین طلاق دینے کے بعد بھی اپنے پاس رکھا تو عدت کا شرعی حکم

سوال:...ایک شخص نے بیوی کوتین طلاقیں وے دیں ،اس کے بعد بیوی کوایئے ساتھ رہنے پر راضی کرلیا ،اورعرہ۔ وسال تک ایک ساتھ رہے،لوگوں کی ملامت پر وہ پاک زندگی بسر کرنے پر تیار ہیں،لیکن دریافت کرنا ہے کہ عورت کی عدّت ان دوسالوں میں پوری ہوگئ یانہیں؟ بعنی اب وہ کسی و وسرے مخص سے نکاح کرسکتی ہے؟

جواب: ...عورت کی عدّت تو گزرچکی ہے، چونکہان دونوں نے میاں بیوی کا تعلق ختم نہیں کیا، دونوں کا علیحد گی اختیار کرنا لازم ہے،ادرعلیحد گی کے بعدعورت پر نئے سرے سے عدت گزار نا ضروری ہوگا۔'' اور جب عدت پوری ہوجائے تب کسی ذوسرے

<sup>(</sup>١) "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ" (البقرة:٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) أربع من النساء لا عدة عليهنِّ: المطلقة قبل الدخول ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣١).

<sup>(</sup>٣) "وَلا تَغُزِمُوا عُقُدَة النِّكَاحِ خَتَّى يَبْلُغَ الْكِتبُ اجَلَهُ" (البقرة:٢٣٥). أيضًا: أما نكاح منكوحة الغير ومعتدة يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامي ج:٣ ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) والعدة للموت أربعة أشهر بالأهلّة لو في الغرة كما مر وعشرة من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحًا إلى الموت مطلقًا وطنت أو لا ولو صغيرة ...إلخ. (شامي ج:٣ ص: ١٥). أيضًا: عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدخولًا بها أو لَا ..... صغيرة أو كبيرة ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢٩).

 <sup>(</sup>۵) وإذا وطئت المعتدة بشبهة ولو من المطلق وجبت عدة أخرى لتجدد السبب ... إلخ. قوله بشبهة ...... وذلك كالموطوءة للزوج في العدة بعد الثلاث بنكاح ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:٨ ١ ٥، مطلب في المعتدة بشبهة).

شخص سے نکاح کرسکتی ہے۔نکاح کے بعدؤ وسرے شوہر سے صحبت کرے جمعبت کے بعدؤ وسرا شوہراز خود طلاق دے دے ، یا مرجائے اور اس کی عدت بھی گزر جائے تب پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ اس کے علاوہ پہلے شوہر کے ساتھ پیاک زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ (۱)

## عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدّت گزارے گی

سوال: الركااہ وہ الدین كے ساتھ كرا چی میں قیام پذیرتھا، اس كاٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا تو وہ اپنے بیوی بچوں كو اِسلام آباد ساتھ لے گیا، وہاں اس كا اِنقال ہو گیا تو بیوہ میّت لے كركرا چی اپنے سسرال میں آگئی، بیوہ كے میكے والے اور خود بیوہ بھی بیہ چاہتی ہے كہ میكے چلی جائے ،لیكن سسرال والوں كا كہنا ہے كہ بیوہ ساس كے گھر عدّت گزارے۔ اس سلسلے میں معلوم بیكرنا ہے كہ بیوہ كو عدّت كہاں گزار نی جائے؟

**جواب:**...عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت گز ارے گی ،اور جب تک عدت پوری نہیں ہوجاتی ،اس کااپنے شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں۔

#### مطلقة عورت كاشو ہركے گھر رہنا كيساہے؟

سوالی: ... عورت مطلقہ اور تخلوعہ ہے ، اس نے اپنی خوشی ، مرضی اور سلسل اِصرار ہے ضلع لیا ہے ، اور اس کو علاء کے فتو وں کے سہار ہے طلاق کی شکل و ہے کراپنی چوہیں سالہ اِ ز دوا بی زندگی ہے خود بی علیحدگی اِختیار کر لی ہے ، خود بی عدت کے دِن مقرر کئے ، سہار ہے طلاق کی شکل و ہے کرا بی عدت کے دِن مقرر کئے ، شوہر نے اپنے جھے کے واجبات ، جہیز اور مہر کی رقم نقذ و کیسشت عورت کو اَ دار یوں میں اپنے شوہر کے گھر عدت کے بعد کئی سال گز ارد ہے ، شوہر نے اپنے جھے کے واجبات ، جہیز اور مہر کی رقم نقذ مکان جھوڑ نائہیں چاہتی ، اس کے بہن بھائی اور مال کراچی میں رہتے ہیں ، اس کے جوان تعلیم یا فتہ اعلیٰ ملازمت پر مامورلا کے اس کو اپنے ماں کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہیں ، مگر عورت تینوں جیٹوں کے گھر جانا چاہتی اور ندا ہے ماں ، اب تک رہ ابن یوا بھی ہے ۔ ایک مکان میں مرد اور عورت نائم کی مشتوں میں کس طرح پرد ہے کی پابند یوں میں کب تک رہ بہن بھائیوں کے گھر جانا چاہتی ہے ۔ ایک مکان عمل مرد اور عورت نائم کی افدت اور گناہ اور لا پروائی ہوتی رہے گی؟ اخلاقی اور قانونی طور پر مطلقہ تخلوعہ عورت ، اس کے جیٹوں کی فرد داری ہے ، اور جیٹے اس کی شخیل کررہے ہیں ، ہرطرح کی خدمت کررہے ہیں ، کیکن عورت اپنی مطلقہ تخلوعہ عورت ، اس کے جیٹوں کی فرد مداری ہے ، اور جیٹے اس کی شخیل کررہے ہیں ، ہرطرح کی خدمت کررہے ہیں ، کیگر یا بھائی بہن کے گھر میں کہ مکان خال کر کے بیٹوں کے گھر یا بھائی بہن کے گھر میں کہ میٹوں کے گھر یا بھائی بہن کے گھر میں کہ میٹوں کے گھر یا بھائی بہن کے گھر میں کہ میٹوں کے گھر یا بھائی بہن کے گھر میں کہ کورت اس کا مکان خال کر کے بیٹوں کے گھر یا بھائی بہن کے گھر میں کہ کورت اس کا مکان خال کر کے بیٹوں کے گھر یا بھائی بہن کے گھر

 <sup>(</sup>۱) وإن كمان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ۱ ص:٣٤٣).

 <sup>(</sup>۲) على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣٥، أيضًا: اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص: ٢٠٥).

نتقل ہوجائے۔آپاس مسئلے میں عورت کی اطلاع کے لئے شرعی ، قانونی ، اخلاقی جواز اور عدم جواز کے بارے میں اپنے ارشادات سے نوازیں تومشکور ہوں گا۔

جواب:...مطلقہ عورت کے لئے شرع تھم ہیہ ہے کہ وہ عدت کے دن شوہر کے گھر میں گزار ہے،اس دوران اس کے نان نفقہ کی ذ مدداری بھی طلاق دینے والے پر ہوگ ۔ عدت ختم ہونے کے بعداس کا اس گھر میں رہنا قانو نا،شر عااوراً خلاقاً جائز نہیں ۔اگراس کے بیٹے موجود ہیں اور وہ اپنی والدہ کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں تو عورت کا سابق شوہر کے گھر رہنا اور بھی پُر ا ہے ۔ بہر حال ایک اجنبی کے گھر رہنا (اور اس پر اِصرار کرنا) کسی طرح بھی جائز نہیں ۔ اس شریف خاتون کو چاہئے کہ شرع بھم کا اِحترام کرتے ہوئے اس اجنبی گھر کو چھوڑ و سے اور اگر عورت کسی بھی تھم شری پڑمل کرنے کے لئے تیار نہ بوتو سابق شوہر کو چاہئے کہ جس طرح بھی ممکن ہو، اس کو گھر سے نکال دے۔

# کیاعدت کے دوران ہرایک سے بات ہوسکتی ہے؟

سوال:...کیاعدت کے دوران ہرا یک سے بات اور ملا قات کی جاسکتی ہے؟

جواب: .. عورتوں اورمحرَم مردوں سے گفت وشنید جائز ہے۔

سوال:...اکثرید کیمنے میں آیا ہے کہ کی مشہور شخصیت (مرد) کا انقال ہوجا تا ہے تو دُوسرے ہی دِن حکمران اور سیاستدان جن میں اکثریت مرد حضرات کی ہوتی ہے، بیوہ ہے تعزیت کرنے پہنچ جاتے ہیں اورا کثر کی تصاویر مع بیوہ کے اخبارات میں شائع ہوتی ہیں، کیا بیجا مَزہے؟ اورا گرنہیں تو ان کا کفارہ کیا ہوگا؟

جواب:...نامحرَم مردوں کومرحوم کے مردور ثاء سے تعزیت کی اِجازت ہے، بیوہ سے اپنی عورتوں کے ذریعے تعزیت کریں، پھرالی بیوگان کوبھی غیرت وحیا ہونی چاہئے کہ خاوند کے زخصت ہوتے ہی نامحرَموں سے گفت وشنیداورتصوریشی کا تماشار چارہی ہیں، تو بہ واستغفاراس کا کفارہ ہے۔

#### بیوہ ،مرحوم کے گھر عدت گزارے

سوال:..الڑکی تین ماہ کی حاملہ ہے، جبکہ عدت بھی لڑکی نے مرحوم کے گھرنہیں کی، بلکہ سوئم والے دن چلی گئی، مہرکی رقم بھی لڑکی نے میرے بھائی کے مرنے کے بعد معاف کردی تھی اور اب اگر وہ یہ کہے کہ ہم یہ بھی لیس گے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں۔

<sup>(</sup>١) وعملى السمعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت لقوله تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن ...إلخ. (هداية، باب العدة ج:٢ ص:٣٢٨، أيضًا: اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص:٢٠٥، كتاب العدة).

جواب:...مرحوم کی بیوہ کومرحوم کے گھر پرعدت گزار نالازم ہے،اورعدت سے پہلے گھر سے نکل جانا سخت گناہ ہے، حاملہ ک عدّت وضع حمل ہے، مہرا گروہ بخوشی معاف کر چکی ہے تو اس کا دوبارہ مطالبہ کرنا جا تزنہیں۔ (۴)

## حرام کاری کی عدت نہیں ہوتی

سوال:...ایک مرد،عورت عرصے سے حرام کاری میں مصروف یتھے،لوگوں کے معلوم ہونے پر انہوں نے حرام کاری کے دوران دوآ دمیوں کی موجود گی میں نکاح کرلیا،عدت کے وقفے کا کوئی خیال ندر کھا، کیا یہ نکاح وُرست ہے یا باطل؟ جواب:..نکاح میچ ہے جرام کاری کی عدت نہیں ہوتی۔

#### عدّت کے دوران عورت کی چوڑیاں اُتارنا

سوال:...اکثر دیکھا گیاہے کہ اگر کسی شادی شدہ مرد کا انقال ہوجائے تو اس کی بیوہ کے ہاتھوں سے چوڑیاں اُتار دی جاتی ہیں یا تو ژوی جاتی ہیں۔ آیا اسلامی اُصولوں کے مطابق بیکہاں تک سیح عمل ہے؟ حدیث میں اس بات کا کہیں ذکر ملتا ہے یانہیں؟ جواب: .. شوہر کے انقال کے بعد عورت پر چار مہینے دس دن کی عدت لازم ہے، اور عدت کے دوران اس کے لئے زیب وزینت ممنوع ہے، اس لئے زیوراور چوڑیاں وغیرہ اُ تاردی جاتی ہیں ،البتہ اگر چوڑیوں کا اُ تار لیناممکن ہوتوان کوتو ڑٹاغلط ہے۔

# عدت کے دوران ظلم سے بیجنے کے لئے عورت دُوسرے مکان میں منتقل ہو عتی ہے

سوال:...ایک نو جوان عورت کا شو ہرانقال کر حمیا،تقریبا ایک ہفتہ ہوا ہے،عورت مٰدکورہ اپنے متو فی شو ہر کے گھر پرعد ت وفات گزار رہی ہے، نیکن شوہر کے خاندان کے بعض لوگ یہ تقاضا کررہے ہیں کہ اس بیوہ کا نکاح فلاں فلال سے کر دیا جائے ، اس

 <sup>(</sup>۱) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَٰتُ الْآخَمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يُضَعِّنَ حَمُلَهُنَّ" (الطلاق:٣).

 <sup>(</sup>٣) وفي القنية من كتاب الهبة وهبت مهرها من زوجها في مرض موتها ومات زوجها قبلها فلا دعوى لها لصحة الإبراء ما لم تمت ...إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٣) جاز نكاح من رآها تزني وله وطوها بلا إستبراء ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٠). أيضًا: هي تربص يلزم الممرأة ...... عنمد زوال المنكاح فلا عدة لزنا. وفي الشامية: بل يجوز تزوج المزني بها وإن كانت حاملًا ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٥٠٣، باب العدة).

 <sup>(</sup>۵) "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرًا" (البقرة: ٢٣٣).

 <sup>(</sup>٢) وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد، والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٢٧).

سبب ہے عورت کوڈ را دھمکار ہے ہیں ،الی صورت میں وہ اپنے والدین کے گھر جاسکتی ہے؟

جواب :...أيام عدّت ميں عورت ہے نكاح كے سلسلے ميں كسى تتم كى گفتگوحرام ہے۔عورت كواس أمر كا شديدخوف وخطرہ ہو تو والدین کے مکان میں منتقل ہوسکتی ہے۔ <sup>(\*)</sup>

#### تنہاعورت عدّت کس طرح گزارے؟

سوال:..میرے شوہر کا اِنقال ہو گیا ہے،میری کوئی اولا دنبیں ہے،گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میں کتنی عدت گزاروں؟ نیز کیاعترت این عزیزول کے گھر گزار علی ہوں؟

جواب:...جسعورت کاشوہرفوت ہو گیا ہو،اس کی عدت جار ماہ دس دن ہے۔ اگرشوہر کے گھر میں عدت گزار ناممکن ہوتو (۳۷ سے سیست وہاں ہی گزاری جائے ،' لیکن اگر تنہائی کاعذر ہوتو اپنے عزیز وں کے پاس باً مرمجبوری منتقل ہوسکتی ہے۔ <sup>(۵)</sup>

# كياعدت كے دوران عورت ضروري كام كے لئے عدالت جاسكتى ہے؟

سوال:...ایک عورت کوجوعدت کے دن گزار رہی ہے ،عدالت میں طلب کیاجا تا ہے ، حاکم عدالت کے سامنے اس کو بیان دیناہے،اورضروری دستادیزات پردستخط کرنا ہیں، نیز عدالت میں اس کی حاضری ہے اس کا اور اس کے بچوں کا مالی مفادمجھی وابستہ ہے،الیصورت میں اس کے لئے شرعی حکم کیاہے؟

جواب :...اس ضرورت کے لئے عدالت میں جاسکتی ہے، شام کوگھروا پس آ جائے ، رات اس گھر میں گزار ناضروری ہے۔

<sup>(</sup>١) والمعتدة تنحرم خطبتها وصح التعريض لو معتدة الوفاة ...إلخ. وفي الشامية: وهذا كله في المبتوتة والمتوفي عنها زوجها ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:٥٣٣).

 <sup>(</sup>٢) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجب فيه ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف أو تلف مالها أو لَا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:٥٣١).

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَّتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَّعَشْرًا" (البقرة:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمگيري

 <sup>(</sup>۵) المعتدة إذا كانت في منزل ليس معها أحد وهي لا تخاف من اللصوص ولا من الجيران ولكنها تفزع من أمر البيت إن الم يكن النخوف شندينًا لينس لهنا أن تنتقل من ذلك الموضع وإن كان الخوف شديدًا كان لها أن تنتقل، كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣٥، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد).

<sup>(</sup>٢) المتوفي عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل ولًا تبيت في غير منزلها. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣٣).

#### عدت کے دوران ملازمت کرنا

سوال:...مرّت عدّت میں کوئی بہتر ملازمت مل جائے تو وہ شرعی طور سے ملازمت کرسکتی ہے یا کوئی مضا کقہ ہے؟ جواب:...اگر خرج کا انتظام نہ ہوتو محنت مزدوری اور ملازمت جا کز ہے، اور اگر خرج کا انتظام ہوتو ملازمت بھی جا کرنہیں۔ (۱)

#### عدّت کے دوران گھر کے قریب دِبنی درس سننے جانا

سوال:...کیاعورت دورانِ عدّت اپنے گھر کے قریب کسی دِ نبی درس وغیرہ کو سننے جاسکتی ہے؟ جواب:... پردے کے ساتھ جاسکتی ہے۔

### جس کوملازمت ہے چھٹی نہلتی ہووہ عدّت کس طرح گزارے؟

سوال:...میری بنی چندناگزیر وجوہات کی بناپراپے شوہر سے خلع لے رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک اسکول میں پڑھاتی ہے، اسکول پرائیویٹ ہے، وہ لوگ تین ماہ کی اِکٹھی چھٹیال نہیں ویتے ،عدت گزار نے کے لئے اس کواسکول چھوڑ ناپڑے گا، پچھلے آٹھ ماہ سے وہ شوہر سے علیحدہ ہے، اور میر ہے گھر پر ہے۔ میں پنشن یا فتہ ہوں ، ان حالات میں کیاعدت گزار نے کے لئے اس کی ملازمت چھڑواؤں؟ کتاب وسنت کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔

**جواب:...اگرلڑی کوکوئی کما کر دینے والانہیں ہے، تو وہ عدت کے دوران اپنی ملازمت پر جاسکتی ہے، کیکن رات گھرپر** (۳) اللہ اعلم! گزارے، رات کو باہر ندر ہے، واللہ اعلم!

#### اگر مسرال والےشو ہرکے گھر عدت بوری نہ کرنے دیں توعورت کیا کرے؟ سوال:...میرے شوہرکے اِنقال کے بعد مجھے سرالیوں نے اتنا تنگ کیا کہ شوہر کے گھر عدت بھی نہ پوری کرنے دی ،اور

(۱) قال في الفتح: والحق أن على المفتى أن ينظر في خصوص الوقائع، فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل، وإن علم قدرتها أفتاها بالحرمة اهـ. وأقره في النهر والشرنبلالية. (رد اغتار ج: ٣ ص: ٥٣٥). (٢) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجب فيه ولا يخرجان منه إلا أن تخرج ...... ونحو ذلك من الضرورات. وفي الشامية: وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي، فالمراد به هنا غير الضرورة. (شامي ج: ٣ ص: ٥٣١، فصل في الحداد، أيضًا: البحر الوائق ج: ٣ ص: ١٦٤، طبع بيروت).

(٣) ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت أكثر الليل في منزلها. (وفي الشامية) وأما المتوفى عنها زوجها فلأنه لا نفقة
 لها فتحتاج إلى الخروج نهارًا لطلب المعاش. (شامي ج:٣ ص:٥٣١ أيضًا: اللباب ج:٢ ص:٢٠٥).

نہ ہی مجھے مرحوم کے ترکے میں سے حصد دیا ، مجھے مجبور اعدت وُ وسری جگہ پوری کرنا پڑی۔ شرعی لحاظ سے عدت شو ہر کے گھر بوری نہ ہونے یانہ پوری کرنے دینے سے کون گنا ہگار ہوا ، میں یاسسرالی رشتہ دار؟

جواب:...عدّت توشوہر کے گھر میں گزار نی جاہئے''کین اگران لوگوں نے آپ کو وہاں عدّت نہیں گزارنے دی، تو وہ گناہگار ہوئے۔ای طرح مرحوم کے ترکے میں آٹھواں حصہ آپ کا بنرآ ہے،اگر یہاں نہیں دیتے تو مرنے کے بعد دیں گے۔ <sup>(۱)</sup> وورانِ عدّت بیماری کا علاج جا مُزہے

سوال:...اگر ایک عورت عدّت کے دوران بیار ہوجائے اور چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جائے تو کیا وہ اپنا علاج کرداسکتی ہے؟ نیز اگر پخت بیار ہوجائے تو اسپتال میں داخل ہوسکتی ہے؟

جواب:...علاج بھی کرواسکتی ہے، اور خدانخواستہ اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتو اسپتال میں بھی داخل (۳) عتی ہے۔

#### عدت کے دوران ہیبتال کی نوکری کرنا

سوال:...ہندہ ہیپتال میں ملازم ہے، مریضوں کی دیکھ بھال سے لئے آنا جانا ہوتا ہے، اب ہندہ کے شوہر کی وفات ہوئی، ہندہ کے لئے اُیام عدت میں ہیپتال جانے کے بارے میں کیا تھم ہے؟

۲:... ہندہ بے پردہ ہے، دورانِ عدّت پردہ ضروری ہے یانہ؟ اورعدّت کا کیا طریقہ اِختیار کیا جادے؟ جواب:...اس صورت میں ملازمت کے سلسلے میں ہپتال جائتی ہے، البنة رات کوغروب آفاب سے پہلے گھر آ جائے۔

(۵) عدّت اورغیرِعدّت کا فرق نبیں ہے، تاہم عدّت اورغیرِعدّت کا فرق نبیں ہے، تاہم عدّت اس میں عدّت اورغیرِعدّت کا فرق نبیں ہے، تاہم عدّت میں عدّت اورغیرِعدّت کا فرق نبیں ہے، تاہم عدّت میں عدّت اورغیرِعدّت کا فرق نبیں ہے، تاہم عدّت میں عورت کے لئے یہ بھی تھم ہے کہ وہ زیب وزینت کوترک کردے، سرمہ وغیرہ نہ لگائے، عطرے اِجتناب کرے، رنگاہوا کپڑا نہ بہنے وغیرہ۔ (۱)

 (1) وتنعشدان أي معشدة طلاق وموت في بيست وجب فيه ولا يخرجان منه إلا أن تخرج ...... قال في الشامية: وشمل إخراج الزوج ظلمًا أو صاحب المنزل لعدم قدرتها على الكراء ... إلخ. (شامي ج:٣ ص: ٥٣٦، فصل في الحداد).

(٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لاخيه من عرضه أو شيء فليتحلّله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. (مشكّوة، باب الظلم ص:٣٣٥، الفصل الأوّل).

 (٣) ولا ينخرجان منه إلا أن تخرج أو ينهدم ..... ونحو ذلك من الضرورات. وفي الشامية: وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي، فالمراد به هنا غير الضرورة. (شامي ج:٣ ص:٥٣٦، فصل في الحداد).

(٣) وفيي البدر: ومعتبدة منوت تبخرج في الجديدين وتبيت أكثر الليل في منزلها. وفي الشامية: وأما المتوفي عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارًا لطلب المعاش. (شامي ج:٣ ص:٥٣١، فصل في الحداد).

(٥) "يْنَايُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزُواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَبِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيْبِهِنَّ (الأحزاب: ٥٩).

(۲) وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد، والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل
 والدهن المطيب وغير المطيب ... إلخ. (هداية ج:۲ ص:۳۲۷، طبع شركت علميه ملتان).

#### ڈ اکٹرنی اور ماسٹرنی کس *طرح عد*ت گزاریں؟

سوال:...مثلًا ڈاکٹرنی اور ماسٹرنی کے شوہر اِنقال کر گئے تو عدّت س طرح ہوگی؟ لیڈی ڈاکٹر کے پاس مریض آئے تو کیا وہ مریضوں کود کیے سکتی ہے؟ اورای طرح کیالیڈی ٹیچر پچھ دنوں بعداسکول جاسکتی ہے؟

جواب:..عدت شوہرے گھر میں گزار نالازم ہے، لیڈی ڈاکٹر گھر میں مریض دیکھ کتی ہے۔ (<sup>()</sup>

عدّت کے دوران اپنے یا بچوں کے علاج کے لئے ہیتال جانا دُرست ہے

سوال:...میری چچی جوکہ تین ماہ کے حمل ہے ہے، بیوگی کی وجہ سے عدت گز ارر ہی ہے، آپ ہے یہ یو چھنا ہے کہ وہ عدت کے دنوں میں اسپتال جاسکتی ہے یانہیں؟ کیونکہ ان کی اولا دبغیر اسپتال کے پیدانہیں ہوتی۔اور وُ دسرایہ کہ ان کی دومعصوم بچیاں بھی ہیں، خدانخواستدان کی بیاری کی صورت میں بھی انہیں اسپتال جانا پڑے توانہیں کیا کرنا جائے؟ جواب:... ضرورت کی وجہ ہے اسپتال جائتی ہیں۔

عدت کے دوران عورت اگر گھرے باہر نکلی تو کیا تھم ہے؟

سوال:...اگرایک عورت عدّت کے زمانے میں گھرے باہرنکل جاتی ہے اور پھراس کا کفارہ جا ہتی ہے تو کیا کفارہ ادا

جواب: ...اس كواس كناه سے توبه كرنى جاہئے ، اوركونى كفار ونہيں \_

عدت کے دوران عورت ضرورت کے لئے دِن کو گھر سے نکل سکتی ہے

سوال:...کیا بیوہ اپنے عزیز کے گھر جا علتی ہے،جس میں اور اس کے گھر میں جہاں عدت گز ارر ہی ہے فاصلہ صرف ایک د يواركا ہے؟

جواب:...بیوہ ضرورت کی بناپر دِن کو گھرے باہر جاسکتی ہے، گمررات اپنے گھر رہے، اور دِن کو بھی شدید ضرورت کے بغیر نہ جائے۔

سوال:...اگرکسی غلط نبمی کی بنا پر بیوہ اپنے عدّت والے گھر سے بغل والے عزیز کے گھر چلی گئ (ایک مرتبہ) تو اس کا

 <sup>(</sup>١) على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنلي حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٣٥، الباب الرابع عشر في الحداد، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص: ٢٤١، فصل في الحداد، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) المتوفي عنها زوجها تنخرج نهارًا وبعض الليل ولَا تبيت في غير منزلها، كذا في الهداية. (عالمكيري ج: ا ص:٥٣٨). أيضًا: وتعتدان ...... ولا يخرجان منه إلّا ان تخرج منه أو ينهدم المنزل أو تخاف إنهدامه أو تلف مالها أو لًا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات. (شامي ج:٣ ص:٥٣٦، فصل في الحداد).

 <sup>(</sup>٣) المتوقى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣٣).

کفارہ کیاہے؟

جواب: ... کوئی کفارہ نہیں ، اگر بغیر ضرورت کے گئے تھی تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔

### عدّت نه گزار نے کا گناه کس پر ہوگا؟

سوال:...طلاق دینے کے بعد بیوی کواس کی ماں کے گھر بھیج دیا تھا،طلاق کے بعداس نے عدت نہیں گزاری اور نہ کسی پریہ ظاہر کیا تھا کہ طلاق ہوگئی ہے،عدت نہ گزار نے کا گناوکس پرعا کد ہوتا ہے؟

جواب:...عدّت طلاق شوہر کے گھر گزار نے کا تھم ہے، اس مدّت کا نان ونفقہ شوہر کے ذمہ ہے، اس لئے اس کو ہاں کے گھر بھیج دینا جائز نہیں تھا۔ طلاق اگر'' رجعی' ہوتو عورت بدستورا پنے شوہر کے نکاح میں رہتی ہے،اس لئے اس کو چاہئے کہ خوب زیب وزینت کرے تا کہ شوہر کا دِل اس کی طرف مائل ہوا ور دوڑ جوع کر لے۔ (۲)

اورطلاقِ بائن اورموت کی عدّت میں عورت پر'' سوگ'' کرنا واجب ہے، ندخوشبولگائے ، ندا چھا کپڑ اپہنے، نہ سرمہ لگائے ، نہ تیل لگائے ، نہ بغیراضطراری حالت کے شوہر کے گھریے لگلے۔ <sup>(س)</sup>

اگرعورت نے ان اُمور کی پابندی نہیں کی تو گنہگار ہوگی ،اورعدت کے دن پورے ہونے پرعدت بہر حال ختم ہوجائے گ۔ آپ نے چونکہ طلاق کے بعدعورت کو مال کے گھر بھیج دیا تھا اس لئے آپ بھی گنہگار ہوئے۔اورا گرعورت نے عدت کی شرا لط پور ک نہیں کیس تو وہ بھی گنہگار ہوئی۔

#### عورت کاعدت نه گزارنا کیساہے؟

سوال:...کیا شوہر کے مرنے کے بعد مذت ِعدَت گزار نا ضروری ہے؟ اور جوعورتیں مذت ِعدّت ندگزار نا چاہیں ان کے لئے کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجب فيها، ولا يخرجان منه إلّا .. إلخ. (درمختار ج:٣ ص:٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) وتبجب لمطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية ..... النفقة والسكني ولكسرة إن طالت المدّة. (الرد الحتار مع الدر المختار ج:٣ ص: ٢٠٩، باب النفقة، أيضًا: هداية ج:٢ ص:٣٣٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) ولا يبجب البحداد على الصغيرة والمحتونة الكبيرة ...... والمطلقة طلاقًا رجعيًا وهذا عندنا، كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣٣ ، الباب الرابع عشر في الحداد). أيضًا: ولم تؤمر المطلقة بذلك (أي الإحداد) لأنها تحتاج اللي أن تتزين فيرغب زوجها فيها ويكون ذلك معونة في جمع ما افترق من شملها ... إلخ. (حجة الله البالغة، العدة ج: ٢ ص: ١٣٢ طبع إدارة الطباعة العنيرية، بيروت).

<sup>(</sup>٣) مسألة: (وجوب الإحداد على المتوفّى عنها زوجها والمطلقة) قال: وعلى المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق إجتناب الزينة والطيب) وذالك لما روته أمّ حبيبة وأمّ سلمة وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لإمرأة تؤمن بالله والبوم الآخر أن تبحد على مينت فوق ثالات إلّا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، فأوجب عليها الإحداد، والإحداد: الإمتناع من الزينة والطيب. (شرح مختصر الطحاوي، للجصاص جن على ٢٣٣، طبع بيروت).

جواب:... شوہر کے مرنے کے بعد چار مہینے وی دن (ایک سوتمیں دِن) کی عدّت گزار نا ضروری ہے۔ جوعورت اس کی پابندی نہ کرے وہ گنا ہگار ہے،اورا گرعدّت گزرنے ہے پہلے نکاح کرلیا تو وہ نکاح باطل ہے۔ (\*)

ہرایک سے گھل مل جانے والی بیوی کا تھم

سوال:... ایک صحابی نے شکایت کی: بیمیری بیوی کسی طلب گار کا ہاتھ نہیں جھٹئی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے طلاق دے دو۔ صحابی نے عرض کیا کہ: میں اس کے بغیر نہیں روسکتا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو بھراس سے فائدہ اُٹھاؤ۔ بیہ روایت کیسی ہے؟ بیجی درایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے؟

جواب:..مشکو قشریف، باب اللعان بصل فانی میں بیروایت ہے این عبائ ہے، اوراس کے رفع ووقف میں اختلاف نقل کرکے امام نسائی "کاقول بھی نقل کیا ہے: "لیس قابت" "آگر چداس کی تأویل بھی ہو کئی ہے کہ: "لَا قود ید لَامس" سے مرادیہ ہے کہ برایک سے گل فل جاتی ہے، یا بیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیا ندیشہ ہوگا کہ اس کی حجت کی وجہ سے بیرام میں مبتلا ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>١) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونِ أَزُواجًا يُتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعْةَ أَشُهْرٍ وْعَشُرًا" (البقرة:٣٣٣).

 <sup>(</sup>۲) أما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامى ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ لى امرأةً لَا ترديد لَامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها! قال: إنني أحبّها، قال: فأمسكها إذًا. رواه أبوداؤد والنسائي وقال النسائي رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه، قال وهذا الحديث ليس بثابت. (مشكوة ص: ٢٨٧، باب اللعان، الفصل الثاني، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) مَثَالُوة كَمَاشِه بِلْعات كَوالِه صورت كه: قوله ولا توديد لامس أى لا يمنع نفسها من يقصدها بفاحشة ويؤيده قوله لامس وقيل معناه لا ترديد من يأخذ شيئا من البيت وقد يرجع هذا المعنى بأن النبى صلى الله عليه وسلم لا يأمره بإمساك الفاجرة وقد يوجه بأنه يمكن أنه أمر به بسبب شدة محبته إياها لئلا يقع من مفارقتها في الفتنة لكنه يحفظها ويمنعها عن الزنا والوقوع في الفاحشة، فافهم! ٢ المعات. (مشكوة ص:٢٨٤، طبع قديمي كراچي).

# طلاق کے متفرق مسائل

# جب تک سوتیلی مال کے ساتھ بیٹے کا زِنا ثابت نہ ہو، وہ شوہر کے لئے حرام نہیں

سوال:..زید نے اپن سوتلی ماں سے زنا کیا، زید کی پچی نے اس کی تمام حرکات کو دیکھا، زید نے پچی سے کہا کہ جھے معاف کرو، آئندہ کے لئے الیانہیں کروں گا اور اس واقعہ کا ذکر کس سے نہ کریں۔ جبح ہوتے ہی پچی نے شور مچا کراس کی تشہیر کردی اور صحلے کے ایک عالم کے پاس جا کر پورا واقعہ بیان کیا۔ عالم نے محلّہ والوں سے حالات دریافت کئے ،معلوم ہوا کہ ان کے تعلقات ماں مجلے کے ایک عالم نے محلّہ والوں کوجمع کر کے زید کی پچی سے شہادت طلب کی تواس نے شہادت دیے ۔ انکار کردیا کہ جھے معلوم نہیں۔ مولا ناصاحب نے ازراہ احتیاط عمرو (یعنی زید کے باپ) سے کہا کہ تم اپنی ہوی کوچھوڑ دو، اس نے نہیں چھوڑا، کیا ہے حورت عمرو کے لئے جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو ٹھیک، ورنہ طال ہونے کی کیاصورت ہے؟

جواب:... جب تک شری گواه موجود نه بهون ، پااس عورت کا خاوند تسلیم نه کرے اس وقت تک حرمت کا فتو کی نہیں دیا جاسکتا ، اور عمر وکا نکاح بدستور ہاتی رہے گا۔ شکوک واو ہام اور آنگل پچ سے شرعاً زنا کا ثبوت نہیں ہوتا۔ ہاں! البت اگر صاحب واقعہ کومعلوم ہوتو دیا نتا حرمت آجائے گی ، اور اگر شرع گوا ہوں سے یا خاوند کے اقر ارسے زید کا سوتیلی ماں سے زنا ٹابت ہوجائے تو معلوم ہوتو دیا نتا حرمت آجائے گی ، اور اگر شرع گوا ہوں سے یا خاوند کے اقر ارسے زید کا سوتیلی ماں سے زنا ٹابت ہوجائے تو بھر عمر و پر اس کی بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی ۔ اس صورت میں خاوند کو چاہئے کہ بیوی کو چھوڑ دیا ورپھر دونوں علیحد گی اختیار کرلیں ۔ یا مسلمان حاکم میاں بیوی میں تفریق کرادے۔ (۱)

#### مطلقہ بیوی کا انتقام اس کی اولا دیسے لیناسخت گناہ ہے

سوال:...کوئی مخص اپنی پہنی ہوی کوطلاق دے دے اور دُوسری شادی کرلے اور پہلی ہوی ہے جواولا دہو، اس ہے وہ انتقام پہلی ہوی کا لے، یعنی اس کوعاق کرنے کی کوشش کرے، ذراتغصیل ہے بیان کریں، کیا بیرو بید دُرست ہے؟ جواب :...مطلقہ ہوی کا انتقام اس کی اولا دسے لینااوراولا دکوعاق کرنا دونوں یا تیں سخت گناہ ہیں، اور عاق کرنے ہے بھی

<sup>(</sup>١) وبحرمة المصاهرة لَا يرتفع النكاح حتَّى لَا يحل لها الزوج بآخر إلّا بعد المتاركة وإنقضاء العدة. وفي الشامية: وعبارة الحاوى إلّا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:٣٤، فصل في الحرمات، طبع سعيد كراچي).

اس کی اولا دوراثت ہے محروم نبیں ہوگ ۔ <sup>(۱)</sup>

اگر بہوسسر برزنا کا دعویٰ کرے تو حرمت مصاہرت!

سوال:..اگرایک بہوا ہے سسر پرزنا کا دعویٰ کرے،اس پرحرمت ِمصاہرہ لازم آتی ہے یا کہ ہیں؟ جواب:...اگر شوہراس کی تقید بین نہیں کرتا تو حرمت ِمصاہرہ ٹابت نہیں ہوگی۔

كيابياباب كى طرف سے مال كوطلاق دے سكتا ہے؟

سوال:...اگرکسی عورت پر نِها کا الزام عائد ہوتا ہے اوراس کا شوہراس ملک میں موجود نہیں اور نِه ناکے گواہ بھی موجود ہیں تو کیااس کے جیٹے کو بین حاصل ہے کہ وہ اپنی مال کو ہاپ کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے؟ جواب:...کوئی کسی کی طرف ہے طلاق نہیں دے سکتا۔

كيا" تيرى دا رهى شيطان كى دا رهى ہے "كہنے دالے كى بيوى كوطلاق ہوجائے گى؟

سوال:...دو محض آپس میں ایک دین مسئلے پر تنازع کرتے ہیں ادران میں ہے ایک محض وُ دسرے کو غضے کی حالت میں کہتا ہے:'' تیری داڑھی شیطان کی داڑھی ہے' ادراس بات کی دوتین بار تکرار کرتا ہے،اس مخض کی بیوی کوطلاق ہوگی یانہیں؟

جواب: ...اس محفق کا بیکهنا کہ: '' تیری داڑھی شیطان کی داڑھی ہے''شرعاً وُرست نہیں ،اور بیقول اس کا نہایت ناپندیدہ
اور داڑھی کی اہانت کا موجب ہے۔ اس لئے وہ بخت گنهگار ہوا ، اس کوتو بہو اِستغفار کرنا چاہئے اور آئندہ کے لئے ایسے الفاظ استعمال
کرنے سے کممل احتر از کرنا چاہئے۔ البتہ اس لفظ سے کفرلازم نہیں آتا اور نہ ہی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوتی ہے ، کیونکہ اس مخص کا مقصود داڑھی کی تو بین نہیں۔

کسی کے پوچھنے پرشو ہر کہے کہ ' میں نے طلاق دے دی ہے' کیا طلاق ہوجائے گی؟
سوال:...میرے شوہر ہر بات پرید ممکن دیتے تھے کہ: ' میں تہمیں طلاق دے ذول گا،اور دُوسری شادی کرلوں گا' یہ جملہ
انہوں نے تقریبا ایک لاکھ دفعہ دہرایا ہوگا۔ ہرموقع پر ان کا یہی تکیہ کلام تھا، اس کے بعد انہوں نے جھے میرے میے بھیج دیا اور لوگوں

<sup>(</sup>١) عن أنس قبال: قبال رسول الله صبلي الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة\_ (الدر المنثور للسيوطي ج: ٣ ص: ١٣٨ بيروت).

<sup>(</sup>۲) رجل قبل إمرأة أبيه بشهوة أو قبل الأب إمرأة إبنه بشهوة وهي مكوهة وأنكر الزوج أن يكون بشهوة فالقول قول الزوج وإن صدقه النزوج وقعت الفوقة ويجب المهر على الزوج .. إلخ (عالمگيرى ج: اص: ۲۷۱، طبع رشيديه). أيضًا: وإن صدقه النزوج وأنكرها الرجل فهو مصدق لاهي (الدر المختار، فصل في انحرمات ج: ۳ ص: ۳۵ طبع سعيد). (٣) كما في شرح التنوير: وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ وفي الشامية: احترز بالزوج عن سيد العبد ووالد الصغير . (شامي ج: ۳ ص: ۲۳۰، كتاب الطلاق، طبع ايج ايم سعيد).

ے کہنا شروع کردیا کہ:'' میں نے طلاق دے دی ہے، معاملہ ختم کردیا ہے''ایک دوجگہ اس طرح بھی ہوا کہ کسی نے پوچھا کہ: تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا:'' طلاق!'' وہ مجھے واپس نہیں بلانا چاہتے اور طلاق دیتا چاہتے ہیں، نیکن ان کی بیکوشش ہے کہ میں طلاق کا مطالبہ کروں ، تا کہ مجھے مہر معاف کرنا پڑے اور مہرا دا کئے بغیران کی خواہش کی تکمیل ہوجائے۔

جواب:...اگر کسی کے پوچھنے پر شوہر یہ کہددے کہ:'' میں نے طلاق دے دی ہے' تو اس سے طلاق ہوجاتی ہے۔'آپ اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں دعویٰ کریں اور شہادتوں کے ذریعہ ثابت کریں کہ فلاں فلاں اشخاص کے سامنے اس نے طلاق کے الفاظ کہے ہیں۔عدالت شہادتوں کی ساعت کے بعد طلاق کا فیصلے دے دے گی اور آپ کا مہر بھی ولا دے گی۔

### نكاح وطلاق كے شرعی أحكام كو جہالت كی روايتیں كہنے والے كاحكم

سوال: بعدی بعدی بعدی حالت میں خاوند نے مجھ سے صاف صاف الفاظ میں اس طرح کہا: ''میری طرف سے مجھے طلاق ،طلاق ،طلاق ،طلاق ، طلاق ،بیں ہوتی ،اس کے برابر ہے' ،جب غصہ اُترا تو کہنے گئے: ''غضے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی ،اس کے لئے با قاعدہ ورخواست و بنا پڑتی ہے ، جب کہیں طلاق ہوتی ہے۔' میں نے اپنے ایک ہمسایہ سے پوچھا،اس نے کہا: اب تو تہیں طلاق پڑچکی ہے۔ لیکن خاوند کسی طرح نہیں مانتا، میں نے قرآن شریف اور بہشتی زیور و کھایا تو اس نے نعوذ باللہ کر ابھلا کہنا شروع کردیا کہ بیتو جہالت کے وقت کی روایتیں ہیں، آئے پڑھا لکھا معاشرہ ہے، اس پرکوئی عمل نہیں کرتا۔ ویسے میرا تو قرآن شریف اور حدیث پر پوراپورا ایمان ہے، لیکن بیآ دمی مجھے زبردتی گناہ کی زندگی گزار نے پرمجبور کر رہا ہے، لیکن میں اِن شاء اللہ انجام کی پروا کئے بغیر ایسانہ کروں گی جا ہے میری حالت بچے ہو۔

جواب:...طلاق غضے ہی میں دی جاتی ہے ،ہنی خوشی میں طلاق کون دیا کرتا ہے؟ غضے کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے،'' اور زبانی طلاق دینے سے بھی طلاق ہوجاتی ہے۔' اس مخص کا یہ کہنا کہ:'' یہ تو جہالت کے وقت کی روایتیں ہیں''کلمہ کفر ہے، اس مخص کواپنے ایمان کی تجدید کرنی جیاہے۔ اور آپ اس کے لئے بالکل حرام ہو پچکی ہیں، اس سے علیحہ کی اختیار کر لیجئے۔

 <sup>(</sup>١) ولو قيل له طلقت إمرأتك فقال: نعم أو بلي بالهجاء طلقت، بحر. (الدر المختار مع الرد المحتار ج:٣ ص:٢٣٩.
 باب الصريح، طبع ايج ايم سعيد كمپني).

 <sup>(</sup>۲) ويقع طلاق من غضب ...إلخ. (شامى ج:٣ ص:٣٣٣ طبع اينج اينم سعيد). أيضًا: ورده ابن السيد فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق، لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب. (بذل المجهود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الغيظ ج:٣ ص:٢٤٩).

 <sup>(</sup>٣) وركنه لفظ مخصوص هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية ...... وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المستبينة ... إلخ. (شامى ج:٣ ص:٢٣٠، كتاب الطلاق، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) رجل عرض عليه خصمه فتوى الأنمة فردها وقال: چه يار نامه فتوى آورده، قيل يكفر لأنه رد حكم الشرع، وكذا لو لم يقل شيئًا للكن ألقى الفتوى على الأرض وقال: إين چه شرع أست، كفر ـ (عالمگيرى ج:٢ ص:٣٤٣، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٥) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (شامي ج:٣ ص:٢٣٤، باب المرتد، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمَّة لم تحل له حتَّى تنكح زوجًا غيره ... الخد (عالمكيري ج: ١ ص:٣٥٣).

### طلاق ما تکنے والی عورت کوطلاق نہ دینا گناہ ہے

سوال:...میرےاپے شوہر کے ساتھ چارسال سے اِز دواجی تعلقات منقطع ہیں،ہم دونوں میں عمر کا بہت فرق ہے، شوہر کی بدوزگاری کی وجہ ہے بھی اکثر لڑائی جھکڑے ہوتے تھے، بات طلاق تک آپنجی، میں گزشتہ سات ماہ سے اپنے والدین کے ساتھ رورہی ہوں، نیکن وہ طلاق نہیں دیتے اور اُلٹا یہ کہتے ہیں کہ تجھے ساتھ رہیں ہوں، نیکن وہ طلاق نہیں دیتے اور اُلٹا یہ کہتے ہیں کہ تجھے لئے کیا تھی کہ کھوں گا،طلاق نہیں وُ وں گا۔ان حالات میں میرے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...آپان سے ضلع لے لیں'' مرد کاعورت کواس طرح رکھنا گناہ ہے،اس کو جا ہے کہ طلاق دیدے۔

سوتیلے باب سے کہنا کہ میں تمہاری لڑکی کوطلاق دیتا ہوں' کیااس سے طلاق ہوجائے گی؟

سوال: ... بمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ ایک فخض نے ایک ایک فاتون ہے شادی کی ، جس کی پہلے شوہر ہے ایک بیٹی تھی ، اس الزک کو اس شخص نے پال پوس کر بڑا کیا اور وقت آنے پر اس کی شادی کردی ، اس لڑک اور اس کے شوہر میں کسی بات برچپقاش ہوگئی ، اور اس نے اس لڑک کے سوتیلے والد کے سامنے یہ کہا کہ ' میں تہاری لڑک کو طلاق ویتا ہوں' تو کیا الیک صورت میں لڑک کو طلاق ہوجائے گی؟ جبکہ وہ لڑک حقیقتا تو اس کی نہیں ہے ، اس نے تو اس کو صرف پالا ہے ، لڑک تو اپنے حقیقی والد کی طرف منسوب ہے اور اس شخص نے اس کے سوتیلے والد کی طرف منسوب کر کے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی لڑک کو طلاق ویتا ہوں۔ اَزراہِ نو ازش اس مسئلے پر ہماری رہنمائی کی جائے کہ شریعت اسلام اس کے متعلق کیا تھی مواق تی ہے؟

جواب:... چونکداس مخص نے اس لڑی کو پالا ہے، اس لئے اس کی طرف نسبت کر کے یہ کہنا کہ ' میں تمہاری بیٹی کوطلاق دیتا ہوں'' مسیح ہے، اس سے طلاق ہوجائے گی، رہایہ کہ کتنی طلاقیں ہوئیں، ایک، یا دویا تین؟ اس کی تفصیل آپ نے کصی نہیں، اگراس مخص نے صرف یہی کہا تھا کہ'' میں تمہاری لڑکی کو طلاق دیتا ہوں'' اور نیت تین کی نہیں تھی تو ایک طلاقی رجعی ہوئی، عدت کے اندر بغیر نکاح کے رُجوع ہوسکتا ہے اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ (۲)

پہلی بیوی کی اِ جازت سے دُوسری شادی کرنے والے کا پہلے سسرال کے مجبور کرنے پر پہلی بیوی کوطلاق دینا

سوال:...میری شادی کوتقریبأ چارسال کاعرصه بور باہے، میری دو بچیاں بھی ہیں، تقریباً ڈیڑھ دوسال سے میری ہوی بیار رہنے گلی ہے، اسے نسوانی مرض ہے، بہت علاج معالجہ کر دایا، نیکن اس کی صحت ٹھیک نہ ہوئی۔ اپنی بیوی کی رضامندی سے میں نے ایک

(۱) وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا باس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزوجها المال. (هداية، كتاب الطلاق ج: ۲ ص: ۳۰۳ باب الخلع). (۲) قال إمرأته عمرة بنت صبيح طائق وإمرأته عمرة بنت حفص ولا نية له لا تطلق إمرأته فإن كان صبيح زوج أم إمرأته وكانت تنسب إليه وهي في حجره فقال ذلك وهو يعلم نسب إمرأته أو لا يعلم طلقت إمرأته. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٥٨). ہیوہ خاتون سے 'وسرا نکاح کرلیا بھین جب میری پہلی ہیوی کے ماں باپ کومعلوم ہوا کہ میں نے دُوسرا نکاح کرلیا ہے تو ان لوگوں نے بہت شور مچایا ، اورلڑائی جھگڑا بھی ہوا ، ان لوگوں کا کہنا ہے ہے کہ میں اپنی دُوسری ہیوی کوطلاق وے دُوں بنہیں تو وہ لوگ اپنی لڑکی یعنی میری پہلی ہیوی جھے اور اپنے بچوں کو میری پہلی ہیوی مجھے اور اپنے بچوں کو مجھوڑ کرا پنے ماں باپ کے گھر جانا جا بتی ہے۔

جواب:...پہلی بیوی کے ماں باپ کا مطالبہ بالکل غلط ،حرام اور نا جائز ہے ، آپ دونوں بیویوں کور تھیں لیکن میل برتاؤمیں دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کریں ، ایک رات ایک کے گھر رہا کریں ، اور دُوسری رات دُوسری کے گھر ، اس طرح نان ونفقہ میں برابری کریں ،کسی کے ساتھ ترجیجی سلوک نہ کریں۔ <sup>(۲)</sup>

سوال: ... جب پھے بات نہ بی تو میں نے مجورا اپنے سرال والوں کے کہنے پر اپنی دُوسری بیوی کوعدالت کے ذریعے طلاق دے دی، لیکن طلاق دینے ہے ہیں جا کہ میری بیوی نے بتایا تھا کہ دو حمل ہے ہے۔ اور پھھلوگ کہتے ہیں چلا کہ میری بیوی ایک ماہ کی حالمہ ہے۔ اور پھھلوگ کہتے ہیں کہ تین ماہ تیرہ دن عورت کے ایام الگ الگ کا شنے ہوں گے، اس در میان میاں بیوی اِ زوواجی زندگی نہیں گزار سکتے ، اگر ایسانہیں کیا گیا تو یہ حرام کاری ہوگ ۔ مہر بانی فرما کرمیری رہبری کی جائے کہ کیا طلاق واقع ہوگئی یانہیں؟ اور الی صورت میں ہمیں کیا کر ناچاہے؟ گیا تو یہ حرام کاری ہوگ ۔ میں ہوا ، دونوں کور کھ سکتے ہیں ''اورا گر تین طلاقیں دی جواب :...اگر آپ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تھی تو نکاح ختم نہیں ہوا ، دونوں کور کھ سکتے ہیں ''اورا گر تین طلاقیں دی تھیں تو نکاح ختم نہیں ہوا ، دونوں کور کھ سکتے ہیں ''اورا گر تین طلاقیں دی تھیں تو نکاح ختم نہیں ہوگیا ، جو ممل کی حالت میں تھی دو بھی حرام ہوگئی ، اس کے ساتھ بغیر شری حلالہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا (''') اللہ اعلم!

#### جوان عورت سے شادی کر کے پہلی بوڑھی بیوی کوطلاق دینااوراولا دکوعاق کرنا

سوال:...میری شادی کو • ساسال ہوگئے ہیں، میر ہے شوہر جن کی عمراس وفت ۵۵ سال ہے، عارضۂ قلب ہیں مبتلا ہیں، چار جوان جنے ہیں، میر ہے شوہر جن کی عمر کی ہے۔شادی کرنے کے بعداس عورت چار جوان جنے ہیں، میر ہے شادی کرنے کے بعداس عورت کے کہنے میں آگر جھے طلاق دے دی اور چار وں بچوں کو عاق کر دیا۔ اسلام میں ایسے خص کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...میری بہن! آپ کے شوہرنے آپ پر بہت ظلم کیا،اورا پنے اُو پر بھی ظلم کیا،آپ مبرکریں،اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد پر پوری طرح قادر ہے،ظالم اورمظلوم کا فیصلہ قیامت کے دِن ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هنويسرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منّا من خبّب إمرأةً على زوجها أو عبدًا على سيده. رواه أبودارُد. (مشكّوة ص:۲۸۲، باب عشرة النساء، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هويرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل إمرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه التومذي وأبوداؤد. (مشكوة ص: ٣٤٩، باب القسم، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) والطلاق الرجعي لا يحرم الوطي. (هداية، باب الرجعة ج: ٢ ص: ٣٩٩). أيضًا: وإذا كان الطلاق باثنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (هداية، باب الرجعة ج: ٢ ص: ٩٩٩، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِنْ لِمُعُدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٣٠٠).

بیوی اگرشو ہرکے پاس مکہ میں رہنے کے لئے تیار نہ ہوا ورطلاق دینی پڑے تو شو ہر گنا ہگارتو نہیں ہوگا ؟

سوال:... میری شادی ۱۹۸۴ مر ۱۹۸۴ و ۱۹۸۴ و ۱۹۸۶ و بوئی تقی ، گرمیری بیوی کچه دت میر رساته گزار نے کے بعدالی بگڑی که خدا کی بناہ! بہت بڑا جھڑا ہوا، میں اسے اپنے ساتھ مکہ کرمہ میں رکھنا چا ہتا ہوں مگروہ مکہ کرمہ میں نہیں رہتی۔اس بات کو تقریباً چیسال گزرگئے۔ برادری نے بہت سجھایا، مگروہ نہیں مائی۔ آخر کارا ہے ایک طلاق بھی نہیں لینی ، میرا خرج دیا کروجوا ہے ۱۹۸۰ اوار طلاق کو واپس کردیا جو میں نے واپس قبول کرلی، مگر بات وہی ہے مکہ نہیں آنا، طلاق بھی نہیں لینی ، میرا خرج دیا کروجوا ہے ۱۹۹۰ اور جھے دیتا ہوں۔ میں نے ۱۷ مرا ۱۹۹۴ و سعودی عرب میں وُ وسری شادی کرلی ہے، صرف اتنا جواب چا ہے کہ قیامت کے روز مجھے بازیُرس تو نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی قو دونوں کو ہوگی؟ اس کی ہرخوا ہش پوری ہور ہی ہے ، ۱۹۵۰ کے ملا وہ اور بھی ایدا دوی جاتی ہے۔ جواب: ...اگرآپ اس کے حقوق میں ادا کرتے ہیں تو آپ پرکوئی گناہ نہیں ، چونکہ وہ آپ کے ساتھ مکہ مرمد ہے کے لئے جواب: ...اگرآپ اس کے پاس رہے کا جوتن آپ کے دمدلازم تھا، وہ اس نے خود چھوڑ دیا۔

طلاق دینے کے بعدج وعمرے کا دعدہ کس طرح بورا کروں؟ نیز مکان کا کیا کروں؟

سوال:...میں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی تھی ،مسئلہ یہ ہے کہ میں نے طلاق سے قبل اس سے دعدہ کیا تھا کہ اسے حج یا عمرہ کرا دُل گا، تو اَب طلاق کے بعد میں اسے کیسے عمرہ کر داسکتا ہوں؟

جواب:...اگرایک طلاق دی تقی تو اس سے دوبارہ نکاح کرلیا جائے ، اوراگر تین طلاقیں دی تھیں تو اس کو جج یا عمرے کے لئے ساتھ نہیں لیے جا سکتے ۔

> سوال:...جس مکان میں وہ خاتون رہتی ہے، آیا میں اس مکان کو وقف کر دوں یا اپنے بچوں کے نام کر دوں؟ جواب:...مکان اپنے نام رکھیں ،اور رہائش کے لئے ان کودے دیں۔

> > شوہر کی نافر مان اور ساس ،سسر کو تنگ کرنے والی بیوی کوطلاق دینا

سوال:...ہمارے ایک عزیز کی شادی دس سال قبل ہوئی، ایک سال ہے بھی کم عرصہ خوشگوارگزار کر بیوی کی طرف سے جھکڑا شروع ہوگیا، بہوا پی ساس اورسسر، اورسسر کی ضعیف والدہ سب کی بیعز تی وتو بین کا باعث بنی ہوئی ہے، اپنے خاوند کی سخت نافر مان ہے، قر آنِ کریم وچھٹی جماعت تک تعلیم یافتہ ہے، گرتقر بہا پورے عرصہ دس سال میں چند بارے علاوہ باوجود کہنے سفنے کے نافر مان ہے، قر آنِ کریم وچھٹی جماعت تک تعلیم یافتہ ہے، گرتقر بہا پورے عرصہ دس سال میں چند بارے علاوہ باوجود کہنے سفنے کے

 <sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (هداية، باب الرجعة ج:٦ ص:٣٩٩، طبع شركت علميه ملتان). وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ولنتين في الأمّة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج:١ ص:٣٤٣، الباب السادس في الرجعة، طبع بلوچستان).

اس عورت نے نہ ہی قرآن مجید کھولا اور نہ نماز وروز ہے میں معمولی بھی دلچیں لی۔ اب یکھ دنوں سے وہ کبتی ہے میں اپنے کو مکان میں بند کر کے مٹی کا تیل جھڑک کرآگ لگالوں گی ، یا یبال سے نکل جاؤں گی۔ ایک وو بار مکان کے اندر سے کنڈی بہت ہی مشکل سے کئی گفتٹوں کی تکرار کے بعد کھلوائی ، کئی بار ماچس کی فربیاس سے جھنی ، دو بچے ہیں ، ان کا اس کو بالکل خیال نہیں ، نہ ہی ان کی تعلیم اور نہ ہی ان کی صحت کا ، معاملہ بہت ہی بر داشت کی حد سے بڑھا ہوا ہے ، اب خاوندا بنی جان وآن بچانے کے لئے اسے طلاق وید ہے تو کیا شریعت اسے مجرم تو نہیں گردا نے گی ؟ جبکہ کئی سال تقریباً پانچ سال سے وہ از دوا جی حقوق بھی ایک و وسرے کے ادائیوں کے ، نبوی کی طویل عرصہ سمجھانے کے باوجود نافر مانیوں سے اب خاوند بھی اُز حد بیزار ہے ، اس حال میں اُز حد پر بیثان حال خاوند کوشریعت کیا کی طویل عرصہ سمجھانے کے باوجود نافر مانیوں سے اب خاوند بھی اُز حد بیزار ہے ، اس حال میں اُز حد پر بیثان حال خاوند کوشریعت کیا طلاق کی اجازت دیتی ہے؟

جواب:...اگر بیوی اس شوہر سے جھنکارا چاہتی ہے تو اس غریب کواتے عرصے تک قیدر کھنے کی ضرورت کیاتھی...؟ بہت عرصہ پہلے اس کوآ زاد کر دیا ہوتا ،شریعت نے طلاق ایسے ہی حالات کے لئے تو رکھی ہے کہ جب کسی تدبیر سے بھی نبھا وک آئے تو اس بندھن کوتوڑ دیا جائے۔ (۱)

## طلاق نامے پر کونسلر کی تصدیق کے بغیر عورت کا وُ وسری شادی کرنا

سوال: ... ایک مرد نے اپنی عورت کوطلاق دی جے ایک سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور طلاق ناہے میں بیالفاظ تحریر ہیں کہ بعد
عدّت عورت دُوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ طلاق نامہ ۲ روپے کے اسٹامپ ہیپر پرتحریر ہے، جس پر مرد، عورت اور گواہان کے دستخط موجود
میں ۔ حکومت پاکستان کے قانون کے مطابق طلاق شدہ عورت اس وقت وُوسرا نکاح کر سکتی ہے جبکہ طلاق ناہے پر علاقے کے کونسلر
کے دستخط برائے تقید بی طلاق ہوں ، اب اگر کونسلر دستخط کرنے کے لئے بچھ رقم طلاب کرے یا دستخط کرنے سے اِنکار کرے تو کیاوہ
عورت دُوسرا نکاح نہیں کر سکتی ؟ اور کر سکتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟

جواب:... بیعورت عدّت کے بعد ۂ وسری جگہ نکاح کرسکتی ہے، کونسلر کو طلاق نامے کی کا پی بھجوادی جائے ، پھرخواہ وہ تصدیق کرے یا نہ کرے ، دونو ںصورتوں میں طلاق ہو چکی ،کونسلر کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں۔

سوال:...کیاطلاق نامے پرلڑ کے کا والد بطور گواہ کے دستخط کرسکتا ہے؟ کیا طلاق کے لئے شریعت میں والد کی لڑ کے کے ق میں گواہی قابل قبول ہے؟

جواب: ...اڑ کے کا والد دستخط کرسکتا ہے، شریعت میں طلاق کے لئے گواہی شرط ہی نہیں، بغیر گواہوں کے بھی طلاق ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>١) "وإذا طلقتم النمساء فيلغن أجلهنَ فأمسكوهن يمعروف أو سرحوهنَ يمعروف ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا" (البقرة: ٢٣١).

# طلاق شده عورت سيتعلق ركھنے والے شوہر كا شرعى حكم

سوال:...میں اینے شوہر کی زوسری ہیوی ہوں ، پہلی کوطلاق ہو چکی تھی ، اس کے بعد مجھ سے شادی ہوئی۔شادی کوسات سال ہو چکے ہیں، کیکن میرے شوہرا بی سابقہ بیوی ہے ای طرح ملتے ہیں، ساتھ تصویر کھنچواتے ہیں،خرچہ دیتے ہیں،اکثر راتیں اس کے گھر گزارتے ہیں ،خریداری ہوتی ہے،گھومتے پھرتے ہیں۔وہ عورت بھی میرے شوہر کا نام ہی اِستعال کرتی ہے، جبکہ طلاق ہوچکی ہ،ایسےمرداورعورت کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟

۲:...میرے شوہرشراب چیتے ہیں،اس کےعلاوہ ؤوسرانشہ بھی کرتے ہیں، میں اگر پچھ کہتی ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ میرااوراللہ کامعاملہ ہے، میں تمہار ہے تو سب حقوق پور سے کرتا ہوں۔ آپ بتا ہے کہ ایسے محص کی شریعت میں کیا سزاہے؟

جواب: ... غالبًا آپ كے شوہر نے اپنى بہلى بيوى كوالى طلاق دى ہوگى جس كے بعدرُ جوع ہوسكتا ہے، اور انہوں نے رُ جوع كرليا ہوگا۔اس كئے جب تك يەمعلوم ندہوكه بېلى بيوى كوجوطلاق دى تقى اس كى نوعيت كياتقى ؟ تب تك ان كے بارے ميں كچھ

٣:... يتوضيح بكريدان كااورالله تعالى كامعالمه به بليكن اكركسي تدبير سان كوان كبيره گنامول سے بچاناممكن موتواس كى ضرور کوشش کرنی جاہیے ،اورا گر کوئی بھی کوشش کارگرنہ ہوتوان کے لئے دُعاہی کرنی جاہیے۔(۱)

کیا تبن طلاق کے بعد تعلق ختم ہو گیاہے؟ مہر کتناا دا کرنا ہوگا؟ نیز وہ جوسامان لے کئیں، اُس

سوال:...میں نے اپنی بیوی کوتمین طلاق دے دی ہیں، طلاق نامداورا خباری اشتہار کی کٹنگ مسلک ہے، کیا طلاق ہوگئ؟ کیونکہ میرے سسرال والے مجھے اب بھی رُجوع کرنے پرز وردے رہے ہیں؟

٢:..جن مهربيس سال پيلے دو ہزاررو بےمقرر ہوا تھا، کيا يہي اوا کرنا ہوگا؟

سن... بیوی اینے ساتھ کافی گھر کا سامان لے گئی ہے، جو تقریباً جالیس ہزار کا ہوگا، کیا یہ اسے لوٹا نا ہوگا؟ اس کے علاوہ ز بورات بھی تمام اس کے پاس ہیں۔

جواب:...آپ کی بیوی کوتین طلاقیں ہوگئ ہیں، اور اس کا آپ سے تعلق ختم ہوگیا، اس کا مہرآپ کے ذہے ہے، وہ ادا

(١) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص:٣٣١، باب الأمر بالمعروف، القصل الأوّل).

 (٣) واما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلى هو زوال الملك وزوال حل الملية أيضًا حتى لا يجوز له نكاحها قبل النزوج بـزوج آخـر لـقـولـه عـز وجل: فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره. (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في حكم طلاق البائن ج:٣ ص:٣٠٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، طبع رشيديه).

کرد بیخے ، اور جوسامان محتر مدساتھ لے تی ، دواگر آپ کی ملکیت ہے تو ان کووائی کرنا جائے ، کیونکہ بیر حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ مرد طلاق کا اِختیار عورت کوسپر دکر سکتا ہے

سوال:... پاکستان میں مروّجہ عائلی قوانین کے مطابق بونت نکاح جو نکاح فارم اِستهال ہوتا ہے، اس میں مندرجہ وَ یَل الفاظ پر مبنی ایک شق نمبر ۱۸ درج ہے:'' آیا شوہر نے طلاق کاحق بیوی کوتفویض کر دیا ہے،اگر کر دیا ہے تو کون می شرا لکا کے تحت' آپ سے معلوم بیکرنا ہے کہ:

ا: .. طلاق کے حق کا کیا مطلب ہے؟

٣:.. فقدِ حَفَى كے مطابق كيا ايساحق خاوندكو بوقت ِ نكاح بيوى كوتفويض كرنے كاحق ہے؟

سان...اگراییا حق خاوند کو حاصل ہے اور بوقت ِ نکاح بیوی کو بیحق تفویض کر ویتا ہے تو کیا بیوی اپنی صوابد ید پر جب بھی حالات متقاضی ہوں، خاوند کے نام ایک رجسڑی خط یا نوٹس کے ذریعے دوگوا ہوں کی تقدیق کے ساتھ بیحق اِستعال کرسکتی ہے؟ اور کیا ایسی صورت میں وہ اپنے آ ہے کو قانونی طور پر طلاق یا فتہ تصور کرسکتی ہے؟ اور کیا عدت گزار نے کے بعد کسی رُکاوٹ کے بغیر دو بارہ نکاح کرسکتی ہے؟

جواب: ...شریعت نے طلاق کا افتیار مرد کو دیاہے، اور مردیہ افتیار کسی کو بھی دے سکتا ہے، ایک خاص وقت کے لئے بھی اور عام اوقات کے لئے بھی اگر شو ہر نے نکاح کے بعد طلاق کا اِفتیار بیوی کو دیا ہوتو یہ اِفتیار دینا سیجے ہے۔ لیکن عورتیں کم عقل بھی ہوتی ہیں، اور جذباتی بھی ،اس لئے شریعت نے طلاق مرد کے سپر دکی ہے، عورت کو طلاق کا اِفتیار نہیں دیا،اس لئے مرد کو اگر طلاق کا اِفتیار بیوی کو تفویض کرنا ہوتو اس کے لئے ایسی شرطیس لگادین جا ہمیں کہ وہ جلد بازی میں کھیل نہ بھاڑ ہیٹھے، واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>١) وإذا خلا الرجل بإمرأته وليس هناك مانع من الوطي ثم طلقها فلها كمال المهر. (هداية؛ باب المهر ص:٣٢٥).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لا تظلموا! ألّا لا يحل مال إمرىء مسلم إلّا بطيب نفس منه. (مشكواة، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ج: ١ ص:٢٥٥، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (فتح القدير، قبيل باب إيقاع الطلاق ج:٣ ص:٣٣ طبع دار صادر بيروت).

<sup>(</sup>٣) والرجل كما يملك الطلاق بنفسة يملك إنابة غيره فيه، ويجوز تفويض الطلاق للزوجة بالإجماع الله صلى الله عليه وسلم خير نساؤه بين المقام وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى: "يَايها النبي قل الإزواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالَين أمتعكن وأسرحكن سراجًا جميلًا. فلو لم يكن الإختيارهن الفرقة أثر ولم لتخييرهن معنى . (الفقه الإسلامي وأدلته، كتتاب الطلاق، التوكيل في الطلاق ج: ٩ ص: ٢٩٣٥، ٢٩٣١، طبع دار الفكر، بيروت).

# بروَرِش کاحق

# باپ کو بچی سے ملنے کی اجازت نہ ویناظلم ہے

سوال: ...زیداوراس کی بیوی کے درمیان طلاق ہوگئی،ان کی ایک پنی بھی ہے جس کی عمرتقریبا پونے دوسال ہے اور جواپی ماں کے پاس اپنے نانا کے گھرہے۔زیداپی مطلقہ کوایام عدت کا خرچ بھی دے چکا ہے، نیز پنی کی پر وَرِش کا خرچ بھی وہ بذریعہ منی آرڈ رمتعدّد بار بھیج چکا ہے جو کہ پنی کی ماں وصول نہیں کرتی،زیداپنی بنی ہے ملنا چاہتا ہے جبکہ پنی کی ماں اوراس کے نانا پنی کواپنے باپ سے قطعاً ملنے نہیں دیتے ۔ تو شریعت میں اس کے لئے کیا تھم ہے؟ آیازیداپنی پنی سے ل سکتا ہے یا نہیں؟

جواب:...باپانی بی ہے جب چاہل سکتاہے،اس نے نہ ملنے دیناظلم ہے۔ غالبًاان کو یہ خطرہ ہوگا کہ باپ بی کونہ لے جائے اور ماں سے جدانہ کر دے،اگراہیااندیشہ ہوتو اس اندیشے کا تدارک کرنا چاہئے۔

## اولا دیر پرورش کاحن کس کاہے؟

سوال:...میرےایک رشتہ دار کی لڑکی کوشل کی حالت میں اس کے شوہر نے تمین طلاق دے دی ہیں ، شرعاً تو طلاق ہوگئ ہے ، گراس مخص کاان بچوں پرخق ہے یانہیں؟ اگر لڑکی کی پیدائش ہوتو اس پر مال کا حق ہے یاباپ کا؟ جواب:...مال کولڑکوں کی پر وَرش کاحق سات سال کی عمر تک ہے ، ادر لڑکی کی پر وَرش کاحق بلوغ تک۔ (۲)

# بی کی پرورش کاحق کس کاہے؟

سوال:...ایک بچی جس کے ماں اور باپ دونوں کا اِنتقال ہو چکا ہوتو ننھیال دالوں کا حق بنتا ہے کہ دہ اس کواپنے پاس

(١) وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك لما فيه من الإضرار بالأب ... إلخ. (هذاية ج:٢ ص:٣٣١، طبع شركت علميه ملتان، أيضًا: عالمگيري ج:١ ص:٥٣٣، فصل مكان الحضانة مكان الزوجين).

<sup>(</sup>٢) والحاضية أما أو غيرها أحق به أى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى والأم والجدة ..... أحق بها بالصغيرة حتى تسجيض أى تبلغ في ظاهر الوواية. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٥٦١). ليكن متى يول أو مال كامرتك كا مها مهد وقال في البحر بعد نقل تصحيحه والحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية. (شامى، باب الحضانة: ج: ٣ ص: ٥١٤، طبع ايج ايم سعيد كواچى).

ر تھیں یا دوھیال والوں کا؟ بچی کی عمر پندر و سال ہے، دوھیال میں صرف دادی اور ایک پھو پھو ہیں جبکہ نھیال میں ناتا، نانی اور ماموں وغیرہ ہیں۔

جواب:... پندرہ سال کی عمر ہونے کے بعدلڑ کی عاقلہ بالغہ ہے، اس لئے لڑ کی کو اختیار ہے خواہ ددھیال میں رہے یا خھیال میں ،گر بظاہر ددھیال میں اس کا کوئی محرَم مردنہیں ، جبکہ نخھیال میں نانااور ماموں اس کے محرَم ہیں ،اس لئے اس کا نخھیال میں رہنا بہتر لگتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### طلاق کے بعد بیچس کے پاس رہیں گے؟

سوال:...جب مردعورت کوطلاق دے دیتا ہے تواس کا بچوں سے بھی تعلق ختم ہوجا تا ہے، کیونکہ بچوں کو ماں جنم دیت ہے، جب ماں سے ہی تعلق ندر ہا تو بچوں کی مرد کیے دیکے بھال کرسکتا ہے؟ کیا پتا کہ مرد بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ بنچے ماں کو یا د کریں گے کیونکہ بچوں کو ماں سے فطری طور پر مجت ہوتی ہے، ان پر کیا گزرے گی؟ اس کے علاوہ کیا اس کی دُوسری بیوی ان بچوں کی موجود گی پہند کرے گی؟ خاص طور پر نابالغ بچوں اور بچیوں کی ، بصورت دیگر اگر بیچ بڑے ہوکرا پنے باپ کے پاس رہنا پہند کریں تو ایس صورت میں بچوں کی والدہ کی کیا اہمیت ہوگی؟ کیا وہ بچوں سے ضاص کراڑ کون سے محروم رہے گی؟ جن کوئس نے ہالا ہے۔

جواب:...طلاق ہوجانے کی صورت میں بچے سات سال کی عمر تک اپنی ماں کے پاس رہے گا ، اور اس کے بعد اس کا باپ اس کو لے سکتا ہے ، کیونکہ تعلیم وتر بیت کی ذمہ داری باپ کے ذمے ہے ، اورلڑ کی نوسال تک اپنی ماں کے پاس رہے گی ، بعد میں باپ اس کو لے سکتا ہے۔

### ينتم بچي کي پروَرشِ کاحق کس کا ہے اور کب تک؟

سوال: بناب ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے بھائی مرحوم کی ایک بیٹی ہے، اس وقت اس کی عمر تقریبا ڈھائی سال ہے،
بھائی کے انتقال کے بعد پچی کی والدہ اپنے میلے جلی گئی ہیں اور پچی کو بھی ساتھ لے گئی ہیں، اور ہم سے پچی کو ملاتی بھی نہیں ہیں، پکی
کے ماشاء اللہ دادا، دادی، پچیا اور پھو پھیاں سب حیات ہیں، ایسی صورت میں قانونی طور پرہم پجی کو کتنے سال بعد حاصل کر سکتے ہیں؟
اگر شریعت کے مطابق پچی شروع میں والدہ کے پاس رہے گی تو پچی کم از کم کتنے سال کی ہونے کے بعد اپنے اصل وارثوں کے پاس

(٣) وغيرهما أحق بها حتى تشتهى وقدر بتسع وبه يفتى ..... وعن محمد ان الحكم في الأم والجدة كذلك وبه يفتى لكثرة الفساد. (الدر المختار). والحاصل ان الفتوى على خلاف ظاهر الرواية. (شامى ج:٣ ص:٥١٤).

<sup>(</sup>١) بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرًا ضمها الأب إلى نفسه إلّا وإذا دخلت في السن واجتمع لها رأى فتسكن حيث أحبت حيث لَا خوف. (درمختار، باب الحضانة، مطلب لو كإنت الّاخوة أو الأعمام غير مأمونين ص:٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) والحضائة أما أو غيرها أحق به أى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسع وبه يفتى لأنه الغالب ..... فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرًا وإلّا لا وفي الشامية: ولو جبرًا أى إن لم يأخذه بعد الإستغناء أجبر عليه بالإجماع. وفي شرح الجمع: وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أجبر الأب أو الوصى أو الولى على أخذه، لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه. (الدر المختار مع الرد ج ٣٠ ص ٢١٠، أيضًا: عالمگيرى ج: ١ ص ٥٣٣، فصل مكان الحضائة ... إلخ).

آئے گی؟

۲:...اگر بچی کی والدہ کہیں اور شاوی کرلیتی ہے تو ایسی صورت میں بچی کہاں رہے گی؟ اپنی نانی کے پاس یا اپنے اصل وارثوں کے پاس؟ اور اگر نانی حیات نہ ہوتو بچی کی پر قرش دادی، دادایا چپاؤں سے اچھی تو اور کو کی نہیں کرسکتا، کیونکہ عورت کو اختیار کل صاصل نہیں ہے، بچی کی خالہ اپنی مرضی سے بچی کی پر قرش نہیں کرسکتی، کیونکہ اس کے اُوپر ایک مرد ہوتا ہے، جس کا بچی ہے کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، جبکہ چپا کو کمل اختیار ہوتا ہے اور وہ اس کا خون ہے تو ایسی صورت میں بچی کہاں زیادہ مناسب رہے گی؟ جبکہ ماں شادی کر لیتی ہے، وہ بھی برادری سے باہر، اگر برادری کے اندر کرتی ہے تو اس کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟

سند..وولوگ تقریبا ایک سال سے بکی سے ملئے ہیں دے رہے ہیں، جبکہ بکی کی دادای کی حالت بہت خراب رہتی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ بکی زیادہ وقت ان کے پاس رہے، اس سے ان کوسکون ماتا ہے، کیونکہ یہ بیٹے کی آخری نشانی ہے، اس صورت میں کیا وہ ظلم نہیں کررہے، کیا وہ گناہ کے حقد ارنہیں بن رہے، ایسے میں ہم کو اب کیا کرنا چاہئے؟ شروع میں بکی ہم نے ان کے حوالے کردی کہ پیشریعت میں ہے کہ بجین میں بکی مال کے پاس بی رہے گی، اس طرح کرنے سے یہ مال پرظلم ہوگا کہ بکی کو ہم رکھ لیس۔ کردی کہ پیشریعت میں ہے کہ بجین میں بنی والدونے پاس رہے گی، اس طرح کرنے سے یہ مال پرظلم ہوگا کہ بکی کو ہم رکھ لیس۔ جواب: ... بکی نوسال کی عمرتک اپنی والدونے پاس رہے گی، اس کے بعد آپ لوگ اس کولے سکتے ہیں۔ (۱)

۲:...اگر بچی کی والدہ کسی ایسی جگہ شادی کر لیتی ہے جو بچی کے لئے اجنبی ہیں، بچی کے مخرَم نہیں، تواس کی والدہ کاحق پر وَرِش ختم ہوجائے گا'' اور بچی اپنی ٹانی کے پاس رہے گی ، ٹانی نہ ہوتو اپنی خالہ کے پاس ، وہ بھی نہ ہوتو اپنی وادی کے پاس۔

" ان مناسب مرت کے بعد بچی کی دادی اور وُ وسر مے عزیز اس کود کھے سکتے ہیں ، بچی کی مال کو ، یااس کی نانی کوتی نہیں کہ ان کو کہ سکتے ہیں ، بچی کی مال کو ، یااس کی نانی کوتی نہیں کہ ان کو سکتے ہیں ، بچی کی مال کو ، یااس کی نانی کو ( بچی جس کی پر قرش میں ہو ) رضا مندی کے بغیر بچی کو اپنے گھر نہیں لا سکتے ، جب تک کہ میعاد بوری نہیں ہوجاتی ۔ (۵)

ہم:... بنگی کی دادی کی خواہش لائقِ اِحترام ہے، مگر دادی کو بیسو چنا جاہئے کہ جیسی اس کی خواہش ہے و لیک ہی بنگی کی والدہ اوراس کی نانی کی بھی خواہش ہوگی ،اس لئے سلح صفائی اور رضامندی ہے اس معاملے کو بطے کیا جائے تا کہ ماں اور نانی پر بھی ظلم نہ ہو۔

<sup>(</sup>١) وغيرهما أحق بها حتى تشتهي وقدر تسع وبه يفتي ...... وعن محمد أن الحكم في الأمّ والجدة كذلك وبه يفتي لكثرة الفساد. (درمختار ج:٣ ص:٧٤٥، باب الحضانة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) والحضانة يسقط حقها بنكاح غير محرمه أي الصغير. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٦٥).

 <sup>(</sup>٣) وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنتقل للجدة، بحر. وفي الشامية: أي تنتقل الحضانة لمن يلي الأم في الإستحقاق كالجدة إن كانت وإلّا فلمن يليها فيما يظهر. (شامي ج:٣ ص:٩٥٩، باب الحضانة).

 <sup>(</sup>٣) ولا يبصلك أحده ما إبطال حق الولد من كونه عند أمّه قبل السبع وعند أبيه بعدها. (شامي ج:٣ ص: ٥٢١). وفي
السراجية: إذا سقطت حضانة الأمّ وأخذه الأب لَا يجبر على أن يرسله لها، بل هي إذا أرادت أن تراه لَا تمنع من ذلك. (الدر
المختار مع الرد ج:٣ ص: ١٥٥، باب الحضانة).

 <sup>(</sup>۵) وفي المحسم: ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء وعلله في شرحه بما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة.
 (شامي ج:٣ ص:٥٤٥، باب الحضانة، أيضًا: عالمگيري ج:١ ص:٥٣٣، فصل مكان الحضانة مكان الزوجين).

### بچوں کی پر وَرِش کاحق

سوال:...میں نے اپنی بیوی کو بوجہ خلاف شرع کاموں کی مرتکب ہونے کے طلاق دے دی، الفاظ یوں ادا کئے: '' میں نے اپنی بیوی کو بوجہ خلاق دی' بیر خیار نے اپنی بیوی کا مبر کتنے دن کے اپنی بیوی کا مبر کتنے دن کے اپنی بیوی کا مبر کتنے دن کے اندرا ندراداکرنا چاہئے میرے کم عمر بچے ، پی ایک ڈھائی سال کی ، ایک سال کی ایک کے پاس ہے، وہ ان کو کتنے عرصے تک ایٹ راکھ کتی ہے؟ کیا گھے ان بچیوں کا خرچہ دینا پڑے گا؟

جواب:..آپ کی بیوی نکاح سے نکل گئی، نکاح ٹوٹ گیا، بیوی حرام ہوگئی،اب دوبارہ رُجوع یا تجدیدِ نکاح کی کوئی سورت نہیں۔ مہر واجب ہے جلدا زجلدا داکر دینا چاہئے۔ لڑکیوں کو ماں اپنے پاس ان کے جوان ہونے تک (بیعنی ہبرس کی عمر تک)رکھ سکتی ہے، البتہ اگر ماں کی اضافی حالت خراب ہو یا وہ بجیوں کے غیرمحامِ میں نکاح کرلے تو اس کاحقِ پروَرشِ ساقط ہوجائے گا۔ پروَرِش کا خرج ہرحال میں باپ کے ذمہ ہوگا۔ (۵)

### بچسات برس کی عمرتک ماں کے پاس رہے گا

سوال:..طلاق کی صورت میں بچوں کی پرةرش کی ذمه داری س پرعائد ہوتی ہے؟

جواب:...طلاق کے بعد بچے سات سال کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس رہتا ہے، اس کے بعد بچے کا والداس کو لے سکتا (۱) ہے۔ اورلز کی جوان ہونے تک والدہ کے پاس رہتی ہے، جوان ہونے کے بعد باپ اس کو لے سکتا ہے۔ نکاح کرانے کا اختیاراس کو

(١) وإن كمان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣).

(٢) ويتأكد عند وطء أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:١٠٢).

(٣) والأم والجدة لأم أو لأب أحق بها بالصغيرة حتى تحيض أى تبلغ في ظاهر الرواية ..... وقدر بتسع وبه يفتى. وفي
الشامية: قال في البحر بعد نقل تصحيحه والحاصل ان الفتوى على خلاف ظاهر الرواية. (رد المتار على الدر المختار، باب
الحضائة: ج:٣ ص:٥٦٤،٥٦٦).

(٣) والحضانة يسقط حقها بنكاح غير محرمه أى الصغير ...... لما في القنية: لو تزوّجت الأمّ بآخر فأمسكته أمّ الأمّ في بيت الأب فللأب أخذه. (در مختار ج: ٣ ص: ٥٢٥). أيضًا: وإنما يبطل حق الحضانة لهؤلاء النسوة بالتزوج إذا تزوجن بأجنبي ... إلنج (فتاوي عالمگيري، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة ج: ١ ص: ١٣٥).

(۵) ونفقة أولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحدكما لا يشاركه في نفقة الزوجة لقوله تعالى: وعلى المولود له
 رزقهن، والمولود لة الأب. (الهداية ج: ۲ ص: ۳۳۳ طبع ملتان).

(٢) والحاضنة أما أو غيرها أحق به أي بالغلام حتَّى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتي لأنه الغالب. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:41٢).

(2) والأم والجدة لأم أو لأب أحق بها بالصغيرة حتى تحيض أى تبلغ في ظاهر الرواية ..... وغيرهما أحق بها حتى تشتهى وقدر بتسع وبه يفتى لكثرة الفساد. (الدر المختار مع الرد جـ ٣٠٠).
 جـ٣٠ صـ : ٢٠٥).

ہے اور اگر فساد کا اندیشہ ہوتو باپ بچی کو ۹ برس کی مرت کے بعد لے سکتا ہے۔

# بیوہ اگر دُوسری شادی ایسی جگه کر لیتی ہے جو بچوں کا نامحرَم ہے تو اُس کو پر وَ رِش کاحق نہیں

سوال:...اگرعدّت کے بعد میرے مرحوم بینے کی بیوی شادی کرلیتی ہےتو میرے بیٹے کے بچوں کوکون پالے گا؟ میں تو بهت ضعیف ہوں اور کوئی ؤریعہ آمدنی نہیں ہے۔

جواب:...اگربیوہ ایسی جگدعقد کر لیتی ہے جو بچوں کے لئے نامحرَم ہے، تواس کو بچوں کی پروَرش کاحق نہیں ہوگا، ' بلکہ نانی کو،خاله کو، دادی کو، پھوپھی کوعلی التر تیب پر وَرِش کاحق ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

# کیا بیوہ بچوں کو لے کر دُوسری جگہ جاسکتی ہے؟ نیز بیوہ کا مکان پر کیاحق ہے؟

سوال:...میری تنین بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں،اور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، پچھلے مہینے میراحچھوٹا بیٹا عجمان میں طویل بیاری کے بعد اِنتقال کر گیا،اس نے اپنے پیچھے دو بیٹے اورایک بیٹی چھوڑی ہے۔اس کی بیوہ اپنے بچوں کو لے کر سیالکوٹ چلی گئی ہے، میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ عجمان میں رہتی ہوں ، اور اس کو میں نے اور میرے بڑے بیٹے نے بہت رو کا بھروہ اپنے نتیوں بچوں کو اور اپناسب سامان وغیرہ لے کر چکی گئی ہے، میرے مرحوم بیٹے نے اپنی بیوی کے نام سیالکوٹ میں ایک گھر بنایا تھا، اور اس کی بیوی یباں اسکول میں پڑھاتی ہے،میری بیوہ بہوکا کیاحق بنرآ ہے کہ وہ الگ ہوکر رہے؟ جبکہ میرا بڑا بیٹا کہتا ہے کہ وہ اس کواوراس کے بچوں کواپنے گھر میں رکھ سکتا ہے اور ان کا تمام خرچہ برداشت کرسکتا ہے، اورامچھی طرح دیکھے بھال کرسکتا ہے۔ یہ یا در ہے کہ میرے بڑے مٹے کے چھنچے ہیں۔

۔ جواب: ...عدت کے بعد شرعاً اس کو جانے کاحق تھا، اور بچے اگر چھوٹے تھے توان کواپنی ماں کے پاس رہنا جا ہے۔ ' '' سوال: میری بیوہ بہوکا مکان پر کیاحق ہے؟

<sup>(</sup>١) بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكر ضمها الأب إلى نفسه ... الخ. (در مختار، باب الحضانة ج:٣ ص:٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) والحضانة يسقط حقها بتكاح غير محرمه أي الصغير ـ (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٦٥).

الم أي بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو تزوّجت بأجنبي أمّ الأمّ وإن علت عند عدم الأهلية القربي ثم أمّ الأب وإن علت بالشرط المذكور ..... ثم الأخت لأب وأمَّ ثم لأمَّ ..... ثم الخالات كذلك أي لأبوين ..... ثم العمَّات كذلك ثم خالة الأمّ كـذلك ..... ثم العصبات بترتيب الإرث. ودرمختار، باب الحضانة، مطلب في لزوم اجرة مسكن الحضانة ج:٣ ص: ٥٦٢، ٥٦٣، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣١، الباب السادس عشر في الحضانة).

<sup>(</sup>٣) (الحضانة) تثبت للأمّ النسبية. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٥٥، باب الحضانة، طبع سعيد كراجي).

جواب:...اگرآپ کے مرحوم بیٹے نے وہ مکان اپنی ہوی کے نام کردیا تھا تو مکان ای کا ہے ،اس میں وُ دسرے کسی کا کوئی حینہیں۔

سوال:...میرےمرحوم بیٹے کو یہاں سرکارے کافی روپیا ہے،اس روپے پرمیرا،میری تین بیٹیوں کا اور میرے بزے بیٹے کا کتناحق بنتاہے؟

جواب:...اس روپے میں (اور مرحوم کے تمام ترکے میں ) آپ کا (یعنی مرحوم کی والدہ کا) چھٹا حصہ ہے، بیوہ کا آٹھواں (۲) حصہ اور باقی تمام مرحوم کے بچوں کا ہے، بچوں کے ہوتے ہوئے مرحوم کے بھائی اور بہنوں کا کوئی حق نہیں۔

سوال:... كياميرابر ابياان بجول كواس كى مال سے لےسكتا ہے؟

جواب: .. بڑکیوں کو جوان ہونے کے بعداورلڑ کوں کوسات سال کی عمر پوری ہونے پر لے سکتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

سوال:...میرےمرحوم بیٹے کے بچول اور اپناتمام خرچہ بیوہ خوداُ ٹھار ہی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے مرحوم شو ہر کے بھا لَی اور بہنوں کا کوئی حق نہیں ہے۔

جواب:... میں اُو پرلکھ چکا ہوں کہ مرحوم کے بھائی اور بہنوں کا اس کے جھوڑے ہوئے مال میں کوئی حق نہیں ہے ، ماں کا چھٹا حصہ ہے اور بیوہ کا آٹھواں حصہ، باقی سارا مال تیمیوں کا ہے ، جواس کو کھائے گاوہ آگ کے انگارے کھائے گا۔ (۵) نوٹ:... تیمیوں کے مال کی تگہداشت ان کے تایا کے ذہے ہے ، تگرخود نہ کھائے ، بلکہ بچوں پرخرچ کرے۔ (۱)

# گود لئے ہوئے بچے کو حقیق بچے کے حقوق حاصل نہیں ہوتے

سوال:...جو بچه گودلیا ہواہے،اس کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کہ ایک حقیق بچے کو ہوتے ہیں؟اور کیا قانونی طور پراہے وہی مراعات نہیں ملنی چاہئیں جو کہ ایک حقیق بچے کوملتی ہیں؟

<sup>(</sup>١) "وَلِأَبُولِهِ لِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٢) "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُّ مِمَّا تَرَكَّتُمْ" (النساء: ٢ ١).

 <sup>(</sup>٣) "يُوْصِيَكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِللَّهُ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفَيَيْنِ" (النساء: ١١).

 <sup>(</sup>٣) الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض ..... الأم والجدة أحق بالغلام حتى تستغنى وقدر سبع سنين. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٣٢، باب الحضانة، طبع سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>۵) "إنّ الذين يأكلون أموال اليتمي ظلمًا إنّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا" (التساء: ١١).

 <sup>(</sup>۲) وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة وهو كل من يعوله فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ۵ ص: ۲۹۳، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

جواب:... کود لئے ہوئے بچ کوشر عاحقیق لڑ کے لڑی کے حقوق حاصل نہیں ہوتے ، نداس سے نسب ثابت ہوتا ہے ، ند وراثت جاری ہوتی ہے۔

لے یا لک کا شرعی حکم

بیوی کی بھا بھی مجیسی وغیرہ جسے بچین سے اولا د کی طرح یالا ہو، اس سے پردہ کیا جائے یانہیں؟ ان دونوں صورتوں میں بچوں کو بیوی کا دُ ودھ جيس پلايا گيا۔

جواب: ... لے پالک پرکوئی شرعی تھم مرتب نہیں ہوتا، اوراگر لے پالک بنانے سے پہلے وہ عورت کامحرَم ہوتو محرَم رہےگا، اورنامحرم موتونامحرم رہے گا، بیوی کی بھانجی بھیجی شرعاً نامحرم ہیں۔

لے پالک کی نسبت، حقیقی باپ کے بجائے پر وَرِش کرنے والے کی طرف کرنا سی جہنیں سوال:...کسی لا دارث شیرخوار بچے کوجس کے ماں باپ کاقطعی علم نہ ہو، گود لینا، اپنی بیوی کا دُودھ پلوا نا اوراپیے بچوں کی

طرح برورش كرناءاس كانام ركھناا ورولديت اپني اِستعال كرنا كيساہے؟

جواب:..ا پی طرف اس کے نسب کی نسبت سیحے نہیں ، ' باتی سب پی می تعیک ہے۔

# بی کودے کروالی لیناشرعاً کیساہے؟

سوال:...فدوی کوتقریباً ڈیڑھسال قبل اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عنایت فرمائی ،اس بچی کےعلاوہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے تنین لڑ کے اور ایک لڑکی عطافر مائی ہے۔اس آخری بچی کی پیدائش کے وقت میری سگی بہن نے جو مجھے سے بڑی ہیں اور ان کے کوئی اولا و بدشمتی ہے نہیں،انہوں نے بجی کوخود کود لینے کی خواہش کی ، میں نے بیرجانتے ہوئے بھی کہ بچی کی دالدہ کو دُ کھ ہوگا،اپنی رضا مندی بہن کو بچی دینے میں کر دی، حالانکہ بچی کی والدہ پرایک قتم کی زیاد تی تھی، بہرحال میں نے اپنی بہن کو بچی سپر دکر دی۔

آج تقریباً ڈیڑھسال ہور ہاہے، درمیان میں ہمیں اس بات کاعلم ہوتا رہا کہ بچی کو برابر دُودھا ورخوراک نہیں مل رہی ہے، ہم اس ذہنی کوفت کوبھی خدا کی مصلحت سمجھ کر برداشت کرتے رہے۔ ہمارے بہنوئی کوتقریباً • • ۵رویے پنش ملتی ہے،جس پران کا اور تھر کا گزارہ ہور ہاہے، کیکن پچھ عرصہ قبل سے ہم میں پچھ اِختلا فات ہو مجئے ،کسی تیسرے فریق کے بہکانے اوراُ کسانے پروہ ہم سے کا فی بدخن اور مخالف ہوگئے ،اور ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر جھکڑا کرتے ،اسی جھکڑے کے دوران اور ذہنی پریشانی کے باعث میں نے ان سے کہہ دیا اورتحریر میں بھی دے دیا کہ ہماری بچی کوہمیں واپس دے دیں ،جس پرانہوں نے بچی کی پر وَرش کے عوض تقریباً • • • ۳۲, ۰۰

<sup>(</sup>١) "وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَا لَكُمْ اَبُنَا لَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِالْفُواهِكُمْ" (الأحزاب: ٣)-

 <sup>(</sup>٣) أيضًا.
 (٣) "أَدْعُوْهُمُ لِأَبَآئِهِمُ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ" (الأحزاب: ٥).

روپ کا مطالبہ کردیااور کہا کہ بیرتم ہمیں ایک بینے کے اندراوا کردیں اور اپنی پچی کو لے جا کیں ، اور ساتھ ہی کوشلر کو بھی ہمارے بہنوئی فیصر مطالبہ کردیا اور کہ اور بیدولیل بیش کی کہ وہ دِل کے مریض ہیں ، اگر پچی کے درخواست وی کہ ہم بچی کو واپس ما نگ رہے ہیں اور خرچنہیں و بے رہے ہیں ، اور بید لیل بیش کی کہ وہ دِل کے مریض ہیں ، اگر پچی کو واپس میں دیوں کو واپس میں دیوں کو اپس میں دیں دیا ، کو واپس میں دیوں کی میں دیوں کے جو میں دیوں کے جو میں دیں کہ ہماری ایک کی کہ ہوئی کی کہ ہوئی کر سکتا ہے۔

نوت: ا:...اگر پکی کوواپس دیتے ہیں تو ان کے دِل پراٹر پڑتا ہے، اور ساتھ ہی وہ متذکرہ بالارقم ادا کر کے پکی کووا ہیں لیس دیل پراٹر نہیں ہوتا۔

۲:... بی کودیتے وقت کی تشم کی کوئی ہات نہیں ہوئی تھی ،اور نہ بی کسی تشم کی کوئی لکھا پڑھی ہوئی تھی ،اب ہمیں دین اور سنت ہے دریافت کرنا ہے کہ:

سوال: ... کیا ہم بچی کوواپس نے سکتے ہیں؟

جواب:... پکی آپ کی ہے،اگر آپ محسوں کرتے ہیں کہ بجی کی پر وَرِش سیحے نہیں ہور بی تو واپس لے سکتے ہیں۔ سوال:...واپس لے سکتے ہیں تو کس صورت میں؟ کتاب دسنت کے مطابق ان کو پر وَرِش کے عوض کتنا معاوضہ نمیں ادا کرنا ہوگا؟

جواب:...شرعا آپ کے ذہے کوئی معاوضہ نہیں، جوخرج انہوں نے کیا،اپنی خوشی سے کیا،معاوضے کے لئے نہیں کیا۔ '' سوال:... کتاب دسنت کے مطابق اگر ان کو کہا جائے اور دونہ مانیں تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ برائے مہر بانی ان سب باتوں کا جواب ہمیں شرعی لحاظ سے تحریر کریں، ہم ممنون ہوں گے۔

جواب:..اگرکوئی شخص شریعت کے فیصلے کونہ مانے میں اس کوکیا کہ سکتا ہوں...!

يتيم كى تعريف، نيز كياجاليس ساله بھى ينتيم ہوگا؟

سوال:...یتیم کی تعریف یہ ہے؟ مطب یتیم اگر چالیس سال کا بھی ہے تو اس کو وہی رعایت حاصل ہو گی جوایک بارہ سال کے بیچے کو حاصل ہے؟

جواب: بیتیم اس نابان سند ( نواه لا کا مویالزی ) کو کہتے ہیں جس کے سرے اس کے باپ کا سامیا ٹھ گیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ باغ ہونے کے بعد نیز نبیس رہتی ، بعد میں اگر کی کو پیتیم کہا جا تا ہے تو مجاز ا کہا جا تا ہے۔ (۲)

ر ١) لا رجوع فيما تبرع عن الغير. وقواعد الفقه، وقم الشعدة: ١٥١، طبع صدف ببلشوز، كواچي).

 <sup>(</sup>٣) قبال عبلي ابين أبي طائب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد إحتلام ... إلخ. (سنن أبي داؤد، كتاب الوصايا ج: ٢ ص. ١٣، طبع ايج ايم سعيد كراجي).

یتیم کی عمر کی حد کیا ہے؟

سوال: ...میرے قریب میں ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً ۱۱ یا ۲ سال ہے، جس کے والداور والدہ دونوں کا اِنقال ہو چکا ہے، لڑکا ایک کمپنی میں ملازمت بھی کر چکاہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں بیٹیم ہوں، یاڑکا ایٹ عزیز کے پاس رہتا ہے، ان کا بھی بہی کہنا ہے کہ لڑکا بیٹیم ہے۔معلوم بیر کرنا ہے کہ جبکہ وہ جوان ہے اور ملازمت ،محنت مزدوری کرسکتا ہے تو شریعت کی رُوسے وہ اس عمر کو چنچنے کے باوجود بیٹیم ہے؟ آپ سائل کو قرآن وسنت کی روشن میں جواب دیں گے کہ شریعت نے بیٹیم کے دُمرے میں آنے کی عمر کی کیا حد مقرر کر کھی ہے؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ:" ہالغ ہونے کے بعدیتیمی نہیں "(ابوداؤد)۔اس سے معلوم ہوا کہ بیچے کے بالغ ہونے کے بعد اس پ بعداس پریتیمی کے اُحکام جاری نہیں ہوتے۔

<sup>(</sup>۱) قبال عبلي ابن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يتم بعد إحتلام ... إلخ. (سنن أبي داؤد، كتاب الوصايا ج: ۲ ص: اس، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

## نان ونفقه

# اولا دکی بروَرِش کی ذمہداری والدکی ہے

سوال:...میرے والد نے میری والدہ کواس وقت طلاق دی، جب میں ڈیڑھ سال کا تھا، اب میری عمر ۲۳ سال ہے، میری پروَیش میری والدہ اور نا نانے کی تھی۔میرے والدصاحب کا کہنا ہے کہ شریعت کی رُوسے آپ کی پروَیش میری ذرمہ داری نہیں۔ کیا واقعی شریعت کی رُوسے میرے والد پرکوئی ذرمہ داری عائد نہیں ہوتی ؟اوراس کی کیا وجہہے؟

**جواب:...ا**ولا د کی پر قریش کی ذمہ داری والد پر ہے، آپ کے والد کا کہنا غلط ہے، آپ ان کی جائیدا دہیں بھی دارث ہیں۔

### بجے کا خرچہ باپ کی حیثیت سے اُس کے ذیے لازم ہے

سوال:...ایک عورت کوطلاق ہوگئ ، گیارہ ماہ کا ایک لڑکاعورت کے پاس ہے، وہ عورت ، مرد سے زائداز حیثیت رقم برائے خریچ کا مطالبہ کرتی ہے، اور بچے کواس کے باپ سے ملانے ، ملاقات کروانے سے طعی اِ نکار کردیا ہے ، شرعی حیثیت سے اس عورت کا کیا فرض ہے؟ برائے مہر ہانی جلد تحریر کریں ، کیونکہ بچہ ہاپ سے بہت مانوس ہے اور اس کی صحت کوخطرہ ہے۔

جواب:... بیچ کاخرج باپ کی حیثیت کے مطابق باپ کے ذیعے لازم ہے، اور بیچ کودیکھنااوراس سے ملنا باپ کاحق ہے، ماں اس سے نہیں روک سکتی۔

<sup>(</sup>١) "وَعَـلَـى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزُقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بالْمغرُوفِ" (البقرة:٢٣٣). يُـوْصِيْكُمُ اللهُ فِيَ أَوُلَدِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَظِّ الْأَنْفَيَئِنِ" (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٣) "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزُقَهُنَّ وَكِسُوتَهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ" (البقرة: ٢٣٣). وقوله: بالمعروف أى بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط ثم بين الله تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج ومنصبها من غير تقدير مُدِّ ولا غيره بقوله تعالى: لا تحكف نفس إلا وسعها. (تفسير القرطبي ج:٣ ص: ١٣ ا، طبع بيروت). وأيضًا: ونفقة أولاد الصغار على الأب ...... لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن، والمولود له الأب (الهداية ج: ٣ ص: ٣٣٣، باب النفقة، طبع ملتان). وأيضًا: تجب النفقة بأنواعها على الحر لطفله يعم الأنثى والجمع الفقير ... الخ (الدر المختار، باب النفقة ج: ٣ ص: ١١٢، طبع سعيد). ولا يم لك أحده ما إبطال حق الولد من كونه عند أمّه قبل السبع وعند أبيه بعدها. (شامى، باب الحضائة، مطلب لو كانت الإخوة أو الأعمام ... إلخ ج: ٣ ص: ٢١٥، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

### شوہرکے گھرنہ رہنے والی بیوی کا نان ونفقہ کس کے ذہبے ؟

سوال:... بیوی اینے شوہر کی مرضی کے بغیرا کثر اپنے میکے میں رہتی ہے، کیااس کا خرچہ اور بچوں کا خرچہ وغیرہ شوہر کے ذہے ہوگا یانہیں؟ جبکہ شوہر کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اس کے گھر میں نہیں رہتی ،اگر آتی ہے تو بھی ایک دو دِن میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے واپس اپنے والدین کے پاس چلی جاتی ہے،اس کے لئے کیاتھم ہے؟

جواب:...اگروہ بلاوجہ شوہر کے ساتھ رہنے ہے گریزاں ہے تو وہ'' ناشز ہ'' ہے،اور نان ونفقہ کی مستحق نہیں،لیکن اگر شوہر خودگھریر نہ ہواور بیوی کو گھریر رہنے کے لئے مجبور کر ہے تو عورت بے قصور ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### بچوں سمیت شو ہر کی مرضی کے بغیر میکے بیٹھنے والی کاخرج شو ہر کے ذیمے بیس

سوال:...میری بیوی مع دو بچوں کے میکے میں جاہیٹی ہے، جس میں نہ تو میری مرضی ہے نہ خوشی، پانچ سال تک جدہ میں رہی، جج وغیرہ کیا، اس کے بعد چلی گئی، وہ نہ جدہ آنا چاہتی ہے، نہ میر ہا جاہتی ہے، اس کے صاف الفاظ یہ جی کہ ججھے تہارے ساتھ دندگی نہیں گزار نی ہے۔ میں اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، کیونکہ بچوں کا مستقبل ہے۔ اس کو خطع کا حق ہے، لکھ دیا خلع نے لوہ خطع بھی نہیں گئی، بچوں کی کیفیت بھی نہیں دیتی، فون کرنے پر بات نہیں کرتے، کیا بھھ پر بیوی کے اور بچوں کے افراجات کا ذمہ ہوگا؟ جبکہ میں نے کئی ڈرافٹ بھی جی جو کہ واپس کرد ہے گئے، الی صورت میں میرے لئے اور میری بیوی کے لئے کیا اُ دکام ہیں؟ جو اب :... آپ کے ذمے بیوی کا خرج نہیں، اور چونکہ بچ بھی اس کی تحویل میں ہیں، لہذا ان کا خرج بھی آپ کے ذمے نہیں، اللہ یہ کہ عدالت سے خرج مقرر ہوجائے۔

# بلاوجه ماں باپ کے ہاں بیٹھنے والی عورت کاخر چہ خاوند کے ذمہ نہیں

سوال: ... میری بیوی عرصه کماه سے اپ والدین کے گھر ناراض ہوکر بیٹھ گئی ہے، اور میں ہر ماہ با قاعد گی سے ان کاخر چہ اور بچوں کاخر چہ مسلسل بھیج رہا ہوں۔ میں بیسو چتا ہوں کہ آخر کب تک بھیجتا رہوں گا، کیونکہ ندان کومیری فکر ہے اور نہ بی لڑکی کے ماں باپ کو بیفکر ہے کہ اپنی لڑکی کوشو ہر کے پاس بھیجیں۔ پوچھنا بیہ ہے کہ کیا مجھ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ میں ہر ماہ با قاعد گی سے ان کوخر جی وغیرہ بھیجتا رہوں یا نہیں ؟

#### جواب :... بیوی شو ہر سے نان ونفقہ وصول کرنے کی اس وقت تک مستحق ہے جبکہ وہ اپنے شو ہر کے گھر آباد ہو، اگر وہ شو ہر کی

(١) وإن نشرت فبلا نفقة لها حتى تعود إلى منزلد (هداية، باب النفقة ج:٢ ص:٣٣٨، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).
 أيضًا: وخارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتى تعود ... إلخ. (الدر المختار مع الرد، باب النفقة، مطلب لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير ج:٣ ص:٤٤١، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٩٣١، باب النفقة، طبع بيروت).

(٢) وإن نشرت فيلانفقة لها حتى تعود إلى منزله. (عالمكيرى، الباب السابع عشر في النفقات ج: ١ ص:٥٣٥). أيضًا: والنفقة لا تصير كينًا إلّا بالقضاء أو الرضاء ج:٣ والنفقة لا تصير النفقة دَينًا إلّا بالقضاء أو الرضاء ج:٣ ص:٥٩٣، طبع ايج ايم سعيد كراچى، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٢٠٣، باب النفقة، طبع بيروت).

اجازت ومنشاء کے بغیر بلاوجہا پنے میکے میں جاہیٹے تو وہ شرعاً'' ناشز ہ''( نافر مان ) ہے، اور ناشز د کان نہ ونڈیز ثو ہر کے ذرمہٰ ہیں۔ ''

#### یچے کے اخراجات

سوال:..خاوندنے اپنی بیوی کوطلاق دے دی، بیوی کے اصرار پرلڑکا جو کہ طلاق کے دفت پانچ ماد کا تھا بیوی کے حوالے کردیا اب جب لڑکا چھ سال کا ہوگیا ہے تو خاوندنے کہا کہ بچہ جھے دے دو، اس پر بیوی نے مقدمہ کیا کہ یا تو بچہ میرے پاس رہے یا یہ کہ چھ سال کا ہوگیا ہے تو خاوندنے کہا کہ بچہ جھے دے دو، اس پر بیوی نے مقدمہ کیا کہ یا تو بچہ میں ہزار رو بے ہے۔ کیا باپ کے ذمدان گزشتہ سالوں کا خری دینالازمی ہے؟ جبکہ بیوی نے دوسری شادی بھی کر لی ہے۔

جواب:...نیچ کاخرج اس کے باب کے ذمہ ہے،اس کا فرض تھا کہ بیچے کے اخراجات ادا کرتا،اوراگراس نے ادائہیں کئے تو بیچے ک ماں وصول کرنے کی مجاز ہے۔

# مطاقة عورت کے لئے عدت میں خوراک ور ہائش کس کے ذمہ ہے؟

سوال:...مطلقہ عورت نان ونفقہ وخوراک، لباس، مکان، علاج ومعالیجے کے لئے کتنی رقم پانے کی مستحق ہے؟ کیا برادری والے اس قضیہ کا تصفیہ کر سکتے ہیں؟

جواب:...مطلقہ عورت کوطلاق دہندہ کے گھر میں عدت گزار نالا زم ہے، اور وہ عدت بوری ہونے تک طلاق دہندہ کی جانب سے رہائش اور نان ونفقہ کی مستحق ہے، اور اس کی مقدار کا تعین مرد کی حیثیت کالحاظ رکھتے ہوئے کیا جانا جا ہے۔

### عدت کے دوران مطلقہ عورت کا نان ونفقہ شو ہر کے ذیے ہے

سوال:...مطلقہ نان ونفقہ (خوراک، لباس، مکان، علاج ) کے لئے کتنی رقم پانے کی مستحق ہے؟ کیا براوری والے اس قضیہ کا تصفیہ کر سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>١) لا نفقة لأحمد عشر: موتدة، ومقبلة ابنه وخارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتَّى تعود. (الدر المختار، باب النفقة ج:٣ ص:٧٤ طبع سعيد). وأيضًا: وإن نشزت فلا نفقة لها حتَّى تعود إلى منزله ...إلخ. (عالمگيرى، الباب السابع عشر في النفقات، ج:١ ص:٥٣٥، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٢٠٣، باب النفقة، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۲) و نسفیة أو لاد البصفار علی الأب ...... نقوله تعالی: و علی المولود له رزقهن، و المولود له الأب ... إلخ و (هدایة ج: ۲ ص: ۳۳۳ طبیع ملتان) به کیکن اگر باپ کی مرضی یا قضاء قاضی کی بنا پرخرج کیا ہے تو مطالبے کا حق ہے، ورزئیس و کیھئے: کیف ایدة المفتی ج: ۲ ص: ۳۵ م، طبع دارالا شاعت کراچی به
 ج: ۲ ص: ۳۵ م، طبع دارالا شاعت کراچی به

<sup>(</sup>m) وتبعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه ... الخدوفي الشامية: هو ما يضاف اليها بالسكني قبل الفرقة ولو غير بيت الزوج ... الخد (الدر المختار مع الرد ج: m ص: ٥٣٦ منطلب الحق أن على المفتى ان ينظر في خصوص الوقائع، فصل في الحداد).

 <sup>(</sup>٣) السعندة عن الطّلاق تستحق النفقة والسكني كان الطلاق رجعيًّا أو بائنًا أو ثلاثًا حاملًا كانت المرأة أو لم تكن، كذا في فتاري قاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٥٥، طبع رشيديه كوئثه).

جواب:...مطلقه عورت عدّت بوری ہونے تک طلاق دہندہ کی جانب سے رہائش اور نان ونفقہ کی مستحق ہے، اور اس کی تعداد کاتعین دونوں کی ھیثیت کالحاظ رکھتے ہوئے کیا جانا جا ہے۔ (۲)

# كياجارسال عين بيكاخرج ادانهكرنے والے سےنسب ثابت نہيں ہوگا؟

سوال:...جارسال کے دوران وہ بھی بچے کود کیمنے ہیں آیا، نہ بی بچے کے لئے خرچ دیا، بچے کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟ بچداس کا ہوگایا میرا؟

جواب: ... بي كانسباس كے باپ سے ثابت ب، اور بي كاخرچ اس كے باپ ك فر مے ہے۔

# طلاق دینے والا مطلقہ کو کیا کچھ دے گا؟ اور بچیس کے پاس رہے گا؟

سوال:...میاں بیوی میں طلاق ہوجاتی ہے، ان کا ایک بچہہ جوتقریباً ایک سال کا ہے، وہ کس کے پاس رہےگا، باپ کے پاس یاماں کے پاس؟ اس کےعلاوہ خاوند بیوی کو کیا پچھ دےگا؟

جواب:...ندکورہ صورت میں شوہر پر پورامہراداکرنالازم ہے (اگر پہلےادانہ کیا ہویا عورت نے معاف نہ کردیا ہو)،اس کے علاوہ مطلقہ کوایک جوڑا وینامستحب ہے، اورعدت کے دوران کانان ونفقہ بھی شوہر کے ذمہ ہے، اس کے علاوہ شوہر کے ذمہ کوئی چیز نہیں۔ بچسات برس کی عمرتک اپنی مال کے پاس رہے گا،سات سال کے بعد باپ اس کو لے سکتا ہے،اورلز کی جوان ہونے تک اپنی والدہ کے پاس رہے گیاس۔

(١) وإذا طلق الرجل إمرأته فلها النفقة والسكني في عدتها رجعيًا كان أو باننًا. (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج:٢ ص:٣٣٣، طبع مكتبه شركت علميه ملتان، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٢١، طبع بيروت).

(۲) قال في البحر: واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين، وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين، وإنما الإختلاف فيما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرًا ..... فإن كان موسرًا وهى معسرة فعليه نفقة الموسرين وفي عكسه نفقة المعسرين. وأما على المفتى به فتجب نفقة الوسط في المسألتين وهو فوق نفقة المعسرة و دون نفقة الموسرة. (شامى ج:٣ ص:٥٤٣).

(٣) "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزُقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ" (البَقرة:٣٣٣). وتسجب النفقة بأنواعها على الحر لطفله يعم الأنثى والجمع الفقير. (الدر المختار، باب النفقة - ج:٣ ص:١١٢ طبع سعيد).

(٣) وفي الدر المختار: وتجب (أى المهر) ...... عند وطئ أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما، أو تزوج في العدة. وفي الساهية: وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذالك وإن كانت الفرقة من قبلها، لأن البدل يعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء. (رد المحتار على الدر المختار ج:٣ ص: ١٠٢ ا، كتاب النكاح، باب المهر، أيضًا: عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٠٣ كتاب النكاح، طبع رشيديه كوئله).

(٥) وتستحب المتعة لكل مطلقة ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٢٧، طبع شركت علميه ملتان).

(۲) اليناحاشية نبرا ـ

(2) والحشائة أما أو غيرها أحق به أي بالغلام حتى يستغنى عن النساء، وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب ...... والأمّ والجدّة ..... (أحق بها) بالصغيرة حتى تحيض أي تبلغ في ظاهر الرواية ... إلخ. (الدر المختار ج: ٣ ص: ٢١ ١٥).

#### بیوی کا نان ونفقه اورا قارب کے نفقات

سوال: ...عرض میہ ہے کہ از دواجی رشتہ فقہ کی رُو ہے'' جدی'' ہے یا'' رحی''؟ وضاحت سے سمجھا ہے، جدی اور رحی رشتے کے طرفین پر کیا حقوق ہیں؟ مرد کی ماہانہ کمائی اس کا اٹا ثہ ہوتا ہے، دو رِحاضر کی بیوی کل اٹا ثہ کی خود کوحق داراور مختارِ کل متصور کرتی ہے، اور شوہر کواس کے جدی حقوق کی جمیل میں مختلف طریقوں ہے رُکا وٹیس کھڑی کردیتی ہے جس کی وجہ سے مرد سخت گنہگار ہوتا ہے۔ فقیہ حنفیہ کی روشنی میں پوری وضاحت ہے سمجھایا جائے کہ شوہر کے ماہانہ اٹا ثے کے وارث اور حق دار جدی رشتے ہے معمر والدین اور حقیق بہن بھائی غیرشادی شدہ ہیں یابر بنار حی رشتہ بیوی کے والدین اور ان کی اولاد ہیں؟

جواب: ... میاں بیوی کارشتہ نہ جدی ہے، نہ رحی ، دونوں ہے الگ از دوا جی رشتہ ہے۔ شوہر کے ذمہ بیوی کا ٹان ونفقہ ہے،
اور دیگر اٹل قرابت کے حقوق بھی مرد کے ذمہ ہیں۔ اگر بیوی ان حقوق کی اوائیگی ہے مانع نظر آتی ہے تو بیاس کی کم ظرنی و بے دینی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک بڑے در ہے کے إمام ، محدث ، فقیہ اور مجاہد ہوئے ہیں ، وہ فر مایا کرتے ہے کہ: ''عورتوں کا وہ فتنہ جس ہے آئے فضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، بیہ ہے کہ دوہ ہے شوہروں کے لئے قطع رحی کا سببہ بنتی ہیں ، اور ان کو معمولی رفیلی پیشوں کا محتاج کرتی ہیں۔''اس لئے جس عورت کا شوہراس کے نان ونفقہ کے حقوق ادا کر رہا ہو، اس کے لئے قطعاً جائز نہیں کہ اسے اپنے والدین اور عزیز واقارب کی مالی خدمت ہے رو کے۔ رہا عزیز رشتہ داروں کے حقوق کا تعین ، تو یہ مسئلہ کا نی تفصیل طلب اسے اس کا اُصول اور ضابط میس عرض کے دیتا ہوں۔ اگر والدین یا دُوسرے دشتہ داروں کے حقوق کا تعین ، تو یہ مسئلہ کا نی تفصیل طلب ہے ، اس کا اُصول اور ضابط میس عرض کے دیتا ہوں۔ اگر والدین یا دُوسرے دشتہ دار خود نی ہوں تو ان کی مالی کفالت آپ کے ذمہ نیس ، اوراگر وہ نا دار ہوں تو ان کی کفالت آپ کو کو کی عزیز کو اوراگر وہ نا دار ہوں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ خدائخو استداس کا انتقال ہوجائے تو اس کی وراشت کا کمنا حصہ آپ کو ملے گا؟ بس اس کے مصارف کا آتا حصہ نا دار ہوتی دیکھنا ہوگا کہ خدائخو استداس کا انتقال ہوجائے تو اس کی وراشت کا کمتا حصہ آپ کو ملے گا؟ بس اس کے مصارف کا آتا حصہ نی آپ کے دمہ واجب ہے ، اوراس سے نیاد وہ مسان ہے۔

### عدت کے دوران بیوہ کاخر چہتر کے سے منہا کرنا

سوال:...عدت کے دوران ہیوہ کا خرچہ تر کے میں ہے منہا کیا جائے گایانہیں؟ یا خرچہ کون دے گا؟ جواب:...عورت کی عدت کا خرچ اس کے تر کے کے جصے سے کیا جائے گا،میّت کے مال ہے نہیں۔ (\*)

<sup>(</sup>١) النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ...إلخ. (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج:٢ ص:٣٣٤، طبع مكتبه شركت علميه ملتان):

 <sup>(</sup>٢) وعملى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه ... إلخ. (الهداية، كتاب الطلاق،
 باب النفقة ج:٢ ص:٣٣٥، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٣٢٣، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) ويـجـبُ ذلك عـلى مقدار الميراث ويجبر عليه لأن التنصيص على الوارث تنبيه على إعتبار المقدار. (الهداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج: ٢ ص:٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) لَا نَفَقَةَ لَلْمَتُوفِّي عَنِهَا زُوجِهَا ...... لأن النَفَقَةَ تَجِبَ شَيئًا فَشَيئًا وَلَا ملك له بعد الموت فلا يمكن ايجابها في ملك الورثة. (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج: ٢ ص:٣٣٣، ٣٣٣، أيضًا: البحر الواثق ج: ٣ ص: ١٤، طبع بيروت).

#### تنین طلاق کے بعدعدت کے دوران مطلقہ کا نان نفقہ شوہر کے ذیے ہے

سوال:...تین طلاقیں دینے کے بعد کیا شوہر پر مطلقہ کا نان نفقہ اور دیگر اِخراجات دینالازم ہیں؟اگر بیوی وُ وسرے مرد سے شادی کرے تو پھر کیاصورت ہوگی؟

جواب:...تمن طلاق کے بعد مطلقہ کا نان ونفقہ طلاق دینے والے شوہر کے ذمے واجب ہے، جب تک کہ عدت پوری نہ ہوجائے۔ عدّت بوری ہونے کے بعد اس کے ذمے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔اورعورت عدّت بوری ہونے تک دُوسری جگہ نکاح نہیں کرسکتی۔ ''')

# یتیم لڑکی پر چھوٹے بھائیوں کی کتنی ذمہ داری ہے؟

<sup>(</sup>۱) وإذا طلق الرجل إمرأته فلها النفقة والسكني في علتها رجعيًا أو بالنّاء (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج: ۲ ص: ٣٢٣). (۲) وأما نكاح مسكوحة الغير ومعتدته ...... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا ... إلخ ورد المحتار ج: ٣ ص: ١٩ ٥ كتاب البطلاق، باب البعدة). أيضًا: ولَا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذالك المعتدة ... إلخ وعالم كيرى ج: ١ ص: ٢٨٠، كتاب النكاح، الباب الثالث، طبع رشيديه كوئله).

# عائلي قوانين

#### قرآن کا قانون اور دوشادیاں

سوال :... آج کل اسلامی قانون اور شریعت پر بهت پچه کهااور کلها جار با بے ، نوجوان پریشان ہیں کہ اسلامی قانون کیا ہے؟
اسلامی قانون سے کی کا نقصان ہوگایا فا کدہ؟ عاکمی توانین کیا ہیں؟ اور کیا قرآنی عاکمی توانین نافذ ہونے سے مورتوں کے حقوق سلب ہوجاتے ہیں؟ اور کیا وُوسری شادی کرنے سے پہلی کے حقوق فتم ہوجاتے ہیں؟ اور کیا وُوسری شادی کرنے سے پہلی کے حقوق فتم ہوجاتے ہیں؟ اوالا ککہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مرد کے وُوسری شادی کرنے سے پہلی عورت کو بہت فا کدے ہوتے ہیں۔ میر سے اپنے دشتد دار ہیں جن کی وہ یہ یال ہیں، اور دونوں خوشحال ہیں، ایک وُوسری شادی ہیں۔ آخر یہ چندخوا تین کیوں اس ملک کو زناکاریوں کا اُوّا بہنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ مسائل استے ہیں کہ عورتوں کی تعداد ہڑھ رہی ہے اور بہت سے گھروں میں لاکیاں ہیٹھی ہیٹھی ہورہی ہیں، اور وہاری توانیان ہے اور بہت سے گھروں میں لاکیاں ہیٹھی ہیٹھی ہورہی ہیں، اور وہاری توانیان ہے، ایک شاری شادی شدہ شریف محتق شخص ملے، مگر آپ کی یہ عورتیں پہلی عورت کو وُوسری عورت کے خلاف کر رہی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ یہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، وہ وُوسری بھی عورت ہی ہو۔ بات تو تب کے کہ مرد دو تین چارہوں کی رہی کی بات کرتی ہیں، وہ وُوسری بھی عورت ہیں ہوگا، اگر ایسانہ ہوا تو کہا ہوگا، اگر ایسانہ ہوا تو کہا ہوگا، اگر ایسانہ ہوا تو کہا تو کہا تانی معاشرہ بھی یورپ کے معاشرے سے کم نہ ہوگا…!

جواب:...اسلامی قانون ہے مراد اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ وہ قانون رحمت ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
بی نوع انسان کوعطا کیا گیا، اورجس کی تفصیلات فقہائے اُمت نے مدوّن کیں۔ بیقانونِ اللی سرا پارحمت وعدل ہے، جس پر حکیم
مطلق نے اِنسانی نفسیات کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے اور ای قانونِ رحمت پر عمل کرنے کی برکمت سے ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو
رَشُکِ طلاکہ ہے۔ آج بھی اگر اس قانون کو اپنی خواہشات کی آمیزش کے بغیر تھیک ٹھیک ٹافذ کردیا جائے تو وُنیا حقیقی عدل و إنصاف
کا گہوارہ بن سکتی ہے۔

'' عائلی توانین' ان سیاہ توانین کوکہا جاتا ہے کہ جو چند بیگات کی رضا جو ئی کے لئے سابق صدراً یوب خان نے اس ملک پر مسلط کئے ، جن کی متعدد دفعات قر آن وسنت کے صرت کے خلاف ہیں ، اور جواس ملک کے لئے لعنت وغضب ِ الہی کے موجب ہیں۔ جہاں تک وُ وسری شادی کا تعلق ہے ، ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے ، ہرار دو ہزار میں کوئی ایک آدمی ایساہوگا جس نے کسی مجبوری میں وُوسری شادی کی ہو۔ اہلِ عقل ایسے شاذ و نادر واقعات پرعمومی پابندی کا قانون نہیں بنایا کرتے۔
مغرب زدہ بیگات کو اُصل چڑ قرآنِ کریم کے اس إرشاد ہے ہے کہ مرد بوقت ِضرورت چارتک شادیاں کرسکتا ہے، ان بیگات کو نہ
خواتمن کے حقوق یا ان کی پریشانیوں کے حل ہے کوئی دیا ہیں ہے، نہ ان کو ان ہزاروں والدین کی پریشانی کا إحساس ہے جن کی جوان
بیٹیاں رشتوں کے اِنتظار میں سرکے بال سفید کر رہی ہیں، ان کو ضد ہے تو بس سے کہ قرآنِ کریم نے مردوں کو بوقت ِضرورت چارشادیاں
کرنے کی اجازت کیوں عطا کردی ہے؟ جبکہ ان کے مغربی خداؤں کے نزدیک اس کی اِجازت نہیں۔

جہاں تک معاشر ے ہیں جنسی انار کی ،عریانی وفحاتی اور بےراہ ردی بھینے کا تعلق ہے، ان' نوا تمین مغرب کواس سے قطعا کوئی پریشانی نہیں، بلکہ وہ بالواسطہ با بلا واسطہ خوداس کی دائی ہیں۔ وہ دِل سے چاہتی ہیں کہ شرقی معاشرہ بھی مغرب کے نقشِ قدم کی پروی کر ہے، اور جو پھی مغرب میں ہور ہاہے، وہ سب پھی شرق میں بھی ہوا کر ہے۔ اور شرقی عورت، عفت وعصمت، شرم وحیا اور پروہ وستر کے تمام اوصاف کو خیر باد کہدو ہے۔ جو مرد طبعا عورت کو تماشائے برنم بنانا چاہتے ہیں، وہ ان بھی سے کسر پرسی کررہے ہیں، اور ناقصات العقل یوں بچھتی ہیں کہ مغرب کریدہ لوگ تو ان کے خیرخواہ ہیں اور اللہ ورسول ان کے دشمن ہیں۔ اس لئے یہ بزے گھروں کی خوا تمین اسلامی قانون کے خلاف احتجاج کرنا ان کا خوا تمین اسلامی قانون کے خلاف احتجاج کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ کاش! اللہ تعالی ان کو ایمان و تقل کی دولت سے نواز دیں تو ان کو معلوم ہو کہ وہ کس جنت کو چھوڑ کر ،کس جہنم کی دعوت دے رہی ہیں…!

## کیا پاکستان کے عائلی قوانین میں طلاق کا قانون وُرست ہے؟

سوال:... پاکستان کے بعض اخبارات ورسائل میں مختلف قانونی مسائل پر قانون داں حضرات سوال کنندگان کو آئین پاکستان کی روشی میں مشورے دیتے ہیں، جن میں سے ایک حساس مسلاطلاق کا بھی ہے، جوشو ہر حضرات اپنی بیوی کوکسی بھی وجہ سے براہِ راست زبانی یا تحریری تمن طلاقیں ایک ساتھ دیتے ہیں اور بعد میں پچھتا کر زجوع کے خواہاں ہوتے ہیں، تو آئیس یہ وکلا عمشورہ دیتے ہیں کہ اِز دوا بی زندگی جاری رکھیں، کیونکہ قانون پاکستان میں طلاق دینے کا جوطریقہ بیان کیا گیا ہے اُس کے مطابق چونکہ یہ طلاق نہیں دی گئی ہے اس لئے طلاق نہیں ہوئی۔ آئین پاکستان میں طلاق دینے کا جوطریقہ کار وَرج ہے، وہ پچھ یوں ہے کہ طلاق دینے والاشو ہر پہلے اپنے علاقے کے کونسر کواس بات کا ۹۰ ون کا نوٹس دے کہ وہ اپنی بیوی کوفلاں فلاں وجو ہات کی بناپر طلاق دیتا ہے، ادراس کی ایک کا بی وہ اپنی بیوی کو بھی بذریعہ رجہڑ وُ اے وُ می بھوائے۔ اس نوٹس کے مطبح ہی کونسر شوہر اور بیوی دونوں کے نام اپنی طرف سے خطوط جاری کرے گا کہ وہ اس سے ایک مقرّرہ تاریخ اوروقت پراس کے آفس میں آکر ال لیس تا کہ ان کے درمیان سلح صفائی طرف سے خطوط جاری کرے گا کہ وہ اس سے ایک مقرّرہ تاریخ اوروقت پراس کے آفس میں آکر ال لیس تا کہ ان کے درمیان سلح صفائی کرتے ہیں اور یہی نکته ان کے زجوع کے مشورے کی بنیاد ہے۔ قانونِ پاکتان کی عمر تین عشروں سے بھی کم ہے، جبکہ طلاق سے متعلق اُحکامِ خداوندی آج سے ۱۵ صدی قبل قرآن مجید کی صورت میں اُمتِ مسلمہ کے لئے ساری وُ نیااور ہردور کے لئے نازل ہو چکے ہیں، اس لئے براوکرم رہبری فرمائے کہ:

ا:...آیا قانونِ پاکستان میں درج طلاق کاطریقهٔ کارقر آن وسنت کی روشنی میں'' واحد''طریقهٔ کارہے یانہیں؟ ۲:...اس کے حوالے سے بھارے و کلاء کاراست تنین طلاق دینے والے شوہروں اوران کی مطلقہ بیویوں کورُجوع کا قانونی مشورہ دُرست ہے یانہیں؟

":...كياايك ساتھ تين طلاقيں غضے، ناچا تى ، نداق ياكسى شرط كے بورى ندہونے پر (جيسے شوہر بيوى سے كہے كدا گرتمهارى والدہ كے گھر كاكوئى فردتم سے ملنے مير ہے گھر آئے گا تو تم پرتين طلاقيں ) دينے سے حتى طلاق واقع ہوجائے گی يانہيں؟ من...كيا شوہر بيوى كواگر'' راست' زبانى ياتح برى ايك ساتھ تين طلاق ديتا ہے تو بيوا قع ہوں گی يانہيں؟

جواب: ... پاکستان میں جوعائی قانون نافذہ، یہ ایوب خان کے زمانے میں نافذ کیا گیا، اس وقت ہے آج تک علائے کرام مسلسل بتارہ ہیں کہ یہ قانون اسلای شریعت کے خلاف ہے، اور ایک ساتھ تین طلاق دینے سے تین واقع ہوجاتی ہیں'، اور ہوی حرمتِ مغلظ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے۔ سے ابر کرام مسلسل بتارہ ہورا کا براً مت نے قرآن کریم اور اُحادیث بوی حرمتِ مغلظ کے ساتھ جو کا کرام مست کی تشریح کے مطابق قرآن وحدیث کو مانتے بوی سے بہی سمجھا ہے۔ پاکستان کا قانون اس کے خلاف ہے۔ پس جولوگ اکا براً مت کی تشریح کے مطابق قرآن وحدیث کو مانتے ہیں اور اللہ درسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تین طلاق کے بعد حرمت مغلظ کے ساتھ بوی کو حرام سمجھیں کہ ندائی ہوی ہے زجو کا جائز ہوا در خولوگ ایوب خان کے قانون پر ایمان جائز ہوا درخولوگ ایوب خان کے قانون پر ایمان کے قانون پر ایمان کا قانون کے قبر وغضب اور عذاب سے کس طرح بچاتا ہے ...! آپ کے سارے سوالوں کا جواب تو ای تحریر میں آگیا، تا ہم ان کا اللہ تعالی کے قبر وغضب اور عذاب سے کس طرح بچاتا ہے ...! آپ کے سارے سوالوں کا جواب تو ای تحریر میں آگیا، تا ہم ان کا منس کی عرض کرتا ہوں۔

ا:... پاکستان کا قانون غلط اورشر بعت کےخلاف ہے، اور اس پڑمل کرنے والے خدا کے مجرم ہیں بھی کا قانون اللہ کے حرام کوحلال نہیں کرسکتا۔

۲:...ان کا قانونی مشورہ شرعاً غلط ہے، اور یہ وکلاء بھی قیامت کے دن خلاف شرع مشورہ دینے کی وجہ سے پکڑے جائمیں گے۔

 <sup>(</sup>١) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث ...... وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحًا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف، فماذا بعد الحق إلّا الضلال. وعن هذا لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الإجتهاد فيه فهو خلاف لا إختلاف. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٢٣، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).
 (٢) فَإِنْ طَلْقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنَ المَعْدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةٌ (البقرة: ٢٣٠).

سان۔۔۔تین طلاقیں خواہ غیر مشروط ہوں ما کسی شرط ہے معلق ہوں ، شرعاً تین ہی شار ہوتی ہیں ، ان کے بعد زجوع کی کوئی مخبائش نہیں رہ جاتی۔

م....جي مان! مرصورت مين تين واقع موجاتي بين <u>ـ</u>

## عائلی قوانین کا گناه کس پر ہوگا؟

سوال:..ایک سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ: '' ایوب فان (سابق صدر پاکستان) کے عائلی قوانین کے مطابق کو سلط ساب کو طلاق کی اطلاع دینا ضروری ہے، اور شوہر تین طلاق کے بعد بھی اپنی ہوی سے بذر بعد کو سلط کے مطابق کو سلط سابق نہیں رہتی ہوئی۔ 'اگر مصالحت کی کوئی مخبائش باتی نہیں رہتی تو پھر ہمارے اسلای ملک بھی ہوئی انون کیوں نافذ ہے؟ موجودہ دور میں کو سلم بھی موجود ہیں اور یقینا اس قانون پڑل ورآ مد بھی ہور ہا ہوگا، اور بہت سے لوگوں کو قانون کے سابق فافد ہے؟ موجودہ دور میں کو سلم بھی موجود ہیں اور یقینا اس قانون پڑل ورآ مد بھی ہور ہا ہوگا، اور بہت سے لوگوں کو قانون کے سابق فافد اور مقاصد کا جائزہ لیتے ہوئے یا تو اسلامی سانچ بیس اس قانون کو دھوا کیں یا پھر اس کو ختم کروا کیں۔ جہاں تک میری ناقص رائے کا تعلق ہو قانو ہو سابق میں یا پھر اس کو ختم ساب کو مقان کی میں موفی سے جہاں تا کی سابق کا فران کو دھوا کیں یا پھر اس کو ختم سابق کو میں کہ سابق کو دھوا تھیں کا صرف ایک مقصد بچھیں کروا کیں۔ جہاں تک میری ناقص رائے کا تعلق ہو گانوں کو روکا جاسکے، یقینا بیا کی کہ کی لعنت ہے لیکن کرائی کا خاتمہ کرائی سے کرنا کہاں کو مقل مندی ہے؟ اگر عائل تو انہیں کے دور ہی کے دور کو کہا ہوگا کہاں کہ جشمی کو اس بات کا پابند کردیا جائے کہ دورائی موبی شرح کوروکا جاسکے، یقینا بیا کی کردھتی ہوئی شرح کوروکا جاسکے کی وجو ہات معلوم کرے دونوں فریقوں میں مصالحت کی کوشش کروائی جو کو ہو تا سے۔ یقینا اس طرح طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کوروکا جاسکتا ہے۔ کہ جشمی کورائی بیوں کو طلاق دینے ہوئی شرح کوروکا جاسکتا ہے۔ کہ جشمی کورائی نوائی کوروکا جاسکتا ہے۔ نوری کوروکا جاسکتا ہے۔ کہ جشمی کوروکا جاسکتا ہے۔ کہ کوروکا جاسکتا ہے۔ کہ کوروکا جاسکتا کوروکا جاسکتا ہے۔ کہ جشمی کوروکا جاسکتا ہے۔ کہ جسمی کوروکا جاسکتا ہے۔ کہ جسمیا کوروکا جاسکتا ہے۔ کہ جسمی کوروکا جاسکتا ہے۔ کہ کوروکا جاسکتا ہے۔ کہ جسمی کوروکا جاسکتا ہے۔ کوروکا جاسکتا ہے۔ کہ کوروکا جاسکتا ہے۔ کوروکا جاسکتا کی کوروکا ہے۔ کوروکا ہے کہ کوروکا ہے۔ کوروکا ہے کوروکا ہے کوروکا ہے کوروکا ہے کہ کوروکا ہے۔ کوروکا ہے کوروکا ہے کوروکا ہے کوروک

جواب:...آپ کی تجویز بہت مناسب ہے۔ دراصل حضرات علائے کرام کی طرف ہے اُیوب خان (سابق صدرِ
پاکستان) کو بھی اچھی اچھی تجاویز پیش کی گئی تھیں اور موجودہ حکومت کو بھی پیش کی جا چھی ہیں، لیکن بیدہاری ہوشمتی ہے کہ بیعا کلی توانین،
جس میں اسلامی اُحکام کو بالکل منح کردیا گیا ہے، اب تک پاکستان پر مسلط ہیں۔ بلکہ شرعی عدالت کے دائر وُ اِختیار ہے بھی خارج ہیں۔ اور یہ بجیب بات ہے کہ ہندوستان کی کا فرحکومت مسلمانوں کے عائل قوانین کو منح کرنے کی جراًت نہیں کر سکی اکستان میں خودمسلمانوں کے ہاتھوں اسلامی قوانین کی مٹی پلید کی گئی ہے۔ اب بیدار کانِ اسلی کا فرض ہے کہ وہ خدا کے خضب سے ڈریں اور اس خلاف اسلام قانون کومنسوخ کرائیں۔

### خلاف اسلام قوانین میں عوام کیا کریں؟

سوال:.. جمعہ مورخہ • ۳ مراگست کے جنگ میں آپ نے عائلی تو انین کے بارے میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ایوب خان کا قانون ہے، اور یہ قانون ہے، اور یہ قانون ہے، اور یہ کہ جولوگ ایوب خان کے قانون پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپناخمیازہ مرنے کے بعد قبراور حشر میں خود بھکت لیں مے۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈکٹیٹر شپ کی مارشل لائی حکومت جرکی حکومت ہوتی ہے، حوالے کے

کے تینوں مارشل لاک کو متوں کا مارشل لار یگویش نمبراد کھیلیں کہ بیکی جبری حکومت ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وین میں جرنہیں، تو دکینرشپ کی جبری حکومت اللہ کے ذائد سے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ایک فی کینر نے غیر اسلامی عائل توانین مارشل لا کے ذائد سے توم پر کھوئس دیے، ووسرے فیکیٹر نے اعلان جنگ ہے۔ ایک فی کینٹر نے اسلامی کھوئس دیے، ووسرے فیکیٹر نے اسلامی کھوئس دیے، ووسرے فیکیٹر نے اسلامی جمہور ہے پاکستان میں مارشل لا کے فیلا نہ سے انگریزی نظام قانون میں زکوۃ آرڈی نینس، عشرآرڈی نینس اور صوودآرڈی نینس کے جبور ہے پاکستان میں مارشل لا کے فیلا نے انون اور انگریزی نظام قانون کی جیسا کھیوں کی ضرورت ہے، جبہ غیراللہ کے قانون سے بیند لگا ویے میں انون کو ۵۰ مال سے سینے سے لگار کھا ہے، جبکہ غیراللہ کے قانون سے انقدار ماصل کر کے مال سے سینے سے لگار کھا ہے، جبکہ انگریزی قانون اور انگریزی قانون اور انگریزی نظام قانون کو ۵۰ مال سے سینے سے لگار کھا ہے، جبکہ انگریزی قانون اور انگریزی نظام قانون کو مال میں میں میں انتد علیہ وسلم ہونا چا ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں انگریزی قانون اور نظام اپنا کے بھوئے قانون اور نظام اپنا کے موتے ہیں، ان قوانیون کے آرڈی نیس بنا کرا گھریزی قانون اور نظام اپنا کے جوئے قانون اسلام کے نام پر مسلط کردیے ہیں، ان قوانیون کے آرڈی نیس بنا کرا گھریز کے تائی کے کردیا۔ ان فیلیٹروں نے جو قانون اسلام کے نام پر مسلط کردیے ہیں، ان قوانین کے مطابق اس وقت پاکستان میں یہ معکلہ خیز قانونی صورت ہے کہ فیلیٹراقل کے صدود آرڈی نینس کو اسلامی قانون کا شاہ کار کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آگرکوئی فیل آگے ساتھ حرام ہوجاتی ہیں طلاقیں ورت ہو کہ تو ہو تی گئر ط کے بینے وہ بارہ ہوجاتی ہیں اور توری حرمت معلط کرنے ہو تاتھ جرام ہوجاتی ہو میاتی ہو میاتی ہوجاتی ہو میاتھ ہو انہ ہوجاتی ہو تا ہو ہو تی ہو میاتھ ہو انہ ہوجاتی ہو کہ کہ ہو تا تا ہے۔ چنانچہ آگر کہ کی ہو میاتی ہو ان کے اور انہ کی ان کے مورد آرڈ کی کیٹر میاتھ کر ام ہوجاتی ہو کہ کہ ہو میاتھ کر ام ہوجاتی ہو تا ہو ہوتی ہو تا ہو کہ ان کو کہ کو کو تا کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ

جناب محترم بوسف صاحب! آپ چا ہے کتنا ہی کہتا ہے کہتا ہی کہتے ہوں کہ اس طرح طلاق ہوگئی اور میاں بیوی ایک فو دسرے پر حرام ہوگئے ، مگر ذکٹیٹر سوئم کا صدود آر ڈی نینس کہتا ہے کہا گرڈکٹیٹر سوئم کا صدود آر ڈی نینس کہتا ہے کہا گرڈکٹیٹر اول کے غیر اسلامی عاکمی توانین کی شرائط یعنی کوسٹر کے دفتر آنا ، اس کا طلاق کا سر فیلیٹ جاری کرنا وغیرہ ، میں سے ایک شرط بھی پوری نہیں ہوئی اور الی مورجس سے اس نکاح کر لیتی ہے ، جبکہ وہ عورت آپ کی بتائی ہوئی شرعی طلاق کی تمام شرائط پوری کر پچی ہوتی ہے ، تو وہ عورت اوروہ مردجس سے اس نکاح کر لیتی ہے ، دونوں صدود آر ڈی نینس کے تحت زنا کے مرتک بھیرائے جاتے ہیں اور کوڑوں کی سزا کے سختی قرار پائے ہیں۔ کی سال پہلے سیکس لا ہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا۔ واضح رہے کہ پاکستان کی عدالتیں اگریز کی نظام قانون کی عدالتیں ہیں، انظام مصطفیٰ صلی الله علیہ والی کورٹ بیاں کی شرائط اس نے پوری کردی ہیں ، جب عورت نے دوسرا نکاح کرایا جو کہ شرائط اس نے پوری کردی ہیں ، جب عورت نے دوسرا نکاح کرایا جو کہ شرائط اس نے بوری کردی ہیں ، جب عورت نے دوسرا نکاح کرایا جو کہ شرائط اس مصطفیٰ طور پرضی تھا تو اس پہلے مرد نے بالیا کہ عالمی قوانین کی فلاں شرط پوری نہ ہونے کی وجہ سے کوسلر نے طلاق ہوجانے کا سر ٹیفلیٹ جاری نہیں کیا ہو ۔ فور اس اس کرجیل ہیں ڈال دیا گیا۔

ان کوکوڈ دوں کی سراسنا کرجیل ہیں ڈال دیا گیا۔

بھلا ہوعبدالستارایدهی اوران کی بیگم بلقیس ایدهی کا کہانہوں نے اس ظلم کے خلاف جہاد کیا اوران میاں بیوی کونجات ملی،

کیکن بیمضحکه خیزصورت انجمی تک موجود ہے کہ شرعی قوانین کو پورا کریں الیکن اگر غیر اِسلامی عائلی قوانین کو پورانہ کریں تو حدود آرڈی نینس آڑے ہاتھوں لیتا ہے۔

کی دران یادآئے کہ وضوکی نیت نیس کی اور منوا کے کلام میں پڑھا تھا کہ وضوا کے کمل عمل ہے، اگر وضوکر نے کے دوران یادآئے کہ وضوکی نیت نیس کی اور بسم اللہ نیس کو تھی اور بھی اور نیس ہوا اور ایسے ناممل وضو سے صلاۃ بھی اور نیس ہوا کی اس مطانوں کی تھی اور نیس ہوا اور ایسے ناممل وضو سے صلاۃ بھی اور نیس ہوا اور ایسے ناممل وضو سے صلاۃ بھی اور نیس ہوا اور ایسے بعد کی زندگی نام با ترخفیری۔ یہاں برطانیہ مسلمانوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ ملکی تا نون کے مطابق رجڑی آفس میں انگریزی تا نون کے تحت (جو کہ فیرشری قانون ہے) با قاعدہ ایجاب و تبول ہوتا ہے، بالکل ای طرح گواہوں کے ساتھ جیسا کہ سلم نکاح میں ہوتا ہے، لکل ای طرح گواہوں کے ساتھ جیسا کہ سلم نکاح میں ہوتا ہے، لیکن بہرطال وہ انگریزی تا نون ہے، لیکن کھر اللہ سے ایک پُر وقار تقریب مال کی طرح تی اور ادادے سے نکاح ہوتا ہے۔ تب زخمتی ہوتی ہے جبکہ پاکتان میں صرف غیر اسلامی عائی تو انین کا صابطہ پورا کرنے کے لئے ہاور میں اسلامی طرح تی اور اسلامی عائی تو انین کا ضابطہ پورا کرنے کے لئے ہاور عائی تو انین کا ضابطہ پورا کرنے کے لئے ہاور عائی تو انین کے ضابطے کے نکاح نامے پر دھنے تھر اسلامی عائی تو انین کے مناسل جی مناسل جیں، ایک وقت میں اسلامی اور غیر اسلامی قانون پورا کرنے کی نیت نہیں ہو تی جیں، جس میں نکاح خوال کے دیخوالمیں جی سے شادی کے اسلامی اور غیر اسلامی قانون کے تحت شادی کے تعد پھر اللہ ہیں، ایک وقت میں اور ادران کا ضابطہ پورا کرنا ہے، چنانچہ انگریزی قانون کے تحت شادی کے بعد پھر اللامی ہیں، جو تی نہیں ہوتا جا ہے نکاح کی تمام شرائط پوری کردگی تی ہوں، کو نیت اور ادرادہ ایک غیر اسلامی قانون کا ضابطہ پورا کرنا ہے، چنانچہ انگریزی قانون کے تحت شادی کے بعد پھر اللام ہو تا ہو۔ کی خوال کے دور تا تھر اسلامی عائی ہوں کی جاتا ہوں کی خوالم کے تو تا تو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہوں کے تحت شادی کے بعد پھر اللام ہو تا ہو۔ اس کی خوالم کے تو تا ہو الکہ ہو تا ہو۔ اس کی خوالم کی بعد پھر اللام ہو تا ہو۔ اس کی خوالم کی بعد پھر اللام ہو تا ہو۔ اس کی جاتا ہو کی بعد پھر اللام ہو تا ہو۔

اس طرح سے غیر إسلامی عائلی توانین کے تحت نکاح نہیں ہوا، کیونکہ نیت اور ارادہ اُیوب خان کے غیر إسلامی قانون کا خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے خال کے ماکلی خال کے خال کے خال کے ماکلی ہوا کرنا ہوتا ہے نہ کہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا خال کے خال کے خال کے خال کے ماکلی توانین کا نکاح نامہ، پھر عائلی قوانین کے تحت شادی کے بعد شرق نیت اور إراد سے نکاح نہیں کیا جاتا۔ پاکستان میں اس وقت قانونی صورت ہے کہ اگر شرق نیت اور إراد سے نکاح ہوا ہو، کیکن غیر إسلامی عائلی قوانین کی شرائط پوری نہ کی گئی ہوں تو حدود آرڈی نینس کے تحت وہ مرداور عورت زنا کے مرتکب مظہرتے ہیں اور ان کوکوڑوں کی مزاہوجاتی ہے۔

براہِ مہر ہانی بتا کمیں کہ کیا ایوب خان کے غیر اِسلامی عائلی تو انین کے تحت نکاح ہوجا تا ہے؟ اگر نہیں تو میرے جیسے کروڑوں لوگوں کی کیا حیثیت ہے اور ہمار ہے بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کروڑوں لوگوں کی از دواجی زندگیاں ناجائز ہیں؟ کیا کروڑوں بچ ناجائز ہیں؟ کیاز کو قابحثر اور حدود آرڈی نینس اسلامی ہیں جبکہ بیا کی غیر اللہ کے قانون کا حصہ ہیں؟

جواب:...ہارے ملک میں رائج الوقت غلط تو انین کے خلاف آنجناب نے جسٹم وغصے کا اظہار فر مایا ہے ، بالکل سیح ہے۔ اور یہ بھی سیج فر مایا کہ ہمارا عدالتی نظام کتاب وسنت اور فقیراسلامی کے بجائے" فقیروکٹوریی" کے تحت چل رہا ہے ، اور اس میں اسلامی

پیوندکاری کی کوشش کی جاتی ہے۔

ا: ...تمن طلاق کے بعد .....جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، عورت حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے، خواہ تمن طلاقی س زبانی دی گئی ہوں یا تحریری طور پر، خواہ کو سلرصاحب بہادر نے اس کی تقدیق کی ہویانہ کی ہو۔ شرعاً عدت کے بعدوہ عورت نکاح ٹائی کی مجاز ہے، اور اس کے لئے کو سلر کے سرشیفکیٹ کی شرط لگا ٹاشریعتِ خداوندی سے بعاوت ہے۔ اور ایسے جوڑ ہے کوجس نے قانونِ شرقی کے مطابق نکاح کیا، حدود کے مقد ہے میں ملوث کرتا، ان پر جرم بے گئاہی میں کوڑوں کی سزاجاری کرتا اور جیل بجواتا شریعت سے بعاوت در بعاوت ہے، اور اس غلط قانون کے تحت غلط سزا جاری کرنے میں وہ تمام لوگ گنہگار ہوئے جو اس سزا میں حصہ دار ہے، چنانچہ:

> اوّل: ..: اس جابر حاکم پراس کا و بال پڑے گا جس نے غلط قانون نافذ کیا۔ دوم: ... عورت کے سابق شوہر پر و بال آئے گا جس نے غلط قانون کی آٹر لے کرمقد مدرج کروایا۔ سوم: ... اس کے وکلاء پر بھی ، جنھوں نے اس غلط مقدے کی پیروی کی۔

چہارم:...عدالت کے اس جج پر،جس نے خلاف شریعت قانون کی بنیاد پران بے گناہوں پر سزا جاری کی ، ان سب نے اپنی قبرکوجہنم کی آگ سے بھراہے۔

۲:...آپ کا بیسوال بڑا عجیب ہے کہ ایوب خان کے قانون کے تحت نکاح ہوجا تا ہے یانہیں؟ نکاح تو شرعی شرا نط کے مطابق ایجاب وقبول کرنے سے ہوجا تا ہے۔ ایوب خان کا عائلی قانون جو پابندیاں عائد کرتا ہے وہ نکاح کے ہونے نہ ہونے میں مؤرثہیں۔

سان۔۔۔زکوۃ وعشر اور حدود آرڈی نینس میں متعدد خامیاں ہیں،نفسِ قانون اپنی جگہ سے تھا،لیکن ان خامیوں کی وجہ ہے نہ صرف یہ کہ تانون خداوندی کا خشابور انہیں ہوا،اورشر فی قوانین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنا،حضرات علمائے کرام ان خامیوں کی نشاندہی کر بچے ہیں،خودراتم الحروف نے بھی اس پر تفصیل ہے کھا ہے، لیکن اُر باب اقتدار نے ان کی اصلاح کی ضرورت نہیں مجمی۔ میں بخودراتم الحروف نے بھی اس پر تفصیل ہے کھا ہے، لیکن اُر باب اقتدار نے ان کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہم اللہ نہ بڑھی ہو، سائلہ ہے تھا۔۔۔۔ آپ نے اپنی تحریر کے درمیان وضو کے مسئلے کا حوالہ دیا ہے، یہ مسئلہ سے نہیں،جس وضوکی شروع میں بسم اللہ نہ بڑھی ہو،

 <sup>(</sup>١) وان كان الطّلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلّقها أو يموت عنها كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>۲) ارسل الطلاق بأن كتب: أما بعد، فأنت طائق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدّة من وقت الكتابة. (عالمگيري
 ج: ١ ص:٣٤٨، طبع بلوچستان، أيضًا: فتاوي شامي ج:٣ ص:٢٣١، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>m) "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِلْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللهُ، إِنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (المائدة: ٣).

 <sup>(</sup>٣) ينعقد بالإيجاب والقبول وضعا للمضى .... فاذا قال لها أتزوّجك بكذا فقالت: قد قبلت، يتم النكاح. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٤٠، طبع بلوچستان، أيضًا: هذاية ج: ٢ ص:٣٠٥، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>۵) دیکھے: اسلام کا قانون زکو ہو وعشر۔ از حصرت مولانا محمد یوسف لدهمیانوی مطبوعہ مکتبدلدهمیانوی۔

اسے نماز ہوجاتی ہے، البتہ ہم اللہ شریف پڑھنے کی نعنیلت اسے حاصل نہیں ہوئی۔ (۱) خلع کی شرعی حیثیبت اور جمار اعدالتی طریقت کار

سوال:...آپ نے ۱۲ راگست ۱۹۹۴ء کے اسلامی صفحہ اقر اُمیں لکھا تھا کہ خلع کے لئے زوجین کی رضامندی کے بغیر خلع کی ڈگری دے دی تو خلع نہیں ہوگا اور عورت کے لئے دُوسری جگہ نکاح کرنا میج نہیں ہوگا۔

۲ رسمبر ۱۹۹۴ء کے روز نامہ' جنگ' میں ایک خاتون حلیمہ اسحاق صاحبہ نے آپ کے مسئلے کی مدلل تر دید کرتے ہوئے لکھا کہ عورت خود خلع لے سکتی ہے اور مدالت بھی شوہر کی رضامندی کے بغیر خلع دے سکتی ہے، تین ہفتے بعد ۲۳ رسمبر کے اسلامی صفحہ میں آپ نے دوبارہ وہی مسئلہ لکھالیکن اس مضمون کا کوئی جواب نہیں دیا۔

مولانا صاحب! اس مضمون سے بہت سے لوگ شک وشبہ میں بہتلا ہو گئے ہیں اور وہ سیجھتے ہیں کہ حلیمہ اسحاق نے قرآن وسنت کے دلائل کے ساتھ مسئلہ ککھاتھا، مگرآپ اس کے دلائل کا کوئی تو ژنہیں کر سکے، از راہ کرم دلائل کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت سیجئے اور بے شارلوگوں کے ذہن کی اُنجھن دُورہو۔

# محتر مہ حلیمہ اسحاق صاحبہ کامضمون: ''خلع کے لئے شوہر کی رضامندی''

"مؤرخہ ۱۲ راگست ۱۹۹۴ء کا" جنگ" اخبار (میگزین) نظرے گزرا، جس میں ایک کالم" آپ کے مسائل اور اُن کا حل" پڑھنے کا موقع طا، اور پڑھنے کے بعدیہ اِحساس بڑی شدت سے ہوا کہ بعض وینی مسائل پرخوا تین کی میچے رہنمائی نہیں کی جارہی ہے، جس سے ان کی تمام زندگی متاثر ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں ان مسائل پرخوا تین کی میچے خطوط پر رہنمائی کی جائے۔

خواتین کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ طلاق اور خلع سے متعلق ہے۔ جہاں تک طلاق کا تعلق ہے۔ جہاں تک طلاق کا تعلق ہے۔ تو وہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے، مرخلع سے متعلق بہت ہی باتیں ایسی ہیں جوعوام الناس کے علم میں نہیں ہیں ، اور اگر ہیں تو ان کے متعلق ذہنوں میں بچوشکوک وشبہات پائے جاتے ہیں ، مثلاً یہی کہ خلع کے لئے خاوند کی رضا مندی ضروری ہے ، یااس کی اِ جازت جا ہے ، یا کہ بیعدالت سے حاصل شدہ خلع کی ڈگری کا لعدم ہوتی ہے۔ یہاں ان سطور میں خواتین کا خاص طور پر یہ تذبذب وُ درکر نامقصود ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں خلع

(۱) عن رباح بن عبدالرحمن ابن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لممن لم يذكر اسما الله عليه. وفي حاشية الترمذي: قال القاضي هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء وتطلق على نفي الشيء وتطلق على نفي الكمال ...الخر (حاشيه ترمذي ج: اص: ۲ طبع دهلي) تغميل ك نُهُ ويَحِيّه: عون المعبود شرح سنن ابي داؤد ج: ۱ ص: ۳۷ طبع ملتان.

کے لئے خاوند کی اِ جازت یا مرضی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی خلع کے بعد عقدِ ٹانی حرام ہے جبیبا کہ پچھلوگ تأثر دیتے ہیں۔

سب سے پہلے ہمیں بید مکھنا جا ہے کہ خلع کے مسئلے پر قرآن ہماری کیار ہنمائی کرتا ہے، قرآنِ کریم کی سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۲۲۹ بہت واضح ہے، جس میں کسی شک وشبہ کی مخبائش نہیں، اور جس کو مزید تقویت سنت اور احادیث سے لمتی ہے۔

اس آیت مبارکه میں تین چیزوں کا ذکر ہے:

ا:...الله تعالى كى مقرر كرده حدود كوقائم ندر كه سكنے كا دُر۔

۲:..خلع کامطالبہ عورت کی طرف ہے۔

m:..خلع کے بدلے شوہر کومبر معاف کر دینا بطور معاوضہ دی گئی خاوند کی جائیدا دواپس کر دینا۔

جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ صدود کا تعلق ہے، ہرمسلمان اس سے بخوبی واقف ہے،خلع کے بدلے عورت کا شو ہر کوم ہرمعاف کردینے کا مسئلہ بھی واضح ہے۔ یہاں وضاحت صرف اس بات کی کرنی ہے کہ آیا خلع لیناعورت کاحق ہے جو کہشو ہر کے طلاق کے حق کے برابر ہے، اور عدالت یا قاضی کے ذریعے حاصل کئے کے خلع کی قانونی اور مذہبی حیثیت کیا ہے؟ خلع عورت کاحق ہے جبیہا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کوطلاق کاحق دیا ہے جو کہ مندرجہ بالا آیت سے واضح ہے۔اس آیت کی زوسے جب عورت سیجھتی ہے کہ شو ہر کے ساتھ زندگی گزار نا اس کے لئے اس قندر تکلیف دہ ہے کہ وہ اور اس کا شوہر اللہ تعالیٰ کی مقرر کر دہ حدود قائم نہیں رکھ سکتے تو اس صورت میں ضلع جائز ہے۔ ابوعبدالله محمدالا نصاری اپنی تفسیر الجامی الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ٹرائی یا مناہبیں ہے کہ عورت خاوند کومہریا زَرِخلع دے کرخلع حاصل کرلے اگر وہ مجھتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہیں رکھ عتی اس صورت میں جبکہ شو ہر کے ساتھ زندگی اس کے لئے مشکل ہوگئی ہو۔شادی ایک اسلامی معاہدہ ہے جو باہمی رضامندی ہے طے ہوتا ہے، اور نکاح کا مقصد ہرگز ہرگزینبیں ہے کہ ایک مرداور ا یک عورت کسی نہ کسی طرح ایک وُ وسرے کے گلے پڑجا کمیں ، بلکہ مقصودِ حقیقی بیہ ہے کہ دونوں کے ملاپ ہے ایک کامل اورخوشحال اِ زوداجی زندگی پیدا ہوجائے اورالیی زندگی تب ہی ممکن ہے کہ آپس میں محبت اور باہمی اعتماد کی فضا قائم ہواور دونوں بعنی مرداورعورت ایک دُوسرے کے حقوق اداکریں جو کہ خدانے مقرر کردیئے ہیں اور اگر ایسانہیں ہےتو نکاح کامقصد فوت ہوجا تاہے،اوریہاں ایسے حالات میں ضروری ہوجا تاہے کہ دونوں کے لئے عليحد كى كا دروازه كھول ديا جائے ، اوراگر ايسانه ہوتا تو بيانسان پر براظلم ہوتا اور الله تعالى زيادتى كو ناپسند فرما تا ہے۔ بعض حالات میں شوہر محض عورت کو پابندر کھنے یا اے سزا دینے کے اِرادے سے نہ تو طلاق دے کرآ زاد كرتاب، اورنه بى اس كے حقوق اداكرتا ہے۔ ايسے بى حالات كے پيش نظر الله تعالى نے مندرجه بالا آيت كے

ذریعے عورت کوخلع کاحق دیا ہے کہ وہ شوہر کو پچھ معاوضہ دے کراس ہے آزاد ہوسکتی ہے، حالانکہ ساتھ یہ بھی ارشاد مواہے كماكرشو مركي مندلے تواحس طريقه ہے۔اس آيت مباركه ميں لفظ "خفتم" إستعال كيا كيا يا ہے، جس كامطلب ، '' پس اگرتمهيس خوف ب 'ليني صرف شو هراوربيوى كومخاطب كيا هوتا تولفظ ''خه فيه مها'' استعال ہوتا جس معصراد ہے تم دونوں جمرلفظ "محسفت، كااستعال اس بات كى علامت ہے كماللہ تعالى نے ا جتماعی طور پرشو ہرا وربیوی کے ساتھ ساتھ قاضی یا حاکم کوبھی اِختیار دیا ہے کہ اگرتم سمجھتے ہو کہ دونوں یعنی شو ہراور بیوی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کوالگ کردو۔حضرت ابوعبید ہ مجھی اس آیت کی تفسیر یونهی فرماتے ہیں کہ لفظ ''حفتم'' کا اِستعال زوجین کے ساتھ ساتھ حکم اور قاضی ہے بھی متعلق ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر سے کہہ دے کہ مجھےتم سے نفرت ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں روسکتی توخلع واقع ہوجاتا ہے۔ تنسیر "الکشف" میں محمود بن عمر ککھتے ہیں کہ لفظ "خصفت، سے مراد ز وجین اور حاکم اور قاصنی دونوں ہی ہیں ، کیونکہ مہر کا واپس کر نا اور ذَیضِلع کالین دین کا مسئلہ کوئی حاکم یا قاصی ہی طے کرسکتا ہے۔تفسیر بداوی میں بھی اس آیت کی ہمیں یہی تشریح ملتی ہے کہ یہاں مخاطب قاضی اور حاکم ہی ہے۔مزید برآں اس تفسیر کوتقویت اس واقعے ہے بھی ملتی ہے کہ جب ایک خاتون جمیلہ جناب رسول اکرم کے یاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے خیمے کا ایک کونا اُٹھا کر دیکھا کہ ٹابت بن قیس کچھ مردوں کے ساتھ آرباہ، ووان میں سب سے زیادہ کالا ہے، سب سے زیادہ کوتاہ قد ہے، اور سب سے زیادہ برصورت ہے، خدا ک قتم! میں اس کے ایمان یا یا کیزگی پر شک نہیں کرتی مگر میں اوروہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے کہ مجھے اس سے نفرت ہوگئی ہے۔ رسول اکرمؓ نے فر مایا: تھجوروں کا باغ جو تہہیں مہر میں ملا ہے، واپس کر دو۔اس واقعے سے عابت ہوا کہ خلع کے لئے شو ہر کی رضا مندی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک عورت قاضی یا حاکم کواس بات برمطمئن کرے کہ وہ اینے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو حاکم یاعدالت کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کوفنخ کردے۔

یہاں یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ ہماری عدالتوں کا ایک طریقہ کاریہ بھی ہے کہ وہ دورانِ مقدمہ شوہراور بیوی دونوں کو بلاکرایک موقع اور دیتے ہیں، لیکن اگر عدالت اس نتیج پر بہنی جائے کہ زوجین کا اکتھار ہتا ناممکن ہے تو اس صورت ہیں عدالت ضلع کی ڈگری جاری کر ویتی ہے، اور یوں عذت کے بعدا گرکوئی عورت عقیہ ٹانی کرتی ہے تو نہ عقیہ ٹانی حرام ہے، اور نہ ہی قرآن وسنت اس بات کی ممانعت کرتی ہے۔ بالفرض اگر ہم یہ مان لیل کہ خلع کے لئے شوہر کی اجازت اور مرضی ضروری ہے تو پھر خلع اور طلاق میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اور ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جناب رسول اکرم نے اپنی زندگی میں جو خلع ہے متعلق فیصلے دیے ہیں ان ک حیثیت کیارہ جاتی ہے؟ کیا ہم جناب رسول اکرم اللہ تعالی کے تھم کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یقیبی نہیں۔ حیثیت کیارہ جاتی ہے ہوں ہے خدانے دیا اور رسول اکرم اللہ تعالی کے تھم کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یقیبی نہیں۔ تو پھر خلع عورت کا ایک ایساحق ہے جواسے خدانے دیا اور رسول اکرم نے اس پر عمل کر کے مہر تقمد این لگائی۔

#### مندرجہ بالا چندسطورے أميد ہے كہ بہت سے الى خواتين كے شكوك وشبهات دُور ہونے ميں مدد ملے كى جو يا توضيح رہنما كى ند ملنے پر، يا پھركسى و ہا دُميں آكر جا ہے كہ باوجودا پناييت إستعال نہيں كريكتيں۔''

جواب: ... بحتر مد علیمداسحاق صاحبه کامفمون شائع ہونے پر بہت سے لوگوں نے خطوط اور ٹیلیفون کے ذریعے اس ناکارہ سے وضاحت طلب کی ، اس ناکارہ نے ان کوتو جواب در دیا اور مسئلے کی وضاحت بھی دوبارہ شائع کردی ، لین محتر مدهلیہ کے مضمون سے تعرض کرنا مناسب نہ سمجھا ، کیونکہ ایک نام فیات ہوئے بھی طبی طور پر شرم وحیا مانع آتی ہے ، چہ جا ٹیکہ ایک خاتون کی تر دید میں قلم اُٹھایا جائے۔ اگر محتر مدنے بیمضمون اپنے والد ، بھائی یا شوہر کے نام سے شائع کردیا ہوتا تو اس کی تر دید میں بیطبی تجاب مانع نہ ہوتا ، بہر حال چونکہ اس مضمون سے بہت سے لوگ فلط نبی کا شکار ہوئے ہیں ، اس لئے بیوضاحت کردینا ضروری ہے کہ محتر مہنے نے جو کچھ کھا ہے دہ شرق مسئلہ بیس بلکہ ان کی اِنفرادی رائے ، اور ان کا اپنا اِجتہاد ہے ، کیونکہ تمام فقہائے اُمت اس مسئلے پر شفق ہیں کہ خطع ایک ایسامحا ملہ (عقد ) ہے جوفر پھین (میاں ہوگ) کی رضا مندی پر موتو ف ہے ، حوالے کے لئے دیکھے:

فقیر خفی:...السرحتی : مبسوط ج:۲ ص:۳۷۱ الکاسانی بُرائع الصنائع ج:۳ ص:۵،۱، ابنِ عابدین شائی: حاشیددرمختار ج:۳ ص:۱۳۸ عالمگیری ج:۱ ص:۸۸۸۔

فقیشافی:...اِمام شافعی: کتاب الاُم ج:۵ ص:۱۲۴، ایشاً ج:۵ ص:۱۳۳ ایشاً ج:۵ ص:۲۱۲ ایشاً ج:۵ ص:۲۰۸ به نوویی: شرح مهذب ج:۷۱ ص:۳۰

فقير ماكل :...ابن رُشدٌ: بداية الجنهدج: ٢ ص: ٥١ قرطبيّ : الجامع لاحكام القرآن ج: ٣ ص: ١٢٥ ـ حنيا(٣) فقير بلي :...ابن قيمٌ : زاد المعادج: ٥ ص: ١٩١ ـ ابن قدامهٌ: المغنى ج: ٣ ص: ١٢٨ ـ

<sup>(</sup>۱) والخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضي كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض وللزوج ولاية إيـقـاع الطلاق ولها ولاية التزام العوض. (السرخسي: المبسوط ج:۲ ص:۱۵۳، أيـضًـا: بدائع الصنائع للكاساني ج:۳ ص:۱۳۵، طبع سعيد، فتاوي شامي ج:۳ ص:۱۳۳، طبع سعيد، عالمگيري ج:۱ ص:۸۸۸، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٢) وروى أن جميلة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس وكان يضربها فأتت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت: لا أنا ولا ثابت وما أعطاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها، فأخذ منها فقعدت في بيتها، وإن لم تكره منها شيئًا وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز ..... ولأنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضور فجاز من غير ضور كإقالة في البيع ... إلخ و (الجموع شوح المهذب للنووي ج: ١٤ ص ٣٠ كتاب الخلع، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) فإن الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضي إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره بها. (بداية المجتهد ج: ٢ ص: ١ ٥، الباب الشالث في الخلع، الفصل الثاني في شروط وقوعه طبع المكتبة العلمية لاهور، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج: ٣ ص: ١٤٥، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وفي تسبميته سيحانه الخلع فدية، دليل على أن فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين. (زاد المعاد ج: ٥ ص: ١٩١ حكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع طبع مكتبة الحضارة الإسلامية). أيضًا: ولأنه معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح ولأنه قطع عقد بالتراضئ أشبه الإقالة. (المعنى ج: ٨ ص: ٣٠) ، طبع بيروت).

فقیهٔ ظاہری:..ابن ِحزم: الملی ج:۱۰ مس:۳۳۵ و ص:۸۸\_

لہٰذاشر عاطع کے لئے میاں بیوی دونوں کا رضامند ہونالازم ہے، نہ بیوی کی رضامندی کے بغیر شوہراس کو خلع لینے پرمجبور کرسکتا ہے، اور نہ شوہر کی رضامندی کے بغیر مورت خلع حاصل کرسکتی ہے، ای طرح عدالت بھی میاں بیوی دونوں کی رضامندی کے ساتھ تو خلع کا تھم کرسکتی ہے، نیکن اگروہ دونوں یاان میں سے کوئی ایک راضی نہ ہوتو کوئی عدالت بھی خلع کا فیصلہ دینے کی مجاز نہیں۔ اس شرع مسلے کے خلاف محتر مہ جلیمہ اسحاق صاحبہ کا بیہ کہنا بالکل غلط اور قطعاً بے جاہے کہ:'' قرآن وسنت کی روشن میں خلع کے خادندگی اجازت یا مرضی ضروری نہیں۔''

اہلِ عقل وہم کے زویک محتر مدگی اس رائے کی غلطی توای ہے واضح ہے کہ بیرائے تمام اکا برائم ہمجبندیں کے خلاف ہے، لہذااس رائے کوسیح مائے ہے پہلے ہمیں بیفرض کرلینا پڑے گا کہ گزشتہ صدیوں کے تمام اُئمہ دین، مجہندیں اوراکا براال فتویٰ نقر آن کو سمجھ سے اور ندسنت کو بہلی مرتبہ محتر معلیمہ اسحاق نے سمجھ ہے ۔ کسی مخص کی ایسی انفرادی رائے جو اِجماع اُمت کے خلاف ہو، اس کے غلط اور باطل ہونے کے لئے کسی اور ولیل کی ضرورت نہیں، اس رائے کا خلاف اِجماع ہونا ہی اس کے باطل مونے کے لئے کسی اور ولیل کی ضرورت نہیں، اس رائے کا خلاف اِجماع ہونا ہی اس کے باطل ہونے کے لئے کسی اور ولیل کی ضرورت نہیں، اس رائے کا خلاف اِجماع ہونا ہی اس کے باطل ہونے کے لئے کسی اور ولیل کی ضرورت نہیں، اس رائے کا خلاف اِجماع ہونا ہی اس کے باطل ہونے کے لئے کسی اور ولیل کی ضرورت نہیں ، اس رائے کا خلاف اِجماع ہونا ہی اس کے باطل ہونے کے لئے کسی اور ولیل کی دیا ہے۔

محردور حاضر کے الی قلم شایدا ہے آپ کو امام ابو صنیفہ و امام شافق سے کم نہیں سمجھتے ،اس کئے ضروری ہوا کہ محتر مدے دلائل پرایک نظر ڈال لی جائے۔ تتر مدنے اپنے مدعا کے ثبوت میں سورۃ البقرۃ کی آیت: ۲۲۹ کا حوالد دیا ہے ،مگر چونکہ یہ آیت شریفہ بمتر مدکے خلاف جاتی تھی اس لئے انہوں نے نہ تو آیت شریفہ کا پورامتن یا ترجمہ نقل کرنے کی زحمت فرمائی ،اور نہ اس اُمرکی وضاحت فرمائی کہ انہوں نے اس آیت شریفہ سے یہ ہولناک دعویٰ کیسے شید کرلیا کہ:

''خلع کے لئے خاوند کی اجازت یا مرضی منروری نہیں۔''

مناسب ہوگا کہ محتر مدکی غلط نہی کی اصلاح کے لئے آیت شریفہ کامتند ترجمہ نقل کردیا جائے ،اس کے بعد قار نمین کرام کو آیت کے مضمون پرغور دفکر کی دعوت دی جائے ، تا کہ قار نمین معلوم کرسکیں کہ آیا ہے آیت شریفہ بحتر مہ حلیمہ اسحاق صاحبہ کے مدعا کی تائید کرتی ہے یااس کی نفی کرتی ہے؟

حضرت مولا نااشرف علی تھانوی کی تغییر' بیان القرآن' میں آیت شریفه کاتشریکی ترجمه حسب ذیل دیا کمیا ہے:

<sup>(</sup>۱) النحلع وهو الإفتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت ان لا توفيه حقه أو خافت ان يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدى منه ويطلقها إن رضى هو وإلا لم يجبر وهو ولا أجبرت هي، انما يجوز بتراضيهما ولا يحل الإفتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين أو إجتماعهما فإن وقع بغيرهما فهو باطل ويرد عليهما ما أخد منها وهي إمرأته كما كانت ويبطل طلاقه ويمنع من ظلمها فقط. والحلّى لابن حزم ج:١٠ ص:٢٣٥ النحلع طبع منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت). أيضًا قال أبو محمد: ليس في الآية ولا في شيء من السّنن أن للحكمين أن يفرقا ولا أن ذلك للحاكم. (أيضًا الحلّى ج:١٠ ص:٨٨). (٢) "وَلَا يَجِدُلُ لَكُمُ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا النَّيْتُمُوهُنَّ شَيئًا إلّا أَن يُخَافَآ الّا يُقِيمًا حُدُودُ اللهِ، فَإِنْ خِفْتُمُ الّا يُقِيمًا حُدُودُ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِمًا فِيْمًا الْقَدَتُ بِه" (البقرة: ٢٢٩).

"اورتمبارے لئے یہ بات حلال نہیں کہ (بیبیوں کوچھوڑتے وقت ان ہے) کچھ بھی لو (گوہ لیا ہوا)

ال (مال) میں ہے (کیوں نہ ہو) جوتم (ہی) نے ان کو (مبریس) دیا تھا، گر (ایک صورت میں البتہ حلال ہے وہ) یہ کہ (کوئی) میاں بی بی (ایسے ہوں کہ) دونوں کو اختال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو (جو در بار وُ ادائے حقوق نے وجیت ہیں) قائم نہ کرسکیں گے، سواگرتم لوگوں کو (یعنی میاں بی بی کو) یہ اِختال ہو کہ وہ دونوں ضوابطِ خداوندی کو قائم نہ کرسکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس (مال کے لینے دینے) میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے۔"

(مضرے تھانو تی نہیں القرآن جن میں ۱۳۳ مطبوعا تی ایم سعید کمپنی کرا ہی اس آیت شریفہ کے ضمون کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

ا:...اگرکوئی شوہرا پنی بیوی کوچھوڑ نا جا ہے تو بیوی سے پچھے مال لینااس کے لئے حلال نہیں،خواہ وہ مال خود شوہر ہی کا دیا ہوا کیوں نہ ہو۔

۲:..مرف ایک ہی صورت ایس ہے جس میں شو ہر کے لئے بیوی سے معاوضہ لینا حلال ہے، وہ یہ کہ میاں بیوی دونوں کو بیہ احتمال ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے مقرر کر دوضا بطوں کوقائم نہیں کرسکیں گے۔

سان۔۔۔پس اگرائیصورت حال پیدا ہوجائے کہ میاں ہوی دونوں میمسوس کرتے ہوں کہ اب دہ میاں ہوی کی حیثیت سے صدد دِخداد ندی کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں کو خلع کا معاملہ کر لینے میں کوئی گنا ونہیں ، اور اس صورت میں ہوی سے بدل خلع کا وصول کرنا شو ہر کے لئے حلال ہوگا۔

، اور خلع کی صورت بہ ہے کہ عورت شو ہر کی قیدِ نکاح ہے آزادی حاصل کرنے کے لئے بچھ مال بطور'' فدیہ'' پیش کرے ، اور شو ہراس کی پیشکش کو قبول کر کے اسے قیدِ نکاح ہے آزاد کردے۔

آیت شریفه کا بیمضمون (جومیں نے چارنمبروں میں ذکر کیا ہے )ا تناصاف اور'' دواور دو چار'' کی طرح ایساواضح ہے کہ جو شخص بخن فہمی کا ذرائجمی سلیقہ رکھتا ہوو ہاس کے سواکوئی وُ دسرانتیجہ اخذ ہی نہیں کرسکتا۔

ہر مخص کھلی آنکھوں دیکھ رہاہے کہ قرآنِ کریم کی اس آیتِ مقدسہ نے (جس کو'' آیتِ خلع'' کہاجا تاہے)خلع کے معالمے میں اوّل ہے آخرتک میاں بیوی دونوں کو ہرا ہر کے شریک قرار دیاہے ،مثلاً :

﴿ :... "إِلَّا أَنْ يَخَافَا" (إِلَّا بِيرَ مِيالِ بِيوي دونول كوانديشه بو)\_

الله :... "أَلَا يُقِينُهَا" ( كهوه دونوں قائم نہيں كرسكيں گےاللہ تعالیٰ كی حدود كو )\_

﴾ :... "فَإِنْ خِفْتُهُ ٱلَّا يُقِيهُمَا" (پس اگرتم كوانديشه بوكه وه دونول خداوندي حدودكوقائم نهيس كرسكيس كے )\_

﴾ :... " فَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا" (تب ان دونوں يركو كَي كناه نبيس)\_

الله :... "فِيهُمَا افْتَذَتْ بِهِ" (اللهال كيليناوردين مين، جس كود كرعورت قيدِ نكاح سي آزادى حاصل كر ) ... فرماية إكيابورى آيت مين ايك لفظ بهى ايسا به جس كامفهوم بيه وكه عورت جب جابيت هرك رضامندى كي بغيرا ين

آپ خلع لے سکتی ہے؟ اس کے لئے شوہر کی رضامندی یامرضی کی کوئی ضرورت نہیں؟ آیت شریفہ میں اوّل ہے آخر تک'' وہ دونوں، وہ دونوں'' کے الفاظ مسلسل استعمال کئے گئے ہیں، جس کا مطلب انا ڑی ہے انا ڑی آ دمی بھی یہ بیجھنے پر مجبور ہے کہ:'' خلع ایک ایسامعاملہ ہے جس میں میاں ہیوی دونوں برابر کے شریک ہیں، اور ان دونوں کی رضامندی کے بغیر خلع کا تصور ہی ناممکن ہے۔''

یادرہے کہ بوری اُمت کے علماء و نقہاءاورا کمہ دِین نے آیت شریفہ سے یہ سمجھا ہے کہ خلع کے لئے میاں بیوی دونوں کی
رضامندی شرط ہے، جبیبا کہ اُو پر عرض کیا گیا، گر حلیمہ اسحاق صاحبہ کی ذہانت آیت شریفہ سے پیکتہ کشید کر رہی ہے کہ جس طرح طلاق
مرد کا انفرادی حق ہے، اس طرح خلع عورت کا انفرادی حق ہے، جس میں شوہر کی مرضی و نامرضی کا کوئی دخل نہیں ۔ فقہائے اُمت کے
اجماعی فیصلے کے خلاف اور قرآن کریم کے مرج کا الفاظ کے علی الرغم قرآن کریم ہی کے نام سے ایسے تکتے تر اشنا ایک ایسی ناروا جسارت
ہے جس کی تو قع کسی مسلمان سے نہیں کی جانی جا ہے اور جس کوکوئی مسلمان قبول نہیں کرسکتا۔

محتر مدحلیمہاسحاق کی ذہانت نے بیفتو کی بھی صادر فر مایا ہے کہ عدالت اگر محسوس کرے کہ زوجین اللہ تعالیٰ کی قائم کر دہ حدود کوقائم نہیں کر سکتے تو وہ ازخودز وجین کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ کرسکتی ہے۔

اُوپرعرض کیا جاچکاہے کہ تمام فقہائے اُمت اس اَمر پرمتفق ہیں کہ خلع ،میاں بیوی دونوں کی رضامندی پرموتوف ہے،اگر دونوں خلع پررضامند نہ ہوں یاان میں سے ایک راضی نہ ہوتو خلع نہیں ہوسکتا،الہٰذا حلیمہ صاحبہ کا یہ فتویٰ بھی اِ جماع اُمت کے خلاف اور صریحاً غلط ہے،محتر مدنے اینے غلط دعویٰ پر آیت ٹریفہ سے جواستدلال کیا ہے وہ انہی کے الفاظ میں بیہے:

"اس آیت مبارکه میں لفظ" خصنه "استعال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے: "پس اگر تمہیں خوف ہو' ایعنی صرف شو ہراور بیوی کو مخاطب کیا ہوتا تو لفظ" خصنه استعال ہوتا، جس ہے مراد ہے: "تم دونوں"، مگر لفظ" خصنه "كا استعال اس بات كی علامت ہے كہ اللہ تعالی نے اجتماعی طور پر شو ہراور بیوی کے ساتھ ساتھ تاضی یا حاکم کو بھی اختیار دیا ہے كہ اگر تم جمعتے ہوكہ دونوں یعنی شو ہراور بیوی اللہ تعالی کی مقرر كرده حدود كو قائم نہيں ركھ سكتے تو تمہیں اختیار ہے كہ ان كو الگ كردو۔"

محترمه كايداستدلال چندوجوه علط درغلط ب:

اقل: .. محتر مدے بیالفاظ کہ: '' توحمہیں اختیار ہے کہ انہیں الگ کردؤ' قرآنِ کریم کے کسی لفظ کامفہوم نہیں ، نہ قرآنِ کریم کے انہیں الگ کردؤ' قرآنِ کریم کے کسی لفظ کامفہوم نہیں ، نہ قرآنِ کریم کے قاضی یا حاکم کومیاں بیوی کے درمیان تفریق کا کسی جگہ اختیار دیا ہے ، اس مفہوم کوخود تصنیف کر کے محتر مدنے بڑی جرأت وجسارت کے ساتھ اس کوقرآنِ کریم سے منسوب کردیا ہے۔

دوم:...آیت شریفه میں: " فَانُ خِفُتُمُ" ہے جو جملہ شروع ہوتا ہے وہ جملہ شرطیہ ہے، جوشرط اور جزار پر مشتمل ہے، اس جملے میں شرط تو وہی ہے جس کا ترجمہ محترمہ نے یول نقل کیا ہے یعنی:

"الرخم سجھتے ہوکہ دونوں یعنی شو ہراور بیوی اللہ تعالیٰ کی مقرر کر دہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو .....'

ای'' تو'' کے بعد شرط کی جزا ہے، کیکن وہ جزا کیا ہے؟ اس میں محتر مدحلیمہ اسحاق کو اللہ تغالیٰ ہے شدید اِختلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شرط کی جزابیدذ کر فرمائی ہے:

"فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيُمَا الْمُتَدَتِّ بِهِ" (البقرة: ٢٢٩)

ترجمہ:...'' تو دونوں پرکوئی گناہ نہ ہوگا اس (مال کے لینے اور دینے ) میں جس کو دے کرعورت اپنی

جان چیزائے۔''

لیکن محتر مدفر ماتی ہیں کہ بیں!اس شرط کی جزایہ بیس جواللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے، بلکہ اس شرط کی جزایہ ہے کہ: '' تو (اے حکام!) تم کو اِفتیار ہے کہتم ان دونوں میاں بیوی کوالگ کردو۔''

مویا حلیمه اسحاق صاحبه بنعوذ بالله بناله کی خلطی نکال رہی ہیں که "فَان خِفْتُمْ" کی جوجز اللہ تعالی نے "فَ لَا جُناحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ" کے بلیغ الفاظ میں ذکر فر مائی ہے، بیغلط ہے، اس کی جزابیہونی جائے تھی:

"فلكم ان تفرقوا بينهما."

(توتم کواختیار ہے کہتم ان دونوں کے درمیان ازخودعلیحد کی کردو)

کیساغضب ہے کہ پوراایک نقرہ تصنیف کر کے اسے قرآن کے پیٹ میں بھراجا تا ہے، اوراس پر دعویٰ کیا جارہا ہے کہ وہ جو پچھ کہہ رہی ہیں قرآن وسنت کی روشن میں کہہ رہی ہیں ،انا مللہ و انا المیہ د اجعون!

سوم:..محتر مەفرماتى بين كە:

"الله تعالى نے اجتماعی طور پر شو ہراور بیوی کے ساتھ ساتھ قامنی یا حاکم کوبھی اختیار دیا ہے .....'

''شوہراور بیوی کے ساتھ ساتھ''کے الفاظ ہے واضح ہے کہ محتر مدکنز دیک بھی'' فَانُ خِفْتُم''کا اصل خطاب تو میاں بیوی ای ہے ہے، البتہ'' ان کے ساتھ ساتھ' بیخطاب دُوسروں کو بھی شامل ہے، اب دیکھے کہ قرآن تکیم کی رُوسے صورت ِ مسئلہ یہ ہوئی کہ: \*:..خلع میاں بیوی کاشخصی اور نجی معالمہ ہے۔

الله: بنطع کے منمن میں قرآن کریم بار بارمیاں بیوی دونوں کا ذکر کرتا ہے (جیسا کداً وی علوم ہو چکاہے)۔

ﷺ:...اور "فَسانُ خِفْتُمْ" مِن بَعِي اصل خطاب انهي دونوں ہے ہے(اگرچ' ان دونوں كے ساتھ ساتھ" قامنى ياحا كم بھى ں)۔

ان تمام حقائق کے باوجود جب خلع کے نیصلے کی نوبت آتی ہے تو محتر مدفر ہاتی ہیں کہ میاں ہوی دونوں ہے یہ پو چھنا ضرور ی نہیں کہ آیا وہ خلع کے لئے تیار ہیں یانہیں؟ بلکہ عدالت اپنی صوابہ یہ پر علیحد گی کا کیک طرفہ فیصلہ کر بھتی ہے ،خواہ میاں ہیوی ہزار خلع سے انکار کریں ،تمرعدالت یہی کہے گی:

" مابدولت قطعی طور پراس نتیج پر پہنچ چکے ہیں کہ بیددونوں صدود اللہ کوقائم نہیں رکھ سکتے ، البذا مابدولت ان دونوں سے پوچھے بغیر دونوں کی علیحدگی کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں ، کیونکہ صلیمہ اسحاق کے بقول قرآن نے

ممیں اس کے افتیارات دیئے ہیں۔''

کیامحترمہ کا بینکتہ بجیب وغریب نہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں علیحدگی کا فیصلہ صاور کیا جارہا ہے ان سے بوچھنے کی بھی منرورت نہیں، بس عدالت کا'' سکھا شاہی فیصلہ' بیوی کو حلال وحرام کرنے کے لئے کافی ہے؟ کیا قرآنِ کریم میں وُوروُور بھی کہیں یہ مضمون نظرآتا ہے؟

چہارم:..."فَانُ جِفْتُمُ" کے خطاب میں مفسرین کے تین قول ہیں،ایک رید کہ بیخطاب بھی میاں ہوی ہے ہے، نہ کہ حکام ہے،جبیبا کہ حضرت تھانویؓ کی تشریح اُورِگزر چک ہے۔ (۱)

و در اقول یہ ہے کہ یہ خطاب میاں ہوی کے علاوہ حکام کو بھی شامل ہے، اب اگریمی فرض کرلیا جائے کہ یہ خطاب حکام ہے

ہوتواس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ خلع کے قضیہ جس بسااوقات حکام سے مرافعہ کی ضرورت چش آتی ہے، اس لئے حکام کواس خطاب جس

اس لئے شریک کیا گیا کہ اگر خلع کا معالمہ حکام تک پہنچ جائے توان کے لئے لازم ہوگا کہ فریقین کو مناسب طرزِ عمل اختیار کرنے پر آمادہ

کریں، اور اگر فریقین خلع بی پر معربوں تو خلع کا معالمہ خوش اُسلوبی سے طے کرادی، جیسا کہ صاحب کشاف، بیضاوی اور دیگر

مغسرین نے اس کی تقریر کی ہے۔ بہر حال 'فیان خِفنهُ مُن کا خطاب اگر حکام ہے بھی تنظیم کرلیا جائے تواس سے کسی طرح بیلازم نہیں

آتا کہ عدالتوں اور قاضع بی کو خلع کی بیک طرفہ ڈگری جاری کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، اور یہ کہ انہیں زوجین کی رضامندی
معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔

تیسراقول یہ ہے کہ:"فَان خِفْتُمُ"کا خطاب میاں ہوی کے ساتھ ساتھ دونوں خاندانوں کے سربرآ وردہ اور سنجیدہ افراداور حکام وولا 3 سب کوعام ہے، جبیبا کہ بعض مفسرین نے اس کی تقریح فرمائی ہے، اس قول کے مطابق اس تعبیر کے اختیار کرنے میں ایک بلنغ کاتہ کھوظ ہے۔

شرح اس کی بیہ ہے کہ میاں بیوی کی علیحدگی کا معاملہ نہایت تقین ہے، شیطان کوجتنی خوشی میاں بیوی کی علیحدگی ہے ہوتی ہے اتنی خوشی لوگوں کو چوری اور شراب نوشی جیسے برترین گنا ہوں میں ملوث کرنے ہے بھی نہیں ہوتی ۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھا تا ہے، پھرا ہے لفکروں کولوگوں کو بہکانے کے لئے بھیجتا ہے، ان شیطانی لفکروں میں شیطان کا سب سے زیادہ مقرب اس کا وہ چیلا ہوتا ہے جولوگوں کوسب سے زیادہ گمراہ کرے، ان میں سے ایک مختص آتا ہے اور شیطان کو بتاتا ہے کہ آج

<sup>(</sup>١) بيان القرآن ج: ١ ص:١٣٣ طبع ايج ايم سعيد كراچي.

<sup>(</sup>٢) فإن قلمت: لَمن الخطاب في قوله: (ولا يحل لكم أن تأخلوا)؟ ...... قلمت: يجوز الأمران جميعًا أن يكون أول الخطاب للأزواج، وآخرى للأصمة والحكام، ونحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره، وان يكون الخطاب كله للأئمة والمحكام لأنهم الأنهم الأخلون والمؤتون. (تفسير كشاف لزمخشرى ج: ١ ص: ١٩١ سورة البقرة آية: ٢٢٩، أيضًا: تفسير نسفى ج: ١ ص: ١٩١ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) الرّابعة: قوله تعالى: فإن مختم آلا يقيما أى على أن لا يقيماً حدود الله، أى فيماً يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشيرة والسمخاطية للحكام والمتوسلين لعثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكمًا. (الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ج:٣ ص:١٣٨، الطبعة الثالثة، دار الكتب المصرية).

میں نے فلاں فلاں گناہ کرائے ہیں (مثلاً: کسی کوشراب نوشی میں اور کسی کو چوری کے گناہ میں ہتلا کیا ہے)، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کہ خوبیں کیا، پھرایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں (میاں بیوی کے چیچے پڑار ہا، ایک دُوسر سے کے خلاف ان کو بھڑکا تار ہااور میں ) نے آدمی کا پیچھانہیں جیموڑا، یہاں تک آج اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرائے آیا ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ: شیطان اس سے کہتا ہے کہ: ہاں! تو نے کارنامہ انجام دیا ہے، یہ کرشیطان اس سے بغل گیر ہوتا ہے (مقلوق س: ۱۸ بروایت سے مسلم )۔ (۱)

شیطان کی اس خوشی کا سبب یہ ہے کہ میاں ہوی کی علیحدگ ہے بے شار مفاسد جنم لیتے ہیں، پہلے تو یہ گھر اُجڑتا ہے، پھران کے بچوان کے بچول کا مستقبل بھڑتا ہے، پھر دونوں خاندانوں کے درمیان بغض وعدادت اورنفرت وحقارت کی مستقل خلیج حاکل ہوجاتی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ طوفان بطعن وشنیج اور غیبت و چفل خوری تو معمولی بات ہے، اس سے بڑھ کر میکہ ایک دُوسرے کی جان کے در بے ہوجاتے ہیں، اور یہ سلسلہ مزید آگے بڑھتار ہتا ہے۔

بی وجہ ہے کہ شیطان کوزوجین کی تفریق سے اتن خوشی ہوتی ہے کہ کسی اور گناہ سے نہیں ہوتی ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزد یک تم مباح چیزوں میں طلاق سب سے زیادہ مبغوض اور ناپندیدہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا ہے:

(مفکوۃ ص:۲۸۳ بردایت ابوداؤد)

(مفکوۃ ص:۲۸۳ بردایت ابوداؤد)

ترجمہ:...''اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے۔''
اور یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی شدید ضرورت کے عورت کے مطالبہ طلاق کولائق نفرت قرار دیا گیا ہے، چنانچہار شادِ نبوی ہے:
'' جس عورت نے اپنے شوہر سے شدید ضرورت کے بغیر طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشبو بھی
حرام ہے۔''(۱)

حرام ہے۔''(۱)

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

" اپنے کوقیدِ نکاح سے نکالنے والی اور خلع لینے والی عور تیں منافق ہیں۔" (")

(مفكوة ص:۲۸۴ بروايت نسائي)

عورت بے جاری جذباتی ہوتی ہے، گھر میں ذرای نرمی ، گرمی یا تکنح کلامی ہوئی ، آٹھ بچوں کی ماں ہونے کے باوجو دفورا کہد

(۱) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا! قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين إمرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت! قال الأعمش: أراه قال فيتلزمه رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٨) باب الوسوسة، الفصل الأوّل).

(٢) عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما إمرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه أحمد والترمذي وأبوداؤد وابن ماجة والدارقطني. (مشكواة ص:٢٨٣، باب الخلع والطلاق).

(٣) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال! المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. رواه النسائي. (مشكوة ص: ٢٨٣، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث).

دے گی کہ:'' مجھے طلاق دے دو' ، شوہر کہتا ہے کہ:'' اچھادے دیں گے!'' تو کہتی ہے کہ:'' نہیں ای وقت دو ، فوراْ دو' بعض اوقات مرد بھی (اپنی مردانگی ، حوصلہ مندی اور مبرو تحل کی صفات کو چھوڑ کر ) عورت کی ان جذباتی لہروں کے سیلاب میں بہد کر طلاق دے ڈالٹا ہے ، اور اس کا نتیجہ ، معمولی بات پر خانہ ویرانی لکتا ہے ، بعد میں دونوں اس خانہ ویرانی پر ماتم کرتے ہیں ، اس فتم کے سیکڑوں نہیں ، ہزاروں خطوط اس ناکارہ کوموصول ہو بھے ہیں۔

''فَانُ بِعَفْتُمُ'' کے خطاب میں میاں ہوی کے علاوہ دونوں خاندانوں کے معزّز افراد کے ساتھ دکام کوشریک کرنے ہے… واللہ اعلم …مدعا ہے ہے کہ اگر میاں ہوی کسی وقتی جوش کی بنا پر خلع کے لئے آبادہ ہو بھی جا کیں تو دونوں خاندانوں کے بزرگ اور نیک اور خدا ترس دکام ان کوخانہ و برانی ہے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں ، اور اگر معاملہ کی طرح بھی سلجھنے نہ پائے تو پھر اس کے سواکیا چارہ ہے کہ دونوں کی خواہش ورضا مندی کے مطابق ان کوخلع ہی کا مشورہ دیا جائے ، ایسی صورت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ: ''اگرتم کو اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مقرر کر دہ صدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے تو ان دونوں پر کوئی

عمناه نہیں اس مال کے لینے اور دینے میں ، جس کودے کرعورت اپنی جان حیفز ائے۔''<sup>(1)</sup>

اس تقریرے معلوم ہوا کہ ''فَان خِفْتُم ''کے خطاب میں دکام کوشریک کرنے کا مطلب وہ نہیں جو محتر مدحلیمہ صاحبہ نے سمجھا ہے کہ حکام کو خلع کی بیک طرفہ ڈ گری دینے کا اختیار ہے، بلکہ اس سے مدعایہ ہے کہ خلع کو ہر ممکن حد تک روکنے کی کوشش کی جائے، اور دونوں کے درمیان مصالحت کرانے اور گھر اُجڑنے ہے بیجانے کی ہر ممکن تدبیر کی جائے، جبیبا کہ دُوسری جگدارشاد ہے:

"اوراگرتم کوان دونوں میاں ہوی میں کشاکشی کا اندیشہ ہوتو تم لوگ ایک آ دمی جوتھفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہومرد کے خاندان سے بھیجو، لیافت رکھتا ہومرد کے خاندان سے بھیجو، ایافت رکھتا ہوعورت کے خاندان سے بھیجو، اگر ان دونوں آ دمیوں کو اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالی ان میاں ہوی کے درمیان اتفاق پیدا فرمادیں ہے، اگر ان دونوں آ دمیوں کو اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالی ان میاں ہوی کے درمیان اتفاق پیدا فرمادیں ہے، الشہداللہ تعالی ہوئے ما در ہوئے جروالے ہیں۔" (النہاہ: ۳۵، ترجہ حضرت تعانوی)

الغرض اس خطاب کو عام کرنے سے مدعا ہے ہے کہ حتی الامکان میاں ہوی کی علیحدگی کا راستہ رو کئے کی کوشش کی جائے، وونوں خاندانوں کے معزز افراد بھی اور خدا ترس حکام بھی کوشش کریں کہ کسی طرح ان کے درمیان مصالحت کرادی جائے۔ ہاں!اگر دونوں خان میں تو دونوں کے درمیان خوش اُسلوبی سے خلع کرادیا جائے۔ بہرحال محتر مصلیمہ صاحبہ کا" اَلَّهِ اِن جَفَتُم "سے بیئت پیدا کرنا کہ عدائت کو زوجین کی رضامندی کے بغیر بھی خلع کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، منشائے الہی اور فقہائے اُمت کے اجماعی فیصلے کے قطعاً خلاف ہے۔

معترمهمزید کھتی ہیں: معترمه مزید کھتی ہیں:

<sup>(</sup>١) - "قَالُ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمُا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ" (البقرة: ٢٢٩)

 <sup>(</sup>٢) "وَإِنْ خِفُعُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكُمًا مِّنَ اَهْلِهِ وَحَكُمًا مِّنَ اَهْلِهَا إِنْ يُويْدَا إِصْلَحًا يُوقِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا، إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا" (النساء: ٣٥).

" حضرت ابوعبید گامی اس آیت کی تغییر یونمی فرماتے ہیں کہ لفظ" بوسے فی مسئول وجین کے ساتھ ساتھ ماتھ میں کہ دے کہ جملے ساتھ ساتھ میں کہ اور قاضی ہے بھی متعلق ہے ، بلکہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر سے کہہ دے کہ جملے تم سے نفرت ہے ، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی تو خلع واقع ہوجا تا ہے۔"
یہاں چنداُ مورلائق تو جہ ہیں:

اقل:...یه مضرت ابوعبیده کون بزرگ بین؟ حضرت ابوعبیده رضی الله عنه کالفظان کر ذبن فوراً منتقل ہوتا ہے اسلام کی مایہ ناز جستی امین الاُمت حضرت ابوعبیده بن جراح رضی الله عنه کی طرف ، جن کا شارعشر و میں ہوتا ہے، لیکن محتر مہ کی مراد غالبًا ان ہے بیں ، کیونکہ تغییر کی کتاب میں حضرت ابوعبیدہ ہے یہ تغییر منقول نہیں۔

خیال ہوا کہ شایدمحتر مہ کی مرادمشہور اِمام ِلغت ابوعبیدہ معمر بن نٹنیٰ (التونی ۲۱۰ھتریباً) ہوں ،لیکن ان ہے بھی ایسا کوئی قول سمتابوں میں نظرنہیں آیا۔

البتہ إمام قرطبیؒ نے تفییر میں اور حافظ ابنِ مجرؒ نے فتح الباری میں إمام ابوعبید القاسم بن سلام (الہتونی ۲۲۳ھ) کا پیغییری قول نقل کیا ہے، خیال ہوا کہ محتر مدکی مرادشاید یہی بزرگ ہوں، اور ان کی' ذبانت' نے ابوعبید کو' حضرت ابوعبیدہ' بنادیا ہو، اور ان کے نام پر'' رضی اللہ عنہ' کی علامت بھی کھموادی ہو، کاش! کہ محتر مدنے وضاحت کردی ہوتی ، اور اس کے ساتھ کتاب کا حوالہ لکھنے کی بھی زحمت فرمائی ہوتی تو ان کے قار نمین کو خیال آرائی کی ضرورت نہ دہتی۔

دوم:...! مام قرطبی اورحافظ ابن ججرٌ نے ابوعبید کارینفیری قول نقل کر کے اس کی پُرزورتر دیدفر مائی ہے۔ امام قرطبی ککھتے ہیں کہ: ابوعبید نے "الا ان معنعافا" میں تمز و کی قراء ق (بعیغه مجہول) کو اختیار کیا ہے اوراس کی توجید کے لئے مندرجہ بالاتفبیرا فتیار کی۔ (۱)

قرطبی ، ابوعبید کے قول کوفق کر کے اس پر درج ذیل تبھر وفر ماتے ہیں:

'' ابوعبید کے اس اختیار کردہ قول کو منکر اور مردود قرار دیا گیا ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ ابوعبید کے اختیار کردہ حروف میں کوئی حرف اس سے زیادہ بعداز مقل ہوگا، اس لئے کہ یہ نہ تو اعراب کے کاظ ہے ہے ہے، اختیار کردہ حروف میں کوئی حرف اس سے زیادہ بعداز مقل ہوگا، اس لئے کہ یہ نہ تو اعراب کے کاظ ہے ہے۔ ''(۱) نہ نظ کے اعتبار ہے، اور نہ معنی کی رُوسے۔''(۱) القرطبی : الجامع لاحکام القرآن ج: ۳ من ۱۳۸۰) اور حافظ ابن جراکھتے ہیں:

"ابوعبيدنے" فَانُ خِفْتُمْ" كى اس تفير كى تائد كے لئے حزه كى قراءة" الا ان يعنا فا" (بعيغه

<sup>(</sup>۱) إلّا أن يبخاف بنضم الياء على ما لم يسم فاعله والفاعل محذوف وهو الولّاة والحكام واختاره أبو عبيد. (تفسير قرطبي ج:٣ ص:١٣٤ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) وقد أنكر إختيار أبي عبيد ورد وما علمت في إختياره شيئًا أبعد من هذا الحرف لأنه لَا يوجهه الإعراب ولَا اللفظ ولَا المعنى. (قرطبي ج:٣ ص:١٣٨ ، طبع بيروت).

مجہول) کو پیش کر کے کہا ہے کہ مراداس سے حکام کا خوف ہے، اور إمام لغت نحاس نے ان کے اس قول کو بہ کہہ کرمر دود قرار دیا ہے کہ: '' بیدابیا قول ہے کہ نہ اعراب اس کی موافقت کرتے ہیں، نہ لفظ اور نہ معیٰ 'اور إمام طحاویؒ نے اس کو بیہ کہ کرر و کیا ہے کہ بیقول شاذ اور مشکر ہے، کیونکہ بیقول اُمت کے جم غفیر کے نہ ہب کے خلاف ہے۔ نیز از رُوئے مقل ونظر بھی غلط ہے، کیونکہ طلاق، عدالت کے بغیر ہوسکتی ہے تو ای طرح خلع بھی موسکتا ہے۔ 'نیز از رُوئے مقل ونظر بھی غلط ہے، کیونکہ طلاق، عدالت کے بغیر ہوسکتی ہے تو ای طرح خلع بھی ہوسکتا ہے۔''(ا)

محتر مدحلیمه صاحبہ نے بیتو و کیولیا که ابوعبید نے بھی'' فیان جسفتُم'' کے خطاب میں غیرز وجین کوشامل قرار دیا ہے ،گمرنہ تو یہ سوچا کہ ابوعبید کا موقت نقل کر کے قرطبی اور ابن حجر نے اس کا مشکر اور باطل ومرد و دوجونا بھی نقل کیا ہے۔ چونکہ محتر مہ کا نظریہ خود بھی باطل ومرد و دقعا، لا محالہ اس کی تائید میں بھی ایک مشکر اور باطل ومرد و دقول ہی چیش کیا جاسکتا تھا، اقبال کے پیرژ وی کے بقول:

" زانکه باطل باطلال رامی کشد"

سوم:...إمام ابوعبيد كاس تغييرى تول كواختيار كرنے كى اصل وجه بيہ كے سلف ميں اس مسئلے ميں اختلاف ہوا كه آيا خلع، زوجين كى باہمى رضامندى ہے بھى ہوسكتا ہے يااس كے لئے عدالت ميں جانا ضرورى ہے؟ جمہور سلف وخلف كا قول ہے كه اس كے لئے عدالت ميں جانا ضرورى ہے؟ جمہور سلف وخلف كا قول ہے كه اس كے لئے عدالت ميں جانا كوئى ضرورى نہيں، دونوں باہمى رضامندى ہے اس كا تصفيہ كرسكتے ہيں، ليكن بعض تا بعين يعنى سعيد بن جبير، إمام حسن بھرئ اور إمام جمد بن سيرين قائل منے كه اس كے لئے عدالت ميں جانا ضرورى ہے، إمام ابوعبيد نے بھى اسى تول كو اختيار كيا، إمام تنا در اور خاس فرات ہے كہ ان حضرات نے بيد مسلك زياد بن ابيہ سے ليا ہے، حافظ ابن چجر كھتے ہيں:

"إمام قماوة المسئلے میں حسن بھری پرنگیر فرماتے تھے کہ: "حسن نے بیمسئلہ صرف زیاد سے لیا ہے"
یعنی جب زیاد حضرت معاویے کی جانب ہے عراق کا امیر تھا، میں (بعنی حافظ ابن ِحجرٌ) کہتا ہوں کہ زیاداس کا اہل نہیں کہ اس کی افتدا کی جائے۔"(۱)
نہیں کہ اس کی افتدا کی جائے۔"(۱)

اور إمام قرطبي أس قول كورَة كرتے موئے لكھتے ہيں كه:

" بیقول بے معنی ہے، کیونکہ مرد جب اپنی بیوی سے خلع کرے گاتو بیضلع ای مال پر ہوگا جس پردونوں

(۱) واختاره أبو عبيد واستدل بقوله تعانى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، وبقوله تعانى: وإن خفتم شقاق بينهما ...... وقوى ذلك بقراءة حمرة في آية الباب "إلا أن يخافا" بضم أوله على البناء الجهول، قال: والمراد الولاة، ورده النحاس بأنه قول لا يساعده الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى، ورده الطحاوى بأنه شاذ مخالف لما عليه الجم الغفير، ومن حيث النظر أن الطلاق جائز دون الحاكم فكذلك المخلع (فتح البارى، كتاب الطلاق، باب المخلع ج: ٩ ص: ٢٩٣ طبع لاهور). وقد أنكر قتادة هذا على الحسن فأخرج سعيد بن أبي عروبة في كتاب النكاح عن فتادة عن الحسن فذكره، قال قتادة: ما أخذ الحسن هذا إلا عن زياده، يعنى حيث كان أمير العراق لمعاوية، قلت: وزياد ليس أهلًا أن يقتدى به. (فتح البارى ج: ٩ ص: ٢٩٣)، باب المخلع، طبع لاهور).

میاں بیوی راضی ہوجائیں ، حاکم ، مرد کوخلع پر مجبور نہیں کرسکتا ، لہٰذا جولوگ خلع کے لئے عدالت میں جانا ضروری قرار دیتے ہیں ، ان کا قول قطعاً مہمل اور لا یعنی ہے۔''() (قرطبیؒ: الجامع لا حکام القرآن ج: ۳ ص: ۱۳۸)

چہارم:...اُوپر جومسئلہ ذکر کیا گیا کہ آیا خلع کا معاملہ عدالت ہی میں طے ہونا ضروری ہے، یا عدالت کے بغیر بھی اس کا تصفیہ ہوسکتا ہے؟ اس میں تو ذراساا ختلاف ہوا، کہ جمہوراُ مت اس کے لئے عدالت کی ضرورت کے قائل نہیں تھے، اور چند ہزرگ اس کو ضروری ہے تھے (بعد میں بیا ختلاف بھی ختم ہوگیا، اور بعد کے تمام اللِ علم اس پر متفق ہوگئے کہ عدالت میں جانے کی شرط غلط اور مہمل ہے، جبیا کہ آ ہے ابھی من چکے ہیں )۔

ینجم: محترمه نے "حضرت ابوعبید"" سے جو بیقل کیاہے کہ:

'' اگر بیوی شوہر سے کہہ دے کہ مجھےتم سے نفرت ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں روسکتی تو خلع واقع

ہوجاتا ہے۔''

انہوں نے اس کا حوالہ نہیں دیا کہ انہوں نے یہ فتویٰ کہاں سے نقل کیا ہے، جہاں تک اس نا کارہ کے ناقص مطابعے کا تعلق ہو ہے، ایسافتویٰ کسی ہزرگ سے منقول نہیں، نہ '' حضرت ابوعبیدہ'' سے، اور نہ کسی اور '' حضرت' سے ممکن ہے کہیں ایسا قول منقول ہو اور میری نظر سے نہ گزرا ہو، کیکن سابقہ تجربات کی روشن میں اغلب یہ ہے کہ یہ نتویٰ بھی محترمہ کی عقل و ذہانت کی پیدا وار ہے۔ خدا جانے اصل بات کیا ہوگی ؟ جس کومحترمہ کی ذہانت نے اپنے مطلب پر ڈھال لیا۔

بہرحال محتر مہ کا یہ فقرہ کتنا خطرناک ہے؟ انہوں نے اس کا اندازہ بی نہیں کیا! یہاں اس کے چندمفاسد کی طرف ہلکا سا اشارہ کردیٹا کافی ہوگا:

اوّلاً:...کررعرض کرچکاہوں کے خلع کے لئے باجماع اُمت،فریقین کی رضامندی شرط ہے۔محترمہ کابیفتویٰ اِجماع اُمت کے خلاف ہونے کی وجہ سے آیت شریفہ:''نُدوَ لِهِ مَا قَوَلْمی'' (النساء: ۱۱) کامصداق ہے،جس میں حق تعالیٰ کاارشاد ہے کہ: اہل

<sup>(</sup>۱) ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خالع إمرأته فإنما هو على ما يتراضيان به ولا يجبره السلطان على ذلك ولا معنى لقول من قال هذا إلى السلطان. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج:٣ ص:١٣٨، طبع بيروت).

ا بمان کے رائے کو چھوڑ کر چلنے والوں کو ہم دوزخ میں داخل کریں گے۔

ثانیاً:... برخض جانتا ہے کہ تورت کی حیثیت 'وخلع لینے والی' کی ہے،خلع دینے والی کی نہیں ،خودمحتر مہ بھی عورت کے لئے '' خلع لینے'' کا لفظ استعمال کررہی ہیں الیکن محتر مہ کے مندرجہ بالافتویٰ سے لازم آئے گا کہ عورت جب حیاہے شوہر کے خلاف اظہارِ نفرت كركے،اے چھٹى كراسكتى ہے،اوراس كوظع دے سكتى ہے۔

ثالثاً:.. محترمہ نے بیمضمون عدالتی خلع کے جواز کے لئے لکھا ہے، حالانکدا گرصرف عورت کے اظہارِ نفرت کرنے سے خلع واقع ہوجا تا ہےتو عدالتوں کوز حمت دینے کی کیا ضرورت باتی رہ جاتی ہے؟

رابعاً:..الله تعالى في: "ألَّذِي بيدِه عُقْدَةُ النِّكاح" (القوة: ٢٣٧) فرماكرتكاح كي كرهمردكم باته من وي ب،ك وہی اس کو کھول سکتا ہے، لیکن محتر مداینے فتو کا کے ذریعہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ سے چھین کرعورت کے ہاتھ میں تھارہی ہیں، کہ وہ جب جا ہے مرد کے خلاف اظہارِ نفرت کر کے خلع واقع کردے، اور مرد کو بیک بنی و دوگوش گھرے نکال دے، تا کہ امریکہ کے" ورلڈ آرڈر' کی تھیل ہوسکے، اورمغربی معاشرے کی طرح مشرقی معاشرے میں بھی طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں نہ ہو، بلکہ عورت کے باته مين مو، كويامحر معليمه صاحبه كوفرمودة خداوندى: "ألَّـذِى بِيَـدِه عُقْدَةُ النِّكَاحِ" (البقرة: ٢٣٧) عا ختلاف ب، اورامريك نظام پرایمان ہے۔

خامساً: .. محتر مدکے اس فتویٰ ہے لا زم آئے گا کہ ہارے معاشرے میں ۹۹۹ فی ہزار جوڑے نکاح کے بغیر گناہ کی زندگی گزاررے ہیں، کیونکہ عورت کی نفسیات کوآنخضرت مبلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فر مایا ہے کہ:'' اگرتم ان میں ہے کسی کے ساتھ پوری زندگی بھی احسان کرو، پھرکوئی ذرای نا کوار بات اس کوتم ہے چیش آ جائے تو فورا کہہ دے گی کہ میں نے تجھ ہے بھی خیرنہیں ولیمنی (منج بخاری ج:۱ من:۹)۔

اب ہرخاتون کوزندگی میں بھی شہمی شوہرے نا کواری ضرور پیش آئی ہوگی ... إلاً ماشاء الله ... اوراس نے اپنی نا کواری کے اظہار کے لئے شوہر کے خلاف نفرت و ہیزاری کا اظہار کیا ہ**وگا۔مح**تر مہ کے فتویٰ کی رُوسے ایسی تمام عورتوں کا خلع واقع ہوگیا ، نکاح فشخ ہوگیا،اوراب وہ بغیرتجد پدنکاح میاں بیوی کی حیثیت سےرہ رہے ہیں،اور گناہ کی زندگی گزاررہے ہیں محتر مہے فتویٰ کےمطابق یا توالیی عورتوں کوفورا گھر چھوڑ کراپنی راہ لینی جاہتے ، یا کم ہے کم دوبارہ عقد کی تجدید کرلینی جاہئے ، تا کہ وہ گناہ کے وبال ہے نیج سکیں ، کیامحتر مه حلیمه صاحبة رآن وسنت کی روشن میں عورتوں کی یہی راہ نمائی کرنے چلی ہیں ...؟

محتر مدنے اپنے اس دعویٰ پر کہ عدالت ، شوہر کی مرضی کے بغیر خلع کا فیصلہ دے سکتی ہے ، حدیث شریف ہے بھی استدلال کیا

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله؟ قال: يكفيرن العشيير ويكفيرن الإحسيان، لو أحسنت إلى إحلاهن الدهر ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط. (بخاری ج: ا ص: ۹ کتاب الایمان، باب کفران العشیر و کفر دون کفر فیه طبع قدیمی کتب خانه کراچی).

ہے،جس کے الفاظ محترمہ نے درج ذیل نقل کے ہیں:

محرّمهای سے بینتیجها خذکرتی ہیں کہ:

"اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ خلع کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں، اگر ایک عورت، قاضی یا حاکم کواس بات پرمطمئن کردے کہ وہ اسپے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو حاکم یاعد الت کواختیار ہے کہ وہ نکاح کو فنخ کردے۔''

يهال چندأمورلائق توجه بين:

اقال: بمحتر مدکایدفقره کدرسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که: "تحجوروں کا جو باغ تمهیں مہر ہیں ملاہے، واپس کردو' وطعا خلاف واقعہ ہے، کیونکہ صدیث میں توبیہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس خاتون سے دریا فت فر مایا کہ: "کیاتم اس کواس کا باغ واپس کردوگی؟" (افتو قدین علیه حدیقته؟) (مفکوة ص:۲۸۳ بروایت بخاری)۔ (۱)

دونوں نقروں بیں زمین وآسان کا فرق اور مشرق ومغرب کا فاصلہ ہے ہمحر مدنے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوفقرہ
منسوب کیا ہے وہ ایک تھم ہے ، اور حدیث کا جوفقرہ بیں نے سیح بخاری سے نقل کیا وہ ایک سوالیہ فقرہ ہے۔ اگر محر مدبھم اور سوال کے
درمیان امتیاز کرنے سے عاری ہیں تو ان کی عقل و ذہانت لائق داد ہے ، اور اگر انہوں نے جان ہو جھ کر سوالیہ فقرے کو تھم ہیں تبدیل کرلیا
ہے تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم پر بہتان وافتر اے ، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصدات ہے کہ:

"من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار." (رواوا ابخارى، مختلوة ص:٣٢)

ترجمه:...'' جومخص جان بوجه كرميري طرف غلط بات منسوب كرے وہ اپناٹھ کا ناووزخ ميں بنائے۔''

ووم:... محترمہ نے صدیث کا ایک جمل نقل کر کے اس کا مطلب بگاڑا، اور اس بگاڑے ہوئے مفہوم سے فور آپہ نتیجہ نکال لیا کہ:'' خلع کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں، عدالت کو اختیار ہے کہ ازخود نکاح فنخ کروے۔' کیکن حدیث کا اگلاجملہ جو اِن کے دعوے کی فنی کرتا تھا، اے حذف کردیا۔ پوری حدیث ہیہ ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے دریافت

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس ان إمرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين وللكنى اكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردّين عليه حديقته؟ فقالت: نعما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "٢ ص:٣٠ طبع أصح المطابع رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل حديقتك وطلقها تطليقة. (صحيح البخاري ج: ٢ ص:٣٠ عليه أصح المطابع كواجي).

فرمایا کہ: کیاتم شوہرکادیا ہوا باغ اسے واپس کردوگی؟ اوراس نے'' ہال' میں اس کا جواب دیا تو آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے اس کے شوہر سے فرمایا:"اقبیل السعدیقة و طلقها تطلیقة" لین :'' اپناباغ واپس لے نو، اوراس کوایک طلاق دے دو۔'' (چنانچہ شوہر نے یہی کیا)۔

پوری صدیت سائے آنے کے بعد محتر مدکا اخذ کردہ نتج سرے سے فلا ہوجا تا ہے کہ فلع کے لئے شوہر کی رضا مندی ضروری نہیں، بلکہ عدالت کو ازخود نکاح فنح کرنے کا اعتبار ہے۔ محتر مدنے صدیث کا ایک حصہ فل کرکے اور ایک حصہ حذف کرکے وہی طرز عمل اختیار کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: 'اَفَتُ وَمِنُونَ بِهَ عُضِ الْجَتْبِ وَ نَکُفُرُونَ بِهَ عُضِ "(پرکیاتم کتاب کے ایک جصے برتو ایمان رکھتے ہو، اور ایک جصے کا انکار کرتے ہو؟)۔

سوم:.. مجتر مدتو حدیث کا آ و حائلزا (وہ بھی تحریف کرکے ) نقل کرتی ہیں اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لیتی ہیں کہ عدالت ، شوہر کی رضامندی کے بغیر فنخ نکاح کا تھم کر عتی ہے ، لیکن جن اُ تکہ دِین کوئی تعالیٰ شانہ نے عقل وائیان اور علم وعرفان سے بہرہ ور فرمایا ہے، وواس حدیث سے ... محتر مدکے بالکل برتکس ... یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ زوجین کے درمیان ان کی رضامندی کے بغیر تفریق کردیتا عدالت کا کا منہیں ، إمام ابو بکر جصاص رازی " اُحکام القرآن ' میں لکھتے ہیں :

'' اگر بیافتیار حاکم کو ہوتا کہ جب وہ دیکھے کہ زوجین ، صدوداللہ کو قائم نہیں کریں گے توان کے درمیان خلع کا فیصلہ کرد ہے، خواہ زوجین خلع کو چا ہیں یا خلع سے انکار کریں تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے اس کا سوال ہی ۔ فرماتے ، اور نہ شوہر سے یفرماتے کہ اس کو خلع دے دو، بلکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم خود خلع کا فیصلہ دے کرعورت کو مرد سے چھڑا دیتے ، اور شوہر کو اس کا باغ لوٹا دیتے ، خواہ وہ دونوں اس سے انکار کرتے ، یا ان میں سے ایک فرمیان تفریق کا اختیار چونکہ حاکم کو ہوتا ہے اس ان میں سے ایک فریق انکار کرتا ۔ چنا نچہ لعان میں زوجین کے درمیان تفریق کا اختیار چونکہ حاکم کو ہوتا ہے اس لئے وہ لعان کرنے والے شوہر سے نہیں کہتا کہ اپنی ہوی کو چھوڑ دو، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کردیتا کے وہ لعان کرنے والے شوہر سے نہیں کہتا کہ اپنی ہوی کو چھوڑ دو، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کردیتا (الجمامی: آمکام القرآن ج: اس ۳۹۵ مطبوعہ میں اکیڈی لا ہور)

اورحافظ ابنِ حِجِرٌ، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كارشاد: "اقبل المحديقة وطلقها تطليقة "(باغ واپس ليلو، اوراس كو ايك طلاق دے دو) كے تحت لكھتے ہيں:

"امر اصلاح وارشاد لا ایجاب"
" بیفرمانِ نبوی اصلاح وارشاد کے لئے ہے، بطور واجب کے بیس۔"

<sup>(</sup>۱) لمو كان الخلع إلى السلطان شاء الزوجان أو أبيا إذا علم انهما لا يقيمان حدود الله لم يسئلهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا خياطب الزوج بقوله إخلعها بل كان يخلعها منه ويرد عليه حديقته وإن أبيا أو واحد منهما كما لما كانت فرقة المتلاعنين إلى الحاكم لم يقل للملاعن خل سبيلها بل فرق بينهما. (أحكام القرآن للجضاص ج: ١ ص: ١٩٥ طبع سهيل اكيلمي، لاهور).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر ج: ٩ ص: ٣٢٩، طبع لَاهور.

معلوم ہوا کہ اس واقعہ میں شوہر کی مرضی کے بغیر ضلع کا یک طرفہ فیصلہ بیس فر مایا گیا، بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کومشور ہ دیا کہ اس سے باغ واپس لے کراس کوطلاق دے دیں۔

گزشتہ مباحث سے پھھانداز ہوا ہوگا کہ محتر مہ حلیمہ صاحب اپنے غلط موقف کو جابت کرنے کے لئے قرآن کریم اور حدیثِ نبوی کے مطالب کو بگاڑنے کی کیسی سعی بلیغ فرماتی ہیں ، کاش! کوئی ہمدردی وخیرخوا ہی سے ان کومشورہ دیتا کہ بیمیدان جس میں آپ نبوی کے مطالب کو بگاڑنے نے کہ کیسی سعی بلیغ فرماتی ہیں ، کاش! کوئی ہمدردی وخیرخوا ہی سے ان کومشورہ دیتا کہ بیمیدان جس کی اندیشہ ہے ، قرآن وحدیث اور فقر اسلامی کافہم ان کے بس کی بات نہیں ، ان کے ایمان کی سلامتی ای میں ہے کہ وہ اس میدان میں ترکتازی سے احتراز فرمائیں۔

محترمه بمیں عدالتی طریقِ کارے آگاہ کرتے ہوئے گھتی ہیں:

" بہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہماری عدالتوں کا ایک طریقة کاریہ بھی ہے کہ وہ دورانِ مقدمہ شو ہراور بیوی کو بلاکرایک موقع اور دیتے ہیں، لیکن اگر عدالت اس نتیج پر بہنج جائے کہ ذوجین کا اکٹھار ہنا مقدمہ شو ہراور بیوی کو بلاکرایک موقع اور دیتے ہیں، لیکن اگر عدالت اس نتیج پر بہنج جائے کہ ذوجین کا اکٹھار ہنا ناممکن ہے تو اس صورت میں عدالت ضلع کی ڈگری کردیت ہے، اور یوں عدت کے بعدا گرکوئی عورت عقدِ ٹانی کرتی ہے تو نہ عقدِ ٹانی حرام ہے، اور نہ بی قرآن وسنت اس بات کی مما نعت کرتی ہے۔'

اس سلسلے میں گزارش ہے کہ عدالتیں اگر میاں بیوی کومصالحت کا موقع دیتی ہیں تو بہت اچھا کرتی ہیں، تاہم شرعی نقطہ نظر سے ہمار کے ہوا ہے ہے۔ اس کے حوالے سے ہمار ہے موجودہ عدالتی نظام میں (خصوصاً عائلی مسائل کے حوالے سے ) متعدد سقم پائے جاتے ہیں، چونکہ خلع کا مسئلہ خالص شری مسئلہ ہے، جس سے حلال وحرام وابستہ ہے، اس لئے عدالتی نظام کی ان خامیوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، چنداُ مورکی جانب مختصراً اشارہ کرتا ہوں:

انسہ مارے یہاں پہتو ضروری سمجھاجاتا ہے کہ جس مخص کونج کے منصب پرفائز کیاجائے وہ رائج الوقت قانون کا ماہر ہو، اور ایک عرصہ تک اس نے بحثیت وکیل کے قانونی تجربہ بھی ہم پہنچایا ہو، لیکن شریعت اسلامی نے منصب قضا کے لئے جوشرا نظامقرر کی ہیں، مثلاً: اس کا مسلمان ہونا، مرد ہونا، عاول ہونا، شرعی قانون کا ماہر ہونا، ان شرا نظا کو لمحوظ نہیں رکھاجاتا۔ چنانچہ جس نج کی عدالت میں مثلاً: اس کا مسلمان ہونا، مرد ہونا، عاول ہونا، شرعی قانون کا ماہر ہونا، ان شرا نظا کو لمحوظ نہیں رکھاجاتا۔ چنانچہ جس نج کی عدالت میں مثلاً تا ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہے یانہیں؟ اور شرعی قانون کا ماہر ہونا تو در کناروہ نظرہ قرآن بھی سمجھ پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ جبکہ کی غیر مسلم کا فیصلہ مسلمانوں کے نکاح وطلاق کے معاملات میں شرعاً نافذ ومؤٹر نہیں، اس کے ضروری ہے کہ یہ اُصول مطرد یا جائے کہ خام کے جومقد مات عدالتوں میں جاتے ہیں ان کی ساعت صرف ایسا جج کر سکے گا جو

<sup>(</sup>۱) (قوله لا تنصبح ولاية القاضى حتى يجتمع فى المولى شوائط الشهادة) ...... اما الأول فهو أنه لا بد أن يكون من أهل الشهاة (فلأن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة) يعنى كل من القضاء والشهادة يستمد من أمر واحد هو شروط الشهادة من الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وكونه غير أغمى ولا محدودًا فى قذف والكمال فيه أن يكون عدلًا عفيفًا عالمًا بالسُنة وبطريق من كان قبله من القضاة . (فتح القدير ج: ۵ ص: ۵۳ من القاضى إلى القاضى طبع دار صادر، بيروت). تعميل كل الخاط المخاود شوح المحلة لسليم رستم باز ص: ۱۱۲۱ منا ۱۲۲ العبع حبيب الله بستى كوئنه.

مسلمان ہو، نیک اور خداترس ہو، اور شرعی مسائل کی نزاکتوں سے بخو بی واقف ہو، چونکہ خلع سے حلال وحرام وابستہ ہے، اس کئے ضروری ہے کہ اس بیس شرعی اُصول وقواعد کی یا بندی کی جائے۔

":..عدالت کا منصب فریقین کے ساتھ انصاف کرنا ہے ، اور بیای صورت میں ممکن ہے کہ عدالت کا جھکا وُکی ایک فریقِ مقدمہ کی طرف نہ ہو، کیکن مغربی پر و پیگنڈے کے زیر اثر ہمارے یہاں گویا بیا صول طے کرلیا گیا ہے کہ خلع کے مقدمہ میں مرد ہمیشہ فالم ہوتا ہے اورعورت ہمیشہ معصوم ومظلوم ہوتی ہے ، یہی وجہ ہے کہ خلع کے قریباً سوفیصد فیصلے عورت کے قب میں کئے جاتے ہیں ، جب عدالت نے ذہنی طور پر شروع ہی ہے عورت کی طرف داری کا اُصول طے کرلیا ہوتو سوچا جا سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ انصاف کی تراز و میں کیا وزن رکھتا ہے؟ اور وہ شرعاً کیسے نافذ وموثر ہوسکتا ہے؟ اور اس کے ذریعہ عورت پہلے شوہر کے لئے حرام اور دُوسرے کے لئے حلال کیسے ہوگتی ہے...؟

۳:...مفتی اور قاضی کے منصب میں بیفر ق ہے کہ مفتی کے سامنے جوصورتِ مسئلہ پیش کی جائے وہ اس کا شرعی تھم لکھ ایتا ہے۔
اس کو اس سے بحث نہیں کہ سوال میں جو واقعات درج ہیں وہ سیح ہیں یا نہیں؟ نہ اس کے ذمہ اصل حقائق کی تحقیق تفتیش لازم ہے۔
برنکس اس کے قاضی کا منصب بیہ ہے کہ مدعی نے اپنے وعویٰ میں جو واقعات ذکر کئے ہیں ،ان کے ایک ایک حرف کی تحقیق تفتیش کر کے
مرکس اس کے قاضی کا منصب بیہ کہ مدعی نے اپنے وعویٰ میں جو واقعات ذکر کئے ہیں ،ان کے ایک ایک حرف کی تحقیق تفتیش کے بعد دُود دھا وُر پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے تو اس کی روشیٰ
میں عدل وانصاف کی تراز و ہاتھ میں لے کرخدالگیا فیصلہ کر ہے۔
میں عدل وانصاف کی تراز و ہاتھ میں لے کرخدالگیا فیصلہ کر ہے۔
میں عدل وانصاف کی تراز و ہاتھ میں لے کرخدالگیا فیصلہ کر ہے۔

لیکن ہمارے یہاں خلع کے مقدمات میں تحقیق وتفیش کی ضرورت کونظرا نداز کردیا گیا ہے، گویا عدالتیں قاضی کے بجائے مفتی کا کردارا دا کرتی ہیں، مدعیہ کی جانب ہے جو واقعات پیش کئے جاتے ہیں، جن کو وکیل صاحبان نے اپنی خاص مہارت کے ذریعہ

 <sup>(</sup>۱) وحاصل ما ذكره الشيخ قاميم في تصحيحه: أنه لا فرق بين المفتى والقاضى إلّا أن المفتى مخبر عن الحكم والقاضى ملزم به ... الخـ (درمختار ج: ١ ص: ٣٧ مقدمة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

بات کا بنگر بنا کرخوب رنگ آمیزی اور مبالغه آرائی کے ساتھ پیش کیا ہوتا ہے، عدالت انہی کو وی آسانی اور حرف آخر سمجھ کر ان کے مطابق بیٹ کی بنتگر بنا کرخوب رنگ آمیزی اور مبالغه آرائی کے ساتھ پیش کیا ہوتا ہے، عدالت انہی کو وی آسانی اور حرف آخری صادر کردیتی صورت حال کومعلوم کرنے کی تعلیم سال کی معلوم کرنے کی تعلیم کی مطابق انگیف اُٹھائی جاتی ہے،عدالت زیادہ سے زیادہ بیکرتی ہے کہ شوہر کے نام نوٹس جاری کردیتی ہے کہ وہ:

" فلال تاریخ کو حاضرِعدالت ہوکر اپناموقف پیش کرے، ورنداس کے خلاف کاروائی کیل طرفیمل میں لائی جائے گی۔''

مردیہ بھتا ہے کہ اس کا عدالت جاتا نہ جاتا برابر ہے، کیونکہ عدالتی فیصلہ تو بہر صورت اس کے خلاف ہوتا ہے، اس لئے وہ عدالت کے نوٹس کا نوٹس بی نہیں لیتا، ادھر عدالت یہ بھتی ہے کہ اس نے شوہر کے نام نوٹس بھوا کر قانون وانصاف کے سارے تقاضے پورے کردیئے ہیں، اب اگروہ عدالت میں نہیں آئے گا تو اپنا نقصان کرے گا، اس لئے وہ خلع کی کیہ طرفہ ڈگری جاری کردیتی ہے۔ دراصل خلع کے مقدمہ کو بھی و بوائی مقدمات پر قیاس کرلیا حمیا ہے کہ مالیاتی مقدمہ میں اگر مدعا علیہ حاضر عدالت ہوگا۔ پال مقدمہ دفاع نہیں کرے گا تو فیصلہ اس کے خلاف ہوجائے گا، اس لئے وہ اس کے خوف کی بنا پرخود حاضر عدالت ہوگا۔ حالا نکہ خلع کا مقدمہ عورت کے ناموس کے طال وجرام ہے متعلق ہے، اس میں اس میں اس کے نوف کی بنا پرخود حاضر عدالت ہوگا۔ حالا نکہ خلع کا مقدمہ غورت کے ناموس کے حال وجرام ہے ناموس کے خلاف ہوجائے گا، اس کے بارے میں کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرعاً نافذ ومؤثر ہے؟ ہماری عدالتیں آخرالی ہے اختیار کیوں ہیں کہ وہ مدعا علیہ کو عدالت میں بلانے سے عاجز ہوں، اور بغیر تحقیق قفیش کے حال وجرام ہماری عدالتیں آخرالی بے اختیار کیوں ہیں کہ وہ مدعا علیہ کو عدالت میں بلانے سے عاجز ہوں، اور بغیر تحقیق قفیش کے حلال وجرام کے کہ طرفہ فیصلے کرنے کی انہیں ضرورت چیش آئے ۔۔؟

۵:...میاں بیوی کے درمیان کشاکشی کا اندیشہ ہوتو حق تعالیٰ شانہ نے حکام اور دونوں خاندانوں کے لوگوں کو حکم فرمایا ہے کہ ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کریں ، چنانچہ ارشاد ہے:

"اوراگرتم کوان دونوں کے درمیان کشاکشی کا ندیشہ ہوتو تم لوگ ایک آدمی، جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہو، مرد کے خاندان سے، اور ایک آدمی، جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہو، عورت کے خاندان سے ( تجویز کر کے اس کشاکشی کو رفع کرنے کے لئے ان کے پاس) بھیجو ( کدوہ جاکر شختین حال کریں، اور جو بے راہی پر ہو یا دونوں کا پچھ پچھ قصور ہو، سمجھا کیں) اگر ان دونوں آدمیوں کو ( سیچ دِل سے ) اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالی میاں بیوی میں اتفاق پیدا فرما کیں گے، بلا شبہ اللہ تعالی بڑے علم اور بڑے جروالے ہیں۔ "()

(النساء: ٣٥) مأخوذ ازتر جمه حضرت تحانويٌ)

لیکن ہمارے یہاں اس تھم الہی کو یکسرنظرانداز کردیا حمیااور''خلع کی کیک طرفہ ڈ گری'' کوتمام عائلی مسائل کا واحد حل قرار

<sup>(</sup>١) "وَإِنْ خِفْتُمَ شِفَاقَ بَيُنِهِمَا فَابُعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَآ إِنْ يُرِيْدَآ اِصْلَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا، إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا حَبِيْرًا" (النساء:٣٥).

د الی میں اور اور جس کے درمیان مصالحت کرانے کا یقر آئی تھم گویا منسوخ کر دیا گیا، لڑکے اور لڑک کے خاندان کے لوگ تو اس کے لئے کوئی قدم کیا اُٹھاتے؟ ہماری عدائتیں ہجی قر آن کریم کے اس تھم پڑل کرنے کی ضرورت محسوں نہیں کرتمی ، بلکداس سے بوجو کرستم ظریقی ہیں کہ بعض دفعہ میاں بیوی دونوں شریفانہ زندگی گزارنے کے لئے تیار ہیں، لیکن لڑک کے والدین ضلع کا جموہ وکوئی کر کے خلع کی کیک طرفہ ڈوگری حاصل کر لیتے ہیں، اور عدالت میاں بیوی سے پوچھتی تک نہیں۔ چنانچہ ۱۲ راگت کوجس سوال کا جواب ہیں نے دیا تھا (اور جس کی تر دید کے لئے حلیما سحاق صاحبے نظم اُٹھایا) اس بیس اس مظلوم لڑکی نے ، جس کو ' خلع کی کیک طرفہ ڈوگری' عدالت نے عطا فرمادی تھی ، بیک تھا تھا کہ ہیں اور میرا میاں دونوں گھر آباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے والدین نے میری طرفہ ڈوگری حاصل کر کی۔ افساف کیا جائے کہ جس فیلے میری طرفہ سے خلع کا دعویٰ کرکے میرے میاں کی اطلاع کے بغیر خلع کی کیک طرفہ ڈوگری حاصل کر کی۔ افساف کیا جائے کہ جس فیلے میں قرآن کر کیم کے مندرجہ بالا تھم کو پس پشت ڈال دیا گیا ہو، جس میں زوجین کی خواہش کے باوجودان کو ملنے کا موقع نہ دیا گیا ہو، اور میس نے وجین کی خواہش کے بارے میں کس طرح کہد یا جس میں نوجین کی خواہش کے خارے شن کی خواہش کے بارے میں کس طرح کہد یا جائے کہ وہ میں خواہش کے فارف اور مور کیا نا کہ ختم ہوگیا، اور اب عورت عقبہ خانی کے از در میں کس طرح کہد یا جائے کہ وہ شرعان فذا در مور شرعان فذال مور شرعان فذال میا میں مور سے مور سے میں میں میں کی مور سے مور سے مقبر خانی کی میں میں مور سے مور سے میں کی مور سے میاں میں کی کی طرفہ ڈوگری کی مور سے عقبر خانی کی کھور کی کی میں کی کھور کی کھور سے کر کھور کی کرنا کو کرنا کی کھور کی کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کیا گواہم کی کھور کی کھور کی کھور کے کو کھور کی کھور کے کہ کور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کہ کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھ

ید میں نے موجود دعدالتی نظام کے چنداصلاح طلب اُمور کی نشاند ہی کی ہے، ورندایسے اُمور کی فہرست طویل ہے، جس کی تعمیل کے لئے مستقل فرمرت درکارہے:

اند کے با تو معتم درد دل و ترسیدم کہ آزردہ شوی ورنہ خن بسیار است

جب تک شریعت اسلامی کی روشن میں ان اُمور کی اصلاح نہیں کی جاتی ،عدالت کا بک طرفہ فیصلہ شرعاً کا لعدم قرار پائے گا، اس لئے نہ تومیاں بیوی کا نکاح ختم ہوگا ،اور نہ عورت کو عقدِ ثانی کی شرعاً اجازت ہوگی۔

محترمه بزے معصوماندانداز میں سوال کرتی ہیں کہ:

'' بالفرض المرہم بیرمان لیس کہ خلع کے لئے شوہر کی اجازت اور مرضی ضروری ہے تو پھرخلع اور طلاق منت - منت میں میں ا

میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟''

اُورِ تفصیل سے عرض کیا جاچکا ہے کہ قرآن وسنت اور اجماع اُمت کی رُوسے ضلع میاں بیوی دونوں کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ،اور محتر مدنے قرآن وسنت سے اس کے خلاف جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خلع کے لئے شوہر کی اجازت اور مرضی ضروری نہیں ،اس کا غلط اور ہاطل ہوتا بھی پوری وضاحت سے عرض کیا جاچکا ہے۔رہامحتر مدکا بیسوال کہ پھر خلع اور طلاق کے مرضی ضروری نہیں ، اس کا غلط اور ہاطل ہوتا بھی پوری وضاحت سے عرض کیا جاچکا ہے۔رہامحتر مدکا بیسوال کہ پھر خلع اور طلاق کے

در میان کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ ان دونوں کے در میان آسان وزمین کا فرق اور مشرق ومغرب کا فاصلہ ہے، جسے فقہ کا ایک مبتدی طالب علم بھی جانتا ہے۔

طلاق مرد کا انفرادی جن ہے، جس میں بیوی کی خواہش اور مرضی کا کوئی دخل نہیں ، جب مرد طلاق کا لفظ استعمال کر ہے ہو وہ چاہتی ہو یا نہ چاہتی ہو یا نہ چاہتی ہو اور اس طلاق کو تبول کر ہے یا قبول نہ کر ہے ، بہر صورت طلاق واقع ہوجاتی ہے، بلکہ اس ہے بڑھ کر یہ کہ طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہوئے مردکی رضا مندی بھی ضروری نہیں ، اگر کوئی فضی اپنی بیوی کو طلاق دے دے ، اور پھر دعویٰ کر ہے کہ میں نے طلاق ول کی رضا مندی کے ساتھ نہیں دی تھی ، بلکہ یوں ہی عورت کو ڈرانے دھمکانے کے لئے دی تھی ، یا تحض نہ اق کے طور پر میں من مندی کے ساتھ نہیں دی تھی نہیں منطع میں دونوں کی رضا مندی شرط ہے، اگر مردعورت کو ضلع کی پیشکش کر ہے تو جب تک عورت ای وقول نہ کرے، خلع نہیں ہوگا ، ای طرح آگر عورت اپنے شوہر سے خلع کا مطالبہ کرے تو شوہر کے تبول کے بغیر خلع جب سے موجاتی ہے نہیں ہوگا ، ای طرح آگر عورت اپنے شوہر سے خلع کا مطالبہ کرے تو شوہر کے تبول کے بغیر خلع مہیں ہوگا ، ایک چیز (خلاق) دونوں کی رضا مندی کے بغیر بھی واقع ہوجاتی ہے کہ آپ کوان دونوں کے درمیان فرق محسوں نہیں ہوتا …؟

اورآپ کا پیضور کہ جس طرح مرد،عورت کواس کی مرضی کے بغیر طلاق دے سکتا ہے، اسی طرح عورت، مرد کی رضامندی کے بغیر اس سے خلع لیے سکتی ہے، بیددو رجد بد کا وہ مغربی تصور ہے، جس سے شریعت کا پوراعا کلی نظام تکمیٹ ہوجا تا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت ِ بالغہ باطل ہوجاتی ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے '' نکاح کی گرہ'' مرد کے ہاتھ میں رکھی تھی ،عورت کے ہاتھ میں نہیں۔

محتر مسلحتی ہیں:

## "كياجم جناب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كےخلاف فيصله كرسكتے بير؟ يقينانهيں۔"

(۱) اما الممرأة فلا تقدر على تطليق الزوج وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضًا على أن تمنع من المراجعة (تفسير كبير ج: ۲ ص: ۲۳۷، طبع ببروت). أيضًا: عن ابن عباس رضى الله عنهما: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل: فقال: يا رسول الله اسيّدى زوّجنى امنه وهو يويد أن يفرق بيني وبينها، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: يا أيها النباس! ما بال أحدكم يزوج عبده من امنه لم يويد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (فتح القدير ج: ٣ ص: ٢٩٣، طبع دار المعرفة بيروت، أيضًا ابن ماجة ج: ١ ص: ١٥٢ باب طلاق العبد، طبع نور محمد كراچي). ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرهًا أو هازلًا أو سفيهًا أو سكران أو أخرس أو مخطئًا. (در مختار، كتاب الطلاق ج: ٣ ص: ٣٥٣ فصل فيمن يقع طلاقه طبع رشيديه).

بلاشبہ کسی اُمتی کی مجال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ کرے (اورا گرکوئی کرے گا تو خلع کی بک طرف عدالتی ڈگری کی طرح وہ فیصلہ کا لعدم اور باطل ہوگا) نہیں محتر مہکوسو چنا جا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے کی جسارت کون کررہا ہے؟

آتخضرت سلی الله علیه وسلم نے جمیلہ کی درخواست خِلع پران کے شوہر سے فرمایا تھا کہ:'' اپناباغ (جوتم نے اس کومہر میں دیا تھا) واپس لے لواوراس کوطلاق دے دو۔''لیکن محتر مدھلیمہ اسحاق فرماتی جیں کہ خلع کے لئے شوہر سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ، یہ عورت کا انفرادی حق ہے ، اور عدالت شوہر سے پوچھے بغیر دونوں کے درمیان علیحدگی کراسکتی ہے۔فرمایئے! یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے یانہیں ...؟

محتر مده آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی حیات ِ مبارکه کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں کرسکتیں جس بیں عورت کی درخواست ِ ضلع پر آپسلی الله علیه وسلم نے شوہر سے بع چھا تک نہ ہو، اور صرف عورت کی درخواست ِ ضلع پر اس کے ہاتھ میں ' ضلع کی بیک طرفہ ڈگری' آپ صلی الله علیه وسلم نے خودانصاف سیجئے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ... میری جان اور میرے ماں باپ آپ پر قربان!... کی مخالفت کون کرر ہا ہے؟ حضرات ِ فقہائے اُمت، یا خودمحتر مہ صلیم اسحاق ...؟

## « منصفی کرنا خدا کود مکیه کر!''

محرّ مد محتی ہیں کہ:

" خلع عورت کا ایک ایباحق ہے جواسے خدانے دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرے مہرتقد بی نگائی ہے۔"

الله ورسول کی بات مرآ کھوں پر،آ مناوصد قنا۔ گرمحتر مدیدتو فر ما کمی کدفر آن کریم کی کون ی آیت ہے، جس میں الله تعالیٰ فر مایا ہو کہ خلع عورت کا انفرادی حق ہے، جب اس کا جی جا ہے مرد کو خلع دے کر اس کی چھٹی کرائٹی ہے؟ اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی کون می حدیث ہے جس میں عورت کے اس انفرادی حق کو بیان کیا ہو کہ عورت شوہر کی اجازت ومرضی کے بغیراس کو خلع دے سکتی ہے؟

بلاشبداللد تعالی نے عورت کو مین دیا ہے کہ وہ ضرورت محسوں کرے تو شو ہر سے ضلع کی درخواست کر سکتی ہے اور'' بدلِ ضلع'' کے طور پر مالی معاوضے کی چیکٹش کر سکتی ہے،'' خلع کاحق'' اور'' خلع کے مطالبے کاحق'' دوالگ الگ چیزیں ہیں،اللہ تعالی نے عورت کو بیتن دیا ہے کہ وہ شو ہر سے خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے، بیتن نہیں دیا کہ وہ ازخود مردکوخلع دے کر چاتا کر سکتی ہے۔

اس کی مثال ایس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخص کوئل دیا ہے کہ حدود شرعیہ کی رعایت رکھتے ہوئے جہاں جا ہے نکاح کرسکتا ہے، بین مردکو بھی ہے اور عورت کو بھی ،لیکن نکاح کا بین کیا طرفہ نہیں ، کیونکہ نکاح ایک ایساعقد ہے جودونوں فریقوں کی رضامندی پر موقوف ہے۔ اس طرح خلع بھی ایک ایسا عقد ہے جس کے ذریعہ دونوں فریق از الیز کاح بالعوض کا معالمے طے کرتے ہیں۔ جس طرح نکاح کا پیغام بھیجنے کاحق ہر محض کو حاصل ہے لیکن عملاً نکاح اس وقت ہوگا جب دونوں فریق (اصالة یا وکالة) نکاح کا پیجاب و قبول کرلیں سے۔ اسی طرح خلع کی پیچکش کرنا عورت کاحق ہے، لیکن عملاً خلع اس وقت ہوگا جب دونوں فریق اس عقد کا ایجاب و قبول کرلیں سے ۔ اسی طرح خلع کی پیچکش کرنا عورت کاحق ہے، مردکواس میمین کا احتمار دیا گیا ہے، خواہ دُوسرا فریق اس کوقبول کرے یا نہ کو لیک کے ، بخلاف طلاق کے ، کہ وہ عقد نہیں ، بلکہ میمین ہے، مردکواس میمین کا احتمار دیا گیا ہے ، خواہ دُوسرا فریق اس کوقبول کرے یا نہ کرلیں گے ، بلکہ دُوسرے فریق کواس کا علم بھی ہویا نہ ہو۔

الغرض! خلع لیمناعورت کاحق ہے، کیکن عملاً اس کوخلع اس دفت ملے گاجب شوہراس کوخلع دے گا۔ ' خلع لیما'' کالفظ خود بتا تا ہے کہ وہ شوہرسے خلع لیے سکتی ہے، اس کواز خود خلع نہیں دے سکتی جلع لیمنا اس کاحق ہے جلع دینا اس کاحق نہیں۔

ا ہے مضمون کے آخر میں محتر مدھتی ہیں:

'' مندرجہ بالاسطور سے اُمید ہے کہ بہت کی ایک خوا تمن کے شکوک و شہات وُ ور ہونے میں مدو لے
گی جو یا توجیح رہنمائی نہ طنے پر ، یا پھر کی و باؤیس آکر چاہئے کے باوجووا پنایی استعال نہیں کر سکتیں۔''
میں محرّ مہا کا منون ہوں کہ ان کی تحریر کی وجہ ہے جھے ضلع کے مسئلے کی وضاحت کا موقع ملا، جھے اُمید ہے کہ اس وضاحت کے
بعد وہ تمام عورتیں (اور ان کے والدین) جو عدالت سے ضلع کی کی طرفہ وگری حاصل کر کے اس غلافہ ہی میں جتال ہوجاتی ہیں کہ ان کا
بہلا نکال ختم ہوچکا ہے ، اس لئے وہ بلا تکلف عقد بانی کرلیتی ہیں ، ان کی غلافہ کی وُ ور ہوجائے گی ، اور وہ انھی طرح جان لیس گر کہ:

\* نسبہ بر آن کر کیم اور حدیث بور کی کر و سے خلع اس وقت ہوتا ہے جب میاں بوری دوٹوں اس پر راضی اور شنق ہوجا کیں ۔

\* نسبہ باہمائی اُمت ، شوہر کی طرف سے وُ ومراکو کی فرویا اوارہ یا عدالت اس کی بوری کو طلا تی و سے کی مجاز نہیں
ہے ، اگر کسی شوہر کی بوری کو اس کی اجازت ورضا مندی کے بغیر کسی فرونے ، کسی اوار سے نے ، یا کسی عدالت یا خلع نہ ہے ۔
وے دیا تو وہ شرعاً کا لعدم ہے ، بی گورت بدستورا ہے شوہر کے نکاح میں ہے ، جب بحک کہ اس سے طلا تی یا خلا ہے ۔
میں ہے ، اس لئے اس کا عقد بانی باطل ہے ، اگر وہ وُ ومری مجمع مقد کرے گی تو ہمیشہ کے لئے کناہ کی زندگی گزار ہے گی ، اور اس کا وبال

نوٹ: میں نے بیمضمون طیمہ اسحاق کی اس' آزاد گھری' کے جواب میں لکھا ہے کہ عورت کو خلع کا کیک طرفہ جن ہے،
ادر یہ کہ عدالت کو خلع کی کیک طرفہ ڈگری جاری کرنے کا افتریار ہے۔ میں اس سے بے خبر نہیں ہوں کہ بعض حالات میں عورت نہایت
مشکل میں پہنسی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے لئے اس کے سواکوئی جارہ کا رقبیں رہتا کہ عدالت اس کے معالے میں مدا فعلت کرے۔

مثلاً: شوہر نامر دہونے کے باوجود مورت کور ہائی نہیں دیتا بہمی متعنت ہوتا ہے کہ نہ مورت کوآ با دکرتا ہے اور نہآ زاد کرتا ہے ، یا شوہر لا پہا ہے، یا مجنون ہے جس کی وجہ سے عورت بخت مشکلات ہے دوجار رہتی ہے، ایسی صورتوں میں مسلمان حاکم کو خاص شرا لط کے ساتھ تفریق کاحق ہے۔ (۱)

وَالْحِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ!

## عدالتى خلع كى تر ديد پر إعتراض كا جواب

سوال: ... جناب مولا نامحر بوسف صاحب محرّ م لدهیانوی ، اسلام وعلیم ورحمة الله وربکانه بعد سلام زیرنظر مضمون جناب کی خدمت میں پیش کرنے کی سعاوت حاصل کرر ہا ہوں۔

طلاق اور خلع کے بارے میں آپ کے مضامین اخبار'' جنگ' میں شائع ہور ہے جیں، اس بارے میں بیسوال پوچھنے کی جرائت کررہا ہوں کہ زوجین کی رضامندی ہے آپ کی کیا مراو ہے؟ زوجین جمع کا لفظ ہے جبکہ طلاق یاضلع کی طالب صرف لڑکی ہے، لینی زوجین میں سے ایک اور وہ بھی وہ جومظلوم ہے، کمزور ہے، اور کئی اعتبار سے ہمدردی وا مداد کی ستحق ۔ حیا کی ماری لڑکی پہلے تو یہی کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح نباہ ہوجائے، لڑکے کے بارے میں زبان نہیں کھولتی ، اس کے گھر اور ماحول کے بارے میں جس میں وہ مقید ومجبوں ہوگئی ہے خاموش رہنے اور برداشت کرنے کی حتی الا مکان کرتی ہے۔

آب کے مضامین میں اس بات کا کہیں کوئی نے کرنہیں کہ اِن اِن اِن وجوہات کی بنیاد پرلز کی طلاق کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب قرار دی جائے گی ،اوراگرلز کی کا مطالبہ تھا کُق و اِنصاف پر بنی ہے تو اس پڑل درآ مدبھی ہونا جائے ، چنانچہ ٹابت ہوا کہ اگر طلاق کے مطالبے کی وجوہات معقول ہوں تو شوہر کوچاہئے کہ وہ بیوی کو طلاق دیدے۔

الله تعالیٰ کا تھم بھی بہی ہے کہ بیوی طلاق مائے تو شوہر طلاق دیدے معنی ومنہوم کچھ یوں ہے:'' اور خوش اُسلوبی سے علیحدہ ہوجا ؤبلکہ اپنے پاس سے پچھودے دلا کر رُخصت کرو۔''

غور فرما ہے! شوہروں سے کیا کہا جارہا ہے اور شوہر صاحبان اس فرمانِ عظیم کی گنتی پاسداری کر رہے ہیں؟ تاریخ ہیں ایک مثالیں موجود ہیں کہ بڑی عالی مرتبت نہایت محترم خواتین نے طلاق کا مطالبہ کیا اور انہیں طلاق دے دی مگی ، اس کے بعدان کی دُوسری شادیاں ہوئیں ، یہ بات بھی معلوم ہے کہ جن اُسحاب کرام سے طلاق کا مطالبہ کیا گیا وہ لوگ معمولی درجہ ومرتبہ کے نہ تنے اور نہ صرف یہ بلکہ طلاق کی طرف ان کا میلان بھی نہ تھا، لیکن ہو یوں کے طلاق کے مطالبے پران لوگوں نے اپنی ہویوں کو طلاق وے دیا، کیونکہ ان

<sup>(</sup>١) تنعيل كرك يكين: حيلهاج والصفي: ٨٣٢٣٣ ملي دارالا شاعت كراجي -

لوگول کومعلوم تھا کہ تھم ر بی کیا ہے اور نہیں اس کا بھی نہم وإدراک تھا کہا گروہ طلاق نہیں ویتے تو نبی کریم اس مسئلے کا بہتر حکیمانہ طل پیش فرمادیں گے۔

اب يهال چندنكات قابل غورين:

ا:...طلاق كامطالبه كيا كيا أورطلاق دے دى گئى، بينا پنديده كون اور كيے ہے؟

٢:.. البيت مواكه طلاق كامطالبه في نفسه نا پنديده نبيس ، يُرائي ميمنسوب نبيس \_

سنن کریم بہتر حکیمانہ ل پیش فرماد ہے ، اس سند کر میں جاتا کہ کریم بہتر حکیمانہ ل پیش فرماد ہے ، اس سے بہی مرادل جاسکتی ہے کہ آپ ایٹ اِفتیارات اِستعال فرماتے اور خلع ویدیتے۔

سن الیعنی شو ہرائی بیوی کے مطالبے پرطلاق نہ دے تو حاکم اعلیٰ یعنی مجاز عدالت خلع وے عتی ہے۔

۵:... شوہر کی طرح طلاق دینے پر آمادہ ورضا مندنیں اور بیوی کی قیمت شوہر کے ساتھ رہنے پر تیار نیس تو ایسی صورت میں جبکہ آپ کے ارشاد کے مطابق خلع کے لئے زوجین کی رضا مندی ضروری ہے تو ان میں ایک تو راضی ہے اور نہ صرف راضی ہے بلکہ طلاق یا خلع کے علاوہ اور کو کی بات اُسے منظور ہی نہیں ، تو اُب بیوی کی آزادی اور گلوخلاصی کی آبر ومندا نہ صورت کیا ہوگی ؟

۲:..قرآن وحدیث میں بیدوا قعات ای لئے آئے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مسئلہ واضح ہوجائے اور اُمت کی رہنما اُل ہوتی رہنما اُل ہوتی رہے۔

ے:... مسئلے کے اس پہلو پر جو بلاشہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس پر آپ کی نگاہ نبیں گئی اور اس کے بارے میں آپ نے پچھ نبیں لکھا، بلکہ آخری چارہ کارکے طور پرعدالت مجازے خلع حاصل کرنے کاراستہ بھی آپ نے کلیٹا بند کردیا۔

۸:..الیی صورت میں جب شوہر کوئی بات سننے پر تیار نہ ہوا وراس کی بھی ایک رَٹ ہو کہ'' طلاق ہر گزنہیں وُوں گا، ساری زندگی سڑا سڑا کے ماروں گا'' تو بیوی کے لئے اور کون سا راستہ رہ جاتا ہے بجز رُجوع عدالت ِعجاز کے، جہاں سے خلع کا حصول و بعد ہ عقدِ ٹانی آ ہے۔ کے زند یک نِیا کاری میں شار ہوگا، جس کا و بال (خدانخواستہ) لڑکی اورلڑکی والوں پر پڑےگا۔

ہماری اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اُس وقت ہوی کے مطالبے پر طلاق وے دی گئی اور آج کے دور میں ابوجہلوں کی کثرت و بہتات ہے، جو وین اور اس کے نقاضوں کو بالکل نہیں سیجھتے، یہی وجہہے کہ آج کے ابوجہل طلاق نہیں ویتے، لہذا ہوی عدالت مجازے خلع حاصل کرتی ہے اور بعد عدت اس کا عقدِ ثانی ہوجاتا ہے، توبیحرام ونا جائز کیوں اور کیسے ہے؟ اور اس کا (جو آپ کے نزدیک نے ناکاری ہے) و بال لڑکی اور لڑکی والوں پر کیوں پڑے گا؟ استغفر اللہ!

جناب محترم میری گزارشات پرغور فرمائیں، معاشرے کا جائزہ لیں، جہاں آپ کوایے بہت ہے (Cascs) کیسر مل جائیں گے جن کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھرانے پریشان ہوں گے اور آپ کے مضامین ان لوگوں کی پریشانیوں اور مسائل میں مزید

إضافه بی کردہے ہوں گے۔

بتائے ایسے لوگ کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ آپ نے تو سارے دائے ہی بند کرادیے اور عدالت کو نااہل اور جانبدار قرار دے دیا، حالانکہ عدالتی کارروائیوں کے بارے میں وکلا وج صاحبان کے بارے میں آپ نے جن خیالات کا إظهار فرمایا ہے، واقعتا ایسانہیں ہوتا، مجھے حمرت ہے کہاس موضوع پراتنی غلط إطلاعات آپ کوس نے دیں؟

شوہر کی بے جاضد اور ہٹ دھری سے (بلکہ بدمعاشی اور غنڈہ گردی کہتے) تو دونوں یا ایک کے لئے بے راہ روی کا زیادہ امکان، اِحْمَالُ واندیشہ ہے، ای لئے اللہ تعالیٰ نے اِرشاد فر مایا اور اس کی تائید وتقمدین نبی کریم نے کی کہ طلاق کے مطالبے پر طلاق دے دلاق دے دی جائے اللہ خالفتاً ویلی مسئلہ دے دی جائے اللہ خالفتاً ویلی مسئلہ است میں جائے گا۔ یہ غیر فطری، غیر شری مسئلہ بیس ہے، بلکہ خالفتاً ویلی مسئلہ ہے اور اَخلاقی قدروں سے پوری طرح آراستہ دبھر بور۔

الرکی کو جب تک طلاق یا خلع نہیں فل جاتا ، الرکی اور اس کے متعلقین سب عذاب مسلسل میں گرفتار میں سے ، ان سب لوگوں
کوکس بات کی سزا دی جارہی ہے؟ کیا ہمارا دین ایسے معاملات میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ کرتا ہے اور ضرور کرتا ہے! ہرمسکے کا
معقول ، حکیماند ، اِطمینان پخش حل ہونا چاہئے ، ہمارے دین میں کوئی بات ، کوئی مسئلہ ادھور ایا ناکھ لنہیں ، ہمارا دین ، کھمل دین ہے۔
متعول ، حکیماند ، اِحمینان پخش حل ہونا چاہئے ، ہمارے دین میں کوئی بات ، کوئی مسئلہ ادھور ایا ناکھ لنہیں ، ہمارا دین ، کھمل دین ہے۔
مسئلہ فی زماند ہردا ہم وشد ید ہے۔

مؤ دّبانہ عرض گزار ہوں کہ میرے مضمون کواپے شافی جواب کے ساتھ شائع فرما کیں تا کہ ایسے لوگوں کی اشک شوئی ہوسکے جوا یسے کرب اور عذاب مسلسل میں گرفنار ہیں، ایسے لوگوں کو جب راومل ملے گی تو انہیں یقیناً سکون ملے گااور ایسے زخم خور وہ لوگ آپ کے لئے دُعائے خیر کریں سے، اور اس عاجز واحقر کے لئے بھی إن شاء اللہ تعالیٰ کہ اس سے زیادہ و بہتر اجرمکن نہیں۔

ے سے دعائے پر سری سے اوران کا بروا سرے سے بی ان ما والد تعان بل گتان بل گتانی تصور بیں بھی نہیں لاسکا، ہاں آپ

مضمون طذا بیں نے اُمت کی بھلائی کے لئے تکھا ہے، آپ کی شان بیل گتانی تصور بیں بھی نہیں لاسکا، ہاں آپ

گراں باری محسوں کریں تو کمال شفقت وطیمی ہے معاف فرماہ یں اور میر سے اور میر سے تعلقین کے لئے دُعائے فیرفر ما کیں۔

جواب: ... جمعے معلوم نہیں کہ جناب کو بھی پہلے بھی اس ناچیز کی تحریر پڑھے کا اِتفاق ہوا یا نہیں؟ اگر آ نجناب نے بھی اس شم

کرمائل کو میرے کالم میں پڑھا ہے تو میں نے جو بار ہا لکھا ہے کہ: ''عورت عدالت سے زجوع کرے، اور عدالت شو ہر کو طلاق کا تھم

کرے، اگر شو ہر اس پر بھی طلاق ند دے تو عدالت خود تفریق کردے۔'' اس ناچیز کی بی تصریحات بھی آپ کے ذبہن میں ہوں گ،

اندریں صورت ایک مغرب زدہ آزاد خیال عورت کے افکار باطلہ کی تر دید میں لکھتا ہوں تو آ نجناب کو پریشائی کیوں ہوتی ہے؟

میرے محرّم! ہمارے میں ہے جن کو ذاکھ تو تھے کو تھی نے داور جن کا ول ذرای بات پر شو ہر سے بحر جاتا ہے، وہ سیدھی عدالت میں

"بیات' کے بارے میں ہے جن کو ذاکھ تو تھے کی عادت ہے، اور جن کا ول ذرای بات پر شو ہر سے بحر جاتا ہے، وہ سیدھی عدالت میں
"بیات' کے بارے میں ہے جن کو ذاکھ تو تھے کی عادت ہے، اور جن کا ول ذرای بات پر شو ہر سے بحر جاتا ہے، وہ سیدھی عدالت میں
"بیات کے بارے میں ہوں کو ذاکھ تو تھے کی عادت ہے، اور جن کا ول ذرای بات پر شو ہر سے بحر جاتا ہے، وہ سیدھی عدالت میں

جاتی ہیں،اور بچ صاحبان فٹ سےان کوخلع کی ڈگری جاری کردیتے ہیں۔خلع کے سومقد مات میں ایک بھی ایسا آپ کونہیں ملے گاجس میں اُزراہِ عدل گستری بچ صاحب نے بیہ فیصلہ دیا ہو کہ عورت کا دعویٰ غلط ہے، کیا آپ کے خیال میں ہرعورت معصوم ،فرشتہ اور ہرشو ہر مجسم شیطان ہے ...؟

الغرض ہماری عدالتوں میں ضلع کا نام نہاد جوطریقہ رائے ہے، وہ یکسرشریعت کے بھی خلاف ہے، اور عدل وإنصاف کے تقاضون کی ضدیعی ۔ یہ عورت کو ،خواہ وہ کیسی ہی خلالم ہو، مادر پدر آزادی وے کرمشرق کو مغربی معاشرت کی سطح پر لا کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور '' شرعی ضلع'' کی آڑ لے کر یہ کھیل کھیلا جارہا ہے، آپ ہی فرما ہے ! کہا گر ہر ضلع کا فیصلہ عورت کے تق ہونے کا اُصول کر دیا جائے تو سیدھا یہ یوں نہیں کہد دیا جاتا ہے کہ عورت بھی جب چاہے مروکو طلاق وینے کا حق رکھتی ہے، اور اُن اِرشادات نبوی کا کیا مصرف رہے گاجن میں فرمایا گیا ہے کہ: '' خلع لینے والی عورتیں کی منافق ہیں۔'' ()

بہرحال میرامقصدال لاند ہبیت کا علاج ہے جو ند ہب کے نام پر بذر بعد عدالت ہمارے یہاں رائج کی جارہی ہے، ورنہ میں خودا یک باز ہیں، کی بار، اور بار بارلکھ چکا ہوں کہ عدالت تحقیق تغیش کے بعداگر اس نتیج پر پہنچتی ہے کہ عورت واقعی مظلوم ہے اور بیا کہ مرد کسی طرح بھی رشتۂ اِز دواج کے نقدی کو لمحوظ رکھنے پر آ مادہ نہیں تو عدالت شو ہر کو تھم کرے کہ وہ اسے طلاق ویدے، اگر اس کے باوجود بھی وہ طلاق نہیں ویتا تو عدالت اَزخود دونوں کے درمیان علیحہ گی کرادے۔

أميد ہے كہ يہ چندالفاظ جناب كے إطمينان كے لئے كافى موں مے، والسلام!

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. رواه النسائي. (مشكوة ص:٢٨٣، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث، طبع قديمي كراچي).